www.KitaboSunnat.com



### بينه النّه الرَّه الرّ

### معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کرنااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

### ترتبب

| 333  | جس کھیت ہے دہقاں کو میشرنہ ہوروزی    | 7   | اقبال جُرم                      |
|------|--------------------------------------|-----|---------------------------------|
| 337  | محمر پیر کا بحل کے چراغوں سے ہے روشن | 15  | يتون مِن بليك                   |
| 341  | ڈ سٹرکٹ بورڈ                         | 25  | ننده بس سروس                    |
| 345  | على بخيف                             | 35  | چکورصاحب                        |
| 349  | ملا قائی                             | 51  | راج کرُوگاخالصه 'باقی رہے نہ کو |
| 367  | ىتادلىه                              | 69  | مہاراجہ ہری سکھ کے ساتھ جائے    |
| 371  | َ ہالینڈ میں حج کی نبیت              | 79  | چندراوتی<br>چندراوتی            |
| 379  | یورپ کے صوفی                         | _   | پیمراوی<br>آئی-س-ایس میں داخلیہ |
| 387  | ُ تُوا بھی را ہگذر میں ہے            | 91  |                                 |
| 409  | سراب منزل                            | 99  | صاحب'بنیااور میں<br>م           |
| 423  | حبوث ' فریب ' فراڈ اور حرص کی دلدل   | 109 | بھاگلپوراور ہندومسلم فسادات     |
| 433  | محور نرجزل ملك غلام محمد             | 127 | اليس_ڈی۔او                      |
| 465  | سكندر مرزا كاعروج وزوال              | 143 | نندى گرام اور لار دويول         |
| 487  | جزل ايوب خان كي أشان                 | 157 | بملا کماری کی بے چین رُوح       |
| 507  | . مىدرايوب اصلاحات اور بيور وكركيي   | 173 | پاکستان کا مطلب کیا؟            |
| 513  | صدرابوب اوراديب                      | 193 | سادگی مُسلم کی د مکیم           |
| 553  | صدرابوبادر صحافت                     | 201 | کرا چی کی طوطا کہانی            |
| 569  | نیشنل پریس ٹرسٹ                      | 213 | کھ "یاخدا" کے بارے میں          |
| 577  | اليوب خان اور معاشيات                | 215 | محدحسن عسكرى كأخط               |
| 593  | صدرا يوب اور سياستدان                | 219 | "یاخدا" اوراس کادیباچه          |
| 609  | صدرابوباور طلباء                     | 231 | . نظرے خوش گزرے                 |
| 619  | صدرایوباورپاکتان کی خارجه پالیسی     | 233 | . برک یا تا این<br>آزاد کشمیر   |
| 685  | مان جی کی و فات                      | 287 | مهار شهرید<br>صلهٔ شههید        |
| 687  | "مال جی": اُردوکاایک زنده کارنامه    |     | ₩ <u>.</u>                      |
| 693  | صدرابوب كازوال                       | 299 | ڈپٹی مشنر کی ڈائری<br>س         |
| 713  | روزگار سفیر<br>سی انس یی به استعفار  | 303 | چناب رنگ                        |
| 731  | 0 1 <u>20-1-</u> 0                   | 307 | <i>چا</i> رج                    |
| 749  | يونيسكو                              | 313 | درونِ خانه<br>سر                |
| 763  | عِفِّت<br>یاکستان کامستقبل           | 319 | الكيش .                         |
| 777. |                                      | 325 | اب مجھےر مبروں نے گھیراہے       |
| 783  | خچھوٹامنہ بڑی بات                    | 329 | ربورٹ پٹواری مفصل ہے            |
|      |                                      |     |                                 |

# اقبال جرم

9 جون ۱۹۳۸ء سے میں نے با قاعدہ ایک ڈائری رکھنے کی طرح ڈالی۔ یہ روایتی روزنامچہ کی صورت میں نہ تھی بلکہ میں نے اپنے ایک خود ساختہ شارٹ ہینڈ (مختفر نویسی) میں ہر اُس واقعہ یااحوال کو نوٹ کرنا شروع کر دیاجو میرے نزدیک کسی خاص اثریا اہمیت کے حامل تھے۔ رفتہ رفتہ یہ میری عادت ِثانیہ بن گئ۔

ایک روزیش نے اپنے ان کاغذات کا پلندہ ابنِ انشاء کودیکھایا 'تووہ بہت ہنا۔ میری مخفر نولی میں درج کی ہوئی کو کی بات تواس کے پلنے نہ پڑی 'لیکن میہ ضرور پوچھا کہ 9جون کی تاری ہے یہ ڈائری شروع کرنے میں کیاراز ہے ؟ اُس وقت تو میں نے اسے کچھ نہ بتایا۔البتہ جو صاحب اس کتاب کا آخری باب ''جھوٹا منہ بڑی بات '' پڑھنے کا بوجھ برداشت کرلیں گے 'اُن پراس تاریخ کی حقیقت از خود منشف ہو جائے گی۔

پچھ عرصہ بعد ابن انشاء ایک مہلک بیاری میں جتلا ہو کر علاج کی غرض سے لندن چلا گیا۔ اُس کی وفات سے دو دھائی او قبل میں اُسے ملئے لندن گیا۔ یہ ہماری آخری ملا قات تھی۔ ایک روز اچانک ابن انشاء نے کسی قدر مزاحیہ انداز میں اُپی زندگی کا جائزہ لینا شروع کر دیااور پھر سنجیدہ ہو کر کہنے لگا کہ اگر کسی ترکیب سے اسے دوبارہ دنیاوی زندگی مل جائے تو اُسے وہ کس طرح گزار ناچاہے گا۔ اُس کی تشنہ بحکیل تمناؤں 'آرزوؤں اور امنگوں کی تفصیل اتن طویل مقی کہ اسے سناتے سناتے آدھی رات بیت گئ۔ اُس کے بعداس نے مجھ سے پوچھا کہ اگر تنہیں دوبارہ زندگی نصیب ہو تو اُسے کس طرح بسر کرناچا ہو گے ؟

میں نے مخصر آجواب دیا کہ بہت سی سج فہیوں 'کمزوریوں 'خطاکاریوں اور غفاتوں کی اصلاح کر کے میں دوسری زندگی بھی مجموعی طور پرویسے ہی گزارنا چاہوں گا جیسے کہ موجودہ زندگی گزار رہا ہوں۔

یہ ٹن کرابنِ انتباء چو کناہو گیااور کاغذ پنسل ہاتھ میں لے کر سکول ماسٹر کی طرح تھم دیا۔'' وجوہات بیان کرو۔ نفصیل ہے۔''

میں خود احتسابی کی کدال ہے اپنا ندر اور ہاہر گرید گرید کر بولتار ہا اور ابن انشاء ایس-ان اوکی طرح. F.I.R کے طور پر میرا بیان لکھتا رہا۔ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی فہرست سے تھی:

دین کے بارے میں میں مجھی کسی شک و شبہ یا تذبذب میں گرفتار نہیں ہوا۔ دین کے متعلق میراعلم محدوداور کہ میں علی می عمل محدود ترہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی بے نیازی سے مجھے اسلام کی بعض جسکیوں کی نعمت

#### سے محروم نہیں رکھا۔

- کہ ایک دُور اُفادہ 'پس ماندہ اور سادہ ماحول سے نکل کر میں نے اپنے زمانے کی سب سے بردی سول سروں کے مقابلے کے امتحان میں حصہ لیا اور اللہ نے مجھے کامیابی عطا فرمائی۔ سروس کے دوران میں نے مجھی اپنی پوشنگ یاٹرانسفر کے لیے کسی فتم کی کوشش 'سفارش یاخوشامدسے کام نہیں لیا۔اس کے باوجود مجھے اجھے سے اچھاعبدہ نصیب ہوتا رہا۔
- ملازمت کے دوران میں نے دانستہ طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اپنی جائز تخواہ کے علاوہ میں نے بھی کسی حکومت سے مالی یا زرعی اراضی یا پلاٹ وغیرہ کی شکل میں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک بار سربراہ مملکت نے جھے آٹھ مر لیح زمین کا انعام دینے کی پیشکش کی۔ جب میں نے اُسے قبول نہ کیا 'توانہوں نے کسی قدر ناراضگی سے اس کی وجہ پوچھی۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ انسان کو انجام کا ردو ڈھائی گز زمین کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہر کس وناکش کو کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہے۔
- کہ ملازمت کے دوران میں نے اپناکام ایما نداری اور بے خوفی سے کیا۔ اس کی پاداش میں چار ہار استعفاٰ دینے

  کی نوبت آئی۔ چوتھی ہار بعد از خرائی بسیار منظور تو ہو گیا اکیکن میری پنشن اور پراویڈ نٹ فنڈ غالبًاسزا کے
  طور پر تین برس تک زُکے رہے۔ مجھے یہ تسلی ہے کہ مرز ااسد اللہ خاں غالب جیسی عظیم ہستی کے ساتھ
  میری بس یہی ایک قدر مشترک ہے کہ دونوں کو اپنی پنشن کے حصول میں کیسال مشکلات کا سامنا
  کرنا پڑا۔
- وہ تین برس خاصی تنگدی کا زمانہ تھا کیکن خداکا شکرہے کہ کسی انسان کے سامنے دست سوال در از کرنے کی نوبت نہیں آئی۔
- میں خود کسی کا دشمن نہیں ہوں اور نہ کسی اور کو اپنادشمن ہی سجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یقینی ہے' دوسری سخمینی۔دوسروں کے دل کا حوال تو فقط اللہ ہی جانتا ہے۔
- انسان کے در میان باہمی تعلقات میں و قرآ فو قرآ رنجشیں ، کدورتیں ، نفرتیں اور تنازعے پیدا ہوناا کی فطر تی امر ہے۔ امر ہے۔ میں ان کمزور یوں سے ہرگز مبرا نہیں ، لیکن میں نے رنجشوں ، کدور توں اور تنازعوں کو ہمیشہ عارضی اور دوستیوں اور محبوں کو ہمیشہ دائمی سمجھاہے۔
- میں اس بات پریقین رکھتا ہوں کہ کسی کی پیٹھ پیچھے وہی بات کہی جائے جو اُس کے منہ پر دہرائی جاسکے۔اس اصول کو پوری طرح نباہ تو نہیں سکا 'لیکن کسی حد تک اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوتی رہی ہے۔۔۔۔
- میں نے اپنے خلاف تقیدیا الزام تراشی کو برداشت کرنا سیماہے اور اس کے جواب میں تفخیک یا تردید کرنے سے گریز کیاہے۔ البتہ بچایا ہے جا تعریف سن کردل خوش ہو جایا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ اس کمزوری پر تابوپانے کی کوشش جاری رکھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب بندہ کے لیے مدح ووم دونوں یکساں ہیں۔ میں بھی محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

Frustrate (مايوس)يابور (Bore) نہيں ہوا۔

🖈 تنہائی کے احساس نے مجھے تمجھی نہیں ستایا۔ میں اکیلے میں زیادہ خوش رہتا ہوں۔

خوش قتمتی ہے مجھے ایسے دوستوں کی رفاقت نصیب ہوئی جن کا بناا پنارنگ اور اپنی اپنی شخصیت ہے۔ مثلاً ابن انشا ممتاز مفتی 'بانو قد سید 'اشفاق احمد 'واصف علی واصف صاحب 'جمیل الدین عاتی 'ریاض انور 'ایثار رابع 'میدان رابع 'مسعود کھدر بوش 'ابن الحن برنی 'اعجاز بٹالوی 'ایوب بخش اعوان وغیرہ۔ یہ سب اپنے اپنے میدان کے منفر دشہسوار ہیں۔ باہمی محبت 'خلوص 'احرّام اور اعتاد کے علاوہ ہمارے در میان اور کوئی خاص قدر مشترک یا مقصدیت نہیں۔ اس کے باوجود ہر زمانے میں ہمارے تعلقات میں ند کوئی کجی آئی ہے اور ند کوئی کی بیدا ہوئی ہے۔

خاص طور پر ممتاز مفتی انتہا گی ذکی الجس 'ضدی' بے باک اور شدت اور حدت پند تخلیق کار ہیں۔ کسی وجہ سے میری کوئی حرکت انہیں پند آگئی اور انہوں نے بیٹے بٹھائے ایسی عقیدت کا روگ پال لیا کہ میرے چہرے پر مشک کافورے مہلق ہوئی حنائی داڑھی چپال کر کے 'میرے مر پر دستار فضیلت باندھی اور سبز پوشوں کا ٹیراسرار جامہ بہنا کراپئی سدابہار تحریوں کے دوش پر جھے ایسی مند پر لا بٹھایا 'جس کا میں اہل تھا' نہ خواہشمند۔ اس عمل سے اُن کو تو کوئی فائدہ نہ پہنچا' البتہ میرے لیے وہ ایک طرح کے مرشد کا کام دے گئے۔ اُن کی وجہ سے میں صراطِ متقیم پر ٹابت قدم رہنے پر اور بھی زیادہ مستعد ہو گیا تاکہ متازمفتی کی عقیدے کے آئینوں کو تھیں نہ لگے۔ بظاہر میرانفس تو بہت پھولا'لیکن اندر ہی اندر عرقی ندامت میں غوطے کھا تارہا' کیونکہ من آئم کہ من دانم۔

کی نے دنیا بھر کے در جنوں سرپر اہانِ مملکت 'وزرائے اعظم اور بادشاہوں کو کئی کئی مرتبہ کافی قریب سے دیکھا ہے 'لیکن میں کسی سے مرعوب نہیں ہوااور نہ کسی میں مجھے اس عظمت کا نشان ہی نظر آیا جو جھنگ شہر میں شہید روڈ کے فٹ یا تھر پر بھٹے پرانے جوتے گا نشخے والے موجی میں دکھائی دیا تھا۔

اس طرح کی زندگی گزارنے کے علاوہ مجھے اور کیا جاہیے؟ اب توبس یمی جی جا ہتا ہے

ہر ثمّنا دل سے رخصت ہوگئ اب تو آجا اب تو خلوت ہوگئ

ابن انشاء نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ فہرست میرے حوالے کی اور وصیّت کی" اپنی ڈائری کی خفیہ نولیں کوبے نقاب کرواور ولجمعی سے ایک کتاب کھو۔ میں تواسے پڑھنے کے لیے زندہ نہ رہوں گا'لیکن میری روح خوْں ہوگی۔"

ل اس مخص کا حوال اس کتاب میں "و پئی کشنر کی ڈائری" کے باب میں درج ہے۔

حامی تو میں نے بھرلی کین جب قلم اٹھایا تو ایک شدید الجھن میں گرفتار ہوگیا۔ مجھے احساس تھا کہ میں نے زندگی بھرکوئی ایسا تیر نہیں ماراجس پر شیخیاں بھار کر اور اپنے منہ میاں میٹھو بن کر ادب کے میدان میں ایک برخود غلط تمیں مار خال بننے کی کوشش کروں۔ کیا کھوں؟ کسے کھوں؟ اس شش و پنج میں کئی برس گزر گئے۔ رفتہ رفتہ میرے ماماغ کی تاریک سرنگ میں روشن کے بچھ آثار نمودار ہونا شروع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ جن واقعات 'مشاہدات اور تجربات نے مجھے متاثر کیا ہے 'ان کی روئیداد بے کم وکاست بیان کردوں۔

اس کے علاوہ یہ امر بھی مدنظر رہا کہ بعض غلط فہمیوں اور مفروضوں کی بنا پر میرے ماتھے پر پچھے ایسے کلئک کے شکیے لگ چکے ہیں 'جن کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔

مثلاً میرے محترم اور مہربان بزرگ ابولا ثر حفیظ جالتہ هری نے کسی شاعر انه موڈ میں میہ کہه دیا:

جب کہیں انقلاب ہوتا ہے قدرت اللہ شہاب ہوتا ہے

اس شعر کا بہت چرچا ہوا اور سے تاثر دے گیا کہ وطن عزیز میں "انقلاب" کی آڑ میں جتنی غیر جمہوری کارروائیاں ہوتی رہی ہیں'اُن سب میں میرا کچھ نہ کچھ ہاتھ تھا۔ حقیقت سے کہ ۲۴/ اکتوبر ۱۹۵۴ء کوجب گور نر جزل غلام محمد نے سب سے پہلے اسمبلیاں توڑ کر آمریت کا دول دالا اُس وقت میں پنجاب کی صوبائی حکومت کے ماتحت لا مور میں ڈائر یکٹر آف انڈسٹریز کے طور پر متعین تھا۔ اس واقعہ کے سات آٹھ روز بعد مجھے احاکک گورنر جزل کا سیرٹری مقرر کردیا گیا۔اس کی وجہ مجھے اب تک معلوم نہیں۔اُس وقت تک ملک غلام محد سے میری نہ کوئی ذاتی شناسائی تھی'نہ کوئی رابطہ تھا۔ اکتوبر ۱۹۵۸ء میں جب اسکندر مرزااور کمانڈر انچیف ایوب خان کامارشل لاء نافذ ہوا اُس وقت ۲۰ سمبرے میں جناح میتال کراچی میں عارضہ قلب کے علاج کے لیے داخل تھا۔ اکتوبر کے شروع میں ہپتال سے گھر آگیا۔ ڈاکٹرول کا تھم تھاکہ مزید دو ہفتے دفتر نہ جاؤں ادر گھر پر ہی مکمل آرام کروں۔ مارشل لاء لکنے کی خبر مجھے پہلی بار کرنل مجید ملک نے رات کے بارہ بجے گھر بر ٹیلیفون کر کے سنائی۔وہ اُن دنوں مرکز میں بر ٹہل انفار میشن آفیسر تھے۔ دوسرے مارش لاء کی سازش جزل محمد یکی اور ان کے ایک مخصوص ٹولے تک محدود تھی۔ پورے دس روز میں اسلام آباو کے مرکزی سیرٹریٹ میں بے کار بیٹھا تھیاں مار تار ہا۔ چند دنوں بعد اس وھاندلی پر ہلکا سااحتجاج کرکے میں ہوی بچے سمیت بیرون ملک چلا گیااور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ تیسرے مارش لاء کے وقت میں اسلام آباد میں گوشتہ نشینی کی زندگی کالطف اٹھار ہاتھا۔اقتدار میں آنے کے پینیٹیں روز بعد مجھے احیائک جزل محمد ضیاء الحق کی خدمت میں حاضر ہونے کا تھم ملا۔ رمضان شریف کے دن تھے۔ تراو یک کے بعد رات کے تقریباً گیارہ بح میں آرمی ہاؤس پہنچا۔اُس وقت جزل صاحب اپنے ڈرائنگ روم میں مولانا ظفرالحق انصاری کے ساتھ معروف منتگو تھے۔اس سے فارغ ہو کروہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ جزل صاحب بڑی شفقت سے پیش آئے اور فرمایا" ملک کے اس نازک مرطے میں ہمیں تجربہ کار کارکنوں کی ضرورت ہے۔ میری خواہش ہے کہ کل سے تم

وزارت وتعليم كاكام سنجال لو-"

یہ س کر میرے پاؤل تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا" جناب!اب مجھ میں کام کرنے کی سکت باقی نہیں رہی۔ پچھ توضعیف العمری کا تقاضا ہے۔ پچھ ریٹائر ڈزندگی نے آرام پبندی کی عادت برهادی ہے۔ اس کے علاوہ میں پچھ عرصہ کے لیے لندن جاکراپنے دوست ابن انشاء کی عیادت کرناچا ہتا ہوں۔"

جزل صاحب مسکراتے رہے اور فرمایا 'کوئی بات نہیں۔ ضرور جاؤ۔ وزارتِ تعلیم کے سیرٹری ڈاکٹر مجمہ اجمل چندروز میں یو نیسکو کی کی تعلیمی کانفرنس کے لیے جینواجا رہے ہیں۔ میں تمہیں اُن کے ساتھ ایک ڈیلیگیٹ کی حیثیت سے بھیج رہا ہوں۔ وہاں سے لندن بھی ہو آنا۔ واپسی پر پھر بات ہوگی۔''

میں نے اس و قفہ کو غنیمت سمجھااور ڈاکٹر اجمل کے ساتھ پہلے جنیوااور پھر لندن چلا گیا۔ ہم پھی روز ابن انشاء کے ہاں تھم کر دوالیس اسلام آباد آگئے۔ میں اس خوش فہی میں جتال تھا کہ میری ٹال مٹول پچپان کر اب وزارتِ تعلیم میں کام کرنے کی بات آئی گئی ہوگی، لیکن میرے کئی عزیزوں اور ووستوں نے جو فوج میں ملازم تھے، مطلع کیا کہ بی ان کام کرنے کو کے افسروں کی ایک میفنگ سے خطاب کرتے ہوئے جزل ضیاء الحق نے میرا نام لے کر بتایا کہ انہوں نے شعبہ تعلیم کے لیے جھے منتخب کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ کو بت سے میرے ایک دیرینہ دوست کا مبار کباد کا خط آیا کہ مشرق وسطی کے دورے پر کسی مقام پرپاکتانیوں کے ایک جمع میں تقریر کرتے ہوئے جزل صاحب نے پھر آیا کہ مشرق وسطی کے دورے پر کسی مقام پرپاکتانیوں کے ایک جمع میں تقریر کرتے ہوئے جزل صاحب نے پھر یہا بات دہرائی۔ جمعے تشویش تو ضرور لاحق ہوئی، لیکن میں خاموثی سے کان لپیٹ کر اسلام آباد میں جیٹھارہا۔ اس دوران چیف مارشل لاء ایڈ منٹر پٹر اور صدر مملکت جزل مجمد ضیاء الحق کو اپنی مرضی کے دوسر نے نور تن مل گئے تھے۔ میں ان کا تہد دل نے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہ تواں موضوع پر پھر کوئی بات چھٹری اور نہ کسی قتم کی ناراضگی میں ان کا تہد دل نے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہ تواں موضوع پر پھر کوئی بات چھٹری اور نہ کسی قتم کی ناراضگی میں ان کا تہد دل نے شکواستہ میں لالے میں آگر یہ پٹیکش قبول کر لیتا تو مجھے یقین ہے کہ نوے روز کے مارشل لاء کو سے نور تن میں ان کا ظہار کیا۔ اگر خدانخواستہ میں لالے میں آگر یہ پٹیکش قبول کر لیتا تو مجھے یقین ہے کہ نوے روز کے مارشل لاء کو ساڑھے میاں تک طول دینے کاسہر انجی اس فاکسار کے سرباندھاجاتا۔

صدر الوب کے زمانے میں جب انہوں نے جگہ جگہ عام جلوں میں سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا تو میرے دوست شید محمد جعفری نے اپنے مخصوص اور منفر درنگ میں بدلچھبتی اڑائی:

یہ سوال و جواب کیا کہنا صدر عالی جناب کیا کہنا کہنا کیا کہنا کیا سکھایا ہے کیا پڑھایا ہے قدرت اللہ شہاب کیا کہنا

سید محمد جعفری بڑے بلند پایہ اور ہر دلعزیز شاعر تھے۔ اُن کے نام کی وجہ سے یہ اشعار بہت سے حلقوں میں زبان زدِ خاص وعام ہو گئے۔ اس شہرت نے یہ ظلم ڈھایا کہ ہر کوئی سجھنے لگا کہ صدر ایوب میرے اشارے پرنا پتے ہیں اور اُن کا ہر فیصلہ میرے مشور وں کا مرہونِ منت ہے۔

چنانچہ جب رائٹرزگلڈ قائم ہوا' تو کچھ نے یہی سمجھا کہ میں نے ٹڑپ چال چل کراد یہوں اور دانشوروں کے تمام انڈے صدر ایوب کی جھولی میں ڈال دیے ہیں۔ سرکاری درباری حلقوں کو ضد تھی کہ صدر ایوب کے اعتاد کا فائدہ اٹھا کر یہ ادارہ" شرخوں"کی کمین گاہ کے طور پر استعال ہور ہاہے۔ جب" پاکستان ٹائمنر"اور" امر وز"اور" لیل و نہار" پر حکومت نے زبردستی اپنا قبضہ جمایا' اسے بھی میرے ذہن رساکا نتیجہ قرار دیا گیا۔ ۱۹۲۳ء کے بدنام زمانہ پر لیس اینڈ پلی کیشنر آرڈینش کا نفاذ بھی میرے ہی کھاتے میں ڈالا گیا۔ علی ہذا القیاس۔

مجھے توقع تھی کہ صحافی برادری جو بڑے بڑے ''سکوپ'' لے اڑنے میں مہارت رکھتی ہے' اُس میں کوئی صاحب دل میرے سرتھوپ ہوئے الزامات کی شخیق اور تفتیش کرنے کی زحمت بھی اٹھائے گا۔ یہ امید نقش پر آب فابت ہوئی۔ اُلٹا بھیڑ چال کی صورت میں بہت سے حضرات بلا چون و چراں یہی الزامات دہراتے رہے۔ اس صورت حال کے پیش نظریہ کتاب لکھنے کاارادہ اور بھی پختہ ہوگیا۔ اس کا مقصد اپنی بریت اور معصومیت کا ڈھول پیٹ کر نمبر بڑھانا نہیں۔ فقط حقائق کے ریکارڈکو صاف کرنا مقصود ہے۔

اس کتاب میں واقعات سب صحیح ہیں 'لیکن اسلوب بیان میرا ہے۔ جہاں کہیں میں نے کوئی نتائج اخذ کیے ہیں ماکوئی رائے دی ہے اول کی رائے دی ہے 'ان کا ذمہ دار بھی میں ہی ہوں۔ ان سے بعض کو اتفاق ہو سکتا ہے ' بعض کو اختلاف۔ دونوں صور تیں میرے لیے برابر ہیں۔ اپنی کج فہیوں یا خام خیالیوں کی اصلاح کرنے میں میری اناکوئی رکاوٹ نہ بے گی ' ملکہ خوشدلی سے اظہارِ تشکر میں میرا ہاتھ بٹائے گی۔

پچھ صاحبان کوگِلہ ہے کہ جو واقعات پنخارے لے کر میں اب سنار ہا ہوں' اُس وقت کیوں خاموش رہا ہوں۔

یہ سب پچھ و قوع پذیر ہورہا تھا۔ میں ایک مثالی بور وکریٹ تو نہیں' لیکن قدرے اچھا بور وکریٹ ضرور رہا ہوں۔
اچھا بور وکریٹ بننے کے لیے چنداصولی شرائط لازمی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب کسی معاملے میں اُس کا مشورہ طلب کیا
جائے تو اُس پر اپنی بے لاگ رائے کا بے خو فی سے اظہار کرے۔ اگر اُس کی رائے کے مطابق فیصلہ ہو گیا تو فیہا۔
بصورت دیگر اگر اُس کی رائے یا مرض کے خلاف فیصلہ ہوا تو ایک اچھے بیور وکریٹ کے سامنے صرف دو ہی راستے
ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ فیصلہ اُس کی خواہش کے مطابق ہویا مخالف 'اس کا فرض ہے کہ وہ سرتشلیم خم کر کے اس پر
دیا نتداری سے عملد را تد کرے۔ بصورت دیگر استعفیٰ دینے پر ہمت چست کرے اور ملازمت چھوڑ کر جو جی چاہے
دیا نتداری سے عملد را تد کرے۔ بصورت دیگر استعفیٰ دینے پر ہمت چست کرے اور ملازمت چھوڑ کر جو جی چاہے
ضمیر نے جھے فقط چار بار استعفیٰ پیش کرنے پر آمادہ کیا۔ چوتھی بار جب میرا استعفیٰ منظور ہوا' اُس وقت میری ملازمت
کے سات آٹھ برس با تی ہے۔ میں اسے اپنا کمال تو نہیں سمجھتا جس پر انزاتا پھروں 'لیکن مطمئن ضرور ہوں۔

ریٹائر منٹ کے بعد ہر سرکاری ملازم کوحق حاصل ہے کہ وطن کے دفاع اور سالمیت کے State Secrets (امور ریاست کے State Secrets (امور ریاست کے راز) فاش کیے بغیر وہ اپنے مشاہدات اور تجربات کو آزادی کے ساتھ بیان کرے۔ بیس نے اس موقف کو اپناکریہ کتاب کھی ہے۔ دنیا بھر میں بھی یہی چلن رائج ہے۔

اس میں گئاہم واقعات تشنہ اظہار رہ گئے ہیں۔ مثلاً بنگلہ دیش کے قیام کا پس منظر 'عوامل اور عواقب یا ذوالفقار علی بھٹو کے پانچ سالہ دورِ حکومت اور جزل ضیاء الحق کے ساڑھے آٹھ برس کا مارشل لاء۔ یہ موضوعات استے اہم اور دور رس ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پر پوری پوری کتاب کسی جاسکتی ہے۔ ان ادوار میں میرے پاس ایساکو کی ذریعہ نہ تھا کہ کسی حکومت یا حکم ان کے بارے میں اندرونِ خانہ کی باتیں معلوم کر سکوں۔ اگر چہ میں نے ایساکو کی ذریعہ نہ تھا کہ کسی حکومت یا جس معلوم کر سکوں۔ اگر چہ میں نے "محووالرحمٰن کمیشن ٹر پورٹ "پڑھی ہوئی ہے 'لیکن کسی وجہ سے حکومت نے آج تک اے ایک انتہائی خفیہ راز کے طور پر چھپار کھا ہے۔ اس رپورٹ کی روشن میں کوئی بات لکھنا ایک سول سرونٹ کے ضابطہ کر دار کے منافی ہوگا۔ میں نے زندگی بھر کبھی اس ضابطہ کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ان وجو ہات کی بنا پر میں نے ان موضوعات پر قلم اٹھانے نے زندگی بھر کبھی اس ضابطہ کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ان وجو ہات کی بنا پر میں نے ان موضوعات پر قلم اٹھانے سے گریز کیا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ کسی وقت کوئی اہلِ دل ان ادوار کے احوال کو قلمبند کرنے کا حق ضرورادا

اس کتاب کا مقصد کسی فرد کی جان ہو جھ کر کردار کُشی بُت شکنی یابُت تراشی کرنا نہیں ہے۔ جولوگ تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں 'ان کی ذات انفراد کی نہیں رہتی 'بلکہ اپنی طرز کا ایک ادارہ بن جاتی ہے۔ تاریخ کی سرچ لا بن نہایت تیزاور بے رحم ہوتی ہے۔ اس کی شعاعوں کی روشی میں ہر مخص اور ادارے کے حقیقی خدوخال سامنے آ جاتے ہیں۔ ان خدو خال کی لطافت یا کثافت کا ذمہ دار مصنف ہے 'نہ اس کی تصنیف۔ یہ تو محض ان افراد کے ذاتی 'صفاتی 'ظاہر کی یا باطنی کردار کا عکس ہے جواپنے اپنے زمانے میں زندگی کے سٹیے پر اچھایا بر اپار نداداکر نے کے بعد زندہ ہیں یامر پکے باباطنی کر دار کا عکس ہے جواپنے اپنے زمانے میں زندگی کے سٹیے پر اچھایا بر اپار نداداکر نے کے بعد زندہ ہیں یامر پکے ہیں۔ دونوں صور توں میں میں کسی معذرت کا طلب گار نہیں۔ میں نے حقائق کو انتہائی احتیاط کے باوجود انسان خطاکا رنگ میں چیش کرنے کی گوشش کی ہے 'جس رنگ میں وہ مجھے نظر آئے ہیں۔ ہر طرح کی احتیاط کے باوجود انسان خطاکا پٹلا ہے اور اس کی بصارت اور بصیرت دونوں دھند لا سکتے ہیں۔ اس لیے میں حتی طور پر اپنی پار سائی یا معصومیت کا دعوٰ کرنے ہے بھی معذور ہوں اور اللہ تعالی کی شانِ توانی 'ستاری' غقاری اور بے نیازی کا سہار الے کر ان تمام دعوٰ کرتے ہے بھی معذور ہوں اور اللہ تعالی کی شانِ توانی 'ستاری' غقاری اور بے نیازی کا سہار الے کر ان تمام جرائم کا قرار کر تاہوں' جن کا مجھے علم نہیں۔

مخترمہ ادا جعفری نے اسلام آباد میں ایک گھریلو قتم کی ادبی تنظیم "سلسله" کے نام سے قائم کر رکھی تقی۔ انہوں نے مجھ پر ایباد باؤڈ الاکہ مجھے اس تنظیم کے ماہانہ اجلاس میں "شہاب نامہ" کا ایک باب سانا پڑتا تھا۔ جب وہ کراچی چلی گئیں ' تو محترمہ نثار عزیز بٹ نے بھی یہی سلسلہ جاری رکھا۔ اس کتاب کے ابتدائی چند باب انہی مخلوں کے لیے لکھے گئے۔ اس سے میرا سست رفتار قلم کمی قدر تیزی سے رواں ہو گیا۔ "سلسله" بند ہونے کے بعد جواں سال ادیوں کی ایک ایم بی تنظیم "رابطه" نے بھی میری اس طرح مددی۔

حلقہ اربابِ ذوق اسلام آباد نے مجھے اپنی چند نشتوں میں اس کتاب کے پچھے باب سنانے کی دعوت دی۔ ان نشتوں میں پرانی اور نئی نسل کے ہو نہار ادیوں کی تقید و تعریف اور بحث مباحثہ نے میری رہنمائی کی اور اس طرح مجھے اپنی تحریر میں بہت سی اصلاحیں کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ نیپا (N.I.P.A) کراچی اور پشاور میں بھی مجھے کچھ باب سنانے کا موقع ملا۔ان اداروں میں تربیت پانے والے سینئر سرکاری افسران کا ردعمل میرے بہت کام آیا۔

سیارہ ڈائجسٹ 'معاصر 'وستاویز' نیاد وراور تخلیقی اوب جیسے رسالوں میں میرے کچھ باب شائع ہوئے۔ انہیں پڑھ کر بہت سے قارئین نے اپنے خطوں سے میری بڑی ہمت بڑھائی۔ ان میں کچھ خطوط ایسے قد آور ادیوں کی جانب سے بھی تھے جن کی قدر افزائی میرے لیے باعث ِافتائہہے۔

جانب ہے ہی تھے بن می قدر الزائی میرے لیے باعث القائر ہے۔ اس کتاب کا پورامسودہ ممتاز مفتی' بانو قد سیہ اور اشفاق المرنے حرف بہ حرف پڑھ کراپی مثبت تجاویز سے قدم قدم بررہنمائی فرمائی ہے۔

قدم پر رہماں فرماں ہے۔ ان سب اداروں 'رسائل اور احباب کا لفظی شکریہ ادا کر کے میں ایک فرسودہ رسم دہر انا نہیں چاہتا۔ میرادل ہی جانتا ہے کہ میں ان سب کا کس قدر ممنُونِ احسان ہوں۔اللہ تعالیٰ ان سب کوخوش اور خوشحال سکھے۔

فكرت اللدشهاب

### جموں میں بلیگ

گرمیوں کا موم تھااور جموں شہر میں طاعون کی وبابڑی شدت ہے پُھوٹی ہوئی تھی۔ اکبر اسلامیہ ہائی سکول میں چوتھی جماعت کے کلاس روم کی صفائی کا کام میرے ذمہ تھا۔ ایک روز چھٹی کے بعد جب میں اکیلا کرے کی صفائی کر رہاتھا' توایک ڈیسک کے نینچ ایک مرا ہواچو ہاپڑا ملا۔ میں نے اُسے دم سے پکڑ کر اٹھایا' باہر لا کر اُسے زور سے ہوا میں گھیٹا کر رہاتھا' توایک ڈیسک کے کنارے جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ یہ دکھ کر لال دین زور سے پھٹکار ااور اپنی کنگڑی ٹانگ گھیٹا ہوا دور کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا۔ لال دین ہمارے سکول کا واحد چپڑی تھا۔ وہ تھٹی بھی بجاتا تھا' لڑکوں کو پائی بھی بیاتا تھا' لڑکوں کو پائی بھی بیاتا تھا' لڑکوں کو پائی بھی بیاتا تھا۔ لاکوں کو پائی بھی بیاتا تھا۔ اور کھڑا ہوگی کی بیاتا تھا' لڑکوں کو پائی بھی بیاتا تھا۔

"ارے بدبخت" لال دین چلّارہا تھا۔" یہ تو پلیگ کاچوہا تھا۔اسے ہاتھ کیوں لگایا؟اب خود بھی مر و گے۔ ہمیں بھی مارو گے۔"

اپی لائھی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہی کھڑے لال دین نے بلیگ کے مرض پر ایک مفصل تقریر کر ڈالی۔ پہلے تیز بخار چڑھے گا۔ پھر طاعون کی گلٹی نمودار ہو گی۔ رفتہ رفتہ وہ کمئی کے بُھٹے جتنی بردی ہو جائے گی۔ جسم سوج کرٹپا ہوجائے گا۔ناک' کان اور منہ سے خون ٹیکے گا۔ کلٹی سے پیپ بہے گی اور چار پانچے دن میں اللہ اللہ خیرسلا ہو جائے گی۔

چندروزبعد میں ریڈیڈنی روڈ پر گھوم رہاتھا کہ اچانک ایک چوہا تیز تیز بھاگتا ہوا سڑک پر آیا۔ کھے دیر رُک کروہ شرایوں کی طرح جھوم جھام کر لڑ کھڑ ایا۔ دو چار بار زمین پرلوٹ لگائی اور پھر دَھپ سے او ندھے منہ لیٹ گیا۔ میں فرایوں کی طرح جھوم جھام کر لڑ کھڑ ایا۔ دو چار بار زمین پرلوٹ لگائی اور پھر دَھپ سے او ندھے منہ لیٹ گیا۔ میں ان سے نہاں جاکر اُسے پاؤں سے ہلایا تو وہ مرچکا تھا۔ بے خیالی میں میں نے اُسے دُم سے پکڑ ااور اٹھا کر سڑک کے کنارے دُلی دیا۔ گھر جاکر دالی جو دور کھڑے یہ تماشہ دیکھ رہے تھے 'پکار پکار کر کہنے گئے" پیگ کا چوہا' پلیگ کا چوہا۔ گھر جاکر جلدی نہاؤ' ورنہ گلٹی نکل آئے گا۔"

ان لوگوں نے بھی پلیگ کی جملہ علامات پر حسب تو فیق روشی ڈالی اور میرے علم میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ اُن دنوں جموّں شہر میں ہر روز دس دس پندرہ پندرہ لوگ طاعون سے مرتے تھے۔ گلی کوچوں میں چاروں طرف خوف ہی خوف چھایا ہوا نظر آتا تھا۔ گاہک دکانوں کا تنکھیوں سے جائزہ لیتے تھے کہ کہیں بوریوں 'ڈیوں اور کنستروں کے آس پاس چوہے تو نہیں گھوم رہے۔ دکاندار گاہوں کوشک و شبہ سے گھورتے تھے کہ اُن کے ہاں پلیگ کا کیس تو محکم دلائل و براہیں سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ نہیں ہوا۔ لوگوں نے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا اور ملنا جانا ترک کردیا تھا۔ سڑک پر را آگیر ایک دوسرے سے دامن بچابچاکر چلتے تھے۔ شہر کاہر مکان دوسروں سے کٹ کٹاکر الگ تھلگ ایک قلعہ سابنا ہوا تھا، جس میں پھٹی پھٹی سہی سہی سہی سہی ہی آنکھوں والے محصور لوگ نجیپ چاپ اپنی اپنی گلٹی کا انتظار کررہے تھے۔ میونپل سمیٹی والے درود یوار سونگھ سونگھ کر پلیگ کے مریضوں کا سراغ لگاتے تھے۔ جہاں اُن کا چھاپہ کا میاب رہتا تھا، وہاں وہ علی بابا چالیس چور کی مرجینا کی طرح دروازے پر سفید چونے کا نشان بنا دیتے تھے۔ تھوڑی بہت رشوت دے کریہ نشان اپنے مکان سے مٹوایا اور اغیار کے دروازوں پر لگوایا بھی جاسکتا تھا۔ پلیگ کے عذاب میں جتال ہو کر مریض تو اکثر موت کی سزا پاتا تھا۔ باقی گھر والے مفرور مجرموں کی طرح منہ چھپائے بھرتے تھے۔ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کارواج بھی بہت کم ہوگیا تھا۔ لوگ دورہی دورہی دورہے سلام دعاکر کے رسم مروت پوری کر لیتے تھے۔

کے بعد دیگرے دوطاعون زدہ نچو ہوں کو ہاتھ لگانے کے باوجو دجب میرے تن بدن میں کوئی گلٹی نمودار نہ ہوئی' تو میرا دل شیر ہو گیا۔ اپناردگر دسہے ہوئے' ہراساں چہرے دیکھ کر ہنمی آنے گی اوران کی بے بسی شہ پاکر رفتہ رفتہ میرے دل میں خوف کی جگہ نئے نئے منصوبے سر اٹھانے لگے۔ رگھو ناتھ بازار میں ہمکیم گوراند تہ مل کی دکان تھی۔ ایک روز تحکیم صاحب بی کرسی پر اکیلے بیٹھے اپنی ناک پر بار بار بیٹھنے والی کھیاں اڑارہے تھے۔ میں اُن کے ساتھ لگ کر کھڑ اہو گیااور گھراہٹ کے لہج میں بولا" تحکیم صاحب پلیگ کی دواجا ہیے۔ بہت جلد۔"

بلیگ کانام من کر تحکیم صاحب چو نکے اور ڈانٹ کر کہنے لگے" چھاتی پر کیوں چڑھے آتے ہو؟ دور کھڑے ہو کر مات کرو۔ کس کو بلگ ہے۔"

میں نے روئی کا گولہ بھی آ ہوڈین میں ترکر کے ایک میلی سی پٹی کے ساتھ اپنی بغل میں باندھا ہوا تھا۔ میس کھسک کر تھیم صاحب کے اور بھی قریب ہو گیااور آسٹین میں سے بازو نکال کراپنی بغل معائنہ کے لیے اُن کے منہ کے قریب لانے لگا' تواُن کی آئکھیں خوف سے اُہل کر باہر کی طرف لُڑھک آئیں۔

حکیم صاحب بو کھلا کراتنے زور سے اٹھے ' کہ کرس کھٹاک سے اُلٹ کریچیچے کی طرف گر گئی۔ د کان کے اندر دور کھڑ ہے ہو کر وہ چیننے لگے۔ یہ د کان ہے د کان۔ مجھوت کی بیاریوں کا ہپتال نہیں۔ فور آبا ہر نکلواور ہپتال جاکر حاضر ہو جاؤ۔ ورنہ بُلاتا ہوں ابھی پولیس والوں کو۔

حکیم صاحب کی میز پر گلقند کا مرتبان پڑا تھا۔ میں نے جلدی جلدی ڈھکنا اٹھایااور شیرے میں لت بت گلقند کی ایک مٹھی مجر کر د کان سے باہر چلا آیا۔

علیم گوراند نہ مل کاایک خاص وصف یہ تھا کہ وہ دکان کی کوئی چیز ضائع نہیں ہونے دیے تھے۔ایک بارروغن بادام کی کھلے منہ والی بوتل میں مردہ چھپکلی نظر آئی۔ حکیم صاحب نے چھٹے سے پکڑ کرائسے نکالا اور پچھ دیر تک اُسے بوتل کے منہ پرالٹا لؤکائے رکھا تاکہ چھپکل سے ممیکتے ہوئے بادام روغن کے زیادہ سے زیادہ قطرے بوتل میں واپس

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کیم صاحب پراس کامیاب بلیک میل نے میری ہمت بڑھائی اور حوصلہ بلند کر دیا۔ لوگوں کی باتیں مُن سناکر'
دیواروں پر گئے ہوئے محکمہ حفظانِ صحت کے ہدایت نامے پڑھ پڑھاکر 'اور پھر خودا پنی روشی طبع کو خو فناک حد تک
بروئے کار لاکر' میں نے بلیگ کی علامات' کوا نف اور نتائج پر خاصی طویل اور ہولناک قتم کی تقریر از ہر کر رکھی
تھی۔اسے اِگادُ گالوگوں پر آزمایا' تو نتیجہ خاطر خواہ پایا۔ اچھے اچھے صحت مند اور وضعدار قتم کے بزرگ بلیگ کے
ذکراذکار پر کسی نہ کسی منزل پر بھسل جاتے تھے 'اور دفعتاان کے متین وفطین چبروں پر تو ہمات کے کالے کالے کو سے
بڑے زور شور سے کا ئیں کا ئیں کرنے لگتے تھے۔ ان موقعوں پر مجھے کامیابی و کامر انی کا وہ نشہ سرشار کر جاتا تھا' جو
توالوں کی پارٹی اس وقت محسوس کرتی ہے 'جب اُن کے کسی بول پر کوئی بے اختیار اٹھ کر حال کھیلنے لگ پڑے۔

سکول میں مولوی عبدالحنان ہمارے اردواور دینیات کے جوال سال استاد تھے۔ بڑے خوش مز اج 'بذلہ سنج اور مہر بان۔ گورا رنگ 'تیکھاناک نقشہ 'سنہری فرخ کٹ داڑھی 'نرم نرم متزنم آواز 'دیدہ زیب خوش قطع لباس۔ اُن کی نئی شادی ہوئی تھی۔ سبق پڑھاتے وہ و قنا فو قنا اچا یک خاموش ہو جاتے تھے اور آئکھیں بند کر کے جھوم جھوم کر فرمایا کرتے تھے۔ "سبحان اللہ 'سبحان اللہ ۔ زندگی بھی عجیب نعت ہے۔ "

ایک روز مولوی عبدالحنان کلاس میں آئے تو بھے بھے سے تھے۔ وہ دونوں ٹائٹیں میز پر پیار کر کرسی پر نیم دراز ہوگئے اور آئکھیں بھنچ کراداس سے کہا" آج طبیعت بحال نہیں'سبق نہ ہوگا۔"

باقی لڑکے تو ہنمی خوشی کھیل کو دمیں مصروف ہو گئے اور میں اپنے چہرے پرفکر مندی کی قلعی کر کے بوی سنجیدگی سے مولوی صاحب کے قدموں میں آبیٹا۔ اُن کے نتھنے پُھولے پُھولے پُھولے تتھے۔ آبیکسیں پھٹی پھٹی تھیں۔ کان تتھنا کے ہوئے تتھے اور چہرے بُشرے پر ہراس و وسواس کی چیگا دڑیں اُلٹی لئکی ہوئی تتھیں۔ کیس امیدا فزاتھا اس لیے دو تین بار میں نے کوشش کی کہ انہیں شہر میں طاعون کی پچھ تازہ خبریں سناؤں 'لیکن ہر بار انہوں نے جھے بختی سے جھڑک کر خاموش کر دیا۔ یہ حربہ کارگر نہ ہوتے دیکھ کر میں نے لال دین چپڑائی کی شکایت شروع کر دی 'کہ وہ سکول کی صفائی کا ضاطر خواہ دھیان نہیں رکھتا۔

\* "خواہ کواہ لال دین کی چغلی کیوں کھاتے ہو؟" مولوی صاحب نے درشتی سے کہا"کیا کیا ہے اُس بچارے دوج"

" ويكھنے نا مولوى صاحب- " مين نے گِله كيا- جارے اس كلاس روم ميں بھى بليك كاچو ہا مرا برا تھا۔ "

تیر نشانے پر بیٹھااور مولوی صاحب زور کا جھٹکا دے کر کرس سے یوں اٹھ کھڑے ہوئے جیسے طاعون زدہ چوہا ابھی تک وہیں پڑا ہو۔ انہوں نے کئی بار استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا اور غصے میں بھرے ہوئے غالبًا لال دین کی تلاش میں کمرے سے نکل گئے۔

اس کے بعد وہ دو روز سکول نہ آئے۔ تیسرے روز میں اُن کی حالت کا سراغ لگانے اُن کے گھر گیا۔ مولوی صاحب چادر لیٹے چاریائی پرادھ موئے سے پڑے تھے اور ایک تپلی سی نٹی نویلی دلہن ایک طرف بیٹھی انہیں پٹکھا کررہی تھی۔اُس کے ہاتھوں میں مہندی کارنگ رچا ہواتھا۔ پیھے کی ڈنڈی بھی سرخ تھی۔جبوہ ہاتھ ہلاتی تھی تواہیے لگتا تھا کہ مولوی صاحب کی سنہری داڑھی پرخون کی پھوار پڑنے لگے گا۔

مولوی صاحب مجھے دکھ کر بڑے خوش ہوئے۔ صادقہ بیگم نے اپنیا تھ سے دلی شکر کے شربت میں ستو گول کر مجھے پینے کو دیے۔ پھر اُس نے ایک ٹوکری اور پچھے پینے میرے حوالے کیے کہ بازار سے آلو' مٹر' دھنیا اور گوشت خرید لاؤں۔ سوداسلف خرید نے کا مجھے تجربہ نہ تھا' لیکن میں نے بڑی محنت سے خریداری کی اور واپس آکر ہر چیز کا بھاؤاُس کی اصلی قیمت سے کافی کم بتایا۔ پیدوں کا فرق میں نے اپنی پاکٹ منی ملاکر پورا کر دیا۔ صادقہ بیگم بڑی خوش ہوئی اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی" واہ کا کا تم تو بڑے ہوشیار نکلے۔ بڑی اچھی خریداری کرتے ہو۔ مولوی صاحب کود کھنے آجایا کر واور مجھے سودا بھی لادیا کرو۔"

صادقہ بیگم کے حکم کی یہ شانِ نزول مجھے بڑی اچھی گئی۔ اب میں سکول جانے کی بجائے ہر روز سیدھا مولو کی صاحب کے ہاں پہنچتا۔ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر پاکٹ منی کے علاوہ گھرسے بچھ فالتو پسیے حاصل کر تااور بڑی محنت سے صادقہ بیگم کے سوداسلف میں سب سٹری لگا تا۔ مولوی صاحب سے رسی مزاج پرسی کرنے کے بعد میں صادقہ بیگم کے سوداسلف میں سب سٹری لگا تا۔ مولوی صاحب سے رسی مزاج پرسی کرنے کے بعد میں صادقہ بیگم کے پاس باور چی خانہ میں جا بیٹھتا 'بھی مٹرکی پھلیاں چھیلتا' بھی پیاز کا ٹنا' بھی مصالحہ پیتااور جو کام بھی وہ شروع کرتی' میں بھاگ بھی آگ کرائس کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتا۔

آیک روز جب میں اُن کے ہاں پہنچا' تو صادقہ بیگم نہا دھوکرنے کپڑے پہنے بیٹھی تھی۔ کالے ریشم کا برقع پاس رکھا تھا۔ مولوی صاحب منہ سر کیلئے خاموش پڑے تھے۔ میں نے حال پوچھا' توانہوں نے چادر کے اندر ہی سے کراہ کر کہا''اللہ 'اللہ' حال اچھا نہیں۔''

"كِلْي نَكُل آكَى؟" مَيْنَ نِي رُاميد شوق سے يو چھا۔

"تیرے منہ میں خاک۔" صادقہ بیگم غصے سے پُھنکاری "گِلٹی کی بیاری تھوڑا ہے 'ایسے ذراسا بخارہے۔"
اُس کی آنکھوں میں جو نیلی نیلی مخمل سی بچھی تھی 'اُس پر آنو پھیل گئے۔ جس طرح شبنم کے قطرے چوٹ کھا کر ٹوٹ جاتے ہیں۔اُس نے دو پٹے کے بلوٹ سے آنو پو نخچے اور اپنے مہند کی ریکتے ہاتھ اٹھا کر دعاما نگئے گئی۔اُس نے اخروٹ کی چھال سے دانت صاف کیے ہوئے تھے اور اُس کے پتلے پتلے ہونٹ سرخی سے گلنار ہورہے تھے۔اُس کے چہرے پر سونے اور چاندی کے ورق ہی ورق بھرے ہوئے تھے۔ جیسے وہ ابھی بیس اور دہی اور دودھ سے نہا کے چہرے پر سونے اور چاندی کے ورق ہی ورق بھرے ہوئے دیم کا برقع یوں اوڑھا جیسے گڑیا کو فراک پہنایا جاتا کر بیٹھی ہو۔ دعا کے بعد اُس نے مولوی صاحب پر دم کیا۔ کالے ریشم کا برقع یوں اوڑھا جیسے گڑیا کو فراک پہنایا جاتا ہے 'اور میری طرف دیکھ کر بولی' مکاکا میرے ساتھ چلوگ ؟"

' میں خوثی ہے اُمچیل کر کھڑا ہو گیا' جیسے مجھے کوہ قاف پر چلنے کی دعوت مل رہی ہو۔" روثن شاہ دلی کے مزار پر نیاز پڑھانے جاتا ہے۔"صادقہ بیگم نے کہا"تم بھی میرے ساتھ چلو۔"

روثن شاہ ولی کانام میں نے مُن رکھا تھا۔ دور ہی دور ہے اُن کے مزار کی زیارت بھی کر چکا تھا۔ سنگ ِ مرمر کے

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفلِّ آن لائن مکتبہ

بلند چبوترے پرایک بڑی می قبر تھی۔ جس پر سبز غلاف چڑھار ہتا تھا۔ رات کو سر ہانے کئی چراغ جلتے تھے۔ مسلمان تو اندر جاکر فاتحہ درود پڑھتے تھے یا نذر نیاز چڑھاتے تھے'لیکن کئی ہندو ڈوگرے بھی شیشے کی طرح چکتی ہوئی چار دیواری پر ہاتھ پھیر کر عقیدت مندی سے مزار کو سلام کیا کرتے تھے۔ میں نے بڑی ٹھرتی سے صادقہ بیگم کویقین دلایا کہ میں روثن شاہ ولی کے مزار کاراستہ بخو بی جانتا ہوں اور اسے بڑی آسانی سے وہاں لے جاؤں گا۔

چینی کی ایک طشتری میں نیاز کا زردہ تیار تھا۔ صادقہ بیٹم نے اے جالی کے رومال ہے ڈھانپ کر میرے حوالے کیا۔ میں نے اظہارِ عقیدت کے طور پراپنے منہ کوزیادہ سے زیادہ کیٹر کر گول کیااور زور ہے ہم الشدالر من الرحم کہہ کر طشتری کو احتراء دونوں ہا تھوں سے تھام لیا۔ مزار پر چڑھانے کے لیے کورے لیھے کی ایک چادر تہہ کر کے صادقہ بیٹم نے اپنی تھی کہ میں کھیلی۔ مولوی صاحب کے محلے سے نکل کر ہم نے مزار کے لیے سالم تا نگہ کرایہ کیا۔ میری کوشش تو یہی تھی کہ میں پیچلی سیٹ پر عین صادقہ بیٹم کے ساتھ بیٹھوں 'لیکن بیلنس رکھنے کے لیے تا نگہ کرایہ والے نیا کہ میں کہتے کہ میں بیٹنی سیٹنے کا تھی دیا۔ میری کوشش تو یہی ہوئی کو لتار پیٹسل کی سیٹ پر عین صادقہ بیٹم کے ساتھ بیٹھوں 'لیکن بیلنس رکھنے کے لیے تا نگہ تازت سے سڑک پر بیچی ہوئی کو لتار پیٹسل کی طرح نرم ہو گئی تھی۔ اس پر سریٹ بھاگتے ہوئے تھارٹ کی میں سرٹرک پر بیچی ہوئی کو لتار پیٹسل کی طرح نرم ہو گئی تھی۔ اس پر سریٹ بھاگتے ہوئے کہوئے کی تھی تھی ہوئی کو لتار پیٹسل کی لزال لزال تو تھی ہوئی اسٹ پر ہوا میں اڑتے ہوئے کا لے اور دیکھتے ہی دی تھیے میں تا نگے سے چھلانگ لگا کر تخت سلیمان پر جا بیٹھا جے جن اور پریال ہر وقت اپنے کندھوں پر اٹھا کے اڑتے رہتے تھے۔ باہر سرک پر چاتی پھرتی ساری مخلوق جھے بڑی اوال 'بے حد حقیر' بڑی مفلس اور لاانتہا اٹھائے اڑتے رہتے تھے۔ باہر سرک پر چاتی پھرتی ساری مخلوق جھے بڑی اوال 'بے حد حقیر' بڑی مفلس اور لاانتہا اٹھائے اور خواں وقت کی ترک میں سرشار ہو کریں نے برای مفلس اور لاانتہا کی ماری مار کی باری مارڈ می مارگ کی اور خواں وقت کی ترک میں سرشار ہو کریں نے دیکھ کر تا نئے والازور رومال ایک طرف سرکا یا اور ذور دے کر بڑے بوے نوا کو من سے خرقیااور چیا چیا کر صادقہ بیگم سے کہنے لگا"بی بی ک 'بید کیکھو تمبار الونڈ انیاز جوشی کر دیا ہے۔ اس تمبار کی منت خواں دور کے۔ "

۔ صادقہ بیگم نے بُر قع اٹھاکر ہڑی ہے بسی سے میر ی طرف دیکھا۔اُس کی آٹھوں میں پھر شبنم کے موتی بن بن کر ٹُوٹے لگے۔ میں شُم کر دہ راہ کتے کی طرح گردن ڈال کر چپ چاپ بیٹھ گیا۔

جب ہم روشن شاہ ولی پہنچ ' تو صادقہ بیگم مایوسی سے مزار کے باہر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔

"کاکائیہ تونے کیا کیا؟"وہ بولی"نیاز جوشی کردی۔اب ہم مزار شریف پر کیا چڑھائیں گے۔"

اُس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسوگرنے لگے 'جیسے شع سے موم کے گرم گرم قطرے تیز تیز قطار در قطار شیکتے ہیں۔ میں نے بھی اپنا سر اُس کے گھٹنوں پر رکھ دیا اور زار و زار رونے لگا۔ جمیں روتا دیکھ کر مزار کا ایک ملگ اٹھ کر آیا اور گرجدار آواز میں بولا"بالکوں کی خیر 'پیر دشگیر سب مرادیں بوری کرے۔ بی بی لاؤ تمہارا نذرانہ حضور میں چیش کر دُوں۔" موقع غنیمت جان کر میں نے فور آزردے کی پلیٹ اُس کے حوالے کردی۔ صادقہ بیگم نے لٹھے کی چادر پیش کی۔ ملنگ نے چادر کھول کراہے اپنے بازدوک سے ناپاور مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر بولا" بہت چھوٹی چادر ہے۔ بی بی دیکھتی نہیں ہو پڑی سرکار کامزار بھی کتنا بڑاہے؟"

صادقہ بیگم بے بسی سے سسکیاں بھر بھر کررونے گئی۔ ملنگ کو شاید ترس آگیا۔ اُس نے کہا"اچھابی بی'سوا روپیہ ساتھ چڑھا دو۔اللہ باد شاہ قبول کرےگا۔"

صاد قہ بیگم نے اپنی ریزگاری گئی۔ دوڈھائی آنے میں نے ڈالے اور بڑی مشکل سے سوار و پیہ پورا کر کے ملنگ کے حوالے کیا۔

واپسی میں ہمارے پاس تا تھے کا کرایہ نہ تھا۔ میری جیب میں فظ ڈیڑھ آنہ باقی تھا۔ رگونا تھ بازاری کرتے پر پان والے کاد کان آئی تو میں ہماگ کر دو پینے کے دو شخصے پان بڑیا میں بند صوالایا۔ سبزی منڈی میں بیروں کے ٹوکرے ہوئی کے دیا تھے۔ میں نے دو پینے کے وہیر سارے ہیر تلواکر اپنی ٹوئی میں ڈلوا لیے۔ اب ہم ہیر بھی کھاتے جاتے تھے اور مزے مزے کی باتیں بھی کرتے جاتے تھے۔ میں جان بوجھ کر لمبے لمبے داستے اختیار کر تا تھا، تا کہ ہمارا سنر طویل سے طویل تر ہوتا جائے۔ ایک کو پیل میں دبائے ہائک لگا تا پھر سنر طویل سے طویل تر ہوتا جائے۔ ایک کو پیل کی پر ف والا لکڑی کی صندو تی بغل میں دبائے ہائک لگا تا پھر دہا تھا۔ میں نے پیل کے پتے پر رکھوائی اور بھاگ کرصاد تہ بیگم کو دے دی۔ اس نے پر قع کے اندر بی اندر جلدی جلدی جلدی بر ف کھال۔ بتا میں نے چاہ لیا۔ جب ہم منڈی میں مہاراجہ کے پر انے محلات کے اندر بی اندر جلدی جلدی جلدی بر ف وارنہ ساتھ ای خواہ لیا۔ جب ہم منڈی میں مہاراجہ کے پر انے محلات کے اندر میں اندر جلدی جلدی جلدی ہوں دور تہ ساتھ ای خواہ کی کہ اللہ کرے ہمارے ویٹنج تک مولوی صاحب پلیگ مولوی صاحب کا تھا اس طرح گلی گلی کہ اللہ کرے ہمارے ویٹنج تک مولوی صاحب پلیگ رہوں اندر میں اف وی کہ مولوی صاحب زندہ سلامت تھے اور برستور چارپائی پر سر منہ لیسے اپنی گلی کا انظار کر ہے رہوں انگین افسوس کہ مولوی صاحب زندہ سلامت تھے اور برستور چارپائی پر سر منہ لیسے اپنی گلئی کا انظار کر ہے رہوں انگین افسوس کہ مولوی صاحب زندہ سلامت تھے اور برستور چارپائی پر سر منہ لیسے اپنی گلئی کا انظار کر ہے

اس رات مجھے پوری طرح نیندنہ آئی۔ ذرای آکھ لگی تورنگ برنگ خوابوں کے اڑن کھٹولے مجھے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پٹن دیتے۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو میں نے جلدی جلدی اپنابستہ سنجالا اور بھا گنا دوڑتا سیدھا مولوی صاحب کے ہاں پہنچا۔ وہ خود تو موجود نہ سے 'لیکن اُن کی چارپائی پر صادقہ بیگم ململ کا دوپٹہ اوڑ ہے گہری نیندسورہی تھی۔ میں باور چی خانے میں گیا تو مولوی صاحب وہاں بھی نہ تھے۔ دوسرا کمرہ دیکھا'وہ بھی خالی تھا۔ میرے دل میں امید کا ایک جھوٹا ساسانپ خوشی سے لہرایا 'کہ شاید مولوی صاحب مرگئے ہوں اور را توں رات انہیں دفن بھی کر دیا ہو'لیکن پھر اچانک بچھلی کو تھڑی سے اُن کی آواز آئی جیسے کوئی قبر کے اندر سے بول رہا ہو" بیٹا' بات سننا۔"

میں بے صبر ی سے کو شری کی طرف لیکا اور بڑے اشتیاق سے بوچھا"مولوی صاحب گِلی نکل آئی؟" محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ''بک بک نہ کرو۔'' مولوی صاحب نے مجھے جھڑ کا۔وہ اس ننگ و تاریک کوٹھڑی میں سب سے الگ تھلگ زمین پر اپنابستر بچھائے بیٹھے تھے اور چائے میں باقر خانی بھگو بھگو کر ناشتہ کررہے تھے۔انہوں نے مجھے کوٹھڑی سے باہر ہی باہر رہنے کی تلقین کی اور بھڑائی ہوئی آ واز میں بتایا کہ صادقہ بیگم کو تیز بخارہے۔رات سے دائیں بغل میں طاعون کی گلٹی بھی نمودار ہوگئی ہے۔اُس کے مال باپ کو خبر پہنچا دی ہے۔وہ بھی آتے ہی ہوں گے۔

" بیٹا اس دفت تک تم بی بی کے پاس بیٹھو'ادراس کی خبر گیری کرو۔ "مولوی صاحب نے میری طرف کچھ پیسے کھی پیلے کھی۔ کہا" بازار سے برف کے نکلے پر دھونااوراس کھینک کرکہا" بازار سے برف لے آؤ۔ بی بی کے سر پر رکھو'اور شربت بناکر پلاؤ۔ گلاس باہر گلی کے نکلے پر دھونااوراس پلنگ کے پاس الگ رکھ دینا۔ باور چی خانے میں دوسر ہے برتنوں کے ساتھ نہ ملادینا۔ "

برف لا کریں نے ایک ڈلی توڑی اور صابن کی طرح اسے صادقہ بیگم کے ماتھے پر ملنے لگا۔ برف کا کھڑا گرم گرم توے پر رکھی ہوئی کھن کی نکیہ کی طرح پیکس گیا اور اُس کا پانی چھوٹے چھوٹے پرنالوں کی طرح اُس کی آگھوں اور کانوں اور گالوں پر بہنے لگا۔ چند لحوں کے بعد صادقہ بیگم نے آئکھیں کھول کر مجھے حیرت سے گھور ا اور پھر ہاتھ سے دھکیل کر مجھے اپنی جاریائی سے اٹھا دیا۔

"بائے بائے کاکا میرے پاس نہ بیٹھو۔ میرے تو بلیگ نکل آئی ہے۔اللہ ممہیں حفاظت میں سکھ۔"

میں نے جلدی جلدی اٹھ کرشریت بنایا۔ بہت سی برف کوٹ کراُس میں ڈالی۔ صادقہ بیگم غٹ غٹ سارا گلاس ایک ہی سانس میں پی گئے۔ میں دوسراگلاس بنانے لگا' تو اُس نے روک دیا۔''بس بس کاکا' ابھی نہیں' اللہ تہمیں خوش رکھے۔''

وہ بڑی دیر تک بستر پر لیٹی حیبت کی طرف تکنگی باندھے دیکھتی رہی۔ پھر بولی" میرامنہ بہت کڑواہور ہاہے۔ کا کا مجھے ایک میٹھایان لادو گے ؟"

وہ مجھے دینے کے لیے جیب سے کچھ پیسے نکالنے لگی 'لیکن میں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ رگھونا تھ بازار وہاں سے دوڑھائی میل دور تھا۔ میں بھا گم بھاگ ای دکان پر پہنچا جہاں سے ہم نے کل بھی شیٹھے پان کھائے تھے۔ چار پان خریدے اور اس طرح ہانتیا والیس پہنچا تو صادقہ بیگم کے میکے والوں نے گھر پر چڑھائی کر رکھی تھی۔ تین چار لوگ اُس کی چاریائی کے گرد حصار باندھے بیٹھے تھے۔ دوعورتیں باور چی خانے پر قابض تھیں۔ میں پانوں کی بڑیاں صادقہ بیگم کودینے لگا' تواس کے والد نے مجھے ڈانٹ دیااور بڑیا میرے ہاتھ سے چھین لی۔

میں کچھ دیر عضوِ معطل کی طرح بیکار ادھر اُدھر گھو متار ہا۔ پھر مولوی صاحب سے بات کرنے بچھلی کوٹھڑی کی طرف گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک چادر لیٹے بے حس و حرکت لیٹے ہوئے تھے۔ میری آواز سن کرانہوں نے ایک ہاتھ جادر سے نکال کر سرخ جھنڈی کی طرح ہلایااور جھے باہر ہی باہر سے دور دفع ہو جانے کو کہا۔ کافی دیر جب سی نے بھی میراکوئی نوٹس نہ لیا' تومیں مجبور ہو کر گھر آگیا۔

رات کوئیں نے مال بی کو بتایا کہ ہمارے دینیات کے ماسر صاحب کی بیوی کو بلیگ ہوگئی ہے۔ مولوی صاحب

کو بھی گلٹی نکلنے ہی والی ہے۔ میں نے اُن کے لیے منت مانی ہے 'اس لیے مجھے وہ روشن شاہ ولی کی نیاز پکا دیں۔
"یا اللہ سب کی خیر۔" ماں جی نے کہا" میں صبح سویرے نیاز پکاؤوں گی۔ سکول جاتے ہوئے مزار شریف پر
چڑھاتے جانا۔ دعا بھی ما نگنالیکن بیٹا 'خبر وار۔ ان کے گھر بالکل نہ جانا۔ یہ چھوت چھات کی بیار کی ہے۔اللہ سب پراپنا
رحم کرے۔"

صحصح ماں جی نے مشم 'خوبانی کی گریاں اور ناریل ڈال کر گڑے چاول پکائے اور نیاز کے لیے مٹی کے ایک برے سے پیالے میں ڈال دیئے۔ پھرانہوں نے سفیہ چیبیں کی ململ کا ایک نیاد ویٹہ نکالا اور مزار پر پڑھانے کے لیے اُسے تہہ کرکے پیالے پر ڈال دیا۔ میں ایک ہاتھ میں سکول کا بستہ اور دوسرے ہاتھ میں نیاز کا پیالہ لے کر خوثی خوثی گھرسے نکلا 'لیکن روثن شاہ ولی تک پہنچ آئیج آئیج میں میاری خوثی کا فور ہوگئے۔ جھے رہ رہ کر مزار کے مکنگ کا خیال آنے رگاجس نے لیٹھ کی چھوٹی چورٹی چورٹی عاد کر چڑھانے کے لیے صادقہ بیگم سے سوار ویسے جرمانہ بھی وصول کیا تھا۔ ململ کا دویٹہ تو چادر سے بھی چھوٹا تھا۔ اول تو میرے پاس پیسے ہی نہ تھے 'لیکن اگر ہوتے بھی توا نہیں خواہ مخواہ اس موٹے سے مکنگ کا میہ بدصورت سا اس موٹے سے مکنگ کا میہ بدصورت سا اس موٹے سے مکنگ کا میہ بدصورت سا گردھ منڈ لا تا نظر آیا 'میرے دل سے آنا فانا ایک بہت بڑا ہو جھائر گیا۔ میں نے مزار کو دور ہی دور سے سلام کیا اور ویل کم کرک کی نارے بیٹھ کر آدھے چاول خود کھالیے اور باتی ایک کبڑی کی بڑھی کو دید ہے جو قریب ہی جیٹھی گو برک کے کنارے بیٹھ کر آدھے چاول خود کھالیے اور باتی ایک کبڑی کی بڑھیا کو دید ہے جو قریب ہی جیٹھی گو برک کے کنارے بیٹھ کر آدھے چاول خود کھالیے اور باتی ایک کبڑی کی بڑھیا کو دید ہے جو قریب ہی جیٹھی گو برک کی خورٹ کا خالے تھا ہے رہی تھی۔

تھیں کی ململ کاسفید دو پند میں نے تہہ کر کے کتابوں کے در میان اپنے بہتے میں رکھ لیا۔ چلتے چلتے میں نے دل ہیں کی ململ کاسفید دو پند میں نے تہہ کر کے کتابوں کہ میں سید ها عطا اللہ رنگریز کی دکان پر چلا جاؤں اور سے دو پند اُسے رنگنے کے لیے دیدوں۔ عزابی 'گلابی 'فیروزی 'کاسی' انگوری 'بنتی ۔۔۔۔۔ایک ایک کر کے بہت سے دیگ میرے پر دہ خیال پر لہرائے۔ کوئی رنگ الیانہ تھا، جو صادقہ بیٹم پر پھول کی طرح کھا تہ ہو۔ میں نے باربار ایسے ذہن میں بڑا زور دے کر سوچا کہ اسے خود کون سارنگ پندہے 'لیکن پچھ سجھ میں نہ آیا۔ اُس نے اپنی پند تا پہند کا بھی ذکر اذکار ہی نہ کیا تھا، لیکن جس طرح بھی ہو آج میں اُس سے ضرور پوچھ کے رہوں گا، کہ اس کا تاپند کا بھی ذکر اذکار ہی نہ کیا تھا، لیکن جس طرح بھی ہو آج میں اُس سے ضرور پوچھ کے رہوں گا، کہ اس کا سب سے ذیادہ پندید یہ درگ کو نسا ہے۔ اگر اُس نے صاف صاف بتادیا تو خیر 'ورنہ دو سرامنصوبہ میں نے بنایا کہ میں سب سے ذیادہ پندید یہ درگ کو نسا ہے۔ اگر اُس نے صاف صاف بتادیا تو خیر 'ورنہ دو سرامنصوبہ میں سارے شہر میں بڑا سے دو پند دین میں اس انہاں اور کا لج کے لڑ کے جب اُس کی کاریگر می سروں پر سجا کر باہر نکلتے تھے 'تو سڑکوں پر ہم طرف بہار ہی بہار آ جاتی تھی۔ ول ہی دل میں گوناگوں رنگوں 'خوشبوؤں اور خیالوں کے تانے بنا جی بنا جب میں مولوی صاحب کے گھر پہنچا تو شخ چلی کے انڈوں کی ٹوکری کھٹاک سے زمین پر گر گئی۔ اُس کا بنانایا کنہ برباد مولوی صاحب کے گھر پہنچا تو شخ چلی کے انڈوں کی ٹوکری کھٹاک سے زمین پر گر گئی۔ اُس کا بنانایا کنہ برباد دس کے سے سجائے گھروندے مسمار ہو گئے 'کیونکھی میں صادقہ بیگم کا جنازہ تیار رکھا تھا اور آ ٹھد دس گیر میں ماد قہ بیگم کا جنازہ تیار رکھا تھا اور آ ٹھد دس گرم کرم دیں میں میاد تھ کیگم کا جنازہ تیار رکھا تھا اور آ ٹھ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں گھبرا کر مولوی صاحب کی طرف بھاگا۔ وہ اپنی کوٹھڑی میں چادر اوڑھے بیٹھے تھے اور رور و کر قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ مجھے اپنی طرف آتاد کیھ کرانہوں نے بائیں ہاتھ سے مجھے دھتکار ااور غصے سے چلائے "میری طرف مند اٹھائے کیوں چلے آرہے ہو؟ جاؤنی لی کے جنازے میں شرکت کرو۔"

انہوں نے قمیض کے دامن ہے آنسو پو تخھے 'اور کڑک کر کہا" نماز جنازہ کی نیت اور ارکان یاد ہیں یا بھول گئے ؟ کئی مار مڑھا چکا ہوں۔"

" ہاں ہاں یاد ہیں۔" میں نے بھی بلند آواز ہے کڑک کر جواب دیااور دبے لفظوں میں نماز جنازہ کی نبیت' نماز جنازہ کے ارکان اور مولوی صاحب کی ماں بہن کو بڑی فخش گالیاں دیں۔

" یہ ہاں ہاں کیا ہوتا ہے؟" مولوی صاحب سانپ کی طرح پھنکارے۔" بی نہیں کہاجا تا؟ نمور کہیں کے۔" میں نے دل ہی دل میں انہیں چند اور گالیاں دیں' اور پھر زبان باہر نکال کراُن کا منہ پڑادیا۔ مولوی صاحب نے جھپٹ کرا پناجو تااٹھایا اور زور سے میری طرف پھینکا'لیکن نشانہ خطا گیا۔

گھرے تو جنازے کے ساتھ دس بارہ آدی چلے تھے'لین قبرستان تک پینچتے ہینچتے صرف پانچ چھ ہی باتی رہ گئے۔ قبرستان میں خوب چہل پہل تھی۔ گورکن بھی خوب مصروف تھے۔ تین چار قبریں پاس پاس کھد رہی تھیں۔ انہوں نے بڑی پھر تی ہے صادقہ بیگم کو لحد میں اتارا'اور جلدی جلدی بیلچوں پر بیلچ چلا کرائس کے تن بدن پر بھوری مورک مورک کا دنچاساانبار لگادیا۔ ایک مخض نے پانی کا آدھا پیپاانڈیل کر قبر پر چھڑکاؤ کیا اور فاتحہ پڑھ کر سب لوگ لوٹ گئے۔

میں نے سوچاکہ اور پچے نہیں تو چھبیں کی ململ کادو پٹہ کم از کم صادقہ بیگم کے مزار پر چڑھادوں 'لیکن دوسرے جنازے کے پچے لوگ آس پاس کھڑے تھے اس لیے میں جھینپ گیااور اپنابستہ بغل میں دبا کر ڈپ چاپ واپس چلا آیا۔

# ننده بس سروس

جتوں میں جب پلیگ کے کیس روز بروز بوجتے ہی گئے تو گھر والوں نے فیصلہ کیا کہ بچوں کو موت کے منہ سے محفوظ رکھنے کے لیے بچھ عرصہ کے لیے سرینگر بھیج دیا جائے۔

سرینگر کے لیے ہم نندہ بس سروس کی لاری میں سوار ہوئے۔اُس کے اندر اور باہر جاروں طرف موٹے مولے حروف میں کالی اور ٹسرخ سیاہی میں "نندہ ہاؤس برازی ستی" کے اشتہار ہی اشتہار تھے۔ نندہ ہاؤس جموّں شہر میں کیڑے کی سب سے بڑی اور کشادہ د کان تھی۔اس میں آٹھ دس کار ندے ہر وقت کام میں مصروف رہتے تھے ، کیکن د کان کے مالک نندہ صاحب خود بھی بنفسِ نفیس صبح سے شام تک بڑے انبھاک سے کام کیا کرتے تھے۔وہ بڑے فربہ تن و توش کے بے حد کیم و شحیم آدمی تھے اور اپناوزن قابو میں رکھنے کے لیے ہر روز علی الصبح با قاعد گی سے ورزش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ سڑک پرایک دو فرلانگ کشٹم پھٹم چہل قدمی کیا کرتے تھے جس طرح بادیانی جہاز سطح آب پر بچکولے کھاتا ہے اور پھر لکڑی کی دو ڈھائی فٹ اونچی چوکی پر کھڑے ہو کر برسرِ عام دس بارہ چھلا تکسی لگایا کرتے تھے۔حفظانِ صحت کے ان تقاضوں کو پورا کر کے نندہ صاحب اپنی د کان کے فرش پر ٹائکیں پیار کر گاؤ تکیہ کے سہارے بیٹھ جاتے تھے۔گا کہ چھوٹا ہویا پڑا' امیر ہویا غریب' ہزاروں کے مال کا خریدار ہویاد و تین گز ململ کا طلبگار' نندہ صاحب سب کے ساتھ کیسال اخلاق انہاک اور خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے۔ اُن کے کار ندے گاہوں کے سامنے کیڑوں کے تھانوں پر تھان کھول کھول کر ڈھیر لگاتے جاتے تھے'اور چھوٹے سے چھوٹا گابک بھی وہاں سے عزت ِنْفس کااییااحساس لے کراٹھتا تھا کہ پھر عمر بھراُس کے لیے کسی اور د کان کامنہ دیکھناد شوار ہو جاتا تھا۔ یوں بھی تھان میں سے کیڑا بھاڑتے وقت نندہ صاحب ایک دوانگل کپڑا گا کہ کے جصے میں بڑھا دیتے تھے 'اور قیت کے مول تول میں کچھ ایساہنس مکھ رویہ اختیار کرتے تھے گویاان کااصلی مقصد منافع کمانا نہیں بلکہ خرید ار کادل خوش کرنا ہے۔ کاروبارک اس خوش کاری کے ساتھ ساتھ سندہ صاحب کواشتہار بازی کے فن پر بھی پد طولے حاصل تھا۔شہر اور گاؤں کے درود بوار ہوں یا جنگل میں درختوں کے تنے 'دور دراز ویرانوں میں بھریلی چٹانیں ہوں 'یا آباد بوں میں بجل کے تھے، ہر جگد کونے کونے اور گوشے گوشے میں "نندہ ہاؤس بزازی ستی"کا کتبہ موٹے موٹے حروف میں نگاہوں کا تعاقب کرتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نندہ صاحب کے کاروبار کو چار چاندلگ گئے۔ برازی کی دکان تودن دگی

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رات چوگنی ترتی کررہی تھی۔اب انہوں نے لاہور سے جموّل اور جموّل سے سرینگر تک ایک منظم بس اور جیسی سروں بھی شروع کردی۔ساتھ ہی جموّل میں پہلا سینماہال بنانے اور چلانے کا سہر ابھی اُن ہی کے سر رہا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کی خوشامہ میں انہوں نے اس کانام" ہری ٹاکیز" رکھا۔

چاپلوی اور خوشاہ کے فن میں بھی ندہ صاحب برے اہل کمال ہے۔ عام خریداروں سے لے کر والیانِ
ریاست کی خوشنودی عاصل کرنا تو اُن کے بائیں ہاتھ کا گھیل تھا'لین دائیں ہاتھ سے وہ اپنے بھوان کورہض کے کئے۔

کے لیے بھی برے جتن کرتے تھے۔ اُن کی فیاضی اور دادود ہش کے عجیب و غریب قصے مشہور تھے۔ یہ بات زبان زو فاص وعام تھی کہ شام کودکان بڑھاکروہ بہت ی ہندو بیواؤں' تیہوں اور مختاجوں کے ہاں بذات خود جاتے تھے' اور ایک مخصوص رقم کا'گہت دان''اُن میں تقسیم کرنے کے بعد اپنے گھرش پاؤں رکھتے تھے۔ گرمی ہویا جاڑا' بارش ہویا آئد تھی' کاروبار میں نفع ہویا نقصان' خفیہ اور خاموش خیر ات کے اس تسلل میں نافہ نہ پڑتا تھا۔ جس پابندی ہویا آئد تھی' کاروبار میں نفع ہویا نقصان' خفیہ اور خاموش خیر ات کے اس تسلل میں نافہ نہ پڑتا تھا۔ جس پابندی سے نندہ صاحب' کیا وہ مرہ کا کہاں کر تے تھے 'اسی طرح وہ ہندوجاتی کی سیاسی برتری قائم رکھنے کے لیے بھی خفیہ طور پر مستقل جدوجہد کرتے رہنے تھے۔ شہر کی بہت می ہندو تنظیمیں اُن کی مالی اعانت کی مرہونِ منت تھیں۔ خاص طور پر ہندو مہاسبمااور جن شکھ کے تربیتی اکھاڑوں پر اُن کی بڑی نظرعنایت تھی۔ ان کی مرہونِ منت تھیں۔ خاص جنگی کرتب سکھائے جاتے تھے تاکہ مسلمان کی برخی نظروبی کو نظری ہیں ہندو فوجو الوں کو ہندووک کو خصوصی ٹرینگ و ب کر جوانوں کا ہر اول دستہ تیار کیا جاتا تھا' کہ جب مسلمان عید میلادالنبی کی وہ کالیس تو اُس پر جملہ کر کے اسے در ہم بر ہم کر دیا جائے۔ نندہ صاحب ان تمام انتظامات کی بڑی خاموتی اور خوشد لی سے سرپرتی فرماتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عید میلادالنبی اور محرم کے جلوسوں کے لیے پانی کی پچھ سبیلیں بھی وہ برگی ہا قاعد گی ہے گایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عید میلادالنبی اور محرم کے جلوسوں سے لیے پانی کی پچھ سبیلیں بھی وہ برگیا تاعد گی ہے گایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عید میلادالنبی اور محرم کے جلوسوں سے لیے پانی کی پچھ سبیلیں بھی وہ برگی ہا تھ کی گایا کرتے تھے۔

نندہ بس سروں کی جس لاری میں ہم سوار ہوئے 'اُس میں پندرہ کے قریب اور مسافر بھی تھے۔ ایک پرنس آف ویلز کالج کا تشمیر کی پنڈت پر وفیسر تھا 'جو اپنی پنڈ تانی کے ساتھ موسم گرما کی تعطیلات گزار نے سرینگر جارہا تھا۔
اس شدت کی گرمی میں پنڈ تانی نے ابھی سے اونی فرن پہن رکھا تھا 'اور سر سے پاؤں تک پشمینے کی گرم چادر اوڑ ھی ہوئی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں پانی کی گڑوی تھی اور دوسرے ہاتھ میں ایک کا گڑی تھی۔ کا گڑی نصف کے قریب راکھ سے بھری ہوئی تھی 'تاکہ بیچور پی پہاڑی سڑک کے موڑوں پرجب پنڈ تانی کا جی متلائے 'تووہ بے تکلفی سے ایس میں قے کرتی جائے۔

ڈرائیور کے ساتھ فرنٹ سیٹ پرایک او ھیڑ عمر کی گوری چتی، بھاری بھر کم عورت چنار کے درخت کی طرح پہلی ہوئی تھی جس پر فزال کے موت میں پت جھڑ کا عمل تیز رفتاری سے شروع ہو چکا تھا۔ اُس کا آو می اُس کے عین پہلی ہوئی تھی جس پر براجمان تھا۔ اُس نے گیبر ڈین کی برجس اور بند گلے کا چست کوٹ پہنا ہوا تھا۔ سر پرسلیٹی رنگ کی ترچھی والی سیٹ پر براجمان تھا۔ اُس نے گئی پر آویزال تھے۔ آٹھول پر موٹے موٹے شیشول کی سیاہ عینک تھی۔ ترچھی فلیٹ ہیٹ تھی جس میں مور کے گئی پر آویزال تھے۔ آٹھول پر موٹے موٹے شیشول کی سیاہ عینک تھی۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پو مشتمل مفت آن لائن مکتب

کندھے ہے براؤن چری تھیلالٹ رہاتھا، جس میں کیمرہ 'دور بین 'ٹافیاں اور شراب کی ایک لمبی می بوتل تھی۔ و قا فو قاوہ اس بوتل ہے چہاں گاکر تھیلے ہے کیمرہ 'دور بین اور ٹافیاں برآمد کرتا تھا 'اور اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی ایک چھریری می خوبصورت پاری لائی کو تھلونوں کی طرح دکھاتا تھا۔ بس میں داخل ہوتے ہی اُس خض نے جملہ مسافروں کو خبر دار کرویا تھا کہ وہ بمبئی کے ایک بہت بڑے آغا ہیں۔ ہر سال گرمیوں میں شکار کھیلنے کشمیر آتے ہیں اور مہاران او مباران اور مباران کے مہمان ہونے کا شرف پاتے ہیں۔ اس بار بھی جب وہ سرینگر پنچیں گے تو امید واثق ہے کہ خبر پاتے ہی اور شاہی مہمان خانے کی زینت بنا کیں گے۔ مسافروں میں کون ایساکا فر تھا جو اس امید کے بر آنے پر فی الفور ایمان نہ لے آتا 'کیونکہ جو تھے بہار ایسے غنچہ اُمید کو وَاکر تی ہے 'اسے آغا صاحب احتیاطاً بمبئی ہی ہے پاری لڑکی کی صورت میں اپنے ساتھ لیتے آئے تھے 'اور وہ راج محل کے لیے پر وانہ را ہراری کی طرح آن کے پہلومیں میٹھی مزے مزے ساتھ لیتے آئے تھے 'اور وہ راج محل کے لیے پر وانہ را ہراری کی طرح آن کے پہلومیں میٹھی مزے مزے ساتھ لیتے آئے تھے 'اور وہ راج محل کے لیے پر وانہ را ہراری کی طرح آن کے پہلومیں میٹھی مزے مزے سے ٹافیاں کھارہی تھی۔

آغاصاحب کی تقریر دلید بر کامسافروں پر خاطر خواہ اثر ہُوا۔ اور وہ اپنی اپنی سیٹ پر اور بھی زیادہ دبک کر سکڑ گئے۔ سکھ ڈرائیور بھی مرعوب نظر آتا تھا۔ اُس نے کلینز کو ڈائنا کہ وہ وقت ضائع نہ کرے اور گاڑی کو فور اُ اسٹارٹ کرے۔ کلینز نے اُچھل اُ چھل کر زور زور سے ہینڈل تھمایا۔ انجن نے دوچارا حتیا بی سسکیاں لیں اور پھر کڑک کرچائو ہوگیا۔ بس کے پہیوں نے حرکت کی 'توگرم شال میں لپٹی ہوئی چنڈ تانی نے بھی آغاز سفر کا شکون لیا اور عاؤ عاؤ عاؤ کر کے کا گئڑی میں اپنی پہلی قے کر ڈالی۔

شہر سے نکل کر رام گر سے گزرے تو مہاراجہ اور مہارانی کے محلات آئے۔ آغاصاحب پاری لڑی کے سر جوڑ کر بیٹے گئے 'اور سرگوشیوں میں اُسے راج محل کی داستانِ الف لیلئے مزے لے کر سانے گئے۔ فرنٹ سیٹ پر چھائی ہوئی خزال دیدہ بیگم کو یہ بات ناگوار گزری اور اُس نے اپنے نازک سے صندلی بیکھے کی ڈنڈی گھما کر آغا صاحب صاحب کا منہ پاری لڑک کے کانوں سے اس طرح الگ کر دیا جیسے بتی کے منہ سے چھچھڑا کھینچ لیا جا تا ہے۔ آغاصا حب نے اپنے چھزد رجیسے چہرے پر چھڑوں کے چھتے کی طرح لئکی ہوئی مونچھوں کو دونوں ہا تھوں سے مروڑا'اورخشونت نے پڑتانی کو گھوراجو کا گڑی میں منہ دیتے بردی پابندی سے اپنافریضہ استفراغ اواکر رہی تھی۔

" یہ بس ہے یا چمار خانہ؟" آغا صاحب گرج۔ چاروں طرف بدبو ہی بدبو پھیلا رکھی ہے۔ تو بہ ' تو بہ۔ ناک میں دم آگیاہے۔"

آغاصا حب کی ناراضگی بھانپ کر کلینزاپی جگہ ہے اھا'اور پنڈت اور پنڈ تانی کو دھیل دھکال کر سب ہے الگ تھلگ بس کے آخری کو نے میں بٹھادیا۔ پنڈ تانی کو تو خیر آرام ہو گیا کہ دہ جب جی چاہے کھل کر بے روک ٹوک قصل بس کے آخری کو نے بین بٹھادیا۔ پنڈ تانی کو تو خیر آرام ہو گیا کہ دہ جب سے انہیں معلوم ہُوا تھا کہ آغا ہے کہ میاراجہ ہری سٹھ کے ساتھ ذاتی مراسم ہیں' توانہوں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ وہ اس وسیلہ کو اپنی مقصد براری کے لیے ضرور کام میں لاکیں گے۔ پروفیسر صاحب کئی برس سے تک ودو کر رہے تھے کہ کسی طرح

ان کا تبادلہ پرنس آف ویلز کالج جموں سے سری پر تاب کالج سرینگر ہوجائے 'کین کامیابی نہ ہوتی تھی۔اب بس میں آغاصا حب کو ہمسفر دیکھ کرانہیں خیال آیا کہ شاید ہے فرشتہ رحمت اُن کی حاجت روائی کے لیے ہی غیب سے نازل ہوا ہو۔ چنانچہ وہ بڑی محنت سے کھسک کھسک کر آغاصا حب کی سیٹ کے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش میں گلے ہوئے تھے۔ پچھ عجب نہیں کہ سرینگر تک چہنچ وہ پاڑی لڑی سمیت آغا صاحب کو شیشے میں اتار بھی لیے 'کونکہ کشمیر کی پنڈت کی شان ہے ہے کہ اُسے کسی دفتر کی اونی اسامی پر تعینات کر دیاجائے تو وہ دیمک کی طرح سارے عملے کواندر ہی اندر چاہ کر اُوپروائی کر سی پر سر نکالتا ہے 'کین کلینر نے انہیں پیچھے دھیل کر سارے منصوب سارے عملے کواندر ہی اندر تانی تو بوے اظمینان سے کا گڑی میں منہ ٹھونے بیٹھی تھی'اور پروفیسر صاحب بھیہ حسرت پر پائی پھیر دیا۔اب پنڈ تانی تو بڑے اطمینان سے کا گڑی میں منہ ٹھونے بیٹھی تھی'اور پروفیسر صاحب بھیہ حسرت مسافر دل کامنہ تک رہے تھے جنہیں اب بھی آغاصا حب کی سیٹ کا قرب حاصل تھا۔

رام گرے ذرا آ کے سکھ ڈرائیور نے بس کی رفارا حرانا ہلکی کردی کیونکہ یہاں پر نشیب میں درختوں کے جینڈ کے در میان "پٹے پیر"کی کہنہ اور بوسیدہ می قبریں تھیں۔ پچھ مسافروں نے گردن جھکا کر "پٹے پیر "کو سلام کیا۔
اب پہاڑی راستہ شروع ہونے والا تھااور بس گھاؤں گھاؤں کرتی پچے در پچے سڑک پر چلنے گلی جو بھورے پہاڑ اور سبر درختوں کے ساتھ کالے ربن کی طرح لیٹی ہوئی بھی اوپرا ٹھتی تھی 'بھی نیچے لڑھکتی تھی اور بھی بڑے برنے بینوی دائرے کاٹ کر نظر سے اوجھل ہو جاتی تھی۔ ایک طرف سنگلاخ چٹا نیس بی چٹا نیس تھیں۔ دوسر کی طرف پُر مہیب گہرائی ہی گہرائی۔ جگہ جگہ پہاڑی جھرنوں کاپائی چھوٹی چھوٹی شفاف چادریں بن کر چٹانوں کے اوپر بہتا تھا۔ سڑک کے کنارے کی چورترے اور حوض بے ہوئے تھے اور جھرنوں کاپائی لوہے کے تل کے ذریعے چو بیس گھٹے اُن پر گر تارہتا تھا۔ ہندو ڈوگرے ان نلوں کی دھار کے نیچے کھڑے ہو کر نہاتے بھی تھے 'کپڑے بھی دھوتے تھے' پائی بھی پھتے تھے۔ مسلمانوں کو ان چورتروں کے پائی بھی اور جورتوں سے بہہ کر نکتا تھا' اُس کی نکاس سڑک کے دوسر ی ناپاک ہو کر بھر شٹ ہوجاتا تھا۔ ہو بچا تھے مستعمل پائی چورتروں سے بہہ کر نکتا تھا' اُس کی نکاس سڑک کے دوسر ی بان کواب خورتی کے سے انسرنوا کی دوسر ی بیان کو بھی تھے۔ کہ طرف رواں ہوجاتا تھا۔ اس سینڈ ہینڈ ہینڈ بینڈ بینڈ بینڈ کواب بین کی طرف رواں ہوجاتا تھا۔ اس سینڈ ہینڈ بینڈ بینڈ کواب سے استعمال میں لانے کے مسلمانوں کو کھلی چھٹی تھی۔

ڈیڑھ دو تھنے کی مسافت کے بعد ڈرائیور نے بس کا پانی بدلنے کے لیے ایک چشمہ کے پاس پڑاؤ کیا اور مسافروں کو وار نگ دی کہ یہاں سے چل کراب وہ اور هم پور پہنچ کرر کے گا'اس لیے جس نے پچھے کھانا پینا ہو وہ یہیں سے کھانی کرچے۔ سڑک کے کنارے ایک چھیر میں حلوائی اور سوڈا واٹر کی دکان تھی۔ ایک تھال میں باس پیوڑے سے جن پر پچھ کھیاں بے دلی سے منڈلارہی تھیں۔ دو سرے تھال میں لڈوشے 'جن پر سرینگر بانہال روڈ کی کوڑے سے جن پر پچھ کھیاں بے دلی سے منڈلارہی تھیں۔ دو سرے تھال میں لڈوشے 'جن پر سرینگر بانہال روڈ کی گرداس قدر تہہ در تہہ جی ہوئی تھی کہ اُن پر مکھیوں نے بھی جنبھنانا چھوڑ دیا تھا۔ لکڑی کے برادے میں لت پت برف کی سل ایک میلے سے ٹاٹ میں لپٹی ہوئی تھی اور لیو نیڈ کی بہت سی بو تلمیں بے تر یہی سے سامنے پڑی تھیں۔ سب سے پہلے دکا ندار نے تبوں کے دونے میں پکوڑیاں اور لڈوڈال کر لیمونیڈ کی ایک ایک بوٹل کے ساتھ سب سے پہلے دکا ندار نے تبوں کے دونے میں پکوڑیاں اور لڈوڈال کر لیمونیڈ کی ایک ایک بوٹل کے ساتھ

بس کے ڈرائیوراور کلیز کو نذرانہ دیا۔ آغا صاحب اپنی بیگم اور پارس لوکی کو لے کر ساسے میں ایک چٹان پر بیٹھ گئے اور اپنی تھرموس 'شراب ' گلاس اور سینٹروچ نکال کر بکٹ منانے گئے۔ باقی مسافروں نے لیمو نیڈکی ہو تلو ساپر پورش کی۔ دکا ندار نے چار چار اپنی اپنی ہوتی اور گلاس اور برف لے کہ اے مثعانی کا ایک دونا بھی زبردسی تر یدنا پڑتا تھا۔ باقی سب مسافر تو خیر اپنی اپنی ہوتل اور گلاس اور برف لے کر چھاؤں میں بیٹھ گئے ' لیکن ساست آٹھ مسلمان پنجروں کو لیمونیڈ پینے میں بری ویر گئی۔ دکان سے باہر کو نے میں ایک فوک میں نیک رہی تھی۔ اُس میں کاخی کا ایک میلا ساگلاس اور ندھا پڑا تھا۔ مسلمان خریدار اس گلاس کو اٹھا کر فقیروں کو کیمونیڈ پینے میں بری ویر گئی۔ دکان سے باہر کو نے میں ایک طرح ہاتھ چھیلائے دکا ندار کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ دکان والا دور ہی دور سے اس میں برف کی ڈلی چھناک سے کھینگا تھا اور چر ہوتل کھول کر ڈیڑھ و و فٹ کی بلندی سے گلاس میں لیمونیڈ انڈ بیل دیتا تھا۔ پچھ جھاگ خریدار کے ہاتھ کی پہراتی تھی بہروں کے حیث اگل خریدار کے ہاتھ کھول کر ڈیڑھ و و فٹ کی بلندی سے گلاس میں لیمونیڈ انڈ بیل دیتا تھا۔ پچھ جھاگ خریدار کے ہاتھ اور ڈور فور موسرے خریدار کے لیے باہروائی ٹور کیمیں لٹکا ویتا تھا۔ بیموں چر میں نگروائیور زور زور زور سے ہاران بجا کر جلدی مجارہا تھا۔ کلیز بھی بے صبری سے آوازیں دے رہا تھا۔ آغاصا حب کے ساخمال کی بھٹی ہے بیٹر تانی کی تھی بید بھی باندھ کی تھی۔ بھی باندھ کی تھی۔ کیش سے بیٹر تانی کو پیچیل سیٹ پر اکیلے چھوڑ کر اب وہ آغاصا حب کے ساخمال کی تہید بھی باندھ کی تھی۔ کین اکمل قریب آ بیٹھ تھے۔

بس دوبارہ روانہ ہوئی تو تازہ دم تھی لیکن ڈرائیور کا موڈ بہت جلد خراب ہوگیا۔ سڑک پر تاحد نظر تیزیتر بیٹر انسانوں کی لائن ہی لائن ہی ہوئی تھی۔ میلے میلے میلوں بھورے بھورے بھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس خمیدہ کر لوگ دو دو تین تین من وزن پیٹے پر اٹھائے ریگ ریگ ریگ کر چڑھائی چڑھ رہے تھے ، جیسے دیوار پر چیونٹیوں کی بے ترتیب تظاریں چل رہی ہوں۔ انہوں نے خنگ گھاس کے بنے ہوئے چیل پہنے ہوئے تھے اور ان کے تمتمائے ہوئے چرے پیٹے میں شرابور تھے۔ یہ تشمیری مسلمانوں کی قوم نجیب و چرب دست و تر دماغ کے نمائندے تھے ، جنہیں عرف عام میں 'نہاتو'' کہاجاتا تھا۔ موسم سرماکے شروع ہوتے ہی وہ اپنافر دوس بر روئے نین چیوٹر کر پاپیادہ تافلہ دو تھونے چوٹ بخور کے میں اتر جاتے تھے۔ اُن کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں توایخ برف سے گھرے ہوئے چھولے تھونے چوٹ بھرے بناتی تھی ساری ساری ساری رات کڑوا تیل جلاکر قالین بنتی تھیں یا شال اور غالیج کاڑھتی تھیں یا پھولدار فیدت بناتی تھیں یا اخروث کی کئڑی تراش تراش کر نازک نازک سگریٹ کیسوں' تپائیوں اور پھولدانوں پر نقش و نگار کھودتی تھیں ، جنہیں مقامی ساہوکار اونے پونے داموں خرید کر سیاحوں کے ہاتھ بڑی بڑی قیت پر بھولدانوں پر نقش و سنان راتوں میں برفانی ہوا کے جھڑوں اور دیواروں اور چٹانوں سے مکرا کرخوفناک جیشن ماریہ تھے۔ تیل کے چائی سے مدین، متنوع و منفرہ موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہیک سے مرین، متنوع و منفرہ موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

گل ہو جاتے تھے۔ کا گٹریوں کی آگ سلگ سلگ سلگ راکھ ہو جاتی تھی لیکن کٹڑی کے چھوٹے چھوٹے کا بکوں میں محبوس بوڑھی اور جوان عورتوں کی فنکار انگلیاں اپنے کام میں لگا تار مصروف رہتی تھیں۔ دھڑ کتے ہوئے دلوں سے وہ بھی حضرت شاہ ہمدان کی حکایات میں مگن ہو جاتی تھیں جنہوں نے وادی تشمیر میں اسلام کی شمع روثن کی تھی۔ بھی وہ للتہ عار فہ کے گیتوں میں صبر و قرار کاسہارا ڈھونڈتی تھیں۔

صبر 'بیٹا'صبر

صبر توایک سنہری پیالہ ہے یا اتابش قمت کے اے خرید نے کامر کسی کویارا نہیں

مبر 'بیٹا صبر

🚃 صبر تونمک مرچ اور زیره کا تیز مرکب ہے

یہ اتنا تلخ ہے کہ اسے چکھنے کی ہر کسی کو تاب نہیں۔

جب مجھی برف و باراں کا طوفان تنہائی کی را توں کو اور بھی تاریک اور طویل کردیتا تھا' تو اُن کے شوق کی

گہرائیوں ہے ہتہ خاتون کے در دو فراق کے نغمے لہرانے لگتے تھے:

ويوميانه يوشے مدنو

میں سب ر مگزار وں پر ٹیھولوں ہی ٹیھولوں کی سیج تجھا دُوں گی

اے میرے کچھولوں سے پیار کرنے والے محبوب آجاؤ آؤ کہ ہم مرفز اروں میں یاسمن نسرین اور گلاب کے پھول چنیں

آؤكه مم دونوں كنار دريا چليں

ساری د نیانیند کی آغوش میں بے ہوش پڑی ہے میں تیرے لیے سرایا انظار بیٹھی ہوں

اے میرے پھولوں سے پیار کرنے دالے محبوب 'آ جاؤ

و يوميانه يُو<u>ش</u>ے مدنو.....

حضرت آدم " تودانه گندم کی یاداش میں مخلد سے نکلے تھے الیکن ڈوگرہ راج میں کشمیری مسلمان دانه گندم کی الله ميں اپن جنت ارضى سے نكلنے ير مجبور تھا۔ سردياں آتے ہى وہ كلمرك كاندھربل اچھابل تراك بل بانڈى بور ادریا نپور کے کوہساروں اور مرغز اروں سے نکل کر پنجاب کی دورور از منڈیوں میں پھیل جاتے تھے۔ دن مجرغلے اور

لوہے اور کیڑے کی بار برداری کرتے تھے۔ بسوں اور تاگوں کے اڈوں پر سامان ڈھوتے تھے۔ لکڑی کے ٹالوں ر لكريان عادلات مصادر شام كوهري مكوي المطرم وموسة موسيم ومول من المشعر بيثر كريم حاول أبال

لیتے تھے۔ خشکہ رات کو کھا کر کھلے آسان تلے سو رہتے تھے اور صبح اٹھ کر رات کی بڑی ہوئی پچھو میں نمک ملا کر دن کا کھانا بنا لیتے تھے۔ اس طرح خون پسینہ ایک کر کے گرمیوں میں جب وہ پچھ نقذی بچا کر اور دو ڈھائی من سامان پیٹھ پر لاد کر اپنی جنت گم گشتہ کی طرف واپس لوشتے تھے، تو کہیں کشم والے ان کا مال لوشتے تھے۔ کہیں کوئی ڈوگر اسروار برسرِ عام ڈرا دھمکا کر اُن کی پونمی ہتھیا لیتا تھا۔ کہیں پولیس اور محکمہ مال کے اہلکارا نہیں سرِ راہ پکڑ کر کئی گئی دن کئی گئی ہفتے مفت کی بیگار میں لگائے رکھتے تھے۔ یوں بھی کشمیری مسلمان کا بال بال ڈوگرہ حکومت کے لا تعداد میکسوں میں جفتے مفت کی بیگار میں لگائے رکھتے تھے۔ یوں بھی کشمیری مسلمان کا بال بال ڈوگرہ حکومت کے لا تعداد میکسوں میل جگڑار ہتا تھا۔ پھولوں پر ٹیکس 'سبزی پر ٹیکس' بھیر' بکری اور گائے پر ٹیکس' چو لہا ٹیکس' کھڑ کی ٹیکس' اون ٹیکس' شال پر ٹیکس' نابائی اور لوہار پر ٹیکس' ملاح اور کمہار پر ٹیکس' ارباب نشاط پر ٹیکس' بس فقطا کی بچام تھا' جو ٹیکسوں کی مکڑی کے جالے میں کسی وجہ سے گرفتار نہ تھا۔

کشمیری مسلمانوں کامال ومتاع توہر وقت ریاست کے المکاروں 'خفیہ نویسوں 'رئیسوں اور جاگیر داروں کے رحم و کرم پر رہتا ہی تھا'اس غریب کی جان بھی اپنی سر زمین میں بے حدار زال تھی۔ ایک زمانے میں کشمیری مسلمان کی زندگی کی قانونی قیت مبلغ دوروپے تھی۔اگر کوئی سکھ یاڈوگرہ کسی مسلمان کو جان سے مارڈالتا تھا' تو عدالت قاتل پر سولہ سے بیں روپیہے تک جرمانہ عائد کر سکتی تھی۔ دوروپے مقتول کے لواحقین کو عطا ہوتے تھے اور باقی رقم خزانہ عامرہ میں داخل ہوتی تھی۔جس وقت انگریزوں نے اس جنت ارضی کو ڈوگروں کے ہاتھ فروخت کیا توبیر نرخ ذرابالا ہو گیا۔ تشمیر کاسودا 75 لاکھ روپے پر طے ہوا تھا۔ اُس وقت کی آبادی کے حساب سے باشندوں کی قیمت سات روپے فی س کے قریب بردی تھی۔ ڈوگرہ راج میں کسی وقت مسلمانوں کی زندگی ایک گائے کا درجہ بھی نہ پاسکی۔ شروع شروع میں گاؤکشی کی سزاموت تھی۔ مزم کورسیوں سے باندھ کر سڑکوں پر گھسیٹاجاتا تھا'اور پھر برسرِ عام پھانسی پر لئکا ویاجاتا تھا، کین بعد میں بھی گائے ذبح کرنے کی سزادس سال قید بامشقت ہمیشہ رہی۔ کئی جگہ عیدالاضخیٰ کے موقع پر بھیڑ' یا بکری قربان کرنے کے لیے بھی حکومت کی اجازت حاصل کرنا پڑتی تھی۔ جو مبھی ملتی تھی' مبھی نا منظور ہو جاتی تھی ....ان سب د شوار یوں 'رکاوٹوں 'پابندیوں اور لوٹ مار کے باوجود کشمیری" ہاتو" اپنی سر زمین کے ساتھ والہانہ طور پر وابسة تھا۔ پنجاب کے میدانوں اور منڈیوں میں اسے اُجرت بھی زیادہ ملتی تھی' بیگار بھی کوئی نہ لیتا تھا اور بردا کوشت کھانے پر قید کی سزاتھی نہ موت کی الیکن گرمیاں آتے ہی وہ رہے تراکر بھاگ اٹھتا اور اپنامال و متاع پیٹے پر لاد کریا پیادہ کشاں کشاں اپنی دورا فرادہ وادیوں کی راہ لیتا تھا۔ بانہال سرینگرروڈ پر جابجاأن کے قافلے اپنی جنت گم گشتہ کی طرف رواں رواں تھے۔اُن کو دیکھ کر پہلے تو ہاری بس کے ڈرائیور کی رگ ظرافت پھڑ کی۔ایک موڑ پر بھاری بھر کم بوجھ تلے دیے ہوئے چند خمیدہ کمرکشمیری سڑک کے پچ آہتہ آہتہ چڑھائی چڑھ رہے تھے۔ڈرائیور نے عین اُن کے پیچے پہنے کر زور سے ہارن بجادیا۔ وہ خوف سے کانپ اٹھے اور بدحواس ہو کرایک دوسرے سے الرائے۔ کوئی اڑھک کر گفتوں کے بل گرا۔ کوئی بس کے ٹرگارڈے الکرایا۔ کسی نے لجاجت سے ہاتھ باندھ کر ڈرائیور کی منت کی۔ پچھ مسافر کھسیانی ہی ہنسی ہنے۔ آغا صاحب نے زور دار قبقیم بلند کئے۔ نوجوان یار سی لڑکی اس نظارے سے خاص طور پر محظوظ ہوئی۔ اُس نے جھٹ پٹ آغاصاحب کا کیم ہ لیااور سڑک پر گرتے پڑتے بدحوال لوگوں کی تصویر ساتار نے گئی۔ فوکس ٹھیک کرنے کے لیے آغاصاحب نے لڑکی کاسر اپنے سننے سے لگا کر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اُن کی بیگم نے صند لی بیکھے کی ڈنڈی اُن کے کان پر چھو کر اس بندوبست میں رخنہ ڈالااور بس شاداں و فرحاں گھاڈی گھاڈی کرتی اگلے موڑ پر بینچی۔ یہاں بھی ہاتو دُن کے ساتھ وہی تماشا ہوا۔ پھر اس سے اسکلے موڑ پر بست بین چار موڑوں کے بعد سب کی طبیعت اس دلیسند مشغلے سے سیر ہوگئ۔ ابار کوئی تشمیری سڑک کے در میان نظر آتا 'تو ڈرائیور کے مزان کاپارہ چڑھ جاتا اور دہ سیاہ جشمان کشمیر کی آل اولاد کوئی پشت تک بڑی غلیظ گالیاں دیتا۔ کلیز بھی ایک موٹا ساسو نٹالے کر بس کے دروازے میں کھڑ اہو گیا اور اسے گھا گھما کر راستہ صاف کرنے میں معروف ہو گیا۔ اپنے بوجھ کے تلے دب ہوئے بچارے کشمیری ب بی سے پر بیٹان ہو کر سڑک پر ادھر اُدھر بھا گئے تھے 'اور پہاڑی ڈھلوانوں پر سابید دار درختوں کے نیچے کیے چھو تروں پر بیٹھے ہوئے ڈوگر دں کے لیے بڑی ضیافت طبع کا سامان فراہم کرتے تھے۔

لا نے لائے گرتوں اور چوڑی دار پا جاموں میں ملبوس بڑی بڑی مو مجھوں والے ڈوگرے ریاست میں شاہی اولاد کا درجہ رکھتے تھے۔ اُن کے پاس وسیع جنگلات ہوں پا ایک دوا یکڑا داضی ' دہ اپنی نام کے ساتھ راجہ یا شاکر یاد یوان کا دم چھلا ضرور لگاتے تھے 'اور چھاتی نکال کرا لیے دم خم سے چلتے بھرتے تھے جیسے دہ ابھی راج محل کے پنگوڑے سے انگوشا چوستے ہوئے برآمہ ہوئے ہوں۔ اُن کی اراضیاں مسلمان مزارعے کاشت کرتے تھے۔ اُن کے مویثی مسلمان بچے جنگلاتی چراگا ہوں میں چراتے تھے اور وہ خود آلتی پالتی مار کر بیٹھے چلم پیاکرتے تھے۔ چلم چیئے کے علادہ ایخ شر پر برمر عام تیل کی مالش کرانا بھی اُن کا محبوب مشغلہ تھا۔ مالش کے بعد دہ اپنی چندیا پر اہر اتی ہوئی ور دونوں ہتھیا ہوں کے در میان رتی کی طرح باٹ کر پی مات آٹھ انچ کمی "بودی"کو موچھوں کی طرح تا دوستے تھے 'اور دونوں ہتھیا ہوں کے در میان رتی کی طرح باٹ کر پی درختوں در پی گار کہ سکرو کی باندا بیٹھ لیتے تھے۔ ان بچیب الخلقت ڈوگروں کے آس پاس شیشم اور دیار اور چیڑھ کے درختوں کے نیچ اگر کوئی بائی تر چھی ڈوگری سر پر پیل کی د کمتی ہوئی گاگرا شائے کائٹی معلی گزر جاتی تھی 'تو پہاڑ کی پگٹر ٹیوں پر گوٹ کوئی بوئی ہوئی سول کے ڈرائیور منہ اٹھا کر گوٹریوں کے نظارے میں اتنے محو ہو جاتے کہ بیس گرنے ہوئی اُن بائی بر چھار ہوں کے ڈرائیور منہ اٹھا کر اُن کریوں کے نظارے میں اتنے محو ہو جاتے کہ بیس گرنے ہے بال بال پختی تھیں۔

ہماری بس بھی کئی بار کھڈ میں گرتے گرتے بچی۔ آغاصاحب تو بڑے خوش تھے کیونکہ ہر بار پارسی لڑکی خوف سے چیخ مار کران کے ساتھ لیٹ لیٹ جاتی تھی 'لیکن اُن کی بیگم نے ڈرائیور کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ایک سخت تادیبی تقریر کے بعد انہوں نے ڈرائیور کو ایک ایسی طویل اور پیچیدہ گالی دی' کہ اس فن میں مشآق ہونے کے باوجودوہ ہکا بگارہ گیا'اور شم سے اُس کے کان سمرخ ہوگئے۔

"ہماری خانم دراصل ملکہ کوشنام ہیں۔" آغاصا حب نے پیڈت پروفیسر کو مخاطب کر کے سب مسافروں کو مطلع کیا۔" برے بوے مہارا ہے اور نواب اُس کے سامنے پانی بھرتے ہیں۔ ایک بار سری مہارا جد بہادر نے چشمہ شاہی پرگالی محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

گلوچ کا بڑاشا ندار ٹور نامنٹ منعقد کیا تھا۔ مہاراجہ پٹیالہ 'مہاراجہ الور 'نواب آفپالن پور'مہارانا جھالا دار سب موجود تھے۔گالیوں کامقابلہ شروع ہوا۔ سب نے اپنے اسپنے کمال کے جو ہر دکھائے 'لیکن ٹرافی ہماری خانم نے ہی جیتی۔'' کشمیری پنڈت پروفیسر نے گھگیا گھگیا کراپنے گلے ہے کچھ آوازیں برآمد کر کے حسب توفیق داد دی۔ ''جانتے ہو خانم کی گالی کتنی طویل تھی ؟''آ غاصاحب نے ڈانٹ کر پوچھا۔

پنڈت صاحب خوشامدانہ جیرت واستعجاب سے جبڑے اٹکا کر بیٹھ گئے جیسے بکری کا میمنہ گھاس وصول کرنے کے لیے تفوتھنی کھولتاہے۔

"خانم کی گالی ڈیڑھ منٹ در از تھی۔ پوری ڈیڑھ منٹ۔" آغاصا حب نے اعلان فرمایا۔

پنڈت جی ایک بار پھر تازہ حقے کی طرح گرگڑائے اور آغا صاحب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فن دشام طرازی کے حق میں ایک عالمانہ تقریر جھاڑنے کے لیے پر تو لنے لگے الیکن ڈرائیور نے انہیں مہلت نہ دی۔ اودهم پور آگیااور بس لار یوں کے اڈے بر جا ڑکی۔

اودھم پور کے اڈے پر بڑی رہل ہیل تھی۔ بس رکتے ہی پولیس کے پچھ سپاہیوں نے اسے گھیرے میں لے لیا اور یہ خوشخبری سنائی' کہ سرینگر میں ہیضہ کی وہا پھوٹی ہوئی ہے'اس لیے اناکولیشن سرشیفکیٹ حاصل کئے بغیر کوئی شخص آگے سفر نہیں کر سکتا۔

اودھم پور کی فرض شناس میونسپلٹی نے انا کولیشن کا بندوبست بھی اڈے ہی پر کر رکھا تھا۔ ایک تھلی جگہ ایک چھولداری نصب تھی جس کے باہر بورڈ پر جلی حروف میں بیہ تحریر تھا:

> "خوش آمدید۔ بی آیاں کوں میضے کا ٹیکہ یہال مفت لگوائیے از طرف خادم سیاحاں میوس کمیٹی اودھم پور۔"

اندر ٹیکد لگانے کاکوئی سامان نہ تھاالبتہ ایک بابوبہت سے خالی فارم اور ہیلتھ آفیسر کی ٹمبر لیے ضرور بیٹا تھا۔ ہر
مسافر سے وہ تین روپیہ نذرانہ وصول کر تا تھااور فارم پُر کر کے اور اُن پر مہر لگا کے اُن کے حوالے کر تا تھا۔ باہر ایک
روپیہ پولیس والا لیتا تھا۔ آٹھ آنے کلینز مانگا تھااور اس طرح ساڑھے چارروپے میں وبائے ہیضہ کا انسداد کرنے کے
بعد مسافر کوبس میں ووبارہ واخلہ نصیب ہوجاتا تھا۔ ہم اس سعادت سے محروم رہے کیونکہ ہم تو پلیگ سے بیخنے کے
لیے جموں سے نکلے تھے۔ ہیضے میں مبتلا ہونے کے لیے سرینگر نہیں جارہے تھے۔ اس لیے ہم بس سے اتر گئے اور
اگلے روز ایک دوسر کی لار کی سے جتوں واپس لوٹ آئے۔
اگلے روز ایک دوسر کی لار کی سے جتوں واپس لوٹ آئے۔

## جيكور صاحب

جتول میں بلیگ 'سرینگر میں کالرا۔اب ماری جائے پناہ چکور صاحب تجویز ہوئی۔

جتوں توی کے ریلوے سٹیٹن سے ہم ٹرین میں سوار ہوئے توریل کا یہ پہلا سفر مجھے بڑاافسانوی محسوس ہوا۔
ریل چھوٹے ہی میں کھڑی سے باہر منہ نکال کر بیٹھ گیااور گردو پیش کے عجیب وغریب ماحول کود کیھنے لگا۔ نزدیک کے تھمبے برق رفآری سے چھپے کی طرف بھاگ رہے تھے۔ دور کے درخت بڑے آرام سے ہمارے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ مطبوں کی گرگڑاہٹ میں تال اور ٹمر کے آگے کی طرف روال تھے۔ وسطی کا نئات ساکت و جامد تھی۔ پچھ دیر کے بعد پہیوں کی گرگڑاہٹ میں تال اور ٹمر کے ساتھ طبلوں کی تھاپ بجنے گی اور انجن کی بھپا بھک 'چھاچک میں بھی موسقی کی بہت ہی دھنیں ساتھ تھی۔ ایک ساتھ طبلوں کی تھاپ بجنے گی اور انجن کی بھپا بھک 'چھاچک میں بھی موسقی کی بہت ہی دھنیں ساتھ ہوئی گرز جاتی تھی۔ ایک موڑ پر میں ٹرین میں گھ ہوئے ڈبوں کی تعداد گن رہا تھا' کہ شاں شاں 'شوں شوں کر کے انجن نے برے زور سے دھواں چھوڑ ااور کو کئے کا ایک ذرہ میری آئھ میں پڑگیا۔ معالمجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میری پلکوں کے اندر دیاسلائی رگڑ کے جلادی ہو۔ آئکھیں مل مل کر میرا براحال ہو گیااور دائیں آئکھ بوٹی کی طرح ٹرخ ہوکر ٹموخ گئے۔ سڑا کے طور پر جھے کھڑئی والی سیٹ سے اٹھاکر کمیار ٹمنٹ کے در میان ایک محفوظ جگہ بٹھا دیا گیا۔

چھوٹے بڑے سٹیٹن آتے تھے۔ٹرین رکی تھی۔گار ڈسٹر جینڈی ہلاتا تھا۔انجن سٹی بجاتا تھااور گاڑی پھر روانہ ہوجاتی تھی۔ پلیٹ فارموں پر بڑی چہل پہل تھی۔ فلی اور مسافر بدحواس سے اوھر اُوھر بھا گتے تھے۔ چھا بڑیوں اور خوانے والے بھانت بھانت کی صدائیں لگاتے تھے۔"ہندوپانی"،"مسلمان پانی"،گرم پوری گوشت روئی کیمن اور خوانے والے بھانت بھان رونی صدائیں لگاتے تھے۔"ہندوپانی"، "مسلمان پانی"،گرم پوری گوشت روئی کیمن برف سیس مور بی دور بی دور بی دور بی دور بی فارم پر اُس کی میں میں دور بی دور بی دور بی دور بی گائی کہ جب بھی میں اکیلا سفر کروں گاتو ہر بڑے سٹیٹن پر اتر کے بچھ نہ بچھ ضرور کھاؤں گا۔ چلتی ہوئی گاڑی سے لیک کر پلیٹ فارم پر اُترا کے رعب کروں گااور جب ٹرین پھر حرکت میں آجائے گی تو چھلانگ لگا کر دوبارہ اس میں سوار ہوا کروں گا۔گار ڈے رعب داب کے دوب بھائی اور میں ان بان مجھے خوب بھائی اور میں نے داب سے سفید وردی 'سفید ٹوپی' مرخ اور سبز جھنڈیاں' منہ میں وسل سیسگارڈی آن بان مجھے خوب بھائی اور میں نے جتوں کی ہری ٹاکیز میں گیٹ کیپری کا ارادہ ترک کرکے ریلوے گارڈ بنتا پناز ندگی کا نصب العین بنالیا۔

لدھیانہ گزر کرغروب آفاب کے بعددوراہاکا چھوٹاساسٹیشن آیا۔ یہاں پر گاڑی صرف نصف منٹ کے قریب

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

رکی تھی۔ ہم نے جلدی جلدی سامان ہا ہر پھینکا 'اور خود بھی کود کود کر نیچے اترے۔ پلیٹ فارم پر ہمو کا عالم طاری تھا۔ نہ روثیٰ ننہ قلی ننہ کوئی سواری۔ ہم نے اپناا پناسامان اٹھایا 'اور اندھیرے میں ٹا کمٹ ٹوئیاں مارتے بردی مشکل سے نہر سر ہند کے گھاٹ پر پہنچے جو سٹیشن سے تین چار میل کے فاصلے پر تھا۔ چکور صاحب سے ہوتی ہوئی روپڑ جانے والی کشی تیار کھڑی تھی۔ کھڑی تھی۔ ملاحوں نے کسی مسافر کی پھیلی ہوئی ٹائکیس سکیڑیں 'کسی کے کھڑی تھی۔ ملاحوں نے کسی مسافر کی پھیلی ہوئی ٹائکیس سکیڑیں 'کسی کے بازو بھینچ 'کسی کا بچہ اٹھا کراس کی گود میں ڈالا' اور ہمیں بھی ٹھونس ٹھانس کر کشتی میں ایسے قب کر دیا جس طرح بوری میں فالو آٹاد باد باکر بھراجا تاہے۔

آدهی رات کے قریب ملاحوں نے ہر مسافر سے دودو آنے ''چراغی''وصول کی۔ایک دھندلی می لالٹین جلاکرایک بانس سے لئکادی گئ'اور کشتی نے لنگراٹھادیا۔ہماراسفرپانی کے بہاؤ کے خلاف تھا'اس لیے ایک موٹا سا' کمباسار سہ لے کر اُس کا ایک سراکشتی سے باندھا ہوا تھا'اور دوسرے سرے پر دو بیل جتے ہوئے تھے۔ایک ملاح شمار لاٹھی کا ندھے پر رکھے اور دوسرے ہاتھ میں سرکنڈے کی مشعل جلائے بیلوں کو ہائلتا ہوا کنارے کنارے چل رہا تھا۔

کشتی کو کئی جگہ روک کراس کے تلے میں جراہواپانی نکالا گیا۔ بہلول پور پہنچ کر بیلوں کی جوڑی تبدیل ہوئی۔ جب پو پھٹی توضع کی زرکار کرنوں میں نہر کے کنارے دور تک ایک طویل قطار نظر آئی جیسے لوہ اور پیتل کی گاگروں کوالٹ کرز مین پر رکھا ہوا ہو۔ جب نزدیک پہنچ کر غورے دیکھا' تو معلوم ہوا کہ یہ گاگریں نہ تھیں بلکہ سکھوں کی قطار تھی جو نہر کی طرف پشت کئے ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے تھے اور سر جھکا کر بوے خضوع و خشوع سے برسرِ عام رفع حاجت فرمار ہے تھے۔ جب کشی اُن کے قریب پہنچی ' تو چند سکھ جوان ہماری طرف منہ کر کے نگ دھڑنگ کھڑے ہوگئے 'اور منہ سے بکرے 'بلا 'بلا کر بوے فخرے اپنے پوشیدہ علم الابدان کی تشر ت کرنے نگے۔ کشی میں سوار عورتوں نے اپنے چہرے دو پڑوں سے ڈھانپ لیے اور مرد کھانس کھانس کھانس کرایک دوسرے سے کھیائی کھیائی بھیائی ہی نہر کی جواب دینے کاارادہ کیا' لیکن عمر رسیدہ مثل ح نے ڈانٹ ڈپٹ کر اسے بھا دیا۔ جب کشی ان کے سامنے سے گزر گئی تو سکھ جوان بھی نہر کی جانب پیٹھ کر کے بیٹھ گئے اور از سرنو فطرت سے ہمکای میں معروف ہوگئے۔

دو پہر کے قریب کشتی چکور صاحب پہنچ گئ۔دادی اماں نے ہمیں خوش آمدید کہا۔اپ بلوے کھول کر پچھ لڈو کھانے کودیئے۔اُن کی عمر کوئی ایک سوچار برس کے قریب تھی۔دانت مضبوط تھے۔ نظر تیز تھی اور چلنے میں وہ ہم سے بھی زیادہ سبک رفتار تھیں۔

دادی امال کے قدیمی ملازم کرم بخش نے ہمار اسامان اٹھایا۔وہ بھی ستر برس سے اوپر تھا۔ چھدری واڑھی کے بال ایسے موٹے موٹے موٹے تھے جیرے سے رسیال لٹک رہی ہوں۔ سامان کے بوجھ سلے بھی اسے پسینہ تک نہیں آر ہا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تھا۔ اُس کے دیسی جوتے لوہے کے کھر پے کی طرح سخت تھے۔ اُس نے جوتے کھول کر میرے حوالے کردیئے 'اور آگ کی طرح تہتی ہوئی ریت پر ننگے پاؤں یوں خراماں خراماں چلنے لگا جیسے سرسبز گھاس پر چہل قدی کر رہا ہو۔ کرم بخش کے پاؤں کا تلہ نری کے جوتے کے تلے سے بھی زیادہ سخت اور مضبوط تھا۔ وہ کھجور اور کیکر کے بھرے ہوئے کا نٹوں پر بے تکلف بر ہند پاچلتا پھر تا رہتا تھا۔ شدید سردیوں کے زمانے میں اکثر اُس کے پاؤں کی ایر ایوں کی جلد خشک ہو کر بھٹ مو نے جو توں کو گا نشاجا تا بھٹ جایا کرتی تھی۔ کرم بخش فور آگاؤں کے موجی کے پاس جاتا تھا' اور جس طرح پھٹے ہوئے جو توں کو گا نشاجا تا ہے 'عین ای طرح اپنی ایر ایوں کی جلد میں بھی خوشی خوشی ٹائے لگواکر آیا کر تا تھا۔

چیکور صاحب میں بہت سے گردوارے اور ایک خانقاہ تھی۔ گردواروں میں سب سے او نچادر جہ کلغی والے بادشاہ گرو کے گردواروں میں سب سے او نچادر جہ کلغی والے بادشاہ گرو کے گردوار سے گردوار نے گرو کے دو کم سن صاحبزادوں کو اس گردوار سے کی ایک دیوار میں زندہ چنوادیا تھا۔ صاحبزادوں کے نام بابا جیت سنگھ اور جھجار ہری میں سے اس کی ایک دیوار سے کے ساتھ بابا جیت سنگھ جھجار ہری خالصہ ہائی سکول بھی قائم تھا۔

دوسرے گرددارے کانام دید مہ صاحب تھا۔ یہاں پر کمی گروصاحب نے طبل بجایا تھا۔ایک مقدی مقام کانام مسواک صاحب تھا۔ یہاں پرایک گروصاحب نے اپنے دندان مبارک پر مسواک فرمائی تھی۔ایک اور پاکیزہ جگہ جھاڑصاحب کہلاتی تھی۔یہاں پر کسی گروصاحب نے غالباً بچھ اور کیا ہوگا۔

چکورصاحب کی اکلوتی خانقاہ "باباصاحبا" تھی۔ باباصاحبادراصل باباشہاب الدین کا عرف عام تھا۔ وہ اپنے زمانے کے صاحب کرامت بزرگ مانے جاتے تھے۔ زہد وعبادت کے علاوہ باباشہاب الدین اپنے علاقے کے قاضی بھی تھے اور کسب معاش کے لیے نیل کا کاروبار کرتے تھے۔ باباصاحب کے صحن میں نیل کے بھرے ہوئے منکوں کی قطاریں بڑی رہتی تھیں۔ ایک روز آدھی رات گئے سکھوں کے گرواچانک باباصاحب کے احاطے میں آگئے۔ گروصاحب علم روپوشی میں جان بچاتے پھر رہے تھے "کیونکہ اُن کے تعاقب میں سر ہند کا حاکم فوج کی ایک بھاری جمعیت کے کر لکا تھا۔

گروصاحب نے کہا'' بابا جی اگر ئیں اس جلتی ہوئی بھٹی میں گود جاؤں' تو شاید میری روحانیت مجھے آگ کے ضرر سے بچالے' کیکن سر ہند کے مغل حاکم سے بچنے کے لیے انسانی وسیلہ در کار ہے۔اگر تمہارے پاس کوئی وسیلہ ہو تو بتاؤ۔''

باباصاحب نے جواب دیا" گرو جی مہاراج۔وسلہ روحانی ہویاانسانی 'خداکے تھم کے بغیر میسر نہیں آتا۔ آپ اللہ کانام لے کرنیل کے اس منکے میں بیٹھ جائیں۔شاید خدااس میں بہتری کرے۔"

گروصاحب گاڑھے گاڑھے نیل سے بھرے ہوئے ایک منے میں بیٹھ گئے۔ باباصاحب نے منے کا منہ کپڑے کی جالی سے ڈھانپ دیا۔ سر ہند کے حاکم نے اپنی فوج کی مدوسے چکور صاحب کا کونہ کونہ چھان مارا۔ گردواروں کے گرختیوں اور نہنگ اکالیوں کوز مین پر لٹا لٹا کے خوب پٹوایا۔ بہت سے گھروں کی تلاشی لی۔ گئے کے کھیتوں کو کاٹ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کاٹ کے رکھ دیا۔ پچھ سپاہی سلام کرنے کے بہانے باباشہاب الدین کے ہاں بھی آئے۔ باتوں باتوں بین انہوں نے بابا ساحب کے گھر کا جائزہ بھی لیا اور مایوس ہو کر لوٹ گئے۔ راتوں رات مغل فوج اپنی مہم پر آ کے بڑھ گئے۔ منح سورے باباصاحب نے گروصاحب کو نیل کے مطلے ہے باہر تکالا 'اور لباس تبدیل کرنے کے لیے انہیں نے کپڑوں کاجوڑا پیش کیا۔

گروصاحب نے کہا" بابی اب میں بھی سفید کپڑے نہ پہنوں گا۔ آج سے نیلارنگ میر سے پنتھ کارنگ مقرر ہوا۔" گروصاحب بابا شہاب الدین کا شکریہ اداکر کے رخصت ہوئے۔ چندروز بعد چکور کے گردواروں کے گر نتھی ایک وفد کی صورت میں باباصاحب کے پاس آئے۔ انہوں نے بڑے ادب 'نیاز سے باباصاحب کی خدمت ہیں ریٹم کیا کیہ شیلی پیش کی۔ اس تھیلی میں گروصاحب کے ہاتھ کا لکھا ہواا کیہ فرمان تھا، جس میں سارے سکھ پنتھ کی طرف سے باباشہاب الدین کو اپنا محسن مانا ہوا تھا اور اس احسان کے بدلے گردواروں کی پچھ زمین بھی دائی طور پر باباشہاب الدین اور اُن کی اولاد کے حق میں وقف کردینے کی پیشکش تھی۔

باباصاحب في اس فرمان كى پشت بر كور كهى زبان مين ايك تحرير لكه دى ، جس كامفهوم بيه تفا:

"اگریہ موقع گروصاحب کے ساتھ جہاد کا ہوتا' تو بخداشہاب الدین خود اپنے ہاتھ سے اُن کا سر قلم کر دیتا'
لیکن سے جنگ حاکم اور محکوم کا سیاسی تنازعہ ہے۔ گروصاحب کے ساتھ میں نے کوئی احسان نہیں کیا۔ فقط اپنااخلاقی
فرض اوا کیا ہے۔ اس کی اُجرت میرے لیے حلال نہیں۔ زمین کی پیشکش کو میں اپنی آل اولاد پر ہمیشہ کے لیے حرام
قرار دیتا ہوں۔ البتہ میری خواہش ہے "کہ چکور کی حدود میں سور کا گوشت لانا بند ہوجائے۔ اگر سکھ قوم بید درخواست
مان لے تو یہ اُس کی عین عنایت ہوگی۔"

سکصوں نے برضاورغبت اس شرط کو قبول کرلیااور اُس وقت سے چمکور میں سوُر کے گوشت کی تختی سے ممانعت وگئی۔

چندسال بعد جب باباصاحب کی وفات ہوئی تو دور دور سے ہزاروں ہندو 'سکھ اور مسلمان اُن کے جنازے میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے۔ عقیدت مندول نے اپنے ہاتھ سے بابا صاحب کا مقبرہ تغییر کیا۔ مقبرہ ایک سادہ می حار دیواری پر مشتمل تھا۔ باباصاحب کی وصیت کے مطابق اُس پر حجست نہ ڈالی گئے۔

باباصاحب کی زندگی ہی میں یہ رسم چل نکلی تھی، کہ گاؤں میں آنے یا گاؤں سے جانے والی ہر برات اُن کی خدمت میں ضرور حاضر ہوتی تھی۔ باباصاحب کچے چاولوں میں شکر طاکر ایک ایک مٹی براتیوں میں بانٹ دیتے خدمت میں ضرور حاضر ہوتی تھی۔ بابا شہاب الدین کی وفات کے سے ہندو' سکھ مسلمان سب اس تیرک کودولہادلہن کے لیے نیک فال سیھتے تھے۔ بابا شہاب الدین کی وفات کے بعد اس رسم میں اور بھی شدت آگئی۔ اب ہر برات باباصاحب کے مزار پر حاضر ہوتی۔ براتی لوگ کچے چاولوں میں شکر طاکر مزار پر بھینکتے 'اور پھر اُن کو اکٹھاکر کے دوبارہ براتیوں میں تقسیم کردیا جاتا۔ چاولوں کے جودانے مزار پر پرے رہ جاتے 'ان کو تھگنے کے لیے بہت سے کبوتر عام طور پر وہاں جم رہتے تھے۔ باباصاحب کے ساتھ کبوتروں کی محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عقیدت مندی کے متعلق طرح طرح کے قصے بن گئے اور رفتہ رفتہ کبوتروں کواتنا تقدس حاصل ہو گیا کہ چکور صاحب کی حدود میں اُن کا شکار حرام شار ہونے لگا۔

جس مقام پرباباشہاب الدین کا مزار واقع تھا' اُس ہے کھ فاصلے پرایک وسیج و عریض میدان پھیلا ہوا تھا۔

اس میدان کو" پانڈوانہ" کہتے تھے۔ چکور کے خوش فہم بڑے بوڑھوں کو اس بات کا یقین تھا' کہ کور و پانڈو کی مہابھارتی لڑائی اس میدان میں ہوئی تھی۔ ذراسا کرید نے پراس میدان سے طرح طرح کے پرانے سکے اور جنگی ہتھیار مل جاتے تھے۔ یوں بھی تیز بارش کے بعد جگہ جگہ انسانی ڈھانچوں کی ہڈیاں اور کھو پڑیاں باہر نکل آتی تھیں۔ اگر ہوا تیز ہو توان ہڈیوں کی رگڑ ہے جابجا چراغ ہے جل اٹھتے تھے۔ برسات کی اندھری را توں میں سے روشنیاں خاص طور پر مافوق الفطر ت سال باندھ دیتی تھیں۔ رفتہ رفتہ یہ مشہور ہونے لگا کہ یہ رو حانی دیے بھی روشنیاں خاص طور پر مافوق الفطر ت سال باندھ دیتی تھیں۔ رفتہ رفتہ یہ مشہور ہونے لگا کہ یہ روحانی دیے بھی باباصاحب کی کرامت سے روشن ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب بھی رات کے وقت پانڈوانہ کے میدان میں باباصاحب کی یہ کرامت ہوگاتی' توگائی کوڑھیاں مر ڈھانپ کر کو ٹھوں پر چڑھ جا تیں' اور دامن پھیلا کہ بابا کی یہ کرامت برکت کی دعائیں ما گئے لگتیں۔

باباشهاب الدین کی وفات کے بعد اُن کے اکلوتے فرزند مجولے میاں نے ٹیل کاکار وبارسنجالا۔ مجولے میاں کااصلی نام قاسم علی تھا۔ وہ محض دیندار تھے۔ و نیاداری سے قطعی بیگانہ تھے۔سیدھی سادی صبر شکر کی زندگی بسر کرتے تھے۔اُن کے بعد اُن کے بیٹے اور پوتے بھی ای ڈگر پر ابت قدم رہے 'لیکن چوتھی پشت میں جاکر چود ھری مہتاب دین نے ایک نیا رنگ پکڑا۔ سب سے پہلے انہوں نے گردواروں کے گرنتیوں سے مل کر زمین کی پیکش پر حق جمانے کی کوشش کی۔ یہاں سے ناکام ہو کرانہوں نے نیل کا ایک پر انا منکالے کراہے پھولوں سے خوب سجایا۔ گھر کے محن میں ایک زر کارشامیانہ تان کر اُس کے پنچے ایک خوبصورت تخت بچھایا۔اس تخت پرریشی تکیوں اور گدوں کے در میان اس منکے کو جما کے رکھ دیا۔ دوخوش پوش نہنگ اکالی ملازم رکھے۔ جو مور حچیل عکھے اٹھائے ہر وقت حاضر رہتے تھے اور بڑے ادب سے ملکے پر آہتہ آہتہ پکھاہلاتے رہتے تھے۔ چود حری مہتاب دین نے چار دانگ عالم میں یہ چرچا کردیا کہ یہی وہ مقدس منکاہے جس میں باباشہاب الدین نے گروصاحب کوچھیا کے رکھا تھا۔ پہلے اِگادُ کا سکھ ملك كى زيارت كے ليے آئے۔ پھر عقيدت مند ديويال چرهاوے كے پھول علوه مشائيال اور كھل لاكر درش کرنے لگیں۔ چند مہینوں کے بعد جب "نیکھ سجا" کے موقع پر جپکور میں سکھوں کا سالانہ اجتماع ہوا' تو ہزاروں زائرین نے ملے کو تعظیم دی۔ چود حری مہتاب دین نے تعظیم دینے کا عملی طریقہ یہ رائج کر رکھا تھا کہ عقیدت مند پہلے ہاتھ جوڑ کرمکے کو نمسکار کرتے تھے پھر گھٹوں کے بل جھک کراہے بھدادب واحترام چھوتے تھے اور آخر میں چاندی کے روپوں یاسونے کی مہروں کا نذرانہ مکلے میں ڈال دیتے تھے۔ پہلی سبکھ سبھا پر ڈیڑھ دو ہزار رویے جمع ہوئے۔دوسری پرپانچ چھے ہزاراورای طرح بڑھتے۔ آخرابیاد تت بھی آیا کہ سنگھ سبھا کے روز مڈکا بار بار بھرتا تھااور باربارخالي موتاتفايه

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

پاپنی سات برس میں چود هری مہتاب دین ایک معمولی نیل فروش سے ترقی کر کے لکھ پی رئیس بن گئے۔ چکور

کے ارد گردانہوں نے سینکووں ایکڑاراضی فریدلی'اور باباشہاب الدین کے کیچے مکان کو مسار کر کے ایک عالیشان حویلی تعمیر کروالی جس کے چوبارے کی حجبت بلندی میں آس پاس کے گردواروں کے کلس کا مقابلہ کرتی تھی۔
کر نقیوں کو یہ گتافی نا گوار گزری۔ یوں بھی کچھ عرصے سے جملہ گرنتھی چود هری مہتاب دین سے خار کھائے بیٹھے سے مکلے کی بر هتی ہوئی مقبولیت نے گردواروں کی آمدنی پر اثر انداز ہونا شروع کر دیا تھا'اور چود هری مہتاب دین کی روزافزدوں امارت میں گرنتھوں کو اپنے حقوق کا خون نظر آر ہاتھا۔ اد هر سکھوں میں صلاح مشورے شروع ہوئے کہ چود هری مہتاب دین کے چوبارے کی بلندی گردواروں کے کلس سے بہر حال کمتر ہوئی چاہے۔ اُدھر چود هری صاحب نے نہلے پر دہلامار ااوراس سازش کا منہ توڑجو اب دینے کے لیے انہوں نے اپنے چوبارے کی حجبت پر سکھ پنتھ کے بیشار جھنڈے گاڑ دیے۔ اندروہی زرکارشامیانہ تان کر تخت پوش بچھایا'اور تخت پوش پر ریشی گدوں اور پنتھ کے بیشار حینڈے گاڑ دیے۔ اندروہی زرکارشامیانہ تان کر تخت پوش بچھایا'اور تخت پوش پر ریشی گدوں اور کر بین کے در میان نیل کا خالی مرکا جما کے رکھ دیا۔ اب یہ کمرہ''چوبارہ مرکا صاحب ''کہلانے لگا'اور سکھوں میں دور بین شہرت ہوگئی کہ واہ بھی واہ! چود هری مہتاب دین نے بھی کمال کردیا۔ اپنے فرچ پر مرکا صاحب کے لیے الیا لئدوبالا چوبارہ بنایا ہے' کہ چکور کے گردواروں کو بھی مات کردیا۔

ہر سیکھ سجا کے بعد چود هری مہتاب دین سونے چاندی کے سیکوں کو گلاکر سلاخوں میں ڈھال لیتے تھے اور ان سلاخوں کو تا نبے کی گاگر وں میں بھر کراپی حو لی کی اندرونی دیواروں میں خفیہ طور پر گاڑ دیتے تھے۔اس خزانے کی حفاظت کے لیے چود هری صاحب نے ایک نرائی ترکیب نکائی۔انہوں نے آٹھ دس قاری اور حافظ جمع کر کے ملازم رکھ لیے۔اندر کے کمرے میں ہر قاری باری باری دود و تین تین گھٹے بابا شہاب الدین کے لیے قرآن خوانی کر تا تھا۔
ایک دونو کر اُن کی خدمت پر ہمہ وقت مامور رہتے تھے۔ چنانچہ اندرونی کمروں میں چو بیس گھٹے چراغ جاتا تھااور قرآن خوانی ہوتی تھی۔ایک بنتھ دو کاج۔ہم خرما وہم ثواب۔ بابا شہاب الدین کی روح کو ایصال ثواب بھی ہوتا رہتا تھا اور چود هری مہتاب دین کے گرے ہو گئے جود عرب مات ہو نے خزانے کی حفاظت بھی بعنوانِ شائستہ ہوتی رہتی تھی۔دن رات قرآن خوانی کی خبر چھلی تو لوگوں نے فرط چرت و مسرت سے اپی انگلیاں کاٹ ایس۔واہ بھی واہ! چود هری مہتاب دین کی کیابات کی خبر چھلی تو لوگوں نے فرط چرت و مسرت سے اپی انگلیاں کاٹ ایس۔واہ بھی واہ! چود هری مہتاب دین کی کیابات اپنی سعادت مندی کا مزید جبوت دینے کے لیے بابا شہاب الدین کے مزار کی مرمت پر بے در ایخر و پیہ خرج کیا۔ قبر ہوات میت مرم کا بنوایا اور فرش اور دیواروں پر بے شار چھوٹے جھوٹے خوشنما شیشے چڑ ھوا دیے۔اب مزار برایک جراغ جاتا تھا فرش اور دیواروں پر اُس کے سیکٹوں علی جراغ جوت مقیدت مند سرشار ہو کر جھوٹے بھوٹے و خوشنما شیشے چڑ ھوا دیے۔اب مزار پر ایک چراغ جاتا تھا فرش اور دیواروں پر اُس کے سیکٹوں علی جراغ جاتا تھا فرش اور دیواروں پر اُس کے سیکٹوں علی جراغ جاتا تھا فرش اور دیواروں پر اُس کے سیکٹوں علی جراغ جاتا تھا فرش اور دیواروں پر اُس کے سیکٹوں کی سیکٹوں کی مزاد کی مرح مرکار ہو کر جھوٹے جو شرا کی مرح کی کہا کہتے تھے۔ عقیدت مند سرشار ہو کر جھوٹے تھے۔ و مقیدت مند سرشار ہو کر جھوٹے تھے۔ عقیدت مند سرشار ہو کر جھوٹے تھے۔

دین کی طرف سے بے نیاز ہو کر اب چود طری مہتاب دین نے اپنی دولت کارخ دنیا کی طرف بھی موڑنا شروع کر دیا۔ حویلی کے بوے احاطے میں صبح وشام دربار لگا کر بیٹھنے لگے۔ سرخ بانات پر سنبری گوٹ کاشامیانہ لگتا تھا۔ نقر کی محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یایوں والی زر کار مند پر چود هری صاحب خود بیٹھتے تھے۔ پیچھے آٹھ دس چوبدار شام دار عصالیے مستعد کھڑے رہتے تھے۔ دائیں بائیں خوش پوشاک خادم دست بستہ حاضر رہتے تھے۔ سامنے دربار یوں کی نشستیں تھیں۔ دربار یوں میں قل اعوذیے مُلاوُں 'شر ادھ کھانے والے بیٹر توں اور بھنگ کے رسیانہنگ اکالیوں کی اکثر بیت تھی۔ان لوگوں کوایے دربارے وابستہ رکھنے کے لیے مہتاب دین طرح طرح کے پاپڑ بلتے تھے۔ مولویوں کے لیے دووقت پلاؤ ہموشت اور مرغ کیتے تھے۔ پنڈ توں کے لیے بوری کچوری طوے اور کھیر کا دور چاتا تھا۔ نہنگ اکالیوں کے لیے برے برے کونڈوں میں بھنگ بھگوئی جاتی تھی'اور ہالٹیاں مجر بھر کے تقسیم ہوتی تھی۔ یوں بھی گر دونواح کے اٹھائی گیرے' رسہ گیراور نامی گرامی چور ایکے و قانو قانا حاضر ہوتے رہتے تھے 'اور چود حری مہتاب دین کے ساتھ ذاتی رابطہ قائم رکھتے تھے۔ اپنی نوابی کا کمل ٹھاٹھ جمانے کے لیے چود حری صاحب نے چھ چھ فٹ کے بچاس تنومند گھڑ سواروں کا دستہ بھرتی کیا'اور اپنی سواری کے لیے ایک بوڑھاسا ہاتھی بھی کہیں سے خرید لائے۔اس ہاتھی پر جاندی کا مودہ لگا کے چکور کے گلی کوچوں میں ہواخوری کے لیے لکلا کرتے تھے۔مضافات میں اپنی زمینداری کادورہ کرنے کے لیے وہاور اُن کا عملہ رتھوں پر سوار ہوتا تھا۔ان رتھوں کے لیے انہوں نے ہریانے کے حاق و چوہند بیلوں کی خوبصورت جوڑیاں یال رکھی تھیں۔جب بیل رتھوں میں جُتنے تھے 'توان پر زریفت کے جھول ڈالے جاتے تھے۔ گلے میں جاندی کی تھی تھی گھنٹیاں لگلتی تھیں اور سینگوں پر سونے کے خول چڑھائے جاتے تھے۔اپنے بیلوں سے چودھری مہتاب دین کو خاص الفت تھی۔ ہر صبح وہ اُن کا جارہ اپنے سامنے ڈلواتے تھے۔ دن میں کئی بار ان پر پھر ریا ہوتا تھا' اور ہر جمعرات کوخالص تھی اور شکر میں مکئ کی روٹی کی چوری کوٹ کرانہیں کھلائی جاتی تھی۔رتھ تھینینے کے بعد بیلوں کوپانی میں گلاب کاعرق ملا کریلاما جاتاتھا۔

بوں بوں دولت کی رہل بیل بڑھتی گئی ، چودھری مہتاب دین کی دلچیدیاں بھی گھوڑوں ، بیلوں اور ہا تھیوں کی دنیا ہے نکل کراپی جولانیوں کے لیے نئے نئے میدان مار نے آئیں۔ طبیعت میں اقتدار کی ہوس اور دماغ پر امارت کا بھوت سوار تھا۔ اُن کی سب سے عزیز خواہش تھی ، کہ چار دانگ عالم میں ان کے نام کاڈ نکہ ہجے۔ جس طرف سے وہ گزر جائیں 'لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کر کہیں ' یہ چودھری مہتاب دین کی سواری جارہی ہے۔"چو بارہ مٹکا صاحب '' کے مالک۔ راجوں کے یارِ غار م مبادا جوں کی ناک کے بال۔ چودھری مہتاب دین ، جن کے جاہ و جلال اور تزک واحشام مالک۔ راجوں کے یارِ غار م بھر کی اور کا چراغ نہیں جل سکتا۔ لیلائے آرز و کے اس جنون میں چودھری صاحب نے مہاراجوں کی تاک جوہ ہوں شکھ کو سب سے پہلے روپڑ کے راجہ بھوپ شکھ کو بردی خوشا مہ سے جکور صاحب تشریف لانے کی دعوت دی۔ بھوپ شکھ کو مہاراجہ رنجوٹ تھی کے راجو اگریزوں اور شکھوں کے دومیان آسان تھا۔ رفتہ رفتہ اندا میں صرف آئی تھی کہ یہاں سے بٹیالہ 'جیند اور ناکھ کے راجو اڑوں پر نظر احتساب رکھنا آسان تھا۔ رفتہ رفتہ انگریزوں کا دام افتدار بھیلتا بھیلتا جھیلتا جھیلتا جو بیا تھا۔ دریائے شکھ نے اس صورت حال سے بورابورا فائدہ اٹھایا۔ انگریزوں کا دام افتدار بورٹ کو بردا اہم مقام حاصل ہو گیا۔ راجہ بھوپ شکھ نے اس صورت حال سے بور ابورا فائدہ اٹھایا۔ حشیت سے اب روپڑ کو بردا اہم مقام حاصل ہو گیا۔ راجہ بھوپ سکھ نے اس صورت حال سے بور ابورا فائدہ اٹھایا۔

اگریزوں کے خلاف رنجیت سکھ کے ساتھ اور رنجیت سکھ کے خلاف اگریزوں کے ساتھ اُس نے ساز ہاز کا کچھ ایسا جال 'بناکہ دونوں بھوپ سکھ کو اپنا جگری دوست مانے گئے 'اور ساز شوں کے اس الجھاؤ میں بھوپ سکھ رفتہ رفتہ رفتہ روپ کاخود مختار حکم ان سابہ و گیا۔ لا بھور کا در بار اور انگریزوں کے ایجنٹ راجہ بھوپ سکھ کو منہ ما گئی رقمیں سیجے رہے سے جنہیں وہ شراب کباب اور عورت پربے در لیغ خرچ کر ڈالٹا تھا۔ اگر بھی یہ رقمیں وصول ہونے میں تا خیر ہو جاتی تو بھوپ سکھ کے سابی روپڑ کے گر دونواح میں نکل جاتے سے اور دن دہاڑے ڈال کے سونا چاندی اور غلا کے بھوپ سکھ کے سابی روپڑ کے گر دونواح میں نکل جاتے سے اور دن دہاڑے ڈال کے سونا چاندی اور غلا کے علاوہ گائے 'بھینوں' گھوڑوں اور جوان عور توں کو بھی ایک ہی لاقی سے ہانک لاتے ہے۔ راجہ بھوپ سکھ عرصہ سے چود حری مہتاب دین کی دن دگی اور رات چوگی امارت کے چر پے سن رہا تھا۔ اسے وہ طلسماتی مذکاد کھنے کا بھی شوق تھا جو سال میں کئی بار دولت کے انبار اگل تھا۔ اس کے علاوہ چکور صاحب کے مقدس گر دواروں کی زیارت بھی ایک بہانہ تھی۔ چنانچہ جب بھوپ سنگھ کوچود حری مہتاب دین کا دعوت نامہ ملا' تواس نے بسروچیٹم قبول کر لیا۔ یہ خبر س کہانہ تھی۔ چنانچہ جب بھوپ سنگھ کوچود حری مہتاب دین کا دعوت نامہ ملا' تواس نے بسروچیٹم قبول کر لیا۔ یہ خبر س کر چود حری صاحب کا سرو فور مترت سے چکرانے لگا' اور انہوں نے فور آ بابا شہاب الدین کے مزار پر حاضر ہو کر دفل شکر اندادا گئے۔

راجہ بھوپ سکھ کی خاطر تواضع اور استقبال کے لیے چود هری مہتاب دین نے جس پیانے پر انظامات شردع کئے وہ اپنی مثال آپ سے۔ سارے گاؤں کے درود یوار پر چود هری صاحب نے اپنی جیب سے سفیدی پیروائی۔ گلی کو چوں میں حلوان بچھایا۔ بچوں کو نیلے اور سبز ریشم کی ور دیاں سلوا کے دیں۔ وہ رنگ برنگی جھنڈیاں کے کر صبح وشام جلوس نکالے سے اور نعرے لگانے کی مشق کرتے ہے۔ ہر مشق کے بعد انہیں دودھ جلیبی اور موتی چور کے لڈ وبانے جاتے ہے۔ پانڈوانہ کے میدان میں راجہ بھوپ سکھ کے سوار وں اور سپاہیوں کے لیے خیموں اور شامیانوں کی قطاریں ایستادہ ہو گئیں جن میں سینکڑوں مشعلوں 'شمعوں اور فانوسوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ گرد بھانے کے لیے جیمر کاؤ کرتے تھے۔ چیمر کاؤ کے پانی میں عرق گلاب کی جو تکلیں بڑی فیاضی سے ملائی جاتی تھیں۔

چود هری مہتاب دین کی حویلی کے مردانے میں راجہ بھوپ سنگھ کی رہائش کا بندوست کیا گیا تھا۔ مہمان خانے کی دیواروں پر ابر ق ڈال کر سفید کی کرائی گئی تھی۔ دروازوں پر زری اور کخواب کے پردے لڑکائے گئے تھے'اور فضا کو ہر لخظ معطر رہھنے کے لیے کئی ملازم عطر کی پچکاریاں اٹھائے مستعد کھڑے رہتے تھے۔

راجہ بھوپ سنگھ کو چکور صاحب میں صرف ایک دن اور ایک رات قیام کرنا تھا۔ اُن کی آ مدے ایک ہفتہ قبل راجہ بھوپ سنگھ کو چکور صاحب میں صرف ایک دن اور ایک رات قیام کرنا تھا۔ اُن کی آ مدے ایک ہفتہ قبل راجہ صاحب کے چھے افسر انظامات کا جائزہ لینے تشریف لائے۔ انہوں نے تقریباً ہر چیز میں پچھے مین میکھ نکالی اور راجہ صاحب کے قیام کو آرام دہ بنانے کے لیے چود حری مہتاب دین کو بہت سے مفید مشور وں سے نواز الیک مشورہ یہ تھا کہ راجہ بھوپ سنگھ کے لیے اعلیٰ درجہ کی شراب کثیر مقدار میں موجود ہو۔ شراب کے ساتھ کہاب بھی لازمی ہیں انگین گوشت والی نہ ہو۔ خالص جھ کا ہو۔ شراب اور کباب کے بعد راجہ صرف سور کا گوشت نوش

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

فرماتے ہیں۔ سور جوان اور فربہ ہوں اور کھانے کے بعد اعلیٰ درجہ کے ناچ گانے کی محفل برپاہو تو چود ھری صاحب کے ذوق میز بانی پر راجہ صاحب کی خوشنودی کی مہر ثبت ہونا امریقینی ہے۔

یہ ہدایات من کرچود هری مہتاب دین ایک لحظہ کے لیے سکتے پی آگئے۔ اُن کی رگوں میں بابا شہاب الدین درسے اللہ علیہ کے خون کا جو حصہ تھا' اُس نے دم بحر کے لیے جوش ہارالیکن دوسرے لمحے وہ سنجل کر بیٹھ گئے اور جاہ و جلال کی شہرت نے موروثی تو ہمات کے تانے بانے اد هیڑ کر پھینک دیئے۔ چود هری صاحب نے اپنا خاص رتھ دوخوش سلیقہ مصاحب کے ساتھ انبالہ کی طرف بھگایا' تاکہ وہ مکتائے روزگار موسیقار جمکا جان اور جگادهری کی مشہور عالم رقاصہ ترجی بائی کو جس قیمت پر ہو سکے اپنے ساتھ لوالا ئیں۔ دونوں کے ساتھ تین تین بزار روپیہ نقد' ایک ایک جڑادگلوبند اور دودوشا ہانہ جو ڑوں پر معاملہ طے ہوااور پانڈوانہ کے میدان میں اُن کے طاکنوں کے لیے گئی ایک ایک اور خیمے بھی نصب ہوگئے۔

شراب کے لیے چود هری صاحب نے اپنے گماشتے لد هیانہ روانہ کئے۔ وہاں پر اگریزوں کا پولٹیکل ایجنٹ کر تل ویڈ تھا۔ وہ ریشہ دوانیوں کے علاوہ در پر دہ انگریزی شراب کا بیوپار بھی کیا کر تا تھا۔ چود هری مہتاب دین کے آوی اُس سے منہ مانگی قیمت پراعلیٰ در جہ کی ولایتی شراب کی تین چار پیٹیاں خرید لائے۔

فربداورجوان سور فراہم کرنے کے لیے چود حری صاحب کو البتہ قدرے دِقت کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلے
وہ گردواروں کے گرختیوں کے پاس گئے کہ وہ اپنی وساطت سے منہ ہا نگے داموں پر چندا یک اچھے سور منگوا دیں الیکن سکھ گر نتھیوں اور پا تھیوں نے واہور و واہور و کر کے کانوں کو ہاتھ لگایا کہ ہم بابا شہاب الدین کے ساتھ اپنے عہد کو
توڑنے کے روادار نہیں ہیں۔ ہر چند چود حری مہتاب دین نے انہیں یقین دلایا کہ عہد نامہ کی شکست وریخت کا وبال
خود اُن کی اپنی گردن پر ہوگا الیکن گردوارہ دید مہ صاحب کے بوڑھے گرنتھی گیائی کھڑک سکھے نے انہیں سخت سے
خود اُن کی اپنی گردن پر ہوگا الیکن گردوارہ دید مہ صاحب کے بوڑھے گرنتھی گیائی کھڑک سکھے نے انہیں سخت سے
ڈائٹ دیا۔ "چود حری مہتاب دین "تم اپنے آپ کو کس کھیت کی مولی سیجھتے ہو؟ آج مرے کل دو سرا دن کی کو تمہار ا
ذائے دیا۔ "پود حری مہتاب الدین کا دربار اور سکھ د حرم تو ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اُن کے معاہدہ کو ہاتھ لگانے
دالے ہم تم کون؟"

چود هری صاحب کابس چانا تو ده و ہیں کھڑے کھڑے گیانی کھڑک سنگھ کامنہ نوچ لیتے 'کین راجہ بھوپ سنگھ کی آمدے موقع پر سکھوں سے لڑائی جھڑا مول لینا قرین مصلحت نہ تھا۔ چنانچہ چود هری مہتاب دین خون کا گھونٹ نی کررہ گئے اور دل ہی کڑھے اور جملہ سکھ پنتھ کو گالیاں دیتے واپس لوٹ آئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے کوئی درجن بھر پھاروں کو جمع کیا'اور انہیں توڑے دار بندو قوں اور تیز دھار بلموں سے مسلح کر کے بیلے کے جنگلوں میں بھتے دیا کہ وہ تنو منداور جواں سال مؤروں کا شکار کر لائیں۔

خداخداکر کے آخروہ روز سعید بھی آپہنی جس کے انظار میں چود هری مہتاب دین بیقراری سے گھڑیاں گن رہے تھے۔ راجہ بھوپ سنگھ اپنے جنگی رتھ پر سوار چکور صاحب تشریف لائے۔ اُن کے جلومیں ہاتھیوں 'گورٹوں' محکم دلالال و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ شکاری کُتّوں اور فوجی سپاہیوں کا لاؤلشکر تھا۔ جب بیہ جلوس چکور صاحب کی حدود میں داخل ہوا'چود هری صاحب کے بیسیوں ملازم پھولوں کے ٹوکرے اٹھائے دورو بیہ کھڑے ہوگئے۔ جہاں جہاں سے بیہ قافلہ گزرتا تھا' بیہ لوگ گلاب' چنبیلی اور گیندے کے پھول رتھ کے رائے میں بچھاتے جاتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچورنگ برگی جھنڈیاں لہرائے تھے۔ اور گلی گلی میں باور دی بینڈ سکھوں کے مشہور ترانے بجا بجاکر سلامی دیتے تھے۔

راجہ بھوپ سنگھ نے پہلے سارے گر دواروں کی زیارت کی۔ پھر وہ باباصاحب کے مزار پر حاضر ہوئے اورائ کے بعد انہوں نے "چو بارہ مؤکاصاحب" جاکراس طلسماتی مکلے کو تعظیم دی 'جس کے بطن میں سونا چاندی بڑی افراط سے بیدا ہوتا تھا۔ راجہ بھوپ سنگھ نے نیلے زریفت کاسر پوٹس اٹھا کر ملکے کے اندر للچائی ہوئی نظروں سے جھا نکاجو آزا خاص طور پر سونے چاندی کے سکوں اور زیورات سے لبالب بھر اہوا تھا۔ چود ھری مہتاب دین نے لیک کر ملکا انڈیل دیا اور راجہ بھوپ سنگھ کے قدموں میں یہ زریں انبار لگا کر بڑی لجاجت سے عرض کیا" حضور' فقیر کا میہ حقیر نذرانہ قبول ہو۔"

راجہ بھوپ سنگھ کے خاص مصاحبوں نے یہ ساراانبارسمیٹ کر بڑے بڑے رومالوں میں باندھ لیا۔راجہ صاحب نے اظہار خوشنودی کے لیے مٹکا صاحب کو دوبارہ تعظیم دی۔

انگریزی شراب کی بوتلیں راجہ صاحب کو خاص طور پر پیند آئیں۔سر شام یانڈوانہ کے میدان میں بڑے بڑ۔ مُوروں کی کھالیں اُتر نے لگیں اور رات گئے جب جھمکا جان اور تر نجن بائی کے طائنے اپناا پناساز وسامان سجا کر محفا میں جم مجئے تو یکا یک چکور کے ہندو' مسلمان اور سکھ بڑے بوڑھے اپنے گھروں کی کنڈیاں چڑھا کر اندر د بک کر بیا صيئے۔ پچھلے ڈیردھ سوسال میں آج پہلی مرتبہ چکور میں برسرِ عام سُور کا گوشت کاٹا گیا تھا۔ آج تک اس قصبہ کی فضاجھ جان کے طبلے کی تھاپ اور تر نجن بائی کے گھنگھر وُں کی جھنکار سے نا آشنا تھی۔ رات کے بڑھتے ہوئے سائے میں جب ان سازوں کی آواز فضامیں دور دور تک لہرائی تھی تو گاؤں والوں کے دل دھک دھک کرنے گئے تھے۔خوا عقیدہ عورتیں جو ہر جعرات کو بابا صاحب کے مزار پر دیا جلانے جاتی تھیں'سہم سہم کر کو ٹھوں کی منڈیرے گ مبیٹھی تھیں۔ طوفان زدہ اندھیری را توں میں ان ہی کو تھوں پر چڑھ چڑھ کے ان مقدس چراغوں سے اپنی مرادیں ما كرتى تھيں جو باباصاحب كے فيض سے يانٹرواند كے ميدان ميں روثن مواكرتے تھے۔ آج اسى ميدان ميں رنگ والا ایک سلاب سا آیا ہوا تھا۔ قدیلوں اور شمعوں کی ضیا تاحدِ نظر جگمگار ہی تھی کیکن شراب میں بدمست فوجیوں کی ہنکار کے ساتھ گاؤں والیوں کے دل کرزنے لگے تھے 'جیسے کوئی زبردستی اُن کی بانہیں پکڑ کر تھینچ رہا ہو۔ بے زبا کنواریاں جو سپنوں کی بارات کے کر باباصا حبائے مزار پر کچے حیاول اور شکر کی مٹھیاں بھر بھر کر نچھاور کیا کرتی تھیں یوں حیران پریشاں تھیں جیسے بھرے ہوئے چوراہے پر برسرِ عام اُن کاسہاگ لٹ رہاہو۔ساراگاؤں کی ہوئی پینگ طرح انجانی فضاؤں میں ڈگمگار ہاتھا۔ روایات کی ڈور ٹوٹ گئی تھی۔ ثبات کا پیچ کٹ گیا تھا۔ سکون کی دولت لُٹ ً تھی۔ تاریخ کے سانچ بے نور ہوگئے تھے۔وقت کا پاسبان سوگیا تھا۔ صدیوں کے سکوت کو فقط ایک رات کے شام محکم دلائل و براہین سے مزین، مثنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نے نگل لیا تھا۔

دوسری صبح نُور کے تڑے جب راجہ مجوب سکھ اورائس کا لاؤلشکر رخصت ہوکر چلا گیا تو چکور صاحب کی صورت بول نکل آئی جیسے ہزاروں گھوڑوں نے کسی خوبصورت قبرستان کو پاؤل تلے روند ڈالا ہو۔ تھے ہارے کار ندے ادر خادم جہاں جگہ ملی 'پڑ کر سو گئے۔ اندر حویلی میں چود ھری مہتاب دین بھی ایک تخت پوش پر لیٹے کروٹیس بدل رہے تھے۔ ایک دوخاص مصاحب اُن کاسر اور پاؤل دبارہے تھے۔ گی روز کے بے در بے رت جگے نے انہیں چور کردیا تھا۔ یوں بھی کل رات سے وہ کچھ زیادہ ہی کسل مند تھے۔ رقص و نغمہ کی محفل میں راجہ بھوپ سکھ نے انہیں کی بارشراب پینے کی دعوت دی تھی 'لیکن چود ھری صاحب ہر بار خوش سلقہ حیلوں بہانوں سے ٹالتے گئے۔انجام کار جب راجہ صاحب خود لڑ کھڑاتے ہوئے اٹھے اور شراب کا جام بہ نفس نفیس اُن کے ہو نٹوں سے لگا کر کھڑے ہو گئے 'تو چود هری مہتاب دین کی مروت انکار کی تاب نہ لاسکی۔ دوسراجام انہوں نے جھمکا جان کے ہاتھ سے پیا۔ تیسرا ترجی بائی ہے۔اولین بادہ گساری کے اس دور نے چود ھری مہتاب دین کے دل ود ماغ میں ایسے ایسے رنگین ققعے روٹن کردیئے جن کی تحلیل ہے وہ آج تک روشناس نہ ہوئے تھے۔ حویلی کے درودیوار ایک خوبصورت غبار میں ڈوب گئے۔ جمکا جان کے گلے سے آواز کی جگہ مہتابیاں سی چھوٹے لگیں۔ ترجی بائی کے تھرکتے ہوئے تن بدن میں سونے اور جاندی کے تار لہرانے گئے۔رنگ و نُور کے اس سیلاب میں چود ھری مہتاب دین غبارے کی طرح اڑ رہے تھے 'کین جب صبح ہوئی توٹو ٹا ہوا خمار چود هری صاحب کے رگ ویے میں ٹیسیں مارنے لگا۔وہ اپنے تخت پوٹس پراوندھے پڑے ہوئے کراہ رہے تھے۔اس عالم میں سردار نونہال تکھ نے انہیں ایک مژد ہ جانفزاسایا۔ سردار نونہال سکھ "چوبارہ منکا صاحب" کی سیوا پرمامور تھے اور اس روحانی کاروبار میں چود حری مہتاب دین کے دست راست

سردار نونہال سکھ نے چود هری صاحب کا ہاتھ کیڑ کر کہا۔"چود هری انھو۔اس طرح حاملہ عورت کی طرح پڑے بیڑے کب تک کراہتے رہو گئے؟"

' چود هری صاحب اپنا دکھتا ہوا ہدن سنجال کر تخت پوٹن پر اکڑوں ہیٹھ گئے۔

"چود حری 'ہیر اہیر ہے کو کا فتا ہے۔ "مردار نو نہال سنگھ نے کہا" شراب کا کسل بھی شراب ہی ہے جائے گا۔ "
مردار نو نہال سنگھ کے اصرار پر چود حری مہتاب دین نے شراب کے ایک دو گھونٹ پینے توان کے کسیلے منہ کا
ذائقہ بدل گیا۔ زبان پر تراوت آگئ۔ گلا کھل گیا 'اور جہم کے دُکھتے ہوئے جوڑوں میں از سرنو نشاط عود کر آیا۔ زندگی
کے کیف کا بیہ تیر بہدف نسخہ چود حری صاحب کو بہت پیند آیا۔ اگریزی شراب کی بچی تھی بوتلیں جو ٹو کر ابجر کر
باہر ججوائی جاری تھیں 'انہوں نے واپس منگوالیں 'اور اپنے دیوان خانے کی الماری میں احتیاط سے رکھ کر تالالگادیا۔
شام کے وقت جب چود حری مہتاب دین ہاتھی پر بیٹھ کر حسب معمول ہواخوری کے لیے نکلے 'توانہیں اپنے
گاؤں کا ماحول بچھ پر ایا پر ایا سالگا۔ چھوٹے بچوٹ کے کلکاریاں مار کر ہاتھی کی سونڈ سے لئک جاتے تھے اور ہاتھی

انہیں اُٹھا اُٹھا کر چود ھری مہتاب دین کی گود میں ڈال دیتا تھا' آج کہیں نظر نہ آئے۔ وہ نو خیز اور شریر لڑکیاں ؟
عائب تھیں جوچود ھری کاراستہ روک کرچا ندی کے کنگنوں اور سونے کی بالیوں کی فرما کشیں کیا کرتی تھیں۔ آج کے
نے سرِ راہ اُس کے ساتھ ہلکا پھلکا نہ اَت نہ کیا۔ وہ ساراگاؤں گھوم آیا' لیکن کسی کو تھے کی حصت سے دعاؤں کی آوا ا
آئی کہ "اوبابا صاحبا کے خوش بخت وارث' اللہ تھے سدا ہی سکھی سکھ۔" اس بے کیف سیر کے بعد جب چود ھ
صاحب گھر آئے' مجوب اور شرمندہ سے تھے'لین سردار نو نہال سکھ نے شراب کی بوتل کھول کر سامنے رکھ دی۔
تین پیگ ٹی کر چود ھری صاحب پھر چہک اٹھے۔ چکور کی سنسان گلیاں جادو کے زور سے پھر آباد ہو گئیں' خام

راجہ بھوپ سنگھ نے خوش ہو کر چود حری مہتاب دین کو اپنے ہاتھ سے کی خط لکھ کر دیئے تھے۔ پھھ پروا۔ کلکتہ میں بڑے بڑے انگریزوں کے نام تھے جن میں چود حری صاحب کو"وفاشعار حکومت انگلھیہ اور معاون دول برطانیہ"کے خطابات سے نوازا گیا تھا'اور بڑے وثوق سے یہ تصدیق کی گئی تھی کہ راجہ بھوپ سنگھ کے بعد سنلج۔ اس یارانگریزوں کاسب سے بڑا بہی خواہ چود حری مہتاب دین ہی ہے۔

راجہ بھوپ سکھ کی دوسری سند مہاراجہ رنجیت سکھ کے دربار کے نام تھی۔اس میں چودھری مہتاب د کوسکھ پنتھ کی آنکھ کا تاراادر خالصہ حکومت کاراج دلارا ثابت کر کے بیہ سرٹیفلیٹ دیا تھا، کہ سلج کے اس پار راجہ بھو سنگھ لاہور دربار کی تکوار اور چودھری مہتاب دین مہاراجہ ادھیراج کی ڈھال ہے۔ سری اکال پورکھ نے ان دوو فا سپو توں کو پیدا کر کے خالصہ دربار کو سلج پارکی سرحدسے بالکل بے فکر کر دیاہے۔ راجہ بھوپ سکھ واہور وجی کا خاا اور چودھری مہتاب دین واہور دجی کی فتے ہے۔

چودھری مہتاب دین نے ان نایاب پروانوں کے لیے ریشم کی تہد در تہد تھیلیاں سلوائیں۔ دن بیس کئی باروہ تھیلیوں کو نسلی بیٹروں کی طرح ہاتھ میں لے کر بھی سہلاتے تھے۔ بھی مُٹھیاتے تھے۔ رات کے وقت چہلی لگا تھیلیوں کو برے اہتمام سے کھولئے 'اور خطوں کو اوب واحترام کے ساتھ سر آ بھیوں سے لگاتے اور جھوم جھوم بار بار پڑھتے۔ بادائی کا غذکے یہ پُرزے چودھری صاحب کے ذبن میں جل پریوں کی طرح تا چے 'اوران کا ایک آ حرف الہائی بھوا ہو کی طرح آن کی روح کے ریگزاروں پررنگ برنگ ترشح کرتا۔ لاہوراور کلکتہ کے شاہی درباروا تصور آن کے دل ودماغ میں چھوٹر تا 'اور خیالوں کے اس گُل وگزار میں چکور کی بہتی بڑی ذکیل اور معنی نظر آتی۔ یہاں کے لوگ طوطا چٹم تھے جو چودھری مہتاب دین سے کئی کترا کر گزرجاتے تھے۔ انہوں نے کو گئی نظر آتی۔ یہاں کے لوگ فوطا چٹم تھے جو چودھری مہتاب دین سے کئی کترا کر گزرجاتے تھے۔ انہوں نے کو گئی نام دی گئی تور کر وائی تھی۔ اس کے بیکس وہ تولوگوں کی مددئی کرتے تھے۔ انہوں نے تواس گاؤں کو سر بلند کرویا تھا۔ چودھری مہتاب دین کے طفیل آج دور وور تک چکور کا ڈیوار چودھری صاحب کے گئی اور رفتہ رفتہ وہ ایک کوڑھی کی طرح سب سے کئی کراگر تھی محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

پڑے رہ گئے۔ صبح کی سیر بند ہو گئی۔ شام کوہاتھی کی سواری بھی مو قوف ہو گئی۔ دن بھر وہ اپنی حویلی میں بندر ہتے تھ' تاکہ گاؤں والوں سے مڈھ بھیٹر نہ ہو جو آئکھیں چار ہوتے ہی منہ دوسر ی طرف پھیر لیتے تھے۔ ماحول کی اس پاگل کردینے والی بیگانگی سے گھبراکرچود ھری مہتاب دین نے رخت ِسفر باندھا'اور ایک ہاتھی' تین رتھ' بچپاس سوار اور بہت سے بیادوں کی جمعیت لے کرانہوں نے کلکتہ کارخ کیا۔

جب چود هری مہتاب دین کی سواری روانہ ہوئی تو گویا طاعون کا چوہاگاؤں سے نکل گیا۔ لوگوں نے آنکھوں ہیں ایک دوسرے کو مبار کباودی۔ بچوں نے ازسرنو حولی کے میدان میں گلی ڈیڈ اکھیلنا شروع کر دیاور جوان لؤکیوں نے حسب معمول کو شوں پر بیٹے کر باباصاحبا کے دو ہے گانا شروع کر دیئے جن میں آئینہ تو عشق اللی کا ہوتا تھا۔ تھا انکین عکس نو فیز فیاروں کی آرزوا نگیز سپنوں 'نی داہنوں کے متلا طم ولولوں اور منتظر سہاگنوں کی آس کا پڑتا تھا۔ یہاں تک آکردادی امال کی بیند بروایات کا سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا۔ چود هری مہتاب دین کہاں گئے ؟ان کا انجام کیا ہوا؟ دادی امال کوئی بات و ثوق ہے نہ بتا سکتی تھیں۔ ایک افواہ یہ تھی کہ کلکتہ کی راہ میں کوئی بات و ثوق ہے نہ بتا سکتی تھیں۔ ایک افواہ یہ تھی کہ کلکتہ کی راہ میں کوئی ندی کے کنارے اُن کی ملا قات ایک مجذوب سائیں ریتا شاہ ہے ہوگئی' جو ریت کی مفتیاں بھر بھر کر منہ میں ڈالتے تھے اور اے باداموں کی ملرح چہاتے رہے تھے۔ چود هری مہتاب دین نے اپ لاکولئگر کو فیر باد کہا'اور قلندرانہ وضح اختیار کرکے ریتا شاہ کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ دوسری فیر بہتاب دین نے اپ لاکولئگر کو فیر باد کہا'اور قلندرانہ وضح اختیار کرکے ریتا شاہ کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ دوسری فیر بیانہ کی سیر دیکھے دو کہتے وہ ایک بڑی پر برار جان سے عاشق ہو گئے۔ دوسری فیر پیلا بن کر جوگ لے لیا۔ جنے منہ اتن با بیں۔ لیکن کی بر در اور کا صفایا کر واویا'اور ایک ہندہ وسوائی کا چیلا بن کر جوگ لے لیا۔ جنے منہ اتن با بیں۔ لیکن منہ اتن بابیل کی خود کوئی میں جہاد کرتے ہوئے الا ہور دانا کے دربار میں گوشہ نشین ہو گئے اور چند سال بعد سکھوں کے خلاف کسی معرک میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ چنا نے دادی امال بی چار دی وہ کا خواب کیاں سرح ان میں جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ چنا نے دادی امال بی چار اور دی اور دین اور دین اور دین اوروں سے مزور دو کر اگلے جہان سرحارا۔ "

بھے اس بات ہے کوئی غرض نہ تھی کہ چود ھری مہتاب دین میدان جہاد میں شہید ہوئے تھے یاسا کیں ریتاشاہ کے قدموں میں فوت ہوئے تھے یابنارس کی ہندو بڑھنی کے جوگ میں سور گباش ہو گئے تھے۔ میرے دل و دماغ پر تو ان کے سیماب کی طرح مضطرب کردار کی ہو قلمونی نے ایسی گرفت جمالی تھی جیسے بڑے سائز کا مقناطیس مجنگی جرلوہ چون کواپی کشش میں جکڑ لیتا ہے۔ میرے ذہن ہے ہریٹا کیز جموں کی گیٹ کیپری اور ریلوے ٹرین کا گار ڈ بننے کے چون کواپی کشش میں جکڑ لیتا ہے۔ میرے ذہن سے ہریٹا کیز جموں کی گیٹ کیپری اور ریلوے ٹرین کا گار ڈ بننے کے خیال کا فور کی طرح از گئے اور چود ھری مہتاب دین کے نقش قدم پر چلنے کی آرزو نے جمھے گر چکھے کی طرح غراب سے نگل لیا۔

عجیب وغریب خواہشات کی اس دلدل سے مجھے کرم بخش نے نکالا۔

کرم بخش بچین ہی سے دادی امال کا ملازم تھا۔اب اس کی عمر ستر برس سے او پر تھی کیکن وہ دن رات تو مند محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفر د موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بیل کی طرح بے تکان کام کر تا تھا۔ اُس کا تن بدن خار دار کیکر کی طرح سخت اور کرخت تھا 'کیکن و ل برا اگداز تھا۔ آ کو توہ وہ بالکل ان پڑھ اور جاہل تھا'لیکن پوسف زلیخا کے قصے کی کتاب ہاتھ میں الٹی پکڑ کر وہ صحیح ترتیب سے ساری کے اشعار فرفر سنادیتا تھا۔ اگر کتاب اُس کے ہاتھ سے لے لی جائے ' تو اُس کی زبان پر نظم کی روانی بھی وہیں رُک ہ تھی۔ وہ خود بھی پنچابی میں بیت کہتا تھا۔ مجھی مجھی چود ھری مہتاب دین کے قصے سنا کر جب دادی امال عجیب سی کے ا باباشہاب الدین کے گور مکھی دوہے الایے لگتی تھیں' تو کرم بخش ہی پاس بیٹھ کر ہمیں اُن کا مطلب سمجھایا کر تا تھا کہیں کہیں باباصاحب کے کلام اور بیان میں حسب ضرورت اصلاح بھی دیتار ہتا تھا۔ باباشہاب الدین صاحب دو بول كارتك يجهاس طرح كابوتاتها:

> اومیرے یار 'میں نے آج تک تیرے باغ میں قدم نہیں رکھا میں کیا جانوں تیرے پھول پیلے ہیں یا سُرخ ہیں یا سفید ہیں؟ جو تیرا رنگ ہے وہی میرا رنگ ہے میں تو تیرے باغ میں انکھوں کے بل جاؤں گ

او میرے یار 'تیرے دامن کو میں نے بھی نہیں چھواً تیرا وامن بادلوں سے برے 'ستار وں سے اونجاہے میں بیاری تو مجھی تیرے خیال کے دامن کو بھی نہ مجھوسکی تیرا خیال تجھ سے بھی زیادہ تابناک ہے کیونکہ اس کومیں خودایے ہاتھوں سے سجاتی ہوں

اومیرے یار 'رات کی خلوت میں میں نے تھھ کو لمحہ بھر کے لیے آخریا ہی لیا اب میری سهیلیاں مجھے طعنہ دیتی ہیں کہ یہ محض خواب تھا اليے خواب ير ہزاروں بيدارياں قربان میں تواس کے انتظار میں پڑی سوتی ہوں

اومیرے یار 'میں مجھی تو تیرے بہت کام آتی ہوں د کھے میں نے تیرے رُخ پرایے تضور کا حجاب ڈال رکھاہے اگر میں ایے تصور کی آگھ ذرائی بند کر لول محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

توساری دنیا تھے بے نقاب دیکھ لے گ

اد میرے یار' 'تواحدے' توصدے 'تو ابدے' 'تو ازل ہے شکر کر 'تو میری گلی کاالبیلاجوان نہیں ور نہ میں کجھے خوب ستاتی' خوب ترساتی' خوب ترپاتی کجھے بڑی بڑی بڑی آزمائشوں میں ڈالتی اور سارا سارا دن اپنے در وازے کی اوٹ سے جھانک جھانک کر تیرا تماشہ دیکھاکر تی

> ادمیرےیار' توعزیزے' توحفیظ ہے 'تو کریم ہے' تو حلیم ہے شکر کر تومیرے سینے کاارمان نہیں

اومیرےیار' تووہاب ہے' توستار ہے 'تو تواب ہے' تو غفار ہے 'شکر کر تو ہمارے کھیت کارا کھا نہیں ور نہ میں ہر روز تجھے چوری چوری ملنے آیا کرتی تورکھوالی کربی نہ سکتا سارے کھیت کو چڑیاں 'چک جا تیں

> اومیرےیار' تومعبودہے' تومبودہے 'تومقفودہے' توموجُودہے 'شکر کر ٹو میں نہیں ورنہ نہ جانے تیرا کیاحال ہو تا؟

## راج كرُوگاخالصه 'باقی رہےنہ كو

دادی اماں اور کرم بخش مجھے بی-اے-ایس-ہے-انچ خالصہ ہائی سکول میں داخل کروانے کے لیے اپنے ساتھ کے اسے ساتھ کے اسے ساتھ کے سکول کا پورانام ہابا جیت سنگھ ججھار ہری خالصہ ہائی سکول تھا اور گرو کے دوصا حبزادوں کے نام پر قائم کیا گیا گیا تھا جنہیں سکھوں کی فرضی روایات کے مطابق مسلمان حاکموں نے ایک ملحقہ گردوارے کی دیواروں میں زندہ گڑوا دیا تھا۔

میڈ اسر سوراج سکھ نے رجس میں میرانام درج کرنے کے بعد دادی اماں سے پوچھا" تائی ' بیچ کی عمر دس سال کھدوں؟"

دادى امال كوسارا گاؤں تائى كہاكر تاتھا\_

" پھوٹ تیرا فِنے مُنہ۔" دادی امال نے ہیڈ ماسٹر کوڈا ٹا۔" تواندھا ہو گیاہے؟ تجھے د کھائی نہیں دیتا؟ میرا پوتا پندرہ برس سے ایک ون کم نہیں۔"

دادی اماں کے مزدیک بچوں کی عمر زیادہ جتانا با عشوافقار تھا۔اس سے تعلیم بھی جلد ختم ہو جاتی تھی اور نو کری بھی جلد ملنے کا امکان بڑھ جاتا تھا۔

اس مسئلہ پر ہیڈ ماسٹر سوراج سنگھ اور دادی اماں کے در میان بحثی ہونے لگی ' تو کرم بخش نے نجو می کی طرح زمین پر آٹر هی تر چھی ککیریں تھینچ کرزائچہ بنایا 'اور ثالث بن کر اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔''ماسٹر جی 'اس کی عمر تیرہ سال تین میننے تین دن لکھ دو۔''

ہیڈ ماسٹر نے جزیز ہو کراٹکل پتجو سے رجسٹر میں میری عمر کا ندراج کرویا' اور قبلہ والد صاحب کی وہ ڈائریاں دھری کی دھری رہ گئیں' جن میں انہوں نے ہر بتچ کی پیدائش کی ساعت' دن' مہینہ اور سال عیسوی' ہجری اور کمرمی صاب سے الگ الگ نوٹ کی ہوئی تھیں۔۔'

عمر کے حساب سے ہیڈماسٹر نے مجھے دو سال آ گے کی کلاس میں داخل کر لیا' اور ساتھ ہی ہیہ تھم بھی سنایا "اگلے سال در نیکولر فائنل کاامتحان دینا ہو گا۔اگر و ظیفہ نہ لیا' تو کان پکڑ کر سکول سے نکال دوں گا۔"

پہلے روز جب میں اپنی جماعت میں گیا تو نیا گرتہ کورے لٹھے کا نیا کھرڈ کھرڈ کرتا ہوا پا جامہ اور پُصند نے والی مرخ رُدی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ جھے اس بیت کذائی میں دیکھ کر بہت سے ہندواور سکھ لڑ کے منہ میں انگلیاں ڈال کر محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سٹیاں بجانے گئے اور زور زور نے گال ٹیملا ٹیملا کر بکرے 'بلانے گئے۔ایک لڑکے نے رُومی ٹو پی کا پُصند نا نوچ کر توڑ لیا 'اور اُسے ٹرش کی طرح اپنے گالوں پر چھیرنے لگا۔ دوسرے نے دھول جماکر ٹو پی کو پیکادیا۔ تیسرا ٹھو کریں مارمار کر میری پیٹنٹ لیدر کی کالی گر گانی کو مسلنے لگا۔ کئی سکھ لڑکے ممیرے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہوگئے' اور لہک لہک کر بھانت بھانت کے آوازے کئے گئے۔

"فوجال شهرول آئيال بين؟"

"فوجال كيث مِك كردى بين؟"

"فو جال پڑھائياں کرينگى؟"

"فوجاں بابو بنیں گی؟"

"فوجال ٹو بی لیتی ہیں؟" .

"فوجال مُسلے ہوتی ہیں؟"

اِن پے در پے سوالات کے بعد انہوں نے گھونے تان تان کر ہوا میں گھمائے 'اوربیک آواز دور زورے گانے گئے۔"راج کروگا خالصہ ۔۔۔ باتی رہے نہ کو۔"

اتے میں کوئی پکارا کہ ماسٹر جی آرہے ہیں۔ سب لڑکے فور اُشرافت سے اپنے اپنے ڈیسک پر ہیڑھ گئے۔ میں اُن جگہ حیر انی اور پریشانی کے عالم میں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔

ماسٹر منگل سِنگھ اُر دواور ریاضی کے استاد تھے۔انہوں نے سرسے پاؤں تک میراجائزہ لیا 'اور رومی ٹوپی کی جگا گیڑی باندھ کر سکول آنے کی ہدایت کی۔انہوں نے تھوڑی دیر سبق پڑھایا اور زیادہ دیر بہت سے لڑکوں کی ٹرا طرح بٹائی کی۔

فاری کے پیریڈ میں پنڈت سری رام نے بھی یہی عمل وُہرایا۔ پنڈت جگن ناتھ انگریزی پڑھاتے تھے اا مارنے پیٹنے کی جگہ فقط کان مروڑنے پراکتفا کرتے تھے۔البتہ تاریخ اور جغرافیہ کا سبق سکون سے ہوجاتا تھا'کیونا ماسٹر تارائے نہ کمجی ہنتے تھے'نہ مسکراتے تھے'نہ مارتے تھے۔

سکول کااصلی ہو اماسر منگل سِنگھ ہی تھے۔ار دو پڑھانے میں انہیں خاص ملکہ حاصل تھا۔ار دو کا سبق وہ شیر پنجابی زبان میں دیا کرتے تھے اور اشعار کی تشریح کرنے میں اُن کااپنا ہی نرالاانداز تھا۔ایک بار غالب کا بیشعر آیا:

سادگی و پُرکاری' بے خُوُدی و ہشیاری حُسن کو تغافل میں جرائت آزما پایا

اس شعر کوانہوں نے ہمیں یوں سمجھایا:

"سادگیتے اُسدے نال پُرکاری بے خودی تے اُسدے نال نال ہشیاری۔ حسن نوں تغافل وے وچ جرائت نوں تغافل وے وچ جرائت محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آزما پایا۔ کواین جی گل س ۔ غالب شعر بناندا بناندا مرگیا۔ میں شعر سمجھاندے سمجھاندے سمجھاندے مر جانا اے۔ ٹہاڈے کوڑھ مغزال دے لیے کھ شمل پینا۔ آئے چلو۔ "

("سادگی اور اُس کے ساتھ پُرکاری۔ بے خُودی اور اُس کے ساتھ ساتھ مشیاری۔ حسن کو تغافل میں جر اُت آزما پایا۔ لواتی مشیاری۔ حسن کو تغافل میں جر اُت آزما پایا۔ لواتی کی بات تھی۔ غالب شعر بناتا بناتا مرگیا۔ میں شعر سمجھاتے سمجھاتے مرجاؤں گا، لیکن می کوڑھ مغزوں کے بیٹے کچھ نہیں پڑنے کا۔ آگے چلو۔ ")

اردوکے علاوہ ماسٹر منگل سنگھ علم ریاضی میں بھی کامل تھے۔ یہ اور بات ہے کہ سوالات حل کرتے وقت جمع ' تفریق' تقسیم کی جگہ وہ طلباء پر ضرب کا عمل زیادہ بروئے کار لاتے تھے۔ حقیقاً اُن کو اصلی شرح صدر صرف زدو کو ب کے فن میں حاصل تھا۔ ذراسی بجول چوک پر وہ قصاب کی طرح طالب علم پر لیکتے تھے۔ اُسے گردن سے دبوچ کر ہوامیں اچھالتے تھے اور پھر اُس پر لا توں ' مکوں اور تھیٹروں کی ایسی تا بروٹوڑ بارش برساتے تھے 'کہ دیکھنے والوں کو بھی دن میں تارے نظر آنے لگتے تھے۔ ہر روز ایسی دودو تین تین پٹائیاں دیکھ کر سکول کا ایک ایک لمحہ میرے لیے سوہان روح بن گیا۔ ہر وقت سر پر خوف کی ننگی تلوار لئکتی رہتی تھی کہ نہ جانے کس وقت اس مار پیٹ کا قرعہ فال اچانک میرے نام نکل آئے۔ یہ خیال آتے ہی میرے رونگئے کھڑے ہو جاتے تھے اور سر سے پاؤں تک پینہ چھوٹے لگا تھا۔

ایک دوزئیں تیار ہوکر سکول جانے کو تھا'کہ گھریں کی کو زور سے چھینک آئی۔ دادی امال نے چھینکے والے کو ٹبری طرح کوسا'اور مجھے واپس بلا کر بٹھالیا'کیونکہ کام پر روانگی کے وقت کسی کا چھینک دینابد شگونی کی علامت تھی۔ کچھ دیرا نظار کرنے کے بعد مجھے دوبارہ سکول سدھارنے کی اجازت ملی 'لین اس بد شگونی نے میرے پاؤں من من کے بھاری کر دیئے۔ میرے دل کو یقین ساہو گیا کہ آج کا دن ہی وہ روزِ موعود ہے جب ماسر منگل سکھ کے ہاتھوں میری پٹائی کی باری آنے والی ہے۔ اس خوف کا بھوت میرے سر پر پچھ ایسی شدت سے سوار ہو گیا'کہ میں نے سکول جانے کی بجائے سیدھانہرکی راہ لی۔

نہرسر ہند کے کنارے ہیریوں کے جنگل تھے 'آموں کے باغ تھے اور مجبوروں کے مجھنڈ دوردور تک تھیلے ہوئے تھے۔ بیس مقروف تھا 'کہ ایک جگہ اچانک کرم بخش سے بیس میں بڑے مزے میں مزے سے بیر مختف کی انبیاں اور مجبوریں کھانے میں مقروف تھا 'کہ ایک جگہ اچانک کرم بخش سے مرجھٹر ہوگئی۔ وہ مویشیوں کے لیے چارہ لانے شاملات و یہہ کی طرف جار ہاتھا۔ میں نے بھاگ کر پچھ مجھنڈوں میں روپیش ہونے کی کوشش کی 'تواس نے لیک کر میرا ٹیٹوا لیا۔ مجبور آمیں نے بڑی در دناکی سے سکول کی ساری رام کہائی اُسے سادی۔ اُسے سادی۔

"اب مدرے نہیں جاؤ گے ؟"کرم بخش نے بوچھا۔ "بالکل نہیں جادک گا۔"میں نے شدو مدسے جواب دیا۔ "بال جی بال بنکرم بخش بولا" کما بول میں کیارکھاہے؟ عیش کی زندگی تو میری طرح گھاس کھود نے میں ب بچو 'آوُ آج مهمیں یہ کرتب بھی سکھادوں۔"

میں خوش خوش کرم بخش کے ہمراہ چل پڑا۔ وہ بڑے آرام سے بر ہند پاچلا جار ہاتھا۔ تیز تیز نو کیلی سُولوں والے تھج ے سو کھے ہوئے تھوھڈے جا بجاأس کے پاؤل تلے آتے تھے 'اور چُر مر چُر مُر کر کے ٹوٹ جاتے تھے۔ اُس کی ایرایا میں کی جگہ برے برے شگاف تھے۔ ہر سال سردیوں میں وہ قصبہ کے موچی کے پاس جاتا تھا'اور جس طرح دوسر۔ لوگ این ٹوٹے ہوئے جوتے مرمّت کرواتے تھے ہم م بخش کھڑے کھڑے اپنی ایرایوں کی پھٹی ہوئی کھال سلوالیتا تھا۔ شاملات دیہہ میں کئی جگہ گھٹے تک کھاس لہلہارہی تھی۔ایک مقام پر کرم بخش نے تیز تیز ہاتھ مار کر ا گھاس درانتی سے کا شنے اور جیموٹی گھاس کفریے سے کھودنے کا ٹُر مجھے سکھایا 'اور تھم دیا" جلدی جلدی گھاس کی ابا پند کھودلو۔ ڈگر جھو کے کھڑے میری جان کورورہے ہول گے۔"

مين درانتي اور كھريا لے كركام شروع كرنے والا تھا'كه كرم بخش نے پكار كر كچھ اور بدايات دين" بچھوا نگھی را نظر آئے ' تو خبر دار گھریا اور درانتی خراب نہ کرنا۔ انہیں پاؤں سے مسل کر مار ڈالنا۔ سانپ سنپولیا' ؟ لسنكھ پوٹ ملے توفور أمجھے ہاك مارنا۔ مين احبيھا (وظيفه ) پڑھ كرانہيں كپڑلوں گا۔"

سانی سے تو خیر میں واقف تھا کین باقی نام میرے لیے اجنبی تھے۔ بِجو کے متعلق کرم بخش نے اطلاع د کا مہین مہین آتھوں والا برا ہوشیار جانور ہے اور قبروں سے تازہ مردے نکال کر اکڑوں بٹھالیٹایا کھ ٹیلیوں کی طر اینے ساتھ ساتھ چلالینااس کادل پندمشغلہ ہے۔لسنکھ پوٹ انسان کی گدی پر بیٹھ کراپنے پنج بی کس کی طر اس کی کھوریٹ میں گاڑتا ہے 'اور چو پنج سے ٹھونگیں مار مار کرتازہ بھیجا کھانے کا بڑا شوقین ہے۔

کرم بخش توایک درخت کے سائے میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا' اور کمرے ہزار منکوں والی تنبیج کھول وظیفہ کرنے لگا'لیکن میری ہمت کے باد بان کی ساری ہوائشس سے نکل گئی۔ایک تو مجھ سے گھاس ہی نہ کٹتی تھ دوسرے قدم تدم پر عجیب وغریب حشرات الارض کاخوف میرے دل پر ہتھوڑے مارتا تھا۔ ایک دو جگه سوراخ میں سانپ کی سمچلی مچنسی ہوئی نظر آئی' تو مَیں بھاگ کھڑا ہوا' اور کرم بخش کے پاس آکر بڑی عاجزی ہے ہمتا

"ا چھا' اچھا۔ گھاس تو میں کھود ہی لوں گا۔ تم کل سے سکول جاؤ کے نا؟"اس نے پوچھا۔" بالکل نہیں۔" نے جازم جواب دیا۔

کرم بخش چیک کرا تھا۔ پہلوانوں کی طرح اُس نے مجھے کلاوے میں لے کر ہتکٹی لگائی 'اور پھریالٹ مار کر منہ بل زمین پر گرادیا۔اُس نے ایک پاؤل میری گردن پر رکھا'اور دوسری ایردی سے میری کمریر بے دریے ضرب لگا لگا۔مقابلہ تودل ناتواں نے خوب کیا الیکن تا کج ؟ آخر سکول کے بارے میں بھی میں نے مجور آہتھیار ڈال دیے۔ " توبه کرواور ناک سے زمین پرسات ککیریں کھینچو۔ "کرم بخش نے حکم دیا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں نے تھم کی تغییل کردی۔

" قتم کھاؤ کہ دوبارہ سکول ہے نہیں بھا گو گے۔ "کرم بخش نے دوسرا حکم دیا۔

میں نے فور اقتم کھالی۔

اس فرض منصی سے فارغ ہو کر کرم بخش نے گھاس کھودی اور پھر آرام سے بیٹھ کر زمین میں ایک دوسر ہے کچھ فاصلے پر تین تین چار چارائج گہرے دوسوراخ کھودے۔ میں سمجھا کہ شایداب ہم اخروٹ یا بنٹے کھیلیں گے ،
لیکن اس نے بڑی چا بکد سی سے زیرِ زمین منل سے کھود کر دونوں سوراخوں کو آپس میں ملادیا۔ ایک سوراخ میں اس نے کوئی چیز ایسے ٹھونسی جیسے پائپ میں تمبا کو بھراجا تاہے۔ دوسرے سوراخ میں اپنے ہونٹ فِٹ کر کے وہ منہ کے بل ذمین پرلیٹ گیااور سرکنڈ اجلا کر پہلے سوراخ پر رکھ دیا۔ کرم بخش نے زور زور سے دو چار سوٹے مارے 'آگ کا شعلہ سالیکا'اور پھر وہ پاس پڑی ہوئی ایک اینٹ پر سر ٹرکا کے خمٹ سو گیا۔ گا نیجے کے اس عمل کے دوڈھائی گھنٹے کے بعد جب وہ جاگا' تو خُوب میست تھا۔

واپسی پر کرم بخش گلہری کی طرح ایک تھجور کے درخت پر چڑھ گیا'اور پکی ہو نی رسلی تھجوروں کاایک پچھا جھے کھانے کودیا۔ ساتھ ہی وعدہ کیا کہ آج کی بات وہ گھر میں کسی کونہ بتائے گا۔

دوسرے دن میں نے اپنی قسم توڑوی اور پھر سکول نہ گیا۔ البتہ کرم بخش کی زوسے محفوظ رہنے کے لیے نہر پر جانے کی بجائے گاماڑی چلا گیا۔ گیا گاماڑی میں ایک کچا کو ٹھا تھا' جو گاؤں سے دوڑھائی میل باہر ایک لق ودق ریتلے ٹیلے پر بنا ہوا تھا۔ اُس کے اندر چکی کے پاٹ کی طرح ایک گول چوترہ تھا۔ مسلمان اسے گاگا پیر کی قبر سمجھ کر یہاں فاتحہ درود پڑھتے تھے۔ ہندوؤں کے نزدیک بیا گا سائیس کی سادھی تھی' کیونکہ اُن کے اعتقاد کے مطابق گاگا ایک ہندو پر م بنس تھا' اور مرنے کے بعد اُس کی راکھ پر یہ سادھ بنائی گئی تھی۔ نچو ہڑے جمارات اپنار وحانی پیشوامان کر یہاں پر طرح طرح کی بچ جاپائ اور جادو ٹونا کیا کرتے تھے۔ علاقے کے بیجوے بھی یہاں جمع ہو کر ''گرھے''کی محفل بر طرح طرح کی بچ جاپائ گائے تھے۔

مُلُّالاً کی کاندر کچھ لوگ اپنے اپنے طریقے سے کُلُّا پیر کو خراج عقیدت پیش کرنے میں مصروف تھے۔ باہر دوکالے بھنگ آدمی لنگوٹ باندھے اور گلے میں بڑے بڑے ڈھول لئکائے دَم دَھناتی دَھمکم دھیّا۔ دھیّم دھیّا کی تال پر زور زور سے ڈھول بجارہے تھے۔ اُن کے گر دچار پانچ آدمی بڑے والہانہ طور پر ''حال''کھیل رہے تھے۔ بھی وہ پنج اٹھاکر اپنی ایر یوں پر لٹوکی طرح گھو متے تھے۔ بھی زمین پر چار زانو بیٹھ کر مینڈک کی طرح نبھد کتے تھے۔ بھی سرکے بل کھڑے ہو کر ڈھول والوں کے گر د تیز بینو کی دائرے کا شتے تھے۔ ان میں ایک شخص جو سب سے زیادہ سرمتی کے عالم میں حال کھیل رہاتھا'وہ کرم بخش تھا۔

کرم بخش کی آگھوں میں لال لال انگارے چک رہے تھے۔اُس کی داڑھی کے موٹے موٹے بال غضبناک خار پشت کے کانٹوں کی طرح چرے پر ایتادہ تھے۔اُس کا انگ انگ یوں تھرک رہا تھا جیسے جال میں بھنسی ہوئی محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

محھلیاں پھڑک پھڑک کرتڑ پتی ہیں۔ منہ سے کوئی لفظ کے بغیر کرم بخش نے میری گردن ناپی 'اور ڈھول والوں۔ کچھ دور پتی ہوئی ریت پر کان پکڑ واکر میرا مرغا بنادیا۔ایک لڑکے کو اُس نے میری چوکیداری پر ما مور کیا 'اور خود ملا کھلنے والوں کے صلقے میں شامل ہو گیا۔

دھوپ میں کان پکڑے پکڑے میرے انج پنجر ڈھیلے ہوگئے۔ ڈھول کی ہر دھک میرے دل اور دماغ پر تو ہوئے و ھوپ میں کان پکڑے بیٹر نے سنجر آپس میں بات چیت کرتے ہوئے قریب سے گزرتے نے تو اُن کی آواز میرے کان میں دیر تک یوں گونجی رہتی تھی جیسے بہت سے کتے اندھے کویں میں مل کر لگا تار دور۔ ہوں۔ معلوم نہیں اس حالت میں ایک گھنٹہ گزرگیایا ایک سال نکلایا ایک صدی بیت گئے۔ کیونکہ جب" حال"۔ فارغ ہوکر کرم بخش نے جھے کان چھوڑنے کا مڑدہ سایا' تو میری کمر پیرِ فر توت کی طرح خمیدہ ہو چکی تھی' اور جھے۔ سیدھا کھڑا نہ ہواجا تا تھا۔ کرم بخش نے چھے سے میری بغلوں میں ہاتھ ڈالے اور اپنا گھٹناز ورسے پیٹے میں مار کر میر کمر سیدھی کی۔ پھرائس نے عظم دیا کہ زمین پر ناک سے اکس کیریں نکال کر توبہ کروں۔

مَیں نے پیتی ہوئی ریت پر ناک ہے اکیس کیسریں نکال دیں۔

"فتم کھاؤکہ اب پڑھائی ہے نہ بھاگو گے۔"کرم بخش کڑکا۔

میں نے بخوشی اللہ کی قشم کھالی۔

"رسول کی قشم کھاؤ۔"کرم بخش نے کہا۔

میں نے بلائگف رسول اللہ کی قتم بھی کھالی۔

"قرآن کی قشم کھاؤ۔"

میں نے اس کی بھی تغیل کر دی۔

"ابا پی جان کی قتم بھی کھاؤ۔"كرم بخش نے علم لگایا۔

یہ قتم کھانے سے میں ہیچکچا گیا کیونکہ جھے اپنی جان اللہ اور رسول اور قرآن شریف سے بہر حال زیادہ عزیز م کرم بخش نے آؤد یکھانہ تاؤ 'اور میرے منہ پر زنائے سے ایسا کرارا تھپٹر مارا کہ میرے سرمیں بھڑوں کے ب چھتے بھنبھنا اٹھے۔دوسرا تھپٹر لگنے سے پہلے میں نے کرم بخش کا تھم مان لیااورا پنی جان کی قتم بھی کھالی۔

جان کی قتم توڑنے کے ہولناک نتائج کا کرم بخش نے پچھ ایسا بے سروپااور بے ربط سا نقشہ باندھا کہ مجھے
اختیار ہنی آنے گئی۔ ہنی روکنے کی کوشش میں مجھے پچکی لگ گئی اور گلے سے رندھی رندھی می آوازیں نگلنے لگیس جیسے
کے گلے میں تربوز کا چھلکا بچنس جا تا ہے۔ کرم بخش سمجھا کہ خوف وہراس سے میری بھکھی بندھ گئی ہے۔ اس تاثر کو مزید
کمک پہنچانے کے لیے میں نے اپنے بدن میں مصنوعی کپکی طاری کی اور پچھ تیز تیز جُھر جھریاں بھی لیں۔ کرم بخش خوثی
سے پھول کر کہا ہو گیا اور اُس کی اَناکی تسکین گرم گرم بھاپ کی طرح اس کے کانوں 'ما تھے اور گالوں اور ناک پر چھا

کرم بخش کواچھے موڈ میں دکھے کر میں نے کہا'' چاچا تمہارے پاس تو کوئی جادو ہے۔ میں سکول سے بھاگ کر جدھر جاتا ہوں'تم بھی دہاں آ جاتے ہو۔''

کرم بخش نے اصل مرغ کی طرح فخریہ چھاتی ٹھلائی اور دون کی لے کر کہنے لگا" جادو ٹُونا تو پلید کا فروں کا کر تب ہے۔ کرم بخش کے پاس تور ب سچے کا احیبھا (وظیفہ) ہے۔ تم وِتی جاؤیاد کھن چلے جاؤ کرم بخش کا ہاتھ تیری گردن پرایسے جاپڑے گاجیے مرغی کھنگار پر گرتی ہے۔"

کرم بخش کی مزید خوشنو دی حاصل کرنے کے لیے میں نے کہا'' چاچا'تمہارے وظیفے نے تو بڑے بڑے معرکے اربے ہوں گے؟"

"اسپغول کچھ نہ پھرول۔"کرم بخش نے محاورة کہا کہ ڈھکی چھی بات کوزیادہ نہ کریدو۔

" چاچا وظیفے نے کچھ نہ کچھ تورنگ لگایا ہوگا۔ " میں نے خوشا مدانہ اصرار کیا۔

"رہے نام رہ سیتے وا۔"کرم بخش نے سینہ تان کر کہا۔"کوئی رنگ جیسارنگ لگایاہے؟ بیٹ 'بیلے' بارسب جگہ کرم بخش ہی کرم بخش کانام گو نبختا تھا۔ بوے بوے جٹاد ھاری مہنت' بھان متی کے جوگی اور گیانی تیرے چاچا کے سامنے آگھ نہیں اُٹھا سکتے تھے۔"

جوش میں آکر کرم بخش نے اپنے وظیفے کی کرامات کی محیر العقول واستانوں کا تانتا باندھ دیا۔ بھُوت پریت ، چلاوہ 'چھلاوہ 'جھلاوہ کھولنا' آوہ نوا ہے مقابلہ کرنا' جن اُتار نااور لوٹے میں سرئیم کر کے جلا ڈالنا' آوہ 'بان جلانا' آٹے کی پُتلیوں میں سوئیاں گاڑ کر وشمنوں کو ایذا پہنچانا 'سانپ 'چِھواور پھڑ کے کاٹے اور آدھاسیسی درد کو جھاڑنا' واڑھ نکالنا' چور پکڑنے کے لیے لوٹا گھمانا' مجبوری کی حالت میں بفتر رضرورت وست غیب حاصل کرنا بیہ سب کرم بخش کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن اس کے جس کمال نے میرے ذہن پر سب سے زیادہ اُٹر کیاوہ تنجیر محبوب کا عمل تھا۔ بھرے میلے میں بڑی بری موری صاحب حسن و جمال جا مخیاں اپنے چھیلے جوانوں کو چھوڑ کر اس پھٹی ہوئی ایڑیوں اور پہلے دانتوں بڑی بری صاحب حسن و جمال جا مخیاں اپنے بائے چھیلے جوانوں کو چھوڑ کر اس پھٹی ہوئی ایڑیوں اور پہلے دانتوں والے کر یہد المنظر بڑھے کے پیچھے یوں لگ جاتی تھیں جیسے کھیاں گڑھے چیک جاتی ہیں۔

کرم بخش کچھ دیر انہیں اپنی ڈور کے ساتھ لگائے گھو متا پھر تا'اور پھر انہیں مٹھائی کے لیے پچھ پینے دے کر رخصت کردیتا تھا۔

" تیرے چاہے پر وجود کا عیش حرام ہے۔" کرم بخش نے دبی دبی حسرت سے مجھے بتایا" اسی لیے تو مرشد نے شادی کی اجازت نہیں دی۔"

مجھے اس بر ہمچاری بڑھے کی حماقت پر ہنسی بھی آئی اور ترس بھی آیا 'کیکن بظاہر میں نے اُس کی اتنی تعریف کی کہ وہ خوش ہو کر مجھے ماکھی بنیئے کی دکان پر جلیبیاں کھلانے لے گیا۔

ما می رام چکور صاحب کاواحد طوائی تھا۔ وہ سارا دن لکگوٹ با ندھے برے برے کراہوں میں جلیبیال تلتا تھا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یا موتی خور کے لڈو بناتا تھا' جنہیں سکھ جاٹ شرطیں بَد بَد کر سیر وں کے حساب سے وہیں کھڑے کھڑے چہ کر جاتے تھے۔ ماتھی رام کا بوڑھا باپ ایک میلی می وھوتی باندھے اور سر پر ڈھیلی ڈھالی بگڑی ٹکائے اکڑوں بیٹیا ہم جھونکار ہتا تھا۔ اُس کا چہرا کیے ہوئے انناس کی طرح پیلی پیلی' گُلائی گُلائی ہگرری گدری تجھریوں سے بھر اہوا تھاا مہین مہین چندھیائی ہوئی آنکھوں پر لانبی لانبی سفید بھویں ایسے لئکتی تھیں جیسے اُس نے ماتھے پر ململ کی جھالر ٹائک

دونوں باپ بیٹا کرم بخش کو دیکھ کریے حد خوش ہوئے۔

"واہ بھی واہ کرم بخشا۔" ماتھی رام بولا" پر ماتما کی کرپاسے تو خود ہی آگیا۔ میں تو تیری تلاش میں نظنے، والا تھا۔"

ما تھی بنیئے نے چہک چبک کر ہمیں بتایا کہ پانچ روپے ڈال کر اُس نے بازار مائی سیواں امرتسر میں لاٹری کا ٹکٹ تھا۔ لاٹری اُس کے نام نکل آئی ہے۔ مال بھی چل پڑا ہے اور آج ہی کشتی سے چیکور پہنچ رہا ہے۔

"کرم بخشا۔"ماکھی رام نے کہا" تو گڈا (بیل گاڑی) جوڑ کے فٹافٹ گھاٹ پر پہنچ جا۔ کشتی آتے ہی مال چ کرد کان پر لانا ہے۔ایک سیر پُختہ لڈو تجھے دوں گا۔ آدھ سیر گُڑ بیلوں کے لیے ملے گا۔"

"واہ جی واہ۔"کرم بخش نے ناراضگی سے جواب دیا 'دکرم بخش تیرے باپ کانوکر جو ہوا۔ اِد هر تونے تھم د اُد هر میں گذالے کر نہر پہنچا۔ لالہ 'بھی تونے شیشے میں اپنی صورت بھی دیکھی ہے؟"

"چلوچار آنے نقد بھی لے لینا۔" ماتھی رام نے حاتم طائی کی قبر پر لات ماری۔"اس میں جھڑے کی کیابار ہے بھلا؟"

"ہزاروں کامال مفت آرہاہے'اور کرم بخش کو چوتی پر ٹرخاتے ہو؟ لالہ 'تم بڑے ندیدے ہو۔ "کرم بخش نے کہ دفعتا ما گھی رام کے 'بڈھے باپ نے بھی اپٹی چُندھیائی ہوئی آتکھیں کھولیں اور کرم بخش کو غصے سے گھور کر بو "ہزاروں کامال کون سالا بکتاہے؟ بڑی لاٹری کا مکٹ تھا 'کوئی مخول نہیں۔ لاکھ سے کم کامال نکلے تو میں پیشاب۔ داڑھی منڈوا دُوں گا۔"

کھ مزید چن چن بن بن بن کے بعد بیل گاڑی گا اُجرت طے ہوگی۔ایک روپیہ نقد۔دوسیر مشائی۔ بیلوں۔ لیے ایک سیر گُڑ۔ بیعانہ کے طور پر کرم بخش نے آدھ سیر جلیبیاں پیشگی تلوالیں 'اور ہم مزے مزے سے جلیبیاا مخو تکتے کلیان پنچے۔ کرم بخش نے بیل گاڑی تیار کی 'اور تھوڑی دیر میں ہم نہر پر کشتی گھاٹ پہنچ گئے۔ ما تھی رام او اُس کا باپ پہلے سے آئے بیٹھے تھے 'اور ایرایاں اٹھا اٹھا کر 'آئکھیں پھاڑ پھاڑ کردوراہے سے آنے والی کشتی کا انظ

خداخداکر کے کشتی آئی اور ما تھی رام نے اپنے مال کی بلٹی چھڑائی۔ یہ مال لکڑی کی تین پیٹیوں پر مشمل تھا جم پرلوہے کی پتی چڑھاکر میخوں کے ساتھ کھو نکا ہوا تھا۔ کسی پیٹی کاوزن ڈیڑھ دو من سے کم نہ تھا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ بیل گاڑی میں ماتھی رام اور اُس کا باپ ایک ایک پیٹی پر سانپ کی طرح کنڈ لی مار کر بیٹھ گئے۔ تیسر کی پیٹی پر میں پڑھ نے لڑا توانہوں نے ڈانٹ کر منع کر دیا کیونکہ میرے وزن سے اُن کے مال و متاع کے آبگینوں کو گحوق ضرر کا اخلال تھا۔ راستہ بھر باپ بیٹا امید کے بجیب وغریب دشت و دریا میں للچائے ہوئے قیاس کے گھوڑے دوڑاتے رہے۔ لکڑی کی یہ تین بیٹیاں بھی ریشم اور زرہفت اور کخواب کے تھان بن جاتی تھیں۔ بھی اُن کے دہانوں سے سونے کے کئن اور چاندی کے تھال جھا کے اندر بلوری فانوسوں اور شیشہ کے آلات کی میشم کی گئن اور چاندی کے تھال جھا کئنے گئے تھے۔ بھی ان کے اندر بلوری فانوسوں اور شیشہ کے آلات کی میشم کی گئن سائی پڑتی تھی۔ ماگھی رام کے باپ کی قوت لامسہ پیٹیوں کے او پر ہاتھ کچیر پھیر کر اب اس یقین کی علی الاعلان تھدین کرنے گئی تھی کہ یہ مال ڈیڑھ دولا کھ روپے سے کم قیت کا نہیں ہو سکتا۔ اُس کا پر وگرام یہ تھا 'کہ لاٹری کا مال جلدان جلد بھی باج کے سارا کنبہ ہر دوار جا بسے اور وہاں آرام سے بیٹھ کر رام نام کی مالا جینے میں مصروف ہو جائے 'لکن ماگھی رام کواس لائحہ عمل سے شدید اختلاف تھا۔

''لواور سُنو۔''وہ تھارت سے ہنسا'' باپوکی عقل بھی گھاس چرنے گئی ہے۔ بیکنٹھ سدھارنے کاوقت تواس کا اپنا آیا ہوا ہے اور اپنے ساتھ ہر دوار ہمیں بھی ہانکتا ہے۔ باپو'تم جم جم ہر دوار جاؤ۔ ہمارے کھانے پہننے کے دن تواب آئے ہیں۔''

ما گھی رام کا فیصلہ تھا کہ لاٹری کا مال بچ کر وہ لد ھیانہ میں دکان کھولے گا۔ وہ کئی بار لد ھیانہ جا کر بائیسکوپ دکھ آیا تھا۔ فلموں میں ناچتی ہوئی میموں کا نقشہ اُس نے بچھ الیمی فصاحت وبلاغت سے کھینچا کہ اس بڈھے کے منہ سے بھی جلیبوں کے شیرے کی طرح بے اختیار رال ٹیکنے لگی اور وہ بخوشی اس بات پر رضامند ہو گیا کہ پہلے وہ اپنے جیئے کے ساتھ بچھ عرصہ لد ھیانہ گزارے گا'اور پھر اُس کے بعد کسی وقت ہر دوارکی راہ لے گا۔

پیٹیوں کودکان کے عقبی صحن میں رکھوا کر ماتھی رام نے سب سے پہلے دود ولڈ وبانٹ کر ہمارا منہ میٹھا کر ایااور پھر
کرم بخش کے ساتھ مل کر باپ بیٹا پٹیاں کھولنے میں مصروف ہوگئے۔ تینوں پٹیاں سینڈ ہینڈ کتابوں 'سکولوں کے
پرانے رجٹروں اور استعمال شدہ بہی کھا توں سے اٹااٹ بھری ہوئی تھیں۔ چند کمھ سکوت رہا جیسے سب کوسانپ
سونگھ گیا ہو۔ پھر ماتھی بنیااور اُس کا باپ زمین پر بیٹھ گئے اور دو ہتڑ مار مار کر اپناسر پٹنے گئے۔ جس قسم کادر دناک بین وہ
کررہے تھے اُسے دیکھ کریمی محسوس ہوتا تھا کہ وہ دونوں واقعی بری طرح کُٹ پٹ گئے ہیں۔

کی دیر میں جب یہ آہ وزاری قدرے فرو ہوئی و کرم بخش نے ان کو سمجھانا شروع کیا کہ چور ہاتھ سے نکل جائے تو انشمنداس کی لنگوٹی پر ہی صبر شکر کرلیا کرتے ہیں۔ یوں بھی یہ کوئی ا تناگھائے کا سودا نہیں رہا۔ پانچ رو پے کی لائری میں اتی ردی آگئے ہے 'کہ کئی سال تک مٹھائیاں باندھنے کے کام آتی رہے گی۔ باپ تو گھٹنوں میں سردیئے ہوئے ہوئے کراہتا رہا 'لیکن ما تھی رام پاگلوں کی طرح بزیراتا ہوا پیٹیوں کا سامان ایک ایک کر کے باہر نکالنا' اے الن پلیٹ کر غورے دیکھتا اور جب گدڑی میں چھپا ہوا کوئی لعل نظر نہ آتا تواسے کھٹاک سے زمین پردے مارتا۔ جب اس نے بری تقطیع کی دو تین موٹی موٹی مجلد کتا ہیں غصے سے زمین پر پٹنیں تو کرم بخش چیل کی طرح جھپٹا اور جب اُس

ما تھی رام کاہاتھ پکڑلیا'اور زورہے چیا۔" ہاہا'لالہ۔رہے نہ اُوت کے اُوت۔ یہ تودین اسلام کی کتابیں ہیں۔پاک کا کی بے حرمتی ہوئی تو گنڈ اسالے کرتر بوز کی طرح سر اُتار دُوں گا۔ہاں۔"

مَی نے ایک جلد کھول کر دیکھی 'تو رتن ناتھ سرشار کی" فسانہ آزاد" تھی۔

"كول" بندوين اسلام كى كتاب؟ "كرم بخش في يو چها

"برى مقدس كتاب - "سيس في بحى بال ميل بال ملادى

" مَن تو پہلے ہی پیچان گیا تھا۔ یہ سالا نبیااس کو بھی کاٹھ کہاڑ کی طرح ردّی میں پھینک رہا تھا۔؟"کرم بخش۔ میں تو پہلے ہی پیچان گیا تھا۔ یہ سالا نبیااس کو بھی کاٹھ کہاڑ کی طرح ردّی میں پھینک رہا تھا۔؟"کرم بخش۔

"فسانهٔ آزاد" کی چار جلدوں کو جھاڑ ہو نچھ کر آنکھوں سے لگایا اور انہیں ایک طرف بلندی پر رکھ دیا۔

اب كرم بخش نے تحكم صادر كيا' كه بين سارى كتابوں كود كي بھال كردين اسلام كى كتابيں الگ كرلوں۔"ا۔ دين كى كتابيں اپنے ساتھ لے جائيں گے۔ كافروں كى دكان ميں ردى كے طور پر انہيں نہيں چھوڑ سكتے۔"

میں نے بڑی محنت سے جائزہ لے کرکوئی تمیں کتابوں کا انتخاب کیا۔ محمد حمین آزاد کی "آب حیات دی نے بڑی محنت سے جائزہ لے کرکوئی تمیں کتابوں کا انتخاب کیا۔ محمد حمین آزاد کی "آب حیات دی نزیر احمد کی "مرا آۃ العروس"، "فاورا فاور نڈا "مکک العزیز ور جنا"، "حسن انجلینا" اور "فردوس بریں"، محمد علی طبیب کی "رام پیاری"، محمود میاں روئق "مائم بن طے "عرف" افریت خوش نصیب "عرف" چیب"، محشر انبالاً کی "آلددین خوش نصیب" عرف" چیب"، محشر انبالاً کی "آل ذور عین "اور رتن نا تھ سرشار کے "فسانہ آزاد" کی چار جلدیں ملاکر کل اٹھارہ کتابیں یہ ہوئیں۔ باقی بارہ جاسو ناول سے جو فضل بک ڈیو لا ہور نے شائع کئے تھے۔ان میں سے پانچ ناولوں کا ترجمہ تیڑھ رام فیروز پوری نے اگری زبان سے کیا ہوا تھا۔

کرم بخش ان کتابوں کواپی چادر میں باندھنے لگا' تو ماتھی رام نے اسے جھڑک کر کہا'' یہ کیا باندھ رہاہے۔ سالے ؟ تھانے میں پر چہ نہ لکھوا دوں کہیں۔ میرا مال ہے۔ تیرے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے۔''

"مارے سے دین کی کتابیں ہیں۔ تیرے پاس کیے چھوڑدیں؟"کرم بخش نے مال جواب دیا۔

"جم نے تیرے دین کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔" ما تھی رام بولا" ایک ہاتھ سے پیسے رکھ دو 'دوسرے ہاتھ سے گا: لے جاؤ۔ یہال تو نفتر انفتر سوداہے۔"

کتابوں کی قیت پر ماتھی رام اور کرم بخش کے مابین بڑا زبردست ہندومسلم فساد ہوا۔ دونوں کی گردن کی رکا چی چی کر پھول گئیں اور منہ سے جھاگ کے بلبلے اڑنے گئے۔ کوئی گھنٹہ بھر کی بک بک جھک جھک کے بعد ساڑ۔ چھروپے پر معاملہ طے ہوا۔ ڈیڑھ روپیہ توکم بخش نے اسی وقت اداکر دیا۔ پانچے روپے کل تک ادھار کر کے ہم۔ تمیں کتابیں اُٹھالیں۔

"كل صبح رقم بن جائے اللہ على الله عند كرم بخش كو خبر دار كيا" ورند بيان لك جائے گا۔"

كتابيں لے كر ہم سيدھے اپنى بيٹھك بين آئے۔ يہ گھرے كافى دور معجد كے بالكل ساتھ دو يكي كمرے ـ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جنہیں عام طور پر مردانہ مہمان خانے کے طور پر استعال کیا جاتا تھا۔ کرم بخش نے ایک الماری صاف کی اور میں نے بڑے احرام سے کتابوں کو اس میں سجا تو دیا الین ساتھ ہی ہے فکر بھی دامن گیر رہی کہ کل صبح تک ما تھی رام کو اوا کرنے کے لیے یا چے دویے کہاں سے آئیں گے۔

" اُوپا فی رویے کو روتاہے؟" کرم بخش لے مجھے تسلی دی" دین پیارے کے لیے کرم بخش کی گردن بھی کٹ جائے تویروا نہیں۔"

"چاچا گردن تومفت کٹ جاتی ہے 'لیکن ماتھی رام تو نفتر ما نکتا ہے۔ آخر پانچ روپے تم لاؤ کے کہاں ہے ؟" " تو فکر نہ کر۔ "کرم بخش نے بڑے و ثوق ہے کہا" یہ تو دین اسلام کی بات ہے۔ ربّ سیّج نے تو جھے مجرا دیکھنے کے لیے بھی مند مانگے بیسے دیتے ہیں۔"

"لیکن چاچا،کل صبح تک پیسے ملیں گے کیسے؟" مجھے یہ خطرہ ستار ہاتھا کہ اگر قرض ادانہ ہوا تو ماتھی بنیا کتا ہیں ہی واپس لے حائے گا۔

"اجیسا اجیسا اجیسا اجیسا اجیسا (وظیفہ)۔" کرم بخش نے دونوں ہا تھوں سے چنگیاں بجا بجا کر مزے سے کہا" آج رات برانی باڈل میں ڈھائی بہر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اجیسیا پڑھ دوں گا۔ سورج بعد میں نکلے گا، پینے بہلے پہنچ جا کمیں گے۔"

اپ وظیفے کی شان میں کرم بخش نے پنجابی کے بچھ بیت گاگا کر پڑھے۔ اُن میں اللہ کی حمد اور رسول اللہ کی شا بھی تھی۔ رسول اللہ کانام آتے ہی کرم بخش اپ دونوں ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگاتا اور سسکیاں بھر بھر کررونے گاتا قاد کرم بخش کو عقیدت مندی کی آگ میں کھولتے ہوئے پانی کی طرح بیج و تاب کھاتے دیکھ کر میں بھی اپنی عاری کا جال بچھاکر تاک میں بیٹھ گیا اور موقع پاکر بڑی صفائی سے اُس کی سادہ لوحی کے نہلے پر اپنی مگاری کا دہلادے مراد دوہ پھلے ہوئے مور کا تودہ بنا بیٹھا تھا۔ میں نے اپ فن آذری کے دوچار ہاتھ چلا ہے اور بڑی آسانی سے اسے مراد خون آدا کے میں ڈھال لیا۔

سانچہ یہ تھاکہ فالصہ ہائی سکول کفر کا گہوارہ ہے۔ اسلام کے ارکانِ خمسہ کی بجائے سکھوں کے پانچ کوں ..... کنگھائ کیس 'کچھ 'کڑا' کرپان سے واسطہ پڑتا ہے۔ شبدگانے پڑتے ہیں۔ اساور ک کے کیر تن میں شامل ہونا ضرور کی ہے۔ جب تی اور ارداس کا سکھنا بھی لازمی ہے۔ گُروگر نقہ کے پاٹھ میں سرزمین پر رکھ کر نمسکار بھی کرنا پڑتا ہے اور گیانیوں' گرنتھیوں' پاٹھکوں اور سیواکاروں کے منہ سے دن رات مسلمانوں کے خلاف مُخلقات بھی سننا پڑتی ہیں۔ اپنادین بچانے کے لیے ضروری ہے کہ میں ان خطرت میں مبتلا ہونے سے پہلے اپناایمان مضبوط کر لوں اور دوبارہ سکول جانے سے پہلے کچھ دن لگا کروہ بھیر سے افروز کتا ہیں پڑھ لوں جو ہم اتن محنت سے ماتھی رام کے پنجے سے چھڑا کرلائے ہیں۔

کرم بخش تو پہلے ہی رَس مُکلے کی طرح دین اسلام کے شیرے میں لتھڑا ہوا بیٹھا تھا۔ میری چرب زبانی کے جالے میں دو مکڑی کی طرح بنٹ ہو گیا۔ اُس نے میرے دینی جذبات پر جھے شاباش دی 'ادر بڑی رفت سے مجھے اپنے

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مرشد کے بچھ عار فانہ بیت ترنم سے سنائے 'جن کا مطلب بچھ اس طرح کا تھا' کہ دین کے علم میں غوطہ کھاؤ' تو مو مونگایاؤ۔ دنیا کے علوم میں کھو جاؤ' تو مردار ہڑیاں کماؤاور کُتَوں کی طرح بیٹھ کرساری عمر چباؤ۔

ا کی پنتے دوکاج۔ آم کے آم گفلیوں کے دام سلول کو بھی سلام 'ماسر منگل سنگھ سے بھی نجات ا تمیں ناولوں کی دنیا آ گے پیچے آباد۔ اب میں صبح سویرے تیار ہوکر گھرسے سکول جانے کو ٹکلٹا۔ کرم بخش جھے بیٹھا میں بند کر کے باہر سے تالالگادیتا۔ دو پہر کے وقت وہ کچھ روٹیوں پر تازہ مکھن اور شکر ڈال کے جھے دے جاتا اور ، بجتے ہی میں بستہ بغل میں دبائے 'مسکین صورت بنائے پابندی سے گھر پہنچ جاتا۔ کرم بخش نے ہیڈ ماسر سوران ' کوجاکر بتادیا کہ ماسر منگل سنگھ کی پٹائی کے خوف سے بچے کادل دہل گیا ہے۔ اسے تاپ چڑھتا ہے۔ تندرسہ ہوتے ہی سکول آنا شروع کر دے گا۔

کوئی تین ہفتے میں اس طرح کرم کتابی بن کرا پی بیٹک میں معتلف رہا۔ جتنی محنت میں نے اُن ایآم میں گ۔
ساری عمر پھر کبھی نہیں گی۔ ہیں با کیس دن کے بعد جب میں نے دوبارہ سکول جانا شروع کیا، تو جب وَم کرنے وا۔
جوگیوں کی طرح میری کایا کلپ ہو چکی تھی۔ ماسر منگل سنگھ کے خوف سے زبان میں لکنت کی جگہ "آب حیار
کے پُر شکوہ فقرے فرآٹے بھر نے لگتے تھے۔ تنہائی میں میری صدیثِ نفس بھی عبدالحلیم شر راورزت نا تھ سرشاء
عبارت میں ہونے لگی۔ کلاس دوم میں تابو توڑ تین چار جواب مضمون لکھ کرمیں نے اپناسکہ پچھ ایسا بھالیا کہ
مجھی ماسر منگل سنگھ اردوکا سبق میرے سپرد کر کے خود غائب ہو جاتے تھے۔ چار پانچ ہندولڑ کے تو آرام ہے "
بڑھے لیتے تھے 'لیکن سکھ طالب علم الگ بیٹھ کر بوااودھم مچاتے تھے۔ سبق کے دوران وہ "جو بولے سونہال۔ سسری اِکال" کے نعرے آگاتے رہتے تھے 'اور اخیر میں کھڑے ہو کر زور زور نے ڈیسک بجاتے تھے 'اور میری ط

#### راج کر و گاخالصہ ۔ باقی رہے نہ کو

کھ عرصہ کے بعد "سکھ سبھا" کا تہوار آیا۔ یہ سکھوں کا سالانہ سیلہ تھا جو چکور صاحب میں لگا کرتا تھا۔
موقع پر سکھوں کا ایک "دیوان" بھی منعقد ہوتا تھا، جس میں سکھ پنتھ کی شان اور گرو صاحبان کی عظمت پر بردی دھ دھار تقریریں ہوتی تھیں۔ اس سال خالصہ ہائی سکول کی طرف سے "دیوان" میں گرونانک پر مضمون پڑھنے کے میراانتخاب ہوا۔ میں نے عبدالحلیم شرر کے ناولوں سے شجاعت و سخاوت و ذکاوت کے قصے نکالے 'رتن ناتھ سے میاں آزاد کا دم خم اُڑایا 'الفاظ و بیان کی شوکت محمد حسین آزاد سے لی اور کئی کتابوں کے صفحے نقل کر کے ال مناسب ترمیم و تحریف کے بعد ایک ست رنگی خلعت فاخرہ تیار کر کے گرو مہاران شری نائک دیو کو پہناوی۔ مضم مناسب ترمیم و تحریف کے بعد ایک ست رنگی خلعت فاخرہ تیار کر کے گرو مہاران شری نائک دیو کو پہناوی۔ مضم

اس قصیدے کی تیاری میں محشر انبالوتی کی تصنیف"آل ذور عین "سے بردی مدوملی۔ بیہ کتاب دراصل ار برادری کی تاریخ تھی جس میں فاضل مصنف نے اس قوم کو عرب کے ایک نجیب الطرفین قبیلے: ور عین کی آل ا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ٹابت کیا تھا۔ عجیب وغریب تاریخی حقائق و شواہد کے علاوہ اس کتاب میں ارائیوں کی عظمت و فضیلت پر بہت می نظمیں بھی تھیں۔ بحرِطوبل میں ایک نظم مجھے پیند آئی۔ میں نے اس میں ''بلبُلانِ بے نظیر''،''مشلعلانِ ہم سفیر'' جیسی ترکیبیں حذف کر دیں اور ان کی جگہ گرُونائک دیو کے جملہ القاب و صفات کو ٹھونس کر ایک شاندار قصیدہ تیار کرلیا۔

سِنگھ سبھا کے دیوان میں ڈھائی تین ہزار کا مجمع تھا۔ مہاراجہ پٹیالہ کرئیِ صدارت پر متمکن تھے۔ پنڈال میں ایک طرف نہنگ اکالی بیٹھے تھے۔ دوسری طرف نر نکاریوں کا اجتماع تھا۔ ایک کونے میں کلال گڑھی کے پچھ مونے سکھ تھے۔ درمیان میں عوام الناس زمین پر بیٹھے تھے۔ ٹئج کے اوپر دائیں طرف علاقے کے افسروں اور رکیسوں کی کرسیاں تھیں۔ بائیں جانب ہمارے سکول کا شاف تھا۔

پنڈال سے باہر ایک کونے میں تمیں چالیس مسلمان مرد و زن بھی اچھو توں کی طرح الگ تھلگ کھڑے تھے۔ یہ چکور کی ارائیں برادری تھی جو کرم بخش کی ترغیب پر سکھوں کی بھری محفل میں میری تقریر کا محتر العقل کارنامہ دیکھنے سے شوق میں چلے آئے تھے۔

سٹیج پر آگر جھے اپی زندگی کی پہلی تقریر کرنے میں کوئی خاص د شواری پیش نہ آئی۔ میرا کام تو فقط زبان ہلانا تھا۔ ورنہ فقرے پر فقرہ تو شرراور سرشآراور آزاد کے قلم سے نکل کر خود بخود پر واز کرتا تھا۔ پنڈال میں بالکل سکوت تھا۔ جب میں نے ترنم سے بحر طویل کا قصیدہ الا پناشروع کیا تو یہ سناٹا اور بھی گہرا ہو گیا۔ میری تقریر دلپذیر ختم ہوئی تو پنڈال میں کئی جانب سے "شاباس" کی آوازیں آئیں۔ مہاراجہ بٹیالہ جو کرسی صدارت میں نیم خوابیدہ بیٹول میں کئی جانب کے انہوں نے جھے تھی دی۔ اپنی جیب سے ملکہ وکٹوریہ کی مورت والا چاندی کا ایک روپیہ نکالا' اے انگلی پر آویزال کر کے انگو مے سے اچھال کرش سے بجایا' اور جھے انعام میں دے دیا۔

دیوان ختم ہوتے ہی میری جماعت کے سِکھ لڑ کے مجھے کشاں کشاں سکول کے پچھواڑے میں لے گئے۔ پچھ دیرانہوں نے ''راج کرُوگاخالصہ — باقی رہے نہ کو''الاپالاپ کر میر ہے گرِ داگر د بھنگڑا ڈالااور پھر مہاراجہ پٹیالہ عُےانعام کار دپیے زبردستی چھین کرلے گئے۔

میرے مضمون اور قصیدے کی کامیابی نے گویا میرے سینے میں بندھی ہوئی بہت می گفنڈیال کھول دیں۔
"آل ذورعین" کی نظموں سے قافیے اور ردیف جمع کر کے اب میں نے پچھا پی ٹیک بندی بھی شروع کردی۔ پہلے
رونق جموتی تخلص رکھا۔ پھر کسی ضرورت شعری سے مجبور ہو کر جعفر چکورتی سے بدل ڈالا۔ میرا ایک شعر خاص
طور پر ہمارے سکول میں زبان زدِ خاص و عام ہوگیا 'اور سکھ طلبہ بھی اُسے شوق سے اپنے جواب مضمونوں میں
استعال کرنے گئے۔ شعر عرض کیا تھا

یہ ایبا عجب شہر چکور ہے کہ ٹانی نہیں جس کا لاہور ہے رفتہ رفتہ میں نے اپنی بیاض بھی کھول لی۔ایک روز شام کے وقت میں نہر کے کنارے مہل مہل کر اگرِ کرر ہاتھا کہ ماسر منگل سِنگھ بائیسکل پر سوار اُو ھر ہے گزرے۔ مجھے دیکھ کررک گئے اور بیاض لے کر اُس کامو کرنے لگے۔ایک دو جگہ ٹھٹک کر مجھے گھور ااور غصے ہے" ہُوں"،" ہُوں"کہا۔ پھر ایک غزل پر پہنچے جس عرض کیا تھا ہے

مرے منہ پہ زلفیں گرانے کو آجا میری بات گری بنانے کو آجا رہی ہیں تری بیں گری یاد کی گفتیاں نج رہی ہیں مرے دل کی دنیا ببانے کو آجا برا حال ہے جعقرِ خشہ جاں کا مری جان جان بیانے کو آجا مری جان جاناں بیانے کو آجا

ماسٹر منگل سنگھ بجلی کی طرح تڑپے 'اور بیاض پھاڑ کر نہر میں بھینک دی۔ پھر وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر جلّا طرح میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور کڑک کر بولے ''ورنیکولر فائنل کا امتحان سر پر آیا کھڑ اہے اور یہ مرزاغالب اولاد شاعری کے منگ کھڑکارہی ہے۔ کیوں بے 'یہ کیاوا ہیات بکواس ہے ؟''

انہوں نے جھے بالوں سے بکڑ کر گھسیٹااور ٹانگ گھما کر زمین پر ٹٹے دیا۔ پھر وہ دیر تک لا توں 'تکوں اور تھٹر سے میری خاطرخواہ تواضع فرما کراپنے بائیسکل پر سوار ہو کر رخصت ہو گئے۔ میں نے اُٹھ کر گالوں اور کہنوں کو س کپڑے جھاڑنے اور اطمینان کی سانس لے کراز مرنو مثق بخن میں مصروف ہو گیا۔

ور نیولر فائن کے لیے ہمارے امتحان کا سنٹر گور نمنٹ ہائی سکول روپڑ مقرر ہوا۔ روپڑ کاشہر چکور صاحب
کوئی گیارہ میل کے فاصلہ پرواقع تھا۔ تین چار بیل گاڑیوں میں سوار ہو کر ہم سب فاری کے استاد پنڈت سری را اللہ قارت میں ایک روز پہلے ہی وہاں پہنچ گئے۔ سکھول کے ایک مقافی ہوشل میں ہمیں تھہر ایا گیا۔ سوری غرا ہوتے ہی کھانے کی گھنٹی بجی۔ سب لڑ کے اپنی اپنی رکائی ' گلاں اور کھی لے کر کنگر خانے میں حلقہ باندھ کر پیٹے۔ مسلمان بس ایک میں ہی تھا' اس لیے جھے چو کے سے باہر دوسروں سے الگ خاصی دور بٹھا دیا گیا۔ ایک لاگم مسلمان بس ایک میں ہی تھا' اس لیے جھے چو کے سے باہر دوسروں سے الگ خاصی دور بٹھا دیا گیا۔ ایک لاگم مسلمان بس ایک میں این در اللہ بانٹ رہا تھا۔ دوسکھ ایک بہت بڑے تو پر تیز رفآری سے ٹھیلکے پکار ہے تھے۔وہ باربار داڑھیاں کھجلاتے تھے 'اور پینے کے بڑے بڑے قطرے روٹیوں کے لیے گندھے ہوئے آئے میں مسلمل فیک داڑھیاں کھجلاتے تھے 'اور پینے کے بڑے بڑے گھری کر انہی گیلے ہاتھوں سے چپاتیاں پکانے لگتے تھے۔وال لائنگری بھی و قافو قاوہ اپنی گر دن اور بغلوں کا پینہ پونچھ کر انہی گیلے ہاتھوں سے چپاتیاں پکانے لگتے تھے۔وال لائنگری بھی و گاؤہ ان میاس دور زور سے ناک صاف کر تا تھا' اور رینٹ کو اُنگوں کے در میان دیر تک کو لائر کی طرح ماتار بتا تھا۔ ساتھ ہی وہ بار بار کھائس کر بلغم کے بڑے بڑے تگھا اپنے سامنے تھوک کر انہیں انڈوال کی طرح ماتار دیا کی طرح ماتی دیونل کی طرح میان در کی طرح باتی کی در میان در بیا تھا۔ لاگریوں کے یہ بے تکھانہ انداز دیکھ کر میرا جی متلانے لگا' اور دری کی طرح باتی کی کوئی کی کھی کی کی کے در میان در بیا تھا۔ لاگریوں کے یہ بے تکھانہ انداز دیکھ کر میرا جی متلانے لگا' اور

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مردر دکابہانہ کر کے کھانا کھائے بغیر کنگرے اٹھ آیا۔

ہوسٹل کے جس کمرے میں مجھے جگہ ملی اُس میں د سیارہ سکھ لڑکے اور بھی تھے۔ سونے سے پہلے انہوں نے کڑے اتار ڈالے۔ پچھ دیر نظے منہل کر جسم کو ہوا لگائی اور پھر ایک ایک کچھرا اور بنڈی پہن کر بیٹھ گئے۔ پہلے انہوں نے اسپنے کیس کھولے اور انہیں جھٹک جھٹک کر کنگھا کیا۔ پھر سرسوں کا تیل ڈال کر داڑھیاں چڑھا کیں اور اُن پر میلی میلی پٹیاں سی باندھ لیں۔ بغلوں کے لانے لانے بالوں کو بھی انگلیوں سے مروڑ مروڑ کر اُن میں گنڈل ڈالے اور اس ٹا کلٹ سے فارغ ہو کر وہ بڑی دیر تک آپس میں فخش گفتگو اور دھینگا مشتی کرتے رہے۔ دولڑ کوں نے آمنے سامنے بیٹھ کر ہتھ رسی کا مقابلہ بھی کیا۔

لنگرے وہ آپس میں شرطیں لگا کر چنے کی دال کے ساتھ ہیں ہیں تمیں تمیں چپاتیاں کھا کر آئے تھے۔اب رضائی میں لیٹ کراگرا کیک لڑکاڈکار لیتا تھا' تو ہاتی سب بھی اُس کے مقابلے میں زور زورے ڈکارتے تھے۔اگر ایک لڑکے سے بادِ شکم کا جھو نکا سرز د ہوتا تھا' تو دوسرے بھی ہا واز بلند اُس کا ساتھ دیتے تھے۔ رفتہ رفتہ کرے کی فضامیں سنڈاس کی کثافت رچ گئی'اور رضائی میں مُنہ سر لیلئے بھی مجھے ساری رات اُبکائیاں آتی رہیں۔

صبح نوبج پرچہ تھا۔ پرچہ ختم ہوتے ہی میں امتحان کے ہال سے نکلا 'اور پاپیادہ چلتا ہوا غروبِ آفتاب کے وقت چھور صاحب پہنچ گیا۔

اگل من پھر میں چار ہے دوسرا پرچہ دینے رو پڑکے لیے پیدل روانہ ہو گیا۔ کرم بخش مجھے نہر تک چھوڑنے آیا۔
سٹدید سردیوں کے دن تھے۔ چاروں طرف بڑی گہری دُھند چھائی ہوئی تھی۔ گھاس پر کوراجما ہوا تھا۔ گھُپ اندھیرے
میں دُور تک پھیلے ہوئے جُھنڈیوں نظر آتے تھے جیسے بہت ہے ہتھی سونڈاٹھائے کھڑے ہوں۔ و قانو قائید ڈول کے
چینے کی آواز بھی آتی تھی۔ اُن کی چینوں کے ساتھ گاؤں کے کتے بھی زور زور سے رونے لگتے تھے۔ اُن د نوں
مارے علاقے پر جگموہ من سنگھ ڈاکواوراس کے گروہ کی دہشت بیٹی ہوئی تھی۔ ان کی شجاعت 'سخاوت اور ہے رحی
کے بجیب و غریب قصے زبان زوِ خاص و عام تھے۔ بھی بھی میرے دل میں ایک دبی خواہش چوری چوری سر اُٹھاتی
مقد بن جائے۔

کرم بخش نے مجھے بتایا کہ جگہو بہن آج کل شملہ پہاڑ کے راجوں اور رجواڑوں کی لوٹ مار میں مصروف ہے 'اس لیے نہر مر ہند کا کنارامسافرں کے لیے بالکل محفوظ ہے۔ تاہم احتیاطاً اُس نے میری پاکٹ واچ اتر واکر اپنے پاس رکھ لی۔
مجھے نہر تک پنچاکر کرم بخش واپس لوٹ گیا۔ میں نے اپنی لاٹھی کندھے پر رکھی اور روبڑی طرف روانہ ہو گیا۔
کہنے کو تو میں روانہ ہو گیا'لیکن دراصل میر بپاؤں میں سیسہ بھر اہوا تھا۔ پچھ سردی اور پچھ خوف سے میراتن بدن
برف کی طرح شنڈ اہور ہا تھا اور آس پاس ذراس کھڑ کھڑ اہٹ سے دل اُسپل کر گلے میں پھنس جاتا۔ ابھی پچھ دور ہی
گیا تھا کہ نہر کی پڑوی کے میں در میان دوانگارہ می آسکھیں جھے گھورتی نظر آسکیں۔ میں نے کھانس کھانس کراپی لاٹھی

ز بین پر زور زور سے ماری " تو جنگی بلا" میاوک " کر کے جھاڑیوں بیں بھاگ گیا۔ چاروں طرف چھائے ہوئے نا۔

کے گنبد بیں وہ "میاوک" ویر تک صور اسرافیل کی طرح گوجتی رہی۔ دوچار گیدڑ بھاگتے ہوئے آئے اور میرا را کا کا لبد بیں وہ "میاوک" ویر تک صور اسرافیل کی طرح گوجتی رہی۔ دوچار گیدڑ بھاگتے ہوئے آئے اور میرا را کھا۔ میرے قدموں کی چاپ سے اُن کے آرام میں خلل پڑا تو چند چگاوڑیں عجیب خوفناک آواز سے چلاکیں۔ آ۔ گیا توایک کنڈ منڈ درخت پر بہت سے بندر اور چند لنگورشاخ بشاخ اُلی قلابازیاں کھار ہے تھے۔ ایک لنگور بڑی عجب اُلی لنگور بڑی عجب اُلی کی میرک کھار ہا تھا۔ اور خوب کی شاخ کے گر دوہا پی دُم لیسٹ کر جھولے کی طرح جھولتا تھا اور پھر فضا میں قلاباز بازی کھار اور پھر فضا میں قلاباز کھا کر والا تھا اور پھر فضا میں قلاباز کھا کر والا تھا اور کیس مان کی طرح ہوا میں قلاباز کی کھار والا تھا اور پھر فضا میں قلاباز کی کھار والی میں مان کی طرف لیک تھا المور ریاست اور سیاست اور سفارت ہی میں فظر آئے بڑ روز دیکھنا فیسب ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ کر تب فقط امور ریاست اور سیاست اور سفارت ہی میں فظر آئے بڑ بندروں اور لنگوروں کو اپنی مان کے بعد یہ کر تب فقط امور ریاست اور سیاست اور سفارت ہی میں فظر آئے بڑ بندروں اور لنگوروں کو اپنی مو بے گار ہیں والے ورٹیکور فائنل اگلے سال بھی ہو جائے گا۔ میں اس مشل ویٹ میں اور خوبیاں سے بیارے۔ امتی موائے گا۔ میں اس بھی ہو جائے گا۔ میں اس میش ویٹ میں اگلے میاں ساسے آئمرا اور دہری اور آرام سے گر والیس لوٹ چلو۔ ورٹیکور فائنل اگلے سال بھی ہو جائے گا۔ میں اس سے گر والیس لوٹ چلو۔ ورٹیکور فائنل اگلے سال بھی ہو جائے گا۔ میں اس ایہ آئمرا اور دہری اور آرام ست ہے "کی مالا جیتا تیز تیز میرے قریب سے گر در گیا۔ یہ کمٹودن یادھا تھا۔
"در امرام ست ہے "کی مالا جیتا تیز تیز میرے قریب سے گر در گیا۔ یہ کمٹودن یادھا تھا۔

کمئودن پادھا چکور صاحب کے ہندووں کا پروہت تھا۔ سکھ اور مسلمان بھی اُس سے اپنے بچوں کی جنم پتر بنواتے تھے۔ نجوم اور رفل میں مہارت کے باعث سارے گاؤں میں شادی میاہ کی تاریخ سفر پر روانہ ہونے ساعت 'اور مرگ وحیات کی جملہ رسومات کا پروگرام وہی طے کر تا تھا۔ عام بیار یوں کا علاج تو تھیم بسنت رام سپر د تھا'لیکن چیک 'خسرہ 'بلیگ اور ہمینہ جیسے موذی امراض پر کمئودن پادھاکا کنٹر ول تھا۔ اذان کی آواز پروہ خالی بجانا شروع کر دیتا تھا'تا کہ بول سنائی نہ دیں۔ درود شریف سن کروہ دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا تھا۔ جب بن وہ ہمارے محلے سے گزرتا تھا'تو مسلمان نیچے زور زور سے درود شریف پڑھ کر اُس کے چیچے ہولیتے تھے۔ یہ نُن مکئودن پادھاکانوں میں انگلیاں دیئے اتن تیزی سے بھاگنا شروع کرویتا تھا کہ ہم لوگ بھی اُس کے تعاقب میں؛ طرح ہائینے گئے تھے۔

کمنودن پادھاکا معمول تھا کہ وہ صح تین چار ہے اُٹھ کر زور زور سے ہری اوم 'ہری اوم 'رام رام ست ہے مہار نی کر تا ہوا نہر پر جاتا تھا اور گرمی ہویا کڑا کے کی سردی 'ٹھنڈ ہے پانی سے اشنان کر کے اپنی پو جاپاٹ شروع کر تا اُ اُس کے معمول میں ایسی با قاعد گی تھی کہ اُس کے نہر پر جانے اور واپس آنے کی آواز لوگوں کے لیے الارم ٹائم ؛ کاکام دیتی تھی۔

میرے قریب سے گزر کر مکمُودن پادھا جب بندروں کے پاس پہنچا' تو اُن کاایک جم غفیر اُس کے گرد

ہو گیا۔ ہنومان جی کو نمسکار کر کے مکشودن نے ایک پوٹلی کھولی اور بہت سی پُوریاں بندروں کے سامنے ڈال دیں۔ پھر دہ نہر کے کنارے ایک پھر کی سل پر بیٹھ گیااوریانی کی گڑویاں سر پر ڈال ڈال کر چھپا حیسپ نہانے لگا۔

ایک ساٹھ ستر برس کے وُ بلے پیلے منحنی سے بڑمن کی بیہ شانِ مردا نگی دیکھ کر میر نے اسلام کی رگ حمیت بھی کی قدر پھڑی ۔ بیس چھاتی نکال کر لاٹھی گھماتا بڑے آرام سے بندروں کے پاس سے نکل آیا جن کی توجہ بہر حال پوریوں پر مرکوز تھی اور مکمئوون پادھاسے پچھ دور رک کراُس کی رام رام کے جواب بیس زور زور سے درُوو شریف پڑھنے لگا۔ کمئودن پادھانے پہلے توایر بیاں اُٹھااُٹھاکر آواز کی سمت کا کھوج لگایاور پھر درُوو شریف کے الفاظ مُن کراُس نے کیے گئے۔ دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیس۔ بیس درُوو شریف بند کرتا تھا، تو وہ کان کھول دیتا تھا اور جب دوبارہ پڑھنے لگا تو پھرانگلیاں ٹھونس لیتا۔ جی تو بہت چاہا کہ ہری اوم ہری اور درُوو شریف کی آنکھ پچولی کا بی کھیل وربارہ پڑھنے لگا تو پھرانگلیاں ٹھونس لیتا۔ جی تو بہت چاہا کہ ہری اور بلند درُوو شریف کا ورد کرتا آگے بڑھا گیا۔ ہوتی میری منزل کھوٹی ہوتی تھی 'اس لیے بیس بآواز بلند درُوو شریف کا ورد کرتا آگے بڑھا گیا۔ ورُو شریف پڑھنے گیا۔ پھر جہم پر ہلکی ہلکی حرارت کی نکور ورثر یف پڑھانے گیا۔ پھر جہم پر ہلکی ہلکی حرارت کی نکور ہونے گی اور اس کے بعد ایس بھی ہوتی ہوتی تھی میں نے الیکٹرک بلینکٹ اوڑھا ہوا ہو۔ تین سواتین گیے کے بعد جب میں امتحان کے ہال میں پہنچا تو خاصال پینہ آیا ہوا تھا۔ بیس نے آرام سے پرچہ کیا 'اور پھر ہال سے اٹھ کردرُوو شریف پڑھتا ہوا خراہاں خراہاں شام تک گھر پہنچ گیا۔

امتان کے باقی آ محدون بھی میں اس لا تحد عمل پر بری پابندی سے کاربندرہا۔

جب بتیجہ نکلا' تو ورنیکولر فائنل کا و ظیفہ تو مجھے صرف دو ہرس کے لیے ملا'لیکن درُود شریف کا و ظیفہ میرے نام تاحیات لگ گیا۔

یرایک این الات مجھے نعیب ہوئی 'جس کے سامنے کرم بخش کے سارے" اجیھے" دوظیفی گردتھے۔ اس کے لیے نہ پرانی باؤل کے پانی میں رات کورو دو بہرا یک ٹانگ پر کھڑا ہو نا پڑتا تھانہ کویں میں اُلٹا لئک کرچِلّہ معکوس کھینچنے کی خاجت تھی۔ نہ گاہاڑی میں ڈھول کی تال پر گئ گئ گھنٹے" حال "کھیلنے کی حاجت تھی۔ نہ مراقبے کی شدت تھی نہ بجاہدے کی حدّت تھی 'نہ ترک حیوانات' نہ ترک لذات' نہ تقلیل طعام' نہ تقلیل منام' نہ تقلیلِ کلام' نہ تقلیل اختار معالیٰ نہ رجعت کا ڈر' نہ وساوس کی فکر' نہ خطرات کا خوف۔ یہ تو بس ایک تخت طاؤس تھا جو اَن دیکھی اختال کے دوش پر سوار آگے ہی آگے' او پر ہی او پر روال دوال رہتا تھا۔ در و درشر یف نے میرے وجود کے سارے کے سارے افقوں کو قوس قزر کی لطیف رداؤں میں لپیٹ لیا۔ گئپ اندھیروں میں مہین مہین مہین کی شعاعیں رہے گئیں' جنہیں نہ خوف وہراس کی آند ھیاں بجاسکتی تھیں نہ افکار وحوادث کے جھوئے ڈگرگا سکتے تھے۔ تنہائی میں آنجمن آرائی ہونے لگی۔ بھری محول میں گویا گئی میں آخراد سب سے بردی بات یہ تھی کہ در وو دشر یف کی برکت سے پردہ خیال پر ایک ایک با برکت ذات کے ساتھ تراد۔ سب سے بردی بات یہ تھی کہ در وو دشر یف کی برکت سے پردہ خیال پر ایک ایک با برکت ذات کے ساتھ قربت کا احساس جاری وساری رہتا تھا' جس کے پاؤں کی خاک اغواث اور اقطاب اور او تاد وابدال کی آنکھ کا شرمہ۔ قربت کا احساس جاری وساری رہتا تھا' جس کے پاؤں کی خاک اغواث اور اقطاب اور او تاد وابدال کی آنکھ کا شرمہ۔

جس کے قدموں میں دنیاکا مران اور عقبی بھی ہامواد۔ جس کے ذکر کے نور سے عرش بھی سر بلند اور فرش بھی سر جس کا ثانی نہ پہلے بیدا ہوا'نہ آ گے کبھی ہوگا.....اور جس کی آ فرینش پر ربّ البدیع الخالق الباری المقور \_ صناعی کی بوری شان تمام کردی۔

للغ العلیٰ بکمالہ کشف الدُبیٰ بجمالہ، حنت جمیع خصالہ صلّو علیہ وآلہ

دو برس بعد میں نے میٹر یکولیشن کا امتحان بھی بالکل اسی طرح روپڑ اور چیکور صاحب کے در میان ر پاپیادہ آتے جاتے اور د رُود شریف کاور د کرتے کرتے یاس کرلیا۔

دادی امّاں چندماہ قبل فوت ہوگئ تھیں۔ایک دن سخت سردی میں انہوں نے حسب معمول مُصندُ بانی عنسل کر کے دھوپ میں بال سُکھائے۔رات کو بخار چڑھااورا گلے روز ڈبل نمونیہ تشخیص ہوا۔جب حالت زیاد گئ توانہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر چیکے سے کہا'' پُت'اب چل چلاؤ ہے۔ مُولی کھانے کو جی چاہتا ہے۔چوری چ لاکر مجھے کھلادو۔''

میں بھاگ کر کھیتوں سے دو بڑی بڑی تازہ مولیاں لے آیا۔ دادی اماں نے رضائی سے منہ سر ڈھانہ اور نمک لگالگاکر دونوں مولیاں مزے سے کھالیں۔اس شام اُن کا انتقال ہو گیا۔اُس وقت اُن کی عمر 108 برس قریب تھی۔

یوں تو کرم بخش پر خوشی زیادہ اثرانداز ہوتی تھی نہ غمی۔اس پر بھی گرمی کااثر ہوتا تھانہ سردی کا'کانٹوں' سانپ کا'بچھو' بجوادر کسنگھ پوٹ کا۔لیکن دادی امال کی موت کے بعد وہ بھی دنیا کی بے ثباتی سے دلبر داشتہ ہو گب مُگاماڑی جاکر ڈھول بجانے والے ملکوں کی صف میں شامل ہو گیا۔

چکور کے گردونواح میں دُور دُور کا لج نہ تھا'اس لیے میں بھی جموں واپس لوٹ آیااور پرنس آف ویلز کالج ایف۔ایس۔س کا داخلہ لے لیا۔

# مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ جائے

بابا اجیت بینگی جھجھار ہری خالصہ ہائی سکول ہے اُٹھ کر پرنس آف ویلز کالج جموّں کا واخلہ ویابی تھا جیسے کسی دُوراُ فَادہ گاؤں کادیہ بیاتی اچا جسے میں نے بھی دُوراُ فَادہ گاؤں کادیہ بی اچا کے بین وارد ہو جائے۔ چندر وز قدرے بو کھلاہٹ رہی اُلیک جب میں نے بھی دوسروں کی طرح کوٹ پتلون زیب تن کر کے گلے میں ٹائی کا پھنداڈال لیا تو بڑی آسانی ہے "ہر کہ درکان نمک رفت نمک شد" کے محاورے میں ڈھل گیا۔

پتلون پہن کر پہلی بار باہر نکلا تو بڑا تجاب آیا کیونکہ ہر قدم پر یہی احساس ہوتا تھا کہ میں سڑک پر نزگا ہی چلا آیا ہول 'لیکن کچھ عرصہ بعد جولوگ پاجامہ پہنے باہر گھومتے پھرتے نظر آتے تھے 'اُن پر برہنگی کا شبہ ہونے لگا۔

اُردوکا جھنڈا تو میں خالصہ ہائی سکول میں گاڑ ہی آیا تھا۔ اب کالج آگر میں نے انگریزی زبان کو اپنا تختہ مشق بنالیا۔ چند مہینوں کے اندراندر میں نے کالج لائبریری میں شیک پییڑ سے لے کر زمانہ حال تک جتناا نگلش لٹریچر موجود تھا'اس کا بیشتر حصہ ایسے ہی چلتے پھرتے کھنگال ڈالا۔ ٹامس ہارڈی اور رابرٹ لوئی سٹیونسن مجھے پیند آئے'لیکن میری جان کوجس کا اصلی روگ لگ گیا'وہ ہی۔ جی وُڈ ہاؤس تھا۔

و فوہاؤس طنزو مزاح کی ایک چھوٹی می شفاف جھیل ہے۔ زیادہ کمبی چوڑی نہ زیادہ گہری۔ اس میں فلسفہ کا جھاڑ جھاڑ اگتا ہے نہ نظریات کی لہریں اضی ہیں۔ محدود وسعت کی کہانیوں سے وہ لامحدود تفنن طبع کا سامان مہیا کرتا ہے۔ زبان اُس پر بھی حاوی نہیں ہوتی 'بلکہ وہ خود زبان پر اس درجہ حاوی رہتا ہے کہ موم کی ناک کی طرح اُسے جوڑی جن طرف چاہے مروڑ کراپنے بے نظیر اسلوب بیان میں ڈھال لیتا ہے۔ اس نے اٹھاس سے اوپر تصانیف چھوڑی بیل۔ ایک کتاب کی گی بار پڑھنے سے بھی اکتاب کا احساس نہیں ہو تا۔ انگش لٹر پچرکی تاریخ میں اُس کا شار اُن لوگوں میں تونہ ہوگا جنہیں کلا سیکی درجہ دیا جاتا ہے 'لیکن اگر وڈہاؤس پیدانہ ہوا ہوتا تو اگریزی زبان کی بہت می زاکتیں اور لطافتیں تشنہ اظہار رہ حاتیں۔

علی انگریزی تک رسائی تو لا ببریری کے ذریعہ ہوگی الیکن عملی انگریزی کا تجربہ مجھے اپنے والد بزرگوار سے حاصل ہوا۔

عبدالله صاحب ایک دریا کی طرح تھے 'جو نہایت خاموثی سے نظروں سے ادجمل زیرِ زمین بہہ رہا ہو۔ پانچ چھ برس کی عمر میں جب وہ لکا یک میتم ہو گئے تو انکشاف ہوا کہ ان کا بال بال قرضہ میں بندھا ہواہے 'اور گھرکی ساری زمین اور مکان ساہو کاروں کے پاس رہن رکھے ہوئے ہیں۔ موروثی زر اور زمین کی بیہ بے ثباتی دیکھ کر عبد اللہ صاحب الب ایس جائیداد بنانے کا تہیہ کرلیا 'جو مہا جنوں کے ہاتھ گروی نہ رکھی جاسکے۔ چنانچہ وہ دل و جان سے تعلیم حام کرنے میں منہمک ہوگئے۔ اُس زمانے میں چکور صاحب میں کوئی سکول نہ تھا۔ پرائمری سکول پانچ میل دور تھا' کم سکول گیارہ میل اور ہائی سکول میں منہمک ہوگئے۔ اُس زمانے میں میل۔ دودوسال کا امتحان ایک ایک سال میں ختم کر کے اور وظیفے پر وظیفہ کے عبد اللہ صاحب ضلع انالہ سے میٹر یکولیشن کے امتحان میں اول آئے۔

اُن دنوں سرسیداحمہ خان کی تحریب علی گڑھ کا ہوا چرچا تھا۔ لد صیانہ کی انجمن مفید عام اس تحریب سے متاثر تھ پنجاب میٹر یولیشن میں غالبًا بہلی بار کوئی مسلمان لڑکا ایک ضلع میں اوّل آیا تھا۔ عبداللہ صاحب کاریز لٹ و کھ کرانچ مفید عام کا ایک کارکن چکور صاحب آیا' اور عبداللہ صاحب کو علی گڑھ سرسید کے پاس لے گیا۔ وہاں پر انہوں۔ انگریزی عربی' فاری' فلفہ اور ریاضی میں اپنی دھاک بھائی اور علی گڑھ کا لیے کے ابتدائی دور میں بی۔ اے کر لیا۔ بی۔ انگریزی عربی' فاری' فلفہ اور ریاضی میں اپنی دھاک بھائی اور علی گڑھ کا لیے کے ابتدائی دور میں بی۔ اے کر لیا۔ بی۔ انگریزی عربی' فاری ' فلفہ اور ریاضی میں انگستان جاکر آئی۔ سی۔ ایس کے امتحان کے لیے وظیفہ ملا۔ انہوں کے تو ہمات میں سات سمندر پار کاسفر بلائے ناگہائی کے مترادف تھا۔ چنا نچہ دادی اماں نے اپنے بیٹے کو والا ، جانے سے منع کر دیا۔ عبداللہ صاحب سعادت مند فرز ند تھے۔ انہوں نے وظیفہ واپس کر دیا۔ سرسید کو مسلما نوجوانوں کا مستقبل سنوار نے کی وُھن ہی نہیں بلکہ جنون تھا۔ انہوں نے عبداللہ صاحب کو بڑا سمجھایا بجھایا' وُل دھکا کی سنوار نے کی وُھن ہی کی 'لیکن ماں کی خواہش کے سامنے دہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ آخر مایوس ہو سے سرسید نے انہیں نہ دکھا کیں' اور الی ہو۔ جاکر مریں جہاں کوئی ان کانام لینے والانہ ہو۔

عبداللہ صاحب جتنے سعادت مند فرزند تھ' اسنے ہی اطاعت گزار شاگر دہمی تھے۔ سرسید کے تھم کیلا انہوں نے اس طرح رکھی کہ گلگت کے دُورا فنادہ مقام پر جاکر کلر کی اختیار کرلی۔ اُن د نوں چکور صاحب ہے سرۃ کے راستے گلگت چہنچنے کے لیے ہیں بائیس روز لگتے تھے۔ ایک سو آٹھ سال کی عمر میں و فات پانے تک داد کی اما نے کھی گاؤں سے باہر قدم نہ رکھا تھا'اس لیے وہ خوش تھیں کہ گلگت جاکر بیٹا گھر کے پاس ہی رہا'سات سمندر پار نہیں گیا!

گلگت کی کلر کی عبداللہ صاحب کو ہڑی راس آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشمیر راج کی طرف سے وہاں کے گورنر؛
گلگت میں انہوں نے اٹھارہ ہیں ہرس گزارے۔ اُن کے سب بچوں کی پیدائش بھی وہیں پر ہوئی۔ تین بٹا
تین بٹیاں۔ اس علاقے کی بین الا قوامی اہمیت اور چینی اور روسی ہمسایوں کے معاملات پر انہیں خاصا عبور حاص
تھا۔ کشمیر کے مہاراجہ پر تاب شکھ کے ساتھ اُن کے بڑے اچھے مراسم تھے۔ اُس کی وفات کے بعد جب مہارا
ہری سِنگھ گدی پر بیشا' تو اُس سے اُن بن ہوگئی۔ سینتالیس سال کی عمر میں عبداللہ صاحب نے ملازمت سے سبدو ماصل کرلی' اور مستقل طور پر جموّں میں قیام پذیر ہوگئے۔

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

یہ وہ زمانہ تھاجب جتوں اور کشمیر کے مسلمانوں کی صدیوں سے خوابیدہ قسمت انگرائی لینے گی تھی۔ بنگ مینز مسلم ایسوی ایشن کے پردے میں چود ھری غلام عباس نے اپنی سیائ زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ شخ محمہ عبداللہ نے بھی مرینگر میں ایسوی ایشن کی برائج کھول کر سیاست کے فار زار میں پہلا قدم رکھ دیا تھا۔ مسلمانان ریاست کے اُفق پر دو نوبوان تیزی سے ابھرے 'اور دیکھتے ہی دیکھتے سیائی آسان پر پوری تابانی سے چھاگئے۔ چند برس بعد آل جتوں و کشمیر مسلم کانفرنس کی داغ بیل ڈالی گئ ' تو چود ھری غلام عباس اور شخ محمہ عبداللہ کی جوڑی اس کی روح رواں تھی 'لین جیسے جسے برصغیر کی سیاست میں پاکستان کا نظریہ ابھر تاگیا ' ویسے ویسے ان دونوں لیڈروں کے راستے بھی ایک دوسر سے سے الگ ہوتے گئے۔ چود ھری صاحب نے مسلم کانفرنس سمیت قائدا عظم محمد علی جناح کی قیادت میں نظریہ پاکستان کا داستہ افتیار کر لیا۔ شخ صاحب نیشنل کانفرنس کا ڈیڑھ اینٹ کا مندر الگ بناکر مہاتما گائدھی اور پنڈت جواہر لال نہرو کے راوں میں جا بیٹھے۔

چود هری غلام عباس کی شخصیت اور سیاست صدق 'خلوص ' دیانت اور امانت کا مرقع تھی۔ اُن کی آنکھوں میں عقاب کی تیزنگاہی تھی 'اور دل میں جذبات کی طغیائی۔ اسلام پر اُن کا صرف ایمان ہی نہ تھا' بلکہ عملی زندگی میں بھی وہ بڑے سحر خیز 'عبادت گراراور قلندر صفت مؤمن تھے۔ اسلام کے بعد اُن کاد وسراج نو ایمان پاکتان تھا۔ مسلمانانِ کشمیر کے دل میں پاکتان کے ساتھ وابستگی کا عقیدہ درائخ کرنے کا سہر اسب سے زیادہ انہی کے سر ہے۔ زندگی عزیز کے کئی سال انہوں نے جیل میں گرارے۔ پاکتان آکر بھی انہیں دوبار جیل جانا پڑا۔ تھی بات دوٹوک کہہ دینا اُن کی طبیعت ثانی تھی ''اس لیے اپنے بھی اُن سے خفاتے بیگانے بھی ناخوش۔ وہ زہر ہلاہل کو بھی کہہ نہ سکے قند۔ حال کی حقیقت کو مصلحتوں میں چھپانا اُن کا شیوہ نہ تھا۔ اُن کے اصلی جو ہر کواگر کسی نے پیچانا تو صرف قا کدا عظم نے پیچانا۔ پاکتان کے باقی سب لیڈراوپر سے تو اُن کی عزت کرتے تھے 'لیکن اندر سے کھنچے کھنچ رہتے تھے۔ چود ھری صاحب کا فاہر اور باطن ایک تھا۔ یہ جنسِ نایا بہاری سیاست کے مزاج کی ضد تھی 'اس لیے ذہنی تصادم کا میدانِ کار زار ہر وقت گرم رہنا تھا۔

اس کے بڑس شیخ محمہ عبداللہ سیاست کے کباڑ خانے میں بے پیندے کالوٹا تھے۔ جب انہوں نے یک مینر مسلم الیوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے اپنی اڑان شروع کی 'اس وقت وہ ایک سکول میں سا کنس شیچر تھے۔ چبرے پر بری خوشما داڑھی تھی اور گلے میں لحن داودی کا تور بحر اتھا۔ اُن کی قر اُت اور نعت خوانی بزار وں لا کھوں کے مجمع کو مصور رکھتی تھی 'لیکن پھر مسٹر گوپال سوامی آ کنگر کشمیر کا وزیرا عظم بن کر آیا۔ کہنے کو یہ آئی۔ سی انسر تھا 'لیکن در پردہ وہ انڈین نیشنل کا نگرس کے مندر کا بچاری تھا۔ اُس نے اپنے جال پچھ الی پھو الی جا بلدست سے بچھائے کہ شخ صاحب سدھائے ہوئے بشیر کی مانند بڑی آسانی سے بتے دام آگئ 'ویکھتے ہی دیکھتے اُن کی ذہنی' معاشی اور جسمانی کا یاکلپ ہوگئی۔ امیر اکدل اور حضرت بل کے جلسوں میں نعیس پڑھ کر لاکھوں کور لانے والے شخ جی اب نئے نئے کا اپڑوڑیٹ سوٹ پہن کر "بندے ماتر م" کا ترانہ الا پتے "بمبئی کے " تاج "اور کلکتہ کے 'دگر بینڈ ہوٹل "کی ہائی سوسائی محتبہ محدکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں چپجہانے گئے۔ ریذیڈنی روڈ بھوں پر انجمن اسلامیہ کے غریبانہ دفتر سے اٹھ کراُن کی نشست و برخار، برلاہاؤس دبلی' انند بھون اللہ آباد اور واردھاجیسے مقامات پر منقل ہوگئ۔ مسلم کانفرنس سے ناطہ توڑ کر شخ صاحب۔ نیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی' تو پہلے اُس کے استر ہے سے اپنی خوبصورت داڑھی کا صفایا کیا' اور پھراس قضیہ تشمیراً خشت اوّل بھی رکھ دی جو آج تک پاکستان اور بھارت کے در میان ایک خطرناک ناسور کی طرح رس رس کر بہدا

شخ محمہ عبداللہ کی ہے ڈگر کسی نظریاتی اصول پرتی کا نتیجہ نہ تھی 'بلکہ وہ سیاست کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھ کرانہ
اپنی طبعی ہے دھرئی برخود غلط اُنائیت اور ذاتی ہو کِ اقتدار کی تسکین کے لیے بے در لیخ استعال کرتے تھے۔ متبوط کشیر کے وزیراعلیٰ کی کرسی اُن کی زندگی کا واحد مقصد بن کررہ گیا تھا۔ اس پر متمکن رہنے کے لیے وہ سیاسی بلکہ میل بھی کرتے تھے اُنا تھوکا ہوا بھی چاہتے تھے 'اصولوں کی قلبازیاں بھی کھاتے تھے اور مسلمانوں کے جذبات کا تھ منافقانہ آ تھے چولی بھی کھیلتے تھے۔ اُن کے بارِ غالر پیڈت جو اہر الل نہرونے اُن کی گیر ڑ بھیکوں کی قلبی کھولا کے اُن کے کیا مار ہو کئی برس جیل میں تھونے رکھا' اور شخ صاحب اُن کے حضور بدستور وفاواری کی دُم ہلاتے رہے کیا اُن کو کئی برس جیل میں تھونے رکھا' اور شخ صاحب اُن کے حضور بدستور وفاواری کی دُم ہلاتے رہے کیلئٹ نہرو کی بیٹی مزاندراگاندھی نے کالی دیوی کا روپ دھار کر آمریت کا ڈول ڈالا' تو وہ بھی اُس کے فریم بھر کھٹاک سے بنٹ ہواکار ٹریش بیشا ہمب کا ترک اسلام کیا''اچنا نچہ جب جموں کے پہاڑ پر ویشنودیوی کا میلہ منعقد ہوا تو ہو کے عبداللہ نے بھی دیوئے ویک اسلام کیا''اچنا نچہ جب جموں کے پہاڑ پر ویشنودیوی کا میلہ منعقد ہوا تو تھی جبداللہ نے بھی دیوئے ویک میار تی بین سوف کا فاصلہ ڈیڈوت کرتے ہوئے بیٹ کے بار کراپی وزارت اعلیٰ اُنہیں تو در کراپی مون کی کیا ترا کے لیا می سیاست پلاس ٹی سین کی ہم صفت تھی۔ اُن کے بھارتی آ تا جب چائے آب حیات کا انجیکشن دیا۔ شخ صاحب کی سیاست پلاس ٹی سین کی ہم صفت تھی۔ اُن کے بھارتی آ تا جب چائے آبیں تو نہ مون کا نیٹل بنا لیتے تھے۔

مسلم کانفرنس کے ابتدائی دور میں چود هری غلام عباس اور شخ محمد عبداللہ والد صاحب کے پاس بری کثرت تے ایک کرتے تھے۔ ریاسی مسلم انوں کی زبوں حالی' اُن کے جقوق اور مطالبات کے متعلق بھی مہاراجہ کو میمور نڈم بھی ہوتا تھا' بھی وزیراعظم کو' بھی ریزیڈنٹ کو۔ علامہ اقبال کو باخبر رکھنے کے لیے اُن کے نام بھی طویل مراسلے تیار کے جاتے تھے۔ ہندومسلم فسادات کی تحقیقات کے لیے ڈلٹن کمیشن مقرر ہوا' تو اُس کے لیے بھی مسلمانوں کا کیس تیا کو ناہوتا تھا۔ ریاسی مسلمانوں کی شکایات' مشکلات اور حقوق کا تقین کرنے کے لیے گلانسی کمیشن کا تقر رعمل میں آباتہ اُس کو بھی بڑے میمور نڈم پیش کرنے تھے۔ اس قتم کی سیاسی دستاویزات کی ڈرافئنگ عبداللہ صاحب کے ٹیرد ہوتی تھی۔

ملازمت سے سبکدوشی کے بعد عبداللہ صاحب آنریری سیکرٹری کے طور پر انجمن اسلامیہ جمتوں کا کام بھی سنجالتے تھے 'اور صبح سے شام تک اُن کے ہاس دور در از سے آئے ہوئے مسلمان کاشت کاروں اور سرکاری ملازموں

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کا تانتا بندھار ہتا تھا جنہوں نے اپنی کسی تکلیف کے سلسلے میں حکومت کے پاس درخواست یا پیل دائر کرنا ہوتی تھی۔ عبداللہ صاحب بڑی خندہ بیشانی سے انہیں مشورے بھی دیتے تھے اور اُن کی درخواسیس اور اپلیس بھی ڈارافٹ کردیتے تھے۔

اُن کا طریق کاریہ تھا کہ دن میں وہ اپنا بستر لپیٹ کر گاؤ بیکیے کی طرح سر ہانے رکھ لینے تھے 'اور بان کی کھر ی چارپائی پر اُس سے فیک لگاکر نیم دراز ہو جاتے تھے۔ گرمیوں میں قیص اتار دیتے تھے 'اور صرف شلوار پہن کر بیٹھتے تھے۔ اُن کی روی ٹوپی پاس ہی ایک تپائی پر پڑی رہتی تھی۔ جب بھی مال جی کمرے میں داخل ہوتی تھیں ' تو وہ فور آاپی ٹوپی اٹھا کر سر پر رکھ لینتے تھے۔ قیص کے بغیر شلوار اور روی ٹوپی کا لباس ہمیں عجیب سا نظر آتا تھا، لیکن وہ اسی انداز سے بوے برے لیڈروں سے مل لینتے تھے۔ اسی طرح چارپائی پر بیٹھے بیٹھے کھانا کھالیتے تھے ' چائے پی لیتے تھے اور اگریزی زبان میں نہایت اہم سیاسی 'آئینی اور قانونی میمور نڈم لکھاتے جاتے تھے۔

جب انہوں نے پچھ لکھانا ہوتا تھا' تو میری طلی ہوتی تھی۔ میں کا غذینسل لے کریائینتی بیٹھ جاتا تھا۔ وہ بے تکان بولتے جاتے تھے۔ میں اپنے ہی وضع کر دہ شارٹ ہینڈ میں لکھتا جاتا تھا۔ بسااو قات ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی نشست میں تمیں تمیں جالیس جالیس صفول کا ڈکیٹن ہو گیا۔

آئے دن کی بیر ریاضت اپنارنگ لا کے رہی 'اور دل ہی دل میں مجھے اپنی انگریزی دانی پر کافی اعتاد ہو گیا۔ میس مختے اپنی انگریزی دانی پر کافی اعتاد ہو گیا۔ میس تحر کی افرائیز میں پڑھتا تھا' کہ لندن سے ایک بین الا قوامی مضمون نولی کے مقابلے کا اعلان ہوا۔ سب سے چوری چوری میں نے بھی ایک ساٹھ ستر صفحات کا مضمون لکھ کر بھیج دیا۔ محسن اتفاق سے پہلاا نعام مجھے مل گیا۔ اس بات کا بڑا چر چا ہوا۔ اخبارات میں تصویریں شائع ہوئیں۔ برصغیر کے بہت سے ہند واور مسلمان مشاہیر کے شہنیتی خط اور تار آئے۔ کالجوالوں نے چندہ کر کے میری ایک بڑے سائز کی فوٹو فریم کر وائی۔ سارے کالج کا جلسہ منعقد ہوا۔ پر نہا نے صدارت کی۔ مجھے اُن کے ساتھ سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ چند پر وفیسروں نے تحریفی تقریریں کیس اور کافی کمی چوڑی نے صدارت کی۔ مجھے اُن کے ساتھ سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ چند پر وفیسروں نے تحریفی تقریریں کیس اور کافی کمی چوڑی رسم کے بعد میری تصویر کالج کے ہال میں ایک نہایت نمایاں جگہ آویزاں کر دی گئی۔ پہلے پہلے تو میں کچھ جھینپتا سارہا 'کئن رفتہ رفتہ اُناکی خود پرستی غالب آئی۔ ون میں ایک بار میں ضرور کسی نہ کسی بہانے کالج کے ہال سے گزر تا تھا'اور کسی نہ کسی بہانے کالج کے ہال سے گزر تا تھا'اور کسی نہ کسی بہانے کالج کے ہال جا تا تھا۔

انعام کی مبارکبادی کے دوخط میری جگہ میرے پرنسپل کو آئے۔ایک حیدر آباد دکن کے وزیراعظم سرا کبر حیدری کے پرائیویٹ سیکرٹری کی جانب سے تھا۔اس میں تحریر تھا کہ سرا کبر حیدری خوش ہو کر مجھے ایک سوروپے کی کتابیں انعام میں مرحت فرمانا چاہتے ہیں۔ پرنسپل صاحب اس قیت کے اندراندر کتابوں کی فہرست بناکر بھیج دیں'اور ساتھ ہی میرے چال چلن اور ریاستی حکومت کے ساتھ و فاداری کی تقیدیت تھی کریں۔

پرٹیل سیوارام سُوری نے مجھے بلا کر میری پہندیدہ کتابوں کے متعلق استفسار کیا۔ انہوں نے میری نیک چلنی اور وفاداری کے متعلق بھی ایک نہایت اچھا سرٹیفلیٹ بنارکھا تھا، لیکن میں نے بید انعام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کیونکہ اس میں انعام کی پیشکش کم اور پولیس انکوائری کارنگ زیادہ جھلکتا تھا۔ پرٹیل صاحب نے مجھے سمجھایا کہ ہو آن نہ بنو۔ مفت میں کچھ اچھی اچھی کتابیں ہاتھ آجا کیں گی۔ جب میں نہ مانا تو تالیفِ قلب کے طور پر انہوں نے ال جیب سے مجھے بچییں روپے نفتہ عطافر ہائے 'کہ اپنی مرضی کی کتابیں خرید لو۔

۱۹۳۹ء کی بات ہے۔ تقریباً ڈیڑھ برس بعد جب علامہ اقبال کی زندگی میں پہلاا قبال ڈے منایا گیا، توجھے گا اس میں شریک ہونے کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔اس کے بعد یہ چرچاعام ہوا، کہ سر اکبر حیدری نے نظام دار کے توشہ خانہ سے انہیں ایک ہزار روپیہ کا چیک بطور" تواضع"ار سال کیا تھا۔ علامہ نے سر اکبر حیدری صدراظ حیدر آبادد کن کے نام یہ اشعار لکھ کر چیک واپس کردیا تھا:

قا یہ اللہ کا فرمال کہ شکوہ پرویز
دو قلندر کو کہ ہیں اس میں ملوکانہ صفات
مجھ سے فرمایا کہ لے اور شہنشاہی کر
کسن تدبیر ہے دے آنی و فانی کو ثبات
میں تو اس بار امانت کو اٹھاتا سردوش
کامِ درویش میں ہر تلخ ہے ماند نبات
غیرتِ فقر گر کر نہ سکی اس کو قبول
جب کہا اُس نے یہ ہے میری خدائی کی زکات

اصل وجہ کا تواب تک وثوق سے کوئی علم نہیں'لیکن عجب نہیں سر اکبر حیدری نے اپنی عادت کے مطا! علامہ اقبال کے حال چلن اور حکومت وقت کے ساتھ و فاداری کی کوئی تصدیق طلب کی ہو۔

پر نسپل کے نام دوسرا خط تشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ کے اے۔ ڈی۔ سی کی جانب سے تھا۔ اُس مین تھم کہ ازروئے الطاف خسروانہ ہز ہائینس نے مجھے چائے پر مدعو فرمایا ہے۔ پر نسپل کو ہدایت کی جاتی ہے' کہ وہ! ''سرکار''کی حضوری کے آداب سمجھا کر مقررہوفت پر راج محل حاضر ہوجانے کی تاکید کریں۔

پرنیل صاحب نے بڑی وضاحت ہے ججے مہاراجہ کی بارگاہ میں حاضری اور گفتگو کے طور طریقے سکھا۔
اور جب وہ روزِ سعید طلوع ہُوا' تو ہیں بڑے اہتمام ہے مُوٹ بُوٹ بہن کر شام کے چار بجے مہاراجہ پیلس پہنچ گر وہاں پرایک صاحب نے جو ''ڈیوڑ ھی وزیر'' کہلاتے تھے' مجھے از سرِ نو مہاراجہ کی سرکار میں پیش ہونے۔
آداب سمجھا کے اور ایک آراستہ ویڈنگ روم میں بٹھادیا' جہاں دس بارہ آدمی در باری لباس پہنے چند پر کی چروں ساتھ پہلے سے بیٹھے تھے۔ معلوم ہوا کہ کوئی شی کے نو بجے سے باریابی کا منتظر بیٹھا ہے کوئی دس بج سے 'لیکن سر نے ایک گھنٹہ انظار کرنے کے بعد بچھ بے صبری دکھائی' تو ڈیوڑ ھی وزیر غصے۔
نوا بھی تک یاد نہیں فرمایا۔ میں نے ایک گھنٹہ انظار کرنے کے بعد بچھ بے صبری دکھائی' تو ڈیوڑ ھی وزیر غصے۔
نوا کہ میاں تم کس کھیت کی مولی ہو۔ یہ دوسر سے حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں' سب کرسی نشین درباری ہیں محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یہ آراستہ پیراستہ خواتین سرکار کی منظور نظر ہیں۔ تین چاردن ہے یہ ہورہاہے ' کہ یہ سب صبح سویرے یہاں آگر پیٹھ جاتے ہیںاور شام تک انتظار کر کے ہنسی خوثی واپس چلے جاتے ہیں۔ تم بھی چیکے سے بیٹھے رہو۔

میں گھنٹہ بھراور چیکے سے بیشا رہا۔اس کے بعدایتی خودی کو تھوڑاسا بلند کیا 'اورڈیوڑھی وزیر کو بر ملا کہہ دیا ' کہ مہاراجہ صاحب سے ملنے کی درخواست میں نے نہیں کی۔انہوں نے خود مجھے چائے پر مدعو کیا ہے۔اب اگرانہیں فرصت نہیں تومیّں چاتا ہوں۔

ڈیوڑھی وزیر صاحب مجبور ہوکر خالص ڈوگری زبان میں بظاہر زیرِ لب بُوبُواتے لیکن حقیقنا مجھے گالیال دیتے اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد دو اے۔ ڈی۔ سی آئے اور مجھے کشال کشال راج محل کے ایک اندرونی برآمدے میں اندر چلے گئے۔ وہال انواع واقسام کی ور دیال زیب تن کئے ہیروں' بٹلرول اور درباریوں کا ججوم ایک صوفے کے گرد دست بستہ ایستادہ تھا۔ صوفے پر ہز ہائینس راج راجیثور مہاراج ادھیراج شری مہاراجہ ہری سِنگھ بہادر' اندر مہندر پہر سلطنت انگلشیہ' بی ۔ سی۔ آئی ۔ ای ۔ سی۔ آئی۔ ای ' کے۔ سی۔ وی۔ او' نڈھال تھینے کی طرح او ندھے بہر سلطنت انگلشیہ کی گوشت پوست صوفے پر یوں بھر اہوا تھا جیسے گندے کپڑوں سے بھرا ہوا سوٹ کیس تیز بڑا گاری ہے باہر گرکر بھٹ گیا ہو۔

مہاداجہ ہری سنگھ دات بھر شراب کے ساتھ کتے اور کیے گوشت کا شغل فرماتے تھے 'اور دن بھر وید' مکیم اور ڈاکٹر اُن کے لیے کشتوں کے بیٹے لگا کرا نہیں اگلی شب کے لیے تازہ دم کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ اُس وقت بھی چند عورتیں اور مرد اُن کے اعضائے رئیسہ و غریبہ کی خفی اور جلی مالش کرنے میں مصروف تھے۔ مہاراجہ کی آنکھیں پچھ کھلی اور پچھ بند تھیں' اور اُن کے کونوں میں گید گندے ہیر وزے کی طرح تہہ در تہہ جم رہی تھی۔ ایک اے دوسرے اے دی کے میراہاتھ پکڑ کر مہاراجہ کی سرکار میں پیش کیا۔ دوسرے اے دی۔ وی۔ سی نے میراہاتھ پکڑ کر مہاراجہ کے دستہ مُبارک کے ساتھ ملک سے رگڑ دیا۔ ہاتھ ملانے کی اس رسم میں وہ کیفیت تھی جو مینڈک کے لیکھے پیٹ کو بھیلی پر رکھ کر پیدا ہوتی ہے۔

ال تعارف کے بعد مہاراجہ بہادر کے نرخرے سے غث غث کی کچھ آوازیں برآمد ہوئیں 'جن میں دریافت فرمارہ سے کہ یہ شخص کون ہے ؟اور یہال کیول آیاہے؟

ے۔ڈی۔ سی نے کمال ادب سے اطلاع دی' کہ سرکاریہ وہی شخص ہے جس کے انعام جیتنے کا اخبار میں پڑھ کر حضور نے بطور رعایا پر وری اور کرم گستری حیائے پر مدعو فرمایا تھا۔

مہاراجہ بہادر نے بصد استغناد دریاولی ہاتھ کے اشارے سے ایک بیرے کو تھم دیا کہ لیے جاؤا سے۔ پلاؤ چائے وائے۔ کچھ پیشری ویشری بھی.....

'غنودگی کے مارے مہاراجہ صاحب اپنا فقرہ بھی نہ پورا کر پائے 'اور دو تین بیرے میری طرف یوں لیکے جیسے وہ میری مثکیں کس کر چائے پلانے لیے جائیں گے۔

محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ائی روز میں نے اپنے ول میں یہ عزم بالجزم کر لیائم کہ میں کمی صورت میں بھی ریاست کشمیر کی ملاؤ افتیار نہ کروں گا۔ چنانچہ بی الیس کی کرتے ہی جب مجھے سٹیٹ گورنمنٹ سے انگلتان جاکر فارسڑی کی تعلیم مال کرنے کا وظیفہ پیش ہوا' تو میں نے بڑی بے اعتمالی سے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیااور گورنمنٹ کا لج لاہور ایم-اے انگریزی کا داخلہ لے لیا۔

پرنس آف ویلز کالج کے چاروں سال انگریزی کا بھوت میرے سر پر ٹری طرح سوار رہا۔ اگر چہ کالج میگر "توی" کے اُردو سیشن کی ادارت میرے سپرد تھی "تاہم اردو تک بھی میری رسائی بربان انگریزی ہی ہوتی تھ اُس زمانے میں مجھے ہر چیز پہلے انگلش میں سوجھتی تھی 'اور میں اس کا ترجمہ کر کے اردو کے قالب میں ڈھالاتا تھا۔ اور کیٹس کی چند نظموں کے منظوم ترجے بھی کئے۔ "اے بادِ غرب" مولانا صلاح الدین احمہ صاحب کو بھی پیند آئی انہوں نے اسے "ادبی و نیا" میں شائع فرمایا۔ قیام پاکستان کے بعد لا ہور سے ایک رسالہ "جاوید" جاری ہوا تھا۔ ا کے ایک شارے میں "سہاگ گیت" والی نظم فرات کو رکھپوری کے نام سے چھپی دیکھی۔ میرے لیے تو یہ باعث فخر تھی 'کہ میری کوئی چیز منظی سے بھی فرات جو میں شاعر کے نام سے چھپی دیکھی۔ میرے لیے تو یہ باعث فخر تھی 'کہ میری کوئی چیز منظی سے بھی فرات جیسے عظیم شاعر کے نام لگ سکتی ہے 'لیکن اگر اُن کے علم میں جیز آگئی ہوتی 'تو وہ ضرورا سے اپنی تو ہین قرار دیے۔

#### اےبادِغرب

### (شِیّے کی Ode to the west wind کاڑجمہ)

لائی ہے مغربی گھٹا فصلِ خزاں کا قافلہ رئے 'بھی غم بھی خار بھی بادہ بے خمار بھی تیرے شراد سوز سے بھول چن میں جل اٹھے تیرے ہی نیش خار سے سینۂ گل نگار بھی تیری حیات میں نہاں مانا کہ ہے خزاں کی جاں تیری ہی گود میں جواں بل کے ہوئی بہار بھی تیری ہی گود میں جواں بل کے ہوئی بہار بھی

پیدا ہوئے تھے برگ و گُل ایک ہی رات کے لیے تُو نے دبا کے رکھ لیے تازہ حیات کے لیے

تیرے خرام ناز سے پیدا اک اضطرب ہے بر میں کر میں کر میں باغ میں دشت میں کوہار میں

شابنامه

دامن تار میں نہال تیرے ہیں لاکھ آندھاں جیے نہاں ہوں بجلیاں گیسوئے تایدار میں

گردش ماہ و سال کو منزلِ کارواں ہے تُو

تیرہ وتار رات کی آخری داستاں ہے تُو

نالہ جوش تھا خوش کس نے کیا ہے پُر خروش؟ بح کی خفتہ موج کو کس نے جگایا خواب ہے؟

زُلفیں عُروسِ باغ کی تُو نے صا بھیر دیں

سین آب کو نے داغ دیے حاب سے

تیری نوائے پُدالم' تیری صدائے رفح و غم تیری ندائے زیروبم پھیلی ہوئی ہے یم بہ یم

ميرا چن اجر گيا بادِ صا تو کيا ہوا

تو اوریس تو ایک بین درد بجری صفات بین گیت ہیں ہار جیت کے مجمول ہوئی بریت کے

دونوں کی راگنی ہے غم کارگر حیات میں میرے صدائے ہاوہو لے جا صبا مثال 'بو

جاکے ثنا دے گو بکو عرصة كائنات ميں

رنگ خزال نے لے لیے باغ میں برگ و بار کے للبل ينم جال نہ رو' آتے ہيں دن بہار کے (ادبی دنیا۔ اپریل ۱۹۳۹ء)

### سُهاگ گیت

(شَکّے کے Bridal Song سے متاثر ہوکر)

لڑکے۔۔ رات! جلادے جلدی جلدی دیک مالا تاروں کو گتو بھر بھر تھال کٹا دے موتی جھولی میں گلزاروں کی تو جاند کی کرنوں کو بن بن کے شندر صورت سیج بچھا دے دُکھ داتا ہے دن کی اگنی سُورج دیو کی جوت جُھا دے

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آجا سندر سينوں والى مجھوٹے جلے اور بھا رات کے گھوٹکھٹ میں کیا ہوگا؟ ہائے کوئی یہ کیا یا لڑ کماں \_ حاری سکھی آگاش کے تاریے آج تیم بے رکھوالے ہوں گے ، سُکھ سنگت کی ریت منانے مجھوم مجھوم متوالے ہوں گے ریم کی اُونچ اور نیج ہے تھک کریباری سکھی جب توسو جائے شندر سندر کومل کومل شمنڈے سینوں میں کھوجائے رہ رہ کر بُوں ڈرتا ہے من تو اپنی ہے وہ یہُ رات کے گھونگھٹ میں کہا ہوگا؟ مائے کوئی سہ کیا ، الرك رات كالل بل بردهتا جائے دن كى گھڑياں سوتى جاكيں اونج ینج بربت میں سورج کی کرنیں کھوتی جائیں کوُند کوند کے بجلی جیسے کالی بدلی میں کھوجائے جیے کالے بالوں والی ناری بیٹھی بال سکھائے جاری سکھی ہر تیرا جانا دل ہی نہ مانے دل ہی نہ مانے رات کے گھونگھٹ میں کیا ہوگا؟ بائے کوئی یہ کیا جائے س مل کر ۔ نیند کے ماتے نیند بھلا دیں پریم کا ساگرجب لہرائے من کا راگی من مندر میں میٹھی میٹھی تان اُڑائے جیسے من کی بینگ بڑھا کر چنچل آشا مجھولا کمجھولے ما جیسے رُت آئے بسنتی کھیت کھیت میں سرسوں کچھولے رُوٹھ رُوٹھ کے بیٹھے کوئی' کوئی ڈھونڈے چور رات کے گھونگھٹ میں کیا ہوگا؟ مائے کوئی یہ کیا

## چندراوتی

پرنس آف ویلز کالج جمّوں میں تو خیر مین کسی نہ کسی طرح اندھوں میں کاناراجہ بن بیشا تھا، کیکن گورنمنٹ کالج لاہور میں آکر ساری شخی کر کری ہو گئی اور بیہاں میں کسی شار قطار میں نہ رہا۔ نہ تو مجھ میں سنابری (Snobbery) کی اہلیت تھی اور نہ زبان گھما کر'ہونٹ سکیڑ سکیڑ کر'حلق تو ژمر وڑ کر اینگلوانڈین کہجے میں انگریزی بولناہی میرے بس کا روگ تھا۔

انگریز تو خیراپنے مادری کیجے میں انگریزی بولنے پر مجبورہے ہی 'کیکن جاپانی' جرمن' اطالوی' فرانسیسی' روسی اور چنی بھی اس زبان میں گفتگو کرتے ہیں تو اپنے فطری لیجے کو انگلتانی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ غلامی کے دَور نے احساسِ کمتری کی یہ وراثت صرف ہمیں کو عطاکی ہے کہ اگر ہم اپنے نیچرل لیجے میں انگریزی زبان بولیں تواسے بڑامضکہ خیز لطیفہ سمجھاجا تاہے۔

ا پی اس کو تا ہی کے احساس سے دب کر میں اپنے خول میں گفس گیااور رکیٹم کے کیڑے کی طرح سمٹ سمٹا کر اپنا ایک الگ کو کُون بنالیا۔ یہاں پر میری ملا قات چندراوتی ہے ہوگئی۔

وہ لیڈی میکلیکن کالج کی سٹوڈنٹ تھی اور موہنی روڈ پر ہند ولڑ کیوں کے ایک آشرم میں رہتی تھی۔

ا کیک روز پنجاب پبلک لائبریری میں ہم دونوں ایک ہی کتاب اپنے نام جاری کرانے کے امید وارتھے۔ پہلے ہمارے در میان ہلکاسا فساد ہُوا 'لیکن پھر لائبریرین نے یہ کتاب ایک ہفتہ کے لیے میرے نام ایشو کرنے کا فیصلہ دے دیآ۔

جب میں نے رجٹر میں اپنانام درج کر وایا تو چندراوتی نے آٹکھیں سکیٹر کر جھے غور سے گھورااور پھر چیک کر بول"اچھا' تو تم ہی وہ تمیں مار خال ہو جس نے الگش Essay کا انعام جیتا تھا؟ اخبار وں میں تصویر تو بڑی اچھی چھوائی تھی۔دیکھنے میں توویسے نظر نہیں آتے۔"

اس غیر متوقع حملے نے مجھے لمحہ بھر کے لیے جھپا دیا۔ میں کوئی جواب سوچ ہی رہاتھا 'کہ وہ دوبارہ بولی''ارے تم توبالکل لڑکوں کی طرح شرمالجارہے ہو۔ چلو مان لیاوہ تصویر تمہاری ہی تھی۔اب پلیزید کتاب مجھے دے دو۔ مجھے پرچہ تیار کرناہے۔''

میں نے فورا کتاب اُس کے حوالے کر دی اور ساتھ ہی اپنا سارا علم وفضل بھی اُس کے قدموں میں ڈال دیا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وہ دوسرے تیسرے روز گورنمنٹ کالج آ جاتی تھی۔ میں اپنی کلاس جھوڑ کر اُس کے ساتھ لان میں بیٹھ جا اور دیرِ تک اُسے بڑی محنت سے پڑھاتا رہتا تھا۔

جب وہ ہمارے کالج آتی تھی' تو کئی لڑکے دورویہ کھڑے ہو جاتے تھے'اور اُسے دیکھ کر بڑی خوش دلا سٹیال بجاتے تھے۔ایک روز ہم لان میں بیٹھے تھے تو پروفیسر ڈکنسن میری کلاس کا پیریڈلے کر قریب سے گزر مجھے دیکھ کر زُک گئے'اور کافی دیر تک نگاہیں گاڑ کر چندراوتی کو گھورتے رہے۔ پھر مسکرا کر بولے"ٹھیک تمہارے لیے یہی مناسب مقام ہے۔کلاس روم میں توایک بھی ایسی گولڈن گرل نہیں۔"

چندراوتی واقعی سورن کنیا تھی۔وہ نمپر ڈیشرسمشیرفتم کی لڑکیوں کی طرح حسین نہ تھی 'کین اُس کے وُجوا وقت سپید ہُ سحر کا ہالہ چھایا رہتا تھا۔ رنگت میں وہ سونے کی ڈلی تھی' اور جِلد اُس کی باریک مومی کاغذ تھی جُر آرپار نگاہ جاتی بھی ہے اور نہیں بھی جاتی۔اُس کی گرون میں چند باریک باریک نیلی رگوں کی بڑی خوشما چنگ کار کا اور جب وہ یانی چیتی تھی تواُس کے گلے ہے گزر تا نہوا ایک ایک گھونٹ دُور ہے گِنا جاسکتا تھا۔

چندراوتی کولا ہور میں رہتے کافی عرصہ ہو چلاتھا، لیکن اب تک اُس نے نہ جہا تگیر کا مقبرہ ودیکھاتھا، نہ نور
کے مزار پر گئی تھی نہ شالیمار باغ کی سیر کی تھی۔ اتوار کے اتوار میں ایک بائیکل کرائے پر لیتا تھا، اور اُسے کہ
بڑھا کے تاریخی مقامات کی سیر کرا لا تا تھا۔ وہ اپنے آشرم سے آلو کی بھجیا اور پُوریاں بنالاتی تھی، اور بڑی احتیاط۔
حصہ الگ کاغذ پر رکھ کے جھے دے دیتی تھی، کیونکہ ذات کی وہ کڑ ہندو تھی اور وہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کہ
ہڑاز میرا ہاتھ نہ لگنے دیتی تھی۔ ایک اتوار ہم بادامی باغ کی سیر کے لیے گئے۔ وہاں پہنچ کر ہر طرف دیکھا بھالا، اُلہ کہیں بادام نظر آئے اور نہ کوئی باغ ہی دکھائی دیا۔ مجبور آہم نے ایک گندے سے دھوبی گھاٹ کے قریب بیٹھ
کہیں بادام نظر آئے اور نہ کوئی باغ ہی دکھائی دیا۔ مجبور آہم نے ایک گندے سے دھوبی گھاٹ کے قریب بیٹھ

چندراوتی کوسائکل پر بٹھا کے لاہور کی سڑکوں پر فراّٹے بھرنے کی جھے پھھ ایسی چٹیک پڑگئ کہ میں اواقی ہا بائیکل خریدنے کا تہیہ کرلیا۔ انہی دنوں ''فی لی ٹریون'' میں نیڈو ہوٹل والے مسٹر نیڈو کا اشتہار لکلا کہ این بیٹے کے لیے فوری طور پر پرائیویٹ ٹیوٹر کی ضرورت ہے۔ میں نے عرضی ڈال دی۔ مسٹر نیڈو سفید فرہ السخے بیٹے کے لیے فوری طور پر پرائیویٹ ٹیوٹر کی ضرورت ہے۔ میں نے عرضی ڈال دی۔ مسٹر نیڈو سفید فرہ داڑھی والے گول مٹول سے بوڑھے انگریز تھے۔ مجھے دیکھ کربڑے مایوس ہوئے۔ کہنے گئے ''لڑ کا بڑا ضدی اور ہے۔ برٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ تم خود نو عمر ہوتم اسے کیو کر سنجالو گے۔ میں تو کسی تجربہ کار اور خرانٹ اللاش میں ہوں۔''

میں نے بے اعتنائی سے جواب دیا' کہ میں بھی بڑا مصروف ہوں۔ ایک ماہ سے زیادہ ٹیوشن نہیں کر سکتا۔ اُ عرصہ میں وہ لکھنے پڑھنے کی طرف ماکل ہو گیا تو میری اُجرت ایک عد در لیلے بائیسکل ہوگی'اگریہ مقصد پوران میں کوئی فیس نہ لوں گا۔

یہ سودا مسر نیڈو کے دل کو بھاگیا کین ریلے بائیکل کی جگد انہوں نے ہر کولیس کی پیشکش کی۔ آ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ الا بحق کے بعد معاملہ ایک فلیس بائیسکل پر طے ہو گیا۔ اُن دنوں ریلے کی قیمت ۹۰روپے 'ہر کولیس کی ۲۳روپے اور فلیس کی قیمت ۲۰روپے اور فلیس کی قیمت ۲۷روپے ہوا کرتی تھی۔ ٹیوٹن شروع کرنے سے پہلے میں نے مسٹر نیڈوسے کہا' کہ اگر لڑکا بہت مجرا ہوا ہے ' توشاید کسی قدر سختی سے کام لینا پڑے۔ انہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟

مشر نیڈو عصی المزاج بزرگ تھے۔اپنے بیٹے کے لاابالی بن سے نالاں نظر آتے تھے۔ میری بات سُن کر انہوں نے گھراہٹ سے إدھر اُدھر دیکھا' کہ کوئی اور گوش بر آواز تو نہیں۔ پھر آہتہ سے میرے کان میں کہا" خدا تہیں خوش رکھے۔ضرور تخی کرو'لیکن دیکھنا کوئی ہڑی وڈی نہ توڑ بیٹھنا۔ میرے سرپر قیامت آجائے گی۔"

جان نیڈو پندرہ سولہ برس کا مغرور سالونڈا تھا۔ایک ملازم جھے اس کے کمرے میں لے گیا۔اس نے ناک سکیڑ کر نفرت سے میری طرف دیکھا'اور بدتمیزی ہے بولا" نکل جاؤ فوراْ۔ آپ کااس کمرے میں کیاکام ہے؟" "صبر بیٹا'صبر۔"میں نے کہا"میں تمہارا نیاٹیوٹر ہوں۔ تنہیں پڑھانے آیاہوں۔"

"اؤنہہ "بُوٹر۔" جان نے تحقیر سے الفاظ چباکر کہا۔ " میں کہنا ہوں چلے جاؤ۔ میر سے پاس فالتو وقت نہیں۔"
جان نے چھاتی کچلائی اور دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈال کر میر سے سامنے اکر کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے
بھانپ لیا کہ یہ لا توں کا بُعوت ہے 'باتوں سے نہیں مانے لگا۔ گربہ کشتن روزِ اقل۔ میں نے اُس کے منہ پر زور سے
ایک ذمائے دار چانٹار سید کیا' اور ڈانٹ کر کہا" ہُوئن آف بی ۔ تمہاری اماں نے تمہیں استاد سے بات کرنے کی تمیز
نہیں سکھائی؟ جیب سے ہاتھ ذکال کر سیدھی طرح کھڑے ہوجاؤ۔"

جان نے کچھ اور اکڑ دکھائی' تو میں نے بے در بے اُس کے وو تین اور تھیٹر لگادیئے۔ وہ روتا ہوا دروازے کی طرف لچا تو میں نے اُسے کی خرف لچا تو میں اُسے نوچھ کے اُسے کی میں اُسے نوچھ آباہوں۔" آباہوں۔"

"نان سنس۔"جان چلایا۔"میرا باپ مجھے مارنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔" "مرف ہڈی توڑنے کی اجازت نہیں۔"میں نے اُسے مطلع کیا۔" باقی سب چھٹی ہے۔" جان نے مجھے بڑی شستہ انگریزی میں دو تین گالیاں دس۔

فیں نے اُس کی کا اُئی مروڑ کر پیٹے پہ ایک لات جمائی اور اُسے مرغابنے کا تھم دیا۔ یہ اصطلاح اُس کے لیے نُی تھی۔ بین نے خود مرغابن کر اُس کی رہنمائی کی۔ پانچ دس منٹ کان پکڑ کر اُس کی طبیعت صاف ہو گئی اور اُس کے بعد ہارے در میان دوئتی کارشتہ استوار ہو گیا۔ ایک ماہ کے بعد جب بیس اپنا فلیس سائنکل وصول کر کے رخصت ہونے لگا تو مادا گھر میرے پیچھے پڑگیا' کہ بیس منہ ما نگی فیس پر جان کا ٹیوٹر بنا رہوں' لیکن میری ٹیوٹن تو چندراوتی کے ساتھ گی ہوئی تھی اُس لیے بیس نے انکار کر دیا۔

اب لاہور تھا اور میرا بائیکل۔ کی ٹریفک سار جنٹ نے بھی شہر کی اتن گشت نہیں کی ہوگی جتنا کہ ہم دونوں نے لاہور کے گلی کوچوں کو کھنگال ڈالا۔ ایک اتوار میں چندراوتی کے پاس آشرم پہنچا، تووہ اُداس بیٹھی تھی۔ اُس نے

مَحكم دلائل و ہراہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

کوئی اُلٹاسیدھاخواب دیکھا تھااور وہ اپنی مال کے لیے فکر مندکتی۔ بیس نے اُسے کیریر پر بٹھایا'اور گرینڈٹرنگ رہ ایمن آباد کی راہ لی۔ بیس سائکل چلا تارہا۔ چندراوتی پیچھے بیٹھی کوئی بھجن گنگناتی رہی اور چھبیس ستائیس میل کا فا دیکھتے ہی دیکھتے وقت ہے بہت پہلے ختم ہو گیا۔

ایمن آباد کی ایک ننگ و تاریک گلی میں دو چھوٹی چھوٹی کو تھڑیوں کا ایک بوسیدہ سا گھر تھا۔ چندراوتی کی بیدا پہلے کپڑے ہی کر گزارہ کیا کرتی تھی۔ پھر موتیا اُتر آنے ہے اُس کی نظر کمزور ہوگی تو سینے پرونے کا کام بند ہو اُلب وہ غلہ منڈی کے ایک آڑھی جگد کیش چندر کے ہاں برتن ما جھنے 'کپڑے دھونے اور گھر کی صفائی کرنے پہا تھی۔ جگد کیش چندراُسے معقول تخواہ دیتا تھا۔ اس وجہ سے نہیں کہ اُسے اُس کا کام پند تھا' بلکہ صرف اس وجہ کہ اُس کی بیٹی خواب مورت تھی۔ مال کی تخواہ کے بہانے وہ دراصل چندراوتی پرئے تھیل رہا تھا۔ یوں بھی جب کہ اُس کی بیٹی خواب ور پی کو اُس کی مال کی خیر خیریت بتانے آشرم ضرور جاتا تھا۔ جس روز پک تک کے لیے چندر آلوکی بھیااور پوریوں کے علاوہ کچھ مٹھائی بھی لاتی تھی' تو میں سمجھ جاتا تھا کہ جگد کیش چندر آیا ہو گااور پاؤ بھر مٹھا نذرانہ دے کر رسم عاشقی نبھا گیا ہے۔ ایک دوبار میں نے جگد کیش چندر کانام لے کر چندراوتی کو چھیڑنے کی کوشش نواس نے بڑے دردو کر ب ہے ہاتھ جو کر کر منت کی۔"اس موڑ کھ کانام نہ لو۔ تمہاری زبان میں کیڑے پڑ ہا تواس نے۔"

چندراوتی کی ماتا مجھے بڑی پند آئی۔اُس کے پور پورے شکستگی 'شائستگی اور شانتی شپتی تھی۔اُس نے ب ڈال کر دودھ کی کچی لتی بنائی۔اُن کے ہاں مسلمانوں کے لیے کوئی الگ برتن نہ تھا۔اس لیے میں نے دونوں ہاتھو چُلُو بنایا 'چندراوتی نے گڑوی اُٹھائی اور دیر تک اُس میں دور سے لتی اُنڈیلتی رہی۔ ماتا جی بیہ نظارہ دیکھ کر بہت اور پھر چندراوتی کوڈانٹا کہ گھر آئے ہوئے پروہنے کو بھی ایسے بھی لتی یا یاکرتے ہیں ؟

"کوئی بات نہیں ما تاجی۔" چند راوتی نے کہا۔" یہ تواپنے ہی لوگ ہیں 'کوئی پر وہنا تھوڑی ہیں۔" کہنے کو تو بے خیالی میں وہ یہ فقرہ بول گئ' لیکن پھر اپنے آپ اُس کے کانوں کی لُو مَیں سُرخ ہو گئیں ا جلدی جلدی برتن سمیٹ کرر سوئی میں چلی گئی۔

میں بھی راجہ اندر کی طرح آلتی پالتی مار کر موڑھے پر بیٹھ گیااور اُن پھلجو یوں کا مزہ لینے لگاجو چندراوا بات سے میر سے انگ انگ میں بڑی کثرت سے مُچھوٹنا شروع ہو گئی تھیں۔ پچھ دیر بعد پیپل کے پتوں پر ماش کی اور بچنڈی کا سالن پر وسا گیا۔ کھانے کا ایک ایک گفتہ تھی اور شکر اور شہد اور بالائی بن کر میر ہے گئے سے اُرِّ تیر سے پہر جب ہم لاہور کے لیے روانہ ہوئے تو بائیسکل کے پیڈل اس طرح گھومنے گئے جیسے دھئی ہوئی روئی گالے ہوا میں اڑتے ہیں۔ سائیل ذراتیز ہوا' تو مجھے بھی ترنگ آئی' اور میں نے چندراوتی کو چھیڑنے کے "پر وہنا"، "سوہنا"، "من موہنا"، "سانولا سلونا"، "کھلونا" وغیرہ کے قافیے جوڑ کر پچھ بے جسے عاشقانہ مم الاپے شروع کر دیئے۔ دو تین بار چندراوتی نے مجھے تختی سے ٹوکا کیکن میرے سر پر بھی شاعری کا بھوت سوار تھا۔ جب میں نہ مانا 'تو آنا فافائس نے چلتی ہوئی سائیکل سے چھلانگ لگادی۔ گرینڈٹرنک روڑ کے میین نے وہ منہ کے بل گری اور اُس کی بائیں کہنی پر خاصی گہری خراش آئی۔ میں نے زخم صاف کرنے کے لیے اپنا رُومال پیش کیا 'تواس نے غصے سے جھٹک کر زمین پر بھینک دیا۔

چندراوتی کواصرار تھا' کہ اب وہ یہاں سے پیدل لا ہور جائے گ۔ میرے ساتھ بائیمکل پر نہ بیٹھے گ۔ میں نے اُسے لاکھ سمجھایا کہ لا ہور ابھی اٹھارہ آئیس میل کے فاصلے پر ہے۔ وہ اتنا کیسے چلے گ؟ میں اُسے اکیلا چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ لیکن وہ بھی تریابٹ کے سنگھائن پر چڑھی بیٹھی تھی۔ ہر چند میں نے اپنے کان کھنچے' ہاتھ جوڑے' معافی ما گلی لیکن وہ ٹس سے مُس نہ ہوئی۔ آخر میں نے اپنی پیشانی زمین پر رکھدی اور اُس کے سامنے گئی کن کرناک سے کیریں کھنچنے لگا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔"ارے' یہ تم کس کو ڈنڈ وت کررہے ہو؟"

"دیوی جی و نثروت نہیں کررہا۔" میں نے جواب دیا۔"ناک سے ککیریں سیخی رہا ہوں تاکہ تم معاف کر دو۔" چندراوتی نے سڑک پر چھینکا ہوا میرا رو مال اُٹھا کر مجھے دیا 'اور کہا''لورو ُمال سے اپنی ناک صاف کر لو۔ بالکل سرس کے کلادُن نظر آرہے ہو۔اب شریف بچوں کی طرح بائیسکل چلانا۔"

چندراوتی ہر قتم کی آر زُومندی ہے بے نیاز تھی۔ أسے بس ایک حسرت تھی کہ وہ کسی طرح بنارس جاکر گنگا اثنان کرلے۔ میں نے اُسے کئی بار چھیڑا 'کہ مُسلمان بلّی تونوسوچُوہے کھا کے جج کے لیے تکلّی ہے۔ ہندُو کنیا کا بھی فرض ہے کہ پہلے وہ پاپ کی گھڑی کمائے پھر کہیں جاکر گنگاجی میں نہائے۔ یوں بھی میں نے اُر دواور انگریزی ادب کے تیر بہد ف اشاروں ' کنابوں ' تلمیحوں ' تشبیہوں ' استعار وں اور طرح طرح کی ترکیبوں سے اُس کاذ ہن کسی قدر برا پیختہ کرنے کی بے حد کوشش کی الیکن ہر بار مُنہ کی کھائی اور بڑی شرمندگی اٹھائی۔ رفتہ رفتہ ایک ہی بائیسکل پر بیٹھے ہوئے بھی ہم دوالگ الگ کروں میں سے لگے۔ بحول بحول میرے دماغ میں نفسانیت کی بھروں کا چھتے بنا گیا اُسی رفآرے ہارے در میان ایک وسیع و عریض خلاپیدا ہونا شروع ہو گیا۔ وہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کوسوں دُور ہوتی تھی۔دراصل میرے دل اور دماغ نے خواہشات کے جس راستے پر چلنا شروع کردیا تھا' وہ لحظہ بہ لحظہ مجھے اُس ے دُور ہی دُور لے جا رہاتھا۔ جیسے جیسے میہ فاصلے بڑھتے گئے میرا مزاج چڑچڑاہوتا گیا۔ چھوٹی چھوٹی با توں پر چندراوتی کے ماتھ جھڑا مُول لینا میرا معمُول بن گیا۔ دن مجر اُسے بائیسکل پر لادے سادے سرکوں پر گھومنا مجھے بڑی احتقانہ اور طفلانہ حرکت محسوس ہونے لگی اور میں اس گناویے لذّت کی اکتابث سے دل ہی دل میں جسنجھلانے لگا۔ کئی بار میرے سر پریہ جنون سوار ہُوا کہ میں بائیسکل کو کسی تیزرفار موٹر کے ساتھ مکراکر چُور چُور کردوں۔ مجھی میرا جی وا ہتا تھا کہ بیں اینے ہاتھوں سے اُس کا گلا تھونٹ دوں اور اُس کا سر زمین پر مار کرکیے ناریل کی طرح پاش پاش كردوں۔ايك روزوہ ايك چھابدى والے كے پاس تازہ گنڈ برياں كوانے كھڑى ہوئى، تو ميرے ول ميں آياكہ ايك موٹے گئے سے چندراوتی کومار مار کرادھ مواکر دوں اور گنڈیریوں والے کی درانتی سے اُس کے مکڑے کمڑے کرکے

ا پے دانتوں سے کچر کچر چباڈ الوں۔اُس نے آکر میرے جھے کی گنڈیریاں مجھے دیں ، تومیس نے جھنجھلا کرا نہیں نالی الم بھنک دیا۔

جب میں اپ کمرے میں واپس آیا، تو میراجسم یوں ٹوٹ رہاتھا جیسے سڑک ٹوٹے والاا نجن مجھے روند تا نہوالا گیاہے۔ ناشکیب آرزوؤں کے کوڑے بڑی سفاک سے میری کمر پر بر سے گئے۔ ناسفتہ خواہشات کاگرم گرم دھواں الا ہوئی چنی کی طرح میرے گئے میں پھنس گیا۔ کمرے کی چار دیواری سانپ کی طرح بل کھا کھا کر جھے اپنی لپیٹ بھر جکڑنے گئی۔ میرا دم گھٹ گیا۔ میرے سر میں کالے کالے بھونڈ اور زہر ناک بھڑیں ہوائی جہاز کے انجن کی طرر جسنسانے لگیں اور میرے جسم میں اوپر سے نیچ تک تیز رفتار چپکیوں کی فوج در فوج اُچھلنے کو دنے سرسرانے گل میں گھراکرا ٹھا 'اور باہر سڑک پر آگیا۔ آدھی رات کاوقت تھا۔ چاروں طرف چھایا ہواسنانا تھقبے مارمار کر مجھ پر ہننے لگا میں بھی ایک لیپ پوسٹ سے لیٹ کر کھڑ اہو گیا اور دیر تک زور زور سے جوانی قبقبے لگا تارہا۔ دو تین را آگیروں۔ رک کر جھے گھور ااور پھر شرائی کا فتو کی دے کر آگے بڑھ گئے۔

لاہور کی کوئی سرک میرے ساتھ آشنائی کا اقبالِ جُرم کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ دکانوں پر گئے ہو۔
سائن بورڈ بالکل اجنبی زبانوں میں لکھے ہوئے نظر آتے تھے۔ گئی کوچوں کی بیگا گئی جھے قدم قدم پر آوارہ کئے ا طرح دھتکارتی تھی۔ گھروں کے بند در ہے اپنی بلندیوں سے آخ تھو کر کے میرے منہ پر تھوک دیتے تھے
سرکوں کے موثر جگہ جگہ میرا راستہ روک کر گھڑے ہوجاتے تھے اور میں ایک لاوارث کوڑھی کی طرح بھی اور بھکا اور بھٹکا تھا، بھی اُدھر بھٹکا تھا۔ لاہور کی کوئی سرک کوئی گئی کوئی کوچہ جھے راستہ دینے پر تیار نہ تھا۔ بیگا اور دیوا گئی کے اس ماحول میں بس ایک وروازہ ایساد کھائی دیا جو آدھی رات کے بعد بھی آغوش مادر کی طرح اللہ تھا۔ بہت سے لوگ بے روک ٹوک وا تا دربار میں آجار ہے تھے۔ بیس بھی اُن کے ساتھ یوں ہی بے وہ اندر گھس گیا 'اور مزار کی ایک محراب سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بڑی ویر یہ کسی آئن کے ساتھ یوں ہی ساتھ اندر گھس گیا 'اور مزار کی ایک محراب سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بڑی ویر یہ کسی آئن کے ساتھ اور کر اور کر تار ہا۔ پھر یکا کی میرے اندر ایک ویکیوم (Vacuum) ساپیدا ہور میری محرومیوں کا آتش فشاں بھک سے بھٹ گیا۔ دبی ہوئی خواہشات کا کھو تنا ہوالا وا آئیل اُئیل کر میرے روئی و وئی سے پر نالوں کی طرح بہنے لگا ورئی ویر تک محراب کے کونے میں سر دیے دھاڑیں مارمار کر 'بلک بلک روئیں ہے پر نالوں کی طرح بنے لگا ورئی ویر تک محراب کے کونے میں سر دیے دھاڑیں مارمار کر 'بلک بلک کر و تارہا۔ اُس کے بعد مجھے کھے اُوٹکھ کی آگئی۔

ایک موٹے سے متولی نے میری پسلیوں میں لاٹھی کا تھو کادیکر جھے بیدار کیا 'اور ڈانٹ کر کہا۔

"تم يهال خرائے لينے آئے ہو؟ بدنصيب كہيں كے۔ أنھو'ا پى داد فرياد كا داديلا مچاؤ۔ حصرت دا تا تنج بخط سب كى سنتے ہيں۔"

میں نے اُٹھ کر مسجد کے تالاب پر وضو کرنے کے بہانے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور پھر واپس آگرا آ محراب میں بیٹھ گیا۔ میرے گر دوپیش کی لوگ بڑے خضوع و خشوع سے اپنی اپنی مرادیں مانگ رہے تھے۔ کو

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

روزگار مانگ رہا تھا۔ کوئی رزق مانگ رہا تھا۔ کسی کو بیاریوں سے شفا کی طلب تھی۔ کوئی مقدمہ جیتنے کی دُعاکر رہا تھا۔
میں نے بھی بڑی کیسوئی سے اپنی مُراد ما نگنے کی تیاری کی 'لیکن میری زبان دانی کی ساری مہارت دھری کی دھری رہ گئی۔ میرے دل کی آر دُواس قدر تنگی تھی' کہ الفاظ کا کوئی جامہ اُس پر پورانہ اُرّ تا تھا۔ میں نے بڑی محنت اور کوشش سے نصاحت اور بلاغت اور سلاست اور شرافت اور شائنگی کے بیو ندلگا لگا کر بہت سے فقرے بنائے 'لیکن ایک فقرہ بھی ایبانہ تھا جو دراصل چندراوتی کی بے آبروئی نہ کر تا ہو۔ بزرگوں کے مزار پر اس قتم کے انداز گفتگواور اس قتم کی اظہارِ تمناسے مجھے تجاب سا آگیا۔ وا تا صاحب بھی کیا سوچیں گے 'کہ یہ بیو قوف میرے سامنے کیسی الٹی باتیں کر رہا ہے۔ تصور بی تصور میں مجھے دا تا صاحب آبک ہا تھ میں شیخ اور دوسرے ہا تھ میں جو تا اٹھا تے اپنی جانب بیٹھے بی ہنتے ہی ہنتے ہی ہنتے میں شیخ اور دوسرے ہا تھ میں جو تا تھا گائی' اور آس پاس بیٹھے ہوئے گئر اُرین کوروند تا ہوابا ہر بھاگ آیا۔

بس اُس ایک چھانگ میں تحلیلِ نفسی کا بیڑ ایار ہو گیا۔ اس کھارس (Catharsis) کے بعد میں اپنے کر سیدھا میں واپس آکر بوے آرام ہے گھوڑے نیچ کر سوگیا۔ صبح ہوئی تو نہایاد ھویا۔ نیا ٹوٹ پہنا 'اور سا ٹیکل لے کر سیدھا چندرادتی کے آشم پہنچ گیا۔وہ بیو قوف لڑکی اب تک ماضی کی دلدل میں منہ ٹچلائے بیٹھی تھی 'کہ میں نے اُس کی گذریاں نالی میں کیوں پھینک وی تھیں۔ میں نے بوی عاجزی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی 'لیکن وہ بدستور روگھی رہی۔ اس پر میں نے اپنی ٹرپ چال جلی۔ بائیکل ایک طرف رکھ دیا اور چندراوتی کے سامنے عین نے بازار سڑک پر تاک سے کیریں نکالنے کی تیاری کرنے لگا۔ آشم کے دروازے پر برسرِ عام ایسی حرکت سے بری جگ ہنائی کا خطرہ تھا' اِس لیے دو فی الفور مان گئی 'اور ہم دونوں بائیکل پر سوار ہو کر لارنس گار ڈن چلے گئے۔

اُس دوزسارادن چندراوتی کچھ کھوئی کھوئی رہی۔ میرا افلاطوئی راز ونیاز اُس کی سمجھ میں بالکل نہیں آرہا تھا۔ نہ میرے غیر معمولی نشاط وانبساط کی بظاہر کوئی وجہ ہی نظر آتی تھی۔ اُس نے دو تین بار ناک سکیڑ سکیڑ کر میراسانس سونگھنے کی کوشش کی محمد میں کوئی نشہ تو کر کے نہیں آرہا۔ چندراوتی بھی عجب معتمہ تھی۔ میرے ایام جابلیت کی چھوٹی موٹی نیاد تیوں اور بداطوار یوں کو تو وہ برداشت کر لیتی تھی 'لیکن اب جو میں شرافت اور شائنگی کا لبادہ اوڑھ کر اُس کے سامنے آیا' تو وہ فر کو بور ہونے گئی۔ سائنگل کی سواری ہے اُس کا جی بھر گیا۔ شالیمار باغ' مقبرہ جہا تگیر' کے سامنے آیا' تو وہ فر کی کو بیٹر ن وڈ پر دہی بھلوں اور گول گیوں کا شوق بھی پور اہو گیا۔ کامران کی بارہ در ی ارار ن کی کارٹون کی کشش ختم ہو گئی۔ بیٹر ن وڈ پر دہی بھلوں اور گول گیوں کا شوق بھی پور اہو گیا۔ کامران کی بارہ در ی میرے ساتھ اُلیجنے لگی۔ میں اکشے بیٹھ کر گھنٹوں راوی کی اہریں گئے کا مشغلہ بھی بند ہو گیا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بھوٹی بات پر میرے ساتھ اُلیجنے لگی۔ ایک اُس پر ایک جن ما مااکل کھر اپن چھاگیا اور وہ بات بات پر برہی 'جھنجھا ہے اور آزر دگی کا اظہار کرنے لگی۔ ایک روز وہ کی دکان سے تھین کا گیڑا خرید رہی تھی۔ رنگوں کے انتخاب میں میں نے پچھ دخل در معتولات دیا' تو وہ گیا' تو بیل گئی۔ اگلے روز میں اُس سے ملئے گیا' تو بیل بیل تشرم کھوڑ دیا' اور اپنا سامان لے کروہ ایمن آباد چگی گئی۔ اگلے روز مین اُس سے ملئے گیا' تو بیلی گئی تھی۔ اُس نے آشرم چھوڑ دیا' اور اپنا سامان لے کروہ ایمن آباد چگی گئی تھی۔

میں اُس کے تعاقب میں بھا گم بھاگ ایمن آباد پہنچا۔وہ ایک چٹائی پر بیٹھی اپنی ماں کی مشین سے پھھ کپڑے ا رہی تھی۔ میں نے اُس کے سامنے اپنے گلوں اور شکووں کا پوراد فتر کھول دیا۔ ابھی تو گر میوں کی چھٹیوں میں دی اِس روز باتی تھے۔وہ اتنے روز پہلے ہی کا نے سے کیوں چلی آئی؟ لا ہور کو چپ چاپ چوروں کی طرح کیوں چھوڑ دیا؟ یُکے کیوں نہ خبر کی؟

چندراوتی اپنی نظرین سلائی پرگاڑے خاموثی سے مشین جلاتی رہی۔ میرے سوالوں کا اُس نے کوئی جواب زر لکین کپڑے سیتے سیتے 'سر اوپر اٹھائے بغیر اُس نے آہتہ آہتہ دھیے دھیے کہے میں مجھے آگاہ کیا کہ اُس نے نیما کرلیاہے کہ وہ ساری گرمیوں کی چھٹیاں کپڑے می کر پھے پیسے جمع کرے گی اور ستمبر کے مہینے میں اپنی ما تاکو ساتھ ہے کر گذگا شنان کے لیے بنارس چلی جائے گی۔

" پروگرام تو بزااچھاہے۔"میں نے طنز آکہا۔" لیکن کالج میں تمہاری جگہ پڑھائی کون کرے گا؟" چندراوتی نے کوئی جواب نہ دیا اور سر جھکائے زور زور سے مشین چلاتی رہی۔ کوئی آدھ گھنٹہ ہم دونوا خاموش بیٹھے رہے۔ پھر میں اٹھ کھڑا ہوا'اور بولا''اچھا'اب میں چلتا ہوں۔ پھر کسی روز آؤں گا۔"

"نال جی نال۔" چندراوتی نے جلدی سے کہا"اب چھیاں چھٹیاں بالکل نہ آنا۔ میرے کام میں ہرجہ

"--

''چھٹیوں کے بعد حاضر ہونے کی اجازت ہے یاوہ بھی نہیں؟''میں نے کسی قدر ''کٹی ہے پو چھا۔ ''مجھے نہیں پیتا۔''اُس نے روٹھے ہوئے نیچے کی طرح منہ ٹجلا کر کہا۔

وہ سر جھکائے کھٹ کھٹ مشین چلاتی رہی۔ میں کچھ دیر خاموثی سے بیٹیار ہااور پھر ہائیسکل سنجال کر چلا آیا۔
لا ہور آکر میں نے ٹیوشنوں کے اشتہار ڈھونڈ نے شروع کئے 'اور گرمیوں کی چھٹیوں میں دو مہینے کے لِ
کیمیلپور میں ایک رائے بہادر کے ہاں ٹیوشن کرلی۔ ایک لڑکا بی۔ اے کی تیاری کر رہا تھا۔ دو سرا سیکنڈ ایئر میں تھا
دولڑ کیوں نے میٹر یکو لیشن کا امتحان دینا تھا۔ چاروں کو دوماہ پڑھانے کا دوسور و پید مشاہرہ طے ہوا۔ رائے بہالا
نے رہنے کے لیے مجھے اپنے پٹوار خانے میں جگہ دے دی 'اور دووقت کا کھانا اپنے ایک مسلمان کار ندے کہالا
مقرر کر دیا۔

رائے بہادر کی منت ساجت کر کے میں نے ایک سور و پید پیشگی و صُول کرلیا 'اور اُسے ایک بوے خوشا مدانہ فا کے ساتھ چندراوتی کی خدمت میں بھیج دیا۔ میں نے بوی منت ساجت ' ڈانٹ ڈپٹ سے اُس کو لکھا 'کہ وہ سلاً مشین پر اپناوقت ضائع نہ کرے 'بلکہ اپنے امتحان کی تیاری کرے۔ بنارس یاترا کے لیے دوسور و پیہ فراہم کرنا ممرا ذمہ داری ہے۔

چندروز کے بعد منی آرڈر جوں کا نوں واپس آگیا۔

ا گلے ماہ میں نے پورے دوسور و بے کامنی آرڈر بھیجا۔ وہ بھی اس طرح واپس آگیا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

چھٹیوں کے بعد میں خودا یمن آباد گیا۔ وہ چار پائی پر بیار پڑی تھی۔اُس کی ماں پاس بیٹھی پڑھا کر رہی تھی۔ جھے د کھ کر چندراد تی اُٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے شکایت کی کہ اُس نے میرے بھیجے ہوئے پیسے واپس کیوں کر دیئے تھے؟ "منی آرڈر کیوں کیا تھا؟" چندراو تی نے تنک کر کہا"خُود کیوں نہیں لائے؟"

" خُود کیے لاتا؟"میں نے جواب دیا۔"تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ چھٹیوں میں یہاں نہ آؤں' تمہارے کام میں ہرج ہوتا ہے۔"

"بائرام-" چندراوتی نے ماتھ پر ہاتھ مار کر کہا۔ "تم میری ہر بات کو چ کیوں مان بیٹھتے ہو؟"

چندراوتی کے منہ سے یہ الفاظ سن کرمیں بے اختیار اُس غرق شدہ لاش کی طرح ہاتھ پاؤں مار نے لگاجس کی آئھ یکا یک کھل جائے 'اور اس پریہ یہ انکشاف ہو کہ جہاں وہ ڈوبی پڑی ہے وہاں پانی نہیں محض سراب ہے! میں نے ایک ایک کھل جائے 'اور اس پر اُن مواقع کا شار شروع کر دیا جب جھے چندراوتی کی بات کو پچ نہیں سمجھنا چا ہیے تھا' لیک ایک کرکے اپنی انگلیوں پر اُن مواقع کا شار شروع کر دیا جب جھے چندراوتی کی بات کو پچ نہیں سمجھنا چا ہے تھا' لیک مات ہے خواہ مخواہ بچان بیٹھا تھا۔

چندراوتی نے بچھے کی ڈنڈی میرے سر پر مار کر مجھے چپ کرا دیا 'اور کہا'' بس بس۔اب زیادہ ہندی کی چندی نہ نکالو۔بالکل دودھ پیتے بچ ہی بن گئے۔''

"کیوں نہ بنآ۔"ئیں نے بھی کھسیانی بلّی کی طرح کھمبانو چنا شروع کیا۔"تم میرے ہاتھ کا مُجھوا ہواپانی کا گلاس تک تو پتی نہیں ہو۔"

"ارے بھی پانی کا گلاس تو پانی کا گلاس ہوتا ہے۔" چندراوتی نے عجیب طور پر ہنس کر کہا۔" بندہ پر ندہ تو پانی کا گلاس نہیں ہواکر تانا۔"

ا تناکه کروه ایک دم سنجیده ہوگئ 'اور بولی" تم نے وہ کیمبلپور والے پیسے ضائع تو نہیں کردیتے ؟اب مجھے واقعی ضرورت ہے۔"

بہتر پر بیٹھے بیٹھے اُس نے جھے اپنی بیاری کی رام کہانی ایسے انداز سے سائی جیسے کوئی شوخ بچہ سکول میں اپنی شراروں کے کارنامے ساتا ہے۔ ایک دن یو نبی بیٹھے بٹھائے اُسے ہلکی ہلکی حرارت شروع ہوگئی۔ پھر کھانسی کے ساتھ تیز بخار ہوگیا۔ ایمن آباد کے وید نے تپ محرقہ تشخیص کیااور شھنڈے شربتوں سے علاج کر تارہا۔ کھانسی بڑھا وہ گئی اور اکیس دن گزرنے کے بعد بھی جب بخار نہ ٹوٹا ' تو وہ گھبرا کر گوجرانوالہ ہپتال میں سول سرجن کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر نے ایکسرے لیا ' تھوک کا معائنہ کیااور نتیجہ یہ نکالا کہ چندراوتی کو تیسرے در ہے کی Galloping T.B.

ٹی بی کی خبرٹن کر جگدیش چندر آڑھتی نے چندراوتی کی ماں کواپٹی گھریلوملازمت سے نکال دیا۔ محلے والوں نے بھی اُن کے ہاں آنا جانا بند کر دیا اور اب وہ ماں بیٹی اپنی سلائی مشین پچ کر کھانے پینے اور دوادار و کا کام چلا رہی تھیں۔ میں ہر دوسرے تیسرے دن صبح سو ہرے اپنی بائیسکل پر ایمن آباد چلاجاتا تھا۔ سارادن ماں بیٹی کے ساز کر تاش کھیلٹااور گیس ہائلٹااور شام کو ہائیسکل پر لا ہور واپس آجاتا 'لیکن رفتہ رفتہ چندراوتی کی کھانسی کے دورے بڑھ گئے۔ کھانسی کی دھوئنی گھنٹہ گھنٹہ بھر بڑی بے رحمی سے چلتی 'اور وہ بے سدھ ہو کر بستر پر گرجاتی۔ یہ دیکھا ایمن آباداُٹھ آیا۔ دن بھر چندراوتی کے پاس رہتا۔ رات کوایک مقامی معجد کے صحن میں پڑکر سور ہتا۔

ایک روز چندراوتی کھانس رہی تھی تو اُس کے گلے میں کوئی پھانس سی اٹک گئے۔اس نے زور سے کھکا
صاف کیا' تو ہولی کی پچکاری کی طرح اس کے منہ سے مچلو بحر خون نکل آیا۔ ساتھ ہی اُسے شدت کے اہا گئے۔ ویکستے ہی دیکستے ہی دیکستے ہی اور بستر پر لیٹے لیٹے اُکر
سکے اس طرح گھنے لگا جیسے پانی کے گلاس میں پڑی ہوئی مصری کی ڈلی اپنے آپ ریزہ ریزہ ہو کر تحلیل ہو۔
ہے۔اب نہ وہ اٹھ سکتی تھی'نہ بیٹھ سکتی تھی'نہ چل سکتی تھی۔ میں غلہ منڈی سے بٹ من کی تین چار خالی بوریا لایا۔ چندراوتی کی مال نے انہیں کاٹ کر آٹھ دس گڈیاں سی بنالیں۔ وہ یہ گدیاں چندراوتی کے نیچے بستر پہاگھا۔ جندر اوتی کی مال نے انہیں کاٹ کر آٹھ دس گڈیاں سی بنالیں۔وہ یہ گدیاں چندراوتی کے نیچے بستر پہاگھی۔ میں میں انہیں لیسٹ کرلے جاتا تھا اور گرینڈٹرنگ روڈ کے قریب ایک میں دھو کر سکھالا تا تھا۔

چندراوتی کا بیہ حال دکھ کر میں گو جرانوالہ کے سول سرجن کے پاس گیا۔سارااحوال ہمدردی ہے مُن کُراُ میرے ساتھ ایمن آباد چلنے ہے توانکار کر دیا 'لیکن سولہ روپے فیس لے کرایک نئے مکسچر کا نسخہ ضرور لکھ د مکسچر بنواکرایمن آباد پہنیا' تو چندراوتی سر گباش ہو چکی تھی۔

۔ شام تک ارتھی تیار ہوگی۔ شمشان بھو می میں ڈھائی من نسوکھی لکڑی کی چِنا بنائی گئے۔ چندراوتی کو اُس یم بہت ساتھی چپٹر کااور صندل کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے سے اُسے آگ دکھادی گئی۔ شعلے بھڑک بھڑک کراڑ کی طرح ہوا میں زبا نمیں نکالنے لگے۔ دو تین بڑمن زور زور سے منترالا پنے لگے۔ ایک ساد ھونے سکھ ہجایا۔ چ چنے چنے کر دُور تک آنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی بھی جل کر راکھ ہوگئی جس نے بھی میرے ہاتھ کا ڈ یانی تک نہیا تھا۔

چندراوتی کی ما تانے ایک مرهم سے لالٹین کی روثنی میں اپنی بیٹی کے " پُھول" پُخے اور را کھ سمیٹ کرا ؟ میں باندھ لی۔ لاہور آکر میں نے اپنا بائیسکل چے دیا اور چندراوتی کی ماں کو بیٹی کے " پھول" گنگا میں بہانے۔ ' بنارس جانے والی گاڑی میں سوار کرا دیا۔

لاہورریاوے سٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر2 سے جب بنارس والی ٹرین روانہ ہوگئ ، تواس کی بچیلی سرز تک اندھرے میں خون آلود جگنو کی طرح ٹمنماتی رہی۔ پلیٹ فارم پر تو بڑی چہل پہل تھی الیمن میں سٹیشن سے باہر آیا تو چاروں طرف اندھیا ہی اندھیا تھا۔ لاہور کے سارے لیپ پوسٹ جادو کے زور سے غائب ہوگئے۔ اور شمود کی بستیوں کی طرح اس شمرِ خموشال کی عمارتیں بھی اپنی چھتوں پراوندھی پڑی تھیں۔ ہر جانب کھنڈر اللہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تھے۔اس ویرانی میں مفلوح ہاتھ کی بے حس کیسروں کی طرح صرف اُن مردہ شاہر اہوں کا جال پھیلا ہوا تھا'جن پر میں چندراوتی کے ساتھ بائیسکل چلایا کرتا تھا۔ کی روز تک میں دن رات ان شاہر اہوں پر پاپیادہ گھومتا رہا۔ چلتے چلتے میرے پاؤں میں چھالے پڑگئے۔ جب مزید چلنے کی سکت باقی نہ رہی تو مجبور آمیں گورنمنٹ کالجے کے لان میں واپس آگیااور اپنا پہلا افسانہ کھنے بیٹھ گیا۔افسانے کاعنوان" چندراوتی" تھااوراس کا پہلا فقرہ یہ تھا:

"جب مجھے چندراوتی ہے محبت شروع ہوئی' أے مرے ہوئے تيسرا روز تھا....."

افسانہ کھتے کھتے میں کی بار رویا کی بار ہنا۔ کمل کرنے کے بعد میں نے یہ کہانی اختر شیر انی کی خدمت میں بھیج دی۔ انہوں نے اسے پسند فرمایا اور مجھے بڑا پیارا خط کھا۔ انسانہ انہوں نے "رومان "میں شائع کردیا۔

جب میں یہ افسانہ لکھ رہاتھا تو پروفیسر ڈکنسن کلاس لے کرحسب معمول لان سے گزرے۔ مجھے دکھے کر ژک گئے 'اور بولے:

> "Hello,roosting alone? Where is your golden girl?" میری آواز مچھلی کے کانبے کی طرح گلے میں کچنس گئی اور میّس نے سسکیاں لے کر کہا: "Sir, she has reverted to the gold mine."

## ۾ ئي. سي. ايس ميں داخلير

اس نامانوس مول میں معاایک شدید تذبذب اور ایک عجیب می جھینپ کی سوئیاں میرے تن بدن میں تیز تیز چھنے لگیں۔ میرے ذہن میں ایک بے نام می مایوسی کے چیو نے رنیگنے گے۔ میرے پاؤں میں بیشار سبک فرار گھر کیاں گھومنے لگیں اور بے افتیار جی چاہا کہ میں لیک کر رمل گاڑی میں سوار ہو جاؤں اور مؤکاف ہاؤس سے جان چھڑا کر گھر واپس لوٹ جاؤں۔ یہ خیال آتے ہی میرے تصور میں ماں جی کا چہرا انجرا۔ وہ خوثی خوثی مجھے ہاتھوں ہے لیں گی اور برے بیارے میرے سر پر ہاتھ بھیر کر کہیں گی "بچہ اچھاہی ہواتم واپس آگئے۔ بڑی بڑی نو کریاں تو جان کا جبال ہوتی ہیں۔ دن میں ایک آدھ بار چٹنی روئی مل جائے تو یہ بھی بہت غنیمت ہے۔ بس اللہ ایمان ملامت سکھے۔"

لیکن دوسرے ہی لیے والدصاحب کاخیال آیا۔ غالباً ان کے چبرے پر کسی غم ادر غصے کاردعمل ظاہر نہ ہو گالیکن ان کے دل و دماغ کے نہاں خانے میں ضرور مایوسیوں کے انبار لگ جائیں گے ' دادی امال نے انہیں خود آئی۔ ی۔ ایس کا امتحان دینے کے لیے سات سمندر پار جانے سے روک دیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ احساب کو ا روگ والد صاحب کی زندگی میں اندر ہی اندر خون کے کینسر کی طرح پھیلتا رہا اور وہ باسٹھ برس کی عمر تکہ پدر نتواند پسر تمام کند"کے خواب کی تعبیر کے منتظر بیٹھے رہے۔ اِد ھر میں آئی۔ ی۔ ایس میں داخل ہولااُوا مہینوں کے اندر اندر انہوں نے بیٹھے بٹھائے چٹم زدن میں بارزیست یوں اُتار پھینکا جیسے اُن کی زندگی کا مط شمیل تک پہنچ گیا ہو۔

والد صاحب اور میرے در میان محبت کے علاوہ مروت کا بھی گہرا رشتہ تھا۔ اس احساسِ مروت نے ا پاؤں میں زنچیرڈال دی اور میں چپ جاپ مٹکاف ہاؤس میں امتحان کا پرچہ دینے بیٹھ گیا۔

منکاف ہاؤس کا یہ ہال میرے لیے ایک اجنبی وادی تھااور آئی۔ سی۔ایس کے امید وار صحبت ناجنں 'مول میں اٹھائیس انتیس سال گزار نے کے باوجود سول سروس والوں کے ساتھ یہ احساس اجنبیت اور ناجنبید میرے ساتھ ہی ساتھ رہا۔ سول سروس کے تالاب میں نہ میں مچھلی بن سکانہ مگر مچھے۔ زیادہ سے زیادہ میری ایک کا غذی ناؤکی سی رہی جے کوئی شوخ بچہ سطح آب پر چھوڑ کرخود گھر جا بیٹھا ہو۔ شکوہ شکایت یوں بھی میری نہیں 'لیکن سول سروس کے متعلق میں کارکنانِ قضاو قدر سے یہ گلہ زبان پر بھی نہیں لاسکتا کہ:

> درمیانِ تعرِ دریا تخته بندم کرده ای باز می گوکی که دامن ترکمن مشیار باش

کیونکہ جب میں سول سروں میں داخل ہوا تو ہے داماں 'اور جب استعفیٰ دے کر نکلا تو چاک گریباں! یوں بھی میری سروں کا سارا عرصہ بند دیکچی میں کھولتے ہوئے پانی کی مانند گزراہے جس میں بلیلے بخ ٹوشتے ہیں 'بھاپ اُٹھتی ہے 'اور پنج و تاب کھا کر پھر منتشر قطروں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دراصل اس طرز الا کی بنیادائی روزیر گئی تھی' جب میں آئی۔ سی۔ایس کے انٹر ویو کے لیے پیش ہوا تھا۔

انٹر ویو بورڈ کے تین ممبر تھے۔ سر گورڈن ایرے 'سرعبدالرحلٰ اورڈا کٹر سر رادھا کرشنں۔ مؤخرالذکردہا شریف تھے جنہوں نے بعد میں "سر"کاٹ کر کا گرس کی جھینٹ چڑھادیااور پہلے بھارت کے نائب صدرادر کھ بنے۔ شری رادھا کرشنن بڑے بلندیا ہے عالم اور بین الاقوامی شہرت کے فلسفی تھے'کین انٹر ویو کے دوران ممرا ہے اُن کے اندر کا بڑمن بر ملا باہر نکل کے بیٹھ گیااور اُس نے مجھے بڑے آڑے ہاتھوں لیا۔

بات یوں چلی کہ آئی۔ سی-ایس کے فارم میں ایک کالم تھا جس میں امیدوار کو اپنی و لچپیوں اور م (Hobbies) کا ذکر کرنا پڑتا تھا۔ میں نے اپنی ایک ہابی یہ بھی ورج کی تھی کہ جھے نداہب عالم کے (Comparative) مطالعہ کا شوق ہے۔

ڈاکٹررادھا کرشنن نے جھوٹے ہی مجھ سے سوال کیا کہ تم نے نداہب عالم کا مطالعہ اسلامی آنکھ ہے کہ انسانی آنکھ ہے ؟ اس سوال کاسید هاساد اجواب دینے کی بجائے میں نے جوشِ تبلیغ میں ایک چھوٹی می تقریر جھاڑ دی کہ جو لوگ اسلامی آنکھ اور انسانی آنکھ میں کوئی فرق روار کھتے ہیں 'وہ در اصل بڑی شدید گمراہی میں مبتلا ہیں!

ڈاکٹر دادھاکرشن کے چبرے کاردعمل صاف بتارہا تھا'کہ انہوں نے بچھے متعصب مسلمانوں کے کھاتے ہیں دال کر آئی۔ ی۔ ایس کے لیے ناموزوں قراردے دیاہے 'اس لیے اس آیک سوال کے بعد وہ مجھ سے لا تعلق ہوکر فاموں بیٹھ گئے۔ سر گورڈن ایرے نے اصرار کیا'کہ وہ مجھ سے پچھ اور بھی پوچیس۔ ڈاکٹر صاحب بڑی بے دلی سے مضامند ہوئے اور پھرالیے بے تکے اور مضحکہ خیز سوالوں کی بوچھاڑ کردی جن کا واحد مقصد یہی ظاہر کرنا تھا کہ وہ مجھ ہجھے ہجید گئے سے آئی۔ ی۔ ایس کا امید وار تسلیم ہی نہیں کرتے۔ مثلاً شینس کے گیند کا کیا وزن ہوتا ہے؟ چار اونس وزن پوراکرنے کے لیے پٹک پاٹک کے کتنے بال درکار ہوں گے؟ ہائی کے گول کی چوڑائی اور او نچائی کتنی ہوتی ہے؟ پہر سوال بی تھا'کہ اٹلی کو یورپ کا بُوٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے آس پاس کے جزائر میں سے کس کس جزیرے کو کہاں کہاں چہپاں کیا جائے کہ یہ مردانہ بُوٹ نہ رہے بلکہ او نچی ایڑی کا ان شونظر آئے؟

انٹر دیو کا بیرنگ دیکھ کر بور ڈ کے چیئر مین سر گور ڈن امرے نے مداخلت کی 'اور دس پندرہ منٹ میرے ساتھ بزے ڈھنگ کی معقول باتیں کیں۔

تیرے ممبر سرعبدالرحل البتہ خاموش بیٹھے رہے۔ اُن کے چبرے بشرے سے ہمدر دی شرافت اور شفقت تو ضرور نیکی تھی'کیکن وہ بچارے بے بس' مجبور اور معذور سے نظر آتے تھے۔ آزادی سے پہلے بید دستور تھا' کہ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جائز ہمدر دی کا اظہار کرتا بھی پکڑا جائے تو انگریزوں اور ہندوؤں کی نظر میں وہ متعصب'فرقہ پرست اور غیر منصف قراریا تا تھا۔

مرعبدالرحلٰ نے مجھ سے صرف ایک سوال او چھا۔ وہ یہ کہ اگر تم آئی۔ ی۔ایس میں نہ لیے گئے ' توز ندگی میں اور کہاکام کرنا پیند کرو گے ؟

مَیں نے قدرے تکنی ہے جواب دیا" سر' آپ کا سوال بر محل ہے۔ آج کے تجربہ کے بعد مجھے واقعی اس مسئلہ پر سجید گی ہے غور کرنا ہوگا۔"

اں تان پر میرا انٹر ویو ختم ہو گیا۔

روزنامہ" ٹربیون" میں اپناریز لٹ دیکھنے کے بعد دنیا کی باقی تمام خبروں کے ساتھ میری دلچیسی ختم ہو گئے۔ میّس نے جلدی جلد کی اخبار بند کیا 'اور اُسے لالہ رام سروپ کے حوالے کر دیا جو پچھ دیر سے میرے سامنے بیٹھے مجھے گھور رہے تھ' کہ میں کب اخبار ختم کر کے انہیں دوں اور وہ شاک ایجیجینج کے صفحہ کا مطالعہ شروع کریں۔

باہر گائب گرے وسیج و عریض کمپاؤنڈ میں ریاست جموں و کشمیر کے سرکردہ ڈوگروں کی دو تین ٹولیاں حسب معمول اپنا اپنا معروف تھیں۔ اس کمپاؤنڈ میں سنگ مرمر کی دو بڑی تخت نما چو کیاں ایستادہ تھیں۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سلطنت برطانیہ کے پرنس آف ویلز کسی وقت اپن سیر وسیاحت کے دوران جموں شہر کو بھی نواز گئے تھے۔ بائم
ان کے مہمان خانہ کے طور پر تغییر کیا گیا تھا اور سنگ مرمر کی چو کیاں شاہی دربار منعقد کرنے کے لیے بجا
تھیں۔ چھوٹی چوکی پر مہاراجہ 'بڑے تخت پر پرنس آف ویلز۔اب سرِشام ریاست کے سابق دیوان اوروزیرا کا حکام 'اور عرر سیدہ ڈوگرہ رئیس ان چوکیوں پر بیٹھ کر شہر کے نظارہ کی سیر دیکھتے تھے 'زور زور سے ڈکاری لیا یو نہی بلاوجہ کھی کھی کر کے بلند وبالا قبقیم لگاتے تھے 'سرگوشیوں میں راج محل کے جنسی سکینڈل سناتے تھے 'شُنا کی نشنل کانفرنس پر زہر ناک تجرے کیا کرتے تھے اور چودھری غلام عباس کی مسلم کانفرنس پر زہر ناک تجرے کیا کرتے تھے اور چودھری غلام عباس کی مسلم کانفرنس پر زہر ناک تجرے کیا کرتے تھے ان بوالہوس' متعصب اور مفتن بڑھوں کی با تیں سننے کا چہکا پڑا ہوا تھا۔ میں اکثر لا بجریری سے نکل کر پھودی چنڈال چوکڑیوں کے آس پاس منڈ لاایا کرتا تھا۔

آج جومیں نے ان لوگوں کی طرف کان لگایا' توسنا کہ اس محفل میں میلا ہی ذکرِ خیر ہور ہاہے۔ جزل شاکر جنک سِنگھ فرمار ہے تھے 'کہ مسلمان ہے تو کیا ہوا'نام توجتوں کشمیر ہی کا چیکے گا۔اس سال ہنا کی کسی دوسری ریاست سے اور کوئی امید وار آئی۔ سی۔ایس میں کامیاب نہیں ہوا۔

دیوان بدری ناتھ اِس نظریے سے متفق نہیں تھے۔اُن کاخیال تھا' کہ سانپ کابچہ بہر حال سانپ ہی ہوا۔ وزیر فیروز چند نے خدشہ ظاہر کیا' کہ جب یہی سانپ کا بچہ حکومت انگلشیہ کی طرف سے کسی وقت رہا میں ڈیپو ٹمیشن پر آکر ہماری گردن پر سوار ہوگا' تو پھر کیسی رہے گی؟

"واہ جی واہ۔"مہتہ رام تن نے تر دید کی۔" یہ حرامی ڈیپو ٹمیشن پر بھلا کیوں آئے گا؟ ہم تو بس اپنے زلولاً بلا کس گے۔"

ترلوکی ناتھ کول پرنس آف ویلز کالج جمتوں میں میرا ایک پیشرو تھا۔ چند برس قبل وہ ریاست کا پہلا نمائد جو آئی۔ سی۔ ایس میں کا میاب ہُوا تھا۔ کشمیر می پنڈت کے ناطے سے ٹی۔ این۔ کول 'جواہر لال نہرو کی ناک کا اِ کے رہا۔ بہت سی کلیدی اسامیوں پر فائز ہُوا۔ ایران 'لندن اور ماسکو میں سفارت کی اور بھارت کی وزارت فلاد سیر ٹری کی حیثیت سے ریٹائر ہوا۔

عائب گھر میں کہوات ، جہالت اور تعصب سے ڈسے ہوئے ڈوگروں کے تیمرے سے شاد کام ہو کہ اُ گھر کی راہ لی۔ راستے میں حسب معمول میں نے رگھوناتھ بازار میں حکیم گوراند تہ مل ممکنک منڈی میں پہ ا فروٹ مرچنٹ عمروشیر فروش کہ بابی ، غنی پنساری اور تاج ہوٹل کے مالک چراغانائی کے ساتھ صاحب م کی ، لیکن کسی وجہ سے میں انہیں اپنی کامیابی کی خوشخبری سنانے کے جرائت نہ کر سکا۔ یہ غریب طبیعت اور خوال لوگ میرے ساتھ بوی مروت کا بر تاؤ کرتے تھے۔ اُن کی نظر میں پولیس کا سپاہی اور میونسپلی کا داروغہ مج بوے افسر تھے۔اب اگر میں نے انہیں یہ بتایا کہ میں ڈپٹی کمشنر ، کمشنر اور جانے کیا کیا ہونے والا ہوں ، توشایا ساتھ میرارشتہ اجانک ٹوٹ جائے گا۔اس خدشے کی ہچکچاہٹ نے میرا منہ بند کر دیا ، اور یہ خبر میرے سینے میر محکم قلائل و براہین سے مزین، متنوع و منقرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ گناہوں کی پوٹلی کی طرح چھپی رہی کیکن جو نہی میں اُر دوبازار میں داخل ہُوا' میرے دل اور دماغ نے ایک زبر دست قلبازی کھائی' اور یہ پوٹلی کھٹاک سے باہر نکل کر ربڑ کی بے شار رنگین گیندوں کی طرح میرے گردا گرد اُچھلنے کودنے لگی۔اردوبازار میں سرشام سڑک کے دورویہ بہت می طوائفیں بن تھن کراپنے در پچوں اور دروازوں میں بکل کے تیز تیز بلب جلا کرائن کے عین نیچے بیٹھا کرتی تھیں۔جی تو بہت چاہا کہ آج میں اُن سب کے کانوں میں اپنی خوشخری کی نے بجاتا جاؤں' کیکن ہمت کا سرگم جواب دے گیا۔

ننیمت ہے کہ میرے گھر پہنچنے سے پہلے روز نامہ ''انقلاب'' نے یہ خبر وہاں تک پہنچادی تھی۔ورنہ میں اندر ہی اندر ہی اندر ہی اندر ہیں اندر انوال ڈول تھا' کہ یہ خبر گھر والول کو کس انداز سے سانی جا ہے۔

ماں جی نے فقط اتنا کہا"اللہ کا شکر ہے۔ بچہ اب تم نو کری پر جتوں سے بھلا کتنی دور جاؤ کے ؟"

البتہ والدصاحب اپنے خاموث انداز میں بڑے خوش نظر آتے تھے۔ اُن کے ہو نوْں پر مسرت کا ہلکا ہلکا ارتعاش تھا۔ چرے پر اطمینان کی خنک چاندنی بھری ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار انہوں نے مجھے دو نصیحتیں کیں۔ وہ بھی اگریزی زبان میں۔ ایک سے کہ اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرنا۔ دوسری سے کہ کسی شخص کی پیٹھ پیچھے وہی بات کرناجواس کے منہ پر بھی دہرا سکو۔

اُس وقت بھے یہ دوباتیں بے حد سطی فرو می اور بچگانہ می نظر آئیں 'لیکن جب بھی اُن پرعمل کاوقت آیاہے ' تو کہی سادہ ہدایات ہمالیہ کی سنگلاخ چٹانوں ہے بھی زیادہ دشوار گزار بن جاتی رہی ہیں۔ بچے تو یہ ہے کہ میں ان سیدھی سادی باتوں کو پوری طرح بھی نہیں نباہ سکا 'لیکن جب بھی اُن پر جھوٹا سچا' تھوڑا بہت عمل کرنے کی تو فیق نصیب ہوئی ہے' زندگی بڑی آسان اور آسودہ کئ ہے۔

رات کو سویا او نیند کے جوار بھاٹے نے دل کی گہرائیوں میں ڈوئی ہوئی کی خواہشات کو خس و خاشاک کی طرح ہمار میرے شعور کے ساحل پر ڈال دیا۔ میری ایک د فی د فی کہ میں فلمی کہانیاں ' مکالے اور گیت لکھنے کا دھندا کروں۔ اس میں فن سے لگاؤ کا عضر کم اور ایکٹر وں ' ایکٹر سوں کے قرب کی امنگ زیادہ تھی۔ دوسری خواہش بڑی عجب تھی۔ بچپن سے میں نے جگوئ من سنگھ ڈاکو کے بیٹار قصے سن رکھے تھے۔ وہ امیر وں کو لوٹ کر اُن کی دولت فریوں میں بانٹ دیتا تھا۔ معصوم اور جوان لڑکیوں کو ہوس کے شکاریوں سے بچاتا تھا۔ خود ہر قتم کی رنگ رلیاں منا تا تھا اور چاریا گئے اور نا چنے والی خوبصورت عور توں کو اغوا کر کے ہمیشہ اپنے جلومیں رکھتا تھا۔ اس طرز حیات میں میرے لیے اتنی شدید کشش اندر ہی اندر ہی اندر کنڈلی مارے بیٹھی تھی کہ صبح سویرے جب میں بیدار ہوا تو واقعی سے سوج رہا تھا گئے۔ آئی۔ سے ایس میں داخل ہو کر کہیں میں اپنے اصلی نصب العین سے بھٹک تو نہیں گیا؟

دن بھراس فتم کے مبہم شکوک و شبہات کفرانِ نعت کی حد تک میرے دل میں سر اٹھاتے رہے۔شام کے وقت دوبڑے آدمی والد صاحب پڑھے ہوئے توعلیکڑھ کے ایک شخ محمد عبداللہ تھے۔ شخ صاحب پڑھے ہوئے توعلیکڑھ کے تھے'لین اُن کادل جواہر لال نہر و کے الہ آبادیس جااٹکا تھامرانہوں نے مبار کباد تو کوئی خاص نہ دی 'لین اثنا

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

ضرور کہا کہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو انگریزوں کی غلامی میں جھو تکنے کی بجائے نیشنل کا نفرنس کی تحریک کے جوا کردیناجاہے۔

چود هری غلام عباس علیگڑھ میں پڑھے تونہ تھے 'لیکن اُن کے دل میں ضرور علیگڑھ آباد تھا۔ انہوں نے کہا'' لڑکا جہاں بھی ہوگا' ہمارا ہی ہوگا۔ آپ کو مبارک ہو۔اللہ تعالیٰ اسے خوش سکھے۔''

ان دورہنماؤں کے اس متضاد ردِ عمل نے مجھے اور بھی الجھن میں ڈال دیا۔ شام ہوئی تو میں عجائب گم لائبریری جانے کی بجائے اپنے ذہن میں متصادم خیالات کا تانا بانا لیے" پٹے پیر" چلا گیا۔

" بنی پیر" کے ساتھ میری برائی راہ ورسم تھی۔ ہارا پہلا تعارف بھی عجیب حالات میں ہوا تھا۔ بب اکبر اسلامیہ ہائی سکول جتوں کی تیسری جماعت میں پڑھتا تھا تو بھی بھی اپنے ایک دوست متاز حسین کے بر وریائے توی کے کنارے ہندوؤں کی شمشان بھومی میں ارتھیوں کے جلنے کا تماشاد کھنے جایا کرتا تھا۔ ایک دوا جلتی ہوئی لاش کاسر ایسے دھا کے سے پھٹا 'کہ اُس کے مغز کاایک لوتھڑا چٹاٹے سے متاز کے گال پرلگ کے چپک الا وہ دریائے توی کے پائی میں سر ڈبو کر بیٹھ گیا۔ اس بھگدڑ میں اُس کے پاؤں کاجو تانکل اللہ بھسل کر گہر ہے پائی میں جا ڈوبا۔ اب متاز زار زار رونے لگا کہ وہ ایک پاؤں سے نظا گھر کیسے جائے گا۔ اُس کا پولیس کا ہیڈ کا نشیبل تھا اور چھوٹی چھوٹی بات پر بڑی بڑی سزا دینا اُس کاروز کا معمول تھا۔ متاز کی آہ وزار کی دیا اُس کاروز کا معمول تھا۔ متاز کی بیتا من کردا اِلیس کا ہیڈ کا نشیبل تھا اور چھوٹی چھوٹی بات پر بڑی بڑی سرا دینا اُس کاروز کا معمول تھا۔ متاز کی بیتا من کردا اِلیس جاری تھی۔ متاز کی بیتا من کردا الیس جاری تھی۔ متاز کی بیتا من کردا اِلیس جاری تھی۔ متاز کی بیتا من کردا اِلیس جاری تھی۔ متاز کی بیتا من کردا کی بیتا من کردا کے کہاں بیٹھ کررونے دھونے سے کیا ہے گا؟ تم سید ھے " نے بیر بادشاہ ضرور مدد کرے گا۔

ہم دونوں تھے ہارے 'افقاں و خیزاں شام گئے ہمتوں کے ایک مضاف رام گر پنچے - وہاں پو چھ پاچھ کر نافا تال کیا۔ یہ سرینگر جانے والی با نہال روڈ سے کچھ دور دامن کوہ میں درختوں کے جھرمٹ میں گھرا ہوا ایک دیالہ تھا۔ یہاں چند قبریں تھیں 'جن میں ایک قدرے بردی اور نمایاں تھی۔ اُس کے سرہانے طاقحچہ سابنا ہوا تھا 'جس میں ایک قدرے بردی اور نمایاں تھی۔ اُس کے سرہانے طاقحچہ سابنا ہوا تھا 'جس میں ایک جھا ہوا مٹی کا دیا خالی پڑا تھا۔ کروے تیل کے دھوئیں سے یہ چراغ دان کا لا سیاہ ہو چکا تھا۔ مزار پر مُنفی کھر بھنے ہو جے 'پچھ بتاشے اور پچھ پسے بھرے ہوئے ۔ چاروں طرف 'ہو کا عالم تھا۔ پچھ دور او پر با نہال روڈتھی۔ اُس بہر بھی چل رہی تھیں 'ٹرک بھی گزرر ہے تھے 'موٹریں بھی آ جارہی تھیں 'لین ان سب کی آ واز نیج پیر کے ویرانے کہیں باہر ہی باہر رک جاتی تھی۔ نیچے توی کا دریا چٹانوں سے سر پنختا شاں شاں کرتا گزرتا تھا' لیکن اُس کا شور کہیں باہر ہی تھلیل ہو کے رہ جاتا تھا۔ سامنے ایک سرسبز پہاڑی پر مہارا جہ کا فلک بوس پیلس اور مہارانی کا بٹر کوری والا محل تھا' لیکن نیٹ پیرکی نشیب سے وہ کیڑے مکوڑوں کے بناتے ہوئے مٹی کے گھر گھرے سے گورنگی دیے تھے۔

ہم دریتک خاموثی سے بیٹھے ہوئے ہیر بادشاہ کا نظار کرتے رہے 'کین کمی نے بچارے متاز کا کھویا ہوا! اسے واپس لا کرنہ دیا۔ آخر منگ آکر میں نے مزار پر پڑے ہوئے پینے چن کرگئے۔ پیدرہ آنے تھے۔ پانچ آنے محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ نے اپی جیب میں ڈالے۔ پانچ آنے متاز کودیئے 'اور باقی پانچ آنے مزار پرواپس رکھ دیئے۔

اُس روز کے بعد بڑتی پیر ہماری توجہ کا خاص مرکز بن گیا۔ ہم جمعرات کے جمعرات وہاں با قاعد گی ہے جاتے' کو نکہ جمعرات کو نذرانہ زیادہ چڑھتا تھااورا بیا نداری ہے حساب کر کے اپناا پناحصہ وصول کر لاتے۔ تزکیہ ُنفس کی خاطر ہم نے عہد کر رکھاتھا کہ اس پیسے کو دنیاوی ضروریات پر صرف کرنا ہمارے او پر حرام ہے۔ چنانچہ اس رقم ہے ہم ہفتہ مجرگر میوں میں صرف ملائی کی برف اور سردیوں میں صرف اخروث اور کشمش کھایا کرتے تھے۔

کچھ عرصہ بعد ممتاز کا ہیڈ کا نظیبل باپ فوت ہو گیا۔ گھر میں غربت آگی اور ممتاز پڑھائی مچھوڑ کرریاست کی فوج میں سپائی بھرتی ہو گیا۔ ساڑھے اٹھارہ روپے ماہوار شخواہ۔ بارک میں رہائش اور کھانا مفت۔ اب میں اکیلا ہی با قاعد گی سے نٹی پر آنے جانے لگا، لیکن انصاف سے کام لے کر میں نے تقسیم زر کے فار مولے میں تھوڑی می ترمیم کردی۔ اب میں نصف رقم خود رکھ لیتااور نصف بنج پیر کے حوالے کردیتا تھا۔ یہ سلسلہ بڑی با قاعد گی سے جاری رہا۔ پرنس آف ویلز کالی سے باری کرنے کے بعد میں ایم۔ اے کے لیے گورنمنٹ کالج لا ہور چلا گیا۔ وہاں سے جب بھی چھٹیوں پر ہتوں آنا جانا ہو تا تو میں ہر جعرات کو بنج پیر کے ساتھ اپنی وضعد اری ضرور نباہتا تھا۔

لیکن آئج جب میں اپنام پر آئی۔ ی۔ایس کے تین حروف ڈالے جُٹے پیر پہنچا توزندگی میں پہلی بار مجھے ان صاحبانِ مزار پر ترس آیا۔ کسی کواتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ مزار کن لوگوں کے ہیں۔ان کے بارے میں بھانت کاروایات زبان زوِ خاص وعام تھیں۔ کوئی کہتا تھا یہ پانچ قطب تھے۔ کسی کا خیال تھا یہ پانچ ابدال تھے۔ کسی کا خیال تھا یہ پانچ ابدال تھے۔ کسی کا خیال تھا یہ پانچ ابدال تھے۔ کسی کا خیال تھا یہ پانچ عقیدہ تھا کہ یہ پانچ ولی تھے جواس علاقے میں اسلام کی شمع روثن کرنے آئے تھے۔ پچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ پانچ پورتے 'جو تل ہو کر یہاں مدفون ہوئے۔ اپنی زندگی میں وہ جو پچھ بھی تھے 'ہوتے رہیں۔اب تو وہ فقط اپنی ذات کی نفی تھے۔ کسی کو اُن کانام تک معلوم نہ تھا۔ جو کوئی جس عقیدے کا غلاف اُن پر چڑھادیتا تھا'وہ بلاچون و چرال اُسے پہن لیتے تھے۔ نذرانوں کا ایک تہائی حصہ انہیں ملے یا نصف' اُن کے لیے برابر تھا۔ ولی ہوتے تو تھرف و کھاتے۔ چور ہوتے تو اُن کے اُن کے لیے برابر تھا۔ ولی ہوتے تو تھرف و کھاتے۔ چور ہوتے تو اُن کے اُن کے لیے برابر تھا۔ ولی ہوتے تو تھرف و کھاتے۔ پور ہوتے تو اُن کے اُن کے لیے برابر تھا۔ ولی ہوتے تو تھی نے 'بالکل نئی۔

نے آئی۔س۔ایس کوان بچارے منفی قتم کے مجبور ومعذور بزرگوں پر بڑاترس آیا۔ایک بھر پور جذبہ ُرحم سے مرثار ہو کر میں نے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھی جو آج تک پہلے بھی نہ پڑھی تھی اور جیب سے سوار و پیہ نکال کر مزار پر نذرانہ پڑھادیاجو آج تک پہلے بھی نہ چڑھایا تھا۔

ندرانہ چڑھانے کی دیر تھی کہ نئے ہیر پر صدیوں سے چھایا ہوا خاموثی کا طلسم چٹاخ سے ٹوٹ گیا۔ سرینگرروڈ پرلاریوں اورٹرکوں کی گھاؤں گھاؤں ورختوں کا حصار توڑ کر مزار سے تکرانے لگی۔ دریائے تو ی کی مہیب شوں شاں کانوں کے پردے پھاڑنے لگی۔ مہاراجہ کا پیلس اور بھی فلک بوس ہو گیا۔ مہارانی کی سینکڑوں بنداور تاریک کھڑ کیاں کھل کے روثن ہوگئیں۔ میزا سر تیزرفنار موٹر کے پہتے کی طرح گھو منے لگااور نئے پیرکی قبروں کے تعویذ چنے چیچ کر مجھے لعنت ملامت کرنے لگے کہ ابے او نمک حرام 'ابے اوبے غیرت 'ابے طوطا چٹم۔ ہمارے ساتھ پندرہ سال کا یارانہ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

توڑتے ہوئے تجھے ذرا بھی شرم نہ آئی .....

میں نے وُم د باکر فور اُلپناسوار و پیہ واپس اٹھالیا۔ مزار پر پڑے ہوئے پیپوں سے اپناحصہ و صول کیا۔ پاؤل جو تا اتار کر پانچ سات بارا پنے سر پر زور زور زور سے مار ااور چینیں مار مار کر بے اختیار رونے لگا۔

میری چیخوں سے گھبرا کر کئی پر ندے درختوں سے اڑگئے۔ لار بوں اورٹر کوں اور دریائے توی کا شوروٹا بھی نٹے پیر کے محیط سے باہر نکل گیا۔ بے برکتی کے جھٹر بند ہوگئے۔ میرے سر کے گھومتے ہوئے پہتے پر ہر یکہ گئی۔ راج محل دھڑام سے گر کر کیڑے مکوڑوں کا مسکن بن گئے۔ نٹے پیرا پنے وہی پرانے سکوت اور سکون اور ل کی چادر تان کرلیٹ گیا۔۔۔۔۔اور میرے دل کی کال کوٹھڑی میں ایک عجیب سی دیوار گریہ نصب ہوگئی۔

خامون آنسووں میں مقناطیس ہوتا ہے 'جو آرزووں کے لوہ چُون کو جُن جُن کر آہتہ سے قریب لاٹا یا خامون آنسووں میں مقناطیس ہوتا ہے 'جو آرزووں کے لوہ چُون کو جُن کر آہتہ سے قریب لاٹا یا بلند چیخوں سے لاوا پھوٹنا ہے 'جس سے کون و مکان میں زلز لے آتے ہیں۔اس کا تجر بہ جھے ایک باراور بھی ہے جب ماں جی نے کراچی کے جناح مہتال میں وفات پائی 'توان کی میت کو گھر لانے کے لیے رات کے ایک ایمبولینس میں رکھا گیا۔ میرے بھائی 'بہن اور دوسرے عزیز بھی اس ایمبولینس میں سوار ہوگئے۔ میرے پائ اور ایمبولینس میں رکھا گیا۔ میرے بھائی 'بہن اور دوسرے عزیز بھی اس ایمبولینس میں سوار ہوگئے۔ میرے پائ اور میری روح کا لاوا ہری طرح اللے لگا۔ میں نے کار کے سب شیشے چڑھا کر بند کر لیے۔ اور میری وی تا کا لاوا ہری طرح اللے لگا۔ میں نے کار کے سب شیشے چڑھا کر بند کر لیے۔ اور سٹیرنگ وہیل پر سر مار مار کر اتنا زور زور سے 'اتنا زور زور سے رویا ہوں' کہ جمھے محسوس ہونے لگا جے اللا ایمبولینس سے اٹھ کر میرے ساتھ والی سیٹ پر آ ہیٹھی ہوں۔ یہ احساس اتنا صاف اور پُر یقین تھا کہ جب گرا گرگڑی رکی 'تو میس نے کار سے اُئر کراس کادوسرا دروازہ بھی کھولنا چاہا تاکہ ماں جی بھی باہر آ جا کیں 'لیکن وہاں اُ

ٹٹے بیر کے ساتھ اپنارشتہ ازسرنواستوار کر کے جب میں واپس لوٹا' تو میرا بُرا حال تھا۔ ہاتھ تھرتھرا رہے نا ٹانگوں پر رعشہ تھا۔ پاؤں من من کے بھاری ہورہے تھے اور سارا جسم کیچے پھوڑے کی طرح ٹیسیں مار رہا تھا۔ کا کسی طرح میں کچھ دور پیدل چلا۔ پھرایک تا نیکے میں بیٹھ کر گھر پہنچے گیا۔

گھر آگر میں نے اپنی کہانیاں لکھنے والی کا پی نکالی'اور اپناد وسرا افسانہ لکھنے بیٹھ گیا۔اس کاعنوان" پہلی تخوا" اس میں میّں نے پہلی تخواہ کے عجیب وغریب مخرب الاخلاق مصرف بچھ ایسے انداز سے بیان کئے تھے کہ اخر ثمر نے اسے اپنے رسالہ میں شائع کرنے سے انکار کر دیا۔

## صاحب 'بنیااور میَن

آئی۔ی-ایس نے لُوٹ کھسُوٹ میں جنم لیا۔ مار دھاڑ میں پر وان چڑھی۔ سلطنت آرائی میں عروج پایا اور برصغیر میں آزادی کے نزول کے ساتھ ہی دم توڑ دیا۔

جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے جوبی ایشیا میں تجارت کے پر دے میں سیاست کا جال پھیلایا' تو اُس کے جِلو میں مانٹین کا ایک لاؤلٹکر بھی اس خطہ ارض پر ٹڈی دل کی طرح اُٹھ آیا۔ یہ ملازم عام طور پر کمپنی کے ڈائر کیٹروں کے بیٹے 'بھانج ' بھینجے یااُن کے دوست احباب کے اعزہ وا قارب ہوتے تھے۔ اُن کی تنخواہ 5 یاؤنڈ ماہوار تک مقرر تھی' لیکن اس کے علاوہ ذاتی تجارت کرنے کی بھی اُن کو کھلی چھٹی تھی' چنانچہ اکثر ملازم کمپنی کا کام کم اور نجی تجارت زیادہ کیا کرتے تھے۔ مقامی راجوں' راجواڑوں' زمینداروں اور رئیسوں سے زبردسی نذرانے وصول کرنے کارواج بھی کیا کرتے تھے۔ مقامی راجوں' راجواڑوں' نمینداروں اور رئیسوں سے زبردسی نذرانے وصول کرنے کارواج بھی عام تھا دراس طرح اکثر ملازم چندسال میں لا کھوں روپے سمیٹ کر انگلتان واپس چلے جاتے تھے۔ واپسی پروہ ایک آدھ ملازم چھوکرا یا طرحدار آیا بھی اپنے ساتھ لے جاتے تھے' اور جب وہ انگلینڈ کے مضافات میں بیش قیمت جائیدادیں خرید کر اپنا ٹھاٹھ جماتے تھے' تو وہاں کی سوسائٹی میں ''نباب''کہلاتے تھے۔

مال ودولت سمیٹنے کا بیہ نیاراستہ دیکھ کر دوسرے انگریزوں کی بھی رال ممیلنے لگی اور ہندوستان میں سمپنی کی ملازمت حاصل کرناایک با قاعدہ مہم کی صورت اختیار کر گیا۔اب لندن میں ڈائر بیٹروں کی بَر آئی اورانہوں نے بھی کط بندوں ہاتھ ریکئے شروع کر دیئے۔ چنانچہ سمپنی کی اسامیاں فروخت ہونے لگیں۔ ڈائر بیٹر صاحبان ایک ایک ارائی کی قیمت دوہزارہے تین ہزار پاؤنڈ تک وصول کرتے تھے۔

امائی سفارش سے ملی ہویا قیمت دے کر خریدی گئی ہو 'کمپنی کے ملازمین کا واحد مقصد یہی ہوتا تھا کہ ہندوستان آگروہ کم سے کم عرصہ میں زیادہ سے زیادہ دولت سمیٹیں اور پھر وطن عزیز واپس جا کر عیش و آرام کی زندگی بسر کریں۔ اس مقصد براری کی ڈھن میں انہیں طرح طرح کے پاپڑ سیلنے پڑتے تھے۔

جب کمپنی کا نیا ملازم ہندوستان پہنچ کر جہاز ہے اتر تا تھا' توسب سے پہلے اُسے یہاں کا بنیا ہا تھوں ہا تھ لیتا تھا۔ ہر اگریز کے ساتھ ایک ایک بنیا ہر وقت اس طرح چپار ہتا تھا تھا جس طرح جسم کے ساتھ سایہ لگار ہتا ہے۔ انگریزوں کا ذاتی تجارت کے لیے سموایہ بنیا فراہم کر تا تھا۔ سمگانگ کے کاروبار کے نت نے راستے وہ نکالتا تھا۔ گھروں کے لیے فرنچ اور آرائش وزیبائش کا سامان وہ لاتا تھا۔ باور چی خانے کی روز مرہ ضروریات اُس کے دم قدم سے پوری ہوتی محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ تھیں۔ گھریلو ملازمین کا چناؤ اُس کے مشورے سے ہوتا تھا۔ نذرانہ وصول کرنے کے لیے موٹی موٹی امامیرا نشاند ہی بھی بنیا کرتا تھا اورائیے فرنگی آقاؤں کی جنسی حاجات پر بھی وہ بڑے رکھ رکھاؤ سے اپنی نظر التفات ہردا) اُ رکھتا تھا۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہر طرح کے مسائل کو آنا فانا حل کرنے میں بنئے نے پچھے ایسی مہارت ما کررکھی تھی' کہ ایسٹ انڈیا ممپنی کے اکثر ملازم اُس کے بنے ہوئے پیچیدہ جال میں بے بس مکریوں کی طرح جُرُ بندھے رہتے تھے۔

ابتداء میں اگریزوں اور ہندوبنیوں کا گھ جوڑ شروع تو تجارتی لین دین سے ہوا تھا، لیکن رفتہ رفتہ ایک مالگر میں الم ابتداء میں اگریزوں اور ہندوئل! Octopus کی طرح اُس نے باہمی خیر سگالی کے ہر شعبے کو اپنی لیب میں لے لیا تھا۔ اگریزوں اور ہندوئل! در میان ایک بہت بردی قدر مشترک سے تھی کہ دونوں مسلمانوں کو اپنا واحد دشمن نصور کرتے تھے۔ یہ ملی بھگت نہ رنگ لائی۔ جب انگریزوں نے برصغیر پر اپنا تسلط جمانے کا آغاز کیا، تو تجارتی بنیائن کا دست راست تھا اور آزادئ الله بعد جب انہوں نے یہ خطہ ارض چھوڑ اتو سیاسی بنیائن کا ہمد م وہمراز تھا۔ یہ محض حسن اتفاق ہی نہ تھا، کہ ہندا نحد جس انگریز سے چھٹکارا حاصل کیا تھا، اسی انگریز کو بر ضاور غبت بھارت کا پہلا گور نر جزل بھی تسلیم کر لیا۔ اللہ فراست اور بنیاسیاست کی یہ کا میابی چا فلیہ کے فلے کریاست کے عین مطابق ہے، جس میں راح نبیں۔ ڈیڑھ دو ہر اللہ اور فریب واجب ہے، اور ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنانے میں کوئی ہرج نہیں۔ ڈیڑھ دو توں کا مقعد ایک اللہ ان دونوں کا فصب العین مسلمانوں کے بنائے اقتدار کوپایال کرنا تھا۔ آزادی کے بعد دونوں کا مقعد ایک ایکرتی ہوئی اسلامی مملکت کو در ہم بر ہم کرنا بن گیا۔

پہلے ان دونوں کا نصب العین مسلمانوں کے بنے بنائے اقتدار کو پامال کرنا تھا۔ آزادی کے بعد دونوں کا مقصدا کیا ابھرتی ہوئی اسلامی مملکت کو در ہم بر ہم کرنا بن گیا۔ یوں تو بنیا گیری عام طور پر ایک انفرادی پیشہ تھا'لیکن کلکتہ میں چند منجلوں نے مل کر مبنوں کی ایک سمپز ا کھول لی تھی۔اس فرم کانام"حپاریار" تھا'اوریہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ بڑے بڑے ٹھیکوں کا کام کیا کر قوائل 4 مئی1799ء کاوہ منحوس دن تھاجب سر نگا پٹم کے تاریخی معرکے میں ٹیپو سلطان شہید ہوگئے اور ہندوستان پرلڈ جمانے کے لیے انگریزوں کاراستہ بالکل صاف ہو گیا۔اس فضی خوشی میں لارڈ کارنوالس نے کلکتہ تھیڑ میںا؟ شاندار محفل رقص وسرود منعقد کرنے کا اہتمام کیا۔ ہال میں جگہ جگہ ''دیثمن'' سے چھینے ہوئے سامان حرب کی ناہُ لگائی گئی۔ دیواروں پر بڑے بڑے آئیوں کے سامنے معرکہ سر نگا پٹم کے مختلف مناظر کی قد آوم تصوریں ا لٹکائی گئیں۔ ستونوں پر بردی خوبصورتی ہے رنگ برنگ ریشم کے تھان منڈھے گئے۔ حبیت سے رنگین سلک کاہلا بری حادروں کو شامیانوں کی صورت میں آویزاں کیا گیا۔ آنگریزوں کی جس جس رجمنٹ نے سر نگاپٹم کی جنگ ہا حصہ لیا تھا'اُن کے جھنڈے ہال کے عین وسط میں لہرائے گئے۔ان کے عین پنچے سلطان ٹیپو شہید کے جھنڈوں کڑ لئكايا كيا۔ ذانس رات كيارہ بجے شروع ہوااور صح پانچ بجے تك جارى رہا۔ ميموں نے سفيد سامن كى چست ور دياں ﷺ ہوئی تھیں جن پرریشم کے دھاگے ہے 4 مئی کے الفاظ جلی حروف میں کاڑھے ہوئے تھے۔ڈانس کے در میان بیا مے نوش کے لیے پچھ و قفہ ہوتا تھا' توزرق برق کپڑوں میں ملبوس ہندوستانی ناچنے اور گانے والیاں مبار کباد کا کے محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نفے گاکر معزز مہمانوں کا دل بہلاتی تھیں۔ارباب نشاط کے ان طائفوں کو ''چاریار'' نے بڑے اہتمام کے ساتھ ہنارس سے فراہم کیا تھا۔اس تقریب کے لیے خاص طور پر ''چاریار'' کے بنیوں نے یہ انو کھی اُنچ نکالی تھی' کہ ٹیپو سلطان کا درباری لباس اس محفل میں کام کرنے والے خد متگار وں اور چیراسیوں کو پہنایا گیا تھا۔

اپناپ بننے کی سریری سے سمپنی کے انگریز ملازموں کی یا نچوں تھی میں اور سر اکثر کڑاہی میں رہتا تھا۔ صبح سات بج کے قریب جب صاحب بہادر کی آنکھ کھلتی تھی، توسب سے پہلے حمال دیے یاؤں کرے میں داخل ہو کر کھڑ کیاں اور دروازے کھولتا تھا۔مسالجی بستریر تنی ہوئی مجھر دانی سینتا تھا۔ایک طرف سے بیرا" چھوٹا حاضری" کی جائے پیش کرتا تھا۔ دوسری جانب سے جہام لیک کر بڑھتا تھااور صاحب کے سر کے بنچے دو تین تیکے رکھ کر لیٹے ہی کیٹے اُس کی شیو بنادیتا تھا۔ چکھی اور آفتابہ لا کر بستر ہی میں اُس کا ہاتھ منہ و ھلا دیا جاتا تھا۔اس کے بعد جب وہ بریک فاسٹ کے لیے بیٹھتا تھا' تو یہی تجام کرسی کے پیچھے کھڑا ہو کر اُس کے سرکی ہلکی ہلکی مالش کرتا تھا' بال بناتا تھا' وگ جما تا تھا۔ کانوں کی میل نکالیا تھااور ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کو چھا تا تھا۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی حقہ بر دار حقے کی نکلی اُس کے مند میں دے کرخود پیتل کی ایک چمکدار پھنی سے جلم کی آگ سلگا تار ہتا تھا۔ حقے کی پہلی گڑ گڑاہٹ کے ساتھ ہی صاحب کا بنیا جھک جھک کر سلام کر تا ہوا کمرے میں داخل ہوتا تھا۔اس کے بعد ملازموں کی فوج ظفر موج کا ريلااندر آتا تفاله خانسامال 'بيرا 'مسالچي 'حمال 'مالي ' بهشتي ' كته والا ' يكيه والا ' د هو يي درزي سب باري باري سلام کرکے اپنی دن بھرکی ضروریات پیش کرتے تھے۔ بنیاا نہیں پورا کرنے کا بیزااٹھا تا تھا۔ اس کے بعد دفتر کے منثی' مصد کی پیشکار 'ہر کارے 'چوبدار اور چیرای پیش ہوتے تھے۔ دس بجے صاحب کرے سے برآمد ہو کراپی حیثیت کے مطابق گھوڑے پایا کئی یا فٹن پر سوار ہوتے تھے۔ اُن کے سر پر چھا تا کھلنا تھا اور آگے بیجھے دس پندرہ چو بداروں' بر قندازوںاور چیراسیوں کا جلوس چلتا تھا'جو بر<sup>ی</sup>ی خوبصورت رنگین ور دیوں میں ملبوس ہوتے تھے کچھ وقت دفتر میں گزار کر سارے مقامی انگریزایک بج لفن کے لیے جمع ہو جاتے تھے۔ لیخ میں پندرہ سے اٹھارہ تک کھانے کے کورس اور ماریا فی قسم کی شراییں ہوتی تھیں۔ مار بج کھانے سے فارغ ہو کر شام کے سات بج تک قیلولہ ہوتا تھا۔اس نے بعد بار برایک بار پھران کے کان کی میل نکالتا تھا'انگلیوں کے جوڑ چھٹا تا تھا'اور بال سنوار کر سریروگ جماتا تھا' آٹھ بجے سب لوگ اپنی اپنی سواریوں پر ہواخوری کے لیے نکلتے تھے'اور دس بجے ڈنر کے لیے بیٹھ جاتے تھے۔ ڈنر کے بعدرات گئے تک حقے اور شراب کادور چلتا تھا۔

اس محنت شاقہ کے عوض یہ لوگ چند ہر س میں لکھ پتی بن کراپنے وطن سدھارتے تھے۔ دولت سمیٹنے کے اس کا دوبار میں نذرانوں کی وصولی کو بڑااہم مقام حاصل تھا۔ نذرانہ دراصل رشوت ہی کا دوسرا نام تھا۔ سب سے بڑا نذرانہ کلا ئونے بنگال کے غدار میر جعفر سے وصول کیا تھا۔ اس نذرانے کا تخینہ تمیں لاکھ پاؤنڈ کے لگ بھگ تھا۔ اپنی تاریخی غداری کے شکرانے میں اس ننگ دنیا ننگ وین ننگ وطن میر جعفر نے اپنی وصیت میں بھی ساڑھے تین تاریخی غداری کے شکرانے میں اس ننگ دنیا ننگ وین ننگ وطن میر جعفر نے اپنی وصیت میں بھی ساڑھے تین لاکھ روپے کا سونا کلائو کے لیے ان القابات کے ساتھ جھوڑا تھا:"ہمارے

محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہیر و' ہماری آنکھوں کے نور نواب عالی قدر لارڈ کلائیو کے نام جو میدان جنگ میں چٹان کی طرح ثابت قدم اللہ ہیں۔''نذرانوں کے علاوہ میرجعفر کی آنکھوں کانوراور دل کاسرور لارڈ کلائیو کمپنی پر بھی بے درینج ہاتھ صاف کر اللہ تقا۔ایک بارا پی تنخواہ دغیرہ کے علاوہ اُس نے دوبرس کے متفرق اخراجات کاجوبل ایسٹ انڈیا کمپنی سے وصول اُلا اس کی تفصیلات کچھ لوں ہیں:

|        |     |      | یورپ سے آنے کا خرچ                           |
|--------|-----|------|----------------------------------------------|
| روپیہ  | آنہ | بإئى | (ان تین ہزار پاؤنڈ کے علاوہ جو سمپنی نے لندن |
| 73489  | 15  | 6    | میں دیئے تھے)                                |
| 99629  | 12  | 0    | متفرق اخراجات                                |
| 97462  | 1   | 8    | کھانے پینے کے افراجات                        |
| 16987  | 4   | 7    | ملبوسات                                      |
| 19722  | 11  | 4    | ملازمین کی متخواه                            |
| 11674  | 10  | 7    | دیگر حچھوٹے حچھوٹے اخراجات                   |
| 14928  | . 7 | 2 .  | میکرٹری کوانعام                              |
| 333895 | 7 , | 2    |                                              |

اپناپ بیوں کے تعاون سے کمپنی کے بہت سے انگریز ملازم خفیہ طور پر چھوٹے مقائی حما قائم کر لیتے تھے ، لیکن یا قاعدہ شادی وہ صرف میموں سے ہیں رچاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے کمپنی کے ڈائر انگستان سے آنے والے ہر بحری جہاز میں شادی کی خواستگار میموں کی کھیپ بھی ہندوستان سیجتے تھے۔ یہ فوائلا نے نئے نئے فیشن کے ملبوسات اور سامان آرائش سے لدی پھندی آتی تھیں اور اپنے دل پند خاوند کا شکار کے لیے طرح طرح کے دام تزویر بچھا کر بیٹھ جاتی تھیں۔ اُن کے دل کونو جوانوں کی نسبت بڈھے فاد ما پند آتے تھے۔ عررسیدہ اگریز ہندوستان کی آب و ہوا میں سالہاسال کی بسیار خوری اور سے نوشی کے بعد فہ پاؤں لڑکائے بیٹھے ہوتے تھے اور ان کی جوان بیویاں بہت جلد اُن کی سمیٹی ہوئی دولت کی وارث بن جاتی آ اس کے علاوہ غاوند کے مرتے ہی ہوہ کے نام عمر بھر کے لیے تین سوپاؤنڈ سالانہ کی پنشن بھی مقرر ہوجاتی اس کے علاوہ غاوند کے مرتے ہی ہیوہ کے نام عمر بھر کے لیے تین سوپاؤنڈ سالانہ کی پنشن بھی مقرر ہوجاتی کی وارث بھی نے بین سوپاؤنڈ سالانہ کی پنشن بھی مقرر ہوجاتی کی وارث بھی نے بین سوپاؤنڈ سالانہ کی پنشن بھی مقرر ہوجاتی کے دو ایس انگلتان بھیجے دیا جاتھ ا

البتہ ایک طرحدار میم مسہالڈین نے انگستان واپس جانے سے صاف انکار کردیا کیونکہ اُس نے ہندوہالا کسی خاوند کا سہارا لیے بغیر ہی دولت کمانے کا ایک نیاراستہ تلاش کر لیا تھا۔ ہندوؤں کی ریت ہے کہ دیوالی گارا کشمی دیوی کی یو جاکرتے ہیں تاکہ ساراسال اُن پر مایا کی بارش برتی رہے۔ اگر کنواری کنیا کے بر ہنہ جہم پر محتمی دیوی معتمد دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرہ موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ چاندی کے سکے رکھ کر پوجاپاٹھ کی جائے تو کشمی دیوی کادل زیادہ آسانی سے خوش ہوجاتا ہے۔ چند بنیوں کی مدد سے مرالڈین نے دیوالی کی راتوں کے لیے کنواری کنیاکار وپ دھار لیا۔ دولت کے پُجاری اُس کے عُریاں تن بدن کو بری فذکاری سے روپوں اور اشرفیوں سے سجاتے تھے' اور پھر اُس کے قدموں میں بیٹھ کر ساری رات بزی عقید ت سے کشمی دیوی کو برمائے اور اپنے قلب و نظر کو گرماتے تھے۔ رفتہ رفتہ مسہالڈین ہلدی دیوی کہلانے گی۔" دھن کی مون ہلدی دیوی"،" من کی مون ہلدی دیوی" کی پھبتیوں کے ساتھ اُس کا چرچاد دور دور تک پھیل گیا۔ پوجاپاٹھ کے لیے اُس کی مانگ اُتی بڑھ گئی کہ ہر رات دیوالی کی رات بنے گئی۔ کمپنی کے ملازمین ایک سفید فام عورت کی ان حرکات پر بڑے چراغ پاتھے۔ ایک طویل سازش کے بعد آخرانہوں نے مسہالڈین کو زبر دستی انگتان واپس بھوا دیا۔ اُس نے اپنی واپسی کے خلاف عدالتوں میں ہاتھ پاؤں مار نے کی کوشش تو بہت کی 'لیکن کہیں کوئی شنوائی نہ ہوئی۔ کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی عدالتیں مقدموں کا فیصلہ انصاف کی روسے نہیں بلکہ مصلحت کی روسے کرنے کی پابند تھیں۔

کمپنی کے عدالتی نظام میں کسی گورے کے ہاتھوں کالے کا قتل بردا جرم شارنہ ہوتا تھا۔ ایسے مقدمات میں مقول اکثر بنگلوں اور دفتروں کے پکھا قلی ہوتے تھے۔ انہوں نے دن رات مسلسل پکھا تھینچنے کی بری مہارت حاصل کر رکمی تھی۔ بسااہ قات وہ پکھے کی رسی اپنے پاؤل کے انگو شھے کے ساتھ باندھ کر فرش پر لیٹ جاتے تھے۔ اس حالت میں اگر بھی انہیں او نگھ بھی آجاتی تھی، تو اُن کی ٹانگ متواز چلتی رہتی تھی اور پکھا برستور ہلتار ہتا تھا، لیکن اگر شومئی قسمت سے کسی وقت پکھا بند ہو جائے توگر می، نیند اور شراب کے خمار میں بو کھلایا ہوا"صاحب" ہڑ بردا کر اٹھتا تھا، اور سوئے ہوئے قلی کے بیٹ میں زور سے شوکر مار کر آسے بیدار کرتا تھا۔ کئی بار اس ٹھوکر کی ضرب سے بچارے افروس تھی کہ بیٹ میں وار دیک متی ہو جاتا تھا، بھی مض وار نگ ملتی تھی، بھی بالکل باعزت بری۔

ہندوستانیوں کو سب سے کڑی سزاچوری کے جرم پر ملتی تھی۔ مجرم عورتیں ہوں یا مرد' عام طور پر انہیں چوراہوں میں برمرعام ہرروز 39کوڑے اس وقت تک لگائے جاتے تھے' جب تک کہ وہ چوری کا مال واپس نہ کردیں۔ تپے ہوئے گرم لوہے سے چبرہ' ہاتھ اور مخنے داغنا بھی ایک عام سزا تھی۔ کچھ قیدیوں کو ہفتے میں ایک یادوبار کا ٹھ بھی ماراجا تا تھا۔ کسی کو ککڑی کے شیخے میں کس کرائس کی نمائش کرنے میں جسمانی تکلیف کی نسبت تذکیل و تشہیر کا عفر زیادہ نمایاں ہوتا تھا۔

اکثر مقامات پر ہندوستانیوں کے لیے انگر برزوں کے سامنے کسی سواری پر بیٹھنا ممنوع تھااور بارش یاد ھوپ میں چھاتا کھول کرچلنے کی بھی ممانعت تھی۔

کوئی دو سوہرس تک اسی طرح من مانی کارروائیوں سے سمپنی بہادر نے ایک ہاتھ سے لوٹ مار کا بازار گرم رکھا اور دوسرے ہاتھ سے ملک گیری کی مہم الی کا میابی سے چلائی' کہ 1853ء میں اُس کا تجارتی کاروبار قانونی طور پر

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بند ہو گیااور برصغیر پر انگریزوں کی با قاعدہ حکمر انی کا دور شروع ہو گیا۔ نئے سامر ابھی تقاضوں کے پیش نظر س پہلے آئی۔ سی۔ایس کی داغ بیل ڈالی گئی اور لارڈ میکا لے کی قیادت میں اس سروں کو باضابطہ منظم کیا گیا۔اب الا داخلہ صرف مقابلے کے امتحان کے ذریعہ ہونے لگا۔ آئی۔سی۔ایس کا پہلا امتحان لندن میں 1855ء میں ا ہوا۔ 1864ء میں پہلا ہندوستانی اس امتحان میں کامیاب ہوا۔ 1871ء میں ان کی تعداد چار ہو گئی۔اگے ہا پیاس برس تک اس سروں میں جتنے ہندوستانی داخل ہوئے 'وہ زیادہ تر ہندوہی تھے۔

یہ وہ زمانہ تھا'جب اس برصغیر میں مسلمانوں پر تعلیم و ترتی کے بھی دروازے بند کردیے گئے تھے۔ لارڈبا کا نتوکی تھا' کہ یہاں پر جو نظام تعلیم رائج کیا جائے وہ ایسے انسان پیدا کرے جو رگت میں تو بیشک ہندو تانا؛ لیکن چال ڈھال 'فہم و فراست ' ذوق و فداق ' اخلاق واطوار اور ذہنی اعتبار سے انگریز ہوں۔ اس پالیسی کے تحت فاری کی جگہ انگریزی کو سرکاری زبان بنادیا گیا' تو برصغیر کے ہزار وں مسلمان علماء و فضلا بہ یک نوک تلم غیر تنا، فرار دے دیے گئے۔ اس فیصلے کا ہندوؤں نے بڑی گرمجوشی سے خیر مقدم کیا۔ اس لیے نہیں کہ انہیں انگربزا کو فی خاص محبت تھی' بلکہ صرف اس لیے کہ انہیں فاری سے چڑ تھی' کیونکہ اس زبان کارابطہ مسلمانوں سے آل کوئی خاص محبت تھی' بلکہ صرف اس لیے کہ انہیں فاری سے چڑ تھی' کیونکہ اس زبان کارابطہ مسلمانوں سے اللہ تم بہ کی جب ہوگیا' تو انگریزوں اور ہندوؤں کی ایک ' کوشش سے تھی' کہ اس برصغیر میں ہر اُس امکان کو ختم کر دیا جائے جس میں مسلمانوں کے دوبارہ سر اٹھانے کاذرام بھی موجود ہو۔ یہاں پر مسلمان ہی ایک ایک قوم تھی جس میں حکومت کرنے کی صلاحیت بھی تھی' روایت ' بھی موجود ہو۔ یہاں پر مسلمان ہی ایک ایک قوم تھی جس میں حکومت کرنے کی صلاحیت بھی تھی' روایت ' اور ہز ارسالہ تج بہ بھی حاصل تھا۔ چنانچہ اس قوم کامر کچلنا دونوں کا فرض منصی قرار پایا۔

اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اگریزوں نے سب سے پہلے اقتصادی طور پر ہندوؤں کو آگے ہا اور تعلیمی طور پر مسلمانوں کو پیچے و تھلینے کی پالیسی کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا۔ یہ تجربہ براکا میاب رہا۔ حکومت نے نظام تعلیم کو سیکولر بناکر اسے براور است سرکاری سرپری میں لے لیا۔ اس طرح مسلمانوں کے تہذیبی ان علمی گہوار وں کا رشتہ اس نظام تعلیم سے بالکل منقطع ہو گیا۔ اسلامی مدرسے اور دارالعلوم تو حکومت کی سرپری عموم ہو کراپنے اپنے خود حفاظتی خول میں چلے گئے 'لیکن کر بچین مشنری سکولوں کی تعداد روز بروز بری تی بریے طویل عرصہ تک ہی کچاتے رہے۔ اس برجے گئی۔ مسلمان طلبہ گور نمنٹ سکولوں میں واخل ہونے سے برے طویل عرصہ تک ہی کچاتے رہے۔ اس وجو ہات تھیں۔ ایک تو اگریزوں کا رویہ مسلمانوں کی طرف ویسا ہی تھا جیسا کہ قاتی کا مفتوح کی طرف ہوتا۔
لیے مسلمان قدرتی طور پر ان اداروں میں جانے سے استزکاف محسوس کرتے تھے 'جو غالب قوم نے خاق اغراض و مقاصد کے لیے قائم کیے تھے۔ دو سرے 'گور نمنٹ سکولوں میں دینی تعلیم پر مکمل پابندی تھی۔ مسلمانوں کے لیے نا قابلِ قبم تھی۔ مسلمانوں کی پوری تاریخ اس بات کی شاہد تھی کہ دین کے بغیر تعلیم کا ہم مسلمانوں کے لیے نا قابلِ قبول۔ چنانچہ انگریزوں کا یہ اقدام مسلمانوں کی نظر میں شکوک و شبہات سے اٹا محکم دلائل و براہیں سے مزین، متنوع و منفود موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہیں سے مزین، متنوع و منفود موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پرپورش شروع کردی اور وہ بڑی شدت سے مسیحت کی تبلیغ میں مصروف ہوگئے۔ یہ پادری جگہ جگہ مسلمان علاء کو مناظرے کا چیلئے دیتے تھے۔ مناظرے اکثر گورنمنٹ سکولوں کی گراؤنڈ میں منعقد ہوتے تھے۔ مقامی انگریز افسر شامیانوں کا بندوبست بھی کرتے تھے اور ہرممکن طریقے سے پادریوں کی پشت پناہی کاسامان بھی کرتے تھے۔اس سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ شبہ اور بھی پختہ ہوگیا' کہ گورنمنٹ سکولوں' انگریز افسروں اور مسیحی پادریوں کے در میان مسلمانوں کے خلاف ضرور کوئی خفیہ گئے جوڑ ہے اور مسلمانوں کا سیاسی زور توڑنے کے بعد اب یہ لوگ سرکاری نظام تعلیم کے پردے میں اُن کے دین کے در پے ہورہے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے دین تعلیمی اوارے اور حکومت کے سرکاری سکول الگ الگ متوازی خطوط پر پہلے گئے۔ آزادی کے بعد بھی یہ سلسلہ اب تک کسی نہ کسی صورت میں جاری ہے۔۔

اس صورت حال کا نتیجہ بیتھا نمہ 81-1880ء میں سارے برصغیریں انگریزی ہائی سکولوں میں 36686 ہندو اور صرف363 مسلمان طلبہ پڑھتے تھے۔اس طرح اس سال پورے ہندوستان میں 3155 ہندواور فقط75 مسلمان گریج بیٹ تھے۔قدرتی طور پر ملک کے انتظامی اور معاثی نظام میں بھی ہندوؤں کا تناسب اس لحاظ سے تھا۔

مسلمانوں کی پسماندگی کے اس جمود کو سر سیداحمد خاں کی تحریک علیگڑھ نے بڑے مؤثر طور پر توڑا۔1922ء میں جب آئی-سی-الیں کے مقابلے کا امتحان لندن اور دہلی میں بہ یک وقت منعقد ہونے لگا' تو اس سروں میں مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ شروع ہو گیا۔

1940ء میں جب میں آئی۔ ی-ایس میں داخل ہوا تو میرا گروپ30افراد پر مشتمل تھا۔ان میں سے19کا انتخاب لندن میں اور 11کاد ہلی میں ہوا تھا۔ گروپ میں 15انگریز '12 ہندواور3مسلمان تھے۔ دوسری جنگ عظیم کو دجہ سے لندن میں ٹریڈنگ کے راستے بند تھے 'اس لیے ہماری ٹریڈنگ کا کیمپ دہرہ دون میں کھولا گیا۔

جب میں پہلے روز کیمپ میں حاضر ہوا' توٹریڈنگ کے ڈائر کیٹر مسٹر پینل Mr. Pinnell اپنے روز مرہ کے معمول کے مطابق کیمپ کی صفائی کا معائنہ کرنے گشت پر نکلے ہوئے تھے۔ جھے بھی انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا۔ پوبیشنرز (Probationers) کے خیموں کا سرسری جائزہ لینے کے بعد جب ہم ملازموں کے بیت الخلاء کے قریب پنچے تو یکا کی مسٹر پینل کے چہرے پر رونق آگئے۔ انہوں نے پی عینک اٹار کر جیب میں رکھ لی' رومال سے اپنی گدلی گدلی آنکھوں کی نمی صاف کی' اور پھر جھک جھک کر بیت الخلاء کے قد مچوں میں ناک ڈال کر زور زور سے یوں سانس لینے گئے جیسے شکاری کیا جھاڑیوں میں چھے ہوئے زخمی بٹیر کو سونگھ سونگھ کر تلاش کر تا ہے۔ ایک قد میچ پر پہنچ کر مسٹر پینل رک گئے' اور مجھے بھی اس مقام مشام نواز کو سونگھ کی دعوت دی۔ میں نے یو نہی کھڑے کھڑے دوچار لیے لیہ سانس لیے تو مسٹر پینل خفا ہو گئے۔ انہوں نے میر گ کر دن میں ہاتھ ڈال کر میرا سر جھکایا' اور میر ی دوچار لیے لیہ سانس لیے تو مسٹر پینل خفا ہو گئے۔ انہوں نے میر گ کر دن میں ہاتھ ڈال کر میرا سر جھکایا' اور میر ی ناک عین قد مچ کے پاس لاکر مجھے نہایت زور سے سونگھنے کا تھم دیا۔ ابھی گھنٹہ بھر پہلے آٹھ دس ٹرخور بیر وں نے ناک عین قد مچ کے پاس لاکر مجھے نہایت زور سے سونگھنے کا تھم دیا۔ ابھی گھنٹہ بھر پہلے آٹھ دس ٹرخور بیر وں نے ناک عین قد مچ کے پاس لاکر مجھے نہایت زور سے سونگھنے کا تھم دیا۔ ابھی گھنٹہ بھر پہلے آٹھ دس ٹرخور بیر وں نے ناک عین قد مچ کے پاس لاکر مجھے نہایت زور سے سونگھنے کا تھم دیا۔ ابھی گھنٹہ بھر پہلے آٹھ دس ٹرخور بیر وں نے ناک عین قد می کران میں مدوں کو صاف کیا تھا۔ مہتر نے صفائی کے لیے فینا کل چیڑک کر اس پر چونا ڈال دیا

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تھا۔اس ملغوبے پرناک لئکا کے میں نے ایک طویل سانس کھینچا' تو عفونت کے پے در پے بھیمکوں سے میرادالاً لگا'اور مجھے بے اختیار بڑے زور کی قئے آگئے۔ قے کے کچھ چھینٹے مسٹر پینل کے چیکیے براؤن جو توں پر بھی ہڑا انہوں نے مجھے قبر آلود نگاہوں سے گھورا'اپنی ناک کو سکیڑا جو ہد ہدکی چونچے کی طرح کمبی' شکھی اور ٹیڑھی ٹھ اینے ذہن میں مجھے آئی۔س۔ایس کے لیے قطعی غیر موزوں کھاتے میں ڈال دیا۔

دہر دون ٹرینگ کیمپ کے قیام کے دوران گیا ایے اور مواقع بھی آئے جنہوں نے مسٹر پینل کے دہا اُلگ کی ۔ الس کے لیے میری نااہیت پرایک کے بعد دوسری 'دوسری کے بعد تیسری مہر تقد بق ثبت کردی۔
کیمپ میں ہر پر دبیشنر کو اپنااپناذاتی ہیرا رکھنے کا حکم تھا۔ میں جنوں سے اپنے ساتھ ادھ ٹر عمر کا ایک کٹیم کا ایک کٹیم کی رمضان لیتا آیا تھا۔ کیمپ کے میس میں بیٹھ کر بیروں کو بلانے کا طریقہ یہ تھا' کہ دونوں ہا تھوں سے تالی بجاؤار آوازے ''کوئی ہے؟''کی سیٹی پر بچارے بیرے لیک کر دُم ہلاتے ہوئے عاض ہوا تھے۔ ججھے یہ رسم بردی معیوب محسوس ہوتی تھی اس لیے میں ہمیشہ اپنے بیرے کو ''درمضان صاحب'' کے نامے اُلئی معیوب محسوس ہوتی تھی اس لیے میں ہمیشہ اپنے بیرے کو ''درمضان صاحب'' کے نامے اُلئی میں اور دیکی ساتھی بھی اس پر کافی ناک بھوں چڑھاتے تھے۔ ایک رات مسٹر پینل صاحب نے جھے اپنے لائی میں ساتھ بھی ایک ساتھ ساتھ جھے ایک طویل لیکچر بھی اس موضوع پر پلایا کہ اچھاافر بخ کافی پینے کے لیے مدعو کیا اور کافی کے ساتھ ساتھ جھے ایک طویل لیکچر بھی اس موضوع پر پلایا کہ اچھاافر بخ لیے لازمی ہے کہ عوام الناس کے ساتھ ساتھ جھے ایک طویل لیکچر بھی اس موضوع پر پلایا کہ اچھاافر بخ لیے لازمی ہے کہ عوام الناس کے ساتھ بورا پورا فاصلہ برقرار رکھا جائے۔ اُن کے بھاشن میں بیورو کر لی کا کو نیز دون شہر سے کاٹ کر سول لا کنزی الگ تو اُلئی تو بڑے شوق سے پی 'لیکن ان کی تقریر ایک کان کان کان اُلگ تو برے شوق سے پی 'لیکن ان کی تقریر ایک کان کان کان کان کیان اڑا دی۔

ٹریننگ کے بعد آئی۔ ی۔الیس پر وہیشنر زکے امتحان میں تاریخ، نظم و نسق، قانون اور ہندی زبان کے ہر تو میں نے بڑی آسانی سے پاس کر لیے، لیکن گھوڑ سواری کاامتحان میرے لیے بڑا ٹیڑھا مسئلہ تھا۔ گھوڑ سے پر سواری تو درکنار ساری عمر مجھے کسی نے گھوڑ ہے کو ہاتھ تک نہ لگانے دیا تھا۔ اس کی وجہ ایک واہمہ تھا۔ جب روئ کہ کمیونسٹ انقلاب برپاہوا تھا تو سینٹر ل ایٹیا سے بہت سے مسلمان بالثو یکی مظالم سے تنگ آئر دو سرے ملکوں کی الم جمرت کر گئے تھے۔ کئی سال تک یہ مہا جرین گلگت بھی آتے رہے۔ ان میں بخارا کے ایک ورویش حضرت نور کی ہجرت کر گئے تھے۔ کئی سال تک یہ مہا جرین گلگت بھی۔ والد صاحب نے انہیں اپنے ہاں ہی رکھ لیا۔ وہ چھ ہا برس کے لگ بھگ تھی۔ والد صاحب نے انہیں اپنے ہاں ہی رکھ لیا۔ وہ چھ ہا برس تک ہارے ہاں رہے اور وہیں وفات پائی۔ جب میں پیدا ہوا تو وہ ہارے پاس ہی مقیم تھے۔ میرا نام بھی اہم تھیں، لیکن دو چیز میں صاف صاف درج تھیں۔ ایک یہ کہ اس بنچ کو ساری عمر کشرت سے نگیر بھوٹا کرے گئیں اس میں فکر کی کوئی بات نہیں۔ یہ باکل صبح ثابت ہوئی۔ جمھے اب تک برفانی سردیوں میں بھی بیٹھے بڑا۔

بلاوچہ نکمیر آنے لگی ہے۔ ناک سے پچھ دیر خون بہہ جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جسم سے آگی پخگاریاں نکل گئی ہیں۔ دوسری پیشین گوئی نوری صاحب نے یہ کی کہ اسے گھوڑے کی سواری سے جان کا خطرہ ہے۔ لکھنے کو تو یہ بات نوری صاحب نے اپنے فالنامہ میں لکھ دی' لیکن مجھے ساری عمر کسی نے گھوڑے کی دم تک کوہا تھ نہیں لگانے دیا۔ اس زمانے میں گلگت سے سرینگر کاسفر عور تیں بھی گھوڑے پر بیٹھ کر طے کیا کرتی تھی' لیکن اس سفر میں بھی مجھے لپا بجوں کی طرح پالکی میں بھایا جاتا تھا۔ اب آئی۔ سی-ایس کے پروبیشری امتحان میں رائڈنگ ٹمیٹ پاس کرنالاز می شرط تھرا' تو جھے بڑی فکر دامن گیر ہوئی۔ مسٹر پینل کو امید وا ثق تھی کہ میں اس ٹمیٹ میں ضرور فیل ہو جاؤں گا۔ مجھے خود بھی بچی خطرہ تھا۔ اس لیے امتحان سے بچھ عرصہ پہلے میں کمپ کے داکڈنگ انسٹر کٹر و فعد ارجمال خاں سے کمھے خود بھی بچی خطرہ تھا۔ اس نے بڑے اعتاد سے میری پیٹھ لا'اور اے اپنی بیتا کی رام کہانی صاف صاف جاسنائی۔ وہ جہلم کاریٹائرڈ فوجی تھا۔ اس نے بڑے اعتاد سے میری پیٹھ کوئی' اور کہا" صاب 'آپ فکر مت کرو۔ آپ کا بس ا تناکام ہے کہ گھوڑے کی پیٹھ پر جم کے بیٹھ رہیں۔ باقی سب کام اللہ کے حکم سے میں خود سنجال لوں گا۔"

د نعدار جمال خال نے جمعے گوڑے پر جم کر بیٹھنے کے پھھ ایسے گر سکھائے 'کہ گھوڑا تو بھی کھوکر کھاکر گر بھی جاتا تھا 'لین میں اُس کی بیٹھ کے ساتھ جونک کی طرح جمٹا رہتا تھا۔ امتحان والے دن و فعدار صاحب نے جمجعے ایسا گھوڑا دیا 'جو سکس کے جانوروں کی طرح بالکل سدھا سدھایا تھا۔ جب امتحان لینے والے کر ٹل نے پکار کر تھم دیا" ٹراٹ " تو ایر یا لگام کے کسی اشارے کے بغیر ہی میرے گھوڑے نے بڑے مزے سے وُکلی چال چلنا شروع کر دی۔ "کیلپ"کی آواز پر میرا گھوڑا خود بخود سر پٹ بھاگنے لگا۔ راستے میں ایستادہ رکا و ٹوں کو بھی وہ خود ہی اپنی ہنر مندی سے پھلا نگتا گیا۔ آخر میں جب کرئل صاحب نے "فگر آف 8" بنانے کا آر ڈر دیا' تو میرے گھوڑے نے ایسے خوبھورت دائرے کاٹ کر انگریزی آٹھ کا ہندسہ بنایا' کہ منتحن نے جمجھ شاباش دے کر بڑے اچھے نمبروں سے باس کر دیا۔

پروہیشزی امتحان کے بعد جب جھے صوبہ بہار میں تعیناتی کا تھم ملا 'تو مسٹر پینل نے وہاں کے چیف سیکرٹری کو میٹرٹری کو میٹن جورپورٹ بھیجی 'اُس میں میری چند خصوصیات کو بڑی وضاحت سے اجاگر کیا گیا تھا۔ خفیف الحرکات ' ہائی سوسائٹی کے لیے ناموزوں 'ر ذیلوں میں خوش 'آئی۔س۔الیس کی روایات اور و قار کے لیے ناکا فی 'اہم ذمہ داریوں کے لیے نااہل 'مجموعی طور پرانڈین سروس کے لیے غلط امتخاب۔اگر ملازمت کے دویا تین سال بھی پورے کر لے تو اس کی انتہائی خوش نصیبی اور برٹش انڈین گوزمنٹ کی انتہائی بدنصیبی ہوگی۔

## بھاگلپۇراور ہندومسلم فسادات

پننہ سے بھا گلور کے لیے جھے ٹرین کے جس کمپارٹمنٹ میں جگہ ملی 'اُس میں ایک مارواڑی خاندان بھی سوار تھا۔ ایک موٹاساسیٹھ۔اُس سے بھی موٹی سیٹھانی اور ان دونوں کی فربہی کا مرکب ایک گول مٹول سالڑکا 'جس کی عمر تورس گیارہ برس سے زیادہ نہ تھی 'لیکن جسم کا پھیلاؤا ہے من وسال سے کئی گنا نکلا ہوا تھا۔ سامان کے طور پر اُن کے ساتھ چھ برٹ برٹ ٹرنگ اور بستر تھے۔ پانچ بوریاں اور تبن ٹوکریاں جن میں میلے کچلے کپڑے 'جو شے برتن 'جوتے ' ٹوپیاں 'چٹے 'پھل وغیرہ اٹا اٹ بھرے ہوئے تھے۔ اچار کا مرتبان ' دو تبن ناشتہ دان ' آنگیٹھی 'کو کلے 'گرویاں ' تھال ' دوبالٹیاں جن میں سٹیشن کے نل سے پانی بھر کر کمپارٹمنٹ میں رکھ لیا گیا تھا۔ ڈب کے ایک کونے میں خشک مٹی کی دوبالٹیاں جن میں سٹیشن کے خلور پر استعال کیا جا تا تھا۔ فرسٹ کلاس کا خسل خانہ ناپاک جھا جا تا تھا'اس لیے سیٹھ' سیٹھائی ڈھرئ تھی حصابون کے طور پر استعال کیا جا تا تھا۔ فرسٹ کلاس کا خسل خانہ ناپاک جھا جا تا تھا'اس لیے سیٹھ' سیٹھائی اور اُن کے فرزندار جمند ڈب بی میں کلیاں کرتے تھے ' مٹی مئل مئل کر ہا تھ دھوتے تھے' اور تھوڑے تھوڑے و قفہ کے بعدا نگیٹھی سلگا کر پوریاں' بھا جیاں اور حلوے گرم کر کے تناول فرماتے تھے۔ فرصت کے او قات میں وہ او تھھے تھے' فرائے لیتے تھے اور زور زور زور نے ڈکاریں مارتے تھے۔

چند ہی گھنٹوں میں کمپارٹمنٹ کی فضامیں مجھلی کی دکان ایبا نقشہ جم گیا۔ وہی اُو ، وہی کثافت ، وہی ہجنبھناتی ہوئی کھیاں ، وہی غل غپاڑہ۔ کیونکہ سیٹھ صاحب اور سیٹھانی سانس توڑے بغیراو نجی آواز میں لگا تاراپی گھریلوسیاست پر تبجرہ کرنے کے شوقین تھے۔اس دوران اُن کا فرز ند دلپذیر بھی بھی احتجاجا ، بھی اثبا تااپی چیخ دیکار کا اضافہ کرتارہتا تھا۔ سیٹھانی کوغالبًا پرانے دے کی شکایت تھی ، کیونکہ جب وہ کھاتی یا بولتی یاڈ کاریں نہ لے رہی ہوتی تووہ بری شدت سے کھالستی تھی اور کھنکار کر گائے کے کھن کی طرح زر دبلغم اپنی سیٹ کے بنچے تھوکتی جاتی تھی۔

ے میں اور مساور وہ سے جھک بھک نکا ہوا دھواں۔ میلوں تک ایک بے کیف اور اداس کیسانیت چھائی ہوئی الم ہرگرد تھی 'ادرا نجن سے بھک بھک نکا ہوا دھواں۔ میلوں تک ایک بے کیف اور اداس کیسانیت چھائی ہوئی مقی۔ کھیوں میں چرتے ہوئے نحیف و نزار مولی گ۔ گدلے جو ہڑوں پر کپڑے دھوتی ہوئی 'پانی بھرتی ہوئی ورش کہیں کہیں کہیں کہی جانور کی لاش پر کتوں اور گیدھوں کا جوم۔ کسی جگہ قضائے حاجت کے لیے سر جھکائے 'ریل کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھے ہوئے بے تکلف انسان۔ آبادیوں کے آس پاس دھول میں اٹے ہوئے لڑ کے جو گاڑی کو دکھ کراس پر تھو کتے تھے 'بھر مارتے تھے 'اوراپی غلیظ وھو تیاں کر سے او پر اٹھا کر مسافروں کا منہ چڑاتے تھے۔ سٹیشنوں پر میلی وردیوں میں ملبوس مکٹ چیکر گرسنہ بھیڑیوں کی طرح منڈ لاتے پھرتے تھے اور مڑی ترقی ہڈیوں محدم دلائل و براہین سے مزین، منتوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

والے اپاج چھو کرے 'اندھی عورتیں اور جذام کے مارے ہوئے بھکاری اَن گنت خداوَں کا واسطہ دے دے کر 'ج مانگ رہے تھے۔

ا پنے کمپارٹمنٹ کے اندرونی اور بیرونی ماحول سے اکتا کر میں ڈائنگ کار میں جاہیھا۔ یہاں پر ایک اور ا ہڑ ہونگ مچا ہوا تھا۔ ایک کر می پر بھا گلور کے بیرسٹر نورا لحن بیٹے ہوئے تھے۔ یہ چھوٹے قد کے فربہ اندا مٹول بزرگ تھے۔ انہوں نے ہلکا نیلا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا جس کی پتلون اُن کے بھاری بھر کم پیٹ برا ہوئی تھی جیسے کسی منکے کے بیندے پر ایک تنگ تنگ ساغلاف چڑھایا ہوا ہو۔ اُن کی پھولد اربوٹائی گردن کے ڈھالے گوشت کی ٹجھریوں میں دبی ہوئی تھی اور اُن کی تیز سرخ رنگ کی ترک ٹوپی کا موٹاسا کا لاریشی پھندناگر ہرجنبش کے ساتھ گھڑی کے پنڈولم کی طرح رقص کر تا تھا۔ بیرسٹر صاحب نے اپنی سفید تھی مو نچھوں کو قِلوک تاؤدے کر سیٹ کیا ہوا تھا'اوروہ ان کے دونوں گالوں پر ننگی سنگینوں کی طرح ایستادہ تھیں۔

پیرسٹر صاحب کے سامنے بھا گلپور کی راشٹر یہ سوایم سیوک سنگ کے کرتاد ھرتا کماراندردیونرائن سکھ،
تھے۔ چھر پرابدن۔ نکلٹا ہواقد۔ بند گلے کاریاستی و ضع کا کوٹ۔ جود ھپوری برجس۔ سر پر بانکے انداز میں ترج ہوئی فیلٹ جس میں بیش قیت ہیروں کا بروج لگا ہوا تھا۔ منہ میں پائپ۔ بغل میں بید کی نازک می چھڑ کا میں دو بڑے بڑے غضبناک اور بھیانک شکاری کتوں کی زنجیریں 'جو اُئن کے دائیں بائیں چو کیداروں کی طرح بیرسٹر نورالحن کی طرف یوں دیکھ رہے تھے گویا چشم زدن میں لیک کرانہیں زخمی مرغابی کی طرح د بوچ

کمارصاحب کے پیچھے ایک کرس پرست نرائن پانڈے بھیفا تھا، جوبہ یک وقت اُن کے پرائیویٹ؟
مصاحب، قانونی مشیر 'باڈی گارڈاور ہرقتم کی دلالی کے فرائفن سر انجام دیا کر تاتھا۔ ست نرائن پانڈے نے سنا دھوتی اور باریک تن زیب کا بنگالی کُرتا پہنا ہوا تھا، جس میں اُس کے کسرتی جسم کے پیٹھے بودی صفائی ہے جھکہ تھے۔ اس کے سر پر کھدر کی گاندھی ٹوپی تھی 'جس کے کنارے سے اُس کی گھنی نجٹیا نکل کرایک کان کے قریب فوئک کی طرح بل کھارہی تھی۔ اُس کے ہاتھ میں بہت سی زنجیروں کا گچھا تھا، جن کے ساتھ انوائ واڈ چھوٹے برے کتے بندھے ہوئے تھے 'اورڈائنگ کار میں آنے جانے والے مسافروں پر مختلف آوازوں میں رہے تھے۔

کمار اندر دیونرائن سکھ بوے زور شور ہے آل انڈیا مسلم لیگ کی سیاست پر گرج برس رہے تھ اُلا نورالحن کی تو ند میں باربار انگلیاں چھو کر انہیں خبر وار کررہے تھے کہ اگر آپ کے جناح صاحب نے با مطالبہ ترک نہ کیا تو ہندوستان میں مسلمانوں کی زندگی حرام ہو جائے گی۔ بچارے بیرسٹر صاحب مرنجان میں مسلمانوں کی زندگی حرام ہو جائے گی۔ بچارے بیرسٹر صاحب مرنجان میں بررگ نظر آتے تھے 'اور بھیگی بلی بنے بڑے تحل سے کمار صاحب کی لعن طعن بر داشت کررہے تے بارانہوں نے اپنی ترکی ٹولی اتار کر میز بر رکھی 'تو کمار صاحب کا ایک السیشن کیانیان نکال کراس کا پھندنا چا بارانہوں نے اپنی ترکی شویل و بر ہین سے مزین ، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ معجم دول و بر ہین سے مزین ، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بیرسر صاحب نے جلدی سے ٹو پی اٹھا کر سر پر رکھ لی تو کتے نے اپنے اگلے پاؤں اُن کی تو ند پر رکھ دیئے اور تھوتھنی اٹھا کراُن کے سرکی جانب لیکا۔ یہ نظارہ دیکھ کر ست نرائن پانڈے اپنی جگہ سے اٹھااور قبقہہ لگا کر کہنے لگا''مولبی جی' جراسنجل کے۔ای کُتوا بڑا جالم ہوت۔ تمری ٹوپیاکا پُصند نواای کو بھڑکاوت جاوت ہوؤ۔ اپن تو کھیال ہے' کہ جان بچانا چاہت ہو' توای ٹوپیا تارکے باہر بھینک دیو۔ ہاں' جے شری گنیش جی کی۔''

کماراندرد یونرائن سنگھ نے کتے کو تھینچ کر پیچھے مثایا'اور آنکھ مار کرست نرائن پانڈے کو خاموش رہنے کااشارہ کیا۔اُس نے کرسی پر بیٹھ کر گاندھی کیپ سر سے اتاری اور اپنی ٹچٹیا کو مروڑ مروڑ کر بیرسٹر نور الحسن کی مو ٹچھوں کے مقابلے پر تاؤدیئے لگا۔

جب بھا گلور کاسٹیشن آیا تو بیرسٹر نور الحن ایک گھوڑاگاڑی پر سوار ہوئے۔ کمار اندر نرائن سنگھ کے لیے اُن کی ڈراپ بیڈ بیوک آئی ہوئی تھی اور ست نرائن پانڈے اپنے درجن بھر کتوں کے ساتھ ایک ویکن میں جم کے بیٹے گئے جو کمار صاحب نے خاص اسی مقصد کے لیے بنوائی تھی۔ اس میں کتوں کے لیے الگ الگ سپرنگدار نشستیں تھیں 'اور ہر سیٹ کے اوپر تازہ ہوا کے لیے جالی سے ڈھٹے ہوئے گول گول سوراخ تھے۔ یہ ویکن کتوں کی سواری کے علاوہ رانٹر یہ سوایم سیوک سنگ کے والدیڑوں کے لیے مہلک ہتھیار سپلائی کرنے کا فرض بھی سر انجام دیتی تھی' اور ہندو مسلم فیادات کے موقع پر مسلمان لڑکوں کواغواکرنے کا کام بھی اس سے لیاجا تا تھا۔

بھاگلور کے ریلوے سٹیٹن پر جھے لینے کے لیے وہاں کے کلکٹر مسٹر ایڈون ٹیری پر ٹیرو (Mr.E.T.Prideaux) خود آئے ہوئے دوہاں پر انہوں نے میراتعارف ڈی- آئی- بی 'خود آئے ہوئے تھے۔ وہ ان پر انہوں نے میراتعارف ڈی- آئی- بی الیں- نی اور ڈی- ایس- نی اور ڈی- ایس- نی الیس- نی اور ڈی- ایس- نی اور ڈی- ایس- نی سے کر وایا۔ یہ سب اگریز افر سے 'اور عالبًا میرا جائزہ لینے کے لیے کلکٹر کے ہاں جمع ہوئے سے کھانے کے بعد میں نے دفتر جاکر اسٹنٹ کمشنر کے عہدہ کا چارج سنجالا 'اور سول کلب کے ایک کمرے میں رہائش افتیار کر لی۔

اسٹنٹ کمشنر کا کا چارج لیتے ہی میں نو کر شاہی کے ایک ایسے خود ساختہ زندان خانے میں محبوس ہو گیا جس کی تہائی جیل میں عادی مجمول کی کال کو گھڑی ہے بھی زیادہ سنگین تھی۔ بھا گلور کی آباد کی ڈھائی تین لاکھ سے اوپر تھی منطعی انظامیہ کے اوپر والے آٹھ دس افسران اعلی کولہو کے بیل کی طرح صرف اپنے ہی مخصوص وائر کے میں چکم ہو کر مجبور تھے۔سول لائن میں یہ ایک دوسر نے کی ہمسائیگی میں رہتے تھے 'اور شام کو کلب میں جمع ہو کر ایک دوسر نے کے ساتھ ہی ٹینس 'بلیر ڈیابر ج کھیلتے تھے 'باری باری ہے ایک دوسر نے کے لیے شراب کا آر ڈردیتے تھے 'اور باہم موقع پاکر ایک دوسر نے کے خلاف حسب توفیق چغلیاں بھی کھالیتے تھے۔ و قافو قاگھ وں میں دکوتوں کا اہتمام ہوتا تھا' تو میز بان اور مہمان بھی یہی آٹھ دس خاندان ہوتے تھے۔افسران بالا کے اس چھوٹے سے طفح کا باقی ماندہ دنیا کے ساتھ ہو سکتا ہے۔

ضلع بھاگلور کے اندرونی مضافات میں پندرہ بیں ایسے انگریز خاندان بھی تھے 'جو ایک ایک دودو پشت سے محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وہاں آباد تھے۔ یہ لوگ اکثر نیل کاکار وبار کرتے تھے یابڑی بڑی جاگیروں پر فارم بناکر نفع بخش زمینداد کا با تھے۔ ان میں اکثریت ایسے افراد کی تھی جنہوں نے بھی خواب میں بھی انگستان نہ دیکھا تھا، کیکن بات بات ہندوستان کے مقابلہ میں ہوم لینڈ کے موتم 'ہوم لینڈ کے دودھ' ہوم لینڈ کے مکھن اور ہوم لینڈ کی صفافی دفاہر حوالہ ایسی ہے ساختگی اور چرب زبانی ہے دیتے تھے گویا ابھی ابھی رود بار انگستان کو عبور کرکے یہاں واردا ہوں۔ مہینے میں ایک باریہ لوگ شاپنگ کے لیے شہر آتے تھے'اور کلب میں بیٹھ کرسرگوشیوں میں کلکٹر اور ڈل الی کی اور ایس کی کو ایف سے آگاہ کر جاتے تھے۔ کا لے افسروں کو وہ اللہ بات چیت کے لیے درخور اعتنا نہیں سمجھتے تھے۔

مقامی باشندوں میں سے صرف دوہندو بھا گلور کلب کے ممبر تھے۔ایک کماراندر نرائن سکھ جوراشر پر سیوک سنگ کے صدر ہونے کے علاوہ ضلع کے بہت بڑے جاگیر دار بھی تھے۔دوسرے مسٹر کمل دھار کالل صاحب آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ سلجھے ہوئے وسیح المشر برئیس تھے۔ پور پین ٹھاٹھ باٹھ سے رہتے تھے اور ہی ایک دوبار بڑے شاندار ڈنر دیا کرتے تھے۔ان کی بیوی تووفات پاچکی تھی 'لیکن دوبیٹیاں ر زیکا اور تارابزی سلفہ اور خوش اخلاق میز بان تھیں۔ دونوں نے بچپن ہی سے لندن کے گرامر سکولوں میں تعلیم پائی تھی 'ادرائیل طور پر رانو اور ٹونو کے نام سے پکاراجاتا تھا۔ لال صاحب کے ڈنر دراصل ضلع کی انتظامیہ کے لیے رابطہ عامہ کا دوئی سنگین مسئلہ سر اٹھاتا تھا' تو مسٹر کمل دھاری لال بڑی موثن ذریعہ تھے۔ جب بھی بھاگلور میں امن عامہ کا کوئی سنگین مسئلہ سر اٹھاتا تھا' تو مسٹر کمل دھاری لال بڑی موثن کو اپنے میں باہمی افہام د تنہ کئی مشکل مرطے طے ہوجاتے تھے۔

بھاگلپور کا کوئی مسلمان کلب کاممبر نہیں تھا۔

ایک شام مسٹر پریڈو کلب میں آئے' تو مجھے ایک طرف لے گئے اور بڑی راز داری سے کہنے گئے "گئے منظوری سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کل سے تمہیں تھہ گر کا سپیشل مجسٹریٹ مقرر کیا جائے۔ وہاں پر رائے سیٹھ بدری پر شاد جھنجھنیا ایک سلک فیکٹری تقمیر کرنا چاہتے ہیں۔ پچھ لوگ اُن کی راہ میں روڑے انکارے! تمہاراکام ہے کہ سب رکاوٹیس دور کروتا کہ کمشنر جلد سے جلد فیکٹری کاسٹگ بنیاد رکھ سکے۔"

ساتھ ہی انہوں نے مجھے مقامی امن وامان مکمل طور پر برقرار رکھنے کی تلقین کی اور اس سلیلے کما اندر دیونرائن سنگھ اور سیٹھ بدری پر شاد جھنجھنیا کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی ہدایت بھی دی۔

نتھہ نگر بھاگلور شہر کے ساتھ ملحق ایک گنجان آباد صنعتی علاقہ تھا۔ یہاں پرمارواڑی سیٹھوں کی گا،
اور سوتی کپڑے کی فیکٹریاں تھیں۔ کچھ عرصہ قبل سیٹھ بدری پرشاد جھنجھنیانے وار فنڈ میں ایک لا کھ روپیہ چلا کر رائے بہادری کا خطاب حاصل کیا تھا۔ اب وہ کمشنر کے ہاتھوں پر اپنی نئی سلک فیکٹری کا سنگ بنیاد رکھواکرا میں ایک اور گر انفذر عطبہ کا اعلان کرنے والے تھے۔ اس لیے سب کو عجلت تھی کہ یہ کار خیر جتنی جلدگ ہرائ محتم دلافل و قرابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تعرقر گریں جھے کوئی نہیں بچپانا تھا اس لیے دو چار روز میں نے بڑی آزادی سے گھوم پھر کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیا۔ روزوں کے دن تھے۔ میں افظار ایک مسجد میں کر تا۔ تراوی کے لیے کسی دوسری مسجد میں چلاجا تا۔ یہ دکھ کر چھے بڑی چرت ہوئی کہ جھڑا تو سیٹھ کے ساتھ فیکٹری کی زمین کا تھا اکین نعرے بالکل سیاسی نوعیت کے لگ رہے تھے اور خوف وہراس بچارے مسلمانوں میں پھیلا ہوا تھا۔ ماروں گھٹنا پھوٹے آئھ۔ مسلمانوں کا فیکٹری کی زمین سے کوئی واسطہ تھا اند کا گھرس کے سیاسی نعروں سے کوئی تعلق تھا۔ پھر بھی اُن کے اذہان خوف اور خطرے کے ایک آئی قلیح میں بُری طرح جکڑے ہوئے وی تعلق تھا۔ پھر بھی اُن کے ازبان خوف اور خطرے کے ایک آئی قلیح میں بُری طرح جکڑے ہوئے اُن کے چہروں پر ہوائیاں سی اڑتی تھیں اور سرِ شام وہ اپنی چھوٹے چھوٹے چھوٹے تاریک گھروں کے کواڑ بند کر کے نتھہ گر کے گلی کوچوں سے بالکل غائب ہو جاتے تھے۔ رات کی تاریکی میں ایک موار کر کے انہیں اندھیرے بی اندھیرے میں بڑی خاموثی سے رخصت کردیتے تھے۔ تھہ گر سے مسلمانوں کا بھی کو موار کر کے انہیں اندھیرے بی اندھیرے میں بڑی خاموثی سے رخصت کردیتے تھے۔ تھہ گر سے مسلمانوں کا بی کہامرادا نخلاد کی کر میں نے وہاں کے پولیس انسکیٹر بشیشر ناتھ تیواری سے اس کی وجہ پوچھی اورس نے بھا ہوئی تو ندیر ہاتھ کھیر ااور میری آئھوں میں دھول جھوٹنے کی بڑی بھونڈی می کوشش کی۔

بی کر اپی پھیلی ہوئی تو ندیر ہاتھ کھیر ااور میری آئھوں میں دھول جھوٹنے کی بڑی بھونڈی می کوشش کی۔

"حضور"، بشیشرناتھ تیواری نے میری معلومات میں اضافہ کیا" مسلمان لوگ آج کل روزہ رکھتے ہیں۔اس کے بعد عمید ہوتی ہے۔ بعد عمید ہوتی ہے۔ یہ لوگ تہوار منانے کے لیے اپنے بال بچوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ہاں جایا کرتے ہیں۔ " نتھ گرکے مسلمان بڑے مفلوک الحال اور غریب لوگ تھے۔ میّس نے پولیس انسپکڑسے دریافت کیا کہ ایسے محکم دلائل و ہراہین سے مذین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ مفلس انسان اپنے بال بچوں کے ساتھ چھکڑوں پر سامان لاد کر فقط عید منانے کی غرض سے اس قدر کثیر نو کہاں جا سکتے ہیں؟

"حضوریہاں کا ابیا ہی دستورہے۔"انسپکٹرنے قطعیت کے ساتھ جواب دیا اور نتھہ گر کے مملانہ ساتھ اپنے جملہ فرائفل منصی سے کلیٹہ بَری الذہ ہو گیا۔

پولیس انسکٹرے مابوس ہو کر میں نے براہ راست مسلمانوں سے پوچھ پچھ شروع کردی۔ بیمیوں گرا جاجاکر دریافت کیا کہ وہ لوگ اس قدر پریشان کیوں ہیں اور اپنال وعیال اور مال واسباب کے ساتھ تھ گا چھو ڈرہے ہیں؟ مبعدوں میں بہت سے نمازیوں سے کرید کرید کرسوال کیے 'کیکن سب کا بس یمی ایک جواب بایو 'خطرہ ہے۔ کیا خطرہ ہے؟ کس سے خطرہ ہے؟ اس بات کی وضاحت کرنے پر کوئی آمادہ نہ ہوتا تھا۔ ایک میش امام نے مجھے صرف اتنا بتایا' کہ کوئی مسلمان کی سرکاری افسر کے سامنے منہ کھولنے کی ہمت نہ کرے گا۔ انہیں یہ خوف بھی ہے کہ اگر انہوں نے پچ پچ کھری کھری بات بیان کردی تو مقامی پولیس انہیں فور اُشر انگیز کھیلانے کے الزام میں دھرلے گی۔

نتھ گر کے مسلمانوں کواس قدر لب بستہ پاکرایک دات میں بھاگلور کے بیرسٹر نور الحن کے ہاں چلاگیا سے درخواست کی کہ اس معتبہ کی عقدہ کشائی میں وہ میری رہنمائی فرمائیں۔ پہلے تو وہ بڑی دیر تک ٹال مول رہنگین میرے مسلسل اصرار پرانہوں نے مجھ سے حلف لیا' کہ اگر نتھہ گر میں بھی کوئی انکوائری ہوئی تو! ہرگز کمی کو بیہ نہ بتاؤں گاکہ مجھے کوئی معلومات بیرسٹر نور الحن سے بھی حاصل ہوئی تھیں۔ میں نے بری خوش۔ اٹھاکرانہیں یقین دلایا' کہ کمی جگہ کمی صورت میں ان کانام بھی نہ آئے گا۔

میری یقین دہانی سے مطمئن ہو کر پیرسٹر صاحب نے اپنی انگریز ہیوی کو دوسر ہے کمرے میں بھیج دیا۔ اُو مُو کی کھڑکیاں اور دروازے بند کیے 'اور میرے کان کے پاس مند لاکر ہلکی ہلکی سرگوشیوں میں بتایا' کہ جُنی ہورہ ہیں ہورواج چل ٹکٹا ہے 'کہ متھہ مگر میں جب کوئی ٹی فیکٹری تقییر ہونے لگتی ہے تواس وقت پرایک آدھ ہندو مسلم فساد ضرور ہوتا ہے۔ سیٹھ صاحبان ہندو کاشت کاروں سے فیکٹری کے لیے زمین کرتے ہیں۔ پچھول کے اس بیٹھوں سے منہ ما تکی رہ اس مرحلے پر بھا گیور کی راشٹر یہ سوایم سیوک سنگ کا صدر کمارا ندر دیوزا اُسینی سیٹھوں سے منہ ما تکی رقم وصول کرتا ہے 'اور اس کا سیکرٹری ست نرائن پانڈے اپنے مسلم غنڈے مسلم سیٹھوں سے منہ ما تکی رقم وصول کرتا ہے 'اور اس کا سیکرٹری ست نرائن پانڈے اپنے مسلم غنڈے مسلم عنڈے مسلم کی اور اس کی بیٹر کی سے چھوڑ کر ہندومسلم فساد کروا دیتا ہے۔ پچھ مسلمان مارے جاتے ہیں۔ چند مسلمان لاکیاں اغوا ہو جاتی ہیں۔ کہوٹ کی ہو جاتے ہیں۔ رائن پانگلٹر فیکٹری کا سنگ بنیاد رکھ وزیر کہ میٹر مسلم فساد کروا دیتا ہے۔ پچھ مسلمان اس کی لوٹ مار میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ رائ بنیاد رکھ وزیر کی سنگ کی فنڈ میں خاطر خواہ عطبے کا اعلان فرماتے ہیں اور اس طرح دی تھی گر میں بردی خوش سیٹھ صاحبان گورنمنٹ کے کمی فنڈ میں خاطر خواہ عطبے کا اعلان فرماتے ہیں اور اس طرح تھی گر میں بردی خوش محتمہ دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ے ایک نی فیکری کا اضافہ ہوجاتا ہے۔

"کیااس بار بھی سیٹھ بدری پر شاہ جھنجھنیانے کماراندر دیونرائن سنگھ کے ساتھ کوئی ساز باز کی ہے؟ "میّس نے پھا۔

بیرسٹر نورالحسن نے اپنے بند ڈرا ٹنگ روم میں گھیرا کراد ھر اُدھر دیکھا'اور پھراپنے ہو نوں کوعین میرے کان کے ساتھ ملاکر آہتہ ہے بولے "' سننے میں آیاہے کہ اس بار پچاس ہزار روپے پر سودا طے ہواہے۔"

اگلاسارا دن میں نے بھاگلور کلکٹریٹ کے ریکارڈروم میں صرف کیا۔ پچھلے دس برس کے دوران ہتھہ گرمیں جنی نی فیکٹریاں گی تھیں 'ان سب کی فائلیں نکال کر پڑھیں۔ واقعی بیرسٹر نورا کھن کی بات حرف بحر تھی۔ ہر فیکٹری کی بنیاد ہندومسلم فساد پر کھڑی ہوئی تھی' لیکن یہ عجیب بات تھی کہ ان فسادات کے سلسلے میں نہ کہیں کماراندردیونرائن سنگھ کا نام آتا تھا' نہ ست نرائن پانڈے کا۔ بلکہ بولیس اور مجسٹریوں کی تحقیقاتی رپورٹوں میں بالالتزام مسلمانوں ہی کو موردالزام تھہرایا گیا تھا۔

ئتھ گرمیں کچھ مزید تحقیقات کے بعدایک روز میں نے رائے بہادر سیٹھ بدری پرشاد جھنجھنیا کواپنے وفتر میں طلب کیا۔ رائے بہادر ابادای سلک کی شیروانی اور سفیدئیراق دھوتی میں ملبوس 'زری دار پگڑی پہنے اور ماتھ پر ڈیڑھ دوائی لانباپان کے پتے کی شکل کا تلک لگائے خراماں خراماں تشریف لائے اور کرسی پر بیٹھتے ہی انہوں نے سرکار والا مدارے ساتھ اپن خاندانی وفاداری پرایک طویل تقریر جھاڑدی۔

میں نے حکومت کے ساتھ اُن کی خیر سگالیوں اور و فاشعار یوں کی جی بھر کر تعریف کی 'اور ساتھ ہی کہا،"سیٹھ ماحب'آپ اپنے وقت کے حاتم طائی بھی تو ہیں۔کار ہائے خیر میں آپ کے فیاضانہ چندوں کی شہرت دور دور تک پھلی ہوئی ہے۔"

میری اس بات پرسیٹھ معاً محتاط ہو کر بیٹھ گئے۔ اُن کے دل میں یہ خطرہ ابھر اکد اس تمہید کے بعد غالبًا میں اُن ہے کی فنڈ کے لیے چندہ مائنگنے والا ہوں۔ اس لیے حفظ ماتقدم کے طور پر وہ بولے ''ارے جناب کہاں کے حاتم طائی۔ دن رات کولہو میں جُت کر کلڑا کماتے ہیں۔ جب بھی پر ماتما کی دیا ہوتی ہے تو حضور لوگ کی سیوا بھی کر لیتے ہیں۔ آن کل ہاتھ بڑا تنگ ہے۔ اس فیکٹری کے جھنجھٹ نے سارا کاروبار ٹھپ کر دیا ہے۔''

"سیٹھ بی'آپ کاہاتھ کب تنگ ہوتا ہے۔" موقع پاکر میں نے ٹرپ کا پتہ پھینکا۔"ا بھی تو آپ نے کمارا ندر دیزائن سکھ کو پیاس ہزارروپے کادان دیا ہے۔"

یہ سنتے ہی سیٹھ صاحب کوایک جھٹکا سالگا۔ اُن کے ہونٹ خُٹک ہو کریوں پھڑپھڑانے لگے 'جیسے چڑیاکا بچہ انڈے سے لکل کرزمین پر گرپڑتا ہے 'اور بڑی بے بس سے سسک سسک کر سانس لینے کے لیے چو کچے کھولتا ہے۔

"آپ پریثان کیوں ہوگئے 'سیٹھ صاحب؟'' میں نے اپنے کہیج میں ذومعنی طنز بھر کر کہا''کماراندر دیونرائن

سکھ بڑے نیک آدمی ہیں۔وہ آپ کا روپیہ بڑی ایمانداری سے اُسی کار خیر میں لگا کیں گے جس کے لیے آپ نے محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دان دیاہے۔"

رائے بہادر سیٹھ بدری پرشاد جھنجھنیا کے منہ میں مصنوعی دانتوں کا جبڑا کسی قدر ڈھیلا پڑگیا تھا۔ اپنے ہا۔
منہ ہے اُسے سنجالتے ہوئے انہوں نے پچھ کہنے کی کوشش کی تو میں نے بڑی بے رخی ہے انہیں روک دیا۔
"رائے بہادر "آپ تشریف لے جاسکتے ہیں۔" میں نے زکھائی سے در وازے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔
رائے بہادر نے جیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڈ کر ججھے گھورلہ وہ طوعاً وکر ہاگر سی کے بازووں کا سہادالے کر کڑ ہوئے "توان کی پتی پتی ٹی ٹا گوں پر دھوتی کے پلتے ادھ موئی مرغی کے پُروں کی طرح پھڑ پھڑا رہے تھے۔ اُن کی ادر اللہ بھی اور مصنوعی دانتوں کا جبڑاالی جانے کی وجہ سے اللہ پکی اور ہادا ہو گئی اور ہادا ہو گئی تھی اور مصنوعی دانتوں کا جبڑاالی جانے کی وجہ سے اللہ پکی اور ہادا ہو گئی تھی۔ ایک کونے سے بیان کی پیک کی طرح بے اختیار بہنے لگا تھا۔
لعاب جنہیں وہ عرصہ سے چیا رہے تھے 'منہ کے ایک کونے سے بیان کی پیک کی طرح بے اختیار بہنے لگا تھا۔

رائے بہادر نے جوں توں کر کے الا پُخی اور باداموں کے لعاب کا ایک لمباسا گھونٹ نگلا' اور بردی الا کے بولے ''حضور' میں آپ کاداس ہوں۔ آپ نے جس سیوا کے لیے مجھے بلایا تھا' اُس کا حکم دیں میں ہرطرن، موں۔ "

میں نے تکنی ہےکہا''رائے بہادر ممارا ندر دیونرائن سنگھ کو پچاس ہزار کا دان دے کر آپ نے جو سیواکر فی وہ توکرہی بچکے ہیں۔اب آپ گھر جاکر شانتی ہے سکھ کی نیند سو کمیں۔"

میری اصلی بات نسن ان نئی کر کے سیٹھ صاحب جاتے جاتے دروازے میں رُ کے 'اور پکار کرا یک ہار گا وہی پرانی رٹ لگائی'' حضور 'میں آپ کا داس ہوں۔ آپ جس سیوا کا تھم دیں گے میں اُس کے لیے حاضر ہوں۔۔۔ اگلے روز میّں نے کماراندر دیونرائن سنگھ کواپنے دفتر میں بلایا۔انہوں نے آنے سے اٹکار کر دیااور کہلوا بھجا کہ شام کووہ کلب میں آہی رہے ہیں۔جو بات کرنی ہو وہیں کرلی جائے۔

شام کے وقت کمار اندر دیونرائن سنگھ کلب تشریف لائے۔ ایک ہاتھ میں وہسکی کا گلاس اٹھائے دہ لا طمطراق سے میری طرف کیے اور لیک لیک کر بولے" جناب اسٹنٹ کمشنر بہادر آ داب عرض ہے۔ آج کل برل لا طلبیال ہورہی ہیں' لیجئے بندہ حاضر ہے۔ فرمائے کیا تھم ہے؟"

پہلے توبیں نے ان کا کوئی نوٹس نہ لیا'لیکن جب دوسری بار انہوں نے اس طرح بلند آ جنگی ہے اپنی موجودگا اعلان کیا' تو میں نے خنگ ساجو اب دیا''مسٹر سنگھ' میس دفتر کی با تیں دفتر ہی میں کیا کرتا ہوں۔کلب میں سرکالا با تیں کرنے کاعاد ی نہیں ہوں۔''

کماراندرد بونرائن سنگھ نے غٹ غٹ کر کے وہ سکی کا گلاس ختم کیا 'اور گردن جھٹک کر غصے سے بولے" ا رے باپ۔ یہ ٹھاٹھ ہیں جناب کے!ارے 'شکروار شکروار آٹھ دن تو آپ کی سروس ہے۔ ابھی سے دماغ آٹا برچڑھا ہواہے؟"

میں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ کمار صاحب تیز تیز قدم اٹھاتے بار میں گئے اور و بسکی کا ایک تازه کا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفتِ آن لائن مکتب

مجردا کر لائے۔ میرے سامنے کھڑے کھڑے انہوں نے دو تین سانس میں گلاس خالی کیا اور گرج کر بولے "اسٹنٹ کمشز بہادر کلب میں بات کرنے کے عادی نہیں۔ کمار اندر دیونر ائن سنگھ کو دفتروں میں حاضری بھرنے کی عادت نہیں۔اب بات سے توکیعے ہے ؟" کی عادت نہیں۔اب بات ہے توکیعے ہے ؟"

"مسر سنكم" بين في جواب ديا" آپ كل صحور سبح مير د فترين تشريف لاسكته بير."

کارصاحب نے تحقیر واستہزاہے بھر پور بڑے زور کا قبقہہ لگایا 'اور چھاتی ٹیجلا کر بولے'' آپ کا یہ خاکسار کمشنر اور کلکٹرے نیچ کسی ٹنٹ پُو ٹیچئے دفتر میں نہیں جایا کر تا۔ یہ بات اب تک آپ کو معلوم ہو جانی چاہیے تھی۔''

کمار صاحب کو نظر انداز کر کے میں اٹھا'اور بلیر ڈکھیلنے کے لیے دوسرے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ کمار صاحب نیج و تاب کھاتے چند قدم میرے ساتھ چلے۔ پھر زک گئے'اور پکار کر بولے،" مجھے غلطی سے سیٹھ بدری پرثاد جنجھنیانہ سجھ بیٹھنا۔ ہاں۔ میرا نام کمار اندر دیونرائن سنگھ ہے۔ ہاں۔"

جس طرح کچھ مسلمان چیکے چیکے نتھ گر سے ہجرت کررہے تھے 'ای فاموثی سے کچھ اور لوگ نتھ گر میں داخل اور اسلم الا ٹھیالوں کی تھی 'جو ہر روز بردوان 'در بھنگہ اور مو گھیر کی طرف سے آآکر نتھ گر میں فون کے کینسر کی طرح سرایت کررہے تھے۔ پولیس انسپکڑ بشیشر نا تھ تیوار ی نتھ گھیر کی طرف سے آآکر نتھ گر میں فون کے کینسر کی طرح سرایت کررہے تھے۔ پولیس انسپکڑ بشیشر نا تھ تیوار ی نے توجھے میہ کر ٹرفادیا کہ بیدلوگ نتھ گر کی فیکٹر یوں میں کام کرنے والے چو کیداروں کے اعرق وا قارب ہیں جو الن سے ملئے ہر سال آتے جاتے رہتے ہیں'لیکن میہ سراسر جھوٹ تھا۔ اگر یہاں پر اُن کے کوئی رشتہ دار ہوتے 'تو بید کھی فرنہ کچھ وقت تو اُن کے ساتھ ضرور گزارتے۔ اس کے بیکس بیدلوگ سمدار لا ٹھیاں' بر چھے' بھالے اور گینتیاں افعائے ساراسارا دن گلیوں اور بازاروں میں مٹرگشت کرتے تھے' اور سرِ شام چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں بٹ کر کھلی گھو نٹتے تھے۔ چرس اور گانجا پیتے تھے۔ ڈھولکیاں بجا بجا کر پُور بی زبان کے مجھوٹ کو می تھے۔ نشے میں دھت ہو کر اچھلتے 'کو دتے تھے' اور سراری ساری رات اسی طرح دھا چوکڑی کی جھوٹی گھاتے تھے۔ نشے میں دھت ہو کر اچھلتے 'کو دتے تھے' نا چتے تھے اور ساری ساری رات اسی طرح دھا چوکڑی کی تھے۔

ایک روزیکس چند پولیس کانشیبلوں کے ساتھ بائیسکل پرشہر کاگشت کررہاتھا تو دور سے دیکھا کہ ایک گلی میں ست نرائن پانڈے دھوتی پہنے جھپٹا چلا جارہا ہے۔ اُس کے پیچھے چیچھے چار پانچ لا ٹھیال تھے' اور دوچو کیدار بندوقیس کندھے پر سکھے تیز تیز چل رہے تھے۔ میں نے بندوق والوں کو للکار کرروکا' اور اُن سے اُن کالا تسنس مانگا۔ یہ اُن کی اپنی ندوقیں تھیں اور نہ ان کے پاس کوئی لائسنس ہی تھا۔ میں نے بندوقوں کے اصلی مالکوں کا نام پوچھا' تو بوی دیر کی لوگئر کی در ہے۔ میں نے بندوقوں کے اصلی مالکوں کا نام پوچھا' تو بوی دیر کی لوچوں کو بغیر لائسنس کے اسلحہ رکھنے کے الزام میں کی لوچوں کے ساتھ تھانے بھجوا دیا۔

ساری رات تھانے میں بیٹھ کر میں نے نتھ نگر کے تمام لا نسنسد اروں کی فہرست تیار کی جنہیں بندوق یا رائفل یار یوالور رکھنے کی اجازت تھی۔ تمیں ہندوؤں کے پاس بچاس بندو قوں اور آٹھ پستولوں کے لائسنس تھے۔ صرف دو

مسلمانوں کے پاس ایک ایک بندوق تھی۔دونوں کے دونوں ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھے۔

میں نے پولیس انسکٹر بھیشر ناتھ تیواری کوساتھ لیااور راتوں رات ایک ایک لائسنس ہولڈر کے گو ان کے اسلحہ کا معائنہ کیا۔ ہندولا کسنسداروں کی سات بندوقیں اور دور پوالور غائب تھے۔ اُن میں وہ دوبندو فیم شامل تھیں جنہیں آج ہی میں نے ست نرائن پانڈے کے جلومیں جانے والے دوغیر مجاز مشٹنڈوں کے بند شامل تھیں جنہیں آج ہی متعلق اُن کے مالکوں کے پاس بس ایک ہی بندھا بندھایا پامال اور فرسورہ تھا کہ صفائی یا مرمت کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ کب بھیجا ہے؟ کس کے پاس بھیجا ہے؟ کس کے ہاتھ بھیجا ہے مسلحہ کے باس کوئی جواب نہ تھا۔

لا کسنسداروں کی اکثریت بڑے سیٹھوں پر شمثل تھی۔ اُن کے اسلحہ کی جانج پڑتال کے سلسلے میں نجا کی وسیع و عریض حویلیوں کے پچھ اندورنی حصے دیکھنے کا موقع بھی میسر آیا۔ ایک چیز جو اُن سب میں مشترک تی اللہ کی وسیع و عریض حویلیوں کے پچھ اندور فی حصے دیکھنے کا موقع بھی میسر آیا۔ ایک چیز جو اُن سب میں مشترک تی اللہ کی اس کی محمد سنگ مرمر کے اس کمرے میں مختلف دیوی دیو تاؤں کی مور تیوں کے ساتھ کئی گھروں میں گاڈگا اُم بنت بھی نصب تھا۔ ایک جگہ یہ بت سونے میں ڈھلا ہوا تھا۔ اس کے پاس کئی چراغ جل رہے تھے اور سامنے ہوا کے لئے کہ دی ہوئی چیکے انہی ابھی کسی نے آرتی اتاری ہو۔

ا یک شاندار حویلی میں جب ہم پہنچے تورات کے دوڈھائی بجے تھے۔ایسے ناونت پولیس انسپکڑ کے ساتھ' آ تا دیکھ کر گھر کے ملازم گھبرا گئے۔ بو کھلاہٹ ہی بو کھلاہٹ میں وہ جمیں دالان در دالان گھما کر حویلی کے انداأ عجیب کمرے میں لے گئے۔ یہ ایک لمباسا ہال نما کمرہ تھاجس میں کسی فتم کا کوئی فرنیچرنہ تھا۔زمین ہر جاندنی کا نژا اور طاتے میں ایک مدهم اور میلی سی لا کثین جل رہی تھی۔ کمرے کے ایک سرے پر ایک بے حد موٹاسیٹھ گاؤ تج مہارے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ بیس بائیس فٹ کے فاصلے پر کمرے کے دوسرے کنارے ایک ای قدر ا سیشانی بالک اس طرح آسن جمائے بیٹی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف منہ کئے صُبع اُبکہ یوں بیٹے تھ گیان د ھیان میں مگن ہوں۔ دونوں کے عین سامنے حصت سے لوہے کی دو موٹی موٹی زنجیریں لئک رہی تم ز نجیروں کے جو سرے سیٹھ اور سیٹھانی کے چبروں کے قریب آویزاں تھے 'اُن میں پیتل کے چمکدار گول' ہینڈل لگے ہوئے تھے۔ یہ ساراساں مجھے بڑاالف لیلوی سا نظر آیا۔ شاید کہ یہ زنجیریں سیٹھ کے پوشیدہ نزالوا <sup>سخ</sup>یاں ہوں اور میاں ہو ی اسی طرح اکڑوں بیٹھ کر ساری رات اُن کی حفاظت کرتے ہوں۔ یاشا یدیہ زنجیری<sup>ا ک</sup> ے کرے کے فرش میں ٹر اسرار سرتگیں کھل جاتی ہوں جو پولیس انسپکٹر کے ساتھ مجھے نگل کراییے تہہ خانوں ہی دیں گی جہاں سے ساری عمر کسی کو ہمارانشان تک بھی نہ مل سکے گا۔ میرا ذہن کچھ ایسے ہی افسانوی خیالات کے ا بانے بُن رہاتھا' کہ اچانک سیٹھ نے اپنے سامنے والی زنجیر کے ہینڈل کو دونوں ہاتھوں سے دبو جااور اسے زور تصحیح کر ہاتھی کی طرح مجھولنے لگا۔ بچھ دیریتک تک ورو کے بعد جب وہ کشٹم ہانیتا کا نیتا اپنی دو ٹانگوں پرایہ ہوگیا' تو یہ عقدہ کھلا کہ یہ ٹراسرارز نجیریں دراصل سیٹھ اور سیٹھانی کے موٹایے کا سیارا ہیں۔وہ انہی کے ساتھ ا محکم دلائل و بڑاہین سے مرین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشعمل مفت ان لائن مکتبہ

جھنگ كر بيٹے ہيں اور انہي كے ساتھ جھول جھال كرا مھتے ہيں۔

ال سیٹھ کے پاس تین بندو قول اورایک ریوالور کا لائسنس تھا۔ تین میں سے دوبندوقیں غائب تھیں۔ نمرول کا جائزہ لینے سے منکشف ہوا کہ یہی وہ دوبندوقیں تھیں جوست نرائن پانڈے کے دوسا تھیوں سے ہم نے ای روزائے قبضہ میں لی تھیں۔

میں نے ذراسخت کہی میں سیٹھ صاحب سے پوچھا کہ انہوں نے اپنی دوبندوقیں غیر قانونی طور پر ست نرائن پاٹھے کو کس مقصد کے لیے دی ہیں؟ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے سیٹھ صاحب گندم کے بورے کی طرح ٹیڑھے ہو کر لڑھکے اور تھپ سے زبین پر پھکڑا مار کر بیٹھ گئے۔اب اُس نے منہ میں گھنگھنیاں ڈال کر بَلاک چپ مادھ کی 'اور میرے پے در پے سوالوں کے جواب میں گم شم بیٹھا فقط اپنی گول گول آئکھیں گھما تارہا۔ میں نے پولیس انسکٹر کو تھم دیا کہ وہ سیٹھ کے خلاف آر مز ایک کی مناسب دفعہ کے تحت فور آبا ضابطہ رپورٹ درج لے لیس انسکٹر کو تھم دیا کہ وہ سیٹھ کے خلاف آر مز ایک کی مناسب دفعہ سے تھول جمول کر کھڑ اہونے کی سر توڑ لرے۔ یہ سنتے ہی سیٹھ کی ہوی نے داویلا مجادیا 'اور اپنی زنجیر کے ساتھ جمول جمول کر کھڑ اہونے کی سر توڑ لوٹش میں لگ گئی۔

اس ساری کدو کاوش کے بعد میرے پاس اب نق گرکی اصلی صور تحال کے متعلق کافی قرائینی شہادت جمع ہوگئی تھی۔ چنانچہ میں نے بڑی محنت سے کلکٹر کے لیے ایک مفصل اور مدلل رپورٹ لکھی ' کہ نتھ گلر میں عنقریب ہندومملم نساد کاشدید خطرہ ہے۔ نساد کا منصوبہ ایک منظم سازش کا نتیجہ نظر آتا ہے 'جس کامر غنہ کماراندر دیونرائن منگھ کا سکرٹری ست ٹرائن پانڈے ہے۔اس مقصد کے لیے سیٹھ بدری پر شاد جھنجھنیانے غالباً کماراندر دیو سنگھ کو پچھے الحالداد بھی دی ہے۔ بظاہر اس فساد کا مقصدیہ نظر آتا ہے کہ ہندو کسانوں کی حالیہ ایجی میشن کارخ سیٹھ جینجھنیا کی سک فیکٹری سے موڑ کر مسلمانوں کی لوٹ مار کی طرف بھیر دیا جائے۔ نقط مگر کے مسلمان بڑی بے بسی سے بیہ نوشتہ یوار پڑھ رہے ہیں۔ اُن کی اکثریت بیحد خوفزوہ ہے۔ کچھ مسلمانوں نے ان خطرات کے پیش نظر اپنی مستورات در بچول کوروسرے محفوظ مقامات پر بھیج دیا ہے۔ نقق مگر میں بغیر کسی ظاہری وجہ کے اجا تک بہت سے خطرناک قتم کے ننڈول کا جمکھ نانمودار ہو گیاہے۔اُن کی پچھ ٹولیوں نے نشتے میں دھت ہو کر نماز تراو یح کے دوران چند مجدوں کے قریب ڈھول بجانے اور غل غیاڑہ مچانے کا وطیرہ بھی اختیار کر رکھا ہے۔ نتھ تگر کے ہندولائسنس ہولڈروں کی مات بندوقیں اور دور یوالور اُن کی تحویل سے غائب ہیں۔ان میں سے دوبند وقیں ایسے مشکوک کر داروں سے برآمہ وكي جوست زائن باندے كى قيادت ميں تيز تيز قدم كہيں جارہے تھے۔اس سے يه شبه موتا ہے كه كہيں باقى كا لا پية سلحہ بھی ست نرائن پانڈے کے ذریعہ شرپیند عناصر میں تقتیم نہ ہو گیا ہو۔مقامی پولیس انسپکٹراوراس کاعملہ نتھ نگر -لااں صور تحال سے حیرت انگیز حد تک لا تعلق اور غیر متاثر ہے۔اس کی وجہ اُن کی نااہلی اور بےحسی نہیں ہوسکتی' بونکہ یہ سب بوے ہوشیار اور مستعد کارکن ہیں 'لیکن فی الحال ہیہ الزام لگانا بھی مشکل ہے 'کہ سازشی عناصر کے ماتھ اُن کی کسی قتم کی سانٹھ گانٹھ ہے۔ ان سب کوا ئف کے تمزِنظر میں نے کلکٹر کی خدمت میں استدعا کی کہ

محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

مندرجه ذیل اقدامات کو فوری طور پر بروئے کار لایا جائے:

الف: نتھ گرمیں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا جائے۔

ب: نق گر کے تمام لائسنس ہولڈروں کا اسلحہ فور اُتھانے میں جمع کروالیاجائے۔ ج: کچھ عرصہ کے لیے کمار اندر دیونرائن اور ست نرائن پانڈے کا نقھ ٹکر میں داخلہ م داچا ئے۔

د: در بھنگہ 'بردوان اور مو نگھیر کی طرف سے آئے ہوئے لا ٹھیالوں کے جھوں کومنتر نقی نگر سے باہر بھیج دیا جائے۔

ہ: مقامی پولیس کی امداد کے لیے ماؤسلا ملٹری پولیس کا ایک دستہ فوری طور پر نتھ مگر کے ا تعینات کیا جائے۔

میرا گمان تھا کہ میری رپورٹ پاتے ہی کلکٹر میری معاملہ فہنی اور نبض شناسی کی داددے گا اور میری کو بغیر کنج و کاؤ قبول کر کے اُن پر فوراً عملدر آمد شروع کردے گا اکین سارا دن گزر گیااور کسی کے کان ا رینگنے کے آثار نمودار نہ ہوئے۔ شام گئے ایک چیڑاسی میرے پاس آیااور پیغام دیا کہ کمشنر صاحب اپنج اُنہ سے ہیں۔ بولتے ہیں۔

ہیور و کر لیمی میں بڑے افسروں نے اپنے کسی ماتحت کو اپنے پاس طلب کرنا ہو' تو چیڑ اسیوں کے ہا' مجمولا جاتا ہے۔

میں وعلیم سلام کرنے کمشنر کے ہاں پہنچا تو وہاں پر کلکٹر 'ڈی- آئی- جی اور ایس- پی مجھی موجود نے کے منہ کسی قدر پھولے بچولے سے تھے۔

مجھے دیکھتے ہی کمشنر نے میری رپورٹ کے کاغذ زورسے میز پر پٹنے اور غصے سے کہا،"ہم نے تم ایک نہایت معمولی اور چھوٹی سی انکوائری کی تھی'لیکن نہ جانے تم کس نوعیت کے فریب خیال میں مبتلا رپورٹ میں خواہ مخواہ رائی کاپر بت بنالائے ہو۔"

ڈی-آئی-جی نے زیادہ صاف گوئی سے کام لیا'ادر کہا کہ یہ رپورٹ مریضانہ ذہن کی بیدادار ہے کے اپنے ذہن میں فرقہ وارانہ تعصب سمایا ہوا ہو' اُسے ہر جگہ کے مسلمان ہر وقت خطرات ہی خطرات ہوئے نظر آتے ہیں۔

ایس-پی نے فرمایا کہ نُھ گر کی پولیس پر ہےاعتادی کااظہار کر کے مَیں نے اُس کی تو ہین کی ہے جم ہے معافی مانگنی جا ہے۔

كلكثر مسٹرىر يروالبته خاموش بيٹھے رہے۔

"سر"، میں نے کمشنر کو مخاطب کر کے کہا۔ "نتھ گرکی جو حقیقی صورت حال ہے 'اُس کا نقشہ میں نے ا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ کات آپ کے سامنے رکھ دیاہے۔اب اس پر سنجیدگی سے غور کرنا آپ کاکام ہے۔"

اں بات پر کمشز غصے میں آگر آپ سے باہر ہو گیا 'اور گرج کر بولا''کیا تمہار امطلب ہے کہ ہم صرف منخروں کا مجنڈ بیں اور تمہاری بعید از کارر پورٹ کے رطب ویابس پر سنجیدگی سے غور کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے؟''

کمشز نے میری رپورٹ میری طرف سینیکی اور کہا" بیاناور دستاویز تمہاری اپنی تحویل ہی میں رہے تواجھا ہے۔ ندیں سر سال میں متنہ میں ختیہ نام میں متنہ سے نام میں متنہ سے نام میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں متنہ سے

اس کے ساتھ بی انہوں نے مجھے نقہ گر کے جارج سے سبدوش کردیا۔

اس میننگ سے فارغ ہو کر جب میں اُشخے لگا تو کمشنر نے پکار کر کہا''اور ہاں ممارا ندر دیو نرائن سنگھ کے ساتھ خواہ مُؤاہ الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔رائے بہاور بدری پر شاد جھنجھنیا کو ہر اسال کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں۔الن دونوں کے ساتھ نارمل تعلقات استوار رکھنا ہی مناسب ہوگا۔''

فیں نے اپنی رپورٹ چیکے سے جیب میں ڈالی اور پٹے پٹائے نہتے کی طرح دُم دباکر کمشنر کی کو تھی سے باہر چلا آیا۔ کلب تک پہنچ ہینچتے میرے وجو دمیں خوداعتادی کے سارے انڈے ٹوٹ پھوٹ کر چکنا چور ہوگئے۔ خاص طور پر کمشنر اور کلکٹر بڑے رپڑھے کھے 'عالم فاضل' جہاندیدہ' تجربہ کار اور منصف مزائ افسر سے۔ اُن کے ردعمل کے پیش نظر جھے رورہ کراپنے مشاہدے کی کو تاہی' اپنے فہم کی بجی اور نظم و نسق کے معاطع میں اپنی شدید ناابلی پر شرمندگ محسوس ہونے گئی۔ اندر ہی اندر ندامت اور خجالت کے پ ور پے ریلوں نے مجھے کچھے ایسے احساس کمتری میں مبتلا کردیاکہ دوا کی روز میں کلب میں کسی سے آنکھیں چار کرنے کی ہمت تک نہ کرسکا۔

بھاگپور کلب ایک نہایت وسیع و عریض کھلے میدان میں واقع تھا۔ طلوع آفاب سے قبل ہی اس میں انواع و اقدام کی رونق لگ جاتی تھی۔ ایک جھے میں شہر کے نوجوان جسمانی ورزشوں کے کر تب دکھاتے تھے۔ دوسری طرف بھاری بحر کم لالے اور لالیاں وزن گھٹانے اور بھوک بڑھانے کا جتن کرتے تھے۔ ایک کہنہ سال پیپل کے کھو کھلے سے میں شوبی مہاراج کی مورتی نصب تھی۔ عقیدت مند صبح سویے اُس پر سیندور 'کھٹن' پھول اور طوہ پوری کے خواج بری فراوانی سے پڑھایا کرتے تھے۔ ایک جٹادھاری مہنت بڑی پابندی سے ان چڑھاوں کو سمیٹ لیتا تھا اور پر عارق کے سامنے بیٹے کر پاٹھ آر نہو کر دیتا تھا۔ اس کے ساتھ عورتوں' بچوں' بوڑھوں اور جو انوں کا ایک گروہ بی آکھیں بند کر کے بوجا میں مستفرق ہو جاتا تھا۔ پھر کہیں دور چیچے گھڑون کے ٹاپوں کی آواز آٹا شروع ہوجاتی سی جوں جو ب بی آب میں مستفرق ہو جاتا تھا۔ پھر کہیں دور چیچے گھڑون کے ٹاپوں کی آواز آٹا شروع ہوجاتی میں جوں جو ب بی بہت کے علاوہ اور آپ کی بہت سے بجاریوں کی محورت کی ٹاپوں کی آواز بڑی شدت سے خلل انداز ہونے گئی تھی۔ جب سے بھر دور سے آتے ہوئے گئی تھی۔ جب سے اور وی کا باتھا۔ گئی سواروں کا جائزہ لے مین قریب پڑتی جاتی تھی تو مہنت جود بر سے تنگھوں کے دور سے آتے ہوئے گئی تھی۔ جب سے سواروں کا جائزہ لے مین قریب پڑتی جاتی تھی تو مہنت جود بر سے تنگھوں کے دور سے آتے ہوئے گئی جاتا تھا۔ گئی سواروں کا جائزہ لے رہا ہوتا تھا کیا گئی ہری مادم کرتے ہوئے آدر آئیس بھاڑ پھاڑ کر اُن عربی النسل گھوڑوں دور سے تھے 'اور آئیس بھاڑ پھاڑ کر اُن عربی النسل گھوڑوں دور کی دور بے تھے 'اور آئیس بھاڑ پھاڑ کر اُن عربی النسل گھوڑوں دور کے دور کی دور کے ایک سے دور کی انسل کو ٹون النسل گھوڑوں دور کی دور

کانظارہ کرنے گئتے تھے جن پر رانواور ٹونو ہر صحانی مار نگ راکٹر کے لیے نکا کرتی تھیں۔ رانو نے مُرنگاراً پہنچان اور زر درنگ کا جمپر بہنا ہوتا تھا'اوراپی تی در تی زلفوں کو سمیٹ کر وہ سبز ریشم کے سکارف میں بہا ہوتا تھا'اوراپی تی در چیکدار راکڈنگ کوٹ پہنی تھی۔ اُس کے سر پر کا کا اُس کے گالوں کوائی گول ٹوپی ہوتی تھی جس کے بینچ سے اُس کے سرش بالوں کی لٹیں سنپولیوں کی طرح اُس کے گالوں کوائی تھیں۔ ان کے گھوڑے ایک ساتھ مستانہ چال سے بھا گئے تھے'اور اُن کے زیرو بم کے ساتھ فضا میں طرن کھین غبارے بغتے اور بھرتے تھے۔ جب وہ پیپل کے درخت کے پاس سے گزر جا تیں' تو جادہار کی دوبارہ آئکھیں موند کر بیٹے جا تا اور دوسر سے پچاری بھی سر جھکا کر از سرنو گیان دھیان میں مشخول ہوجاتے۔ دوبارہ آئکھیں موند کر بیٹے جا تا اور دوسر سے پچاری بھی سر جھکا کر از سرنو گیان دھیان میں مشخول ہوجاتے۔ کے پاس رک تھیں اور چند لمحے خوش گیاں کر کے اپنے گھوڑوں کو ایر لگا کر میدان کے دوسر سے سر سر پہلا کے پاس کی تھیں۔ بوڑھا کمشنر بھی غالبا انہی کے انتظار میں اپنا بیلا ڈرینگ گاؤن پہن کر صبح سوہ بنگلے کے پاس پہنچ جاتی تھیں۔ بوڑھا کمشنر بھی غالبا انہی کے انتظار میں اپنا بیلا ڈرینگ گاؤن پہن کر صبح سوہ میں نکل آتا تھا'اور اسے مالی کے ساتھ مل کر باغبانی کے شغل میں وقت گزارا کر تا تھا۔ وہ اس علاقے کا س

افسر تھا'اس لیےرانواور ٹونو بھی اُس کے ساتھ زیادہ دیر باتیں کیا کرتی تھیں۔

نتھ مگر کی رپورٹ کے متعلق کمشنر سے ڈانٹ کھانے کے چندروز بعد ایک صبح میں نے رانواور ٹونو کے کرنے کے لیے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی توسامنے والا میدان بالکل خالی تھا۔ نہ پیپل تلے بچار یوں کی منڈل کسرتی نوجوانوں کا جمگھ طاتھا'نہ بھاری بھر کم لالوں اور ہانیتی ہوئی لالیوں کی قطار تھی۔ کمشنر کے لان میں بھی ڈرینگ گاؤن گلاب کے پودوں پر جھکا ہواد کھائی نہ دیتا تھا۔ سورج نکل آیا'لیکن رانواور ٹونو کے گھوڑے اجاب سے نمودار نہ ہوئے۔ میں تیار ہو کراپنے دفتر بہنچا'تو پچہری میں بھی مقدمہ بازوں کا کوئی خاص ر ٹر وکیل وکلاء بھی خال خال نظر آتے تھے۔ میرا پیشکار بھی غیر حاضر تھا۔ پچھ عرصہ بعد میرا کورٹ انسپئر چند کا کوئی خاص دیرا کورٹ انسپئر چند کا کہا تافذ ہے۔ اس وجہ سے پچہریاں بے رونق ہیں۔

نق گرمیں فسادی خبر میرے دل نے اس طرح وصول کی جیسے ماہ صیام کااۃ لین روزہ دار ہلال عید کو فرائر کہتا ہے۔ میرے نفس کی ساری کمینگی مسرت وانبساط کے تھیٹروں سے جوش کھا کھا کر سمندر کی لطیف جم طرح میرے وجود پر چھاگئی۔ بیوروکر لی کابے نام ساپلا جو خفیہ طور پر میرے اندر ہی اندر پرورش پارہاتھا'ا انگڑائی لے کر جوان ہو گیااور ؤم اکڑا کر 'چھاتی ٹچلا کر' تھوتھنی اٹھا کر باؤ لے کتے کی طرح بے تحاشا بھوں بھول لگا' کہ ''دیکھا پھر؟ میں نے تو پہلے ہی کہاتھا۔۔۔۔۔"

نتھ تگر کی گلیوں میں خون تو نہتے مسلمانوں کا بہاتھا' لیکن اس فتح و نصرت کاساراسہرا میری انا فقلا پے ہا باندھنے پر ممصر تھی۔مسجد میں تراو تک پڑھتے ہوئے نمازیوں پر حملہ تو نشتے میں چور مسلح لاٹھیالوں نے کیا تھا گل

**j** .

میرا پھولا ہوائنس کچھ اس طرح دوُن کی لے رہاتھا گویایہ سب اُس کے اپنے ہی بائیں ہاتھ کا کھیل ہو۔ سرکاری اعلان کے مطابق اس فساد میں چار مسلمان شہید اور ایک لڑکی اغوا ہوئی تھی۔ اس خبر سے مجھے قدر سے مایوسی ہوئی۔ کمشنر اور کلکٹر اور ڈی۔ آئی۔ ٹی اور ایس۔ پی کے تمریرُ غرور کو نیچاد کھانے کے لیے تو مجھے اس سے کہیں زیادہ کشت وخون کی ضرورت تھی۔

نق گرے اس ایک واقعہ نے میری ذات کو افسرانہ و قار کی جھٹی میں تپاکر بیور و کر لیمی کی اس روایتی مشین میں باضابط بنٹ کردیاجو حسد اور رقابت اور کشاکشی اور ضد اضدی کے تیل سے چلتی ہے 'اور جس میں انفاس اور املاک اور ناموس کا نقصان احساس کے پیانے سے نہیں ناپاجا تا' بلکہ چار قمل 'ایک اغوا' بارہ خنجر زنیاں 'آٹھ آتشز دگیوں کا حماب جوڑ کراعد او شارکے گوشواروں میں ڈھال لیاجا تا ہے۔

مجھے بڑی تو تع تھی کہ جب کمشنر اور کھکٹر اور ڈی- آئی- جی اور ایس- پی کلب میں آئیں گے ' تو میرے ساتھ آگھیں چارکرنے سے شرمائیں گے اور کتر ائیں گے' کیکن یہ امید بھی نقش برآب ثابت ہوئی۔ یہ حضرات بدستور کلب آتے تھے۔ ٹینس 'بلیر ڈاور رم کھیلتے تھے۔ ''کوئی ہے ؟'''کوئی ہے ؟''کے نعرے لگا کر وہسکی اور جن اور رَم منگواتے تھاورا یک دوسرے کے ساتھ حسب دستور ہی ہی ہاہا کر کے ڈنر کے وقت اپنے اپنے گھرروانہ ہو جاتے تھے۔

انبی دنوں ایک روز کمشنر نے نقہ گرکی متنازعہ سلک فیکٹری کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ رائے بہادر سیٹھ بدری پر ثاد جھنجھنیا نے دار فنڈ میں ایک لا کھ روپے کا گرانفقدر عطیہ دیاادر مقامی پولیس کی حفاظت میں فیکٹری کی تغمیر کا کام بعنوان ثائنۃ شروع ہو گیا۔

نق گرکے فیاد کی فاکل تو بہت جلد داخل دفتر ہوکر طاق نسیاں کی زینت بن گئی 'لیکن میں اپنی مستر دشدہ رپورٹ کو بڑی احتیاط سے سینے سے لگائے بیٹھارہا۔ ڈی۔ آئی۔ جی اور الیں۔ پی تو نسبتا کم تعلیم یافتہ اور ٹامی ٹائپ کے رواتی پولیس افسر سے 'لیکن کمشنر اور کلکٹر دونوں بڑے شاکست' مہذب' باو قار اور پڑھے لکھے آدمی شے۔ کمشنر بڑا مجیدہ تاریخ دان تھا اور فرصت کے او قات میں خوبصورت مصوری کرنے کا شوقین تھا۔ کلکٹر فلنے کا طالب علم رہا تھا اور افران تھا اور فرصت کے او قات میں خوبصورت مصوری کرنے کا شوقین تھا۔ کلکٹر فلنے کا طالب علم رہا تھا اور افران اور افران کی گریس کے اور تھی اس بات کا ایما نداری سے یقین تھا کہ نتھ تکر میں ہندہ ملم فیاد کا فیاد شرحض میرا فرضی واہمہ تھا؟ کیا پولیس کی رپور ٹوں نے واقعی ان کی آٹھوں پر ایسی مضبوط پی باندھ دی تھی تھی جن کی وجہ سے وہ اس مور تحال کو جان ہو جھے کر نظر انداز کر رہے تھے؟

کچھ عرصہ تویہ سوالات کاننے کی طرح میرے دل میں کھٹکتے رہے 'لیکن جیسے جیسے انگریزافسروں کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ بڑھتا گیا'ویسے ویسے ان سوالوں کے جواب بھی خود بخود مجھے ملتے گئے۔

انگریزانسراپی ذات میں کتنے ہی مہذب اور متمدن اور منصف مز ان اور بااخلاق کیوں نہ ہوں 'اُن کے سامنے ایک اور فقلا ایک نصب العین ہوتا تھا۔ وہ یہ کہ ہر حالت میں ہر طرح سے ہر سطح پر برٹش راج کا استحکام اور بالاد تی

برقراررہے۔ جس طرح جنگ اور عبت ہیں ہر چیز جائزہے'ای طرح اس مقصد کی بر آوری ہیں جمال سب پچھ طال تھا۔ ذاتی تہذیب و تدن انساف پندی اور اخلاقی اقدار کو اس بنیادی نصب العین کیا صائل نہ ہونے دیا جاتا تھا۔ چنانچہ جب نقہ گر کا واقعہ رونما ہوا اُس وقت برصغیر ہیں برٹس حکومت طرانا خطرات ہیں گھری ہوئی تھیں۔ مشرق باز کی فوجیں سارے یورپ پر چھائی ہوئی تھیں۔ مشرق باز فورت نے جاتا بر ماتک آپنچا تھا۔ ہندوستان ہیں بھی کا گرس کے تیور بری طرح بدلے ہوئے طالت میں بھی کا گرس کے تیور بری طرح بدلے ہوئے مالات میں بھا گھور کے اگریز افرول کو اپنے راج کی مصلحت اس میں نظر آتی تھی کہ وہ ہر قبت پر ہندووں کی خوشودی اور خیر سگالی اپنے ساتھ رکھیں۔ اسی وجہ سے وہ نہ تو کمارا ندر نرائن سکھ کے طالب سننے پر تیار سے کیونکہ وہ راشٹر ہی سوایم سیوک سنگ کا سربر آوردہ لیڈر تھا اور نہ بی وہ ست نرائن پانڈے پر شجی کا گئر تھا اور دوسرے سیٹھ اپنے ایک وہ لا تعداد ہندو غنڈوں کے لاوکشکر کا سرغنہ تھا۔ اگر چہ رائے بہادر ہم جسنجسیا اور دوسرے سیٹھ اپنے گھروں میں بری عقید سے گاندھی کی مور تیاں سجاکر رکھتے تھے اور پوجا بھی کرتے تھے اکر ن وہ بھی فی الوقت اگریز افروں کی آئھ کا تار ااور مقامی انظامیہ کے رائ دلار الدی علقہ بھو شی کو جنور میں نقہ گر بھی بوری آسانی سے ساسکتے تھے۔ اس لیے وہ بھی فی الوقت اگریز افروں کی آئھ کا تار ااور مقامی انظامیہ کے رائ دلار کا سرخت تھے۔ اس لیے وہ بھی فی الوقت اگریز افروں کی آئھ کا تار ااور مقامی انظامیہ کے رائ دلار کی طقہ بھو شی خوشودی پر مسلمان اقلیت کی جان وہ مال اور عزت ونا موس کی قربانی رموز سلطنت کا ایک اور مقی بھی جس میں ایک نق گر چھوڑ ہیں نقہ گر بھی ہوی آسانی سے ساسکتے تھے۔

لین ایک برس کے اندر اندر جب ہواکار خ بدلا' توانگریز کی حکمت عملی نے بھی گر گٹ کی طر تبدیل کرلیا۔ جولائی 1942ء میں کا نگرس کی ورکنگ سمیٹی نے واردھا میں اپناوہ ریزولیوشن پاس کیا ہے میں "ہندوستان چیوڑ دو کی تحریک" (Quit India Movement) کہا جاتا ہے۔ اس میں مطالبہ کر طانبہ ہندوستان کا اقتدار فور آہندوستانیوں کے حوالے کر کے حکومت چیوڑ دے 'ور نہ اقتدار زبردتی جج کا ندھی جی کی سرکردگی میں ایک زبر دست عوامی تحریک چلائی جائے گی۔ بظاہر اس تحریک کو عدم تشدد بنیاد پر چلانے کا اعلان کیا گیا تھا 'لیکن گاندھی جی سمیت سب کا نگرسی لیڈر "Do or Die" یعن "کریں میں کا نعرہ بلند کر رہے تھے۔ یہ نعرہ تشدد کا راستہ اختیار کرنے کے لیے ایک کھلی وعوت تھی۔

7اگست 1942ء کو جمیئی میں آل انڈیاکا گرس ورنگ کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا 'جس میں وار دھاوا India ریز ولیوش کی توثیق ہونا تھی۔ اُس شام میں شینس کھیل کر کلب میں اپنے رہائشی کمرے کا اسلم میں شینس کھیل کر کلب میں اپنے رہائشی کمرے کا اسلم کی میرا انظار کر رہی تھی۔ مسز پریڈو بڑی ہنس کھے اور خوش اور خوش اور خوش انھی 'لیکن نھی گرے سانچہ کی وجہ سے ہمارے یا ہمی تعلقات میں کسی قدر سرو مہری پیدا ہو چکی تھی۔ انہیں کہ آج رات اُن کے ہاں ایک انتہائی اہم ڈنر ہے 'جس میں میرا شریک ہونا لازمی ہے 'اس لیے وہ خود مجھی آئی ہیں۔

ین دوسرا کی میجرجوکی خاص ڈیوٹی پر بھاگلور آیا ہوا تھا۔ کلکٹر نے شروع ہی میں یہ وضاحت کردی کہ یہ ڈنر دراصل یک فوتی میجرجوکی خاص ڈیوٹی پر بھاگلور آیا ہوا تھا۔ کلکٹر نے شروع ہی میں یہ وضاحت کردی کہ یہ ڈنر دراصل یک فوتی میجرجوکی خاص ڈیوٹی کم بیٹل کمیٹی کا پہلا اجلاس ہے جس کے ہم چار وں افراد ممبر مقرر کیے گئے ہیں۔ اگر آل انڈیا اگری ورکٹگ کمیٹی کے جمبئی کے اجلاس نے "ہندوستان چھوڑدو" ریز دلیوشن کی تو ثیق کردی ' تو کا تکرس کو غیر قانونی ماعت قراد دے کر تمام بوئے بڑے لیڈروں کو فور اگر فقار کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد خطرہ ہے کہ بہت سے لیڈر برز مین ردیوٹ ہو جا ئیں گئے اور عوام کو تخریجی کارر وائیوں پر اکسائیں گے۔ یہ سپیش کمیٹی ایسی ہی صور تحال کا مامناکر نے کے لیے قائم کی گئی ہے۔

مٹر پریڈونے مجھے ناطب کر کے خاص طور پر زور دیا کہ میں اس سمیٹی کے قیام اور کام کی اطلاع مٹر ٹی پی نگھ کوہرگز ندووں۔ مٹر ٹی پی سنگھ بھی آئی۔ س۔ ایس کے افسر سے 'اور مجھ سے پانچ برس سینئر سے۔ پچھ عرصہ قبل واگر پزانسروں کی ناک کا بال ہے۔ نتھ گمر کا جارج میرے ہاتھوں سے چھین کر انہی کے سپر دکیا گیا تھا'کین اب رلتے ہوئے احول میں صور تحال بیکس ہوگئی تھی۔

8اگرت کو جمیئی میں آل انڈیا کا تگر س ورکنگ سمیٹی کے اجلاس نے Quit India قرار داد کی تو یتق کردی۔
اندگی کی پنڈت جواہر لال نہر واور مولانا ابوالکلام آزاد نے اس موقع پر نہایت سخت تقریریں کیں۔ 9 اگست کی صبح یک بنات سے سرپر آوردہ لیڈر ہر جگہ گرفار ہوگئے۔ باتی یکٹووکا کارکن دو پوٹ ہو کر زیر زمین چلے گئے۔ اس کے بعد جگہ قتل و غارت 'لوٹ مار اور دہشت انگیزی کا دور ور بھرے پر فرون ہوگیا۔ بھا گلور کا اضلع اس طوفان کی لیپٹ میں بوی شدت سے آیا۔ سب سے پہلے ہم نے دور دور بھرے بود واقع کا دور کھرے بود افراد کی گرانی میں لنگر انداز کر دیا' تاکہ اگر مقامی حالات بالکل بے قابو ہوجا کیں' تو اگر بیافروں اور مراح اگر بنافرانوں کو جمع کر کے بھا گلور کلب میں کیجا گیا۔ پھر ایک سٹیر جہاز خالی کر اے دریا کے عین وہر سائر بنافرانوں کو اس میں بٹھا کر کہی محفوظ مقام کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ دن رات کا گری ہوم جگہ بالی قیامت برپاکر رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہو گلور کاشہر ضلع کے دوسرے حصوں سے اور ضلع باقی صوبہ کہا گیاں تاکہ اگر مقامی حالت بیٹ کا سامان کمیاب ہوگیا' اور کلب میں محصور انگریز کی گرائی میں بڑا وال کی وجہ سے کھانے پینے کا سامان کمیاب ہوگیا' اور کلب میں محصور انگریز کی برائی می اور جذبات سے سبک کی براور و تورتیں و فور جذبات سے سبک کی براور نے لگیں۔

اس تحریک کے دوران بھاگلیور کے ضلع میں تشر داور تخریب کاری کے جو دا قعات رونما ہوئے 'اُن کی نوعیت کھاں طرح کی تھی

ایک پولیس کا تطبیل کو جان سے مار کر یو نین جیک میں لپیٹ کر درخت سے اٹکادیا گیا۔

دوچوکیداروں نے ملازمت سے استعفیٰ دینے ہے اٹکار کیا اوالیک کی ناک اور دوسرے کے کان کا گئے۔

جگہ جگہ ریل کی پٹر ی کو اکھاڑنا'اور ریل کے ملوں کومسمار کرکے وہاں سرخ جسنڈیاں لگانا تاکہ راِ حادثوں سے دوجارنہ ہوں۔

میلیفون اور ٹیکیکراف کی تاریں بار بار اور جگہ جگہ سے کا ٹیا۔

ریلوے سٹیشنوں' تھانوں' ڈاکھانوں' سرکاری دفتروں' پچہریوں' مال خانوں' ٹرزانوں پر جیلے کرنا'لڈا آتش کرنا۔

عدالتوں میں تھس کر مجسٹریٹوں کی کرسیوں پر قبضہ کر کے بیٹھنااور مقدمات کی مسلوں کو درہم ہوا ضائع کرنا۔

ریل گاڑیوں میں بغیر نکٹ کے سفر کرنااور جگہ جگہ اور بار بار گاڑی روکنے والی ہنگامی زنجیر کو تھنچا۔ انکم نیکس 'سیلز نیکس' مالیہ 'آبیانہ اور دوسرا ہر قتم کا نیکس حکومت کوادا کرنے سے انکار کرنا۔ ہڑتالیس کرنا 'اور سرکاری سرپرسی میں چلنے والی د کانوں اور بدیشی مال کی د کانوں اور گوداموں کولوٹااور ا کالجوں اور سکولوں کوزبر دستی بند کروانا۔

سرکاری ملازموں کاحقہ پانی بند کرنا۔

برطانوی نظام حکومت کے متوازی ہر سطح پر اپنا قوی نظام حکومت قائم کرنااور چلانا۔

کاغذے نوٹوں کورد کرے صرف چاندی کے سکے اس طرح ذخیرہ کرناکہ انگریزی کر نبی کانظام مط ناکام ہو جائے۔

بھا گلور کے ضلع میں یہ تمام حربے کسی نہ کسی حد تک کئی جگہ آزمائے گئے 'لیکن رفتہ رفتہ تحریک الله گیا اور حکومت کا پلّہ بھاری رہا۔ اس ایجی ٹمیشن میں پولیس اور فوج کی فائرنگ سے سارے صوبہ میں جا اس کے 'ان کا صحیح شار نا ممکن ہے۔ جو گاؤں اس تحریک میں چیش چیش تھے' ان پر سزا کے طور پر اجمال مارے گئے 'ان کا صحیح شار نا ممکن ہے۔ جو گاؤں اس تحریک میں چیش جیش تھے' ان پر سزا کے طور پر اجمال اس میں بھارے آٹھ ضلع کے 170 دیبات سے ولا کھ 78 ہزار رہا اجمال کے 24 گاؤں کا حصہ ایک لاکھ روپیے تھا۔

## اليس ڈی او

بھاگلور کے بعد مجھے ضلع گیا میں اورنگ آباد کی سب ڈویژن کا جارج ملا۔

گیا کے شہر میں دو چیزیں قابل دید تھیں۔ایک تو بُدھوں کا قدیمی معبد تھا جہاں ایک درخت کے پنچے تپیا کرکے مہاتمابدھ نے نروان حاصل کیا تھا۔ دوسرا عجوبہ روزگار ضلع کے کلکٹر مسٹر والز تھے۔یہ ایک آ دھے کالے ' آدھے گورے' نیم چیز' نیم بٹیر قتم کے انگلوانڈین تھے' جن کا اپنامشغلہ شراب پینا تھا'اور اُن کی بھدی می فربہ اندام منہ پھٹ میم صاحبہ کا فرض منصبی رشوت وصول کرنا تھا۔اس کا رِخیر میں ان کی دوجوان بیٹیاں بھی اپنی ماں کا بڑھ چڑھ کہاتھ بٹایا کرتی تھیں۔

ادرنگ آباد پہنچ کر پہلی صبح میں ابھی سویا ہی پڑاتھا' کہ جھے یوں محسوس ہواکوئی دونوں ہاتھوں سے میرا گلا دہانے کی کوشش کر دہاہے۔ میں نے گھراکر آنکھ کھولی تو دیکھا کہ بڑی بڑی سفید مو چھوں اور سفید بھوؤں والاایک کالا بجنگ آدمی میرے سینے پر جھکا ہوا ہے 'اور میرا سراٹھاکر اُس کے نیچے ایک موٹی می گدی ٹھونس رہاہے۔ معلوم ہواکہ یہ ادرنگ آباد کا سب سے زیادہ فیشن ایہل تجام ہے 'جو منہ اندھیرے بستر میں لیٹے لیٹے ایس ۔ ڈی ۔ اوصاحب کی شیوکرنے آباکر تاہے۔ میں کچھ حیلہ بہانہ کر کے اسے ٹالنے لگا' تو میرا ہیڈار دلی شیمونا تھ تیواری جو کہیں آس پاس بی منڈلار ہاتھا' کھٹ سے نمودار ہوا' اور میری ڈھارس بندھانے لگا۔"جور فکر نہ کریں۔ اس جگہ کا ایسا ہی دستور ہے۔"

پہدوام جام نے شیو کرتے کرتے جھے اطلاع دی کہ وہ خالص ''کور معنی بالبر" ہے اور عرصہ بیں سال سے ماحب لوگوں کو مونڈ نے میں مہارت رکھتا ہے۔ اُس نے جھے مسٹر آئف' مسٹر مارٹن' مسٹر جوائس' مسٹر فشر وغیرہ کے دیتے ہوئے سرٹیفکیٹ دکھائے اور ساتھ ہی ساتھ جھے اور نگ آباد کے منصف' سب جج' سب رجسٹر ار' سب ڈی کلٹر' ڈی۔ ایس۔ پی' کورٹ انسپکٹر' سٹی مجسٹریٹ' سب اسٹنٹ سرجن 'اسٹنٹ سول سپلائز آفیسر' سب المیٹر آف سکولز 'گورنمنٹ ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر اور گرلز ٹرل سکول کی ہیڈ مسٹر س کے جملہ خصائل واطوار کے منعلق بھی ہوئی تفصیلی معلومات بہم پہنچا کیں۔

ملے روز سارا دن شمجو تاتھ تواری مجھے گردن سے پکڑے قدم قدم پر نئے ایس- ڈی- او کے لیے مقامی دستور کی تقیل میں کلکٹر سے ملاقات دستور اس کلکٹر سے ملاقات

کرنے گیا'شہر کے لیے روانہ ہونے لگا تو دیکھا کہ میری جیپ میں انڈوں سے مجرا ہواایک بڑا ساچھابالہ! کرتی ہوئی مرغیوں کاایک ٹوکرا پہلے ہے موجود ہے۔

میرے استفسار پرهمیموناتھ تواری نے بتایا کہ یہ بھی اس جگہ کا دستور ہے۔جب بھی الیں-ڈی الد بہادر کلکٹر صاحب بہادر کی ملاقات کو جاتے ہیں'سو ٹھور انڈااور بیس ٹھور مرفی لازمی اپنے سنگ لے جانا کلکٹر میم صاحب بہادر کواورنگ آباد کا مرفی انڈابہت پسندہے۔"

"بیانڈے اور مرغیاں کہاں ہے آئی ہیں؟" تی نے دریافت کیا۔

" ہجور سب ڈپٹی کلکٹر بابو نے تھانوں کی باریاں لگائی ہوئی ہیں۔ آج تھانہ او براکی باری تھی۔ "فم تیواری نے وضاحت کی۔

میں نے سب ڈپٹی کلکٹر کواپنے ساتھ جیپ میں بٹھالیا اور انڈوں اور مرغیوں کی کھیپ لے کر تھانہ اور انگر اور اور مرغیوں کی کھیپ لے کر تھانہ اور انگر آباد سے بندرہ بیس میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اُس وقت تھانیدار صاحب مالش کرواکر لنگوٹ ہائہ درخت کے پنچ بیٹھے تھے 'اور دو حوالاتی کنویں سے بالٹیاں بھر بھر کر اُن کے سر پر ٹھنڈے پانی کی دھاریں میں مصروف تھے۔ ایک سپاہی ان کے لیے دودھ گرم کر رہا تھا 'اور چند دیہاتی جو اپنی شکا تیوں کی رہوا میں میٹھے کھیاں مار رہے تھے۔
کروانے آئے تھے 'ایک طرف دھول میں بیٹھے کھیاں مار رہے تھے۔

مرغیاں اور انڈے واپس کرنے میں ہمیں کوئی خاص مشکل پیش نہ آئی۔ تھانیدار نے یہ رسد
ایک بننے سے حاصل کی تھی جس کے پاس مٹی کے تیل کاڈپو تھا۔ ہم نے اس بننے کو تھانے طلب کیا تو ا
کہ شاید پچھ انڈے گندے نکلے ہوں یامرغیاں خاطر خواہ طور پر فربہ نہ تھیں 'اس لیے حفظ انقدم کے طوا
ساتھ گرم گرم دودھ کی ایک گڑوی اور تازہ مٹھا کیوں کا ایک تھال بھی لیتا آیا تھا۔ ہر دوسرے تیر،
صاحب بہادر کے لیے انڈے اور مرغیاں فراہم کرنے کے علاوہ او براآنے والے سرکاری افسران کی خاط
کافریضہ بھی تھانے کی طرف سے اس بنے کے سپر د تھا۔ اس خدمت گزاری کے عوض اسے اپنے ڈپھ
تیل بلیک کرنے کی کھلی چھٹی تھی۔ وہ تیل میں ملاوٹ بھی جی بھر کرتا تھا۔ دام بھی من مانے وصول
ذ فیرہ اندوزی کے کاروبار میں بھی پید طولی رکھتا تھا۔ تھانے میں اُس کے خلاف ہر وقت چندر پورٹیس زیا
تقیں جنہیں تھانید ارنگی تکوار کی طرح و قافوقان سے سر پر لاکا تار ہتا تھا' تاکہ بنے کا جذبہ خدمت کی اُنہ ہونے یائے۔

تھانے کے ریکار ڈے میں نے بنئے کے خلاف تین "زیر تفیش" "کایتوں کو برآ مد کیا اور سب ڈ ا کہا کہ وہ ان کا جائزہ لے کر با قاعدہ کارروائی کا آغاز کرے۔وہ کا غذات سمیٹ کر دو سرے کمرے میں دیر کے بعد میں اچا تک سب ڈپٹی کلکٹر ہے کوئی بات ہو چھنے وہاں گیا " تو وہ دونوں پاول میز پر بہارے بنظ خوش گیوں میں مصروف تھا 'اور ساتھ ہی ساتھ اُس کے لائے ہوئے دودھ اور مٹھا کیول پر بھی بڑی محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

باتھ صاف کررہاتھا۔

مرفی انڈا وورھ وہ ہی اور مٹھائیوں کی فراہمی کے علاوہ او براکا تھانید اراور بھی کی لحاظ سے ہرفن مولا تھا۔ ایک دفھ اُس کو ہمراہ لے کر میں ایک نہایت دور افقادہ علاقہ کے دورے پر گیا۔ یہ مقام کھیوں اور مچھروں کے لیے مقہور تھا اس لیے ہم دونوں اپنی اپنی مجھر دانی ساتھ لے کر گئے تھے۔ رات کو ہم دونوں نے جس چھوٹے سے میٹ ایک وقام کی وفوں نے جس چھوٹے سے دیٹ اور تھا اس لیے ہم دونوں اپنی اپنی مجود نہ تھے۔ برائی جھردا نیاں لگانے کے لیے کسی قتم کے ڈنڈے موجود نہ تھے۔ مجوراً مجھردا نیاں لگانے کے لیے کسی قتم کے ڈنڈے موجود نہ تھے۔ مجوراً مجھردا نیاں لگانے کے لیے کسی قتم کے ڈنڈے موجود نہ تھے۔ مجوراً مجھردا نیاں لگانے کے لیے کسی قتم کے ڈنڈے موجود نہ تھے۔ کو موزی کے اپنی چاریا کی چھطے برآ مدے میں بچھا کی مٹر کے دانوں کی طرح موٹے موٹے وہم دول نے چاروں طرف سے زبر دست یورش کردی۔ وہ قطار در قطار ہیں ہیں کرتے ہوئے اُنگارے چھے سے میرا تو براحال ہورہا تھا 'لین عقبی برآ مدے سے برابر تھانیدار کے دانوں کی آواز آ رہی تھی۔ آ دھی رات کے قریب میں نے دیے پاؤں اٹھ کر اُس کی طرف جھا انکا تو ویکھا کہ مسکون خرائوں کی آواز آ رہی تھی۔ آ دھی رات کے قریب میں نے دیے پاؤں اٹھ کر اُس کی طرف جھا انکا تو ویکھا کہ تھانیدار صاحب کی چاریائی پر اُن کی مجھر دانی بڑی آن بان سے تی ہوئی ہے 'اور چار مقامی چو کیدار اسے چاروں کی طرح ایستادہ ہیں۔ کونوں سے تھا ہے بالکل بے جس و حرکت پھر کے ستونوں کی طرح ایستادہ ہیں۔

فرض شای ادر خوش مذبیری کے باب میں رفع شیخ کا تھانید ار بھی اپنی مثال آپ تھا۔

رفع تنج بڑا قصبہ تھا' اور وہاں کھاتے پیتے مسلمانوں کی اچھی خاصی آبادی تھی۔ اُن دنوں صوبہ بہار کے ادبی حقومت شائع ہو کر کا فی ادبی حضرت شفق میں دنوں کے کلام کا خوب چرچا تھا۔ اُن کی رباعیوں کا ایک مجموعہ شائع ہو کر کا فی مقولیت حاصل کر چکا تھا۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ حضرت شفق رفیع تنج ہی میں رہتے ہیں' تو دل میں اُن کی زیارت کا شوق بیدا ہوا۔

ایک روزر فیع گنج کا تھانیدار اورنگ آباد آیا ہوا تھا۔ میں نے اُس سے کہا کہ میں اگلے روز اُس کے تھانے کا معائد کرنے آرہا ہوں۔ شامت اعمال سے میں نے اتفاور بھی کہد دیا کہ رفیع گنج میں ایک صاحب شفق عماد پوری رہتے ہیں۔ میرے پہنچ تک وہ ان کا اتا پتا معلوم کر رکھے۔ بس اب کیا تھا۔ بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ را توں رات پلاس کے بیابیوں نے شفق صاحب کا سراغ لگایا اور نصف شب کے قریب انہیں کشاں کشاں لاکر تھانیدار صاحب کے دورو پیش کردیا۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہوگیا کہ شفق صاحب کے میرے ساتھ کوئی ذاتی تعلقات نہیں کے رورو پیش کردیا۔ جب انہیں اس بات کا یقین ہوگیا کہ شفق صاحب کے میرے ساتھ کوئی ذاتی تعلقات نہیں بین 'ایک وہ تھی جانے نہیں ہیں 'تو تھانیدار نے بڑی تفصیل سے اُن کی ولدیت 'جائے سکونت 'ور لید معاش' سیاس وہانات اور دیگر کوا نف کا اندران کر کے ایک فائل کھوئی 'اور تحریری طور پر انہیں اگلی صبح طلوع آ فاب کے وقت دوبارہ تھانے میں حاضر ہونے کا یابند کرویا۔

اگلے روز دو پہر کے قریب تھانے کی انسیکشن سے فارغ ہو کر میں نے تھانید ارسے دریافت کیا کمہ کیا انہوں نے معلوم کرلیاہے کہ شفق صاحب کہاں رہتے ہیں؟ "حاضر حُفور۔" تھانیدار صاحب نے المینش ہو کرجواب دیا'اورا یک سنتری کوزور سے پکار کر کہا" گ تُرت حاضر کرو۔"

آنافاناایک طرف ہے دو تین سپاہیوں کے نرغے میں مجرموں کی طرح گھرے ہوئے ایک سفیدریل البدن بزرگ نمودار ہوئے۔ انہوں نے نیلے جار خانے کا تہبند اور لمباسفیدگر تا پہنا ہوا تھا۔ سر پر ململ کا دہا تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ شرم و ندامت کے مارے میرا جی جاہتا تھا کہ فم صاحب سے آنکھیں جار کے بغیر ہی وہاں سے فرار ہوجاؤں۔ میس ڈرتے ڈرتے اٹھا 'اور آگے بڑھ کر ملام کا صاحب کو ثقلِ ساعت کا عاد ضہ تھا'اس لیے میرا سلام انہیں سنائی نہ دیا۔ تھانیدار لیک کر آگے بڑھا'اور اہا کے کان کے پاس لاکر زور سے چیا۔ "اب تی جی ایس وی اوصاحب بہادر ہیں' سلام کرو۔"

مجھ پر گھڑوں پانی تو پہلے ہی پڑا ہوا تھا۔ اب تو بین بالکل غرق ہو گیا۔ شفق صاحب کو جیب ہیں بٹھا کرا کے گھرلے گیا۔ بڑی منت ساجت سے اصلی ماجرانیایا 'اور ''ادبی دنیا'' کے چند پر پے اُن کی نذر کے جن میں پچھ افسانے جھپ چکے تھے۔ جب شفق صاحب کو تھانیدار کی جماقت اور میری بے گناہی کا یقین ہو گیا' توہ پر اور فرمایا'' تنجے کے ناخوں کی طرح اب تو بید دعا بھی مانگنا چاہیے کہ خداالیں۔ ڈی۔ او کواد یب سے ملنے کا شوق نہ اس حادثہ کے بعد میں جب بھی شفق صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا' انہوں نے ہمیشہ شفقت ہا اس حادثہ کے بعد میں جب بھی شفق صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا' انہوں نے ہمیشہ شفقت ہی ایک بار میں اُن کے ہاں پہنچا' تو وہاں ایک ہند و کو ی بھی بیٹھ تھے۔ شفق صاحب نے اپنا کلام سنایا۔ ہند و کو ل بھی بیٹھ تھے۔ شفق صاحب نے اپنا کلام سنایا۔ ہند و کو ل بھی بیٹھ تھے۔ شفق صاحب نے اپنا کلام سنایا۔ ہند و کو ل بھی بیٹھ تھے۔ شفق صاحب نے اپنا کلام سنایا۔ ہند و کو کی بھی بیٹھ تھے۔ شفق صاحب نے اپنا کلام سنایا۔ ہند و کو کی بھی بیٹھ تھے۔ شفق صاحب نے اپنا کلام سنایا۔ ہند و کو کی بھی بیٹھ تھے۔ شفق صاحب نے اپنا کلام سنایا۔ ہند و کو کی بھی بیٹھ تھے۔ شفق صاحب نے اپنا کلام سنایا۔ ہند و کی ہی بیٹھ تھے۔ شفق صاحب نے اپنا کلام سنایا۔ ہند و کی ہی بیٹھ تھے۔ شفق صاحب نے اپنا کلام سنایا۔ ہند و کی ہی بیٹھ تھے۔ شفق صاحب نے اپنا کلام سنایا۔ ہند و کی ہی بیٹھ تھے۔ شفق صاحب نے اپنا کلام سنایا۔ ہند و کی ہی بیٹھ تھے۔ شفق صاحب نے اپنا کلام سنایا۔ ہند و کی ہی بیٹھ تھے۔ شفق صاحب نے اپنا کلام سنایا۔ ہند و کو کی ہی بیٹھ تھے۔ "کو کی ہوں کے کیٹھ کے۔ "کا بیٹھ کے کی کو کی ہی بیٹھ تھے۔ "کو کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کے کی ہوں کی ہو

کوی صاحب کے اس بے تکلفانہ انداز پر میں کچھ حمران ہوا' تو شفق صاحب نے ہنس کر فرمایا" آپ ما نیں۔ان اطراف کے ہندی محاورے میں بکنا' فرمانے کے متزادف ہے۔ بڑے بڑے جلسوں میں سبے مقرر کواسی اعلان کے ساتھ سٹیج پر لایا جاتا ہے کہ اب ہمارے مہابکا سٹیج پر پیدھار کر کھا بکیں گے۔"

شفق صاحب ہی نے جمھے متنبہ کیا' کہ شام کے وقت اگر کوئی میز بان بیداصرار کرے کہ ناشتے تک رک تواس انتظار میں ساری رات وہاں گزارنے کی حاجت نہیں'کیونکہ بہار میں شام کی چائے وغیرہ کو بھی اکڑناڑ ایکاراجا تاہے۔

اورنگ آباد میں مجھے ابھی ایک برس ہی گزراتھا' کہ پٹنہ سے چیف سیکرٹری کا خط آیا۔ اُس میں لکھا قالہ تمہارے کام سے مطمئن ہیں اور اب تمہیں اورنگ آباد سے بڑی اور زیادہ اہم سب ڈویژن کا چارج دینا چاہے ہا تین ماہ بعد سہمرام کا چارج لے لو۔ اگر تین ماہ کا نوٹس کا فی نہ سمجھو تو ہمیں لکھ جھیجو' تاکہ تباد لے کاوقت تمہاری کوا کے مطابق متعین کردیا جائے۔ سہمرام کی سب ڈویژن آرہ کے ضلع میں واقع تھی۔ اس ضلع میں مسلمانوں کے کئی خوشحال اور مقتدر خاندان آباد تھے۔ چند خاندانوں کے پاس بڑی نادر کتابوں' قلمی نسخوں اور قدیمی مخطوطات کے نہایت اعلیٰ کتب خانے تھے۔ ایک صاحب نے مجھے حضرت سیداحمد شہید بر بیلویؒ 'حضرت شاہ اسلحیل شہیدؒ 'حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کُلُ اور کُل دوسرے اکا برکے چند خطوط بھی دکھائے جو اُن کے خاندان میں بڑی محنت اور محبت سے محفوظ چلے آرہے تھے۔ ان نوادرات میں ایک تعویذ بھی تھا'جو 1857ء کی جنگ آزادی کے دوران کسی بزرگ نے مجاہدوں میں تقسیم کیا تھا۔ اس تعویذ کھی کہ اسے بازو پر باندھ کر جو شخص انگریزی فوج کا مقابلہ کر تا تھا' اسے کوئی گزند نہ بہتی تھی۔ این اور تعویذ کھول کر گلاس کیس میں محفوظ کیا ہوا تھا۔ اس میں درج تھا:

الله جی مہاراج ظفر کے سر تاج مُوا فرگی تاراج

سہمرام شہر کے بیچوں تی جرنیلی سڑک یعنی گرینڈٹرنگ روڈ گزرتی تھی۔اس عظیم شاہراہ کا معمار شیر شاہ سوری قریب ہی ایک سنگان مقبرے میں آسودہ تھا۔ مقبرے کے ساتھ ایک وسیع و عریض پختہ تالاب تھا،جس کی سیڑھیوں پر مرشام اچھافاصامیلہ سالگ جاتا تھا۔ ایک کنارے پر ہندورا جبو توں کی ٹولیاں منڈلی جماتی تھیں۔ دوسری جانب پخمان مملمان پھسکڑا اور کرحقہ گڑگڑاتے تھے۔ان دونوں گروہوں کی نگاہوں کا مرکز چند نوجوان ہوتے تھے 'جو صاف سقرے کپڑے پہنے 'کنگھی پٹی سے آراستہ کانوں میں بھول سجائے' ناز نخرے دکھاتے' کو لہے ملکاتے' پان چباتے الاب کے در میان والی سیڑھیوں پر اٹھکیلیاں کرتے ہوئے منڈلایا کرتے تھے۔

شیر شاہ موری کے مقبرے کے اردگر د جتنی زرعی اراضی تھی 'وہ تقریباً سب کی سب سید الطاف حسین شاہ کے بیٹے میں تھی۔ شاہ صاحب الیس۔ ڈی۔ او بھی سہرام میں اپنا وقت پورا کر کے بیٹے میں تھی۔ شاہ صاحب الیس۔ ڈی۔ او بھی سہرام میں اپنا وقت پورا کر کے بیڈیل ہوتا تھا 'سید الطاف حسین شاہ جاتے جاتے اُس سے اپنی خدمت گزاری کا واسطہ دے کر مقبرے کے ساتھ والی مرکاری زمین کا پچھ حصہ بخشیش کے طور پر اپنے نام طویل شکے پر منتقل کروا لیتے تھے۔ چنا نچہ اب اُن کا شار شہر کے اوجے فاصے زمینداروں میں ہوتا تھا۔ پچھلے چند برس سے وہ اپنے وار ڈسے سہرام میونسپلٹی کے میونسپل کمشنر بھی بڑی با قائد گی ہے نام دور ج تھے۔ ایس۔ ڈی۔ او کے دفتر میں ایک کا نفیڈنشل فاکل تھی 'جس میں تقریباً ہمرا ایس۔ ڈی۔ او کی یہ پُرزور سفاد ش درج تھی کہ جب سید الطاف حسین شاہ ہیڈارولی کے عہدے سے ریٹائر ہوں تو انہیں ''خان صاحب''کے خطاب سے ضرور سرفراز کیا جائے۔

درمیانہ قد' چھج وار کھجڑی واڑھی'کلف سے تازہ دم طرے والی ٹوپی' چست اچکن'اس کے پنچ وضعدار قند' نگ پائینچوں کی سفید شلوار ہمر کے گردا پنے عہدے کی پیٹی ٹندھے پر شالی رومال' آنکھوں میں جلالی قتم کی مرخی'چرے پرخشونت گزیدہ می متانت .....سید الطاف حسین شاہ پر نظر پڑتے سے یوں لگتا تھا جیسے کوئی ہزاری دوہزاری محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ درجے کاسردارا بھی ابھی کسی مغلیہ دربارے عتاب شاہی کا پروانہ لے کر برآمد ہوا ہو۔اُس کے چہرے پرمگراہرا مجھی بھول کربھی گزرنہ کیا تھا۔ گفتگو میں بھی اُس کا انداز درباری 'الفاظ گفتل اور لہجہ گر جدار ہوتا تھا۔

اگریس بھی دفتر میں بیٹھا فائلیں دیکھ رہاہوتا تھا'اور کوئی ملا قاتی آ جاتا تھا' توالطاف حسین شاہ انہیں پیکہا' کردیتا تھا' کہ ''صاحب بہادراس وقت امورسلطنت میں مصروف ہیں۔''

کچبری کاونت قریب آتا تھا' تو وہ پڑی راز داری ہے سرگوثی کر کے مجھے خبر دار کر دیتا تھا،"حضور نزول کی ساعت آگئی ہے۔"

ا یک روز میں دفتر مین بیٹاکام کررہا تھا۔الطاف حسین شاہ نے آہتہ سے کہا'' حضور والا کوامور سلا جب کچھ فراغت یا بی ہو' تو وہ بندہ بلدیہ سہسرام کے میونسپل کمشنر کو حاضر خدمت کرنے کا اذن چا ہتا ہے۔'' ''میونسپل کمشنر صاحب تشریف لے آئے ہیں یا ابھی آنا ہے؟'' میں نے پوچھا۔ ''حضور حاضر ہیں۔''

ئے۔ "انظار کروانا مناسب نہیں۔" میں نے کہا"انہیں ابھی لے آؤ۔"

الطاف حسین شاہ کمرے سے باہر گیا۔ ہیڈار دلی کی پیٹی اتاری۔ کمر کے ساتھ سبز ململ کا پٹکا باندھا۔ کلا شال رومال ڈالا اور واپس آکر مجھے جھک کر سلام کیا'' حضور بندہ بلدیہ سہرام کا میونیپل کمشنر حاضر خدمت ہے۔" میں نے اٹھ کراس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ کرسی پیش کی اور کوئی آدھ گھنٹھ تک ہمارے در میان سہرام ، میٹی کے پچھ مسائل پر بڑا ٹیر مغز تباد لہ خیالات ہوا۔ اس انٹر ویو کے بعد الطاف حسین شاہ نے میرا شکریدادا کیا ملاکر رخصت ہوا'اور ہیڈارولی کی پیٹی باندھ کر پھرا پی ڈیوٹی پر ایستادہ ہو گیا۔

سید الطاف حسین شاہ کے علاوہ میرے عملے میں عبد الکریم خاں نام کے ایک اور مرغ زرین بھی یا صاحب سب ڈپٹی کلکٹر کے طور پر ملازمت میں داخل ہوئے تھے 'اور پورے تمیں برس کی سروں کے بعد گا عبد ہ جلیا۔ عبد ہ جلیا۔ سے ریٹائر ہونے والے تھے۔ ساری عمر اُن کے ضمیر نے ترقی کی خواہش کا بوجھ اٹھانے کی زحت گا تھی۔ اگر دل میں بھی کوئی ایسی حرص بیدا بھی ہوئی ' تو دماغ نے اس کا ساتھ ویے سے صاف انکار کردیا۔ واللہ کی تھی۔ اگر دل میں بھی کوئی ایسی حرص بیدا بھی ہوئی ' تو دماغ نے اس کا ساتھ ویے سے صاف انکار کردیا۔ واللہ کی تھی۔ اگر دل میں بھی کوئی ایسی حرص بیدا بھی ہوئی ' تو دماغ نے اس کا کراو تھے میں اس قدر مصروف رہے گیوں ' لاف زنیوں ' چائے پر چائے بینے ' پان پر پان چبانے ' اور میز پر سر ٹکا کراو تھے میں اس قدر مصروف رہے کہ دوران اُن کہ دفتر کے کام کی طرف متوجہ ہونے کا بھی ٹائم ہی نہ ماتا تھا ' لیکن اپنی ملازمت کے آخری برس کے دوران اُن کہ دفتر کے کام کی طرف متوجہ ہونے کا بھی گئی تھی جس طرح ملیریا کے مریض پر بے اختیار کپکی طاری ہو جائی۔ دل ودماغ پر ایک آرزو الی شدت سے چھاگئی تھی جس طرح ملیریا کے مریض پر بے اختیار کپکی طاری ہو جائی۔ ان کی تمنا تھی کہ پنشن پر زخصت ہونے سے پہلے کسی طرح آن کو ' خان صاحب'' کا خطاب مل جائے۔ ان کی تمنا تھی کہ پنشن پر زخصت ہونے سے پہلے کسی طرح آن کو ' خان صاحب'' کا خطاب مل جائے۔

" جناب عالی۔ "غبد الکریم خال صاحب فرمایا کرتے تھ" خاکسار نے ساری عمر خون پید ایک کرے کو عالیہ کا حق نمک اداکیا ہے۔ اب اگر بے خطاب کے لنڈ ورائی گاؤں واپس چلا گیا' توانگشت نمائی ہوگی کہ لونڈارم میں بال سفید کراکے خالی ہا تھ لئکائے لوٹ آیا ہے۔ جناب عالی! اس میں حکومت کی اپنی جو بدنای ہے'اں اللہ محتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فاكسارك برلانے سے شرما تاہے۔"

ان دنوں سرفرانس موڈی صوبہ بہار کے قائم مقام گور نر مقرر ہو کرنے نئے آئے تھے۔انہوں نے اپنے کھے دورا کید دشوار گزار پھی دوستوں کے ساتھ کرسمس منانے کے لیے رہتاس فورٹ کو منتخب کیا۔ سہرام سے پچھ دورا کید دشوار گزار پہاڑی پر گئے جنگلات میں گھرا ہوا ہی ایک پُر فضا مقام تھا'جس کی تنخیر کے لیے شیر شاہ سوری اور راجہ رہتاس کے درمیان جنگی معرکوں کے عجیب وغریب افسانے مسلمانوں اور ہندوؤں میں اپنے اپنے رنگ میں مشہور تھے۔ انگریز افروں میں یہاں کی شکارگاہ بڑی مقبول تھی' اور صوبے کا گور نر ہر دوسرے تیسرے سال یہاں کرسمس کمی لگایا کہ تاتھا۔

عبدالکریم فال صاحب کے کان میں سرفرانس موڈی کے پروگرام کی بھنک پڑی ، تو وہ میرے سر ہوگئے کہ
ال بارگورز کے کیمپ کا پوراا نظام اُن کے سپر دکیا جائے۔ سب ڈویژن کے باقی سب افسروں نے اُن کے اس
مطالبے کی شدید خالفت کی اور دل کھول کر خداق بھی اڈ ایا۔ سب نے باری باری بری مجھے فال صاحب کی نااہ کی ، ستی ،
کاٹل ، کام چوری اور تن آسانی کی جملہ تفعیلات سے ازسرنو آگاہ کیا 'اور گور نرکیمپ میں کسی بدا نظامی کے خطر ناک
مواتب بھی حسب تو فیق خوفردہ کرنے کی کوشش کی 'لیکن میں نے کیمپ کا چارج عبدالکر یم صاحب ہی کو اتب سے بھی حسب تو فیق خوفردہ کرنے کی کوشش کی 'لیکن میں نے کیمپ کا چارج عبدالکر یم صاحب ہی کے موال اس شرط پر کردیا 'کہ کیمپ کے افراجات کے لیے تا جروں اور زمینداروں سے کسی قشم کا کوئی چندہ وصول نہ کیا جائے گا ؛ بلکہ گور نر کے ملٹر می سیکرٹری کو صحیح بل دے کر پورا پوراحساب بے باق کیا جائے گا۔ ورنہ اب تک رہم بکن فرق تھی 'کہ سوبائی گور نریادوس سے بوجاتے تھے۔ سب ڈویژن کا کوئی افسر اُن کے آرام و پہنی گائے میں کمیپ لگاتے تھے 'شکار کھیلتے تھے 'اور کہائٹ کا ہر ممکن خیال رکھنے پر مامور ہو جاتا تھا۔ کیس کے اختام پر وہ ایک علامتی سابل پیش کر کے قدرے قلیل کو اُن افسر اُن کے آرام و کی اُن کا ہو اُن کا ہو اُن کا ہو اُن کو برون کا کہ جو جاتا تھا۔ اصلی کار آو وصول کرتا تھا 'اور مہمان خانے کے رجٹر میں "Balls Paid" کا باضابطہ اندراج ہو جاتا تھا۔ اصلی کی تو وصول کرتا تھا۔ چندوں کا کہ چھے حصہ بلوں کی اوا نیک پر صرف ہو جاتا تھا 'باقی ساری پو نجی ہوئی آسانی سے نوٹی میں کہ بھی گرم کرتی تھی۔
پڑے وصول کرتا تھا۔ چندوں کا پچھے حصہ بلوں کی اوا نیک پر صرف ہو جاتا تھا 'باقی ساری پو نجی بڑی آسانی سے خورد کی تھی۔ پڑی کر کر تی تھی۔

میری شرط من کر عبدالکریم صاحب سوچ میں پڑگئے 'اور نہایت سنجیدگی اور ہمدر دی ہے بولے ''جناب مالی! اُپ کا حکم سر آنھوں پر 'لیکن گورنمنٹ ہاؤس کے اسٹاف کو سالہا سال سے مفت خوری کی چاٹ گئی ہوئی ہے۔اس نے بندوبت پر وہ ضرور بدکیں گے اور لاٹ صاحب بہادر کے حضور میں بھی لگائی بجھائی سے بازنہ آئیں گے۔ نناب عالی افاکسار فکر مندے کہ آپ کی نیک نامی پراس وجہ سے خواہ مخواہ کو کی دھبہ نہ آئے۔''

میں نے اُن کی ڈھارس بندھائی' کہ بل تو لاٹ صاحب ہی اداکریں گے۔اس وجہ ہے کسی پر کوئی آنچ نہ اُئے گی۔البتہ اگر کیمپ کے بندوبست میں کوئی کو تاہی یا خرابی واقع ہوئی' تو پچھ عجب نہیں کہ انہیں پنشن ہے

بھی ہاتھ وھونا پڑجائے۔

عبدالکریم صاحب نے ایک مجھر مجھری کی اور پھر کنگر کنگوٹ کس کر کیمپ کے انظام میں جٹ گے۔ ابا اللہ دے اور بندہ لے۔ اپنی تمیں سالہ ملازمت کے دوران وہ جن انظامی صلاحیتوں کو بچا بچاکر رکھتے آئے نے وہ انہیں اس حرکت میں لے آئے جیسے مداری خالی پٹاری سے پے در پے زندہ کبوتر برآمد کر نے لگتا ہے۔ بر پہلے انہوں نے کیمپ کے سارے ملازموں ' خاکر ویوں ' قلیوں ' مالیوں اور بہشتیوں کے لیے شلے رنگ کی ٹا سلوا کیں۔ وہ زمانہ انگریزوں کے لیے جنگ عظیم کا تاریک دور تھا۔ اپنی قوم کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے جبال نے "V" (V for Victory) کا نشان وجع پیانے پر اپنایا۔ نیلی ور دیوں کے آئے چیچے اور کلا علم میمانوں کے استقبال کے لیے بہی دکش خوش کن نشان وجع پیانے پر اپنایا۔ نیلی ور دیوں کے آئے چیچے اور کلا "V" کے سفید نشان بوی خوش اسلو بی سے سلے ہوئے تھے۔ ٹو بیوں پر بھی دا کمیں با کمیں یہی نشان تھے۔ رہنال کی و شوار گزار چڑھائی چڑھنے کے لیے میموں کے لیے دلہوں والی ڈولیاں فراہم کی گئی تھیں۔ ڈولیوں کا مرتا پا"ک" کے مشان والے نئے کیٹروں میں ملبوس تھے۔ کیمپ میں چاروں طرف بجلی کے سینکڑوں رنگیں با کسی مورت میں آویزاں تھے اور ہر صبح مہمانوں کے خیموں میں تازہ پھولوں کے جو گلدست سجائے جائے "V" کی صورت میں آویزاں تھے اور ہر صبح مہمانوں کے خیموں میں تازہ پھولوں کے جو گلدست سجائے جائے اس کی صورت میں ہوئے ہوئے میں مرت میں من وزور گلا ہوا نظر آتا تھا۔

\* کی سے دشان ہی غیر اسٹی غیر امید کی طرح کھلا ہوا نظر آتا تھا۔

اس طرح معزز مہمانوں کی ذہتی آسودگی کا فاطر خواہ بندوبت کرنے کے بعد عبدالکر یم صاحب نا کی لگام اُن کے لیے لذت کام ود بمن کی طرف موڑی۔ اس میدان میں بھی انہوں نے بیشہ وارانہ مہارت.

ہاتھ دکھائے 'کہ گور نرے لے کر گورنمنٹ ہاؤس کے بٹلر اور بیرے تک بے اختیار عش عش کرائے۔ اُن تھی دکھائے 'کہ گور نرے کے کر گورنمنٹ ہاؤس کے بٹلر اور بیرے تک بے اختیار عش عش کرائے۔ اُلکے بڑین علی الصبح سہمرام ہے گزرتی تھی اور دوسری شام کے وقت آتی تھی۔ ہر ٹرین سے عبدالکریم ہرکارہ کلکت ہے تازہ بتازہ سامان لے کر صبح وشام بڑی پابندی ہے رہتاس فورٹ پہنچ جاتا تھا۔ آری ایڈ اُن کے کر 'بیرنگ 'سمو کڈسامن' تازہ بیکٹی' پامفرے اور ہلسا چھلی 'وہائٹ ایڈ لیڈ لاسے تازہ کھن اور پیل 'مین اور بیٹری کر نے کے لیے برف کی سلمن اور میکٹی' ٹولی جھی ماریٹ کی تازہ سبزیاں اور پھل 'مین اور اسٹیک 'ولی جھی شاید بی بھی نصیب ہوئی ہوں۔ ٹا کھنڈی کرنے کے لیے برف کی سیلیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس فتم کی ساری نعمیں رہتاس فورٹ کے دورا فادہ کیمپ ٹی روزالی پابندی سے فراہم ہوتی تھیں کہ بیٹ ہے بڑے گورنمنٹ ہاؤس کو بھی شاید بی بھی نصیب ہوئی ہوں۔ ٹا اور ڈانس کے بعد سب مہمان اپنے ہاتھوں میں شمیین کے جام اٹھائے باہر آجاتے تھے 'اور پھے دیر تک الاؤ اور ڈانس کے بعد سب مہمان اپنے ہاتھوں میں شمیین کے جام اٹھائے باہر آجاتے تھے 'اور پھے دیر تک الاؤ میرائٹ کری کرتے تھے۔ محفل برخاست ہونے سے بہلے عبدالکر یم فان صاحب کیپ کے ایک کنارے گرد چہل قدی کرتے تھے۔ محفل برخاست ہونے سے بہلے عبدالکر یم فان صاحب کیپ کے ایک کنارے محکم دلائل و براہین سے مذین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مذین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مذین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مذین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مذین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مذین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

چھوٹے تھے 'اور کافی بلندی پر جاکر ٹھاہ کر کے بھٹ جاتے تھے۔راکٹ بھٹتے ہی اُن سے رنگ برنگی بھلجھڑیوں کی بھوار برسے لگتی تھی 'جوبڑی نفاست سے "V" کی شکلیں بناتی ہوئی رفتہ رفتہ فضامیں تحلیل ہو جاتی تھی۔یہ روح پر ور نظارہ دیکھنے کے بعد ڈنر 'ڈانس اور شمپین سے گرمائے ہوئے اجسام نفس مطمئنہ کی طرح شادال و فرحال اپنے اپنے تھیموں کی راہ لیتے تھے۔اُن دنوں انگریزوں کو محاذ جنگ پرشکست پرشکست ہو رہی تھی 'لیکن عبدالکریم صاحب کے فیض سے مارے عزیز مہمانوں کورہتاس کے خوشما جنگل میں فتح و نصرت کا منگل ہی منگل دکھائی پڑتا تھا۔

کرتمم کے روز گورنر نے مجھے بھی رات کے کھانے پر مدعو کیا۔ ڈنر کے بعد باقی مہمان تو باری باری اٹھ کر ڈانس دالے خیے میں چلے گئے 'لیکن گورنراور مس میکوین میرے ساتھ کھانے کی میز پر ہی بیٹھے رہے۔

من میکوین چوڑے چکلے بدن کی قدرے فربھی مائل کا فی خوبصورت اور ہنس نکھ خاتون تھی۔ دراصل وہ سر فرانس موڈی کی مسٹرس تھی'لیکن حفظِ مراتب کے خیال سے عرف عام میں اسے گور نرکی جھینجی ہی کہاجا تا تھا۔ گوزمنٹ ہاؤس کی تقریبات میں وہ اکثر خاتون اول کے فرائض سر انجام دیا کرتی تھی۔ گور نرکے دل اور وفتر دونوں پر مجھائس کی کیساں حکمرانی تھی۔

جب ہم ٹیبل پراکیلےرہ گئے ' تو مس میکوین نے مجھے مخاطب کر کے کہا'' میری سمجھ میں نہیں آتاکہ میں آپ کاشکریہ کیے اداکردں۔ جب سے میں اس کیمپ میں آئی ہوں 'مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں کسی فیئری لینڈ میں آنگل ہوں۔"

مر فرانس موڈی بھی مشکرائے'اور بولے۔''اپنی سروں کے ابتدائی دور میں ہم نے بھی کئی گور نروں کے کمپ بھگائے ہیں'لیکن ایساشاندار بندوبست تو ہمیں کبھی نہ سو جھا۔اچھے گور نروں کا قاعدہ ہے' کہ جب دہ کسی کام کی تعریف کرتے ہیں' تو ساتھ ہی احتیاطاس کے چند نقائص بھی گنواد ہے ہیں۔ میں نے کوشش تو ضرور کی کہ اس کمپ کے بھی کچھے نقائص کیڑوں'لیکن کا میاب نہ ہو سکا۔''

ا تناکه کر مرفرانس نے اپناہا تھ میرے کندھے پر رکھا'اور شرارت سے اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کر کے گہا"اں کا مید مطلب نہیں کہ میں اچھے ایس-ڈی-او کہا"اں کا میہ مطلب نہیں کہ میں اچھا گور نر نہیں ہوں۔ بلکہ اس کا مطلب ہے کہ تم نہایت اچھے ایس-ڈی-او ہو۔"

میں نے انتہائی خلوص اور سچائی ہے گور نر اور مس میکوین کو یقین د لایا' کہ کیمپ کے بند و بست میں میرا کوئی عمل دخل نہیں' بلکہ یہ سب کیا دھرا آفیسر انچارج عبدالکریم خال کے محسنِ انتظام کا نتیجہ ہے۔

عبدالکریم خال کانام سنتے ہی مس میکوین اپنی کرس سے انچیل پڑی "سویٹ سویٹ مسر خال تو کیمپ کی سبخواتین کا ڈارلنگ ہے۔"

مں میکوین کی باتوں سے معلوم ہوا کہ عبدالکریم خال صاحب کیمپ کی جملہ خواتین کی آکھ کا تارا بھی بے ہوئے ہیں۔ دن کے وقت جب مرد بندوقیں لے کر شکار کھیلنے چلے جاتے تھے تو خواتین کی دلبتگی کا سامان کریم محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

صاحب بذات خود فراہم کرتے تھے۔ کبھی ریچھ والا بلایا جاتا ہے' کبھی بندر والا آتا ہے' کبھی سپیرے اوکھاتے ہیں' کبھی بازیگروں کا تماشہ ہوتا ہے' کبھی بھانڈ اپنارنگ جماتے ہیں۔ اس کے علاوہ کریم صاحب مثنوی کی طرز پرانگریزی نظم ہیں ہر میم صاحب کا تفصیلی سرایا بھی تصنیف کر رکھاتھا' جسے وہ ترنم کے ساتھ کر عورتوں کی منڈ لی میں بیٹے کر سایا کرتے تھے۔ شروع شروع میں توسب نے بہی سمجھا' کہ بد بھی ایک مخرے اور بھانڈ کاسوانگ ہے' کیکن رفتہ رفتہ اس ڈراھے کے تفن آ میز اور خندہ انگیز پہلوؤں پر عبدالکر کا مقصد کی متانت' فطانت اور بے رحم جفائشی ہی غالب آئی۔ ان بیچاری میموں نے کبھی خواب میں بھی نہ سود کی زلفوں' بیٹانیوں' جوووں' آ تھوں' گالوں' ہو نوں' دانتوں' ٹھوڑیوں' گردنوں' سینوں' بازوور ناخوں کی زلفوں کر جیب وغریب ناخوں کمروں' کو لہوں' پیڈلیوں اور ایڑیوں کو فصاحت وبلاغت کے مبالغوں میں بھگو بھگو کر عجیب وغریب ناخنوں کمروں' کو لہوں' کہ مانے میں ڈھالا جائے گا۔ پائیوریا کے مارے ہوئے مسوڑھوں اور چھائیوں والی میموں نے جب شاکہ ان کے منہ میں موتی کی لڑیاں اور ڈرخے زیبا پر تازہ گلاب اور پہمبلی کھلی ہوئی۔ اختیار عبد الکریم خان کی شائیکی' و فاداری' مستعدی اور انظامی کار کردگی کا کلمہ پڑھنے گیس۔ ہر میم نے اختیار نظامی کار کردگی کا کلمہ پڑھنے گیس۔ ہر میم نے سرایا کی نقل بھی بڑھ نے تھوں سے بنواکرا ہے ہیاں محفوظ کر لی۔

مس میکوین کے منہ سے بیہ تفصیلات من کر گور نرصاحب مسکرائے اور بولے ''تم بڑے خوش قد تمہیںا پیاجہاندیدہ' کارگزاراور تجربہ کارافسر میسرہے۔''

"جی ہاں۔"میں نے موقع غنیمت جان کر مطلب کی بات کہہ دی"لیکن عبدالکریم خان کی حسن کا مشین ایک بریٹائر ہونے سے قبل وہ اپنی ذار مشین ایک بریٹائر ہونے سے قبل وہ اپنی ذار صاحب" کے خطاب کا ہل ثابت کرتے جائیں۔"

''اگر وہ خطاب کا مستحق نہیں تو میں نہیں جانتی اور کون خطاب کا مستحق ہو سکتا ہے۔''مس میکو یر جذبے ہے کہا۔

''کیاتم نے نئے سال کی آنرز لسٹ کے لیے عبدالکریم خان کانام تجویز کیاہے؟''گورنرنے پوچھا۔ میں نے عذر کیا کہ میں اس سب ڈویژن میں نیانیا آیا ہوں۔ میرے لیے مناسب نہ تھا کہ میں الر سفارش کرتا۔

"کوئی بات نہیں۔ کوئی بات نہیں۔"گورنر نے کہا" ابھی وفت ہے۔ کل صبح تم مجھے اس کے مناسب سائلیشن (Citation) بنا کے بھیج دینا۔"

"تھینک اُوڈارلنگ تھینک اُوویری چے۔"مس میکوین نے اپنام نہاد چیا کے گال کوچٹا خے وی خواخ کے چوں سے نور کو مطلع کیا لوہ کواس قدر گرم دیکھ کریئس نے لگے ہاتھوں اُس پر دوسری ضرب بھی لگادی اور گور نرکو مطلع کیا ہی میٹس اس جوہر قابل کی خدمات سے محروم بھی ہوجاؤں گائیونکہ عبد الکریم چندماہ بعدریٹائر ہونے والے ہی محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

"اوہ نو'اوہ نو۔"مس میکوین نے اپنی گر دن کو تاسفانہ جھنکے دے کر کہا" جنگ کے نازک زمانے میں ایسے و فادار افسر کوہاتھ سے جانے دینا بری شرمناک حماقت ہو گی۔"

"مٹر کریم کی جسمانی صحت کیسی ہے؟"گور نرنے مجھ سے دریافت کیا۔

پیشتراس کے کہ میں پچھ کہنا 'مس میکوین چمک کر بولی''بی از فٹ ایزائے فڈل ڈار لنگ' بی از فٹ ایزائے منٹل۔'''۔ He is fit as a Fiddle Darling, He is fit as a Fiddle)وہ ہمارے ساتھ دس دس میل بے تکان چلاہے اور او نچی بہاڑیوں پر میمنے کی طرح بے کان ہلائے چڑھ جاتا ہے۔''

تھوڑے سے مزید سوال و جواب کے بعد گور نر نے اپنی ڈائری منگوائی اور اس میں اپنے ہاتھ سے بیہ یادداشت ککھ لی کہ نئے سال کے اعزازات میں عبدالکریم کو خال کا خطاب دینا ہے اور اس کی ملازمت میں دو سال کی توسیع کرنی ہے۔

کرسم کے دوروز بعد گور نرکادورہ ختم ہوا تومیّس نے حساب کتاب کی پڑتال کے لیے کیمپ کے کاغذات طلب کے۔ کیپ کے اخراجات پر پچیس چیبیس ہزار روپے کی رقم اٹھی تھی 'لیکن گورنمنٹ ہاؤس کے عملے سے صرف دو ہزار ردپے وصول کیے گئے تھے!

میں نے کاغذات کا پلندا عبدالکریم خال کے منہ پر دے مار ااور چیج کر کہا'' آخر آپ بھی اس پر انی تھیلی کے پیخ بے نگلے۔ آپ نے توسینے پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا تھا کہ میرے حکم کے مطابق آپ پورے اخراجات گورنمنٹ ہاؤس ے دصول کریں گے۔یابی شوراشوری یاایں بے نمکی۔ کریم صاحب یہ کیافضول حرکت ہے؟''

عبدالکریم خاں کی آنکھوں میں آنسوڈ بڈبا آئے۔انہوں نے ہاتھ باندھ کر سر جھکالیا اور فتم کھا کر کہا کہ کیمپ کے افراجات پورا کرنے کے لیے انہوں نے کسی ہے ایک پیسہ بھی چندہ نہیں لیا بلکہ بیوی کا زیور گر وی رکھ کر شکیس چوہیں بزار دویے کی رقماینی جیب سے صرف کی ہے۔

"فان صاحب" کے خطاب کی لیلائے آر زو سے ہمکنار ہونے کی دھن میں کریم صاحب جو پاپڑئیل رہے تھے اس پھی غصہ کی بجائے ترس آنے لگا۔ رفتہ رفتہ ترس کا بیہ احساس بھی مٹ گیااوراس کی جگہ جیرت واستعجاب نے لئی کو نکہ پہلے خطاب اوراس کے بعد ملازمت میں دوسال کی توسیع ملتے ہی خان صاحب کی کایا ہی پلٹ گئی۔ ایک سئت الوجود'کام چور' ہمہ وقت پان چبانے' چائے چینے اور میز پر سر ٹکا کر او تگھنے والے عبد الکریم خان نے لکا کی سئت الدوپ بدلا کہ فرض شناسی' مستعدی' دیانتداری اور پبلک کی خدمت گزاری میں وہ اپنے سب ہم منصبوں پر سبقت لیارہ پر اللہ کی خدمت گزاری میں وہ اپنے سب ہم منصبوں پر سبقت لیارہ پر اللہ کی خدمت گزاری میں وہ اپنے سب ہم منصبوں پر سبقت لیارہ افتیار کر لیااور پانچوں نمازیں پابندی سے مجد میں داکرنے گئے۔

چند ماہ بعد ایک روز میں دفتر سے فارغ ہو کر گھر پہنچاہی تھا کہ ہیڈ ارد لی الطاف حسین نے اطلاع دی کہ خان صاحب عبدالکریم خاں تشریف لائے ہیں اور تخلیہ میں کوئی بات بصیغہ راز عرض کرنا چاہتے ہیں۔

"جناب عالی۔"خان صاحب نے اندر آکر کہا" دنیا کی جتنی کالک ہے'وہ توسیٹ سمیٹ کراپ' چکا ہوں۔اب جی چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی خدمت دین کی بھی کر تاجاؤں۔" "بڑامبارک خیال ہے۔" میں نے کہا" در کارِ خیر حاجت بیج استخارہ نیست۔"

" جناب عالی!استخاره کی تو نہیں 'لیکن آپ کی مدد کی ضرور حاجت ہے۔"

خان صاحب نے بڑی وضاحت سے مجھے آگاہ کیا کہ مسلم لیگ کی صفوں میں انتشار ڈالنے کے لیے:

نے ایک نیاڈ ہونگ رچایا ہے۔ پٹنہ کے ایک شخص قیوم انصاری نامی کو اکسا کر مومن کا نفرنس کا ڈول ڈالا اُ جماعت کا نگریس کی ہمنوا ہے اور خاص طور پر نور باف برادری کو بہلا بجسلا کرمسلم لیگ سے توڑنے اور میں شامل کرنے کی سر توڑ کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس صور تحال سے مسلم لیگ کے زعماء خاصے فکر منا میں شامل کرنے کی سر نور کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس صور تحال سے مسلم لیگ مشاہیر اس سلسلے میں صور کیا تقت علی خان 'نواب اساعیل' اے۔ بی۔ اے۔ حلیم صاحب اور دیگر مسلم لیگی مشاہیر اس سلسلے میں صور کرنے والے ہیں۔ وہ حضرات سہرام بھی ضرور تشریف لائیں گے کیونکہ اس علاقے میں نور بافول آلادی ہے۔

"جناب عالی!"خان صاحب نے فرمایا"خاکسار کاارادہ ہے کہ مسلم لیگی وفد کے دورے ہے' ڈویژن کے تمام نور بافوں کو مسلم لیگ کاممبر بناڈالوں۔"

میں نے ہنس کر کہا کہ سرکاری ملازمت ہوتے ہوئے وہ یہ سیاسی خدمت کیسے سر انجام دے سکتے ہیا "جناب عالی!"خان صاحب نے چھاتی پر ہاتھ مار کر کہا" آپ سوت کے کوٹے کی تقسیم اس فاکر کردیں۔ باقی میں جانوں اور میرا کام۔"

خان صاحب کالائحہ عمل ظاہر تھا۔وہ سوت کا کو یہ صرف ان نور بافوں کودیں گے جو مسلم لیگ گے۔ مؤن کا نفرنس کے حامی سوت سے محروم رہیں گے۔ اُن کی کھٹریاں بیکار ہو جائیں گی' اُن کارو جائے گا۔

"خان صاحب-" میں نے کہا"جو لوگ سوت کے لا کچیاد طونس میں آکر مسلم لیگ کا ممبر بنیر ممبری کس کام کی؟"

"جناب عالی!"خان صاحب نے جواب دیا۔" یہ اصولوں یا عقیدوں کی جنگ تھوڑی ہے'اس دقت آرہ کی لڑائی ہے۔ مسلم لیگیوں کی تعداد گھٹانے کے لیے کا نگریس ڈنڈی مار رہی ہے۔ ہم اُن کی تعداد بڑھانے اُ ڈنڈا مارنے میں حق بجانب ہیں۔"

اس زمانے کے سیاس پس منظر میں خان صاحب کی بات بڑی وزنی تھی۔ چنانچہ میں نے سوت کی تنہا والی بات بڑی وزنی تھی۔ چنانچہ میں نے سوت کی تنہا والی بات بالی اس کے حوالے کر دی۔ خان صاحب عبد الکریم نے بید ذمہ داری ایسے سلیقے سے نبھائی کہ موک کے دانت کھٹے کر دیئے۔ چند ہفتے بعد جب مسلم لیگ کے قائدین کا وفد سہرام سے گزراتو ساری سبرارہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بزاروں نور بافوں نے اُن کی شان میں بڑے ٹریتیاک مظاہرے کیے۔

چند ہر س بعد جب مسلم لیگ نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ برٹش گور نمنٹ کے دیتے ہوئے خطاب احتجاجاً واپس کر دیں تو عبدالکریم صاحب پنشن پر ریٹائر ہو چکے تھے۔ انہوں نے اس اپیل پر بلا بھیکیا ہٹ لیبک کہااور بیوی کا زیور گروی رکھ کر اور فرنگی میموں کے سامنے بھانڈوں کی طرح سوانگ رچارچا کر حاصل کیا ہوا" خان صاحب"کا خطاب بڑی خوشد لی سے واپس کر دیا۔

سہرام ہے آٹھ نومیل کے فاصلے پر دریائے سون کے کنارے ڈیبری۔ آن۔ سون کا پُر فضا قصبہ تھاجس کے ماتھ دالمیاگر کی شنتی بہتی ملحق تھی۔ دالمیاگر میں چینی 'سینٹ 'بسکٹ اور دیگر مصنوعات کی متعدد فیکٹریال تھیں جن میں کئی ہزار مز دور کام کرتے تھے۔ اُن کے مالک بھارت کے کروڑ پی سیٹھ رام کرش دالمیا تھے۔ وہ خود توزیادہ ترد ہلی اور بمبئی میں رہتے تھے اور دالمیا نگر کا انظام شانتی پر شاد جین کے سپر د تھاجو سیٹھ دالمیاکی اکلوتی بیٹی کے شوہر تھے۔

دالمیانگر کے پبلک ریلیشنز بعنی تعلقات عامہ کے نگران ایک جواں سال خوش پوشاک اور خوش گفتار ہندو پریم اٹھ اگروال تھے۔ بیہ صاحب لا ہور کے ڈی-اے- وی کالج کے گریجوایٹ تھے اور اتوار کے اتوار میرے ساتھ ٹیس کھیلے اور پنجابی بولنے سہمرام آیا جایا کرتے تھے۔

ایک بار دالمیانگرکی فیکٹریوں کی انتظامیہ اور مز دوروں میں کسی بات پر جھکڑا ہو گیا۔ کشیدگی بڑھتے بڑھتے تدداور فساد تک نوبت پہنچی جس میں ایک مز دور جان سے مارا گیا۔ حفظ امن کے پیش نظر میں نے فیکٹریاں بند کرکے دالمیانگر میں دفعہ 144 نافذ کر دی اور ساتھ ہی ہیہ اعلان بھی کر دیا کہ جب تک باہمی افہام و تفہیم کے ذریعہ مالک اور مز دور کسی متفقہ صلح نامہ پردستخط نہیں کرتے 'فیکٹریاں بدستور بندر ہیں گی۔

فیکریوں کابند ہونا تھا کہ سیٹھ دام کرش دالمیااوران کے داماد شانتی پرشاد جین نے وہلی اور پٹنہ میں اپنے اپنے جیک لگائے اور ڈیفنس ڈیپارٹمنٹ 'جی ایچ کیو' چیف سیکرٹری 'کمشنر اور کلکٹر کی جانب سے میرے نام تاروں کا تانتا بندھ گیا کہ فیکٹریاں بند ہونے کی وجہ سے جنگی ضروریات کی سپلائی میں رخنہ پڑرہا ہے 'اس لیے شرپند مز دوروں کو گزار کر کے تمام فیکٹریاں پولیس کی حفاظت میں فوراً کھول وی جا کیں۔ بیہ خواہ مخواہ کے احکام مقامی حالات سے مکمل لاملی پر بنی تھے ادر سیٹھ دالمیااور اُن کے داماد کے کیطرفہ دباؤ کے تحت جاری ہورہ سے تھے'اس لیے میں نے ان کا کوئنوٹس نہ لیا۔

وں وں مہا۔ فیٹریوں کو بند پڑے ہفتہ بھر گزراتھا کہ ایک روز دالمیانگر کے پبلک ٹریلیشنز افسر پریم ناتھ اگر وال مجھے ملنے آئے۔اُن کے ہاتھ میں ایک بھاری بھرکم بریف کیس تھااور ساتھ ایک بھی سجائی شوخ وشنگ نوجوان لڑکی تھی۔ چھوٹتے ہی پریم ناتھ اگر وال اپنار ونارونے لگا کہ فیکٹریاں بند ہونے سے دالمیانگر کو دوڈھائی لاکھ روپے روزانہ نقصان ہورہاہے۔اگر چندون اور یہی حال رہا تو سمپنی کا دیوالیہ نکل کے رہےگا۔

"آپ ایک بار ہماری صانت پر فیکٹریاں کھول دیں۔" پریم ناتھ اگر وال نے کہا"ان حرام زادے ا ہے ہم خود نیٹ لیں گے۔"

میں نے سختی ہے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ مز دور دل کے ساتھ باضابطہ صلح نامہ کر کے آ' کے بعد ہی اس موضوع پر مزید بات چیت ہو سکتی ہے۔

جائے آگئی تھی۔ میں پیالیوں میں جائے انڈیلنے لگا توپر یم ناتھ اگر وال نے بحلی کی طرح تڑپ کراہا؛ بریف کیس میز پر رکھ کے کھول دیا۔ یہ ہزار ہزار روپے کے نوٹوں سے اٹااٹ بھرا ہوا تھا۔

نوٹوں کی طرف اشارہ کر کے اگر وال نے کہا" آپ یہ قبول فرمائیں۔"پھر لڑکی کو میری طرف دھیل ً قبول فرمائیں یاد ونوں قبول کریں'لیکن بھگوان کے لیے ہماری فیکٹریاں کھول دیں۔"

چاہے دانی میرے ہاتھ میں تھی۔ پیالی میں چائے ڈالنے کی بجائے میں نے ساری چائے دانی پر کمانا کے سر پر انڈیل دی۔ اس کی چنڈلیوں پر اپنے پاؤں سے دو چار تھو کریں ماریں۔ پنجابی زبان میں اسے گئ<sup>ا آ</sup> دیں اور اپنے ہیڈار دلی کو بلا کر زور سے کہا''ان دونوں خبیثوں کو کان سے بکڑ کر باہر نکال دو۔''

سید الطاف حسین بھی ڈیوٹی کا پابند ارد لی تھا۔ اُس نے نوٹوں سے بھرا ہوا ہریف کیس اگر دال کو' کان سے پکڑا اور لڑکی کو ڈنڈے سے دھکیلتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔

اُس روز مجھے ساری رات نینرنہ آئی۔ مجھے رہ رہ کریوں محسوس ہوتا تھا کہ پریم ناتھ اگر وال نے گرد

کے میرا منہ غلاظت کے ڈھیر میں جھونک دیا ہے۔ تمام شب میں اسی او ھیڑئن میں پنج و تاب کھا تار ہا کہ اگر

یہ خیال کیسے آیا کہ وہ مجھے رشوت دے کر اپناکام نکال سکتا ہے؟ میں جتنا اپنے آپ کو کرید تا تھا، میری رگر

احساس کمتری، ندامت اور سبی کے متعفن پرنالے چھوٹے گئتے تھے۔ میرے اندر خفت اور خجالت کی پہا

گی اور گھن اور بد ہو کے مصملے میں میرا وجود نالی میں پڑی ہوئی او جھڑی کی طرح سرنے لگا جود ھوپ میں ہا

کر چھٹ گئی ہو۔ سپر مارکیٹ میں بکنے والی اشیاء کی طرح کیا انسان کی پیشانی پر بھی قیمتوں کے لیبل چہاں ہم

ہزار ہزار کے نوٹوں سے بھر اہوا ایک ہر یف کیس۔۔گڑیا کی طرح بن ٹھنی ایک بے زبان می لڑی سے چند دنوں میں دالمیا گرکی انتظامیہ اور مز دوروں کے در میان صلح صفائی ہوگئی اور ساری فیکٹریال

گئیس اسی دالمیا گرکی انتظامیہ اور مز دوروں کے در میان صلح صفائی ہوگئی اور ساری فیکٹریال

چند دنوں میں دالمیا گرکی انتظامیہ اور مز دوروں کے در میان صلح صفائی ہوگئی اور ساری فیکٹریال گئیں۔اس واقعہ کے ڈیڑھ دوماہ بعد ایک روز سیٹھ رام کرش دالمیا اچانک بہ نفس نفیس میرے دفتر میں اللہ قات کی تقریب انہوں نے یہ بتائی کہ جولوگ رشوت لیتے ہیں 'ان سے ملنے تواُن کے ملازم جایا کرتے المحض رشوت نہیں لیتا' اُس سے ملنے کو اُن کا اپنا جی چاہتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے مجھے اسکلے روز دالمیا گم مروکیا۔

کنے پر ہم دونوں اکیلے تھے۔ سیٹھ صاحب مجھوت چھات کے آدمی تھ 'اس لیے ہمارے لیے ایک دو پر ہم دونوں اکیلے تھے۔ سیٹھ صاحب کا بھو جن کیلے کے برے برے پتوں پر پر وساگیا۔ پھھ فاصلے پر الگ الگ تپاکیاں لگائی گئیں۔ سیٹھ صاحب کا بھو جن کیلے کے برے برے پتوں پر پر وساگیا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یرایک گول سنبری تقال میں دس بارہ خوبصورت کوریاں اور طشتریاں تھیں جن میں باور دی ملازم بری نفاست سے مبزیاں 'دالیں' دہی پوریاں اور مٹھائیاں ڈالتے جاتے <u>تھے۔</u>

کھانے کے دوران سیٹھ دالمیانے مجھے رشوت لینے اور دینے کے فن پر بڑے محیر العقول قصے سنا ہے۔

"ابان برتنوں ہی کو لیجئے جن میں آپ بھو جن کر رہے ہیں۔ "سیٹھ صاحب نے میرے تھال کی طرف اشارہ کر کے کہا"ان کی قیت ساٹھ ہزار رویے ہے کم نہیں۔اگر آپ اگر وال جی کے سریر گرم گرم ابلتی ہوئی جائے نہ ڈال چکے ہوتے تو آج چلتے وقت میں ان برتنوں کو آپ کی کار میں رکھوا دیتا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مجرشٹ ہونے کے بعداب یہ جارے کام کے تورہے نہیں 'اس لیے آپ اینے ساتھ لے جائیں اور غریب غرباء میں دان وُن کردیں! " برتوں کے حوالے سے سیٹھ دالمانے مجھے بتایا کہ کرسمس کے موقع پر جب گورنر نے رہتاس فورٹ پر کیمپ لگایآورستور کے مطابق بریم ناتھ اگر وال بوے دن کی ڈالی لے کر وہاں گیا تھا ڈالی میں ایک بڑے سائز کا کیک تھااور کچھ ادام 'کشمش' پستہ اور چھوارے تھے۔ان سب اشیاء کو بردی خوبصور تی ہے ایک خالص سونے کی طشتری میں سحایا کیا تاجو ہر سال خاص اسی مقصد کے لیے بنوائی جاتی تھی۔ سر فرانسس نے ڈالی قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا کونکہ کرمم پر تخفے تحائف قبول کرنا آ داب گورٹری کے خلاف ہے۔ چنانچہ گورنمنٹ ہاؤس کے تج یہ کار بٹلر نے بزھے بندھائے دستور کے مطابق کک اور خٹک میوے ایک ایلومٹیم کی ٹرے میں ڈال کر ہریم ناتھ اگر وال کو واپس لونا دیے اور سونے کی طشتری جھاڑیو نچھ کر مس میکوین کے ذاتی سامان میں رکھ دی۔

## نندى گرام اور لار ڈو پول

ایک روز مین اپنایک دوست کو لینے سہرام ریلوے سٹیشن پر گیا ہوا تھا۔ کلکتہ سے جو گاڑی آئی 'وہ مسافروں سے کھا تھی بحری ہوئی تھی۔ فرسٹ 'سینڈ اور انٹر کلاس میں مار واڑی سیٹھوں کا بجوم تھا جو اپنامال و متاع بڑی بڑی بڑی پیٹیوں میں سنبالے جاپانی تملہ کے خوف سے کلکتہ سے فرار ہور ہے تھے۔ باتی ڈبوں میں بھوگی بیاسی مخلوق کا ایک جم غفیر چھپکلیوں کی طرح ایک دوسر ہے سے چٹا ہوا بیٹھا تھا۔ کھڑکیوں میں بھٹی بھٹی آئھوں والے بے شار نڈھال بچے غودگی کے عالم میں سر ڈھلکائے لئک رہے تھے۔ اُن کے ہو نموں پر پر یاں جی ہوئی تھیں۔ اُن کے چہرے کر سٹی و نشتی کی نقابت سے من ہورہے تھے۔ اُن کی کرونیس نیم سوختہ شاخوں کی طرح بل کھا کر شانوں پر کری ہوئی تھیں سے لوگ اپنے دُور انہیں اندہ ہرے کھڑک کو رکھی بھر چاول کی تلاش میں پہلے کلکتہ آئے تھے اور پھر کلکتہ سے مایوس ہو کر اب انہیں فرد بھی یہ معلوم نہ تھا کہ دہ کہاں جارہے ہیں؟ کس کے پاس جارہے ہیں؟ کیوں جارہے ہیں؟

سارا بگال ہیبت ناک اور بھیانک قبط کی زدییں آیا ہوا تھا۔ بھوک سے سسک سسک کر جان دینے والوں کی تعداد دوسر کی جنگ عظیم میں مرنے والوں کی تعداد سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ قبط کے ساتھ ساتھ سمندر میں بھی ہوش آیا اور مغربی بگال کے ساحلی علاقوں میں جوار بھائے کی ایک عظیم لہرسائیکلون کے دوش پر سوار ہو کر کئی میل تک خشکی میں در آئی اور بے شار بستیوں 'انسانوں اور مویشیوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر سمندر کی تہد میں لے گئی۔

ہوں کے خال س طوفان اور سیلاب کی بلاہائے ناگہانی میں گرفتار انسانوں کے حال زار کی خبریں روز ہروزاتنی ہول کہ ہوک 'افلاس' طوفان اور سیلاب کی بلاہائے ناگہانی میں گرفتار انسانوں کے حال زار کی خبریں روز ہروزاتنی ہولئاک ہوتی جا رہی تھیں کہ سہرام کے دفتر میں بیٹھ کر آرام و آسائش سے افسری کرنا جھے ایک جرم عظیم محسوس ہونے لگا۔ بڑی سوچ بچار سے بعد میں بیٹھ گیا اور گور نراور چیف سیکرٹری سے درخواست کی کہ جھے امدادی کام کے سلط میں بڑگال بھیج دیا جائے۔ پہلے توانہوں نے سمجھا بجھا کر مجھے اس ارادہ سے باز رکھنے کی کوشش کی کہ تمہارے پاس ایک اہم سب ڈویژن کا چارج ہے' تمہارا کام بھی تسلی بخش ہے' اس لیے تمہارے کیر بیڑ کے حق میں بہی بہتر ہوگا کہ تم وہ بھی سے بہیں اپنے فرائف سر انجام دیتے رہو' لیکن جب میں نے بڑے خلوص سے انہیں یقین ولایا کہ میرا دل واقعی نار مل کام سے اچاہ ہو گیا ہے تو وہ مان گئے اور میری خدمات عارضی طور پر بڑگال کی صوبائی حکومت کے میں کہی گئیں۔

جو تھوڑا بہت جاول پروکیور من ایجٹوں کی دسترس سے نی رہا تھا'اسے مقامی زمینداروں'بہر لوگوں نے دھونس' دھاند لی یالا لی کے زور سے خرید کراپنا پنے ذاتی ذخیروں میں جمع کر لیا۔ رفتہ منڈیاں بند ہو گئیں۔ کاشت کاروں کے اثاثے ختم ہو گئے اور زمینداروں اور بیوں کے چاول کی قیت باتیں کرنے گئی۔ شروع شروع میں غریب دیہا توں نے جاول کی جگہ ساگیات پر گزارا کرنا شروع کا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مف آن لائن مکتبہ در نتوں کے بتے ابال ابال کر کھانے لگے۔ گاؤں گاؤں میں بھوک اور موت نے چھاؤنی ڈال دی۔ آ دمیوں کی کمریں خیدہ ہو گئیں' عورتوں کی چھاتیاں سو کھ کر مردار گوشت کی طرح لٹکنے لگیں' بچوں کی پسلیاں تڑ م<sup>و</sup> کر اندر تھس گئیں اور پیٹ غباروں کی طرح پھول کر باہر نکل آئے۔۔اس حالت میں وہ گھبرا کراپنی و میان جھو نپر یوں سے باہر نکل آتے تھے۔باہر مڑک پر آگروہ اکیلے ندر ہتے تھے۔اُن کے آگے پیچھے ایک جہان تھاجو اُٹر تا چلا آرہا تھا۔ان میں بچے تے جو بلکتے ہوئے جارے تھے۔ بوڑھے آدمی جو سسکتے ہوئے جارہے تھے۔ عورتیں جو برسر عام بکتی ہوئی جارہی تمیں۔پچھ مر گئے' کچھ لٹ گئے لیکن جو چل سکتے تھے' وہ چلتے رہے۔ جو رینگ سکتے تھے' وہ رینگتے رہے اور ایک آموده منزل کامتناطیس لوه چون کی طرح سمیٹ کرانہیں اپنی طرف کھینچتار ہا۔ اُن کی امید وں کا کعبہ کلکتہ تھا۔ جہاں ادنج اونج مکان ہیں 'رنگ برنگ دکا نیں ' موٹے موٹے سیٹھ - جہاں کتوں کو گوشت ملتا ہے۔ بلیاں دورھ پیتی ہیں ....اوگ ناچتے ہیں ..... وہاں حیاول بھی تو ہوں گے۔ نیم جان ڈھانچوں کے قافلے در قافلے اس ایک امید کا مهارالي چلتے رہے۔ اُن کے تخیل نے کلکتہ کے بلند و بالا مکانوں اور سڑکوں پر حیاولوں کے بورے ہی بورے بچھا رکھتے جو محض اُن کے آنے کا تظار کر رہے تھے۔ یہ خوش آئند ذہنی سراب اُن کی ٹوٹی ہوئی کمر میں رہے باندھ ہائم ہ کراپی طرف تھینچ رہاتھا۔وہ قدم قدم پر گرتے تھے اور ہرنے موڑ پر اُن کی امیدوں کا جوم چمچماا ٹھتا تھا۔امیدوں کا جوم ہی نہیں 'کلکتہ کی چکیلی سرکوں اور تنگ گلیوں میں بھی نیم جان ڈھانچوں کے جوم ہی جوم تھے جو سلاب کے رلي كل طرح بر لحد برصة بى چلے جارہے تھ "او مال چاول ....او ابا چاول ....او بابو چاول ....او دادا عادل ..... "كيكن مال كهال تقى؟ بابا كهال تھے؟ اور چھروہ چاولوں كے بورے كيا ہوئے جو كلكته كى سركوں پر بكھرے ہوئے تھے؟ یہاں تودروازوں پر بادبان تھے۔ سرکوں پر موٹریں۔ اور سپاہی۔ یہ بھو کے اور پیاہے لوگ موت سے لائے آئے تھے۔اب کلکتہ پہنچ کر وہ زندگی سے لڑنے لگے۔وہ نالیوں میں تیرتے ہوئے مونگ پھلی کے چھلکوں اور گو بھی کے پتوں کو نکال کر کھاتے تھے۔وہ گندگی کے ڈھیروں کو کرید کرید کر اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے تھے۔وہ کارپوریشن کی کوڑے کرکٹ والی گاڑی پر چیلوں کی طرح جھیٹتے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے 'منہ نوچے تھے۔ بال کھنچتے تھے۔ اُن کی لڑائی کتوں سے ہوتی تھی اور جب وہ نڈھال ہو کر سڑک کے در میان گر جاتے تھے تو لال گڑی والے ساہیوں کا دستہ انہیں ٹا تگوں ہے تھسیٹ کر ایک طرف کنارے لگا دیتا تھا تا کہ سڑک پر چلنے والے مك رفار رفيك كى آمدور فت مين كوئى ركاوث ندبيدا مو

شام پڑتے ہی دریائے ہگل کے ہوڑہ پرج پر فاقہ زدہ عورتوں اور بچوں کا ایک میلہ سالگ جاتا تھا۔ اس طویل بل کے دونوں جانب بے شار ما کیں اپنے سہم ہوئے کمسن بچوں کو گلے ہے لگائے آہنی جنگلوں اور محرابوں کے ساتھ قطار در قطار کھڑی ہو جاتی تھی۔ ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی کھاتا پیتا خاندان اُن کے بچوں کو خرید لیا منت اپنے ساتھ کے جائے۔ بھی کوئی ماں اپنے گخت جگر کو آخری بار سینے سے لگاتی تھی اور پھر آئیمیں بند کے اسمیت خود دریا میں چھانگ کرکے اسے غراپ سے دریائے ہگلی میں بھینک دیتی تھی۔ بھی کوئی عورت اپنے بچوں سمیت خود دریا میں چھانگ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لگادیتی تھی.... بھی میں بجرے اور سٹیم خرامال خرامال چلتے رہتے تھے۔ کہل پر دونوں جانب تیز رفار ٹریکا دوال رہتا تھا اور برٹش حکومت کے لیے ایک اور رات جاپائی حملے کے بغیر خیر وعافیت ہے گزر جاتی تھی۔ بظاہر بہی نظر آتا تھا کہ اس زمانے میں برٹش حکومت کی ذہنی مشغولیت قحطاور سیلاب کے ساتھ انہا تر جاپائی حملے کے امکانات کے ساتھ وابسۃ ہے۔ چنانچہ جب میں چیف سیکرٹری کو اپنی حاضری کی راہر اسٹر زبلڈنگ پنچا تو سیکرٹریٹ کی حصت نر دو طیارہ حمل تو چیں نصب تھیں اور برآمدوں میں جا بجا بمبارلا کے اسٹون کانام و نشان تک نہ تھاجو کملئۃ کے شہر میں چاروں طرف حشرات الارض کی طرح تھیا ہوئے تھے۔ اسٹون کانام و نشان تک نہ تھاجو کملئۃ کے شہر میں چاروں طرف حشرات الارض کی طرح تھیا ہوئے تھے۔ کا سیانوں کانام و نشان تک نہ تھاجو کملئۃ کے شہر میں چاروں طرف حشرات الارض کی طرح تھیا ہوئے تھے۔ کہ چھوٹے تاریک کمروں میں بابو نماکا لے اور گورے افر میبل لیپ جلائے تیز رفتار بجل کے بگر نہ سائیکلون سے اور نہ جاپان کے متوقع حملے نہ بیا نہ تو ایک انسر نہا کہ کہ نہ سائیکلون سے اور نہ جاپان کے متوقع حملے ہے۔ میں چیف سیکرٹری کے دفتر میں بہنچا تو ایک اسٹر ٹریٹ ٹرنگ میں بہنچا تو ایک اسٹرٹریٹ ٹرنگ کی اسٹرٹر بلڈنگ میں بینچ تو ایک گیا تھا۔ مجھے بڑی مایو ہی ہوئے۔ میں بہار چھوٹر کر اس لیے تو نہیں آیا قال سیکرٹریٹ ٹیا آگا کہ الدین صاحب کے دفتر میں چلا گیا جو ان کہوں کا کہوں کہ چیف منسر تھے اور ان سے گزارش کی کہ فیلی ملاین صاحب کے دفتر میں چلا گیا جو ان دنوں بڑکال کے چیف منسر تھے اور ان سے گزارش کی کہ فیلی ملکر میں سے اور ان سے گزارش کی کہ فیلی میں مناز سی کھر ان کول کی کیف منسر تھے اور ان سے گزارش کی کہ فیلی مورٹ کی انہوں کی کہ کیکھوں کول کی کیف منسر تھے اور ان سے گزارش کی کہ فیلی کیا کہ کیف منسر تھے اور ان سے گزارش کی کہ فیلی کیا کہ کیف منسر تھے اور ان سے گزارش کی کہ فیلی کیا کہ کیف منسر تھے اور ان سے گزارش کی کہ فیلی کیا کہ کیا کہ کول کی کوف کول کی چیف منسر تھے اور ان سے گزارش کی کہ کیا کہ کول کیا کول کیا کے دونر میں جائیل کیا گیا کہ کول کیا کہ کیا کہ کول کیا کول کیا کول کیا کہ کول کیا کہ کول کیا کول کیا کول کیا کہ کول کیا کہ کول کیا کہ کول کیا کول کیا کول کیا کول کیا کہ کول کیا کول کیا کیا کول کیا ک

خواجہ صاحب بڑے شریف النفس' فرشتہ سیرت'لیکن انظای امور میں کسی قدر ڈھیلے بزرگ تھے۔ان میرا پوسٹنگ آرڈر پڑھا اور بچوں کی می معصومیت سے سر ہلا کر بولے" چیف سیکرٹری نے تو تمہاری پوشا ہے۔اب کیا ہوسکتاہے؟"

طوفان زدہ علاقے میں کوئی کام دیاجائے۔

میں نے بڑے ادب سے گزارش کی کہ سب بچھ ہو سکتاہے کیونکہ دہ صوبے کے وزیرِ اعلیٰ ہیں۔ خواجہ صاحب بچھ دیر سوچتے رہے 'پھر بولے''اچھا بیٹھو۔ مَیں کوشش کر تا ہوں۔''

میرا خیال تھاکہ خواجہ صاحب چیف سیرٹری کواپنے کمرے میں بلاکر کوئی تھم صادر کریں گے 'گیواد خود اٹھے اور بہ نفس نفیس چیف سیکرٹری کے کمرے میں تشریف لے گئے۔ دس بارہ منٹ کے بعد واہل بری بے بسی سے سر ہلا کر بولے ''وہ نہیں مانتا۔ تم دو تین ماہ سیکرٹریٹ میں کام کرلو'اس کے بعد میں تہیں' علاقے میں مجھوا دول گا۔''

میرے دل پرخواجہ ناظم الدین کی شرافت اور بے بی کا کیسال طور پر گہرا اثر ہوا۔ میری اُن کے ساتھ کوئی وا تفیت نہ تھی اور نہ کسی نے اُن کے پاس میری کوئی سفارش کی تھی۔ ایک نہایت جو نیئر افر کا ہانہ ہدردی سے سن کر بذات خود چیف سکرٹری کے کمرے میں اٹھ کر جانا ہر چیف منسٹر کا کام نہیں اور نفی ٹی اُن محتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الكالمرح دپ جاپ الشے پاؤل لوٹ آنا بھی ہر چیف منسٹر کاشیوہ نہیں۔

اپنی پوسٹنگ کا یہ حشر و کھ کر میں نے فیصلہ کر لیا کہ بنگال سیکرٹریٹ میں بے کاروقت ضائع کرنے کی بجائے میرے لیے بہی مناسب ہے کہ میں واپس بہار چلا جاؤں۔ چنانچہ خواجہ ناظم الدین کا شکریہ اداکر نے اورا نہیں اپنے فیطے آگاہ کرنے ای شام میں تھیٹرروڈ پر اُن کے گھر چلا گیا۔ اس پُر آشوب زمانے میں بھی چیف منسٹر کی قیام گاہ پہلوگی خاص ہفا فتی انظامات نہ تھے۔ باہر ایک ککڑی کے نیخ پر دوسیاہی لاتھی سے فیک لگائے او تگھ سے رہے تھے۔ انہوں نے جھے اتنا بھی نہ پوچھا کہ تم کون ہواور کو تھی کے اندر کیوں جارہے ہو؟ اندرایک ملازم مجھے دوسری مزل پرلے گیاجہاں خواجہ صاحب کھی حجست پر چاندنی میں بیٹھے تھے۔ خواجہ شہاب الدین اور حسین شہید سہروردی صاحب کے پاس سول سپلائز کا محکمہ مانب بھی ان کے پاس سول سپلائز کا محکمہ

میری رام کہانی سننے کے بعد سہروردی صاحب نے کچھ سوال وجواب کیے اور پھر خواجہ ناظم الدین سے کہا "ایک طرف تویہ روناہے کہ ریلیف کے کام کے لیے افسر نہیں ملتے۔ دوسری طرف جب کو کی افسر والعثیر بن کے آتا ہے اور خوان کو فور اتماوک بھیج و یناچا ہیں۔ وہاں ہمیں اور ت نے ملمان ایس۔ ڈی۔ اوکی شدید ضرورت ہے۔ "

خواجہ صاحب نے بڑے زور سے اپنا گول مٹول سر اثبات میں ہلایااور فرمایا'' ٹھیک ہے' ٹھیک ہے۔ میرا بھی ایسا می خیال ہے۔'' پھر وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور بولے ''اُ فَو ہ' بڑا تنگ کرتے ہیں آپ بھی۔ کل صبح سہروردی ماحب کے دفتر میں پہنچ جانا۔ یہ متہیں چیف سیکرٹری سے نیا آر ڈر دلوادیں گے۔''

مروردى صاحب مسكرائ اور ميرا انثر ويوخم موكيا

اگل منج دفتر کھلتے ہی میں سہروروی صاحب کے آفس میں حاضر ہو گیا۔ وہ خود گیارہ بجے کے بعد تشریف الگ منج دفتر کھلتے ہی میں سہروروی صاحب کے آفس میں حاضر ہو گیا۔ وہ خود گیارہ بجے کے بعد تشریف الکے۔ پہلے توانہوں نے جھے بچانے سے صاف اٹکار کر دیا کین جب میں نے رات والی گفتگو کا حوالہ دیا توانہوں نے جمعے اور ٹیلیفون پر ٹیلیفون سنتے رہے۔ پھراچانک میری طرف جمعے کہ کہاور جرت سے بولے "ہاں جناب! تو آپ کیاکام لے کر آئے ہیں؟"

۔ میں نے ازمرنو چیف منسٹر کے گھر پر رات والی گفتگو کا حوالہ دینا شروع کیا تو اُن کی یاد فور آتازہ ہو گئی"ا چھا تو اپنا نام کھائہ۔"انہوں نے قلم ہاتھ میں لے کر کہا۔

میں نے ایک ہی سانس میں اپنا پور انام بول دیا تووہ گڑ<u>گئے۔</u>

"اليے نہيں بھائی پھر نہ لڑھكاؤ۔" سہروردى صاحب نے كہا" و هرے و هرے سے سپيلنگ كر كے بتاؤ۔" من نے اپنام كے اگريزى ميں جے كر كے بولنا شروع كيا"كو يو فرى - آر۔اے - ٹى قدرت ......" سہوردى صاحب نے اپنا قلم ہاتھ سے ركھ ديا اور سر بلاكر بولے "غلط سراسر غلط - كيو كے بعد بميشہ دو حروف محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ علت آنالازی ہیں۔ تم یوکی جگہ ڈبل او استعال کیا کرویا کیوکی جگہ کے سے اپنانام کھا کرو۔"

انگریزی زبان کے اس اہم کلتہ کی وضاحت کے بعد سہروردی صاحب نے چیف سیکرٹری سے ٹملی افراہا گر جدار آواز میں تحکمانہ انداز سے انگریزی میں کہا" بہار سے ڈیپوٹیشن پر آنے والا کیو۔ یو۔ شہاب میرے إلا ہے۔ چیف منسٹر کی منظوری کے ساتھ ہم اسے آج ہی تملوک بھیج رہے ہیں۔"

چیف سیرٹری نے غالباکس قتم کا احتجاج کیا ہوگا۔ سپروردی صاحب نے خفگ سے آواز بلند کرکے ﴿ا

"نو\_نو\_ به فیصله فائنل ہے۔ پوسٹنگ آرڈریہاں بھجوا دیجئے۔ابھی۔ فورا' میں انظار کررہاہوں۔"

یہ نادر شاہی تھم صادر کر کے سہروردی صاحب نے اپنا کوٹ اتار کر کرسی کی پشت پر لٹکا دیا۔ عکما کی اگر برنی گر ہوں کی کا در دو نوں پاؤں ایک تپائی پر رکھ کر اپنی گھو منے والی کرسی میں کمر خمیدہ کر کے بیٹھ گئے۔ پہلے کسی انگر برنی گر اللہ بھوں پر سیٹی بجائی اور اس کے بعد تملوک کی تاریخی حیثیت پر لیکچر دینا ٹرون گا اسلام بھوں بر سیٹی بجائی اور اس کے بعد تملوک کی تاریخی حیثیت پر لیکچر دینا ٹرون گا بالے میں ماس مقام کا ذکر تمر البتا کے نام سے کیا ہے۔ کسی زمانے میں ہا کی بہت بوی پاٹھ شالہ تھی۔ اب بھی بچھ لوگوں کے پاس سنسکرت کی قدیم اور نادر کتابیں موجود آباد بیسٹنگر اور لارڈ کلائیو نے ان نوادر ات کو برٹش میوزیم کے لیے حاصل کرنے کے لیے بہت سے جتن کے نے انہیں یوری کا میابی نہ ہوئی۔

سہروردی صاحب کی عالمانہ تقریر جاری تھی کہ ہوم ڈیپارٹمنٹ کا ایک انگریز انڈر سیکرٹری دروازے ہ دے کر اندر آیا۔ اس نے میری پوسٹنگ کا نیا تھم نامہ سہروردی صاحب کے سپر دکیا اور مجھے قہر آلود لاًا الا گور تاہواوالیس چلا گیا۔

تملوک کلکتہ سے بچاس میل کے فاصلے پر مدناپور ڈسٹرکٹ کی سب ڈویژن تھی۔ مدناپور کا ضلع دہٹر انقلا بیوں کا گڑھ تھا۔ یہاں کے تین انگریز کلکٹر تخزیبی عناصر کے ہاتھوں کیے بعد دیگرے قتل ہو بچے تھا کی دوساحلی سب ڈویژنوں کو ٹنائی اور تملوک میں سیلاب 'طوفان اور قحطنے قیامت ڈھا رکھی تھی۔

ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ حملوک کا ایک علاقہ تھا جے نندی گرام کہتے تھے۔جب سائیکون آباہ کیا ایک پہاڑ جیسی او ٹی لہر دس بارہ کوس تک خشکی میں گھس آئی اور کوئی ڈیڑھ سومر لع میل کے مخبان آباہ صفی مہتی ہے حرف غلط کی طرح مٹاگئی۔اب یہ ساراعلاقہ ایک متعفن دلدل کی صورت اختیار کر چکا تھا ہم بجا بمھری ہوئی انسانی کھوپڑیوں 'مویشیوں کے ڈھانچوں اور گل سڑی ہوئی مچھلیوں کے علاوہ صرف سانپا تھا۔اس وسیح و عریض دلدل میں انواع واقسام کے چھوٹے بڑے بے شارسانپ اس طرح سرسراتے پھرئے۔ گھا۔اس وسیح و عریض دلدل میں انواع واقسام کے چھوٹے بڑے بے شارسانپ اس طرح سرسراتے پھرئے۔ طرح برسات میں تالاب کے کنارے جھینگروں اور مینڈکوں کا ججوم ہوتا ہے۔ خصوصاً رات کے سائے لم اس بڑا چیرت ناک اور ہیبت تاک ہوتا تھا۔سمندری لہروں کی شال شاں کے لیس منظر میں سانپوں کے ہجا مسلم ایک ایس منظر میں سانپوں کے ہجا مسلم ایک ایس منظر میں سانپوں کے ہجا مسلم ایک ایس منظر میں سانپوں کے ہی مسلم کے دیت انداز میں منتوع و منفرہ موطوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب معلی معتوج و منفرہ موطوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ہوں۔ بھی بھی کھنکھناتی ہوئی سیٹیاں سی بھی بجتی تھیں جس کے بعد سارے میدان پر چند کموں کے لیے مکمل سناٹا چھا جاتا تھا۔ بھی کوئی سانپ اندھیرے میں بجلی کی تڑپ کی طرح کو ندنے لگتا تھا۔ بھی کسی جگہ اچانک جگنوؤں کا خجر مث سافمانے لگتا تھا۔ سانپوں کی آپس میں لڑائی بھی ہوتی تھی۔وہ ایک دوسرے کے مقابل آکر پھنکارتے بھی تھے اور وئمن ہار کھانے کے بعد وُم دباکر بھاگ جانے کا دستور بھی اُن کے ہاں بعینہ رائج تھا۔

کلکتہ کا ایک فرم کے پچھ نمائندے بھی نندی گرام پنچ ہوئے تھے۔ یہ کمپنی زندہ سانپوں کا کار وبار کرتی تھی اور فاص فاص فتم کے زہر لیے سانپ پکڑ کر انہیں پورپ اور امریکہ ایکسپورٹ کیا کرتی تھی۔ ان لوگوں کے پاس سانپ پکڑ کر انہیں تھیں'لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے ایک نگ دھڑنگ لنگوٹی پوش بادھاری جوگی بھی اپنے عملے میں شامل کیا ہوا تھا۔ یہ جوگی سوٹھی لکڑیوں کا ایک بیضوی الاؤجلا کر چلچلاتی ہوئی دھوپ براہ اس کے عین بچ بیٹھ کر سارا دن مالا جپتار ہتا تھا۔ اُس کے سامنے دوانسانی کھو پڑیاں پڑی رہتی تھیں۔ ایک میں دورھ ہوتا تھا دور دورھ پردم کر کے رات کو اس کے جابجا دور ہوتا تھا دور دورھ پردم کر کے رات کو اس کے جابجا جو گھنٹے الزانا تھا۔ کہتے ہیں اس دورھ پر سانپ موسی کے سانپ چھانٹ چھانٹ کھانٹ کر پکڑ لیتے تھے۔

طوفان اور سیلاب کی آفت نند کی گرام میں تو زیر زمین دیے ہوئے سانیوں کو تھینچ کر باہر لے آئی تھی 'لیک کے ہاتی علاقوں میں قبط کے آلام نے انسان کی فطرت میں سوئے ہوئے سانیوں اور سنپولیوں کو شدت سے مجھوز کر بیدار کر دیا تھا۔ انسان کے باطن کا سار ا زہر 'سار ا ظلم 'سار الالی خ ساری حرص و ہوا' ساری خباخت 'ساری خور فرض اور ساری ہے جہ بی خور فرض اور ساری ہے جہ بی نی شرافت اور فرو فرض اور ساری ہے گھر آباد تھے جن میں البات نے دیکھتے ہی دیکھتے ہی رسم عام بری طرح دم تو ڈویا تھا۔ حملوک کے گاؤں گاؤں میں ایسے گھر آباد تھے جن میں فہابت نجی بھی بھا ہی میں جاتی ہی ہی ہوا ہے جن میں میں ور میں ہی ہوا ہی ہی بھی ہی تھے بیٹے کر ڈکار لیے بغیر ہضم کر جاتے تھے۔ ان آسودہ فی سالی مطل کی اور سے بھی ہوئی ہی تھے بیٹے کر ڈکار لیے بغیر ہضم کر جاتے تھے۔ ان آسودہ فی سلیان مطل کی اور کے بیٹھے بیٹے کر ڈکار لیے بغیر ہضم کر جاتے تھے۔ ان آسودہ فی سلیان مطل کی اور میں ہوں اور مہینوں مال گرانوں کے آگے بیٹھے دائیں بائیں دور دور تک قطار در قطار ایسے جھو نپڑے بالکل خالی تھے۔ کی میں میں مطابق خالی خوال ور مہینوں کے ڈھائے ہوئے جا کی ان بلا کی ان میں گاڑے 'خوشحال گھروں سے آئے والی ا بلتے ہوئے چاولوں کی خوشبو سو تھے۔ کی میں موٹھ کی گرانوں کے ڈھائے تھے اور بڑی تھی۔ کہیں پر نیم جاں بڈیوں کے ڈھائے اپنے درواز وں سے کی بیا کیلی گدلی گدلی گدلی آئکھیں خلا میں گاڑے 'خوشحال گھروں سے آئے والی ا بلتے ہوئے چاولوں کی خوشبو سو تھے۔ موٹھ کی تھے۔ سیسیکن فاقد کی موٹھ کی آئرزاں نہیں کہ آسانی سے ہاتھ آ جائے ہوئے آئے۔

بی نوع انسان نے موت کا ذاکقہ جن جن طریقوں سے چکھاہے ان میں بھوک کی موت سب سے زیادہ پُر عذاب کر بناک اور اذیت دہ ہے۔اس میں طائر روح ایک جست میں قفس عضری سے پرواز نہیں کر تابلکہ زندگی کاجوہررگ رگ اور نس نس سے کشید ہو کربدن کے پور پور 'مسام مسام' روئیں روئیں سے قطرہ قطرہ دلوا اللہ عبارہ ہتا ہے۔ آگ پر سکھ ہوئے بال کی طرح جسم تشنج کے حلقوں میں بٹ جاتا ہے۔ پنڈلی پنڈلی باز دبازو سے آویزاں ہوتا ہے۔ بڈیاں لو ہے کی سلاخوں کی طرح جِلد میں ابھر آتی ہیں۔ پسلیاں کمان کی المرا ہیں 'آئکھیں پھر اگر گدلائے ہوئے بنٹوں کی طرح ہوٹوں میں جم جاتی ہیں۔ لیکن دل دھڑ کارہانا ہا مرکز اعصاب جسم کی ساری روئیداد کو احساس کے پیانے میں پوری تفصیل سے ریکارڈ کرتا جاتا ہے۔ انسان کا جسم بہت پہلے مر جاتا ہے 'لیکن اُس کا دماغ بردی دیر تک زیدہ رہتا ہے۔ آخری و م تک ذبن کے نہاں خانے میں بید امید شملی رہتی ہے کہ بید موت عام قضا کی طرح نہ اٹل ہے 'نہ لا مجہ ہو' نہ مرم ہے۔ شاید ابھی کوئی را آگیر دورہ کا میں لیے غیب سے نمودار ہو جائے ۔۔۔۔ شاید ابھی کوئی را آگیر دورہ کا میں لیے غیب سے نمودار ہو جائے ۔۔۔۔ شاید

راجیل خونڈ کر کئی روز ہے اس طرح موت و حیات' امید و بیم کے قینج میں جگڑا ہواائی ہم وروازے میں اکیلا پڑا تھا۔ کسی را گیریا ہمائے نے تواسے دودھ یاچاول لاکر نہیں دیئے سے البتہ فرینڈاللہ یونٹ کی ایک امدادی ٹیم ضرور وہاں آئیٹی تھی۔ پاؤڈر ملک'گلوکوز کے ڈبوں' بسکوں کے پیکولاورا گولیوں سے بھری ہوئی ان کی جیپ دورایک درخت کے سائے میں کھڑی تھی۔ مسٹر رچر ڈسائمنڈز فہاہر کالا چشمہ لگائے جمو نپری کے عقب میں گھٹوں کے بگل اس طرح دم سادھے بیٹھا تھا جیسے چھلی کا شکار لا خاموثی افتیار کر لیتا ہے۔ ایک نار بل کے درخت کی اوٹ میں میں بینکرٹ بھی بائینا کولر آئھوں سے لگائا کی طرف تکنگی باندھے بیٹھی تھی۔ جھو نپری کے قریب اُن کا تیسراسا تھی دیے پاؤں مورچہ جماکر مختف کم کی طرف تکنگی باندھے بیٹھی تھی۔ جھو نپری کے قریب اُن کا تیسراسا تھی دیے پاؤں مورچہ جماکر مختف کم کھٹا کھٹ تصویریں کھینچنے میں مشغول تھا۔ راجیل خونڈ کر جھو نپری کے دروازے میں بے حس دحرکن ہا ابھی مرا نہیں تھا۔ اس کی آٹھوں میں موٹے موٹے آئو موم بتی کے تیسلے ہوئے قطروں کی طرح گئی اورایک گیدڑاس کے پاؤں کی ایڈی میں دانت گاڑے کچر پر منہ مار رہا تھا۔ راجیل کی ٹاگوں میں اور ملناد شوار تھا اُل اُلی میں دینٹ کی المدادی ٹیم نے برائیرامنایااور دوری میں دیری جیپ کی آواز من کر گیدڑ بھاگ گیاتو فرینڈز ایمولینس یونٹ کی المدادی ٹیم نے برائیرامنایااور دوری میں دیری جیپ کی آواز من کر گیدڑ بھاگ گیاتو فرینڈز ایمولینس یونٹ کی المدادی ٹیم نے برائیرامنایااور دوری میں دیں دیری جیپ کی آواز من کر گیدڑ بھاگ گیاتو فرینڈز ایمولینس یونٹ کی المدادی ٹیم نے برائیرامنایااور دوری

فرینڈزایمبولینس یونٹ کی طرح انٹریشٹل ریڈ کراس کے امدادی گروپ بھی و قانو قاتملوک کے چکر کا شخر ہے تھے الیکن اُن کادائرہ کارزیادہ ترغریب فانوں (Poor Houses) کی امداد تک محدا میں حکومت کی طرف سے مختلف مقامات پر آٹھ غریب فانے کھلے ہوئے تھے۔ ریڈ کرال سے ہم غریب فانے کھلے ہوئے تھے۔ ریڈ کرال سے ہم غریب فانے کو وقفے وقفے پر دودھ کے ڈیے 'گلوکوز' بسکٹ' وٹامن کی گولیاں 'صابن اور تیا اُاُ مقدار میں تقسیم ہوتا تھا۔ ٹوئر ہاؤس کے سپر وائزر ان اشیاء کو وصول کر کے بڑی یا بندی سے قصبوں ادر اُ

د کانوں ٹیں فمروخت کر ڈالتے تھے۔ ہر پوئر ہاؤس کے رجٹر میں مکینوں کی تعداد بڑھاچڑھا کر دگئی تگئی درج کی جاتی تھی تاکہ فالتورا ثن حکومت سے وصول کر کے بآسانی بلیک مارکیٹ میں بکتار ہے۔ بکینوں کو بھی ان کی مقررہ مقدار سے بھی نصف خوراک ملتی تھی ' بھی نصف سے بھی کم۔ چائے ' چینی اور دودھ روزانہ وصول ہوتا تھا' لیکن تقسیم اسی روز ہوتا تھاجب کوئی بڑا افسر معائنے ہر آیا ہوا ہو۔

غریب فانے میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے بھوک اور افلاس کافی شرط نہ تھے۔ سب سے پہلے گاؤں یا علاقے کا کھیا' زمینداریا معزز شہری ایک پر چی جاری کرتا تھا جس میں متاثرہ افراد کی تعداد' نام' ولدیت' سکونت' افلانی کرداراور سیاس رجان کے کوا کف کی تفصیل درج ہوتی تھی۔ اس کے بعد سر کل افسر اس پر چی کی تقدیق کرتا تھا۔ ان دونوں مرطوں میں تاخیر و تعویق کے بڑے امکان تھے' کیکن اگر خوش قسمتی سے کسی خاندان میں کوئی جوان اور تبول صورت اور کی بھی شامل ہے تو ہر مُرطے پر وہ بڑے مؤثر پر واند کرا ہداری کا کام دے سکتی تھی۔ غریب خانے میں داخل ہونے کے بعد بھی دودھ کا دودھ اور پانی کاپانی ہی رہتا تھا۔ بچوں اور بوڑ ھوں کو تو اُن کے حال پر جھوڑ دیا جاتا تھا گئن بہر وائزر سے لے کر سٹور کلرک' کاؤنٹ کلرک' بادر چی' سقہ' مہتر سب اپنی اپنی تو فتی کے مطابق جوان فورت کی نہیں بیر وائزر سے لے کر سٹور کلرک' کاؤنٹ کلرک' بادر چی 'سقہ' مہتر سب اپنی اپنی تو فتی کے مطابق جوان ورت کی نہیں بید کوئی دودھ کا دودھ کا دودھ اور پانی کی تابیں جوری چوری خوشبودار صابن کی تکیاں دیتا تھا، کوئی دودھ کا دورھ کا دورہ خانہ ہو یا راحیل خونڈ کر کی جھو نہری' بھوک کی منڈی میں جم' جاں اور جنس کا ایک بی ریٹ تھا۔

ایک روزیش ایک پورٔ ہاؤی کا معائنہ کر رہا تھا تو چو دہ پندرہ برس کی ایک بے حد حسین و جمیل بجی کو دیکھا جو اپنی نیم جال مال کامرا پی گو دیم سکھ سب سے الگ تھلگ بیٹھی تھی۔ اُس کا نام نور جہال تھا۔ اگر اُس کے ہاتھ میں دو کور ہوتے اور شخرادہ سلیم اُسے دکھے لیتا تو غریب خانے کی بجائے وہ تاج پہنے کی محل میں بیٹھی ملکہ عالم کہلاتی۔ پُورُ ہاؤی کا مارا عملہ بڑی ہے چینی ہے اُس کی مال کے مرنے کا اختطار کر رہا تھا۔ اُن کے منہ ہے گز گز بھر کی رال شہیت دکھے کر میں نے مال بیٹی کو اٹھا کر اپنی جیپ میں ڈالا اور انہیں قریب کے ایک گاؤں کو لا گھاٹ لے گیا۔ وہاں پر ایک کو اٹھا کر ایس فنڈ و گیا۔ وہاں پر ایک علم ان ڈوغیرہ میں بڑی فیاضی ہے حصہ لیا کرتے تھے۔ اُن کی عمر ستر برس سے او پرتھی۔ میں نے ان سے مرافراست کی کہ اگر وہ ان ماں بیٹی کو اپنے ہاں پناہ دے دیں تو یہ بڑے تو اب کا عمل ہوگا۔ حاجی صاحب بڑی گر بحوثی ہو رہوں ہو گئی اور پھر یہ خبر ملی کہ اس کا چالیہ وال کرنے کے بعد حالی صاحب بڑی گر بیت تو آئی صاحب اس کار خبر میں تا خبر کرتے تو اُن کا میں حاج ہے خود نور جہاں سے فی سبیل اللہ نکاح کر لیا ہے۔ اگر حاجی صاحب اس کار خبر میں تا خبر کرتے تو اُن کی کہ اس کا چالیہ وال کرنے کے بعد حالی کی بیٹے بھی یہ تواب کمانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے بے خرار تھے۔ عمل کہ اس کا خبر کرتے تو اُن کے کئی بیٹے بھی یہ تواب کمانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے بے خرار تھے۔

غریب خانوں کے علاوہ قحطاور طوفان زوہ لوگوں کی مدد کے لیے تملوک میں سیلاب کی روک تھام کے لیے چھ سات بند بھی تغییر ہورہے تھے۔ یوں تو ان بندوں کا مقصد سمندری لہروں کو خشکی میں آنے سے روکنا تھا 'لیکن

دراصل ان بندوں کا بنیادی مقصدیہ تھا کہ ان کی تعمیر کے بہانے مقامی آبادی کو محنت مز دوری کر کے روزاً کا موقع فراہم کیا جائے۔ان بندوں کی تعمیر کے متعلق بھی عجیب وغریب شکلیات سننے میں آتی تھیں۔ایکہ ا بائیسکل پر سوار ہو کے بہب سے بڑے بند کا معائنہ کرنے اچانک وہاں پہنچ عمیا۔ وہاں پر نہ کسی زیر تقمیر بند کا اُہ تھا'نہ کہیں کوئی مز دور کام کررہے تھے۔ ایک جھولداری میں البتہ ٹھیکیدار کے پاس بی- ڈبلیو-ڈی کا پھر اللہ تاڑی بی رہا تھا۔ مز دوروں کی حاضری کے رجشر (Muster Roll) میں ڈیڑھ سوکار ندوں کی حاضری کا بری با قاعد گی ہے لگے ہوئے تھے اور اس روز کے لیے اُن کی مز دوری کی رقم بھی تقشیم ہو چکی تھی۔ لم کیا عملے میں دو تین شخص ایسے تھے جو پچھلے دوماہ سے لگا تار فرضی مز دوروں کے نام پر رجسر میں ہزاروں جل ثبت كررے تھے۔اس عمل ميں ان كے دائيں ہاتھ كے الكوشے بيث كررستے ہوئے ناسور بن كئے تھے۔ تمام بندول پر بھی غبن 'خیانت اور بددیا نتی کا کم و بیش ایسای بازار گرم تھا۔

انبی د نوں کلکتہ سے اچانک ایک فوجی افسر کرنل سمتھ حملوک میں وار د ہوا۔اس کے ساتھ ی آ کے دوان کلوانڈین انسپکٹر بھی تھے۔انسپکٹر توریسٹ ہاؤس میں تھہرے اور کرنل سمتھ کو میں نے اپنامہلا تینوں صبح سو برے اپنی جیب میں بیٹھ کر نکل جاتے تھے اور کافی دن ڈھلے واپس لوٹیج تھے۔ایک روز آبا ا مرمی تھی۔شام کے وقت کرنل سمتھ اپنی گشت سے واپس آیا تو پینے میں شرابور تھا۔ وہ اپنے فوجی بوط جرابیں اتار کر میرے پاس برآمدے میں آیا اور دونوں پاؤں ایک تیائی پر رکھ کر بیٹھ گیا۔اس کے بعدوہا. کی الگیوں کے در میان پینے اور میل ہے جی ہوئی کیٹ کو مسل مسل کر اٹھرچ کھرچ کر دیر تک کریدار کی گولی سی بناکر منہ میں ڈال لی۔ ایک یاؤں سے فارغ ہو کراس نے دوسر سے یاؤں کی اٹکلیوں کی کیٹ ؟ اہتمام سے کھرچ کھرچ کر چاٹی اور "ٹوجیم" (Toe Jam) کے جملہ فوائد پر پچھ بے ربط ی تقریر اس کے بعد کرنل متھے نہایت راز داری سے مجھے مطلع کیا کہ وائسرائے ہند لارڈ ویول قحط اور سلاب زو کادورہ کررہے ہیں۔ کل دوپہر ساڑھے بارہ بجے کے قریب دہ ہوائی جہاز کے ذریعہ نندی گرام بھی ﷺ اُن کے دورے کا انتظام سول افسروں کی ذمہ داری نہیں بلکہ بیہ سار ابند وبست فوج کے ڈویژش میڈ کو ہاتھ میں ہےالبتہ کل صبح کرنل سمتھ مجھے اپنی جیپ میں نندی گرام ضرور لے جائیں گے تاکہ وائسرائے۔ کے وقت میں موقع پر موجود رہوں۔

وہ رات میں نے اپنے گھر میں قریباً قریباً نظر بندی کی حالت میں گزاری۔سی- آئی-ڈی کے دونوںا:ٰ انسکٹر بھی ریسٹ ہاؤس سے میرے ہاں اٹھ آئے تھے۔ منہ سے کچھ کے بغیر انہوں نے گھر کا کنٹرول این لے لیا۔ میری اور میرے ملازموں کی نقل وحرکت پر مجھ ایسی غیر محسوس می پابندی عائد ہوگئ کہ نہ ہم کم سكتے تھے اور نہ باہر كاكوئى آدى ہم سے رابطہ قائم كر سكتا تھا۔ غالبًا بيدا حتيا طى تدابير وائسرائے كے دورے كو میں رکھنے کے لیے اختیار کی گئی تھیں کیونکہ تملوک کی سیاست میں دہشت بیندوں کا عضر نمایاں طور پر غالر

اگے دوزجب میں کرنل سمتھ کے ساتھ نندی گرام پنچا تو وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہواپایا۔ بہت سے فوجی ٹرک پہلے ہی نامی ہوا ہونے ہوئے تھے اور برکش فوج کا ایک دستہ تھا طتی پوزیش لیے با قاعدہ ڈیوٹی پرایستادہ تھا۔ نندی گرام کے قریب کی میل لمباریتل سمندری ساحل تھا۔ ایس۔ ڈی۔ او کے ریکار ڈروم میں ایک پرانی مطبوعہ سل Printed)

المجاری جس میں گور نر جزل کے طور پر وارن ہیسٹنگو نے تھے دیا تھا کہ اس مقام کو با قاعدہ سمندری سیرگاہ کے طور پر وارن میسٹنگو نے تھے دیا تھا کہ اس مقام کو با قاعدہ سمندری سیرگاہ کے طور پر ترق دی جانے گئی ہے جوانوں نے جہاز میں گئی دی جانے گئی ایئر سٹر پ (Air Strip) بھی تیار کر رکھی تھی۔

نیک ساڑھے بارہ بجے فوجی ڈکوٹا آیا۔ وائسرائے کے ہمراہ بنگال کے گور نر رور فورڈ اور تین فوجی افسر تھے۔
سب سے پہلے انہوں نے بندو قوں' را نفلوں' ٹامی گنوں اور مشین گنوں کے سائے میں کھڑے ہو کر نندی گرام کی
لدل میں بھری ہوئی انسانی کھو پڑیوں اور حیوانی ڈھانچوں کا نظارہ کیا۔ پھر کر نل سمتھ کی قیادت میں معزز مہمان
کی قربی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی تھی اور ساری فضافینا کل اور لسٹرین کی خوشبو سے مہمی ہوئی
گی۔ پچھ بچوں نے وائسرائے کو گیندے کے پھول پیش کیے۔ غریب خانے کے سپر واکز رنے پچن کے قریب آج
کے کھانے کا نمونہ و کھایا جو چاول' مچھی اور دہی پر مشتمل تھا۔ سٹور کیپر نے پاؤڈر ملک' گلو کوز' صابن' ٹوتھ پیسٹ'
المن کی گولیوں' پڑوں اور کمبلوں کے طاک و کھائے۔ پچھ بوڑ ھی عور توں نے ہاتھ جوڑ کر وائسرائے کو سلام کیا
در فریوں کے مائی باپ کو ذور زور سے کورس میں دعائیں دس۔

اس کے بعد Procurement Agent کے گودام کی باری آئی۔ایجنٹ کا نما ئندہ اپنے بہی کھا توں کوایک ملول پر سجائے پہلے سے منتظر تھا۔ گودام میں ڈھائی ڈھائی من دھان کی پانچ بزار بوریاں تھیں جو نہایت سلیقے سے ملک دوسری کے اوپر تہد در تہد رکھی ہوئی تھیں۔ نما ئندے نے دھان کوچو ہوں 'کیڑے مکوڑوں اور نمی کے اثرات سے بچانے کے لیے تفاقتی اقدامات کی تفصیل بیان کی اور وائسرائے کے ملاحظہ کے لیے ایک گوشوارہ پیش کیا جس بی بتایا گیا تھا کہ تملوک کی سب ڈویژن میں اُن کے گوداموں میں ایک لاکھ بیس بزار من دھان کا سٹاک موجود ہے۔دائسرائے نے نمائندے کوشاباش دی۔

لی کے اختتام پر لار ڈویول نے عالبًا ایسے ہی رسی خوش سگالی کے طور پر مجھ سے دریا فت کیا کہ اس سب ڈویژن کے عوام کی فلاح و بہود کے لیے میرے ذہن میں کوئی خاص حجویز ہے ؟ موقع غنیمت جان کریئی نے کھٹ سے اپنی ایک دل پند تجویز پیش کردی جے اس سے پیشتر کلئہ کمشنر کے سامنے پیش کردی جے اس سے پیشتر کلئہ کمشنر کے سامنے پیش کر کے میں کئی بار منہ کی کھاچکا تھا۔ تجویز یہ تھی کہ تملوک کی سب ڈویژن میں جوا من دھان ایجنٹوں کے گوداموں میں مقفل پڑا ہے 'اُس کا کم از کم نصف حصہ بھوک کے مارے ہوئے میں مفت تقسیم کر دیا جائے۔ یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ مستحق لوگوں کوزیادہ۔ کافا کدہ پہنچایا جاسکتا ہے۔

میری تجویز سنتے ہی وائسرائے کی پارٹی پر ایک عجیب سی سرد مہری چھاگئ۔ گور نر رور فورڈ نے اپیٰ گوشے سمیٹ کر جھے تر چھی نظر سے گھورا۔ لارڈ و بول نے اپنی برف جیسی پھرکی آئھ میرے چہرے پر ہا گاڑی اور فوجی افسروں نے بے اعتمائی' حقارت اور خفگ کے ملے جلے انداز سے اپنے کندھوں کو اچکاہا۔ م اس خاموش تبھرے کے بعد وائسرائے کی پارٹی تملوک سے رخصت ہوگئ۔

چند ماہ بعدا چاک سمندر کے جوار بھائے میں ایک بار پھر جوش اٹھااور تملوک کی دوند یوں میں سیاب آگیا۔ ان دوند یوں کے در میان آٹھ وس گاؤں آباد سے جو چاروں طرف سے پانی میں گھر کر بالکل کٹ گئے۔ پانی کی دھاراس قدر تیز تھی کہ کشتیوں کے ذریعہ بھی گھری ہوئی آبادی تک پنچاد ٹوا بالکل کٹ گئے۔ پانی کی دھاراس قدر تیز تھی کہ کشتیوں کے ذریعہ بھی گھری ہوئی آبادی تک پنچاد ٹوا برائل کے ذرائع منقطع ہوتے ہی وہاں پر فاقے کی موتوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ سیاب ہوئے علاقے میں ایک گودام تھا جس میں آٹھ ہزار من دھان بور یوں میں بند پڑا تھا۔ میں نے تار پا صوبائی حکومت سے درخواست کی کہ اس گودام سے پچھے غلہ متاثرہ آبادی میں تقسیم کرنے کی اجازت جائے 'لیکن وہاں سے کوئی جواب آنا تھانہ آبا۔ ایک روز گودام کے آس پاس تین بچوں اور دو گورال جائے 'لیکن وہاں سے کوئی جواب آنا تھانہ آبا۔ ایک روز گودام کے آس پاس تین بچوں اور دو گورال بائی گئیں۔ اب مزیدا نظار فضول ہی نہیں بلکہ مجموانہ غفلت کے مترادف تھا۔ چنانچہ میں نے کا گر لیر اور فار ور ڈبلاک سے ایک ایک نما کندہ نجوانہ نفلت کے مترادف تھا۔ چنانچہ میں نے کا گر لیر اور فار ور ڈبلاک سے ایک ایک نما کندہ نجون کر پولیس کی سرکردگی میں گودام کا تالہ تروا دیااور آدھادہ حوالے کر دیا۔ اس کمیٹی نے بودی محنت اور ایما نداری سے یہ غلہ سیلاب زوہ دیہات کے متی لوگوں وال

میں نے اس کمیٹی میں ہندو مہاسجاکا نمائندہ جان ہوجھ کرشامل نہیں کیا تھا۔ اس پر مہاسجا گی لیا اللہ استحداد میں میرے خلاف بڑے سخت بیان دیئے۔ wrement Agent پرشاد کر جی نے کلکتہ کے اخباروں میں میرے خلاف کی لاکھ روپے کے ہر جانہ کادعویٰ دائر کردیا۔ بنگال کے بیا فی لے مدنا پورکی سول کورٹ میں میرے خلاف کی لاکھ روپے کے ہر جانہ کادعویٰ دائر کردیا۔ بنگال کے بیانے ایک بیاد میں اور خطابی سے خطابی حکومت کی بے اطمینانی ناپندیدگی اور خطابی ہے آگا کم خدمات صوبہ بہار کو واپس کر دیں۔ بہار کے چیف سیکرٹری نے ایک اس قدر روکھی ٹیکیگرام کے ذراید با

منابور کے سرنٹنڈنٹ بولیس کے زیراہتمام تملوک سے میری رواگی راتوں رات کے اس طرا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ عمل میں آئی جیسے کچھ عرصہ قبل لارڈوبول نے خفیہ طور پر نندی گرام کادورہ کیا تھا!اگلی صبح مسلم لیگ کا تگریس اور فادورڈبلاک کے دالنیر اپنے پروگرام کے مطابق ایس-ڈی-او کی کو تھی پر میرے تباد لے کے خلاف احتجاجی پکٹنگ کرنے جمع ہوگئے۔ مجھے غیر موجود پاکروہ شتعل ہو گئے اور انہوں نے گھر پر حملہ کردیا۔ میرے سامان میں جو اشیاء پہلیں دالوں کو پہند آئیں' وہ انہوں نے حملہ آوروں کے نام لگا کراپنے پاس نچن نچن کر رکھ لیں اور بچا کھچا اسباب کچھ دنوں کے بعد میرے پاس اڑیے روانہ کردیا۔

## بملا کماری کی بے چین روح

کلک پہنچ کر بن نے اڑیہ کے چیف سیکرٹری مسٹر آر-ڈبلیو-ولیمزکواپی آمدی اطلاع دی تووہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ عالباً اُے تردو تھا کہ جنگ کے زمانے میں خوراک کے ذخیرے کا تالا توڑ کر جار ہزار من دھان بھو کے لوگوں یں مفت تقیم کرنے والے ایس- ڈی- او کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ چند روز کی میض بیض کے بعد آخر مٹرولیزنے میرے ساتھ وہی سلوک کیا جواس زمانے میں ایک آئی۔ ی-ایس دوسرے آئی-ی-ایس کے ساتھ کیاکر تا تھاادر میری پوشنگ برہام پور لنجم کے ایس- ڈی-اواور ساور ایجنسی کے سب ایجنٹ ٹو گورنر کے طور پر ہوگئی۔ اگرچاس علاقے میں مسلمانوں کی آبادی ایک فصد سے بھی کم تھی الیکن کی زمانے میں یہاں مسلمان بادشاہوں کانزانہ ہواکر تاتھا۔ای وجہ سے برہام پور کے ساتھ وجھنج عام "کالقب لگا ہواتھا۔یہ لقب مجر کر لنجم بن حمیا تھا۔ بہام پور کے قریب ایک بہتی چکاکول نام کی تھی۔ دراصل اس کااصلی نام "سکد کھول" تھا کیو کلہ مسلمانوں کے عہد حکومت میں یہاں تکسال قائم تھی۔

ملمانوں کی حکومت کے زوال کے بعد صرف شہروں اور قصبوں کے نام ہی نہیں بگڑے تھے بلکہ برہام پور کے کچھ دورا فیآدہ علاقوں میں مسلمانوں کی اپنی حالت بھی عبرتناک حد تک ناگفتہ بہتھی۔ سنگلاخ بہاڑیوں اور خار دار جگل من گھرا ہواایک چھوٹا ساگاؤں تھاجس میں مسلمانوں کے بیس چیس گھر آباد تھے۔ اُن کی معاشرت ہندوانہ ارات میں اس درجہ ڈولی ہوئی تھی کہ رومیش علی صفرریا نڈے محمود مبنتی 'کلثوم دیوی اور پر بھادئی جیسے نام سکھنے کا ردان عام تھا۔ گاؤں میں ایک نہایت مختر کچی معجد تھی جس کے دروازے پر اکثر تالا پڑار ہتا تھا۔ جعرات کی شام کو دردازے کے باہر ایک مٹی کا دیا جلایا جاتا تھا۔ پچھ لوگ نہاد ھو کر آتے تھے اور مجد کے تالے کو عقیدت سے چوم کر ہفتہ مجرکے لیے اینے دینی فرائض سے سبکدوش ہو جاتے تھے۔

ہردوس تیرے مینے ایک مولوی صاحب اس گاؤں میں آگرایک دوروز کے لیے معجد کو آباد کر جاتے تے۔اس دوران میں اگر کوئی مخض و فات پا گیا ہو تو مولوی صاحب اُس کی قبر پر جاکر فاتحہ پڑھتے تھے۔نو زائدہ بچوں کے کان میں اذان دیتے تھے۔ کوئی شادی طے ہوگئی ہوتی تو نکاح پڑھوادیتے تھے۔ بیاروں کو تعویذ لکھ دیتے تھے اور ا با گلدورے تک جانور ذی کرنے کے لیے چند تھر ہوں پر تھبیر پڑھ جاتے تھے۔اس طرح مولوی صاحب کی برکت سے گاؤں والوں کاوین اسلام کے ساتھ ایک کیاسا رشتہ بوے مضبوط وھا کے کے ساتھ بندھا رہتا تھا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

برہام پور تنجم کے اس گاؤں کو دیکھ کر زندگی میں پہلی بار میرے دل میں معجد کے 'ملاکی عظمہ ' پیدا ہوا۔ ایک زمانے میں ملّااور مولوی کے القاب علم وفضل کی علامت ہوا کرتے تھے 'لیکن سرکارانگلیٹیہ میں جیسے جیسے ہماری تعلیم اور ثقافت پر مغربی اقدار کارنگ وروغن چڑھتا گیا' اُسی رفتار ہے ملااور مولو کا پامال ہوتا گیا۔ رفتہ رفتہ نوبت بایں جا رسید کہ یہ دونوں تعظیمی اور تکریمی الفاظ تفحیک وتحقیر کی ترکش کے داڑھیوں والے تھوٹھ اور ناخواندہ لوگوں کو ندات ہی نداق میں ملا کالقب ملنے لگا۔ کالجوں 'یو نیورسٹیوں اور کوٹ پتلون بہنے بغیروینی رجحان رکھنے والوں کو طنز وتشنیع کے طور پر مولوی کہا جاتا تھا۔مبحدوں کے ہیا جعراتی 'شبراتی عیدی 'بقر عیدی اور فاتحہ درود پڑھ کر روٹیاں توڑنے والے ' قل اعوذیے 'ملاؤں کی جانے لگیں۔ اُوسے تُجلسی ہوئی گرم دوپہروں میں خس کی ٹمٹیاں لگا کر پنکھوں کے پنچے بیٹھنے والے یہ! محلے کی مسجد میں ظہر کی اذان ہر روز عین وقت پر اپنے آپ کس طرح ہوتی رہتی ہے؟ کڑ کڑاتے ہوئے نرم وگرم لحافوں میں لیٹے ہوئے اجسام کواس بات پر تبھی جیرت نہ ہوئی کہ اتنی صبح منہ اندھیرے اٹھ کر اس قدر پابندی ہے کون دے جاتا ہے؟ دن ہویارات ' آندھی ہویاطو فان 'امن ہویا فساد' دور ہویاز دیکہ میں شہر شہر 'گلی گلی' قربیہ قربیہ 'چھوٹی بڑی' کچی بھی معجدیں اس ایک ملاکے دم سے آباد تھیں جو خیرات کے مدر سول میں پڑا تھااور در بدر کی تھو کریں کھا کر گھریار ہے دور کہیں اللہ کے کسی گھر میں مرچھیا کر بیٹھ رہا پشت پر نه کوئی تنظیم تھی'نه کوئی فنڈ تھا'نه کوئی تحریک تھی۔اپنوں کی بےامتنائی' برگانوں کی مخاصمت' ماول اور معاشرے کی کج ادائی کے باوجود اُس نے نہ اپنی وضع قطع کو بدلا اور نہ اینے لباس کی مخصوص ور دی کو ا استعداد اور دومیروں کی توفیق کے مطابق اُس نے کہیں دین کی مثمع ، کہیں دین کا شعلہ ، کہیں دین کی دیا رکھی۔ برہام پور تنجم کے گاؤں کی طرح جہاں دین کی چنگاری بھی گل ہو چکی تھی' ملانے اُس کی راکھ ڈی سمیٹ کر بادِ مخالف کے جھو کول میں اُڑ جانے سے محفوظ رکھا۔ بیدلابی کا فیض تھا کہ کہیں کام کے مملمان کے مسلمان کہیں محض نصف نام کے مسلمان ثابت وسالم و برقرار رہے اور جب سیای میدان میں ہن مسلمانوں کے در میان آبادی کے اعداد و شار کی جنگ ہوئی توان سب کا ندراج مردم شاری کے صحح کالم ہا تھا۔ برصغیر کے مسلمان عموماً اور پاکستان کے مسلمان خصوصاً کما کے اس احسان عظیم سے کسی طرح سبکدوں ا سكتے جس نے كى ندكى طرح ،كى ندكى حد تك أن كے تشخص كى بنياد كو بر دوراور ہر زمانے ميں قائم ركا۔ مسلمانوں کی اس انتہائی بسماندہ تھوڑی می تعداد کے علاوہ برہام پور تنجم میں ایک اور علاقہ تھا جے ملا کہاجاتا تھا۔اس ایجنسی کا نظم و نسق براہِ راست گور نر کے ماتحت تھااور مقامی ایس-ڈی-او اس مقصد کے إ ایجنٹ ٹو گورنر کہلاتا تھا۔ ساوراا بجنسی بے حد سنگلاخ پہاڑوں پر انتہائی د شوار گزار جنگلوں کے در میان ال بھیل جمونڈ اور دراوڑ جیسے قدیمی قبائل کی طرح یہاں پر ساور اقوم آباد تھی۔اُن کی اپنی زبان تھی اپتالہاں ا الگ طرز معاشرت تھی۔ مرد صرف لنگوٹی باند سے تھے 'عورتیں کرے گھنوں تک کیڑا لیٹی تھیں اور نے اللہ محللہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن محللہ دھ نگ رہتے تھے۔ جَو کی روٹی اور شکار کے گوشت پر اُن کا گزارہ تھااور پینے کے لیے دہ وسیع پیانے پر جَو کی شراب کشید کرتے تھے۔ اِن پراچین لوگوں میں نہ جھوٹ بولنے کی عادت تھی ' نہ چور کی کارواج تھا' نہ ڈاکہ زنی کا' نہ دھو کہ اور فریب کا۔ اِن کی لڑائیاں فقط زن اور زمین پر ہوتی تھیں۔ زرا بھی اُن کی زندگی پرمسلط نہیں ہوا تھا 'کیونکہ اُن کا معاشی نظام چیز کے بدلے چیز کے لین دین پر بنی تھا۔

ماوراا بجنی میں پولیس کی ایک جھوٹی ہی چوکی تھی 'لیکن اسے کسی وار دات میں تفتیش کی زحمت گوارا کرنے کا کمی موقع ہی نہ ملاکھا۔اگر کہیں قتل ہو بھی جاتا تھا تو ملزم مقتول کی گر دن کاٹ کراسے بالوں سے پکڑ کر ہاتھ میں لئائے خود پولیس کی چوکی پر حاضر ہو جاتا تھا۔ عدلیہ اور انتظامیہ کے اختیار ات سب ایجنٹ ٹو گورنر کے پاس سے 'لیکن و کیلوں کو کمی مقدے میں پیش ہونے کی اجازت نہ تھی۔

وکیوں کے علاوہ دوسر ہے لوگوں کے لیے بھی ایجنسی کے داخلہ پر کڑی پابندی تھی۔ سفر کی دشواریوں کے علاوہ ایجنبی کے علاقے کی آب و ہواناخوشگوار تھی۔ زہر یلے حشرات الارض کی بھر مار تھی اور کالا آزار' برقان اور گرون توڑ بخار جیسی بہاریوں کی وبا عام تھی۔ باہر کے لوگوں میں سے صرف دو شخص ایسے تھے جو وہاں مدت سے تاہم پنریتے۔ ایک توہبانوی عیسائی مشنری تھاجو ساور ازبان اور تاریخ کاماہر تھا اور عرصہ دس برس سے وہاں جم کر بیاہ بھا ہوا مسیحت کی تبلغ میں دل وجان سے مصروف تھا۔ تبلغ کے ساتھ ساتھ وہ کسی قدر علاج معالجہ بھی کرتا تھا گین دس سال کے طویل عرصہ میں وہ صرف چار آدمیوں کو عیسائی بنانے میں کامیاب ہوا تھا۔ اُن میں سے ایک تو ہبانوی مشنری بنے کی ادارے میں شاتھ میں تبلغ کرنے کی اور تربہ ساجی سنگھٹن بھی اس علاقے میں تبلغ کرنے کی اواز تا ہا تھا۔ اُن میں اگر یا گور نر ہمیشہ الکار کردیتا تھا۔

باہر کادو سرا آدی جو ساور االیبنی میں دس پندرہ برس سے قیام پذیر تھا ایک پنجابی سکھ سردار ہرنام سکھ تھا۔ اس علاقے میں خود رَوکیوڑاکیر مقدار میں اُگا تھا۔ سردار جی طویل مدت کے لیے اس کا شعیکہ لے کر کیوڑے کی تجارت کرتے تھے۔ وہ ساور ازبان بڑی روائی سے بولتے تھے اور کپڑوں سے بے نیاز 'کھیم اپنے 'کمر سے کربان بندھے 'کیس کھولے مقامی لوگوں کی طرح اُن میں مکمل طور پر کھل مل کر رہتے تھے۔ سردار صاحب نے ساور وں سے شراب کشید کرنے کارانیالیا تھااور وہ سادار دن ایک ملکے سے گلاس کھر کھر کریانی کی طرح جَوکی شراب پیتے رہتے تھے۔

ساورا قوم اعتقاداً مظاہر برست تھی۔ پوجا تو غالباً وہ کسی چیز کی نہ کرتے تھے 'لیکن بھوت پریت کے قائل تھے اور سنگ و شجر' آب و آتش' بادو باراں میں رولح کی حاضرات پر عقیدہ رکھتے تھے۔ تبت کے لاماؤں کی طرح اُن کا رومانی پیٹوا بھی بری شدید اور کھن ریاضتیں کا شاتھا اور اپنے باطنی تصر فات سے لوگوں کا علاج معالجہ بھی کرتا تھا۔ ان کے دل کی مرادیں بھی برلا تا تھا۔ موت و حیات کی رسومات بھی نباہتا تھا۔ پولیس کی چوکی میں اُن کے معاملات کی بیروی بھی کرتا تھا۔

سب ایجنٹ کی حیثیت سے جھے ہر دوسر ہے ماہ دس بارہ دن کے لیے ساور اا یجنبی کا دورہ کرا ا دوروں پر ہم بچوں کے لیے رنگ برنگی میٹھی گولیاں 'عورتوں کے لیے کا نچ کی چوڑیاں 'منکوں کے ہار' پیا کی بالیاں اور مردوں کے لیے چا تو 'چریاں اور ربڑ کے چپل تخفے کے طور پر با نٹنے کے لیے اپنے ساتھ۔ تھے۔ ایجنبی میں سرکاری نرخ پر سالم بحر ہے کی قیت دورو پے تھی۔ ایک روپے میں آٹھ مرغیاں آجاتی ا آنے میں بچاس انڈے مل جاتے تھے۔ ساور اقبیلے کو ہر بات میں حکومت کا دست مگر رکھنے کے لیے فرال انہیں روپے چیے کی قدرو قیت سے ناآشنار کھا جائے۔ چنانچہ ان چیزوں کی تجارت قطعی طور پر ممنوع فی اللہ عنہ کی اشیاء کو ایجنبی سے باہر لانے پر کڑی یابندی تھی۔

ساورا المجنسی کے طول و عرض میں کوئی سڑک نہ تھی۔ چھوٹے چھوٹے جنگلی راستے اور پہاڑی پُلاُلم جن پر دورہ کرنے کے لیے مجھے ایک سرکاری ہاتھی ملا ہوا تھا۔ یہ ہاتھی برس ہابرس سے اسی خدمت پر اہر نے ایس-ڈی-او کے ساتھ وہ بڑی جلدی نہایت خوشگوار تعلقات استوار کر لیتا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اپنی ہوا رکھ کر سلام کرتا تھااور پھر انعام کے طور پر کسی کھانے کی چیز کا انتظار کرنے لگتا تھا۔ اگر کسی سلام کے اور متوقع انعام نہ ملے تو وہ روٹھ جاتا تھااور اگلی بارسونڈ ماتھے پر رکھنے کی بجائے ایسے ہی بے اعتمال کی ہے بٹر الم میں گھما تار ہتا تھا۔

ہاتھی پر سوار ہونے کے لیے ہودج کے ساتھ بانس کی ایک چھوٹی می سیڑھی لگتی رہتی تھی، کین ا خواہش یہی ہوتی تھی کہ میں اُس کی سونڈ کے ساتھ لیٹ جاؤں اور وہ مجھے گیند کی طرح اچھال کراپی گردن ہڑا مجھی بھی اُس کی خوشنودی برقرار رکھنے کے لیے ایسا بھی کرنا پڑتا تھا، کیکن ہاتھی پر سوار ہونے کا آسان ترین طراف ایک آدمی اس کی دم کو ہائیں طرف تھینچ کریائیدان ساہنالیتا تھا اور دوسرا اُس پر قدم رکھ کر پیٹے پر کو دجاتا تھا۔

ایک روزین ہاتھی پر سوار ساور الیجنسی کے ایک گھنے جنگل سے گزر رہاتھا کہ سامنے ایک درخت ا سے براموٹاسانپ لٹکنا ہواد کھائی دیا۔ سانپ کودیکھتے ہی ہاتھی نے سونڈ اٹھا کر زورکی چیخ ماری اور پھر پیٹے ا

قدربے تحاشا بھاگاکہ مارامودہ درختوں سے عمرا عمراکرزمین پر گرنے کے قریب آگیا۔

ہاتھی جب خوف اور غصے کی جالت میں بھاگ ندرہا ہو تو اُس کی چال بڑی مستانہ ہوتی ہے۔ اُس کی چال بڑی مستانہ ہوتی ہے۔ اُس کی بیٹے پر بیٹے بی نیند کا خمار چڑھنے لگا تاله اُ میں روانی اور تناسب کا ایسا با قاعدہ تو اُتر ہوتا ہے کہ مجھے تو اُس کی بیٹے پر بیٹے بی نیند کا خمار چڑھنے لگا تاله اُ کہ راجوں' مہارا جول اور بادشا ہوں کی یہ پسندیدہ سواری رہی ہے۔ خواب غفلت میں سرشار اُسنے کے اِ بہتر سواری ملنا محال ہے۔ ہاتھی پر بیٹے کر زمین پر چلنے والی مخلوق واقعی بہت فاصلے پر 'بڑی ہے مایہ' بے، نہایت بے حقیقت نظر آنے لگتی ہے۔

میرا سرکاری ہاتھی اپنے مہاوت کے مقابلہ میں زیادہ عقل مند اور ہو شیار تھا۔ اگر کسی روز مہارت سے کام لے کر اُس کے راتب میں ڈنڈی مار جاتا تھا تو دہ اُسے اپنی سونڈ کے حلقے میں لے کر جکڑ لیا تھا۔ اِلٰ محکم دلائل و براہین سے مزین، مشوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ایں۔ ذی۔ او کوخود آکر مہادت کو چیٹر انا پڑتا تھا۔ مہادت ہاتھ جوڑ کر ہاتھی سے معافی ما نگنا تھااور بھاگ کرخوراک کی مقدار پوری کرنے کے لیے ایک ٹوکری میں اضافی راتب لے آتا تھا۔ اپنا پورا راشن وصول کرنے کے بعد ہاتھی مہادت کے منہ پر کوچی کی طرح سونڈ پھیر کرائس کے ساتھ صلح کر لیتا تھا۔

ال نہم وسلیم اور خوش نداق ہاتھی کے ساتھ میری رفاقت بہت کم عرصہ رہی۔ برہام پور مجم میں ایک سال گزارنے کے بعد میرا تبادلہ کٹک ہو گیااور اڑیسہ کے سیکرٹریٹ میں مجھے ہوم ڈیپارٹمنٹ میں پہلے انڈر سیکرٹری اور مجرڈیٹ سیکرٹری مقرر کردیا گیا۔

کنگ میں سرکاری رہائش گاہوں کی قلّت تھی۔ خصوصاً غیر شادی شدہ افسروں کے لیے سرکاری مکان ملنا محال مانا محال مانا محال مانا محال کی میں مقیم رہا۔ چند ماہ بعد جب صوبے میں کانگر لیس کی وزارت محالات اور میں مقیم رہا۔ چند ماہ بعد جب صوبے میں کانگر لیس کی وزارت میں افتاد آئی توشری ہری کرشن مہتاب چیف منسر مقرر ہوئے۔ باقی کئی محکموں کے علاوہ ہوم ڈیپارٹمنٹ بھی اُن کے مان میں تھا۔

شری ہری کرش مہتاب بڑے خوش مز آج اور خوش اطوار وزیر اعلیٰ سے اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ذاتی مائل میں بھی گہری دلچیں لیا کرتے سے۔ایک روز میں چند فائلیں لے کر اُن کے پاس گیا تو انہوں نے میرے مکان کامسلہ چیڑ دیا۔ باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ کئک کی سول لا سنز میں ایک کوشی ہے جو سالہاسال سے غیر آباد با آری ہے۔جب بھی کوئی کوشی میں رہائش اختیار کرتا ہے تو چند ہی روز میں چیوڑ کر چلا جاتا ہے 'کیو نکہ اس گھر کے متعلق مشہور ہے کہ یہ آسیب زدہ ہے۔ مہتاب صاحب نے کہا کہ اگر تم وہی طبیعت کے مالک نہیں ہو تو بردی فرق ہے اُس نظے کو آزماکر دکھ لو۔

نیں کلب میں ایک کمرے کی تھٹن سے ننگ آیا ہوا تھا'اس لیے میں نے فور آبامی بھرلی اور سول لا کنز کی کو تھی نمبر18 میرےنام الاٹ ہوگئ۔

یہ ایک بلکے زردرنگ کی چھوٹی می خوش نما کو شمی تھی جس کے گرد ڈیڑھ دوایکڑ کا وسیع و عریض لان پھیلا ہوا فلال ایس گھٹوں گھٹوں تک اونچی گھاس آگی ہوئی تھی اور چاروں طرف سو کھے ہوئے کالے پیلے چوں کے انبار کے ہوئے تھے۔ جابجاسو کھے ہوئے ادر تازہ گو ہر پر فھیاں جنبصنارہی تھیں۔ ایک طرف جامن اور آم کے پھھ پیڑتے بھی ہوئے جی بیاں اور کتے و قانو قان پی مخصوص آواز میں رویا کرتے تھے۔ دوسری طرف پیپل کا پر انادرخت تھاجس کی بن کے نیچ بلیاں اور کتے و قانو قان پی مخصوص آواز میں رویا کرتے تھے۔ دوسری طرف پیپل کا پر انادرخت تھاجس کی شافوں سے بے شار کالی کالی 'جموری جو گادڑیں الٹی منگل رہتی تھیں۔ کوشی کے عقب میں ایک کیا تالاب تھا جس کے پائی پر سربز کائی کی دینر تہہ جی ہوئی تھی اور کناروں پر مینڈکوں 'جھینگروں اور دوسر سے کیڑوں مکوڑوں کا جم فیر موجودر ہتا تھا۔

کٹھی سے کوئی ڈیڑھ دوسو گز کے فاصلے پر باور چی خانہ تھا۔ اس کے ساتھ دوسرونٹ کوارٹر تھے جن میں میرا کٹیمر کی خانساہاں دمضان اور بنگالی ڈرائیورروز محمد رہتے تھے۔ 18 سول لا ئنز میں ایک ڈرائنگ روم'ایک ڈائنگ روم اور تین بیڈروم تھے۔ بیّں نے اپنامال لیے جو بیڈروم منتخب کیا'اُس کا ایک دروازہ ڈائنگ روم کی طرف کھلتا تھا۔ دوسرا دروازہ اور ایک کمزگاہاً میں کھلتے تھے جس کے سامنے عقبی لان کا وسیح پھیلاؤ تھا۔ اس بیڈروم کے ساتھ ایک ڈرینگ روم ادر کم مجمی کمحق تھا۔

ایک رات میں سب دروازے اور کھڑی بند کر کے بستر پر لیٹا کتاب پڑھ رہا تھا۔ میرے پاس کوئی نام خوت ہوں ہے گئے اس خوت کی اس خوت کی کا سونج پائل کا سب دوروالی دیوار پر لگا ہوا تھا۔ گیارہ بجے کے قریب میں نے کتاب بند کر کے تپائل اور بجلی بجھ گئے۔ میں نے موہا کوئی بیج ھی اس نے موہا کہ کوئی بیج ھی اس نے موہا کہ کوئی بیج ھی اس نے موہا کہ کوئی بیج ھی اس کے اس کی بیٹن کا سب کی اس نے موہا کہ کی اس نے موہا کہ کی اس نے موہا کہ کا بیٹن اپ آپ کی بیٹن کا موبی کھٹا کے سب کی بیٹن کا موبی کی مطرف گرنا چاہے قالہ و کا بیٹن کا فی زور سے اوپر کی طرف گرمایا جا تا ہے۔ اگر وہ ڈھیلا ہو گیا ہے تواسے نیچ کی طرف گرنا چاہے قالہ و اوپر کی طرف کرنا چاہے تا ہے۔ اگر وہ ڈھیلا ہو گیا ہے تواسے نیچ کی طرف گرنا چاہے قالہ و اوپر کی طرف کی بیٹ کے میں ہو جا کہ ہوئی جیسے کوئی انگل بند کر کے اس کے جو ڑے دردالا روم والے بند دروازے پر تین بار و جسی می وستک ہوئی جیسے کوئی انگل بند کر کے اس کے جو ڑے دردالا ہے۔ میس نے ڈرتے ڈرتے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ڈرائنگ روم بالکل خالی تھا۔ البتہ صوفے کے قریب سفیم ہوئی جی اس طرح کی تھی جمل میں خوشبو کے تھی بنائے جاتے ہیں۔ جس جگہ یہ چھلا ہوا میں معلق تھا وہاں پراگر با اور حنا کے عطر کی ملی خوشبو کے بیل ہوئی تھی۔

اب یہ روز کا معمول ہوگیا کہ إو هر میں کتاب بند کرتا تھا اُو هر بحل خود بخود کھٹ ہے بچھ جاتی تھی۔

تیسرے دن در وازے پر دستک بھی برستور ہوتی تھی اور ہر بار دھو کیں کاچھا پہلے کی نسبت بڑا نظر آتا تھا اور ہم بات قائم رہتا تھا۔ ایک رات میں اپ بیڈروم میں آیا تو میرے سلیپر غائب تھے۔ کافی دیر ڈھونڈ تارہا کیا ملے الیکن جب میں بستر پر لیٹا تو بھیے ہے پُڑیم 'پُریُم کی آواز آئی۔ اٹھ کر دیکھا تو دونوں سلیپر بھیے کے غلاف بے سلیپر بہن کر منہ ہاتھ دھونے باتھ روم گیا تو صابن دانی غائب پائی۔ واپس آگر بستر پر لیٹا تو کیے نیٹا تو سلیپر بھی نے مان دانی غائب پائی۔ واپس آگر بستر پر لیٹا تو ایک خلاف سے برآ کہ ہوئی۔ صابن دانی غسل خانے میں رکھ کر دوبارہ کمرے میں آیا تو بھیے پر بسکٹوں کواٹھا کاؤ بہ میرے بیڈروم کی الماری میں رکھا تھا۔ دو تین بسکٹ باہر گرے ہوئے تھے۔ میں آیا تو بھی پر بسکٹوں کواٹھا کاؤ بالماری میں رکھا کو مرزا تو دیکھا کہ تھے پر سگریٹ کیس کھلا ہوا ہے جو ڈرائنگ روم کی میز پر میں الماری میں رکھا کو مرزا تو دیکھا کہ تھے پر سگریٹ کیس کھلا ہوا ہے جو ڈرائنگ روم کی میز پر میان دیدہ بانداتی خدمت گزار کا دل خوش کر دورا کی کی اس دل گئی پر بچھے ہنمی آگئی۔ میں سگریٹ بیش کوئی حرج نہیں۔ چنانچ کھ سگریٹ میرے ہو نثوں سے تھنچ کر دور واج میں میرے موسوں کی میں نوشی میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچ کھ میرے مید نوش سے تھنٹوں کے دروازہ کھولا تو قریب اور دروازہ کے دروازہ کولا تو قریب ای ڈرائنگ روم والے دروازے پر وہ میں متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ میکھ دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

گڑے کا مرمراہ نسانی دی۔ پھر سفید دھوئیں کا علقہ تقریباً نصف کمرے میں پھیل گیا۔ سارے کمرے میں بھین بخشانی فوشیو کی پھواری پر س دہی تھی اور فضامیں پچھ اس طرح کا ارتعاش لرزاں تھا جیسا کہ فوارہ چلنے ہے محسوس ہوتا ہے۔ ان دنوں جھے میسٹی کا شوق تھا اور اسراج بجانے میں پچھ ریاض بھی کیا تھا۔ میں نے ڈرائنگ روم کی بتی جائی تو ہم کا مران صوفے کے قریب قالین پر یوں پڑی تھی جیسے ابھی ابھی کسی نے وہاں لاکر رکھی ہو۔ میں بغیر سوچ سمجھ فرٹ پر پیٹھ گیا اور اسراج بجانے گا کیس تاریا لکا کہ والیس کے فرٹ آواز برآمد نہ ہوئی۔ چند لمجے ایک بجب سابول ہوا اسراج بجانے گا کیس تاروں کی طرح اور کا دھا کہ ہوا جیسے کمرے میں بارود سے بھرا ہوا گولہ پھٹ گیا۔ سفید روئیں کا طقہ کڑی کے جالے کے تاروں کی طرح ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس کے کھڑے ہوا میں اس طرح لیانی نیس کی مسئل طم لہروں میں ٹوٹ ٹوٹ کر لہرا تا ہے۔ ساتھ ہی بالکل بند لمبی جو روئیں کا درائی کو کہ کھڑ وں اور ایڈول کی متلا طم لہروں میں ٹوٹ ٹوٹ کر لہرا تا ہے۔ ساتھ ہی بالکل بند لمبی چھڑ دا کیں بارش شروع ہو گئی۔ اب میں جہاں کہیں بھی جیستا تھا' میرے لمبی پھڑ ری پھر بی تھر رون اور ایڈول کی بارش شروع ہو گئی۔ اب میں جہاں کہیں بھی جیستا تھا' میرے لیان کی پھر کی خوار کی اور اور ایڈول کی بارش شروع ہو گئی۔ اب میں جہاں کہیں بھر کیا۔ ایک پھر کے کو کہ تھر بھر نے گئی تھر بورے عین قریب آئی کی متلا تھی اسے وزنی اور نوکدار ہوتے تھے کہ چند ہی ضربوں میں انسان کی سیر تھا۔ کو کی پھر بھے گئی نہ تھا' ورنہ ان میں پھر اسے وزنی اور نوکدار ہوتے تھے کہ چند ہی ضربوں میں انسان کی انہ تھے۔ کو کی پھر بھے گئی نہ تھا' ورنہ ان میں پھر اسے وزنی اور نوکدار ہوتے تھے کہ چند ہی ضربوں میں انسان کی انہا کی کی تھے۔

ال دانعہ کے ساتھ ہی اگلے چند ماہ کے لیے میری زندگی کا ڈھرا بالکل تبدیل ہو گیا۔ آٹو مینک سروں کی پُر لطف کھی چوں بند ہو گئے۔ اور معطر سی دستک بھی مو توف ہو گئے۔ کھی پُول بند ہو گئے۔ ان فیرم کی اس کی جگیب میں ایک جمیب قتم کی لطافت 'رفاقت اور ادراکی اشتر اک کا جو عضر تھا'اس کی جگہ اب فوق لفطرت' پُرامراد اور ہیبت ناک واقعات کا ایسانسلسل شروع ہو گیا جے پوری تفصیل سے بیان کرنا آسان نہیں۔اس کے مور پر فقط چند چیدہ ور نستاہم واقعات ہی درج کرتا ہوں۔

میراکشمیری ملازم اور بڑگائی ڈرائیور روز مجمد عمومآرات کے دس ساڑھے دس بجے کام کاج سے فارغ ہو کراپنے دارٹروں میں چلے جاتے ہے ،جو کچن کے ساتھ کو تھی ہے دوسو گڑ کے فاصلے پر واقع تھے۔ اُن کے جاتے ہی کار روائی اُن فازاینوں اور پھروں سے شروع ہو جاتا تھا۔ گئی بارایسا ہوا کہ باہر موسلاد ھاربارش ہو رہی ہے اور کمرے کے اندر والمیش اور پھر ہرس رہے ہیں 'وہ بالکل خٹک ہیں۔ صبح سویرے منہ اندھیرے میں اس ملبے کو ٹو کروں کے حساب سے میٹ کر لان کے تالاب میں پھینک آتا تھا تا کہ اس ماجرے کی خبر پاکر رمضان اور ڈرائیور خو فزدہ نہ ہوں۔ یہ اردوائی دونم وکا دستور تھی۔

اینوں کی ہارش کے بعد گھر کے سب در وازے ' کھڑ کیاں اور روشندان کھٹ کھٹ کر کے خود بخو د کھل جاتے تھادرا پنے آپ بند ہو جاتے تھے۔ بند ہوتے وقت در واز وں اور کھڑ کیوں کے بیٹ ایک دوسرے سے اس زور سے

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کراتے تھے جیسے شدید آندھی آئی ہوئی ہو۔ تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد بیمل کی مرتبہ دہرایا جاتا الحالیٰ بھیاں بھی ای رفتار سے جلتی اور بھتی رہتی تھیں۔ بھی کسی کھلے دروازے کو بند کرنے کی کوشش کرتا آلا اللہ بھی ای رفتار سے جلتی اور بھتی رہتی تھیں۔ بھی کسی کھلے دروازے کو کھولنے کے لیے ذرازیادہ ذرائیا اللہ اللہ بند دروازے کو کھولنے کے لیے ذرازیادہ ذرائیا چوکھٹ اکھڑ کرد ھڑام سے زمین پر گرگئی۔ چند کھوں کے بعد وہ خود بخودا تھیل کراپنی جگہ فٹ ہوگئی۔ آدھی رات کے قریب میرے ڈرائنگ روم کی جھت چرچ اکر اس طرح ہولئے گئی تھی جہا حدوز فی ہو جھ ڈالا جارہا ہو۔ بھی تو یوں محسوس ہونے لگتا تھا کہ اس ہوجھ کے تلے جھت ٹوٹ کیا گا۔ کر رہ ہول گی۔ بہت سے لوگ لکڑی کی کھڑ اویں پہنے اُچھل کود کر رہ ہول کی۔ بھر جھت پرائی آوازیں ابھر تیں بھتے بہت سے لوگ لکڑی کی کھڑ اویں پہنے اُچھل کود کر رہ ہول کی دوسرے ساز بھی بجنا شروع ہوجاتے تھے جن میں طبلہ 'چٹا' ستار 'نفیری اور شہنائی کی آواز فام لور کئی دوسرے ساز بھی بجنا شروع ہوجاتے تھے جن میں طبلہ 'چٹا' ستار 'نفیری اور شہنائی کی آواز فام لور ہوتی تھی۔ پھر یکا یک سکھ بجنے لگتا اور دیر تک لگا تار بختار ہتا۔ رفتہ رفتہ سکھ کی دلخراش کو نج باتی سال ہوری طرح غالب آجاتی۔

ان دنوں میرے پاس ساگوان کی لکڑی کا بہت بڑا ڈائنگ ٹیبل تھا جس کا وزن ڈیڑھ دومن ہوگا۔ ایک چیز لینے کے لیے میں نے ڈائنگ روم کی الماری کھولی تو ہینڈل سے لپٹا ہواا یک باریک سانپ بل کھاٹا ہوا میر سے پاڈس پر آگرا۔ ساتھ ہی الماری میں رکھے ہوئے چینی کے برتن کھٹ کھٹ کھٹ کرتے ہوئ اُڈن پر میر سے بازس پر آگرہ ساتھ ہوئے۔ اس کے بعد ڈائنگ ٹیبل آہتہ آہتہ ہوا میں اٹھنا شروع ہوا اور اس قدر بلا ہا اس کے اوپر پڑے ہوئے چینی کے برتن شن شن کر کے بچل کے چیھے کے ساتھ کھرانے گئے۔ چھے کو چور کر بہلا اس کے اوپر پڑے ہوئے چینی کے برتن شن شن کر کے بچل کے چیھے کے ساتھ کھرانے گئے۔ چھے کو چور کر بہلا میں دھڑام کر کے فرش پر واپس آگیا۔ اس کا ایک پایہ میرے بائیں پاؤں کے انگوٹھے پر اس قدر زورے لگا کہ اُلما

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مجم صد آج تك بالكل بحس بـ

ایک دات ہڈیوں کی بوچھاڑ کے بعد یکا یک سارے گھر میں اسیابد بودار تعفن تھیل گیا جیسے غلاظت سے بھرا ہوا لڑپھٹ گیا ہو۔ بھی ہوامیں پسی ہوئی مرچوں کی دھانس اٹھنے لگتی تھی۔ بھی سوجی بھوننے اور ہلدی جلنے کی بو آنے لگت تھی۔ بھی سڑی ہوئی مچھلی کی بساند تھیل جاتی تھی۔

ایک باردن ہویارات 'میں جو کھانے پینے کی چیز منہ میں ڈالٹا تھا'اس میں کنکر' مٹی اور ریت کی ملاوٹ ہوتی میں۔ کھوں کے اندر بھی کنکر ملتے تھے۔ میں نے ایک کیلا چھیل کر در میان سے توڑا تواس کے اندر جو سیون می ہوتی ہے اس میں بھی ریت اس طرح جی ہوئی تھی جیسے تھر ما میٹر کی نالی میں یارہ بھرا ہوا ہوتا ہے۔

ایک دوز آدھی رات کے بعد ڈرائنگ روم میں ٹیلی فون کی تھنٹی بجی۔ ڈرائنگ روم میں جانے کے لیے میں فردوازہ کھولا تو وہ آدھا کھل کرزور سے بند ہو گیا۔ میں جتنازور لگا تا تھا وروازہ تھوڑا سا کھانا تھا اور پھر لوہے کے برگ کی طرح اچٹ کر بند ہو جاتا تھا۔ آخر میں نے اپنا کندھادر وازے کے ساتھ جوڑ کر پوری قوت سے زور لگایا تو برگ کی طرح اچہا ہی دونوں بیٹ آرام سے قاہو گئے اور میں نور میں بھرا ہوالڑ کھڑا تا ہوا پہلے ایک کرسی سے طرفالاور پھروھڑام سے قالین پر جاگرا۔ قالین پر سفید چادر میں لپٹی ہوئی انسانی جسم کی طرح کوئی شے لاش کی طرح کے برص دحرکت پڑی تھی۔ اُس کو جھوتے ہی میں تڑپ کر اٹھااور بیڈروم میں واپس آکر در وازہ بند کر لیا۔ ٹیلی فون کی گئے ڈوڑھ دو گھنے تک متواتر بجتی رہی۔

ایک روزبری تیزبارش ہو رہی تھی۔ رات کے دو بج میرے بیڈروم کے باہر لان میں بائیکل اللہ پھر آواز" تار والا—تار والا "میں نے در وازے کی دراڑ ہے جھا نکا تو واقعی باہر تار والا کھڑا الا کھڑا الا کھڑا تھا۔ گلے میں چڑے کا تھیلا لئکا ہوا تھا اور وہ مرنا المرا الا کھڑا تھا۔ گلے میں چڑے کا تھیلا لئکا ہوا تھا اور وہ مرنا الا کہ واتھا اور وہ مرنا اللہ علی کے ساتھ فیک لگائے کھڑا تھا۔ اس ماحول میں ایک جیتے جا گئے انسان کو اپنے لان میں دیکہ کر اسلم مطمئن ہوا۔ میں خوشی خوشی در وازہ کھول کر برآمدے میں آگیا۔ تار والے نے جھے سلام کیا۔ اپٹی گھڑا کہ اور شخصنی ہوئی پنسل نکا کی اور تھیلے ہے تار کی رسید کا فارم نکال کر جھے دیا۔ میں نے فارم پر و سخط کر کے اور و ھانچ کھڑا اللہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو میرے سامنے تار والے کی جگہ انسانی ہٹریوں کا ایک خوفناک ڈھانچ کھڑا اللہ ناخنوں والی انگلیوں کی ہڈیوں نے کا غذاور پنسل میرے ہاتھ سے جھٹکا وے کر تھینچ لیے اور ڈھانچ کا جا کھ کے دور زور ہے جننے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا در وازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد کا فی دیر تک برآمدے کے کچ فرش پر ہٹریوں کے کشنے اور وروازے ب

اس قتم کے پچھ کے اور بہت ہے اُن کے واقعات رات کو ساڑھے دسیا گیارہ بجے شروع ہو۔

کے ٹھیک تین بجے خود بخود بند ہو جاتے تھے۔ میرے طویل و عریض لان کی گھاس میں بے ثار ہرا مجسینگروں کا بسیر اتھا۔ شام پڑتے ہی اُن کے شرانے کی آواز اور پیپل کے درخت پر الٹی لٹکی ہوئی چگادڈول اُ آسان سر پر اٹھالیتی تھی 'لیکن جیسے ہی واقعات کا تسلسل شروع ہوتا تھا' پورے لان پر کممل سکوت چھاجا ہے کے قریب جب پہلے مینڈکیا جھینگریا چگادڈ کی آواز کان میں پڑتی تھی تو میں بھی سکھ کا سائس لیتا فا کی رات کی منزل بھی طے ہوئی۔

کین رات کے بیہ چار ساڑھے چار گھنٹے تنہا گزار نا ہڑی جان جو کھوں کا کام تھا۔ میں ہڑی آسانی ہو وقت بھی چھوڑ سکتا تھایا ڈرائیور اور خانساہاں کو کو ٹھی کے اندر سلاسکتا تھایا اپنے دوست احباب میں کی کو اس تجربے میں شریک کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا کوئی اقدام نہ کیا اور اپنی ذات کو جان ہو جھ کر تن تنہا گا اس کر بناک عذاب میں مبتلا رکھا۔ آج چو نتیس پینیٹیس ہرس گزرنے کے بعد بھی مجھے اپناس غیر منظر کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ سوائے اس کے کہ غالبًا بیہ میری اناکی احمقانہ ضد تھی جس نے ان مجب واقعات کے چیلنج کو قبول کرنے پراصر ارکیا۔ تفتیش و تجسس کے اس خار زار میں میری تنہا روی محض ٹوائی میں تا لبًا بیہ خطرہ بھی کار فرما تھا کہ کسی دوسرے کی شراکت سے کہیں بھان متی کا بیہ مارا کھیا۔ ساس کی تہہ میں غالبًا بیہ خطرہ بھی کار فرما تھا کہ جب تک میرا ملازم اور ڈرائیور کوٹھی کے اندر موجودر۔ مقم کاکوئی غیر معمولی واقعہ رو نمانہ ہوتا تھا۔ کارروائی کا آغاز ہی اس وقت ہوتا تھا جب وہ دونوں کام کائے سے اس خار فروں میں مطرح حاتے ہے۔

ال سارے عرصہ میں میراکشمیری ملازم رمضان اور بنگالی ڈرائیور روز محمد مجموعی طور پر ہر طرح کی ابتلا ہے محفوظ دے تین باراُن کے ساتھ کچھ ہلکی ہی چھیڑ خانی ہوئی۔ایک راٹ رمضان اپنے کو ارٹر کی کنڈی چڑھا کر اندر سویا ہوا تھا تو کسی نے اُس کی چار پائی الث وی اُن ونوں بنگال ' بہار کے کچھ حصوں میں بڑے شدید ہندو کم اندر سویا ہوا تھا تو کسی نے اُس کی چار پائی الث وی ہندو کی شرارت ہے۔اپنے حملہ آور کا تعاقب کرنے وہ اہم کی طرف بھاگا تو اندھرے میں اُس کا منہ کھٹاک ہے ور وازے کے ساتھ محکرا گیا کیو نکہ کنڈی بدستور اندر سے بند تھی۔

"اگروہ ہند دباہر سے آیا تھا تو در دازے کی کنڈی اندر سے کس طرح بند ہو گئی؟"میں نے اُس سے پوچھا۔ "صاحب! بیہ قوم بڑی چالاک ہے۔"رمضان نے معصومیت سے جواب دیا۔"اس میں بھی سالے ہندوؤں کی کوکی چانی ہوگی۔"

روز محمد ڈرائیور کے کوارٹر میں مجھی مجھار مختلف قتم کی ہڈیاں پڑی ملتی تھیں۔اُس کا خیال تھا کہ بیہ سب آوارہ بیولادرکتوں کی کارٹرکادروازہ بیولادرکتوں کی کارستانی ہے جودن مجر کوشی کے لان میں آزادانہ منڈ لاتے رہتے تھے۔روز محمداپنے کوارٹرکادروازہ اہتا بالد کرکے رکھا کرتا تھا۔اُس کے سیدھے سادے دماغ کواس تشویش نے مجھی پریشان نہ کیا کہ بلیاں اور کئے بندروازے ہے گزر کراس کے ممرے میں بڈیاں کس طرح ڈال آتے ہیں؟

اس ساری بنگاسہ آرائی کا اصلی ہدف صرف 18 نبر کا بنگلہ تھا۔ رات ڈھلتے ہی یہ کو تھی میرے لیے خوف و ہرائی خذاب و عاب کا جہنم بن جاتی تھی۔ ہرنے واقعہ میں اپنی قسم کی وہشت 'اپنی قسم کا ہول' اپنی قسم کی وحشت سائی ہوتی تھی۔ پاکھڑ کا وال مقولہ جھے پر حرف بہ حرف صادق آتا تھا۔ یوں تو رات بحر و کے مارے میں باربار پہنے میں شرابور ہوتا ہیں رہتا تھا، لیکن بھی بھی میرے تن بدن پر خوف و بیبت کی الدی تقرقری ' پکپی اور بد حواسی پہاجاتی تھی کہ نبغین پیٹھنے لگتی تھیں 'ول دھڑ کئے لگتا تھا اور دم گھٹ کر گلے میں کاننے کی طرح بھنس جاتا تھا۔ اس وشت تاک اور لرزہ خیز ماحول میں میرے پاس خود حفاظتی کا ایک اور صرف ایک ہتھیار تھا۔ وہ ہتھیار کھاء طیبہ تھا۔ واللہ الااللہ محمد رشول اللہ اگر روب میں کا خود حفاظتی کا ایک اور ورف ایک ہتھیار تھا۔ وہ ہتھیار کھاء طیبہ تھا۔ واللہ الااللہ محمد رشول اللہ اللہ اللہ محمد رشول اللہ اللہ کا ملہ میں انہاں کی نجات ہو جاتی ہے۔ میری مصیبت تو دوز خ کے عذا ب سے کہیں کم تھی۔ مشکل صرف یہ تھی کہا گئی نئی نوف و ہراس کی شدر صرف طل سے پڑھا تھا ، بھی تو فیق نصیب ہوئی 'نہ ضرور درت پیش الزان سے کر ہوتی تھی ' بھی المباری میز کے باتے تالے کیا جاتا تھا ' بھی ویش پر سفیہ طاور و ہو ماتا تھا۔ اللہ کھر ابور کٹ کٹ دانت ، بھا تا تھا ' بھی ایشیں برتی تھیں ' بھی انہ کی انسانی ہڑیوں کا المبائی کھر ابور کٹ کٹ دانت ، بھی تاتھ اسساس طرح کے خوف نے دباؤ میں آکر صرف زبان ہی سے شہیں گئی کھی در ابور کٹ کٹ کھر ابور کٹ کٹ دانت ، بھا تا تھا ۔ میں کھر ہوتی تھیں ' بھی کھہ طیبہ کاور د ہو جاتا تھا۔ ساس طرح کے خوف نے دباؤ میں آکر صرف زبان ہی ہے شہیں گئی کھر کی کھر ابور کٹ کٹ دانت ، بھا تا تھا ۔ میں کھر کہا کھر کھر میں کو در دور حاتا تھا۔ میں کھر کہ کہی کھر کھر کہا کھر کھر میں کو در دور حاتا تھا۔ اس کھر کھر کھر کھر کے بائی کھر کے بائی کھر کے بائی کھر کھر کے بائی کھر کے بائی کھر کے کھر کھر کے بائی کھر کے بائی کھر کے بائی کھر کے کہر کھر کے کھر کھر کے کہر کے بائی

ان دنوں میر بیاس ایک جھوٹا ساجاپائی گرامونون تھاجو جابی چڑھا کر بجایا جاتا تھا۔ ایک دات بُر ایک پندیدہ دریکارڈ سننے کے لیے گرامونون کو جابی دی تودہ آگے کی طرف گھو منے کی بجائے سپرنگ کا پہنچھے کی جانب لوٹ آئی۔ جابی خودہ کا پہنے سے چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے گرامونون پردیکارڈ اس میں سے کے۔ ایل۔ سہگل کے گانے کی جگہ مجیب و غریب خو فناک آوازیں آنے لگیں۔ پچھ آواز جیلے کی کا گلا گھوٹنا جار ہاہو۔ نی جی تی مسکیاں سائی دینے لگی تھیں۔ بھی بھی نفھے نے کی آواز بھی آئی تھیں۔ بھی بھی نفھے۔ کی آواز بھی آئی تھیں۔ بھی بھی نفی مند پر کھی تو فور آب آوازی بند ہو گئے اوالی بند ہو گئے اوالی گانا ہے فور آب میں کا غذا تھا تا تو خو فناک آوازیں شروع ہو جاتی تھیں۔ واپس رکھتا تھا تو اصلی گانا جے طور پر میں نے کلمہ طیب کا اردو ترجمہ لکھ کر گرامونون پر رکھا تو کوئی اثر نہ ہوا۔ کلمہ کا حروف میں لکھ کر رکھا تو کوئی اثر نہ ہوا۔ کلمہ کا حروف میں لکھ کر رکھا تو کوئی اثر نہ ہوا۔ کلمہ کا حروف میں لکھ کر رکھا تو پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ کلمہ طیبہ کی یہ تا شیر صرف عربی زبان میں پائی۔

کلمۂ طیبہ کے علاوہ میں اپنی تقویت کے لیے آیۃ الکرس 'سورۃ فلق اور سورۃ ناس کاورد بھی اکثر ایک رات میرے گرد و پیش ہول و ہیت کی فضائے نکتہ عمر وج پر پہنچی ہوئی تھی۔انتہائی شکستگی 'مالا کر اضطرار کے عالم میں 'میں نے قرآن شریف کھولا توسورۃ صلفت نکلی۔اس کی ایک سو بیاس آیات کا ایک میرے لیے آبِ حیات کا گھونٹ ٹابت ہوا۔خوف وہراس کے ماحول میں جب بھی میں نے اس سورۃ ہر بارتازہ زندگی اور تابندگی یائی۔

کی ماہ کی لگا تار ہیبت 'وحشت اور آسیبیت کی تہد ہیں انجام کارید راز کھلا کہ اٹھارہ ہیں ہری پہ
آئی۔ سی۔ ایس کاایک اوباش افسر رہا کر تا تھا۔ شادی کا جھانسہ دے کر اُس نے الہ آباد ہیں کا لجے کی ایک طالبہ اللہ
کو ور غلایا اور خفیہ طور پر اُسے اپنے ساتھ کئک لے آیا۔ شادی اس نے کرنی تھی نہ کی 'سات آٹھ ماہ بعد ہما بننے کے قریب ہوئی تو ظالم نے اُس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا اور لاش کو ڈرائنگ روم کے جنوب مشر تی کو نے کر دیا۔ اُس وقت ہے بملاکی محیف و نزار ماں الہ آباد ہیں بیٹھی بوی شدت سے اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ اُل کی خبر پہنچادے اُل کی خبر سے اُسے نجات حاصل ہو۔ اس کے علاوہ اُس کی اپنی خواہش بھی تھی کہ اُل اُلا یہ خواہش بھی تھی کہ اُل اُلا یہ کھود کر باہر نکا لاجائے اور اُس کے دھر م کے مطابق اُس کا کریا کرم کیا جائے۔ اس عرصہ میں قاتل اُلا اُل کا تھاادر اب بملاکی طرف سے بیغام رسانی کی ہر کوشش کو ناکام کرنے میں سرگرم عمل تھا۔

جس روز بملاکی ماں کو اصلی صور تحال کی خبر ملی اور بملاکی بوسیدہ لاش کو چِتا میں رکھ کر جلادیا گیا ا 18 سول لا ئنز کے در و دیوار' سقف و فرش ہے آسیب کا سابیہ اس طرح اٹھ گیا جیسے آسان پر چھائے ہو۔ ایک یک حصیت جاتے ہیں۔اس رات نہ مینڈ کوں کا ٹر انا بند ہوا'نہ جھینگروں کی آواز خاموش ہوئی'نہ پیٹل ک سے لئکی ہوئی چے گاد ٹروں کا شور کم ہوار میں تمنوج جو مسر قرم صور علی فیضا میں الالے الاللہ کی دیے حد خیش المال ہوئی۔الیے محسوس ہوتا تھا کہ بیہ آواز مشرق کے افق سے ابھر تی ہے 18 سول لا ئنز کے اوپر قوس بناتی ہوئی گزرتی ہے اور مغرب کے افق کو جاکر چھوتی ہے۔ تین بار ایساہی ہوااور اس کے بعد اس مکان پر امن اور سکون کا طبعی دور دورہ ازمرنو بحال ہوگیا۔

اں عجب و غریب واقعہ نے ایک طرف تو خوف و ہیبت کے تھیٹروں سے میرا اچھا خاصا کچوم نکال دیااور درم کی طرف اس کی بدولت مجھے حقیقت روح کا قلیل سااوراک حاصل ہوا۔ مشرق اور مغرب کی تقریباً ہر زبان میں اس موضوع پر براضیم لٹریچ پایا جاتا ہے۔ ہر زمانے میں اس پر تائید و تردید 'انکار وا قرار ' تو یُتن و تعنیخ ' تفتیش و تحقیق کے شدید بحث و مباحثے جاری رہے ہیں۔ ضعیف الاعتقادی اسے عبودیت کے درج تک پہنچاتی رہی ہے۔ باعتقادی اسے عبودیت کے درج تک پہنچاتی رہی ہے۔ باعتقادی اسے منازی کے شدید بحد و جاری کی قرار دیتی ہے اور جدید خود اعتادی اسے سائنفک فار مولوں میں ڈھال کرایک الی آؤم کی مشین بنانے کی فکر میں ہے کہ إدھر بیٹن دبایا' اُدھر مطلوبہ رؤح کھٹ سے حاضر!

اگریزی میں اس علم پر سب سے متند کتاب جو میری نظر سے گزری ہے 'وہ فریڈرک ڈبلیو-انج-مائز (Human "السانی شخصیت اور جسمانی موت کے بعداس کی بقاء "Frederic W.H. Myers) کی تصنیف" انسانی شخصیت اور جسمانی موت کے بعداس کی بقاء " 1903ء بیس شائع ہوئی تھی۔ 1900 صفحات کی اس کتاب میں سینکڑوں پُر اسرار واقعات 'حاد ثات 'تجر بات اور آثار و شوا ہد کا منطقی اور مائنی تجزیہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ جسمانی موت کے بعد انسان کی شخصیت کا وہ عضر باتی رہتا ہے جے "سپر ٹ "کہتے ہیں۔ مصنف کا اسلوب عالمانہ 'استد لال علوم جدیدہ کے تقاضوں سے ہم آ ہنگ اور رہتا ہے جے "سپر ٹ "کہتے ہیں۔ مصنف کا اسلوب عالمانہ 'استد لال علوم جدیدہ کے تقاضوں سے ہم آ ہنگ اور کے تقاضوں سے ہم آ ہنگ اور مقروضات سے آزاد نہیں ہوئے قوانین اور مفروضات سے آزاد نہیں ہوئے۔

اڈرن مائنی دور میں دوسائنس دانوں نے اس علم کے میدان میں پچھ نی راہیں ہموار کی ہیں۔ سرولیم کروکس پہلے مائندان تھے جنہوں نے مادی دنیا پر مافوق الفطرت روحانی اثرات کا سائنفک مطالعہ اور تجزیہ کیا۔ سراولیور لان کی کتاب "رے منڈ" (Raymond) بھی اس سلسلے کی اہم کڑی ہے۔ ان دونوں کی تحقیق و تجربات پر اس ملک کی بنیاد پڑی جے ماڈرن سپر پچولزم کے نام سے پکاراجا تا ہے اور جو آج کل مغرب کی دنیا میں بڑے وسیع پیانے پرزیرمثق ہے۔

ماڈرن سپر پچولزم کے اکثر اداروں کی حیثیت تجارتی دکا نداری سے زیادہ نہیں۔ حاضرات روح کے شعبے میں دھوکہ بازوں فریدوں و شعبے اس کے علاوہ مغربی دھوکہ بازوں فریدوں و شعبے سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ مغربی مہر پچوئی اداروں میں عامل و معمول اور بلانچنٹ وغیرہ کے ذرائع سے غیبی بیغامات کی ترسیل و تخصیل زیادہ تراوہام دوماوس کی المبہ فریبی ہوتی ہے۔ مشرق میں بھی بہت سے نام نہاد عالموں اور جموٹے مرحوں کا کاروبار بڑے زوروشور سے انہی خطوط پر چلتا ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

البتر موجودہ دور میں پیراسائیکالو کی (Parapsychology) کے عنوان سے تحقیق و تعیشاً ہے'اُس میں نفس انسانی کی نئی نئی اور عجیب و غریب دنیائیں دریافت ہونے کے وسیع امکانات موہوا کے ظاہر وباطن میں فوق العادت توانائیوں کے جو پُر اسرار مخزن پیشیدہ ہیں 'پیر اسائیکالوجی کا مقعداُن کا اور انہیں کھود اگرید کرد نیاوی ضروریات کے کام میں لاناہے۔امریکہ 'روس اور ہالینڈ کے علاوہ اورپ' سی مکوں میں بھی پیراسائیکالوجی کے ادارے بڑے اعلیٰ پیانے پر کام کر رہے ہیں۔ ایٹی لیبارال پیراسائیکالو جیکل ریسر چ کے بعض پروگرام بھی انتہائی راز داری میں رکھے جاتے ہیں۔ایک شبریہ گان طاقتیں اس سائنس کواییۓ سفارتی تعلقات مین الا قوامی معاملات اورجنگی انتظامات میں کسی حد تک استا ہیں۔ بیا حمال بعیداز قیاس نہیں کہ ایٹی توانائی کی طرح پیراسائیکالوجی کی ترقی بھی انجام کار عالمی سار

اس کے علاوہ ایک اور وجہ سے بھی پیراسائیکالوجی کی صلاحیت کار محدود نظر آتی ہے۔اب تک ا جتنی چیش رفت ہوئی ہے' اُس میں تفتیش نفس کا تو پورااہتمام ہے'لیکن تہذیب نفس کا کہیں نام وظا انسان مشرق مين مويامغرب مين 'امير موياغريب' كالاموياً كورا 'ترقى يافته موياغير ترقى يافته 'ديندارمور کے نفس کے لیے صرف تین حالتیں ہی مقدر ہیں۔نفس مطمئنہ' نفس لوامہ اورنفس امارہ۔اگر پیراسائگالہ' تر مادی مقاصد کے زیر تکیں رہی توبلا شبہ بہتر تی معکوس ثابت ہوگی کیونکہ اس صورت میں روحانیت کی ہ برآ مے برھنے کی بجائے میہ جدید سائنس نفس امارہ کے کولہو کا بیل بن جائے گی جو آتھوں پر کھور۔ می تنگ دائزے میں باربار چکر کاشنے پر مجبور ہوتاہے۔اس ڈگریر چل کرپیراسائیکالوجی کی ترقی کا انتالیٰ وہ استدراج کی اُس منزل تک رسائی حاصل کرلے جہاں پر جوگی' کا بن' ساحر دوسرے گی راستوں یا رہتے ہیں۔

مغربی سپر پچولزم کی تان زیادہ تر مادہ برستی بر ٹو متی ہے۔ مشرق کی چندا قوام میں روح کا تصور سلانہ میں مقید ہے یا آوا کون کے چکر میں سرروال ہے۔اس علم کی علوی صفات صرف اسلامی روایات ا

علامه حافظ ابن قیم کار ساله "متاب الروح" اس سلسلے کی ایک نہایت متند دستاویز ہے۔ال ال حقیقت روح کے ہر پہلوکا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جائزہ لے کر بہت سے علائے سلف کے اقوال الا ماصل تعره کیا ہے۔اس علم پریہ کتاب ایک اہم سٹک میل کی حیثیت رکھتی ہے۔

عالم اسلام کے بہت ہے بزرگان دین اور اولیائے کرام کے حالات اور ملفو ظات میں بھی روڑ یا اتصال 'انفصال اور امتثال کے واقعات اور شواہد تواتر کی حد تک پائے جاتے ہیں۔

راوسلوک میں سلسلہ اویسیرایک نا قابل تردیر حقیقت ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اسلای تصوف میں کشف ارواح اور کشف قبور بھی ایک با قاعدہ فن کادرجہ رکھتے ہیں الیکن ان تمام علوم وفنون ' تج بات و تفرفات ' مشاہدات و نظریات ' عملیات و تصورات کے باوجود حقیقت روح کے بارے میں سارے علم ' سارے دجدان 'سارے عرفان اور سارے ایمان کی آخری حدیجی ہے کہ:

ویسْلُونَكَ عَنِ الرُّوْحِ \* قُلِ الرُّوحُ مِنْ آمْرِ رَبِّیْ وَمَآ اُوْتِیْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیلاً 0 (اورلوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ کہہ دیں کہ روح میرے پروردگار کے امرے ہے اور نہیں دیئے گئے ہوتم علم سے مگر تھوڑا۔)

## پاکستان کامطلب کیا

آڑیہ سکرٹریٹ میں ہوم ڈیپارٹمنٹ کے ڈپٹی سکرٹری کی حیثیت سے پاسپورٹ جاری کرنے کاکام میری تحویل میں تھا۔ایک روز میں دفتر سے گھرواپس آیا' تواد هیڑ عمر کے ایک صاحب برآمدے میں بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ مہوردی صاحب اب نگال کے چیف منسٹر تھے اور وہ اُن کا خطلے کر مجھے ملنے آئے تھے۔اُن کا اصلی نام تو پچھے اور تھا لیکن مہوردی صاحب نے انہیں حامہ علی کے نام سے موسوم کیا تھا۔

اپ خطین سروردی صاحب نے لکھا تھا کہ مسٹر حامد علی کلکتہ میں مسلم لیگ کے ایک انڈرگراؤنڈورکر ہیں '
اور ہندومسلم فعادات میں مسلمانوں کے تحفظ کے لیے نہایت اہم فرائض سرانجام دے رہے ہیں۔ اب قائداعظم
کا جازت سے انہیں فوری طور پرایک خفیہ مشن پر مصر بھیجنا مقصود ہے 'لیکن پاسپورٹ کی مشکل در پیش ہے 'کیونکہ
مٹر حامد علی کا نام حکومت کی بلیک لسٹ میں درج ہے۔ تملوک میں میرے چاول کا گودام توڑنے کی طرف مزاماً
اٹارہ کر کے سروردی صاحب نے لکھا تھا: '' جھے معلوم ہے کہ غیر قانونی حرکات کا حمہیں عملی تجربہ حاصل ہے 'اس
لیمن حامد علی کو تمہارے پاس بغیر کسی معذرت کے بھیج رہا ہوں۔''

فیل نے اس سہ ہی کی آل انڈیا یول لسٹ اٹھا کر دیکھی تو اس بات پر جرت ہوئی کہ اُس وقت ہندوستان ہر فیل نے اس سہ ہی کی آل انڈیا یول لسٹ اٹھا کر دیکھی تو اس بات پر جرت ہوئی کہ اُس وقت ہندوستان ہر فیل الرب کی کا سکرٹریٹ تھا جس میں ایک مسلمان ڈپٹی سیکرٹری کے پاس پاسپورٹ جاری کرنے کا پوراا ختیار تھا۔ اس الو کے حوالے کیا اور سہوردی کا پاسپورٹ بناکر اُن کے حوالے کیا اور سہوردی کا مادب کے نام صرف اتنا پیغام لکھ بھیجا "Order Obeyed, Law Broken" اس فقرے میں کلکتہ کے مادب کے نام صرف اتنا بیا اُنہاد" امرت بازار پتر یکا" کے ایک ایڈ یٹوریل کی طرف اشارہ تھا جس میں مسٹر سہوردی پر بیہ سیجیتی کمی گئی تھی کہ ہندوسلم فیادات میں بنگال کے چیف منسر کا فرض مصبی صرف اتنارہ گیا ہے کہ مسلمان بے روک ٹوک قانون شکی کر نے رہیں 'پولیس بے چون و چرال 'وزیراعلٰی کا تھی مائی دے اور ہندو بے در بیغ قتل ہوتے رہیں۔

مسٹر حامد علی جتناوت پاسپورٹ بنوانے کی خاطر کٹک میں تھہرے 'اُن کے منہ سے بار بار بس ایک ہی بات لگلی تھی۔ دویہ کہ ہندوستان بھر میں کا تکر لیں 'ہندو مہا سجا' راشٹر یہ سیوک سنگ 'اکالی دل اور کئی دوسرے ہندواور سکھ اداروں کی سرپرتی میں بڑے وسیع پیانے پر مہلک ہتھیار جمع کیے جا رہے ہیں جو یقینا نہتے مسلمانوں کے خلاف استعال کے جائیں گے۔ان ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے بہت سے ہندواور سکھ راجے اور مہارا ہے بڑی فراخد لی سے چندہ دے رہے ہیں۔ اُن میں مہاراجہ پٹیالہ کانام سرفہرست ہے۔ پہلے تو جھے شبہ ہوا کہ مسر حامہ میں بہہ کر مبالغہ سے کام لے رہے ہیں 'لیکن بہت جلد جھے اس بات کا بین ثبوت مل گیا 'کہ آل انڈ بزعم خود نیشنلسٹ سیاسی جماعت بھی مسلمانوں کے خلاف منصوبہ بندی میں بُری طرح ملوث ہے۔ الڑیسہ کے چیف منسر شری ہری کرش مہتاب کا گریس کی ورکنگ سمیٹی کے ممبر بھی ہے۔ ایک کا گریس کی میکنگ سے واپس آئے تواپے معمول کے مطابق انہوں نے کاغذات کی کالی صندہ کی گریس کی میکنڈات کی کالی صندہ کی اس کردی۔ ہماراطریق کاربہ تھا کہ سیاسی کاغذات چھانٹ کریش اُن کے پرسل پرائیویٹ سیرٹری کر پر مرکاری کاغذات متعلقہ محکموں کو بھی دیتا تھا۔ اُن کا پرسل پرائیویٹ سیرٹر ٹری بردامتھسب ہندو تھا۔ وہ اس مربیٹیتا تھا کہ مہتاب صاحب کے سیاسی کاغذات میرے ہا تھ سے کیوں گزرتے ہیں۔ چند بار اُس نے پاس اس طریق کار کے خلاف برداسخت احتجان بھی کیا 'لیکن مہتاب صاحب نے بھی شجیدگ سے اُس کی نفذات کا پلندا پرسل پرائیویٹ سیرٹری کے حوالے کر تا تھا فند و حرا۔ جب بھی بیش سیاسی تو عیت کے کاغذات کا پلندا پرسل پرائیویٹ سیرٹری کے حوالے کر تا تھا ہو تھا۔ این نے تو سینت سینت کرا کیا ایک کا ہوگا۔ این نے تو سینت سینت کرا کیا ایک کا بات ہے۔ مہتاب بی کی بھی رکھ کی ہوگا۔ این نے تو سینت سینت کرا کیا ایک کا بیش کی ۔ مرب گیا۔ این نے تو سینت سینت کرا کیا ایک کا بھی رکھ کی ہوگا۔ بین نے تو سینت سینت کرا کیا ایک کا بھی۔ ۔ مہتاب بی کی بھی ہوگی۔ بردے گجب کی بات ہے۔ مہتاب بی کی بھی۔ اُس کی ہوگی۔ یہ سیک گئی۔ ۔ "گیسے۔ "گیسے۔ "گیسے۔ "

اس بار جومیں نے چیف منسٹر کے کاغذات کا جائزہ لیا تو اُن میں ایک عجیب دستاویز ہاتھ آئی۔ ب صفحات کاسائیکلوشائلڈ انتہائی خفیہ (Top Secret) تھم نامہ تھا بو کا نگری چیف منسٹروں کے نام ا کے ساتھ جاری کیا گیا تھا کہ ہر چیف منشر اُسے اپنی ذاتی تحویل میں سکھے۔ اُس میں لکھا تھا کہ تقیم ہؤ تقریباً طے پاچکا ہے 'اس لیے جن صوبوں میں کا تکریس کی وزار تیں قائم ہیں' وہاں پر مسلمان افرول عهدول سے تبدیل کر دیا جائے۔ خاص طور پر ہوم ڈیپارٹمنٹ وانس ڈیپارٹمنٹ اور پریس ڈیپارٹمنٹ ہ ہندوافسروں کو تعینات کیا جائے۔ ڈی۔ سی آئی۔ جی اور ایس۔ پی عموماً ہندو ہوں 'تھانوں کے انچارن ا ے زیادہ ہندو ہوں محکمہ پولیس اور ضلعی انظامیہ میں مسلمانوں کو فیلڈورک سے ہٹا کر بے ضررفتم کے دا کاح پر نگادیا جائے۔ پولیس کی نفری میں مسلمان سپاہیوں کو بتدریج غیر مسلح کر کے پولیس لائن اور قمانوں یا معمولی فرائض پر مامور کیاجائے۔ جن صوبوں میں سرحدی مسلمانوں سے بھرتی شدہ ماؤینڈ ملٹری پولیں۔ فوراً توڑ دیا جائے اور افسروں اور ففری کو اختتام ملازمت کی مناسب رقم کیمشت ادا کر کے رخصت کر دہا ا مرکاری خزانوں 'اسلحہ خانوں اور مال کے ریکار ڈ آفسوں کی حفاظت کے لیے ہندوگار ڈ تعینات کیے جائیں رکھنے والے مسلمان لائسنس مولڈرزی نقل وحرکت کی مگرانی کی جائے۔ایسے بنگای منصوبے تاریکی جن کے تحت ان لائسنس داروں سے قلیل ترین نوٹس پر ہرفتم کا اسلحہ قریبی تھانے میں جمع کروایا جاسے۔ الا بول' ٹیکیوں اور ٹرکوں کے مسلمان مالکوں کی فہرستیں بناکر اُن پرکڑی نظر رکھی جائے۔ مسلمان آ آن اللہ اُن اُلہ اُل کے لائسن مطل کردیئے جائیں اور اُن کا آتش گیر شاک فوری طور پر پولیس کی حفاظت میں لے لیاجائے۔ وغیرہ دفیرہ۔ ہر چیف منسٹر کو نہایت سخت تاکید کی گئی تھی کہ وہ ان ہدایات پر الیی خوش اسلوبی سے عملدرآمد کرے کہ ال سے آبادی کے کسی فرقے کے خلاف کسی قتم کے امتیازی سلوک کا پہلو متر شخ نہ ہو! بغل میں مجھری اور منہ میں رام رام کا اس سے بہتر ظہور چیٹم تصور میں لانا محال ہے۔

سیکم نامہ پڑھ کر مجھے شدید ذہنی دھپکالگا۔ مہاتما گاندھی کے نام نہاد بے تعصبی کی لنگوٹی باد مخالف کے جمبو گوں میں اُڑکر دور جاپڑی اور دہ اپنے اصلی رنگ وروغن میں بالکل برہند ہو گئے۔ اہنما پرم دھرم کے اس جمبوٹے پجاری کے اشادوں پرنا پنے والی انڈین نیشنل کا گریس کے عزائم مسلمانوں کے خلاف استے ہی خطرناک اور سنگین فکلے جتنے کہ ہندہ مہاجیا راشٹر یہ سیوک سنگ کے سمجھے جاتے تھے بلکہ کا گریس کے سازشانہ منصوبے دوسری فرقہ وارانہ جمائتوں سے بھی زیادہ کہ خطراور ہولناک تھے 'کیونکہ ہندوستان کے کئی صوبوں میں کا گریس کی حکومت تھی اور مرکز کی عبوری گورنمنٹ میں چودہ میں سے چھکا گریسی اور دومزید غیر مسلم وزیر تھے۔ فوج کا محکمہ سردار بلدیو سنگھ کے قبضے کی عبوری گورنمنٹ میں چودہ میں سے چھکا گریسی اور دومزید غیر مسلم وزیر تھے۔ فوج کا محکمہ سردار وابھ بھائی ٹیٹیل کے مشافدر سارے ہندوستان کی پولیس 'سی۔ آئی۔ ڈی'ر ٹیر یو اور دیگر ذر انکا ابلاغ کی مشین سردار وابھ بھائی ٹیٹیل کے متحفہانہ ہم تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کا گریس اپنی قوت کے تمام وسائل مسلمانوں کا سر کھلنے کے بھر طرح کے کیل کانے سے لیس ہورہ تھی۔

یددستادیز پڑھ کر تھوڑی دیر میرے دل میں ایک عجیب سی کھکش ہوتی رہی۔ ڈپٹی ہوم سیکرٹری کا پیشہ وارانہ مغیر میرے اندرچھے ہوئے ہے مل'نا تص اور خوابیدہ سے مسلمان کے ضمیر کے ساتھ ککرا گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تموڑی کا لاائی کے بعد جیت ٹوٹے چھوٹے مسلمان ہی کی ہوئی 'چنانچہ میں نے بید وستاویز اٹھا کر اپٹی جیب میں ڈال لی اورای رات قائدا عظم سے ملاقات کرنے کی نیت سے د ہلی روانہ ہوگیا۔

ان دنوں مسٹر کے -انچ- خورشید قائد اعظم کے پرائیویٹ سیرٹری تھے۔اگر وہ دہلی میں موجود ہوتے تو غالبًا مجھ قائداعظم سے ملنے میں کوئی دفت پیش نہ آتی 'لین وہ موجود نہ تھے۔ایک دو روز تک تک ودو'منت ساجت اور خلے بہانوں کے بعد آخر بوی مشکل سے مجھے قائداعظم تک رسائی حاصل ہوئی۔ جب میں اُن کے کمرے میں واخل ہواتوں کچھ کھنے میں معروف تھے۔فارغ ہوکرایک نظر مجھ پر ڈالی اور گر جدار آواز میں بولے 'کمیابات ہے؟"

"مر' میں آپ کے لیے ایک مفید دستاویز لے کر آیا ہوں۔ میرا نام قدرت الله شہاب ہے۔ میں اڑیہ میں ڈپٹی ہوم سکرٹری ہوں۔ " میں نے ایک ہی سانس میں زیادہ سے زیادہ با تیں کہنے کی کوشش کی۔ "ک

"کیبی د ستاویز؟"

میں نے آگے بڑھ کر کا مگریس کا مرکز اُن کی خدمت میں چیش کیا۔وہ بڑے سکون سے اسے پڑھتے رہے۔ میں کوڑا ہوا اُن کے چیرے کا جائزہ لیتا رہا۔ اُن کے جذبات میں ہاکا ساار تعاش بھی پیدا نہ ہوا۔ایک بار پڑھ چکے تو مجھے کری پر بیٹنے کا اثارہ کیااور فرمایا" ہاں' یہ ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہے۔" یہ کہہ کروہ دوبارہ اس کے مطالع میں مصروف ہوگئے۔اس کے بعد مجھ سے دریافت کیا" یہ تم' یا' حاصل کی ہے؟"

میں نے فرفرساری بات کہہ سائی۔

"دویل ویل ویل سیستم میں ایسانہیں کرناچاہیے تھا"This is Breach of Trust" میں نے ا پوراکر نے کے موضوع پر تقریر کرنے کی کوشش کی تو قائداعظم نے جھے کسی قدر تخی سے ٹوک دیاادر فہا ont you see each copy is numbered? Its disapearance would sily tracked down to you. Are you prepared to face the wences."

میں نے بڑے اعتاد سے جواب دیا:".Yes Sir, I am fully prepared"

"کیامیں اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟" قائد اعظم نے دستاویز کی طرف اشارہ کر کے کہا۔
"جی ہاں سر' یہ میں آپ کے لیے ہی لایا ہوں۔"
"آل رائٹ 'تم جا سکتے ہوں۔" قائد اعظم نے تھم دیا۔

میں دروازے سے باہر نکلنے لگا تو قائد اعظم نے بلند آواز سے پکار کر پوچھا۔ "تم نے اپنانام کیا بتایا آ "قدرت الله شہاب"

"بوائے دوبارہ الی حرکت نہ کرنا۔" قائد اعظم نے فرمایا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اُس وقت اُن ۔
کوئی مسکر اہٹ تھی یا نہیں تھی الیکن اُن کے لہج میں مجھے شفقت کا بلکاسا گداز ضرور محسوس ہوا۔

یہ اپریل 1947ء کی بات ہے۔ اُس وقت ہندوستان کی بساطِ سیاست پر مسلمانوں کے خلاف چالیں چلی جارہی تھیں 'اُن کا پس منظر بڑاسبق آ موزہے۔

جب سے لا ہور 1940ء کاپاکتان ریزدلیوش منظور ہوا تھا ای وقت سے گاندھی جی لنگر لنگوٹ ناکام بنانے کے لیے میدان عمل میں اترے ہوئے تھے۔1942ء میں جب برطانیہ کو جرمنی اور جاپار چاروں طرف فکست پر فکست نصیب ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک منجھے ہوئے ساسی جواری کی طر آنک تول کر اپناپانسہ پھینکا اور مسلمانوں کو اعتاد میں لیے بغیر "ہندوستان چھوڑ دو" (buit India) کھڑاگ کھڑاگر دیا۔ جب یہ بو چھاجاتا تھا کہ اگرا گریزوا تھی چلے جائیں تو ہندوستان کس کے حوالے کر۔ گاندھی جی چیلے چانٹوں کا جواب بڑا جازم اور غیر مہم ہوتا تھا:

"To God or to Anarchy" طوا نف الملو کی کی صورت میں پویارہ اکثریت ہی کی تھی ا اکثریت ہندو قوم کی تھی۔

ڈیڑھ دو ہرس بعد جب جنگ عظیم کاپانسہ پلٹنا شروع ہوااور برطانیہ کاپلہ بھاری دکھائی دیے لگالاً محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ جی پیٹرابدلا۔ جس وقت برطانیہ شکست کھار ہاتھا گاندھی جی جنگ کے بائیکاٹ کا پر چاراس اصول کی بنا پر کررہے سے کہ جنگ وجدال اہنسا پرم دھرم کے منافی ہے 'لیکن لڑائی کا نقشہ بدلتے ہوئے اہنسا کا اصول بھی موم کی ناک کی طرح مڑ گیا۔ اب گاندھی نے برٹش حکومت کویہ پیشکش کی کہ اگر ہندوستان کی آزادی کا اعلان کر کے اقتدار فور آ نشقل کر دیا جائے تو جنگ کے ہر شعبے میں برطانیہ کے ساتھ پورا پورا تعاون کیا جائے گا۔ مہاتما گاندھی کے سات دین میں المناکے اصول کو مصلحوں کی بے حد کچک حاصل تھی۔ جب جی چاہارتے ہوئے اگر بز کے خلاف جنگی بائیکاٹ کے لیے استعال کرلیا اور جو نہی حالات بدلے 'جیتے ہوئے اگر بز کے ساتھ جنگی تعاون کے لیے کام میں لے آئے۔ امور لیا ست بل کے ایکاری کو فنون لطیفہ کا درجہ دینے والے کو طلیا کا ارتھ شاستر بھی گاندھی جی کے عملی ہوئیڈوں کے ساتھ بازیجہ کا طفال نظر آتا ہے۔

ا جنگ ختم ہوتے ہی انگلتان میں لیبر پارٹی برسر اقتدار آگئی۔ اس پارٹی کے ساتھ کا گرس کے گہرے تعلقات سے۔ اس صورت حال سے فائدہ اٹھا کر گاندھی جی نے گرگٹ کی طرح ایک اور رنگ بدلا۔ اب انہوں نے بر ملا یہ دٹ گانی شروع کردی کہ انگریزوں کے بعد ہندوستان میں سیاسی اقتدار کی وارث صرف آل انڈیا کا گھرس ہے۔ جہاں کک مسلم لیگ کا تعلق ہے 'اقتدار حاصل کرنے کے بعد کا گھرس خود اس سے نیٹ لے گی۔ اہنیا پرم و هرم کا یہ درینہ بجاری اب باضابطہ تلوار سونت کر میدان جنگ میں اترنے کی و صمکیاں و سے رہا تھا!

مطالبہ پاکستان کے متعلق گاندھی جی کا موقف پیر تھا کہ ہندوستان ایک اٹوٹ اور نا قابل تقسیم اکا تی ہے۔اس کو تقیم کرنے کی کوشش محنوماتا کا جسم کا شیخ کے متزاد ف ہے۔ جراحی کا پیر عمل بھارت ما تا پر کرنے سے پہلے اُن کی افجالا ٹور کرنا ہوگا۔

اس پس منظر میں برطانوی کیبنٹ مشن آزادی ہندگی تھی سلجھانے مارچ 1946ء میں ہندوستان وار دہوا۔ مشن می لارڈ پیٹھک لارنس 'سر سٹیفورڈ کر پس اور مسٹر اے-وی-الیکڑ بینڈر شامل تھے۔

ر تحانِ طبع اور میلانِ خاطر کے لحاظ سے لارڈ پیتھک لارنس گاندھی جی کی مہانمائی کے اسیر تھے۔وہ گاندھی جی کو مثر آن دانا کی اور روحانیت کا منبع سجھتے تھے اور ان دونوں کا آپس میں گر واور جیلے کاسا تعلق تھا۔

مثن کے سبسے زیادہ تیز' طرار اور فعال ممبر سر سٹیفور ڈکر پس تھے۔ پنڈت نہر و کے اُن کے ساتھ گہرے مراہم تھے۔ مثن کی بیشتر اہم تجاویز پنڈت نہر و اور گاندھی جی کے خفیہ مشورے کے بعد مرتب کی جاتی تھیں۔اس مقعد کے لیے سرسٹیفورڈ کر پس اپنے ایک ذاتی دوست سد ھیرگھوش کو دلال کے طور پر استعال کرتے تھے۔

مٹن کے تیسرے ممبراے -وی-الیگزینڈر کو کانگری لیڈروں کے ساتھ کسی فتم کی ذہنی یا جذباتی یا ذاتی وابسٹگی تونہ تھی'کین اُن کو یہ وہم لاحق تھا کہ کانگرس کے "مردِ آئهن" ولھ بھائی پٹیل کی خوشنودی حاصل کیے بغیر مستقبل میں آزاد ہندوستان اورانگستان کے باہمی تعلقات خوشگوار نہیں رہ سکتے۔

اں لی بھٹت کے مقابلہ میں قاکداعظم کی ذات یکا و تنہا تھی۔ اُن کا واجد بتھیار اُن کا ذاتی کر دار تھاجس کا ایک محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نمایاں جوہر اُن کی سیاسی بصیرت تھی 'لیکن اس سے بھی بڑاجو ہر اُن کی کامل ثابت قدمی اور دیانت دار کا کما خوف د ہاسکتا تھا'نہ خوشامہ ڈ گمگاسکتی تھی 'نہ لا لچ خرید سکتا تھا۔

جب کیبنٹ مثن ہندوستان آرہا تھا' تو وزیراعظم کلیمنٹ اٹیلی نے اپنے بیان میں یہ اعلان کیا تھا میں اقلیتوں کے حقوق کا ہمیں خیال ہے 'لیکن ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی اقلیت اکثریت کے' قتم کاویٹو استعمال کر سکے۔''

اس اعلان پر کا نگرس نے بڑی بغلیں بجائیں۔ مسلم لیگ کے لیے بید ایک طرح کی دار نگ تھی کہ وہ ا عزائم میں زیادہ روڑے اٹکانے کی کوشش نہ کرے۔ قائد اعظم نے اس دھم کی کا بڑا خو بصورت جواب دیا۔ کہا کہ بیہ تو وہ بی بات ہوئی کہ ایک مکڑی اپنا جالا بُن کر تیار کرے اور پھر مکھی کو مدعو کرے کہ وہ تشریفہ جالے میں آگر پھنس جائے۔ اب اگر مکھی اس دعوت کو قبول نہیں کرتی ' تو وزیر اعظم اٹیلی کے الفاظ جائے گاکہ مکھی مکڑی کے خلاف ویٹو استعال کر رہی ہے۔

کیبنٹ مشن ہندوستان میں تین ماہ کے قریب رہا۔ اس عرصے کی داستان انگریزوں اور ہندوؤں کا دستیوں 'منافقتوں 'ریاکاریوں 'وروغ بافیوں اور فریب سازیوں کی عجیب وغریب بھول بھلیاں ہے۔ کا گر دام تزویر قدم قدم پر بچھا رکھا تھا اور برلش حکومت کے نما کندے مسلم لیگ کو گھیر گھار کر اُسے اس میں پر لیے طرح طرح کے ہتھکنڈے استعال کر رہے تھے۔ قائدا عظم نے ان سب کا مقابلہ بردی بے لاگ دار مدان شابت قدی سے کیا۔

کیبنٹ مشن کا فیصلہ یہ تھا کہ برصغیر کوپاکستان اور بھارت کے دوالگ الگ اور خود محتار حصوں ہیں اُ کیا جاسکتا۔ اس کے برعکس انہوں نے بیتجو یز پیش کی کہ متحدہ ہندوستان میں امور خارجہ 'دفاع اور ذرائح اُ مرکزی حکومت کے اختیار میں ہوں گے۔ صوبوں کو تین گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک گروپ اکثریت کےصوبے ہوں گے۔ دوسرے گروپ میں پنجاب 'سرحد' سندھ اور بلوچتان ہوں گے۔ تیر۔ میں بنگال اور آسام کے صوبے ہوں گے۔ تین مرکزی شعبوں کو چھوڑ کر باقی سب امور میں ہرگروپ ہوگا۔

اب متناقصانہ سیاست کاری کا ایک نیا منظر ظہور میں آیا۔ ایک الگ پاکستان کا مطالبہ کرنے والی ملم لڑ بیہ تجویز منظور کرلی 'لیکن اکھنٹہ بھارت کی رٹ لگانے والی کا تگرس نے اسے مستر د کر دیا۔

مسلم لیگ کی طرف ہے اس تجویز کی منظوری قائداعظم کی سیای بصیرت کا عملی شاہکارہ۔ مطالہ دو ہو جانے کے بعد یہ تجویز بھاگتے چور کی سب ہے اچھی لنگوٹی تھی۔ اس میں کم از کم یہ گارٹی تو مریر صوبول کی گروپ بندی کی وجہ ہے ایک طرف پنجاب مرحد 'سندھ اور بلوچتان اور دوسری طرف بگال کے مسلمانوں کو ایخ معاملات میں بڑی حد تک ہندو مرکزیت کے اثر سے خود مخاری ماصل ہوگی۔ الها محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

قائداعظم ہندوذ ہنیت سے بڑی اچھی طرح واقف تھے۔ شاید اُن کے ذہن میں بیہ خیال بھی ہوکہ جس وجہ سے مسلم لیگ ای فار مولے کو منظور کر رہی ہے 'عین اُسی وجہ سے کا نگرس اسے مستر د بھی کر سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو مطالبہ ' پاکتان قدرتی طور پرازمرِنو بحال ہو جائے گا۔

کاگر می کا گری کا گائی جنی سیاست نے وہی کیا جس کی اُس سے تو قع تھی۔ ہندو قیادت اتنا بھی ہر داشت نہ کر سکی کہ کی فار مولے میں مسلمانوں کو اُن کے اکثری تھی صوبوں میں بھی کسی قتم کا سیاسی اختیار حاصل ہو۔ گاندھی جی جراغ پاہو گئے۔ پنڈت نہرواور سردار وابھ بھائی پٹیل نے کیبنٹ مشن پلان کی دھیاں اڑا دیں۔ ہندو پر لیس نے شور وغو غاکر کے اُناس پر اِٹھالیا۔ کیبنٹ مشن کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ انہوں نے کا نگر می لیڈروں کے ساتھ کچھ ظاہری اور پچھ فغیر رافع اللے قائم کیے۔ کا نگرس کے دیاؤیں آکر مشن کے ممبروں نے اپنا تھو کا ہواخو دہی چائنا شروع کر دیااور کا نگرس کے ایمار خودا ہے جی بھائی شروع کر دیااور کا نگرس کے ایمار خودا ہے جی بھائی میں انہوں نے ترمیم و تجدید اور غلط تغییر 'غلط تغییر اور غلط استخراج کے ایسے ایسے بیوند گئے نے شروع کردیے کہ اُس کی شکل بدل گئی اُس کے معنی بھڑ گئے اور متحدہ ہند دستان میں مسلمانوں کے جمہوری ہون کا کہ نہیں بلکہ مسلم لیگ کو شکست دینا ہے۔ کا نگرس کی افزائی اُن اُن سے سے محسوس افزائی کہ اُن کا فرادی اس صورت میں قابل قبول تھی جبکہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کے زیرِ تکیں مفحد کے لیے ہندوؤں کے زیرِ تکیں کو کے لیے ہیلے سے پوراپورابندوبست کر لیا جائے۔

قائداعظم اپنافرض پوراکر پھے تھے۔ کیبنٹ مشن کے بلان کو تشلیم کر کے انہوں نے پاکستان کا مطالبہ داؤپر لگاریا تھا اکین کا گرس کے خوف و خوشا مدیس آکر مشن نے جب اپنے بلان کی صورت خو دہی مستح کر دی تو مجبور آ مسلم لیگ نے بھی اپنی منظوری واپس لے لی۔اس طرح اکھنڈ بھارت کی آخری ہنڈیا کا نگرس نے خو داپنے ہاتھوں افیا سلم مشم لیگ نے بھی منظوری واپس لے لی۔اس طرح اکھنٹرس کے بلیک میل کے آگے سرجھکا کر اور وُم ہلا کر خو داپنے بھی منظوری ہلائے میں بھوڑ دی۔کا نگرس کے بلیک میل کے آگے سرجھکا کر اور وُم ہلا کر خو داپنے بھی اتار کردہ بلان میں تحریف تابوت میں آخری کیل بھی اتارہ کردہ بلان میں تحریف منظوری کے بینٹ مشن نے بھی متحدہ ہندوستان کے تابوت میں آخری کیل ہوری۔

چنانچہ قائداعظم نے اعلان کیا کہ ہم نے مفاہمت کی ہر کوشش 'ولیل اور ججت کو کام میں لا کر دیکھ لیا ہے۔اب میات حتی طور پرپایئہ جوت تک پہنچ گئی کہ ان تمامَ مسائل کا واحد حل قیام پاکستان ہے۔ دوسروں سے مد دیا ہمدر دی کیامید رکھنا بیکارہے۔الی کوئی عدالت نہیں جس کا دروازہ ہم انصاف حاصل کرنے کے لیے کھنکھٹا سکیس۔ہماری فقط ایک عدالت ہے۔وہ مسلمان قوم ہے۔

اب تک مسلم لیگ کی سیاست بڑی احتیاط سے آئینی حدود کے اندر رکھی جاتی تھی' لیکن اب وقت آگیا تھا کہ اگریزول کی موجودہ اور ہندوؤں کی مجوزہ غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے سیاست کے اس اسلوب کو ترک کردیا جائے' پنانچہ مسلم لیگ نے ''ڈائر یکٹ ایکشن' کا اعلان کیا اور 16 اگست 1946ء''ڈائر یکٹ ایکشن ڈے'' محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ مقرر ہوگیا۔ ساتھ ہی تمام مسلمانوں سے اپیل کی گی کہ وہ برٹش گور منٹ کے دیے ہوئے فطابات والم مقرر ہوگیا۔ ساتھ ہی تمام مسلمانوں سے انہوں نے 16 اگست کو انٹر کیک ایکٹن ملکتہ میں بڑا زبردست مسٹر حسین شہید سہرور دی بنگال کے چیف منشر سے۔ انہوں نے 16 اگست کو عام تعطیل کا دن قرار دی طلقے اس اعلان پر بڑے سے پا ہوئے۔ کلکتہ کی آبادی میں مسلمانوں کی تعداد 24 فیصد کے قریب تی ۔ 6 لاکھوں کی تعداد میں "ڈائر کیٹ ایکٹن ڈے "کے جلے میں شریک ہوئے۔ مسٹر سہرور دی نے بڑی وال کی ۔ جلے میں شریک ہوئے۔ مسٹر سہرور دی نے بڑی وال کی ۔ جلے میں شریک ہوئے۔ مسٹر سہرور دی نے بڑی وال کی ۔ جلے کی ۔ جلے میں شریک ہوئے۔ مسٹر سہرور دی نے بڑی وال کی ۔ جلے میں شریک ہوئے۔ مسٹر سہرور دی نے بڑی وال کی ۔ جلے کی دو اس طرح یکا کی کوچوں میں مسلم اور کے جتھ ہر قتم کے مہلک ہتھیار وں سے لیس سے۔ وہ جگہ جگہ گھات لگا کر بے خبر اور با ہمدوؤں کے جتھ ہر قتم کے مہلک ہتھیار وں سے لیس سے۔ وہ جگہ جگہ گھات لگا کر بے خبر اور با مسلمانوں کے انتظار میں بیشھے ہے۔ تاریخ ہے میں نہ بتا سکے گی کہ اُس روز کلکتہ کے گلی کوچوں 'مزکوں مسلمانوں کے انتظار میں بیشھے ہے۔ تاریخ ہے تیار بھی سے 'مسلم بھی سے اور تعداد میں مسلمانوں سے میں برپارہی۔ کلکتہ کے مہدو پہلے سے تیار بھی سے 'مسلم بھی سے اور صوبے کے چیف منظم طول و عرض میں برپارہی۔ کلکتہ کے مندو پہلے سے تیار بھی سے 'مسلم بھی ہے اور صوبے کے چیف منظم مطول و عرض میں برپارہی۔ کلکتہ کے مندو پہلے سے تیار بھی سے 'مسلم بھی ہے اور صوبے کے چیف منظم مطول و عرض میں برپارہی۔ کلکتہ کے میں وادر ہیں بی اودھم می تارہ اگھ کریادتی سراسر مسلمانوں کی ہے اور صوبے کے چیف منظم مختیہ طور پر مدد کر رہے رہیں!

ہندوستان کے شہروں میں ہندو مسلم فساد کوئی نی یا عجیب چیز نہیں تھی الیکن جس پیانے ہا گلا خون کا بازارگرم ہوا اُس نے سب کو ور طر حیرت میں ڈال دیا۔ یہ وو فرقوں یادوگر وہوں کی لڑائی نہ کھا یہ دو قو موں کی جنگ تھی۔ برصغیر میں پہلی بار دو قو می نظریہ بساط سیاست سے نکل کر میدان کا رزار ٹی اس وہ موں کی جنگ تھی۔ برصغیر میں پہلی بار دو قو می نظریہ بساط سیاست سے نکل کر میدان کا رزار ٹی اس اس کا سب سے پہلا اثر عبوری حکومت کی تفکیل پر ہوا۔ کیبنٹ مشن کی سفارش کے مطابی الارڈویول کا گرس اسلم لیگ اور دوسری اقلیتوں کے نما کندوں پر مشمل مرکزی کا بینہ بنانے کی تکہ الارڈویول کا گرس اس کے بہی خواہش اور کوشش تھی کہ وائسرائے کا گرس کو عبوری حکومت میں شاہل ہو۔ یہاں پر بھی کا گرس کی بہی خواہش اور کوشش تھی کہ وائسرائے کی دعوت پر نہیں بلکہ کا گرس کے ساتھ اسے کرے کا بینہ میں شریک ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کی گدی پر بیٹھنے کا حق تو صرف کا گرس کے ساتھ باتی جانسی اس کی خوشنودی حاصل کر کے محض طفیلیوں اور حاشیہ نشینوں کی حیثیت سے حکومت میں شامل ہونے کا باتی جیا ہوں کی حیثیت سے حکومت میں شامل ہونے کا باتی جیا کہ عبوری حکومت میں شامل ہونے کی شمولیت کا کیا ہے گا کو گاندھی جی کا تخل تو تھا کہ عبوری کھرر کوت دے دی۔ گاندھی جی کا تخل تھا کہ عبوری کھرد کوت دے دی۔ گاندھی جی کا خواب دیا کہ مسلم لیگ کواب وائس الیک کی شمولیت کا کیا ہے گا تو گاندھی جی نے خوش سے چیک جیک کرجواب دیا کہ مسلم لیگ کواب وائس کی محتم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

کاگری کی طرف رجوع کرناپڑے گا۔ جناح صاحب کو چاہیے کہ اس بارے میں وہ پنڈت نہرو سے انٹرویو ما تکیں!

ابھی عبوری حکومت قائم نہیں ہوئی تھی' کہ کلکتہ کا ہولناک فساد برپاہو گیا۔ فساد کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیارڈویول نے کلکتہ کا دورہ کیا' تو اُس کی آئکھیں کھل گئیں۔ وہ سپاہی پیشہ وائسرائے میدان جنگ کی نفسیات اور فی جرب کا رماہر تھا۔ اُس کے فوجی ذہن نے بڑی آسانی سے بیا ندازہ لگالیا کہ کلکتہ میں ہندومسلم فساد نہیں ہوا' بلکہ سول وار ہوئی ہے اور مسلمانوں کے جائز حقوق کو مزید پامال کیا گیا تو سارا برصغیر ایک خوفناک خانہ جنگی کی لیٹ میں آجائے گا۔

لارڈوپول دیانت دار سپاہی اور باضمیر سیاست دان تھا۔ کلکتہ سے واپس آکر اس نے اخلاقی جر اُت سے کام لیا ورکا گرس سے مشورہ کیے بغیر مسلم لیگ کو عبوری حکومت میں شامل ہونے کی براور است دعوت دے دی۔

وائسرائے کے اس اقدام ہے کا گرس کا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا۔اگریزوں کے سائے تلے ہندوستان
ہراکلے ران کرنے کا خواب او ھورا رہ گیا۔اس وقت ہندوستان کے سول اور فوجی اواروں میں ہندووں کی اکثریت
لی۔اگر عوری حکومت کی باگ ڈور صرف کا گرس کے ہاتھ میں آجاتی تو بلا شبہ اسے سارے ہندوستان پر رام
ان کی راہ ہموارکرنے میں بڑی مدوملتی۔ منداقدار پر قبضہ کرنے کے بعد سلم لیگ کو منتقل طور پر عبوری حکومت
ان کی راہ ہموارکرنے میں ہڑی مدوملتی ہا تھ کا گیرس کے ہاتھ میں ایسے جی حضور یے مسلمان موجود سے جو بڑے
ہردکھنا اُس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ کا نگرس کے ہاتھ میں ایسے جی حضور یے مسلمان موجود سے جو بڑے
لوت انٹیرم گورنمنٹ (عبوری حکومت) میں مسلم لیگی سیٹوں کی خانہ پری کرنے کے لیے تیار سے۔اس طرح
سلم لیگی سیاست کا بڑھتا ہوا سیلاب سرکاری رکا وٹوں کی مدد سے اقلیقوں کی بند کھاڑی میں دکھیل دیا جا تا اور تشلسل سلم لیگی سیٹوں کی ہندوستان میں وہ برلش حکومت کی واحد جا نشین

لین دائسرائے کے بروقت اقدام نے ان تمام امیدوں پانی بھیر دیا۔ اس پر کا گھریس نے بڑا کہرام مچایا۔ طرح ارح کے حلے بہانوں کی آڈلے کر گاندھی جی نے لارڈ ویول کو بڑی تختی ہے برا بھلا کہااور لندن میں برٹش گورنمنٹ کے ہائں یہ شکایت لکھ بھیجی کہ وائسرائے کلکتہ کے فسادات ہے بو کھلا کر بدحواسی کا مظاہرہ کر رہاہے۔ وہ اعصابی تناؤ میں جناہے اور آئینی امور میں اُس کی قوت فیصلہ کمز ور پڑگئی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وائسرائے کی مدد کے لیے مختان سے کوئی ایسا قانونی ماہر بھیجا جائے جو لارڈویول سے زیادہ قابل اور صائب الرائے ہو۔

اد دوبول پر کانگرس کامیہ پہلا حملہ تھا۔اس کے بعد کانگرسی لیڈرسلسل اس تاک میں رہتے تھے کہ جس طرح و سطح لتم این میں اپنے بھی وائسرائے کو ہر معاملے میں زک پہنچائی جائے۔ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لندن میں اپنے بھی وائسرائے مقرر ہو جسے کانگرس واہول کے ذریعہ دیائی کا طرح اپنے مفاد کی تاریر نیجا سکے۔

كانكرس2 ستمبر 1946ء كو عبوري حكومت ميں آئی تھی۔15 اكتوبر كو مسلم ليگ بھی اس ميں شامل ہو گئے۔

مسلم لیگ کی شمولیت کا گرس کی مرضی کے خلاف عمل میں آئی تھی اس لیے کا بینہ میں ان دونوں کار النا ہے معاند انداور مخاصماندرنگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔

عبوری حکومت 14 اداکین پر شمتل تھی۔ چھ کا گری 'پانچ مسلم لیگی' ایک سکھ' ایک عیمانی الدا الله المور خارجہ اور کا من ویلتھ نہرو کے پاس تھے۔ ہوم' انفار میشن اور براڈ کا سٹنگ پٹیل کے پاس اور ڈائیل اور ڈائیل اور ڈائیل کے پاس جو ہر لحاظ ہے کا گرس ہی کا کل پر زہ تھا۔ کا گرس نے جان بوجھ کر فنائس کا لورٹ فولیم الم اوجہ سے شونے کی پیشکش کی کہ مسلمان مالیاتی حساب کتاب میں کمزور مشہور سے اور کا گرس کو الا وزارت سنجال کرالا وزارت خزانہ چلانے میں بری طرح ناکام ہوں گے۔ خان لیافت علی خال نے بید وزارت سنجال کرالا خوش اسلوبی سے قبول کیا کہ بہت جلد کا گرس وزیر کف افسوس ملنے لگے کہ انہوں نے فنائس کا چائ ان دے کر بردی فاش غلطی کی ہے۔

ہر حکومت میں وزارتِ خزانہ کا یہ ناخوشگوار فرض ہوتا ہے کہ وہ وسائل اور اخراجات میں توان اللہ اس مقصد کے لیے عبوری حکومت میں جب خان لیافت علی خان کسی کا نگر سی وزیر کی اخراجاتی تجادینی اس مقصد کے لیے عبوری حکومت میں جب خان لیافت علی خان کسی اس مقصد سے گھٹاتے یانا منظور کر دیتے تھے 'تواہے اُن کی ضداور سیاسی خصومت پر محمول کیاجاتا تھا۔ الم علاوہ باتی بہت سے معاملات میں بھی دونوں گر وہوں میں ستقل چے چے چاتی رہتی تھی۔ ہندوؤں اور مملا اور وسیع تعناد سیاسی سطح پر تو کیبنٹ مشن کے روبر و آشکار ہو چکا تھا۔ ان دوقو موں کا باہمی عناد کلکتہ کے نو اجا گر کر دیا تھا۔ رہی سہی کسراب عبوری حکومت کے تجربے نے نکال دی۔

ایک طرف تو حکومت کے اندرمسلم لیگ اور کا گرس کی کشاکشی روز بروز زور پکڑتی جادتی تھا۔

برصغیر کے کئی حصوں میں ہندومسلم فسادات باضابطہ خون کی ہولی تھیل رہے تھے۔کلکتہ میں مسلمانوں کے بعد مشرتی بنگال کے ضلع نوا تھلی میں فساد ہو گیا'جہاں تین سو کے قریب افراد مارے گئے۔ ہلاک میں اکثریت ہندوؤں کی تھی۔اس واقعہ کو ہندو پر لیس نے مبالغے کارنگ پڑھاکر ایسے اندازے پٹی کی میں اکثریت ہندوؤں کی تھی۔اس واقعہ کو ہندو پر لیس نے مبالغے کارنگ پڑھاکر ایسے اندازے پٹی کو بہاند، مول وعرض میں شدید بے چینی کی اہر دوڑگی۔ ہندو تو پہلے ہی بھرے بیٹے تھے۔اب نوا کھی کو بہاند، ہیں جو ابی کارروائی شروع کر دی۔ یہاں پر مسلمان اقلیت پر جو قیامت ٹوٹی' اُس کا اندازہ لگانا مشکر میں وزارت برسر اقتدار تھی۔ سرکاری اعداد وشار کے مطابق یہاں آٹھ ہزارے اوپر مسلمان کیان اصلی تعداد کا کسی کو پوراعلم نہیں۔ جن علا توں میں سے خونی طوفان اٹھاوہاں پر مسلمانوں کی آباد کہ مسلمان آباد ہوں کو نیست و نابود کر دیتے تھے۔ پیدل بلوائیوں کے مجمنڈ ٹڈی دل کی طرن اور مسلمانوں کو ڈھو ٹڈوھو ٹڈوھو ٹڈ کو مون گور کر دیتے تھے۔ پیدل بلوائیوں کے مجمنڈ ٹڈی دل کی طرن اور مسلمانوں کو ڈھو ٹڈوھو ٹڈ کر ، چُن چُن کر ہر چھیوں اور بھالوں سے مار ڈوالتے تھیا گھروں میں ہزدوں عور توں نے بی عصمت بیانے کی خاطر کو مسلمانوں کو ڈوں مجدس مجدس کھود کر ہل چلاویا گیا۔ سینکٹروں عور توں نے بی عصمت بیانے کی خاطر کو محدم دلائل و ہراہین سے مذین، متنوع و منفود موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

جان دے دی۔ بہت ہے بچوں کو درختوں کے تنوں کے ساتھ میخوں سے ٹھونک کر مصلوب کر دیا گیا۔ ایک بھاری اکثریت کے ہاتھوں ایک قلیل 'بے ضرر اور بے بار ومدد گارا قلیت پر ظلم و بربریت کی اس سے زیادہ گھناؤنی مثال ملنا محال ہے۔

بہار کے بعد أیو- پی کی باری آئی۔ گڑھ مکتیسر میں ہر سال ہندوؤں کامیلہ لگتا تھاجس میں لا کھوں ہندوشامل ہوا کرتے تھے۔ چند ہزار غریب مسلمان بھی اس میلے میں خرید و فروخت کا سامان لے کر جمع ہوا کرتے تھے۔ ایک روز ہندوؤں نے اچابک مسلمانوں پر جملے شروع کر دیئے اور دیکھتے ہی دیکھتے میلے میں موجود تمام مسلمان مردوں 'عور توں ادر بچوں کو ہری بے در دی ہے موت کے گھاٹ اتا دیا۔ م

جب کلکتہ میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جارہے تھے تو ہندو پر لیں نے اسے مسلمانوں کی زیادتی کارنگ دے کر ہزا شورہ غوناکیا تھا۔ نوا کھلی کے واقعات کو بھی ہندو پر لیں نے بڑے ڈرامائی اور سنسنی خیز مبالغے کے ساتھ اچھالا تھا، کین بہاراورگڑھ مکتیر میں مسلمانوں کے قبل عام پر اس پرلیس کو گویاسانپ سو نگھ گیا۔ بہاراور یو پی کی کانگرسی وزارتوں کے ہم پر چڑھ کر بولٹا کی ہم پاکر سارے پرلیس نے ایک طرح کی اجتماعی مچپ سادھ لی اکین جادو کی طرح خون ناحق بھی سر چڑھ کر بولٹا ہے۔ ان دونوں لرزہ خیز واقعات کی خبریں بڑی سرعت سے بھیل گئیں اور رفتہ رفتہ سارا برصغیر ہندو مسلم تناؤاور کو گرانجائی خطرناک زدمیں آگیا۔

جب نوا تھلی میں فساد ہوا تو گاندھی جی فور اُوہاں پہنچے اور کئی ماہ تک انہوں نے متاثرہ علا قوں کا پیدل دورہ کیا۔وہ ردزانہ تمن چار میل پاپیادہ چلتے تھے اور ہر جگہ مسلمانوں کو تلقین کرتے تھے کہ ہندو تمہارے بھائی ہیں اور اُن کی ھاظت کرنا تمہارا فرض منصی ہے۔

ای دوران بہار میں فسادات برپاہو گئے۔ بہار کے بچھ کا نگر ہی مسلمانوں کی باد بار استدعا پر گاندھی جی نے نواکھلی کا بچھا چھوڑااور بڑی مشکل سے بہار تشریف لائے۔ یہاں پر انہوں نے جو بچھ دیکھا اُس نے ہند و جاتی کی امن پسندی ' ملمانوں کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ گھر لٹ چکے تھے۔ مسجدیں ویران پڑی تھیں۔ کنو تیں مسلمان عورتیں کی مسلمانوں کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ گھر لٹ چکے تھے۔ مسجدیں ویران پڑی تھیں۔ کنو تیں مسلمان عورتیں کی الاثوں سے اٹالٹ بھرے ہوئے تھے۔ کی جگہ نتھے منے بچوں کے ڈھانچے اب تک موجود تھے 'جنہیں لوہ کے کیل الاثوں سے اٹالٹ بھرے ہوئے تھے۔ کی جگہ نتھے منے بچوں کے ڈھانچے اب تک موجود تھے 'جنہیں لوہ کے کیل الاثوں سے اٹالٹ بھر کر ہند و بھی خونخوار در ندگی کا پورا مظاہرہ کرنے پر قادر ہیں۔ گاندھی جی کو عالباز ندگی میں پہلی باریہ ملمانوں کے ظاف بچر کر ہند و بھی خونخوار در ندگی کا پورا مظاہرہ کرنے پر قادر ہیں۔ گاندھی جی کے جیون ساتھی' ملمانوں کے ظاف بچر کر ہند و بھی خونخوار در ندگی کا پورا مظاہرہ کرنے پر قادر ہیں۔ گاندھی جی کے جیون ساتھی' ملمانوں کے ظاف بچر کر ہند و بھی خونخوار در ندگی کا پورا مظاہرہ کرنے پر قادر ہیں۔ گاندھی جی کی آنکھوں سے پر دہ اٹھ گیا اور بڑے دانے کا عراف کیا ہے کہ بہار کی خونریزی دکھی کر گاندھی جی کی آنکھوں سے پر دہ اٹھ گیا اور میں متعلق اُن کا دیریہ خواب ٹوٹ کریاش ہوگیا۔

ان المناك واقعات نے ایک طرف تو گاندهی جی کے ذاتی 'سیاسی اور اخلاقی فلیفے میں انقلاب عظیم ہا دوسری طرف وائسرائے ہند لارڈوبول کے فوجی تربیت یافتہ ذہن کے سامنے بھی تلخ حقائق کے انبارالاً، براش انٹریاخانہ جنگی کی مہیب لپیٹ میں گھراہوا تھا۔اس بڑھتے ہوئے طوفان کامقابلہ کرنے کے لیےدائر وسائل خوفناک حد تک محدود تھے۔ جنگ عظیم کی وجہ سے اعلیٰ انتظامی سروسوں میں انگریز افسروں کی لغدا نصف رہ گئی تھی۔ براش گورنمنٹ کے "سٹیل فریم" (آئی-س-ایس) میں یا بچے سوسے بھی کم انگر یزانر یا اکثریت بھی آزادی سے پہلے ریٹائر ہو کر گھرواپس جانے کے لیے پر تول رہی تھی۔ جندوستان پربران ا قائم رکھنے کے لیے ان لوگوں نے برے برے معرکے سر کیے تھے الیکن اب ایمپار کاسابہ وصل رافا ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی قمال وجدال میں کوئی نمایاں حصہ لینے میں انہیں کوئی دلچیسی نہ تھی۔ہندہ تا افواج میں بھی برلش افسروں کی تعداد گیارہ ہزارہے گر کر فقط چار ہزاررہ گئی تھی۔ گورا فوج کے یونٹ جمالا ے انگلتان واپس جارہے تھے کیونکہ جنگ کے بعد ملک کی تعمیر نو کے لیے بڑ طانبہ کوابن افرادی قوت کا اللہ شدید ضرورت تھی۔سول اور ملٹری وسائل کی اس تقلیل و تخفیف کے پیش نظر برصغیر کے مجڑتے ہوئے ا کنٹرول رکھنا وائسرائے کے بس کاروگ نہ تھا۔عوامی سطح پر کشت وخون کا بازار گرم تھا۔ سیاس سطح پرعمورلاً ُ میں سلم کیکی اور کانگرس گرویوں کی باہمی کشکش اور چیقلش روز بروز تلخ ہے تلخ تر ہو رہی تھی۔انظامی سطم برا اور مؤثروسائل سراسر ناکافی تھے۔ان تمام حقائق کا جائزہ لے کرلار ڈوبول اس نتیج پر پہنچاکہ برطانیہ کے لیا یر مزید حکومت کرنا ممکن نہیں۔اس لیےاس نے برکش حور نمنٹ کے پاس ٹیرز در سفارش کی کہ برصغیر کا اقتدار ما کو منتقل کر کے برطانیہ کو جلد از جلدائی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جانا جا ہے۔

اس پس منظر میں وزیراعظم اٹیلی نے 20 فروری1947ء کویہ تاریخی اعلان کیا کہ حکومت برطانبا 1948ء تک لازمی طور پر ہندوستان کے اقتدار سے دستبر دار ہو جائے گی۔ بیہ افتدار کس کو سونپاجائے گا؟ برلش انڈیا کی کسی واحد مرکزی حکومت کو منتقل کیا جائے گا؟ یاالگ الگ صوبوں کے سپر دکیا جائے گا؟ یاکو لُمالا اور متبادل طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ اس کا فیصلہ وقت آنے پر حالات کے پیشِ نظر طے یا جائے گا۔

اس کے ساتھ ہی وزیراعظم اٹملی نے یہ اعلان بھی کیا کہ لارڈوبول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کوہا وائسرائے مقرر کر دیا گیاہے۔اس اعلان پر کا گرس نے خوشی کے بڑے شادیا نے بجائے۔لارڈوبول مدت کی تقید و تنقیض کا نشانہ بنا ہوا تھا۔ کا گری ٹر کے کا فی عرصہ سے حکر ان لیبرپارٹی کے حلقوں میں لارا خلاف اپنااٹر ورسوخ مستعدی ہے استعال کر رہے تھے۔ فیلڈ مارشل ویول کا قصور صرف اتنا تھا کہ کا گری۔ کرچھوڑ نے کے بجائے اس نے مسلم لیگ کو براور است عبوری حکومت میں شامل کر لیا تھا۔ اب یہ بات الی سے پایہ ثبوت تک پہنچ گئی ہے کہ لارڈوبول کی معزولی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تقرری کا پنڈت جواہر لال علی تناس سے فیماک ٹن کی میں مصل تھی۔

ے علم تمااوراس فصلے کواُن کیاشہر باد بھی حاصل تھی۔ ملحکم دلائل ق براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب لارڈ ماؤنٹ بیٹن برطانیہ کے شاہی خاندان کا فرد تھا اور ذاتی طور پر بڑی پُرکشش اور چکاچوند کر دینے والی شخصت کامالک تھا۔ اُس کی سرشت میں خوداعتادی کوٹ کو مجری ہوئی تھی' اور اپناکام نکالئے میں اسے بلاک تیزی' طراّری اور اُنقک محنت اور مستعدی کا ملکہ حاصل تھا۔ وہ شہرت کا دلدادہ' ذاتی پبلٹی کا رسیا اور رائے عامہ کو اپنی فراہشات میں ڈھالئے کا با کمال ماہر تھا۔ لارڈویول کا حشر دیکھ کر ماؤنٹ بیٹن نے یہ سبق بلے باندھ لیا تھا کہ اپنے مثن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اُسے کا گرس کی خیر سگالی اور خوشنودی کو ہر قیت پر خرید نا پڑے گا۔ یہ قیت اس نے برخرید نا پڑے گا۔ یہ قیت اس نے برائ فرافدل سے مسلمانوں کے کھاتے سے ادا کی۔

لارڈ اؤنٹ بیٹن نے خاص طور پر پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ بہت جلد بڑے گہرے تعلقات استوار کر لیے۔ال رشتے کی آبیاری میں لیڈی ماؤنٹ بیٹن کا بڑا ہاتھ تھا'جو ظاہری حسن و جمال' ذہنی رفاقت اور تمدنی و تذین زاکت کاخوبصورت مرقع تھی۔

ہدومتان کے آخری واکسرائے کے طور پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہاں حکومت کرنے نہیں آیا تھا' بلکہ برصغیر کیراث حکومت کی بساط لیسٹنے آیا تھا۔ 15 جون 1948ء تک اس فرض کو پورا کرنے کے لیے اُس کے پاس فقط پدرہ اہ تھے۔ و نسٹن چرچل کے نزدیک اتنی بوی سلطنت کے کاروبار کواتے قلیل عرصہ میں منتقل کرنے کی کوشش شدید نظروں سے خالی نہ تھی۔ اُس نے اس جلد بازی کو شرمناک فرار قرار دیا تھا' جیسے جہاز کو خطرے میں گھرا دیکھ کران کے بینرے میں سوراخ کر کے اسے ڈیو دیا جاتا ہے 'لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ضمیر پر ایساکوئی ہوجہ نہ تھا۔ کارٹ کی بینرے میں سوراخ کر کے اسے ڈیو دیا جاتا ہے 'لیکن لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ضمیر پر ایساکوئی ہوجہ نہ تھا۔ مارٹ 1947ء میں جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کاعہدہ سنجالا تو تقسیم ہند کا اصول قریباً قریباً طے شروام تھا۔ سم طریفی تو یہ ہے کہ پاکستان کا مطالبہ تو مسلم لیگ نے کیا تھا'لیکن اس مطالبے کو جلد از جلد پورا کرنے کی فراب کا گرس کو گئی ہوئی تھی۔ یہ بات نہ تھی کہ پاسباں مل سے کتبے کو صنم خانے سے۔ ہندوستان کی تقسیم پرکا گرس اس لیے آبادہ نہیں ہوئی تھی کہ باسباں مل سے کتبے کو صنم خانے یا ضانہ یا دوستانہ سلوک کرنا منظور تھا۔ کا گری کیڈروں نے یہ کڑ واگھونٹ بڑے غم وغصہ سے شدید مجبوری اور معذوری کے عالم میں اپنے گئے سے اتارا تھا۔

عبوری عکومت کے تجربہ سے پنڈت نہرو' سردار پٹیل ادر اُن کے ساتھیوں کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کواپنے ساتھ اقتدار میں شریک کر کے کانگرس بھی بھی اپنی من مانی کارروائیاں کرنے پر قادر نہ ہو سکے گا۔ عبوری حکومت میں مسلم کیگی وزیر کانگرس کی بالادستی تسلیم نہیں کرتے تھے اور نہ ہی وہ اپنی پالیسیوں میں کانگرس کے اثارے پر کٹھ بتلی کو رکھا تھا اور ذاتی کے اثارے پر کٹھ بتلی کی طرح ناچنے پر تیار تھے۔ کا بینہ کے مسلم لیگی گروپ نے اپنا الگ شخص قائم کر رکھا تھا اور ذاتی المیت اور فہم و قد بر میں بھی وہ اپنے کانگرسی رفیق کاروں سے کسی طرح کمتر نہ تھے۔

دہ آخری تکاجس نے عبوری حکومت کے اونٹ کی کمر توڑدی۔خان لیانت علی خال کا بجٹ ثابت ہواجوانہوں نے 28 فرور 1947ء کو وزیر خزانہ کی حیثیت سے پیش کیا۔اسے عام طور پر "غریب آدمی کے بجٹ" کے لقب ے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے ضروریات زندگی مہتئی ہوگئی تھیں 'بلیک ادکین اور ورب کی قیمت گررہی تھی اور دولت کنتی کے چند منافع خوروں' بڑے صنعت کاروں اور تاجروں کے ان ہوگئی تھی۔ اپنی بجٹ تقریر میں خان لیافت علی خان نے اعلان کیا کہ دہ قرآن حکیم کے اس معاشی المذاب ہیں جو دولت کو فقط امیروں کے در میان گردش کرنے سے روکتا ہے' اس لیے اس بجٹ میں انہوں تجاویز شامل کیں جو ساجی انصاف کے نقاضے پورے کرنے کی طرف پہلا قدم تھیں۔ ایک تجویزیہ گاگا نے تکیک ادائه کر کے دولت سمیٹی ہے' ان کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن قائم کیا جائے گا۔ دولران کا کیا اور کا گیا۔ ان طرن کیا گا۔ اس طرن کی اور کر اور است دولت مندافر او پر پڑتی تھی۔ دولت مندوں میں بھاری اکثریت اُن براقا۔ بجٹ گاگا ہندو سرایہ دادوں کے حقیقی جن کی در پر دہ مالی اعانت سے کا گرس کا ساراکارو بار چل رہا تھا۔ بجٹ گاگا ہندو سرایہ دادوں کے حقیقی جن کی در پر دہ مالی اعانت سے کا گرس کا ساراکارو بار چل رہا تھا۔ بجٹ گاگا ہندو سرایہ دادوں کے حقیق میں کہرام چھ گیا۔ انہوں نے کا تگرس کا ساراکارو بار چل رہا تھوں لیاادرکا گرک بندو سرایہ دادوں کے حقیق میں کہرام چھ گیا۔ انہوں نے کا تگرس کا ساراکارو بار چل رہا توں ایادت علی گا بند کیا کہ یہ بجٹ خریب عوام کی مدد کے لیے نہیں بلکہ ہندو سرایہ دادوں کو زک پہنچانے اورکا گرک کا بینہ میں زبردست اور ہم مجایا' اور خان لیافت علی گا کہ نہت سے بنایا گیا ہے۔ ہندو برایس نے بھی بزاداو لیا حجایا' لیکن نوابرادہ لیافت علی خان ایے موان ایے موان ایک کرنے سے صاف انکار کردیا۔

بجٹ کے واقعہ نے ہندو تاجروں منعت کاروں اور سرایہ داروں کی آتکھیں کھول دیں۔ انہیں داروں کی آتکھیں کھول دیں۔ انہیل داروں کی ہو گئی کہ متحدہ ہندوستان کی حکومت میں آگر مسلمانوں کا پچھٹمل دخل ہوا تو ساجی انسانی اللہ کے نام پر اُن کے مفاوات پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی ضرب پڑتی رہے گی۔ ہمیشہ کے لیے یہ درد سر مول لئے۔ کہی بہتر ہے کہ مسلمانوں کو زمین کا پچھ مکڑا دے کر الگ ہی کر دیا جائے 'تاکہ نہ رہے بانس نہ بج اِنْرا ہند رہے بانس نہ بج اِنْرا ہند و مطالبہ کیا کہتان کے حامی ہوگئے!

کانگرس کے ''مرد آئین''سردار وابھ بھائی پٹیل اب اس نتیجہ پر پہنچ چکے تھے کہ حکومت میں مملاؤل کسی قتم کی شراکت بالکل لا یعنی اور عبث ہے۔ مسلمان اکثریت کے جو علاقے پاکستان بننے کے خواب داکج وہ بھارت ما تا کے پوئر بدن پر گلے ہوئے' سڑے ہوئے ناسور ہیں۔ مناسب یہی ہے کہ ان ناسوروں کو جلد کرالگ کر دیاجائے تاکہ ان کا زہر صحت مند حصول تک چینچنے نہ یائے۔

پنڈت نہرو پہلے ہی لارڈماؤنٹ بیٹن کوزبان دے چکے تھے کہ آگر پنجاب اور بنگال کو تقسیم کردیاجا پاکستان کے قیام پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

کانگرس نے ایک ہاتھ سے مطالبہ پاکستان کو طوباً وکر ہا تسلیم کیااور دوسرے ہاتھ سے فور اُسر لوزاً اُ کردیں کہ یہ نوز ائیدہ ملک زندہ رہنے کے قابل نہ جونے یائے۔اس کوشش میں اُسے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی محمدہ دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

براكار آمد معاون ومدد كار مل كميا\_

لارڈ اؤٹٹ بیٹن کواس بات سے کوئی دلچیں نہ تھی کہ پاکستان کن حالات میں جہم لیتا ہے اور جہم لینے کے بعد زندہ رہتا ہی ہے یا نہیں۔ اس وقت اُس کا سب سے بڑا نصب العین یہ تھا کہ آزادی کے بعد بھارت جیسا وسیع و عریض ملک پرٹش کامن ویلتھ آف نیشنز (دولت مشتر کہ) میں ضرور شامل رہے۔ ماؤنٹ بیٹن کا ریفارمز کمشنز وی۔ بیٹن کامن ویلتھ آف نیشنل کے در میان سودابازی مین دائسرائے اور سردار پٹیل کے در میان سودابازی بول اور یہ جائے اقتدار دوماہ میں منتقل کر دیا جائے تو بھارت دولت مشتر کہ کا ممبر بنا دے گا۔

انتدار پندرہ اہ میں منتقل ہویاد و ماہ میں ' بھارت کے ہر طرح پوبارہ تھے۔اُسے بنی بنائی راجد ھانی ملتی تھی ' جے جا کے دفتر ملتے تھے اور صدیوں ہے قائم شدہ چالواد ارے ملتے تھے۔اس جلد بازی میں اگر کوئی مشکل در پیش تھی تو ومرف پاکتان کو تھی جے ایک فقی مشکل در پیش تھی کو اور سرائیمگی کی حالت میں کرنا تھا۔ لار ڈ ماؤنٹ بیٹن کے اپنے قول کے مطابق ''انظامی طور پر پاکتان کی حکومت کو اپناکام شروع کرنے کے لیے ہم نہ کوئی بنی بنائی ملات دے سکتے ہیں 'نہ ٹیمن کی حجیت دے سکتے ہیں 'اس سے زیاہ ہم اور پچھ خہیں کر سے۔ "

اس مشکل کے علاوہ کا گری قیادت نے پاکستان کا گلا شروع ہی سے گھو نفنے کے لیے اور بھی کئی چالیں چلیں۔ شال مشرقی سرحدی صوبے بیں اکثریت تو مسلمانوں کی تھی جوپاکستان کے حامی سے 'لیکن ہندوؤں کے گڑجوڑے وہاں ڈاکٹر خان صاحب نے حکومت کا نگرس کی قائم کررکھی تھی۔ گاندھی جی نے بہت ہا تھ پاؤں مارے کہ موجہ مرحد میں ہمہ پری (ریفرنڈم) نہ ہو' بلکہ صوبائی اسمبلی کواختیار دیاجائے کہ اگروہ چاہے توصوبے کو بھارت میں شال کرنے کا فیصلہ کرے۔ مقصدیہ تھا کہ پاکستان کو سینڈوچ کی طرح ہر طرف سے بھارت کے شانج میں جکڑ دیاجائے۔ یہ تجویزاتی غیراصولی اور احتقانہ تھی کہ کا نگرس کا ماؤنٹ بیٹن جیسا فرمانبر دار آلڈ کار بھی اس کی تابت نہ کرسکا۔

دوسری چال یہ تھی کہ آزادی کے بعد دونوں مملکتوں کا ایک ہی مشتر کہ گور نر جزل ہو۔ پنڈت نہرونے تو تو تو تو کی طور پر ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ کمٹمنٹ بھی کرلی تھی کہ انقال اقتدار کے بعد وہ آزاد بھارت کے پہلے گورز جزل ہوں گے۔ لار ڈماؤنٹ بیٹن کی اپنی آنا بھی یہی چا ہتی تھی کہ پاکستان کی طرف سے بھی اسے ایسی ہی پیشکش ہو گئن قا کدا عظم نے دوراندیش سے کام لے کراس دام ہم رنگ زمیں میں سینے سے انکار کر دیا۔ لار ڈماؤنٹ بیٹن اور کا گئرس میں ایسی گاڑھی چھن رہی تھی کہ پچھے ہند وؤں نے لاڈسے اسے پنڈت ماؤنٹ بیٹن کہنا شروع کر دیا تھا۔ اور کا گئرس میں ایسی گاڑھی کچھن رہی تھی کہ پچھے ہند وؤں نے لاڈسے اسے پنڈت ماؤنٹ بیٹن کہنا شروع کر دیا تھا۔ ان مالات میں اسے دونوں ملکوں کا مشتر کہ گور نر جزل مقرر کرنا پاکستان کی گردن پر کا گگرس کی مجھری لائکا نے کے مترادف ہو تا۔ دراصل اس تجویز کا مقصد ہی ہے تھا کہ روز اول ہی سے پاکستان کی پالیسیوں کو بھارتی مفاد کے

تا لیع رکھا جائے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ماؤنٹ بیٹن دونوں ملکوں کا پہلا مشتر کہ گور نر جزل ہیں۔ اپنی افتاد' سیاسی میلان اور ذاتی اور جذباتی وابستگی کے باعث پاکستان کو بھارے کا حاشیہ بر دار سیلا؛ ہر ممکن کوشش کر تا۔

اس می مکاریوں عیاریوں اور چالبازیوں میں ناکام ہونے کے بعد کا گرس نے ایک اور گل کو لیٹر عمو آاور سردار ولہے بھائی پٹیل اور اس کے حواری خصوصاً اب ببانگ و ال وون کی لینے گئے کہ م پاکستان نہیں مل رہاجس کا وہ مطالبہ کر رہے تھے بلکہ انہیں بے حد کٹا کٹایا 'لنگر الولا (Truncated پاکستان نہیں جارہ جس میں زیادہ دریز ندہ رہنے کی صلاحیت اور توانائی ہی نہیں۔ اس متم کا پاکستان بہت جلد اور شکھنے فیک کر دوبارہ بھارت میں شامل ہونے پر مجبور ہو جائے گا۔ گھسر پھسر کی بے زہریلی مہم م حوصلے اور عزائم پست کرنے کے لیے چلائی گئی تھی۔ بیہ مہم اتنی منظم تھی کہ بہت سے مسلمانوں کے اعتادِ نفس پر بڑا بُر الرُ پڑا۔ کئی ذہنوں میں بیہ سوال ابھرنے لگا کہ اس متم کا کتاب کتاب کے تعیادِ بھی نہیں ؟

اس گو مگو کے عالم میں سب کی نظریں قا کداعظم پر گئی ہوئی تھیں۔ خود لار ڈماؤنٹ بیٹن کو یہ گا ہوئی تھیں۔ خود لار ڈماؤنٹ بیٹن کو یہ گئی ہوئی تھیں۔ خود لار ڈماؤنٹ بیٹن کو یہ کہ کہیں قا کداعظم اس کے پار ٹیشن بلان کو مستر دنہ کریں۔ اس خطرہ کے چیش نظر اس نے حکوت منظور ک سے ایک ''دست بردار بلان'' (Demission Plan) بھی تیار کر رکھا تھا۔ اس بلان کا مسلم لیگ پار ٹیشن بلان نہ مانے' تب بھی اقتدار دوماہ کے اندر اندر منتقل کر دیا جائے گا۔ صوبائی افتر صوبائی حکومت کو دے د۔ صوبائی حکومت کو دے د۔ مسلمان کو منتقل کرد یے جائیں گے اور مرکزی اختیار ات موجودہ عبوری حکومت کو دے د۔ گئے۔ مسلمان کی طور پر ہندواکٹریت کی اقلیت کا در جہ رکھیں گے۔

اب قائداعظم کے سامنے دوراستے تھے۔ایک پار ٹیشن پلان تھا۔اس کے تحت ہندوستان 1 اگن کو بھارت اور پاکستان کی دو آزاد خود مختار مملکتوں میں تقسیم ہورہا تھا۔ پاکستان میں مشرقی بڑگال'مغرلی بنار اور بلوچستان براہِ راست تھے۔ سلہٹ اور صوبہ سرحد میں ریفرنڈم ہونا تھا۔ سرحدوں کے تفصیل تیں باؤنڈری کمیشن قائم کیا جانا تھا۔

اگر مسلم لیگ فوری طور پرپار میشن پلان کو منظور نہ کرتی تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا ..... Plan افغان کے اتفام کی کر مسلم لیگ فوری طور پرپار پر تیار پڑا تھا۔ اس منصوب کے تحت صوبہ مرحد سمیت ہندوستان کے آٹا ہم کنٹرول 14 اگست کو براہ راست کا نگر س کے ہاتھ میں چلا جاتا کیونکہ وہاں پر کا نگر سی وزارتیں قائم تم کہ میں گور زراج تھا، لیکن وہاں بھی یونینٹ پارٹی کے گر کے موجود تھے جو ہندوکا نگر سیوں اور سکھ اکالیوں کا میں کور زراج تھا، لیکن وہاں بھی یونینٹ پارٹی کے گر کے موجود تھے۔ صرف سندھ اور بنگال میں مسلم لیک کھل میں کر برچ سے ہوئے سورج کو سلام کرنے کا عملی تجرب دکھتے تھے۔ صرف سندھ اور بنگال میں مسلم لیک کھل محتم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفود موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن منتب

تھیں جن کے خلاف کا نگرسیوں اور دوسر کی ہندو پارٹیوں کے پریشر گروپ زبردست ریشہ دوانیوں میں مصروف نے۔ Demission Plan کے تحت مرکزی کنٹر ول عبوری حکومت کو ملنا تھا جس کے چھ کا نگرسی ممبر اپنے ہم خیال تین اقلیق نمائندوں کے ساتھ مل کر کسی وقت بھی پانچ مسلم لیگیوں کو بہ یک بنی ودو گوش نکال کر باہر کر سکتے تھے۔اس صورت شے اوران کی جگہ اپنی مرضی کے مسلمان شو بوائز (Show Boys) کو حکومت میں بھرتی کر سکتے تھے۔اس صورت میں بورے ہندوستان کا اختیار بلا شرکت غیرے کا نگرس کے قبضہ میں آجا تا اور مسلمان قوم ایک اقلیت کی حیثیت ہے بیادومد دگاران عناصر کے رحم و کرم پر چھوڑ دی جاتی جو سرسے پاؤں تک وقتے پیانے پر مسلم تھے اور کلکتہ 'بہار' کا مکتیر اور دوسرے مقامات پر اپنے خون آشام ہاتھ بردی سقاکی سے دکھا چکے تھے۔

ایک طرف Truncated پاکستان تھا۔ دوسر ی طرف ہندوؤں کی ابدی غلامی کا عفریت منہ کھولے بیشا قا۔ان دو قبادل صور توں کے در میان قائداعظم نے وہی راستہ اختیار کیاجوایک عملی سیاست دان' دوراندیش مدر ادر صاحب فراست مسلمان کے شایانِ شان تھا۔ انہوں نے بڑے واضح احتجاج کے ساتھ پارٹیشن پلان مظور کرلا۔

جن لوگوں کے دل میں اب بھی ہیہ وہم ہے کہ اس وقت Truncated پاکستان قبول کرنے کے سوااور بھی کوکی چارہ تھا'انہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کا نگرس کی ملی بھگت کے پس منظر میں Demission Plan کا تفصیلی مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔

آخر 3 جون 1947 ء کا تاریخی دن طلوع ہوااور تقتیم ہند کے منصوبے کا باضابطہ سرکاری طور پر اعلان کر دیا یا۔

یداملان کاگرس کی منظوری کے ساتھ کیا گیا تھا۔ رس تو جل گئی لیکن بکل نہ گیا۔ چنانچہ گیارہ روز بعد 14 جون کو آل انڈیا کا گرس ورکنگ سمیٹی کا جواجلاس ہوا'اس میں تقسیم ہند کے'' سانحہ'' پر بڑے گہرے رخ و غم کا اظہار کیا گیاور سب نے انتہائی و ثوق ہے اس امید اور عزم کا اعلان کیا کہ یہ ایک عارضی بند و بست ہے جو و قت کی مجبور یوں اور معلمتوں کی وجہ ہے ناگزیر ہوگیا تھا'ور نہ وہ دن دور نہیں جب بھارت ایک بار پھر متحدہ ہند وستان بن کر رہے گا۔ اس موقع پر کا گرس ورکنگ کمیٹی نے جو ریز ولیوش پاس کیا' اس میں مندر جہ ذیل پیراگرف آج تک جُوں کا تُوں موجود ہے۔

"Geography and the mountains and the seas fashioned India as she is, and no human agency can change that shape or come in the way of her final destiny. Economic circumstances and the insistent demands of international affairs make the unity of India still more necessary." "ہندوستان کی شکل و صورت' اُس کی جغرافیائی حدود، اُس کے بہاڑوں اور اُس کے سمندرول ہے۔ کوئی انسانی تدبیر اس صورت کو بدل کتی ہے نہ اس کے حقیقی مقدر کو ٹال کتی ہے۔معاشیاتی حالات اور امور کے شدید تقاضوں کے پیش نظر ہندوستان کی وحدت اور بھی زیادہ ضروری ہے۔" ہندومہا سجانے بھی کوئی گئی لیٹی رکھے بغیر صاف اعلان کردیا:

ia is one and indivisible and there will never be peace unless the separated areas are brought back into the Indian Union integral parts thereof."

" ہندوستان واحد اور غیر منقسم ہے۔ جب تک الگ کیے ہوئے علاقوں کو انڈین یو نین میں واپس لاً مکمل حصہ نہیں بنایا جاتا، اُس وقت تک امن ہرگز قائم نہیں رہ سکتا۔"

اب بھارت میں اقتدار کانگرس کا ہویا کانگرس کے خالفین کا 'دونوں صور توں میں ہر بھارتی علا العین کو پورا کرنے کی پابند ہے جس کاذکر مندر جہ بالا اعلانات میں بڑی وضاحت سے موجود ہے۔ ا ساتھ خیر سگالی کی بات کرےیا تعلقائے عمول پر لانے کا آغاز کرے 'تجارتی لین دین ہویاز راعتی گفت و ہیر پھیر ہو 'ہر شعبے میں بھارت کی حکمت عملی کی سڑک ایک اور صرف ایک منزل کی طرف جاتی ہے۔ بھارت ہے۔

8 جون 1947ء کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن پنڈت جو اہر لال نہرو' قائداعظم محمد علی جنال اور سردا پارٹیش پلان پر آل انڈیا ریڈ یو سے اپنے اپنات نشر کیے۔ میں نے یہ تاریخی براڈ کاسٹ کلک ک میں بملا کماری والے ڈرائنگ روم میں سنا۔ میرائشمیری خانساماں رمضان اور بنگالی ڈرائیورروز محمد بھی لگ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب قائداعظم کی تقریر کا اعلان ہوا تورمضان نے بوی عقیدت اور بیار۔ ہاتھ بھیرا۔

تقریریں ختم ہوئیں تورمضان نے بری سادگی سے اللہ کا شکر اداکیا کہ ایسے برے برے اگر "صاحب لوگ" مل جل کر مسلمانوں کے لیے پاکتان بنا رہے ہیں۔

"رمضان! تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ پاکتان کامطلب کیا ہے؟" میں نے پوچھا۔ "ہاں صاب! بالکل ہالوُم ہے' پاکستان کا مطلب کیا؟ لاالہ الاللہ"رمضان نے لہک لہک کر'

۔ "تہمیں معلوم ہے کہ یہ کیسے بناہے؟"میں نے اُسے مزید کُرید نے کی کوشش کی۔ "ہاں صاب' ہالوُم' بالکل ہالوُم' بس لاالہ الاللہ' بس لاالہ الاللہ'' رمضان نے وثوق سے جواب مرمضان سے باس ایمان کی دولت تھی اس لیے اُس کے لیے اتنا یقین ہی کافی تھا۔ میرے پاس معتمد ان اس کی بواپین سے مزین، معلوع و معقود موضوعات پر مشتمل مقت آن لائن معتبد

باكتان كامطلب كيا؟

ياكتان كامطلب كيا؟

ياكتان كامطلب كيا؟

باكتان كامطلب كيا؟

: پاکتان کا مطلب کمیا؟

باكتان كامطلب كميا؟

۔ فنم سکرپ 'بک تھی۔ میں نے کاغذ پنسل سنجالی اور اپنی دانشوری کا بھرم رکھنے کے لیے تاریخی حوالوں کو کھنگال کھٹال کرپاکتان کامطلب ٹکالنے بیٹھ گیا۔

باكتان كامطلب كيا؟ 1857ء كى جنگ آزادى كى يحيل كى طرف ايك شبت قدم ـ

پاکتان کامطلب کیا؟ سر سیداحمدخال کی تحریکِ علی گڑھ کا تدریجی اورمنطقی ارتقاء۔

پاکتان کامطلب کیا؟ تعلیم الامت علامه اقبال کے خواب کی تعبیر 'جوانہوں نے اپنے خطبہ الد آباد

میں پیش کیا تھا۔

دین 'سابی' معاشی' ثقافتی' تمدّنی اور سیاسی بنیادوں پرمسلمانوں کا ایک الگ قوم کی صورت میں انجر تا ہوا تشخص۔ ہندوگو رکھشا' مسلمان کا ذبیحہ 'ہندو کی نیٹیا' مسلمان کی ختنہ 'ہندو کے مندر کا نا قوس 'مسلمان کی مسجد کی اذان ' ہندو کی جیموت جھات' مسلمان کی اُخوت اور مساوات' ان اختلافات کی وجہ

مستقل اومسلسل خوزيز تصادمات اور فسادات

پاکتان کامطلب کیا؟ قومیت کی اجاره داری پر ہندوؤں کی ضداور ہٹ دھری۔

آزاد اور متحدہ ہند وستان پر بلاشر کت غیرے حکمر انی کرنے کا کا تکر سی جنون۔ مسلم اکثریتی علاقوں میں بھی مسلمانوں کو اُن کی آبادی کے تناسب سے

جمہوری حقوق دیے سے انکار۔

آزاد اور متحدہ ہندوستان کی حکومت میں مسلمانوں کو کوئی موٹر کر دار دیئے

کے خلاف ہندوسرمایہ داروں کی زبر دست مخالفت اور مز احمت۔

مسلم اکثریتی علاقوں کو بھارت ماتا کے پوتر بدن پر گندے ناسور سمجھ کر انہیں کاٹ کرالگ کردینے کا شدھ کا تگریسی آپریشن۔

بھارت کو برٹش کا من ویلتھ میں شامل رکھنے کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور

کا گرس کی سودابازی اقتدار کو پندرہ مہینے کے بجائے دوماہ میں منتقل کرنے

کی سازش' تاکیہ پاکستان کی نوزائیدہ مملکت کو وجود میں آتے ہی ہر طرح

کی مشکلات کاسامنا کرناپڑے۔

لار ڈہاؤنٹ بیٹن کو بھارت اور پاکستان کا مشتر کہ گورنر جنرل بنانے کی کوشش

تاكه شروع بى سے اس نى مملكت كو بھارت كى حاشيد تشينى كى عادت وال دى جائے اور اس كى يالىيال بھارت كى يالىيدوں كے ہمر نگ اور تالع مول ـ

Truncated یا کتان کی پیشکش کے مقابلے میں Truncated

. پاکتان کامطلب کیا؟

بإكتان كامطلب كيا؟

ياكستان كامطلب كيا؟

ياكستان كامطلب كيا؟

ياكستان كالمطلب كيا؟

ياكستان كالمطلب كيا؟

باكستان كامطلب كيا؟

ولعزير شارث كث اختيار كرليا- ياكتان كامطلب كيا؟ لااله الالله-

کی شمشیر بر ہنہ۔

كامكرس كاعزم كتقسيم مندايك عارضي عمل بــ بهارت ايك.

ہو کے رہے گا۔ کوئی انسانی طاقت اس حقیقت کو نہیں بدل کن

ہندو مہاسجا کا اعلان کہ بھارت نا قابل تقیم ہے۔الگ،

علا قول کو ہر قیت پر دوبارہ بھارت میں شامل کر دیا جائےگا۔

ہندوؤں کی جارحیت اور انگریزوں کی منافقت کے گئے جوڑ کے

قائداعظم محمعلی جناح کی بےلوث بے لاگ سے بل سے خون

اور مديرانه قبادت\_

مسلمانوں کا قائداعظم کی رہنمائی پر مکمل اعتاد ہے

تحریک پاکستان کے دوران مسلمان قوم کا تحاد ایمان اورنظم

آ دھی رات ہو چکی تھی 'لیکن ابھی تک میری سکریپ نبک کا عشر عشیر بھی ختم نہ ہوا تھا۔ میں نے قلہ کا انبار سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور اپنی تن آسانی کو سہار ادینے کے لیے رمضان کی طرح کروڑوں م

سیالکوٹ کے اصغر سودائی کا یہ لافانی مصرع ایک ضرب المثل کی صورت اختیار کرچکاہے۔ ٹی ا سُرور کے عالم میں " پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا لله "اکتکنا تار ہا۔ اُس رات مجھے بوی میٹھی اور پُر سکول

خواب بھی بوے دلفریب دیکھے۔ سب کے بوبارہ نظر آئے۔سب کے وارے نیارے دیکھے۔ ایٰ اُ بھی بڑی کشادہ مجسوس ہونے لگیں۔ول ود ماغ میں خوش امید یوں کا جشن چراغاں ہونے لگا۔ سار کاران

و نشاط میں گزری۔ نیند میں بھی ''یا کستان کا مطلب کیا؟ لاالہ الاللہ'' کی طریناک کو نج میرے کانوں میں رای اور میرے پر دہ خیال کوا یک لحہ کے لیے بھی اس فکرنے آلوہ ہذہ کیا کہ ب

غرد نے کہہ مجمی دیا لا اله تو کیا حاصل؟ دل و نگاه مسلمان نهیں تو کچھ بھی نہیں

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# سادگی مُسلم کی دیکیر

1947ء کے اگست کے مہینے میں ایک روز میں اپنی ڈاک دیکھ رہاتھا۔ اس میں معمولی سے کھر درے سے بادا می کانڈ پرایک سائیکو شاکلڈ خط نکلا' جسے میں اپنی زندگی کا ایک نہایت عزیز خط سمجھتا ہوں۔ آغا ہلالی نے نئی دہلی سے عم بعجا تھا کہ جھے پاکستان کی وزارت تجارت میں انڈر سیکرٹری تعینات کیا گیا ہے اور میں 14 اگست کے بعد جلدا زجلد کراچی پہنچ کرا ہے عہدہ کا چارج لوں۔اس خط کا نمبر اور تاریخ اس طرح درج تھے۔

No. CPS (ESTS)/4/47

Cabinet Secretariat (Pakistan)

New Delhi, the 7th August 1947.

عکوت پاکتان کے نام ہے اپنی زندگی کا پہلا خط پاکر جوشِ مسرت میں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے ایک پرمنگ آرڈر نہیں بلکہ ایک سلطنت مل منگ ہے!

ای خط کا ایک ایک حرف بجلی کی لہر کی طرح میرے رگ و پے میں سرایت کر گیا۔ میں نے اسے بار بار پڑھا'
آنکوں سے لگایا' مر پر رکھااور بھا گم بھاگ وزیراعلیٰ کے کمرے میں پہنچ کر اُن کی خدمت میں پیش کر دیا۔ شری ہر ک
کر اُن مہتاب بڑے خوش اخلاق اور نیک نیت ہندو تھے۔ میرے چبرے پر مسرت کا غیر معمولی بیجان دیکھ کروہ پچھ افسردہ
ہوگئے اور بولے"میر کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں' جب جی چاہے چلے جانا۔ ججھے تو اس بات کی چنتا ہے کہ اگر
مبالم آفیر ای طرح چلے گئے تو یہاں پر مسلمانوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟"

مہتاب صاحب کی میہ چنتا محض اُن کی ذات تک محد و دستھی۔ ورنہ سرکاری اور سیاسی طور پر تو وہ اُن ہدایات کے پابلا تے جن میں کا گرس نے حکم دے رکھا تھا کہ اُن کے صوبے میں کوئی مسلمان پولیس اور انتظامیہ کی کسی کلیں کا در مؤثر اسامی پر متعین رہنے نہ پائے۔ میہ ہدایات آزادی سے چید ماہ پہلے جاری ہوئی تھیں۔ آزادی کے بعد محادث میں کا گرس کی "سیکول" حکومت نے جو مگل کھلائے 'اُس کا بڑا واضح نقشہ کے۔ ایل-گابا کی کتاب Passive Voices میں ماتا ہے۔

ے الی گاباکا پہلانام کنہیالال گاباتھا۔وہ پنجاب سے ایک انتہائی متمول خاندان سے چیثم وچراغ تھے۔انہوں نے مکپن بی سے انگستان میں تعلیم پائی۔ بیرسٹری کرنے سے بعد انہوں نے لاہور ہائیکورٹ میں پرسیٹس شروع

محکم دلائل و براپین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کردی۔وہ آگریزی زبان کے بڑے صاحب طرز انشاپر داز تھے اور تئیں سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں۔ کتابیں بین الا قوامی شہرت کی مالک ہیں۔

مسٹر گابانے 1933ء میں اسلام قبول کر لیا۔ اُس وقت اُن کی عمر تمیں سال سے کم تھی۔ اُن کا خالد لطیف گابار کھا گیا۔ اس خبرنے چاروں طرف بڑا تہلکہ مچایا۔ قبول اسلام کے بعد مسٹر گابانے سرت ا مشہور کتاب The Prophet of the Desert لکھی جو آج تک بہت سے حلقوں میں شوق۔ جاتی ہے۔

کئی نیشنسٹ مسلمانوں کی طرح مسٹرگا با بھی تقسیم ہند کے فلاف تھے۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں۔
چھوڑ دیا اور بمبئی منتقل ہو کر وہاں کی ہائیکورٹ میں پریٹس شروع کر دی۔ پچیس برس تک انہوں نے بھارانی مسلمان رعایا کے ساتھ سلوک کا گہرامطالعہ کیا اور انجام کاروہ بڑے دکھ سے اس نتیج پر پہنچ کہ برمنا قومی نظر ہیں ہی صبح نظر ہیں ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب Passive Voices میں بھارت کی نام نہاد بگرالا وقدی نظر ہیں مسلمان کی طور اور سرکاری اعداد و شار کے ذریعے یہ شابت کیا ہے کہ بھارتی حکومتیں کس با قاعد گی اور بہا مسلمانوں کو سرکاری اعداد و شار کے ذریعے یہ شابت کیا ہے کہ بھارتی حکومتیں کس با قاعد گی اور بہا مسلمانوں کو سرکاری 'نیم سرکاری 'سیاسی اور معاشرتی زندگی سے خارج کرتی رہی ہیں۔ آزادی کے بھر بھر کے اندر اندر الزیہ کے سیکرٹر بٹ 'ہائیکورٹ اور پبلک سروس کمیشن میں ایک مسلمانوں کا کوئی نما تندہ شال ٹیرا معمبر راجیہ سجمااور بیں لوک سجما کے لیے متنب ہوتے ہیں۔ ان میں بھی مسلمانوں کا کوئی نما تندہ شال ٹیرا کی صوبائی اسمبلی میں موسکا۔

چیف منسٹر سے فارغ ہو کریٹن چیف سیکرٹری مسٹر ہیں۔ ی ۔ مکر جی کے پاس میا۔ یہ بڑے شوقین خیال اور دہر یہ تم کے آدمی تھے۔ گائے کا گوشت شوق سے کھاتے تھے اور غالبًا ای وجہ سے تعصب کے خال اور دہر یہ تم کے آدمی تھے۔ گائے کا گوشت شوق سے کھاتے تھے اور غالبًا ای وجہ سے تعصب کے خال سے۔ آئی۔ ی ۔ ایس کی ٹریڈنگ کے دوران انہوں نے لندن میں کسی کے پاس سورہ فاتحہ کا اگر بزئ تھا۔ وہ اس سے استے متاثر ہوئے کہ اسے حفظ کرلیا۔ بھی بھی موڈ میں آکر مجھے سنایا کرتے تھے اور کہتے تھا۔ وہ اس سے سات کتابوں میں بھی نہیں ما کا کام نہیں ہو سکتا۔ سات چھوٹے چھوٹے فقروں میں اتنا بھی آگیا ہے کہ سات کتابوں میں بھی نہیں ما جب میں نے مسٹر مکر جی کو چیف منسٹر کی یہ تشویش بتائی کہ اگر مسلمان افسر پاکستان چلے مجے تو یہا آبادی کی دیکھ بھال کون کرے گان تو وہ زور سے بنسے اور بولے ''مہتا ہے۔ جی رسی باتیں کرتے ہیں 'تم یہاں اور کارٹر انی فاکوں کر جھاڑتے رہو۔''

مسٹر مکر جی نے میز کی دراز ہے ایک فائل نکالی اور اُسے کھول کر جھے ایک صفحہ د کھایا جس میں م نے گورنر چندولال تربویدی نے چیف سیکرٹری کو انتہائی درشت الفاظ میں بڑی سخت ڈانٹ پلائی تھی۔ بھی آئی۔ سی-الیں افسر تھااور حال ہی میں ڈیفنس سیکرٹری کے عہدے سے ترقی پاکر اڑیسہ کا پہلا ہمادہ تا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ رر ہوا تھا۔ وہ بڑا تیز طرار ' دھا نسوتم کا نبر و نجو ہند و تھااور کا تگرس کے ساتھ اپنا قار ور ہ ملانے کے لیے ہرقتم کے تھے ہوتم کے تھے ہوتا ہوار ہوں کے سامنے وہ بردی فرما نبرداری تھے ہوتا ہوار ہوں کے سامنے وہ بردی فرما نبرداری استعال کرنے پر کمر بستہ رہتا تھا۔ چیف منسر اور دوسرے کا تکرسی وقت ، جائز نا جائز ' وھونس جمانا اپنا فرض کا کہتا تھا۔ کی کھتا تھا۔ کی کھتا تھا۔

" میرا خیال ہے کہ چیف سیکرٹری کے طور پر میں بھی چندروز کا مہمان ہوں۔" مسٹر مکر جی نے کہا" یہ لوگ جھے جا اول کا ہندو نہیں سجھتے 'اس لیے بہت جلد مجھے بھی کسی بے ضرر اور بے اثر محکمے کی پول میں دھانس دیا جائے گا۔ گا طور پر یہ چھوٹے دل کے کمینے لوگ ہیں۔ان کے بھر یلے ضمیر انسان دوتی کی شبنم سے نا آشنا ہیں۔ تم ان کی لئی نہ آنا۔ بڑے شوق سے پاکستان جاؤ۔ وہاں جانا تمہارا فرض ہے۔"

چدر دوزبعد گور نرہاؤس میں کمی ڈنر کی تقریب تھی۔ اسی روز اعلان ہوا تھا کہ 15 اگست ہے مسٹر چند ولال پری مثر تی بنجاب کی تقلیم کے بعد مشر تی بازی طور پر ایک پر اہلم صوب ثابت ہونا تھا۔ ایسے صوب کی گور نری کے لیے مسٹر چند ولال تربویدی کا ابان کی برتری و تفوق کا برانم ایاں طر و امتیاز تھا۔ چنا نچہ وہ وہ سکی کا گلاس ہاتھ میں لیے اور ایک موٹاسا سگار کلے اور بردی بلند ادبائے پارٹی میں بلبل کی طرح چبک رہے تھے۔ جھے و کھے کر وہ گور یلے کی طرح میری طرف لیکے اور بردی بلند زمی ہو لیے بازئی میں بلبل کی طرح گھی پاکتان جانے کی تیار کی کر رہے ہو۔ بہت خوب۔ آگر بھی لا ہور کی طرف آنا اور بھی مزور ملنا۔ جھے لا ہور کا گور نر ہاؤس خاص طور پر پسند ہے۔ اس کے سامنے لارنس گارڈن کی بردی انچھی گار میں "

گورنر کی بیات من کر میرا منہ جیرت سے تھلے کا کھلارہ گیا۔ میرے چیرے پر الجھن اور پریشانی کے آثار دیکھ رابیدی صاحب نے اپنا بھاری بھر کم بھتدا ساہاتھ میرے شانے پر زورے مار ااور قبقبہ لگا کر بولے"ہاں'ہاں' در'میرے دوست مگذاولڈ لا ہور۔مشر تی پنجاب کا نیچیر ل دار الخلافہ لا ہور ہی توہے۔"

"كايد فيعله موچكائ ، من في كسى قدر الجكيات موت يو جها-

چیف سیرٹری مسٹر بی- س- سمرجی جو قریب ہی کھڑے وہسکی کا گلاس سوڈا ملائے بغیر غثاغث ہی رہے تھے' ابات من کر آ مے ہوھے اور نہایت طنزیہ تلخی کے ساتھ بولے''سر سیرل ریڈ کلف نے توابھی تک سمی فیصلے ملان نہیں کیا'لیکن ظاہر ہے کہ اگر ہزا یکسی لینسی کو لا ہور کا گورنمنٹ ہاؤس پسندہے تو لا ہور مشرقی پنجاب کو ملناہے۔"

مورز چندولال تربویدی نے خونی آنکھوں سے چیف سیکرٹری کو گھورا اور ابناسگار دانتوں میں چباکر جنگلی بلّے کی رم فرآئے۔ جوابا مسٹر کمرجی نے بھی دھمکی کے انداز میں اپنے ہونٹ سکیٹر سے۔ صورت حال کی نزاکت کو دیکھ کر ماہر کی کرژن مہتاب تیزی سے جھپٹے اور گورنر کو بازوسے تھام کر دوسری طرف لے گئے۔ "بیه حرامز ده کُتیاکا بچهه به سیر تری نے شسته انگریزی میں شینی انگلتانی گالی دی۔ "مُرْلَاً الله می میرور سیموں بیه ضرور سیموں سے شدید فساد کروائے گا۔ گندائمتا۔ سن آف گن۔ "

مسٹر کر بی کاپارہ خوب پڑھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے گلاس میں بہت می مزید نیب وہ کا الم ہالہ اللہ طرف بڑھنے کارخ کرتے ہوئے بڑبرائے۔ " یہ سالاا پے آپ کو سجستا کیا ہے؟ کا گری چو ہڑے اور ہا تھوے چائے چائے کر ساسی بدر و میں ریکنے والا ذکیل کیڑا۔ میں ابھی اس کا وہاغ ٹھیک کر کے آتا ہوں۔" میرا دل خوفی سے بلیوں اُچھنے لگا۔ چند ولال تربی یدی اور بی سی ۔ کر بی کے ما بین اپاؤگ کے امالایا ہو رہے ہے۔ ریڈ کلف کا فیصلہ تو جب آتا ہے گانی الحال گور نمنٹ ہاؤس کئک کے لان پر ایک ہور ہے ہے۔ ریڈ کلف کا فیصلہ تو جب آتا ہے گانی الحال گور نمنٹ ہاؤس کئک کے لان پر ایک اور نیم ہندو چیف سیکرٹری کے در میان لا ہور کے قبضہ پر کچھ دست بدست جاولہ خیال ہو جائے آزار نمیں 'کین صد حیف! کہ میری یہ تمنابوری نہ ہوسکی۔ پچھ اور لوگوں نے مسٹر کر بی کو اپ حفاظتی گھر یا اور اور کو ان نے مسٹر کر بی کو اپ حفاظتی گھر یا لاہور دونوں کے بھوت اُتر گئے اور وہ وہ سی پر وہ سی پینے اور اپنے گوناگوں معاشقوں کے ذکر اذکار میں گھر اس کے بھوت اُتر گئے اور وہ وہ سی پر وہ سی پینے اور اپنے گوناگوں معاشقوں کے ذکر اذکار میں گھر اس کے بھوس نئی د بیل کے وائسرائیم گل لاخ میں کام کرنے والے لوگ مسٹر کر بی کا الم اس کے بھوس نئی د بیل کے وائسرائیم گل لاخ میں کام کرنے والے لوگ مسٹر کر بی کا گیا۔ اس کے بھوس نئی د بیل کے وائسرائیم گل لاخ میں کام کرنے والے لوگ مسٹر کر بیلوسے زیادہ سے دنیادہ ہے بس اور پاشلت کر نام سیبنانے کے لیے انتہائی نظم و ترتیب سے مصروف کار ہے۔ شب وروز کی انتقاب مینت کو میں بیانے کے لیے انتہائی نظم و ترتیب سے مصروف کار ہے۔

سارے ہندوستان کی حکومت کا مرکز اعصاب دبلی میں تھا۔ ریلوں 'بندرگا ہوں اور پوسٹ ایڈ ٹیگراڈ نظام کار دبلی سے کنٹرول ہوتا تھا۔ صنعتی مراکز اور ریسرج کے اوارے بھارتی علاقوں میں سے مرکزی عکور آفس اور پرانی دستاویزات کا محافظ خانہ دبلی میں سے 'امپیریل لا بسریری کلکتہ میں تھی۔ بری 'بحری اور ہوالاً بیڈ کوارٹر دبلی میں سے سولہ کی سولہ آرڈینس فیکٹریاں اور فوجی سامان کے تمام ڈبو بھی بھارت کے ملااً سے اس کے علاوہ برٹش راج کا سب سے زیادہ رفیع الشان اور نظر فریب گور تر جنزل لارڈ ماؤنٹ بیٹن اُ

متحدہ ہندوستان کے دفتری الی اور فوجی اٹاثوں کا منصفانہ حصہ پاکستان کو دینا پاڑیشن کونسل کاذر جس کا صدر لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا۔ ہندو قدم قدم پر ڈنڈی مار تا تھااور سردار پٹیل نے تو گویا قسم کھار کھی تھا کام کی کوئی چیز طنے نہ پائے۔ پاکستان کے حق کی وکالت کرنے کا سہرا چود ھری محمد علی کے سرے۔ انہیں اور نوابزادہ لیافت علی کا کھمل اعتاد حاصل تھا اور اُس سلسلے میں انہوں نے انتقک محنت کس اور تا ابلیہ فرائض کو نباہا۔ پاکستان کے عالم ظہور میں آنے کے وقت اس کی راہ میں جود شواریاں 'رکاو ٹیس اور مزامی جا رہی تھیں' اُن کا احاطہ چود ھری صاحب نے بڑی خوبی اور وضاحت سے اپنی کتاب ence of محمد دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

Pakistan میں کیا ہے۔ اس موضوع پریہ نہایت اہم' متند' بے لاگ اور واقعیت پیندانہ و ستاویز ہے اور تقسیم ہوک عمل می لارڈ ماؤنٹ بیٹن 'اُس کے انگریز مشیر وں اور کانگرسی لیڈروں کی ملی بھگت کے بہت سے پوشیدہ لوٹوں کوبڑی وضاحت سے بے نقاب کرتی ہے۔

تعیم کے وقت حکومت ہند کے پاس چار ارب روپے کا کیش بیلنس تھا۔ بڑی طویل تکر ار جت اور مول تول کے بعد پاکتان کو 75 کروڈروپید دینا طے ہوا۔ بیس کروڈکی ایک قسط ادا کرنے کے بعد بھارت نے اپناہا تھ روک بلا کہ الگت 1947 کو جب پاکتان وجود میں آیا تواس نئی حکومت کے پاس بس یہی نقد اثاثہ تھا۔ اُس وقت مملکت ماداد کے سامنے مسائل اور افراجات کی غیر معمولی بھر مار تھی۔ بھارت کے لیے یہ سنہری موقع تھا کہ کیش بیلنس لا الا نگی روک کر روز ادل ہی ہے اس نئی مملکت کے دیوالیہ پن کو ساری دنیا میں مشتمر کردے۔ 15 اگست الله انگی روک کر روز ادل ہی ہے اس نئی مملکت کے دیوالیہ پن کو ساری دنیا میں مشتمر کردے۔ 15 اگست آنان کے لیے مالی لحاظ سے بڑانازک اور پُر خطر تھا، لیکن یہ منزل بڑی فراسلوبی سے گر گئی گئی میں چست اور ہر فراسلوبی سے گر گئی، کیونکہ حکومت اور عوام دونوں آزادی کے نشے میں سر شار 'کام کی لگن میں چست اور ہر شکل پر قابوپانے کے لیے تیار شے۔ آخر 15 جنوری 1948ء کو گاندھی جی کے "مرن برت "سے گھرا کر بھارتی مکومت نے کیش بیلنس کی باتی قسط بھی بادل نخواست یاکتان کو ادا کر دی۔

فرقی سابان کا ایک تہائی حصہ پاکستان کے جصے میں آنا باہمی رضا مندی سے منظور ہوا تھا۔ آرڈیننس فیکٹریاں ارلم کا ساب ہوارت میں تھے 'اس لیے اُن پر بھارتی حکومت کا پورا قبضہ تھا۔ مسلح افواج اور فوجی ملائی تقییم کے لیے جوادارہ قائم ہوا تھا، فیلڈ مارشل آکنلیک اُس کے سپریم کمانڈر تھے۔ جیسے ہی انہوں نے کوشش ماکن کی تقییم کے لیے جوادارہ قائم ہوا تھا، فیلڈ مارشل آکنلیک اُس کے سپریم کمانڈر تھے۔ جیسے ہی انہوں نے کوشش ماکن پاکستان کو ملٹری سٹورز وغیرہ کا منظور شدہ حصہ ملنا شروع ہو جائے' کا تگرسی حکومت نے آسمان سر پر اٹھالیا اور ارفاؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کرایسے حالات پیدا کر دیئے کہ فیلڈ مارشل آکنلیک کو استعفیٰ دے کر پسپا ہو نا پڑا۔ تیجہ کے طور پر فرقی ساز وسامان میں پاکستان کے حق کا کوئی حصہ آج تک ہمیں وصول نہیں ہو سکا۔

دفل سے سرکاری ملازمین 'وفتری فا کلوں اور دوسرے متعلقہ سامان کو کراچی پہنچانے کے لیے ہر روز ایک پہنچانے کے لیے ہر روز ایک پہنٹل ٹرین چلانے کا منصوبہ بنایا گیا تھا 'لیکن بہت جلدیہ بند و بست ترک کر دینا پڑا کیو نکہ ان گاڑیوں پر ہندوؤں اور معمول کے شدید حملے شروع ہو گئے۔ اُن گنت لوگ مارے گئے۔ بہت ساریکارڈ تلف ہو گیا۔ بے شار سامان اُٹ بلد ٹرینوں کا سلسلہ بند ہونے کے بعد کچھ دنوں بعد بی او-اے-سی کے ہوائی جہازوں سے ''آپریشن پاکستان ''چلا مرکا صد تک بہازوں سے ''آپریشن پاکستان ''چلا مرکا صد تک بھی کام لیا گیا۔

ان گوناگوں مسائل کے علاوہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنگال اور پنجاب کی تقسیم کا تھا۔ ایک تجویزیہ تھی کہ یہ نازک ادرائم کام یو۔ این -او کی سرکردگی میں کروایا جائے 'لیکن پنڈت جو اہر لال نہر و نے اسے دوٹوک رد کر دیا۔ قائد اعظم کا مطالبہ تھا کہ صوبوں کی تقسیم کے لیے جو ہاؤنڈری کمیشن بنائے جائیں 'اُن میں انگستان کے تین لاء لارڈز کوشامل کیا جائے۔ اس کا جواب یہ ملاکہ لاء لارڈز گہنہ سال لوگ ہیں اور وہ ہندوستان کی گرمی برداشت نہ کر سکیں ہے 'چنا نچہ

لار ڈہاؤنٹ بیٹن کی نامز دگی پر قرعہ فال ایک انگریز و کیل سر سیرل ریڈ کلف کے نام نکلااور بنگال اور بنابا کے لیے جو ہاؤنڈری کمیش ترتیب دیے گئے 'اُسے ان دونوں کا مشتر کہ چیئر مین بنادیا گیا۔

ریڈ کلف کواپی شخصیت کے مقاطیس کے زیرِ اثر رکھنے کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اے وائراً اللہ مہمان رکھا۔ ریڈ کلف نے بھی اس مسافر نوازی اور تواضع کا پورا پورا صلہ دیا کیونکہ اب یہ بات الما اسے بات الما کے جود حری مجمد علی صاحب نے اپنی کتاب میں اس کے متعلق کی جرتا اگرا فراڈ اور سراسر ناانصافی پر جنی تھا۔ چود حری مجمد علی صاحب نے اپنی کتاب میں اس کے متعلق کی جرتا اگرا اور براہ راست وا قعات بیان کیے ہیں۔ اس بات کادوٹوک فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ریڈ کلف کی شرمنا کر ہا مشکل ہے کہ ریڈ کلف کی شرمنا کر ہا اور براہ راست وا قعات بیان کیے ہیں۔ اس بات کادوٹوک فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ریڈ کلف کی شرمنا کر ہا جس کا اور ڈرائے کا درائے میں یہ وزر کے پچھ محرکات بھی کار فرائے اور ڈرائے میں یہ انواہ بری گرم تھی کہ کا گرس نے ریڈ کلف کی خدمت میں دو کروٹر دوپے کا نذرائہ چھالا نواں کا حتی جبور توبری بات تھی۔ برصغیر میں لارڈ کلا تیواور وارن ہیں مثابی جس مشاہیر بات موبر کا اردا ہا کہ کہ کہ کر ان ادر کا کیوا سر نے کہ دوکر و ٹر دوپے کی خطیر رقم کوشان بے نیازی کے ساتھ پائے حقارت سے مشاہیر بات موبر کی دوکر و ٹر دوپے کی خطیر رقم کوشان بے نیازی کے ساتھ پائے حقارت سے شکران اللہ کیا موبر نظاف عقل موبر کی دوبر و فرر و بیل کہ ایک ماہر قانون دان ایسے فیصلے کرے جونہ صرف خلاف عقل میان خلاف عقل میان خلاف عقل میان خلاف عقل میان موبر نظاف عقل میان میں بر جن میں مون خلاف عقل میان خلاف عقل میان میان میں بر جن میں مون خلاف عقل میان خلاف عقل میان میں بر جن میں مون خلاف عقل میان خلاف عقل میان میں بر جن میں مون خلاف عقل میان موبر نیانہ دی بھی میان طور پر بد نہادی میکر دائی میرواور خود سری پر جن موں۔

ایک فیصلہ توکلکتہ کے متعلق تھا، جے ریڈ کلف نے بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے مغربی بنگال ہیں ٹالاً

کسی نے یہ جویز پیش کی کہ کلکتہ شہر کی رائے معلوم کرنے کے لیے وہاں ریفر نئرم کر والیاجائے تو لارڈاؤٹل تو یہ تو یہ کرکے کانوں کوہاتھ لگائے کیو نکہ اسے خدشہ تھا کہ کہیں وہاں کی اجھوت آبادی مسلمانوں کی مشرقی بنگال میں شمولیت کے حق میں رائے نہ دے دے دو برس بعد سردار واجھ بھائی پٹیل نے کلکتہ بن اس خواران کے انتہ شابکہ وران یہ انتشاف کیا کہ کا گئرس نے ہندوستان کی تقسیم اسی شرط پر مائی تھی کہ کلکتہ ہندوستان کے ھے بن فاہر ہے کہ یہ خفیہ معاہدہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ ہی ہوا ہوگا۔ مسلم لیک کواس سازش کی کوئی فہرنہ کی فاہر ہے کہ یہ خفیہ معاہدہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ ہی زیادہ خطرناک گل کھلایا۔ گورداسپور کے ساتھ کی آباد کا ٹما کی واضح اکثر یہ تھی میں ریڈ کلف نے اس سے بھی زیادہ خطرناک گل کھلایا۔ گورداسپور کے خصے میں آنا تھا گہا نے بغیر کوئی وجہ بتائے اسے بردی ڈھٹائی اور بے حیائی کے ساتھ بھارت کو دے دیا۔ اس طرح بھارت کو دے دیا۔ اس طرح بھارت کو دے دیا۔ اس طرح بھارت کو دے میں میں بند آسکنا تھا۔ ریڈ کلف دور رس سیاسی بد نیتی کا مظہر تھا کیو نکہ گورداسپور کے بغیر بھارت کو کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کرنے کا موقع ا

ندراست مل سکا تھا۔ ندراست محمد کلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ پہلی بار 1846ء میں اگریزوں نے جب سمیر ڈوگروں کے ہاتھ فروخت کیا تھا' تواُس کی قیمت مبلغ 75 لاکھ دب پڑی بار 1846ء میں اگریزوں نے جب سمیر ڈوگروں کے ہاتھ فروخت کیا تھا' تواُس کی قیمت مبلغ 75 لاکھ دب پڑی تھی۔ اب عین ایک سو برس بعد فرکیوں نے جب دوسر ی بار سمیر ہندوؤں کے قبضہ اختیار میں دینے کی پال چلی تواُس کی بھاری قیمت بھارت سے نہیں بلکہ پاکستان سے وصول کی گئی۔ گور داسپور کے راہتے بھارت کو سلم کے ساتھ براوراست مسلک کر کے برطانیہ نے پاکستان کی نظریاتی' جغرافیائی اور معاشی سرحد پر ایک نگی تلوار لاکادل اور حربی نقطہ نظر سے اس نی مملکت کو غیر مملکت کی غیر متوقع اطراف وجوانب سے بھارت کے بے جواز گھراؤ میں دیا۔

مغربی بنجاب کی معاشی زندگی کو بھارت کے پنچہ کاختیار میں دینے کے لیے ریڈ کلف نے گور واسپور کے نہلے پر فیروز پور کار اس کی منجر مغربی پنجاب کو سیراب کرتی تھیں۔ پر فیروز پور کادہلا بھی مار دیا۔ فیروز پور میں ان نہروں کے ہیڈور کس تھے 'جو مغربی پنجاب کو سیراب کرتی تھیں۔ ریڈ کلف نے یہ ہیڈورک بھی بھارت کی جھولی میں ڈال دیے۔ آٹھ مہینے کے اندر اندر اپریل 1948ء میں بھارت نے ان نہروں کا پانی بند کر کے پاکستان کو اپنی برتری کا مزہ بھی چکھا دیا۔

16اگت 1947ء کو جب ریڈ کلف کے معاندانہ 'مفیدانہ اور نامنصفانہ ایوارڈ کا اعلان ہوا' اُس وقت مشرقی ہوا۔ اُس وقت مشرقی ہوا۔ اور نامنصفانہ ایوارڈ کا اعلان ہوا' اُس وقت مشرقی ہوا ہوا۔ اور نامن کے مسلمانوں پر قتل وغارت کی قیامت اُوٹی ہوئی تھی۔ ہندوؤں اور سکھوں کے مسلم جھے فوجیوں اور پلس کی ہددے کلمہ کو مردوں' عور توں اور بچوں کے جان ومال اور ناموس سے درندوں کی طرح کھیل رہے تھے۔ کتے لوگ نہ تی ہوئے؟ کتنی عصمتیں کئیں؟ کتنے معصوم بچے مارے گئے؟ ان سوالوں کا جو اب تاریخ کے حساب دان سے سرامر قاصر ہیں۔ ان کا جو اب صرف یا کستان کی بنیادوں میں محفوظ ہے۔

د بلی ادر مشرقی بنجاب کے علاوہ بھارت کے طول و عرض میں بہت سی اور جگہ بھی ہند واور سکھ مسلمانوں کے خون ہولی کھلنے میں حسب توفیق مصروف عمل تھے۔ مسلمانوں کے لیے بھارت کی ہر شاہر اہ 'ہر پگڈنڈی پاکستان کی لرف جاتی تھی اور چندماہ کے اندر اندر ڈریڑھ کر وڑ سے او پر لئے بیٹے مہاجر پاکستان میں ہجرت کر کے آگئے۔

15 اگست کو جب بھارت پر آزادی کی دیوی کا نزول ہوا تو امرتسر شہر نے اس روز سعید کو عجیب طور پر منایا۔ بان کو نیل نے اپنی کتاب "آکنلیک" میں لکھاہے کہ اس روز سکھوں کے ایک جموم نے مسلمان عورتوں کو ہر ہنہ رکے اُن کا جلوس نکالا۔ یہ جلوس شہر کے گلی کوچوں میں گھو متار ہا۔ پھر سارے جلوس کی عصمت دری کی گئی۔اس کے بعد کچھ عورتوں کو کریانوں سے ذیح کر دیا گیا۔ باتی کو زندہ جلادیا گیا۔واہ گروکا خالصہ 'واہ گروکی فتے!

## كراچى كى طوطاكهانى

اگٹ کے ٹروٹ ہی میں کئک سے کراچی پہنچنے کے سارے رہتے مسدُ دو ہو پچکے تھے۔ نجوں نُوں کر کے میں گیانہ کی طرح بنگال ناگ پور ریلوے کے ذریعے 12 ستبر کو مبئی پہنچ گیااور اسکلے روز ایئز انڈیا کے ہوائی جہاز سے گراچی آئیا۔

جب ایئر انڈیا کا وائی کاؤنٹ جہاز کراچی کے ہوائی اڈے پر لینڈ ہوا تو میرا خیال تھا کہ ہم سب مسافر ارض پاک پرمر کے بل اُٹریں گے 'اور اترتے ہی اپنی جان اور ایمان سلامت لے آنے پر باجماعت سجدہ شکر اند اواکریں کے 'لین جہازے لگتے ہی ہمیں نفسا نفسی کے آسیب نے دیوج لیا اور ہم ایک دوسرے سے ککر اتے 'ایک دوسرے کم بہائے 'ایک دوسرے محکم دھکا ہوتے اپنے سامان کی تلاش میں سرگر داں ہو گئے۔ سامان وصول کر کے ہمائے بینے سے لگا کر بیٹھ گئے اور آج تک ای سامان کو بڑھانے 'سجانے 'چکانے میں ول وجان سے مصروف ہیں۔جو مجر اُٹر اند کراچی ایئر پورٹ پر قضا ہو گیا تھا 'سامان کے جمیلے میں وہ اب تک واجب الادا چلا آر ہاہے .....کار جہاں درائے ابر میرا انتظار کر!

وزارت تجارت منعت اور ورکس چیف کورٹ بلڈنگ میں واقع تھی۔ مسٹر آئی۔ آئی چندر گیروز ہر مسٹر میک فارقر بکرٹری اور مسٹر میک فارقر بکرٹری اور مسٹر میک فارقر بکرٹری اور مسٹر شجاعت علی حنی جائنٹ سیکرٹری سے۔ انڈر سیکرٹری کے طور پر ججھے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ سیکٹن کا چارج دیا گیا۔ میرے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ تجارت سے کہتے ہیں اور برآ مدات اور درآ مدات کس چڑیا کا بام ہے۔ بندرروڈ پر ایک کباڑ ہے کی دکان سے میں نے ایک انٹر بیشنل ٹریڈ ڈائر بکٹری اور ایک سیکنڈ ہینڈ فلیس اٹلس ٹریڈ کا اور اندکانام نے کراپناکام شروع کردیا۔

کام کرنے کے لیے جھے ایک جھوٹاسا کیبن ملا ہوا تھا۔ پہلے روز اُس میں فقط ایک میز تھا۔ دوسرے روز ایک کری مجی مل گئی۔ چندروز بعد ایک دو کرسیاں اور مجمی آگئیں۔ فاکلوں کے لیے کاغذ 'پن ' فیگ مجمی دفتر سے مل ماتے نے 'مجمی نافہ ہو جاتا تھا۔ اُس روز میں بیراشیاء بازار سے خود خرید لا تا تھا۔

اُن دنوں پاکتان میں اچانک چینی اور کو سلے کی شدید تلّت پیدا ہوگئ۔ چینی کی جگہ تو خیر لوگوں نے گڑکا اسٹوال شروع کردیااور کراچی میں جابجا طرح طرح کا گُر ریز حیوں پر سکنے لگا، لیکن کو سلے کی کمی بڑی باعث تشویش محی۔ اُس دقت ہاری سب ریل گاڑیاں کو سکے سے چلتی تھیں اور اس کی قلّت سے رسل ورسائل کے سادے نظام

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

کے معطل ہو جانے کا شدید خدشہ تھا۔اس صورت حال کا جائزہ لینے کے لیے چندر مگر صاحب نے تھا کے افسروں کی ایک ہنگامی میٹنگ منعقد کی۔ میں سیکنڈ بینڈ فلپس اٹلس اور انٹر نیشنل ٹریڈ ڈائر کیٹری کی اور کر کر سے آگا تھا' اس لیے میری چند تجاویز بردی سہولت سے منظور ہو آئیس۔اس سے میرے وا جائے شیر ٹری کو غالبًا یہ خوش فہم ہوگئ کہ جھے بین الا قوامی تجارت کے معاملات پر کوئی خاص میر لیکن جھے علم تھا کہ میں اندر سے کھو کھلا ہوں۔ تاہم اپنی ہمہ دانی کا بحرم قائم رکھنے کے لیے میں نے بازا معاشیات اور فن اعداد وشار پر کئی کتابیں خرید کر چند روز میں پڑھ ڈالیس اور محکمانہ میٹنگوں میں زبانی مخالد دشار پر کئی کتابیں خرید کر چند روز میں پڑھ ڈالیس اور محکمانہ میٹنگوں میں زبانی درمعقولات دینے کی شدید مصل کر بی۔

میرے اس سطی قتم کے علم سے چندر گیر صاحب خاص طور پر مرعوب تھے اور اپنی بہت کامیڈ اکٹر اپنے ساتھ رکھاکرتے تھے۔ایک روزوزیر خزانہ غلام محمد صاحب کے کمرے میں میڈنگ تھی۔ کرا اور رہائشی ضروریات کے لیے جو نئی عمار تیں اور کوارٹر تعمیر ہو رہے تھے'اُن کے لیے سینیڑی سامان ا مسکلہ در پیش تھا۔ میڈنگ میں چاروزیر اور کچھ افسر شریک تھے۔وزیروں میں مولوی فضل الرحن بھی اسلامی کے پاس امور دا خلہ 'اطلاعات اور تعلیم کا جارج تھا۔

سیچھ بحث و تمحیص کے بعد جب سینیری کے سامان کا کوٹا طے ہو گیا' تو وزیر تعلیم مولوی فضل الر کمن میں تجویز پیش کی کہ اگر اس امپورٹ کا بچھ حصہ ڈھا کہ کے لیے بھی مخصوص کر ویا جائے تو مناسب ہوا' اس تجویز پر بردی ہنسی اڑی۔ کسی نے کہا کہ ڈھا کہ میں کوئی خاص تقمیری کام شروع نہیں ہوا'ا' سینیری سامان جیجنے کی کوئی میک نہیں۔ کسی نے کہا کہ جو سامان ڈھا کہ جائے گا' وہ لازمی طور پر سمگل گا۔ ایک صاحب نے نداق ہی نداق میں یہ بھیتی اُڑائی کہ بنگالی لوگ تو کیلے کے گاچھ کی اوٹ میں بیٹے کرنے کے عادی ہیں۔ وہ ابھی سے کموڈ اور واش بیسن لے کر کیا کریں گے۔

مولوی فضل الرحمٰن بگڑے نہ مسکرائے۔انہائی متانت اور سنجیدگی سے انہوں نے ایک بار کھر
کہ زیادہ نہیں تواس سامان کا ایک قلیل علامتی ساحصہ ڈھاکہ کے لیے ضرور مخصوص کیاجائے کیونکہ
یہ مناسب اقدام ہوگا۔ کچھ مزید بحث و مباحثہ اور طنزو مزاح کے بعد مولوی فضل الرحمٰن کی بات ان
کے لیے سینیری سامان کا کچھ حصہ مخصوص ہو گیا کین ایسی بدمزگی کے ساتھ جس طرح دودھ یں
پیش کیاجا تا ہے۔ میرے خیال میں لاشعوری طور پر بنگلہ دیش کی بنیادوں کی کھدائی کاکام اُک روز شرور پیش کیاجا تا ہے۔ میرے دفتر کا چھوٹا سا اُکام سنٹری میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا انڈر سیرٹری بنتے ہی میرے دفتر کا چھوٹا سا اُکام سنٹر ال جنتے ہی میرے دفتر کا چھوٹا سا اُکام سنٹری میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا انڈر سیرٹری بنتے ہی میرے دفتر کا چھوٹا سا اُکام منڈلاتے رہتے تھے۔ پچھ کام سے آتے تھے 'پچھ ویسے ہی کنٹیکٹ بنانے کی فکر میں چکر لگاتے رہے میں ایک مضبوط قدر مشترک یہ تھی کہ وہ کیساں گئن سے بیسہ بنانے کی دھن میں سرشار تھے۔ جائزونا ہوں ایک مضبوط قدر مشترک یہ تھی کہ وہ کیساں گئن سے بیسہ بنانے کی دھن میں سرشار تھے۔ جائزونا ہوں ایک مضبوط قدر مشترک یہ تھی کہ وہ کیساں گئن سے بیسہ بنانے کی دھن میں سرشار تھے۔ جائزونا ہوں ایک مضبوط قدر مشترک یہ تھی کہ وہ کیساں گئن سے بیسہ بنانے کی دھن میں سرشار تھے۔ جائزونا ہوں ایک مضبوط قدر مشترک یہ تھی کہ وہ کیساں گئن سے بیسہ بنانے کی دھن میں سرشار تھے۔ جائزونا ہوں ایک مضبوط قدر مشترک یہ تھی کہ وہ کیساں گئن سے بیسہ بنانے کی دھن میں سرشار تھے۔ جائزونا ہوں ایک مصبوط قدر مشترک سے میں متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

والرت واستجاب سے بھنوئیں چڑھاتے تھے 'کیونکہ یہ بے وقت کی راگنی اُن کے ذوق ساعت پر بڑی گراں گزرتی تم اُن کا عقیدہ تھا کہ پاکستان کو فوری طور پر تجارتی وسعت اور معاشی پھیلاؤ کی ضرورت ہے۔اس وقت اخلاقی موٹالیوں کی عیاثی میں وقت ضائع کرنے کا موقع نہیں۔ یہ سب لوگ یا کتان کی ترقی کے دل و جان سے خواہاں تے اور ممکنت خداداد کی ترقی کا پیانہ ہر ایک کی اپنی اپنی ذاتی تجوری میں نصب تھا۔ میرے چھوٹے سے دفتر میں فقط ایک کمڑ کی تھی جو حرص وہوا کے اس غبار کو خارج کرنے کے لیے بالکل ناکافی تھی جو ہر آنے والا میرے کمرے کی نفایں متعدی مومی بخارات کی طرح جیموڑ جاتا تھا۔

ایک دوز میرے پاس ریفر یجریٹرول کی درآمدی فرم کے ایک ذیشان تاجر کسی کام سے بیٹھے تھے۔ میرا اردلی پنے کیانی کا ایک جگ لا کرمیز پر رکھ گیا۔ جگ میں برف کا ایک براساڈلا تیرتا ہوا دیکھ کر تاجر صاحب بوے حیران ہوے اور بولے "کیا آپ بازار کی برف استعال کرتے ہیں؟"

می نے اثبات میں جواب دے کر کراچی کی برف کی کچھ تعریف کی او تا جر صاحب نے بازاری برف کی مصر صحت ادم ملک خصوصیات پرایک طویل تقریر کی۔ "غالبًا آپ کا ریفر بجریٹر ابھی کراچی نہیں پہنچا؟" انہوں نے یو چھا۔

جب میں نے انہیں آگاہ کیا کہ میرے پاس سرے سے ریفر پجریٹر ہے ہی نہیں ' تو تاجر صاحب نے آتکھیں بالأكر مجمع عيب قتم كي حيرت سے گھورا۔

اُک شام جب میں سمرسٹ ہاؤس واپس آیا تو دو مستری ایک نیار یفریجریشر میرے کمرے میں کھٹا کھٹ نیٹ رنے میں معروف تھے۔ایک مستری نے مجھے ایک لفافہ دیا جس میں تاجر صاحب کاوزیٹنگ کارڈ تھا۔ کارڈیر ہاتھ ے بیممرع تحریر تھا:"برگ سبز است تحفه ورولیش \_"ریفر بجریٹر دودھ کی طرح سفید اور لوہے کی طرح سخت تھااور الرصاحب أب برگ مبز كانام دے كر ميرے حلق سے اتار نے كى كوشش كررہے تھے۔ مجھے أن كى اس بدذوقى بر ڈاٹھہ آیا۔ میں نے ریفریجریٹر ایک گھوڑا گاڑی پر لدوایا اور مستریوں کو ساتھ لے کر ان کے شور وم میں پہنچا جو کوریدردڑ کے ایک فیشن ایمل علاقے میں واقع تھا۔ تاجر صاحب خود تو وہاں موجود نہ تھے 'لیکن اگلے روز وہ بنفس میں میرے دفتر میں تشریف لائے۔ اُن کے منہ پر بیرنگ لفافوں کی طرح گلوں شکوؤں کی بے شار مہریں گلی ہوئی نیں۔جبدہ میرے ممرے میں داخل ہوئے تو میرا دل بے اختیار حایا کہ میں پیپر ویٹ اٹھا کر اُن کے سریر زور سے الدون لکن حکومت پاکستان نے ابھی تک ہمیں پیرویٹ مہیا نہیں کیے تھے اس لیے میں اپنی دلی خواہش کوعملی بامر پہنانے سے معذور رہا۔ البتہ دروازہ بند کر کے میں نے انہیں نندہ بس سروں والی ملکہ کو شنام کی وہ طویل اور پیچیدہ الادل جے بن كرسكھ لارى ڈرائيور كے كان بھى شرخ ہو گئے تھے۔ ساتھ ہى انہيں خبر دار كياكہ اگر وہ دوبارہ ميرے ر میں تشریف لائیں تواحتیاطاً اینے 'نگوڈے اور کٹے''ساتھ نہ لا کیں۔

دلیا مگرکاریم ناتھ اگروال ہویا مملکت خدا داد کا مسلمان تاجر 'رشوت کی نیلام گاہ میں دونوں ایک ہی طرح سے

ر*ارتے ہیں۔* محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایک روز کامرس سیرٹری مسٹر میک فارقر نے امپورٹ ایکسپورٹ سیکٹن کی ایک فائل طلب کی۔ ہا پڑی الیک فائل ملب کی۔ ہا پڑی الیکن فائل ملنی تھی نہ ملی۔ میرے سیکٹن کے اسشنٹ سیکرٹری اور سپر نٹنڈ نٹ نے چھان بین کے بعد اسٹنٹ کے سر تھوپ دیا کہ مطلوبہ فائل اس کی لا پروائی سے مجم ہوگئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نوٹ میں سیسٹنٹ کا آبالی فتم کامنہ زور اور منہ بھٹ فتم کا انسان ہے۔ وفتری دستور العمل نوٹ میں میں کہ بیادی نہیں کرتا۔ اب اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس کے خلاف سخت انضباطی اور تادیبی کارروائی کرئے اسٹرور ددینی چاہیے۔

میں نے "ملزم" کواپنے کمرے میں طلب کیا توالیہ خوش پوش بانکاتر چھا ہوراچٹا چھریے بدن ا منکتاب اعتبائی سے آیا اور دونوں کہدیاں میز پر فیک کر سامنے والی کرسی پر یوں بیٹھ گیا جیسے وہ خود میری: کرنے والا ہو۔ میں نے اُس سے فائل کے متعلق دریافت کیا تواس نے بے حد رُکھائی سے بے حد مختر جوار تہیں رہی۔ "

> "کیوں نہیں مل رہی؟"میّں نے بھی لہجے میں تیزی پیدا کر کے کہا۔ "شم ہوممیٰ۔"اسشنٹ نے وضاحت کی۔

"كيے مم ہو كئ ؟" بنس نے اور بھى تيزى سے يو چھا۔

''کینے م ہو گا؟''میں نے اور بھی تیزی ہے بوچھا۔ ''لہ چو کھی محق میں سرچ نہر معن ''

"بس جی عم ہو گئی 'بتا کے تو نہیں گئی۔ "اسشنٹ نے اپنے بائیں ہاتھ کی پُشت ناک پرر گڑ کر کُول ' اور جس طرح لٹکتا مکٹٹا کمرے میں داخل ہوا تھا 'اس طرح لٹکتا مٹکتا واپس چلا گیا۔

یہ ٹکاساجواب من کریٹس پھھ دیر کے لیے سائے میں آئیا۔ رفتہ رفتہ مجھے اپنے سوال کی جمات اورا کے جواب کی بے ساختہ معقولیت پر ہنمی آنے گئی۔ آگر ہر لا پتہ چیز یہ اعلان کر کے جائے کہ وہ کیے گم ہورا گشدگی کے واقعات ہی کیوں رونماہوں؟

میں نے اپنے افسران بالا کو نوٹ کلھ کر بھیج دیا کہ فائل نہیں ملی اور غالباً تم ہوگئ ہے ، چو نکہ یہ لفزار سیکٹن میں و قوع پذر ہوئی ہے ، کو نکہ یہ لفزار سیکٹن میں و قوع پذر ہوئی ہے اس کے انچارج افسر کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری جمھے پر عائد ہوئی ہوں داری قبول کر تا ہوں اور اس کا خمیازہ بھیکننے کے لیے تیار ہوں۔ اس پر جمھے سیکرٹری میک فار قر 'جائن' الیں۔ اے حنی' ڈپٹی سیکرٹری ایم ایوب اور دوسرے ڈپٹی سیکرٹری ایم نے درجہ بہ درجہ تم ایک خاطر خواہ ڈانٹ پڑی اور ہرایک نے جمھے آیندہ مختاط رہنے کی شدید دار نگ دی۔

وہ دن اور آج کا دن 'جمیل الدین عآلی سے میرے تعلقات کچھ ای نوعیت کے خطوط پراستوار ہا ہیں 'کیونکہ امپورٹ اینڈ اکیسپورٹ سیشن کا البڑ' بے باک اور منہ زور اسٹنٹ جو فائل گم کر بیٹا تھا 'جُبڑ عآلی ہی تھا۔ میں اس واقعہ کو اپنی زندگی کا بڑا قیمتی اور خوشگوار حادثہ سمجھتا ہوں۔ اس کی بدولت مجھے عالیا الا رفاقت کا شرف حاصل ہوا' جس کے خوبصورت دوہوں اور ملی نغوں نے مجھے شاد کام کیا ہے۔ جس کے ط محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ‹‹لت نے جھے الامال کیا ہے اور جس کی تازک مزاجی 'زودر نجی' تلملاہٹ 'جھنجلاہٹ اور سج کلاہی نے میرے دل می مجگی کوئی آزُردگی بیدا نہیں کی۔

وزارتِ تجارت میں کام کرتے ہوئے جھے مشکل ہے ایک مہینہ ہوا تھا ہمہ بہتوں وکشمیر میں آزادی کی اہرائھی اور ال کے ساتھ ہی مہاراجہ ہری سکھ کی قیادت میں مسلمانوں کا قتلِ عام شروع ہو گیا۔ ماں جی اور دوسرے عزیز جتوں عبال کی سالوٹ اُٹھ آئے۔ اب جھے کراچی میں مکان کی فوری ضرورت پڑگئی تاکہ انہیں اپنے پاس لے اُلا۔ امادی منسر کی میں ایک صاحب ور کس ڈویژن کے جائے سیکرٹری تھے۔ سرکاری ملازمین کو مکان دینے کے ملطے میں وہ مخال کی صاحب ور کس ڈویژن کے جائے سیکرٹری تھے۔ سرکاری ملازمین کو مکان دینے کے ملطے میں وہ مخال کی جانے والوں کو وہ بڑی شفقت اور عنایت سے مکان الاٹ بھی کر چکے تھے۔ ملطے میں وہ خال ہی جن صرورت بیان کی توانہوں نے بڑی زکھائی سے ٹکاساجواب دے دیا۔ میں فراہم کر چکے تھے 'توانہوں نے لا تعلقی سے انگریزوں کی فرمانے نام گوائے اور پھر عینک لگا کر فائلیں دیکھنے میں مصروف ہوگئے۔

بیمادب بھی دراصل بڑی مشکل میں گرفتار تھے۔ اُس وقت کراچی میں رہائشی مکانوں کا دبی حال تھا کہ ایک الدمد بار۔ مکان بے حد کمیاب تھے اور مکان ما تکنے والوں کا کوئی شار نہ تھا۔ ایسے حالات میں وہ صاحب کس کو مکان الباد کی کونہ دیں؟ حقد ارسبھی تھے لیکن ترجیحی حق دار کون تھا؟ اس کا فیصلہ کرنا آسان نہ تھا، چنانچہ یہ صاحب بھی المادا کی کونہ دیں؟ حقد ارسبھی تھے لیکن ترجیحی حق دار کون تھا؟ اس کا فیصلہ کرنا آسان نہ تھا، چنانوا سے مکان مل جاتا تھا یا کمان بھی تے خوشا کہ اور چاہلوسی سے کام لیا تواس کا مقصد کی مان نظر کرم حاصل کرنے کے لیے خوشا کہ اور چاہلوسی سے کام لیا تواس کا مقصد گرا آسان سے پور ابو جاتا تھا۔ بین ان دونوں لواز مات سے عاری تھا، اس لیے ان صاحب کی عنایت بے عایت سے گرم ہا۔

تورای بہت دور دھوپ کے بعد جمعے جوابر لال نہرو روڈ پر (جو اب قائدا عظم کے مزار کے سامنے ہے)

یہ مکان کا نجا تھے۔ کرائے پر مل گیا۔اوپر والی منزل میں ہندو مالک مکان خودر ہتا تھا۔ اُس نے اپنا خاندان اور مال و باب قبالات بھی دیا تھا۔ میں یہاں رُکا ہوا تھا۔

باب قبالات بھی دیا تھا اور اب مکان اور دکان کو اچھی قیمت پر فرو خت کرنے کے انتظار میں یہاں رُکا ہوا تھا۔

الھ متر کا یہ بڈھا بڑا سخت کیر مالک مکان ثابت ہوا۔ایک تو اُس نے تین چار کروں کا کر ایہ ایسا کس کے لگایا کہ اس اور کی آدمی تخواہ صاف فکل جاتی تھی۔ دو سرے وہ بحلی اور پانی کے استعمال پر نہایت کری نگاہ رکھتا تھا۔ آدمی اور کی خرک آردیا تھا کہ "بی بھر کرو' بقی جو نے مالک مکان کی چھٹی جس فور ابیدار ہو جاتی تھی اور اور پا کہا نا مردی کردیتا تھا کہ "بی بند کرو' بی مند کرو۔ بحلی مفت نہیں ملتی کہ ساری ساری رات جلا کر عیش کیا ۔

داویا بچانا ٹرون کردیتا تھا کہ "بی بند کرو' بی مند کرو۔ بحلی مفت نہیں ملتی کہ ساری ساری رات جلا کر عیش کیا ۔

مانے دیاں گورے ان کوب نقط سانی شروع کردیں کہ میں تو نکا بند کر کے گیا تھا' میری غیر حاضری میں پانی کی بائی بھر کر اگر کہائی کوں ہو اس کی برآمہ سے جانے اپنی کی بائی بھر کر اگر کہائی کوں ہو ؟ ماں بی نے بڑار سمجھایا کہ انہوں نے نکا نہیں کھولا بلکہ صبح سے اپنے لیے پانی کی بائی بھر کر کر کہائی کوں ہو ؟ ماں بی نے بڑار سمجھایا کہ انہوں نے نکا نہیں کھولا بلکہ صبح سے اپنے لیے پانی کی بائی بھر کر کے میت مفت آن لائن مخت مدین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مخت مدین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مخت مدین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مخت

ر کھی ہوئی تھی' لیکن اس شریف آدمی کو بالکل یقین نہ آیا اور اس نے مسلمانوں کے جھوٹ' فریبادر کا سیر حاصل تبعرہ کیا۔

ا نبی دنوں کراچی میں بلکا سا ہندو مسلم فساد ہو گیا۔ پچھ سامان نج باچ کر ہمارے مالک مکان نے الله روپیہ نقد جع کیا ہوا تھا۔ اسے خدشہ محسوس ہوا کہ اگر مسلمانوں نے اس کے مکان پر حملہ کیا تو نقدی جمال کی۔ حفظ مانقذم کے طور پروہ یہ بوخی مال جی کے پاس امانت رکھنے کے لیے آیا۔ وہ روپے مین کروینا چاہا تا الله کی وس کے بعد گنتی ہی نہ آتی تھی۔ اس لیے بچھے سامنے بھا کر اُس نے ڈھائی لا کھ روپیہ دوبار گیااورائی چڑے کی تھیلی میں تالہ لگا کرماں جی سے ووالے کرویا۔ بچھ سے اس کی رسید تکھوا کرا پے پاس محفوظ کرل پروٹ تھیل میں تالہ لگا کرماں جی سے دو ایس تھیلی کو اپنے بچکے کے بیچ رکھ کر سوق تھیل مال جی نے اس امانت کی بڑی رکھوالی کی۔ رات کو وہ اس تھیلی کو اپنے بچکے کے بیچ رکھ کر سوق تھیل لیے بھی وہ اسے اپنے تھینے کے ساتھ لگا کر بیٹھتی تھیں۔ دو تین روز میں امن وامان قائم ہو گیا۔ بڑھا لیے بھی وہ اسے بھا کر ڈھائی لاکھ روپیہ دوبارہ گیا۔ رسید جھے لوٹائی اور اپنی امانت بغل میں دبا کر اوپ

میرا خیال تھا کہ ہماری اس خدمت گزاری کے عوض مالک مکان بجل آور پانی کے سلسے میں ٹایدام ساتھ کسی قدر نرمی کا برتاؤہ کھائے گا،لیکن ایں خیال است و محال است و جنوں۔اُس کی وہی دانیا کل کِل، رہی۔ کی بار تووہ بجلی کا مین سوئچ سرِ شام ہی بجھا کر بیٹھ جاتا تھااور ہم موم بتی جلا کر اپناکام چلاتے تھے۔رار کر سونا تو بڑی دور کی بات تھی۔ ایک دو بار میں نے ارادہ بھی کیا کہ اس نامعقول بڈھے ہے اس بار۔ کروں 'لیکن مان جی نے یہ کہ کر منع کرویا کہ بیچارہ و کھی ہے۔ بے گھر ہو کر بمبئی جا رہا ہے۔اس و تت الل خبیں و کھانا جا ہے۔

مالک مکان نے ایک طوط بھی پال رکھاتھا' جے اُس نے سندھی زبان میں پاکستان کے خلاف چنراگا شوق سے سکھا رکھی تھیں۔ باہر جاتے وقت وہ طوطے کا پنجرہ مال جی کی رکھوالی میں دے جاتا تھا۔ جب ا طوطے کے سامنے سے گزرتا تھا' تو وہ بڑی بے تکلفی سے اسے اپنی مخصوص گالیاں سنادیتا تھا۔ اپنے کام کان ہو کر جب بڈھا گھروالیں لوٹنا تھا' تو مال جی اکثراسے چائے یا شربت بنا دیتی تھیں۔ اس کے بعد وہ طوطے کے کراویر چلاجاتا' اور تازہ دم ہو کر پھر ہمیں بجلی اور پانی سے محروم کرنے کے عمل میں مصروف ہوجاتا تھا۔

ایک روز چندر گرصاحب کی طبیعت ناساز تھی۔ انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ میں اُن کے دفتر میں سب فائلیں لے کراُن کے گھر آ جاؤں۔ مجھے اُن کے گھر کا پنۃ معلوم نہ تھا۔ جب میں نے اُن سے گھر کا پنا بڑی حیرت سے بولے " تعجب ہے تمہیں اپنے بنسٹر کا گھر تک معلوم نہیں؟"

میں اس بات کا کیا جواب دیتا؟ مجھے اپنے یا دوسرے وزیروں کے گھر اس وفت معلوم تھے'نہ کھ

معلوم کرنے کا شوق چرایا ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ چندر گرماحب کے دفتر میں تمیں چالیس فا کلوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ میں نے انہیں سمیٹ کر گھوڑا گاڑی میں ڈالاادروزیر ماحب کے بنگلے کی راہ لی۔ کو تھی پر پولیس کا پہرہ تھا۔ انہوں نے گھوڑا گاڑی کو اندر جانے سے روک دیا کد مکہ وزیروں کی کو ٹھیوں کے اندر صرف موٹر کاروں ہی کو باریا بی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔

چدر مگرصاحب باہر لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اُن کے پاس سردار عبدالرب نشتر بھی تشریف فرماتھے۔ "آپ ٹاف کار میں کیوں نہیں آئے؟" چندر مگر صاحب نے یو جھا۔

"سان کار فارغ نه تھی۔" میں نے جواب دیا۔

چدر گرصاحب نے بیکے بعد دیگرے دو تین افسروں کے نام لیے اور بولے" ہاں اُن میں سے کسی کے بچوں کو گلنٹن کام کرانے گئی ہوگا۔"

کی دجہ سے چندر گر صاحب مجھے مسٹر سوہاب کہاکرتے تھے۔انہوں نے نشتر صاحب سے میرا تعارف یوں کرا" یہ میر انڈرسکرٹری مسٹر سوہاب ہیں 'جواپنے وزیر کا گھر تک نہیں جانتے۔''

" حاب آپ کا تخلص ہے؟" نشر صاحب نے دلچیس کے انداز میں بو چھا۔

یں نے انہیں اپناپورانام بتایا' تو نشتر صاحب پیشانی سکیٹر کر کچھ سوچ میں پڑھئے اور بولے ''کیا ہم پہلے مبھی مل کچے ہیں؟ مجھاس نام سے کسی قدر شناسائی کی اُو آتی ہے۔''

یں نے وض کیا کہ اس سے پہلے مجھے اُن کی نیاز مندی کا شرف حاصل نہیں ہوا۔

نشر ما دب نے میرے سروں کیر بیڑے متعلق بے در بے چند سوال پوچھے۔ جب قحط بنگال کی بات آئی تووہ ایک چونکے اور فرمایا" ہاں' نوب یاد آیا' ایک بار د الی میں شہید سپروردی نے آپ کی پچھ مزے کی باتیں سائی فم "

چندر گرصاحب کی ہدایت کے مطابق میں نے کا مرس'ورکس اور انڈسٹریز ڈویژنوں کی فائلیں چھانٹ چھانٹ کراگ کرکے رکھ دیں تونشتر صاحب بھی فارغ ہو کر چلنے کو تیار تھے۔انہوں نے از راہِ نوازش جھے اپنی کار میں لفٹ دینے کی پیکش کی۔

رائے میں ایک مقام پر کچھ ہندو خاندان آٹھ دس اونٹ گاڑیوں پر اپناسامان لادے بندرگاہ کی طرف جا رہے نے۔ نفر صاحب نے ایک شفٹری آہ بحر کر کہا'' بید لوگ کتنے آرام سے اپنا تنکا تنکاسیٹ کر یہاں سے لے جارہ ہیں۔ اُس طرف سے ہارے لوگ جس حالت میں یہاں چہنچتے ہیں' اُس کے نصور سے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔''
اُن اُس طرف سے ہارے لوگ جس حالت میں یہاں چہنچتے ہیں' اُس کے نصور سے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔''
اُن رائے کے مکان میں رہتے ہیں؟ لینڈ لارڈ کیا کرایہ وصول کر تاہے؟''

"تقریباً آدهی تنخواه بسیس نے بتایا۔

"مرکاری مکان کیوں نہیں ملا؟ "انہوں نے یو حیھا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں نے خلیلی صاحب کی مجبوریاں اور معذوریاں بیان کیس توہ فاموش ہو گئے۔ ووتین روز کے بورخ کا پی - اے میرے دفتر میں آیا اور لارنس روڈ پر نوشیروان جی مہتہ بلاک کے ایک فلیٹ کا الائمن الا حوالے کر گیا۔ مجھے آج تک میہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ فلیٹ انہوں نے میرے لیے کس طرح ما مل کا وقت اس گھر کا ملنا میرے لیے ایک فعمت غیر مترقبہ سے کم نہ تھا۔ اللہ تعالی انہیں اُس جہان میں مجل اُللہ یہ فلیٹ ملنے کے چند روز بعد اتفاق سے میری ملا قات جائٹ سیکرٹری ورکس سے ہوگئے۔ وہ بی سیکرٹری حنی صاحب کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ حنی صاحب نے از خود میری سفارش ڈالتے ہوئے کہا اُل سیکرٹری حنی صاحب کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ حنی صاحب نے از خود میری سفارش ڈالتے ہوئے کہا اُل

" نہیں؟" انہوں نے چونک کر سرسے پاؤں تک میرا جائزہ لیا اور بے اعتباری سے پوچاا اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ ال آئی۔سی۔ایس کے ممبر ہو؟"

میں نے اعتراف جرم کیا تو اُن صاحب نے بڑے تپاک ہے اپناہا تھ میرے کندھے پر رھا کر ہا'، میں آ جانا' مکان کا بندو بست ہو جائے گا۔''

میری ضرورت پوری ہو چی تھی اس لیے میں دوبارہ اُن کے دفتر تونہ گیا، کین اس بات پر برنا کہ پاکستان بننے کے بعد بھی انڈین سول سروس کا جادہ ہمارے سرچ ھے کر بول رہاتھا۔ میرا خیال تھا کہ ہم آئا کے تین حرف بھارت پر ڈال کرپاکستان آگئے ہیں، لیکن رہی تو جل گئی، پر بل نہیں لکا تھا۔ یہاں پر گام تعادف میں اولڈ آئی۔ ی۔ایس کا وُم چھا لگانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ ایک صاحب نے اپ دائرا ثم پلیٹس (Name Plates) لگوائی تھیں اُن پر اپنے نام کے ساتھ آئی۔ ی۔ایس کھواکران ٹھا ایک بلکی می کیر ایس کی کیر تاکہ اُن کا وہ کا اُن کا وہ کا کہ اُن کا وہ کی کیر تاکہ اُن کا وہ کا اُن کا وہ کا اُن کا وہ کا کہ کہ کی میں کیر ایس کی کیر تاکہ اُن کا وہ کا کہ کہ کہ کی می کیر ایس کی کیر تاکہ اُن کا وہ کا کہ کہ کہ کی میں کیر ایس کی کیر تاکہ اُن کا وہ کہ کی کی کیر تاکہ اُن کا وہ کہ کی میں حضرات اپنے کہ کی کی کا میں کہ کا داتی را کہنگ پیڈ ان گنگ پیڈ ان گنگوں نے بھی دیکھا ہے جس پر Former I.C.S. کے الفاظ بھی درج تھے۔

میں "سیر ٹری آف سٹیٹس ام پیریل سروں" کے الفاظ بھی درج تھے۔

ہم کہ اپنی نوکری کے تین فرسودہ حروف تک اپنام سے علیحدہ کرنے سے قاصر تھ ہم آزالیٰ کو غلامی کی روایات سے الگ رکھنے پر کس حد تک قادر ہو سکتے تھے؟اس کا جواب ہم خود دیں یا نہ دہ ہا گا نے دے دیا ہے اور آج تک دے رہے ہیں۔

لارنس روڈ والے فلیٹ میں دو بڑے بیڈ روم اور ایک جھوٹا ساکرہ تھا۔ بسااو قات ال ٹی ہم پینتیس پینتیس پینتیس لوگ گزارہ کرتے تھے۔ بہت سے اعزہ وا قارب اور دوست احباب بھارت اور کھیم، ہمارے پاس پہنچ رہے تھے۔ سب کے سب انتہائی خشہ خالی اور درماندگی کا شکار تھے۔ کوئی پا بیادہ قالول مہینوں کے سفر کے بعد پاکستان پہنچا تھا۔ کوئی اُن گاڑیوں پر سوار تھا جنہیں جا بجاروک کر اُوٹامارا جاتا اُل محتم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محتم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مرمے تک مہابر کمپوں کی دلدل میں دھنسار ہاتھا۔ کسی کو کپڑوں کی حاجت تھی ،کسی کو علاج معالیج کی ضرورت مخیادر زندگی کے ساتھ از سرنو ناطہ جوڑنے کے لیے سب ایک دوسرے کے مختاج تھے۔ ایک روز میں نے اپنا ہڑہ کولا تو اُس میں فقط سولہ روپے موجود تھے۔ مجھے بڑی تشویش لاحق ہوئی کیونکہ ابھی مہینہ پورا نہیں ہوا تھااور اگل تخواہی آٹھ دس روز باتی تھے۔

اکن دانے میں میرے پاس کوئی بینک بیلنس نہ تھا، بلکہ اُس وقت تک میں نے سرے سے کوئی بینک اکاؤنٹ ہی نہ کولا تھا۔ بہاد' بگال اور اڑیہ میں میرا قاعدہ تھا کہ میں بہلی تاریخ کواپی شخواہ نقد وصول کر تا۔ پچھ پسیے ماں جی کو بھول بھی دیا تھا۔ اب جو میں نے دیکھا کہ گھر میں دو ڈھائی درجن مہان اور بھی صرف سولہ روپے موجود ہیں، تو میرے ہاتھوں کے طوطے اُڑگئے۔ میراواحد اٹا ثہ اور نٹیل لا نف انور کر بھی کا کہ بھی تھیں ہوں کے طوطے اُڑگئے۔ میراواحد اٹا ثہ اور نٹیل لا نف انور کر بھی کا کہ اندور نس پالیسی تھی بھی جو چند سال قبل میں نے بھاگلور میں تربیدی تھی۔ انشور نس ایجنٹ مشہور کا نگر سی اندور نس ایجنٹ مشہور کا نگر سی انور اور بھی میں دور جبیاں کیا کہ تا تھا۔ میں اپنی پالیسی نے در بعد کی جائی تھیں، وہ ان میں انور نس اپنی پالیسی نے در اور ہونا چا ہتا ہوں۔ کہن کہ دفتر گیااور مینجر سے کہا کہ واجب الادار تم وصول کر کے میں بیمہ کی پالیسی سے وست بردار ہونا چا ہتا ہوں۔ ہند فیجر کا گرک کی تھیدت سے بو کھلا گیا۔ ان فیجر میں کہا کہ وجہ سے بیپالیسی ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ تعمیں ہرس بعد جب بیپالیسی ایک عمل کی وجہ سے بیپالیسی ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ تعمیں ہرس بعد جب بیپالیسی دائی گانا دیاد کی گراف کی وجہ سے بیپالیسی ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ تعمیں ہرس بعد جب بیپالیسی دائی گانا دیاد کی گراف کی وجہ سے اس کا شار بے بہانوادر اسے میں ہوگا اور لیسی سنجال کر اسے پاس رکھوں ان کی عرف نے بیس برداری کا خیال دل سے نکال دوں۔

یں نے منیجر کی کاروباری فراست کی تعریف کی 'لیکن دست بر داری کے ارادہ پر مستقل مز اجی سے اڑار ہا۔ پچھے مزید دوکد کے بعد منیجر نے حساب جوڑا'اور پالیسی واپس لے کر جھے تین ہز ار سات سور و پے اداکر دیئے۔

یگراں قدر رقم ہاتھ میں آتے ہی تہی وسی کے لحات کی یاد کا فور کی طرح اڑگی اور میرا دماغ از سرتو آسان سے ہائی کرنے لگا۔ میرا بی چاہتا تھا کہ کہیں ہے کوئی سستی می سینڈ ہینڈ موٹر کار مل جائے تو بڑا آرام نصیب ہو۔ آڑیسہ میں میرے پاس بڑی سارٹ اور بائی سپورٹ کار تھی۔ کئک ہے روا گی کے وقت سب نے بہی زور ویا کہ میں اسے فردفت کردوں کیونکہ فسادات کی وجہ ہے اس کا ریل کے ذریعہ پاکتان پنچنا امر محال تھا، لیکن اس کار کے ساتھ کچوالی نوشگواریادیں وابعہ تھیں کہ اسے بیچنی پر ول رضامند نہ ہوا اور میں نے اسے ریل کی ایک ہوگی میں مقفل کرکے اللہ توکل کراچی کے لیے بک کروا ویا۔ یہ ہوگی کسی نہ کسی طرح جالندھر تک تو ضرور پیچی، لیکن وہاں پر کسی مانب ذوق کی نظرا تخاب اس پر پڑگی اور اس نے کار کوریل گاڑی سے آتار لیا۔ اب کراچی میں بیدل جو تیاں مانب ذوق کی نظرا تخاب اس پر پڑگی اور اس نے کار کوریل گاڑی سے آتار لیا۔ اب کراچی میں بیدل جو تیاں محمد مدلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

آ نا فاناشدید تکان اور ماندگی میں تبدیل ہو گیااور کار خریدنے کی خواہش نے دل کو ٹری طرح ایے ملئے ملا اب کار کے خریدار کی حیثیت سے میں نے کراچی پر نگاہ ڈالی کو سڑک پر چلنے والی ہر دوسر کا اِتبرا ك ليے تيار تھى كيونكه بمبئى جانے والے بہت سے مندو موائى جہازياسمندرى جہاز پر سوار مونے با ا بی کار فروخت کیا کرتے تھے۔ایک ایسے ہی خوش پوشاک مچرب زبان ہندونو جوان مسٹروڈوانی ہے ہم} سرِ راہ ہو گئی۔ اُس کے پاس بندرہ ہیں سال پر انی شیور لٹ کار تھی' جے وہ شام کے جہاز ہر سوار ہو ل فروخت كرنے كى مجلت ميں تھا۔ أس نے اپنى كاركى مدح ميں رطب اللمان ہو كرايے ايے كيت كائلار ے اُس کی بے عیب خدمت گزاری اور بے لوث و فاداری کے استے قصے سنامے کہ مجھے ایک گوندانوں کہ بید مخص اپنی اس قدر محبوب اور کار آ مدشے کو بد امر مجبوری پیچیے چھوڑ کر جارہاہے۔ میں نے ممرالا قیت کے متعلق استفسار کیا' تواس نے دونوں ہاتھ اپنے کانوں سے لگاکر بردا توبہ تلہ کیا'اور تم کمالاً محبوب کار کی قیمت لگانے کا خیال بھی دل میں نہیں لاسکتا۔اس کی نظر میں سے کاربالکل انمول تھی اور ندونہ کے لیے ہی اسے بیچناچا ہتا تھا۔وہ تو بس ایک ایسے قدر دان کی تلاش میں تھا' جے سپر د کر کے اسے پہالم آ اس کی چیتی موٹر کاروا قعی صحیح ہاتھوں میں پہنچ گئی ہے۔ کسی وجہ سے اُسے میرے چیرے پر قدروالٰ کا ہر آئی'اور میں بھی اُس کی چرب زبانی کی چکناہٹ پر ایسا پھسلا کہ پانچ ہزار سے شروع کر کے ڈھائی ہزاردہ طے کرلیا۔ مسٹر وڈوانی نے مجھے اپنے ساتھ کار میں بٹھایا اور قدم قدم پراس کی خوش رفتاری کی تعریف وام ہوا مجھے ہمارے گھرلے آیا۔ میں نے اسے ڈھائی ہزار روپے نقدادا کرکے کارکے کاغذات وصول کے اور ا جوشی ہے بغل میر ہو کر رخصت ہو گیا۔

مسٹر وڈوانی کے جانے کے بعد میں نے کار چلانے کی کوشش کی تو اُس نے سارت ہونے مالا دیا۔ اب یہ عقدہ کھلا کہ انجن سارت ہونے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ دو چار آ دی اسے کائی دور تک دھالا چالوہ وتا تھا تو پہنے رک جاتے تھے۔ پہنے حرکت میں آتے تھے تو انجن دم توڑ دیتا تھا۔ گیئر بدلناجوئے ٹیرا کم نہ تھا اور بریک بھی لگتی تھی بھی صاف محر جاتی تھی۔ میل ڈیڑھ میل چلنے کے بعد پانی جوش میں اُڑا اور ہارن کی جگہ اُس کے در وازے اور ٹم گار ڈبڑے زور سے بحتے تھے۔ کار کی اگلی اور تیجھلی تیوں میں کام نہ کرتی تھی اور کی بار اندھیرے میں موٹر چلانے کے لیے ہم لوگ اُس کے سامنے لا لئین جا کر لئا اُلا اُن من دنوں چود ھری غلام عباس صاحب شخ عبداللہ کی جیل سے رہا ہو کر پاکستان پہنچے تھے۔ کر اپی آگا اُل فیر سے رہا ہو کر پاکستان پہنچ تھے۔ کر اپی آگا اُل فیر سے رہا ہو کر پاکستان پہنچ تھے۔ کر اپی آگا فرمایا کہ آگر انہیں سوار کی کی ضرورت ہو تو گور نر جز ل ہاؤس کی کار انہیں لینے وقت پر آ جائے گی۔ چوم اُل مارا کہ اُل کار انہیں سوار کی کار وہ نووی حاض ہوا کہ سوار کا کا تظام ہے اور وہ خودی حاض ہوا موجود تھا موجود تھا اُس کی اصلیت سے ہم نے چودھری صاحب کو آگاہ کیا توہ وہ ہو اور اور اُل کان محتبہ سوار کی کا جو انظام موجود تھا اُس کی اصلیت سے ہم نے چودھری صاحب کو آگاہ کیا توہ وہ ہو اُل کان مکتبہ محتم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محتم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہما کی گھٹہ پہلے ہی گھرے روانہ ہو جائمیں گے 'تا کہ کار کے سارے ناز نخرے اٹھانے کے بعد بھی کافی وقت ہاتھ ممارے۔"

لی کاٹائم سوابے تھا۔ ہم دھکا لگانے والی نفری کار میں بھا کربارہ بجے ہی روانہ ہو گئے۔ اتفاق سے کار کا موڈ فیک ہا اور ہم ساڑھے بارہ ہی گور نر جزل ہاؤس پہنچ گئے۔ اے۔ ڈی۔ سی بڑا پر بیٹان ہوا کہ چود ھری صاحب تی جلدی کی اُس کی ڈھارس بندھائی کہ وہ بڑی خوشی سے اے۔ ڈی۔ سی کے کمرے میں بندھائی کہ وہ بڑی خوشی سے اے۔ ڈی۔ سی کے کمرے میں بندھائی کہ وہ بڑی خوشی سے اے۔ ڈی۔ سی کے کمرے میں بندھائی کہ وہ بڑی خوشی سے اے۔ ڈی۔ سی کے کمرے میں بندھائی کہ وہ بڑی خوشی سے اے۔ ڈی۔ سی کے کمرے میں بندھائی کہ وہ بڑی کا اُدھ گھنٹہ انتظار کر لیس گے۔

"انظار کی بات نہیں۔"اے-ڈی-سی نے جو اب دیا۔" قا نداعظم کا تھم ہے کہ جب چود ھری صاحب تشریف لائیں گودہ فود پورچ میں آکر کار کے در وازے پر اُن کا استقبال کریں گے۔اس لیے ٹی الحال آپ واپس چلے جائیں اور فیک ایک ن کر پندرہ منٹ پر پورچ میں پہنچ جائیں۔"

م گورز جزل ہاؤس کی دیوار کے ساتھ اس و قفہ انتظار کے دوران چود ھری غلام عباس نے کہا کہ ریاست جموں و کئی کا دوران چود ھری غلام عباس نے کہا کہ ریاست جموں و کئی کا دوران چود علی کا بیات کا سان سے مستعار ما نگنا ہائے ہوں۔ جھے کوئی اعتراض تو نہیں؟ چود ھری صاحب نے دراصل میرے منہ کی بات چھین کی کیو نکہ میں خود اُن ہے کہا درفواست کرنے کا موقع ڈھونڈر ہاتھا۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں جنتی جلد آزاد کشمیر جاسکوں 'اسی قدر اُن ایک اُن کے باعث سمجھوں گا۔

وقت ہو چکا تھا۔ سکیورٹی کے کچھ سپاہیوں نے بڑی خوشدلی سے کار کو دھکالگایااور ہم بردے زور شور سے بھٹ کہٹ کرتے ٹیک سوا بج گور نر جزل ہاؤس کی پورج میں جا رُکے۔ عین اُس لیح قائداعظم بھی اندر سے برآمد اور نہیں بازو سے تھام کراندر لے گئے۔ انہوں نے بڑی گر بجو تی سے چود ھری صاحب کے ساتھ معانقہ کیااورا نہیں بازو سے تھام کراندر لے گئے۔ ہم نے امتیا طاکار کا بخن چالورکھا تھا۔ اس کے شور شراب میں قائد اعظم کا صرف ایک فقرہ شائی دیا۔ "Ghulam Abbas I am really happy, You are here!"

## کچھ"یا خدا"کے بارے میں

متمر 1947ء میں جب میں کراچی پہنچا تو چاروں طرف سے گئے ہے' کئے چھٹے مہاجرین کا ایک سیلابِ عظیم پاکتان میں اُٹما چلا آرہا تھا۔انہی میں کہیں میرا ایک نہایت قربی عزیزا پی بیوی اور بچوں سمیت بھی شامل تھا۔وہ گئ اہہلے مثر تی بنجاب کے گاؤں چکور صاحب ہے کسی قافلے میں روانہ ہوا تھا' اور ہمیں کچھ معلوم نہ تھا کہ وہ پاکستان تک زندہ ملامت پہنچا بھی ہے یا نہیں؟اوراگر پہنچاہے تو کہاں پرہے؟

ال عزیز کی تلاش میں ایک ایک کر کے میں نے تقریباً تمام مہاجر کیمپوں کا برا تفصیلی جائزہ لیا۔ ہجرت کا اصلی افارہ مرف دہی لوگ اللہ میں بیٹے کر 'یاد فتروں کی چار دیواری میں افارہ مرف دہی لوگ لگا سکتے ہیں جو خوداس بھٹی ہے گزرتے ہیں۔ گھروں میں بیٹے کر 'یاد فتروں کی چار دیواری میں اعدادہ اور جا سول اور جلوسوں میں دھواں دھار تقریریں من کر ہجرت کا صحیح مفہوم سمجھ میں آتا ہادرنہ مہاجر خانوں میں سسکتے ہوئے 'تڑ ہے ہوئے 'ایڑیاں رگڑتے ہوئے اور اپنوں اور پرایوں کے ہاتھوں لئے ہوئے مہاجرین کی داستان ہی پوری طرح سائی دیتے ہے۔

ا پیاں تلاش کے دوران ظلم ' بر بریت اور مصائب کی چادر میں لیٹے ہوئے لا کھوں مہاجرین میری نظروں کے مانے سے گزرے۔ اُن میں ہزاروں کی تعداد میں بیچ بھی تھے اور جوان اور بوڑھی عورتیں بھی۔ در جنوں نے تڑپ رُپ کر 'روروکر' بَین کرتے کرتے جھے اپنی بیتا بھری جیون کہانیاں سنائیں۔ اس کر بناک مجموعی مشاہدے نے اندر عالار نماگ کر آخرا کی روز و لشاد کاروپ دھار لیا۔ ایک شام میں قلم لے کر بیٹھا اور فجر تک ایک ہی نشست میں قلم لے کر بیٹھا اور فجر تک ایک ہی نشست میں آفدا گا کہانی کمل کر کے اُٹھا۔

بہ طویل افسانہ سب سے پہلے" نیا دور"کے فسادات نمبر میں شائع ہوا تھا۔اس کے بعد احباب کااصرار ہوا کہ اول کے طور پراے کتابی صورت میں بھی ضرور چھاپنا چاہیے۔ محتر مہ ممتاز شیریں مرحومہ نے ایک دیباچہ تحریر فرادیا اور"یافدا"کا پہلا ایڈیشن کراچی سے جون 1948ء میں شائع ہوا۔ عام قاری کو یہ اتنا پیند آیا کہ دیکھتے ہی دہلے اس ناولٹ کانام" یا خدا"کی جگہ " آزادی کے بعد" رکھ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ دار کیا۔

" افدا" كى كالى صورت ميں شائع ہوتے ہى ترتى پيندمصتفين كى صف ميں ايك طوفان اٹھ كھڑا ہوا۔ كى مينان تك برے مقدر رسالوں ميں اس كے خلاف خوب ليے ليے تنقيدى مضامين آتے رہے۔ مَين نے

مسى تنقيد كاكوئي جواب دينامناسب نهين سمجها ، كيونكه مجھے يقين تھاكمہ بيہ نقاد اگر حق بجانب ہيں توپہ كا مردہ ہو کر دفن ہو جائے گی 'کیکن چھلے 37 سال ہے ایسا نہیں ہوا۔ مخالفانہ تنقید کی کویاد بھی نہیں۔الن کے ایڈیشن پر ایڈیشن با قاعدہ شائع ہوتے رہے ہیں۔اس میں میراکوئی کمال نہیں۔ بیاللہ کا فضل ادرہزا

آج کل کالجوں کے نوجوان طلبہ کے کچھ طبقوں میں بیکتاب خاص طور پر پیند کی جارہی ہے۔ برنہ اور لڑ کیاں" یاخدا" کی جلدوں پر میرا آٹوگراف لینے آتے رہتے ہیں۔اُن میں سے اکثر جرت سے یہ مالیا 'کیا واقعی ہمارا وطن ایسے واقعات ہے گزراہے جواس کتاب میں درج ہیں؟اگریہ سے ہے تودوہرےا، نبيس لكهية ؟" وغيره وغيره.

"یاخدا" کے ماضی اور حال پر روشنی ڈالنے کے لیے میں یہاں پر تنین دستاویزات کی نقول درج کراہما الآل: - محمد حسن عسكرى كاخط مور خد 20جولا في 1948ء بنام محترمه ممتازشيري-

دوِئم:- اگست 1950ء کے ''ادب لطیف'' لا ہور میں ابوالفصل صدیقی کا مضمون بعنوانا ہُۃ أس كاويباچە\_

سوئم: ۔ ''نوائے وقت'' کے ایک نوجوان صحافی اظہر سہیل کے تاثرات جو لا ہور' راولپنڈی' ملاہارُ کے میگزین سیشن 29 مارچ تک تا 4 اپریل 1985ء میں شائع ہوئے۔

### کچھ"یا خُدا"کے بارے میں

محمد حسن عسكرى كاخط

متازشریں کے نام معرفت مکتبہ کے دید 'انارکلی لا ہور 20جم لائی 48ء

محرمه أداب!

ال وقت دات کا ڈیرھ بجاہے۔ میں نے ای وقت قدرت اللہ شہاب کی کتاب "یا خدا" پڑھ کر ختم کی ہے۔

مہانے پہلے تو میں آپ کو ایسا" دیاچ "کسے پر مبارک باد دیتا ہوں۔ آپ نے بڑے بے الگ طریقے ہے اور

ہالگا ہے جج بھی حقیقت کا اظہار کیاہے۔ آپ نے جس طرح فسادات کے متعلق افسانوں کا تجزید کیاہے ، وہ بجھ بہت

پند آیا خصوصاً کرتن چندر کے متعلق تو آپ نے بڑی صاف کوئی ہے کام لیاہے۔ آپ نے قطعی طور پر ٹابت کردیا

ہ کہ آپ کاذہ کن برضم کے تعقبات سے پاک ہے اور آپ کسی کی رورعایت نہیں کرتیں۔ ہمارے ادیب اس خوف

عالی از ان بدر کھتے ہیں کہ ہمارا کوئی ہندو دوست برانہ مان جائے 'یا ہمیں رجعت پیند نہ سمجھ لیا جائے۔ اس فتم کا

مرت ہوئی کہ ہمارے وی نقط نظر سے جو بچھ بھی ہو 'خالص او بی نقطہ نظر سے بھی بڑی پہت چیز ہے۔ یہ دکھ کر ججھ انہائی

مرت ہوئی کہ ہمارے یہاں کم سے کم ایک کسنے والے نے تو دیات داری برتی۔ میں تویہ ذرا بھی نہیں چاہتا کہ

مرت ہوئی کہ ہمارے یہاں کم سے کم ایک کسنے والے نے تو دیات داری برتی۔ میں تویہ ذرا بھی نہیں چاہتا کہ

مرت ہوئی کہ ہمارے یہاں کم سے کم ایک کسنے والے نے تو دیات داری برتی۔ میں تویہ ذرا بھی نہیں چاہتا کہ

مرت ہوئی کہ ہمارے یہاں کم سے کم ایک کسنے والے نے تو دیات داری برتی۔ میں تویہ ذرا بھی نہیں چاہتا کہ

مرت ہوئی کہ ہمارے یہاں کم سے کم ایک کسنے والے نے تو دیات دار دوپاکتان کی بربی پوری آزادی دوں گا اور اس کے

ادی جان ہے انتان میں تا کہ اعظم کی ہے گر نے کو تیارر ہوں گا ، مگر دکھ تو اس بات سے ہوتا ہے کہ ہمارے ادیب محض میں ان کہا تان ماصل کرنے کے لیے یا دوسروں کے کہنے ہیں۔ پاکتان اور مسلم انوں کے خلاف نفرے یا کم ہے کم بد خلی

امیں کران کو خوش کرنے کے لیے یا دوسروں کے کہنے سے پاکتان اور مسلم انوں کے خلاف نفرے یا کم ہے کم بد خلی کھیں۔ پاکتان حاصل کی خلاف نفرے یا کم سے کم بد خلی

کاکوئی اثر نہیں تھا۔عوام نے پاکستان حاصل کر لیا کیکن پاکستان کااشخکام محض ووثوں ہے تو نہیں ہوء لیے تو پوری قوم کی ذہنی اور اخلاقی کاوش کی ضرورت ہے اور زندگی کی چھوٹی ہے چھوٹی باتوں ہے لے بزی با توں تک میں پڑھے لکھے لوگوں کی پوری جدو جہد کے بغیر ہمیں استحکام کیسے حاصل ہو سکتاہے؟<sup>ا</sup> ادیب ہیں کہ وہ پاکستان ہی کو ختم کرنے کے دریے ہیں اور وہ بھی اپنے کسی فائدے کے لیے نبر جانبداری ٔ آزاد خیالی اور ترقی پیندی کاتمغه حاصل کرنے کے لیے ....ان حالات میں توبہ بڑی مبارک آپ مسلمانوں کی طرف سے بولیں اور آپ نے اس سازش کا پر دہ فاش کیا جو ادب کے پر دے میں م خلاف ہورہی ہے۔اس پر آپ کو جتنی بھی مبارک دی جائے کم ہے کیونکہ یہ بات توذرامشکل ہی ہے ؟ ا ہے کہ کوئی اویب اس حد تک مسلمانوں کا حامی ہو 'پھر آپ نے کوئی جذباتی بات بھی نہیں کہی 'سیدھی ہوا چاروالی باتیں کی ہیں۔ میں اس بات کو پاکستان کے حق میں کوئی احیمی بات نہیں سمجھوں گا کہ پاکستان اور میں قوم یا حکومت کی حمایت کرنے لگیں 'یاہر بات کو صرف قومی مفاد کے نقط انظرے دیکھیں۔ میں قوم معروضیت اور سچی غیر جانب داری چاہتا ہوں اور قوم کی سچی نتمیر کاراز اس میں سمجھتا ہوں۔ آپ کومط آج کل فرانس میں "فے دارادب" کا براجر جاہے۔اس کے متعلق Andre Gide نے کہا تھا المامالی on the deserter میں تواس مقولے کا بُری طرح قائل ہوں۔اگر میں اپنے لیے کسی شاندار منظ دیکھنا ہوں تو''و فادار'' کی حیثیت سے نہیں بلکہ بھگوڑے کی حیثیت سے 'مگراس کے ساتھ ساتھ مجھے ہے' کہ Gide افریقہ میں Writers' Resistance Committee کا سیکرٹری بھی تھا(مالاز آراگون صاحب نے بھی مید مطالبہ کیا کہ ژبد پر مقدمہ چلایا جائے 'کیونکہ وہ جرمن سیاہیوں کے روپے کافر ہے) توالیے نازک وقت میں تو تربیر تک قومی خدمت پر آمادہ ہو گیا تھا میونکہ اُس وقت ذہنی ایماماریا تھا، مگر ہمارے یہاں ایمانداری صرف اس میں سمجھ جاتی ہے کہ پاکستان کی مخالفت کی جائے یاجوادبها جنہوں نے قہر در ویش بجانِ در ویش پاکتان کے وجود کو تشلیم کر ہی لیاہے 'وہ بے تعلق رہنا چاہے ہیں' کا کی عملی حمایت کا مطلب جاہ پرستی سبجھتے ہیں۔ یہاں چند نوجوان ایسے ادیبوں کی ایک نئی انجمن بنانا چاہے غیز کے وفادار ہوں۔ مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہوئی میں نے تاقیر صاحب کو بھی شرکت کے لیے رافی ال جب بیہ نوجوان قیوم نظر صاحب وغیرہ کے پاس گئے توانہیں بیہ جواب ملاکہ تا تیراور عسکرتی کو کمی ملان ا ہے۔ادیوں کی انجمن بنا کے اپناپر و پیگنڈ اکر ناچاہتے ہیں تاکہ لمبا ہاتھ مار سکیں۔اب بتائے کہ ایے مالم ہما كرے كيانه كرے۔ ترقی پيندول نے ميرے بارے ميں بداڑا ركھاہے كه اسے حكومت سے پيے ملے إرا بولیں تو یہ سب سنیں اور چپ کیے رہیں ، قوم کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا۔ مجھے تو آپ کی ہر ہے برا تعجب ہوا۔ خدا کرے کہ آپ زیادہ لکھا کریں۔ ہماری ضرورت تو قوم کواسی وقت ہے۔ کہیں زیان اہدا نەپېچے۔ قدرت الله شہاب کا افسانہ بھی مجھے بہت پند آیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ کتاب ہر پاکسانی کے گھر میں ہونی چاہے۔ اگر شہاب صاحب پند کریں تو میری یہ رائے اپنی کتاب کے اشتہار میں دے دیں۔ میں اس پر اخبار "امروز" میں تبرہ کر رہا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اخباروں میں اس پر تبسرہ ہو جائے۔ خیر 'یہ کوئی افائی افیانہ تو نہیں ہے، گر اپنے مقصد کے پیش نظر بڑا کا میاب ہے۔ آخر Vercors کی Silence of کوئی افائی افیانہ تو نہیں ہے، گر اپنے مقصد کے پیش نظر بڑا کا میاب ہے۔ آخر کا ایک مقام ہے 'اور ان مفاؤں کی قومیں بجاطور پر ان کی شکر گزار ہیں۔ شہاب صاحب بھی اسی طرح ہمارے شکر ہے کہ مشتق ہیں۔ زیادہ اچھا کہ دکھانے پر اتنا وقت صرف نہیں کیا' جتنا اپنوں کے مظالم رہا تیارہ تا ہوت صرف نہیں کیا' جتنا اپنوں کے مظالم کہ کا تیراحقہ سب سے اچھا اور سب سے زیادہ بااثر ہے۔ خصوصاً آخری سین کی تو داد نہیں دی جا سی ملی گراب پر مفعل تبرہ کر کر مہا ہوں۔

فر فراکا شکر ہے کہ ہمارے ذہنوں پر سے ترقی پیندی کی دُھند تو چھننے گئی۔شہاب صاحب کو میری مبارکباد پہنا دیجئے۔

، زرایہ تو ہتائے کہ کراچی کاد بی ماحول کیساہے۔ کتنے لوگ پاکستانی ہیں اور کتنے ترقی پیند؟ ذراجلدی سے جواب دیں تواچھاہے۔ معد شاہین صاحب کو آداب۔

> نیاز مند محمه حسن عسکری

> > بشکریه"نیادور"کراچی شاره80-79

#### کچھ"یاخدا"کے بارے میں

### "یا خدا" اوراس کا دیباچه

ابوالفضل صديقي

ادبل تخلیقات کی رفتار جنتی تیز ہوتی ہے'اتن ہی ان فنکاروں کی پیداوار میں کی ہوتی جاتی ہے جن کے یہاں الرادية بونائے۔اس دلچيپ حقيقت كو جم في ار دوادب ميس بھي ديكھ لياہے۔ بيدى كرش چندر عصمت اور دو ا کی نام اس فیرست میں اضافه کر لیجئے جنہوں نے اردوافسانہ نگاری میں انفرادیت کی کچھ الیم ممبر لگائی اور اپنی بے پناہ الرواستعدادے بیچے آنے والے ادیوں کواس طرح متاثر کیا کہ 43ء کے بعد ہرنیا ادیب انہی انسانہ نگاروں کی دنیا لل كوكرره كيا .....كرثن چندر "أن داتا" كے بعد آسته آسته انحطاط كى جانب ماكل ہونے كيے بيدى نے ادب کو می کھار کامشغلہ بنالیااور عصمت جنس سے نکل کر جنب مز دوروں اور کسانوں کی دنیا میں آئیں تواہیے بیچھے چلنے الول ، می پیچے رو گئی۔ جب ہمارے ادب کا بہ حال ہو توالی صورت میں جب کوئی بُت شکن اُٹھ کھڑا ہوتا ہے لواے دیکھ کرخواہ بڑے پچار کیاور پرانے ہت کتنے ہی خفااور جزبز کیوں نہ ہوں 'لیکن ایک سچا نقاد واو دیہے بغیر شہیں رامكا و تدرت الله شهاب 43ء كے بعد كاليك بہت برابت شكن ہے ،جس نے اسين انسانوں سے صرف جو نكايا بى لهن بلكه بنون اور پجاریون كی صفون مین ایك عجیب انتشار سانجهی پیدا كر دیا ہے۔اس كا آخرى افسانه" یا خُدا" تواس المرا کامک میل ہے جہال پہنچ کر ہمیں نہ معلوم کتنے لات و منات اور فنی پیجاریوں کو تلملا ہث محسوس ہوتی ہے۔ اں انسانہ پر جب لوگوں کی برہمی کا اظہار دیکھا تو میں نے اسے دوبارہ پڑھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں غلط طور پر ال سے ماڑ ہو گیا ہوں اور تقاضائے بشریت کے تحت جذبات کی رویس بہہ گیا ہوں اور افسانہ کے موضوع کی عین قم کی رتین میں هم موکراہے اردو کے بہترین افسانوں میں سے ایک اور فسادات پر ککھے ہوئے افسانوں میں ہم پن خال کرنے لگا ہوں 'لیکن آج پھرا کیب بار بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نہ صرف میرا پہلا خیال صحیح ی فاہلہ دوبارہ مخصوص نظرہے پڑھنے کے بعد میری رائے رائخ تر ہوگئی اور نہ صرف رائے رائخ تر ہوگئی بلکہ مجھے اں میں چھ خوبیاں ایسی نظر آئیں جن پر پہلے مطالعہ میں نگاہ نہ نینچی تھی اور آب مجھے کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کی برہمی

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

کے پردے میں پھواورہے جس کی تشریح کی جھے ضرورت نہیں ہے۔ آخریہ "یا خدا" پر ہمی کول اجم اور احمد علی "انگارے" میں پرانی اقدار پر چوٹ کرتے ہیں 'جب کرش چندر بڑے ہوں کنڈے وطوال الحالا پھوڑ تاہے 'جب عصمت لحاف کا موٹا پر دہ چاک کرتی ہے اور متنواد بی بھٹی کے ہون کنڈے دعوال الحالا انہیں بڑا فنکار مان لیتے ہیں حالا نکہ انہی افسانوں پر ایک خاص سکول کے افراد تلملا اٹھے ہیں 'لین جب شہاب غریب' مڑے گلے سان کے رہتے ناسوروں اور مبروص سیاست کے گینگرینوں (genes) شہاب غریب' مڑے گلے سان کے وہ عقاب قتم کے لوگ بھی گر جاتے ہیں جن کا دعوی ہے کہ ایا بٹیاں ہٹاکر نقاب کشائی کرتا ہے تو وہ عقاب قتم کے لوگ بھی گر جاتے ہیں جن کا دعوی ہے کہ ایا کہ انہ کہ اور اس کی بہنا نیوں میں داخل ہوائی اگر وہ ایک فنکار ہے اور سیا فنکار ہے تو اسے براہ راست زندگی اور اس کی بہنا نیوں میں داخل ہوائی اگر وہ ایک فنکار ہے اور سیا فنکار ہے تو اسے براہ راست زندگی اور اس کی بہنا نیوں میں داخل ہوائی کا محل کرے اور اس کے اعداد وشار سامنے رکھ کراپنے فار مولوں کی مدد سے "تقسیم" اور "ضرب" اور "ضرب" اور تمان کا ممل کرے گا تو چاہیں اسے کھواور کہ لیس لیکن وہ "فنکار" نہیں ہاور ترتی پندادی ہوڑوں کو وہایا نہیں ہا ترتی پندی مصلحت کی قائل نہیں۔ یہاں زخموں پر پردہ نہیں ڈالا جاتا 'یہاں پھوڑوں کو وہایا نہیں ہا ترسرجن کی طرح" ہے 'خواہ سیاست اور مصلحت اندیثی چیخی اور کرا ہی ہی کیوں نہ رہے۔ حقیق متی ہیں تراہ ہا ہر سرجن کی طرح "جے" سے نشر لگا دیتا ہے۔

قدرت الله شہاب پر چونکہ کھتہ چینی کی جاتی ہے 'اسے میں وہ تقید سجھتا ہوں جے اوب کی تہالگا،
گل 'البتہ اس میں نہایت گہری قسم کی سامی دورا ندیش کے نشانات ضرور پائے جاتے ہیں 'گرجب بر والے اپنی ان تقیدوں کے ادبی اصولوں پر مبنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر داستان گوئی کے عرف فکل کر تقید کے میدان میں آنے کو جی چا ہتا ہے۔ ایک ایسا قلم ہاتھ میں لے کر جو تلوار سے بھی نہاوا؛
اس غلظ تقید کا خاتمہ کردے۔ میں ایک افسانہ نگار اور ناول نولیں ہوں۔ تخلیقی اوب کی میرے زوبکہ نیادہ ہوں ہوں۔ تخلیقی اوب کی میرے زوبکہ نیادہ ہوں اور نہ ہر نے اور پر انے اور یہ و شاعر کی نم کرنے کی اجارہ داری کا بوجھ میرے نجیف شانے سنجال سکتے ہیں۔ اس لیے میں قدرت اللہ شہاب کے بارے میں چند با تیں کہنی نہایت ضرور ل کے بارے میں چند با تیں کہنی نہایت ضرور ل کے بارے میں چند با تیں کہنی نہایت ضرور ل کے بارے میں چند با تیں کہنی نہایت ضرور ل کے کہ میری اور فی خلوص بار بار مجھے اکسار ہا ہے کہ اس ہنگامہ میں جب کہ سابور طب کے کسی شعبہ میں باتی نہیں رہ گی تو کم سے کم اوب کے چشمہ کی صاف پھواروں کو ہر قسم کی آمیزش ہے صرف ادبی بلکہ اخلاقی فرض ہے اور ایسے موقع پر چیپ بیٹھے رہنا بھی ایک برافنی جرم ہے۔ صرف ادبی بلکہ اخلاقی فرض ہے اور ایسے موقع پر چیپ بیٹھے رہنا بھی ایک برافنی جرم ہے۔ صرف ادبی بلکہ اخلاقی فرض ہے اور ایسے موقع پر چیپ بیٹھے رہنا بھی ایک برافنی جرم ہے۔

قدرت الله شہاب کی افسانہ نگاری اور میرا نام دیکھ کرمکن ہے کہ لوگ بہلی نظر میں یہ خیال کربی اا کے ترکش سے کوئی نیا تیر مجھوٹے گا، لیکن جب وہ یہ صفحون پڑھیں کے توانیس بڑی ایوی ہوگی کہ اٹی ایک خادم اوب جس کا ترقی پسندی پر پوراایمان ہے، آج اپنے ہی اصولوں کی بناپر ایک تجی بات کہنے مماا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

را نیں کردہاہ کہ خوداس کے اپنے حلقہ سے کتنی آوازیں اس کے برعکس اٹھ چکی ہیں۔

ان نگامہ نے مجھے قدرت اللہ شہاب کے تقریباً تمام بچھلے مشہور افسانے پڑھنے کے لیے اکسایا۔ میں پچھلے دو کمن مال سے ہرنے ادر پرانے افسانہ نگار کی تخلیق کو ذراغور کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کر تاہوں۔ مجھے اچھی طرح دے کہ کتے افسانوں بھی جو ادبی اور افسانوں معیار پر پورے اترتے ہوں۔ میری رائے ناقص میں ان افسانوں با تعداد ہت ہوں۔ میری معدود سے چند افسانوں میں سے چند افسانے قدرت اللہ شہاب کی جدت و قدرت فکر کا تجہاں۔

مب یکی چیز جو شہاب کے بیبال ہمیں متاثر کرتی ہے وہ بیہ ہے کہ ہر افسانہ نگار کی شخصیت ہمارے سامنے لل الورير أجركر آجاتى باور افساند كے مطالعہ كے ساتھ ساتھ كھرتى چلى جاتى ہے اور يہى ايك چيز ہے جس نے ا المباکن مرف ایک کامیاب افسانہ نگار بنادیا بلکہ ایک صاحب طرز ادیب اور ایک حساس شاعر کے ساتھ ایک نفردالٹاپرداز بھی بنادیااور ہر جہتی طور پر وہ ایشیا کا لیک عظیم فنکار ہے جس کے پاس گھلاوٹ اور شیریٹی کے خوشگوار لون ہں اجس کی آستیوں میں طنزو تشنیع کے تیز نشتر اور مسموم پریکان ہیں 'جس کی دستار پر بانکیپن اور حیکھے بن کے فی طرے اہرا رہے ہیں اور اس کو یہ تمام چیزیں ان تمام افسانہ نگاروں سے ممیز کرتی ہیں جو سیاٹ اور بے جان لرقة ايك"ا چھى بات "كو پيش كرديناى سب سے برى ئيكى اور سعادت سجھتے ہيں۔" اچھى بات "كا توميّس بھى الرابول لين" اچھى بات" اچھ طريقے سے پيش نہ كرنا بھى" برى بات" سے كم نہيں۔ ادب ميں موضوعات ہوزادا مخلف نہیں ہوتے۔ایک دور کے اکثر ادیبوں کا تجربہ اور مطالعہ تقریباً ایک ہی ساہوتا ہے کیکن اُن کی تخلیقات لی جو پڑا قبازی شان پیدا کرتی ہے 'وہُان کے پیش کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ادب میں ''ابلاغ'' کو بہت اہمیت ہے۔ اب کے پائ خواہ کتنا ہی عمدہ موضوع ہو 'لیکن اگر طرز ادا بھونڈ اہے تو صرف موضوع آپ کی ادبی تخلیق کو جاندار ۔ الماہ ہا مکا۔ موضوع اور طرز اظہار کا جسم روح والا رشتہ ہوتا ہے اور وہ بھی خوشگوار تناسب کے ساتھ ۔ موضوع اور ل کو جن ادباء نے میے طور پر جانا ہے اُن میں بیا نوجوان افسانہ نگار بھی ہے۔ پہلے پہل ادبی و نیامیں میں نے شہاب کے افعانے دیکھے توباوجود نام کے نئے بین کے مجھے اُن کی انفرادیت نے متاثر کیا اور سب سے شروع کی ہی چند اُ ہراں می مجھے شہاب کے اندرمستقبل قریب کا ادبی بت شکن ابھرتا نظر آیا۔ یہ نوجوان فنکار جس سے میں باوجود ثنیال اقت کے بھی ابھی تک نہیں مل سکا ہوں 'افسانوں میں ہم سے اس طرح ماتا ہے کہ ایک حد تک اشتیاق لاقت کی فظی تسکین بھی یا جاتی ہے اور تیز تر بھی ہو جاتی ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ جب میں قدرت اللہ شہاب ہے لوں گا تو بھے مایوی ہوگی یا مسرت! مگر اس میں شک نہیں کہ وہ قدرت اللہ شہاب جوایئے افسانوں میں ہمیں چاتا **لر النز نانظر آتاہے جوایی کتابوں میں سے** 

"كي چن گل"ك نيستال ناله ايك خخانه ك"

می زہر خد ہنی ہنتا اور گاہے موسم بہار کے غیوں والی لطیف مسکر اہث مسکراتا مبھی آگ برسا تااور مبھی گل محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ فٹانیال کر تا نظر آتا ہے۔ قدر تاللہ شہاب تو ضروراس قابل ہے کہ ہم اس سے محبت کریں۔
"محبت" کالفظ میں نے خوب سوچ سمجھ کر استعال کیا ہے 'اس لیے کہ قدر تاللہ شہاب المالا کر داروں سے زیادہ اس کا طرادالا اللہ کر داروں سے زیادہ اس کا طرادالا اللہ نگار کی شخصیت کو ہم پر سوار کر دیتا ہے۔ بیر ہے بچھ عجیب ساپہلو 'شہاب کی بے پناہ فذکاری کاادراس محل میں ہمیں دور موجودہ میں اپنی صف میں صرف وہ تنہائی نظر آتا ہے۔ شہاب اپنی ادبی تخلیقات میں نہ اللہ ایک بزرگ ورہنما پنجیمر کی صورت میں جلوہ افروز ہوتا ہے جس کو دیکھ کر سوائے زانو کے ادب یہ کرایا اور نہ ہوا ور نہ ایسا با نکا سیاہی جو اتنا طرار ہو کہ اس سے ہر وقت یہ خطرہ محسوس ہوتا ہو کہ نہ اس کی شوار ہمیں زخمی کر دے اور نہ ہاتھ میں پوائنٹر لیے بلیک بورڈ کی طرف اشارہ کر کے لیکچر دیا ہوا اس کی شوار ہمیں زخمی کر دے اور نہ ہاتھ میں پوائنٹر لیے بلیک بورڈ کی طرف اشارہ کر کے لیکچر دیا ہوا ہوتا ہے ان افسانوں کا شہاب توا یک "یار"کی صورت میں سامنے آتا ہے اور رخصت ہوتے وقت ایک ہوتا ہے۔ ان افسانوں کا شہاب توا یک" یار"کی صورت میں سامنے آتا ہے اور رخصت ہوتے وقت ایک بھرتا ہے۔ ان افسانوں کا شہاب توا یک" یار"کی صورت میں سامنے آتا ہے اور رخصت ہوتے وقت ایک بھرتی گوئی ہم آ ہنگی 'ایک مزید خلوص چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔

قدرت الله شہاب کے افسانے پڑھتے وقت ہم خود کو محسوس نہیں کرتے بلکہ اُس کے بیان کام سحر طاری کر دیتاہے کہ ہم کوذہنی طور پر ہی نہیں صریحاً مادی طور پر ایسامحسوس ہوتاہے کہ شہابہا ہا نہیں ڈالے ہمیں اپنی دنیامیں لیے بھر رہاہے وہی دنیا جہاں" تلاش"ہے۔ جہاں بے بس و مجبور روہ ا كهدراى ب كيا مجھ سچى محبت مجھى ند مل سكے گى؟ جہال سب كا مالك بنگال كى مختلفاتى موئى واديون! کھیتیاں اگا تاہے اور جہاں رینابوس مالک کے سامنے بل کھا کھا کرنا چتی اور اہل ہوس کی ہوس مرف ار ہے کہ اس کو بھوک کی موت کے کچنگل سے ہوس کے سیاہ دامن میں پناہ مل سکے۔ یہ دنیا ہمیں جاتر گ غریب خانہ ایک رات کی بات 'مامااور دور نگا کے محوروں پر مھوتتی سینما کے سکرین کی طرح ہمارے ما ان افسانوں میں ہمیں ایک زبر دست طنز ملتاہے جس کے تیکھے بن کی نشتریت 'نه صرف شہاب کوروانیا ہی سے نکال لاتی ہے بلکہ یاسیت کے گھروندوں کو بھی پاش پاش کر دیتی ہے۔شہاب کے یہاں نمایا<sup>ن خ</sup> ہے الیکن وہ انفرادیت نہیں جو عام انفرادیت بینداد باء کے یہاں پائی جاتی ہے۔ وہ تھٹن اور تلخی اور اہا نگاروں کاطر ہ امتیاز ہے شہاب کے یہاں بالکل نہیں ہے اور ساجی احساس سے مٹ کر چلنے کی روش کا کی ہے۔شہاب کے افسانے سان کے لوگوں کے ساتھ رہ کراوراپنے مسائل کو اُن کے مسائل کے مان لکھے گئے ہیں۔اُن میں چانا پھر تااصلی انسان ہی ملتاہے۔اُن کے کر دار خوابوں کی مخلوق نہیں' ملکہ وہا نمائندگی کرتے ہیں۔وہ طبقہ جو داخلی طور پر خوش نہیں ہے ،جس کے سفید لباس کے نیچے بھی زخول۔ ڈھکا ہوا ہے 'جہاں کوڑھ کے بڑے گھناؤنے داغ ہماری آنکھوں کو بند کر لینے پر مجبور کرتے ہیں 'جہاں کوا مجو کے پیٹ پناہ لیے ہوئے ہیں 'جہاں دور نگاہی کی روحانی اور جسمانی برص کے دھے وافلی اور فارق شامہ وباصرہ پر ضرب کاری کرتے ہیں 'جہال اپنی محبوباؤل کے جسم دوسروں کے بستروں کی زین نے محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مستمل مفت آن لائن مکتبہ

المانے کے ہیرواپی دائیں دفتر کے کلر کوں اور چیڑ اسیوں کی بیویوں اور بیٹیوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔عورت! د الإل كالجرى قبل! چپوكرى كالجرا ہوا جىم ـ بيہ ہے وہ دنيا جہاں قدرت اللہ شہاب ہميں لے جاتا ہے' جہاں پہنچ كر م فامائ فطرى كے تحت آئكھيں بند كر لينے پر مجبور ہوتے ہيں تو مجمى بے ساخت نتھنوں ميں انگلياں تھونس ليتے یں او کہیں ہمارے باصرہ کو خیرہ کر تااور کہیں ہمارے شامہ کو زیر وزیر کر تا ہمیں لیے چلا جاتا ہے اور ہم بیزاری اور اخلان کا مالت میں اُس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ میہ وہ دنیاہے جسے دیکھ کر ہماری رگ رگ میں کر اہت ' نفرت ادہ ان کا شدیدا صاس اجر تا ہے۔ میدوہ دنیا ہے جہاں کی شرع میں سور کے گوشت سے لے کر چیل کے انڈے مى برېز ملال ہے۔ قدرت الله شہاب جميس رنگ محل در رنگ محل شيش محل در شيش محل ليے ليے نہيں پھرتا اس للانامى فريب فانه بھى ہے جہال تقاليوں ميں لوگ توں كى طرح سير سير كھاتے ہيں اور "غريب خانه" ميں جميں بلال كاطرة ريمتى موكى بورهى عورتين وعشه براندام بورهے ، مجمولے موئے بيك ، كر كراتے موئے بيح ، مگمیاتے ہوئے ہڈیوں کے ڈھانچے اور وہ نوخیز لڑ کیاں جن کو پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے جنسی بھوک مٹانا پر تی ع المنابال- غريب خاندوه جگه ب جهال بڑے ميال سے لے كر سقة اور مهتر تك ہر نوجوان الركى پر اپناحق سبحصة لااد جب المردوثيزه اپني دنياسے بھاگ كرشهاب كى دنياوالے غريب خانه ميں پناه لينا جا ہتى ہے تو سہارے كى ہر اللا کے دومرے مرے پرایک شکاساوحشی محیوان کھڑا ہوتا ہے۔اس دنیا کی کامنی کوشل جب ایے تھا کر کے پنج عالل كراماكت إدريهال آكر پناه ليناحا بتى ب توبقول شهاب وه كسى چيز سے كاراتى ب اور منه كے بل كريدتى الد فہاب نہایت خلوص کے ساتھ 'شروع سے آخر تک ' ملے میں باز وحمائل کیے کہیں انگل کے اور کہیں ابر وہی کے اٹارے سے اور کہیں کہیں نہایت آہت سے کانا چھوی کر کے ہر چیز دکھاتا جاتا ہے اور نہایت سلامت روی کی السب کچ متاتا چلاجاتا ہے۔ آؤید دیکھویہ میری دنیا۔ کوڑھوں کے انبار والی دنیا ساجی بھوکوں سیاسی بھوکوں ' لْمَادِلَ بُوكُولِ والْى دنیا' جنسی بھو کوں اور جنگمی بھو کوں والی دنیا' نہایت معمولی سی بات کی طرح بغیر مسکرا<u>ت</u> المب كاد منالك ، بغير پيشانى برايك ادنى مى جيس لائے ہوئے ، بلاك ستم ظريفى كے ساتھ ناظر كے حلق بر فن كاترية برها تابز انداز مين چلاجا تاب\_

مُن فرجب شہاب کے بدافسانے پڑھے تو جھے ایسے معلوم ہوا کہ یہ افسانہ نگار زبردست لاشعوری جرات مطالالہ بال کا حال ہوا ورا پی انگلیوں میں داؤدی معجزہ لے کر آیا ہے جو لوہ کو موم کی طرح کو ندر کرا پی ان کے مطابی ذخیر تشکیل کر دیتا ہے اس لیے کہ اُس نے اپنے لیے جو موضوع انتخاب کیا ہے اُس میں حسن و اللہ کا کا خود کے بدنماداغ ہیں۔ روحانی جذام اور جسمانی جذام کی بہتی ہوئی پیپ جس پر محصول کے چھتے ہائے ہیں۔ افلاس کی ساہیوں کے بادل منڈلاتے ہیں اور گناہوں کی تاریکیوں کی اند جریاں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ مہتنازک مقام ہے اور جب ایک افسانہ نگاران چیزوں کو اپنے یہاں جگہ دیتا ہے اُسے بہت چاتی وچوبند ہو کر ماروں ایک مقام ہے اور جب ایک افسانہ لکھتا پڑتا ہے کیونکہ موضوع کی غیر شعریت اور بے رنگی جو کر داروں محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

اور ماحول کی کراہتوں کی صورت قاری کے سامنے آگر سرے سے انہیں پڑھنے سے ہی رو تی ہے چہ مالگ کے ساتھ مطالعہ کرے اور میں بھی شہاب کے افسانے ہرگزنہ پڑھتا۔ اگر ان میں بے پناہ خلوص اور املاً کہا غضب کی جان نہ ہو تی۔اس تاریک د نیا کوشہاب کے جاندار اسٹائل نے اور اس ٹیر خلوص زور بیان نے الاہ اور گوارا بنادیاہے کہ بے اختیار شہاب سے محبت کرنے کو جی چاہتاہے۔ کشمیر کی فردوسی وادیوں اور بنابہ ا میدانوں کے متعلق سبھی افسانہ لکھتے ہیں اور جنسی جذبات کو ابھار کراین کہانیوں میں لذت پیدا کر لیا لاا کی اور سہل نسخہ ہے 'کیکن ایسی کریہہ دنیا پیش کر کے اور ہمیں اس دنیا میں دوش بدوش اینے ساتھ الیے ہا! ووڈ اور جمبئ کے اسٹوڈیو میں گھوم رہے ہیں یا سوئٹرر لینڈ اور کشمیر کی وادیوں کا چکر نگارہے ہیں۔ آبلال نگاروں میں صرف قدرت الله شہاب کی انگلیوں کا معجزہ ہے۔ میں کسی قتم کے تعصب کی بناپر نہیں کر ا آپ ہی بتائے کہ کرش چندر سے تشمیر کی رنگین وادیاں چھین لی جائمیں اور ندتیم سے پنجاب کے گنگاتے داہ لے لیے جائیں 'شفق الرحمٰن ہے دیرہ دون اور شملہ کے ہرے مجرے نشیب و فراز نکال لیے جائیں'معمنٰ مفتی کے یہاں اعصابی تشنج نہ ہو تو کیا آپ ان کے افسانوں کو پڑھیں گے۔ یہ ایک بہت برا اوال ہے بھا پوچھنا میری جرائت رندانہ ہے اور جس کا جواب بھی کچھ دل گردے والا انسان ہی دے سکتا ہے۔ فراہ<sub>لا</sub> جذباتی موضوعات ير افساند لكه كر مقبول مونا تو بهت آسان ب اليكن گهناؤنے موضوعات كو كريا كا مرد لعزیز بناناصرف شہاب ہی کے زور قلم کا حصہ ہے اور سے قلم اُس وقت تک نصیب نہیں ہوسکا 'جب کما افسانہ نگار کی شخصیت میں وہی ہا تکین اور ویسے ہی ہدر دی اور خلوص نہ ہو 'جو شہاب کے اندر ہے۔ اب کھے "یاخدا" کے متعلق! شہاب کا یہ افسانہ نہ صرف اُس کے پچھلے تمام افسانوں میں برہ ہا

ہائے گئے ہی اور اس بے مثال افسانہ میں فرقہ پرستی کے ناپاک جراشیم تلاش کیے گئے ہیں۔اس میں شک نہیں کہ افیاند کافری دیچه کر پہلی نظر میں ضرور بیدا ندازہ ہوتا ہے کہ اس تصویر میں جالاک سیاست دان کی طرح ایک ہی رخ بن كاكياكيا - ال كے بيش كرنے والے كے خلوص ميں مجھے ذرہ برابر بھی شبہ نہيں ہے۔ فنكار كے قلم نے صرف الناصلات كاعكاى كى بجوايك مخصوص ماحول مين 'ايك خاص طبقه كى نما تندكى كرنے والے كر دار سے وابسة الله به دستان ادر پاکستان میں جو فرقه وارانه فسادات ہو ہے 'اُن میں ظالم و مظلوم کی تمیز اٹھے گئی تھی۔ ظالم إد هر بھی فعاد ظالم أدهر بھی اور جامبین میں سے سمی ایک کی بھی یہ منطق ظلم کے لیے وجہ جواز نہیں ہوسکتی کہ پہلے اقدام کی کا جانب سے ہوا۔ ہر ہر مہادیو اور نعر و تکبیر کے نعروں اور ہے کاروں میں مرنے والے وہ مظلوم تھے جنہیں الگالگ نہیں کیا جاسکتا۔ اگر ایک ماحول کا مصنف صرف آپنے ماحول کے مظلوموں کی عکاسی صحت زیت کے ساتھ ارہاہ قال کے بید معنی کب ہو گئے کہ اس کے ماحول کے حدود کے باہر مظلوم ہیں ہی نہیں۔ ترقی پیند نقطہ نظر فیہ کتام کہ ہماں کی تخلیق کواس بات کے پیش نظر جانچیں کہ آیا فنکار کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہاہے یا اینے اول کا عکای کرتے ہوئے کمی سچی بات سے چٹم پوشی تو نہیں کر رہاہے اور اس تصویر کے پیش کرنے میں الما افراط و تفریطے تو کام نہیں لے رہاہے۔ شہاب کے اس افسانہ کو پڑھ کر جو لوگ اس میں فرقہ واریت کے بڑے دیکتے ہیں 'وہ دراصل حقیقت سے آتکھیں چراتے ہیں۔حقیقت کو پیش کر دینے سے خواہ لوگوں کے رو تکٹے ڑے ہو جائیں یا حلق کڑوے ہو جائیں 'لیکن حقیقت تو حقیقت ہے اور اس کی تلخی یاتر شی مسلم۔اسے شیریں بنانا لا كى بى كى بات نہيں۔" يافدا" ميں صرف ان لوگوں كو فرقد برستى كے كيڑے ملتے بيں جو يا تو مصلحت انديش ماالچر جوان فسادات میں آگ اور خون کی د نیاہے بہت دور بیٹھے صرف پر لیس کی مدد سے اپنی معلومات میں اضافیہ قدم اوردائیں قائم کرتے رہے اور اخباری دور بیوں سے مشاہدہ کر کے افسانے لکھے رہے اور نہایت مستی م کی موٹی مصلحت اندیش کے تحت جانبین کے ظالموں اور مظلوموں میں توازن رکھتے ہوئے' دونوں قوموں میں گارانے کا فورتھ کلاس فتم کا پر وپیکنڈ اکرتے رہے۔ خیر ان افسانہ نگاروں کے جذبہ کو مطعون نہیں کیا جاسکا۔ تم کماں کے اندر سطی معصومیت ضرور ملتی ہے اور اگر اس سے قوم کی حالت سد هر سکتی ہے اور نفرت کی آگ الدوان كافول چرهاكراس نيك كام ميں أن كام اتھ بڑائے توبہ چيز بہت بے معنى ہے۔ بيدا يك شندى طبيعت كا ب وكرسكائ اليكن شهاب جبيها شعله مزاج اور تند طبيعت نوجوان فنكار اس پر كيسے قادر موسكائ ہے جسے اپنا م ال قدر عزیزے کہ خودائی الاشی لیتے ہوئے بھی اسے باک نہیں ہے۔ایسے ادیب سے یہ امید کرنا کہ وہ اپنی ل اللم بجائے حقیقت کی آگ کے مصلحت کی برف میں ڈبو کر لکھے 'فضول ہے 'کیونکہ اس کے بچھلے افسانے بہی ہر کرتے این کہ اس کے اندر مصلحت (Compromise) کے عناصر پیداہی نہیں ہو سکتے۔

دوال مقلل آگ کے دہانے سے مجبور ہے جو انبانیت سوز آگ کے شعلوں کو دیکھ کر ایک فنکار کے اندر محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منظرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ بھک سے بھڑک اُٹھتی ہے اور اس شعلہ فشانی کے بغیر شہاب زندہ نہیں رہ سکتا۔" یاخدا" میں اُس کے اد یہ آگ این انتہا کو بینے گئی ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے اُس کی وسیع انسانی ہمدر دی کے جذبہ کو نلا مجرا میں أے فرقد پرست كهدويا اليكن ميں پھر سوچتا ہوں اور باربار ميرے ذہن ميں ايك بات كھكتى بكر أ شہاب پر سے تمام عماب اس لیے نازل ہواہے کہ محمد حسن عسکری اور ممتاز شیریں نے اس کو سراہا رریہ" نوعیت وہی تھی جو خواجہ احمد عباس کے "سردارجی" کی تھی بلکہ میں یہ کہوں گا کہ "سردارجی" میں فالد احساس باتی رہ جاتا ہے۔اس میں کوئی بھر پور کر دار ملتاہے اور ندایسی فضا ،جس کے مطابق ہم ماحول کا تجریا چنر پر مطمئن ہو سکیں جو فنکار کہنا جا ہتا ہے۔"مردار جی" کا آخری حصہ توا تناغیر فطری اور بے جان ہے کوا مصلحت اندیثی اور توازن قائم کرنے کا پول نہایت نیس نصے طریقے سے کھل جاتا ہے اور انسانداید با بن كرآب اپنانداق اڑانے لگتا ہے۔اس افسانہ كى ابتداميں سكھوں سے جو نفرت كا جذب الجرتاب،" کے خاتمہ پر زائل نہیں ہو تا کیونکہ اس کا خاتمہ بہت کمزور ہے اور بچوں کے بہلانے کا مجمن مجمنا ما بڑا مال شہاب کے افسانہ کو غور سے پڑھنے کے بعدیہ پتا چاتا ہے کہ اس میں ایک زندہ ساں ہے اور اس کی نظالم شروع سے آخرتک نہایت کیسانیت ملتی چلی جاتی ہے اور ایک ایسا تجزیہ جس کی روشن میں نہ صرف آپ اُذ صیح پس منظر معلوم ہو جاتا ہے بلکہ اس گھناؤنے ماحول سے نفرت ہونے لگتی ہے اور اس نفرت کو ابھار الله بی مصنف کاسب سے برامقصد ہے۔ شاید ترقی پسند نقاداس افسانے پر لکھتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ للم ہے"اگراینے احول کو بدلناہے توسب سے پہلے اس ڈھانچہ سے نفرت کرو۔"قدرت الله شہاب جب کل جذبہ ابھار تاہے تو کیااس کا یہ فعل عین ترقی پیند نہیں ہے۔ فرقد پرسی کے جراثیم کو ختم کرنے کے لبا کے گورنمنٹ ہاؤس میں بیٹے کر صلح کی بات چیت کرنا ہی کافی نہیں ہے کیونکہ فسادات کی بنیاد صرف اب نہیں ہے۔اس کی تہ میں بہت سے عناصر کار فرما ہیں۔عناصر دونوں جگہوں پریکساں ہیں اور انہی ہے لا بناہے'اس کیے جب تک ان بنیادی عناصر سے نفرت بیدانہ کی جائے'اس وقت تک اس ماحول کا پردہا موسكادراصل جراثيم نہيں مث سكتے۔" يافدا"ك مصنف كاسب سے برافني كمال بير كرات إدارة ے من حیث القوم نفرت کا حساس بیدار نہیں ہوتا بلکہ خنجر بھو نکنے والے سے زیادہ خنجر بھو نکنے کے ممل وبربریت کی جانب ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ولشاد سے ہمیں اس لیے بروی مدر دی نہیں ہوتی کہ وہایک مل تقی اور ملاعلی بخش کی بینی تھی بلکہ شہاب کے خلوص بیان نے اسے اس طرح پیش کیا ہے کہ بڑھے دنا بالكل فراموش كربيٹھے ہيں كہ وہ كون ہے۔وہ ہميں صرف ايك معصوم لڑى د كھائى ديتى ہے ،جے چرد اللہ نوچتے دکھائی دیتے ہیں اور کچھ طرز بیان کا جادوہم پر ان در ندوں کے اس طاغوتی فعل ہے ایساجذ بہ 'فرن ال مصیبت پراپی مدردی بیدار کرتا ہے کہ ہم شیطانی عناصر کے خلاف کمربستہ موجاتے ہیں اور یہا ایک الله سے بڑا کمال ہے کہ اس کا مقصد قاری کے اندررج کررہ جائے اور جب دلشاد کو حمل کے آثار نظر آئے بہا

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مالت قالمارہ ہو جاتی ہے اور ہم بلک بلک اٹھتے ہیں گر ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ مظالم ایک کلہ گو فالون پر فوٹ رہے ہیں بلکہ دلشاد کے کر دار کا نقشہ ہماری آتھوں کے سامنے ایک ریگئی ہوئی مخلوق جیسا پیش ہوتا ہے جے "فورت" کہتے ہیں اور پھر عورت بے بس و مجبور 'عصمت و عفت کی دیوی' جس کے بطن کا مقدس صندوق فالومظال نے اپنی تخلیق شاہکار کی امانت کے لیے منتخب کیا ہے 'اور ولشاد کا بچہ ہمارے سامنے صرف ایک ناجا کر اولاد کا کا کا شمین نہیں آتا بلکہ اس وحشت اور بر بریت کی زندہ تھکیل ہے۔ جب انسانیت دہمن بوالہوس انسان نمادر ندے انسانی تماد رندے انسان تمادر ندے ہوں کی آگ بجھاتے ہیں۔ یہ دلشاد اگر گیتا یا سیتا ہوگی تو بھاؤی نامی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ مریک نگھ اور در بارسکھ اگر شہباز خان اور گلزار خان ہوں گے تواس عمل میں ماحول کے لااے ایک ہمام افرق محسوس ہو سکتا ہے 'لیکن گیتا اور سیتا کی مظلومیت بھی ای نوعیت کی ہوگی' جیسی دلشاد کی کا لاے ایک ہمام افرق محسوس ہو سکتا ہے 'لیکن گیتا اور سیتا کی مظلومیت بھی ای نوعیت کی ہوگی' جسی دلشاد کی مخال میں اور نواد ان کی ناجائز اوالہ بھی ای طرح انسانیت کے نام پر طنز وشنیع کا ایک تیر چیسکتی اور پکار پکار کر کہتی ''او میاں کا دوجے' دود ہے جن کی مثال ہندوستان سے باہر اس صدی میں باوجود دنیا کی دو عظیم جنگوں کے بھی کہیں اور نہل گئی۔ "

"افدا" کو پڑھ کراوراس کے ماحول کا تجزیہ کرے قاری کے اندرایک وسیج انسانی بمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ے۔اں کی بنیاد سکھ اور مسلم پر نہیں بلکہ ظالم اور مظلوم پر ہے۔اس کے کر دارا پنے ماحول کے لحاظ ہے اپناعمل کرتے د كمالًادية بي-اس احول كوخواه يو- في ميس ركه ليجد حياب بهار ميس يابكال "سام اور سنده ميس اس كى بنياد نهيس ہل عنی۔البتہ دلشادا پنانام بدلتی جائے گی۔ وہ کہیں گیتا ہوگی اور کہیں سیتنااور کہیں سعیدہ اور کہیں رقیہ مگر اس کے مانھ چددر عرب بدر دی ہے انسانیت کی بے گورو کفن ننگی لاش کی بوٹیاں نوچے نظر آئیں گے۔اب بتا یے کتنا ہلاقلم ہاورانسانہ نگار کی کاوشوں کی کتنی بڑی بے قدری ہے۔ جب آپ اپنی خاص عینک سے دلشاد کو صرف مملان کا سمجھ لیں۔ حالانکہ ''یاخدا'' کے خلوص بیان اور ترقی پیند تنقید نگاری کا تقاضا بیہ تھا کہ ولشاد صرف ایک ورت کی صورت میں نظر آتی۔ایک مظلوم و بے بس عورت .....!ان کے ول میں دلشاد سے ہدر دی کرتے وقت فرد مجدادر گردوارے کے جھڑے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے دل کا چور مصنف کے سرتھوپ دیناچاہتے ہیں ' ملائکہ تعنیف میں کوئی ادبی نشان بھی اس قتم کا نظر نہیں آتا۔ ایک بات اور قابلِ افسوس ہے کہ اس افسانے کو ٹائع کرتے دقت قدرت اللہ شہاب نے ممتاز شیریں سے دیباچہ کھھوایا ، مگر انہوں نے بھی مصنف اور تصنیف دولوں کے ماتھ خلوص کاوہ مجوت دیاجو شیریں جیسے متاز اور بلندیا یہ فنکار کے کسی صورت سے بھی شایانِ شان ند قدانیوں نے بجائے اس کے کہ اپنی تاقدانہ توتیں افسانہ کے حسن و جج پر صرف کر تیں 'بلکہ ترتی پیندوں کے ظاف زور قلم د کھایا۔ جیرت ہے کہ ابھی دوسال پیشتر جب محترمہ دور افسانہ نگاری کا جائزہ لینے بیٹھی تھیں تو کرثن چھرانہیںانسانہ نگاری کادبوتا نظر آتا تھااوراس کے روی ہے روی افسانہ میں بھی وہ باریکیاں دیکھتی تھیں اور ایس

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکثبہ

الیی تشریعی کرتی تھیں کہ بے چارہ افسانہ نگار ع "مصنف سوچتاہے کس کی یہ تصنیف ہے" کاموراز دانتوں میں انگلیاں دبا کررہ رہ جاتا تھااور پیراں نمی پر ند مریداں می پرانند کا مضمون تھا 'لیکن ترقی پند تی الگ ہوتے ہی انہیں کرشن چندر کے "ان داتا" میں بھی کیڑے دکھائی دینے لگے والائلہ اس بیڑ پہلوؤں سے وہ اس پر قصیدہ خوانی کر چکی تھیں 'مگر اب نہ معلوم ادب میں کایا پلیٹ ہو گئی یاوہ خود کایا کلپ ہوگ ترتی پند فنکاروں کی تمام کوششیں سرے سے مہمل اور بے جان نظر آنے لگیں اور اس کے اظہار کے لیوا کی تلاش میں اس درجہ سرگرم ہو گئیں کہ مناسب اور نامناسب کی تمیز بھی کھو بیٹھیں۔شیری جیسی صاحباً سے ہمیں امیداس چیز کی تھی کہ وہا پی اعلیٰ وار فع استعداد کے مطابق سنجید گی کے ساتھ "یاخدا"کا ہارُالما ا بیخ جمرعلمی کے شایانِ شان تقید کریں گ۔ "شیر شاہ کی بڑی یاسلیم شاہ کی بڑی "کا مقابلہ تو یوں بھی تغبیم تحن چیز نہیں ہے اور دیباچوں اور تبصر وں کو ادبی پالی بنانا کو ئی ادبی خد مت نہیں ہے۔ خیر ہر فخض کوابا فغل کاا ختیارہے۔انہیں اس کی قطعاً آزادی ہے کہ وہ اپنی سیچیلی چھ سالہ ادبی خدمت کا گلہ گھونٹ کرایم۔المال رامپوری کو بیدی اور کرش چندر پر فضیلت دیں 'مگر قدرت الله شهاب کواس اکھاڑے میں اتار کر بیریٰلا چندر سے بھرانا اصولی طور پر غلط ہے۔ انہوں نے قدرت اللہ شہاب کو عقیدت کے ہار پہنا کر اور "إلاا مطلب "سعدی د عیراست" فتم کا دیباچه لکھ کرشہاب کے ساتھ ٹھیک ٹھیک نادان دوست والی دشمیٰ کا ثبن ہ اور ذاتی اغراض کی بنا پر ایک عظیم فنکار کو آله کار بنایا ہے۔ آپ کی غرض پوری ہویانہ ہو مگر فنکار کامطاب أ جائے گا۔اس بنا پر میں ان تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں جوادب کا خلوص کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں کہ اللہ کاجائزہ لیں۔

رقی پند ناقدین سے دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ وہ "یاخدا" یا "یاخدا" ایسی اور چزوں کو نہرا دیا چوں کے سرٹیفلیٹ و کھے بغیر بھی پڑھا کریں اور انہیں قدرت اللہ شہاب کا بیہ شہ پارہ اور ممتازشریں اور انہیں معلوم ہوتا کہ قدرت اللہ شہاب کم از کم "یافدائا کے دیباچہ اور تھرہ کے لیبل ہٹا کر پڑھنا چاہیے تھا۔ انہیں معلوم ہوتا کہ قدرت اللہ شہاب کم از کم "یافدائا انہی کا ہم نواہ اور اس کا مقام انہی کی صف میں ہے اور ممتازشیریں اسے انہی سے کر اناچا ہتی ہاں اور جھے ان آئی پلا پہندر اور بیدی کی قطار سے ایم ۔ سلم اور قیسی را مپوری کی صف میں تھیٹ رہی ہیں۔ یہاں پر جھے ان آئی پلا اسے شکایت ہے کہ انہوں نے "یافدائی رسر فوال کے ساس پر ممتازشیریں کا دیباچہ تھا اس کی سب فوہل کے سی ویا ور مکن ہے بلکہ تی پلا اور جن ویل میں جو فیصلہ صادر کیا وہ نہ صرف علمی واد بی بددیا نتی ہے بلکہ تی پلا اس کے سخت منافی ہے۔ بید لوگ اس سے پیشتر فسادات نمبر میں "یافدا" دیکھ بچے ہوں کے اور ممکن ہے کہ پلا اس کے سخت منافی ہے۔ بید لوگ اس سے پیشتر فسادات نمبر میں "یافدا" دیکھ بچے ہوں کے اور ممکن ہے کہ پلا اس کے عموس ہوئی جب اس میں لائی ہے ہوں کے ور ان کو اس پر تقید کرنے کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی جب اس میں لائم کی کامقدمہ شامل ہوا اس کو پر ائی بدشگونی کے پیچھے ناک کا فرائے ہیں۔

آخرييں پھرعوض كروں گاكداس ميں شك نہيں كە "ياخدا" كاديباچدايك قتم كى سازش كا پېلولچ بوز

گراں کا بناپراصل شہ پارہ کی عظمت ہے ممئر ہونااور نہ صرف مئر ہونا بلکہ اس کی خوبیوں کو برائیوں کا نام دیناخو د الداد باردیانتی کے ارتکاب ہے کم نہیں جس ہے دیباچہ کی تیاری میں کام لیا گیاہے اور مجھے رجعت پسند دیباچہ نگار کامف میں ان" ترقی پیند" تبھر ہ نگاروں کو بھی کھڑا کرنا پڑتا ہے۔

ارے صاحب ترقی پیندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ دیباچہ نگار کی سازش کو بے نقاب کیا جا تا اور "یا خدا" کے مصنف کے مقال یہ تبایا جا تاکہ کم از کم "یا خدا" تک تو ہماری انجن کے اصولوں کا سپاتہ جمان ہے۔ بہتر یہ کہ اسے اب ایک فاص مقعد کے لیے افراد ہیں ذرا سوچیں 'سپور شکار اپ اپنے اپنے دریا چہ نگار اور تبحرہ نگار حضر ات جو انجمن ترقی پیند مصنفین کے افراد ہیں ذرا سوچیں 'سپور شک سپر نے کام لیں اور "یافدا" کو انصاف کے ساتھ پڑھیں اور پھر اپنے تبحر وں کو 'اور ممتاز شیریں اور عمری کے عالم المہاد خیال کرنے کے قصور "یافدا" سے محاف کر کے دوبارہ تبحرہ لکھیں 'یوں تو تقید میرا میدان نہیں ہوادراس المہاد خیال کرنے کے قصور "یافدا" سے محاف کر کے دوبارہ تبحرہ لکھیں 'یوں تو تقید میرا میدان نہیں ہوارات میں اسے تعلیم فنکار اور یافدا جیسے بے مثال شہاری کر پر مصنف 'دیا چہ نگار اور تبحرہ نگار حضرات میں سے کوئی غور کریں گے تو میں اسے اپنی سعادت خیال میران اور ادرہ اور کے لیے نیک فال۔

مراقی صاحب نے اسے اس مقالے میں تقیر کو تین حصوں میں تقسیم کراہے محکم دلائل و جراہیں سے مزین، متعوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ پہلے جھے میں انہوں نے "یا خدا" کے مصنف قدرت الله شہاب کی ادیبانہ عظمت پر اظہار خیال کیا ہے دوسراحصہ "یا خدا" کی ہیروئن سے متعلق ہے۔

تیسرے جھے میں انہوں نے کتاب کے دیباہے کا ذکر چھیڑ دیاہے اور نقادوں سے اپیل کی ہے کہ «اُلا کی مدیرہ کے مضمون سے متاثر ہوئے بغیر کتاب کا مطالعہ کریں تاکہ وہ صبح معنی میں اس کی خوبوں کے اُلا سکیں۔

صاحب مقالہ نے جو فرض اپنے ذمہ ڈالا تھاوہ صرف یہ تھا کہ "یاخدا" کا جائزہ لیں اور تمام تغیبان کے، اس کتاب کی عظمت واضح کریں مگر اپنے مضمون میں جس چیز پر انہیں بحث کرنا تھی اس کا ذکر تو نہایت میں رہ گیاہے "مگر دوسری باتیں تھیلتی چلی مجی جیں اور وہ بھی جذباتی انداز میں!

رہ بیاہے سردوسر ک بات سے بی کی ہیں اوروہ می جدبای اندازیں! مقالہ نگارنے اس بات پر زور دیاہے کہ نقاد اور دوسر بے لوگ"یا خدا"کے دیباہے کا کوئی اڑتجول: آیا کتاب پڑھ کر اُس کی خوبیوں کو سبجھنے کی کوشش کریں مگر خودانہوں نے دیباہے اور اس سلسلے میں دوسر کہانیا

کئی طویل پیراگرافوں میں پھیلادیا ہے۔معلوم ہوتا ہے وہ خود بھی دیباہے سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رائلے! انہیں اپیل کرنے کی کیاضرورت تھی۔ایک نقاداس طرح جذبا تیت سے مغلوب نہیں ہوجاتا!

کچی بات یہ ہے کہ ''یاخدا'' پر صیح تنقیدا بھی تک نہیں ہوئی۔غیر متعلقہ اموراس طرح الجھ الجو کرلاگا کہ کتاب کیاصل سیرٹ ان کے سامنے رہ ہی نہیں سکی!

(ایڈیٹر)

بشكريه "ادب لطيف" لا مور \_ اگست 1950ء

### ئے ہے" یافدا"کے بارے میں ۔

## نظرے خوش گزرے

يەبەت پىلے كى بات ہے'شايد 1959ء كى۔

ج بنن پانچویں جماعت کا طالب علم تھاکہ والد صاحب ایک چھوٹی می کتاب لائے اور میں نے دیکھاکہ اسے پڑھے بی انہوں نے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔

اک کے بعد موقع ملتے ہی میں نے وہ کتاب اُن کی الماری ہے اُڑا تی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ چھوٹی سی کتاب تھی' گھٹہ مجریں ختم ہوگئی گمراہے پڑھ کر مجھے رونا نہیں آیا۔

> عار سال قبل میں نے یہ کتاب دوبارہ پڑھی تو آنکھوں میں آنسو آگئے۔ مار میں میں میں ایک

جنا کے دم جی بیلی جملی ہے جملے پر انکشاف ہوا کہ یہ کتاب اُس وقت را اتی ہے جب آپ کا شعور پوری مرا ہالغ ہو چکا ہو۔ اس کتاب کا نام "یافدا" تھا اور اس کے مصنف سے قدرت اللہ شہاب! قدرت اللہ شہاب؛ جو ایک نام اللہ شہاب کا نام "یافدا" تھا اور اس کے مصنف سے قدرت اللہ شہاب! قدرت اللہ شہاب، جو ایک نام ناز منتی کی ایک نانے میں اسلامی سون سے 'چری سون سے 'چری کے کافی بلند پایہ ستون رہے 'آ جکل ممتاز مفتی کی معبت میں تھوف کے ایک پورے 'سلسلہ' شہابیہ" کے بانی مبانی بنے ہوئے ہیں۔ نتعیق کتا بی چرے پر نیم متشرع میں نالڈ می بھی بر مالی بات کہ صوفیوں کی متداول عادت کے برعس اب وہ مزید نرم دل' مزید آ ہستہ سو ہوئے ہیں۔

آن كل أنبين ديكي كر ان كى باتين من كر 'ب اختيار صائب كايد شعرياد آجاتاب كه .....

فروتیٰ ست دکیلِ رسیدگانِ کمال که چوں سوار به منزل رسد' پیاده شود

ان ٹیں آئی عاجزی اور انکسار ہے کہ لگتا ہی نہیں' یہ شخص مجھی بہت زبر دست معرکے کا سرکاری افسر بھی رہا ہوگا۔ زم دم 'نظو'گرم دم جبتو' رزم میں تو ہم نے دیکھا نہیں گر بزم میں وہ پاک دل وپاک باز ہی محسوس ہوئے۔ وہ ماری عمرائے متعلقین اور وابستگان کو حیران ہی کرتے رہے' تب بھی جب صدر پاکستان کے سیکرٹری تھے' بن مجی جب اطلاعات کے سیکرٹری تھے اور تب بھی' جب نوکری جھوڑ کر یونیسکو میں جا بیٹھے' اور ایک روز تیا چلا کہ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خفیہ طور پر وہ اسرائیل کا چکر بھی لگا آئے ہیں۔ تب اُن کے ایک مرحوم دوست ابنِ اِنشانے جو کالم لکھا اُللَٰ شعر تھا ہے

> قدرت الله شهاب كى باتين ايسے بين جيسے خواب كى باتين

ہا تیں وہ اب بھی خواب و خیال ہی کی سی کرتے ہیں 'یفتین نہیں آ تا کہ مثنوی کے مصرع جینی دھاناہانا میں ایسی قیامت کی شخصیت چھپی ہوئی ہے' اُن کی قامت مختصر' مگر واستان طویل ہے' اس میں طوفالوں اُ مجھی ہے اور جذبوں کی پورش بھی۔

گئے دنوں 'گئے زمانوں ہے ہم نے بھی بچھ نہیں سکھا'یہ داستان بھی بلاہے کوئی اثر مرتب نہ کرے اُ لیجئے کہ اس میں کتنی عبرتیں 'کتنی قیامتیں پنہاں ہیں۔قدرت اللہ شہاب کی کہانی 'خودا نمی کی زبانی۔۔۔۔ من آنچہ شرط بلاغ است' باتو می گویم نو خواہ از سخنم پند گیر و خواہ ملال

اظهرسهيل

(بشكرية نوائي وقت لا بور 'راولينڈي' ملتان اور كراجي 'ميكزين سيكن 29مارچ تا 41 پريل 1985م)

# أزاد تشمير

ریاست جموں و کشمیر کی تاریخ بڑی پر انی ہے۔ اس کے چار ہزار سال کے فقص و روایات کا پچھ حصہ "ران تال کی مشمیر کی داستان اگر چہ ظاہر ی ان ترکی "کا کا لیکی سنسکرت میں درج ہے۔ اس کے برکس تحریکِ آزاد کی جموں و کشمیر کی داستان اگر چہ ظاہر ی طور پر 1925ء سے شروع ہوتی ہے 'گر تاحال ادھوری ہے۔ اس کے باوجود تحریک آزاد کی کشمیر کی ساٹھ سالہ دامتان کی لحاظ ہے" ران ترکئی" کے ہزاروں سالوں پر بھاری ہے۔ جدو جہد آزاد کی کی ایک تحریک کے ایک ایک ایک کہا چہاں کی متنداور مکمل" راج ترکئی "قصنیف ہو سکتی ہے۔ اتنا بڑا کام سر انجام دینا میرے بس کاروگ نہیں' اس کے ایک باب میں میں اس ڈراھے کی چند چیدہ چیدہ جھلکیاں ہی پیش کر سکوں گا۔

#### ☆.....☆

16 ار 1846ء کے روز عہد نامہ امرتسر کے ذریعہ انگریزوں نے ریاست جوں و کشمیر ایک ڈوگرہ مسمی گاب عکھ کے اتھ 75 لاکھ نانک شاہ امرتسر کے وض فروخت کر دی۔ ریاست کار قبہ 84471 مر لع میل تھا۔ اس نرخ پر یہ سرز مین رشک فردوس بریں تقریباً 155 روپے فی مر لع میل یا موجودہ زمانے کے ایک پیسہ میں تقریباً سات یا سواسات روپے نر بالا کا کہ اس وقت کی آبادی کے حساب سے انسانوں کی قبت تقریباً سات یا سواسات روپے فی کم پڑی۔

#### ☆.....☆

گلب سکھ کا جائشین رنبیر سکھ بھی اپنے باپ کی طرح قطعی ان پڑھ اور جاہل تھا' البتہ اُس نے اپنے ولی عہد پر تاپ سکھ کی تعلیم و تربیت کے لیے بچھ اتالیق ضرور مقرر کیے۔ کہا جاتا ہے کہ اُن میں ایک مسلمان اتالیق کی بہت طبہ مھٹی ہوگئے۔ پر تاپ سکھ پڑھائی میں بے حد غبی اور کُند ذہن تھا۔ کسی بات پر ناراض ہو کر اُس کے مسلمان استاد نے اُس کو ڈانٹا اور کہا'' اب لونڈے محنت سے پڑھا کر'ورنہ باپ کی طرح جاہل کا جاہل رہ جائے گا۔'' یہ بات مہارا جہ رنبر سکھ تک پنجی' تو وہ بہت بگڑ ااور اُس نے اپنے بیٹے کے اتالیق کو ملازمت سے برخاست کر دیا۔

#### ☆.....☆

مہاداجہ پر تاپ سکھ انتہائی کایاں اور ''دیوانہ یکار خولیش ہوشیار'' قتم کا انسان تھا۔اسے افیون کھانے کی کت تھی'جس کی وجہ سے وہ دن مجر خمار آلود غنودگی کی کیفیت میں جتلار ہتا تھا۔اس صورت حال کو ڈھال بنا کر وہ اپنی محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ذات پرایک مصنوعی مخبوط الحواسی ' بے بناوٹی اور کسی قدر احمقانہ حد تک سادگی کا لبادہ اوڑھے رکھا تھا 'کہنا کا کاری کے پیچھے وہ انتہائی چالاک ' ہوشیار اور دور رس سمجھ بوجھے کا مالک تھا۔ انگریزوں کے ساتھ وہ اپنے تعلقان استوار رکھتا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ سادگی اور درویشی کا ڈھونگ رچا کر وہ ان کے خلاف ظلم واستبدادی، قوانین کو مضبوط سے مضبوط ترکر تاربتا تھا اور اپنی حکمت عملی سے ڈوگرہ خاند انوں کو ریاست میں سیاہ منہا منانے میں کمال ہوشیاری سے کام لیتا تھا۔

میں نے نہایت کم عمری میں صرف ایک بار مہاراجہ پر تاپ سنگھ کو بچشم خود دیکھا تھا۔ اگر ہزی رہا اللہ کرکٹ الیون کے ساتھ می کھیلئے کے لیے مہاراجہ نے اپنے افسروں کی ایک فیم کھڑی کر رکھی تھی۔ برسالا مہاراجہ کی فیم میں شامل ہے۔ مہاراجہ بذات خوداس فیم کاکپتان تھا، لیکن جب وہ کھیلئے کے لیے میدان ٹمی اللہ کا حلیہ بہر و پوں جیسا تھا۔ اُس کے سر پر ایک سفید ٹوکر انماؤھیلی ڈھالی بگڑی تھی، جس کی پیٹائی پر سائے اللہ اور دائیس بائیس ہیر ہے جو اہرات سے جگ مگ کرتی ہوئی چھوٹی چھوٹی کھیاں تھیں۔ گلے میں رنگ برگی انہا کے بہت سے ہار ہے۔ گھنوں تک لمبا نیلے رنگ کا انگلش کٹ کوٹ تھا۔ نیچے سفید پتلون اور سفید اُول فیا ہوئی جھوٹی کھی تاہواو کٹ کے سامنے آکر ایستادہ ہوگی اور فیا کہ کی ماؤس کا رئیس کارٹون کسی کتاب کے صفحے سے بھاگ کرامر سنگھ کلب سرینگر کے سبز ہزار میں آگڑا اور میں گھاکہ کی ماؤس کا رئیس میاراجہ کی جانب گینداس قدر آ ہستگی سے لڑھکا تا تھا جیسے دو سال کے بیچی کی طرف ہا کہ کی اور کہ توار بتا تھا، لیکن امریائر بلند آوازے فہال کا کہ کا اعلان کر کے شاہ می سکور میں ایک رن کا اضافہ کر دیتا تھا۔

اگرچہ ریاست میں سرکاری طور پر بجٹ بنانے کا دستور رائج ہو چکا تھا، لیکن مہاراجہ پر تاپ سکھ گا افراجات کی انک مد"مٹی پُن" کہاتی تھی۔ راج محل کے افراجات کی ایک مد"مٹی پُن" کہاتی تھی۔ واج محاجت سے فارغ ہونے کے بعد مہاراجہ بہادر کو طہارت کرانے پر تین ملازم ما مور تھے۔ دو ملازم چیس کا اللہ اسکے بورے تھان کو کھول کر اُس کے دونوں سرے تھام کر ایک برآمدے میں کھڑے ہوجاتے تھے۔ درمالیا ایک خاص بناوٹ کی چوکی کا سہارا لے کر مہاراجہ صاحب ململ کے تھان پر مناسب آسن جماکر جھی جائے تھے۔ درمالیا تیسرا ملازم چاندی کی گروی سے صحیح موقع دمقام پر پانی انٹریلتا تھااور دوسرے دونوں ملازم آرہ کشوں کی طرار اللہ تعلق میں تعلق کر دیتے تھے۔ اس عمل کے بعد سے پورا تھان ان متیوں ملازم اور کھی مقدار جمالگور کی المراب کا تعلق میں جھی مقدار جمالگور کی المراب کا تولیوڑھی وزیر" (Minister-in-Waiting) بھی بھی اسپ آ تی کو دودھ میں بچھ مقدار جمالگور کی المراب کو حسم سے مقان تو حبرت تھی۔ چیس کی ململ کا ایک تھان تو حبرت تھی۔ چیس کی ململ کا ایک تھان تو حبرت تھی۔ چیس کی ململ کا ایک تھان تو حبرت تھی۔ جیستی کی ململ کا ایک تھان تو حبرت تھی۔ جیستی کی ملک کا ایک تھان تو حبرت تھی۔ جیستی کی ململ کا ایک تھان تو حبرت تھی۔ تیستی میں تھیستی موجاتا تھا، لیکن اس کے علاوہ باتی سب تھان" دیوڑھی وزیر "کے جھے میں آتے تھی۔ تیوں مستمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہیں سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہیں سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہماراجہ پر تاپ سنگھ ہے اولاد تھا۔ اپنی جائشینی کے لیے اُس نے اپنی برادری کا ایک لڑکا منتخب کر کے متعلٰی بنا رکھا تھا کیان ہری سنگھ کے باپ راجہ امر سنگھ کو بیہ بات گوارانہ ہوئی 'کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو ریاست کا وارث بنانا چاہتا قلدا پیماں خواہش کو پوراکرنے کے لیے اُس نے ریاست کے طول و عرض میں ساز شوں کا جال بچھادیا۔ اس ساز باز لمی اجہ امر سنگھ کو تھیم نور دین سے بڑی مدد ملی۔ تھیم نور دین مہاراجہ ر نبیر سنگھ کے زمانے سے ریاست کا شاہی ۔ لمیب فالے اس کے علاوہ وہ مرز افلام احمد قادیا نی کا دست راست بھی تھا۔

#### ☆.....☆

راجدام سنگھ کا بیٹا ہری سنگھ انتہائی بد کر دار' بداخلاق' آوارہ گرد' کیا لفنگا اور بد معاش مخص تھا۔ اُس کی جنسی بداہدام سنگھ کا بیٹا ہری سنگھ انتہائی بد کر دار' بداخلاق' آوارہ گرد' کیا لفنگا اور بد تماشیوں کے بہت سے قصے زبان زدِ خاص و عام تھے۔ مسٹر "X" کے پردے میں ایک انگریز ارت کے ہاتھوں بلیک میل (Blackmail) ہو کروہ کا فی ذلت' بدنامی اور مالی نقصان اٹھا چکا تھا۔ اس کے باوجود ارب کھرانوں نے پر تاپ سنگھ کے منتخب متبئی سے بجائے رسوائے زمانہ ہری سنگھ کو ہی ریاست کی گدی پر بٹھایا۔ کہا ناکہ اس فیط میں طرح طرح کی مالی' سیاسی اور جنسی رشوت کا بھی بہت بچھ عمل وخل تھا۔

مهاداجه بری سنگه 1925ء میں گدی نشین ہو کراینے لہو و لعب اور عیش و نشاط کی بدمستیوں میں ایساغرق ہوا رایت کے چھوٹے بڑے ڈوگرہ ہندو ملازمین کو اپنی من مانی کارروائیاں کرنے کی کھلی چھٹی مل گئی۔مسلمانوں کی الاالك مدى سے زیادہ سكھوں اور ڈوگروں كى غلامى میں ہر طرح كے ظلم وستم كا نشانه بنى ہوئى تھى۔اب أن ، معائب میں کئ گنامزیداضافہ ہو گیا کین اسی زمانے میں مسلمانوں کی نئی نسل میں اچانک ردعمل کے بیجان نے الفاا الروع كرديا-1929ء من سرينكر من شيخ عبدالله في "ريدنگ روم پار في "كے نام سے ايك تنظيم قائم كى\_ اذانے میں جموں میں بھی چود حری غلام عباس نے اے- آر-ساغر اور دیگر چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر "میک رملم اليوى ايثن "(Youngmens' Muslim Association) كي بنياد والى ان دونون تعظيمون كا ہر ماتی لیکن باطن سیاس تھا۔ انہوں نے ریاست کے مسلمان نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم پر مل بیٹینے 'اپنے ماحول اره لين اورمعاشرے كى نابمواريوں اور ناانصافيوں ير صدائے احتجاج بلند كرنے كا آبنك سكھايا۔ مهاراجه برى ، کازیاد وقت کلکتہ بمبئی الندن اور پیرس کے عشرت خانوں میں گزرتا تھا۔ میدان صاف یا کرریاست کے ہندو ردل کی چرودستیاں اس قدر برم محکمیں کہ اب وہ مسلمان رعایا کے مال و دولت اور عزت و ناموس کے علاوہ ان ر الااداليان پر بھي ہاتھ والنے لگے۔ 1931ء ميں پہلے رياس ميں ايك مسجد شہيد كردى مئى۔ پھر كو ٹلي ميں مانوں کے آیک جم غفیر کو زبرد تی جمعہ کی نماز ادا کرنے سے روک دیا گیا۔ اس کے علاوہ جموں میں ایک ہندو كالشيل نے جان بوجھ كر قرآن عكيم كى سخت بے حرمتى كى۔ان واقعات نے رياست بھر كے مسلمانوں ميں یر فم دغهے کی آگ بھڑ کادی۔ جگہ جگہ احتجاجی جلسے اور جلوس شروع ہو گئے۔ خاص طور پر سرینگر میں عبد القدیرینامی ، شعلہ بال مقرر نے بوے بوے جلسول میں تقریریں کر کے مماراجہ کی حکومت کی د جمال اُڑادی۔ اُسے گرفآر محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کر کے جیل میں مقدمہ چلایا گیا۔13جولائی 1931ء کو مسلمانوں کے ایک جم غفیرنے جیل کا کامرہ کرکا کا در انہیں عبدالقد رہے زیر ساعت مقدمہ کی کارروائی سننے کی اجازت دی جائے۔ اجازت دینے اللاک کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے گولی چلادی 'جس میں 27 افراد ہلاک اور بے شار زخمی ہوئے۔ ٹالاک چود ھری غلام عباس گرفتار کر لیے گئے۔ تین روز بعد پھر سرینگر میں فائرنگ ہوئی جس میں دوبارہ ملمان کا آج دوری خام پر سمیر کی سرزمین پر خون کی بیہ قربانی آج تک بدستور جاری ہے۔ 13 جولائی کو ہم اللہ کا میرکی یاد بھی پابندی سے منائی جاتی ہے۔

#### ☆.....☆

سرینگر میں 13 جولائی کی وحشیانہ فائرنگ ہے سارے برصغیر کے مسلمانوں میں بھی رنج واضالہا) ا۔

سب سے پہلے لاہور میں خان بہادر رحیم بخش سیشن جج کی ملتان روڈوالی کوشی پر مشورہ کرنے کا مسلمانوں کا ایک اجتماع ہوا۔ جموں کی Youngmens' Muslim Association کی لاکھا کے لیے اے۔ آر-ساغر بھی اس میں شامل سے ۔ اس میں طے پایا کہ ہندوستان بھر کے مربر آوردہ مملا کو اکٹھا کر کے اس بارے میں کوئی متفقہ فیصلہ کیا جائے 'چنا نچہ 25 جو لائی 1931ء کو شملہ میں لیم وہا کو اکٹھا کر کے اس بارے میں کوئی متفقہ فیصلہ کیا جائے 'چنا نچہ 25 جو لائی 1931ء کو شملہ میں لیم وہا کی وہا کی متفقہ میں ایک میٹنگ میں جو مزالہ کوشی میں ایک میٹنگ کے نتیجہ میں آل انڈیا کشمیر سمیٹی قائم کی جئی۔ اس میٹنگ میں جو مزادہ عبد اللطف اوران ایک میان بہادر شخ رحیم بخش' عبد الرحیم درد' سید صبیب' اساعیل غزنوی' صاحبز ادہ عبد اللطف اوران آر۔ خان بہادر شخ رحیم بخش' عبد الرحیم درد' سید صبیب' اساعیل غزنوی' صاحبز ادہ عبد اللطف اوران آرہ میں شریک ہوئے سے۔

بن کل می دو تقریباً ماری کی ساری تائب مو کر از سرِنو مشرف به اسلام مو گئی۔

آل الهٰ یاکٹیم کمٹی کی صدارت کی آڑ میں مرزا بشیر الدین محمود کی بیہ چالبازیاں اور حرکات دیکھ کر علامہ اقبال نے ٹملہ دالی کٹیم کمٹی ہے اپنی علیحد گی کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کشمیر کے متعلق اس تحریک کی اعانت در ہر پی فرمانا ٹروع کر دی جو مجلس احرار نے بطور خود نہایت جوش وخروش سے شروع کر رکھی تھی۔

☆.....☆

11 اگت 1931ء کو جوں شہر میں پہلی بار "کشمیر ڈے" منایا گیا۔ اے۔ آر۔ ساخر اور اُن کے دیگر رفقائے کار فید کے اُر پردگرام بنایا تھا کہ ریڈیڈنی روڈ پر اُنجمن اسلامیہ کے اصافے سے مسلمانوں کا ایک جلوس مرتب کر کے شہر بھر کا ملاجائے۔ ریائی حکومت تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے ڈوگرہ فوج کو پہلے ہی سے وہاں پر بھیج دیا تا کہ یہ جلوس فی اُن اُن اِن کے۔ جلوس فی اُن اُن اُن کے۔ جلوس کے بجائے جامع فی اُن اُن اُن کے۔ جلوس کے بجائے جامع بھی مسلمانوں کا جم فیر اکٹھا کر لیا۔ ڈوگرہ حکومت نے صورت حال بھانپ کر ایک مسلمان مجسم میں واخل نہ ہونے پائیں۔ اے۔ آر۔ ساغر جسم بحد میں جانے گئے تو مجسم یہ بھی انہیں دوائوں کے بھاری کیا کرنے جارہے ہو؟"

ماغرنے جواب دیا کہ وہ نماز اوا کرنے کے لیے معجد میں جارہے ہیں۔

مُن کے آٹھ میاراڑھے آٹھ کاوقت تھا۔ مجسٹریٹ نے پوچھا" یہ کون سی نماز کاوقت ہے؟"

مافرصاحب نے عاضر جوانی سے کام لے کر کہا" میں نماز اشراق پڑھنے جارہا ہوں۔"

مجدیں داخل ہو کر ساغر صاحب اور اُن کے ساتھیوں نے جمع شدہ مسلمانوں کا جلوس مرتب کیا اور شاہر"کے نعرے ٹی واضل ہو کر ساغر صاحب اور اُن کے ساتھیوں نے جمع شدہ مسلمانوں کا جلوس مرتب کیا اور شاہر"کے نعرے لگا تاہواجلوس مجد سے برآمد ہوا۔ اُس وقت تک نیزوں سے مسلم ڈوگرہ فوجیوں کو تھم دیا کہ جلوس منتشر کرنے کی خاطر اپنیزے سے کی شخص کوزخی نہ کریں بلکہ ڈرا وحم کا کر جلوس روک دیں۔ مسلمان ہونے کے تا مطے سے میجر اُن نیزے سے کی شخص کوزخی نہ کریں بلکہ ڈرا وحم کا کر جلوس روک دیں۔ مسلمان ہونے کے تا مطے سے میجر اُن نیزے سے کا بی ذمہ داری پر دیا تھا' لیکن کسی طرح ڈوگرہ فوجیوں کو بیہ تاثر بھی دے دیا کہ حکومت کا اُن اُن فائے۔

ال داقعہ کے بعد جب حکام بالا اور مہاراجہ تک یہ خبر پینچی تو مسلمانوں کے ساتھ اس ہمدر دانہ رویے کی ال میم مجر محمد خاص بالا اور مہاراجہ تک یہ خبر کی تے آخری آٹھ دس برس انہوں نے پاکستان میں ہالگانی اور مفلی کی حالت میں گزارے۔ کچھ عرصہ انہوں نے جہلم میں کٹڑی کے ٹھیکیداروں کے گوداموں کی کیادی کرکے گزراد قات کی۔ یہ بات انتہائی شرمناک ہے کہ حکومت پاکستان یا آزاد جموں و کشمیر کی حکومت میں اگریہ خبال تک نہ مجر محمد خان جیسے مرد مجاہد کی قربانی اور خدمت بھی ہماری اعانت کی مستحق ہے۔

یہ جب سن الفاق ہے کہ 14 اگست 1931ء کو پہلی بار "کشمیر ڈے" منایا گیا تھا۔ عین سولہ برس بعد 1947ء

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



مصنف قائر کثیر جوہدری غلام عباس سے ممراہ

حکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

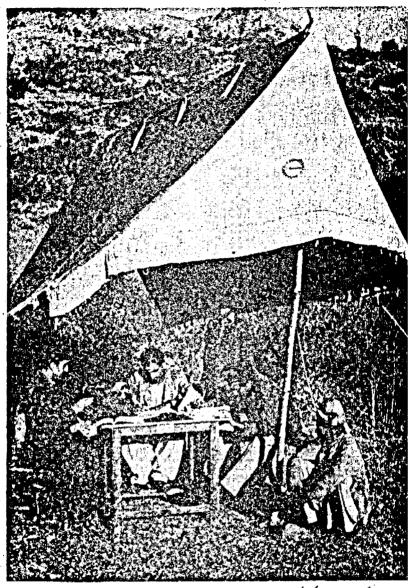

جگے ادال ان اکوی کا مت کے پہلے والفلافر عبغال بل پرسیکر سیر سے کے کام کامنظر

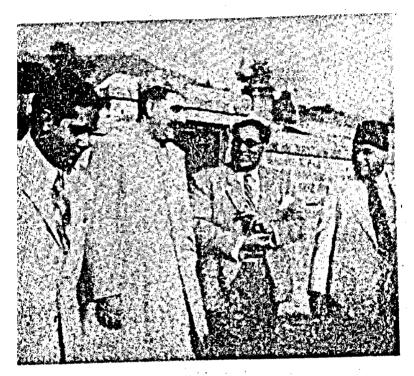

جنگ بندی کے بدی کومت پاکستان کے پہلے مرکزی وزیرم روادعبدالرب نشتر مظفر اور پیمفتند



وزيربك الوركثير فوار بمشآق التكركورماني الزاد كمتير كصائه سردارا برابيم اودمصنف منطفر آباديس

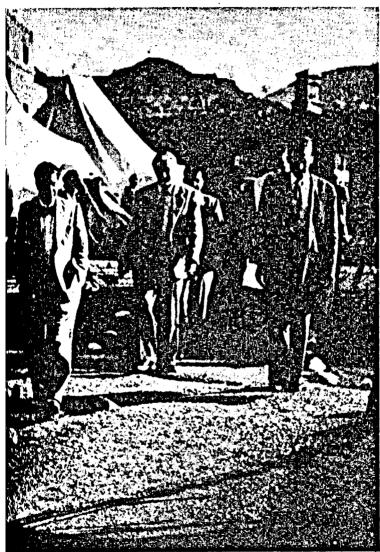

جنگ بندی کے بعد از اوکٹیر کومت کے دارالخالا فرمظفر آباد میں مصنف کے بمراہ پر این سبکیش کادرہا

**حکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ** 

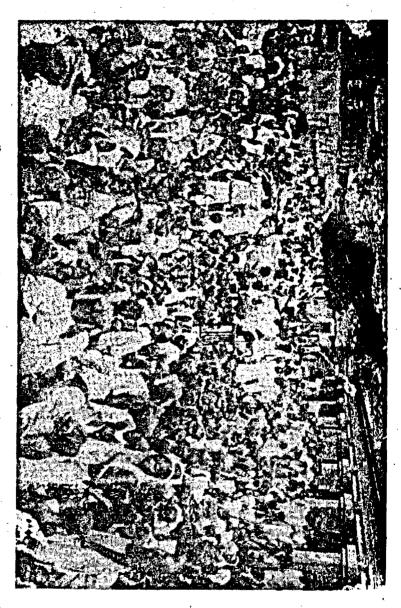

ستهرِ تاباب ندر

منزب الرنمة وتترمزر الأنساط افت مل وباركهاد طلوع لتر به يسرمغال سالمار ه. ترأی منتدی و مبره بها ابنست. تراز ال جهان تاجان مبارکهاد سب مع ستانیم قدرت اسرا - شد آن کرادد شارا کال مارادار بارتکه رسول خداد علی اسال اید زوش طبید و افرامیان مالله ورة ال حداد بدر فرده ال منزار منه العباب شال عاركاد بر و خان گرای ز مرز باکستان د روست فولتی د اور خان در این ۵ مرا د میزاعالی د فتی د انش . زیران زیره در سنان ما ۹ زردن با نوت کبی ستان رئیمها - سی ماناب کر در به اس مار ال هراع ولس روه النال فروزال الا ترا مه سند و مراوله حور ال زّومد به بهار من اما شان و بار که را، مكب ساند المار ورمته وشوا م نترا ١٠ - شاره ح كارد . أما ب عادد م نترا المارشاران من يوش ووفران بار م ز نگ رد حا و که نتر و شناب میارتها د برار و سے ارتوال درارکیا د ت فوص مرت سام روربا و کان سارکا د ١٠ يستار ١٠ ازر جو التست أتى أله الله عنوف المراس و على سارك و 20. و اما مرد الناف م درستهام ، حال لماه و اما طرال مدارك و

ولله زائن المن تدرج اولائي الدر الزنين نزا برنسان ساكار تخرفلات بيلو أس وغلطال رروزول وكر أبكش مبارك الم م ورديده أو ورديدة المام وم ورختي ورشال الله معادت ليرب ملك أراد ومك القار ولادت تتروت وودمال مباركاد الالبركم نيرشاب است وننزفا راتفات مروزوان مرجبر كان 34 نوروشرت مازه رسيا ساك را وه ميان مصر دياني مرت تدويوند . صر نعك رابطه ورميال يدهكرم ازراه شكر جد ماد منى من تأكمان مباركماد بعد على لم المرا مرا المراحد . نوشا بر مكف باغبان م رن و المن است موت را كل اد بها ع كوكسة كلسال ماكساد الم بكيت عاصم از نترف أ لغير عدا . مندم يران تأراب ماركماد به بمن زمنتی دوران جن ارک توشی به مهار ور 44 لمبتتي سودو ريال ار مرتبرك مانند . نوشيركه فوسترة كامران حاركاد 45. وب زاد مربم مانی مبر تسويدن . مسيل نانی ما عساشان مبايلاد 46 جب در دباراتبان زاده الستحودة وم درس دبارتان مباركماد ای در از ولیس ل بداکد و فعادی مست شدست برت ویم زبی جارله این است برت ویم زبی جارله این است برت ویم زبی جارله ای است است برک و نفر خور می است و برک و

ا دعالو عبل المام نعلم 1381-82 مرئ

بعفرطا بركى فارسى نظم

مماای تارن کوپاکتان کا قیام بھی وجود میں آیا۔اب14 اگست کو ہر سال''پاکستان ڈے''منایا جاتا ہے' لیکن یوم پاکتان کا جٹن آزادی اس وقت تک ہرگز شرمند ہ بھیل نہیں ہو سکتا' جب تک کہ تشمیر کا ایک بڑا حصہ بھارت کے بغیر استبدادے آزاد نہیں کر وایا جاتا۔

#### ☆.....☆

علامداقبال کی سرپری میں تحریک عشیر کی رہنمائی مرز ابشیر الدین محمود کی تشمیر میٹی سے نکل کرمجلس احرار میں آگئی اوالیاندن نے متوازی خطوط پر اپنی سمیٹی چلانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے 'کین احراریوں کے مقابلے میں الاکادال ندگل سکا۔ کی وجہ سے جس کا مجھے علم نہیں قادیانی عرصۂ دراز سے تشمیر پر اپنا تسلط جمانے کا خواب دیکھتے مجائے ہیں۔ دیاست میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی ایجی ٹیشن میں انہیں غالبًا پنے اس خواب پریشان کی تعبیر نظر آنے گل۔ کین مجلم احرارنے ان کی یہ اُمنگیں اور آرزو کمیں خاک میں ملادیں۔

اکور 1931ء میں پہلے تو احرار کے چند سرکردہ قائدین نے خود سرینگر جاکر مہاراجہ ہری سکھ اور اس کے در ایعے معاملات سلجھانے کی کوشش کی 'لیکن وہ تو لا توں کے بھوت تھے 'اقول سے کیے مان جاتے ؟ مایوس ہو کر احرار کی لیڈرواپس آئے تو سارا پنجاب ''کشمیر چلو 'کشمیر چلو 'کشمیر چلو 'کشمیر چلو 'کشمیر کے متوالے رضاکاروں نے سر پر کفن باندھ کر ریاست کی سرحدیں عبور کے نوران سے کوئی اٹھا اور آزاد کی کشمیر کے متوالے رضاکاروں نے سر پر کفن باندھ کر ریاست کی سرحدیں عبور کرنے الٹھا لیا۔ پہلی یورش سیالکوٹ کی جانب سے شروع ہوئی۔ اس جیالے شہر کے مسلمانوں نے گھر گھر کو ہذہ جہاد کی جانب سے شروع ہوئی۔ اس جیالے شہر کے مسلمانوں نے گھر گور کو ہذہ جہاد کی جانب سے شروع ہوئی۔ اس جیالے شہر کے مسلمانوں نے گھر گھر کو ہذہ جہاد کی جانب سے شروع ہوئی۔ اس جیالے شہر کے مسلمانوں نے خاوندوں کوخوش کی خوال کر ایاست میں داخل ہونے کے لیے رخصت کیا۔ ریاست حکام کا اندازہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ پانچ ہماری جب دیکھتے ہی دیکھتے ہوں پر چڑھ آئے تو مقامی پولیس بے بس اور بدحواس ہوگا۔

دوسرل جانب میر پور میں بھی تحریکِ آزادی کے شعلے تیزی سے بھڑک رہے تھے۔خاص طور پر جب ایک ملمان میای کارُن کو دن دہاڑے ایک ڈوگرہ افسر نے برسر عام نوک سنگین سے سینہ چھید کر شہید کر ڈالا تو چاروں طرف فم الدغھے کی آگ بھڑک اٹھی۔ پنجاب کے کونے کونے سے مسلمان نو جوانوں کے جتھے کلمہ شہادت کا ورو کرتے ہوئے ہما کے رائے تھیر کی سرحدوں کی طرف پاپیادہ روانہ ہوگئے 'جس طرف سے وہ پیدل مارچ کرتے ہوئے ارتے تھیر چوڑتے جاتے تھے۔ کرتے ہوئے الارتے تھیم چلو 'کھیر چھوڑتے جاتے تھے۔

تیری جانب تمیں رضاکار قرآن شریف پر بیہ حلف اٹھا کر راو لینڈی سے روانہ ہوئے کہ وہ جان کی بازی لگا کر رائے جہلم پر کوہالہ کا بل بند کر کے رہیں گے۔ تین دن کی سر توڑ ہمت مردانہ سے کام لینے کے بعد انہوں نے یہ بل پے بقیہ میں کرلیااوراس طرح وادی کشمیر کے ساتھ تجارت کی بیہ واحد شاہراہ بند ہوگئی۔ آن کی آن میں دونوں جانب رُکی ہوئی گاڑیوں' لاریوں اور ٹر کوں کی طویل قطاریں بندھنا شروع ہو شمئیں۔

سیحھ رضاکاروں نے گور داسپور اور محجرات کی جانب سے بھی اپٹی بلغار شروع کی کیکن ان علاقول کی آباد ک کی اکثریت تھی 'اس لیے یہ محاذ کامیالی ہے ہمکنار نہ ہو سکے۔

مہاراجہ کشمیر کی درخواست پر ہندوستان کی برطانوی حکومت بھی لنگر لنگوٹ کس کر میدان میں اُڑ اُلٰا ہُا۔
رضاکاروں کو کشمیر میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے اب صوبہ پنجاب میں بھی ان کی گرفاریاں مُل مُلاً،
گلیں۔ پنجاب کی جیلیں بھی بہت جلداٹااٹ بھر کر کم پڑ گئیں۔ شدید بدا نظامی اور ضروری سامان کی کیابی ہو،
گیں۔ پنجاب کی جیلیں بھی بہت جلداٹااٹ بھر کر جم پڑ گئیں۔ شدید بدا نظامی اور ضروری سامان کی کیابی ہو،
گی درجن رضاکار نمونیہ میں مبتلا ہو کر جیلوں ہی میں وفات پا گئے۔ کئی مقامات پر جیلوں میں جگر کی قلت کا درجن رضاکار نمونیہ میں مبتلا ہو کر جیلوں ہی میں وفات پا گئے۔ کئی مقامات پر جیلوں میں جگر ہوائی پولیس والے بہت سے نئے گرفتار شدہ رضاکاروں کے گلے میں تختیاں لئکا کراحرار کے دفتروں میں چوڑ ہائی تاکہ جگہ خالی ہونے پر انہیں جیلوں میں لے جا کیں!اندازہ ہے کہ صرف پنجاب سے تقریباً 45 ہزار فرہائی ہوئے۔

#### ☆.....☆

ریاست کے اندراور باہر مسلمانوں کی منظم ایجی فیشن سے متاثر ہو کر نو مبر 1931ء میں گلینی کیٹن اُ گیا۔ سربی- جے - گلینسی اس کے صدراور غلام محمد عشائی 'پنڈت پریم ناتھ برازاور چود هری غلام عباساں کا تھے۔ کمیشن کے مقاصد میں ریاست کے مسلمانوں کی حالت زار کا جائزہ لے کر اُن کے حقوق کی نٹائوں کا جولائی کی پولیس فائزنگ کے صبحے کوا کف کی تحقیقات کرناشامل تھے۔

#### ☆.....☆

دیگر کی اقد امات کے علاوہ اس کمیش نے ریاست میں ایک قانون ساز آسمبلی قائم کرنے کی گھالا سفارش کی۔ ہندوستان میں اگریزوں کے پولیٹیکل ڈیپارٹمنٹ کے دباؤ سے مجبور ہو کر مہاراجہ ہرئ مگا انتہائی بے دل سے یہ سفارش قبول کر کے ایک آسمبلی قائم کر ڈالی جس کا فریضہ حکومت کو فقط مشورہ دہائلا سے زیادہ اس تام نہاد آسمبلی کے پاس کوئی خاص اختیار نہ تھا۔ 75 اراکین کی اس آسمبلی میں صرف 33 کمرائلا کے ذریعہ لیے جاتے تھے۔ 21 مسلمان اور 12 غیر مسلم' باقی 42 ممبر حکومت خود نامز دکرتی تھی الوا اس نوعیت کی محدود مشاورتی آسمبلی میں بھی ریاستی حکومت کے اپنے نامزد کردہ اراکین کی تعداد متنی کمرائلا تعداد سے کمیں زیادہ تھی۔

کلینسی کمیشن کے قیام کے ایک برس بعد 1933ء میں سرینگر پتھر مسجد میں جموں و کشمیر مسلم کافراں اللہ اللہ کافراں ا ڈالی گئی۔ شخ محمد عبداللہ اس کے صدر اور چود ھری غلام عباس جزل سیرٹری منتخب ہوئے۔1935ء ٹمام اسمبلی کے لیے پہلی بارا متخابات ہوئے تو شخ محمد عبداللہ مسلم کانفرنس کے نکٹ پر کامیاب ہوکر اسما ٹماٹا ہوئے۔ مان ہر س تک شخ صاحب اور چود هری غلام عباس کا گہرا اور پُر خلوص اور برادرانہ باہمی تعاون اور ساتھ رہا۔
ملم کا افران کے بلیٹ فارم سے ان دونوں رہنماؤں نے پابیادہ چل چل کر ریاست کے چتے چتے میں امان کی سیای بیداری کی زبر دست روح بھو تکنے کا شاندار کارنامہ سر انجام دیا۔ان دنوں شخ صاحب اپنی فرز آران عیم کی قر اُت اور اس کے بعد نعت رسول مقبول علی ہے شروع کرتے تھے۔اُن کی آواز کمن داؤدی کا مل بائدہ دبی تھی۔اُن کی تقریر میں آتش بیانی کوٹ کو بھری ہوتی تھی۔اس طرح چود هری غلام عباس بھی ملاک فرن بیانی ملاست اور جذبات کی فراوانی کا بے حد خوبصورت مجسمہ تھے۔ان دونوں کی تقریروں کولوگ مرادہ مہوت ہو کر سنتے تھے اور بعض دھاڑیں مار مار کر روتے تھے۔اس قسم کے جلے مرادہ میں کی طرح مہوت ہو کر سنتے تھے ان دونوں حضرات کے علاوہ ایسے جلسوں میں اے۔ آر۔ساغر کی آتش میان کی فراون کی تقریروں کوئوں حضرات کے علاوہ ایسے جلسوں میں اے۔ آر۔ساغر کی آتش میان کی فراد بیان میں اندھ دیتی تھی۔

#### ☆.....☆

#### ☆.....☆

ادم عوائی سطح پر راشنر بیسیوم سیوک سنگ نے اپناکام شروع کیا' اُدھر آل انڈیا کا گریس کی قیادت نے شخ مبداللہ پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ اس سیاسی مہم کے سرغنہ مہاتما گاندھی اور پنڈت جواہر لال نہر و بنفس نفیس آئی چی شخے۔ یہ قالبًا و ثوق ہے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کا گریس کے کیویڈ (Cupid) دیو تانے شخ صاحب کے دل پر کیا کیا تیر چلائے' لیکن یہ بات سب جانتے ہیں کہ مسلم کانفرنس کی سات سالہ بے تاج باوشاہی کے بعد 1939ء میں شخ عبداللہ سیاست اسلامیہ کے جہالیہ کی چوٹی ہے لڑھک کر منہ کے بل گرے اور ہندوکا تکرس کی مجول ٹی دور سے زوال کے اس عمل میں اُن کے چرے پر بھی ہوئی نہایت خوبصور ہاور دیدہ زیب ریش مبدل گانا خان ہوگئ اور اُن کے سرکی جو چھا کے سرخ رنگ کی ترکی ٹوپی بھی راستے میں کہیں گر کر کا تکرس کی مبارک آنا فانائ ہوگئ اور اُن کے سرکی جو چھا کے سرخ رنگ کی ترکی ٹوپی بھی راستے میں کہیں گر کر کا تکرس کی مبارک آنا فانائ ہوگئ اور اُن کے سرکی جو چھا کے سرخ رنگ کی ترکی ٹوپی بھی راستے میں کہیں گر کر کا تکرس کی مبارک آنا فانائ ہوگئی۔ مسلم کا نفرنس سے دشتہ توڑ کر شخ صاحب نے آل انڈیاکا تکرس سے فیضان اور و جدان اور رہنمائی

ھاصل کر کے جموں و کشمیزیشنل پارٹی کا ڈول ڈالا۔ بیپارٹی شروع ہی ہے آل انڈیاکا گلرس کی داس بی رہیں ہے ال برنکس چود ھری غلام عباس کی قیادت میں جموں و کشمیرسلم کا نفرنس نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ غیرشر دط دالاللہ ساتھ دیا ہے۔

شخ مجمہ عبداللہ کی اس کایا کلپ کے بارے میں وقافوقا طرح طرح کی قیاس آرائیاں اور افواین جمالیا
ہیں۔ اُس زمانے میں ایک افواہ جو ریاست کے طول و عرض میں انتہائی شدت سے گردش کر رہی تمی الہا
جوں و کشمیر کے وزیراعظم سرگوپال سوامی آئینگر سے تھا۔ یوں تو یہ حضرت انڈین سول سروں کے المرغ اور یہ کہ آزادی کے بعد وہ بھارت کی دریدہ کا گرسیوں کے ساتھ بھی گہری سازباز رکھتے تھے۔ غالبًا یہی وجہ ہے کہ آزادی کے بعد وہ بھارت کی میں جس بھی شامل کر لیے گئے تھے۔ مشہور ہے کہ شخ عبداللہ کو کا گرس کی جھولی میں ڈالنے کے لیے وزیراعظم کہ اس سے ایک افواہ یہ گرم تھی کہ کی ہم تی انہوں نے انواع واقسام کی ریشہ دوانیوں سے کام لیا۔ ان میں سے ایک افواہ یہ گرم تھی کہ کی ہم تی انہوں نے شخ صاحب کو دو کروڑر و بے کا جنگلات کا شمیکہ بھی دے دیا تھا! واللہ اعلم۔

#### ☆.....☆

برصغیر میں جوں جوں حصول پاکستان کا مطالبہ زور پکڑتا گیا کریاست میں بھی مسلمانوں کی واحد نمائدہ اللہ کی حیثیت سے مسلم کا نفرنس کا لیّہ اسی رفتار سے بھاری ہوتا گیا۔ 1945ء کے انتخابات میں مسلم کا نفرنس کا لیّہ اسی رفتار سے بھاری ہوتا گیا۔ 1945ء کے انتخابات میں مسلم کا نفرنس جیت لیں۔ مسلمانوں کی سیاسی بیداری کا بیہ حال دکھ کر ڈوگرہ حکومت بدحواس ہوگی گا اور فوری طور پر ریاست میں ہر قتم کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ فقط راشٹر بیہ سیوم سیوک مگا وقتم کے جلے کرنے اور جلوس نکالنے کی آزادی تھی۔ اکتو بر 1946ء میں مسلم کا نفرنس نے سیاسی پابندیاں گا ورزی کرنے کی کوشش کی تواس کے تمام رہنماؤں اور بے شار کارکنوں کو بغیر مقدمہ چلائے گرفار کرکے بڑا ٹیا

8 جون 1947ء کو جب تقییم ہند کا فار مولا منظور ہوا تو برصغیر کی 562 ریاستوں کو آزاد چورادا اُبالاً اپنی جغرافیا کی اور معاشیاتی حقائق کے پیش نظرا پی آبادی کی خواہشات کے مطابق بھارت یاپاکتال اُلی جغرافیا کی اور معاشیاتی حقائق کے پیش نظرا پی آبادی کی خواہشات کے مطابق بھارت یاپاکتال اللہ کر لیس۔ ریاست جموں و تشمیر کی آبادی 80 فیصد مسلمانوں پر مشمل تھی۔ اس کی سر حدوں کے چو ہو کما اللہ پاکتان کے ساتھ مشتر ک تھے۔ ریاست کی واحد ریلوے لائن سیالکوٹ سے گزرتی تھی اور بیرونی دنیا کی اور بالدی اور تارکا نظام بھی مغربی پاکتان کے ذریعہ قائم تھا۔ ریاست کی دونوں پختہ سر کیس راولینڈی اور بالدی اور تارک افظام بھی مغربی پاکتان کے ذریعہ قائم تھا۔ ریاست می دونوں پختہ سر کیس راولینڈی اور بالدی گزرتی تھیں اور کشمیر کی تمام درآمدات اور برآمدات کاراستہ بھی پاکتان سے وابستہ تھا۔ ان سب تھا گئی ہا کہ ریاست جموں و کشمیر کا پاکتان کے ساتھ الحاق لازی طور پر آیک قدرتی اور منطقی فیصلہ ہونا چاہے تا آئی ہا ہا ہری سنگھ اور کا نگرسی لیڈروں کے دلی عزائم اس فیصلہ کے بالکل برس شے۔ اپنے ان نہ موم عزائم کو گاہ بہری سنگھ اور کا نگرسی لیڈروں نے دلی عزائم اس فیصلہ کے بالکل برس شعب اللہ بناوں نے دار فرائنٹ بیٹن کے ساتھ مل کر سانہ شوں کا ایسا عال بناوں میں مقدر کی اور مستعن مقت ان کون کی مقتب کی بہنا نے کے لیے انہوں نے دار فرائنٹ بیٹن کے ساتھ مل کر سانہ شوں کا ایسا عال بناوں میں مقدر کی مقتب کی اس محمد حلائل و مراہین سے مزین، متنوع و منفرہ موسوعات پر مستعن مقت ان کون کی مقتب کی برا

امت كے بس اور مظلوم باشندے آج تك برى طرح كرفنار بيں۔

8 بون 1947ء کے فار مولے کا اعلان ہوتے ہی سب سے پہلے مہاتما گاندھی اور کا نگرس کے صدر مسٹر جے۔ ا-کہانی فورا کشمیر پنچے اور مہاراجہ ہری سنگھ کے ساتھ سازباز کرکے اپنی سازشوں کے جال کی منصوبہ بندی ۔ آگ۔

پاکتان کے دجود میں آتے ہی مہاراجہ کشمیر نے بیہ چال چلی کہ حکومت پاکتان کے ساتھ ایک Agreemer طے کرلیا، جس کی روسے ریاست کے ڈاک، تاراور تجارتی کاروباری نظام کو برقرار رکھنے کے لیے کان کی مرز مین پر پہلے جیسی بہولتیں بدستور بر قرار رہیں گی۔ پاکستان نے اسے مہاراجہ کی خیر سگالی کا مظاہرہ سمجھا کہ الحاق کی فیملہ کرنے سے پہلے ریاست کے ذرائع رسل ورسائل اور در آمدات، برآمدات میں کسی فتم کا خلل نہ کے المان کی جانب سے بیہ معاہدہ محض دھو کے کی مٹی تھی، کیونکہ ساتھ ہی ساتھ اُس نے ہندوستان کے رہی ہزل پوسٹ آفس لندن کو بیہ ہدایات بھی جاری کردیں کہ آیندہ ریاست جموں و کشمیر میں آنے والی سب کی ذبی کی معافقت میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن سمیت بھارتی حکومت کی اُن دیلی کی معرفت ارسال کی جائے۔ مہاراجہ کی منافقت میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن سمیت بھارتی حکومت کی اُن دیلی کی ایک بیتن شوت تھا۔

16اگت 1947ء کو تقسیم ہند کے بارے میں جبر یہ کلف ابوارڈ کا اعلان ہوا تو ضلع گورداسپور کی آبادی اواق مسلم ان اکثریت کے باوجوداسے بغیر کوئی وجہ بتائے انتہائی شرا نگیز بدنیتی کے ساتھ بھارت کو وے دیا گیا اکو ککہ گورداسپور کے بغیر بھارت کو کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کرنے کا موقع ہاتھ آسکتا تھانہ راستہ مل سکتا تھا۔ رفتہ لا الذاب اللے تاریخی آثارو شوا ہد منکشف ہورہ ہیں جن سے یہ بات پایئہ شوت تک پہنچ گئی ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ابن خوداس سازش میں پوری طرح ملوث تھا البتہ یہ بات فی الحال پروہ راز میں ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے رید کلف باس کلی بدوانی اور ناانسانی کا مرتکب ہونے کے لیے کیا کیا حرب اختیار کیے۔ان حربوں میں بڑی بھاری رشوت کی بھاری رشوت کی بھیراد قیاں نہیں۔

پاکتان کے ساتھ Standstill Agreement سے ہوتے ہی مہاراجہ ہری سنگھ نے فیصلہ کر لیا کہ
نوں کے صوبے میں پوری مسلمان آبادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔اس مہم کی کمان مہاراجہ نے خودا پنے
تھ می لے کر ڈوگرہ فوج 'پولیس اور راشٹر یہ سیوم سیوک سنگ کے دستوں کو جگہ جگہ خونخوار بھیڑیوں کی طرح
سلم رہایا پر چھوڑدیا۔ قتل وغارت 'لوٹ مار 'خوا تین کی بے حرمتی اور جوان لڑکیوں کے اغوا کی جو قیامت برپاہوئی '
مان کرنا آسان نہیں۔اس شورش میں جو بے شار بچیاں اغوا ہوئیں 'ان میں چود ھری غلام عماس کی
کے چین کی محامل تھی۔ بے شار مسلمانوں کو پناہ کا جھانیا دے کر بسوں اور ٹرکوں میں سوار کیا گیا تاکہ انہیں
میالوٹ کی جانب ہے پاکتان کی سرحد تک پہنچادیا جائے گا 'لیکن راستے میں ڈوگرہ پولیس کی محکم انی میں آر-الیں۔الیس
کے در ندوں نے انہیں انہائی بے در دی سے شہید کر ڈالا۔ صوبہ جوں کے بیشتر علاتے میں مسلمان آبادی کا صفایا

کرنے کے بعداب مہاراجہ نے مسلمانان یو نچھ کی طرف اپنارخ پھیرا۔

پونچھ کی آبادی میں 95 فیصد مسلمان تھے۔اس آبادی کاایک کثیر حصہ ریٹائرڈ فوجیوں پر مثمّل فائنہ اللہ عظیم میں دنیا کے کئی محاذوں پر دادِ شجاعت دے چکے تھے۔صوبہ جموں کے مسلمانوں کے تل ماہ کا اس کو اس کر اُن کا خون پہلے ہی جوش میں آیا ہوا تھا۔ ساتھ ہی یہ خبر بھی جنگل کی آگ کی طرح مجیل گئ کہ گئا۔ مقامی مسلمانوں نے گلگت سکاوکش اور ریاستی فوج کے مسلمان عناصر کے ساتھ مل کر علم بغادت بلند کراہا مجاراجہ کی حکومت کو جڑے اکھاڑ کر آزادی کا اعلان کرنے والے ہیں۔

اس پس منظر میں مہاراجہ کے بہمانہ عزائم کو بھانپ کر پو ٹچھ کے غیور اور بہادر مسلمانوں نے جہارہ بازی لگا کر پاکستان نے ساتھ الحاق کا عزم بالجزم کر لیا۔ سارے علاقہ میں "پاکستان زندہ باد" کا نعرہ کو نجے گا اللہ عکومت نے جگہ جگہ اپنی فوج اور پولیس کی تعداد بڑھا کر عوام الناس کو تشد دسے کچلنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ 1947ء کے روز دھیر کوٹ کے قریب نیلا بٹ نامی گاؤں میں الحاق پاکستان کے حق میں ایک جلسہ عام الما وُوگرہ فوج کے ایک دستہ نے وہاں آکر اس ٹرامن جلنے پر بلاوجہ کو لی چلادی۔ اس ظالمانہ واقعہ نے جاتی ہا ہا اللہ دور وز بعد سردار عبدالقیوم خال نے کوریلا مجاہدین کا ایک دستہ منظم کیا اور دھیر کوٹ میں ڈوگرہ پر لیا ہے۔ کے ایک کے سے پر حملہ کر کے اس کا صفایا کر دیا۔

اپنی فوج کی اس شکست فاش پر مہاراجہ ہری سکھ غیظ وغضب سے تلملا کر دیوانہ ہوگیا۔ اُس نے بار اُلا ہر حصے نے ڈوگرہ فوج 'پولیس اور آر-ایس-ایس کے دستوں کو مجتمع کر کے اپنے خاص الخاص افروں کا ہر اللہ پو پچھ کے مسلمانوں کی سرکو بی کے لیے روانہ کیا۔ ان کو سب سے ضروری ہدایت بیہ تھی کہ جتنے مسلمان ہوا اور بچھ کے مسلمانوں کی سرکو بی سے در لغ قتل کر دیا جائے۔ باقی ماندہ باغیوں کو کسی نہ کسی طرح پاکتان کا جابہ اُور دھکال کر ریاست بدر کر دیا جائے۔ پو نچھ کی آبادی کے قبائل شدھن 'عباسی 'چپ 'را جیوت' دانیال اور اگر اُلا ور افران اور انجاز اُلا اور الحراف اور راولیڈی ٹی اور راولیڈی ٹی اور راولیڈی ٹی اور رافر میں سیوک سنگ کے تیور دیھ کر بہت نہ بیثار رشتہ داریاں اور عزیز داریاں تھیں۔ ڈوگرہ فوج اور راشٹر یہ سیوم سیوک سنگ کے تیور دیھ کر بہت نہ مسلمانوں نے اپنی خوا تین اور بچوں کوپاکستان میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ہاں بھیج دیا اور خود ہے اُلی مسلمانوں نے اپنی خوا تین اور بچوں کوپاکستان میں اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ہاں بھیج دیا اور خود ہوگا۔

د چیر کوٹ میں سردار عبدالقیوم خال نے بہادری کی جو مثال قائم کی تھی 'اُس کی تقلید میں اب جگہ ہُوا' وستے منظم ہوگئے اور انہوں نے پے در پے ڈوگرہ نوج کے چھکے چیٹر اکر اپنی سر زمین کو ڈوگرہ حکومت کے بندائر سے آزاد کروانا شروع کر دیا۔ کپتان حسن خان اور تخی دلیر نے اپنے اپنے گوریلا دستوں کے ساتھ دریائے ہم مجھن بتن بل پر متعین ڈوگرہ نوج پر حملہ کر دیا اور کئی گھنٹے کی شدید دست بدست جنگ کے بعد بُل کو مجھ ہالم قبضے میں لے لیا۔ ڈوگرہ نوج پسپا ہو کر پلندری کی طرف بھاگی تؤکیتان حسن خان نے تعاقب کر کے اے دہاں۔ ا کہ شم کی جانب دھلیل دیا۔ یو نچھ شہر کے نزدیک تولی پور کے مقام پر ایک اور شدید معرکہ ہواجس میں ڈوگرہ ا ایک بار چرمند کی کھائی۔اس معرکہ میں کپتان حسن خان نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ مجھمی بین کانام اب د فن ہے۔ یہاں پر دریائے جہلم پر واقع بل مجاہدین کے قبضہ میں آنے کے بعد اُن کارابطہ کہونہ کے رات ہڈلاکے ماتھ براہ راست قائم ہو گیا۔

بمجر ہوستان خان نے اپنے گوریلا دیتے سے منگ کے مقام پر حملہ کر کے وہاں پر مقیم ڈوگرہ فوج کی سمپنی کو ماا۔ اس کے جواب میں راولا کوٹ کے ڈوگرہ کمانڈر نے سارے علاقے میں قتل عام کا تھم دے دیا اور گاؤں مانی ایک اگر کو نذر آتش کرنا شروع کردیا۔ یہ آتش زنی اس قدر شدید اور وسیع پیانے پر تھی کہ اس کے ، اِکتان میں مری کے باشندوں کو بھی نظر آتے تھے۔ میجر بوستان خان نے ہمت نہ ہاری اور اس کے مٹھی مجر راہ اُدار اُون کو قدم قدم پر بسیا ہونے پر مجبور کرتے رہے۔

کبٹن فیروز خان نے اپنے مجاہدین کے گروپ کی مدد سے تراژ خیل 'دیوی گلی اور ہجیر اکو آزاد کرا کے یو نچھ شہر امره کرلیاجو کم و بیش ایک برس تک جاری رہا۔

میجر نفراللہ نے کچھ سابقہ فوجیوں کو منظم کر کے راولا کوٹ میں ڈوگرہ فوج کی مضبوط چھاؤنی پر حملہ کیا اور راُدهر دیهات میں بکھری ہوئی بلٹنوں کو گھیر گھار کر ان کا مکمل صفایا کر دیا۔ مجاہدین کی اس پیش رفت کی تاب نہ رُوگرہ فوج راولا کوٹ سے بھاگ اٹھی اور پو نچھ شہر میں جاکر پناہ گزین ہوگئ۔

ان جَلَى كار دوائيوں كايہ نتيجہ فكا كه يونچھ شہر اور اس كے گر دونواح كا تھوڑ اسار قبہ حچوڑ كراب باقى سار اعلاقيہ افدیہ آزادی مٹی بجر گوریلا لیڈروں نے اینے اپنے طور پر مقامی مجاہدین کو منظم کر کے جسم و جان کی ، مثل قربانیاں دے کراللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل کی تھی۔ان کے پاس نہ کوئی خزانہ تھاجس سے لڑنے والوں توایں اوا جاتیں اور نہ ان کے پاس کوئی رسدگا ہیں تھیں جہاں سے کھانے پینے اور گولہ بارود کاسامان با قاعد گی ، کاذبک پر مینجایا جاسکا۔ اُن کے پاس کوئی فوجی جی- ایج- کیو بھی نہیں تھاجہاں سے سیاہیوں کی ور دی اُ آلات بادر مرزی جنگی حکمت عملی کے متعلق ہدایات جاری کی جاسکتیں۔ گور بلالیڈروں اور مجاہدین فقط ایک جذبے عراد تقدان کے دلوں میں ایک بے لوث اور سیا جذبہ جہاد موجزن تھا۔ وہ اینے پھٹے پرانے کیڑوں اور ٹوٹے الے جوتے ہین کرایے سے کئ گناہ زیادہ مضبوط اور مسلح دشن سے دن رات بے جگری سے لڑتے تھے۔ باد وبارال لا طوفان میں وہ کئ کی روز اپنی خند قول میں بھو کے پیاسے پڑے رہتے تھے۔اُن کے معصوم بیچیااُن کی مائیں' نی ادر بیویاں اپنے سروں بر را شن لاد کر کئی کئی میل پاپیادہ چلتی تھیں اور دشمن کی نظر بیچا کر اپنے لڑنے والے ادن کورسد کاسامان پہنچادیا کرتی تھیں۔ برف باری کے دنوں میں یاؤں میں سیح جوتے نہ ہونے کی وجہ سے کئ إدن اور مدلے كر آنے جانے والے بچوں اور خواتين كے پاؤں متورم موكر لبولبان موجاتے تھے ،كيكن أن کے دل میں بجڑکنے والاجہاد کا شعلہ مجھی مرھم نہ ہڑتا تھا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنو

متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جب پونچھ کا بیشتر علاقہ آزاد ہو کر ڈوگرہ حکومت کی لعنت سے پاک ہوگیا تورفتہ رفتہ چاروں طرف اور بلالیڈروں اور مجاہدین کا بھی آپس میں رابطہ ہوتا گیا اور 1947ء کے ماہ اکتوبر کے وسط میں انہا تعاون سے ایک مرکزی جنگی کونسل قائم کر لی۔ اس کے بعد آزاد شدہ علاقے کا نظم و نسق سنجانے کے لج تعاون سے ایک مرکزی جنگی کونسل قائم کر لی۔ اس کے بعد آزاد شدہ علاقے کا نظم و نسق سنجانے کے لج ہونے کے بعد مجاہدین آزادی نے با قاعدہ منظم ہو کر ڈوگرہ حکومت کے رہے سے اقتدار کا قلع تھ کرا اللہ و کیسے ہی و کیسے ہی دیکھتے دس ہر ار مربع میل سے زیادہ رقبہ آزاد کر الیا۔ ان میں وہ معرکے خاص طور پر نمالیا اور کی ہے ہو کہ و کر جم بر میر پور کو ٹلی میں نہ راجوری اور نوشہرہ کو آزادی نصیب ہوئی۔ اس کے علاوہ لا لئے اس کے علاوہ لا کہ اس کے علاوہ لا کہ اس کے علاوہ لا کیا ہوئے کے ساتھ الحاق ہوتے ہی بھارتی مالا واقعہ ہے۔ ان تمام معرکوں میں آزاد کشمیر کے مجاہدین نے ڈوگرہ فون کے ملا افواج کے ساتھ الحاق ہوتے ہی بھارتی میارت کے ساتھ الحاق ہوتے ہی بھارتی گور آخری کے خلاف میدان جنگ میں آزادی کے میارت کے ساتھ میران جنگ میں آزادی کے خلاف میدان جنگ میں آزادی کے خلاف میدان جنگ میں آزاد کھی۔ فور آکشمیر پر اپنا قبضہ جمالیا تھا اور اب بر سرِ عام مجاہدین آزادی کے خلاف میدان جنگ میں آز آئی تھیں۔

#### ☆.....☆

پونچھ میں اپنی تھرانی کی بساط الٹتے دیکھ کر مہاراجہ ہری سنگھ کو اب جہلم وادی کی فکر دامن کرا آبادی 95 فیصد مسلمانوں پر مشتمل تھی۔ اُن میں شخ بھی تھے 'مغل بھی اور پھان بھی۔ پھاؤل ا آفرید یوں 'یوسف زئیوں اور مچھلی پوریوں کا تناسب خاص طور پر نمایاں تھا۔ یہ لوگ پہلے پہل درانیا سمیر میں آئے تھے اور بعد میں یہیں پر آباد ہو صحئے تھے 'البتہ شال مغربی صوبہ سرحد میں اُن کے اپنا۔ ساتھ مجرے مراسم اور رشتہ داریاں بدستور قائم رہیں۔

مہاراجہ ہری سکھ نے مسلمانوں کی اس کثیر آبادی کو قابو میں رکھنے کے لیے سریگر کے ما دوسرے اہم شہروں میں بھی ڈوگرہ فوج اور راشر یہ سیوم سیوک سکھ کے بڑے بڑے گروہ بھی اور پونچھ کے واقعات کی خبریں سن سن کروادی کے مسلمان بھی اپندر ندہ صفت حکمران کے گزائم سلم رعایا پر بڑھتے گئے سے جیسے جیسے مختلف مقامات پر ڈوگرہ فوج اور آر-ایس-ایس کے مظالم مسلم رعایا پر بڑھتے گئے مظفر آباد اور ٹیٹوال کے علاوہ وادی کے بہت ہے باشندوں نے بھی اپنے بال بچوں کو محفوظ رکھنے۔ کے سرحدی اور قبائلی علاقوں میں اپنے عزیز وں اور دوستوں کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ ان اوگوں کا ریاست میں مسلمانوں پر جو قیامت برپا تھی اُس کا چرچا بھی عام ہو گیا۔ ڈوگروں کے مظالم ک داد در ایست میں مسلمانوں پر جو قیامت برپا تھی اُس کا چرچا بھی عام ہو گیا۔ ڈوگروں کے مظالم ک داد در ایست میں مسلمانوں پر جو قیامت برپا تھی اُس کا چرچا بھی عام ہو گیا۔ ڈوگروں کے مظالم ک داد در جو ق ایست کی آگ لگ گی اور پٹھان قبائیوں کے لئے مظلوم بھائیوں کی اید کے آباد کی راہ سے بسوئے سے مظلم کھڑے ہو۔ اور خبر گیری کے لیے سی متم اور خبر گیری کے لیے سی متم اور خبر گیری کے لیے سے مزین مسلک سے اور خبان کی رہنمائی اور خبر گیری کے لیے سی متم کادار جو کہاں کہیں جب اُس کی آئو کھڑے کر جو منظر دیکھو تھو کو منظر دی ہو منظر دیکھو کے اُس کی آؤ پھگت کرتے ہے نوار میں مسلم مقت اُن لائن محت جہاں کہیں مقت اُن لائن محت میں مسلم مقت اُن لائن محت جہاں محت معتبی دیوں کو جو کو منظر دیکھو کو سے اُن کی آؤ پھگت کرتے ہو کھڑی محت کو منظر دیکھو کو سے اُن کی آؤ پھگت کرتے ہے نوار محت میں مسلم مقت اُن لائن محت میں محت کو معتبی مدین کو معتبی ہو معتبی کی اُن کی آؤ پھگت کو معتبی میں مسلم مقت اُن لائن محت میں محت کی محت کی محت کی محت کی محت کی محت کی ہو معت کی محت کی ہو معتبی موجوں کے معت کی محت کی محت کی ہو معت کی ہو معتبی کی محت کی ہو معتبی کی محت کی مح

نے اور جگہ جگہ 'ٹرک' تا نگے اور بیل گاڑیوں کی چھتوں پر بیٹے کرسفر کرتے تھے اور بعض بعض مقامات پر دریاؤں کو بھر کر یا بھری کی کا اور بیل گاڑیوں کی جھتوں پر بیٹے کر عبور کر لیتے تھے۔20 اکتو بر 1947ء تک ایب آباد اور طفر آباد کے در میان بٹراس کے جنگل میں ہزار ہا محسودی' وزیری' آفریدی اور مہند قبا کلیوں کا ایک عظیم الشان لگر بنی ہوگیا۔ دہاں پر اس لشکر کی محبد اشت مروان کے خان خوشدل خاں نے بڑی محنت اور فیاضی سے کی اور ہندو تانی فوج کے ایک ریٹائر ڈیم جر خور شید انور نے اس لشکر کی کمان اپنے ہا تھ میں لے لی۔ اُس زمانے میں میجر فررشید انور نے اس لشکر کی کمان اپنے ہا تھ میں لے لی۔ اُس زمانے میں میجر فررشید انور کے کمانڈر بھی تھے۔

ریاست کے اندرلوہار کلی اور رام کوٹ وغیرہ میں جوڈوگرہ فوج متعین تھی اُس میں چند مسلمان افسر بھی موجود غے۔ اُن میں کیپٹن شیر خال کانام سرفہرست تھا۔ انہوں نے اپنے طور پر میجر خورشید انور سے خفیہ رابطہ قائم کیا اور مظر آباد سمیت دریائے کرش گنگا ، و میل اور کوہالہ کے بلول کو ضیح سالم فتح کر کے اپنے قبضہ میں لینے کی تحکمت عملی بڑا کرلی۔ رہاتی فوج کے ایک ریٹائرڈافسر میجرایم۔ اسلم خال ایم۔ سی بھی اس منصوبہ بندی میں شامل ہوگئے۔ وادی کہ جہم کے مقالی ہاشد ول نے بھی اندر ہی اندر اپنی صفول کو منظم کرنا شروع کر لیا۔ "عجابدین ہوم فرنٹ " کے نام سے ایک فنیہ تعظیم میں شامل ایک فنیہ تنظیم میں شامل ہوگئے۔ وادی کے بہت سے رضاکار کوریلا جنگ کی تربیت حاصل کر کے ایک نیم فوجی تنظیم میں شامل ہوگئے۔ مرکانام "حیدر کالم" تھا۔ ثناء اللہ 'مجہد اقبال اور عبدالرشید نامی چندر ضاکار ول نے پچھ خوا تین کو اپنے مائھ ملاکر سرینگر شہر میں پچھ اسلمہ تقسیم کرنے کی کوشش بھی کی 'لیکن برقسمتی سے اُن میں سے گئی ایک گرفتار ہو کر فار ہو کر کے ایک۔ بھر ان میں ایک گرفتار ہو کر فرائل دیے گئے۔

اں تم کے ابتدائی اقد امات کسی حد تک مکمل ہو چکے تو 20 را کتو ہرکی رات کو مجاہدین نے پیش قدی شروع کی اور اور اگے دوروز کے دوران ڈوگرہ فوج اور راشٹریہ سیوم سیوک سنگ کے دستوں کو شکست دے کر کوہالہ 'وو میل اور مظر آباد کو فنح کر لیا۔ مظفر آباد کو فنح کر ایست کا سامنا کر اپرال اس کے بعداوڑی' بارہ مولا اور سرینگر تک راستہ صاف تھا۔ 24 ہراکتو ہر کو مجاہدین نے مہورہ پر قبضہ کر کے وہ باد اور ایس سے سرینگر شہر کو بجلی فراہم ہوتی تھی۔ رات کے نو بجے جب احیانک سارا شہر گھپ اندھرے میں ڈوب گیا اُس وقت مہارا جہ ہری سنگھ اینے راج محل میں و سہرہ کا در بارلگائے بیٹھا تھا!

#### ☆.....☆

مہدرہ ہے مجاہدین کالشکر بارہ مولا پہنچا تو دیکھا کہ ڈوگرہ فوج اور آر-ایس-ایس کے در ندے اس شہر کواپنے
ہاتوں تاخت و تاراخ کر کے پہلے ہی وہاں ہے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ سرینگر کی طرف مجاہدین کی بلغار کی خبر پاکر
انہوں نے بے شار نہتے اور معصوم مسلمان شہر یوں کو قتل کر ڈالا تھا۔اُن کے گھرلوٹ کر نذر آتش کر دیئے تھے اور
ایک عیمائی فانقاہ کے کمینوں اور اُس کے ساتھ ملحق ہپتال کے مریضوں تک کوا بنی بر بریت کی سان پر پڑھانے ہے
گربند کیا تھا۔ بارہ مولا کاشہر ملبے کا ڈھیر بنا پڑاتھا۔ وہاں سے سرینگر فقط 35 میل دور تھا۔ آگے کی جانب سڑک بالکل

مہاراجہ کے دسہرہ دربار کے عین در میان مہورہ کا بجلی گھر مجاہدین کے ہا تھوں شکتہ ہو کر جب ہماً الرکی میں ڈوب گیا تو ڈوگرہ نسل کے ہند وراجیوت ہری سکھ کو آغافا تا پی جان کے لالے ہوئے۔ اپنال دوئی اللہ فقد بیش قیمت سامان وہ آٹھ دس ٹرکوں پر لاد سکنا تھا' انہیں ساتھ لے کر وہ راتوں رات بانہال دوئی اللہ جول کی طرف فرار ہو گیا۔ راستے ہیں جگہ جگہ رک کر اُس نے اپنی ڈوگرہ رعایا کو خبر دار کیا کہ رائح ہا تھے۔ اللہ بھو جانسے وہ ریاست کی سر زمین پر مسلمانوں کی بعاوت کا سرکھنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائے ہا ہو جانسے۔ ہموں کا شہر اور اُس کے مضافات مسلمان آبادی سے یکسر خالی ہو چکے تھے۔ اس ممل ہندار اولی ہا ہو جانسے۔ ہموں کا شہر اور اُس کے مضافات مسلمان آبادی سے یکسر خالی ہو چکے تھے۔ اس ممل ہندار اولی ہا دوسار میں جنوبی ہو اُس کے جواب میں سردار اولی ہا اور لارڈ ماؤٹٹ بیٹن کا منظور نظر مسٹر وی۔ پی ۔ مینن ہوائی جہاز سے پر واز کر کے جموں پہنچا اور بھارا کو جانب سے مہاراجہ ہری سکھ کو دھمکی دی کہ اگر اس نے فوری طور پر اپنی ریاست کا ہندوستان سے الحال ذیا جانب سے مہاراجہ ہری سکھ کو دھمکی دی کہ اگر اس نے فوری طور پر اپنی ریاست کا ہندوستان سے الحال ذیا بیا مقلور کیا وہ در جن الماظ میں اس درخواست کو منظور کیا 'وہ درج دلی بیٹن نے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا 'وہ درج دلی بیٹن نے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا 'وہ درج دلی بیٹن نے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا 'وہ درج دلی بیٹن نے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا 'وہ درج دلی بیٹن نے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا 'وہ درج دلی بیٹن نے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا 'وہ درج دلی بیٹن نے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا 'وہ درج دلی بیٹن نے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا 'وہ درج دلی بیٹن نے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا 'وہ درج دلی بیٹن نے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا 'وہ درج دلی بیٹن نے جن الفاظ میں اس درخواست کو منظور کیا 'وہ درج دلی بیٹن نے جن الفاظ میں اس دی میں میں کی دوئی دیا کہ در دوئر کی کی دوئر کی کیا دوئر کیا گور

Your Highness' letter dated 26 October has been delivered to me Mr. V.P. Menon. In the special circumstances mentioned by Your phess my Government has decided to accept the accession of mir State to the Dominion of India. In consistence with their policy ain the case of any state, where the issue of accession has been esubject of dispute, the question of accession should be decided in mordance with the wishes of the people of the state, it is my hamment's wish that as soon as law and order have been restored that it is more than the soil cleared of the invader, the question of the notation of the no

State's accession should be decided by a reference to the people.

Meanwhile, in response to Your Highness appeal for military aid action has been taken today to send troops of the Indian Army to help your own forces to defend your territory and to protect the lives property and honour of your people.

My Government and I note with satisfaction that Your Highnes has decided to invite Sheikh Abdullah to form an interim government to work with your Prime Minister.

New Delhi 27 October, 1947. I remain

Yours Sincerely,

Mountbatten of Burma

مندرجہ بالا خط پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دستخط کی سیابی انجھی خشک بھی نہ ہوئی تھی کہ اسی روز صبح نو بجے سے
را آب ہوائی جہازوں نے ہندوستانی فوج کے دستے سرینگر کے ہوائی اڈے پر اتار ناشروع کرد ہے۔ ایک ایک دن میں
ال بچال پروازیں بیہ فرض اواکر تی تھیں۔ ساتھ ہی گور داسپور کے راستے بھارتی فوج کی کثیر تعداد نے بھی صوبہ
ال میں مارج کرنا شروع کردیا۔ بھارت نے بیہ جنگی تیاریاں پہلے ہی سے مکمل کر رکھی تھیں۔ الحاق کے متعلق اللہ کی درخواست محض ایک بہانہ تھی۔ اس بہانہ کے ہاتھ آتے ہی بھارت نے اپنے جارحانہ عزائم پر فی الفور الدر شروع کردیا۔

#### ☆.....☆

مریگر کے ہوائی اڈے پر جمارتی افواج 'اسلحہ اور ٹینک انڈین ایئر فورس کے جہازوں سے برآ کہ ہوتے ہی اول کھی کا بنگر کا بنگر کا بنا ہوا ہوت ہوتے ہی اول کھی کا بنگر کا بنا ہوا ہوں ہوتے ہی انگاہوا ہوگر کا بنگر کا بنگر کا تعرف اسلام ہو جاتا تو بھارتی فوج وادی تشمیر پر تسلط الگرای تھوڑا سا حصہ بھی یلغار کر کے سرینگر ایئر پورٹ پر قابض ہو جاتا تو بھارتی فوج وادی تشمیر پر تسلط ان میں کی طرح کی ان میں ایک طرح کی ان میں ایک طرح کی المدری کا میاب نہ ہو سکتی تھی۔اس کے بھی مورت میں کو باہدین کی ہمت ٹوٹ گئی۔ان میں ایک طرح کی الدری کا فور پراپنے علاقوں کی طرف واپس لوٹنا شروع ہوگئے۔ یہ صورت حال کیوں اور کسے الدری کا فور تا ہو گئے۔ یہ صورت حال کیوں اور کسے باہدی کا کوئی حتی جو اس بارے میں طرح کے مفروضے 'امکانات اور قیاس باہدی میں ان ہیں۔

ایک نظریہ تو یہ مشہور ہے کہ لئکر کے کمانڈر میجر خور شید انور نے مجاہدین کو بارہ مولا میں اس وجہ سے محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رو کے رکھا کہ سرینگر پہنچنے ہے پہلے وہ تشمیر کے سیاسی مستقبل میں اپنی ذاتی پوزیشن کوصاف طور پر متعملا الا کرنے میں ہمہ تن مصروف ہو گئے تتھے۔ اس وجہ ہے سرینگر کی جانب مجاہدین کی پیش قدفی معرض الوالم! رہی۔۔

دوسرا گمان ہے ہے کہ شخ عبداللہ کی نیشنل پارٹی کے ایجنٹوں کے علاوہ ہندوستان کے چھوڑے ہوئے ہو اللہ جا سوس بھی ففتھ کالم (Fifth Golumn) کا لبادہ اوڑھ کر حرکت میں آگئے۔ انہوں نے طرن طرن کا گائے حربوں سے کام لے کر مجاہدین کی صفوں میں اس قتم کی افوا ہیں پھیلادیں کہ ہندوستان کی منظم فون کما گائے لیس ہو کر میدان جنگ میں اتر آئی ہے۔ ہندوستان کے بمبار اور لڑا کا طیارے بھی مجاہدین کو اپنا ثنائیا نے کی پر تول رہے ہیں اور ان کی پسپائی کے راستے بھی رفتہ رفتہ بھارتی فوج کے قبضے میں آتے جارے بابا گشکروست بدست گوریلا جنگ لڑنے کے عازی تو ضرور تھے 'کیکن فقتھ کا لم کے ساتھ اس طرن کا لنبا با میں مقابلہ کرنا اُن کے بس کاروگ نہ تھا 'اس لیے بے بی اور سمپرس کے عالم میں وہ بد نظی اور انتظار کا گھیں ہونے پر مجبور ہوگئے۔

تیسرا قیاس یہ ہے کہ مقبول شیروانی نام کے ایک نیشنل کا نفرنس سیاست دان نے مجاہدین کے ایک گل مولا تک رہنمائی کرنے کے بہانے اسے ایسے طویل اور پیچیدہ راستوں پر ڈال دیا کہ وہ دو روز تک ملطالداؤ گھاٹیوں میں ہی بھٹکتے رہے۔ باقی ماندہ لشکر بارہ مولا میں بیٹھاان کا انتظار کر تارہا۔ اس طرح سرینگر کا ہائبہ: انتہائی قیمتی اور فیصلہ کن وقت ہاتھ سے نکل گیا۔ بارہ مولا پہنچ کر جب مقبول شیروانی کی غداد کا کارا اللہ مجاہدین نے اسے وہیں پرتہ تیج کر ڈالا۔

کاروپ دهارکااس امکان کو لمیامیث کردیاً۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ میرے خیال میں یہ سب اندازے اور قیاس آرائیاں اپنی اپنی جگہ کسی نہ کسی حد تک حقائق پر مبنی ہیں۔ کشمیر کے کانے مجاہدین کی غیر متوقع' بے محل اور بے وقت پسپائی ان سب وجو ہات کا اجتماعی نتیجہ تھی۔ کہ .....۔ کہ

جم مجملنہ مکاری وغا نریب اور سازشانہ جارحیت کے ذریعے بھارت نے کشمیر پر اپنا قبضہ جمالیا تھا اُس کی حقت ساری دنیا پراظہر من الشمس تھی۔ اپنی ان گھناؤنی کارروائیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے پنڈت جواہر لال نہرونے بنالا قالی سطح پربائگ دہل دے لگانی شروع کروی کہ بھارت کے ساتھ ریاست کا بیالحاق محض عارضی و قتی اور ہنگامی مجالات کی خاردان منصفانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شاری (Plebiscite) کے دریعہ کروایا جائے گا۔ پنڈت جی کے ان اعلانات کی چند جھکیوں کو یہاں پر درج کرنا دلچیسی سے خالی نہ ہوگا:

"I should like to make it clear that question of aiding Kashmir in this emergency is not designed in any way to influence the state to accede to India. Our view which we have repeatedly made public is that the question of accession in any disputed territory or state must be decided in accordance with the wishes of the people, and we adhere to this view."

(Pandit Jawaharlal Nehru's telegram of 27 October, 1947, to the Prime Minister of Pakistan and United Kingdom)

"We are anxious not to finalize anything in a moment of crises and without the fullest opportunity being given to the people of Kashmir to have their way. It is for them ultimately to decide."

(Pandit Jawaharlal Nehru's broadcast from All India Radio on November 2, 1947)

<sup>&</sup>quot;Kashmir should decide question of accession by plebiscite or محكم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

mendum under international auspices such as those of United ins."

(Pandit Jawaherlal Nehru's letter dated November 21, 1947 to the Prime Minister of Pakistan)

twant to repeat that the Government of India will stand by that p, whatever happens. That pledge itself stated that it is for the p of Kashmir to decide their fate without external interference. assurance also remains and shall continue."

> (Pandit Jawaharlal Nehru's address at Public Meeting in Srinagar, June 4, 1951, quoted from "Hindu", Madras, June 5, 1951)

ashmir is not the property of India or Pakistan. It belongs to the iri people. When Kashmir acceded to India, we made it clear to aders of the Kashmir people that we would ultimately abide by rdict of their plebiscite. If they tell us to walk out, I would have itation in quitting Kashmir."

le have taken the issue to the United Nations and given our f honour for a peaceful solution. As a great nation, we cannot back on it. We have left the question of final solution to the people (ashmir and we are determined to abide by their decision."

(Pandit Jawaharlal Nehru's in "Amrita Bazar Patrika", Calcutta, January 2, 1952) "If, after a proper plebiscite, the people of Kashmir said, we do not want to be with India' we are committed to accept it though it might pain us. We will not send an army against them. We will accept that, however hurt we might feel about it. We will change the constitution, if necessary."

(Pandit Jawaharlal Nehru's statement in the Indian Parliament, June 26, 1952)

"If, however, the people of Kashmir do not wish to remain with us, let them go by all means, we will not keep them against their will, however painful it may be to us.

"I want to stress that it is only the people of Kashmir who can decide the future of Kashmir .... Inspite of all we have done, we should willingly leave Kashmir if it was made clear to us that the people of Kashmir wanted us to go. However sad we may feel about leaving, we are not going to stay against the wishes of the people. We are not going to impose ourselves on them at the point of the bayonet.....

"I started with the presumption that it is for the people of Kashmir to decide their own future. We will not compel them. In that sense, the people of Kashmir are sovereign."

(Pandit Jawaharlal Nehru's statement in the Indian Parliament, August 7, 1952)

, "India will stand by her international commitments on the Kashmir

sue and implement them at the appropriate time."

The repudiation of international commitments would lower India's the abroad."

(Pandit Jawaharlal Nehru's speech as reported in the "Times of India", May 16, 1954)

Every assurance we have given, every international commitment whave made in regard to Kashmir holds good and stands. Moulties have come in the way and may come in its fullfilment, but withficulties are not of our seeking but of others. But so far as the wennent of India is concerned, every assurance and international miniment in regard to Kashmir stands."

(Pandit Jawaharlal Nehru's statement in the Indian Council of States, May 18, 1954)

بھارتی وزیراعظم کے اس نوعیت کے بے شار اعلانات اور بیانات کے انبار میں سے میں نے یہاں ہم ان جی ہے۔ چند ایک کا انتخاب کر کے درج کیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ان میں سے ایک بیان یا ایک اعلان مجی ہجا گا اللہ ویند ایک کا انتخاب کر کے درج کیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ ان میں سے ایک بیان یا ایک اعلان مجی ہجا گرا ہے دیات واری اور نیک نیتی پر مبی نہ تھا۔ یہ ساری لفاظی ٹر فریب وعدوں کی نمائش تھی جس کے ذراید اقام اللہ استحول میں دھول جھونک کر اپنا آلو سیدھا کرنا تھا۔ راج نیتی میں پنڈت جی اپنے مہاگر و چا فکیہ کے نہائ اللہ چیلے تھے۔ ایک طرف وہ سلامتی کونسل (Security Council) کی بنیادی قرار دادوں کو بر ضاور فرین فرالی جسے تھے ، جن کی روسے انہوں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ کشمیر سے فریقین کی مسلم افواج کے انحلا کے بعدالحالی اللہ بیشتے تھے ، جن کی روسے انہوں نے یہ تسلیم کر لیا تھا کہ کشمیر سے فریقین کی مسلم افواج کے انحلا کے بعدالحالی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وی وانب جنگ بندی کے فوراً بعد بھارت کی کرد میے تھے۔ جو ل جو ل جو ل جو ل کھی پر اوال خروکی وعدہ خلافیوں 'ب جو فائیوں اور فریب کاریوں گارائے کے قسم موتا گیا' اسی رفتار سے وزیراعظم جو اہر لال نہروکی وعدہ خلافیوں 'ب و فائیوں اور فریب کاریوں گارائے کے تھے۔ جو ل جو ل جو ل بھی کہ تھا گیا' اسی رفتار سے وزیراعظم جو اہر لال نہروکی وعدہ خلافیوں 'ب و فائیوں اور فریب کاریوں گارائیں گارائی کی خورائیں گارائیں گارائیں گارائیں گارائیں گارائیں گارکیں گارائی کارس کے کہ کو تھا کیوں اور فریب کاریوں گاری کارس کی خورائیں گاریاں گارائیں گارائیں گارائیں گارائیں گاری کارس کی خورائیں کارٹیں گارائیں گارائیں گارائی کو معادر آئی کی خورائیں کی خورائیں کی سے کر می کو میں کی کو کر کیا گارائیں گارائی گارائیں گارائی کارس کی کو کر کیا کی کارس کی کو کر کیا کی کو کر کی کو کر کیا کی کو کر کیا گارائیں گارائیں گارائیں گارائیں گار کی کو کر کیا کی کو کر کیا گار کی کارس کی کو کر کیا کی کو کر کیا گار کی کو کر کی کی کو کر کیا کی کو کر کیا گار کی کو کر کیا کو کر کیا گار کی کر کیا کی کو کر کی کو کر کی کو کر کیا کی کو کر کی کر کر کیا گار کی کو کر کیا گار کی کو کر کے کر کر کیا گار کر کیا کی کر کیا کو کر کر کی کو

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المنت الرام ہوتا جلا گیا۔اس سلسلے میں پنڈت جی کی قلا بازیوں کی فہرست نہایت طویل ہے۔ محض نمونہ کے طور بران کی مخفری تفصیل درج ذیل ہے۔

ار ق1949ء میں یو-این-او کے کمیشن (U.N.C.I.P.) نے ایک میٹنگ اس غرض سے منعقد کی کہ سلامتی کُسٰ کی قرار داد کے مطابق یا کستانی اور بھارتی افواج کو کشمیر ہے واپس بلانے کا پر وگرام طے کیا جائے۔ پاکستان نے ا پار دگرام میش کردیا۔ ہندوستان ٹال مٹول کر کے اپنی فوجیس ریاست کی حدود سے باہر نکالنے ہے تمکر گیا۔

ای برس اگت میں ہو- این- او کے کمیشن نے یہ تبویز پیش کی کہ تشمیر ہے سلے افواج کے انخلا کا فیصلہ اک ٹاٹ کے ذریعہ طے کروالیا جائے۔ ایڈ مرل نمٹز (Admiral Nimitz)استعواب رائے کے ناظم (Plebiscite Administrator) نامز د ہو چکے تھے۔ کمیشن کی تجویز تھی کہ ٹالٹی کا فریضہ بھی انہی کوسونپ ر اہائے۔ یہ تجویزاتنی معقول تھی کہ امریکہ کے صدر ٹرومین اور برطانیہ کے وزیرِاعظم اٹیلی نے بھی علانیہ طوریر مارش کاکددونوں فریق اسے مان لیں۔ یاکستان نے اسے قبول کر لیا الیکن جمارت نے اسے مستر و کرویا۔

اں ناکای کے بعد سلامتی کونسل نے اپنے اس ماہ کے صدر (وسمبر 1949ء) کو یہ اختیار دیا کہ وہ فریقین کے ما تھ گفت و شنید کے ذریعے موجودہ بحران کا کوئی حل نکالیں۔ ان کا اسم گرامی جزل میکناٹن General) (Macnaughton تھا اور وہ کینیڈا کے رہنے والے تھے۔ کافی افہام و تقہیم اور سوچ و بچار کے بعد انہوں نے پچھ تجاد برتب کیں۔ پاکستان نے ان تنجاویز کو قبول کر لیا 'کیکن بھارت نے بین مینخ فکال کر ان میں ترامیم کی ایسی بھر مار کاکہ وہ عملی طور پر مستر د ہو کررہ خمیں۔

جزل میناش کے بعد سلامتی کونسل نے سراوون ڈکسن (Sir Owen Dixon) کواس مقصد کے لیے میان عمل میں اتارا۔ انہوں نے بھی حالات کا پورا پورا جائزہ لے کر بہت می تجاویز پیش کیں۔ پاکستان حسبِ معمول ان گیا کین بھارت بدستورا پنی ضد برازا رہا۔

اب مراوون ڈکسن کی جگہ ڈاکٹر فرینک ہی۔ گراہم نے سنجالی۔ سلامتی کونسل نے ایک بار پھر اپیل کی کہ التعواب رائے کی راہ ہموار کرنے کے لیے متنازعہ امور پر دونوں فریق ٹالٹی فیصلہ قبول کرلیں۔ بین الا توامی المان كى عدالت (International Court of Justice) كا صدر ثالثوں كو مقرر كرنے كا مجاز ہوگا۔ ، اِکتان نے سلامتی کونسل کی میہ تجویز منظور کرلی۔ بھارت نے اسے مستر و کر دیا۔

1951ءاور 1958ء کے در میان ڈاکٹر گراہم نے ہر طرح کے ممکنہ فار مولوں کی بنیاد پر سلامتی کونسل کوچھ ر ارٹی پیٹ کیں۔ اس کے تقریباً ہر فار مولا کو یا کستان منظور اور بھارت نامنظور کر تارہا۔ ڈاکٹر گراہم کی پہلی رادت میں جو تجاویز پیش کی گئی تھیں 'ان کوسلامتی کونسل کی تائید بھی حاصل تھی 'اسی لیے کونسل نے ان تجاویز کو ا کی قرارداد کی صورت میں بھی منظور کر لیا تھا۔ یہ قرار داد 23 وسمبر 1952ء کو منظور ہوئی تھی 'کیکن بھارت نے انے قبل کرنے سے میسرانکار کردیا۔

ڈاکٹر گراہم کی پانچویں رپورٹ کے بعد سلامتی کونسل نے اپنے صدر اور سویڈن کے سفیر گزارادگا (ا دیا کہ وہ اس تعقل میں دخل دے کر اسے توڑنے کی کوشش کریں۔ ہندوستان کی نازک مزاجی کا حرام کرنے، انہوں نے ٹالٹی کالفظ استعمال کیے بغیر اس کے لگ بھگ چند نہایت معقول تجاویز پیش کیں۔پاکتان نے انہا کم کرلیا کیکن بھارت نے نامنظور کردیا۔

اس ناکامی کے بعد دسمبر 1957ء میں سلامتی کونسل نے دوبارہ ڈاکٹر فرینک گراہم کو اپنا مٹن منہا پیشکش کی۔اس بارا نہوں نے پانچ نکات پر مبنی ایک نہایت منصفانہ 'معتدل اور واجبی تجویز مرتب کی۔ پاکٹان کے یا نچوں نکات کو خوشد لی سے تسلیم کر لیا 'لیکن بھارت نے اسے مکمل طور پر مستر دکر دیا۔

ڈاکٹر گراہم نے اپنی آخری اور چھٹی رپورٹ مار چ1958ء میں پیش کی تھی' لیکن اس پر غور کرنے۔ سلامتی کونسل کو چار برس بعد اپر بل 1962ء میں فرصت ملی۔ غالبًا اس وقت تک بین الا قوامی سط پر نئم اللہ کافی ٹھنڈ اپڑچکا تھا' چنا نچہ سلامتی کونسل میں کسی خاص گر بحوثی کا مظاہرہ کیے بغیر آئر لینڈ کی جانب ہے ایک نہا اور دھیمی سی قرار دادیاس ہوئی جس میں فریقین سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ سلامتی کونسل کی سابقہ قرارہ روثنی میں باہمی افہام و تفہیم ہے اس تعنیئے کو نیٹانے کی ہر ممکن کوشش کریں' لیکن سے کمزور اور بے اثری ازُرا کسی کام نہ آسکی 'کیونکہ سوویٹ روس نے اسے ویٹو کر دیا۔ یوں بھی ابتدا ہی سے سوویٹ یو نین نے کٹیم کے
میں کسی قرار دادیر نفی یا اثبات میں ووٹ ڈالنے سے ہمیشہ احتراز برتا تھا۔

1965ء تک پچھلے 18 سال کے دوران سلامتی کونسل میں کشمیر کا مسئلہ 133 بار زیر بحث آباً۔
بھارت کی درخواست پر 'بھی پاکستان کی تحریک پر۔اب کوئی کس منہ سے کہہ سکتا ہے کہ یہ مسئلہ بھارت ا معاملہ ہے؟ سوویٹ یو نین جیسی ایک عظیم شپر پاور اس مسئلہ کو بھارت کے اندر ونی معاملات میں دخل انوا دے کر اپناویٹو استعال کرنے پر ایپنے ضمیر کو کس طرح آمادہ کر سکتی ہے؟ان پریشان کُن اور جیران کُن موا جواب چا نکیہ اور کو ٹلیہ کے شاستر وں میں ہوں تو ہوں 'لیکن مہذب اور شائستہ اقوام کی تواری شی ڈھوا بھی نہ مل سکیں گے۔

#### ☆.....☆

سلامتی کونسل کی بین الا قوامی سٹیج پر بھارت نے جو ڈرامہ رچا رکھا تھا'اس کی پچھے جھلکیاں تو مخقراٰ بلا لیکن خو د مقبو ضہ تشمیر کے اندر جو ناٹک کھیلا جار ہا تھا'اُس کی داستان الگ ہے۔اس المبیے میں پیٹنخ عبداللہ کااپا گرگٹ کی طرح بار بار رنگ بدلتا ہوا نظر آتا ہے۔

تشمیر کامسکد جب پہلے بہل بین الا قوامی سطح پر اٹھایا گیا تو بھارتی وفد کے ساتھ شخ عبداللہ بھی ہو۔

نے۔پاکتانی وفد کے ہمراہ چندایسے افراد بھی تھے جن کے شخ صاحب کے ساتھ کسی قدر دیرینہ اور گہرے تعلقات فے ان میں ہے کسی نے شخ صاحب کوپاکستان کے مؤقف کی طرف ماکل کرنے کی کوشش کی تووہ طیش میں آگئے اور انہائی فردرادر تکبر سے بولے ''بھارت کے ساتھ کشمیر کا لحاق قطعی اور اٹل ہے۔اب تو خدا بھی خود آکر اسے تو ژنا چاہ تو یہ نہیں ٹوٹ سکتا۔''(نعوذ باللہ) یہ قصہ مجھے ابوالا ثر حفیظ جالند ھری نے سنایا تھا'جو اس واقعہ کے چشم دید گواہ تھے۔

ا پنال دعوے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے شیخ عبداللہ نے پنڈت نہرو کے زر خرید غلام کاروپ دھار کر طرح کر طرح کے پالا بیلے۔ اکتوبر 1950ء میں بھارت نے اپنے آئین میں ایسی ترامیم کر ڈالیس جس کی رو سے ہندو تان کو متبوضہ کشمیر میں بھی اپنی مرضی کے قوانین نافذ کرنے کا حق حاصل ہو گیا۔ پاکستان کے طوطی نے مسب ونتی ہو۔ این اوکے نقار خانے میں اپنی آوازا ٹھائی کیکن بے سود۔

اں اقدام کے ایک برس بعد بھارت نے متبوضہ کشمیر میں ایک آئین ساز اسمبلی کا سوانگ رچا کر اس سے رات کے الحاق پر تقدیق کا انگو شالکوانے کا منصوبہ تیار کرلیا۔اس اسبلی کی حیثیت کے بارے میں سلامتی کونسل نایک قرارداد کے ذریعہ پہلے ہی بیاعلان کردیا تھا کہ اسے ریاست کے الحاق کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کاحق مامل نہ ہوگا کوئکہ یہ فیصلہ لازمی طور پر انہی قرار دادوں کے مطابق کیا جاسکتا ہے جنہیں ہو- این- او ' بھارت اور پاکتان کی منظوری حاصل ہے۔اس موقع پر سلامتی کونسل میں جمارتی نما سندہ نے برسرعام اور کھلے بندوں بین الا توامی رائے عامہ کو یہ یقین دہاتی کرائی کہ مقبوضہ تشمیر میں قائم ہونے والی آئین ساز اسمبلی کاان معاملات سے ہرگز کوئی واسطہ نہ ہوگا جن کا فیصلہ سلامتی کونسل کے دائرہ اختیار میں ہے۔ بھارتی نما ئندہ نے واضح طور پرید بھی کہا کہ بیہ اسمبلی الحاق کے مٹلہ پراظہار رائے تو کرسکے گی 'لیکن اسے کسی قتم کا فیصلہ کرنے کا بالکل کوئی اختیار نہ ہوگا۔اس وعدہ وعید کے بعد بھوف کھیر میں اس نام نہاد آئین ساز آسبلی کے لیے انتخاب ہوئے 'جو سراسر چالبازی' دھاندلی اور فریب کا دھندہ فے۔ان کے نتیجہ میں شخ عبداللہ کی جماعت نے تمام کی تمام 75 نشستیں بلامقابلہ جیت لیں۔ا متحابات کے تقریباً رں اہ بعد جولائی 1952ء میں شیخ عبد اللہ نے اس منحوس اور شرمناک دستاویز پر دستخط کردیئے جو "معاہد ہُ د ہلی" (Delhi Agreement) کے نام سے موسوم ہے۔ اس معاہدہ کی روسے ریاست کا پوراوجود مکمل طور پر بھارتی ۔ حکوت کے زرپکیں آگیا۔ ایک سوچھ برس قبل انگریزوں نے اس بہشت ارضی کو"معابد ہُ امرتسر" کے ذریعہ مبلغ 75 لاکھ ناک ثانی روپیہ کے عوض گلاب سنگھ ڈوگرہ کے ہاتھ فرو خت کر ڈالا تھا۔ اب1952ء میں شیخ محمد عبداللہ نے "معاہدہ لمٰی" کے نام پر اس سر زمین کو پیڈت جو اہر لال نہرو کے قدموں میں فقط اپنی کرسی کے عوض ڈال دیا۔ پیڈت نی کویہ موداراس آیا کیونکہ ایک مال اور ایک ماہ کے اندر اندر انہوں نے شخ صاحب کو کرسٹی افتدار سے اٹھا کر منہ كى بل ينج دے مار ااور كى ماتھوں تھسيت كر جيل كى كال كوتھڑى بيس بند كر ديا۔

اں اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کا فوجی قبضہ استبداد تو پہلے ہی سے موجود تھا، کیکن

کردیااور بول پنڈت جو اہر لال نہرو کے الفاظ میں کشمیر بھارت کا الوٹ آنگ بن گیا۔
پاکستان نے ان اقد امات کے خلاف بھارت سے احتجاج کیا تو پنڈت نہروا پئی عادت کے مطابق بگا الگن المجھے گئے اور فرمایا کہ یو-این-اوکی قرار دادوں کے مطابق بھارت کشمیر میں استصواب رائے کا وعدہ نائے اللہ پیٹھ گئے اور فرمایا کہ یو-این-اوکی قرار دادوں کے مطابق بھارت کشمیر میں استصواب رائے کا وعدہ نائے اللہ پیٹر نے مائی اللہ بھارت کے مثال چراغ لے کر ڈھونڈ نے مائی اللہ بہت کا دیکر قلا بازیوں کا تذکرہ بھی اس کتاب کے ایک دور مالہ سے دورایو باوریا کتان کی خارجہ یا لیسی "میں" بھارت "کے ذیلی عنوان کے تحت کئی جگہ آتا ہے۔" محدر الیوب اوریا کتان کی خارجہ یا لیسی "میں" بھارت "کے ذیلی عنوان کے تحت کئی جگہ آتا ہے۔

☆.....☆

اردوزبان کا ایک فضیح و بلیغ محاورہ ہے 'نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔اگر آزادی کا بانس شروع ہا گا گر کے ماری کا بانس شروع ہا گر کے ہاتھ آجا تا' تو یقیناً پنڈت جو اہر لال نہرو سلامتی کونسل 'مقبوضہ کشمیر اور پاکتان کے گا منافقانہ ہٹ دھری اور دو غلی پالیسیوں کی بنسری بجانے سے محروم رہتے۔اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ جب بالکہ مظفر آباد کے راستے سرینگر کی جانب روانہ ہوا تھا' اُس کے ساتھ ہی ہہ یک وقت سوچیت گڑھ کا طرن محموں کی طرف بھی چڑھائی کر دی جاتی۔اٹھارہ بیس میل کا یہ میدانی فاصلہ چند گھنٹوں میں طے کر کے جوں کا محموں کی طرف بھی چڑھائی کر دی جاتی۔اٹھارہ بیس میل کا یہ میدانی فاصلہ چند گھنٹوں میں طے کر کے جوں کا وسی علاقہ باسانی فتح کیا جاساتا تھا۔ مسلم کا نفرنس کے قائم مقام صدر چودھری حمید اللہ اور خواجہ غلام دین والٰ کے وسی علاقہ باسانی فتح کیا جاسکاتا تھا۔ مسلم کا نفرنس کے قائم مقام صدر چودھری حمید اللہ اور خواجہ غلام دین والٰ کی

ر دفیر فمراحاق قرینی اور چود هری غلام عباس کے بھائی محمد زبیر صاحب نے بیکے بعد دیگرے لا ہور اور کر اچی میں زفائے پاکتان کی توجہ اس حکمت عملی کو آزمانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے 'لیکن کسی وجہ ہے کسی صاحب الدار فض نے اُن کی تجاویزیر عمل کرنے کی حامی نہ بھری۔

اں کے ملادہ کشمیر کو مکمل طور پر آزاد کروانے کا ایک اور موقع بھی آیا تھا بجو ہاتھ سے نکل گیا۔

بھارتی افوان تو کشمیر میں 27 اکتوبر 1947ء کی صبح سے داخل ہونا شروع ہوئی تھیں الیکن ہمارے جی۔ ایچ۔ کیو کو اُن کے اس اداوے کی خبر ایک رات قبل ہی مل چکی تھی۔ یہ اس طرح کہ لا ہور ایریا ہیڈ کوار ٹر نے بھارتی بھائوں کے اس طرح کہ لا ہور ایریا ہیڈ کوار ٹر نے بھارتی بھائوں کی اٹوٹ بریگیڈ کا ایک خفیہ پیغام راستے ہی میں پکڑ کر اُس کے رموز پڑھ لیے تھے اور اسے فور آ اپنے جی۔ ایچ۔ کیو تک پہنا اللہ اللہ مائی دور قائد اُنس مائی موجو و تھے اکین کسی نامعلوم وجہ سے کشمیر میں ہندوستانی فوجوں کے مطلی فرانیں اُس دورشام کے وقت سنائی گئی۔

اں کے بعد قائداعظم نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو دعوت دی کہ وہ پنڈت جواہر لال نہرو' مہاراجہ کشمیر اور کشمیر کے داریاعظم کواپے ہمراہ لاہور لے آئیں تاکہ 29 اکتوبر کوایک میٹنگ میں بالمشافہ گفت و شنید کے ذریعہ اس فمین صورت حال کا حل تلاش کیا جائے۔ دعوت تو منظور کرلی گئ کین مقررہ تاریخ پر پنڈت جی حقیقتایا مصلحتا بیار بھی۔ ان کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن کیم نومبر کو اکیلے لا ہور تشریف لائے۔ قائداعظم نے اس کے سامنے کئ مغول ممائی تجاویز بیش کیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ٹال مٹول کر کے دامن بچاتے رہے کہ وہ محض آئین گور نر جزل بدد کی دائی جاکروں بیٹن نے مومت کے سامنے رکھیں گے اور پھر اُن کے فیصلے سے قائداعظم کو آگاہ رد کی دائی جاکرہ وزوز ریاعظم کو آگاہ رائے۔ دیل جا کہ ایکن اٹھلے روز وزیراعظم نہرونے آل رائے۔ دیل جا کرماؤنٹ بیٹن نے قائداعظم کو خود تو کوئی جواب نہ بھیجا کیکن اٹھلے روز وزیراعظم نہرونے آل مائی بایک خیرے حوالے سے پاکستان کے خلاف ایک نہایت تندو تیزاور تلخ تقریر نشر کرڈالی جس سے بھارت کے امل عزائم میں رتی بھر فرق نہیں آیا۔

☆.....☆

آزاد جوں و کشمیر حکومت جو 24 اکتوبر 1947ء سے قائم ہے۔ ریاست کے تقریباً ایک تہائی جھے کو کنٹرول رانی ہے۔ گلّت اور اسکر دو سمیت ریاست کے شالی علاقے حکومت پاکستان کی براہ راست گرانی میں ہیں۔ وفاقی زارت امور کشمیر حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے در میان با جمی را بطے کا کام دیتی ہے۔

میں نے گزارش کی کہ آپ میرا استعفٰی لے کراپنے پاس رکھ لیں۔اگر کسی وقت آزاد کشمیر میں مرالا حکومت پاکستان کے لیے کسی البحص یا پریشانی کا باعث بنے تو آپ بے شک میرا استعفٰی منظور کر کے مجھالمالا سے وست بر دار سمجھ لیں۔چود هری صاحب مسکرائے اور بولے "جذباتی نہ بنو' پاکستان بھی صرف دراولا وجود میں آیاہے۔ یہاں پر بھی خدمت کی بہت گنجائش ہے۔"

میں مایوس ہو کرواپس آگیا۔ کام تو میں وزارت تجارت میں انڈرسیکرٹری کے طور پر کرتادہائیاں ازاد کشمیر میں انکارہا۔ پھر مارچ 1948ء میں اچانک چود ھری غلام عباس مقبوضہ کشمیر سے رہا ہو کہائال آنے ہی وہ فورا قاکداعظم کی خدمت میں حاضری دینے کراچی آئے اور ہمارے ہاں فروکش ہوئے۔ اُقاکداعظم نے انہیں لیخ پر مرعو فرمایا۔ جس وقت ہم انہیں ایک نہایت نا قابلِ اعتبار اور پھیٹے جو کا گار اُگر ہاؤس چھوڑ نے جارہے سے قوراسے میں اُن کو میں نے آزاد کشمیر کے متعلق اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا اللہ جھے کچھ معلوم نہیں کہ کیا کیا کارروائی کہاں کہاں پر ہوئی 'البتہ بچھ عرصہ بعد چودھری محمد علی صاحب نا محجے اپنے دفتر میں بلاکر یہ مرثر دہ سایا کہ تمہیں آزاد کشمیر حکومت میں جاکر کام کرنے کی اجازت ہے 'اگر موجودہ تنخواہ تمہیں وزارت تجارت ہی سے ملاکرے گی 'کیونکہ سرکاری گزٹ میں تمہارانام ای وزارت کی فہرست میں شامل رہے گا۔ میں نے پوچھا کہ وہاں جاکر میرا کام کیا ہوگا؟ چودھری صاحب نے فرایا "ہا کی فہرست میں شامل رہے گا۔ میں نے پوچھا کہ وہاں جاکر میرا کام کیا ہوگا؟ چودھری صاحب نے فرایا "ہا کی فہرست میں شامل رہے گا۔ میں نے پوچھا کہ وہاں جاکر میرا کام کیا ہوگا؟ چودھری صاحب نے فرایا "ہا کی فہرست میں شامل رہے گا۔ میں نے بی چھا کہ وہاں جاکر میرا کام کیا ہوگا؟ چودھری صاحب نے فرایا "ہا کہ کیا ہوگا۔"

چلتے چلتے چود هری محمد علی نے مجھے ایک اور مشورہ بھی دیا" تم نوجوان اور نو آموز ہو۔ کام نیاادر مثلًا لیے پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ اگر مبھی کسی معاملہ میں کوئی مشکل پیش آئے تو میرے ساتھ رابطہ قائم کا ہر گزنہ پچکیانا۔"

پاکستان کے سیرٹری جزل کی اس نیر سگالی کو پتے باندھ کر میں نے خوثی خوثی رخت سفر باندھاادا اُ راہ لی۔ اس زمانے میں کہونہ سے آزاد پتن ہوتے ہوئے پلندری اور تراژ خیل تک انتہائی تگ اور بالگل متی۔ کسی کسی موڑ پر تو گاڑی کا اگلا ایک پہید سڑک سے نکل کر کھڈ کی جانب معلق ہو جاتا تھا۔ خاص طور پر ونوں میں اس قدر مچسلن ہوتی تھی کہ جیپوں اورٹر کوں وغیرہ کے پھسل کر گہری کھڈ میں گرنے کے ماد دن وقوع پذیر ہوتے رہتے تھے۔ میں بھی ایک روز جیپ میں سوار ہو کر شدید بارش میں بھسلا اور اُ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المن آزاد کھیم کے صدر مقام بہنے گیا ، جو پلندری اور تراڑ خیل کے در میان جنبال بال نامی ایک پہاڑی چوٹی پر واقع المبایا ہوتے جند مکانوں میں حکومت کے المبایہ ہونا ماگاؤں تھا جہاں پر ڈھائی تین در جن چھوٹے چھوٹے کچے مکان تھے۔ چند مکانوں میں حکومت کے المبرے ہونا اور حکر سرکاری ملاز مین کی رہائش گاہ کے طور پر استعال ہوتے تھے۔ یہاں پر جھے بھی المبرے ہو مشتال ایک کیا کو تھا لی گیا ، جس کے ایک کو نے میں باور چی فانے کے طور پر مٹتی کا چی ابھا ہوا تھا۔ آس جنبال آبا کہ دیہائی کیا کو تھا لی گیا ، جس کے ایک کو نے میں باور چی فانے کے طور پر مٹتی کا جن کی جو ابہا بنا ہوا تھا۔ آس جنبال آبا کہ دیہائی جمر نے تھے ، جن کی ہلکی ہلکی ، مرحم مرحم می موسیقی دن رات اپنی تا نیس اڑاتی رہتی تھی۔ وفتر وں کے رائی دوہائی اور اس کے جنبال مور پر رائی میں نہ شیلف عام طور پر رائی المباد کا ہوا ہوا۔ مور پر رائی مواد رکھ کر ان سے کام لیا جا تا تھا۔ موم کے لیا ظارے باہر درخوں کے ساتے میں بیٹھ کر وفتری کام فرائوں ہوا دوئی کی عام میا جا تھا۔ مور پر کیا تھا ہور کے کا فاظ سے باہر درخوں کے ساتے میں بیٹھ کر وفتری کام رائی ہوران کی مار ان کی مار کو ان سے میں ہوار کرتے ہوئے کیا دوئی جا تھا ہوں پر اند ہوار کی بیٹوں پر اند ہوار کی جو کے مار کو ان سے مار کی طور کی اڑان اس قدر نیجی ہوتی تھی کہ جمیں اگر از ان اس قدر نیجی ہوتی تھی کہ جمیں اگر از ان اس قدر نیجی ہوتی تھی کہ جمیں اگر افران میں ان اس اند پر تو کل تھا۔ جب بھی ہوئی تھی کہ جمیں اگر افران باری کر تا عین ہمارے اوپر سے گر در تا تھا تو ہم دم میں ان امیار اصر ف اللہ پر تو گر تا تھا تو ہم دم میں جو اباز ہماری چوٹی تی آبادی کا سراغ میں ان ہا ہا ہا ہوں کی گر ساک دو جائے ہوئی تھی تھی جو تھی تھی ہماری نقل و حرکت سے ہوا باز ہماری چوٹی تی آبادی کا سراغ میں۔

الیدوز آزاد کشیر کے سپریم ہیڈ چود هری غلام عباس اور صدر سردار ابراہیم پلندری کے قریب ایک مقام رادول اول کول کے اجتماع سے خطاب کررہے تھے۔ عین اُس وقت بھارتی ایئر فورس کا ایک بمبار طیارہ ان کے اللہ بیویں جانثاروں نے اپنے دونوں لیڈروں کے اوپر اپنے اجسام کا ایسا حفاظتی حصار بنالیا کہ گولہ باری مورت میں اُن کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ باقی ہزاروں سامعین بے حس وحرکت اپنی اپنی جگہ بیٹے رہے۔ وتانی طارہ کھے عرصہ آس پاس منڈ لایا 'اور غالبًا جلسہ گاہ میں زندگی کے کوئی آثار نہ پاکر کوئی بم یا گولیاں مائی بڑھ گیا۔

المان ایر نورس کا ایک خصوص مدف دو میل (مظفر آباد) میں دریائے جہلم اور دریائے نیلم (سابق کرشن ایک ٹیل فرق علیہ فرق علیہ فوق عقیدہ ایک ٹیل سے 'جو نوبی کتہ نظر سے اس علاقے میں شہ رگ کی حیثیت رکھتے تھے۔ شروع شروع میں خوش عقیدہ المملائوں نے ان نلول کی حفاظت کے لیے ان کے دونوں سروں پر قرآن حکیم کا ایک ایک نسخہ بطور تعویذ باندھ ملک نہ فران مرادوں نے ان پلوں کو نشانہ بنانے کے لیے سینکٹروں حملے کیے 'لیکن اُن کا ایک بھی نشانہ ٹھیک نہ المبری مراد بار میں مراد کی حفاظت کے لیے ایک طیارہ المبری مراد بور باندھے ہوئے قرآن شریف ناقب محمد دلائل و بر ابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محمد دلائل و بر ابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

احراباً اتار کررکھ لیے۔ پھے روز بعد خداکا کرنا ایا ہوا کہ بھارتی بمباروں کے حملے میں ایک بم سیدهاایک ا لگا اور پھٹے بغیر سوراخ کر کے بیچے دریا میں جاگرا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی کہ بُل میں ایک من ہونے کے علاوہ اس بم سے اور کوئی نقصان نہ پہنچا!

جنجال ہل میں سول حکومت کے سب کار ندے بھی اپنی اپنی جگہ جذبہ جہادے سرشار سے۔ سراہ ہوں مسرشار سے۔ سراہ ہوں صدارت میں کا بینہ کے تمام اراکین بے حد فعال 'خوش خصال اور دیانت دار سے۔ سید علی احمد شاہ دزر اللہ نکے سیر ت اور پابند صوم وصلو قرزرگ ہے۔ انہیں ثقل ساعت کا عارضہ تھا۔ غالبًا آگ وجہ وہ فور اللہ سے زیادہ بلند آواز میں بولنے کے عادی ہو گئے تھے۔ عام طور پر وہ دوسروں کی بہت کم سنتے اور اپنی ہن کے شو قین ہے۔ اُن کے پاس ایک چھوٹا سا بھونیو نما آلہ ساعت ہوتا تھا۔ اگر بھی وہ کسی اور کی کو گیائی کے شو قین ہے۔ اُن کے پاس ایک چھوٹا سا بھونیو نما آلہ ساعت ہوتا تھا۔ اگر بھی وہ کسی اور کی کو گیائی کرتے تو اس آلہ کو کان سے لگا کر بیٹھ جاتے ہے 'ورنہ عام طور پر وہ اسے جیب میں ڈال کر بیٹھ جاتے ہے 'ورنہ عام طور پر وہ اسے جیب میں ڈال کر بیٹھ جاتے ہوئی وہ مہارت حاصل تھی اور دساتیر عالم کا مطالعہ کرنے خاص شوق تھا۔ کشمیر کے آئینی مستقبل کا تانا بانا اپنے ذہن میں مُنتے رہنا اُن کا دل پہند مشغلہ تھا۔ بعد اذال اللہ الم

وزیر خزانہ سیّد نذیر حسین شاہ بڑے نیک مزاج ، رحم دل اور نرم گفتار انسان ہے۔ جنگ کی دجہ اللہ تھا، لیکن سرکاری چیک بک بمیشہ شاہ صاحب کی جیب میں موجود رہتی تھی۔ جہاں کہیں کوئی ضرورت ندا کیا کوئی محکمانہ اخراجات کے لیے بچھ رقم طلب کرتا ، وہ وہیں پر کھڑے کھڑئے چیک کاٹ کر اُن کے ولیا کوئی محکمانہ اخراجات کے لیے بچھ رقم طلب کرتا ، وہ وہیں پر کھڑے کھڑئے چیک کاٹ کر اُن کے ولیا کہ سے۔ اس زبانے میں نہ تو ابھی تک کوئی بجٹ بنانے کی نوبت آئی تھی اور نہ آمدنی اور خرج پر محکمہ فالہ اُکاؤنٹینٹ جزل کاروایتی کنٹرول ہی تھا۔ آزاد کشمیر کا لظم و نسق سنجالتے ہی جب میں نے پہلے پہل بجل بہل بجل بجل محکمہ فائس اور اکاؤنٹینٹ جزل کے سرخ فیتے کا نظام رائج کیا اور شاہ صاحب سے سرکاری خزانے کی چیک کے نووہ بڑے حیران اور غالباً کی قدر آزردہ سے ہوئے۔ ایک روز انہوں نے میرے ساتھ گلہ کہا۔ اُلُّ کی منظوری فائس کی منظوری فائس کی بیارٹھٹ سے حاصل کرنی ہے اور ہر چیک اکاؤنٹینٹ جزل کے دفتر جاری ہونا ہے اُن

خواجہ غلام دین وانی دھیے مزاج کے روش دباغ اور خاموش طبع وزیر تھے۔وہ اپنے فرائف وزیر اندام اور فقیرانہ انداز سے زیادہ سرانجام دیتے تھے۔ اُن کا تعلق وادی کشمیر سے تھا اور وہ مقبوضہ علاقے کا برے قائدین مثلاً شخ عبداللہ 'مرزا افضل بیک اور بخشی غلام محمہ کے طور طریقوں اور عادات و نصائل وا تفیت رکھتے تھے۔ ثناء اللہ شمیم صاحب کا تعلق بھی وادی کشمیر سے تھا۔ وہ پڑھے لکھے 'بوشلے اور انتا مسماب صفت جواں سال وزیر تھے۔وہ اپنے تھکموں کی کار کردگی اور کارگزاری پر مضبوط گرفت رکھے تے مبادی سے ماحشہ مقادیم مقتمل مفت آن لائن مکتبہ مباحث اور کارگراری پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میرے زمانے میں کچھ عرصہ بعد میر واعظ محمہ یوسف شاہ بھی کا بینہ میں شامل ہو گئے تھے۔ وہ وادی کشمیر کے ایک ظیم انہی رہنماتے 'جہاں پر اُن کے لا کھوں نمرید تھے۔ سناہ کہ اُن کے بعض مریدوں کے دل میں ان کے لیانا گہراجذ ہر عزت واحرام تھا کہ جس قالین پر میر واعظ صاحب ایک بار بیٹھ جاتے تھے 'اُس پر کوئی شخص دوبارہ پائل کہیں رکھ سکتا تھا۔ چنانچہ ایسے قالینوں کو گھر والے تیرکا دیوار پر آویزاں کر دیتے تھے۔ میر واعظ صاحب محض زام خلک نہ تھے بلکہ بذلہ نبی الطیفہ گوئی اور پُر لطف محفل آرائی میں بھی یہ طولی رکھتے تھے۔ و ھیمی وھیمی مہین می اُواد میں ایسے بتے کی بات کہہ جاتے تھے کہ سننے والا عش عش کر اٹھتا۔ میرے ساتھ وہ نہان شانہ پر تاؤ کرتے تھے اور رات کا کھانا اکثر مجھے اپنے ساتھ کھلانے پر اصر ار فرمایا کرتے تھے۔ غریب الوطنی کے بادجود اُن کا و مات حسرت آیات کے بعد اب اس طرح کے تشمیری کھانے فرار دان اور ہوگے ہیں۔

میر داعظ صاحب جعلی پیروں فقیروں کے ہتھکنڈوں کے متعلق عجیب و غریب حکایات سنایا کرتے تھے۔ مام طور پر دردا قعات قابلِ بیان ہیں۔

ایک جعلی پر صاحب کا معمول تھا کہ وہ صرف جعرات کے دن اپنے مریدوں یادیگر حاجت مندوں کو تعویذ کو کرا کرتے تھے۔ جب فاؤ نٹین پین نئے نئے ایجاد ہوئے تو پیر صاحب نے اسے بھی اپنی جملہ کر امات میں شامل کر لا دواں طرح کہ جعرات کو وہ اپنے تلمہ ان کی روشنائی پھکوا کر خالی دوات اپنے سامنے رکھ لیتے تھے۔ البت فاؤنٹین پین کو میابی سے بھر کر قلمہ ان بیں سجا لیتے تھے۔ غرض مند لوگ دور دور سے پابیادہ تعویذ لینے آتے تھے۔ بیر ماحب کی فدمت میں نذرانہ پیش کر کے اپنی حاجت بیان کرتے تھے۔ پیر صاحب تعویذ کسے کے لیے فاؤنٹین بی کو دوات میں ڈبوتے تھے۔ اسے خالی پاکر قلم واپس رکھ دیتے تھے اور سرد آہ بھر کر افسوس کرتے تھے۔ "او ہو" آئ ٹربابی ختم ہے۔ خبر اگلی جعرات کو آنا۔ تعویذ کلھ دوں گا۔ "دس دس یا ہیں ہیں کوس سے پیدل آیا ہوا حاجت مند البیان میں جو اے دالل اسے حضرت پیرومر شد کے ابر کرم کو جوش میں لانے کی باہی ہو کہ جاتے ماجت مند از میں ہو کہ جاتے سے تین گانڈواندا ڈالا اور گر گرا کر آہ وزاری کر اگر گرا کر آہ وزاری بیل اٹھا انہ اور سول کی خاطر میری دھی پر ھرک کو گوٹوں کر کہتے "او ہو آپ لوگ برائنگ کرتے بیل اٹھا فیار کہ دور کو کو کہ پڑھ کر فاؤ نٹین پین پر پھونک مارتے اور ہیرومر شد کی کرامت سے دوات میں بیائی کا بغیر آٹم ڈبو کروہ کو سے تعویذ لکھ دیے!

ایک دومرے پیر صاحب نے پہلے پہل بیٹری والی ٹارج کی ایجاد سے بھی ایسائی فاکدہ اٹھایا۔ اُن کا دعویٰ تھاکہ بر ٹفن اُن کے پاس دو کا چلہ کاٹ لے 'وہ کھلی آتھوں سے اللہ کے نور کا دیدار کر سکتا ہے۔ بہت سے اللہ کا پاس چلہ کا شخ آئے۔ ان چالیس ایام کے دور ان پیر صاحب ہر شخص سے روز انہ صدقہ کے لیے بکرا اللہ دوری فیر فیرات کے لیے کچھ رقم بٹورتے رہتے تھے۔ چلہ کا شخ والے دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات بھر محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و متفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ چالیسویں دن پیر صاحب اگر بتیوں اور نحود ولوبان ہے ہائے ججرے میں چلّہ کش کواپنے سینے سے لگا کر بیٹھ جاتے اور اس کے چبرے کواپنے فیران میں ڈال کرائے کم ہا وہ کلمہ کلیب کا ورد کرے اور پلکوں کو جھپکائے بغیر اپنی آئکھیں پوری توجہ سے پیر صاحب کے قلب کہ ہا بندھ کر جمائے سکھے۔ جبرے میں بہت سے مریدان با صفاحلقہ باندھ کر ذکر جبرکی محفل برپا کرتے تھا اول میں کسی خاص کمے پر پیر صاحب اپنے فیران میں چھپائی ہوئی ٹارچ کا بٹن دبا کر اُس کی شعا مول سائے ہوئی ٹارچ کا بٹن دبا کر اُس کی شعا مول سائے ہوئی ٹارچ کا بٹن دبا کر اُس کی شعا مول سائے ہوئی ٹارچ کا بٹن دبا کر آس کی شعا مول سائے ہوئے تھے۔

یہ کہانیاں سناکر میر واعظ محمد یوسف شاہ فرمایا کرتے تھے کہ اصلی کرامات توانسان کیا پی عقیدت ر پوشیدہ ہوتی ہیں' چنانچہ روشنائی سے خالی دوات میں "قلم "و بو کر لکھے ہوئے تعویذ زیادہ مؤثر ثابت ہو! چالیس ایام کی نفس کشی اور عبادت وریاضت کے بعد بیٹری ٹارچ کی آڑ میں " نُورِ الٰہی "کے دیدارے مُزْو والے اکثر افرادا پی بقیہ زندگی چے مجے عابد شب زندہ دار بن کر گزار دیتے تھے!

کچھ عرصہ کے بعد صوبہ جموں کے چود ھری عبد اللہ جملی بھی کرئ وزارت پر متمکن ہوئے تھے۔ یہا اور اور دلچسپ انسان تھے۔ ایک روز میں اُن کے ہمراہ بھمبر اور کو ٹلی کی جانب دورے پر گیا ہوا تھا۔ ایک کسی کام کے لیے تھہرے تواچانک فضامیں دو تین بھارتی بمبار طیارے نمودار ہوئے اور اِد ھراُدھراُلگا ہم کسی کام کے لیے تھہرے تواچانک فضامیں دو تین بھارتی بمبار طیارے نمودار ہوئے اور اِد حراُدھراُلگا ہم گراکر چلتے ہے۔ بھلی صاحب انتہائی راز داری سے سرگوشی میں بولے ''واہ بھی واہ! ہندوستان کی کا۔ آل بھی کمال کر دیا۔ ہمارے پہنچتے ہی انہیں معلوم ہو گیا کہ آج گورنمنٹ یہاں آئی ہوئی ہے اور اُن کے طار کر فور آآموجود ہوئے!''

جتوں کے باسی کیپٹن نصیرالدین بڑی سوجھ بوجھ کے مالک 'متحمل اور برد باروزیریتھ۔اُن کی سار انڈین پولیٹیکل سروس میں گزری تھی۔ پچھ عرصہ تک وہ قلات کے وزیرِ اعظم بھی رہ چکے تھے۔ آزاد کم میں کافی تاخیر کے بعد شامل ہوئے اور بعدازاں کسی وقت صدارت کی آگری پر بھی بیٹھے۔

پاکتان میں چود هری محمد علی سیرٹری جزل کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے بیخی میں آکر میں نے آزاد اس بی عہدہ کانام بھی سیرٹری جزل رکھ لیا تھا۔ اس پر چود هری صاحب نے سرزنش کر کے جھے ٹوکا کہ جھےا۔

کالقب چیف سیکرٹری رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے معذرت کی کہ میں تواب سے غلطی کر بیٹے اہوں۔ اب فور کی بدلنے میں مقامی سطح پر بہت ہی الجھنیں پیدا ہوئے کا امکان ہے 'البتہ میرے بعد اگر اس عہدے کو چینہ نام دیا جائے تو کو کی مضا گفتہ نہیں۔ چود هری صاحب میری بات مان گئے 'چنا نچہ آج کل آزاد جمول وکئی میں چیف سیکرٹری ہی مقرر کیا جاتا ہے۔

جنال ہل میں میرے دوسرے رفقائے کار بھی اپنی مثال آپ تھے۔ان جیسے مختی' دیانت دار' یچے اور نڈر الردل کا آئی بڑی متحدہ جماعت مجھے ساری عمر اور کہیں نظر نہیں آئی۔ یہاں پر ان سب کا نام بنام ذکر کرنا تو امر کال ہے۔البتہ مثال کے طور پر اُن میں سے چندا کیک کا کچھ احوال بیان کرنا باعث دلچیسی ہوگا۔

ر بزرت مجھے ککہ تعلیم کے سیرٹری کیپٹن محمد صفار کا نام یاد آتا ہے۔ وہ سیالکوٹ کے رہنے والے تھے اور الکتان نے تاریخ میں ایم اسل کر کے فوجی الکتان نے تاریخ میں ایم بنان میں ایم بنان میں مالزم ہوگئے۔ جب تشمیر میں جہاد آزادی نے زور پکڑا تو استعفیٰ دے کر الات کا کی بنجاب میں کی کالی میں ملازم ہوگئے۔ جب تشمیر میں جہاد آزادی نے زور پکڑا تو استعفیٰ دے کر مکرت آلاد تھے۔ وہ جباد کا جباد کا چان پھر تا پیکر تھے۔ محکمہ تعلیم کے سیرٹری کی حیثیت سے وہ کوئی تنخواہ اللہ کرتے تھے۔ وہ جباد کی الدی کرتے تھے۔ وہ جباد کی ملادہ ماتھ لے کرکام کرنے آئے تھے اور اس کام کی کوئی آجرت حاصل کرناصر بھا حرام سیجھتے تھے۔ ہمہ وقت ماکرنی میں ایک کر وقت ضائع کرتے ہوئے نہیں ہاکہ بہ آزاد کھیم کادارا لیکومت مظفر آباد منتقل ہوا توصفدر صاحب نے آئی فا کلوں کی بوری کندھے پراٹھائی اور الحال کا تاریح کر کرارار استہ دو روز میں پا پیادہ طے کرلیا۔

کلم ال کے سیرٹری راجہ محمد یعقوب سے وہ ہوے خوش لباس 'خوش کلام اور خوش اخلاق انسان سے ۔ وہ بے اللہ کے دیم پر نے سے گئی ہاں کے دو ہوں ہوں کے دو ہوں کام اور خوش اخلاق انسان سے ۔ وہ بعر اللہ کے دیم پر مسلسل جاگ جاگ کر گزار نے کے باوجود وہ وفتر میں بھی ہمیشہ دن بھر اللہ ہی ہندادر خوش و خرم ہی نظر آیا کرتے سے ۔ اُن کے متعلق مشہور تھا کہ بے خوابی کی وجہ سے ساری ساری رات اللہ ہی آباد ہوں نے انگریزی نوری و کشنری حفظ کر لی تھی۔ اُن کا بیہ جو ہر ہمارے بہت کام آیا۔ اُل اُل میں آزاد حکومت کے کسی دفتر یا ملازم کے پاس انگریزی کی کوئی ڈکشنری موجود نہ تھی۔ وہاں پر ہم سب رادت ہے۔ اس کے جاتی پھرتی ڈکشنری کے طور پر استفادہ کر لیا کرتے تھے۔

قانون کا کشنری خواجہ عبدالغنی کی ذات تھی۔ ہوم اور لاء سیرٹری کی حیثیت ہے وہ جیل خانوں ہے لے کر فائوں کے لیے اور سید سے فاؤں کے تمام قواعد و ضوابط کی رگ رگ سے واقف تھے۔ دیکھنے میں وہ نہایت بھولے بھالے اور سید سے بات نظم آئے تھے 'لیکن پیچیدہ سائل کو قانونی موشگا فیوں کے سانچے میں ڈھال کر آسان اور عام فہم بان کے بائیں کے بائیں ہے اور منظوری کے بعد انہیں باضابطہ بالان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ہنگا می ادکام اور قوانین وغیرہ کے خاکے بنانے اور منظوری کے بعد انہیں باضابطہ میں دوران کی انہیں خاص مہارت حاصل تھی۔ شدید ترین ہنگامی حالات اور بمباری کے دوران میں کتر ہونت پر میں ان کا دماغ ان کے زیرِ غور مسودوں کی کتر ہونت پر مملل کام کرنا رہتا تھا۔

محود ہائی حکومت آزاد کشمیر کے چیف پہلٹی افسر تھے۔ وہ اپنی خوش کلامی 'خوش بیانی اور ایک عجیب در ویشاند وائے دلوازی سے بہت جلد ہر کس وناکس کے دل میں گھر کر لیتے تھے۔ وہ ایک پیدائشی ادیب تھے 'کیونکہ اُن کی بول چال اور تحریر و تقریر پرایک واضح ادبی چهاپ ہوتی تھی۔ دن مجر وہ دفتر میں پیٹھ کرکام کرتے تھے۔ ہرالاً یوسف ن اور مین اُن کوا پنے ہمراہ لے کر طویل سیر پر نکل جاتے تھے اور واپس آکر لا لٹین کی بھم کارڈ اُنا ہا گئے تک کپ شپ ہانکا کرتے تھے۔ پھر اچانک ایک روز خبر ملی کہ محود ہاشی کی کتاب "کشمیراداں ہے 'ا کر بازار میں آئی ہے۔ میر می طرح جس کسی نے اس کتاب کو پڑھا وہ اس سے بے حد متاثر ہول رہاں کو متعلق اس سے بہتر رپور تا ژاور کسی نے نہیں لکھا۔ مجھے آج تک اس بات پر جیرت ہے کہ جنبال ال ہما ہم نظر بچاکر محمود ہاشی نے ایسی عجیب و غریب کتاب کب اور کیسے تصنیف کر ڈالی؟ کافی عرصہ سے اب یہ کلہ ہے۔ معلوم نہیں پاکستان مجر میں کسی پبلشر کو یہ کتاب دوبارہ شائع کرنے کا خیال اب تک کیوں نہیں آبا ۔ مسئلہ لگاتا رہے یاصل ہوجائے 'اس کتاب کی ادبی اہمیت اور افادیت دونوں صور توں میں بر قرار رہے گی۔ مسئلہ لگاتا رہے یاصل ہوجائے 'اس کتاب کی ادبی اہمیت اور افادیت دونوں صور توں میں بر قرار رہے گی۔

1953ء میں محمود ہاشی اچا تک انگلتان چلے گئے اور پھر وہیں کے ہور ہے۔ پہلے محکمہ تعلیم سوالہ الله پھر ریس ریلیشنز (Race Relations) کے اداروں کے ساتھ مسلک ہوگئے۔اس کے بعد لان ٹا کا اللہ مرحوم کے تعاون سے جاری کیا۔اس اخبار کا ڈنکا گئی ہی تا کہ بہتارہا۔ پھر یہ ریت چل نکلی اور رفتہ رفتہ اردو صحافت نے انگلتان میں بھی اپنے پاؤں جمالیے۔ آن کی الما اللہ کے عالباً دوروز نامے اور متعدد ہفت روزہ اور ماہانہ رسائل با قاعدگی سے شائع ہورہے ہیں۔اگر مینوں کی بہا قاعد کی سے شائع ہورہے ہیں۔اگر مینوں کی بہا قاعد کی سے شائع ہورہے ہیں۔اگر مینوں کا بہلا قاعد کی ہے شائد از میں اردوزبان کا بہلا قاعد کی ہورہے ہیں۔اگر مینوں کا بہلا قاعد کی سے شائع ہورہے ہیں۔اگر مینوں کی بہلا قاعد کی سے شائع ہورہے ہیں۔اگر مینوں کا بہلا قاعد کی سے شائع ہورہے ہیں۔اگر مینوں کا بہلا قاعد کی سے شائد ہیں اور پی قومی زبان سکھنے ہیں آبالہ اللہ میں مقیم لا کھوں پاکستانی بچوں کو اپنی قومی زبان سکھنے ہیں آبالہ اللہ ہورہے کام بھی آسکے۔

جنال ہل میں شام کے وقت طویل سیر کے بعد گپ شپ کی شبینہ محفلوں میں ووسرے ساتھ ابھا سے ۔ انگریزی زبان پرا نہیں ایبا عبور حاصل تھا ہم اُن کی تحریر پڑھ کراہل زبان بھی دنگ رہ جاتے تھے۔ دائم اللہ کر فائلیں پڑھنے ہے انہیں وحشت ہوتی تھی اس لیے انہیں تحریک آزاد کی شمیر کے سپری ہیڈ چود هر کی المام المال ساتھ ایڈوائزر کے طور پر لگا دیا گیا تھا کیو نکہ مشاورت کا کام زیادہ تر زبانی کلامی ہی ہوا کرتا تھا۔ جب کو انگلتان سدھارے تو یہ بھی نیویار کے چلے گئے اور یو ۔ این ۔ او میں پاکستانی سفار شخانہ کے ایک گوشہ میں آزاد کی مشاہیر جننی تقریریں کرتے تھے 'اُن میں اکثر و بیشتر یوسف نی کی ڈرافٹ کروہ ہوتی تھیں۔ رفتہ دفتہ و الفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی اُن میں اکثر و بیشتر یوسف نی کی ڈرافٹ کروہ ہوتی تھیں۔ رفتہ دفتہ و انفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی اُن کے دوستانہ مراسم قائم ہو گئے۔ جب بھٹو صاحب اقتدار میں آئے آوائھا میں بھٹو کے ساتھ بھی اُن کے دوستانہ مراسم قائم ہو گئے۔ جب بھٹو صاحب اقتدار میں آئے آوائھا مشعین کرگئے 'لیکن مارشل لاء کی حکومت نے بہت جلد انہیں اس عہدے سے قارع کر دیا۔ یوسف نی دوالد میں اس میں مراسم کا متعین کرگئے 'لیکن مارشل لاء کی حکومت نے بہت جلد انہیں اس عہدے سے قارع کر دیا۔ یوسف نی دوالد ہائیم نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور اپنے شاف میں مصومات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

للے میکرٹری مٹر کو میڑنے آکر اُن کی اسامی کو اسٹنٹ سیکرٹری جنرل کاریبہ دے دیا۔ پر وفیسر بطرس بخاری کے بعد پسٹ نج واحد پاکستانی ہیں جو یو- این- او کے ادارے میں اس رہنے کی اسامی پر فائز ہوئے ہیں۔ بخاری ماہ کو عکومت پاکستان کی پوری پوری تائید حاصل تھی۔ یوسف زیج نے محض ذاتی اہلیت اور محسن خدمت کی بنا پر ہزئیہ مامل کیاہے۔

ڈاکٹر نور حین صاحب میڈیکل ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ تھے۔ وہ میرے بڑے بھائی مرحوم کے ہم جماعت اور دستین صاحب میڈیکل ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ تھے۔ وہ میرے بڑے بھی مجھے بچہ سمجھ کر ویساہی برتاؤ کرنے تھے۔ آزادی سے پہلے وہ مہاراجہ ہری سکھ اور اُس کی مہارانی کے ذاتی معالج بھی تھے۔ اس لحاظ سے انہیں مہارانی کے خات کے ملانہ اور مہارانی کے مان کہ محلات کے اندرونی کوک شاستر وں کا پور اپوراعلم تھا۔ بھی جھی وہ موڈ میں آکر ڈوگرہ حکمران کم الانہ اور مہارانی کی کا اُل ذنہ گائے بارے میں عجیب وغریب قصے ساتے تھے۔ جیسے ہی اس طلسم ہو شر باکارخ مہاراجہ اور مہارانی کی مختل سے اٹھا دیتے "کافی دیر ہوگئی ہے۔ بچوں کو مہارا ہو باکا ہو بھی خوا کے دور کیا ہوں کے دور کور کیا ہوں کیا ہوں کا بیارا ہوا گائی دیر ہوگئی ہے۔ بچوں کو مہارا ہو باکا ہو باکا ہوگئی دیر ہوگئی ہے۔ بچوں کو مہارا ہو باکا ہو بیا گائی دیر ہوگئی ہے۔ بچوں کو مہارا ہو بانا ہا ہے!"

ڈاکر صاحب نے پاکستان کے فوجی میڈیکل یونٹ کے ساتھ مل کر آزاد کھیم کے طول و عرض میں ہپتالوں اور فہر ہوں کا ایا انظام قائم کیا جو ڈوگرہ مہاراجہ کے عہد میں کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ آسکتا تھا۔ جنگ اور فہر ہونا ایا انظام قائم کیا جو ڈوگرہ مہاراجہ کے عہد میں کسی کے خواب و خیال میں بھی مایوس ہو کر سیا لکوٹ ہوائے۔ یہاں پر انہوں نے دین اسلام کی روح اور عمل کو اپنا اور ہونا پچھونا بنا لیا اور زندگی کے آخری ایا م انہوں نے کہا کے لیے بڑے بڑوے زاہد و عابد ساری ساری عمر ذکر و نے کہا ہے کیف و متی و مرور میں کاٹے جے حاصل کر نے کے لیے بڑے بڑوے زاہد و عابد ساری ساری عمر ذکر و ناوار مراقبہ و مجاہدہ میں گزار دیتے ہیں۔ ہمارے نا مور صاحب طرز انگریزی زبان کے صحافی خالد حسن ڈاکٹر ماب کے بیٹ تاکدا عظم کے سیرٹری اور آزاد کھیم کے سابق صدر مسٹر کے۔ انچے۔ خورشیدان کے والد ہیں۔ ماب کے بیٹی کا کہا عظم کے سیرٹری اور دوست انور شخ علی گڑھ یو نیورٹی سے فارغ التھ کے ساتھ اُن کے دائی مراسم بھی فائل کو میں نمایاں حصہ لے کر بڑا نام پیدا کیا۔ و ہیں پر شخ محمد عبد اللہ کے ساتھ اُن کے ذاتی مراسم بھی نا کہ ماخوں میں نمایاں حصہ لے کر بڑا نام پیدا کیا۔ و ہیں پر شخ محمد عبد اللہ کے ساتھ اُن کے ذاتی مراسم بھی نا کو ہوں آکرا نہوں نے اکا دستید کے جباد کھیم کے آغاز کے بعد جب شخ عبد اللہ ہند و سانی نکہ کی خور میں انتدار میں آگے تو انہوں نے انور شخ کو علانیہ طور پر پاکستان کے حق میں سرگرم عمل پاکر کا فی نام بھی نام فرونے رکھا۔ رہائی کے بعد اُن کو بھی آزاد کھیم میں یوسف نے کی طرح چود ھری غلام عباس کے اُن اور مشیر معین کر دیا گیا۔

ان سب نے زالی اور دلچیپ شخصیت حسّام شاہ کی تھی۔ وہ سرینگر کے ایک متمول اور بار سوخ خاندان کا چیثم و المافیٰ جس کا بیشتر حصہ مقبوضہ تشمیر ہی میں رہ گیا تھا۔ جب وہ پہلی بار مجھے ملنے آیا' تو میں نے پوچھا کہ وہ خود سو پٹ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کر بتادے کہ یہاں پراسے کس نوعیت کاکام سپر دکرنا چاہیے۔ اُس نے فور آنہایت سادگ ہے جواب داگرایا ا خاص کام نہیں آتا۔ گرمیوں کے سیزن میں ہندوستان بھر سے جو مسلمان مشاہیر سرینگر آتے تے 'ماہا ا گھروالے آکثر اُس کی ڈیوٹی اُن کی خاطر مدارات اور دکھ بھال پر نگا دیا کرتے تھے۔ اس طرح طارہ اہا اہا ا ہندوستان کے تقریبا تمام نامور مسلمانوں کے ساتھ اُس کی روشناسائی تھی۔ حمّام شاہ نے کی قدر مفرہ اُنا اُلہ اُ کہا'' جناب جھے تو بس دوسروں کی خدمت کرنے کا تجربہ ہے 'اس میں جھے خود بھی لطف آتا ہے۔" حمّام شاہ کی بیدادا جھے بہت بھائی۔ رسا ملازمت تو اس کی سول سپلائی کے محکمے میں مقرر کردی گانا کہا لا نے اس سے کام چیف آف پروٹو کول کائی لیا۔ اس کام کوشائشگی سے نباہنے کی اہلیت بھی اس میں ہردہ کائی۔ خقی۔

عبدالحجید شلہریا کا نام شامل کیے بغیر آزاد کشمیر میں میرے ہمعصروں کا تذکرہ نامکمل دہ جاگا اور تیال گھلا زمانے میں وہ محکمہ جنگلات میں کنزر ویٹو تھے۔ بعد میں ترقی کرتے کرتے چیف کنزرویٹو اور ترقیال گھلا سیکرٹری بھی رہے۔ اگر کسی نے اس بگڑے ہوئے 'فاسداور نا قص زمانے میں اپنی آنکھوں ہے ایے فنح الا جو شروع ہی سے جو اب صالح رہا ہو 'جس نے زندگی بھر دیانت 'امانت اور سچائی کا دامن نہ جھوڑا ہو 'جس کے القہ کمال کے علاوہ اور کسی خوراک کی آمیزش نہ ہو 'اور جو ہر آزمائش میں اللہ کی رضا' تو کل اور تقول پر ہا ہو تو وہ عبدالمجید سلہریا کو دیکھ لے جو ریٹائر ہونے کے بعد اب سیطل نے ٹاؤن راولپنڈی میں اپنی معمول کا صبر و شکر سے گزار اکر رہا ہے۔ جنگلات کا محکمہ سونے کی کان سمجھا جاتا ہے۔ سلہریا اس کا کر دار بذات خود سونا بن گیا۔

باقی ساراکام تو میں نے سنجال لیا اکین محکمہ پولیس کی تنظیم نو میر ہے بس کاروگ نہ تھی۔ال مظام پنجاب کے ایک ڈی۔ آئی۔ جی سید نذیر عالم ڈیپو ٹمیش پر آزاد کشمیر آگئے۔ کسی مصلحت سے یہال آگرانھا نام مسٹر ضرار رکھ لیا۔ وہ انڈین پولیس سروں کے ایک تجربہ کارافسر سے اور بڑی شاہانہ طبیعت کے مالک ایا تیام تو راولینڈی کے سرکٹ ہاؤس میں ہوتا تھا جہال وہ بڑے ٹھاٹ باٹھ سے رہا کرتے سے اکین آزاد کئم در پودورے کر کے انہوں نے محکمہ پولیس کواز سر نو منظم کرنے میں بڑی گرال قدر خدمات سرانجام دا تھے ہوئے تھوڑا ساعرصہ گزرا تھا کہ ایک روز میں اچاکہ ان سے ملنے راولینڈی سرکٹ ہاؤس چااگیا۔ دہا کہ کھ لوگ برآمدے میں جمع میں اور ضرار صاحب در میان میں بیٹھے اپنی چند قیمتی بند وقیں فروخت کر رے خریدو فروخت کر بے تعد جب ہم دونوں اکیلے رہ گئے 'تو میں نے پوچھا کہ انہیں اپنی خوبھورت بند والے فروخت کرنے کی کیوں ٹروچھی ؟

" بھائی کیا کر تا؟ "وہ بولے ۔ " و هرسارے بل جمع ہو گئے تھے۔ انہیں ادا کیے بغیریہاں سے کیے چا " یہ آپ پہیلیاں کیوں بچھوا رہے ہیں؟ " میں نے حیران ہو کر بوچھا۔ " یہاں سے کون جارہا ہے؟ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ے؟ کمال جارہاہے؟"

"فی جارہا ہوں۔ یہ تار مجھے کل شام ملاتھا۔ "ضرار صاحب نے ایک سرکاری ٹیلی گرام میری طرف بڑھاتے او کا۔

یہ بنجاب کے چیف سیکرٹری کا تار تھا 'جس میں سیدنذ بر عالم ڈی۔ آئی۔ جی کے لیے مرکزی حکومت کے یہ احکام لان نے کہ دہ فور ابہاد لپورر واند ہو جا ئیں جہاں پر ایک انتہائی اہم الکوائری اُن کے سپر دکی جارہی ہے۔

مرے انتضار پر عالم صاحب نے قیاساً یہ بتایا کہ ممکن ہے یہ انکوائری بہاولپور کے سابق وزیر اعظم نواب مشاق اندگورانی کے بارے میں ہو کمیونکہ کچھ عرصہ ہے اُن کے متعلق پبلک میں طرح طرح کی چہ میگو ئیاں ہو رہی تھیں۔ میدند برعالم کایوں اچانک آزاد کشمیر سے چلے جانے کا مجھے بڑاا فسوس ہوا۔ ان کی اعلیٰ انتظامی قابلیت کے علاوہ اُن کاریان داری اور خوش اخلاقی کا درجہ بھی بڑا بلند تھا۔

ال داقعہ کے چندر د زبعدین آئی جیپ میں سوار راو لینڈی کی مال روڈ پر گزر رہا تھا تو دیکھا کہ ریس کورس کے زدیک سیّد نذیہ عالم خراماں خراماں گھوڑ سواری کا شوق فرما رہے ہیں۔ جھے دیکھ کر رک گئے۔ میں نے پوچھا ''کیا آیا مجی تک بہاد لپور نہیں گئے ؟''

"فی الهورتک تو پہنچاتھا۔ "وہ بنس کر بولے۔"وہاں پر کراچی سے تھم آگیا کہ انکوائری مو قوف ہو گئے ہے۔" "چلواچھا ہوا۔" میں نے کہا۔" آپ آزاد کشمیرواپس آجائے۔"

"ال بھائی نال۔" انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہا۔" میری توبہ۔اب میں وہاں کیسے آسکتا ہوں؟"

"دو کول؟ "بنس نے حیرت سے پوچھا۔

"ابٹدائے عثق ہے روتا ہے کیا۔ آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا''انہوں نے ذومعنی انداز سے بیہ شعر الاپ کر

می نے گلہ کیا کہ اُن کی میہ پہیلی میری سمجھ میں نہیں آئی۔

"توڑ کادیر مبرسے کام لو۔ "وہ بولے۔" رفتہ رفتہ ساری بات سمجھ لو گے۔"

چھراہ بعد جنگ بندی (Cease Fire) کے احکام نافذ ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی طرح طرح کی افواہوں کانالگ گیا۔ایک افواہ جو بہت جلد حقیقت بن گئی ہے تھی کہ بہاولپور کے سابق وزیرِ اعظم نواب مشاق احمہ گور مانی امور مخمر کے دزیر بن کرراولپنڈی تشریف لا رہے تھے۔

#### ☆.....☆

جولائی 1948ء میں اقوام متحدہ کا کمیشن برائے مندوستان وپاکستان السان متعدہ کا کمیشن برائے مندوستان وپاکستان متبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر for India and Pakistan-- UNCIP) کے قائدین سے دابطہ قائم کرکے مسئلہ کشمیر کا کوئی قابلِ قبول حل تلاش کرنے کوشش شروع کردی۔ایک روزاس

سمیشن کو آزاد تشمیر حکومت کی جانب سے منگلا کے مقام پر کنج کی دعوت دی گئی۔ سمیشن کے دو رُکن ام کی ہڑل (Mr. Huddle)اور بلجیم کے مسٹر جریف (Mr. Graeff) سفیروں کادرجہ رکھتے تھے۔ مران کہ مشابعت کی غرض ہے راولپنڈی ہے منگلاتک موٹر کار کے سفر کے دوران میں اُن کے ہمر کاب رہوا نشست پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ دونوں پیچیے بیٹھے۔وہ چندروز قبل نئی دہلی میں لارڈاؤنٹ جواہر لال نہر واور سردار ولی ٹیل سے مل کر آئے تھے۔ دوڈھائی گھنٹہ کے اس سفر کے دوران دہ ممللا یر تباد لهٔ خیالات کرتے رہے۔ میں بھی آ کے میشاکان لگا کر اُن کی باتیں سنتار ہا۔ اُن کی گفتگوے میں۔ کہ بھارتی قیادت نے مچنی چیڑی باتیں کر کے ان دونوں کو کسی طرح سے یہ باور کرادیا ہے کہ منوا ہندوستانی فوج صرف د فاعی غرض و غایت ہے بیٹھی ہے اور آزاد تشمیر میں پاکستانی اور آزاد افوان؟ جار حیت اور ملک میری ہے ' چنانچہ کمیشن کااولین فرض سیہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستانی فوج کو آزاد کٹمرے <sub>۱۷</sub> یر باہر نکالا جائے اور ساتھ ہی ساتھ آزاد مجاہدین کو بھی پوری طرح نہتا کر دیا جائے۔اب کمیش کے ہداللہ ارا کین موٹر کار میں بیٹھے ہوئے سر ہے سر جوڑ کر ہندوستان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ممالیا وسائل پر انتہائی سنجید گی سے غور وخوض کر رہے تھے۔ مجھے ان فریب خور دہ سفیروں کے ارادوں سے الم آئی۔ منگلا پہنچتے ہی میں نے ایک مخصر سی رپورٹ تیار کی 'جے ایک مقامی فوجی کیمپ کے ذریعے رال درمال ما چود هری محمد علی کو بھیج دی۔ ساتھ ہی ایک نقل میں نے وزیر اعظم لیافت علی خان کے نام بھی ارمال کا تشمیر لبریش تمیٹی کے صدر تھے اور ہر ماہ راولپنڈی تشریف لاکر اس تمیٹی کی میٹنگ کیاکرتے تھے۔ال ادب اُن تک براہِ راست رسائی حاصل تھی۔اپنی ربورٹ کی تیسری نقل میں نے جسٹس دین محمد کی فدمن اُر کر دی جواس کمیٹی کے اہم رکن تھے اور بعد میں اس کے صدر بھی رہے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میر گالاالا کسی نے کوئی دھیان دیا یا نہیں 'البتہ یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ ادھر کمیشن (UNCIP) نے ہمیں ایا ند اکرات میں الجھایا ہوا تھا' دوسری جانب بھارت نے احیانک ایک شدید حملہ کرے وادی مینڈھر ہادے اِ چھین لیاور راجوریاور یو نچھ شہر کو آپس میں منسلک کر لیا۔ یو نچھ شہر کا محاصرہ جو تقریباً سال بھرے ماداہ اُ گیااور وادی ٔمینڈ ھر اور دوسرے مفتوحہ علا قوں سے دولا کھ سے اوپر مہاجرین اپنے ملکے ملکے سامان کی گُفرالا یہ اٹھائے' د شوار گزار پہاڑی راستوں کو پاپیادہ طے کرتے ہوئے پاکستان روانہ ہو گئے۔ چھوٹے مچرا عور توں اور بوڑھے مہاجرین کے اس قافلے کو بھی انڈین ایئر فورس کے جہازوں نے جگہ جگہ اوربار ہارا پیا نشانه بنايا\_

اس کے پچھ عرصہ بعد بھارت نے لداخ کے محاذیر ایک اور شدید حملہ کر کے ہمیں دراس اور کڑی کر اسکر دو تک دھکیل دیا۔اس طرح لد آخ مخصیل کا اپنے صدر مقام لیہہ کے ساتھ رابطہ قائم ہو گیااور جول

تک پر رارات بھارت کے قضہ اختیار میں آگیا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بر این کمیشن کے ساتھ صلح صفائی کی گفت و شنید کے دوران بھارت کی ان حار جانہ فوجی پیش قدمیوں اور کا باہوں نے سارے آزاد کشمیر میں خوف و ہر اس اور مایوسی کی لہر دوڑا دی۔ آزاد مجاہدین نے آزاد کشمیر میں موجود ا فی کانڈروں کے ساتھ مل کر بھارت کے مزید جار جانہ عزائم کی روک تھام کے لیے گئی دور رس منصوبے بنائے۔ بلےانہوں نے محاذ پر آ گے بڑھ کر کئی ایسے مقامات پر قبضہ جمالیا جہاں سے اکھنور اور بیر ی پتن میں ویثمن کی نقل و الک ماف نظر آتی تھی۔ان حرکات و سکنات ہے عیاں ہوتا تھا کہ بھارت بھمبر پر حملہ کرنے کی بھر پور تیاریاں لرہاہ۔ ہندوستان کے ان نایاک عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے ہماری افواج نے اکھنور اور نوشہرہ کے در میان فی ال درمائل کی سرک کو کا شخ اور مناور توی کے مغرب میں خاص طور پر چھمب پر حملہ کرنے کا عزم بالجزم لرلالكين اب ارزوكه خاك مشده! خدا جانے اس منصوبے كى بھنگ ہندوستان كے كان ميں بڑ گئ 'ياس كاعلم ہاں کمیٹن والوں کو ہو گیا کہ وتمبر کے و وسرے نصف میں کراچی ہے اچانک چود ھری غلام عباس اور سردار ابراہیم الملااآ لمار میں بھیان کے ہمراہ کراچی گیا۔وہاں پر وزیراعظم لیافت علی خاں کے ہاں ایک ہنگامی میٹنگ تھی 'جس می دزیرخارجه چود هری ظفر الله خال بھی موجو و تھے۔ میں خو و تو اس میٹنگ میں موجو د نہ تھا<sup>، لیک</sup>ن بعد از ال اس کا اوال چره ری غلام عباس کی زبانی سنا۔ دونوں کشمیری لیڈروں کو حکومت پاکستان کے اس فیصلے ہے آگاہ کیا گیا کہ لٹم میں جگ بندی کی تجویزمان کی گئی ہے اور سیز فائر کے احکام کیم جنور ی1949ء سے نافذ ہو جائیں گے۔ یہ فیصلہ لم کالڈروں سے مشورہ کیے بغیراور اُن کواعتاد میں لیے بغیر ہی کر لیا گیا تھا۔ غالبًاد ونوں لیڈر چھمب پر <u>حملے</u> کی زار ہاں ہے کی قدر آگاہ تھے اس لیے چود ھری غلام عباس نے دریافت کیا کہ اس خاص موقع پر جنگ بندی کا فیصلہ للم كرنے ميں كون مي خاص وجو ہات يا مصلحتيں ہيں؟اس موضوع پر چود هرى غلام عباس اور چود هرى ظفر الله خال الما فامي كرا كرم بحث شروع مو كني ' بلكه تلح كلامي تك نوبت آكني 'ليكن فيصله ابني جكه برقرار ر بااور دونول تشميري قائد ن انامامنہ لے کر کراچی ہے واپس آگئے۔

وودن اور آئ کادن کیم جنوری 1949ء سے مسئلہ کشمیر ہو۔ این۔ اوکی قدیمی وستاویزوں کے محافظ خانے میں مل برمال جن ہو کرمقفل ہوتا گیا۔ پھر 1966ء میں اسے معاہد ہ تا شقند کے تابوت میں شونس دیا گیا۔ پھر برس بعد معاہد ہ شاہ شاہ نہ اس تابوت میں شونس دیا گیا۔ پھر برس بعد معاہد ہ شاہ شاہ شاہ نہ اس تابوت میں خالبا آخری کیل بھی گاڑوی۔ اسے آخری کیل کانام میں نے اس لیے دیا ہے کہ ہمارت کو بالتان نازک مزاج ہو گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کی مکھی اب اپنی ناک پر بیٹھنے نہیں دیتا۔ اگر ہم کسی بین الا قوامی فرم پر مئلہ کشمیر کاذکر تک کر بیٹھیں تو بھارت کو پاکستان کی سر حدوں پر جنگ کے بادل منڈلاتے ہوئے نظر آتے ہوئے کہ مترادف ہو گیا ہے ۔

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا

☆.....☆

جنگ بند ہوتے ہی ہم نے حکومتِ آزاد کشمیر کا ہیڈ کوارٹر جنجال ہل (تراڑ خیل) سے مظفر آباد ظالاً دفاتر پرانی ضلع کچہری کے چند ٹوٹے چھوٹے کمروں میں ساگئے۔ باقی دفتروں کے لیے ای عارت کالاً بہت سے خیے نصب ہو گئے۔ قریب ہی ایک ٹیلے پر سرکاری ملازموں کے لیے جیموں کی ایک رہائی کالاً ا میں آگئی۔ ان سب کے لیے ایک مشتر کہ باور چی خانہ تھااور سب کے لیے کھانے کا ایک بڑے نیمر کمہاؤ

مظفر آباد آکرامن وامان کی فضا بین سانس لیتے ہی ہمیں پہلی بار آزاد کشمیر میں ٹمیلی ٹون کی فراد شاہ دامن گیر ہوا۔ بین نے حری آکر مقامی پوسٹ آفس سے ٹرنگ کال کرکے سردار عبدالرب نٹراً ان بین آزاد کشمیر کی اس ضرورت کے متعلق گزارش کی تو چندر وزبعد وہ مرکزی محکمہ ٹمیلی ٹون کے چدہا اللہ ہمراہ لے کر خود ہی مظفر آباد تشریف لے آئے۔ یہاں پر انہوں نے حالات کا جائزہ لے کر مظار آباد اس مقامات پر بھی ٹمیلی ٹون کا نہایت اچھا نظام رائج کرنے کے خصومی الا کرد ہے۔ نشر صاحب پاکستان کے پہلے مرکزی وزیر سے جنہوں نے آزاد کشمیر میں قدم رنجہ فرایا تھا۔ جنگ بندی کا اعلان ہوتے ہی مرکزی وزیر سے جنہوں نے آزاد کشمیر میں قدم رنجہ فرایا تھا۔ آزاد کشمیر کی سر زمین کو سرفراز فرمانے گے۔ دو وزیروں کا دورہ خاص طور پر میرے دل پر نتش ہے۔ اُن اللہ کی سورت بیدا ہو گئے۔ دو نوریوں کا دورہ خاص طور پر میرے دل پر نتش ہے۔ اُن اللہ کی سورت بیدا ہو گئے۔ دو نوں وزیروں کا دورہ خاص طور پر میرے دل پر نتش ہے۔ اُن اللہ کی سے اگر کو بیل کے قریب جمع ہوگئے۔ دو نوں وزیروں کا دورہ خاص طور پر میرے دو نوں وزیرائی کے تو بیل کے قریب جمع ہوگئے۔ دو نوں وزیرائی کی سے لوگوں نے بردی جو شیلی استقبالی تقریر میں کی سے سام کی می صورت بیدا ہو گئے۔ مسلم کا نوال کی کارٹوں نے بردی جو شیلی استقبالی تقریر میں کیس۔ سامعین میں سے ایک بزرگ صورت مخص نے اٹھ کو لیا لڑا کی کارڈینی کو بہا تی چو ہوں کی طرح استعمال میں لا کیں۔ اسلامی احکام اور قوانین کو پہلے یہاں آزما کیں ادرائی ادکام اور قوانین کو پہلے یہاں آزما کیں ادرائی کی کی دوشنی میں انہیں یا کتان ایس نافذ کرنے کا سوچیں۔ "

اس بوڑھے کی یہ بات سن کر سارا مجمع سائے میں آگیا۔ پھر اچانک دونوں میں سے ایک وزیرائد ہا اللہ فروش سے اٹھ کر فصاحت و بلاغت کے دریا بہانے لگے۔ جوش خطابت میں انہوں نے کوٹ کی جیب الکٹ نماسی چیز نکال کر مجمع کے سامنے لہرائی اور بولے ''بھائیو! آپ اور ہم کس کھیت کی مولی ہیں کہ اللہ کا کو آزما آزما کر تجربہ کریں۔ یہ دیکھویہ اللہ کا قانون ہے جو چودہ سو برس پہلے نافذ ہو چکاہے اور جس پر گل اسب کا دین اطلاقی اور ایمانی فرض ہے ۔۔۔۔۔ "وزیر صاحب کی تقریر میں اسلامی جذبات الی شدت سے کوٹ اُ

واپسی پراحرامان دووزیر صاحبان کو کوہالہ کے بُل تک چھوڑنے کے لیے میں اُن کے ساتھ کارا کیا۔ایک وزیر نے دوسرے وزیر کی شاندار تقریر پر تحسین و آفرین کے ڈوگٹرے برسانے کے بعد پر چ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ مان اب کیاس قرآن شریف کالاکٹ براخوبصورت ہے 'یہ تاج کمپنی کا بنا ہواہے یا کسی اور کا؟ "

دومرے وزیرصاحب کھلکھلا کر بنسے اور لاکٹ جیب سے نکال کر بولے ''ارے کہاں بھائی صاحب' یہ تو محل مگریٹ کالائٹرے!"

> دزرِ دن کی جوڑی ملک غلام محمد اور نواب مشتاق احمد گور مانی پر مشتل تھی۔ م

سکرٹری جزل کے طور پر میں نے آزاد کشمیر کا پہلا بجٹ بنایا۔ آمدنی کا تخیینہ بچاس ساٹھ بزار روپے کے ٹرب قاادرا ٹراجات کا اندازہ دو لاکھ روپے کے لگ بھگ تھا۔ حکومت پاکستان سے ایک لاکھ تمیں بزار روپے کی ادادہ امل کرنے کے لیے میں اپنا بجٹ لے کر کراچی میں حکومت پاکستان سے سیکرٹری جزل چود ھری محمد علی کی فدمت میں ماضر ہوا۔ پہلے تو انہوں نے مجھے اس بات پر ڈائٹا کہ میں نے اپنے عہدے کا نام چیف سیکرٹری کے بائے کیکرٹری جزل کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ میں نے معانی مانگ کر گزارش کی کہ اب تو یہ غلطی ہوگئی ہے۔ فور ی ادر پرکوئی تبدیلی کرنا مناسب نہیں۔ میرے بعد بے شک اس اسامی کا نام چیف سیکرٹری رکھ دیا جائے 'چنانچہ اب یہ مہدائ نام ہے موسوم ہے۔

میرے بنائے ہوئے بجٹ پر ایک سرسری می نگاہ ڈال کر چود ھری صاحب نے کاغذوں کا پلندہ میز پر دے مار ااور کی قدر زشی سے بولے ''ایک لاکھ تمیں ہز ار روپے کی رقم پاکستان کے درختوں پر نہیں اُگتی۔ تمہارا فرض ہے کہ تم مقال دمائل کوکام میں لاکرایے بجٹ کی ضر وریات پوری کرو۔''

جگ کی وجہ سے مقامی طور پر غیر معمولی د شواریوں کارونا رو کر میں نے مزید منت ساجت کی تو چود هری مادب کی قدر پہنے اور انہوں نے بردی مشکل سے مبلغ نوّے ہزار روپے کی امداد منظور کی۔ یہ منظور کی لے کر میں مہالقادر صاحب کے پاس پہنچا جو اس زمانے میں وزارت فنانس میں غالبًا جائنٹ سیکرٹری متھے۔ بعد میں وہ پاکستان کے دار نزانہ بھی رہے۔ انہوں نے میرے سامنے راولپنڈی میں شجاعت علی صدیقی ملٹری اکا و نئینٹ جزل کو ٹیلی فون کردیا کہ دو فلاں فنڈسے آزاد کشمیر حکومت کو نوّے ہزار روپے کی رقم ادا کر دیں۔ آزاد کشمیر کے ساتھ لین دین کے معاملات میں صدیقی صاحب "محتسب" کہلاتے تھے۔

جُناعت علی صدیقی صاحب بھی مرد مؤمن کی ایک جیتی جاگئی اور پُراثر تصویر ہے۔ مبجدیں تغییر کرنااور انہیں بنا سنوار کر آبادر کھنا اُن کا محبوب مشغلہ تھا۔ میں جتنی بار اُن سے ملنے اُن کے دفتریا گھر گیا ہوں' تو ہمیشہ بہی دیکھا کہ نماز کا اوت آنے پر دہیں پر باجماعت نماز کا اہتمام کر لیتے تھے۔ ان کار ہن سہن انتہائی سادہ اور ظاہر وباطن شیشے کی طرف مال اور شفاف تھا۔ سناہے کہ راولپنڈی میں سیطل بحث ٹاؤن قائم کرنے کا منصوبہ انہی کے ذہن رساکی اختراع تھی۔ آزاد کشمیر میں ضلع کی سطح پر کام سنجہ لئے کے لیے ہم نے پنجاب گور نمنٹ سے چند ہیں۔ سی۔ ایس افسر ڈیپوئیشن آزاد کشمیر میں ضلع کی سطح پر کام سنجہ لئے کے لیے ہم نے پنجاب گور نمنٹ سے چند ہیں۔ سی۔ ایس افسر ڈیپوئیشن پر بھی لیے ہوئے ہے۔ اُن میں ایک کانام کیمیٹن میاں محمد سعید تھا۔ 1952ء کے دور ان جب میں جھنگ کا ڈپئی کمشنر

تھا' تو حسن اتفاق سے یہ بھی اسی صلع میں متعین تھے۔ 1948ء میں پہلی بار آزاد کشمیر میں میرے اُن کی انہا ہت خوشگوار تعلقات استوار ہو چکے تھے۔ میاں صاحب بے حد صاف گو' بے باک' مختی اور دیات دارا اُنہ بہا بہت خوشگوار تعلقات استوار ہو چکے تھے۔ میاں صاحب بے حد صاف گو' بے باک' مختی اور دیات دارا اُنہ بہا انہیں راولینڈی سے بچاس ہرار روپے کی رقم دے کر تنخوا ہیں تقسیم کرنے کے لیے پلندری بجاگا۔ ہم بھی خراب تھی اور بارش بھی موسلادھار برس رہی تھی۔ آزاد کشمیر کے علاقے میں جیپ بھسل کرا کہ گھا اُنہ اُنہ بھی خراب تھی اور بارش بھی موسلادھار برس رہی تھی۔ آزاد کشمیر کے علاقے میں جیپ بھسل کرا کہ گھا اُنہ بھی جاگری۔ میاں سعید کے نہایت شدید زخم آئے اور بہت می ہمیاں بھی ٹوٹ گئیں۔ اپنی تعلیم بھا کرا ہمارا اُنہاں ہوں ہوا کہ شدید زخمال کی موجود میاں صاحب مرکاری رقم کی حفاظت کی وجہ سے پریشان ہیں تو سب نے مل کر بہ یک آواز درفوات کی اور جود میاں صاحب مرکاری رقم بیت المال کی امانت ہے۔ اس کی حفاظت کرنا جمارا اورض ہے۔ گئی گھائوں کے بود ایک المدادی فیم وہاں کپنی تو میاں صاحب زخموں کی تاب نہ لاکر نڈھال ہو چکے تھے اور سرکاری رقم دیا۔ ایک المدادی فیم وہاں کپنی تو میاں صاحب زخموں کی تاب نہ لاکر نڈھال ہو چکے تھے اور سرکاری رقم دیا۔ انہ تھا طب بی جوں کی توں موجود تھی۔

جس مقام پراب منگلاؤیم واقع ہے 'وہاں پر پہلے میر پور کا پر اناشہر آباد تھا۔ جنگ کے دوران اس شم کا بڑا واللہ کا ٹھر بنا ہوا تھا۔ جنگ کے دوران اس شم کا بڑا واللہ کا ٹھر بنا ہوا تھا۔ ایک روز میں ایک مقامی افسر کو اپنی جیپ میں بٹھا ہے اس کے گر دونواح میں گوم رہاندال میں ایک مفلوک الحال بوڑھا اور اس کی بیوی ایک گدھے کو ہا گئتے ہوئے سڑک پر آہتہ آہتہ چل رہ نے دائا رہے نے داللہ کے کپڑے میلے کچیلے اور پھٹے پرانے تھے۔ دونوں کے جُوتے بھی ٹُوٹے پھُوٹے تھے۔ انہوں نے اثارے اللہ کی کپڑے میلے کپڑے میلے کہا اور پھٹے پرانے سے المال کس طرف ہے ؟"آزاد کشمیر میں سرکاری خزانے کو بیت المال ہی تمہار اکیا کام ہے ؟"

بوڑھے نے سادگی سے جواب دیا" میں نے اپنی ہوی کے ساتھ مل کر میر پور شہر کے ملیے کو ٹر ہر ٹرا سونے اور چاندی کے زیورات کی دو بوریاں جمع کی ہیں۔اب انہیں اس کھوتی پر لاد کر ہم بیت المال میں ٹنا کوا جارہے ہیں۔"

ہم نے اُن کا گدھاا یک پولیس کا تشیبل کی حفاظت میں چھوڑاادر بوریوں کو جیپ میں رکھ کر دونوں اُلا ساتھ بٹھالیا تاکہ انہیں ہیت المال لے جائیں۔

آج بھی جب وہ نحیف و نزار اور مفلوک الحال جوڑا مجھے یاد آتا ہے تو میرا سر شرمندگی اور ندامت کا جاتا ہے کہ جیپ کے اندر میں ان دونوں کے برابر کیوں بیضار ہا۔ مجھے تو چاہیے تھا کہ میں اُن کے گرد آلوہالیا| آنکھوں اور سر پر رکھ کر بیٹھوں۔ایسے پاکیزہ سیرت لوگ پھر کہاں ملے ہیں ؟اب انہیں ڈھونڈ چرائی زہ زبالے ا

یو-این-کمیش کے ایک سب کمیش نے "مقبوض کمیر"اور" آزاد کشمیر" بیل نظم ونس کی صورت الله محکم دانل و در این سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہالاہ لینے کے لیے دونوں علاقوں کے تفصیلی دورے کیے تھے۔ سب کمیشن کا ایک رکن مسٹرر چر ڈسائمنڈ ز تھا ،جو 1943ء ٹی قطرنگل 'بیاب ورسائیکلون کی جاہ کاریوں کے بعد فرینڈز ایم ولینس یو نٹ (Friends Ambulance Unit) کا ہانب نے تملوک میں میرے ساتھ کام کر چکا تھا۔ اس وجہ سے ہماری آپس میں تھوڑی سی بے تکلفی تھی۔ یہ وہی مٹر سائمنڈز میں جو Making of Pakistan کے مصنف بھی ہیں۔ پاکستان پر انگریزی میں یہ اگر پہلی نہیں تو اولین چند کمابوں میں سے ایک ضرور ہے۔

آزاد کھیم کے نظم و نتی میں ہمارے پاس کوئی ایسی خاص بات نہ تھی جو ہم بڑھاچڑھا کر سب کمیشن کے سامنے لمان کے طور پر پیش کر سکتے۔ ہماری ایڈ منسٹر بیش سادہ تھی۔ افسر دیانت دار اور مختی تھے۔ لوگ جہاد کے جذبہ میں ڈاب ہوئے تھے۔ وہ دیمن کے حق میں شمشیر بے نیام اور آپس میں ہمدر داور عنخوار تھے۔ مقبوضہ کشمیر سے واپسی کے ابدا کی بار مسٹر سائمنڈ زنے مجھے اعتاد میں لے کر کہا ہم اس جانب رقبہ زیادہ 'وسائل بے شار اور ہند وستان کی مول اور فری پشت پنائی بے حساب ہے 'لیکن اس کے باوجود وہاں کے بیشتر امور میں زور اور زبر دستی 'وھونس اور موالار فوی پشت پنائی بے حساب ہے 'لیکن اس کے باوجود وہاں کے بیشتر امور میں زور اور زبر دستی 'وھونس اور مالمان کی بیشتر امور میں نور اور زبر دستی 'وھونس اور رمائن ملمع کاری کا اثر غالب نظر آتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہ بے فرق اپنی رپورٹ میں واضح طور پر بیان کریں گے ؟ وہ بنس کر نال گئے اور بولے "ہمارا مقصد فرق نمایاں کرنا نہیں بلکہ پلڑا مادر کے کاوشش کرنا ہے!"

### ☆.....☆

جنگ بندی کے بعد بہت جلد آزاد کشمیر سے میرا جی بھر گیا۔اس زمانے میں راولپنڈی میں وزارت امور کشمیر ٹائی قائم ہوئی تھی اور نواب مشاق احمد گورمانی اس کے وزیر انچارج تھے۔ وزارت کا دفتر ضلع کچہری کے مقابل ایک مزدکہ ٹارت "شنرادہ کو تھی" میں کھولا گیا تھا۔ گورمانی صاحب کی رہائش اس شاندار بلڈنگ میں تھی جے چدم کی فضل الٰہی کے زمانے میں ایوان صدر کے طور پر استعال میں لایا گیا تھا۔ آزاد کشمیر سے مجھے کسی قدر اکتایا ہوا دکھ کرچ دھری ٹھ علی نے مجھے ڈپٹی سیکرٹری کے طور پر وزارتِ اُمور کشمیر میں متعین کر دیا۔

ایباربری رتاپ کالج سرینگر کاایک بی-ایس-س کاطالب علم مندوستان کے غاصبانہ قبضه کی تھٹن سے تنگ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آکر آزادی کاسانس لینے پاپیادہ گرتا پڑتا سیز فائر لائن عبور کر کے پاکستان آپنچا۔ راولپنڈی پہنچ کردہ مجھاا دلی خواہش یہ بیان کی کہ وہ آزادپاکستان کے کسی وزیرے مل کراس کی زیارت کرنا چاہتاہے۔ میں نے کوئل گور مانی صاحب کے ساتھ اُس کی ملاقات کی منظوری حاصل کر لی۔ ملاقات کا وقت رات کے ڈیڑھ ہے مُم جون کا مہینہ تھا۔ آد ھی رات کے بھی شدید گرمی تھی۔ میں اس لڑکے کوساتھ لے کر مقررہ وقت پر گورالا کی شاندار قیام گاہ پر پہنچ گیا۔ گور مانی صاحب کے کرے میں کی ٹن کا ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا۔ وہ گھ میں الکی شاندار قیام گاہ پر پہنچ گیا۔ گور مانی صاحب کے کرے میں کی ٹن کا ایئر کنڈیشنر چل رہا تھا۔ وہ گھ میں الکی مائے اُن کائی کی خوار کی مائے اُن کائی کی جو کہ میں کے خوشبود ار تم باکوکی مبک سارے کرے میں چھیلی ہوئی تھی۔ کشمیری لڑکے کو دیکھتے ہی گورالا میں کے خوشبود دار تم باکوکی مبک سارے کرے در بے اس فتم کے سوالوں کی یو چھاڑ کر دی "تم برینگر چھوڑ کا مزاج برجم ہو گیا اور انہوں نے اس پر بے ور بے اس فتم کے سوالوں کی یو چھاڑ کر دی "تم برینگر چھوڑ کی عبائے کر جاؤ گے ؟ کیے جاؤ گے ؟ کیے جاؤ گے ؟ کیے جاؤ گے کامزات کر جاؤ گے ؟ "وغیرہ وغیرہ ۔

یہ غیر متوقع سوالات من کر بے چارالڑ کا بو کھلا گیا۔ اُس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے گے اور اُس نے اُم جواب دیا کہ وہ صرف آزاد فضامیں سانس لینے یہاں آیا ہے۔اب واپس جانے کااس کا کوئی ارادہ نہیں۔ یہ من کر گور مانی صاحب کو پھر تاؤ آگیا اور کسی قدر درشتی ہے بولے" پاکستان میں مہاجرین کی ہیلی اُر نہیں۔خدا کا خوف کرو۔یہ نوز ائدہ مملکت اس سلاب کو کسے سنھالے گی؟"

اس کے بعد انہوں نے مہاجزین کی تکالیف اور مشکلات پر سیر حاصل تبعرہ کیا اور انگریزی میں اُر مخاطب کر کے کہا:

Now that you have come, don't expect luxuries. All of us have to thit out here."

یہ س کر لڑے کی رگ ظرافت بھی پھڑک اُٹھی اور اس نے ترکی بہ ترکی جواب دیا:

'Sir, If this room is roughing it out here, I am all for it."

اس پر میں لڑ کے کا بازو تھینے کر اسے باہر لے آیا۔ ورنہ طیش میں آکر گور مانی صاحب نہ جانے اُن کا اِ

گری کی چینیوں کے بعد جب کالج کھلے' تو میری درخواست پراسے لا ہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیلا) داخلہ مل گیا۔ آزاد کشمیر حکومت نے اسے وظیفہ دے دیا۔ لڑکا قابل تھا۔ ایم-بی-بی-بی-ایس کرنے کے بعدوالا حاصل کرنے انگلتان چلا گیااور آج کل ایک کامیاب اور خوشحال ڈاکٹرکی زندگی بسر کررہاہے۔

عال قدر ماخوش كول رئة بين؟"

یں نے عرض کیا" سر میرے خیال میں اس کی شاید دوجوہات ہوں گی۔ ایک تو وہ رات کو کام کرتے اور دن میں ہتے ہیں۔ اس پروگرام میں اُن کا ساتھ دینے سے میں بار بار چُوک جاتا ہوں۔ دوسری وجہ شاید ہیہ ہو کہ وہ اُلا کھیم کے سای لیڈروں کو آپس میں لڑاتے بھڑاتے رہتے ہیں۔اس کارروائی میں میری روک ٹوک عالبًا انہیں پندئیں آتی۔"

دزياعظم كچه ديرسوچ رہے۔ پھراجانك انگريزي ميں پوچھا:

"Tell me, is Gurmani Straight?"

"No Sir, He is not Straight." شَيْ نَهُ وَالْمُوابِ وبا

دزيا عظم نے سكريك كاليك لمباساكش ليا۔ پھر آجت آجت دھوال چھوڑتے ہوئے سنجيدگى سے بولے:

"I do not agree with you. He is as straight as a corkscrew!" ال گفتگو کے چند ہفتہ بعد میرا تبادلہ کراچی ہو گیا۔ جہاں پر مجھے وزارت اطلاعات و نشریات میں فارن پیلبٹی کا انبان ڈیل سکرٹری لگادیا گیا۔

## صلهشهيد

جب میر کی پوسٹنگ کراچی میں وزارت اطلاعات و نشریات کے ڈپٹی سیکرٹری کے طور پر ہوئی تو آزاد تشمیر کی کل فغائے بعدیوں محسوس ہواجیسے میں ایک پنجرے میں بند ہو گیا ہوں۔

خواجہ شہاب الدین صاحب وزیر ہتھ۔ مسٹر جی-احمد سیکرٹری اور شیخ محمد اکرام صاحب جائنٹ سیکرٹری ہتھ۔
اکرام ماحب بڑے عالم فاضل 'شریف الطبح اور نیک ول انسان ہتھ۔ مسٹر جی-احمد بھی پڑھے کھے آد می ہتے اور ان
کہاں گابوں کا بڑا عمدہ ذخیرہ تھا۔ ان کا تعلق پولیس سروں سے تھا اور Intelligence کے کام میں انہیں بڑی
مہات ماصل تھی۔ طبعًا وہ اپنے زیر دستوں سے کھنچے اور زیر دستوں کے سامنے جھکے جھکے رہتے ہتے۔ اس کے
ملان مرف کو کی قدر شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھنا بھی اُن کا شیوہ تھا۔ البتہ سفید فام غیر ملکیوں کی طرف عمو آ اور
الرکیوں کی طرف عمو آ اور بڑے خضوع و خشوع سے فرش راہ رہتا تھا۔

ایک دوز مسٹر تی-احمد نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ اُن کے پاس ایک ادھیڑ عمر کا موٹا ساامر کی بیٹھا تھا۔ ممٹر تی-احمد نے کہا کہ یہ ہمارے ایک معزز مہمان ہیں۔ میں انہیں شاف کار میں اپنے ساتھ لے جاکر کراچی شہر کی ممرکرالادُن۔

کارٹی بیٹے کر میں نے یو نہی اخلا قاس کااسم شریف دریا فت کیا' تو وہ گبڑ گیا' اور بڑی تیزی سے بولا''حتہیں میرےنامے کیاداسطہ؟''

"اس ع تفتكويس آساني موگ-" ميس في وضاحت كي-

"کُنگُوکُون کرناچاہتاہے؟"امریکن نے غصے سے کہا۔" خیر 'تمہیں اتنابی اصر ارہے تو مجھے ہنری کہہ کر پکار سکتے

کچود برخامو آئ کے بعد میں نے دوسری غلطی مید کی کہ اس سے پوچید بیشا ''کیا آپ صحافی ہیں؟'' ، "ائذا ہوراون بزنس" ہنری نے چڑ کر کہا۔

اں کے بعد ہم دونوں لب بستہ ہو کر بیٹھ گئے۔ ہنری کے اشارے پر ہماری کارپہلے امریکی سفارت خانے گئی۔ مجھ کارٹی چھوڑ کر دہ اندر چلا گیااور کوئی ایک گھنٹہ کے بعد واپس آیا۔اب اُس کے ساتھ ایک اور امریکی بھی تھا۔ وہ دونوں کچھل میٹ پر بیٹھ گئے اور مجھے اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھنے کا تھم دیا۔ دوسرا امریکن عالبًا سفارت خانے

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں کام کرتا تھا کیونکہ وہ کراچی شہر ہے بخو بی واقف تھا۔ اُس کی ہدایات پر ڈرائیور نے ہمیں کلفٹن کماڑ کا ہٰدالا ہاکس بے اور سینڈ زیٹ کی سیر کرائی۔ میری موجودگی کو تیسر نظرانداز کر کے دونوں امر کی آپس میں مرے، کی خوش گیمیاں کرتے رہے۔ اُن کی گفتگو سے صرف ایک کام کی بات میرے پلے پڑی 'وہ یہ کہ امریکہ پاکتان اُلا ا کی امداد دے رہاہے۔ جب یہ گندم کراچی پنچےگی تو جن اونٹ گاڑیوں پر لاد کر بندرگاہ سے نکالی جائے گا اُلوالاً کے گلے میں '' تھینک یو امریکہ''کی تختیاں آویزاں کی جائیں گی۔

یہ احقانہ تبویز س کر جھے غصہ بھی آیا' رنج بھی ہوا'شرم بھی آئی'اس وقت تومیّں چپرہا'کیوالیًا ا سیدھامسٹر جی-احمد کے پاس جا کرانہیں ساری روئیداد سناڈالی۔جب میّں نے اونٹوں کے گلے ٹمی ٹُل با تختیاں لئکانے کا نداق اڑایا تو مسٹر جی-احمد ایکا یک سنجیدہ ہو گئے اور گرج دار آواز میں بولے"تہیں الکھا ہرج نظر آتاہے ؟"

میں نے اس تجویز کیخلاف ایک چھوٹی می جذباتی می تقریر کی تو مسٹر جی احمد کے چیرے پر ہناوٹی کا انگائی ا اور انہوں نے طنز اُکہا ''گندم مانگ کر کھانے میں تو کوئی برائی نہیں 'لیکن شکریہ ادا کرنے کا برامناتے ہو۔'' ''نہیں سر'ہم تو کوئی بُرا نہیں مناتے 'لیکن شاید اونٹ بُرا مان جا کیں۔''گر ماگر می کی لپیٹ میں آگر ئی بھی ٹرکی بہ 'ترکی جو اب دے دیا۔

عالبًا بیہ بات مجھے اس طور پر نہیں کہنی چاہیے تھی 'کیو تکہ اس نے میری ذات کو مسٹر بی احمہ کے دلماً کا کا بک میں بٹھادیا جہاں پولیس والے ناپسندیدہ افراد کو رکھنے کے عادی ہیں۔ یوں بھی اُس زمانے میں ماحول کا اُلگہُ ابیا بنتا جارہا تھا کہ امریکنوں کی کسی خفیف الحرکتی پر معمولی ساجا کزاعتراض بھی بڑی آسانی سے غیر حب الوالی کھاتے میں ڈال دیا جاتا تھا۔

ایک روز میری ڈیوٹی گی کہ میں امریکی صحافیوں کے ایک گروپ کے ساتھ مغربی پاکتان کے دارا جاؤں۔ دورہ بڑا کا میاب رہا۔ ہم لاہور' راولپنڈی' پٹاور اور طور خم تک گئے۔ ہر جگہ مقائی نگام نہ خاطر مدارات کی۔ صحافی بڑے خوش خوش والیس آئے۔ کراچی پٹنے کر گروپ کے لیڈر نے جھے ایک ہوا اللہ پش کیا۔ میرے استفسار پر اُس نے بتایا کہ یہ میرا "فپ" ہے۔ میں نے شکریہ کے ساتھ نوٹ والی کراا اسمین کیا۔ میرے استفسار پر اُس نے بتایا کہ یہ میرا "فپ" ہے۔ میس نے شکریہ کے ساتھ نوٹ والی کراا اسمین کیا۔ میرے استفسار پر اُس نے بتایا کہ یہ میرا "فپ " ہے۔ میس ایک سرکاری ملازم کو"فپ" کی پٹنٹ کرا اسمین کر توٹ والیس لے لیا۔ چندروز بعرب کے لیڈر نے سی قدر جھینپ کر نوٹ والیس لے لیا۔ چندروز بعرب انہیں الوداع کہنے ایئر پورٹ گیا تو انتظار گاہ میں بیٹر کرگروپ لیڈر نے اس مسئلہ پر میرے ساتھ کی اُدر اُس سے گفتگو کی۔ اس نے بتایا کہ اب اس نے "غبیش" بھک منگوں کے لیے مخصوص ہے اور "نذرانہ" مرکائ اللہ بیر وں اور خدمت گاروں کو دیا جا تا ہے۔ "مخشیش" بھک منگوں کے لیے مخصوص ہے اور "نذرانہ "مرکائ اللہ جس ہے۔ اس نے بتایا کہ دو تین حضرات تو ان سے مانگ مانگ کر پچھ نذرانہ وصول کر چے ہیں۔ ایک صاب محکم دلائل و براہیں سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب محکم دلائل و براہیں سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ا کی کامٹیان کا رونا رو کران پرپانچ سوڈالر کے '' نذرانہ 'کا تاوان نگایا' کیکن کسی قدر مول تول کے بعدا یک سوڈالر بردلی فیرسگال سے معاملہ طے ہو گیا!

ایک دوز مسٹر جی-احد نے صبح سویرے جھے گھر پر ٹیلی فون کیا کہ میں دفتر نہ آؤں بلکہ سیدھا ہوٹل میٹروپول بازاں۔ دہاں پر حکومت کے ایک نہایت معزز اور اہم مہمان مسٹر ہیکٹر بولیتھو تھہرے ہوئے ہیں۔ میں اُن کے ہا ہاکران کے آرام و آسائش کا پوراپوراخیال رکھوں۔ ہوٹل کے کمرے میں آیک بڑھا پے اور فر ہمی کی طرف ماکل ماب کی تدر جھنجا ہے کہ عالم میں صوفے پر بیٹھے تھے۔ اُن کے پاس ایک خوش صورت نوجوان بھی بیز ارسا جان کے نام کی خدمت گزاری کے لیے حاضر ہوا ہوں' تونو جوان نے فوراً کہا" ٹھیک ہے م مجلائ سے ہارے جو تے پالش کرادو۔"

یرے کوبلانے کے لیے میں گھنٹی بجانے کو اٹھا' تو نوجوان نے بڑے غصے سے آواز بلند کر کے کہا" تھنٹی تو ہم فرد می بجائے تھے۔ تمہارے آنے سے جاری سہولت میں کیا اضافہ ہوا؟"

نمن نے نہایت فرمانبرداری ہے جُوتے اٹھائے اور باہر آگر بیرے کو دیئے کہ جلدی ہے انچھی طرح پاکش گرد۔ جوتے پاکش ہوگئے تو میں کمرے میں واپس آگر دوبارہ بیٹھنے ہی لگا تھا کہ نوجوان نے پھر مجھے جھڑک دا۔" یہاں کیوں گھتے ہو؟" تمہارے یہاں بیٹھنے سے ہمارے کام میں ہرج ہوتا ہے۔ حمہیں بیٹھنا ہی ہے تو کہیں الرماکر بھو۔"

اں دقت ہیں نے مصنف کے طور پر مسٹر ہیکٹر بولیتھو کانام سناتک نہیں تھا۔ چند پڑھے لکھے دوستوں سے اُپڑ کی کا ٹانہوں نے بھی اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ آخر انگریزی ادب کے ایک "Who is Who" کی ورق گرانی منتف ہواکہ موصوف سرکاری درباری قتم کے ادیب ہیں۔ چند غیر معروف ناولوں کے علاوہ انہوں لے اُراور انگران کے شاہی خاندان کے افراداور دیگر مختلف اُمرا وروساکی سوانح عمریاں تحریر کی ہیں۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

مسٹر ہیکٹر بولیتھوصف اوّل کے ادیب تونہ تھے الیکن انہیں روایتی طرز کی سوانح نگاری پراچھافامائیں تھا'لیکن اس وفت بہت ہے دوسروں کی طرح مجھے بھی اس امتخاب پر مالیوی ہو کی تھی۔محرّمہ من المرہ بھی غالبًا بہی اعتراض تھا کہ قومی اہمیت کے اس کام کے لیے ایک غیر ملکی شخص کو کیوں چنا گیاہے ؛لین 4% جب مسرر بولیتھو کی کتاب لندن میں ایک معروف پیاشنگ ہاؤس سے شائع ہوئی توبے شک اُس نے ہرانیااً متعارف کرانے میں ضرور کسی قدر مدودی۔

محترمدمس فاطمه جناح کی اپنی خواہش یہی تھی کہ قائد اعظم کی سواخ حیات کسی پاکتانی الل الم کے مرتب ہو۔ پچھلے تبیں بتیں برس میں بچھ کتابیں لکھی ضرور گئی ہیں۔ قائداعظم کے صدسالہ یوم پیدائل کا ا ير بھى بہت سى فرمائش كتابيں معرض وجود ميں آئيں اليكن البھى تك ايسى كوئى كتاب اردو الكريزى ياكا الاذا شائع نہیں ہوئی جواس عظیم رہنماکی سیرت مرداراور سیاست کے ساتھ پوراپوراانساف کرتی ہو۔ آا ا کیڈی نے ایک مفصل اور مکمل سوانح حیات تیار کرنے کا منصوبہ بنا تو رکھا ہے۔اب دیدہ ہاید کہ یہ نما کہ کہاں تک اور کس طرح منڈھے چڑھتی ہے۔

مادرِ ملّت کے ذاتی کا غذات میں البنۃ ایک مسورہ ضرور موجود ہے' جس کا عنوان ..... "Brother (میرا بھائی)ہے۔اسے انہوں نے مسٹر جی-الانا کے تعاون سے تحریر کیا تھا۔ قائد اعظم کی زندگی کے جاگا ا کی خوبصورت مرقع ہے ، لیکن اب تک اس کا پورامتن غالبًا کہیں شائع نہیں ہوا۔ قائد اعظم کے مدمالہ إ کے موقع پراہے کتابی صورت میں شائع کرنے کی تحریک ہوئی تھی 'لیکن بیمنصوبہ بھی بعض میای" افاا نذر ہو گیا۔ مشاہیر کے اقوال اور افعال ہے اگر کسی قتم کے تنازعے کی صورت نگلتی ہو توعمری لحاظ ہے ا مت تک انہیں صیغة راز میں رکھنا قرین مصلحت ہے الیکن تمیں بتیس سال کی مت بڑی طویل ہوتی ہے الا متعلقہ مشاہیرتاری کی بے رحم بھٹی سے گزر کراینے اپنے متند مقام پر شحکم ہوچکے ہوتے ہیں۔ جزول طور پرکا تفصیل کاافشائن کے اس مقام کو متزلزل نہیں کرسکیا۔ یوں بھی آزاد دنیامیں بہت ی جگہ تمیں برس کے بعد نغیرارا تک کوعام کردیاجا تاہے۔

مادر ملت کے متودہ "میرا بھائی" میں دو مقام ایسے آتے ہیں جن کی وجہ ہے اس کی اشاعت میں ا ہو تارہاہے۔

بہلا واقعہ جولائی 1948ء کا ہے 'جب قائداعظم علالت کی وجہ سے علاج اور آرام کے لے ال تشریف رکھتے تھے۔محترمہ مس فاطمہ جناح نے لکھاہے کہ جولائی کے اخیر میں ایک روزوزیاعظم لبانہ اور سیرٹری جزل مسٹر محمد علی اجانک زیارت پہنچ گئے۔اُن کے آنے کی پہلے سے کوئی اطلاع نہ تھی۔وزیا ڈاکٹرالی بخش ہے یو چھاکہ قائداعظم کی صحت کے متعلق اُن کی تشخیص کیاہے؟ڈاکٹرنے کہاکہ اے مماہً نے یہاں بلایا ہے اس لیے وہ اپنے مریض کے متعلق کوئی بات صرف انہی کو ہاسکتے ہیں۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

"لکن دزیراعظم کی حیثیت سے میں قائداعظم کی صحت کے متعلق متفکر ہوں۔" ڈاکڑنے ادب سے جواب دیا" جی ہاں' بے شک' کیکن میں اپنے مریفن کی اجازت کے بغیر کچھے نہیں بتاسکتا۔" جب من فاطمہ جناح نے قائداعظم کو وزیراعظم کی آمد کی اطلاع دی' تو وہ مسکرائے اور فرمایا۔" تم جانتی ہو گول آئے ٹال کردود کھناچا سے بیں کے میری علالے تکتنی شدید سے میں کتناع صدن ندور وسکتا ہوں تم شخصے آئ

لا كول آئے بيں؟ وہ ديكھنا چاہتے بيں كه ميرى علالت كتنى شديد ہے۔ ميں كتنا عرصه زندہ رہ سكتا ہوں۔ تم ينجے جاؤ اور ائم منرے كه دوكه ميں انہيں البھى ملوں گا۔"

م افاطمہ جناح نے کہا اب کافی دیر ہوگئی ہے۔وہ کل صبح اُن سے مل لیس۔ "نہیں۔" قائداعظم نے فرمایا۔" انہیں ابھی آنے دو'اور پچشم خود دیکھے لینے دو۔"

دزیا مظم نف گفتہ کے قریب قائدا عظم کے پاس رہے۔ اس کے بعد جب مس جناح اندر سکنیں تو قائدا عظم ہوند تھے ہوئے انہوں نے پچھ جو س ما تگا'اور پھر چود ھری مجمد علی کو اپنے پاس بلایا۔ سیکرٹری جزل پندرہ منٹ ککہ قائدا عظم کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد مس فاطمہ جناح دوبارہ قائدا عظم کے کمرے میں گئیں اور پوچھا کہ کیا افری ایانی بنالپند فرمائیں گے ؟ قائدا عظم نے کوئی جو اب نہ دیا کیو تکہ وہ کسی سوچ میں محوضے۔ اب ڈنر کا وقت آلیا قد قائدا عظم نے مس فاطمہ جناح سے فرمایا۔ "بہتر ہے کہ تم نیچے چلی جاؤ'اور اُن کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ "
"نہیں۔ "مس جناح نے اصرارا کہا۔ " میں آپ کے پاس ہی بیشوں گی اور سیبیں پر کھانا کھالوں گی۔ "
"نہیں۔ "مس جناح نے اصرارا کہا۔ " میں آپ کے پاس ہی بیشوں گی اور سیبیں پر کھانا کھالوں گی۔ "
"نہیں۔ "مس جناح نے اور اُن کے دائیں سیس جو اس میں این میں سائریں گان کے دائیں کہا تھا کہائی کہا۔ " میں اُن کے دائیں کے دائیں کہا

" نہیں۔" قائد اعظم نے فرمایا۔ "بیر مناسب نہیں۔ وہ یہال پر ہمارے مہمان ہیں۔ جاؤ اور اُن کے ساتھ کھانا

من فاطمہ جناح کھتی ہیں کہ کھانے کی میز پر انہوں نے وزیراعظم کو بردے خوشگوار موڈ میں پایا۔ وہ ہنی خوثی پُلا اِن اِن کرتے رہے جبکہ مس جناح کا اپناول اپنے بھائی کے لیے خوف سے کانپ رہا تھا' جو او پر کی منزل میں ابز طالت پراکیلے پڑے تھے۔ کھانے کے وور ان چود هری محمر علی نحیب چاپ کسی سوچ میں عظم رہے۔
کھانا فتم ہونے سے پہلے ہی مس فاطمہ جناح او پر چلی گئیں۔ انہوں نے بردے ضبط سے اپنے آنسوؤں کوروک رکافاد قائدا عظم انہیں دیکھ کر مسکرائے اور فر مایا دوفطی متہمیں ہمت سے کام لینا چاہیے۔"
اگریزی مودے میں مس فاطمہ جناح کے اسے الفاظ ہے ہیں:۔

Towards the end of July, without prior notice, Mr. Liaquat All Khan, the Prime Minister, arrived in Ziarat accompained by Chaudhri Mohammad Ali. He asked Dr. Ilahi Bux about his diagnosis of Quaid's health. The doctor said that as he had been invited by me to attend to the Quaid, he could only say what he thought of his patient to me. "But, as Prime Minister, I am" anxious to know about it." The doctor

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

Mely replied, "Yes, Sir, I ca'nt do it without the patient's permission."

As soon as I was told, as I was sitting with the Quaid, that the me Minister and the Secretary-General wanted to see him, I formed him. He smiled and said, "Fati, do you know why he has me?" I said I would'nt be able to guess the reason. He said, "He wits to know how serious my sickness is. How long I will last" After a minutes he said, "Go down. Tell the Prime Minister I will see him."

"tis late, Jin. Let them see you to-morrow morning."

"No, let him come now. Let him see for himself."

The two were together for about half an hour, and as soon as lapted Ali Khan came down, I went upstairs to my brother. I found im absolutely tired, and he wore a sickly look. He askd me to give im some fruit juice, and then said, "Send Mr. Mohammad Ali." The severary-General of the Cabinet was with him for about fifteen mules, and when he was once again alone, I went into his room. I sked him if he would have juice or coffee, but his mind was too proccupied to answer me. By now it was dinner time, and he said, "Joubetter go down. Have dinner with them."

"No",I said emphatically, "I would rather be with you, and have finer upstairs".

"No, that is not correct. They are our guests here. Go. Eat with

Ifound the Prime Minister on the dinner table in a jolly mood, macking jokes and laughing, while I shivered with fright about his health, who was alone in his sick bed. Chaudhri Mohammad Ali was sient, thinking. Before the dinner was over, I rushed upstairs. He smiled at me as I entered and said, "Fati, you must be brave". I did my over a country of the country of

best to conceal the tears that came surging into my eyes.

الدائعہ کے دوڈھائی ہفتے بعد 14 اگست کو پاکستان کی آزادی کی پہلی سالگرہ آئی۔ اپنی کمزوری صحت کے ادائد ہے دوڈھائی ہفتے بعد 14 اگست کو پاکستان کی آزادی کی پہلی سالگرہ آئی۔ اپنی کمزوری میں لکھا ہے کہ ہم پاکستان پر قائدا عظم نے قوم کے نام بڑاولولہ انگیز پیغام جاری کیا۔ مس جناح نے لینے کے وقت جب مس فالم جنان کی ساتھ اکملی بیٹھی تھیں 'قومسٹر غلام محمہ نے کہا''مس جناح میں ایک بات آپ کو ضرور بتانا چا ہتا فالمہ جنان ان کے ماتھ اکملی بیٹھی تھیں 'قوم سے نام جو پیغام دیا تھا' اسے خاطر خواہ اہمیت اور تشہیر نہیں دی گئی۔ اس کے اللہ ہم پاکستان پر قائد اعظم کے پیغام کے پوسٹر چھاپ کر انہیں شہر شہر دیواروں پر چیاں کیا گیا ہے' بلکہ ہوائی جہازوں کے ڈبوات بڑے برے شہروں پر پچیاک کیا گیا ہے۔"

م م بنات نے بیہ بات خاموثی سے س لی کیونکہ اس وقت انہیں اپنے بھائی کی صحت کی فکر تھی ، پیلٹی کی لا۔

ادہلت کے مودے میں بیر واقعہ انگریزی میں اس طرح درج ہے۔

"After a few days, Mr. Ghulam Mohammad, who was Finance Minister at that time, came to see the Quaid-e-Azam. As I sat alone with him over lunch, he said, "Miss Jinnah, I must tell you some thing Quaid-e-Azam's Independence Day message has been played down while the Prime Minister's message was printed on posters and pasted on buildings all over the cities. It was also thrown from aeroplanes over big cities." I listened to this quietly: what was the us of bothering about such things? The only thing that mattered to m was my brother's health, not his publicity.

مرکزی کا بینہ میں ایسے عناصر نے سر اٹھا لیا تھاجووز پر اعظم کے خلاف ریشہ دوانیوں میں مصروف عمل تھے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد محترمه مس فاطمه جناح اور حکومت کے در میان سرد مبری کاغبار جمالا الله دو برسیاں آئیں اور گزر تکئیں۔ دونوں بار مس جناح نے برسی کے موقع پر قوم سے خطاب کرنے ساللہ کا اُن کی شرط تھی کہ براڈ کاسٹ کرنے سے پہلے وہ اپنی تقریر کا متن کسی کو نہیں دکھائیں گا۔ حکوت یہ ٹرالما آمادہ نہ تھی۔ غالبًا سے خوف تھا کہ نہ جانے مس جناح اپنی تقریر میں حکومت پر کیا کچھ تقید کرجائیں گا۔ آڈ خداکر کے قائداعظم کی تیسری برسی پر بی قرار مایا کہ محترمہ جناح اپنی تقریر پہلے سے سنسر کرائے بغیر ایڈان راست نشر کر سکتی ہیں۔ تقریر نِشر ہو رہی تھی کہ ایک مقام پر پہنچ کر اچانک ٹرانس میشن بند ہو گئے۔ کچو کم لا میشن بند رہی۔اس کے بعد خود بخود جاری ہوگی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ مس جناح کی تقریر میں کچھ فقرےالے جن میں حکومت پر پچھ تنقید تھی۔ وہ تو بدستوران فقروں کو مائیک پر پڑھتی گئیں 'لیکن ٹرانس میٹن بند ہو جا کا ہے وہ فقرے براذ کاسٹ نہ ہو سکے۔اس بات پر بڑا شور شرایا ہوا۔اخبار وں میں بہت ہے احتجا تی بیانت گا آ، ٌ اگرچه ریڈیویاکتان کاموقف یمی تھاکہ ٹرانس میشن میں رکاوٹ کی وجہ بیہ تھی کہ اچانک بجلی فیل ہوگئی تھی اگر اس بات پریقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ سب کا یہی خیال تھا کہ مس جناح کی تقریر میں ضرور کوئی الکابات گا حذف کرنے کے لیے بیر سارا ڈھونگ رجایا گیاہے۔اس ایک واقعہ نے حکومت کے اعماد کو جتنی تھیں کا نقصان میں فاطمہ جناح کے چند تنقیدی جملوں سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔

جن دنوں پہ قضیہ اپنے عروج پر تھا'ایک روزایک عجیب واقعہ پیش آیا۔وزیر داخلہ واطلاعات کے کم۔ یہ بات طے کرنے کے لیے میٹنگ ہوئی کہ اس قصے کے متعلق پلک میں جوچہ میگوئیاں ہورہی ہیں اُلن برک قابویایا جائے۔ بے حد طویل اور بعید از کار بحث و تنحیص کے بعد آخر مسٹر جی۔احمد نے تجویز پیش کا کہ کا شخصیت سے انکوائری کروا کریہ ثابت کیا جائے کہ مس جناح کے براڈ کاسٹنگ کے دوران بھل کی کرنے گل تھی۔اس اکوائری رپورٹ کی اشاعت کے بعد زبان خلق خود بخود بند ہو جائے گا۔اس کے بھل دزبالا خواجہ شہابالدین کواصرار تھا کہ انکوائری بے لاگ اور غیر جانب دار ہونی چاہیے۔اگریہ ثابت ہو کہ کلالم ہوئی تواس بات کا بھی بر ملاا عتراف کرنا ضروری ہے تاکہ پبلک کے ذہن میں مزید بد گمانیال پیدانہ ہول۔ کج اور وزیر کے در میان اس بحث کی تلح کلامی نے براطول کھینچا۔ایہامعلوم ہوتا تھاکہ خواجہ صاحب بھی بھی مجن بجل فیل نہیں ہوئی'اور اب وہ اس بات کو تھلم کھلا منظرِ عام پر لانے کے لیے بے تاب تھے۔وزیراعظم لاا خاں کی حکومت کے لیے وہ اس قتم کی پریشانیاں اور مشکلات کیوں پیدا کرنا چاہتے تھے؟ شایداس کا دجہ ہا دنوں پیا افواہ گرم تھی کہ وزیراعظم انہیں مرکزی کا بینہ ہے سبدوش کر کے مشرقی بنگال بھیجنا چاہتے ایں۔ أن دنوں مركزي كابينہ سے عليحد كى كى تكوار خواجہ صاحب كے علاوہ اور بھى كى سرول پر لك دا

وز ہر خزانہ ملک غلام محد ہر فالج کا حملہ ہو چکا تھا۔ خزائی صحت کی بنا پر کا بینہ سے اُن کی رخصتی متوقع کم محکم دلائل و بر آبین سے مزین، مثنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

طان افر گورانی آزاد کشمیر کی سیاست میں بی در پی البحضیں ڈال کر کشمیر کی لیڈروں کو آپس میں دست وگر ببال ارنیا کل کھلا بچکے تھے۔ اب وزارت امور کشمیر میں کشمیر تو غائب ہو چکا تھا' فقط امور ہی امور باتی رہ گئے تھے۔ کو گفتی کہ خاتی ہے منظر سب کر انی صاحب بھی کا بینہ سے چھٹی کرنے والے ہیں۔ یہ طرات تو کبنٹ سے فکالے جانے والے خوف میں جتلا تھے' لیکن ایک حضرت ایسے بھی تھے جو کا بینہ میں شامل کج جانے پر ہم و آزر وہ مشہور تھے۔ اُن کا نام نامی خان عبد القیوم خال تھا۔ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ کے طور پر افرائی کے مور پر اُن کی بیات میں کہلاتے تھے۔ وہاں سے اٹھا کر جب انہیں مرکزی کا بینہ میں ڈال دیا گیا تو انتظامی اور عا ملانہ بھی گئے افرادوہ ابنی سیاک اس سے بھی دور ہو گئے۔ یوں بھی ایک طاقت ور صوبائی وزیر اعلیٰ کا ٹھا ٹھر ہا ٹھر پچکھ الاودوہ ابنی سیاک اساس سے بھی دور ہو گئے۔ یوں بھی ایک طاقت ور صوبائی وزیر اعلیٰ کا ٹھا ٹھر ہا ٹھر پچکھ الاودوہ بی سیاک اساس سے بھی دور ہو گئے۔ یوں بھی ایک طاقت ور صوبائی وزیر اعلیٰ کا ٹھا ٹھر ہا ٹھر پکھی کہ وہ اپنی ''ترتی ''ترتی ''سے ہی ان فرائی گئی ہوں کی کا فرائی گئی تھی کہ وہ اپنی ''ترتی ''سے ہی ان فرائی فرین تھی کہ وہ اپنی ''ترتی ''سے ہی ان فرین فرین تھے۔

ال هم کی افواہوں' تیاس آرائیوں اور خبر تراشیوں کی گرم بازاری اپنے عروج پر تھی کہ پکا یک آں قدح لمت واک ماتی نماند۔16 اکتوبر 1951ء کی شام کو جار بح کر چھ منٹ پر راولپنڈی کے جلسہ کام میں ایک گولی لاوراک نے پاکتان کی قیادت کوسیاست کی شاہر اہ سے موڑ کر موقع پرسی 'ابن الوقعی' زمانہ سازی' طالع آزمائی اور اجمل کے ایسے خارزار میں ڈال دیا' جہاں ذاتی خواہشات قومی ضرورت اور ذاتی مفاد' قومی مفاد کے متراد فات بنتے الے گائے۔

قائر ملت ایات علی خال نے جامِ شہادت نوش کر کے تب و تاب جاود انہ کاصلہ پایا۔ جلسہ گاہ میں راولینڈی المہ بنگذت بولیں نجف خال نے اپنے سپاہیوں کو للکار کر بھم دیا کہ گولی چلانے والے قاتل کو فور آبار ڈالو۔
الکم جما کولی انٹانہ بن کروہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ راز بھی دفن ہو گیا کہ وہ راولینڈی کیوں آیا؟ ہر
الکم میکار ٹی کے باوجود جلے کی آگلی صفول تک کیے رسائی حاصل کی ؟ کس غیبی طاقت یا روحانی یا شیطانی یا انسانی
الم نے آئی کی انگلی سپول کی لبلی پر رکھ کر دبا دی؟ اسے زندہ گرفتار کرنے کے بجائے پولیس والوں نے اسے
اقراب انگلی ہول کی لبلی پر رکھ کر دبا دی؟ اسے زندہ گرفتار کرنے کے بجائے پولیس والوں نے اسے
اقراب آئی۔ تی کے عہدے پر ترق کس کارگر اردی کے صلے میں ملی ؟ عامی ذہن میں بیسوال آج بھی مجوں کے توں
افراب آئی۔ تی کے عہدے پر ترق کس کارگر اردی کے صلے میں ملی ؟ عامی ذہن میں بیسوال آج بھی مجوں کے توں
افراب اس کی کی المی بے لاگ انکوائری کا متیجہ برمبر عام نہیں آیا 'جوان سوالات کا تسلی بخش جو اب دے سکے
افراب کی کی ہر می پر کی نہ کی پیرائے میں ایک مکمل اور بھر پوراکوائری کا مطالبہ اٹھتا ہے اور پھراگلی بری تک
افراب کی زب میں بیا تا ہے۔ در میانی عرصہ میں وہی پر انے شکوک و شبہات خاموثی سے نشو و نما پاتے رہتے ہیں۔
افراب کار دریئے میں باتا ہے۔ در میانی عرصہ میں وہی پر انے شکوک و شبہات خاموثی سے نشو و نما پاتے درستے ہیں۔

فان الات علی خال کی شہادت نے پاکستان سے اس کا پہلا وزیراعظم ہی نہیں چھینا بلکہ جمیں ایک نہایت بلند مدر باست دان اور انظامی اور افسر امی قابلیت کے رہنما سے بھی محروم کر دیا۔ تحر یک پاکستان میں وہ قائد اعظم محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ کے دست راست تھے۔اس حیثیت میں انہیں مسلمانوں کی تنظیم اور انگریزوں اور ہندوؤں کے ماتھ میا کا ہُڈُ کا وسیج تجربه حاصل تھا۔جب یا کستان معرض وجو دمیں آیا تواس نو زائیدہ ملک کو جاروں طرف ہے انہالی ٹندہ ما نے گیر اہوا تھا۔ ایک نئ حکومت کے قیام 'مسلح افواج کی تنظیم نو' لا کھوں مہاجرین کی آباد کاری' ممارن کا دوانیوں کی وجہ ہے وسائل کافقدان اور پھر تشمیر کی جنگ آزادی کا آغاز۔۔اس قتم کے بے ثار علین مأا نوابزادہ لیافت علی خال نے بڑے تدّبر، مخل اور انتظامی قابلیت سے سنجالا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعدالا قیادت کاسارا بوجھ لیافت علی خان صاحب کے کندھوں پر ہی آپٹا تھا۔اس بارگرال کو بھی انہوں نے ابنوان ا شالا۔ اس میں شک نہیں کہ اُن کی وزارتِ عظمی کا دوریا کستان کے لیے استحکام استقلال اور سر بلند کا کاللهٰ فا دوالی باتوں کاذکر بھی ضروری ہے ، جنہوں نے ہمارے حالات پر منفی اثرات مرتب کیے۔

اُس زمانے میں پاکستان اسلامی و نیامیں سب سے بوااور ساری و نیامیں پانچواں برا المک سمجهاجا تا الله اُل ا ہمیت کے پیش نظرروس نے وزیر اعظم اور بیگم رعنالیافت علی کوروس کادورہ کرنے کی دعوت دی۔ بدائنا تھا کہ بھارتی صفوں میں تھلبلی چے تھی۔ بھارت خو دروس سے پیٹیس بڑھانے کا جتن کررہاتھا۔انہوں نے داہر کان بھرنا شروع کردیئے کہ پاکستان خود توروس کادعوت نامہ قبول نہ کرے گابلکہ اسے اچھال کرام یکہ کا لام قدر و قیت بڑھانے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف امریکہ کی نظر میں بھی یہ دعوت نامہ بُری طرہ کا یا کستان میں ہر سطح پرایسے افسروں کی کمی نہ تھی 'جو مغربی تہذیب کے ذہنی غلام تھے۔سای آزاد کا نے لا' اور وماغ کو مغرب برستی کے احساس کمتری سے نجات نہیں دی تھی۔ان کے قلوب اور اذہان پر ظلاکا کا ر وایات اور اقدار برف کی سلوں کی طرح جی ہوئی تھیں اور آزادی کی تیش نے ابھی تک انہیں پکھلاپانہ ٹلاآ کے بیشتر افسر برطانوی عہد کے تربیت یافتہ تھے۔اُن کے کمال کاجو ہر بندھی بندھائی یالیسیوں پر مُمَل کرنے<sup>ا</sup> ہُ جمود کو ثبات دینے اور مروجہ روش کو مجوں کا توں برقرار رکھنے میں مضمر تھا۔ وہ انگریزی نظام حکومت کا کہر ' تھے۔ آزادی کے نقاضوں کونتی پالیسیوں کے سانچے میں ڈھالنا اُن کے بس کاروگ نہ تھا۔ تغیرات کے لل نا آ شنا تھے۔ خاص طور پر بین الا قوامی امور کا انہیں کو کی تجربہ نہ تھا۔ ہماری وزارت خارجہ کے بالا کی المر فر کے سب پر انی آئی۔س۔ایس کے ممبر تھے۔اس سروں کی روایات کے مطابق وہ ہر طانیہ اورام یکہ کے فھ مغرب کے عموماً والہ وشیفتہ اور اُن کے حریفوں کے اُن سے بھی بڑھ کرحریف تھے۔وزیرہادہ، ظفرالله خان بذات خوداس نهلي يرد مهلا تقے۔ايينے مزاج كى افتاد 'پس منظر ' روتحانات ' تعصّبات اور ٹرینگ کا یہ سب لوگ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بین الا قوامی تعلقات کے ہے ہوئے رہے پر حقیقت پندانہ ہلا چلانے سے قاصر تھے۔ چنانچہ روس کا دعوت نامہ کھٹائی میں پڑار ہااور جب امریکہ نے اینے دعوت نامہ کالا ہماری وزارت خارجہ اس پر چیل کی طرح جھپٹی۔ کیا ہی اچھا ہو تاآگر وزیرِ اعظم روسیوں کی دعوت پر دار کرتے اور امریکنوں کی دعوت موصول ہونے پر امریکہ تشریف لے جاتے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا فی دزارت عظیٰ کے دوران نوابزادہ لیانت علی خال نے کسی دجہ ہے مسلم لیگ کی صدارت کا عہدہ بھی خود سہال اِلقد آعے چل کریداد غام مسلم لیگ کے وجود کے لیے صحت مند ثابت نہ ہوا۔اس نے مسلم لیگ کو حکومت ملز اِلْ اِلَّی بیا کہ بیار ٹی میں تبدیل کر دیا۔ حکومت اور سیاست کے امتزاج سے حکومت کو تو ضرور الزبان کی بجائے حکومت نواز پارٹی میں تبدیل کر دیا۔ حکومت اور سیاست کے امتزاج سے حکومت کو تو ضرور الزبان کی نہاں میں ممل آزاد نہیں رہتا بلکہ وہ سرکاری مصلحتوں کے تابع ہو کر مضحل ہوجا تا ہے۔رفتہ رفتہ رفتہ لائی عکومت کی سرپرسی کے بغیر فعال رہنے کی صلاحیت سلب ہونے لگتی ہے اور حزب مخالف کے طور پر سیاسی دراداداکرنے کی قرت اندر پر جاتی ہے۔اس سلسلے میں مسلم لیگ کا بناانجام اظہر من الشمس ہے۔

قائد المت کی شہادت کی خبر میں نے پشاور میں سن۔ میں قبا کئی علا قوں اور سوات 'دیر 'چر ال' کا فرستان وغیرہ الوا اور فرم کرے ن-م-راشد کے ہاں تھہرا ہوا تھا'جو ان دنوں پشاور ریڈ ہو سٹیشن کے ڈائر کیٹر تھے۔ یہ مال خبر نثر ہوتے ہی ریڈ ہو سٹیشن پر مختلف قتم کے لوگوں کا جمکھ الگ گیا۔ جتنے منہ اتن با تیں۔ بھانت بھانت کی الائز نثر ہوتے ہی ریڈ ہو سٹیس کرتے رہے۔ آدھی الائزائیاں ہورہی تھیں۔ کچھ لوگن م-راشد کے گھر بھی آگئے اور صبح تک بیٹے با تیں کرتے رہے۔ آدھی ان کے قریب ایک صاحب نے ٹیلی فون پر کراچی کی سوگواری کا حال بیان کیا اور ساتھ ہی بتایا کہ شہر کی ایک فہر فیٹن شاپ راتوں رات کچھ امیر بیگات کے لیے فیشن ایمل ماتی ملبوسات تیار کرنے کے لیے صبح تک کھلی کے کابندوب کردیا گیا ہے۔

قائر لمت کی شہادت کے ساتھ ہی ہے سوال ابھر آیا تھا کہ نیاوزیر اعظم کون ہوگا؟ ایک خبریہ گرم تھی کہ شاید فرم مرد ارعبد الرب نشر کے نام نکلے 'لیکن ابھی پاکستان کی قسمت میں آسائش کی جگہ آز مائش کسی تھی 'اس لیے لمرانی کا اللہ نیمت با نشخے والوں نے وزیر اعظم کا عہدہ تو خواجہ ناظم الدین کو سونیا اور گور نر جزل کی کرس پر ملک ام قم براجمان ہوئے۔ چود ھری محمد علی وزیر خزانہ بنے اور وزارت داخلہ اور اطلاعات کا چارج مشاق احمد گورمانی فسلمالا۔

گورانی صاحب کے آنے کے مہینہ ڈیڑھ مہینہ بعد مجھے تھم ملاکہ میری خدمات پنجاب کی صوبائی حکومت کے پوکردگائی ہیں۔ پنجاب کی حکومت نے مجھے صلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر مقرر کر دیا۔"ڈپٹی کمشنر کی ڈائزی" اُسی زمانے اچھادداشتوں کا مجموعہ ہے۔

# ڈیٹی کمشنر کی ڈائری

اں ذائری میں ضلعی سطح پر جس فتم کے ماحول کی عکاسی کی گئی ہے وہ 1952ء کا زمانہ تھا۔ اس عرصہ میں تقریباً گہاری مہوریت 'آٹھ برس بنیادی جمہوریت اور باقی عرصہ مارشل لاء کا راج رہا ہے۔اس روّو بدل میں اضلاعی گام کے ذمانچ میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں یالائی گئی ہیں 'ان کا جھے کچھ علم نہیں۔ عائي جورون عزبير ساكاكام र्द्धाय विष १८८१ हिन्दे हे منط علب تمیاری مربانی ہو کہ ذرکری فزید ئمی بمی سے نام دوخط

لأثرامرته صناع اندر جعنك دار ينوار مال معينوس لسا Jul/ 4090 هردان حال بخزاس مسكين يرشفة تري أي ماصب جي عاجزي فرياد

## ڈیٹی کمشنر کی ڈائر ی

## چنابرنگ

جملگ کامر زمین حسن وعشق 'انوار و معردنت اورانوکھی حکمرانیوں کا ایک تاریخی گہوارہ ہے۔ جملگ اور ملمان کے پہلے حکمران ملک بمیر خان نے رضیہ سلطانہ کو تخت و بلی پر بٹھانے میں اہم کر دار اواکیا۔ معرت مجد والف ٹانی "نے بھی جھنگ کی سر زمین کو اپنے با برکت قدموں سے نواز ا۔ وہ نواب سعد اللہ خال کے دوست تھے اور اُن کی معیت میں ایک ہفتہ چنیوٹ میں قیام فرمایا۔ نواب سعد اللہ خاں بعد میں شاہجہاں کے دزراعظم مقرر ہوئے۔

مزاصاحباں کاخونچکاں ڈرامہ بھی اس علاقے میں رونما ہوا۔ مَیں نے وہ چھوٹی سی خستہ حال مسجد بھی دیکھی ہے جہاں مقالی روایات کے مطابق صاحباں' مرزا کی سلامتی کے لیے دن رات سر بٹحو د ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں رمائی اناکرتی تھی۔ اٹھارہ ہزاری میں مخدوم تاج الدین کامزارہ بنجن کے بارے میں اب تک مشہورہ کہ چراوراالا حد میں آگر اندھے ہو جایا کرتے تھے۔ای طرح بھوانہ کے نزدیک حافظ برخور دار مدفون ہیں 'جن کے جالا بھی یہ عالم ہے کہ چور'ڈاکواور مجرم اُن کے مزار کے در وازہ کی کنڈی کو ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں۔ال بلا۔ چور کی کی وار دات پر مشتبہ محض کی پاکدامنی کے فیصلے کا یہی طریقہ رائے ہے کہ وہ حافظ برخور دار کی کا لاگا کا دے۔اصلی چور اور مجرم ہاتھ نہیں لگاتے 'کیونکہ اس طرح قتم جھوٹی ہو جاتی ہے اور باور کیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹی قتم کھانے والا سخت ذہنی اور جسمانی عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

فروری 1951ء میں جب میں اس تکین ضلع میں ڈپٹی کمشنر کا چارج لینے یہاں پنجا تواس کا مال ال کے ۔ سے بے حد مختلف تھا۔

میں اپنا واحد سوٹ کیس اور بستر لے کر ریلوے سٹیشن پر اتر ااور ایک تائے میں سوار ہو کر ڈاک بنگا آلہا، پر چندر وز کے قیام کے لیے میرے لیے جگہ ریزر و کروائی ہوئی تھی۔ ڈاک بنگلہ کے خانساہاں اور چوکہ اللہ سکیٹر کر مجھے گھورا اور دونوں نے بہ یک زبان دُھتکار کر کہا: "جاؤ جی جاؤ' آئے بڑے ڈاک بنگلے میں تمہر فار بنگلہ نے ڈپٹی کمشنر بہادر کے لیے ریزر وہے۔"

جی میں تو آیا کہ انہیں بتادوں کہ میں ہی یہاں کا نیاڈ پٹی کمشنر ہوں'لیکن خانساماں اور چو کیدار کے ت<sub>ال</sub>ا مجھے ایسا کرنے کی جر اُت نہیں ہو گی۔

میں نے کسی قدر لجاجت سے خانسامال سے بوچھاکہ کیائیں یہاں سے ایک ٹیلی فون کر سکا ہوں؟ "کہال کرناہے؟"خانسامال نے دھمکی آمیز لہج میں بوچھا۔

"ذی-ی صاحب کو" میں نے کہا۔

خانسامال اور چوکیدار نے زور کا قبقہہ لگایا جس میں گوٹ کوٹ کر بھر اہوا تھا کہ یہ منہ اور مسور کی دل انجہا مزید منت ساجت پر انہوں نے ڈی-س کے پی-اے اللہ دینہ صاحب کے ساتھ فون ملادیا۔ میرا نام سُراکہا فوراً تبدیل ہونے والے ڈی-س سرور صاحب کو ٹیلی فون دے دیا۔

"آپ کب آئے؟"مرور صاحب نے حیرانی سے پوچھا۔

"انجمي آماموں\_"

"کیے آئے؟"

"ریل گاڑی ہے۔" میں نے وضاحت کی۔

"سنيشن سے كيے آئے؟"انہوں نے پوچھا۔

"تا كَفَير - " مِن في جواب ديا ـ

"لاحولولا قوة" سرور صاحب نے فرمایا۔ " بھائی صاحب خر تودے دی ہوتی۔ ہم لوگ شیش را باللہ اللہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن محتبہ

خال کتے۔ اب کچے لوگ گِلد کریں گے کہ آپ کے استقبال کے اعز از سے کیوں محروم رہے۔"

چر کھول بعد مرور صاحب تشریف لے آئے اور اُن کے ساتھ ہی نظارت کے عملے کا ایک تم غفیر بھی آ ل اول مب لوگ میرا سامان ڈاک بنگلے میں سجا کر رکھنے کے لیے مصطرب تھے 'لیکن میرے سامان میں صرف

معهلاما بوت کیس اور بستر دیچه کروه سب مایوس ہو گئے۔ سرور صاحب بھی۔

مردر ماحب اچھے آدمی تھے۔ اُن کے متعلق مشہور تھا کہ مسلمان مجرموں کو سزا دینے سے پہلے وہ ان سے ئے فُوت سٰاکرتے تھے۔اگر کسی نے ٹھیک سنادی تووہ سزامیں مناسب تخفیف کر دیتے تھے۔غلط سنانے پر سزابڑھ

#### ڈپٹی کمشنر کی ڈائری

### جارح

فی نے اپ ضلع کا چارج تو بعد میں سنجالا۔ سب سے پہلے وفتر کے ناظر نے بہ نفسِ نفیس خود میرا چارج لے

ناظر صاحب سے پہلی ملا قات پچھ غیر رسی طور پر ہوئی۔ جھ سے زیادہ انہوں نے میرے سامان کا جائزہ لیا۔
مرے ہاتھ محض ایک سوٹ کیس اور ایک بستریند کو دیکھ کروہ قدرے ایوس ہو گئے۔ ضابطہ کی روسے ڈپٹی کمشنر
کی آئے۔ پہلے اُن کے بیرے اور خانسامال کو آنا چاہیے۔ اس کے بعد اُن کے سامان کی ویکن اور موٹر کار آئی
چاہے۔ پھر صاحب بہادر خود تشریف لائیں اور اُن کے جلویں اگر چند کتے اور پچھ گھوڑے بھی ہوں تو عین
ٹاالا ٹان ہے۔

ناظر ما حب کی معیت میں ایک کار' دو بڑے ٹرک اور کوئی درجن بھر ور دی پوش لوگ تھے۔کار انہوں نے شہر کے ایک رئیں سے طلب کی ہوئی تھی۔ٹرک مقامی ٹر انسپورٹ سمپنی نے پیش کئے تھے اور ور دی پوش لوگ دفتروں کے بڑای اور چوکیدار تھے۔سامان کی طرف سے مایوس ہو کرناظر صاحب نے مجھے ہر دیگر کار لاگفتہ سے یاد فرمانے کا جارت کی۔ بئی نے اُن کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ اگر مجھے کوئی ضرورت محسوس ہوئی' تو اُن کی خدمات سے فائدا الحادی گا۔

ناظر صاحب کو رُفست کر سے بین نے ڈاک بنگلہ کے بیرے سے پچھ کرم پانی کی فرمائش کی۔ گرم پانی کانام سُن کرالک دردازے کا پردہ ہلا اور اس کے عقب سے ناظر صاحب نمود ار ہوئے۔

"حنور كرم يانى عشل خانه ميس تيارب-" انهوب نے اعلان كيا-

منہ اتھ دھوکر میں نے ڈاک بنگلہ کے بیرے سے جائے مانگی۔اس فرمائش پرایک بار پھر ناظر صاحب پر دہ غیب نے المورش آگئے۔

"حنور ذائنگ روم میں چائے تیارہے۔"

لأنك ردم میں چائے كم تھى اور مرغ زيادہ تھے۔ايك قاب ميں مرغ مسلم تھا۔ دوسرى ميں مرغ روست تھا۔

محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایک پلیٹ میں چکن سینڈوچ تھے۔ پچھ طشتریاں مٹھائیوں سے بھری رکھی تھیں۔ دائیں بائیں پیٹری کے! ان سب کے در میان جملہ معترضہ کے طور پر پچھ جائے بھی موجودتھی۔ چائے کاسیٹ چمکدار سلور کا ہا ہوا قا دانی پر مالک کانام اور پتہ نقش کیا ہوا تھا۔ یہ بزرگ پیٹے کے لحاظ سے پیر' خاندانی لحاظ سے رئیس اور نسلاً میڈزال چنانچہ اُن کے نام کے ساتھ یہ ساری صفات جائے دانی پر کندہ تھیں۔

ڈاک بنگلہ میں میرے سوااور کوئی صاحب فروکش نہ تھے 'لیکن اندر باہر دونوں جگہ خاصی فیر معمول ہ تھی۔ ناظر صاحب کی سرکردگی میں کئی چیڑا ہی اور چو کیدار کسی خاص کام کے بغیر بردی مستعدی اور ہونا مصروف نظر آرہے تھے۔ ایک طرف برآمدے میں کچھ پٹواری نمالوگ کسی نامعلوم اشارے کے فتام بیلے ا لان میں بہت سے غیر سرکاری قتم کے حضرات إدھر اُدھر منڈ لارہے تھے۔ اس سارے مجمع میں مرف ایک تھاجو اس تمام کارروائی سے لا تعلق الگ تھلگ بیٹھا تھا۔ یہ ڈاک بنگلہ کا سرکاری خانساماں تھا۔ نظارت کا باور جی خانہ پر اپنا تسلط جماکے اُسے بے دخل کر دیا تھااور وہ ایک خاموش تھارت اور بیزاری کے عالم میں سہد ایک طرف بیٹھا اپنا خقہ پی رہا تھا۔

ایک دوبار میں نے کوشش کی کہ خانساماں کوبلا کے اُسے اپنے کھانے کے متعلق بچھ ہدایات دے دول<sup>ا آگ</sup> بار میرے ار دلی نے مجھے بیہ کہہ کرٹال دیا کہ '' حضور کاسار ابند وبست ناظر با بو کی تحویل میں ہے۔''

یہ اردلی ایک تمایاں اور رعب دار شخصیت کا مالک تھا۔ بڑی بڑی تاؤدار سندھوری مو تجھیں 'گڑے دالامار صافہ 'شرخ بانات کا کوٹ 'گلائی پٹی 'گول گول چیک ار آئکھیں 'جن میں ادب بھی تھا اور ریا بھی 'گر مجانی الله بھی۔ وہ عموماً پٹی پھیلی ہوئی تو ند پر دونوں ہاتھ رکھ کے گردن میں ایک تعظیمی خم ڈال کر ایستادہ رہا کر تاقدا از نبان میں محکمہ مال کے الفاظ اور اصطلاحوں کا خاصہ اثر تھا اور اگر اُس کی بیٹی کا بلاائس کے اصلی عہدے کا نماذ اور اسلاحق مردار کا دھوکہ ہوسکتا تھا'جو ابھی ابھی ''بااوب با ملاحظہ ہو ٹبار ''اللہ واللہ و۔

شام کے وقت میں نے سو چا کہ اکیلے پاپیادہ گھوم کر شہر دیکھنے کا بیہ اچھامو قع ہے۔ایک دوروز کے بوہر. پاؤں میں ڈپٹی تمشنری کی مہندی لگ جائے گی اور میرے چہرے پر اس عبدے کا ٹھپہ ثبت ہو جائے گااد ہم، ا میں اس کرسی کا سودا سا جائے گا۔ اس کے بعد مجھے اس نئے شہر کے ان گلی کو چوں کو دیکھنے کی تو نین نعب نوا ہم جہاں حکام کو دعوتیں دینے والے عمائدین رہائش نہیں رکھتے۔

ماے ٹہم پی مراجلوس نکالیا۔ارد لی تو طوعاً و کر ہا واپس لوٹ گیا کیکن تھوڑی دیر کے بعد ناظر صاحب ایک موٹر کار لے ہمے نعاقب میں نکل آئے۔کار میرے عین مقابل آہت سے کھڑی ہوگئی اور اُس میں سے ناظر صاحب برآمہ ہیئے۔

"فغور کی سواری کے لیے موٹر حاضر ہے۔"

میرے انکار پر انہوں نے میرے ساتھ ساتھ پیدل چلنے کی پیشکش کی۔ میں نے پھر دوبارہ شکریہ ادا کر کے انگار نہانہ کا رہے انگار نہت کردیا۔ ناظر صاحب چلے تو گئے ، کیکن راستہ بھر مجھے یہی خدشہ رہا کہ کہیں وہ اچانک اسکلے موڑ پر دست بندگڑے نظرنہ آجا کیں۔

درامل ضلع کے اندرونی نظام میں ناظر کا وجود اللہ دین کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس چراغ کی النادہ ڈؤئی کمشر کے اپنے بنگلے ہی کو منور کرتی ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے باور چی خانے سے لے کر کوٹ پتلون کے بازان کمانظر صاحب کی تفصیلی نظر رہتی ہے۔ گائے بھینس کا چارا 'گھوڑوں اور کُتوں کی خوراک 'چو لہے کا ایندھن' کوٹ نظر کاری 'کول کی کا بیاں اور پنسلیں 'یوی کے لیے کپڑوں کے تھان 'خالص کھی' نمک 'مرچ' بیاز' النا چین 'یوس کی کا بیاں اور پنسلیں 'یوی کے لیے کپڑوں کے تھان 'خالص کھی' نمک 'مرچ' بیاز' النا چین 'یوس چیزیں ناظر صاحب کی وساطت سے خاص ارزاں نرخوں پر دستیاب ہو جاتی ہیں۔ ناظر کے نمام بازار کے بھاؤسے کافی ارزماں ہوتے ہیں اور ایک بارجب ڈپٹی کمشنر کوان نرخوں کا چکا پڑ جائے توائس کی انساد کانڈ کھی کانڈ کھی بہت خوص جارے ڈپٹی کمشنر کے اپنا اختیار کی ات می نمان در اول سے جس طرح ناظر صاحب ڈپٹی کمشنر کی ذاتی ضروریات پر چھاجاتے ہیں اور جس سلیقے سے انسان کے مراد کانظام سنجال لیتے ہیں۔ اس میں مسئلہ جبر و قدر کا بھی بہت کچھ ہا تھر ہے۔

اٹیائے خوردونوش کے علاوہ ناظر صاحب کے مداری کے پٹارے میں اور بھی بہت می تن آسانیاں ہیں۔
کران کے لیے دریاں 'غسلخانوں کے عب اور نو کروں چاکروں کی چارپائیاں وہ اپنے سرکاری اسٹاک سے برآمد کر
ان کے لیے دریاں 'غسلخانوں کے عب اور نو کروں چاکروں کی چارپائیاں وہ اپنے سرکاری اسٹاک سے برآمد کر
ان ان ان کی فالتو بھے اور المماریاں وہ و فتر کے کمروں سے اٹھوالاتے ہیں۔ بیگم صاحبہ 'باوالوگ اور باور چی کا
فرائی فرنچر مقالی دکانوں سے معمولی کرائے پر عاریتا آتار ہتا ہے۔ بوقت کے مہمانوں کے لیے پکا پکایا کھانا
اور مان مغرب بستر فراہم کرنائن کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اگر بھی محسنِ اتفاق سے شہر کی بجلی فیل ہوجائے'
از فافا ناظر صاحب کے سٹور سے جگمگاتے ہوئے پیٹرو میکس اور ہری کین لا لٹین ڈپٹی کمشز کے بینگلے کو بقعہ 'نور بنا
در آبا فافا ناظر صاحب کے سٹور سے جگمگاتے ہوئے پیٹرو میکس اور ہری کین لا لٹین ڈپٹی کمشز کا ماراو فت بکار سرکار صرف ہوتا ہے 'اس لیے ایسے چراغاں میں عموماً سرکاری تیل ہی جلایا ۔
ماناے۔

بادثی بخیر اگریزوں کے زمانے میں ایک ڈپٹی کمشنر ولایت سے تازہ تازہ شادی کرکے واپس آئے۔ ناظر مانب نے موض کیا کہ ہمارے ہاں رسم ہے کہ جب نئ نئ دلہن گھر میں قدم رکھے ' تواُس کی نیک شکونی کے لیے اُس کے بر معدقہ اتاراجا تا ہے۔ چنانچہ وہ دونوں میاں ہو کی ایک کمرے میں بٹھا دیے گئے اور نظارت کے اہل کاروں اور چیڑاسیوں کی ایک طویل قطار کیڑوں کے تھان اُٹھائے اُن کے سامنے سے گزرنے لگی۔ صاحب ہمادہ اُلا ہاتھ سے مجھوتے تھے 'پھراُسے میم صاحبہ کے سر پر تنین مرتبہ گھمایا جاتا تھااوراس عمل کے بعدوہ تھاں بولاہا دکان پر واپس بہنچ جاتا تھا۔ اس طرح کیڑوں کی ایک پوری دکان نئی دلہن کے سر پر نچھاور کی گئی۔ ٹام کا نظارت کے زیراہتمام کچبری اور کو تھی کی عمار توں پر چراغاں کیا گیااور اس کے بعد ناظر صاحب ڈپٹاکٹرز کی کی حجست پر بیڈروم کے روثن وان کے ساتھ حجیب کر بیٹھ گئے۔ کھانے پینے ہے فارغ ہو کر جب میاں بولا مجلہ عروسی میں داخل ہوئے تو عین مناسب موقع پر ناظر صاحب نے کھڑے ہو کرایک بلند نوہ لگا اور ہم اللہ اللہ المرالا

اگرچہ انظامی قابلیت کاالیابلند معیارا آخ کل دیکھنے میں نہیں آتا 'چربھی فرض شاس ناظرائے مہدے کارلا روایات کوزندہ سکنے کی ہر ممکن سعی کر تاہے۔ ایک روز محکمہ مال کے ایک بہت بوے افسر دورے پر آئی ا تھے۔ اُن کے ساتھ کوئی سات آدمیوں کا عملہ تھا۔ دوچپڑائی 'ایک ڈرائیور' ایک پی۔ اے اُیک نائب خمارلا دوپٹواری۔ بوے صاحب ڈاک بنگلہ میں فروس ہوئے۔ نائب مخصیل داراور پی۔ اے صاحب کے لیے جمولا نصب ہو گئیں۔ پٹواریوں کوخود ناظر صاحب نے اپنے ہاں مہمان تھہر ایااور باقی لوگ ثاگر دہیٹوں میں تاکیا دن کے قیام کے بعد صاحب بہادر نے حسب معمول بل طلب کیا۔ ناظرصاحب نے جوئل پٹن کیا اُن کا لوالے کیا۔ ناظرصاحب نے جوئل پٹن کیا اُن کا لوالے کے لیے کہولیوں تھیں۔

| دو روپے پانچ آنے      |          | مُرغی'چار عد د |
|-----------------------|----------|----------------|
| ایک روپیه تیره آنے    |          | گوشت'پانچ سیر  |
| چھ آنے تین یا کی      |          | سبزی           |
| ایک روپیہ نو آنے      |          | دوده 'آٹھ سیر  |
| آٹھ آنہ چھ یائی       |          | حائے چینی      |
| ایک روپیہ دو آنے      |          | متفرقات        |
| سات رویے گیارہ آنہ نو | کل میزان |                |

ایک زمانیہ تھا کہ اس قتم کے دوروں پر بل مانگنایا بل پیش کزنانا قابلِ تصور تھا، لیکن اپ لام و لن الم الله و الری کو فروغ دینے کے لیے حکومت نے بردی سخت تاکیدی ہدایات جاری کر رکھی ہیں کہ ہم افرائ الله الله الله الله الله الله الله عت کو نباہنے کے لیے ناظر صاحب نے جو سہولتیں ہواراً بین اُن پُر ب ساختہ داد نہ دینا بردی بَ انصافی ہوگ۔ ضابطہ کی پابندی کے لیے ہر بل کے ساتھ تھاب کر سوالے وغیرہ کی دی تخطی رسیدیں بھی منسلک ہوتی ہیں تاکہ سندر ہیں اور تاکہ بانی مصیبت کے وقت کام میں آئی۔ وقت کام میں آئی۔ فرائش انجام دینے کے علاوہ ناظر صاحب کی ذمہ دار اون منازی کے فرائش انجام دینے کے علاوہ ناظر صاحب کی ذمہ دار اون منتمل مفت آن لائن محتبہ منتمی دو براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن محتبہ منتمی متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن محتبہ

ا الله المار المحار ال

آزادی کے بعد ناظر کے اختیارات میں تو کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوئی'لیکن اُن کی الجھنوں میں پچھ اُنانہ مردر ہوگیاہے۔ایک توبلوں کی اوائیگی کامسئلہ ہے۔جو نرخ وہ خوب سوچ بچار کے لگاتے ہیں'اُن کی گرانی پر لاکی انسر کو شکایت کاموقع نہیں مل سکن'لیکن ایک تشویش جو ناظر کوا کشر سٹاتی رہتی ہے'وہ یہ ہے کہ کہیں کوئی مائی کا الله ان آبیوک کی غیر معمولی ارزانی پر بحث نہ چھیئر دے۔الحمد للد، کہ اکثر و بیشتر ناظر صاحبان کو ایساناخوشگوار حادثہ پیش کہلی آیا!

نافر صاحب کی دوسر کی المجھن ذرا زیادہ تشویش ناک ہے۔ انگریز کی راج کی برکتوں میں ایک خاص برکت سے اس کی گئی کہ پہلے ہر ڈپٹی کمشنر اپنے ضلع میں تین چار برس جم کے رہتا تھا۔ ناظر صاحب دلجمعی سے اُن کی خدمت کرتے تھا اور جاد لے پر جاتے جاتے ڈپٹی کمشنر صاحبان اپنے فالتو فرنیچر کا چھا خاصا حصہ ناظر کو بطور عطیہ مرحمت فرما ہا کہتے تھی آزاد کی کے بعد حالات دگر گوں ہو گئے ہیں۔ اوّل تو سال بھر میں ایک ایک یاد ود و بسااو قات تین میں ڈپٹی کمشنر جاتا ہے' اُس کے سامان کے ساتھ نظارت کے پنھوں' میں اور اس پر طرہ میں مہو آغائب ہو جاتی ہے۔
میروں اور کرسیوں کی ایک تعداد بھی سہو آغائب ہو جاتی ہے۔

#### د پی کمشنر کی ڈائری

### درونِ خانه

کونِ الفاق ہے آئی۔ ی۔ایس کے بارے ہیں ایک ایسائر انا کتا بچہ دستیاب ہو گیا جے بجاطور پر ہدایت نامہ ڈٹٹ گفزان کہاجاسکتاہے۔ یہ کتا بچہ 1889ء میں انگریزڈپٹی کمشنر نے مرتب کیا تھا۔اس میں کام کاج 'رہنے سہنے کے لاب آداب تفیلادرج ہیں جن پر ہر ڈپٹی کمشنر کو کاربندر ہنالازم ہے تاکہ ''رعیت'' پر اپنے حاکم کاو قار خاطر خواہ فائم ہے۔ان ہدایات کی روسے ڈپٹی کمشنر کے ذاتی عملہ میں مندر جہ ذیل اسٹاف ضرور ہونا چاہیے۔

| 1                                  | יגל        |
|------------------------------------|------------|
| · <b>1</b>                         | يثلر       |
| 1 (بڑے کھانوں کے موقعوں پر دو مزید | خانسامال   |
| باور چیوں کی مخبائش رکھنا مناسبہے) |            |
| 1                                  | خدمت گار   |
| 1 ( نُرتُوں کی خدمت کے لیے )       | سگ بردار   |
| 2                                  | سائيس      |
| <b>1</b>                           | مسالچی     |
| 1                                  | حمال       |
| 1                                  | آيا        |
| 1                                  | محقه بردار |
| 1                                  | د هو بي    |
| 1                                  | درزی       |
| 1                                  | بهثتي      |
| •                                  |            |

**محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت ان لائن مکتب** 

شهاب نامه

ائی 1 دوده والا 1 مہتر 1 پیکھا گلی 3 پیکھا گلی 5

یہ 1889ء کی بات ہے۔ جب ملکہ کاراج تھااور سلطنت ہر طانیہ کا آ فاب طلوع ہونے کے بعد فراب کی ہوا کرتا تھا۔ اُس زمانے میں ڈپٹی کمشنر لوگ اُبلا ہوا پانی پیتے تھے' سچلوں کو لال دوائی میں بھگو کر کھائے فائلا جو لائی میں لوگ اثرات سے بیچنے کے لیے دو پہر کے وقت گرم فلالین کے قمیص پہنتے تھے اور مجم دلات فائلا کی آرھا تھے ہاڑ بالدالا کے لیے سرِشام لیے دستانے اور فل بوٹ چڑھا لینے کا فیشن عام تھا۔ میم صاحبہ سال کا آرھا تھے کہ اُر بالدالا ولایت میں بر کرتی تھیں۔ باوالوگ ولایت میں پیدا ہوتے تھے اور پولیس لائن میں رائیڈنگ سکھنے کے لائے کہا گرمیوں کی ٹچھٹیاں ڈیڈی اباکے پاس گزارنے آیا کرتے تھے۔

ڈیٹی کشنر اوردگیر ''برے صاحب''لوگوں کے گھروں میں عام طور پر نوکروں کا ایک پورالشر ہواگراللا نوکروں میں فقہ بروار کا ایک فاص منصب تھا۔ ان دنوں ابھی سگریٹ اور سگارعام نہیں ہوئے تھے البنہ الب جاتے تھے 'لین جہاں کمپنی بہاور نے ملکہ معظمہ کے لیے ہنمود ستان کا ملک چھوڑا تھا 'وہاں سفید فام اللا البالا کا درافت بھی تھو یض کی تھی۔ ہیرواج تقریباً بیسویں صدی کے شروع تک فاصاعام تھا۔ اگر یزافرول کا میں بردے بائے اور سجیلے محقے رہا کرتے تھے۔ فقہ میں پانی بھی عرق گلاب ملا کر استعال ہوتا تھا اور جب ماب کوچ پر لیٹ کر فقہ بیتے تھے تو ایک فادم منکی تھام کے کھڑ اہوتا تھا اور فقہ بردار ایک تا تھا۔ کھانے کہ پھوٹکیں مارا کرتا تھا۔ بودی بردی وہوتوں میں ہر افسر کے ساتھ اس کا فقہ بردار ایک تا تھا۔ کھانے کہ برداروں کا جلوس فقے اٹھا۔ کھانے کہ بین وہ سے جتی تھی اور کی دوسرے کے فقے کی نگل کا البات انہائی ہو انہا کہ انہائی کے دورق ملائے جاتے تھے اور ولایت میں ان میموں کی انہی الفہ کہ کہ میں الانہی کہ کاست ' زعفر ان اور سونے کے ورق ملائے جاتے تھے اور ولایت میں ان میموں کی انہی الانہی کہ کاست ' نے خران اور سونے کے ورق ملائے جاتے تھے اور ولایت میں ان میموں کی انہی اور کھی تا ہوں کی سے کھی تھیں ہیں ہمی مام تھی۔ حکمت نوش فران اور سونے کے ورق ملائے جاتے تھے اور ولایت میں ان میموں کی انہی اور کھی تھیں۔ سے کھی تی ہیں۔

اگر ڈپٹی کمشنر کی بیولی کسی کی عزت افزائی کرناچاہتی تھی تودہ اُسے اپنے مُقفے سے دوچار کُس لگانے اُ اس سے مقل سیشن جج کی بیوی بھی مزج جڑھ کراینے مُقفے کی نمائش کیا کرتی تھی۔ ان دونوں پر اس سے مقل میکن کو براہیل سے مزدین منسوع کو منصور موضوعات پر مشتمل منت ان لائن مکتبہ يد دودول كي چشك د باكرتى تقى اليكن ثاثه بائه أر عب داب اور طنطن ميس عموماذي شي مشنر كى بيوى كالله بى بهارى رہا قا۔ سیٹن ج کی بیوی کے قدم تو اُسی وقت جمتے تھے جبکہ ڈیٹی کمشنر مجر د ہوتا تھا۔ کنوارے ڈیٹی کمشنر عام طور پر ابے لیے ہا قاعدہ مقامی حرم قائم کرتے تھے۔ شولا پور میں ایک تاریخی ڈپٹی کمشنر گزرے ہیں۔اُن کا نام میڈوز ٹیلر فلہ آپ کے حرم میں باسٹھ عورتیں تھیں۔ اُن میں ایک پندرہ سالہ مر ہنہ لڑکی تھی 'جس کی سب ہے بڑی خصوصیت یہ فی کہ دوصاحب بہادر کی آنکھیں بوی مہارت سے ملا کرتی تھی!

۔ بالپوریں مٹرسینٹریزایک سیشن جج تھے۔ان کی بیوی نے قدم قدم پر کلکٹر کی بیوی سے بڑے بڑے معرکے هائے۔مقابلہ تودل ناتواں نے خوب کیا!لیکن کلکٹر کی بیوی آخر کلکٹر کی بیوی تھی۔ جیت اُسی کی ہوتی تھی۔ تنگ آ ُ مزمینڈیزنے سیشن ج کا جھنڈامر بلند کرنے کے لیے ایک اچھوتی تجویز نکالی۔ اُس نے جج صاحب کی عدالت میل کے ایک پرانے درخت کے اوپر قائم کر دی۔ ایک مضبوط نے پر سیمنٹ کی چوکی بنادی گئی۔ اُس پر مخلی بھیے رکھے می ادر ابرروزج صاحب اس نشست پر بیٹھ کر اپنا اجلاس کرنے لگے۔ ایک قریبی شاخ پر پیشکار صاحب بیٹے نے کی ٹنی پر طزم ٹنگا ہوتا تھا بھسی پر گواہ 'البتہ و کیل صاحبان کو زمین پر کھڑا ہو کر بحث کرنے کی اجازت تھی!اگر ڈ ٹیکٹنز کی بور کاب بھی اپنی ہار نہ مانتی ' تو غالباً اُن کے شوہر کو اپنا دفتر تھجور کے پیڑیر کھولنا پڑتا۔

پانے نانے میں ایک صاحب مسٹر سنوڈ گر اس برہم پور مخجام کے ڈپٹی کمشنر تھے۔ اُن کواور اُن کی میم صاحبہ کنراک کابے مد شوق تھا۔ ضلع میں ایک بہت بڑی چاکالیک نامی حبیل تھی۔ اُس میں ایک چھوٹاسا جزیرہ تھا۔ ڈپٹی کشزنے دہاں برایک خوبصورت سا کمرہ تغمیر کر والیا۔ ہر صبح میاں ہیوی تیر کر وہاں چلے جاتے تھے۔صاحب بہادر تو ہر لی کر مورج اور میم صاحبہ اُن کی فاکلوں سے کا غذی ناؤ بنابنا کر اپنا جی بہلایا کر تیں۔ ہوتے ہوتے سارے کاسارا دار فران عناب ہو گیا۔ انجام کارلیفٹینٹ گور نرنے فوج کا ایک دستہ بھیج کر میاں بوی کو اُن کے حسین جزیرے · ہے برآر کیا۔

ا ٹی کشزوں کی بیتاریخی جنس اب بالکل نایاب ہے۔ وہ پچھلے شاہانہ ٹاٹھ باٹھ بھی اب قائم نہیں رہے۔ نو کروں ماروں کا جوم اب گفتے گفتے قریباً مفقود ہور ہاہے۔اب ڈپٹی کمشنر کے عملے کا ایک اردلی احتیاطاً موٹر ڈرائیوری سیکھ رکتا ہے۔ دومرا اردلی کھانا پکانے کی تربیت حاصل کر لیتا ہے اور نظارت کے بچھے چیڑای و قتا فو قتابیر وں اور خدمت گادن کاڈبوٹی کے لیے بھی آمادہ رہتے ہیں۔ شروع شروع میں ان ار دلیوں اور چیڑاسیوں نے میڈا اضافی ٹریننگ بحض مظافتام کے طور پر لینا شروع کی تھی 'لیکن رفتہ رفتہ ڈپٹی کمشنر کی کار ' کچن اور بنگلہ چلانا اُن کا پیدائش حق بنآ جارہا ے۔اباً گر کوئی ڈپٹی کمشنرایے ساتھ اپناخانساہاں یاڈرائیور لے آئے تومقامی عملہ اُسے اپنی حق تلفی سمجھتا ہے۔ اگرچة آج كل دي كشرول كو چيكے زمانے والے جہاتكيرى ٹائھ ميسرنہيں ہيں اليكن اُن كى بيويو ب ميں نور جہال کاردن اکثروبیشر حلول کرتی رہتی ہے۔انگریزوں کے بعد ہمارے سیشن بچے صاحبان کی بیگمات نے ڈپٹی کمشنر کی بیوی کہاتورہ ابت کامیدان قریباً قریباً خالی کرویا ہے ، کیکن اب یہ خلاکیتان پولیس کی بیوی بڑی کامیابی سے پو ماکرتی ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ڈیٹی مشنر کی بیوی اینے آپ کو ضلع کی خاتون اول سجھتی ہے الین تھانید اروں اہیڈ کالٹیبل اور مالالات بازوں کی بیویاں ہمہ وقت ایس- بی کی بیوی کواحساس دلاتی رہتی ہیں کہ تمہارامیاں بھی توضلع کابرابر کاالہ ہااُ پولیس کاسہارانہ ہو توڈ پی کمشنر کی مجال ہے کہ بنگلے سے باہر قدم بھی رکھ سکے۔

ڈیٹی کمشنر کی بیوی کہتی ہے کہ ''لومینڈ کی کو بھی زکام ہوا۔ یہ منہ اور مسور کی دال! کپتان پولیں ہے الا بیوی کے لیے ہوگا۔ ور دی بہن کر سلیوٹ تو میرے میاں ہی کو کر تا ہے۔"اس سلسلے میں مجمع با مالا و کیلوں ، مخصیل داروں ، میونس کمشنروں اور ممبران ڈسٹرکٹ بورڈ کی بیگمات بوی شدومدے ڈی-ی کی بالاً تائد کرتی ہیں۔

اب ضلع میں خواتین کی سرگرمیاں دو متوازی خطوط پر چلنے گلی ہیں۔اگر وہاں پر کوئی انجمن خواتیں ے اللا حصول میں بٹ جاتی ہے۔ لڑ کیوں کے اسکول تقتیم انعامات کے لیے دودو جلے منعقد کرتے ہیں۔ پٹم نالوا تقریبات تعداد میں دسمنی ہو جاتی ہیں۔ میلاد شریف کی محفلیں بھی دونوں بیبیوں کی صدارت میں الگ اللہ ا ہوتی ہیں۔رؤسااور زمینداروں کی بیویاں اکثر دونوں قتم کی تقریبات میں شرکت کرتی ہیں اور حب الله متوازی مالحول کو تقویت پہنچاتی رہتی ہیں۔

ہو یوں کی سے چیقلش رفتہ رفتہ نو کروں میں سرایت کرنے لگتی ہے اور ڈیٹی کمشنر اور کپتان پولیس کے <sub>عالم</sub> خانساماؤں'آیاؤںاور چیڑاسیوں میں بڑے زورہے مھن جاتی ہے۔ بازار میں ڈپٹی کمشنر کا تجام کپتان پولیس کے ہم د هونس جما تا ہے اور ایس- بی کا قصاب ڈیٹی *کمشنر کے قصاب کو طعنے دیتا ہے۔اگری*ہ تفر قات ان بولوں کے ٹہ<sub>وا</sub> پر بھی اثرانداز ہونا شروع ہو جائیں تو ضلع بھر میں خانہ جنگی کا ساں بندھ جاتا ہے۔ مجسٹریٹ صاحبان إلمن' مقدمات بے دریے خارج کرنا شروع کرویتے ہیں اور تھانیدار مجسٹریٹوں کے خلاف بیانات جع کرنے لگتے ہیں، مسموم فضامیں آگر کوئی پنیتا ہے تو وہ شہر کے غنڈے اور عاد ی مجرم ہوتے ہیں 'کیونکہ دونوں پارٹیوں کے کارُالاً مداخلت سے مستفید ہونے کی ہر ممکن سعی کرتے ہیں!

بھے و تقوں میں ہمیشہ ڈیٹی کمشنر کا بلہ بھاری رہاکر تا تھا کیونکہ قانون نے ضلع کا براحا کم اُی کو تلم کا با یوں تو قاعدے کی روسے اب مجھی کپتان پولیس ڈیٹ کمشنر کے ماتحت ہوتا ہے الیکن اب جمہوریت کادوردددم جہوری نظام کی برکتوں میں سب ہے بڑی برکت الیکشن ہیں۔ بھی میوٹسیل سمیٹی کی الیکش بھی ڈسٹرک بورڈ کا اگا تمھی اسمبلی کے انتخابات' ہر وقت ایک نہ ایک الیکٹن کا ہنگامہ گرم رہتا ہے۔ان ہنگاموں میں امن عامہ کو ہز ظل لاحق ہوتے ہیں 'وہ کسی صاحب بصیرت کی نظرے پوشیدہ نہیں ہیں۔ان خطرت کی روک تعام کے لیے بیٹر ہا ہی خوش اسلوبی سے کام آتی ہے 'چنانچہ ارباب سیاست مجمی عام طور پر پولیس کیتانوں کی خوشنودی برقرار رازاز مصلحت سجھتے ہیں۔ متیجہ کے طور پر مقامی تناز عول میں فتح کا سہرا سپرنٹنڈ نٹ پولیس ہی کے سر رہاہے اور (پاُلا اپناسامنہ لے کر تبدیل ہو جاتا ہے یا طویل رخصت پر وداع ہو جاتا ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خداکے نشل دکرم سے میں فی الحال ہوی کی نعت سے محروم ہوں۔ میرے ایس- پی کی ہوی بھی پر دے کی اہمے اس لیے ہمیں اس داخلی نزاع کامستلہ در پیش نہیں آتا۔

اُرچہ ممری بیوی نہیں ہے، لیکن جس بنگلہ میں میں رہتا ہوں 'اس میں ایک چھوڑ دودو بیو یوں کی گنجائش ہے۔ اُگا کاہٹ پرایک دستے صحن ہے۔ اس میں ایک پچی دیوار تھینج کراہے دو حصوں میں منقتم کیا ہوا ہے کیونکہ میرے لبٹروبہ یک دقت دوبیویوں کے خاوند تھے۔ اللہ کے فضل ہے یہ دوصحن بھی کافی وسیع ہیں۔ جھے اطمینان ہے کہ باوُل مادب یہاں چار بیویاں لے کر آئے گا تواس کا اُس کوشمی میں گزارہ بھی بوی بہولت ہے ہو جائے گا۔

#### ڈ پٹی کمشنر کی ڈائر ی

### اليش

مینہ برے مارے صوبے بیل تبادلوں کا ہمینہ سا پھوٹ پڑا تھا۔ ڈپٹی کمشنروں کے تبادلے ہورہے تھے۔ میل دادن اور تھانے داروں کی تبدیلیال زوروں پر تھیں اور سیاست کی بساط پر افسروں اور اہلکاروں کے مہرے کا چاہد تی سے سجائے جارہے تھے کیونکہ الیکٹن کی شطر نج شروع ہونے والی تھی اور اس کھیل پر وزیروں اور۔ ادان نے مردھ کی بازی لگار کھی تھی۔

ای ذانے میں ''زیادہ اناج آگاؤ''کی مہم بھی اپنے جو بن پرتھی اور افزائش غلہ کے سلسلے میں کمشنروں' ڈپٹی کمشنروں' میں کتانوں اور محکمہ مال' محکمہ زراعت' محکمہ جنگلات اور محکمہ سول سپلائی کے جملہ افسروں کی ایک اعلیٰ سطح کی کانفرنس ہاگی ادا اکلومت میں طلب کی گئی۔

ننیات مآب چیف منشراور جمله عزت مآب منشر صاحبان نے خاص طور پراس کا نفرنس کواپنے قدوم میسنت مے مرفراذ کیا۔

چف منرنے اناج کی نضیلت اور کیمیائی کھاد کی برکتوں پر ایک برجستہ تقریر کی 'جو وہ لکھوا کر لائے ہوئے

اں کے بعدانہوں نے اخلا قیات پر پچھ کلماٹ خیر فی البدیہہ وعظ فرمائے اور برسیل تذکرہ الیکشن کے دوران رکامازموں کوشدید طور پر غیر جانبدار اور بلند کر دار رہنے کی تلقین کی۔

"حنرات"۔ چیف منسٹرنے مربیانہ سر پرسی کے انداز میں سنجیدگی سے کھنکار کر کہا" بیہ الکیشن آپ کی ایفی شنسی کی اُکٹ ہے۔اگر آپ نے اپنے فرائض بعنوان شائستہ انجام دیجے تو سمجھئے آپ کامر ان ہیں۔"

" درنہ؟" چیف منسٹر کے چہرے پر رُموزِ سلطنت کی خشونت نمودار ہو گی۔ ''ور نہ حکومت اپنا فرض پورا کرنے ہیں لند کرے گی۔اگرچہ وہ کتنا تیخ ہی کیوں نہ ہو۔''

فرائن معمی کی اس تلی متھی کو وزیر صاحبان کے ناخن تدبیر نے کھول کے رکھ دیا۔ جب "زیادہ انائ آگاؤ" کی اللہ ان کا میں ان کی مشر کے کندھے پر دست شفقت اللہ ایمانی ایمانی کی مشر کے کندھے پر دست شفقت

رکھ کے الگ لے عمیااوراُس کے حوالے ایک بنی بنائی فیرست کردی جس میں تفصیلاً بیدورج تھا کہ کون علالے کون سالم اللہ کون سے اللہ علیہ اللہ اللہ کون سے امیدوار کوم قبت ہائم اللہ میں میں اللہ کا میں میں اللہ کا میں میں ہوگا۔ العیف تواب فابت ہوگا۔

الیکٹن کاکار وبار بلیک مارکیٹ سے زیادہ وسی اور دست غیب سے زیادہ طلسماتی ہے۔ دو ڈھالُ الا کو اللہ میں سے صرف ایک مالی کا لال منتخب ہوتا ہے۔ بے زبان کاشت کاروں' مزارعوں' مز دوروں کی یہ آبالی' اللہ میں سے صرف ایک مالی کا لال منتخب ہوتا ہے۔ یہاں نہ زیادہ ریڈیو ہیں' نہ اخبار پڑھے جاتے ہیں اور ہوں ہی آبالی ہی مربع میں کی در قبے میں چھلی ہوئی ہے۔ یہاں نہ زیادہ ریڈیو ہیں' نہ اخبار پڑھے جاتے ہیں اور ہوں ہی کہ وسائل بیل گاڑیوں' چھڑوں اور مسافروں سے اٹااٹ بھری ہوئی اِگا دُگا بسوں سے آئے نہیں ہوئے ایک عام' سیدھا ساداا من پند دیہاتی شادی' غی اور دیگر بلاہائے تا گہائی کی مجبوریوں کے علاوہ ایو نی فراہ اوسیہ ظفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوتا۔ عوام جو گاؤں گاؤں' قریبہ قریبہ بھرے ہوئی اور این دیا سے نہ لوٹا ہا ہوگاؤں ایک میں ہوئی۔ دو ڈھائی لاکھ مگدڑیوں میں چھپا ہواایک افراہ اس قتم کی شناسائی پیدا کرنے کے وسائل اُن کو میسر ہیں۔ دو ڈھائی لاکھ مگدڑیوں میں چھپا ہواایک افراہ ہوگائ کا کہ مگدڑیوں میں چھپا ہواایک افراہ ہوان کی نمائندگی کا حق اداکر سکے' ہرگر ہرگر اُن نے بس کاروگ نہیں ہے۔

چنانچہ عوام کے نمائندوں کا چناؤاکٹر لاہور' پٹاور' حیدر آباد'کرا چی اور ڈھاکہ کے شہروں ہی ہیٰ جے۔ سیاسی پارٹیوں کے دفاتر' اسمبلی ہالوں' حکومت کے ایوانوں میں پس پردہ سودا ہوتا ہے۔ کک دبالہ حاصل کرنے پر تن 'من 'دھن کی بازیاں گئی ہیں۔ قرآن شریف کے صفوں پر وفاداری کے حلف اے ٹی ہیں۔ پر انی دشمنیاں موقوف' نئی دشمنیاں شروع ہوتی ہیں'ا مپورٹ ایکسپورٹ کے پر مٹوں کا بازار گرم ہوا بیس پرانی دشمنیاں مقدمات داخل رہا ہے۔ کرکوں اور نئی بسوں کے روٹ پر مٹ جاری ہوتے ہیں' عدالتوں میں چلتے ہوئے سکین مقدمات داخل رہا ہیں' ڈپٹی کمشنروں' پولیس کیتانوں' مال افردل' ہم محکم دلائل و بر اہین سے مذین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

اگرا حول مازگارے' تو پر چیال ڈالنے کے فور أبعد جملہ ووٹروں کو آزاد کر کے بے یار ومددگار چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جَلَ الرہ الدجی کے اللہ عند ہے کہ جَلَ الرہ الدجی طرف اُن کے سینگ سائیں' وہ بڑی خوشی سے تشریف لے جاسکتے ہیں' ورنداگر مقابلہ سخت ہے لادون کو ایک وقت کا کھانا اور ان کے سربر اہوں کو نقتہ نذر اندوے کر بصد عزت واحرّام رخصت کر دیا جاتا ہے۔ جمہوریت کے اس مفتکہ خیز ڈھونگ میں بعض ووٹروں کو اکثر اتنا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ جس کے حق میں اللے ای بری ڈال ہے' وہ انسان سے باتار کا کھما!

جب اکتان بن رہاتھا تو کا گرس کے مقابلہ میں جنگ آزادی کو فروغ دینے کے لیے قائد اعظم نے اپیل کی گاکہ ہرملمان مرف اس کو دوٹ دے جس پر مسلم لیگ کالیبل لگا ہوا ہو ..... خواہ وہ بجلی کے تار کا کھمباہی کیوں نہ

ملمان موام نے اپنے محبوب رہنما کا ارشاد سر آنکھوں پر لیااور پخن کچن کر ایسے تار کے تھمبوں کو جی بھر کے طدیع کا رکتان بن بھی گیا ، حکومت چل بھی پڑی 'حالات معمول پر آ بھی گئے 'لیکن یہ تار کے تھمبے برستور بالکا مجد ایستادہ رہے۔ زمین جدید نہ جدید گل محمد۔ حتی کہ تھمبوں کے تار الجھ الجھ کر مجھنجنا جھنجنا کر ٹوشنے لگے .....

ائی طاقے کے چند کھاتے ہیں اتعلیم یافتہ نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آیندہ الیکش کے موقع پر کمی فتم کے افوائل کے دام فریب میں گرفتار نہ ہوں گے بلکہ رائے عامہ کو آزاد اور بے باکانہ طور پر اثراند از کرنے کا جہاد کریں اس ملاقے کے مستقل اور سندیافتہ عزت مآب وزیر نے یہ خبر سن کر بہت واہ واہ کی۔ تعلیمی ترقی اور جمہوری المائے مؤان پر بڑے خوشگوار قصیدے گائے اور ان نوجوانوں کے نیک ار او وں پر حکومت و قت کی خوش گالی کی افرائے مؤان پر بڑے نوشگوار قصیدے گائے اور ان نوجوانوں کے نیک ار او وں پر حکومت و قت کی خوش گالی کی بیانے کے وزیر صاحب نے اُن سب کو اپنے ہاں کھانے پر مرعو فرمایا۔ پُر تکلف دعوت اُڑی۔ ہٹی نہ اُق کی اور دونہ بوجوان کافی کی پیالیاں لے کر آرام سے صوفوں پر بیٹھ گئے تو ایکا یک کمرہ بند کر کے باہر قفل لگا گیا۔ دوروز بعد جب الیکشنوں کی مہم اچھی طرح سر ہوگئ تو سے بلند ہمت نوجوان بھی رہائی پاکر خبر سے بدھو لڑائے!

ابکہ خارائ کی بیوی چار بچوں' دو بیلوں' چند برتنوں اور پچھ کپڑوں کا اٹانٹہ سمیٹے سرِ راہ خانہ بدوشوں کی طرح ) گا۔ اُن کے خاوند نے زمیندار کی مرضی کے مطابق اپناووٹ ڈالنے سے انکار کر دیا تھا۔اس جرم کی سزامیں اے کھڑے کھڑے زمین ہے بے دخل کر دیا گیا۔ مکان چھن گیا۔ زمیندار کے گماشتے مزارع کو پڑ کر قالہٰ گئے۔ تھانیدار نے چوری کے الزام میں اُس کا پر چاکا ٹااور بیوی بیچے اپنے دو بیلوں سمیت سڑک کے کنارے؛ جمہوری راج کی برکتوں کا فیض یانے گئے۔

ایک اچھے خاصے متوسط درجہ کے خاندان کا سربراہ اچانک لاپیۃ ہو گیا۔ الیکٹن کے سلسلے میں وہ کم اللہ فتم کی اکم فوں د کھار ہا تھا۔ اُس کے بیٹے نے درخواست دی کہ الیکٹن کے روز میرے باپ کو خالف پارٹی نا نام کی اکم خاری ہوا۔ د پورٹ آگا نام میں چھینک دیا تھا۔ اب تک اُس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ درخواست پر تفتیش کا تھم جاری ہوا۔ د پورٹ آگا نام کورہ عرصہ سے مفقود ہے۔ پسر مسمی فدکور کا الزام بے بنیاد ہے۔ چنانچہ پسر فدکور کوزیرِجم قانون درہ اُگا کی جائے۔ چالان زیم تعمیل ہے۔ درخواست بندا داخل دفتر ہو۔"

ایک دورافادہ قصبے میں ایک مولوی صاحب سے پاکیزہ صورت کیا کہ است اور عزم کے الک انہاں خدمت بھات کے جذبے سے سر شار ، ضعیفی اور نحیفی میں بھی جوانوں سے زیادہ ہمت اور عزم کے الک انہاں ایک دارالعلوم اورا یک ہائی سکول بھی قائم کر رکھا تھا۔ بچوں سے کوئی فیس نہ بی جاتی تھی۔ کا ہیں بھی سکول ہا کہ سے مفت تقسیم ہوتی تھیں۔ اس علاقے کی بیشتر آبادی مولوی صاحب کے خلوص کی قائل اور اُن لاانہ اُن لانہ علی ہوتی تھیں۔ اس علاقے کی بیشتر آبادی مولوی صاحب تو فیق گندم یا کہاں اور اُن لاانہ اور اُن اُن اُن اور اُن لانہ اور بول بھی کی طرح سے غریب کسان بھی فصل آنے پر حسب تو فیق گندم یا کہاں یا وہاں مولوی اس بھی اور بول بھی کی طرح سے غریب لائھ ہوتی رہتی تھی۔ اس تج بے کی کا میابی نے ہمت بڑھائی اور مولوی صاحب کو شوق ہوا کہ سکول کو وسن نہ کا لج بنادیا جائے اور اگر کا لج بھی چل نکلے تو اس بنیاد پر ایک مکمل اسلامی یو نیورٹی کی داغ بیل ڈالی جائے۔ منہ ہوا کہ منوتی رفتہ رفتہ جنون کی صورت اختیار کر گیا۔ مولوی صاحب کہ بنالے تھا اور اس کو پایہ سکیل تک پہنچانے کا شوق رفتہ رفتہ جنون کی صورت اختیار کر گیا۔ مولوی صاحب کہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مولوی صاحب صوبائی آمبلی کے ممبر بن کر جائیں اور وہاں پر اپنے تھی اللہ کہا کہا کہا ہوں ازا تھا کیں۔ ۔

اپنے علاقے میں دور دور تک مولوی صاحب کا ڈککہ نج رہا تھا۔ لوگوں نے جوق درجوق اُن کے اُلها ڈالے۔ یہاں تک کہ صوبے میں جس جگہ سب سے زیادہ عورتوں نے ووٹ ڈالے وہ مولوی صاحب اُلالالا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ہن کا اُوالی نے نحسنِ عقیدت کے جوش میں ''فتوئی'' صادر کر دیا تھا کہ جو مرد مولوی صاحب کو ووٹ نہ دے گا' لاالانا آپائیا کا بیان سے فتق ہو جائے گا! لیکشن کے روز گاؤں گاؤں کی عورتیں ٹولیاں بنا کر تکلیں اور حمد و ثنا کے گیت ادنیں گان مولوی صاحب کی صند وقمی میں اپنے ووٹوں کے علاوہ جوش عقیدت میں چاندی کے چھوٹے چھوٹے ادنا لاانوں' ریٹم کے دھا گے بھی ڈال آئیں۔

بات کابای کر هی می خدمت اور خلوص کابد أبال ایک نیا عجوبه تا-

ہام کرجب دونوں کی سربمبر صند وقحیاں مسلح کا تشیبلوں کی حفاظت میں مخصیل کے خزانے میں پہنچ گئیں تو الدات ساست کا تجمر لو اگر دش میں آیا اور ضبح ہوتے ہوتے قبلہ مولوی صاحب تواپیخ جحرے میں بیٹھے کے ارائ کادہ تریف بھاری اکثریت سے الیکن جیت گیا ، جو پچھلے کئی سال سے اسبلی کی اس مور و فی نشست البیان ایمانی افاء جس کے سر پر سرکار کی خوشنو دی کا سابہ اور ہاتھ میں ایک منظم سیاسی پارٹی کا جھنڈ اتھا اور جس کے افران مائے معلادہ بہت سے گئے اور کئی دو سری طرح کے لواز مات بھی موجود تھے۔

## ڈپٹی کمشنر کی ڈائری

# اب مجھے رہبروں نے گھیرا ہے

جس طرح" زیادہ اناج اُم گاؤ''کی مہم ایک مستقل نعرہ بن گئی ہے اسی طرح" رہبر بنواور رہبر بناؤ''کی تحریک بھی ایک ہم گیر مشفلے کی صورت افتیار کر گئی ہے۔

قرم کا فم کھانے والے رہبر قوم کا غم بڑی خوش اسلوبی سے کھاتے ہیں۔اگر بیغم خوار طبقہ عالم وجود میں نہ رہے آب ہاری قوم بہت جلد عنی ہوجائے گی 'لیکن جور ہبر فقلاڈ پٹی کمشنروں کا ہاتھ بڑانے پر مامور ہیں' اُن کی وات سے اہم ارڈن اور دل ماشاد ہوتے ہیں۔

ای طرح کے ایک رہبراس وقت مجھے ملنے آئے ہوئے ہیں۔ جب وہ کرے میں وافل ہوتے ہیں تو اُن کی پال اوال اور اُن کے سارے انداز پکار پکار پکار کر بوچھتے ہیں "کہیے صاحب کوئی تکلین وار دات تو نہیں ہوئی ؟اگر نہیں اول واکوں کی ہوئی ور ہوئی ہوگا ہیں ہوگا ہوگا ہیں ہوئی ور ہوئی ہوگا ہات ہے ہملا ہر روز زنا بالجبر نہ ہو؟خون خرابہ نہ ہو؟ مالک ارال اُن اُن ہوئی؟ رشوت ستانی نہ ہو؟ خویش پروری نہ ہو؟ ناانصافی نہ ہو؟ .....ارے صاحب سے سب پکھ درال کا اور ڈھی کی چوٹ پر بور ہاہے۔ فقط آپ کی اطلاعات کر ور ہیں۔ "وہ میز پر مُکامار کے اعلان کرتے ہیں۔ "اہم ایک قصہ ہو تو پکھ تفسیلات مجمی عرض "کیا تاؤں اور کیانہ ہاؤں۔ "ر ہبر صاحب بے حدا بھون میں ہیں۔"اگر ایک قصہ ہو تو پکھ تفسیلات مجمی عرض درال کین ایں خانہ تمام آفاب است .... یہاں پر تو قدم قدم پر یہی رونا ہے۔ آوانہ جانے اس بد نصیب توم کا کیا ہام ہوئے والا ہے۔"

 ِ رہوں۔ بیر رہبر صاحب کی بار اعلان کر چکے ہیں کہ صوبے کے کی اخبار اُن کی مٹھی میں ہیں اوراگرا ہمی تکہ اُو میرے خلاف کوئی بیان شائع نہیں ہوا' توبیہ محض اُن کی نظر التفات کا فیض ہے۔

باتیں کرتے کرتے اچانک دور ہے گئی بندوقیں چلنے کی آواز آتی ہے۔ رہبر صاحب اپنی کری اُگہا ہم بین 'آپ نے پچھ سنا؟ یہ مہاجر کالونی میں فائرنگ ہو رہی ہے۔ آج صبح مَیں نے پولیس کے گئی ٹرک اُں طرف درکھے تھے۔ گئی سال سے غریب مہاجر وہاں امن سے بیٹھے ہیں۔ اب پولیس انہیں زبردتی وہاں ہا اُٹاری میں پوچھتا ہوں آخر یہ ظلم کب تک جاری رہے گا؟ جھے اجازت و جبحے' میرا وہاں پنچنا اشد ضروری ہے۔" میں انہیں اطمینان دلا تا ہوں کہ یہ پولیس کی فائرنگ نہیں بلکہ راکفل کلب میں بندوق چلانے کی مثل اس میں انہیں اطمینان دلا تا ہوں کہ یہ بولیس کی فائرنگ نہیں بلکہ راکفل کلب میں بندوق چلانے کی مثل اور ایک کئی ا

ہے اور اپنا دل ہاکا کرنے کے لیے میں شہری د فاع پر وہ پوری تقریر دہر اتا ہوں جو آج صبح میں نے رائق کلہا) افتتاح پر کی تھی۔

میری تقریر کا خاطر خواہ اثر ہوتا ہے اور جناب رہبر مایوس ہو کر بیٹے جاتے ہیں ہیں ہی ہے منہ الم کے دائمی مریض ہیں۔اگر کوئی بر قع پوش عورت اُن کے سامنے بازار میں صحیح سالم گزر جائے توہ ، بھالا جاتے ہیں کہ کسی صاحب دل نے آگے بڑھ کراس کا بر قع کیوں نہیں نوچ ڈالا؟اگر عورتیں ای طرح اُلاہا عزت و آبرو سے چلتی پھرتی رہیں تو جلسوں میں گلاپھاڑ پھاڑ کر قوم کی خدمت کیسے ہوگی؟اور ہر روزا اُن ہارا خلل واقع نہ ہو تواخباروں میں دھواں دھار بیانات کون چھپوائے گا؟

جاتے جاتے رہبر صاحب اپنی قیمتی قرا قلی ٹوپی جان بوجھ کر میری میز پر بھول جاتے ہیں۔ بدالہان علامت ہے کہ کچھ و قفہ کے بعدوہ اپنی ٹوپی لینے کے بہانے دوبارہ تشریف لائیں گے اور اپنے چھوٹے ہمالٰ کا میں میری معلومات میں اضافہ فرمائیں گے جوا گلے روز چینی کی بلیک مارکیٹ کرتے پکڑا گیا تھا!

یہ لیڈر ذرا جلالی ٹائپ کے رہبر ہیں۔ان کے برکس ایک سر تا پا جمالی رہبر ہیں'جو مجھے لیے قابی پیز "آپ کے تباد لے کی کوئی خبر تو نہیں؟"

"جى نہيں كى نے تو كوئى خر نہيں سى۔"

"کوئی پروانہیں۔"جمالی رہبر صاحب بڑے اصرار سے میری ڈھارس بندھاتے ہیں۔"اگر کو کُالگالگا اُڑے 'توبلا تامل مجھے بتادیجے گا' میں لا ہور جا کر سارا بندو بست کردوں گا۔"

محصے بار بار اُن کو یقین دلانا پڑتا ہے کہ فی الحال میرے تبادلہ کا کوئی اندیشہ نہیں۔ میرے بھائی ہندلہ اُلا مقدمہ نہیں چل رہا۔ میرے بھیجوں اور بھانجوں پر کوئی آفت نازل نہیں ہوئی۔ لیکن جمالی لیڈر ماہ ہم ا کہ اگر آج نہیں تو کل مجھے اس قتم کے حادثات سے لازمی طور پر دو چار ہونا ہی پڑے گا۔ لہذا میر کا عائی الله ہے کہ میں اُن کی فرما نبرداری سعادت مندی اور ان کے خلوص پر مکمل اعتماد رکھوں۔ اس یقین دہائی کے بعد بھا اپنی جیب ہے ایک فہرست برآمد کرتے ہیں۔ اس فہرست میں چند پٹواریوں اور تھانیداروں کے نام درج اُن جمہد محمد مدلان و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ رہرماحبدنادعامہ کے خیال سے کسی اور جگہ تبدیل کرانا جاتے ہیں۔

" کیے ذاتی طور پر ان ملازموں سے کوئی پر خاش نہیں۔" جمالی صاحب فرماتے ہیں" البتہ عوام کی سہولت اور فمر مالاً کا خال ہے۔اگر میہ صاحبان تبدیل ہو جائیں تو عوام کے سر سے ایک بہت بردی بلاٹل جائے گی۔"

مرکاری طازموں کا بیر ردّوبدل ان رہبروں کا محبوب مشغلہ ہے۔ رفاہِ عامہ کی آڑیں دراصل بیہ حربہ علاقائی کارفدال پردھونس قائم رکھنے کامؤٹر ذریعہ ہے۔اگر ڈپٹی کمشنر اس فتم کے ہتھکنڈوں سے بے نیاز رہنے کی کوشش کے انہت جلداس غریب کا اپناتبادلہ ہو جاتاہے!

لڈردن کے طقہ میں سب سے مشکل بیند براوری ان رہنماؤں کی ہے جو سیاست کی جگہ خالص فرہی پیشوائی پار اوری ان رہنماؤں کی ہے جو سیاست کی جگہ خالص فرہی پیشوائی پار اوری ان کو اور کرتے ہیں۔ عید 'بقر عید کی طرح اُن کا کاروبار بھی سال بھر میں فقدا کیک یا ووبار چمکتا ہے۔ خاص طور پر محرم کے دان میں اُن کی کارگزاریاں بہت زور کیڑلیتی ہیں۔ کہیں جلوس کے راستوں پر تنازعہ ہے 'کہیں تحزیوں کی المال کر گراہے 'کی زمانے میں جب ہولی یا وسہرے کے جلوس معجدوں کے آگے سے گزرتے تھے تو ہندوؤں اور مملان کے درمیان اچھاخاصا میدانِ کارزار گرم ہو جاتا تھا'لیکن آزادی بھی ملی 'اور ہندو بھی گئے' پھر بھی جلوسوں اورماجد کا تصادم آئی گرم بازاری سے جاری ہے۔

گہر کا دقت ہے۔ محرم کا جلوس نکلا ہوا ہے۔ سیّوں کی معجد میں معمول سے زیادہ نمازی جمع ہیں۔ جلوس نے اپنی اللہ ہاں اوجھ کرسٹست کر دی ہے تاکہ جب اذان کی آواز بلند ہو تو لیک کر معجد کے عین سامنے پہنچا جائے۔ اوھر موان کو انظار ہے کہ جلوس نزدیک آئے تو خدا کے بندوں کو نماز کے لیے پکارا جائے ۔ باہر جلوس اور اندر بناف فوجوں کی طرف صف آراء ہو جاتے ہیں 'کین عین اُس وقت اس علاقتہ کا تھانیدار یا مجسٹر ہے دو نوں فرائوں کو تغیار کی طرف صف آراء ہو جاتے ہیں 'کین عین اُس وقت اس علاقتہ کا تھانیدار یا مجسٹر ہے دو فوو" فرائوں کو خوان کے جیٹ ہوں کے جیٹواا پنے اپنے "وفوو" کے کر احد ذک واقتام ڈپٹ کمشنر کے پاس آئے ہیں۔ اب اگر ڈپٹی کمشنر نے سال بھر سے ان رہنماؤں کے ساتھ المباذ نجر سگان کے تعلقات استوار کر دکھے ہیں 'قو بہت جلد مصالحت کے آسان آسان راستے نکل آئے ہیں' ارباز برتم ہو چکا ہے یا کی صاحب کاراش ڈپو اُن کی بد عنوانیوں کی وجہ سے منسوخ ہو چکا ہے یا کی صاحب کاراش ڈپو اُن کی بد عنوانیوں کی وجہ سے منسوخ ہو چکا ہے یا کی صاحب کاراش ڈپو اُن کی بد عنوانیوں کی وجہ سے منسوخ ہو چکا ہے یا کی صاحب کی دکان کی الا ٹمنٹ معرض التوا ہیں ہے' یا کسی صاحب کی دکان کی الا ٹمنٹ معرض التوا ہیں ہے' یا کسی صاحب کی دکان کی الا ٹمنٹ معرض التوا ہیں ہے' یا کسی صاحب کی دکان کی الا ٹمنٹ معرض التوا ہیں ہے' یا کسی صاحب کی دکان کی الا ٹمنٹ معرض التوا ہیں ہو کی صاحب کی دکان کی الا ٹمنٹ معرض التوا ہیں ہے' یا کسی صاحب کی دکان کی الا ٹمنٹ معرض التوا ہیں ہے' یا کسی صاحب کی دکان کی الا ٹمنٹ معرض التوا ہیں ہو کی کسی میں ملی نور

ایک گاذان میں اچانک خطرناک قتم کی کشیدگی نمودار ہوگئ۔ مسئلہ متنازعہ یہ تھا کہ ورودوسلام کے دوران الد "کہنا جائز ہی نہیں بلکہ باعث برکت بھی ہے۔ دوسرے مولوی صاحب اسے ناجائز اور بدعت قرار بغضہ ملاء کرام کے دائرے سے تھیلتی تھیلتی یہ بحث سارے گاؤں میں سرایت کر گئی۔اس آڑ میں بہت سی ذاتی بنی ناتوں رفتہ رفتہ گاؤں میں سرایت کر گئی۔اس آڑ میں بہت سی ذاتی بنی از از میں برسر پیکار بنی اور خاصموں نے بھی اپنا رنگ و کھایا اور رفتہ رفتہ گاؤں کے بہت سے لوگ آپس میں برسر پیکار ایک دوسرے کے مولی فیرائے گئے۔ سر پھٹول ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا گاؤں فساد اور بدامنی کے دیں۔

محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایک مستقل چکر میں بری طرح مجس حمیا۔ آخر کار دونوں مولویوں کو کرفار کر کے باہر بھنی دیا گااور بہا النتیش کے بعداس جھڑے کے پہاڑ کھودا کیا تواس میں سے سیاست کی ایک چھوٹی می چو ہیا برآ نہ ہوئی۔ گائوں ٹابلا نمبر دار صاحب سے جو کسی زمانے میں صوبائی اسمبلی کے ممبر فتنب ہوئے تھے۔ کچھ عرصہ تک انہوں نے برا اللہ میں مقدمہ دائر کر دیا کہ اسخاب ناجائز طریقوں برا اس لیے کا لعدم قرار دیا جائے۔ مقدمہ منظور ہوااور ایک دن بیٹے بٹھائے ایم۔ ایل۔ اسے صاحب اسمبلی کا رائد بالی کا لعدم قرار دیا جائے۔ مقدمہ منظور ہوااور ایک دن بیٹے بٹھائے ایم۔ ایل۔ اسے صاحب اسمبلی کا رازو از نہاں اور ہوائی اور ہوائی گاری ہوگئے۔ جن دنوں سے نمبر دار صاحب ایم۔ ایل۔ اسے سے 'ان کی شان ہی کچھ اور تھی۔ لاہور ہائی گار دور سے دوش بدوش بیٹے تھے۔ ضلع کی تقریبوں میں انہیں اگلی صف میں جگہ ملتی تھی۔ تعمیل دارادوں کو بھی انہوں بالہ جب دور سے بردور سے پر آتے تھے تو اُن کے گھر کا کھانا ضر ور کھاتے تھے۔ چند پٹواریوں اور ضلعداروں کو بھی انہوں بالہ ارشوں انہیں الی کا دامن ہاتھ سے مجون ہا اثر سے اور حر اُدھر تبدیل کرا دیا تھا۔ اتنا ساراخون منہ کو گئنے کے بعد جب اسمبلی کا دامن ہاتھ سے مجون ہا تھا۔ انہوں بالی دور اُن کی بات یو چھتے تھے۔ نہ ڈپٹی کمشر انہیں انہوں بالی حس نے میاست کی بات یو جھتے تھے۔ نہ ڈپٹی کمشر انہیں الی دور اُن کی بات یو جھتے تھے۔ نہ ڈپٹی کمشر انہیں الی در میاں اس تعمید میں میں میکو اسے تھے۔ نہوں ہی میں میکو اسے تھے۔ نہوں ہی میں میکو انہوں ہی میں میکو انہوں ہی میں میکو انہوں ہی میں میکو انہوں ہو تھی تھے!

زندگی کی اس بے کیفی کو ختم کرنے کے لیے سابق ایم-ایل-اے نے بہت سے نیخ آزائے اکین بالاالا کی جو عمارت منہدم ہو چی اس کے بینارے کی صورت دوبارہ بلندنہ ہوتے تھے۔ بہت کچھ موق پہارے ہوالا انہوں نے اپنے خرج سے دومتضاد مولو ہوں کو بلا کر گاؤں میں یہ نیا فساد پر پاکرویا۔ بہ چارے مولو کی ماہالا انہوں نے اپنے خرج سے دومتضاد مولو ہوں کو بلا کر گاؤں میں یہ نیا فساد پر پاکرویا۔ بہ چارے مولول ماہالا کر گاڈار ہو گئے لیکن پچھ روز کے لیے نمبروار صاحب کی لیڈری کا بازار مجمی خوب کرم ہوگیا۔ پولیس اور ہاں کا اور مجسٹریٹ صاحبان جو اس ہنگامہ کے سلسلے میں وہاں جاتے تھے 'وہ سب سابق ایم-ایل-ایل-ایل-ایل فرد کی ہارے منصوبوں میں اُن کی رائے بڑی مفید ٹابت ہوتی تھی۔

لیڈروں کی منڈی میں بازار کے بھاؤا کثراد لتے بدلتے رہتے تھے۔ منڈی غلہ کی ہویا بیاست کی تہار آامل مب جگہ قریباً ایک ہی منڈی علیہ تا ہوئے ہیں۔ آج کل بڑی بڑی دکانوں میں مختلف چیزوں پر قبیتوں کے لیم اٹھا اواج مام ہے۔ یوں بھی حکومت نے قبیتوں پر کنٹرول کرنے کے لیے بہت سے قانون بنا رکھ ہیں "کیاں اندالا کی جس جنس سے ڈپٹی کمشنر کا سابقہ پڑتا ہے اس پر راش بندی اور پرائس کنٹرول کا کوئی ضابطہ نافذ میں ہوا۔ پہلی کی جس جنس سے ڈپٹی کمشنر کا محت اور نظر شناس سے ہی کام لینا پڑتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ باس اور تجارت کی اس کھکٹ میں بھی کمشنر کا اپنا بھی دیوالہ لکل جاتا ہے!

### ڈیٹی کمشنر کی ڈائری

# ربورٹ بٹواری مفصل ہے

مرزاغالب نے فرمایاتھا ع

جانے کیا گزرے ہے قطرے یہ تم ہر ہونے تک

اگر مرزا آج زندہ ہوتے اور انہیں ضلع کے و فاتر کی زیارت تعیب ہوتی تو اُن پر راہ سلوک کی وہ تمام منزلیں خہوجاتی جن سے گزر کر قطرے کو شم ہر ہونا پڑتا ہے!

میرے سامنے چھ درخواستوں کا پیندہ پڑاہے۔ یہ درخواستیں عیدو ولد چینا' قوم جوگی سابق سکنہ موہن ماجرہ' لردہ اللہ میم موضع روڈوسلطان' بخصیل شورکوٹ' مسلع جھٹک کی ہیں جو اُس نے در جہ به درجہ نضیات مآب رہاب مزت مآب در پراعلی' عزت مآب وزیر بحالیات' فنا تشنل کمشنر اکمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے نام بصیغة رجشری ل کی خمیں۔ان سب درخواستوں کا مضمون واحد ہے:۔

"جناب عالي!

بمال ادب گزارش ہے کہ فدوی منطع انبالہ کا مہاجر ہے۔ موضع موہن ماجرہ تخصیل دو پڑیں فدوی نے کلیم فارم واضل دو پڑیں فدوی نے ملیم فارم واضل کے بیے الیکن کی وجہ سے خالی واپس آگئے۔ فدوی نے عذر داری کی ہوئی ہے الیکن انجی کی سنٹرل ریکارڈ آفس سے جواب نہیں آیا۔ فدوی نے الحقیٰ کلیم فارم مجمی و یے ہوئے ہیں الیکن انجی تک کوئی شنوائی نہیں ہوئی۔

موضع روڈو سلطان تحصیل شور کوٹ صلع جھنگ میں فدوی کو 2 اسمحماؤں متروکہ ادامنی عارضی طور پر الاث ہوئی متی ۔ فدوی چار سال سے اس پر قابض ہے اور فصل کاشت برداشت کررہاہے۔ فدوی لگان مجی با قاعد گی سے اداکر تارہاہے الیکن اب پڑواری طقہ بہ طمع نفسانی بیز مین کسی اور مہاجر کو الاث کررہاہے۔ جناب عالی اگر فدوی کی الاث منٹ ٹوٹ می تو فدوی کا گنبہ فاقوں سے مرجائے گا۔ دوسراکوئی ڈریعہ معاش مہیں۔ فقط

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کھیتی باڑی پر گزارہ ہے۔ لہذا التماس بحضور انور ہے کہ قدوی کا عارض رقبہ تا تعنیہ عدر اللہ علیہ علیہ کا تعنیہ علیہ علیہ علیہ کا اللہ عدر داری بحال سکے۔ فدوی تازیت حضور انور کی جان ومال کود عادے گا۔"

لاٹ صاحب 'وزیرِاعلیٰ 'وزیرِ مہاجرین ' فنانشل کمشنر اور کمشنر کے دفاتر سے یہ درخواستیں کے بلادگم کمشنر کے پاس" برائے مناسب کارر وائی " آتی گئیں۔

صدر کا مسل خوال ہر درخواست پر حسبِ ضابطہ نوٹ لکھتا گیا۔ "بطلب رپورٹ بخد مت ہناب صاحب مرسل ہو۔" ڈپٹی کمشنر نے تیزر فقار مشین کی طرح اپنے وستخط شبت کیے اور درخواسیں "بطلب رپور مال سے مخصیل دار "خصیل دار "خصیل دار "خصیل دار سے نائب مخصیل دار "نائب مخصیل دار سے گر داور اور قانون کو اور گرداردا کو سے آئی پٹوار کی کے نام مرسل ہوتی گئیں جوبہ "طمع نفسانی"اس الا ٹمنٹ کو منسوخ کرنے کے درب فا پٹوار کی حلقہ نے چھ کی چھ درخواستوں کو جمع کر کے رجشر میں شمقی کیا اور ہفتہ دو ہفتہ کے بعد الرباط عید و کو طلب فرمایا:۔

"عیدو بھائی 'اب تم بہت او نچااڑنے گئے ہو 'لو 'جی گھل کر اُڑلو۔'' پڑواری صاحب نے درخواستوں کا پا سے نکال کر عیدو کے مند پر دے مارا۔

عیدوکامنہ حیرت سے کھلے کا گھلارہ گیا۔لاٹ صاحب ٔوزیرِ اعلیٰ وزیرِ مہاجرین 'فانشنل کمشز 'کمٹزالاا کی ساری تجلیال اس وقت پٹواری صاحب کی ذات میں مرکوز ہو گئیں تھیں۔اگر عیدو کو تصوف ہے کچو مُل ای وقت "ہمہ ادست "کانعرہ لگاکر معرفت کی بہت سی منزلیں ایک ہی قدم میں طے کر لیتا۔

"اب تم یہ درخواستیں جھنگ' ملتان یا لاہور لے جاؤ۔" پٹواری نے عرضیوں کور جٹر میں دوہاں کم '' ہوئے کہا''اور ان کی بتیاں بنا کراینے سالے بالوں کودے آؤ۔"

اگراس عمل سے عید و کی الا ٹمنٹ بحال رہ سکتی تو وہ بڑی خوثی سے بیہ رائے بھی قبول کرلیتا'کین پڑا درخواستوں کو نتھی کر کے پھر ر جسٹر میں بند کر لیااور عید و کو چند جدید طرز کی گالیاں شناکر گھرجاکر آرامے، ہدایت کی۔

ایک مہینہ 'وو مہینے 'تین مہینے۔۔عیدوہر دوسرے تیسرے روز تحصیل اور ضلع کے دفروں ٹی ہاٹا سے گھر کیاں 'جھڑ کیاں اور دھتے کھا کرواپس آ جاتا۔ بھی بھی اے نہایت تی دارگالیوں کے ساتھ کو اُہا ہا بھی مل جاتا تھا جس کا سلیس اردو میں ترجمہ ہوتا تھا کہ تمہارے کا غذات پر مناسب کارروائی ہورہ ہے۔ اُ یہاں آکردق نہ کرو۔۔ ای ہیرا چھیری اور مشوروں کی تلاش میں اُس کے برتن ادر بیوی کے زیور مجی ہائی۔ اُ بیلوں کی جوڑی کی باری تھی 'کین پٹواری صاحب نے پر وقت فیصلہ کر سے عیدو کو اس افادے بچالا۔ پٹواری صاحب نے عیدو کی زمین منسوخ کر کے کسی دوسرے مہاجر کے نام تجویز کردی اورال اُ گفرم ہونے تک ماری درخواستوں کو رجش میں بری احتیاط ہے ایک طرف نتھی رکھا۔ جب یہ سب منزلیس بخیرو فرائی انہا فی آنہوں نے اپنا فرش منھی انجام دینے کے لیے عیدو کی درخواستوں پر اپنی رپورٹ تحریر فرمائی :

"جناب عالی اساکل مستمی عید و فضول درخواست ہادیئے کا عادی ہے۔ اے متعدد بارسیحھیایا گیا کہ اس طرح حکام اعلیٰ کا وقت ضائع کرنا درست نہیں 'کین سائل اپنی عادت ہے مجبور ہے۔ سائل کا چال چلن بھی مشتبہ ہے اور اس کا اصلی قد ربعہ معاش فرضی کو ایران دینا ہے۔ مشرقی پنجاب میں اس کے پاس کوئی زمین نہیں تھی 'کیو نکہ اس کا کلیم فارم فالی واپس آچکا ہے۔ سائل نے وہ مرتبہ عذر داری بھی کی کین ہے سُو۔ متعدد گواہان کے بیان بھی لیے گئے۔ ان سب سے خابت ہوتا ہے کہ سائل کے پاس مشرقی بنجاب میں کوئی زمین نہیں ہو گورہ سلطان بنجاب میں کوئی زمین نہیں کوئی زمین ہو کی ہے۔ اس کی حاب مستمن کو رخو سلطان نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہو بھی ہے۔ مستمی نور بخش ضلع جالندھر کا مہا جر اور مستمی نور بخش ضلع جالندھر کا مہا جر اور مستمی مسترق ہو بھی ہے۔ مستمی نور بخش ضلع جالندھر کا مہا جر اور مستمی مستر وکہ اراضی ہے۔ اس کی مصد قد کلیم فارم واپس آگئے ہیں اور موضع روڈو سلطان میں مسترق کے در اداضی ہے۔ اس کی حق رسی کردی گئی ہے۔ نیز آنکہ مستمی نور بخش کا رسرکار میں میں در وکہ اراضی ہے۔ اس کی حق رسی کردی گئی ہے۔ نیز آنکہ مستمی نور بخش کا رسرکار میں مسترق ہے۔ بہر وقت ایدادی ہے اور خاکسار کی رائے میں صاحب ڈپٹی ممشر بہادر کی خوشنودی کی سند کا مستحق ہے۔ بہراد تھی مناسب رپورٹ بندائیش بحضور انور ہے۔ "

گرداورقانون گونے لکھا" رپورٹ پٹواری منصل ہے' بمراد تھم مناسب بحضور جناب نائب بخصیل دار پیش ہو'' جناب نائب بخصیل دار صاحب نے لکھا" رپورٹ پٹواری منصل ہے۔ بمراد تھم مناسب بحضور جناب تحصیلدار مان پش ہو۔''

جناب تحصیل دار صاحب نے لکھا'' رپورٹ پٹواری مفصل ہے۔ بمراد تھم مناسب بخدمت افسر مال بہادر پیش

صاحب افرمال بہادر نے لکھا" رپورٹ پٹواری مفصل ہے۔ بمراد تھم مناسب صدر پٹی ہو" صدر کے مسل فلان نے کلم لکھا" رپورٹ پٹواری مفصل ہے۔ درخواست ہائے مستی عیدو نضول ہیں۔ داخل دفتر ہوں۔ مستی نور بخش کے کانذات ہوت استخاب برائے سندات پٹی کیے جائیں۔" صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر نے اس تھم پر اپنے دستخط بہا فرائے۔ اور مسمیّان عیدواور نور بخش پر بردی باضابطگی کے ساتھ دولت خداداد کی مہریں لگ گئیں۔ بیداور بات مے کہ مُم نور بخش کی پیشانی پر گلی اور عیدوکی پُشت پر۔

# ڈ پٹی نمشنر کی ڈائری

# جس کھیت سے دہقال کومتسر نہ ہوروزی

اور قر کا خاندان کوئی چار پُشت سے موضع غودھ والا بیس آباد تھا۔اُس کے پاس ایک مربعہ زبین تھی جو وہ بطور حرامہ ٹال پرکاشت کر تا تھا۔زبین کا مالک حاجی اللہ بار تھاجس کے پاس کُل ملا کر کوئی ساڑھے سات ہزار ایکڑیا پانچ موم بعدادا منی تھی۔حاجی اللہ یار کے دولڑ کے فوج بیس کپتان تھے۔ایک لڑکا صوبائی سول سروس کا افسر تھا اور چوتھا بٹا زمیداری ٹیں باپ کا مددگار ومعاون تھا۔

مائی اللہ یار کی زمینداری کاکار خانہ بہت وسیع تھا۔ یا نچے سومیں سے کوئی ڈھائی سو مربعوں میں کاشت کاری ہوتی گی۔ بیاں مربعے بانات کے طور پر استعال ہوتے تھے اور ان میں طرح طرح کے تھلوں اور بھولوں کے ذخیرے فے مائی صاحب کے باغات اعلی قتم کے ریڈ بلڈ مالوں اور کوئی آئیس قتم کے محنی اور پوندی آموں کے لیے الدادر تک مشہور تھے۔ ہیں مجیس مربعوں میں جنگل آباد تھا۔ اس جنگل میں بڑے اہتمام سے ہر قتم کے شکاری برغوں کو پالاجاتا تھااور سال میں ایک دوبار حاجی صاحب کے ملازم بیٹوں کے بڑے بڑے سول اور ملٹری افسریہاں للاكليا آياك تقداي شكارول كے موقع پر جنگل ميں منگل منايا جاتا تھا۔ سُرخ سُرخ ويلے پيلے بانات ك میں کا کی شہر سا آباد ہو جاتا تھا۔ تیل ہے بجلی پیدا کرنے والاا فیجن خیموں کی اس کالونی کو بقعہ نور بناڈا لیا تھا۔ حاجی الداد کا دینے زمینداری ہے کوئی ساٹھ ستر جوان سال مزار ہے اپنے گھریار چھوڑ کر جنگل میں آرہتے تھے تا کہ شکار کانظالت میں بیگارادا کریں۔افسر لوگ تو گھوڑوں یا جیپوں پر سوار ہو کر شکار کھیلنے جاتے تھے'لیکن اُن کی ناز ک ا المام بربال عام طور ربا لکیوں میں بیٹر کر شکار کا نظارہ کرتی تھیں۔شام کو ہر خیے میں گرم گرم اُ بلتے ہوئے پانی کے ب مرائے جاتے تاکہ دن مجر کی ریاضت کے بعد تھے ہوئے اجسام نہادھو کر تازہ دم ہو جائیں۔ ذہن کی امزات کے لیے شراب اور کہاب کا وافر اہتمام ہوتا تھااور روح کی ہالید گی کے لیے رات کو بڑے کھسے کا مجر امنعقد مِلا تے تو خاص تربیت یافتہ ملازم اُن کے پاؤں دبانے پر مامور جو جاتے تھے۔ نازک اندام بیبیوں کی کمریں اور کرلے دبانے کے لیے دائیاں آ جاتی تھیں۔ دبانے والوں کے ہاتھوں پر خس اور حناکے عطر مل دیئے جاتے تھے تاکہ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دہقانی پیننے کی بُوشہری نقنوں میں تھس کر کوئی نامانوس ردّ عمل پیدا نہ کرسکے۔

ڈھائی سومربعوں میں فصل 'پچاس مربعوں میں باغات 'پچیس مربعوں میں شکار اللہ ارکا اللہ ارکا اللہ ارکا اللہ اور ہو وصوم بعے یو نہی بنجر پڑے رہے تھے۔ خدانے حاجی صاحب پر اپنا فضل اتناعام کر رکھا تھا کہ ان پونے دوہ ہیں کسی قتم کی کاشت کی حاجت بھی محسوس ہی نہ ہوتی تھی 'لیکن حاجی صاحب اپنی بنجر زمین کی ایک ایک اللہ اللہ حفاظت بھی اس تند ہی ہے کرتے تھے جس طرح آپ بھیلدار باغوں اور درختوں کی۔ ایک بار لور مجر کے افر بچاکر بنجر زمین کے دو کھیتوں میں کہاس نبجل تھی۔ اس سال اسے بچھ کپڑے کی ضرورت تھی کو کھائی اللہ کو کی جہیز تیار ہونا تھا۔ جب حاجی اللہ یار کو اس چوری اور سینہ زوری کا علم ہوا تو انہوں نے کھڑے کھی اگر کے گئے۔ اس سال اور حادث میں اچاک اُن کی نظر جہیز والی بڑگاؤ کہ آگر اور علی کہ جنیز والی بڑگاؤ کہ میں اور خدم کی کھال اُدھیڑ دی۔ اس مار دھاڑ میں اچاک اُن کی نظر جہیز والی بڑگاؤ کی سے اس اُن کا غصہ دھیما پڑھیا ورنہ وہ نور محمہ کو زمین سے بے وخل کر کے ہی دم لیتے۔ یہ اُس زمانی اُن کا جب کہ چود ھری اللہ یار نے ایمی جے نہیں کیا تھا۔ جب کہ چود ھری اللہ یار نے ایمی جے نہیں کیا تھا۔

سال بھر کی محنت مشقت کے بعد نور محمد مزارعہ اور اس کے تین جوان بیٹے فصل تیاد کرے گذم الا ڈھیریاں بنا لیتے ہیں۔ ایک ڈھیری میں آٹھ آٹھ من غلہ ہوتا ہے۔ یہ ڈھیریاں مالک اور مزارعہ کا امٹر کہ ا ہے۔ یوں تو بٹائی کی شرح نصفانصف ہے 'لیکن تقسیم سے پہلے ان ڈھیریوں میں سے زمیندار کچھ جائزادر کا حقوق مالکانہ وصول کر لیتا ہے۔ سالہاسال سے یہ جزید ایک قانونی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ گاؤں کے کاملا

ان حقوق کی تفصیل اس طرح درج ہے: خنم بذمہ مزار عہ۔۔۔معاملہ بذمہ مالک

م بدمه مزارعه —معامله، سبز جاره سالم حق مزارعه

وْهِيرِي جَنْس بَحِصَّة نصف 'نصف ما بين مالك ومزارعه بعد وضع خرچ ہائے ذیل:

خرج كميّان:-

| ساڑھے جار یائی فی ال | ترکھان           |
|----------------------|------------------|
| ساڑھےجار پائی فی ال  | لوبار            |
| 5 ٹو پہ فی ڈھیری     | حیصاجی           |
| 9پائی فی و هیری      | موچی             |
| 9پائی فی ڈھیری       | نائی             |
|                      | الاختصاء والشواء |

جنس یا فتنی مالک از و هیری مشتر که:-

مصلی ( مارن مالک ) محکم دلائل و براہیں سے مارین، متنو<del>ع و م</del>تفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

| ٠                                       | په فی دهیری     | 1 تو                                     | محاصل               | •        |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------|----------|
| •                                       | يپه فی دُ هيري  | ý 3 <u> </u>                             | مالك كاپٹوارى       | •        |
|                                         | ئی فی دھیری     | ļ2 <u> </u>                              | ' 'منٹی ڈیرے دار    |          |
|                                         | ئىقىال          | •                                        | وادا(مرافی)         | . ,      |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | د په فی دهیری   | 1                                        | چاب.                | 1        |
|                                         |                 | 3 1 0                                    | وهوال دار           |          |
|                                         | 1 پائی فی ڈھیر  | (                                        | (برائے تکیہ فقیراا  | •        |
| ری                                      | ً 1 ٽوييه في ڏھ |                                          | رسول ارواحی         |          |
| ياں)ايگ گُرُ                            |                 | ·                                        | فرج گھوڑا           | . ,      |
| م فی ڈھیری                              | يا دويائي گند   | •                                        | er (                |          |
|                                         |                 | en e | ئے خرچ در ڈاک بنگلہ | لمه (برا |

ہر رہا ہے۔ ریم مراعات جو مالک مز ار عہ سے لیتا ہے:-

الك ك ثادى يا موت پر اكب بيمير يا بكرى يا كائے يارو ميارو ميارو ميارو

مزارعہ کی شادی پر مالک کے ملازم کے لیے ایک روپیے امورت بیاری یامہمان جتنے مرغ مالک کہلا بھیج حب خواہش و پیند لیاری لیعنی دودھ دینے والی گائے یا بھینس دودھ کے عرصہ تک۔

احچهابیل معمولی عوضانه پر۔

گاہ کے موقع پر ایک جوڑہ بیل و آدمی یا پندرہ پائی گندم لپائی مکان حسب موسم مکن کی پوائی حسب ضرورت

اں کر پیونت کے بعد مزارعہ کے پاس جو بچتاہے 'اس میں علاقہ کے پٹواری کا فصلانہ اور تھانیدار کا نفرانہ الگ اللہ ہا ہے۔ باقی اندہ جنس میں مزارعہ اپنا پیٹ بھی پالٹا ہے اور اپنے خاندان کا بھی۔ اگر حسنِ اتفاق سے مالک دل بھینک ہار مزارعہ کے خاندان میں کوئی لڑکی بکی ہوئی فصل کی طرح تیار کھڑی ہے 'تو بٹائی میں ایسے آجیتے بھی آجاتے ہیں جو رقم قاماتاکی کو کھ سے جنم نہیں لیتے!

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

i = 10 i = 10

# د<sub>ِ چ</sub>ی کمشنر کی ڈائری

# گھر پیر کا بجل کے چراغوں سے ہے روش

"حفزت قبله و کعبه فخرِ سالکال رہنمائے عاشقال آ فاب طریقت اہتاب معرفت جناب مخدوم زادہ غلام مرشد خاں صاحب پیر 'لینڈ لار ڈاینڈ لیڈر۔''

یا کی مزاد کاکتبہ نہیں بلکہ ایک جیتے جاگتے انسان کا تعارفی کارڈ ہے جو ایک بہت بڑی گذی کے سجادہ نشین اللہ آپ کی سڑکوں پر ماسٹر بیوک استعمال کرتے ہیں۔ کچی سڑکوں کے لیے شیور لٹ اسٹیشن ویکن ہے۔ شکار کے بہر آپ کی سڑکوں کے لیے شیور لٹ اسٹیشن ویکن ہے۔ شکار کے بہران کا انظام ہے۔ اس کے علاوہ دس بارہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہیں جن پر وہ خود بھی سوار نہیں ہوتے۔ تین ماھے نمی درجن نسل کے تھوڑے ہیں جن کی خدمت کے لیے بہت سے خادم مامور ہیں۔ کبوتروں کا بھی شوق ہے اور میں اور جی بیال کے بہت سے خادم مامور ہیں۔ کبوتروں کا بھی شوق ہے اور میں بھی جی بہلالیا کرتے ہیں۔

درگاہ ٹریف پر درویشانہ ٹھاٹھ ہیں 'لیکن مریدوں کی سہولت کے لیے گی بڑے بڑے شہروں ہیں جدید طرز کی المہاں ہارگی ہیں۔ گدی کے نام دوہزارا کیڑاراضی و قف ہے۔ یوں بھی سال بھر میں مریدانِ با صفات لا کھ ڈیڑھ اگراہ پر ندانہ دصول ہو جاتا ہے۔ صوفیا ہے کرام کا مسلک ہے کہ دنیاوی مال و متاع کا اجتماع راہ سلوک کا راہزن برا پہنا نہیں کرتے اور ہر سال برا پہنا نہیاں کی سلامتی کے لیے سجادہ نشین صاحب روپیہ پیسہ جمع کرنے کی خطا نہیں کرتے اور ہر سال اللہ المہانی کی ماری آب میں مری کو کئے 'ایبٹ آباد اور سردیوں المہانی کی ماری آباد اور کراچی کے شہروں کو فیض پہنچایا جاتا ہے۔ سالانہ عرس کے موقع پر گاؤں کے لوگ روحانی المہان کی خاطر دیتی اور و نیاوی مجاہدوں کہ المہان کہ عربیدین کی خاطر دیتی اور و نیاوی مجاہدوں کم کام کہ کہار ہوں۔

مالانہ مُرس شریف کا آخری دن ہے۔ محفلِ ساع کے لیے وطوم دھام کا اہتمام ہے۔ عود و بان اور اگر بتیاں ملک منقش عبا ملک بن ایں۔ گلب پاش سج ہوئے ہیں۔ مشک کا فورکی مہک فضامیں رجی ہوئی ہے۔ سجادہ نشین صاحب منقش عبا بہنے گذی پر متمکن ہیں۔ چبرے پر جمال اور آنکھوں میں جلال ہے۔ سامنے باریک چھوں کے پیچے موراؤا اسے۔ سجادہ فشین صاحب کی چشم بصیرت بڑی خوش اسلوبی سے چھوں کے آرپار گھوم رہی ہے۔ گذی کے ہائج افسران ضلع کی نشتیں ہیں۔ وائیس جانب پیر بھائی' روسا اور سیاست پیشہ اصحاب براجمان ہیں۔ ایک کو درویشوں کا گروہ ہے جن پر قوالی کے دوران کیے بعد دیگر ہے" حال" طاری ہوگا۔ وجدان کی مہولت کے لیا سے طریقت پہند لڑکوں کی ایک پارٹی بھی آئی ہوئی ہے اور وہ باریک ململ کے مُرتے اور تر چھی ٹوبیال ہے اور سے سے طریقت پہند لڑکوں کی ایک پارٹی بھی آئی ہوئی ہے اور وہ باریک ململ کے مُرتے اور تر چھی ٹوبیال ہے اور سے دوزانو بیٹھے ہیں۔ ان سب کے در میان قوالوں کی چوکڑی اپناساز وسامان تیار کیے مستعد بھی ہاں اوب سے دوزانو بیٹھے ہیں۔ ان سب کے در میان قوالوں کی چوکڑی اپناسازو سامان تیار کیے مستعد بھی ہاں اور نگاہ تک ذائرین کا اجتماع ہے۔ یہ عقیدت مند دُور دراز مقامات سے آئے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس سال اور صعوبت کے ہو جود یہاں تھینج کا لئی ہے۔ شاید یہ لوگ اپنی ہیں مرسال روحانیت کی کشش انہیں سفر وسیل کا بیل اور میں ہیں کہ گوڑے اور پالکیاں ہیں 'لیکن ہر سال روحانیت کی کشش انہیں سفر وسیل کا بیل آئی ہی ہوں کا زیوریا پی بیٹیوں کے جہز گر وی رکھ کر نذرانے کا بند وبست کیا ہے؟ شاید جب یہ والہی لوٹم کی بین میں گئی کی روز فاقوں کا سامنا کر ناپڑے گا کیونکہ اُن کی گندم کے فالتو ذخیرے درگاہ شریف کے لئگر کی ہیں .....

قوالوں کی پارٹی نے بری خوش مستی کے ساتھ ہار مو نیم کاساز چھیڑا۔ طبلہ پر تھاپ پڑی۔ جاتی کی فزل میں اہرائی۔ درویثوں کے سر مُحومنے لگتے ہیں اطریقت پند اڑکے بیٹے ہی بیٹے بڑی اداے کری مطانیا سجادہ نشین صاحب کا مور حیل طرہ بھی جنبش میں آجا تاہے۔ جیسے بین کی آواز پر سانپ کا مین اہرار اہو الله بول 'ایک ایک تار پر روحیں بے اختیار پھڑکتی ہیں۔افسر لوگ اپنے و قار کی بند شوں ہے مجبور ہو کر کبھی کم کل ہلادینے پراکتفا کرتے ہیں۔سیاست پیشہ اصحاب بھی اپنے منصب کی رعایت سے سرکی جگہ چوری چور کیاؤں ا ہیں۔ دیہاتی عقیدت مندوں کا ہجوم جو اکثر فاری زبان سے بے بہرہ ہے۔ نہ سر ہلا تاہے نہ پاؤں الکن ہما درولیش اور طریقت پیندلونڈے آپے سے باہر ہورہے ہیں۔وہ بے اختیار گردنیں منکاتے ہیں مجدول میں گرا ا گھٹنوں کے بل کھڑے ہو ہو کر ہاتھوں کی نرت کے ساتھ راگنیوں کی تان پر مجھومتے ہیںاور جب قوالوں کے! خوب گرماجاتے ہیں تو کئی ایک درولیش ہموحق کا نعرہ لگا کر میدان میں کُود پڑتے ہیں۔ایک صاحب اپی سنبدالا مٹھیوں میں بھینچ کروالہانہ رقص کررہے ہیں۔درولیش ایک دوسرے کے گلے سے لیٹے رموز بے فود کا کے راہ میں مشغول ہیں اور بار بار ترجیمی ٹو پیوں والے لڑ کوں کے پاس جا جا کر پچیاڑیں کھاتے ہیں جوان کی وارفگا کہا دینے کے لیے خاص طور پر لا ہور سے مدعو کیے گئے ہیں۔ ساری محفل مؤدبانہ کھڑی ہوجاتی ہے۔عقیدت مدہ کا جھک کر دونوں ہاتھوں پر ایک ایک ' دودو' پانچ پانچ رویے رکھ کر سجادہ نشین کے حضور لیں پیش کرتے ہیں <sub>ڈا</sub>لو چُھو چُھو کر قوالوں کے حوالے کردیتے ہیں۔ایک طالب علم نے اپنا فونٹیں پین نذر کیا۔ایک صاحب دل نےاہاکہا اتار کر پھینک دیا۔ایک کسان جو کے ستووک کی پوٹلی پیش کر تاہے 'جسے عالباً وہ زادِراہ کے طور پراپے ماتھ الباللہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہ آئی فاتظ 'خترو' اقبال' بلصے شاہ 'خواجہ فرتیہ۔۔۔رات کے ڈیڑھ بجے جب محفلِ ساع برخاست ہوتی ہے تو ہوائی فاتظ 'خترو' اقبال' بلصے شاہ 'خواجہ فرتیہ۔۔۔ برات کے ڈیڑھ بجے جب محفلِ ساع برخاست ہوتی ہے ہو الشرن مائٹ برنے اخلاق سے اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے افسروں اور رئیسوں کواس خیمہ میں مقربین خاص کے ابنی اردادگاہ ٹریف سے کچھ ہٹ کرایک حویلی کے صحن میں نصب کیا گیا ہے۔ اس خیمہ میں مقربین خاص کے ملاہ اور کی گاڑد ممکن نہیں۔"راوسلوک "میں یہ خیمہ اس مقام پر واقع ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ جلتے ہیں ملاہور' ملتان اور لاکل پورکی نامی گرامی گانے اور مجرا کرنے والی نہیں۔۔۔ نظری آئی ہوئی ہیں۔۔۔

"الك المارے گر پگڑى آگئى ہے فدا كے ليے مجھے بچاؤ۔ از طرف سكينہ وختر غلام محمد رجبانه ۔ \_ \_ " بو فقر مانط مجھے ایك روز ڈاک میں ملا۔ میں نے اسے ایك بار پڑھا۔ دوبار پڑھا الیكن كوئى بات سمجھ میں نہ محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ آئی۔ کراچی میں جو میگڑی رائج تھی' اُس کا تعلق دکانوں یا مکانوں سے ہوتا تھا' کیکن گیڑی کا یہ نیاروپ ہرا سے بالاتر تھا۔ میں نے پولیس والوں اور مجسٹریٹوں سے پوچھا' وکیل صاحبان سے دریافت کیا' کین یہ اُؤگیا' سے حل نہ ہوسکی۔ معاملہ کی تہہ تک پینچنے کے لیے ہم نے اسی رات اچانک سکینہ کے گھر پرچھاپہ الدائم' گئی' کیکن افسوس کہ وہ گیڑی ہمارے ہاتھ نہ آسکی جس کی ایک ایک سلوٹ میں ریاکاری اور سیاہ کاری کے مار سے تھے۔ رہے تھے۔

#### ڈیٹی کمشنر کی ڈائری

### ڈ سٹرکٹ **بور** ڈ

جہور کاران کی برکتوں میں مب سے افضل برکتیں ڈسٹرکٹ بور ڈاور میونپل کمیٹیاں ہیں۔ میرے ضلع میں خدا کے ففل سے ایک ڈسٹرکٹ بور ڈکو میں نے خاص طور پر روثن ضمیر اور فرض کا کہا ہے۔ ایک اوور سیر صاحب سے جو دس بارہ سال سے لگا تار دونوں ہا تھوں سے رشوت کھار ہے سے۔ ایک رازا ہا گا گار کرنے بور ڈکے ضمیر نے انگرائی لی اور توم کا اخلاق در ست کرنے کے لیے اوور سیر صاحب کو معطل کر دیا کہا معلم نہیں معظل کے لیام میں اوور سیر صاحب نے کن کن فقیری و ظائف اور اور ادکا عمل کیا کہ رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ بالہ معلم کیا کہ رشوت ہے۔ ٹکٹ بری بات ہے 'لیکن اوور سیر بھی تو آخر بال بچوں والا آدی ہے۔ زار اور از کا اس بونے لگا کہ رشوت ہے شک بری بات ہے 'لیکن اوور سیر بھی تو آخر بال بچوں والا آدی ہے۔ اُرادا الازمت برطرف ہو گیا تو اُس کے اہل و عمیال کا کیا ہے گا؟ چنا نچہ تجویز یہ تھری کہ نہ صرف اوور سیر کو بحال الراہ اُنگ کی کارروائی قرآن خوائی اور دعائے مغفرت سے شروع ہوا کرتی تھی تاکہ خدا بور ڈکو نیک اور صالح المال کی افران فرائی اور دعائے مغفرت سے شروع ہوا کرتی تھی تاکہ خدا بور ڈکو نیک اور صالح المال کی افران فرائی تو اُنی اور دعائے مغفرت سے شروع ہوا کرتی تھی تاکہ خدا بور ڈکو نیک اور صالح المال کو اُنی عطافر مائے۔ آمین 'میکن اُس دوز سب نے انفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا کہ اوور سیر کا معالمہ الل کا نوائی ہے کہ کرلینا چاہے' چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ خدا مسبب الا سباب ہے اور ہر آزمائش میں اپنے منتخب بھران کا ایمان ملامت رکھا ہے!

اید دفید میں ایک طویل دورے سے واپس آرہا تھا۔ ایک ٹر فضا مقام پر ڈسٹرکٹ بور ڈکاڈاک بنگلہ نظر آیا۔ بی ہاار گفتہ دو گفتہ یہاں قیام کیا جائے۔ ڈاک بنگلہ کھلا تھا۔ اندر گیا تو دیکھا کہ حجست غائب ہے۔ پہلے خیال آیا کہ لاہ یاد پانا ایئر تھیڑی طرح اوپن ایئر ڈاک بنگلہ ہو' لیکن چو کیدار نے بڑی خندہ پیشانی سے وضاحت کی کہ المال یہ 1950ء کے سیاب کا نتیجہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی سیلاب توز مین پر آیا تھا' لیکن حجست آسان سے لیا گرگر پڑی چو کیدار نے سادہ لوحی اور میں ہی اللہ کی حکست ہوگی! اس ڈاک بنگلہ لیکر گر پڑی چو کیدار نے سادہ لوحی سے جواب دیا کہ صاحب اس میں بھی اللہ کی حکست ہوگی! اس ڈاک بنگلہ لیک چند پرج پیالیاں اور پچھ رکا بیال بھی موجود تھیں۔ ان سب کی پُشت پر انگریزی میں درج تھا لی جو برس پرانے لیا کہ کی سو برس پرانے لیا کہ کی سو برس پرانے کے بیٹے ہوئے یہ ظروف ایک سو برس پرانے

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سے 'کین ہاری تغیری ہوئی ڈاک بنگلہ کی حجت سیلاب کے ایک ہی ریلے سے بہدکر گرگئی تھی۔

ڈاک بنگلے کی رعایت ہے جھے ڈسٹرٹ بورڈکی ایک ڈسپنسری یاد آگئ 'جوایک نہایت دورانادہ گاؤا کم اللہ کے ایک بنیار اللہ کا بھی ہے۔ بغیر اطلاع دیے دور دراز دیبات میں اکیلے گھو منے کا جھے بے حد شوق ہے۔ اس طرح ایک انبانا کا اُللہ وں کا مشاہدہ کرتی ہے جو ڈپٹی کمشنر کی آنکھ کو نصیب نہیں ہوتا۔ ان دو آنکھوں میں بڑا مجیب فرب لُرلہ انسان کی آنکھ سب کچھ دیکھتی ہے اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ اپنے کی عادی ہو جاتی ہے جوا سے دکھا ابائے کے علادہ انسان کی آنکھ عموماً سیدھی ہوتی ہے اور ڈپٹی کمشنر کی آنکھ اپنے فیڑھے ترجھے زادیوں کی دجے کہ سنتر کی آنکھ اپنے فیڑھے ترجھے زادیوں کی دجے کہ سنتر کی آنکھ اپنے فیڑھے ترجھے زادیوں کی دجے کہ سنتر کی آنکھ اپنے فیڑھے ترجھے زادیوں کی دجے کہ سنتر کی آنکھ اپنے میٹر سے ترجھے زادیوں کی دہے کہ سنتر کی سنتر کی تربی ہے سنتھے تھے اور اپنے گھٹنوں پر پر چیاں رکھے نئے کھ لکھ کر مربینرال اور ہے تھے نوں پر پر چیاں رکھے نئے کھ لکھ کر مربینرال اور ہے تھے نور اپنے گھٹنوں پر پر چیاں رکھے نئے کھ لکھ کر مربینرال اور ہے تھے نہوں نے کرسی کے چار دوں طرف گھیرا ڈالا ہوا تھا۔

"كيام ض ع؟" واكثر صاحب مرم يض سے سوال كرتے تھے۔

مریض اپنی بساط کے مطابق اپنے مرض کی خود تشخیص کرتا تھااور ڈاکٹر صاحب بڑی سرعت نے لگر کے حوالے کر دیتے تھے۔ غالبًا یہ نسخہ تعویذ کے طور پر استعمال ہوتا تھا 'کیونکہ مریض نسخہ لے کر بغمر کولُلا وہاں سے چلاجا تا تھا۔

میری خاک پتلون اور سفید نبش نثر نے کے لحاظ سے ڈاکٹر صاحب نے مجھے اپنے سامنے ایک ٹُاپامُا پر اُن کا حُقّہ اور پاندان پڑا تھا۔ انہوں نے کئی بار مجھے دوسر سے مریضوں پر ترجیح دینے کی کوشش کی 'لین فُلا۔ٰ دیا کہ میری تکلیف ذرا پیچیدہ قسم کی ہے' اس لیے میں سب سے آخر میں اپنا حال بیان کر دل گا۔

جب مریضوں کا ہجوم ختم ہو گیا تو ڈاکٹر صاحب بڑی خیر سگالی سے میری طرف متوجہ ہوئے۔ کُما۔ا سنجید گی سے اپنی تکلیف بیان کی۔

"ڈاکٹر صاحب" میں نے کہا" میرے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیاہے۔ مجھے بیٹھے بیٹے دہم ہوناً میں ضلع جھٹک کا ڈپٹی کمشنرلگ گیاہوں۔"

ڈاکٹر صاحب نے بڑی ٹھرتی ہے اپنی ٹانٹلیں کرس سے پنچے اُتارلیں اور عیک کے خول کالإ بڑے غور سے گھورا۔ جب انہیں اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ میری تراش خراش اور وضع قطع ہماؤلا کوئی علامت موجود نہیں ہے ' تو وہ پھر کرسی پر اکٹروں بیٹھ گئے اور ایک کاغذ گھنے پر رکھ کر غالباً نئے لکھا اُ ہو گئے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر وقت انہیں مہلت دیتا تو وہ میرے لیے بد ہضمی کا علاج تجویز فراتے لگر وقت گاؤں کے نمبر دارنے وہاں پہنچ کر میرے جنون کار از فاش کردیا۔

ڈاکٹر صاحب بے تحاشا بھاگ کر اپنے کو ارٹر میں گئے اور پچھ ویر کے بعد بنیان کے اوپر شروال پہ میں سیسے سکو ب لے کر برآر ہوئے۔اب انہوں نے خالص افسراند انداز میں میری تشریف آور کی رائی محکم دلاقل و براہین سے مزین، متلوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ الجاد فرااادر مجھے ہپتال کا معائنہ کرنے کی دعوت دی۔ میں نے بھی بڑی وضعد اری سے ڈسپنسری کا معائنہ کیا 'جس می گھر آلوڈین' سوڈا ہائی کارب' اسپرین اور بڑی بڑی ہو تلوں میں کئی دن کے باسی پانی کے علاوہ اور کوئی دوائی میں بڑی دن کے باسی پانی کے علاوہ اور کوئی دوائی میں بڑی دن گے باسی پانی کے علاوہ اور کوئی دوائی میں میڈور ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ڈسٹرکٹ بورڈ میں ہیتال کا بجٹ تو با قاعدگی کے ساتھ سال کے شروع میں موقوں ہوتا ہے۔ مورد ہو ہوتا ہے۔ فائز مادب کولیتین تھا کہ اس تا خیر کا ہیتال کی ہر دلھزیزی یاافادیت پر ہرگز کوئی ٹر ااثر نہیں پڑتا تھا ہم کیونکہ دوائیاں موجوں موتارے مجھے مورد ہوں مریض میں مورد ہوں کے اعداد وشارے مجھے ہو ڈنجری کی مواثر کی مورہ ہے۔

ڈاکٹرصاحب اس مقام پر پورے نوبرس سے مسیحائی فرما رہے تھے۔ انہیں فخر تھا کہ اس دوران ملیریا کے رہنوں میں 75 فیصد ' پیچش کے مریضوں میں 50 فیصد اور خارش کے امراض میں 45 فیصد کا اضافہ ہو گیا تھا۔ ڈپٹر کاکا آخری معائنہ 1931ء میں ہوا تھا۔

ڈاکٹر صاحب نے جمجھے ہپتال کا اِن ڈوروار ڈبھی دکھایا 'جس میں غالبًا اُن کی بھینس باتدھی جاتی تھی 'کیو تکہ ایک کونے ٹی تازہ گوہر کے نشان تھے 'جسے ابھی ابھی صاف کیا گیا تھا۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جمجھے وزیٹر بک بٹی کا کہ مُیں اس میں اپنی رائے کا اظہار کروں۔ مَیں نے فی البدیہہ عرض کیا:

"دنیائے طب میں یہ جبیتال سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر دوائیوں کی جگد نسخوں سے علاج کیا جاتا ہاد مریضوں کی تعداد روز افزوں ترتی پر ہے۔ جبیتال میں داخل ہونے والے مریضوں کے لیے بھینس کے خالص دردہ کا فاطر خواہ انظام ہے 'کیونکہ وارڈ میں بھینس باند ھنے کا بھی اچھا بند وبست ہے 'گو ہر بھی وقت پر اٹھایا جاتا ہے ادر کھیوں کی آمدور فت پر کوئی خاص یا بندی عائد نہیں ہے۔''

چنداہ بعد جب میں دوبارہ ای ڈسپنسری کو دیکھنے گیا تو وار ڈمیں ڈاکٹر صاحب کی بھینس تو بدستور بندھی ہوئی تھی' لین وزیڑ بک کے جس ورق پر میرے پہلے معائنے کی رائے درج تھی' وہ غائب تھا۔

#### دین کمشنر کی ڈائری

### على بخش

ایک دوزیس کی کام سے لاہور گیا ہوا تھا۔ وہاں پر ایک جگہ خواجہ عبدالرجیم صاحب سے ملا قات ہوگی۔
الله اون میں انہوں نے بتایا کہ علامہ اقبال کے دیرینہ وفادار ملازم علی بخش کو حکومت نے اُس کی خدمات کے سلسلے ملائل پوریس ایک مربعہ زمین عطاکی ہے۔ وہ بے چاراکئی چکر لگا چکا ہے 'لیکن اسے قبضہ نہیں ملتا' کیونکہ کچھ شریر الگان پر ایک فریب ہے مماتم علی بخش کی گھرد نہیں کر سکتے ؟'

یں نے نور آجواب دیا" بیس آج ہی اہے اپنی موٹر کار میں جھنگ لے جاؤں گااور کسی نہ کسی طرح اُس کو زمین کا بغید دلواکے چپوڑوں گا۔"

فواجر صاحب مجمع "جاويد منزل" لے كئے اور على بخش سے ميرا تعارف كراتے موئے كہا۔

" یہ جھٹک کے ڈپٹی کمشنر ہیں۔ تم فور آتیار ہو کر ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ یہ بہت جلد تمہاری زمین کا بند دلوادیں گے۔"

علی بخش کسی قدر انکچایا'اور بولا''سوچے تو سہی میں زمین کا قبضہ لینے کے لیے کب تک مار امار اکھروں گا؟ قبضہ نہیں لما تو کھائے کڑھی۔لا ہور سے جاتا ہوں تو جاوید کا نقصان ہوتا ہے۔ جاوید بھی کیا کہے گا کہ باباکن جھگڑوں میں بڑگیا؟"

لین خواجہ صاحب کے اصرار پر وہ میرے ساتھ ایک آدھ روز کے لیے جھنگ چلنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ جب
دام برے ساتھ کار میں بیٹھ جاتا ہے تو غالباً اُس کے دل میں سب سے برداو ہم سے کہ شاید اب میں بھی بہت سے
درسے اوگوں کی طرح علامہ اقبال کی باتیں ٹوچھ ٹوچھ کر اُس کا سر کھپاؤں گا'لیکن میں نے بھی عزم کر رکھا تھا کہ
می فود کل بخش سے حضرت علامہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اگر واقعی وہ علی بخش کی زندگی کا ایک جزو
بل اور جو برخود بخود عشق اور ممثک کی طرح ظاہر ہو کے رہے گا۔

مری اوتع پوری ہوتی ہے اور تھوڑی می پریشان کن خاموثی کے بعد علی بخش جھے یوں کھورنے لگتاہے کہ بیہ

محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عجیب فخص ہے جوڈا کٹر صاحب کی کوئی بات نہیں کرتا۔ آخراً سے رہانہ گیااور ایک سینما کے مانے بھی اللہ کروہ بُر بڑا کروہ بُر بڑانے لگا۔ "معجدوں کے سامنے تو بھی ایسا رش نظر نہیں آتا۔ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ ایک جگہ میں پان خریدنے کے لیے رُکتا ہوں' تو علی بخش بے ساختہ کہہ اٹھتاہے،"ڈاکٹر صاحب کہا نہیں تھے۔"

پھر شاید میری دلجوئی کے لیے وہ مسکراکر کہتا ہے" ہال حُقّہ خوب پیتے تھے 'اپنااپنا شوق ہے 'پان کا بہا وُلاًا شخو پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کویاد آتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایک باریہاں بھی آئے تھے۔ یالہا مسلمان مخصیل دار تھے جو ڈاکٹر صاحب کے کچے مرید تھے۔ انہوں نے دعوت دی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کو ہاؤالا کباب بہت پہند تھے۔ آموں کا بھی بڑا شوق تھا۔ وفات سے کوئی چھ برس پہلے جب اُن کا گلا پہلی بار بھاؤلا بہت کم ہو گیا۔"

اب علی بخش کاذبن بڑی تیزی ہے اپنے مرکز کے گردگھوم رہا ہے اور وہ بڑی سادگی ہے ڈاکڑ مان بالاً ساتا جاتا ہے۔ ان باتوں میں تضوں اور کہانیوں کارنگ نہیں بلکہ ایک نشے کی می کیفیت ہے۔ جب تک ٹا گڑا نشہ پورا نہیں ہوتا' غالبًا اسے ذہنی اور روحانی تسکین نہیں ملتی۔" صاحب' جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا ہوائم انشہ پورا نہیں ہوتا' غالبًا اسے ذہنی اور روحانی تسکین نہیں ملتی۔" صاحب' جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا ہوائم انکی قریب تھا۔ صبح سو مرے میں نے انہیں فروٹ سالٹ پلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہوائم الکی قریب تھا۔ سومی سومی کے بالکل قریب تھا۔ آلی اور زبان کی آٹھوں میں ایک تیز تیز نیلی نیلی سی چک آئی اور زبان ہے اللہ قاللہ اللہ اللہ اللہ تا ہوگئے تھے۔" نے جلدی ہے اُن کاسر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور انہیں جمنچھوڑنے لگا'لیکن وہ رخصت ہوگئے تھے۔" کے عرصہ خاموثی طاری رہتی ہے۔

پھر علی بخش کا موڈ بدلنے کے لیے میں بھی اُس سے ایک سوال کر ہی بیٹھتا ہوں۔" حاجی صاحب کِااُر' ڈاکٹر صاحب کے پچھے شعر یاد ہیں؟"

علی بخش ہنس کر ٹالتاہے۔" میں تو اُن پڑھ جاہل ہوں۔ مجھے ان ہا توں کی بھلا کیا عقل۔" " میک نہیں مانتا؟" میک نے اصر ارکیا۔"آپ کو ضرور کچھ یاد ہوگا۔"

"بھی اے حکیکت منتجر والا کچھ کچھ یاد ہے۔ ڈاکٹر صاحب اُس کوخود بھی بہت گنگایا کرتے تھے۔" "ڈاکٹر صاحب عام طور پر جھے اپنے کمرے کے بالکل نزدیک ٹسلایا کرتے تھے۔ رات کو دوڑھائی بجربہا اُٹھتے تھے اور وضو کر کے جانماز پر جا بیٹھتے تھے۔ نماز پڑھ کروہ دیر تک سجدے میں پڑے رہتے تھے۔ فار فہ ہو کہ پر آلیٹتے تھے۔ میں مُقمۃ تازہ کر کے لارکھتا تھا۔ بھی ایک بھی دو کش لگاتے تھے۔ بھی آ کھ لگ جاتی تھی۔ بل ہم کا ای طرح کروٹیں بدلتے رہتے تھے۔"

میرا ڈرائیوراحرّاماً علی بخش کوسگریٹ پیش کر تاہے 'لیکن دہ غالباً تجاب میں آگراہے قبول نہیں کرتا۔ "ڈاکٹر صاحب میں ایک عجیب بات تھی۔ بھی بھی رات کو سوتے سوتے انہیں ایک جھٹا سالگا قالارلالج محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مجتبہ اً الذیتے تھے۔انہوں نے جھے ہدایت کر رکھی تھی کہ ایسے موقع پر میں فور اُان کی گردن کی تچھپلی رگوں اور پھوں کو زرزورے دہایا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتے تھے بس۔اور میں دبانا چھوڑ دیتا تھا۔اسی وجہ سے وہ مجھے اپنے زرکہ ملااکرتے تھے۔"

ہر چند میرا دل چاہتا ہے کہ میں علی بخش ہے اس وار دات کے متعلق کچھ مزیدِ استفسار کروں'کیکن میں اس کے ذانی رط کو توڑنے ہے ڈریتا ہوں۔

"ڈاکڑ صاحب بوے درویش آدی تھے۔ گھر کے خرج کا حساب کتاب میرے پاس رہتا تھا۔ میں بھی بوی
کابت کام لیتا تھا۔ اُن کا پیبہ ضائع کرنے ہے مجھے بوی تکلیف ہوتی تھی۔ اکثر او قات ریل کے سفر کے دوران
کی کُل کُل کُل سٹیٹ بھوکار ہتا تھا کیو نکہ وہاں روٹی مہنگی ملتی تھی 'لیکن ڈاکٹر صاحب ناراض ہو جاتے تھے۔ کہا کرتے
غی ملی بخش انسان کو ہمیشہ وقت کی ضرورت کے مطابق چلنا چاہیے۔ خواہ مخواہ ایسے ہی بھو کے نہ رہا کرو۔ اب اس
مربد کے ٹلئے کودیکھ لیجے۔ لاکل پور کے ڈپٹی کمشنر صاحب 'مال افسر صاحب اور سارا عملہ میری بوی آؤ بھگت کرتے
بی بی افعال سے جھے اپنے برابر کرسی پر بٹھاتے ہیں۔ ایک روز بازار میں ایک پولیس انسکٹر نے مجھے بیچان لیا
اور بھے گلے لگا کر دیر تک رو تارہا۔ یہ ساری عزت ڈاکٹر صاحب کی برکت ہے۔ مربعہ کی بھاگ دوڑ میں میرے
مربعہ کی بھاگ دوڑ میں میرے

"ناہار پل میں جاوید چند مہینوں کے لیے ولایت سے لاہور آئے گا۔ جب وہ چھوٹا ساتھا ہمر وقت میرے ماتھ رہتا تھا۔ اللہ کے کرم سے اب بڑا ہوشیار ہوگیا ہے۔ جب اُس کی والدہ کا انتقال ہوا تو وہ اور منیرہ فی بی بہت کم مقے۔ ڈاکٹر صاحب کم مقے۔ ڈاکٹر صاحب کے ماتھ ٹادی کرنے کے بھی تیار ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی قدر پریشان ہوئے اور کہنے گئے 'علی بخش و کیھو تو کہاں فاتون نے کیا کھھا ہے۔ میں بڈھا آدمی ہوں۔ اب شادی کیا کروں گا 'لیکن پھر علی گڑھ سے ایک جرمن لیڈی آئی۔"

علی بخش کا تخیل بڑی تیزرفتاری ہے ماضی کے و ھند لکوں میں پر واز کر رہا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر اُسے اپنے ڈاکڑ مادبیا جادیدیا منیرہ بی بی کی کوئی نہ کوئی خوشگواریاد آتی رہتی ہے۔ جھنگ پہنچ کر میں اُسے ایک رات اپنے ہال رکھتا ہوں۔ دومری منج اپنے ایک نہایت قابل اور فرض شناس مجسٹریٹ کپتان مہابت خان کے سپر دکر دیتا ہوں۔

کپتان مہابت فان علی بخش کواکی نہایت مقدس تابوت کی طرح عقیدت سے تُجھو کرا پنے سینے سے لگالیتا ہے اوراملان کرتا ہے کہ وہ علی بخش کو آج ہی اپنے ساتھ لا کل پور لے جائے گااور اُس کی زمین کا قبضہ دلا کر ہی واپس لوٹے گا۔" حد ہوگئی۔اگر ہم بیہ معمولی ساکام بھی نہیں کر سکتے' تو ہم پر لعنت ہے۔" 

## ڈ پٹی کمشنر کی ڈائر ی

## ملاقاتي

بان ڈپٹی کمشز سے ملا قات کرنا جا ہیں 'وہ سو موار اور جعرات کے روز صبح نو بجے سے 12 بجے دو پہر لب اردک نوک تشریف لے آئیں۔"

"بمقدك ملاقاتى اورسفارشى حفرات آنى كاتكليف ندائها كيل-"

یہ اُل نوٹس بورڈ کی عبارت ہے جو میں نے شروع ہی ہے اپنے دفتر کے سامنے لگادیا تھا۔ پہلے تو اس سلیس ات کا مفہوم کی کی سمجھ میں نہ آیااور پیشہ ور ملا قانیوں اور سفار شیوں کے علاوہ اور کوئی شخص میرے نزدیک تک نہ کا کین رفتہ رفتہ حالات بری مُرعت ہے بدلنے لگے۔

ق اور جعرات کے روزو وکارک میں آٹھ ابنے سے دفتر کے برآمدے میں بیٹے جاتے تھے۔جو جو آتا تھا اُن کے المار بھرے اللہ فہرست کے مطابق باری باری سب میرے اللہ اُن کے اس قبرست کے مطابق باری باری سب میرے بال آتے تھے۔اوّل اوّل آتے مندلوگ آتا شروع ہوئے کھر آس پاس کے قصبوں سے کچھ لوگ آنے گے اور کہ موجہ محمد میں بات سے ہر طبقہ کے لوگ آنے گے۔

شرد شرد شرد شرد کی تعداد پندرہ ہیں کے قریب ہوتی تھی۔ دو مہینہ کے اندراندران کی تعداد سوسوا الاک بھگ بھی بھی گئادر کچھ عرصہ کے بعد ایساوقت بھی آیا کہ ملا قات کے روز مجھے تین تین چار چار سولوگوں کے ماتھ لمنایز تاتھا۔

ایک ایک روز میں استے لوگوں کو بھکتا تا بڑا مبر آزمام حلہ ہوتا تھا اکین جب میں ایما نداری سے جائزہ لیتا ہوں تو ما قانوں کے بہی چندروز میری ساری ملازمت کا اصلی سرمایہ نظر آتے ہیں۔ معلوم نہیں اس کی وجہ کر دارکی کمزوری بااول کا بھی ہے اکین کچ تو یہ ہے کہ سرکاری کرسی اجھے خاصے انسان کا حلیہ بگاڑ دیتی ہے۔ اس کی فطرت ٹیڑھے زفعی سانچوں میں ڈھلنے لگتی ہے۔ نگاہ کا زاویہ بہت حد تک بھینگا ہو جاتا ہے۔ وفترکی فضامیں سانس لینے کے بعد باہر کل ہوائی گھونے والے ایک دوسری مخلوق نظر آنے لگتے ہیں۔ دفتری ماحول زندگی کے ہر پہلو پر ایک کثیف غبار کی طرح ہماجاتا ہے اورزندگی کی ہے اندازہ وسعت سمٹ سمٹا کر ایک چھوٹے سے گرداب میں بھنس کر رہ جاتی ہے۔ خاص طور پر ڈپٹی کمشنر کا رشتہ بی نوع انسان کے ساتھ بے حد محد ود ہو جاتا ہے۔ اُس کے گردم ز مخصوص عناصر رہ جاتے ہیں 'جواُسے کرئی کے جالے کی طرح آپنے تانے بانے میں جکڑے رکھتے ہیں۔ ان عناصر میں پہلا عضر سرکاری ملازموں اور و کیل صاحبان کا ہے۔ ملازموں میں مجمئری بی بی ٹال تحصیلدار 'نائب تحصیل دار 'تھانیدار ' قانون گواور پٹواری بھی اور دفتر کا عملہ بھی جن میں سپر شڈنٹ 'ناظر' الم ا پٹیکار' واصل باتی نو لیں اور پی۔ اے پٹی پٹی ہوتے ہیں۔ عدالت کی کری کواحر آبا "عزت مآب" کے اور فاطب کیا جا تا ہے اور وہ کم و عدالت کے افرال خاطب کیا جا تا ہے اور وہ کم و عدالت کے افرال فاطب کیا جا تا ہے اور وہ کم و عدالت کے افرال فریش کوائی طرح بھا اور المادل فری کو عزت مآبی کے دہنی چکے میں بری طرح بھا اور المادل فریک کمشنر کوائی طرح تا ہے افروں اور المادل خود ہو اور المادل فریک کمشنر کی میں " آپ "کا لفظ کا فی عزت واحرام کا حامل ہوتا ہے ' لیکن ضلع کے افروں اور المادل فرد کیا احترام کی سے حد ڈپٹی کمشنر کی ذات کے لیے ناکا فی اور ناموزوں ہے 'چنانچہ وہ ہر وقت اے " جناب" پا" خود کو القابات سے مخاطب کرتے ہیں۔ پہلے پہلے توالیے القابات کی بحرار کافی نامانوس ہوتی ہے 'لیکن رفتر رفتر اور المادل کیا کان ان الفاظ کے عادی ہوجاتے ہیں۔ اُس کادل ود ماغ اُن کے سحر آ فرین سرور میں اس درجہ مخور ہوانا۔ کے کان ان الفاظ کے عادی ہوجاتے ہیں۔ اُس کادل ود ماغ اُن کے سحر آ فرین سرور میں اس درجہ مخور ہوانا۔ گر بھی کوئی دل جلاا ہے " آپ "کہ کر مخاطب کرے تو سے حرکت ڈپٹی کمشنر کی شان میں گیا تی اور نظام کوئی خلاف بناوت نظر آنے لگئی ہے!

دوسراعضر جوڈپئی کمشنر کی ذات پر ایک زہر ناک غبار کی طرح چھایار ہتاہے ،شہر می رؤسااور دیہات کے ہا بڑے زمیندار کا ہے۔ ان میں سے معدودے چند حضرات اپنے یادوسروں کے جائز معاملات لے کر آتے ہیں۔ لوگ ناجائز مطالبات اور سفارشیں لاتے ہیں ،لیکن اکثر بزرگ محض شوقیہ ملا قات فرمانے کی لت پوری کیا کرتے ہا اضلا کی اصطلاح میں شوقیہ ملا قاتیں سلام کہلاتی ہیں اور زمینداروں کی برادری میں اس سلام کوبڑی ہائی اور نمینداروں کی برادری میں اس سلام کوبڑی ہائی اور نمینداروں کی برادری میں اس سلام کوبڑی ہائی اور نمینداروں کی برادری میں اس سلام کوبڑی ہائی ہیں۔

اتوار کاروز ہے۔ ہفتہ بھر کی وفتری بک بک جھک جھک کے بعد جی چاہتا ہے کہ آج کھے گئے اپنی افیا مطابق گزارے جائیں الیکن سے امید محض خواب وخیال ہے کیونکہ صحبی ہے کو تھی کے صحن میں بھات بھان اللہ معزز ملا قاتی جمع ہو رہے ہیں۔ بیہ لوگ معزز اس لیے ہیں کہ عام ملا قات کے روز دوسرے لوگوں کی ما تشریف لانا اُن کے نزد یک کسرشان ہے۔ اُن میں ایک بہت بڑے زمیندار ہیں۔ ان کے پاس پندرہ ہیں اُلا اُلا کے نزد یک کسرشان ہے۔ اُن میں ایک بہت بڑے زمیندار ہیں۔ ان کے پاس پندرہ ہیں اُلا کی سے زیادہ زمین ہوارہ و پال بالرہ اُلا کی سے زیادہ زمین ہو آتے ہیں تو اُن کے جلومی الرا اللہ کا سفر طے کر کے ڈپٹی کمشنر سے ملا قات کرنے ضرور آتے ہیں۔ جب وہ شہر آتے ہیں تو اُن کے جلومی الرا اللہ ملازموں کی ایک فوج ہوتی ہے۔ اُن گا خوا کا مقابلہ کرتی ہے۔ اُن گا کوئی کے محن میں بنداؤ اللہ عورت ذات کے ساتھ اُن کی دلجی الف کیا کی داستانوں کا مقابلہ کرتی ہے۔ اُن کی کوئی سے من میں بنداؤ اللہ کوئی شنم اوہ قال سے اُن کی کوئی سے من من منتم مفت اُن لائن مکتنبہ محدور دن اور کتوں کے لاؤ کشکر دیکھ کر گمان ہو تا ہے کہ مغلبہ سلطنت کا کوئی شنم اوہ قال سے اُن کی کوئی معنوں منتوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت اُن لائن مکتنبہ محدم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت اُن لائن مکتنبہ محدم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت اُن لائن مکتنبہ محدم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت اُن لائن مکتنبہ

اعداداللطنت برچرهائی کرنے جا رہاہے۔

اپنانے میں یہ بزرگ زمینداری کاحق ہی اوا نہیں کرتے بلکہ مقامی نظم ونتی کی باگ ڈور بھی بڑی مضوطی عالم انجا تھیں رہے ہیں۔ کی مزار عہ کا بیل چوری ہو جائے تو تھانے میں رپورٹ اُن کی منظوری سے لکھائی اُنے۔ کی کو بندوتی کالائسنس درکار ہو تو اُس کی درخواست زمیندار صاحب کی وساطت سے آگے بڑھتی ہے۔ اُنوالی ہی دمیندار کی خوشنودی کے ساتھ پروان چڑھتی ہیں۔ قصہ خضریہ کہ مقامی افسروں اور عوام کے بیال ہم کے زمیندار دیوار چیس کی طرح حاکل ہو جاتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں بڑی بڑی زمینداریاں ایک منظومی کے خوب کی گرا جائی کاکام دیتی ہیں۔ جولوگ یا جو معاملات اس چھائی سے بخوبی گزر جائیں 'وہ خداوندانِ حکومت کی توجہ کے تی بیا جو اُن ہے۔ اس باریک کو خوب اچھی طرح بینا پڑتا ہے۔ انا نیت 'خود داری 'خوداعتادی اور آزادی کے لئے ان بان کو خوب اچھی طرح بینا پڑتا ہے۔ انا نیت 'خود داری 'خوداعتادی اور آزادی کے لئے ان بان کو خوب اچھی طرح بینا پڑتا ہے۔ انا نیت 'خود داری 'خوداعتادی اور آزادی کے لئے ان بین سوراخوں ہے گزرنے کی المیت نہیں رکھتے۔

ہمان اور چھنی کے اس نظام میں کی فوائد ہیں۔ ایک طرف تو صلع کی انتظامیہ اعلیٰ نسل کے بڑمن کی طرح عوام ان کے نودروں سے بوی حد تک دُور رہتی ہے۔ دوسرے یہ کہ بڑے زمینداروں کی اپنے مزارعوں پر گردنت بولائی ہے تاکہ یہ برتری وہ حسب ضرورت حکومت اپنے ذاتی مفاد میں کام لا سکیس۔ میں نے اس روایتی نظام کی لقد دفل دے کر عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی تو زمیندارہ برداری میں بڑی کی لار دفل دے کر عوام کے ساتھ کہ یہ نوجوان اور نا تجربہ کار آدمی ہے۔ چاردن میں منہ کی کھا کر ہمارے بنی گئے کہ بور ہوجائے گا۔ دوسروں نے غصے سے کہا کہ ہم لوگ بھی مٹی کے مادھو نہیں ہیں۔ ہم اس نظام کوایک بھوک سے اڑا کر کمڑی کے جالے کی طرح تتر بتر کردیں گے۔

لکن میں بھی ثابت قدی ہے اپنے طریقِ کار پر ڈٹارہا۔روز بروز ملا قاتیوں کا حلقہ وسیع ہے وسیع تر ہوتا گیا۔ کسی ، نے کچری کے احاطے میں "ملا قاتی ہوٹل" کے نام ہے ایک ہوٹل بھی کھول لیا۔دور درازے آنے والے لوگ ٹام می یہاں بی چارپائی پر رات گزارتے تھے تاکہ صبح صبح ملا قاتیوں کی شام می یہاں بی چارپائی پر رات گزارتے تھے تاکہ صبح صبح ملا قاتیوں کی شام درج کرواسکیں۔

ما قات کرد دنین بھی ایک رجٹر کھول کر سامنے رکھ لیتا تھا۔ ہر سائل کی شکایت اُس میں درج کر لیتا تھا۔ اگر اللہ عائی نوعت کا ہوتا تو متعلقہ افر مضافات میں کسی پٹواری ' الم عائی نوعت کا ہوتا تو متعلقہ افسر کو اپنے پاس بلاکر اسی وقت و ہیں فیصلہ کر دیتا تھا۔ اگر مضافات میں کسی پٹواری ' پٹھیل دار بخصیل داریا تھانے دار سے کوئی رپورٹ طلب کرنا ہوتی تو عرضی پر بیتھم لکھ کر سائل کے حوالے کر کہ یہ رپورٹ ساتھ لے کر فلاں تاریخ کو دوبارہ حاضر ہو۔ یہ تھم اور اگلی پیٹی کی تاریخ میں اپنے رجٹر میں بھی بارلیا تھا۔ ناکر لیا تھا۔

پہلے تو کسی کسی پٹواری یا تھانیدار وغیرہ نے ایسی درخواستوں کو درخور اعتنا نہ سمجھا 'اور ساکلوں کو ڈرا د ھمکا کر بھگا

دیا۔ جب مقررہ تاریخ پر کوئی سائل رپورٹ حاصل کیے بغیر خالی ہاتھ واپس آتا تو میں اے اپن کارٹی ہا گا دراز علاقوں میں متعلقہ تھانوں یا پٹواریوں کے ڈیرے پر جا پہنچتا اور سائل کے کاغذات برآمد کرکے اُس کے ، پروقیں کھڑے کھڑے مناسب احکام جاری کر دیتا۔ میرے اس طرز عمل کا چرچا پھیلا تورفتہ رفتہ تکمہ ہالالہا کا عملہ بھی اپنی جگہ مختاط ہو گیا اور میرے ملاقاتیوں کے کام بڑی حد تک پلی سطیر حل ہونا ٹروی ہوئے۔

میرا ایک ملا قاتی سفیدریش 'بزرگ صفت اور نیک دل انسان تھا۔ اُس کی بارکی آئی تواس نے اہاما ا زور زور سے میری میز پر مارا اور گرج دار آواز میں کڑک کر بولا:

"انصاف کی رسی ہاتھ سے مت چھوڑو۔ یہ بات ہرگزنہ بھولو کہ قیامت بہت قریب ہے اور ہر ۔ فنل خا کی بار گاہ میں اینے اعمال کا جواب دہ ہوگا۔"

اس فتم کے خالص تبلینی ملاقاتی شاذو نادر ہی نظر آتے تھے۔ورندا کثریت توالیے لوگوں کا ہوآنی آن محکمانہ کارروائی یا کسی مفسد کی چیرہ دستی یا محض قدرت کی ستم ظریفی کا شکار ہوتے تھے۔جوں جو ل الیے ما آن دائرہ وسیج ہوتا گیا اس کے ساتھ ساتھ اُن کے ذاتی مسائل میں بھی عجیب و غریب تنوع پیدا ہوتا گیا۔

ایک طوا نف کوشکایت تھی کہ اُس کی ہمسائی رات کے وقت نیم عریاں لباس پہنتی ہادر پر ہاد
 بے جابی اور بداخلاقی کا مظاہرہ کر کے شریفانہ مارکیٹ پر ٹرا انر ڈالتی ہے۔

O ایکساس ایل از اکا بہوے فلاف شکایت نامہ لائی۔

ایک ٹمرل سکول کی استانی کو خطرہ تھا کہ اگر اُس نے ایک امیر تا جرکی کند ذہن لڑکی کواچھ نم رواں ہے نہ کہ دواں نہ کیا تو اُسے غنڈوں کے ذریعے اغوا کر لیا جائے گا۔

ایک روزایک بے حد مفلوک الحال بڑھیا آئی۔ رور وکر بولی کہ میری چند بیگھہ زمین ہے جے پڑاری ا کاغذات میں اُس کے نام منتقل کرناہے 'لیکن وہ رشوت لیے بغیر بیدکام کرنے سے انکاری ہے۔ رشوت دیے اُلا نہیں۔ تین چار پر س سے وہ طرح طرح کے دفتروں میں دھکے کھا رہی ہے 'لیکن کہیں شنوائی نہیں ہوئی۔ اُس کی در دناک بیتا مُن کر میں نے اُسے اپنی کار میں بٹھایا اور جھنگ شہر سے ساٹھ ستر میل دورائ کیا کے پٹواری کو جا پکڑا۔ ڈپٹی کمشنر کو اپنے گاؤں میں یوں اچانک دیکھ کر مہت سے لوگ جمع ہوگئے۔ پڑاری نے رکی سائے قتم کھائی کہ بید بڑھیا بری شراعین عورت ہے اور زمین کے انتقال کے بارے میں جھوٹی شاہیں کیا عادی ہے۔ اپنی قتم کی عملی طور پر تھدیت کرنے کے لیے پٹواری اندر سے ایک جزدان اٹھا کر لایا اور اے اپنی رکھ کر کہنے لگا" حضور دیکھئے میں اس مقدی کتاب کو سر پر رکھ کر قتم کھا تا ہوں۔ "

گاؤں کے ایک نوجوان نے مسکرا کر کہا"جناب ذرایہ بستہ کھول کر بھی دیکھ لیں۔"

ہم نے بستہ کھولا' تواس میں قرآن شریف کی جِلد نہیں بلکہ پٹوار خانے کے رجٹر بندھے ہوئے تھے۔ میرے کم پیڈال کا بھاگ کرایک اور رجٹر لایااور سَر جھکا کر بڑھیا کی انتقال اراضی کا کام مکمل کر دیا۔

نمٰ نے بڑھیاہے کہا"بی بی 'لو تمہار اکام ہو گیا'اب خوش رہو۔"

باهیاکو میری بات کا یقین نہ آیا۔ اپنی تشفی کے لیے اُس نے نمبر دار سے بوچھا ''کیا ہے چی میرا کام ہو گیاہے؟''
نبردار نے ال بات کی تقدیق کی تو بڑھیا کی آ تکھوں سے بے اختیار خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اُس کے دو پٹے
کےایک کو نے میں کھر ریزگاری بندھی ہوئی تھی۔ اُس نے اُسے کھول کر سولہ آنے گن کراپئی مٹھی میں لیے اور اپنی دانست
لاد امران کی نظر بچا کر چیکے سے میری جیب میں ڈال دیئے۔ اس ادائے معصومانہ اور محبوبانہ پر مجھے بھی بے اختیار
ماآلیا۔ بدد کھی کرگاؤں کے کئی دوسر سے بڑے بوڑھے بھی آبدیدہ ہوگئے۔

بیر مولہ آنے واحد" رشوت" ہے جو میں نے اپنی ساری ملازمت کے دوران قبول کی۔ اگر مجھے سونے کا ایک ایالہ مجل کی جا ہے اس آنوں ایالہ مجل کی جا ہے ہے ہیں نے ان آنوں ایالہ مجل کی جا ہے ہیں ہے ان آنوں کے سامنے اُس کی کوئی قدر وقیت نہ ہوتی میں ہیں ہے ان آنوں اُگا تک فرج نہیں کیا کیونکہ میرا گمان ہے کہ یہ ایک ایسا متبرک تحذ ہے جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے مالامال با ا

مراایک عجب ملا قاتی نو یا دس سالہ بچہ تھا'جو شہر کے ایک دُورا فنادہ محلے سے مجھے ملنے آیا تھا۔ د فتر کے اجنبی ماٹمادہ کچھ سماسہاتھا'لیکن اُس نے بڑی صفائی ہے کہا" میری مال مر رہی ہے۔"

"تہاری ال کہال ہے؟" میں نے یو چھا۔

"مركال ال عُمر ك -"أس في جواب دياً

"كاتبارى ال بارب؟ "مَن نوجِها

نج نے اس موال کا پچھ جواب نہ دیا۔ وہ دیر تک اپنے سامنے کسی خلامیں تکنکی باندھ کر تھور تار ہااور پھر غصے مخیل بھی کہ آگ لگادوں گا۔" منیل بھنچ کر بولا"اگر میری ماں مرگئی تومیّن سارے شہر کو آگ لگادوں گا۔"

نم نے بخ کو پکڑ کراپنے پاس بٹھالیااور جب کام ختم ہوا تو میں نے اُسے کہا کہ وہ مجھے اپنے گھرلے چلے۔ ایک نگ و تاریک گل میں ایک نگ و تاریک کو ٹھڑی تھی۔ کو ٹھڑی میں بان کی ایک چار پائی تھی۔ چار پائی پر پچھ کے کا غذاور چند پھٹے ہوئے کپڑے بچھے ہوئے تھے۔ اُن کی تیج پر ایک او چیڑ عمر عورت بے ہوش پڑی تھی۔ اُسے یونیہ قا۔ اُس کا کُر تہ بھی کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ کو ٹھڑی میں دو تین خالی برتن تھے اور درود یوار پر موت کاسا یہ فا

> "تہارے گھر میں اور کوئی نہیں؟" میں نے بیچے سے پو چھا۔ "میرل دادی ہے' باہر گو ہر کچن رہی ہے۔"

میں بنتے کے ساتھ باہر آیا۔ گل میں ایک گونگی اور بہری عورت تازہ گو ہر اُٹھااُٹھا کے ٹوکری میں ڈاکھا تھی۔اُس کی کمر خمیدہ تھی۔ چبرے پر افسردہ انگوروں کی طرح ٹجھر ایوں کے شکچھے لئک رہے تھے۔ گور کوؤکرا ڈالنے سے پہلے وہ اُسے اُپلوں کی صورت میں ڈھال لیتی تھی تاکہ سکھاکر وہ اسے گھر میں ایندھن کے طور ہانیا کرسکے۔

#### ☆.....☆

ایک روزایک پرائمری سکول کا استاد رحت الهی آیا۔ وہ چندماہ کے بعد ملازمت سے ریٹائر ہونے والاقدال تمین جوان بیٹیاں تھیں۔ رہنے کے لیے اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ پنشن نہایت معمولی ہوگی۔ اُسے یہ فکر کھا عَہا اُللہ تھی کہ ریٹائر ہونے کے بعد وہ کہاں رہے گا؟ لڑکیوں کی شادیاں کس طرح ہو سکیں گی؟ کھانے پیخ کا اُلا کیوں کی شادیاں کس طرح ہو سکیں گی؟ کھانے پیخ کا اُلا کیوں کی شادیاں کس طرح ہو سکیں گی؟ کھانے پیخ کا اُلا کہ اُلا کہ اُلا کہ بریشانی کے عالم میں وہ کئی ماہ سے تبجد کے بعد رورو کر اللہ تعالی اُللہ اللہ کا کہ اُلا کہ بریشانی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی جس مُن فرایا کہ تم جھنگ جاکرڈیٹی کمشنر کوانی مشکل بتاؤ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔

پہلے تو مجھے شک ہوا کہ میشخص ایک جھوٹا خواب سنا کر مجھے جذباتی طور پربلیک میل کرنے کی کوش کرہائے میرے چہرے پرشک اور تذبذب کے آثار دیکھ کر رحمت اللی آبدیدہ ہو گیااور بولا "جناب میں جوٹ کہالہما اگر جھوٹ بولٹا تواللہ کے نام پر بولٹا 'حضور رسول پاک کے نام پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟"

اُس کی اِس منطق پریئی نے جیرانی کا ظہار کیا تواُس نے فور اُکہا'' آپ نے سُنا نہیں کہ باغدا دیوانہ ہاما مثیار باش۔"

یہ سن کر میرا شک بوری طرح رفع تونہ ہوا انکین سوچا کہ اگریہ شخص غلط بیانی ہے بھی کام لے رہا ہا اللہ عظیم ہت کے اسم مبارک کاسہارالے رہاہے جس کی لاح رکھنا ہم سب کا فرض ہے 'چنانچہ میں نے رہت المارائی ہفتہ کے بعد و وبارہ میرے پاس آنے کے لیے کہا۔اس دوران میں نے خفیہ طور پر اُس کے ذاتی حالات کا کھرا اُلا اسکا کھرا اُلا میں مشہور ہے اوران کا کھرا اور یہ تصدیق ہوگئی کہ وہ اپنے علاقے میں نہایت سی پاکیزہ اور پابند صوم و صلوٰۃ آدمی مشہور ہے اوران کی طلات بھی وہی متے جو اس نے بیان کیے تھے۔

 «دمرل پیٹی پر جب رحت البی حاضر ہوا تو میں نے بیہ نذرانہ اُس کی خدمت میں پیش کر کے اُسے مال افسر کے الے کردیا کہ دہ قبضہ وغیرہ دلوانے اور باقی ضرور مایت پوری کرنے میں اُس کی پوری پوری پور کی مد د کرے۔

نفر بانو ہر آبعد میں صدر الیوب کے ساتھ کراچی میں کام کر رہا تھا کہ ایوان صدر میں میرے نام ایک ، ہزا نظ مومول ہوا۔ یہ ماسٹر رحمت الٰہی کی جانب سے تھا کہ اس زمین پر محنت کر کے اُس نے بتنوں بیٹیوں کی اُڈاکار کیا اور وہ اپنے اپنے گھر میں خوش و خرم آباد ہیں۔ اُس نے اپنی بیوی کے ساتھ جج کا فریضہ بھی ادا کر لیا ہے۔ اُلاکار کیا اور دہ اپنی کے ساتھ جج کا فریضہ بھی ادا کر لیا ہے۔ اللہ اللہ کا اُلا کہ اُلا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ منٹ کے مکمل کا غذات اس خط کے اُلا اللہ منٹ کے مکمل کا غذات اس خط کے اُلور اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ منٹ کے مکمل کا غذات اس خط کے الادالی ارسال ہیں تاکہ کی اور حاجت مندکی ضرورت یوری کی جاسکے۔

ٹی بیر نطاپڑھ کر کچھ دیر تک سکتے ہیں آگیا۔ میں اس طرح گم شم بیٹھا تھا کہ صدر ایوب کوئی بات کرنے کے پیمرے کمرے میں آگئے۔

«کس الله میں گم ہو؟" انہوں نے میری حالت بھانپ کر پوچھا۔

نم نے انہیں رحت البی کاسار اواقعہ سنایا تووہ بھی نہایت حیران ہوئے۔ پچھے دیر خاموثی طاری رہی پھر وہ اچانک لے"تم نے بڑائیک کام سرانجام دیا ہے۔ میک نواب صاحب کو لا ہور میں ٹیلی فون کر دیتا ہوں کہ وہ یہ اراضی اب رے ہم کردیں۔"

نم*ی نے نہایت لجاجت سے گزار ش کی کہ میں اس انع*ام کا مستحق نہیں ہوں۔

یہ من کر مدرایوب چیرانی سے بولے "متہبیں زرعی اراضی حاصل کرنے میں کوئی دلچیسی نہیں؟"

" ٹی نہیں سر۔"میں نے التجا کی۔" اخیر میں فقط دو گز زمین ہی کام آتی ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح العالی ہے۔"

مرا اندازہ ہے کہ میری سے بات مُن کر صدر کچھے پڑھے گئے۔ زمین حاصل کرنے کے وہ خود بڑے رساتھے۔ ﴿ ..... ﴿

ایک روز میری ایک ملاقاتن بشیر ال طوا کف تھی۔ وہ بڑے تھے سے دفتر میں داخل ہو کر کر سی پر بیٹھ جاتی اُن کے رقین لباس سے حنا کے عطر کی باسی باسی خوشبو آرہی ہے اور اُس کی آنکھیں رَت جگے اور رونے کی این کے نوبی ہوئی ہیں۔ میں اس کی تراش خراش کا سرسری ساجائزہ لے کراپی آنکھیں نیجی کر لیتا ہوں اور میز پر ای ہوئے متطیل شیشے کی جانب تحکیٰ لگا کر بیٹھ جاتا ہوں۔

بیْرال طوا نف کھنکار کر گلاصاف کرتی ہے۔"مرکار میری بات سُنو۔"اُس کی آواز میں ایک بلغی سا بوجھ اور روداپن ہے۔

"کیاباتہ؟"

"میری بات سنوسرکار\_"وهدوباره حکن آلود آواز سے کہتی ہے۔

"بن تور ہاہوں کیا بات ہے۔"

کیکن بشیرال مطمئن نہیں ہوتی۔ غالباً اُس کا مدعا ہے ہے کہ میں اُس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرائں ہائ کروں 'لیکن میں بدستور میز پر پڑے ہوئے مستطیل شفتے کی طرف تکنئی باندھے بیٹھار ہتا ہوں۔اس پربٹیرال الحائی ایک پچکی لے کررونے لگتی ہے۔ میں گھبرا کر اُس کی طرف نظر اٹھا تا ہوں اور کسی انجانے خوف سے لرا الحائیل اُس کی بڑی بڑی سوجی ہوئی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہیں۔ مجھے رورہ کر ڈر لگتا ہے کہ ٹایدائی کا آگی سے اچانک آنسوؤں کی جگہ خون کے قطرے یا کیچے گوشت کے لوٹھڑے گرنے لگیں گے۔

مجھے اپنی جانب متوجہ کر کے بشیرال طوا کف دوپٹہ کے آنچل سے آنسو خٹک کرتی ہے اوراُس کے ہو ٹال اس کی پیشہ وارانہ مسکراہٹ از سرِنو نمودار ہو جاتی ہے۔ یہ مسکراہٹ ایک میکا نکی عمل ہے۔اُس میں ہو نوال کے ہوال کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہیں۔

"سرکار 'میرے گھر پر کل رات میونسپلٹی والول نے چھاپہ مارا ہے۔" وواپنی شکایت شروع کرتی ہے۔ "کوئی وجہ ہوگی؟"

"کوئی وجہ ہوتی تو میں بھی شکایت نہ کرتی۔"وہ خوداعتادی سے کہتی ہے۔" مجھے ناحق دق کیاجاتا ہے ٹمالا برس سے اس جگہ بیٹھی ہوں۔ اپنی محنت سے روٹی کماتی ہوں۔ منڈی کاداروغہ کمیٹی کاانسپکڑاور شہروالے لوگل ہ مجھ سے خوش ہیں 'لیکن پانی بت کے پناہ گیر جو اب میرے محلے میں آکر آباد ہوئے ہیں 'ہرروز میرے طاف لولا دیے رہتے ہیں کہ مجھے اس مکان سے نکال دیاجائے تاکہ ان کی بہو بیٹیوں پر خراب اثر نہ پڑے اور۔۔۔"

"مكان كس كام ؟"مين بات كاث كر يو چھتا ہوں۔

"میرا ب سر کار۔ لالہ شکر داس نے میری نقہ اُتروائی پر میرے نام کروایا تھا۔ "بشیرال نے اپنی پارا کالا شکر داس کے کا غذات نکال کر میز پر رکھ دیئے۔

" بحالیات کے محکمہ سے بھی اجازت لی ہے یا نہیں؟ "بئی نے یو چھا۔

"جی ہال 'کنفرم ہے۔ "أس نے محكمه بحاليات كے كاغذات بھى ميز پردے مارے۔

"سر کاریس نے پیسہ پیسہ جوڑ کرج کے لیے رقم جمع کی ہے۔ کراچی سے ج کا قرعہ بھی میرے نام آلاہے اب اگر میں جج پر چلی گئ تو پانی پت والے سمیٹی سے مل کر میرے مکان پر قبضہ کر لیس گے۔ عاض کا المااال اللہ ہے۔اگرنہ گئ تواس کا عذاب کون مجھکتے گا؟ آخریس نے بھی تو قوم کی بہت خدمت کی ہے۔"

"کیا خدمت کی ہے؟" میں نے کسی قدر طنزیہ کہج میں پوچھا۔

وہ اپنے تھلے سے آزاد کشمیر فنڈ' قائد اعظم ریلیف فنڈ' قائد اعظم میموریل فنڈ' بیوہ گھراوریتیم فانوں ٹیں ہا گئے چندوں کی رسیدیں نکال کرمیز پر ڈھیر لگادیتی ہے۔

یدد کی کر میں ایک عجیب مخصصے میں گرفتار ہو جاتا ہوں۔ یہ پیشہ ور بدنام عورت ماہئی ہے آب کی طرح جج پر الم ان کے لیے تڑپ ردی ہے۔ اللہ اور رسول علیقیہ کا کوئی قانون اسے اس عظیم سعادت کی نعمت سے محروم نہیں کرا لی ہنگ مگھیانہ میونسیلٹی کا قانون اُس کا مکان چھین سکتا ہے۔ اگر اُس کا مکان چھن گیا تو وہ جج پر جانے سے رہ بائی اس میانے گا۔۔۔۔اگر دس نمازی اور متفی جج پر نہ جا سکیں تو شاید جنت کی آبادی میں کوئی کی واقع نہ ہوگی اندور وزخ کے شعلے کس کے لیے سردیوس محے۔۔۔۔۔

دالی اگر میں بشرال سے کہتا ہوں"تم ضرور حج پر روانہ ہو جاؤ۔ تمہارے مکان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ نہاد کادابی تک پولیس اُس کی حفاظت کرے گی۔"

''فدامرہ کوسلامت رکھے''وہ خوشی ہے اُحیل کر کھڑی ہو جاتی ہے اور جلدی جلدی آزاد کشمیر فنڈ' قائد اعظم لبن لنڈ' قائداعظم میموریل فنڈ' بیوہ گھر اور بیتم خانوں کے چندوں کی رسیدیں سمیٹ کراپنی حجولی میں ڈال لیتی

المربی اندر میرا جی چاہتاہے کہ میں اُس سے کہوں کہ جب تم حرمین شریفین کی زیارت کر و تو میرے لیے بھی کے دولفظ بول دینا کیکن ڈپٹی کمشنری کا شدید احساس کمتری مجھے سے کہنے کی اجازت نہیں دیتا کیو نکہ بشیر ال محض ، لوائف ہے۔ یول بھی محمد صدیق ارد لی دیر سے دفتر کے دروازے پر منڈلا رہاہے اور میرا اس قدر وقت اللہ اُن کرنے پر بشیرال کو بڑی شکدلی ہے گھور رہاہے۔ کچھ عجب نہیں کہ جب وہ میرے دفتر سے باہر نکلے تو میران کی منادے۔

#### ☆.....☆

ایک دوزایک ملاقاتی آیا بحس کانام عبداللہ تھا۔ آتے ہی اُس نے زور نے السلام علیم کہا 'اور بولا''کسی نے بتایا مآپ بھی جمول کے رہنے والے ہیں۔ میرا مبھی وہیں بسیر اتھا۔ بس یو نہی جی چاہا کہ اپنے شہر والے کے درشن لاد کوئی کام نہیں۔''

ٹمانےاے تپاک سے اپنے پاس بٹھالیااور گرید کر ید کر اُس کاحال احوال پوچھتار ہا' جسے سُن کر میں سر سے پاؤں ذکا۔

جول میں عبداللہ کی کوئی دکان تو نہ تھی' لیکن وہ اپنے گھر پر ہی رنگریزی کا کام کر کے گزراو قات کیا کر تا تھا۔ لی بٹیاں چھوڑ کر فوت ہوگئی تھی۔ نو برس کی زہرہ' بارہ برس کی عطیہ اور سولہ برس کی رشیدہ۔ اکتو بر 1947ء

میں جب مہاراجہ ہری سکھ نے اپنی ذاتی محمرانی میں جموں کے مسلمانوں کا قلع قمع کرنے کا پرولرام بلاآملا خاندانوں کو بولیس لائن میں جمع کر کے اس بہانے بسوں اور ٹرکوں میں سوار کرا دیا جاتا تھا کہ انہیں اِکٹانا سیالکوٹ کے بار ڈر تک پہنچادیا جائے گا۔ راتے میں راشٹریہ سیوک سنگھ کے ڈوگرہ اور سکھ درندے بول الله ليتے تھے۔جوان لڑ كيوں كو اغوا كر ليا جاتا تھا۔جوان مردوں كو چُن چُن كرية تيغ كرديا جاتا تھااور بج كمج أبالا بوڑھوں کو پاکستان روانہ کر دیا جاتا تھا۔ جب یہ خبریں جموں شہر میں پھیلنا شروع ہوئیں تو عبداللہ پریثان ہوکماً گہ ہو گیا۔اُس کی زہرہ عطیہ اور رشیدہ پر بھی جوانی کے تازہ تازہ پھول کھل رہے تھے۔عبداللہ کویقین تاکہ اُکرہالا ا بینے ساتھ لے کر کسی قافلے میں روانہ ہوا توراہتے میں اُس کی نتیوں بیٹیاں در ندہ صفت ڈوگرہ جھوں کے تعج جائیں گے۔اپنے جگر گوشوں کواس افتاد ہے محفوظ رکھنے کے لیے عبداللہ نے اپنے دل میں ایک پڑنہ ممار ہا کر لیا۔ نہاد ھو کر مسجد میں کچھ نفل پڑھے۔ قصاب کی ایک دکان سے ایک تیز دھار خچمری مانگ لایاادر گمر آگر نال بیٹیوں کو عصمت کی حفاظت اور سُنت ابراہیمی کے فضائل پر بڑامو قروعظ دیا۔ زہرہ اورعطیہ کم عمر تھیںالد کُلاً لا کھیلنے کی حدیے آھے نہ بڑھی تھیں۔وہ دونوں اپنے باپ کی باتوں میں آٹکئیں۔دلہنوں کی طَرَح بح دھج کرانہلانا دودونفل پڑھے اور پھر ہنسی خوثی در وازے کی دہلیز پر سر ٹیکا کرلیٹ سیس عبداللہ نے آٹکھیں بند کے بغمرا پی انجا چلائی اور باری باری دونوں کا سرتن سے جدا کر دیا۔ عجب اتفاق تھا کہ اس روز آسان کے فرشتے بھی ال ترالاً کا لیے دو دُ نبے لانے سے نچوک گئے 'چنانچہ دہلیز پر زہر ہاور عطیہ کی گر دنیں کی پڑی تھیں کیے فرش پر گرم گراؤلا کی دھاریں بہہ بہہ کربیل بوٹے کاڑھ رہی تھیں۔ کمرے کی فضامیں بھی ایک سوندھی سوندھی ی خوشبوریی اولا اور اب عبداللداین باتھ میں خون آشام مچری تھاہے رشیدہ کوبلار ہاتھا، کیکن رشیدہ اس کے قدمول می گرانا إ رہی تھی' تھڑھرا رہی تھی "کڑ گڑا رہی تھی۔ اگر وہ پڑھی لکھی ہوتی تو بڑی آسانی ہے اپنے باپ کوللار کلی اُلا میں کوئی پیغیبر زادی نہیں ہوں۔نہ تم ہی کوئی پیغیبر ہو <sup>ہ</sup> کیونکہ ہمارا دین توصد یوں پہلے کامل ہو چکاہے۔ پھر<sup>تہ</sup>اہا مصیبت پڑی ہے کہ خواہ مخواہ میری گردن کاٹ کراد ھوری سنتیں پوری کرو۔۔ لیکن رشیدہ انجان مُلَّ امُ اللّٰ تھی اور فصاحت وبلاغت کی ایسی تشبیهات اور تلمیحات استعال کرنے سے قاصر تھی۔وہ محض عبداللہ کے لالا برسر رکھے بلک بلک کررورہی تھی"اباً.....اباً..... آیا..... آیا..... آیا

رشیدہ کی گڑ گڑاہٹ پر عبداللہ کے پاؤل بھی ڈ گھا گئے۔اس نے مجھری ہاتھ سے پھیک دی۔ بہرہبال طرح اُس نے رشیدہ کوایک بد صورت می بڑھیا کے روپ میں ڈھالا اور کلمہ کاور دکر تا ہوااُ سے ساتھ لے لڑا پر بیٹھ گیا۔ جبٹرک والے نے قافلے کو سوچیت گڑھ لاکرا تارااوروہ لو ہے کا پھاٹک عبور کر کے پاکتان کا ہما واخل ہو گئے تو یکا یک عبداللہ کو زہرہ اور عطیہ کی یاد آئی جن کے تمر جموں میں دروازے کی دہلیز پر کے پڑے نے جو پھٹی پھٹی منجمد آئھوں سے حبیت کی طرف دیکھتی دیمقی دم توڑگئی تھیں ۔۔ وہ کمرتھام کر سڑک کے کناب

رر سیرہ تو سے کانے و تریتک دھاریں مار مار مررو تارہا۔

بالکوٹ کے مہاجر کیمپ میں آکر رفتہ رفتہ رشیدہ کی زلفیں پھر لہرانے لگیں۔اُس کی ٹرمگیں آٹھوں میں پھر افران پک جگوگائے گئی کین ہولے ہولے عبداللہ نے محسوس کیا کہ اس چیک میں جو شبنم کی تازگی اور ستاروں کی پائز گن جملاکرتی تھی 'وہ ماند پڑری ہے اور ایک دن اُس نے خود اپنی آٹھوں سے دیکھ لیا کہ نامُوسِ ملت کے الاہل آئیوں کوہ ڈوگروں اور سکھوں کے نرخے سے بچاکر لایا تھاوہ خدا کی مملکت میں سرِ بازار بک رہے ہیں۔ اُڈگااڈ گارات گئے جب رشیدہ کیمپ میں واپس آتی تو اُس کادامن مجلوں 'مضائیوں 'رنگ برنگ کپڑوں 'پاؤڈراور گراوگر کی اُراف کو نہوں ہے جر اہوتا تھا۔ عبداللہ غضب ناک ہو کر اسے مار تا پیٹتا اور رشیدہ کو بچھاڑ کر اُس کا آگونے کی کوش کر تا جب رشیدہ کو بچھاڑ کر اُس کا آگونے کی کوش کر تا ، جب رشیدہ کا سانس اکھڑ نے لگتا اور اُس کی آئکھیں ابھر کر باہر نگلنے لگتیں ' تو اچانگ اسے بھول آتا ور دہنے یاد تر ہوں تر جوٹ کی طرح اُس کی گردن پر گھومنے لگتا اور وہ رشیدہ کو چھوڑ کی فرح اُس کی گردن پر گھومنے لگتا اور وہ رشیدہ کو چھوڑ کر اُس کا فرق میں کار رزا شھے۔اُس کا سر اُس کی گردن پر گھومنے لگتا اور وہ رشیدہ کو چھوڑ کی فرح اُس کی گردن پر گھومنے لگتا اور وہ رشیدہ کو چھوڑ کر کم کردم کار کارے کی جوٹ کی کوری کوری کی کردم کی کارے کو بیشا ساری رات روتا رہتا۔

ایک دوز دشیدہ نے ترس کھا کرخو د ہی اپنے باپ کوروز روز کی اذبت سے نجات دے دی۔اُس نے کیمپ چھوڑ ہالدرالوں دات کی کے ساتھ فرار ہو کرنہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔

عبداللہ بھی کیمپ چھوڑ کر پہلے مجرات 'چھر لا کل پور اور اس کے بعد جھنگ آگیا۔

بھنگ میں اُس نے پہلے ریڑھی کا انظام کیا اور دوسروں کی دیکھا دیکھی ریل بازار میں سبزی بیچنے کا کام شروع کردیا ہی نہاں کے دریے دیر ولیوش پاس کرے اُن کا ناک میں دم کر دیا ہیو نکہ ریل بازار میں ریڑھیوں کرا اُن کا ناک میں دم کر دیا ہیو نکہ ریل بازار میں ریڑھیوں کا اُن کا ناک میں دم کردیا ہیو نکہ ریل بازار میں ریڑھیوں کا اُن کا اُن کا ناک ہیں دو گار کا نور ڈکی قرار دادوں کمیٹی والوں کا اُن کو کی اور کی میں خلل پڑتا تھا۔ سخت جان ریڑھی والے تو تجارتی بور ڈکی قرار دادوں کمیٹی والوں کا اُن کو کی اُن کی کی باوجود وہیں جمے رہے کیکن سہا ہوا عبد اللہ شہیدر دو ڈپراٹھ آیا 'جہاں قوم کاغم غلط کرنے کیا کہ مجد 'سینمااور دیڈیوادر گرامو فون دن رات مسلسل مصر دف عمل رہتے تھے۔

ایک دوزیں عبداللہ سے ملے شہیدروڈ گیا۔ اُس کی ریڑھی پر باس سنر یوں کاڈھیر لگا پڑا تھا۔ عبداللہ نے بتایا کہ اُدنے کا دوار مندا ہے اور اُس کی ریڑھی پر باس سنر یوں کاڈھیر لگا پڑا تھا۔ عبداللہ نے دار کی اُدنے کا دوار مندا ہے اور اُس کی ریڑھی کی سنریاں پڑی پڑی گل ساری سنیں نے حاتم طائی کی قبر پر لات مار اُرکی سنری سنری کے ایک موجی نے ہاتھ کے اشارے سے جھے اسپنے پاس بلایا۔ میں اُس کے پاس گیا اُدر کو نے جو تے گا نشخے میں منہمک تھا۔ میری جانب نظرا تھائے بغیر وہ بُر بڑایا '' خوب بچاہے سالے' اُدر اُس کے نوا کا کہ اِن بی گرد جائے توسالے کو کوڑھی کر کے اس ریڑھی میں بٹھا دیا جائے۔''

ال کے بعد میں متعدد باراس ٹرِ اسرار مو چی ہے باتیں کرنے اُس کے ادّے پر گیا'لیکن اُس نے پھر بھی کوئی ہندالہ جھنگ کا ایک جانا بہچانا ادیب اور صحافی بلال زیری جھے ملنے آیا۔ باتوں باتوں بین اُس نے بتایا کہ لاا سعادت حسن منٹو اتنا شدید بھارہ کہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ منٹو سے میری کافی پرانی صاحب تھی۔ چندروز بعد میں لا ہور میں اُس سے ملنے گیا۔ بیگم منٹو نے بتایا کہ جگر میں خرابی ہے۔ دوائیں کام نہی کیو نکہ وہ چننے پلانے سے پر ہیز خبیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ اگر وہ پھھ عرصہ شراب کو مزندا اُسلا کر منٹو کو اپنے ہمارا علاج بھی کارگر ثابت ہونے لگے۔ میں نے بیگم منٹو سے اجازت کی اور بہلا پھلا کر منٹو کو اپنے مشاید ہمارا علاج بھی کارگر ثابت ہونے وہ بواخوں رہا۔ میرے ساتھ شہر سے نکل کر دیہاتی ماحول میں گو متا کھر تا ہم تا کہ اور اس کا موڈ بھڑ گیا۔ جھنجملا کر کہنے لگا" یہ گھر ہے یا توالات اُسے ہوئے رہٹ پر نہا بھی لیتا' لیکن چو تھے روز اُس کا موڈ بھڑ گیا۔ جھنجملا کر کہنے لگا" یہ گھر ہے یا توالات اُسے ہودہ جگہ ہو۔ "

میں نے وعدہ کیا کہ کل ہم ایسے علاقے کا دورہ کرنے جائیں گے 'جے دیکھ کراُس کی طبیعت نوْل ہوہا لیکن وہ برستور آزردگی سے خاموش بیشار ہا۔ شام کوجب میں دفتر سے واپس آیا تواُس کا کمرہ خالی پڑا قالہ مدا نے بتایا کہ ''مہمان صاحب کو فور آلا ہور جانا پڑھیا تھا۔ میری فرمائش پر سمپنی کی بس انہیں لینے کو مھی پر ہی آگا ڈرائیور نے فرنٹ سیٹ اُن کے لیے خالی رکھی تھی۔ راستے میں اُن کا خیال بھی ضرور رکھے گا۔ میک نے ناکم تھی۔''

جھنگ کا ایک پڑھالکھا نوجوان ایٹار راعی بھی بھی بھی مجھے ملنے کے لیے آجایا کرتا تھا۔ وہان دنوں فاذ شکار تھااور آئے دن روزگار کی حلاش میں شہر شہر گھو ماکرتا تھا۔ اُس کا ایک دوست لائل پور کے محکمہ مواما سینئر کلرک تھا۔ اس محکمہ میں ایک کلرک کی آسامی نکلی تواس نے ایٹار راعی کو ٹلا کراپنے پاس رکھاادراس۔ کی خالی جگہ کے لیے درخواست دلوادی۔ انٹر ویو توہوا 'لیکن کلرکی نہ مل سکی۔

کچھ دنوں بعدای دفتر میں ایک چپرای کی جگہ خالی ہوئی۔ایٹار نے سوچا کہ اگر میں چپرای کے طور پر جاؤں توشاید ترقی کرتے کسی وقت کارک کاعہد ہ جلیلہ بھی حاصل کرسکوں کچنا نچہ اُس نے چپڑای کا لیے بھی عرضی داغ دی۔ محکمہ کے سربراہ نے اسے سب سے آخر میں بلایا اور انٹر ویو کرنے کے بجائے الے کری پر بٹھا کر حوصلہ مندی پر تقریر فرمائی۔ تقریر ختم کر کے انہوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ ایک پڑھے کھے اُ

یہ حالات مجھے ایٹار راعی کے ایک خط سے معلوم ہوئے۔ میں نے فوراً تار دے کرائے جھگ والا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ مان تو تو برے پاس بھی کوئی نہ تھی 'کیکن یکا بیک شہری مسلم لیگ کے سالار شیر زمان خان کانام میرے پر وہ خیال بالر التیم ملک سے پہلے وہ آنکھوں میں شھنڈک والا سر مہ بیچا کر تا تھااور پاکستان میں آکر جھنگ شہر کی مسلم لیگ کا ہالا ہی بہلے ہا آور جھنگ شہر کی مسلم لیگ کا ہالہ ہی بیٹی کا ایک ڈیو بھی ملاہوا تھا جس میں وہ جی بحر کر مجان کا بیک ارکیٹ کر تا تھا۔ ڈیٹرکٹ فوڈ کنٹر ولر کے دفتر میں اُس کے خلاف شکایات کی ایک بھاری بھر کم فائل بنی بیان کی ایک بھاری بھر کم فائل بنی بیان کی ایک بھاری بھر کم فائل بنی بیان کی ایک بھاری بھر کم فائل بنی ہوئے گا تھا۔ بھی اُل بھی وجہ سے کوئی اُس کے خلاف کسی فتم کی کارروائی شروع کرنے سے بھی تا تھا۔ کمان وُڈوکٹر ولرسے یہ فائل طلب کر کے اکوائزی کے لیے سٹی مجسٹر بیٹ کے حوالے کر دی۔ بلیک مارکیٹ اور درائی ہوئا بھار درائی ہوئا نوائی کا ڈبو منسوخ کر کے اسے ایٹار را بی کے حوالے درائی ہوئا نوائی کی جوالے کر ایک اسے ایٹار را بی کے حوالے کریا۔

دومری شام ایثار ڈیو میں گندم اور چینی کا حساب کتاب کر کے واپس لوٹ رہاتھا کہ پولیس کے دوسیاہی پکڑ کر اے قانے لےگئے۔اسٹنٹ سب انسپکٹر آتکھیں سرخ کیے جیٹھا اُس کا انتظار کر رہاتھا۔ پہلے تو اُس نے چھوشتے ہی اہار کودو ٹین گالیاں دیں اور پھر ایک نوجوان کو سامنے کھڑ اکر کے کہا کہ تم نے اس سے جو نقذ رقم اور گھڑی چھینی ہے دار اواہی کردو۔

یادامہ شمری مسلم لیگ کے سالار شیر زمان خال کے ایما پر ہور ہاتھا جو ساتھ والے کمرے میں چند سپاہیوں کے ماتھ نوٹ گیوں میں مصروف تھا۔

پرلیس ٹیٹن سے ہی فون کر کے ایٹار نے اپنی بیہ نئ افتاد مجھے سنادی۔ میس نے فور آایس پی صاحب کو ٹیلی فون پر الادھا نمال سے مطلع کیا۔ انہوں نے نہ معلوم کیا کارروائی کی کہ تھانیدار نے ایٹار کو کرسی پر بٹھا کر معافی ما تگی اور ٹرزمان فال کوایئے سامنے بلا کر اُسے مغلظات سے نواز نے میس مصروف ہو گیا۔

ڈلوکا ہارا پاکر ایکاررا کی نے اوب ' ثقافت اور صحافت کی جانب رخ کیا۔ رفتہ رفتہ اس نے جسٹس سردار موالجار فال اور ریاض انور کے ساتھ مل کر ملتان میں بزم ثقافت کی بنیاد رکھی اور ہر سال جشن فرید منانے کی نابٹ ٹاندار تقریبات کرنے کا اہتمام کیا۔

آخ کل دوملتان میں روز نامہ''مشرق'' کے سب آفس کا انچارج ہے۔اُس کا ایک بھائی صدیق راعی بھی ممانت کا دنیاہے وابستہ ہے اور اپنی عبادت گزاری اور شب بیداری کی برکت سے قناعت کی دولت سے مالا مال

#### ☆.....☆

ایک دُورا نآدہ گاؤں کا نمبر دار طاقات کے روز آیا۔اس نے بتایا کہ کچھ عرصہ سے ایک مکنگ نے گاؤں میں ڈیرہ دُالاہواہ۔دوپہر کے وقت موسم گرما کی شدید تمازت میں بھی وہ آگ جلا کر باہر دھوپ میں بیٹھتا ہے اور دن بھر ملم بیارہتا ہے۔دور دور سے لوگ اپنی مرادیں لے کر اُس کے پاس آتے ہیں۔کسی سے وہ کھی کا کنستر وصول کرتا

ہے۔ کسی سے گندم کی بوری یا چاول یا چینی کے انبار۔ خاص طور پر عور توں سے سونے چاندی کی مُرکیاں 'اُمُلاِیاہ چوڑیاں تک انزوالیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اُس کی فرما تشیں پوری نہ کر سکے تو وہ جلال میں آکر سائل کی جان گاہا۔ اُلہ جھنگتا ہے۔ اس عمل سے سائل کے بدن کا کوئی حصہ مُن ہو کر مفلوج ساہو جاتا ہے۔ لوگ اُسے چارپائی اِللہ گھر لے جاتے ہیں جہاں پر ڈیڑھ دو ماہ وہ بیہ اؤیت کاٹ کر ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے در جن کہا اُلہ کا علاقے میں دو نما ہو چکے ہیں۔ نمبر دارنے کہا 'مساری آبادی اُس کے خوف سے ہمی ہوئی ہے۔ ہم میں نہیں آباؤ) ماکر س کہا نہ کرس۔ "

یہ عجیب واقعہ سن کر مجھے شوق چرایا کہ میں خود وہاں جاکراس بھید کا کھوج لگاؤں۔حفظ مانقتم کے طور ہنیا۔
سول میںتال سے ایک سٹر پچر منگواکر گاڑی میں رکھوالیااور ایک اردلیاور نمبر دارکواپے ساتھ بٹھاکر گاؤں لہم اور اندہو گیا۔ پوارا میں میں سے اندر بی بحین میل کاسفر تھا۔ راستہ بھر میں لگا تار آیت الکری اور چاروں قل صمیم قلب بہراہا میں نے گاڑی گاؤں کے اندر بی بیٹے رہیں۔ میں اکیا لگا۔ میں نے گاڑی گاؤں کے اندر بی بیٹے رہیں۔ میں اکیا لگا۔ کہ برجاؤں گا۔ اگر میں نصف گھنٹہ تک واپس نہ آیا تو وہ سٹر یچر نے کروہاں آجا کیں۔

ڈیرے پرایک کا انجھنگ فربہ بدن کریہہ المنظر شخص دھوپ میں بیٹے چلم پی رہا تھا۔ اس کے چہے ہداڑا کے بال اس طرح لئک رہے تھے جیسے تھجور کے درخت کی شاخوں سے تیز تیز لا بے لا نے کا نول کے مجھا رہے ہوئے بیال اس طرح لئک رہے تھے جیسے تھجور کے درخت کی شاخوں سے تیز تیز لا بے لا نے کا نول کے مجھا رہے ہوئی تھیں۔ چٹا ئیوں پر پچھ مردادر چد فوا اور چد فوا کہ اور بیٹھ کیا۔ باری باری باری ہر شخص ملنگ کو مخاطب کر تا تھا الا اوب سے دوز انو بیٹھی تھیں۔ میں بھی اُن کے پاس جا کر بیٹھ کیا۔ باری باری ہر شخص ملنگ کو مخاطب کر تا تھا الا بھی کہ میری عرض سننے کے موڈ میں نہ تھا 'بلکہ کش پر کُل اللا کی میں میں میں میں میں نے ملنگ کو لاکارا ''درے او بد معاش غنڈے 'بولا کیوں نہیں آبا گو نگا ہے۔ "

یہ سنتے ہی چٹائیوں پر بیٹھے لوگ اُٹھ کر بھاگ گئے اور دُور کھڑے ہو کر مجھے تھیجت کرنے گھے" فہملا تجھے معلوم نہیں' یہ جلالی باباہے'تم کو مجسم کرڈالےگا۔"

میری للکارسُن کر ملنگ بھی غصے میں آگیا۔ اُس نے چلم ہاتھ سے رکھ دی اور زور سے چنگاڑ کر ہرانڈ اُ ہوگیا۔ ملنگ نے پانچ سات بار زور زور سے جھٹک کر میری جانب اپنا ہاتھ مارا۔ ایک دو لمحوں کے لیے ہم بازود ک میں ہلکی می سنسناہٹ تو ضرور ہوئی 'لیکن فور آبی رفع بھی ہوگی۔ اپنے عمل کی اس ناکامی پر ہلگ گھنوں ا سردے کر زمین پر بیٹھ گیا۔ اسی دوران نمبر دار اور میرا اردلی بھی کار لے کر وہاں آگئے۔ اب گاؤں کی آباد کا حصہ یہ تماشاد کیھنے وہاں جمع ہو گیا۔ میں نے لوگوں سے کہا" یہ کوئی شیطانی عامل ہے 'اللہ کے کلام کی برکت اا عمل ٹوٹ گیا ہے 'اب تم بے خوف ہو کر آگے آواور لاحول ولا قوۃ إلاّ باللہ پڑھ کراس کے ایک ایک جو تاگاؤ۔" یہ سن کرگاؤں کا ایک زندہ دل نوجوان زور زور سے لاحول پڑھتا ہو ا آیا اور ملنگ کوزیمن پر اُلٹالٹاکر اُس کی

ہ گوڑے کی طرح سوار ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد باری باری مرد' عورتیں اور بیچے آتے اور لاحول پڑھ کر ملنگ کو ایکیادد جمیے رسید کرجاتے۔

میرے کہنے پر نمبر دارنے ملنگ کا ججرہ بھی کھولا 'جو کھی کے کنستروں'شہد کی پوتلوں مکندم اور چاولوں کی بور بوں' عُکُرُوں کے بنڈلوں اور سونے چاندی کے زیورات کے ڈبوں سے اٹااٹ بھرا ہوا تھا۔ میں نے مقامی معززین کی ایک کمٹی ہاکر یہ سارا مال غنیمت اُس کے سپرد کر دیا کہ جن جن لوگوں کی ملکیت ثابت ہو'وہ مال انہیں واپس کر دیا مائے اُگر کچواشیاء فی کہا میں قوانہیں غریب غرباء میں بائٹ دیں۔

اں کے بعد میں مانگ کو اپنی کار میں بھا کر جھنگ لے آیا۔ میں نے اسے بہت کریدنے کی کوشش کی کہ اُس نے بیشال اور مظام کی کہ اُس نے بیشال اور مظام کی کہ اس میں سارا رستہ وہ جپ سادھے بیشار ہا۔

جمَّك بَنْ كُر مِن وہاں كے اليس في آغا شجاعت على كے ہاں كيا اور سارى روئىداد سناكر پوچھاكد اب كيا كرنا ہے؟

آغامات بولے "مقدمہ بھی دائر ہوسکتا ہے "لیکن ہمارا تجربہ ہے کہ ایسے مقدمات میں بیشتر لوگ ملکوں کے اللہ گانی دینے سے گھراتے ہیں اس لیے ایسے مقد ہے اکثر کا میاب نہیں ہوتے۔ آپ اسے ہمارے حوالے کر اللہ ہمارا" چھتراؤ" کر کے اس کے سرسے شیطان کا بھوت ارائیہ ہمارا" چھتراؤ" کر کے اس کے سرسے شیطان کا بھوت اللہ دیاں کے اس کے سرسے شیطان کا بھوت اللہ دیاں کے ایس کے سرحالے جھٹک سے نکال باہر کریں گے ،جہاں اس کے سینگ سائیں وہاں چلاجائے۔" الدی معلوم نہ ہو سکا کہ اس سفلی عامل کے سینگ کہاں سائے۔

#### ☆.....☆

جھگ میں میری ملا قات ایک ایسے بزرگ سے بھی ہوئی جن کا شار اپنے زمانے کے اولیاء صفت بزرگوں میں اہا قالدان کا اسم گرائی مولانا مجمد ذاکر تھا' جنہوں نے محمدی شریف میں ایک دار العلوم' سکول اور کا لج بھی قائم کر رکھا قلازم فر آہتہ خرام' فاموق طبیعت کے مالک اس عالم یا عمل اور زاہد شب زندہ دارکی ملا قات میری زندگی کا ایک اقاب المانی نظر نہ بھی اوپر اٹھتے دیکھی اور نہ اُن کی آواز بھی بلند ہوتے سی۔ اپنی الآفاد علاق میں انہوں نے دینی اور و نیاوی علم کی الی شمع جلائی جو روز بروز روثر ن سے روثن تر ہوتی جارہی ہے۔ ملافقات کے بعد تادم زیست اُن کی نظر کرم ہمیشہ اور ہر جگہ اس بندہ گئم گار پر رہی۔ جب میں لا ہور المانی ہواتو دوباں بھی ایک دوبار تشریف لا سے بعثود دور میں بھی وہ قوی آسمبلی کے ممبر تھے۔ اُس وقت ضعیفی اور المبلی ہال میں پہیوں فاہد کا بیانی مانہ ہوگی ہیں بال میں پہیوں فاہد کا بیانی کی سیشن کے لیے بیاری کے باوجود طویل سفر اختیار کرتے تھے اور آسمبلی ہال میں پہیوں فاہد کا بیانی کی ہم اس نے باہر نماز با جماعت بھی قضانہ ہوتی تھی۔ اس کی بہر مانہ بوتی تھی۔ اس کی بہر المانی کی بہر المانی کی بہر المانی کی بیان کی باوجود اسمبلی میں بیاس کے باہر نماز با جماعت بھی قضانہ ہوتی تھی۔ اس کی باہر نماز با جماعت بھی قضانہ ہوتی تھی۔ اس کی باہر نماز با جماعت بھی قضانہ ہوتی تھی۔ اس کی بیر کر امت میں نے کہیں اور نہیں دیمیں۔

اب أن ك فرزند مولانا رحمت الله صاحب اين والد مرحوم ك نقش قدم ير نهايت خوش اسلوبي سے چل رہے

ہیں۔ جامعہ محمد می شریف کے ناظم اعلیٰ ہونے کے علاوہ وہ اپنے علاقے سے موجودہ اسمبلی کے ممبر کا دنین: منتخب ہو بچکے ہیں۔اللہ تعالیٰ اُن کی صحت اور صلاحیت میں روز افزوں ترقی دے تاکہ وہ اپنے والد گری کے طل بعنوان شائستہ یا یہ بھیل تو پہنچا دیں۔

#### ☆.....☆

جھنگ نے مجھے شاعرِ چناب رنگ شیر افضل جعفری کی دوئی کا تخفہ بھی عطا کیا۔اردوزبان میں ایک فاگوالا کی بانگی شاعری اُن کا طروَ امتیاز ہے۔ بیہ اُن کی مروت اور خوش اخلاقی ہے کہ انہوں نے آئ تک اپنالولا فراموش نہیں کیا۔ درویش صفت اور عبادت گزار آدمی ہیں۔ تاہم اس بندۂ عاجز کو نوازتے رہتے ہیں۔ بھاڑا ملا قات ہے 'بھی خطوط دلنواز ہے' اللہ تعالیٰ اُن کوشاد مال اور ان کے قلم کودیر تک رواں رکھے۔

#### ☆.....☆

دوبڑے زمینداروں کا تذکرہ کے بغیر جھنگ میں میرے ملاقاتیوں کا سلسلہ تشنہ میمیل رہ جائے۔
ایک روز ایک بڑے زمیندار صاحب ملاقات کے لیے آئے۔خود توبڑی حد تک ناخواندہ تے 'کین لیم ' فضائل اور فوائد پر ایک طویل تقریر کرنے کے بعد بولے "جناب آپ اس پس ماندہ ضلع کے لیے نگی کا ایمارا مجھی کرتے جائیں۔ فلاں گاؤں میں اگر ایک پر ائمری سکول کھول دیا جائے تو اس علاقے پر یہ ایک احمال علم ہا اگر آپ قبول فرمائیں تو بندہ سکول کے لیے زمین مفت 'کمروں کی تعمیر کے لیے بیس ہز ار روپیہ نفذاور ایک ایمار ایک برس کی شخواہ اپنی جیب سے اواکرنے کے لیے حاضر ہے۔"

میں نے اُن کی روش خیالی اور فیاضی کی تعریف کر کے کہا'' نیکی اور پوچھ پوچھ؟ آپ جب فرمائیں گے'گا کھولنے کا بندوبست ہو جائے گا'بلکہ میں تو بیہ کوشش بھی کروں گا کہ اس سکول کاا فتتاح کرنے کے لیے عزت،اً وزیرِ تعلیم کو بذات خود یہاں مدعو کما جائے۔''

زمیندارصاحب خوش خوش میری جان ومال کود عائیں دیتے ہوئے تشریف لے مکئے۔

کوئی ایک ہفتہ بعدای علاقے کے ایک اور بوے زمیندار ملنے آئے۔ چھوٹے ہی انہوں نے روہاناہو کا شکوہ شروع کر دیا" جناب میں نے کیا قصور کیا ہے کہ جھے اس قدر کڑی سزا دی جارہی ہورہا ہے اور کون یہ ظم کر تیں نے جران ہو کر اس شکوے کی وضاحت طلب کی کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اور کون یہ ظم کر ہمیں نے جران ہو کر اس شکوے کی وضاحت طلب کی کہ ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اور کون یہ ظم کر ہمیں نے گوگیر آواز میں یہ تفصیل سائی" پچھلے ہفتے سکول کے بارے میں جو شخص ملنے آیا تھاوہ یہ سکول کے بارے میں جو شخص ملنے آیا تھاوہ یہ سکول کے وارے میں جو شخص ملنے آیا تھاوہ یہ سکول کے بارے میں جو شخص ملنے آیا تھاوہ یہ سکول کے بارے میں جو شخص ملنے آیا تھاوہ یہ کوئل میں نہیں بلکہ میرے گاؤں میں کھلوا رہا ہے۔ ہمارے در میان پشتوں سے خاند انی دشمنی چلی آرہی۔ بہا ایک دوسرے کے مزارعوں کو قتل کر وا دیتے تھے۔ بھی ایک دوسرے کے مزارعوں کو قتل کر وا دیتے تھے۔ بھی ایک دوسرے کے مزارعوں کو قتل کر وا دیتے تھے۔ بھی ایک دوسرے کے موالے کا وعدہ لے کر گراہے۔ اس لیے آپ سکول کی تسلیں برباد کرنے پر اتر آیا ہے۔ اس لیے آپ سکول کی فسلیں اجاڑ دیتے تھے 'لیکن اب وہ کمینہ میرے گاؤں کی تسلیں برباد کرنے پر اتر آیا ہے۔ اس لیے آپ سکول کے دوسرے کے کو فصلے کا وعدہ لے کر گراہے۔"

ارن تعلیم کے نضائل پریہ نرالی منطق سُن کر میں سکتے میں آگیا۔ چند منٹ سوچنے کے بعد میں نے گزارش آپ بھی ایٹ کا جواب پھر سے کیوں نہیں دیتے؟ جو پیشکش انہوں نے کی ہے 'اگر وہی بار آپ بھی اٹھالیس تو ماد مدار تاہوں کہ اُن کے گاؤں میں بھی بہ یک وقت ویباہی سکول قائم کر دیا جائے گا۔"

یہ ن کراُن کی کسی قدر تشفی تو ہوئی، کیکن اس کے بعد دونوں میں سے کوئی بھی اپنی پی فیاضی کی پیشکش لے داراد میر ب پاس نے بید واقعہ جھنگ کے بیرسٹر یوسف صاحب کوسنایا تو وہ مسکر اکر بولے بران ہونے کا کوئی بات نہیں، تعلیم جیسی خطر ناک و با کواپنے اپنے گاؤں سے دور رکھنے کے لیے دونوں نے اسے مختر کہ فرض سمجھ کر مک مکا کر لیا ہوگا۔ بڑی زمینداریوں اور جا کیروں میں ابھی تک تعلیم ہی کو سب سے برااور کادئن سمجھاجا تاہے۔"

## ڈیٹی کمشنر کی ڈائری

### تبإدله

بھگ میں تعینات ہوئے مشکل ہے ایک برس گزراتھا کہ اچانک میں نے اُڑتی اُڑتی ہی خبر منی کہ مجھے عنقریب اہلے تہدیل کردیاجائے گا۔ یہ خبر میرے لیے نئی نہ تھی۔اس ہے پیشتر بھی اس قتم کی افوا ہیں کئی باراڑ پھی تھیں۔ بب میں نے ہفتے میں دون عام ملا قاتوں کا سسٹم رائج کر کے عوام الناس کے چھوٹے بڑے مسائل براور است بانے ٹروڑ کیے تھے اُس وقت سے صلع کے بڑے بوے زمینداروں 'رئیسوں اور پیشہ ور سیاست دانوں میں رخب اللہ المینانی کا ہر دوڑ گئی تھی۔ یہ حضرات عام لوگوں کے مسائل اپنی وساطت سے حل کر وانا اپناخی سجھتے تھے۔ اُس طرح کو گئی تھی۔ یہ حضرات عام لوگوں کے مسائل اپنی وساطت سے حل کر وانا اپناخی سجھتے تھے۔ اُس طرح کو گئی گئی دوناری کو ختم کر دیا تو اس میں ان سب کو اپنی بڑی حق تنافی محسوس ہوئی 'چنا نچہ وہ اُراد جب اُن کی اس اجارہ داری کو ختم کر دیا تو اس میں ان سب کو اپنی بڑی حق تنافی محسوس ہوئی 'چنا نچہ وہ اور اگر موبائی وزیروں کے باس اکثر اپنارونا روتے رہتے تھے۔

موبالکونریصاحبان بھی بھے ہے کی قدر آزردہ خاطر ہی رہتے تھے۔ایک وزیرصاحب پیر کے روزدورے

ہر گریف الے 'جو میر کاعام ملا قات کادن تھا۔اُس روزستر 'اسّی کے قریب ملا قاتی جمع تھے۔اُن میں سے پچھ لوگ

ہال پہاں 'ماٹھ ماٹھ میل کاسفر طے کر کے آئے تھے۔ میں نے ریسٹ ہاؤس میں جاکر وزیرصاحب کا استقبال تو مراکرا'کین پھرایک اورافسر کو اُن کی خدمت میں چھوڑ کر خودوا پس چلا آیا'کیو نکہ استے کشر ملا قاتیوں کو سارادن انظاد کا زمت میں مبتل رکھنا مناسب نہ تھا۔ایک اور وزیر صاحب جمعرات کو آئے۔اُس روز بھی بہی واقعہ پیش آیا لوگور مت میں مبتل رکھنا مناسب نہ تھا۔ایک اور وزیر صاحب جمعرات کو آئے۔اُس روز بھی بہی واقعہ پیش آیا لوگور میں نار میں خال کا فاقت کادن تھا۔ میں نے اپنے عملے کو ہدایت کر رکھی تھی کہ وزیروں کے دورے پر ریسٹ ہاؤس میں جس قدر فرنچر میل اور میں باؤس کی مار میں جس قدر فرنچر کر گا اور کے جا کہ میں تاکہ حکومت نے ریسٹ ہاؤسوں میں جس قدر فرنچر کو اور کے اور النے پاؤس لوٹ گئے۔ میں نے انہیں اپنے گھر تھہرانے اگر کے اور النے پاؤس لوٹ گئے۔ میں نے انہیں اپنے گھر تھہرانے کی بیکن دماغ کاجو پارہ ایک وفعہ چڑھ چکا تھا'وہ نے نے نہ اترا۔اس کے بعداور کسی صوبائی وزیر نے جھنگ کا درور کی دم نا نامائی۔

میرے قیام جھنگ کے دوران البتہ ایک بار مادر مِلّت محترمہ مس فاطمہ جناح اور دوسری باری دزیا کلم ناظم الدین ضرور مختفر دورے پر جھنگ تشریف لائے تتھے۔ دونوں کا قیام جھنگ میں چند کھنے تھا کین دونوں ہول پر ہم نے ریسٹ ہاؤس کو دلہن کی طرح سجایا تھا۔ لوگوں نے بڑی خوشی سے سڑکوں پر رنگ بڑگی جنڈ باں لاکھیا۔ استقبالیہ دروازے بنائے تتھے۔ ریسٹ ہاؤس کے اندر میّس نے اپنے گھر کا ذاتی ساز وسامان سجادیا تھا۔

ای زمانے میں مو چیوالہ کاالمناک واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے کچھ سپاہی اس گاؤں میں کی تنیش کے ملالہ گئے ہوئے تھے۔ گاؤں والوں کے ساتھ اُن کا جھڑا ہو گیا۔ اس جھڑے نے طول کھنچ کر فساد کارگا۔ افرار الزاہال میں ایک سپاہی جان سے مارا گیا۔ اب کیا تھا۔ مقامی پولیس انتقام لینے کے لیے گاؤں پر پڑھ دوڑی اور الزاہال استمان پڑا تھا۔ پہلی کا گارار ہم استمان پڑا تھا۔ پہلی کا گارار ہم خیف و نزار بوڑھی عور تول کے علاوہ گاؤں میں اور کوئی فردو بشر موجود نہ تھا۔ پچھ لوگ گرفار ہو چکی نے البہ سب مرد 'عورتیں اور نیچ خوف سے اپنے گھر مار کھلے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ مارے علاقے میں پولیس کا تشد دی واستانمیں طرح طرح کی رنگ آمیزی کے ساتھ پھیلی ہوئی تھیں 'لیکن پولیس والوں کی اپی رام کہا آبا ہا کہ ظلم توخود اُن پر ہواہے 'جن کا ایک کا نشیبل جان سے مارا گیا۔ اُن کا مؤقف تھا کہ ضابط کے مطابق آبالہ ہم جوئی کے علاوہ انہوں نے کسی قشم کی زیادتی نہیں کی اور اب گاؤں والے چند مقامی سیاستدانوں کی شہر پولیس کرنے کے لیے مختلف قشم کے ہتھکنڈے استعال کر رہے ہیں۔

صوبائی اخباروں میں اس واقعہ کا خاصا چرچا ہوا۔ کئی جانب سے اس کی مکمل اکوائری کروائے کا طالہ گھالا میرا اپنا بھی بہی خیال تھا کہ اس کی اکلوائری ہونی چاہیے تاکہ صحیح صور تحال واضح ہو جائے۔ایک روز مُن لاہراً چیف سیکرٹری کے پاس بیٹھااس سلسلے میں کچھ بات چیت کر رہاتھا کہ ایکا یک ٹیلی فون کی تھنٹی بجی۔ووہری طرف ا جزل آف پولیس خان قربان علی خال تھے۔جب انہیں معلوم ہوا کہ میں بھی چیف سیکرٹری کے پاس موہوراور انہوئی نے ہم دونوں کواپنے کمرے میں بلالیا۔

خان قربان علی خال عام طرز کے انسکٹر آف پولیس نہیں ہے۔ صوبائی حکومت میں ان کا طوا ہا ہا اور دو مرے ہو ہائی میال متنازدولتاندا نہیں برسرِ عام "انکل" کہا کرتے تھے۔ صوبہ کے وزیر "سکرٹری اور دو مرے ہو ہا ہے ۔ حد خم کھاتے تھے۔ قربان علی خال بھی ان سب پر رعب گا نصفے 'و حونس جمانے اور پولیس کے مقالے انہیں نیچاد کھانے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرتے تھے۔ اپنی بات منوانے کے لیے وہ دلیل سے زیاہ فدار وحری سے کام لیتے تھے۔ جو بات ایک بار اُن کے منہ سے نکل جائے 'وہ اس موضوع پر حرف آخر کا درجہ رکھا گی رشوت نہیں لیتے تھے۔ جو بات ایک بار اُن کے منہ سے نکل جائے 'وہ اس موضوع پر حرف آخر کا درجہ رکھا گی رشوت نہیں لیتے تھے 'روزہ رکھتے تھے 'نماز پڑھتے تھے 'لیکن ان فضائل نے اُن کی خوکی سفاکی اور مزان کی با ورثتی پراعتدال و بجز کا بلکا سار بگ بھی نہ چڑھایا تھا۔ اُن کے دل و دماغ میں تکبر کے بلندو بالا پہاڑ ایتادہ فی ووسروں کی انا اور عزت کو پاؤس تھے رو ند تا اُن کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اگر کسی وی۔ آئی۔ پی کی آلم پہاٹی محتبہ محتم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایُرُادِٹ دفیرہ پر جمع ہوتے تھے تو قربان علی خال اُن کے ساتھ استقبالیہ لائن میں کھڑے ہونااپی ہٹک سیجھتے تھے۔ الاپ آپ کوباتی سب سے مختلف 'اعلیٰ اور ارفع چیز گر دانتے تھے اور بید کی باریک سی چیٹری ہاتھ میں گھماتے کسی نہ کی ہانے گور زیاچیف منسٹر کے قرب وجوار میں منڈ لاتے رہتے تھے۔

جب فان قربان علی فال نے چیف سیرٹری کو اور جھے اپنے کمرے میں طلب کیا تو ہم نے فور آتھم کی تغیل کا اُن ان نے کا دستور بھی تھا کہ انسیائر جزل آف پولیس سول افسروں کے کمروں میں شاذ و ناور ہی تشریف لے بالے تھے۔ مب لوگ اکثر اُن کے کمرے ہی میں حاضری دیا کرتے تھے۔ مجھے مخاطب کرکے قربان علی خال نے موجوالہ میں پولیس کی اعلیٰ کارکردگی پر بڑاسیر حاصل تجرہ کیا اور انکوائری کے سب مطالبوں کو واہیات خرافات فرادات کر ممتر دکردیا۔ چیف سیرٹری صاحب جو چند کھے پہلے اپنے کمرے میں میرے ساتھ انکوائری کے حق میں فرادے کر ممتر دکردیا۔ چیف سیرٹری صاحب جو چند کھے پہلے اپنے کمرے میں میرے ساتھ انکوائری کے حق میں کنگو فرادے تھے اب ہواکار خ دیکھ کر آنا فانا بدل گئے اور انسیکڑ جزل آف پولیس کے ہم نوا ہو گئے۔ جھنگ میں کنگو فرادے تھے اب ہواکارخ دیکھ کر آنا فانا بدل گئے اور انسیکڑ جزل آف پولیس کے ہم نوا ہو گئے۔ جھنگ میں پہلی کی نیان علی خال نے ناک سیوٹر کر پائی کی خال نے میں درج کر لیا۔

لکن جم واقعہ نے جھنگ میں میری ڈپٹی کمشنری کے تابوت میں آخری کیل تھوئی اُس کا تعلق ایک فوجداری فلادے قاجو میری عدالت میں زیر ساعت تھا۔ دونوں فریق صلع کے بااثر خاندان سے اور سالہاسال سے باہمی ابنی عداوت مالہاسال سے باہمی ابنی عداوت میں البجھے ہوئے سے۔ ایک روز اُن کے مقدے کی پیشی شروع ہوئی تو ایک رق نے بالا غداوت آگے برایک صوبائی وزیری مُہر تھی اور اُن نے بدے مطراق ہے آگے برھ کر ایک بند لفافہ میری میز پردے مارا۔ لفافے پرایک صوبائی وزیری مُہر تھی اور اُس کے اندر بھی عالبًا سفارشی خط تھا۔ یہ باجراد کھے کردو سرافریق بھی میدان میں اثر آیا اور اُس نے بھی ایک بند لفافہ میری زُن اُندا۔ اس پرایک دوسرے صوبائی وزیری مُہر تھی اور اس کے اندر بھی عالبًا سفارشی خط تھا۔ وزیر صاحبان کی ایک ایدا اس پرایک دوسرے میں تحریری سفارشیں فرائی دوسرے میں تحریری سفارشیں کرنا ہمارار وزیر وکی معمول تھا کیکن ایک زیرِساعت مقدے میں تحریری سفارشیں الائل ہے اور کہا اور کہا تھی۔ میں مقدے میں تحریری سفارشیں میں کہ کہا ہوں کہ دونوں خط کھول کر عدالت ایران کہ کہا کہا ورائی کہ ان خطوط کے ساتھ کیا محاملہ کیا جائے۔ ایک صورت تو یہ ہوسکتی ہے کہ دونوں خط کھول کر عدالت بالاہ کہان والوں کو دونوں دیکھول کی ماکل میں لگا دیا جائے۔ بصورت و گیر انہیں اس طرح بند کر کے مولین کو والی لوٹا دیئے جائیں۔ والین کو دانوں کو دونوں دیکھول کی سے کہا کی مورت کی مورت و کی مورت و کی دونوں دیکھول کے ساتھ کیا جائے۔ ایک مورت دیگر انہیں اس طرح بند کر کے مولین کو والی لوٹا دیئے جائیں۔ "

دونوں دکیل اپنے موکلوں کی اس حرکت پر نالاں تھے۔ا نہوں نے اپنے اپنے موکل پر خوب لعن طعن کی اور بند دو جھے داپس لے لیے۔

میرا خیال تھاکہ معاملہ رفع دفع ہو گیا'لیکن جب بیہ خبر وزیر صاحبان تک پیچی تووہ بڑے چراغ پاہوئے۔ چند بعد ممل کی کام سے لاہور گیا ہوا تھا۔ اسمبلی کی غلام گردش میں میری اُن سے اتفاقاً لمہ بھیٹر ہوگئی۔انہوں نے ا پندو تین اور ہم منصبوں کے ساتھ مل کر مجھے بڑے آڑے ہاتھوں لیا۔ اُن کا بار باریبی اصرار قاکہ مجری اوال میں اُن کے خطوط کا تماشا بنا کرمیس نے وزیروں کی جملہ برادری کو تفخیک واستہز اکا نشانہ بنایا ہے۔ یہ بات اُن کہ ام گمان میں بھی نہ آئی کہ ایسے خطوط لکھ کرانہوں نے بھی کوئی ناروا حرکت کی ہے۔

میں نے یہ واقعہ ملتان جاکراپنے تمشنر مسٹر آئی- یو-خاں کو سنایا توانہوں نے فرمایا" بھائی دریا میں را کر گرا سے بیر لینا کیا ضروری ہے 'اب بیہ لوگ خواہ مخواہ حمہیں دِق کرتے رہیں گے۔ میری مانو تو تم کی طرح اس موباء ر فو چکر ہو جاؤ۔"

ا تفاق سے اُن دنوں ہالینڈ کے دار الخلافہ ہیک میں ''انٹریشنل انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سٹریز ''کالاارہ ہاہام' ہوا تھا۔ اُس میں پبلک ایڈ منسٹریشن پر ایک چھ ماہ کا کورس شامل تھا۔ مرکزی حکومت نے جب میرا نام اُس کورل کا لیے تجویز کیا تو پنجاب کورنمنٹ نے بلاجیل و حجت بڑی خوش دلی سے اس پر آمناد صد قنا کہد دیا۔

## ہالینڈ میں حج کی نتیت

الینڈ کا مرزمین پر قدم رکھتے ہی چندروز تک میں حواس باختہ رہا۔ ڈی قوم کے سر پر صفائی کا جو بھوت سوار عالت دکھ دکھ کر جھے وحشت ہونے گئی۔ سرکوں اور گلیوں میں دور و بیہ تاحیہ نظر ایک ہی طرح کے دو منزلہ مکان بات اور پیڈروم ' نیچے ڈرائنگ ڈائنگ روم ' سب کی ایک طرح کی شیشے کی کھڑ کیاں اور ایک ہی طرز کے لاک کے دروازے ہیں۔ ہیر لاک کے دروازے ہیں۔ ہیڈروم کی کھڑ کیوں میں ایک ہی طرح کے پھول گلدانوں میں سبح ہوئے ہیں۔ ہیر لانگ دروازے ہیں۔ ہیڈروم کی کھڑ کیوں میں ایک ہی طرح کے پھول گلدانوں میں سبح ہوئے ہیں۔ ہیر لانگ دروم کی دیوار پر ایک ہیں۔ صوفوں پر ہر گھر میں ایک ہی ڈیل ڈول کے میاں ہیوی ایک لاائم کا معروفیات میں منہک ہیں۔ ہیوی اونی جراہیں یا مفلریا سویٹر بُن رہی ہیں۔ میاں کتاب پڑھ رہا ہے یا ٹی وی کا بال کا بی دیور کی ایک کشر تعداد ڈائنگ میبل پر جھی سکول کا ہوم ورک کر رہی ہے۔ رات کے بل بال کا بیان کی بجلیاں بجھنا شروع ہو جا کیں گی اور گیارہ بجے تک بالکل سنانا چھاجائے گا۔

می ہوتے ہی بچ سکول سدھاریں گے۔ مرد کام کاج پر نکل جائیں گے اور عورتیں رنگ برنگ ایپرن باندھ رگر ارکی صفائی میں مشغول ہو جائیں گے۔ قالینوں 'پر دوں 'صوفوں 'کر سیوں 'میزوں 'تصویروں 'پھول 'ان 'پھوں اور دیواروں کی جھاڑیو نچھ کے بعد کھڑکیوں کے شیشے دھوئے جائیں گے۔ در وازوں کے اندراور ہرے رگزائی ہوگی۔ در وازے پر لگے ہوئے کیلوں 'کنڈوں اور مشھوں کو پالش کر کے چکایا جائے گا اور آخر ماگر کے باہر فٹ پاتھ کا جتنا حصہ مکان کے سامنے سے گزر تا ہے 'اسے بھی صابن سے دھو کر خوب صاف ما ہائے گا۔ اس کے بعد خاتون خانہ لباس تبدیل کر کے گھر کو تا لالگائے گی اور خود و وقت گزار نے کے لیے ابائے گا۔ اس کے بعد خاتون خانہ لباس تبدیل کر کے گھر کو تا لالگائے گی اور خود و وقت گزار نے کے لیے بھی کی کا قرام خود وقت گزار نے کے لیے بھی کی کا قرام اشجار کی سیر کو نکل جائے گی۔ اب اس بے چار کی کی خواہش اور کوشش یہی ہوگی کہ 'مجھائی 'مجھائی مائی مائے گی مائی مائی کی موئی صفائی 'مجھائی مائوں میں نہ پڑے 'تاکہ اتنی محنت سے کی ہوئی صفائی 'مجھائی مائوں میں نہ پڑے 'تاکہ اتنی محنت سے کی ہوئی صفائی 'مجھائی مائوں میں نہ پڑے 'تاکہ اتنی محنت سے کی ہوئی صفائی 'مجھائی مائوں کی خواہش اور کوشش یہی ہوئی صفائی 'مجھائی میں نہ پڑے 'تاکہ اتنی محنت سے کی ہوئی صفائی 'مجھائی میں نہ پر بے 'تاکہ اتنی محنت سے کی ہوئی صفائی 'مجھائی کی کا قیم اُس کے گھر کی چار دیوار میں نہ پڑے 'تاکہ اتنی محنت سے کی ہوئی صفائی 'مجھائی میں نہ پر بے 'تاکہ اس کی میں نہ پر ہو۔

مکان اور سامان کی صفائی کا اس قدر اہتمام کرنے والی قوم اپنے اجسام کی صفائی کی چنداں پر وا نہیں کرتی۔ نے اُنے فاص طور پر پر ہیز ہے عنسل کی نوبت کافی طویل و قفوں کے بعد آتی ہے۔ در میانی عرصہ میں عورتیں اِللهٔ الذی کلون وغیرہ سے کسی قدر ڈرائی کلینگ کا اہتمام کرتی رہتی ہیں 'لیکن مرد حضرات اس کی بھی چنداں لات محول نہیں کرتے۔ سے جفائش قوم سمندر کی تہہ ہے زمین نکال نکال کر بڑی خوبصورت تازہ بستیاں آباد کرتی ہے۔ پولوا بہترین اقسام اس سر زمین پر آئی ہیں۔ و نیا کے کئی عظیم فن کاراس قوم کی آغوش میں لیے ہیں۔ یہاں کے ہز آرٹ اور فن کا بے مثال آبوارہ ہیں۔ قدرتی مناظر کو اُن کی اصلی صورت میں برقرار رکھنے کے لیے بڑے بڑے اُلوا قائم ہیں۔ جنگلات میں ایک ایک درخت کی فائل بنی ہوئی ہے۔ پون چکیوں کی دیکھ بھال کامنظم انظام ہے۔ اِلوا میں کتابوں کی دکانوں کی نمایاں بہتات ہے۔ و نیا کے کسی جھے میں کوئی مشہور کتاب شائع ہو توہ فی الور اُلوار اُلوار الله میں کر برحمہ ہو کر مارکیٹ میں آجاتی ہے۔ کتابیں خریدنے کا اس قوم کو شوق بھی ہے اور شعور بھی ہے۔ فائی الله اور اقداد اس کی ریڑھ کی بڑی میں ہیں 'لیکن مزاجاً یہ لوگ سرد مہر' کم آ میز اور دیر آشنا ہیں اور ذہن اُن کا بڑی اُلور ہیں۔ دولت کمانے میں وہ کسی قدر سفاک اور خرچ کرنے میں حدور جہ مختاط ہیں۔

المیز اس عاصتاتا برانہ ہے۔ دوست مائے ہیں وہ ی فدرسفا ادر حرج کرنے ہیں صدور جہ مخاط ہیں۔

ہالینڈ اپنی اعلیٰ ترین کوالٹی کے انڈے 'مرغ 'گوشت' مکھن' پنیر' دودھ اور پھول تو برآمد کر دیتا ہا ادام کرزادہ کے لیے انہوں نے قومی سطح پر کھانے پینے 'رہنے سبنے کا ایساد ستورالعمل اختیار کر رکھا ہے جن ہیں کہ ہوئے آل برخ 'امیر غریب سب برضا و رغبت کیساں طور پر شریک ہیں۔ ناشتہ میں مکھن کی جگہ مار جرین گھ ہوئے آل پینی اور دودھ کے بغیر چائے اور پنیز 'لنچ پر پنیر کے سینڈوج 'شام کو چھ اور سات بجے کے در میان وُزنے دوال چینی اور دودھ کے بغیر چائے اور پنیز کے چے بادھر سرد کیس اور بازار خالی ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔ سات بج کہ او حسل سے بوع اور پوری قوم بیک وقت وُائنگ ٹیبل کے گر د بیٹھ جاتی ہے۔ گرماگر م ابلا ہوا ہوں برہی اور بازار خالی ہونا شروع ہوجاتے ہیں۔ سات بج کو گو شت ندارد۔ گوشت موجود ہے تو سوپ غائب۔ البلے ہوئے آلووں کا ڈھر کا ڈھر البتہ ہم وُز کالاز لیانا ہے سب سے۔ یوں آلو ولندیزیوں کا من بھاتا کھا جا ہے۔ وُج زبان میں آلو کے لیے جو لفظ ہے 'اُس کا مطلب ہی 'افول سے بے۔ یوں آلو ولندیزیوں کا من بھاتا کھا جا ہے۔ وُج زبان میں آلو کے لیے جو لفظ ہے 'اُس کا مطلب ہی 'افول سیب " ہے۔ اتوار کے اتوار انڈے کی عیاش بھی ہو جاتی ہے۔ اُس دن دس گیارہ بیج کے قریب انڈے الزم کی المرد پیٹر اور پور پر خوات نے ہیں۔ بیاس بھانے کے فراوانی سے دودھ پیتے رہتے ہیں۔ شاید ہی وج ہے کہ ہالینڈ می اور پیئر اور پور خوات نے ہیں اور عورتیں اور بیکے فراوانی سے دودھ پیتے رہتے ہیں۔ شاید ہی وج ہے کہ ہالینڈ می اور پیئر اور پور پر خوات نے ہیں اور عورتیں اور بی فراوانی سے دودھ پیتے دہتے ہیں۔ شاید ہی وج ہے کہ ہالینڈ می اور کی میکر اور پور پر خوات نے ہیں اور عورتیں اور بی فراوانی سے دودھ پیتے دہتے ہیں۔ شاید ہی وج ہے کہ ہالینڈ می اور اور پی کر اور پی سے دودھ پیتے دہتے ہیں۔ شاید ہی وج ہے کہ ہالینڈ می اور کی میں اور کور پیٹر اور پور پر خوات کے کر بیٹر کی دورہ سے کور اور کی سے دورہ کے بیتے درج ہو ہے کہ کر ہور کی اور کی سے کر اور کی سے میں کور کی کور کور کور کور کی کور کی کور کور کی کور کر کر کی کا میں کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کر کی کور کی کور کی کور کی کور کر کی کور کی کور کی کور کور کی کر کی کور کی کور کی کور کی کور کی کو

عورتیں 'بھدے مرداور صحت مند نیچ کثیر تعداد میں نظر آتے ہیں۔
وَیْ لوگ این یارد وستوں کو کسی ریسٹوران میں کھانے کی دعوت تو نہیں دیے 'لیکن کھانے پرایک دام کے ساتھ بیٹنے کی دعوت ضرور دیتے ہیں۔ کھانا ہوتا ہے 'خوش گی ہوتی ہے اور جب بیرائل لا تاہے تو سبواگ با مسیت حساب لگا کر این این این میں میں میں میں رہی دیے ہیں۔ رسی تکلفات کو وہ اپی جب کا بھر نہیں بننے دیتے ۔ خود کفیلی کے اس طور طریقے میں جو سہولتیں میسر ہیں 'انہوں نے اس آداب مہمانی و برالاً کر دوسرے مغربی معاشر وں میں بھی مقبول عام کر رکھاہے۔ اگریزی زبان میں تو اس کے متعلق Going Dutch کا موجود ہے۔

انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سٹڈیز قائم کرنے کے لیے ہالینڈ کی ملکہ جو لیانہ نے اپناایک پورا کل علم کر محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ رہا قادیہ ٹاندار محل بیگ کے ایک فیشن ایبل اور امیرانہ جھے میں واقع تھا۔ ایک طرف وسیع و عریض سرسز باغ تھا۔ «ہر کا لمرف شہر کی سب سے مہنگی د کا نوں والا بازار تھا۔ در میان میں اینٹوں کے فرش کا ایک کھلا میدان تھا۔ محل کے الگالگ حصوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کے رہائشی تمرے تھے۔ ایک منزل پر ڈائنگ روم کامن روم اور لاہرری می د دمری منزلوں پر کلاس روم اور مذاکروں کے لیے کشادہ ہال تھے۔ دیواروں پر دیدہ زیب نقش و نگار تھے۔ ہُوں ہے بڑے خوبصورت بلوری فانوس لٹک رہے تھے۔انسٹی ٹیوٹ کاسار اماحول شاہانہ تھا۔ پہلا کورس اس سال الرام اوا قداس میں آٹھ ملکوں سے 32 طلبہ شامل تھے ، جن میں چھ لڑکیاں تھیں۔ لڑکوں میں پاکتان سے م ف ایک لؤی تھی جو بین الا قوامی امور پر ایم-اے کا کورس مکمل کرنے آئی تھی۔اُس کا نام مس خورشید حسن تھا بربعه میں خورشید حیدر بنیں۔ پاکستان والیس آکر انہوں نے پچھ عرصہ تک کراچی اور اسلام آباد کی یو نیورسٹیوں میں رہالہ مجرفارن سروں میں داخل ہو کر ہالینڈ میں سفیر کے عہدہ پر فائز ہوئیں اور آج کل وزارت خارجہ میں ایڈیشنل

النمي ٹيوٹ میں خورشید نے اپناایک خاص مقام پیدا کیا ہوا تھا۔ وہ نہایت صاف گو' بے باک' بے خوف' امول اور فوش نصال الرکی تھی۔ پاکتانیوں کے گروپ میں ہم چھ مرد تھے۔ ہیک میں پہنچتے ہی خور شید نے ہمیں فور آ کرا چاہے اور کیا نہیں کرناچاہیے اکیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے جس سے پاکستان کے وقار پر کوئی حرف نہ آئے۔ بُن نے فوراأس کی اس برتری اور بالادستی کو تشلیم کر لیااور انسٹی ٹیوٹ میں اپنی زندگی کو اُس کے ہدایت نامہ كمانج من دُهال ركها عالبًا اس كى وجديا كستان كاو قار برُهانا كم اور خور شيد كى خوشنودى كو برقرار ركهنازياده تقى \_ ا بن دیمر مونا کوں خصوصیات کے علاوہ خورشید صوم وصلوٰۃ کی پابند بھی تھی۔اُس کی ایک مجری سہیلی ایک چینی لاگاد کوریہ تھی۔ دینی لحاظ سے وہ بھی اینے ند ہب کی خوب پابند تھی۔ پارش ہویا بر ف' جھکڑ ہویا طو فان وہ ہر اتوار کو ر ادمِرے ایک مقامی گرہے میں جا کر عبادت کرنے سے ہرگزنہ کچو کی تھی۔

ال برس رمضان شریف کامہینہ گرمیوں میں آیا۔ادارے میں ڈنر کاوقت توشام کے سات بجے ختم ہو جاتا تھا کبن فورشید نے ایبا بندوبست کیا کہ روزہ رکھنے والوں کے لیے باور چی خانہ ساری رات کھلا رہتا تھا۔اُن دنوں اظاری تقریبانوساڑھے نوبجے ہوتی تھی۔ہم میں سے جولوگ روزہ رکھتے تھے 'خور شید خود اُن کے لیے افطاری اور کانے کا ہتمام کرتی تھی۔ دوڈھائی گھنٹے بعد جب سحری کا ٹائم آ جاتا' اُس ونت بھی وہ اینے ہاتھوں ہماری سحری کا انظام کرتی تھی۔

جون کے آخر میں میرا کورس ختم ہو گیا۔ بچھلے چھے ماہ کے دوران خور شید نے مجھے ترتیب اور اطاعت کے جس مانج می ڈھال رکھاتھا اُس کی برکت ہے میں نے واپسی پر جج کا فریضہ ادا کرنے کی نبیت باندھ لی۔اس جج پر اگر پچھ الباہ کا اس کے بیٹر حصہ کی حق دار خور شید ہی ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میرا ارادہ تھا کہ میں ہالینڈ کے نظام حکومت کو اپنے تحقیقی مقالے کا موضوع بناڈں۔ یہ چھوٹا مامک باآ استحکام 'فلاحی انصرام اور معاشی بر د مندی کا براعمدہ نمونہ ہے۔ یہاں پر با و قار 'لیکن بے تکلف' عام پنداور دس لا بادشاہت ہے۔ بہت سی مختلف الاصول ساسی پارٹیوں کے باوجود جمہوریت نہ تعظل کا شکار ہوتی ہے نہ نادالا حکومت اکثر چندیار ٹیوں کے اشتر اک اور اتحاد ہے مخلوط صورت میں بنتی ہے۔ کو لیشن کسی وقت ٹوٹ ہائے لوللہ میں ہنگامی حالات پیدا نہیں ہوتے۔ نئی کولیشن بن جاتی ہے یانے انتخابات ہو جاتے ہیں۔ ہریارٹی کی مجمو گارکہن کے تناسب سے پار لیمینٹ میں اُن کی نشستیں محفوظ اور مقرر ہیں۔ بغیر جواز کے ووٹ نہ ڈالناجرم ہے۔ نہایت اللّٰایٰا کی صنعتوں کے باوجو د ملک میں ہڑتالوں کارواج عام نہیں۔ ٹیکسوں کا نظام ایباہے کہ ذاتی سرمایہ داری کا گھرزا ہاگا ہو کر نہیں بھا گیا۔ ایک حد مچھولینے کے بعد ذاتی آ مدنی کی شرح برائے نام رہ جاتی ہے 'لیکن اس منزل تک پنچے کے بعد بھی صنعت کار اور سرمایہ کار ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہیں رہتے بلکہ ملک کی معیشت کی خاطر پیدادار بڑھائے ہی بدستور مصروف عمل رہتے ہیں۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس نظام حکومت کا تفصیلی مطالعہ کروں جہ کے زیر تکیس سیاسی استحکام معاشی ترقی اور عوامی امان و بهبودی کااس فدر خوبصورت امتزاج نشوه نمایار باب ایمن ادار کے ڈائر یکٹر نے معذرت کی کہ بیدانسٹی ٹیوٹ کا پہلا کورس ہے اور فی الحال اس میں اس موضوع پر کام کرنے کا لیے بند دیست موجود نہیں۔اس کی جگہ مجھے ہالینڈ کے کواپریٹواور میونیل سٹم کا مطالعہ کرنے کامٹورہ دیا۔ پہلم ہالینڈ کی سر زمین کے ساتھ مخصوص ہے اور وہاں کی روایات 'ضروریات اور مفادات کے مطابق صدیوں میں برالا چڑھاہے۔ یا کستان کے سیاق و سباق میں اُس کی کوئی خاص افادیت یا مناسبت نہیں۔اس فتم کامطالعہ مجھے لفتی اوقان نظر آیا۔ میرا پہلا روعمل میہ تھا کہ میں اپنی حکومت ہے اجازت لے کر واپس لوٹ جاؤں۔اس خیال کا ذکر انمیٰ نا ہالینٹر میں پاکستانی سفار مخانہ کے ناظم الا مور مسٹر لال شاہ بخاری سے کیا تو وہ مسکرائے۔ بخاری صاحب بالنا ول اور تجربه کار افسر تھے اور اپنے زمانہ میں بین الا قوامی شہرت کے ہاکی کے کھلاڑی رہ چکے تھے۔انہوں نے کار صرف جھ ماہ کی توبات ہے۔اتناوقت توحمہیں واپسی کی اجازت حاصل کرنے ہی میں لگ جائے گا۔ ڈج گورنمن الإ ہوا مفت کا د ظیفہ ہے۔ بہتر ہے تم یہ کورس کممل کر لو۔ بیٹھے بٹھائے ہالینڈ کی سیرہو جائے گی اور تمہارے علم میں گل ضروراضافيه ہوگا۔

اس کورس سے میر سے علم میں تھوڑا بہت اضافہ تو ضرور ہوا الیکن پاکستان کی ضرور بات کے لحاظ ہے ہا غیر نافع تھا۔ البتہ اس بہانے ڈج قوم کی تہذیب و تدن کو کافی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ انڈونیڈ با گام برس حکومت کرنے کی وجہ سے ہالینڈ کا مسلمانوں کے ساتھ بڑا طویل واسطہ رہاہے۔ لائیڈن بوینورٹی کے ابراں انسٹی ٹیوٹ میں اسلامی علوم کا عظیم الشان مرکز ہے "لیکن اس کے باوجود ولندیز یوں کے دل مسلمانوں کے فال تعصب اور بغض کے جذبات سے خالی نہیں۔ ہالینڈ میں ہر بچ کی پیدائش میونسپلٹی کے دفتر میں رجڑ کرانی الائل ہے۔ اس مقصد کے لیے جو فارم بھر نا پڑتا ہے "اس کے ایک خانے میں بچ کا مذہب بھی درج کرناہوتا ہے ہا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ والدیاں ماند فال چیوڑ دیتے ہیں تاکہ س بلوغت کو پہنچ کر بچہ اپنی مرضی سے جو ند ہب اُس کا جی جا ہے' اختیار کرلے۔ کی میونسللوں میں مجھے ایسے فارم بھی نظر آئے' جن میں والدین نے ند ہب کا خانہ خالی چیوڑ کر اُس کے پچاہے اتھ سے یہ شرط کھی ہوئی تھی ''جوان ہو کر اپنی پیند کا کوئی ند ہب اختیار کرنے کے لیے آزاد ہے' موائے المام کے۔''

ایک دوزیں آر نم کے وقع و عریض جنگل میں گھوم رہاتھا۔ تھک کے درختوں کے جینڈ میں ایک پنچ پر بیٹھا، تو نرب کے نُٹ نے دھیمی دھیمی خوش الحان آواز میں سور ہُ رحمٰن کی تلاوت کی آواز آئی۔ ایک نہایت خوش پوشاک' فرفج کے سفید داڑھی والاڈچ آٹکھیں بند کیے جھوم جھوم کر سور ہُ رحمٰن کی قر اُت کر رہاتھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو میں غاٹھ کراللام علیم کہا'اس نے وعلیم السلام رحمتہ اللہ و برکانتہ' کہہ کر جواب دیا۔

"كياآپ دچ مسلمان بين؟" ميں نے بو حجا۔

أى نے مكر اكر اثبات ميں سر بلايا۔ أس كانام عبد الله ذي موگ تھا۔ جب أے معلوم مواكه ميرا وطن پاكستان ع آورد بت فوَّل موا- اُس نے بتایا کہ اسلام کا تحفہ اُسے کراچی میں نصیب موا۔ وہ پہلے ڈچ نیوی میں اعلیٰ افسر تھا۔ دہل بے قبل از دفت فراغت حاصل کر کے وہ مر چنٹ فلیٹ میں شامل ہو گیااور ایک کار کو شپ کا کپتان بن گیا۔ بیہ بہاز مثر تی بندرگاہوں اور بورپ کے در میان سامان ڈھو تا تھا۔1948ء میں ایک بار اُس کا جہاز کراچی کی بندر گاہ پر کچم مالن لدوانے کے لیے رکا۔ گرمی اور حبس کا موسم تھا۔ سامان لادنے والے مز دور پسینے میں شرابور تھے۔ جہاز ك علم نے انہیں ٹھنڈایانی دیا' توسب نے پینے سے انکار کردیا' كيونكه اُن كاروزہ تھا۔ ایك بوڑھے مز دور پر ڈی اوک کوبرازی آیا جو گرمی ' حبس اور سامان کے بوجھ تلے بد حال ہو رہا تھا۔ د وسروں کی نظر بچا کر وہ اُس بڈھے کو ا بے کمین میں لے گیااور اُسے تصندے جوس کا گلاس دے کر اشارے سے کہا کہ یہاں پر اُسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔وہ بھے اے پی لے۔ بوڑھے مز دور نے نفی میں سر ہلا کر جوس کا گلاس واپس کر دیااور آسان کی طرف انگی اٹھا کر الله کتا ہوا کین ہے باہر چلا گیا۔ اُن ویکھے خدا کی ذات پر اس قدر مکمل ' بے ابہام اور غیر متزلزل ایمان دیکھ کر اللاوك كادل تواى وقت مسلمان ہو گيا تھا،كىكن أس كے دماغ نے يہ تبديلى ايك برس كے بعد قبول كى۔اس ايك 8 کے دوران اس نے اپنے جہاز کے عملے میں ڈچ زبان جانے والا ایک انڈو نیشی مسلمان عالم بھرتی کر لیا۔ اُس ے انہوں نے قرآن شریف پڑھا' حدیث سے وا تفیت حاصل کی اور پھر قاہرہ کی ایک معجد میں جاکر با قاعدہ اسلام نما کرلیا۔ اُس کے بعد وہ دو برس اور مرچنٹ فلیٹ میں رہا' کیکن اپنااسلام خفیہ رکھا۔ اب ریٹائز ہونے کے بعد وہ ار فم ك قريب ايك كاول مين رجت تقد أن كى بيوى بهي مشرف به اسلام مو چكى تقى اليكن دوبيغ جوترك وطن كك أمريليا من آباد موكة بين اس نعت سے محروم روك تھے۔

مبداللہ ڈی ہوگ صاحب نے اپنے ایک دوست کا ذکر بھی کیا جو ہالینٹر کے ایک بڑے بینک میں اعلیٰ مہرے پر فائز تھے۔وہ بھی کئی برس سے مسلمان ہو چکے ہیں 'لیکن اپنی ملازمت کے دوران بیر راز افشا کرنے کی

جر اُت نہیں کر سکتے 'کیو نکہ اس ہے اُس کی ترقی کے امکانات ہی مسدود ہونے کا خدشہ نہیں'بلکہ خود ملائٹ گل خطرہ میں پڑسکتی ہے۔

یہ تعصبات صرف ہالینڈ کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ مغرب کے کی اور معاشرے بھی اسلام کے تنل اس قتم کی تنگ نظری کا شکار ہیں۔ یہ معاشرے اپنی جگہ بوے متمدن 'تعلیم یافتہ 'آزاد خیال 'محمل' روادالا سیکولر شار ہوتے ہیں الیکن اسلام کے سیاق میں اُن کی آزاد خیالی ابر دباری اور سیکولرازم بری مدتک سلبد جاتی ہے۔اس کی ایک وجہ تووہ زہر ہے جو مسیحی پادری اور یہودی نہیں پیشوا صدیوں سے اسلام کے ظاف لرہا طرح کے ہتھکنڈوں سے پھیلاتے رہے ہیں۔ دوسری وجہ یورپین مستشرقین کاایک خاص گروہ ہے جمل آلم دانش کے بردے میں اسلام اور مسلمانوں کے خدو خال مسح کرنے میں نمایاں کر دار اوا کیاہے۔اُن کے گمرااُلا ا قوال وا فکار صرف د وسروں ہی کو اسلام ہے بد خلن نہیں کرتے بلکہ احساس کمتری میں مبتلا بعض مسلالال کے لیے بھی سند کا ورجہ رکھتے ہیں۔ ہالینڈ میں اس گروہ مستشرقین کی ایک واضح مثال پروفیسر سنوک مرادیا (Prof. C. Snouck Hurgronje) ہے۔ یہ صاحب لائیڈن یو نیورٹی میں مشرقی علوم کے برافم · تھے۔1884ء میں انہوں نے چھے ماہ جدہ میں گزارے اور پھر ایک فرضی اسلای نام رکھ کرچھے ماہ کے لیے کم عظم چلے گئے۔ حدود حرم میں غیرمسلموں کاداخلہ ممنوع ہے 'لیکن پر وفیسر صاحب جعلی مسلمان کے بھیں میں ہلارار اور بلدالا مین میں مسلمانوں کی زندگی اور معاشرت پر جرمن زبان میں دو جلدوں کی ایک کتاب "Mekka" اس کے علاوہ وہ ڈچ زبان میں جج کے موضوع پر ایک کتاب "جشن مکہ" (Het Mekkansche Feest کے عنوان سے بھی لکھ کیکے تھے۔ جولوگ د حوکہ بازی اور فریب کاری کالبادہ اوڑھ کراسلام کی رسومات ادر مملالا کے حالات کا کھوج لگانے نکلے ہوں 'اُن کے مقاصد میں خوش نہادی 'خیر سگالی اور انصاف طلی کی تلاش سوُلاماما ہے۔ یہ ایسی ہی تحریروں کا متیجہ تھا کہ ایک عام ولندیزی کے ذہن میں مسلمانوں کا تصور حرم مُشکّل مراہدا بربریت اور بدمعاملکی کے مترادف تھا۔

میونسپلایوں کے نظام کے مطالعہ کے سلسلے میں مجھے ہالینڈ کے چھوٹے چھوٹے شہروں اور تعبول لمیا ا جانا پڑتا تھا۔ ایک جگہ میری رہائش کا بندو بست ایک ایسے خاندان میں ہوا 'جس میں پانچ بیٹیاں اور چار لاکے فا یہ خاصا فرہبی گھرانہ تھا۔ پہلی شام جب ہم اکٹھے بیٹھے تو سارے لڑکے اور لڑکیاں میرے گرد ہوگئے کہ ہائپائلا میں تہاری کتنی بیویاں بین کتنی لونڈیاں اور کتنے غلام بیں۔وہ بڑی دیر تک مجھ پراسی موضوع پر جرح کرتے رہ میرے جو ابوں سے مایوس ہو کر اُن کا متفقہ فیصلہ تھا کہ یا تو یہ شخص واقعی مسلمان نہیں 'یا ہارے ساتھ معلیٰ ہو

اتوار کے روز سارے خاندان نے بائیسکلوں پر سوار ہو کر پک یک پر جانے کا پروگرام بنایا۔ گری گا بائیسکل موجود تھے جو میاں ہوی اور نو بچوں میں بٹ گئے۔ میرے لیے بار ہواں بائیسکل کی ہمائے ہادایاً ا محکم دلافل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ الآباراة الذارا الفالدا الكلان پرسوار مهور باہر لكلا تو چاروں طرف سؤكوں پر بائيكل بى بائيكل نظر آئے۔ بالينڈى سر زيبن الآبارا ہے كہ بائيكل كو يہاں پر قريباً قريباً قومی سواری ہونے كا درجہ حاصل ہے۔ بہت می سؤكوں پر بائيكل بالدان كے ليے الگ الگ راستے ہیں۔ بہی بھار ملكہ جوليانہ بھی سائيكل پر سوار ہوشپر میں نكل جاتی ہیں۔ ان كافمالایان جی بائيكل چلانے كی شوقین ہیں۔ ہمارا قافلہ سولہ سترہ كلوميٹر سائيكلنگ كرنے كے بعد ايك خوبصورت بالدی باکری جا تو تع میں كہ اب ہماری خاتون خانہ كوئى غیبی توشہ وان بالدی باکری خاتون خانہ كوئى غیبی توشہ وان مور ہا تھا۔ جھے توقع میں كہ اب ہماری خاتون خانہ كوئى غیبی توشہ وان كور المرادی لذہ ہوك سے میرا مرائیل میں گی ليمن ایں خيال است و محال است و جنوں۔ اس کے برکس انہوں فرائیل مور ہا تھا۔ کوئی تقسیم كر كے ہم سب كو ہدا يہ كی دور سے جبانا مت و جور سے تو ہو ہائیل میں گی دور سے تو ہو ہائیل ہیں گی دور سے تو ہو ہائیل ہیں گی دور سے تو ہو ہائیل ہیں گی دور سے تو ہو ہائیل ہی دور ہونے گا۔ "

گوایان چوں کر گفتہ ڈیڑھ گھنٹہ ہم پارک ہیں فطرت ہے ہم کلام رہے اور جب ہماراول شاواور آئکھیں افکار کا آباد ہو گئی 'توای طرح بھو کے پیاسے بھر با تعیمکوں پر سوار ہو کر رخت سفر با ندھا۔ راستے ہیں ایک ایک گزر ہوا جہاں بڑا بار و نق ہائ لگا ہوا تھا۔ خوب مجہا گہی تھی اور طرح طرح کا مال وا سباب بک رہا تھا۔
ایک گان پر گرماگر م چھلی تلی جاری تھی۔ بیس نے اُس طرف ذر الحچائی ہوئی نظروں ہے دیکھا تو میری میز بان ایدل اورت ہو چھا" تہمیں تلی ہوئی چھلی پیندہے ؟ "بیس نے بڑے زور سے اثبات ہیں سر ہلایا اور منہ ہیں بر رہا پالی بر کر انظار میں کھڑا ہو گیا 'لیکن سے چھلی بھی پائی ہے نہیں سراب سے پکڑی ہوئی تھی۔ اس عفیفہ نے ہوائی گوار آب ایس کھڑا ہو گیا 'لیکن سے چھلی ہوئی پھلی کھی ہوئی گھلی ہوئی تھی ۔ اس عفیفہ نے اور اگر کی گانو اس کا خوب ہم والیس گھر پہنچ گانو رک کے ایک بیالہ میں ڈالا اور اس میں ٹماٹر کی میں ہوگا ہواؤں خانہ نے تھی ہوئی گھلی کو چورا چورا کر کے ایک بیالہ میں ڈالا اور اس میں ٹماٹر کی میں ہوگا ہواؤں کا ڈیور کھانے کی میز پر آگیا اور دن بھر کی مشقت کے بعد ہم ا توار کے خصوصی برگاہ یا ادادہ تھا کہ بستر میں لیٹ کر رہی سبی کسرا ہے بسکوں سے کچھ پیکٹ اپنے سوٹ کیس میں چھپا کر رکھا گانا در برا کیا کہ بستر میں لیٹ کر رہی سبی کسرا ہے بسکوں سے بوری کر لوں گا' لیکن اس کا موقع بھی ہاتھ نہ آبا کی نکد دو برے لڑکا دو برے گھرے کے خوشگوار پہلوؤں پر نگائہ دو برے گرے کے بک مک کے خوشگوار پہلوؤں پر بڑائی کہ دو برے گھرے کے کو خوشگوار پہلوؤں پر نگائی کہ انہ ہوری کر اور کی کی کے خوشگوار پہلوؤں پر نگائی کہ بھر می کرتے دیں۔

ایکادر تھے میں میرے میز بان ایک ایسے صاحب تھے جنہیں پیدل سیر کرنے کا شوق تھا۔ چھٹی کے روز وہ فی بانہ کے کرفل میں میرے میز بان ایک ایسے صاحب تھے۔ لیج کے وقت وہ اپنی جیب سے میٹھی ڈبل روٹی کے دائں ہائم کرتے تھے۔ ایک توس وہ خود نوش فرما لیتے تھے۔ دوسرا مجھے عنایت ہوتا تھا۔ اُن دنوں اُن کے جھوٹے عہامی مرف ایک ٹیو ل کا کھول باقی تھا۔ شام کے وقت وہ اپنی کھڑکی میں بیٹھ کر گھنٹوں بڑے گیان دھیان عہامی ہول کا نظارہ کیا کرتے تھے۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ فطرت کی نیرنگیوں میں خداکی قدرت کا مشاہدہ کر رہے ہے۔ اس مجول کا اُللہ ہوکہ کے مشاہدہ کر رہے

ہیں 'لیکن فن باغبانی اُن کا پیشہ تھا' اس لیے وہ پھولوں کی تجارت سے اپنے ملک کازر مبادلہ بڑھانے کی موہا غلطاں و پیچاں رہے تھے۔

ایک روزاتفاق سے میراتعارف ایک ڈی صوفی ہے ہو گیا۔ اس کاڈی نام توایڈون کیٹنگ تھا، لین صوف الم کو دین تھا۔ ہوی کاصوفی نام کا فوم تھا اور دو بچوں کے نام بھی نورین اور شرف دین تھے۔ عام زندگی میں توروا پاپا دین تھا۔ ہوی کاصوفی نام کلثوم تھا اور دو بچوں کے جملہ ارکان باہمی میل جیل میں بڑی بے تکفی ہے اپ دور، کو خی نام استعال کرتے تھے، لیکن صوفی براوری کے جملہ ارکان باہمی میل جیل میں بڑی بے تکفی ہے اپ دور، نام استعال میں لاتے تھے۔ بچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کا آدھانام ڈی تھا۔ آدھاد وسرا۔ مثلاً شوکت فان اورن الم اللہ فوکت فان اورن الم اللہ فوکت فان اورن الم اللہ فوکت فان بر بھی بھی تھے جن کا آدھانام ڈی تھا۔ آدھاد وسرا۔ مثلاً شوکت فان اورن الم فول کی جگہ اپنے مراکز ہیں جنہیں صوفی جی جی کی جگہ اپنے مراکز ہیں جنہیں صوفی جی آدر ہا نام اللہ بھی تھا۔ آدھاد کی تھی ہوئے ہیں۔ دل کے اندر ہاندا اللہ اللہ اللہ بھی تھی ہوئے ہیں۔ دل کے اندر ہاندا اللہ بھی ہوئی ہیں۔ دل کے اندر ہاندا مون کے دونوں طرف پڑے گئے ہوئے ہیں۔ دل کے اندر ہاندا اللہ بھی ہوئی ہیں۔ دونوں طرف پڑے گئے ہوئے ہیں۔ دل کے اندر ہاندا اللہ بھی ہوئی ہیں۔ دی ہوئی ہیں۔ دل کے اندر ہاندا ہوئی ہیں۔ دونوں طرف پڑے گئے ہوئی ہیں۔ دل کے اندر ہاندا ہوئی ہیں۔

Witteveen) ہیں جب میں ہالینڈ میں سفیر بن کر گیا' تو وہاں کے وزیر خزانہ پر وفیسر و لے فین (Miteveen) ہیں موفی تحریک سے وابستہ تھے۔ بعد از ال وہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (International Monetary Fund) کے سربراہ بھی رہے۔

یورپ میں اس سلسلہ کے بانی صوفی عنایت خال تھے۔

# بورپ کے صوفی

مونی علیت خال 1882ء میں برودہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اُن کے والد رحمت خال پنجاب کے رہنے والے فیر ہوسیقاروں کا خاندان تھااور اُن کے اجداد میں شخ جمّا شاہ ایک صاحب باطن بزرگ بھی گزرے تھے۔ رحمت ان فود مجمّا ایھے موسیقار تھے۔ خاص طور پر دُھرپدراگ میں انہیں استاد مانا جاتا تھا۔

ایکبارا پی سروسیاحت کے دوران استاد رحمت خال اجمیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ کی گاہ ہوا نم ہوئے۔ ساع کی محفلیں برپا تھیں۔استاد رحمت خال نے بھی بڑھ چڑھ کراپنا کمال دکھایا۔اس کے بعدوہ الکے پال کھڑے ہو کر مراقب ہوگئے۔ رفتہ رفتہ اُن کا بدن سُن ہو گیا۔ آنکھوں میں اندھیرا چھا گیااور ان پر غنودگی اُلگہ انہ ہو بھا ہوا تھا۔ حضرت خواجہ نے اُلگہ ماتھ بی انہیں صاحب مزارکی زیارت ہوئی جن کا چہرہ پھولوں کی جادر میں چھپا ہوا تھا۔ حضرت خواجہ نے اُلگہ ماتھ بی انہیں صاحب مزارکی زیارت ہوئی جن کا چرہ ہے دمت خان کو ایک راستے کا نشان بتایا جس پر چلتے لئی آخر برددہ بھی گھے۔

ان دنوں بردوہ میں استاد مولا بخش کا طوطی بول رہا تھا۔ اُن کا پہلانام چولے تھیسن خاں تھا، لیکن کسی مجذوب ہابت پر انہوں نے بینام بدل کر اپنانام مولا بخش رکھ لیا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے گائیکی گھرانے کے سربراہ تھے۔ دو کے مہاراجہ سایا بی راس گائیکواڈ پر اُن کا بڑا اثر تھا۔ مہاراجہ خود بھی موسیقی کے رسیا تھے اور استاد مولا بخش کی پڑتی انہوں نے موسیقی کی اکیڈی گیان شالہ کے نام سے کھول رکھی تھی۔ اس میں ہندوستانی موسیقی کے علاوہ ہل موسیق کے شعبے بھی موجود تھے۔

اتاد مولا بخش کی بیوی ایک مسلمان شہرادی تھی۔ 1857ء کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریزوں نے ملائل پر مظالم کی قیامت ڈھائی تو دوو فادار ملازم اُس شہرادی کو خفیہ طور پر بردودہ لے آئے۔ مولا بخش نے اُسے ملائل پر مظالم کی قیامت ڈھائی تو دو فادار ملازم بھی تاحیات ای گھر میں رہے 'لیکن شہرادی پہال پادی اور بعد ازاں اُس کے ساتھ شادی کرلی۔ دونوں ملازم بھی تاحیات ای گھر میں رہے 'لیکن شہرادی لا دب نے متعلق بھی کوئی بات نہ ہوتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق اُس کا رشتہ ٹیپوسلطان کے خاندان عامافا۔

بامناد رحمت خال بروده پنچ تواستاد مولا بخش نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیااور اپنی بری بینی اُن کے نکاح میں دال کھ عرمہ بعدیہ خاتون و فات پاگئ تواستاد مولا بخش نے اپنی دوسر ی بیٹی کو رحمت خال سے بیاہ دیا۔ صوفی محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

عنایت خال ای بیوی کے بطن سے پیدا ہوئے۔

عنایت خال نے گیان شالہ اکیڈمی میں راگ و تیا پر عبور حاصل کیا۔ مہاراجہ گا ٹیکواڈ کی خواہش خ متقل طور پر اُن کے دربار کے ساتھ وابستہ ہو جا کیں 'لیکن عنایت خال کے دل میں جہاں گردی کی دُھن ہا تھی چنانچہ وہ اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کرنے لگے۔

سب سے پہلے وہ نیپال گئے۔ کھٹمنڈو میں اُن کی ملاقات ایک پنجابی بزرگ سے ہوئی جو وہاں کے راؤ مہار انوں کی تربیت پر گئے ہوئے تھے۔ اُس بزرگ نے عنایت خاں کا تعارف ایک ہندویوگی سے کرایاجر ہالہ سے آنکھیں بند کیے پہاڑ کی کھوہ میں سادھی لگائے میٹھا تھا۔ عنایت خاں صبح و شام اس غار میں جاتے اور ہوگا سامنے بیٹھ کر دیر دیر تک و بنا بجاتے 'ایک روزیوگی نے خوش ہو کر آنکھیں کھول دیں اور عنایت خال کو" در احد "کا خطاب عطاکیا۔

نیپال سے عنایت خال نے بر مااور سیلون کاسفر کیااور پھر گجرات کا ٹھیاوار' میسور' مدراس' مالابار کا با کرتے ہوئے کلکتہ پنچے۔ کلکتہ میں انہوں نے مدرسہ کالج' پریذیڈ نسی کالجے اور یو نیورٹی ہال میں کئی لیکچرد کے' ہی سے پچھ کی صدارت رابندر ناتھ ٹیگور نے بھی کی۔ کلکتہ سے آپ ڈھاکہ آئے' جہاں نواب ڈھاکہ نےاٹن ہ میں محفلیں منعقد کرکے اُن کا تعارف سلہٹ اور آسام کے مشاہیر سے کرایا۔ مہاراجہ دیناج پورعنایت مال کہ ہرخاص طور پر عاشق تھے اور اس فن میں انہیں اپناگر و تسلیم کرتے تھے۔

ای دوران میں عنایت خال حیدر آباد و کن پہنچ اور میر محبوب علی خال کے دربار میں باریاب اور نظام تصوف اور موسیقی کے دلدادہ منے اور رفتہ رفتہ دونوں میں خوب گاڑھی چھننے لگی۔ دربار عام کے علاوہ کا بنا خال کو نظام کی خاص مجلسوں اور نجی محفلوں میں بھی عمل دخل حاصل تھا۔ میرمجوب علی کے اصرار پر عنایت خال الا بات پر رضا مند ہو گئے کہ وہ حیدر آباد میں ستقل طور پر سکونت اختیار کر لیں کیکن کارکنان قضاو قدر کو کچھ اور ہی اللہ تھا۔

حیدر آبادیس عنایت خال کی ملا قات چشتہ سلسلہ کے ایک بزرگ سید محمد ابوہاشم مدنی ہے ہوئی۔ سرماب نے عنایت خال کو راہ سلوک کے بیجی و خم ہے آشنا کیا۔ اس راستہ میں مجاہدے کے ریگزار بھی تھ اور مظہد کے گل و گلزار بھی۔ سفر کی دشوار گزار گھاٹیاں بھی تھیں اور منزل مقصود کے پُر اسرار سنگ میل بھی۔ عنایت فال نے سید ابوہاشم مدنی کے ہاتھ پر بیعت کرلی اور مرشد کی رہنمائی میں وہ اپنے گئے کانور برساتے وینا بجاتے اس عرائی پر چلتے گئے ، چیا گئے ۔ میں اور مرشد کی رہنمائی میں وہ اپنے گئے کانور برساتے وینا بجاتے اس عرائی پر چلتے گئے ، چیا گئے ۔ میں اور جم وینا کا سازی گل برا کی جہال پر میراجم وینا کا سازی گل برا کی دوح وینا کے تار بن گئی اور میری زندگی ایک سرمدی راگ بن گئی۔ اس مقام پر پہنچ کر میں نے اپ فن کا سراا اللہ اس ان لی اور ابدی موسیقار کے سپر دکر دیا جو کا نئات کے سر گم پر ہر لمحہ آفاقی تا نیس اڑا نے میں معروف ہے۔ " اس ان لی اور ابدی موسیقار کے میں معروف کا رنگ اچھی طرح رہے گیا تو اُن کے مرشد سید ابوہا شم مدنی نظم او بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتابہ محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتابہ محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتابہ محکم دلائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتابہ

کہاں د مغربی ممالک میں چلے جائیں اور اپنے فن کے ذریعہ روحانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں۔

کابت فال نے مرشد کے تھم پر سر تشلیم خم کیااور13 ستبر 1910ء کوامریکہ روانہ ہو گئے۔ اُن کے حقیقی اور ایک پازاد بھال بھی ساتھ تھے۔ اُس وقت ان مینوں کی عمر تمیں تمیں سال سے بھی کم تھی۔

نوبارک پڑنے کر عنایت خال نے اپنا پہلا کیکچر کو لمبیا یو نیورٹی میں دیا۔اس کے بعدوہ بہت ہے دوسرے شہر ول الدادان الی اپنی مختلیں منعقد کرتے رہے۔ اُن کے مداحوں میں سانتار وزا کے فن باغبانی کے ماہر لو تھر بوعیک گانال تھے۔ وہ تھو ہر کے بودے کو کا نٹوں کے بغیر پیدا کرنے کا تجربہ کررہے تھے۔ بے خار حیات عنایت خال کا فہبالین قاادر بے خار نباتات لو تھر بوعیک کا۔ یہی ان کی دوتی کی قدر مشترک بن گئی۔

الریکہ میں دو پرس گزارنے کے بعد عنایت خال اپنے بھائیوں سمیت انگلتان آگئے۔ یہاں سے وہ روس گئے۔ اگر فی ٹالٹائی کا بیٹا کاؤنٹ سر ہے۔ ٹالٹائی عنایت خال کا مداح بن گیا۔ اُس نے انہیں بہت سے مہتداداں کا مداح بن گیا۔ اُس نے انہیں بہت سے مہتداداں کے متعادف کرانے میں مدودی۔ کی شہر وں میں اُن کے فنی شومنعقد کرانے میں مدودی۔ اُلاّن ٹالٹائی کی کوشش سے عنایت خال کی کتاب "A Sufi Message of Spiritual Liberty"کا لائن ٹالٹائی می کوشش سے عنایت خال کی کتاب "آئن بالنائی می کوشش سے عنایت خال کی کتاب "R Sufi Message of Spiritual Liberty"کا درکان بالنائی می کوشش سے عنایت خال کی کتاب "کانبال می کوشش سے عنایت خال کی کتاب "کانبال می کوشش سے عنایت خال کی کتاب "کانبال می کرماسکو میں شائع ہوا۔

ایک روایت کے مطابق صوفی عنایت خال کی ملا قات زارِ روس سے بھی ہوئی تھی۔اس ملا قات کا بند و بست را ہوئی تھی۔ اس ملا قات کا بند و بست را ہوئی نے انہائی خفیہ طور پر کرایا تھا۔ ملا قات کے دور ان را سپوٹین کے علاوہ اور کوئی شخص وہاں پر موجود نہ تھا۔ اللاقات کی پوری تفصیلات وستیاب نہیں ہو سکیس۔

ماکو میں عنایت خال کا ایک اور مداح بے بیک تھا۔ بے بیک تا تاریوں کا سردار تھااور امیر بخارا کی جانب سے زارد کی کے دربار میں سفیر کے عہدے پر مامور تھا۔ بے بیک نے بہت کوشش کی کہ عنایت خال بخارا کا دورہ بھی لربائی انکی دنوں پہلی جنگ عظیم سر پر آگئی اور عنایت خال انگلتان واپس لوٹ آئے۔

بنگ کے پانچ سال عنایت خال نے انگلتان میں بسر کیے۔اس عرصہ میں انہوں نے "صوفی تحریک" کی منظم فرر بفاد الحالال اللہ ان ایک اشاعتی اوارہ" صوفی بیلشنگ سوسائٹی" کے نام سے قائم کیا۔

جگ کے بعد انہوں نے بورپ کے چتے چتے کا دورہ کیا۔ ہر جگہ مریدوں کی خاصی تعداد ان کے ہاتھ پر بعث کرکے مونی تنظیم میں داخل ہونے گئی۔ اب وہ موسیقار عنایت خال کی جگہ مرشد عنایت خال کہ بلا نے لگے اور پالینڈ ' پارٹی مال کے اندراندر بورپ کے بہت سے ملکوں میں صوفی تحریک کے سنٹر قائم ہوگئے۔ خاص طور پر ہالینڈ ' بوئرلیڈ 'فرانس 'جرمنی 'اٹلی ' آسٹریا ' سویڈن ' ناروے ' ڈنمارک اور انگلتان کے بہت سے شہروں میں ان کی مائی برکنی سنٹر قائم ہوگئے۔

اٹی قریک کواس طرح دن ڈگنی اور رات چوگی ترقی کرتے و کیر کر عنایت خال نے جنیوا میں اپنی تحریک کا ٹیلا ڈالی مرکز (The International Headquarters of the Sufi Movement) کے ٹام

سے قائم کر دیا۔اس کی ایک برائج پیرس میں کھولی 'جہاں اب انہوں نے اپنامستقل قیام اختیار کر لیا قلہ پہلا) کی رہائش گاہ کا نام ''فضل منزل'' تھا۔ بین الا قوامی ہیڈ کوارٹر کی دوسر می برائج ہیگ کے قریب (Katwijk)، مقام پر تھی۔اس کانام'' مراد حاصل''تھا۔ یہاں پر اب''مراد حاصل فاؤنڈیش'' قائم ہے۔

1926ء میں عنایت خال کو ہندوستان چھوڑے سولہ برس ہو چکے تھے۔ پورپ میں اُن کی صونی ٹم کیا. نکته عروج پر تھی کہ یکا یک اُن کے دل میں خاک وطن کی کشش نے زور مارا 'اور نو مبر کے مینے میں اہلاما ر وانہ ہو گئے۔اُن کی یور پین سیکرٹر ی قسمت سٹام اُن کے ہمراہ تھی۔ پیرس میں اُن کے حلقہ بگو شوں کی کثر فوار اُن کوالوداع کہااور دوسرے شہر ول میں اُن کے بہت سے اور مریدایئے مرشد کی واپسی کے انظار میں بیڈ مجے۔ ہندوستان پہنچ کر صوفی عنایت خال نے دتی اور لکھنو کی یو نیورٹی میں لیکچر دیئے اور ہنار س' آگرہ' نے إلا برودہ کا دورہ بھی کیا۔ انہوں نے لوگوں کو مغرب میں اپنے مشن کی کامیابیوں سے آگاہ کیا، لیکن بہاں ہالاً! مسلک کوئسی قتم کی مقبولیت حاصل نه ہوسکی۔ یہاں پر اُن کو فقط ایک یاد و مرید نصیب ہوئے۔اُن میں عالمیٰ ا شاستری تھی جوایک ہندو ڈاکٹر کی امریکن ہیوی تھی۔اپنی اس ناکامی سے مایوس ہو کرانہوں نے یورپ دالماہاماً پروگرام بنالیا۔ روانہ ہونے سے پہلے وہ اجمیر شریف گئے۔ دسمبر کی سردی کے ایام تھے۔ صوفی عنایت فال گالا متواتر محفل ساع میں شریک ہوتے رہے۔اس کڑا کے کی سردی میں ساری ساری رات شنڈے فرل بر بینے کا ے انہیں نمونیہ ہو گیا۔ دتی واپس آکر وہ کی ڈاکٹرول کے زیرِ علاج رہے۔ ڈاکٹر انصاری اور حکیم اجمل فال نے اُ اُن کے علاج معالجہ میں حصہ لیا۔ 4 فروری 1927ء کی رات کو صوفی عنایت خاں بے ہوش ہوگئے۔ می نن سلام جواُن کے ساتھ یورپ سے آئی تھی' یہ تسلیم کرنے کو تیار نہ تھی کہ اُس کا مرشد قریب الرگ ہے۔ « کما کم ری کہ مرشد مراقبہ میں غرق ہو کر سادھی میں گیا ہواہے۔ وہ کئ گھنٹے مرشد کی جاریائی کے ماتھ کھنے اِکرانی بیٹھی رہی۔ صبح کے آٹھ نج کر بیس منٹ پر دوڈاکٹروں اور مسز شاستری نے بردی مشکل ہے اسے یقین دلاباکہ اللہ الله كويبارے ہو چکے ہیں۔ صوفی عنايت خال كوخواجه نظام الدين كي درگاہ كے قريب و فن كر ديا گيا۔

صوفی عنایت خال کی بیوی ایک امریکن خاتون ایند بیگم تھیں۔ اُن کے بطن کو بھا اُر مرانیا اور بڑیال بدائرا اور برائر اور الساء عنایت خال عرف " بابلی " تقاد دو سری جنگ عظیم میں جب جرمن افران نے ذائرا اللہ ایک اُن تو فور النساء بیرس میں مقیم تھی۔ اُس نے "میڈیلین "کاکوڈنام اختیار کر کے لندن میں اتحاد کا فرز اللہ بیرس میں مقیم تھی۔ اُس نے "میڈیلین "کاکوڈنام اختیار کر کے لندن میں اتحاد کا فرز اللہ بیرس میں مقیم تھی۔ اُس نے "میڈیلین "کاکوڈنام اختیار کر کے لندن میں اتحاد کا فرز اللہ اور اس مقصد کے لیے وہ ایک وائر لیس سیٹ استعال کو آئی ہم کا م اُن کے دور ان ایک ایب اوقت بھی آیاجب لان ٹھا آئا اللہ کا مرائر کا فرائس کے ساتھ واحد رابطہ نور النساء عنایت خال عرف"میڈیلین "کی ذات کے ذرور آئی کا مرائر کو و مدائل و بر اہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتنبہ ا

ار الراس مقصد کے لیا اس کاراز فاش کردیااور جرمن فوجیوں نے اُسے گرفتار کر کے گولی سے اڑا دیا۔ بظر کی گلت کے بعد جنرل ڈیگال نے فرانس کی حکومت سنجالی ' تو نورالنساء عنایت خان کو بعد از موت فرانس اور کھانی نیادری کے نہایت اعلی اعزازات سے نوازا۔ ان اعزازات کی نقول اس باب کے آخر میں مسلک ہیں۔ ملانیت خان کے مرشد سید محمد ابو ہاشم مدنی نے انہیں اسلامی تصوف کے رموز سے آشنا کیا تھااور رشد و ہدایت کم ان کو مغربی ممالک میں پھیلانے کی تنقین کی تھی ' لیکن امریکہ اور پورپ پہنچ کر انہوں نے وہاں کے ان کو مغربی ممالک میں پھیلانے کی تنقین کی تھی ' لیکن امریکہ اور پورپ پہنچ کر انہوں نے وہاں کے انواز کرانے کے بجائے انہوں نے اپنے سلملہ کو انہوں کے سلملہ کو انہوں نے اپنے سلملہ کو بھران کا مسلک تھیو سوفیکل سوسائٹی کی مغربی نام کا بیان کی مان کی میں اسلام سمیت دنیا کے سب ندا ہب کو دوسر بے پو فوقیت حاصل نہیں۔ اس طرح "صوفی " یا" مرید " بنے کے کمان دو ہندو کی کا فاص نہیں عقیدے کی ضرور سے نہیں۔ مسلمانوں ' عیسائیوں ' یہود یوں اور زرتشیوں کے علاوہ ہندو' کے بیان کا مانک میں کتاب فطر سے انسان نوازس مسلک میں کتاب فطر سے انسان کا واحد مشتر کہ ند ہب ہے۔ عبادت کو بین الا قوامی اتحاد کا ذریعہ بھی وادراس متعد کے لیے اس تحریک میں " عالمگیر عباد سے "کوخاص انہیت حاصل ہے۔

"مالکیرعبادت" میں حصہ لینے والے ایک بند کمرے میں قطار ور قطار بیٹے جاتے ہیں۔ سامنے ایک کشادہ میز کہ میں معاری روشی کے جو ساری روشی کے جو ساری روشی کہ میں دور پر خدائے واحد کا نشان ہوتی ہے جو ساری روشی ، کم کا منح واد کی نشان ہوتی ہے جو علی الترتیب ہندو ، کم کا منح واد کی جات موم بتی ہے جو علی الترتیب ہندو یہ کہ مت دور تعدید کی طرف چے چھوٹی موم بتیوں کی قطار ہوتی ہے جو علی الترتیب ہندو یہ کہ مدائز دوسیت کے سامنے اس ند ہب کا یہ مت دور تھیں۔ ہر موم بتی کے سامنے اس ند ہب کا ذر قصیت کے سامنے اس ند ہب کا ذر قصیت کے سامنے اس جمع کو (Church For All) کانام بھی دیاجا تا ہے۔

ال هم کا اجماعی عبادت کے علاوہ مریدوں کا مرشد کے ساتھ اپنا اپناذاتی رشتہ بھی قائم ہوتا ہے جس میں انہیں اللہ ذکر واذکار کی تعلیم وی جاتی ہے۔ یہ تعلیم صیغہ رازیں رکھی جاتی ہے جو مرید ترتی کرتے جاتے ہیں' اُن کو براتِ صاجزادی' نور زادی' شنرادی' شنرادی' سراج' چراغ وغیرہ کے خطاب دیئے جاتے ہیں' خاص خاص میانۃ مریدو تنا فو تنا ذکر کا صلقہ بھی قائم کرتے ہیں۔ یہ صلقے بھی انہائی خفیہ طور پر قائم کیے جاتے ہیں۔ اللہ تحریک کا اسلام اور اسلامی تصوف کے ساتھ صرف اتنا تعلق ہے کہ اس میں بہت می عربی اور فاری کی المات بری روانی ہے استعمال ہوتی ہیں۔ مثلاً ذکر 'اسمِ اعظم' پیرو مرشد' شخ المشائخ' مراد حاصل' دربار' ہجرت' للمات بری روانی ہے استعمال ہوتی ہیں۔ مثلاً ذکر 'اسمِ اعظم' پیرو مرشد' شخ المشائخ' مراد حاصل' دربار' ہجرت' دوات 'تروک' رحت' فضل وغیرہ۔ اس ظاہری تعلق کے علاوہ اس تحریک کا اسلام اور اسلامی تصوف منان کو گون رشتہ نہیں۔ اسلام میں طریقت کے لیازم ہے کہ وہ شریعت کی پابند ہو۔ اس لحاظ سے عنایت خال منان کو تھون کانام دینائی اس اصطلاح کا غلط استعمال ہے۔

ہالینڈ میں اس تحریک کے آخری مسلمان سربراہ صوفی عنایت خال کے جیوٹے بھائی مثرف مولا ہالیا سے ۔1963ء میں جب میں پاکستان کے سفیر کی حثیت سے ہیگ میں متعین تھا' تو مشرف خال صاحب بہا کئی ملا قاتیں ہوئیں۔ اُن کی بیگم ایک ڈی خاتون تھیں جن کو صوفی تحریک کی طرف سے "شنہ ادی" کا ظاہلا تھا۔ وہ اپنے میال سے زیادہ تعلیم یافتہ تھیں اور اُن کی زندگی میں ہی تحریک پر اپنا تسلط جماری تھیں۔ اُن کا اولاد نہ تھی۔ ایک روز صوفی مشرف خال نے بڑے دکھ سے کہا کہ اُن کی وفات کے بعد یہ تحریک ممل طور ہا ہا لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور پھر رفتہ رفتہ اسلام کے ساتھ اس کا جو تھوڑا بہت اصطلاحی سارابلاے اولا ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ صوفی مشرف خال کی وفات کو چند برس گزر چکے ہیں اور جس خدشہ کا اظہار انہوں نا تھاوہ بھی آہتہ آہتہ آہتہ اپنارنگ لار ہاہے۔

صوفی مشرف مولا میاں خال بڑے سادہ طبیعت مرنجاں مرنج انسان تھے۔ ڈچ زبان روانی ہے بولے نے کم قدرا گریزی سے بھی شناسا تھے۔ار دوبول تولیتے تھے 'لیکن پڑھنے میں دفت پیش آتی تھی۔ایک روزئی اُل کہا بیٹھا تھا توانہوں نے کچھ"عار فانہ 'کلام سنانے کی پیشکش کی۔پیانو پر پہلے انہوں نے غالب کی اس غزل کے کہاٹھا گائے:۔

> ابنِ مریم ہواکرے کوئی میرے دکھ کی دواکرے کوئی اس کے بعد انہوں نے اقبال کی بیر غزل سائی:-

> > نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی گر وعدہ کرتے ہوئے عار کیا تھی

> > > اس غزل کا ایک شعر ہے:-

کھنچ خود بخود جانب طور موی کشش تیری اے شوق دیدار کیا تھی

اس شعر کوگاتے وقت وہ"مویٰ"کولگا تار"موسیِ"ہی پڑھتے گئے۔ان دوغزلوں کووہ"عار فانہ لاام"مالاً وجہ سے سیھتے تھے کہ ایک میں ابن مریم اور دوسرے میں موسیٰ کانام آتا تھا۔

ڈی مرید صوفی مشرف خال کو '' حضرت پیر و مرشد''کے القاب سے مخاطب کرتے تھے۔وہ خود بھی اپ آپ اوا مشرف خال کے نام سے متعارف کر اتنے تھے۔ایک بارانہوں نے اپنی تصنیف (Pages in the Life of a Sufi مجھے تحفیّہ دی۔ اُسے انہوں نے ایک انگریز خاتون مس مار کریٹ سکنر کے تعاون سے لکھاتھا۔ میری درخوات ہا اوا نے اس برانگریزی میں جو آٹوگراف دیا'وہ یہ تھا: (Murshid Musharaff Khan)

اُن کے مریدوں میں ہر عمر اور ہر طبقے کے لوگ شامل تھے۔ نوجوان لڑکے اور لڑکوں میں وہ فال الرا ہر دلعزیز تھے۔ غالبًاس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ کسی مریدے کسی بات پر کسی فتم کا اختلاف رائن کرتے ہے او محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ الم پندائات میں ہلا تھا۔ میں نے بھی اُن کا سر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں جانب ملتے نہیں دیکھا۔ ان مہان کے بادجود ہالینڈ کے وزیرِ خزانہ پر وفیسر Wiueyeen پر اُن کا بڑااثر تھااور وہ بہت سے ذاتی اور سیاس مالان میں اسخارہ کروانے صوفی مشرف خال کے یاس آیا کرتے تھے۔

بلر کی فکست کے بعد فرانس کے صدر جزل ڈیگال نے نور النساء عنایت خاں کو بہادری کا ایک بہت بڑا اعزاز بعد من عطاکیا۔ اس اعزاز کانام یہ تھا:۔

(The croix de Guerre, with Gold Star) ای طرن برطانیہ کے بادشاہ نے بھی اسے بعد از موت '' جارج کر اس'' کے بیش بہا اعز از سے نواز ا۔

## نُو ابھی راہگذر میں ہے

جون کام ہینہ ختم ہوتے ہی انٹرنیشنل انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سٹڈیز میں میرا کورس پور اہو گیا۔وطن کو واپس لو منے عہلے مُن نے ج کی نیت کر لی۔اس سال ج کاون اگست کے مہینہ میں پڑتا تھا۔

امریکن ایکپرلیں کے ہال میں پہنچ کر سب سے پہلے میرا سامناا تکوائزی آفس کی ایک لڑکی ہے ہوا۔ اُس نے فالورڈ ٹانداز میں اپنی گردن کولوچ دے کر امریکن لہجے میں میرا استقبال کیا''گڈ مار ننگ سر میں آپ کی کیا خدمت کرکٹی ہوں؟"

"شکریہ" میں نے کہا" میں سعودی عرب جانا چاہتا ہوں۔اس سفر کے متعلق معلومات حاصل کرنے یہاں مافر ہواہوں۔"

"مانُوغُودی عمرے بیا ..... سانحوغوغودی عیرے بی ..... بی .....یا"

لڑکانے کئی بارزیر لب گنگنایااور پھر امریکن انداز میں اپنے شانے سکیڑ کر میری طرف یوں جیرت سے دیکھنے ۔ گاہے مَمٰ نے اُس سے کوئی عجیب وغریب سوال پوچھ لیا ہو۔

کو دیرادر گنگنانے اور کندھوں کو نیم بینوی جنبشیں دینے کے بعد وہ بادل نخواستہ اٹھی اور مجھے اپنے ہوائی شعبے کے اہر نے بھی مجھے کنکھیوں سے گھور ااور پھر شعبے کے اہر نے بھی مجھے کنکھیوں سے گھور ااور پھر البات فڑا افلاقی کے ساتھ مجھے بحری شعبے میں جھیج کا بات فڑا افلاقی کے ساتھ مجھے بحری شعبے میں جھیج

دیااور بری شعبے کاماہر کچھ دیرا پناسر کھجلانے کے بعد مجھے اپنے منبجر کے پاس لے گیا۔

سعودی عرب کانام س کر منیجر بھی پچھ سوچ میں پڑگیا۔ پہلے اُس نے اپنے میز کی درازے ایک فہم اللہ اُلہ اُلہ اُلہ اُل کر اُس میں مشرق وسطی کے نقتوں کا مطالعہ کیا۔ پھر اٹھ کر وہ سامنے دیوار پر لگے ہوئے چارٹ کا ہاڑا المائہ جس میں ساری دنیا کے ہوائی 'بحری اور بری راستوں کے مفصل خاکے بنے ہوئے تھے۔ میں نے جدہ 'کم الاملیہ برانگی رکھ کر منیجر سے کہا کہ اگر میں ان تینوں شہروں میں سے کسی ایک جگہ بھی پہنچ جاؤں تو ممرامقعد پوراہو ہائے۔
گا۔

منیجر نے اپنی میز سے سرخ جھنڈیوں والے تین پِن اُٹھاکر ان مقامات پر نشاندہی کے طور پر اگادئے۔

و نیا میں مشرق سے مخرب اور شال سے جنوب تک ہرقتم کے سفری راستوں کے بے شار جال بچے ہوئے فالیکن اُس زمانے میں بیہ شاہر ابیں بغداد اور تہر ان ومشق اور بیر وت ، قاہرہ اور پورٹ سعید سے ہوتی ہول ہول ہول ہا اُل تعلی پر لیارہ ہا آگے یا پیچھے ، واکمیں بیا بیس ہوکر نکل جاتی تھیں اور اُن کے در میان تجاذی مقدی سرز مین الگ تعلی پر لیارہ ہا تھی ، کیونکہ اُس وقت تک ابھی سعودی عرب میں دولت و نیاکی ریل پیل شروع نہیں ہوئی تھی۔ مدمظہ الدالم بن مندرہ کے نام مسلمانوں کے دل پر تو بے شک خوب نقش تھے ، کیکن کی بین الا قوامی سفری گائیڈ میں اُن کا ذر کھیا ۔ متاسلہ ان قافلہ در قافلہ اس ارض مقدی کا سخران انتہار کی اُل سے بیل سے بیدل ، او مؤں پر ، موٹروں پر ، کستیوں میں ، ہوائی جہازوں کے در بعہ سروئے زائی ہا ۔ میں کوئی الیا مقام نہیں جہاں استے رگوں اور نسلوں اور قومیتوں کے انسان بیک وقت اس قدر تعداد میں مجال ۔

" بجھے اپنی لا علمی پر ندامت ہے۔ "امریکن ایکسپریس کے منیجر نے نقتوں کاسرسری ساجائزہ ختم کر کے کہا" کہا اگر مجھے دو روز کا وقت دیں توشاید میں آپ کواس سفر کے متعلق کوئی مفید مشورہ دے سکوں۔ "

دوروز کے بعد جب میں دوبارہ امریکن ایک پر لیں کے دفتر میں گیا' تو بنیجر کے سامنے بہت سے سز کا گاڑا کا انبار لگا ہوا تھا'لیکن اس ساری کا وش کا عملی نتیجہ فقلاس قدر تھا کہ یورپ کا یہ وسیج اور ماہر سنر کی ادارہ ال با میں میری مدد کرنے سے قاصر تھا کہ میں قاہر ہیا ہیر وت یا بغداد سے جدہ یا مکہ یا مدینہ کے لیے سنر کا کون ساکر پر اختیار کروں۔

"اس سليلے ميں جاري معلومات بہت محدود ہيں۔" منجر نے معذرتاندا ندازے كہا۔

''ہاں'ج کے زمانہ میں کی حکومتیں اپنے اپنے حاجیوں کے لیے ہوائی جہازوں'سمندری جہازوںاور نظی کے قافلوں کا خاص انتظام کرتی ہیں۔ یہ انتظامات ہر جگہ سرکاری طور پر ہوتے ہیں۔ ہمیں اُن کے متعلق کو کی اطلاع کیر ملتی۔''

رسبیل تذکرہ نیجر نے مجھے ایک اور مشورہ بھی دیا" جہال تک میری معلومات کا تعلق ہے میں سجھا ہوں کرار محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ الا میں مودی عرب کاسفرصحت کے لیے خطرات سے خالی نہیں۔ گر میوں میں وہاں کا در جہ حرارت 125 وگری سے مجاور کی بندوبست نہیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ اپناارادہ میں حفطانِ صحت کا کوئی بندوبست نہیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ اپناارادہ بلے دالے ہوں 'قوحس اتفاق سے میرے پاس کیپری کی ایک بنگ خالی ہے۔ کیپری سے تو آپ ضرور واقف ہوائے بنیے واروم کے در میان وہ خوشما جزیرہ جہاں چیکیلی دھوپ ہے۔ خوبصورت سیر گاہیں ہیں 'اطالیہ کے اگردوں کی بہترین شراب ہے۔ مصر کا سابق شاہ فاروق ہے۔ در اصل کیپری آج کل دنیا بھر کے سیاحوں کا مکہ ہے۔ اگر آپ ذندگی کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو میری رائے میں کیپری ضرور جائے۔''

می نے بنیجر کا شکر میدادا کیا اور دل ہی دل میں سیہ شعر گنگنا تا ہوا دہاں سے اٹھ آیا اور وں کو دیں حضور سیہ پیغامِ زندگی میں موت ڈھونڈ تا ہوں زمین حجاز میں

ال سفر کے متعلق بیروت 'دمشق اور بغداد ہے بھی سفارت خانوں' سفری ایجنسیوں اور مقامی دوستوں کی وساطت ہے جو نجریں موصول ہوئیں' وہ بڑی مایوس کن تھیں۔ ہاں قاہرہ سے البتہ امید کی ایک مدھم می کرن ضرور جھلملائی۔ معرکا انقابی حکومت نے اعلان کر رکھا تھا کہ حج سے ایک ماہ پہلے ہر تیسرے روز بحری اور ہوائی جہاز مصرے حجاز جایا گری گے۔ یہ جہاز معری حاجیوں کے لیے مخصوص تھے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ان جہازوں میں ایک پاکستانی مسافر کے لیے بھی جگہ نگل سکے گی یا نہیں۔ بہر حال بیہ خبر اس لحاظ سے اطمینان بخش تھی کہ آخر ایک راہ تو ایسی نظر آئی بھی انسان کچھ دوڑ دھوپ کر سکتا ہے۔ باقی سب راہیں تو مسدود تھیں یا اُن پر لا علمی کے کہرے چھائے ہوئے۔

جب مِّں نے مصروالی خبر اپنے ایک لبنانی دوست مصطفیٰ الفخری کو سنائی تواُس نے مایو سانہ انداز سے سر ہلایا۔ "مُ ہاکر کوشش کردیکھو' مجھے بالکل امید نہیں کہ تتہمیں کامیا بی ہو۔"

ادر گجرامریکن ایکسپرلیں کے منیجر کی طرح مصطفیٰ الفخری نے بھی جھے ایک مشورہ دیا۔"اگر قاہرہ پہنچ کر بھی تم اُگار ہو' توسیدھے بیر وت چلے آنا۔ وہاں میرے بہت سے دوست احباب ہیں۔ وہ متہبیں خوب سیر کرائیں گے۔ برت مثرق وسطی کا بیرس ہے۔ وہاں کے نائٹ کلب یورپ کی نشاط گاہوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ آج کل سمیعہ ممال جگودہاں آئی ہوئی ہے۔ وہ مصرکے سابق شاہ فاروق کی محبوب رقاصہ تھی۔"

معرکے سابق شاہ فاروق کے ساتھ اب مجھے ایک قتم کی ذاتی رنجش پیدا ہونے گئی تھی۔ حجاز کے لیے میں جو رائر مجی نکالا تھا اُس پر وہ الف لیل کے جادوگر بادشا ہوں کی طرح کسی نہ کسی صورت میں نمودار ہو کے رہتا تھا۔ کپر کا ٹمی دوبہ نفس موجود تھا' بیروت میں اُس کی محبوب رقاصہ تھی ..........

پر کلز' پیرس' جنیوا' برن 'لوزان 'لوگانو' میلان' فلورنس' وینس' روم........

ردم میں اشفاق احمد وہاں کی یو نیورٹی میں ار دو پڑھا تا تھا اور ریڈیو روم میں ار دو کا پروگرام بھی کرتا تھا'جس

وقت میں روم پہنچا اُن دنوں ریڈیو روم میں اشفاق احمد کی جواب طلی ہو رہی تھی۔ اُس زمانے میں ہندو سان کالیہ اُلم بیڑا ایورپ کی پچھ بندرگا ہوں کا خیر سگالی کا دورہ کر رہا تھا۔ ریڈیو کے اردو پر وگرام میں اس دورے کی خبر کو اُفرکہ وقت اشفاق احمد جنگی بیڑے کو ہندوستان کا جنگی بیٹرا کہہ دیتا تھا اور پھرمعا فی مانگ کرھے تلفظ اداکر تا تھا۔ اس پہندہ ا سفار تخانہ نے بڑا شور مچایا کہ بیہ شخص جنگی بیڑا کو جان ہو جھ کر جنگی بیٹرا کہہ کر بھارت ما تاکی تو بین کر دہاہ۔ ا اشفاق احمد اردو املا میں بیڑے اور بیٹیرے کی باہمی مما ثلت اجاگر کر کے اپنی صفائی پیش کر دہا تھا۔ پر دفیم الگر ہا بادُسانی اس مقدے میں اُس کی مدد فرمارہے ہیں۔

روم میں ایک کی منز لہ ممارت میں اشفاق احمد کے پاس ایک کمرہ تھا۔ اُس نے میرا سوٹ کیس اپنے کرے! رکھتے ہی یو چھا''لتی پیو گے؟''

روم اور کستی؟ نیکی میں پوچھ پاچھ کیا۔ میں نے فور آھامی بھر لی۔اشفاق مجھے بازار میں ایک اطالوی کا دکان ہر گیاجو دودھ' دہی' مکھن' کریم اور پنیر بیچا تھا۔ اُس نے دکان میں داخل ہوتے ہی دکا ندار کو" چاچا"کہہ کر ہجالی اا مخش گالی دی۔ دکا ندار نے بھی ہے در ہے دو تین پنجابی گالیاں دے کر اُسے خوش آمدید کہا۔اس کے بعداشال ا نے میرا تعارف کرایا۔ دکا ندار نے بنجا بی زبان میں چند گالیاں دے کر میرے ساتھ اپنی خیر سگالی کا ظہار کیاالہ آئ نہایت لذیذ نمکین کسی بناکریل کی۔

اُن دنوںاشفاق کے پاس ایک سکوٹر ہوتا تھا۔اُس پر بٹھا کر اُس نے مجھے روم دکھانے کا پروگرام بنایا۔ ہم ٹولا ہی دور گئے تھے کہ اشفاق نے پوچھا''جمیں سکوٹر پر بیٹھ کرروانہ ہوئے تنین منٹ ہوگئے؟''

"بال 'بو گئے" میں نے گھڑی د مکھ کر کہا۔

" توالله تعالیٰ کاشکر ادا کرو که ہم خیریت سے ہیں۔ "اشفاق نے کہا۔ "روم کی سرکوں پر ہر تمن مدا، ٹریفک کا کیک حادثہ ہوتا ہے۔ "

 مان کیا۔ دوہ بنی دیر تک دکا ندار کے ساتھ اطالوی زبان میں اس جوتے کے محاسن پر گفتگو کر تارہا۔ کسی بات پر تاؤ ماکر کا کدار نے جوتے کا جوڑا تہد در تہد مر وڑ کر میری پتلون کی جیب میں ڈال دیا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ یہ دائے مدازک سبک اور کیکدار ہے۔ اشفاق نے بھی میری جیب پر ہاتھ پھیر کر تصدیق کی کہ جیب میں جو تا نہیں اردہ ال پڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ کچھ مزید مول تول کے بعد اشفاق نے اپنے پاس سے ساڑھے تین ہزار لیرے ادا لے ادر چوتا تزید کر مجھے بطور تحفہ دے دیا۔ اس مہم کے بعد میں نے اشفاق کو الوداع کہا اور اپنانیا جوتا پہن کر نیپلز کو

نیپز بنج کو میں نے اپناسامان ہوٹل میں رکھااور پہلی ٹرین پکڑ کر پومپیائی کا شہر دیکھنے چل پڑا۔ اتوار کا دن تھا۔

ہیالًا کے گونڈرات میں سیاحوں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ صدیوں پہلے اس شہر کے باشندوں نے حیوانی شہوانی اور نفسانی شاد ناط کوجو فروغ دیا تھا اُس کے آ خار ملاحظہ کر کے عبرت تو کسی آ تھے میں نظرنہ آئی البتہ حسرت کا غبار بہت سے ہُران پہلیا ہوا تھا۔ قدم قدم پر مشتبہ شکل وصورت کے دلال جیبوں میں ہاتھ ڈالے چیلوں کی طرح منڈ لارہ سے اور فی تعادیہ کیا ہوا تھا۔ وقدم فیر مرقع جمع تھے۔ قریب رونی تعادیہ کے بیب وغریب مرقع جمع تھے۔ قریب رافی تعادیہ کا اور کا تعادیہ کیا ہوا کا اور کا تعادیہ کیا ہوا کا جو کہ اُس کی جوئے آتش فشانی مادے میں لیٹا ہوا کھڑا تھا۔ وقا فو قا اُس کی چوٹی کا آتش لئالہ اند ہوئی کراتا تھا 'لیان میٹر دوں میں دبی ہوئی جنسی بے راہروی کی لذت سے سر تاپاڈ دیا ہوا تھا۔ پومپیائی کی پھر یلی سڑکوں اور گلی لئار اند کے ایک کو جنسی بے راہروی کی لذت سے سر تاپاڈ دیا ہوا تھا۔ پومپیائی کی پھر یلی سڑکوں اور گلی لئار اند کیا کہ کراگ ہوگئے۔ میں نے بیانا کیادور کی کا آتے کے دونوں تیا اکھڑ کر الگ ہوگئے۔ میں نے بیانا کیادور کی کیار میں دبی ہوئی جنسی نے بیانا کیا تھا کھڑ کر الگ ہوگئے۔ میں نے بیانا کیادور کیا گیار انتظام کی باتھ کیا کہ کیار کر دوبالی کی میرے میں ڈال لیے اور اس عبرت کدہ کی باقی یاتر انتظام کیا۔

ان میں دوبال کی طرح جیب میں ڈال لیے اور اس عبرت کدہ کی باقی یاتر انتظام پاؤں گا۔

"شربه" میں نے کہا" میں ویٹرس کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے گوشت اور شراب نہ لائے۔اگر مچھلی یا اللہ موجود ہوں تووہ لے آئے 'لیکن وہ سورکی چربی میں تلے ہوئے نہ ہوں۔"

دیڑی آر ڈرلے کر چکی گئی تو نوجوان نے مجھ ہے پوچھا''کیا آپ ہندوستان کے رہنے والے ہیں؟'' ذ

"بي نهين ميں پاکستانی ہوں۔"

"الحدلله" نوجوان نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ بکڑ کر کہا" میں شام کا رہنے والا ہوں۔ آئے آپ ہماری میز ہِ آبائے۔ میں آپ کواپنی مشکیتر سے ملاؤں گا۔ ہم دونوں کوپاکستان سے بڑی دلچپی ہے۔"

ا پنی میز پر پہنچ کروہ شامی نوجوان خالص مغربی انداز سے تعارف کی رسوم اداکرنے میں مشغول ہوگیا۔"برام رشید مؤت ہے۔ بیہ میری منگیتر نزیہہ ہے۔ ہم دونوں دمشق کے رہنے والے ہیں۔ روم میں فنون لطیفہ کی تعلیم ماگل کررہے ہیں۔ آج کل نیپلز آئے ہوئے ہیں کیو نکہ داناؤں نے کہاہے"See Naples and then die"

پھرائی نے نزیبہ سے میرا تعارف کرایا"آپ پاکتانی ہیں۔الحمد للد۔ ہمیں پاکتان سے بری مجت بہا نزیبہ؟آپ گوشت نہیں کھاتے۔ شراب نہیں پیتے۔ غالبًا سگریٹ سے بھی پر ہیز ہوگا۔انڈے اور مجلی کی بھاگتے ہیں۔اگر وہ چربی میں تلے ہوئے ہوں تو۔ معلوم نہیں نزیبہ' ایسے لوگ یورپ آکر کیا کرتے ہیا! رشید مؤں نے طنزیہ نس کر کہا۔

> "معلوم ہوتاہے آپ میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔"نزیبہ نے اخلاقا کہا۔ "جیہاں'چیوٹی کمزوریاں تو نہیں ہیں....."میں نے بھی نہ اقاجواب دیا۔ رشید مومن نے زور کا قبقہہ لگایا۔ نزیبہ کچھ جھینپ سی گئی۔

''والله'نزیہہ'جب تم شرماتی ہو' تو تمہارا چبرہ اس گلاس کی طرح عنابی ہو جاتا ہے۔''رشید مو<del>کن نے ال</del> وائن کا گلاس اٹھا کر کہا۔ پھر انہوں نے اپنے اپنے گلاس بلند کیے اور بڑی گرم جوثی کے ساتھ میراجام محن لو<del>ل</del> ک

کچھ دیر طرح طرح کی ٹر لطف با تیں ہوتی رہیں۔ رشید موکن کی باتوں میں نہایت سلجھا ہوا مزال قدار ہر کے خلوص کی سادگی بڑی دلآ ویز تھی۔ رفتہ رفتہ گفتگو کارخ میرے سفر حجاز کی طرف بھر گیا۔ اگرچہ اُں دن کی رشید موکن اور نزیہہ سرخ اطالوی شراب کی تین بوتلیں ختم کر بچکے تتے اور اُن کی آٹھوں میں سرور کی ایک اللبٰ ہا غودگی بھی اتر آئی تھی'کین حجاز کاذکر آتے ہی وہ دونوں سنجل کر بیٹھ گئے۔

"آپ ججاز جارہے ہیں؟ آپ بوے خوش نصیب ہیں۔ واللہ آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں۔ "زیہ نے ہی جوش سے کہا۔ اب اُس کی آنکھوں میں عقیدت کی ایک ایک چمک تھی' ایک ایسا کیف چھک آیا تھا'جو من اللالا شراب کے نشے سے کہیں زیادہ گہرا اور خوشنما تھا۔

"آپنزیہ کی باتوں میں نہ آئیں "رشید موکن نے کی قدرتنی سے کہا"سب جوان لڑکیاں وہمیادر زراً نظا ہوتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ حجاز پہنچ کر آپ بہت پشمان ہوں گے۔"

''خدا کے لیے رشیدالی باتیں نہ کرو۔''زیہہ نے احتجاج کیا''اگر تم ایس باتیں کرو گے تومیں تہیں بھی ہانہ نہ کروں گ۔خدا کی قتم 'مبھی معاف نہ کروں گی۔''

"میرا تجربہ ہے کہ نزیہہ کا غصہ بمیشہ عارضی ہوتا ہے۔ "رشید مون نے لا پر وائی سے کہا۔
"میں اُس کی وقتی خطکی گوار اکر لول گا الیکن حجاز کے متعلق اپنے دوست کو کسی قتم کی لاعلی میں جاندہ یا۔"
گا۔"
محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہول زمین کے ذائنگ روم میں بیٹے بیٹے اب رشید مون کے تن بدن میں اُن مغربی متشرقین کی روح مول کر آئی تھی جنہوں نے جے اور اسلام کے متعلق مگر او کن کتابیں لکھ لکھ کرائے زہر یلے تعقبات کو علم و دائی بابن بہنارہا ہے۔ رشید مون کا ذہن بھی اس علم کے زیور سے پوری طرح آراستہ تھا۔ اُس نے یہ غلیظ دائی بہنارہا ہوں ہونے جو ش و موادا کی متعفن نے کی طرح ہمارے سامنے میز پر انڈیلنا شروع کر دیا۔ ریڈ وائن کی ترنگ میں وہ بوے جو ش و فران ایک متعفن نے کی طرح ہمارے سامنے میز پر انڈیلنا شروع کر دیا۔ ریڈ وائن کی ترنگ میں وہ بوٹ وہ بار فران ہے تھی اور کو اٹھا اٹھا کر زور سے میز پر مارتی تھی۔ کبھی نیکین کو اپنی کلائی کا دیا۔ کہ اُس کی سڈول با نہوں میں خون کی رکیں انجر کر بوی صدت سے کیکیا نے گئی کی گیا۔ نزیر ہی آگھوں سے ڈر گئا تھا کہ شاید انجی اُن سے آگ کے دو شعلے لیک پڑیں گے۔ اُس کے چہرے کی زیر براٹر ہو کے کہ اُس کی سڈول با نہوں میں خون کی رکیں انجر کر بوی صدت سے کیکیا نے گئی گئا رہا رہا ہے کہ اگر اُس نے زبان کھولی تو اُس کے ذبن سے زہر کے فوارے بھوٹ کر بہنے لگیں گے۔ اُس کے چہرے کا آبار ہار ہے تھے کہ اگر اُس نے زبان کھولی تو اُس کے ذبن سے زہر کے فوارے بھوٹ کر بہنے لگیں گے۔ اُس کے جہرے کا آبار ہار ہے تھے کہ اگر اُس نے زبان کھولی تو اُس کے ذبن سے زہر کے فوارے بھوٹ کر بہنے لگیں گے۔ اُس کی جوائی کی بر پر اُنڈید یہ تاؤ چھار ہا تھا۔ گفتا کی اُس کے نہر کے فوارے بھوٹ کر بہنے لگیں گے۔ اُس کی جوائی کی بر پر اُنڈید یہ تاؤ چھار ہا تھا۔ گفتا کو اُس کے ذبن سے زبر کے فوارے بھوٹ کر بہ اُس کی جوائی کی بر پر اُنڈید یہ تاؤ چھار ہا تھا۔ گفتا کو اُن کو اُس کی بر بر اُنڈید یہ تاؤ چھار ہا تھا۔

"بِ ٹِک آرکشرا بِری حسین مرسیقی بجار ہاہے۔"رشید مومن نے گویاچو تک کر کہا" تم دونوں یہاں بیٹھ کردین گاہانم کردیم اُس اطالوی لڑکی کے ساتھ ناچناچا ہتا ہوں جو بے چاری بہت دیرے تنہا بیٹھی ہے۔"

رثید مؤن نہایت بھدے پن سے اٹھااور لڑ کھڑا تا ہواا کیے دوسری میز پر چلا گیا ' جہاں ایک خوبصورت اور اّرابۃ لڑکالائم بُوس سے جی بہلارہی تھی۔اُس نے رشید مؤمن کو ہاتھوں ہاتھ لیااور کچھ دیر بعد لائم مُجوس چھوڑ کروہ فہمین پنے میں مشغول ہو گئے۔

رثیدمؤن دیر تک اُس لڑکی کے ساتھ ڈانس کرتا رہا۔ نزیمہدا پنی کرسی پر بُٹ بنی بیٹھی رہی۔اس کی آنکھوں میں ایک بجب حسرت ایک عمیق غصہ اور ایک شدید انتقام چھلک رہاتھا۔ وہ بار بار پچھ بولناچا ہتی تھی 'کیکن اُس کے ہونٹ کیکہاکر 'کاکچاکررہ جاتے تھے۔

آدهی رات گئے جب ہوٹل ٹر مینس کا بال روم بند ہونے لگا تورشید مومن اطالوی لڑکی کے بازو میں بازو دالے مارے اِس آیا۔ دونوں نشے میں دُھت متھے۔

" یہ کیاداہیاتی ہے" رشید موس ناراض ہونے لگا" ابھی رات شروع بھی نہیں ہو کی اور یہ کم بخت ہوٹل والے ڈانن پرکررہے ہیں۔ چلوہم سب کاسینو چلیں۔وہ صبح تک کھلار ہتا ہے۔"

"یں بہت تھک گئی ہوں 'تم خوشی سے جاؤ۔ "نزیہہ نے بیزاری سے کہا۔

"بہت اچھا'شب بخیر' مجھے امید ہے کہ ہمار اپاکتانی بھائی بدستور تمہار اول بہلا تارہے گا۔ خدا کی قتم'پاکتانی باے اٹھے لوگ ہیں۔ شراب نہیں پینے' سور نہیں کھاتے 'گرمیوں کے موسم میں جج پر جاتے ہیں اور نزیبہ جسی فراہورت لاکوں کا بی بہلاتے ہیں ..... ہاہا ہا..... ہاہا ہا..... "رشید موس پاگلوں کی طرح قیقیے لگاتا' جمومتا'لاکھڑاتا

ہوا اطالوی لڑکی کے ساتھ باہر چلا گیا۔

پچھ دریز زیہہ میز پر کہنیاں شیکے دم بخو د بیٹی رہی۔ اُس کا سر اُس کی ہتھیلیوں کے در میان جھا ہوا تھا گئر دا من گیر تھی کہ اُب اُس نے رونا شروع کردیا' تو بیس کیا کروں گا؟ ہر لحمہ جھے ڈر لگتا تھا کہ میز پر پڑے ہوئا کارڈ پر اچا کٹ فیپ فیپ آنسو گرنے لگیس گے اور میں دل ہیں اُن الفاظ اور فقروں کو تلاش کر ہا تا ہوا کرتے ہیں' لیکن خداکا شکر ہے کہ زیہہ نے جھے ال اُنا نازک موقعوں پر لڑکیوں کی دلجو ٹی کے لیے استعمال ہوا کرتے ہیں' لیکن خداکا شکر ہے کہ زیبہ نے جھے ال اُنا الحال خلک تھیں۔ بال بال بچالیا۔ پچھ عرصہ کے بعد اُس نے اپنی ہتھیلیوں سے سرا شایا' تو اُس کی آئمویس بالکل خلک تھیں۔ ہوئی شہنیوں کی طرح جو چنگاری دیکھتے ہی جمک سے شعلہ پکڑ لیتی ہیں۔ اُس کا چہر قبطن آلودہ تھا اور اُس نے نائے کہ اس میں کہا '' آئی ہم بھی کسی دوسر سے نائٹ کلب میں چل کر بیٹھیں۔ یہاں جھے سخت دحشت ہودئی ہے۔ '' آپ بہت تھک گئی ہیں۔'' میں سے کہا'' آپ ایخ کرے میں جاکر آزام کریں توزیادہ ہم ہوگا۔ '' آپ ایک میں ایک کہا دہ کہا تورورو کر میرائرا حال ہوا گا '' نہیں ایک کہا دہ کہا تورورو کر میرائرا حال ہوا گا '' نہیں ہوں گی۔'' میں نے کہا'' جب تک آپ کو نیند نہ آجائے 'میں آپ کے پاس بھی ورت کی ہم ایک نہا وہ سے کہا آگر مرد اور حورت کی ہم اگر نہ بیس تھی تیسرا ساتھی شیطان ہو جا تا ہے۔''

"شیطان کے ساتھ میرے بھی دیرینہ مراسم ہیں۔" میں نے ندا قاکہا"لیکن اب میں نے اُس کے داؤا پخاسکے لیا ہے۔"

نزیہہ ہننے گئی۔اوپر جانے کے لیے جب ہم لفٹ میں سوار ہوئے تو نزیہہ کے ساتھ رثید موُن کا مگر ا جنبی کود کیچہ کر لفٹ بوائے عجیب انداز ہے مسکرایا۔

"آپ کی شب خوش خوش بسر ہو۔"لفٹ بوائے نے شرارت سے ایک آگھ می کر کہا۔

"شكرىي" ئين نےاسے ايك سوليرا كا بىپ ديا۔

اپنے کمرے میں پہنچ کر نزیہہ کہنے لگی"اباگر میں ساری عمرایک فرشتہ بن کے رہوں پھر بھی لف إِ نظر میں تو ہی رہوں گی 'جو اُس نے جھے اس وقت سمجھا ہے۔''

"كوئى بات نہيں۔" ميں نے كہا۔"انسان علط فہيوں كا يُتلابى توہے۔"

" ہمارے ملک میں اسے گناہ بے لذت کہتے ہیں۔ "نزیب کہنے گی۔

''گناه کاامکان گناه ہے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بُری بات ہو جائے تو وہ ماضی کا ایک واقعہ بن جانا۔ کے لیے تو بہ کا دروازہ بھی کھلار ہتا ہے اور آیندہ اس سے پی کر رہنا بھی انسان کے اپنے اختیار میں ہے الگر بات کا امکان خون میں رہے ہوئے زہر کی طرح ہر وقت رگ و پے میں گر دش کر تار ہتا ہے۔'' نزیمہ نے بستر سے کمبل اٹھا کر اپنے جمم پر لپیٹ لیااور صوفے کی بڑی کرسی پر تکیہ لگا کر نیم دراز ہوگر مختم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرہ موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ بجبہات ہے کہ زندگی کا ہر لمحہ کسی نہ کسی فریب سے آلودہ ہوتا ہے۔ بھی ہم اپنے آپ کو دھو کا دیتے ہیں ' بھی «ہرے،ارے متعلق دھو کا کھانے لگتے ہیں۔''

زیردابا پیچے موڈین تھی۔اُس نے سگریٹ سلگا کر اپناسگریٹ لائٹر مجھے دیا۔"اس سگریٹ لائٹر کو دیکھو۔ ای پیا فوبھور تی سے لااللہ اِلاللہ محمد رسول اللہ نقش کیا ہواہے۔امریکن کمپنیاں سے لائٹر خاص طور پر اسلامی ممالک کے لیماکر مجیبتی ہیں۔"

۔ "پہلے کلم طیبہ سے ایمان کی شمع روثن ہوتی تھی۔اب اس کی مدوسے سگریٹ سلگائے جاتے ہیں۔" میں نے

زیرہ بننے گی۔ "اب دہ لفٹ بوائے مجھے جو جی چاہے سمجھے 'لیکن دمشق میں میری بزرگ ماں کسی اور ہی خیال نم مرد ہوگی۔ شاید اس وقت وہ میرے لیے دعامانگ رہی ہو۔ شاید وہ سوچ رہی ہو کہ میں اب بھی اس پابندی سے لذالد قرآن بڑھتی ہوں 'جس طرح اپنے گھر میں میڑھا کرتی تھی۔"

زہر نے کردٹ لے کر اپناالیچی کیس کھولا'جو صوفے کے قریب ایک تپائی پر پڑا تھااور اس میں سے ریشی لان می لینا ہوا چھوٹی تقطیع کا قرآن مجید نکالا۔

"جب بُن یورپ آرہی تھی' تو میری ماں نے مجھے یہ تخفہ دیا تھا۔ سال بھرسے مَیں نے اسے ایک بار بھی کھول (ہباد یکھا'کین مَیں جہاں کہیں جاتی ہوںاسے اپنے ساتھ ضرور رکھتی ہوں۔"

"بہ بھی آپ کی عین سعادت مندی ہے۔" میں نے کہا۔

" بھے یہ دہم ساہو گیا ہے کہ اگر قرآن مجید کی یہ جلد مجھ سے جدا ہو گئی توشاید میر کی پیار کی مال کو پچھ ہو جائے گا۔ "

" دنیا کی الہامی کتا ہوں میں قرآن شریف بڑا مظلوم صحفہ ہے۔ " میں نے جان ہو جھ کر طنز سے کہا " پچھ لوگ

نویڈ بناکر گلے میں یاباز دوں پر باند ھے ہیں۔ بعض لوگ پاکٹ سائز کے قرآن جیبوں میں رکھتے ہیں۔ یوں المام ملمان گھرانے میں ایک دو قرآن خوبصور سے غلافوں میں لپیٹ کر ضرور رکھے جاتے ہیں 'خواہ دہ طاق نسیاں الذب ہی کو ان ہوں' آپ نے بھی ایک جلد المیچی کیس میں بند کر کے رکھ چھوڑی ہے' تو یہ رسم زمانہ کے عین طاق ہے۔ "

اب نزیرہ کا موڈ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہننے گی اور مجھے تسبیحوں کے قصے سنانے گی۔ کس طرح مُرِّنَ وَمُلَّیٰ اِسْ کچھ لوگ اپنے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح لیے پھرتے ہیں۔ بعض عاد تا' بعض فیشن کے طور پر' بعض کل انصاب کی آسودگی کے لیے۔

کودبر کے لیے جب میں رخصت ہونے لگا' تو نزیہہ مجھے در وازے تک چھوڑنے آئی۔ پھراس نے ہچکیاتے الاعکہا" کیاآپ میرے لیے ایک تکلیف گوارا فرمائیں گے؟"

"بروچثم۔" میں نے جواب دیا۔

نزیهه کچه دیر سوچتی ربی - پهر بولی "جب آپ خانه کعبه کی زیارت کریں تو وہاں پر فظالک بار برانا \_"

''یہ تو بڑی آسان فرمائش ہے۔''میّں نے کہا'' وہاں پر میّں آپ کے لیے دعا بھی ضرور مانگوں گا۔'' ''آپ ایک باربس میرانام ہی لے دیں۔اس سے زیادہ مجھے کوئی اور حق بھی تو نہیں۔''زیہے نے ار چھیانے کی ناکام سی کوشش کی جو معااُس کی خوبصورت آنکھوں میں اتر آئی تھی۔

" نیکن ضرور آپ کی فرمائش پوری کرون گا۔ایک بار نہیں 'کی بار' اور جب بیک روضۂ اقدی پر ہافر ؛ تو آپ کا سلام بھی ضرور عرض کروں گا۔ "

روضۂ اقدس کے ذکر پر نزیہہ نے جلدی ہے اپنے گلے کارلیثی سکارف اتار کر اُس سے سر ڈھانپ لاِ! کہنا جاہا'کین بھکیا کر خاموش ہوگئی۔

لفٹ بوائے لفٹ سے فیک لگائے او تکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اُس نے اپنی ٹو بی درست کی اور تنگیوں۔ مسکرایا۔ میں نے پھراسے ایک سولیرا کا ہیں دیا۔

کچھ دیر بعد جب رشید مومن واپس آئے گا تو اُسے دیکھ کرید لفٹ بوائے ایک بار پھر تکھیوں ہے گور کر م گا۔ شایدرشید مومن بھی اُسے ایک سولیرا کا ٹپ دے۔

اور میں آج تک احساس کے اس گداز پر رشک کر تا ہوں جو نزیہہ کے مقدر میں اُسے نھیب قارنیہ وائن پی کر بھی رشید مون سے روٹھ جاتی ہے 'کیو نکہ وہ جج کے متعلق بے سروپا باتیں کر تا ہے۔ نزیہہ جو اس نہیں پڑھتی 'لیکن اپنی مال کا تحفہ بمیشہ اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ نزیہہ جس کے نزدیک خدا کے گھر پراُل کام احت ہے کہ ایک اجنبی فقط ایک بار اُس کانام وہاں لے دے۔ نزیہہ جوروضہ اقدس کے نام پراپنے سکار اُسے فرھانی لیتی ہے۔ نزیہہ جو اپناسلام وہاں پیش کرنے سے بری طرح بچکھاتی ہے۔

توغنی از ہر دو عالم من فقیر دونِ محشر عذر ہائے من پذیر یا اگر بنی حسابم ناگزیر از نگاہِ مصطفیٰ پنہاں مجمر

نیپلز کی بندرگاہ سے ایس-ایس-اینوترانے کنگر اٹھایا تو جہاز میں بڑی چہل پہل تھی۔ یہ سائی جہاز قاباً مسافروں کو بحیرہ کروانے لکا تھا۔ مسافروں می اٹلا تھا۔ مسافروں می گشت کراتا ہوا کمپر ک میر وت اور اسکندر سید کی سیر کرانے لکا تھا۔ مسافروں می اٹلا تھا۔ مسافروں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعدائت میں میں سیاحوں کی تھی ماصل کرنے کے بعدائت وطن واپس جا رہے تھے۔ چار عیسائی یادری تھے جو لمبے لمبے لبادے پہنے مسیحیت کی تبلیغ کے لیے معربارے وطن واپس جا رہے تھے۔ چار عیسائی یادری تھے جو لمبے لمبے لبادے پہنے مسیحیت کی تبلیغ کے لیے معربارے آٹھ فرانسیسی نرسیں تھیں جو بیروت کے کسی مشنری ہیتال میں ڈیوٹی پر حاضر ہورہی تھیں۔

کیپری پس مصرکاسابق شاہ فاروق تو ہمیں کہیں نظرنہ آیا البتہ جوالا مکھی پہاڑا سرمبولی کردانے فشال شعلوں کو بھڑک بھڑک کر بلند ہوتے کئی بار دیکھا۔ کیپری کا جزیرہ مسیحی یادر یول کو فاص طور ہراا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فرانسی زموں پر قبضہ جما کے وہ کئی تھنٹوں کے لیے غائب ہو گئے اور جب جہاز میں واپس آئے تو سب کے چہروں پر مافر دینا کا کرامات تھی اور ہاتھوں میں اطالوی شراب کی دو دو صراحیاں تھیں۔

مونے موٹے شیشوں کی عینک والی ایک آرنشٹ نمالؤ کی جو نیپلز ہے ہمارے ساتھ سوار ہوئی تھی۔ دن کا بیشتر مدانچ کیبن کے اندر گزارا کرتی تھی، لیکن ڈنر کے بعد وہ اپنا کمبل اٹھا کر ڈیک پر آجاتی تھی۔ بھی وہ کمبل لیسٹ کر المام کی پر دراز ہو جاتی تھی، بھی ڈیک کے جنگلے پر جھک کے لئک جاتی تھی۔ بھی بے چینی سے ادھر اُدھر گھومنے آن فی سے مین کے دقت جب وہ ڈائنگ روم میں ناشتہ کی میز پر نظر آتی، تو مجھے ایک گونہ خوشی کا احساس ہوتا، کیو نکہ لیے اللہ ابرادیہ خیال آتا تھا کہ شاید کل رات اُس نے چاندنی کے سمندر میں چھانگ لگادی ہو۔

نیرے روز مج سوریے ہیر وت کا ساحل نظر آنے لگا۔ عرب طالب علم دوڑ دوڑ کر سب سے اوپر والے ارڈ ہر چڑھ گے اور بڑی خوش الحانی سے اپنے اپنے قومی ترانے گانے لگے۔ فرانسیسی نرسوں کو خاص طور پر یہ گیت ہد ہندائے 'لین مسیمی پادریوں نے انہیں ان نوجوانوں کے ساتھ گھلنے ملنے سے بڑی ہنر مندی سے باز رکھا۔

جب جہاز بندرگاہ میں داخل ہوا تو سب سے پہلے جو چیز نظر آئی وہ بہت سے لوگوں کا جوم تھاجو ساحل پر لڑے ذور ذور سے چی برابر اُن کی آواز کاساتھ کے اُن کے ہاتھوں اور گردنوں کے خشمگیں اشار سے بھی برابر اُن کی آواز کاساتھ سے دور سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ ساحل پر بلوہ ہو رہا ہے۔ جب ہم نزدیک پہنچ تو گمان گزرا کہ شاید وہ وگر جہاذوالوں کوغصے سے گالیاں دے رہے ہیں 'لیکن کچھ دیر میں یہ راز کھلا کہ دراصل یہ لوگ بندرگاہ کے قلی الادیماں اڑنے والے مسافروں کو اپنی اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ ساحل پر جابجا سرخ سرخ ٹوبیاں نظر آتی فی بن کے کنادوں پر تیل کی چکنائی اور تہہ در تہہ جی ہوئی گرد خاص طور پر نمایاں تھی۔ یوں شور وغل 'ریل بیل' اُگر دفاص طور پر نمایاں تھی۔ یوں شور وغل 'ریل بیل' اُگر دفاص عور پر نمایاں تھی۔ یوں شور وغل 'ریل بیل' اُگر دفاص علیہ بیاں غیر معمولی طور پر موثے تھے اُگر دفاعی سے سابی غیر معمولی طور پر موثے تھے

اوراس گرمی میں اپنی ور دیوں سے بیزار نظر آتے تھے۔ یہ سپاہی زیادہ تر تھیلوں یا تھمبوں کا سہارالیاد گھرے جب اُن کی آئھ تھا تھی تھی تو وہ کسی کو دھکادے کر 'کسی کو زور سے ڈانٹ ڈپٹ کراپنے فرائض منقبی سے مہدا مات تھے۔ حاتے تھے۔

فرانسیسی نرسوں کی منزل آگئ تھی اور وہ اپناسامان اتر واکر اب مسیحی پادر یوں سے رخصت ہورہ کا پادر یوں نے اُن کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر انہیں دیر تک سہلایا اور پھر انہوں نے بری بے مبری نے کے چٹاخ چٹاخ الوداعی بوسے لیے۔ اُن کی حسرت بھری نگا ہیں دور تک نرسوں کا پیچھاکرتی رہیں جو سامل ہو با اپنے اپنے چبروں کا میک اپ از سرنو درست کرنے میں مشغول ہو گئی تھیں۔ بوسے روحانی ہوں یا نفرانی کی یاؤڈر اور لپ سٹک پر اُن کا اثر ایک ہی ساہوتا ہے۔

یہاں پر جہاز نے چند گھنٹہ رکنا تھا۔ بیروت کاشہر د کھانے کے لیے ایک ٹورسٹ ایجنسی نے بت ی للب بند وبست کیا ہوا تھا۔ جیسی شاندار ٹیکسیاں یہال نظر آئیں۔ویسی موٹر کاریں یورپ کے بڑے بڑے ٹر<sub>ا</sub>ں ک<sup>ا ؟</sup> ہی نصیب ہوتی ہوں گی۔ فورڈ 'شیورے اور بیوک کے ماڈل عام تھے۔ کہیں کہیں کیڈی لک کاریں جم نگیرا طور پر چلتی نظر آتی تھیں۔ یوں بھی ہیر وت کے چبرے مہرے پر کئی طرح کا بین الا قوامی رنگ درونن پڑھاہوا زبان اور آواب میں بیہ شہر فرانسیسی ہے۔ موٹروں کے ماڈل 'بش شرٹوں کے ڈیزائن اور یو نیورڈ ڈگریوں کے سے بیہ شہر امریکن ہے۔ ہوٹلوں کے کاروبار اور ٹر فضا پہاڑی مقامات کی نسبت سے نہ صرف بروت بلکہ ملاا مشرق وسطیٰ کا سوئٹرر لینڈ ہے اور جیسا کہ میرے لبنانی دوست مصطفی الفخری نے مجھے ہالینڈ میں بتایا تما میر نشاط گاہوں اور نائث کلبوں کو پیرس کی ہمسری کا بھی بجاطور پر دعویٰ ہے 'چنانچہ بہت ہے عرب شمرارے جا ملک یا اپنے محلات میں شراب پینے سے معذور ہیں 'اپنے پر ائیویٹ ہوائی جہازوں میں جوق درجوق یہاں آئے اور راتول رات داد عیش دے کر صبح سورے این فرائض منصی پر واپس حاضر ہو جاتے ہیں۔ میری للی ڈرائیور نے بڑے فخر کے ساتھ مجھے وہ ہوٹل بھی د کھایا جس میں مصر کے سابق شاہ فاروق کی محبوب رقامہ ، جمال اپنے فن کا مظاہرہ کرتی تھی۔ ہوٹل کے در دازے پر سمیعہ جمال کی ایک بہت بڑی تصویر آویزاں تمی اُ میں اُس کے بال بادلوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے اور وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے باہر چوک کی طرف ک<sub>ھ</sub>ک<sup>ا آ</sup> رہی تھی'جہاں ایک پولیس کا نشیبل نہایت مستعدی ہے ٹریفک کنٹرول کرنے میں مصروف تھا۔ ممید مل آتھوں میں آتکھیں ڈال کر میری ٹیکسی کے ڈرائیور نے پہلے ایک راہ گیر کواور پھر چوک والے ٹریفک کا ٹیلما کو زدیں لینے کی سر توڑ کوشش کی۔ راہ گیر بے چارا تو کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا'کین ٹریفک کانشیل نے میٰا، مارا تعاقب كرنے كى تھوڑى بہت كوشش كى۔ ميكسى ڈرائيور نے ايكسى ليٹر دباكر رفتار اور بھى تيز كردلالا خطرناک پہاڑی موڑوں اور پیج دار راستوں کو کسی غیبی معجزے کی مدد سے طے کرتے ہوئے ٹریفک کا نشیل الدم

دوم کی طرح ہیروت کی سر کوں پر بھی مجھے ہروم بہی احساس ہوتا تھا کہ ہم ایک مسلسل حاوثے کی زویس معلق اللہ کا سرکیں ہوں یا تنجان آباد گلیاں' فیکسی ہر جگہ ایک ہی رفتار سے چلنے پر مصر تھی۔ ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ کو ہلان والے راہ گیروں کے در میان تو وہ بڑے اطمینان سے ہارن بجاتا ہوا گزر جاتا ہے' لیکن عباؤں والے لوگوں کو کہ کو گول کو دو ہے افتیار تذبذب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس بات کی مزید وضاحت اُس نے یوں کی کہ پتلون والے والے اوار کی کم گانگیں دور سے صاف نظر آجاتی ہیں اور ڈرائیور آسانی سے دیکھ لیتا ہے کہ وہ کس طرف جارہا ہے۔ اس کے بیکس عباک کا رفت آگے کی طرف ماکل ہو جاتا ہے کہ موٹر کو دیکھ کران ٹانگوں کا رُخ آگے کی طرف ماکل ہے یا گھی کہ اُن خاص اور کی جاتا ہے کہ موٹر کو دیکھ کران ٹانگوں کا رُخ آگے کی طرف ماکل ہے یا گھی کی کران فانگوں کا رُخ آگے کی طرف ماکل ہے یا گھی کی گون نظر سے پوشیدہ تھا۔

امریمن بو نیورٹی کے قریب ایک فیشن ایمل ریستوران کے سامنے ٹیکسی روک کر ڈرائیور نے مجھے آگاہ کیا کہ کواؤں نوش کے بغیر ہیر وت سے واپس نہیں جاتا۔ اپنی بات اور فوٹی نداتی کی لاج رکھنے کے لیے میں نے بھی اندر جاکر چائے کا آر ڈر دیا۔ ریستوران میں اکثر لوگ بات اور فوٹی نداتی کی لاج رکھنے کے لیے میں نے بھی اندر جاکر چائے کا آر ڈر دیا۔ ریستوران میں اکثر لوگ فیرگی تے اور یہاں اپنی ٹیکسیوں کے ڈرائیوروں کو ہدایات کے مطابق اپنی خوش نداتی کی الذی آئے تھے۔

ایک نوجوان بیرے نے مجھے چائے لا کر دی۔ اُس کی باریک باریک تنیکھی مو پچیس تھیں اور اپنی سفید وروی میں دہاں کا اُراس ار میر ود کھائی دیتا تھا جو بھیں بدل کر کسی گہرے راز کی تلاش میں ہوٹلوں کی ملازمت کراہو۔ چائے کی ٹرے میز پر رکھ کر وہ میرے پاس مؤدب کھڑا ہو گیا اور فرنچ نما انگریزی میں بولا" آپ کون دہ"

"من باکتانی موں۔"

"مردا مردا۔" بیرے نے خوشی سے ہاتھ مل کر کہا۔

"اورآپ؟"میں نے بھی اخلاقا دریافت کیا۔

"الحديثة مين مسلمان مول-"

برے کے اس بے ساختہ جواب نے مجھے چو نکا دیا۔ عربوں کے متعلق مشہور تھا کہ وہ سب سے پہلے عرب اور آئی میں اور اس کے بعد کہیں جاکر مسلمان کہلانا پند کرتے ہیں الیکن اور آئی کے بعد کہیں جاکر مسلمان کہلانا پند کرتے ہیں الیکن برانیان برانی نامرف سب سے پہلے مسلمان تھا' بلکہ وہ اپنے مسلمان ہونے پر بغیر کسی حجاب کے خدا کا شکر بھی اوا گرانال

" مجے بھی ملمان ہونے کا فخر حاصل ہے۔ " میں نے کہا۔

"ألمدلله الحديلة ... "بير ب في التي التي يعر خوشى سے طے . آپ في اخوان المسلمين كانام سُنا ہے؟" "افران كوكون مُهيں جانتا؟" ميں نے جواب ديا۔

"میں بھی اس تحریک کا ایک ادنیٰ ساخادم ہوں۔"بیرے نے فخرسے جواب دیا۔ "ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کے بھائی اور خدمت گار ہیں۔"

"کیا آپپاکتان کی فارن سروس میں ہیں؟" بیرے نے اچانک بو چھا۔ "جی نہیں۔" میں نے کہا" آپ کو یہ خیال کیوں آیا؟"

"مشرقِ وسطیٰ میں جوسیاح آتے ہیں' وہ اکثر سفارت خانوں کے افسر ہوتے ہیں یادہ گرجوں کے مشزی ہو! ہیں یا اُن کا تعلق تیل کی سیاست سے ہوتا ہے۔" ہیرے کے چبرے پر اب غیر معمولی ہنچیدگی آگئی تھی۔" سفارت نااز سے دہ ہماری حکومتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ گرجوں کے ذریعے وہ ہمارے دین میں دخل دیتے ہیں اور تیل کی بار: سے دہ ہماری معاش پر کنٹر ول رکھتے ہیں۔"

بیرے نے منکھیوں سے او ھر اُوھر دیکھااور گردن جھکا کر سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا"ہم اخوان الے باہول برکڑی نگاہ رکھتے ہیں۔"

بیروت کے مضافات میں جابجا چھوٹے چھوٹے جھو نیروں کی آبادیاں پھیلی ہوئی تھیں۔اُن میں فلطین کا مہاجر رہتے تھے۔ مہاجر کراچی میں ہوں یا بیروت میں 'اُن کے جھو نیروں پروہی کثافت اور اُن کے چہوں ہوں فلاکت برت ہے۔ جس طرح کراچی میں مہاجر بستیوں کے در میان بڑی سرعت سے سیمنٹ کی بڑی بڑی الدانہ فلاکت برت ہے۔ جس طرح کراچی میں مہاجر بستیوں کے در میان بڑی سرعت سے سیمنٹ کی بڑی بڑی المان ہورہے تھے۔ چھارکی ہورہے تھے۔ چھارکی سے میں اس طرح فلسطینی مہاجروں کے گردو چیش بھی بلند وبالا خوبصورت مکان تقیر ہورہے تھے۔ چھارکی سیاح جوان تھیو نیروں اور مکانوں کی تصویر یہ تھینچ رہے تھے 'ساتھ ہی ساتھ عربوں کی سیاست پر بھی بڑی ہا گئی سیاح جوان تھیو نیروں اور مکانوں کی تصویر یہ تھی جو سے شھ 'ساتھ ہی ساتھ عربوں کی سیاست پر بھی بڑی ہا گئی سیاح جوان قیو نیروں اور مکانوں کی تصویر یہ تھی جو سے شھ 'ساتھ ہی ساتھ عربوں کی سیاست پر بھی بڑی ہا گئی

"خدا کی قتم۔"ایک سیاح کہہ رہا تھا"جس وقت ان جھو نپرٹوں والوں نے اٹھ کر ان خوبھورت ٹارڈلا) جلانا شروع کر دیا 'اُسی روز مشرق وسطی میں کمیونزم کا سیلاب آ جائےگا۔"

"بائی جَوتم میرے پالتو خرگوش کے بچوں سے بھی زیادہ کو تاہ اندیش ہو۔"دوسرے سیاح نے اپن ما ٹھا کے بیارے گارے کی ا بیار سے گالی دی۔ "کمیونزم آگ لگنے کا انتظار نہیں کرتا 'کمیونزم کاراستہ تو آئی روز ہموار ہو گیا تھا جب الہل کے ہاتھ میں لاانتہا تیل کی دولت آئی اور ان غلیظ جھو نپڑوں کو مکانوں میں تبدیل کرنے کی بجائے اُن کے درمال ہا نامعقول عمارتیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔"

"تم دونوں کتیا کے بیچے ہو۔" تیسرے امریکن نے فتوی صادر کیا۔"جب تک یہاں پر ندہب کا جذبہ مال ہے 'کمیونزم کے آنے بیانہ آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔"

ند جب کابیہ کار آمد جذبہ غالب رکھنے کے لیے مغربی ممالک بھی حسب توفیق اپنا فرض انجام دیے میں کو ہائا نہیں کرتے۔ نزیہہ کے پاس جو سگریٹ لائٹر تھا'اُس پر نفر کی حروف میں بڑاخو بصورت کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ ہران اور بغداداور دمشق اور قاہرہ میں ایسے سگریٹ لائٹر جا بجا فروخت ہوتے ہیں۔ ایک امریکن کمپنی نے خاند کو ہر گافہم محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد ہوضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ بندرگاہ کے قریب ایک کھلا میدان ٹاٹ اور مین اور چٹائیوں کے جھوٹے چھوٹے جھو نیزوں سے کھیا کھی جرا اوافلہ میدان کے چاروں طرف کا نٹوں والی لوہ کی تار کھنی ہوئی تھی اور جگہ جگہ پولیس کے بچھ سپاہی پہرے پر الانے۔ای میدان میں سینکڑوں مرد اور عورتیں بھیڑ بکریوں کی طرح محصور تھیں۔ تمازت آقاب میں سارا البانگیٹھی کی طرح دہک رہا تھا اور بچھ ضعیف عورتیں ایک چاور کوپانی میں ترکر کے بار بار اپنے چہروں پر مل رہی میں۔ نیکا ڈرائیور نے جھے بتایا کہ بید لوگ فلسطینی مہاجر نہیں ہیں بلکہ بید میدان حاجیوں کا کیمپ ہے جو حکومت فی ڈوراپ نرچ سے قائم کر رکھا ہے۔ گئی کی مہینوں تک دور در از سے لوگ آآگر اس کیمپ میں جمع ہوتے رہتے اللہ بید فران فیسب ہیں' اُن کو کسی ہوائی جہازیا سمندری جہاز میں جگہ مل جاتی ہے۔ باتی لوگ انظار کر کے واپس اول جین ڈرائیور کے اعداد و شار کے مطابق اس کیمپ میں ایسے لوگ بھی تھے جو دو دو' تین تین' اول جاتے ہیں۔ مسل یہاں آگر مہینوں انظار کرتے تھے اور پھر بے نیل و مر ام واپس میلے جاتے تھے۔

مائی کیپ کے ایک گوشے میں عصر کی جماعت ہو رہی تھی۔ باتی بہت ہی جگہوں کی طرح اس کیپ میں بھی مائی ابادہ تے ادر نمازی کم۔ ایک بے حد بوڑھی عورت بڑے خضوع و خشوع سے سر بہجو د تھی۔ اس کی چادر میلی تھی اور کے کادائمن پھٹا ہوا تھا۔ اپنے آس پاس حقے کا شغل کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کے بیشس جج کی طلب میں اگر کے گادائمن نہیں کیڑا تھا' بلکہ وہ نماز کادائمن کیڑے بیشی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور نے بڑے پ کی بات اگر کے مشان ظار کادائمن نہیں کی افتاس قد سیہ کے دم قدم اگر کہ ملمانوں میں جہاں کہیں کچھ برکت اور فراغت کے آثار پائے جاتے ہیں' وہ ایسے ہی انقاس قد سیہ کے دم قدم عالم بین رک ماں بھی نماز چھوڑ کر حقہ گڑگڑانے بیٹھ جائے' تو ممکن ہے کہ ہم لوگ شکیوں میں دانانے کے بہائے نظر آئیں۔

بردت کا ثار بھی دنیا کے ان مہذب شہر وں میں ہے جہاں غریب ہونا تو کوئی جرم نہیں 'البتہ بھیک مانگنا ضرور لائے۔بندرگاہ کے باہر پولیس کا ایک سپاہی بید کی چھڑی گھما گھما کر بہت ہے گداگروں کو منتشر کرر ہاتھا جو سیاحوں پہولی چپل کی طرح جھپٹتے تھے۔ فلسطینی مہاجروں کا ایک خاندان سپاہی کی نظر بچاکر ایک طرف سہا کھڑا تھا۔ ظاہر آ اور ختہ حالی اور ختہ حالی کا دراز نہیں کررہے تھے 'لیکن اُن کے چہرے اپنی بے زبانی سے پکار پکار کر اُن کی بے بسی اور ختہ حالی گازاد کردے تھے۔

ال فائدان من ایک چید سات سال کالژ کا تھا۔ ایک آٹھ نوسال کی لژ کی تھی اور ان کی ماں ایک اوھوری بہار کی

طرح تھی' جسے وقت سے پہلے ہی خزال نے پامال کر دیا ہو۔ وہ مجھی اپنے بچوں کی طرف دیکھتی تھی' بھی راہ گردلا طرف اور مجھی اُس سپاہی کی طرف جو بید کی چھٹری تھما تھما کر بھیک منگوں کو بھٹا رہا تھا۔

مجھے رُکنا دیکھ کر وہ لڑکا میری طرف بڑھا اور بڑی لجاجت سے پوچھنے لگا ''کیا آپ ہاری تقورِ مجنہٰ ہا ا ی؟''

جس طرح ہمارے ہاں کے فقیر دیاسلائی یا ہوٹ پالش کا سہارا لے کر بھیک مائکتے ہیں'ای طرح اللمانی' مہاجر تصویریں تھنچوا کر بخشیش کی امید رکھتے ہیں۔ اُن کے خوبصورت خدوخال' تیکھے تیکھے نقش اوراداں آٹکم تصویر کشی کے لیے بڑے تا بناک موضوع ہیں اور کیمرے والے سیاح اُن کے فوٹوا تار کر بڑی فرافدل ہے ٹلم دیتے ہیں۔

اس پی کی جلد زیتون کے تیل کی طرح تازہ اور شفاف ہے۔ اُس کی رگوں میں جوخون گردش کررہائیاً اس پی کی جلد زیتون کے تیل کی طرح تازہ اور شفاف ہے۔ اُس کی رگوں میں جوخون گردش کررہائیاً،
میں ڈھائی ہز ارسال سے فلسطین کے چشموں کاپانی اور فلسطین کے پھولوں کی تکہت اور فلسطین کے انگوروں کائیا،
ہواہے۔ اس لڑکی کے وجود میں بروشکم کی اُن گنت صدیوں کے تقدس کی امانت پوشیدہ ہے۔ اس کی ہورش اللہ براس کی خاصین کی جو خدانے اس برنے برگزیدہ پینمبروں کے زیرِ سامیہ ہوئی ہے۔ اُس کی تربیت میں آسانی صحیفوں کا ہاتھ ہے جو خدانے اس برن میں پر نازل فرمائے۔ اُس لڑکی کے آباؤا جداد ڈھائی ہز ارسال سے فلسطین کی خاک میں د فن ہورے ہیں اُلم محتبہ محتمد دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اُنْ الزّل دو لَى كا يك كلرْ عاور سہارے كى ايك جھو نبروى كے ليے نظے پاؤں اور نظے سر بير وت كى گليوں ميں برِثان ال مُحوكريں كھارہى ہے 'كيو نكہ بنى اسرائيل كى بھيروں كو ايك بار پھر وہ گھرياو آنے لگاہے جہاں ہے ڈھائى برا الله فوكريں كھارہى ہے 'كيو نكہ بنى اسرائيل كى بھيروں كا جديد ترين مقدس صحيفہ "اعلانِ بالفور" Balfour) برا مال قبل فدانے انہيں نكال باہر كيا تھا۔ يہوديوں كا جديد ترين مقدس صحيفہ "اعلانِ بالفور" Declaration) بوديون ميں بثارت دكر فرطانيه كے دفتر خارجہ كى جانب سے نازل ہوا اور جس ميں بثارت دئى كہ ناہ انگلتان كى حكومت فلسطين ميں يہوديوں كے ليے ايك قومى گھر مہيا كرنے كے حق ميں ہوديوں كے ليے ايك قومى گھر مہيا كرنے كے حق ميں ہودواس ميلي ممن مددكر ہے گى .....

جس عقیدت مندی سے بہودی اس انسانی بشارت کی پیروی کررہے ہیں 'اگر اسی طرح انہوں نے اپنی الہامی کاب آدات کو بھی مانا ہوتا تو شاید بنی اسرائیل کو ہز اروں سال تک دربدر کی خاک نہ چھا نتایز تی۔

اے بی امرائیل! وہ دن یاد کر وجب اللہ تعالی نے تمہیں دنیا جہان کے لوگوں پر فضیلت دی۔ جب خدانے الہی آئم فرفون کے پنج سے چیٹر ایاجو تمہیں بڑے بڑے دکھ دیتے تھے۔ تمہارے لڑکوں پر تو مچھری چھیرتے تھے الانمادی فوروں کو پی خدمت کے لیے زندہ رہنے ویتے تھے۔ جب خدانے تمہارے لیے دریا کو مکڑے کو سرے کر الزام کو پھار فوون کے آدمیوں کو تمہارے دیکھتے ڈبو دیا 'جب خدانے تم پر ابر کا سابہ کیا اور تم پر من و ملائا الدجب موی نے اپنی لائھی پھر پر ماری اور اس میں سے تمہارے لیے پانی کے بارہ چشمے چھوٹ نکلے۔

اے نیامرائیل! بے شک تمہارے دل پھر ہو گئے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ پھر وں میں بعض توا یہے اپنے ہیں کہ اُن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اُن میں دراڑ پڑ جاتی ہے اور اُن سے پانی ہے گئا۔ .....

ان نی امرائیل! آج تمہاری نسل بالکل ای طرح منے ہو چکی ہے جس طرح کہ تم نے خدا کے کلام تورات کی اللہ اور اللہ تھی۔ تمہاری رکوں میں جو لہو گروش کر رہاہے 'اس میں اسرائیلی خون کی آمیزش بہت ہی کم ہے۔ فرال اللہ تم دنیا کے گوشے گوشے میں مارے مارے پھر رہے ہو اور تمہاری نسل دوسری قو موں میں خلط فلا کراب پی وکی اقرازی حقیقت نہیں رکھتی۔ یوں بھی تم نے خدا کے رسولوں کی جگہ اب امریکہ اور انگلتان ممالی کوئی اقرازی حقیقت نہیں رکھتی۔ یوں بھی تم نے خدا کے رسولوں کی جگہ اب امریکہ اور انگلتان ممالی کوئی اقرار کی جگہ اس عرب پی معتمل مفت آن لائن مکتبہ محتمد دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کاسہا ہوادل اور اس کی غم دیدہ مال کی دنی ہوئی آہ تمہارے سر پر کوہ طور پرسے بھی زیادہ خطرناک پہاڑ کی طرن لگا ربی ہے۔ اس معصوم کڑکے کی نگاہ میں غضب ناک 'قہرناک 'زہرناک بجلیاں تڑپ ربی ہیں اوراگرچہ آن کل ہلا بنانے کارواح عام نہیں 'لیکن خدااپنے وعدہ کا سپاہے۔ تم امریکہ اور انگلتان میں ڈھلے ہوئے سونے چائد کا کا بخروں کی جس قدر جی چاہر کو جاکر لو 'لیکن عذاب کا جو طوق تمہاری گردن میں پڑا ہواہے 'اس سے تمہیں نہاں نہیں مل سکتی۔

قاہرہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ مصر کی انقلابی حکومت نے حاجیوں کی آمدور فت کے لیے نہایت اعلٰ درد کے انتظامات کر رکھے ہیں۔ حاجیوں کو لے کر ہر روز دو ہوائی جہاز پرواز کرتے تھے۔ ہر تیسرے روز ایک سندر کی ہا بھی جَدہ کے لیے روانہ ہوتا تھا۔ وزارت خارجہ کا جوافسران انتظامات کی دیکھ بھال پر مامور تھا'وہ میری درخواس داکم کر بڑا چیں یہ جبیں ہوا۔

"آپپاکتانی ہو کرانگریزی میں درخواست کیوں لکھتے ہیں؟"اُس نے میری جواب طلی کی۔ مَن نے معذرت کی کہ مجھے عربی نہیں آتی اُس لیے درخواست انگریزی میں لکھناپڑی۔ "آپ کی این زبان کیاہے؟"افسر نے پوچھا۔

"اردو-"میں نے جواب دیا۔

" پھرانگریزی کے ساتھ آپ کا کیارشتہ ہے؟"افسرنے طنزیہ پوچھا۔

میرے لیے اس کے سوااور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں یہ تشکیم کروں کہ انگریزی کے ساتھ میرا فقاغلاں کارڈ

میرابی اقبال جرم من کر افسر مطمئن ہو گیااور بولا ''اس صورت میں بہتر یہی تھاکہ آپ پی درخواست اردونا میں کھتے۔'' پھراُس نے پچھ عرصہ تک ہر ملک کی قومی زبان کی اہمیت پر زور دیا۔ غلامی کے دور کی یادگاروں کی ذہن کی اور پھرا نقلاب مصر کے حوالے سے عرب نیشنزم کی فضیلت پر ایک دھواں دھار تقریر کی۔اس کے بعدائ نے

بری خدہ پیشانی سے مجھے ایک مصری جہاز"السوڈان" میں جدہ تک سفر کرنے کی اجازت دے دی۔

اگرچہ مصر کاعلامتی صدر ابھی تک جزل نجیب ہی تھا، لیکن ملک میں اصلی ڈنکہ جمال عبد الناصر کانگرافلہ چاروں طرف عرب نیشلزم کا تصور زور و شور سے ابھر رہا تھا اور مختلف طبقات میں مختلف رنگ کے جذبات بیدا کرہا تھا۔ اس کا ایک رنگ حاجی موٹی رضا کی وکان کارنگ تھا۔ یہ دکان اندرونِ قاہرہ ایک بے حد تنگ و گنجان بازار میں واقع تھی۔ اس باز ارمیں چٹا کیاں 'پٹٹک' جوتے' اچار' بلدی' مرج ' مسالہ' شربت محباب اور تربوزوں کی ٹی ہوئی قاشی واقع تھی۔ اس باز ارمیں چٹا کیاں' پٹٹک' جو تے 'اچار' بلدی' مرج ' مسالہ نشر جت محباب اور تربوزوں کی ٹی ہوئی قاشی برسرِ عام دوش بدوش فروخت ہورہی تھیں۔ حاجی موٹی رضا کی دکان میں پیخصوصیت تھی کہ اس میں کھلوں اور ہزایل کی علاوہ پر انی بوسیدہ کتا ہوں کے انبار شے اور ایک کونے میں قدیم مصری نواور کا مجموعہ بھی تھا۔ کھلوں میں ابکہ کے علاوہ پر انی بوسیدہ کتا ہوں کے انبار شے اور ایک کونے میں قدیم مصری نواور کا مجموعہ بھی تھا۔ کھلوں میں ابکہ کونے میں تدیم مصری نواور کا مجموعہ بھی تھا۔ کھلوں میں ابکہ کونے میں قدیم مصری نواور کا مجموعہ بھی تھا۔ کھلوں میں ابکہ کونے میں قدیم مصری نواور کا مجموعہ بھی تھا۔ کھلوں میں ابکہ کی تھا۔ کھلوں میں ابکہ کونے میں تابار سے اور ایک کونے میں قدیم مصری نواور کا مجموعہ بھی تھا۔ کھلوں میں ابکہ کونے میں کتان سے ؟

"کی نیں۔" دائی موسی رضانے برامنا کر کہا'' یہ پھل خاص مصر کی پیدادارہے۔"اور پھراُس نے بڑی تفصیل عنجے اِدی اِدی ہوں سے بڑی تفصیل عنجے اِدی اِدی ہوں میں انار اُن اِدی اور سبزیاں دکھا کمیں جو دادی نیل کی خاص پیدادار ہیں۔ان بھلوں اور سبزیوں میں انار اُل اُن اُگور بھی اور بھی اور لوکی اور چقندر بھی۔ جس انداز سے حاجی موسیٰ رضا جھے اُن سے متعارف کرا رہا تھا' اُل یہ بھی بین اور کی اور خین میں بھی پیدا ہوتی ہیں تو حاجی موسیٰ اُل یہ بھی بیدا ہوتی ہیں تو حاجی موسیٰ اور زمین میں بھی پیدا ہوتی ہیں تو حاجی موسیٰ اُل یہ بھی آب نیل کی بے حرمتی کررہا ہوں!

مانی موکار ضاکی د کان میں جو نواد رات تھے' وہ اکثر فرعونوں کے مقبر وں سے نکلے ہوئے زیوروں' برتنوں' من فرکی بلول وغیره پر مشتمل تھے۔ حاجی صاحب کا بیٹا جو ہیر وت کی یو نیورٹی کا انڈر گریجوایٹ تھا' بڑی فصاحت ہلا گانوں میں عورتوں کے ملبوسات کی بناوٹ اور زیورات کے نقش و نگار کار بحان بھی زمانہ فراعین کے فیشوں کی الله الل تعاادر تزئین و آرائش کے جملہ لواز مات صریحا اُن خطوط کی پیروی کر رہے تھے جو آج سے کئی ہزار سال پلے مم کی تہذیب و تدن کا طر ہُ امتیاز تھے۔اگر آپ مصر کی اصلی اندر و نی زندگی دیکھنے کی خواہش کا اظہار کریں تو ارائے مندیانتہ ٹورسٹ گائیڈ آپ کوایک خاص ریستوران "عمر خیام" میں لے جائمیں گے جو باہر سے قدرے اراً النظر آتا ہے اندرایک چوکور کمرہ ہے جس کے دروازوں پر سرخ بانات کے پر دے لٹک رہے ہیں۔ دیواروں کے ماتھ ماتھ گاؤ بیکیے لگے ہوئے ہیں اور فرشی نشستوں کے سامنے کھانا کھانے کے لیے لکڑی کی چھوٹی چھوٹی اکلار کی ہوئی ہیں۔ کمرے میں بے حد مدھم روشن ہے اور دیوار وں پر حیار وں طرف فرعونی مقبر وں کے اند رونی الرك تقويري ادر علامتين آويزال بيں۔ پردول كے پيچھے كسى جگه آركسٹران كر باہے ،جو نظر نہيں آتااور أس كى لاہا کی اُٹ کے سامنے طرح طرح کے بل کھا کھا کرنا چنے لگتی ہے۔ لڑکی کی ممراور پیڈلیاں اور یا نہیں اور بد کھلے۔ اُس کے باقی جمم پر جو باریک سالباس ہے وہ پر انی تصویروں کے مطابق فرعونوں کے دربار کی رقاصائیں ہاکرنی تھیں۔ ریستوران کے عملے میں سے ایک خوش پوش معزز نماانسان آپ کے پاس آکے بیٹھ جائے گااور را کا الدا میں اس لڑکی کے ناچ پر محققانہ تبصرہ کرنے لگے گا کہ بیاناچ کس فرعون کی محبوب رقاصہ کاخاص ناچ ہاداے گئے مقبروں کے اندرونی نقش ونگار کی تحقیق کے بعد ترتیب دیا گیاہے .....

تھوروں کے بعد میہ خوش پوش 'معزز نماانسان آپ کو چند مقوی طلااور تیل خریدنے کی ترغیب دے گا'جن الخ نمن نمن فرارسال پرانے مقبروں کے کتبوں سے اخذ کیے گئے ہیں۔ پر مسلم کا میں میں اسلامال پرانے مقبروں کے کتبوں

پڑٹیال ہول یا بندے سریال ہول یا قدیم نوادر جنسی تصویریں ہول یا مقوی ادویات ۔ قاہرہ میں زندگی کا ہر محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رخ فرعونوں کی تہذیب سے رشتہ جوڑ کر فخر محسوس کر تا ہے۔ یہاں پر نئی نسل کا ایک ایسا طبقہ برلی ہوئ ن نشود نماپارہا ہے جس کا تصوری ، فکری اور علی طمع نظر اس قدر شدید جذبہ تو میت ہے کہ اُس کے سامنے دین کا خبن محض ذیلی اور ضمنی رہ جاتی ہے۔ اس کمتب خیال کی نظر میں مصر کی تہذیب کا اصلی ور شدنانہ فراعین کے آثار اللہ اس تہذیب و تدن کے ارتقاء میں وہ اسلام کو ایک ثانوی می تحریک شار کرتے ہیں ، جو تیرہ چودہ سوری آلی اس تہذیب و تدن کے ارتقاء میں وہ اسلام کو ایک ثانوی می تحریک شار کرتے ہیں ، جو تیرہ چودہ سوری آلی اس تر ذمین پر آئی اور اپنے ساتھ کی دیپانقوش لائی۔ دوسرے اسلامی ملکوں کی طرح مصر کے عوام بھی ہے اور سیدھے سادے مسلمان ہیں۔ یہ صرف نئی روشن کے نوجو انوں کا ایک طبقہ ہے ، جو نیشنزم کی شدید ردمی ہر اسلام کو اپنی قومیت کی بنیاد نہیں بنا تا بلکہ ہزاروں سال پہلے کے زمانہ کفروضلالت کے ساتھ اپنارشتہ استواد کی فخر و مبابات محسوس کر تا ہے۔ فرازونی اس طبقے کی منہ ہولتی مثال ہے۔

فرازونی سے میری ملاقات ایمسٹروم کے رائک میوزیم میں ہوئی تھی۔وہ وہاں پر آثارِ قدیمہ کی بحال جہلاد حفاظت کا فن سکھنے آئی تھی اور اب مصر کے کسی ثقافتی ادارے میں بڑے اچھے عہدے پر فائز تھی۔ قاہرہ ٹمالیک روزاس نے مجھے اپنے ہاں جائے پر مدمو کیا۔ شہر کے جس حصہ میں اُس کی رہائش تھی اُس کا نام امام ٹالعی فلہ اُل علاقے میں اینوں اور سینٹ کے بے شار کیے مکانات سلسلہ وار سے ہوئے تھے اور اُن کی تقبیر میں ایک فیرمعملا کیسانیت نمایاں تھی۔ دیکھنے کو تووہ رہائٹی مکان نظر آتے تھے 'لیکن دراصل بیہ محلّہ امیروں کا قبرستان قالہ قاہرا کے کھاتے پینے لوگ ایے مردوں کو عوامی قبرستان میں وفن کرنے کے قائل نہیں ہیں جس طرح آج ، الله سال پہلے شاہانِ مصرا پی قبروں پر بلند و بالا اہرام تعمیر کرتے تھے 'اسی طرح قاہرہ کے امراء آج بھی اٹیلاٹول) تدفین کے لیے کی مروں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہر خاندان کے لیے ایک الگ چار دیواری ہوتی ہے۔ اُس کے اللہ ا کیا کشادہ صحن ہے جس کے یتیے دوز مین دوز کمرے ہوتے ہیں۔ ایک کمرہ مردانہ لاشوں کے لیے مخصوص بدائے د وسراعور توں کے لیے۔جب مجھی کوئی نئی میت تیار ہوتی ہے تو پرانے مُردے کی ہڈیوں کوسمیٹ کرایک کونے ٹم جمع كر دياجاتا ہے اور نئى لاش كوان تہہ خانوں ميں لے جاكر ڈال ديتے ہيں۔اس كے بعد تہہ خانوں كے دردائے أ بردی بردی سِلوں کے ساتھ پاٹ دیاجا تاہے اور جن سیرھیوں کے ذریعے ان زمین دوز کمروں میں اڑاجا تا ہے اُل کا بالائی حصہ کو بھی پھروں کی سلوں ہے بند کر دیا جا تا ہے۔ باہر صحن کے ایک کونے میں ایک با قاعدہ کرہ جمایالا ہے۔ خاندان کے لوگ بعض تقاریب پریہاں آ کر تھہرتے ہیں۔ فاتحہ درود پڑھا جاتا ہے۔ قرآن نوانی ہونا ، یوں بھی رات کے وقت شہر کی آبادی ان کروں ہے اور بھی کی طرح کے کام لینا جانتی ہے۔

اس انو کھے شہر خموشاں سے گزر کرایک ننگ گلی میں فراز ونی کا گھر تھا۔ گھر کی ممارت باہرے کہذار ہا ہو تھی الدہ ہا تھی 'لیکن اندر جاکر دیکھا تو کچھ اور ہی عالم پایا۔ فراز ونی کا اپنا کمرہ جدید ترین فرنیچر سے آرات تھا۔ دادار ال مقبر وں کے آثار' علامات اور نقوش سے بھری پڑی تھیں۔ ایک طرف مغربی موسیقی کے ساز اور بے ٹار رہارا' شھے۔ دوسری طرف ہوٹلوں کے بارروم کی طرح رنگ برنگ سینچوں کی بنی ہوئی تیائی تھی 'جس پرگ فتم کی ٹراب کر محمد دلائل و براہیں سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مقت ان لائن مکتبہ الال فربصورت صراحیوں میں تجی ہوئی تھی۔ تیسرے کونے میں زرد فار میکا کی شفاف میز کے بیچھیے بجل کا ایک فہورت چھوٹا ما آٹو مینک کچن تھا۔ سب سے پہلے فرازونی نے میرے ساتھ اس بات پر گہری ہمدردی کا اظہار کیا کرنمیاں لڈرگرم موم میں خواہ مخواہ حج پر جانے کا خطرہ مول لے رہاہوں۔ پھر اُس نے اپنی دیوار وں پر لگے ہوئے نوٹر د نارک د ضاحت کر کے فرعونی زمانوں کی تہذیبی و تمدنی عظمت پر طویل تقریر کی اور مسلمانوں کے ول میں (اول کے طلاف جو بغض مجرا ہواہے' اُس پر بردی کڑی تنقید کی۔اس کے بعد وہ بجلی کا چولہا جلا کر حاتے بنانے میں مون ہوگی اور مجھے تھم دیا کہ سینڈوچ بنانے کے لیے میں اُس کی الماری سے اپنی پیند کی کوئی چیز نکال لوں۔ الدناكانت فاندطرح طرح كے سامان سے لدا ہوا تھا،كيكن جتنے ڈ بے ميس نے اٹھائے 'اُن سب ميں كيم خزير كاحصة مال فاان ليے مَیں نے صرف خشک بسکٹول کا ایک پیکٹ نکالا۔ میری اس حرکت پر وہ مننے گی اور بولی "مسلمان اُب فا نہیں بھی ہوں 'لیکن میں نے اپنے ذہن کوان قیود ہے آزاد کر لیا ہے جوتر قی کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔" ز آکااں بے معنی منطق کے بعد فرازونی مجھے اینے باپ سے ملانے کے لیے ایک دوسرے جھے میں لے گُذیهال ایک اور طرفه من تماشا و یکھا۔ ایک نیم تاریک کمرے میں ساٹھ پنیسٹھ سال کے ایک بزرگ گاؤ تکیہ لگائے الاربيع تھے۔اُن کارنگ مُندھے ہوئے میدے کی طرح سفیداور ملائم تھا۔اُن کی داڑھی سنہری اور فرنج کٹ تھی اران کا آنکوں میں ایک عجیب سی چیک اور سرخی جھلک رہی تھی۔ دیوار کے ساتھ بہت ہے او نیچے او نیچے گلدان نے جن اس میم موخة اگر بتیوں کی قطار گئی ہوئی تھی۔ دیواروں پر فلکیات کے نقشے اور اجرام فلکی کی تصاویر آویزال ا کی در اعظ ایک تیائی پر بہت سی جنتزیاں اور کچھ کر وَارض کے گلوب اور چند اصطر لاب ہڑے تھے۔ فرازونی نے گل کاکد اُس کاباب اس قدر قدامت برست ہے کہ ابھی تک بابل اور ہاروت اور ماروت کے زمانے سے آگے نہی بڑھا۔ عملیات اور جادوگری اُس کا پیشہ تھا۔ مصر میں جاد وگری خلاف قانون ہے۔ بیہ صاحب دوبار جیل کی ہوا کما بجے تھی کین اب بھی صبح وشام حاجت مندوں کا اُن کے ہاں تانتا بند ھار ہتا تھا۔

نرازونی کے والد ہزرگوار نے ہڑی خندہ پیشانی سے میرا استقبال کیااور نہایت تپاک سے اپنے قریب بٹھایا۔ غالبًا اُلا اُلا فاکہ ان کے جادوٹونے کی شہرت مُن کر ایک نیا گائب اُن کے دام میں آیا ہے' لیکن جب فرازونی نے الی آگاہ کیا کہ مَیں مفت کا ملا قاتی ہوں اور عنقریب جج پر جارہا ہوں' تو اُس مرد بزرگ کی گرمجوشی کیک گخت سرد پڑگئ اورانہوں نے نے اعتبائی سے منہ موڑ کر ایک جنتری کا مطالعہ شروع کر دیا۔

والدمادب نارغ ہو کر فراز ونی مجھے اپنی والدہ کے پاس لے گئ 'جو پچھلے برآمدے میں جانماز پر میٹھی تشیع کے ٹمی مشغول تھی۔ فراز ونی نے جب اسے بتایا کہ میں جج پر جارہا ہوں 'تو اُس بزرگ خاتون کی آٹھوں میں تیز انہاک آل جانمازے اٹھ کراُس نے میرے سر پر ہاتھ پھیر ااور پھر ہاتھ اٹھا کر میرے لیے وعائے خیر کی۔ تاہرہ کے اس گھرکی ایک حیبت کے بینچے زندگی کے تین دھارے بہہ رہے تھے۔ ایک طرف صاحب خانہ تھا' جو فلیات' مملیات اور قدیم ساحری کی بھول بھیلوں میں مال ووولت کی تلاش میں سرگر داں تھا۔ دوسر می طرف اُس کی

فیشن ایبل بیٹی تھی جو پرانی کا فرانہ تہذیب کے مردہ خانوں میں نئی روشیٰ کے چراغ لے کر لذت پری کے **ل**ار کدوں میں بھٹک رہی تھی۔ان دونوں کے در میان فرازونی کی بے زبان ماں تھی جواپی جانماز پراللہ کارتی مغیرا سے تھامے بیٹھی تھی۔

بڑے بڑے اولوالعزم پیغیبروں اور ظالم اور سرکش فرعونوں کی اس سر زمین پر خیر وشر کی قوتیں عجب، فرہ روپ دھار کرنت سے انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ دست وگریباں تھیں اکین سے توبہ ہے کہ معرکے موالا کادل اور دماغ اسلام کے رشتے میں ای طرح پرویا ہواہے جس طرح کہ دنیا کے اور مسلمانوں کا۔اس کاروہ اور نظارہ میں نے حاجیوں کے جہاز ''السوڈان''میں دیکھا۔

## سُرابِ منزل

جن وت "الودان" نے اساعیلیہ کی بندرگاہ سے انگر اٹھایا اُس میں ساڑھے سات سو عاز مین جج سوار تھے۔
لہدارے قافے میں فظ میں ایک غیر مصری مسافر تھا۔ میر بے پاس ڈیک (Deck) پر سفر کرنے کا کلٹ تھا۔
جہاز چلتے ہی انگیرو فون پر اعلان ہوا کہ پاکستانی مسافر بالائی عرشہ پر کپتان سے آکر ملے۔ ایک سٹیوار ڈمیر ک
ہالاً کے اوپ لے گیا۔ جہاز کا کپتان نہایت چاق و چو بند نوجوان تھااور بردی روانی سے شستہ انگریزی بول تھا۔ اُس
نے برے پاسپورٹ اور دوسرے کا غذات کا معائد کیا اور پھر قہوہ پلا کر پاکستان میں میری ملازمت کی نوعیت کے
فاق کچھ ساتھ لے جا
فاق کی کبین میں برتھ دلوا دے۔

میر نوفل اسکندر یہ کے بہت بڑے تا جر مصنعت کار اور رکیس تھے۔وہ دس برس سے ہر سال متواتر جج پر جارہے فیدد دہتھ کا پوراکیبن انہوں نے اپنے لیے ریزر و کر وایا ہوا تھا۔ ایک برتھ پر وہ خود بیٹھے تھے۔ دوسرے برتھ پر ان مان بھراپڑا تھا۔ جہاز کے ملازم نے عربی میں انہیں پچھ کہا اور نوفل صاحب نے اہلاً و سہلاً کہہ کر بڑی خوشد لی سے ہالمان افحاکر دوسرا برتھ میرے لیے خالی کر دیا۔

آر ڈر دیا۔ یکے بعد دیگر بے بہت ہے لوگوں نے مجھے قبوے کے اتنے فنجان پلائے کہ اُس کی حدّت ہے ان کئی بار نکسیر پھوٹی۔

یوں بھی بحراجر میں گرمی اپنے پورے شاب پر تھی۔ سمندر کی اہریں جہاز سے نکراتی تھیں تو ہوں محوا ہے جہاز سے نکراتی تھیں تو ہوں محارا ہے جوا بھاب کی طرح گدای گدای اور فقا جیسے ہمارے چاروں طرف بڑی بڑی دیگوں میں اُبلتا ہوا پانی جوش کھار ہاہے۔ ہوا بھاب کی طرح گدای گدای اور فقا کا سارا ماحول گرم پانی میں بھیگتے ہوئے کمبلوں میں لپٹا ہوا تھا۔ دن بھر کیبن کی کھڑکی سے ہوا کے ہم کھولتے ہوئے پانی کے پرنالوں کی طرح اندر گرتے تھے۔ رات کو پورٹ ہول کی ہوا نیم گرم بخارات کی ہو اندی ہول کی ہوا نیم گرم بخارات کی ہو اختیار کرلیتی تھی۔ پچھ کمروں میں بجل کے بچھے لگے ہوئے تھے 'لیکن اُن کی گروش رطوبت سے لدی ہو کی اُبھی اُن بھی کر میں اُن کی گروش سلاخوں کی طرح انگ دہا تھی جہاز کے ہر مسافر کا چہرہ پیننے کی جھالر میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کے باوجو دعاز مین جج کی ٹولیاں بڑے اطمینان سے ہو جا بجا بیٹھی تھیں۔ پچھ لوگ تلاوت قرآن میں مصروف تھے 'پچھ شیخ کر رہے تھے 'پچھ جج کی دعا کیں اور کی ہوئی برف کی پوٹلی بار بار ہو سے سے۔ ایک کونے میں محمروف تھے 'پچھ سیخ کر رہے تھے 'پچھ جج کی دعا کیں اور اُئی ہوئی برف کی پوٹلی بار بار ہر ہے تھے۔ ایک کونے میں محمر فو فل صاحب بھی کرسی پر بیٹھے تھے اور کئی ہوئی برف کی پوٹلی بار بر ہے۔

د هوپ میں اطمینان سے بیٹے ہوئے عاز مین جی کی طرف دیکھ کر محمد نوفل نے سرد آہ جری اور کہا" میں ا لوگوں کا ہم وطن ہوں 'لیکن ہمارے در میان ایک بہت برا فرق ہے۔ یہ غریب لوگ ہیں ان کے سینے میں آثا اتی خنکی ہے کہ گرم موسم کی شدت اُن پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ میرا معاملہ دوسراہے۔ میں براکامیاب تا جمالاہ ہوں۔ میں جس کام میں ہاتھ ڈالٹا ہوں' اُس پر ہُن بر سنے لگتا ہے لیکن میرا دل نہیں بھر تا۔ میرے اندر ہر حرص کی بھٹی سکتی رہتی ہے۔ سردی کے موسم میں بھی برف کے بغیر میری بیاس نہیں جھتی۔"

رس کی در است کی ڈلی منہ میں ڈال کر پچھ دیرائے نچوسااور پھر بولا" یہ تپش میرے مقدر میں گام میں اسے چھوڑنا بھی چاہوں تو چھوڑ نہیں سکتا کیو نکہ دولت کمانے کے علاوہ جھے اور کوئی ہنر نہیں آتا۔" میں نے اُسے ایک بزرگ کا مقولہ سایا کہ دنیا کی مثال آدمی کے سامیہ کی سی ہے۔اگر کوئی اپنے سامیہ کی دوڑے تو وہ اُس کے آگے ہی آگے بھاگتا نظر آئے گااور اگر سامیہ کو پس پشت ڈالے تو وہ خود اُس کا بیچیانہ چوا جو کوئی دنیا کو ترک کر تاہے 'ونیا اُس کا بیچھا کرتی ہے اور ترک کرنے والے کو تلاش کرتی ہے اور جو کوئی طلب،

محمد نوفل نے مایوس سے سر ہلا کر کہا" میرے لیے دونوں حالتیں یکسال ہیں۔ میں دنیا کے پیچے ہاگاا میرے پیچے بھا گے۔دونوں صور توں میں حرص کی آگ میرے تن من میں بدستور بھڑئی رہتی ہے۔" محمد نوفل کا یہ دسوال جج تھا۔ ہر سال جج کے موقع پر وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں لا کھوں ریال کی فیراز کر آتے تھے 'لیکن انہوں نے بڑی حسرت ہے کہا" حضوری کی جو کیفیت مجھے پہلے جج میں حاصل ہوئی تم ا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ی کمی نصیب نہیں ہوئی۔ اُس وقت میں بالکل غریب تھااور میرے پاس معلم کی فیس ادا کرنے کے لیے بھی پوری رام دورنہ تھی۔اب ریالوں سے بھرے ہوئے تھیلے مجھے اپنے حضور میں حاضر رکھتے ہیں۔ طواف کے دوران بھی الڈ فال کا گھر جھے ہزاروں میل دورر ہتاہے۔"

اں تم کی بائیں کرتے کرتے محمد نو فل کی چیخ نکل گئی اور وہ بے اختیار دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ رونے کی آوان کر بہت سے عاذ مین جج وہاں جمع ہوگئے۔ اسپنے ملک کے استنے بڑے رئیس پر گرید وزاری کا بد عالم و کیھ کر اُن پر اُلیان فاری ہو گئی اور وہ بڑے خضوع و خشوع سے بآواز بلند کلمہ طیبہ کا ور دکر نے لگے۔ و کیھتے ہی و کیھتے ذکر کا بد ملتہ ہجانا گیااور سازے عرشہ پر تل و ھرنے کو جگہ باقی نہ رہی۔

ام کے روز نماز عشاء کے بعد اعلان ہوا کہ رات کے ساڑھے گیارہ بج جہاز میقات حرم سے گزرے گا'اس لیے بولاً اورام ہاندھنے کی تیاری کرلیں۔ یہ اعلان سنتے ہی مسافروں میں بجلی کی رو دوڑ گی اور سب لوگ احرام کی بالاِن منہ کہ ہوگئے۔ اُن میں بڑھے بھی تھے 'جوان بھی تھے' عورتیں بھی تھیں' مرد بھی تھے اور اُن سب کے ذاق فوق میں پیا لمن کی آس مکتون پچ پاریوں کی طرح سارے جہاز کو شرابور کر رہی تھیں۔ ساڑھے گیارہ بج تک بر مافراح ام ہاندھ کر جہاز کے عرشوں پر جمع ہوگئے۔ گیارہ نج کر چالیس منٹ پر جہاز کا سائرن بجااور ساڑھے مان مواجوں نے بیک زبان تلبیہ کا آوازہ بلند کیا۔

لَيْكَ ٱللَّهُمَّ لَئِيكَ- لَبِّيكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ أَنَّ الْحَمْدَ وَالْنِعْمَتَهُ

لكَ وَالْمَلُكُ لَاشُرِيْكَ لَكَ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ا الله من تیرے دربار میں حاضر ہو گیا۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔ تحقیق ہر طرح کی تعریف اور نعت۔ تیرے لیے ہے اور ملک تیرے لیے ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔

ال جمع بن خانرہ لگاتے ہی ساڑھے سات سوافراد کا یہ مجمع چشم زدن میں خالق کا نئات کے حضور میں جا کھڑا ہوا۔
ال جمع بن پاک باز بھی تھے 'گنبگار بھی تھے 'ساہو کار بھی تھے 'قاعت شعار بھی تھے 'خوش اخلاق بھی تھے 'ریاکار بھی فی مجازت گزار بھی تھے 'فلت کا شکار بھی تھے 'ساہو کار بھی تھے 'ساہو کار بھی تھے 'ویا ایک بی وردی میں ملبوس ایک فاظار میں کھڑے ہوئے ایپ پروردگار کی بارگاہ میں بیک وقت حاضر تھے۔ کسی فرشتے فاظار میں کھڑے ہوئے ایپ پروردگار کی بارگاہ میں بیک وقت حاضر تھے۔ کسی فرشتے نان کے لیے رسائی کادروازہ نہ کھولا تھا۔ کوئی ابلیس اُن کی راہ میں رکاوٹ نہ بنا تھا۔ وہ تو بس ایپ رسول کے بتائے ہوئے چید کھات زبان پرلاتے ہی کھٹ سے اس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے تھے جس کا کوئی ثانی ہے نہ شریک۔ بہر کہا گئی پرہ ہے نہ دربان 'نہ اے ۔ ڈی۔ سے 'نہ پی اسکرٹری ہے 'نہ سیکرٹری ہے 'نہ میکرٹری کے بارٹ کے بنائے میں تلبیہ کی گونے کالی گھٹا وں میں بجلی کی چیک کی طرح کو ندتی تھی۔ جہاز کے انجن کی چیک ہے۔ اس کی خالوں میں بجلی کی چیک کی طرح کو ندتی تھی۔ جہاز کے انجن کی چیک ہے۔ اس کی کونسائی نہ دریتی تھی۔ بجر احرکا پانی کسی کو نظر نہ آتا تھا۔ آسان کے تارے کہارسمندر کی لہروں کی شاں شاں کسی کو سائی نہ دریتی تھی۔ بجر احرکا پانی کسی کو نظر نہ آتا تھا۔ آسان کے تارے کی تھی جس میں عبد ادر معبود کے علاوہ اور کسی کا گھرب کی آگوں ہے والے کی خالے بن گئی تھی جس میں عبد ادر معبود کے علاوہ اور کسی کا گھرب کی آگوں ہے۔ اس کی گئات ایک خلا بن گئی تھی جس میں عبد ادر معبود کے علاوہ اور کسی کا

وجود باقى ندر باتھا۔

ا گلے روز صبح سویرے ''السوڈان'' جدہ کی بندرگاہ میں کنگرانداز ہو گیا۔ میراجی چاہتا تھا کہ میںاں ملا سر زمین پر سر کے بل اُنزوں' کیکن میرے ہاتھوں میں سامان اور سر پر گناہوں کی گھڑی تھی'اں لیےاں فوائزا عملی جامہ پہنانے سے قاصر رہا۔

جدہ کے حاجی کیمپ میں ہارے معلم نے اپنی آسامیوں کو دو حصوں میں تقلیم کر رکھا تھا۔ ایک طفہ وائرا حال حاجیوں کا تقلیم کر رکھا تھا۔ ایک طفہ وائرا حال حاجیوں کا تھاجو معلم کی فیس کے علاوہ مکہ معظمہ میں اُس سے رہائش کمرے کرائے پر لینے کی اونی مجانے کے حدو سراطبقہ ہمارے جیسے تین سو پچاس ریال والوں کا تھاجو بردی مشکل سے صرف ضروری واجبات ادار نے کہ پوزیشن میں متھے۔ جدہ سے مکہ روائل کے وقت پہلے طبقہ کو بسوں کے اندر سیٹوں پر بٹھایا جاتا تھااور ہمیں مجن مجانے ملکی تھی۔

ہاری بس آدھی رات کے قریب کہ معظمہ میں داخل ہوئی۔ معلم عبدالرزاق مجوب کابارہ تم ہری کابا ہمارے گروپ کوایک گندے نالے کے کنارے لے گیااور تمیں پنیتیں گززمین گیر کراہے ہماری اقات گارا دے دیا۔ پکھ لوگ چادریں بچھا کر لیٹنے گئے تو معلم کے بیٹے نے ڈائٹا کہ بیپاؤں پیار کر سونے کاوت نہیں بگر ا وضو کر کے تیار ہو جائیں کیونکہ وہ تھوڑی دیر میں واپس آکر ہمیں عمرہ کرانے لے جائے گا۔ ہم نے بھاگ دوار کرک محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ نہ کا لمرن وضو کیااور معلم کے بیٹے کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ وہ برخور دار ڈھائی تنین تھنٹے کے بعد نمودار ہوااور ہم ٹما پھی آدی اُس کی رہنمائی میں تلبید بڑھتے ہوئے بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہوگئے۔

نی نے اُن رکھا تھا کہ جو مخص حرم شریف میں واخل ہوتا ہے 'وہ اپناجو تا' اپنے گناہوں کی گھڑی' اپنی وستارِ لفیاداراپی برنگ کا عمامہ در وازے کے باہر چھوڑ جاتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جب وہ باہر آئے گا تو اُس کا لانان کے گناہوں کی گھڑی کا عمامہ اُس کو واپس بھی ملے گایا نہیں۔
المجان کے گناہوں کی گھڑی یا اُس کی فضیلت کی دستاریا اُس کی بزرگ کا عمامہ اُس کو واپس بھی ملے گایا نہیں۔
المجان کے جوتے مجم ہو جاتے ہیں' بعض لوگوں کے گناہوں کی گھڑیاں غائب ہو جاتی ہیں' بعض لوگ اپنی فیلیادر بزرگ سے محروم ہوجاتے ہیں۔

میرے پاس حرم شریف کے باہر چھوڑنے کے لیے اپنے پاؤں میں ربڑ کے چپل اور سر پر گناہوں کی گھڑی کے ہلادہ ادر پکھنہ تعالیٰ میں نے دل وجان ہے دونوں کو اٹھا کر باہر پھینک مار ااور باب السلام کے راستے حرم شریف میرافل ہوگیا۔ اندر قدم رکھتے ہی دم مجر کے لیے بحلی ہی کو ندی اور زمین کی کشش ثقل گویا ختم ہوگئی۔ جھے یوں مول ہونے گاڑی کو مضوط ہر کیک لگا کر میرے وجود کو پچپر شدہ ٹائر کی طرح جیک لگا کر ہوا میں معلق کر بالاو بھے میری پنڈلیوں کا گوشت ہڈیوں سے الگ ہو رہا ہو۔ میرے جسم کے اعضاء کا ایک دوسرے کے مائوں مائیا۔ ہاتھ بے لوچ ہو کر لئک سے میکئے اور سربھنور میں مچنے ہوئے خس و خاشاک کی طرح بے ان کا دائر کا طرح بے ان کی طرح بے ان کی اور سربھنور میں مچنے ہوئے خس و خاشاک کی طرح بے ان کی کا رہ اگر اگر گا۔ اس طرح اپانچ سا ہو کر میں طواف کے لیے آگے ہو صفح کی بجائے بے ساختہ لڑ کھڑا کر ان کی بھر اگر

الد فرک بعد ہارے معلم کا بیٹا ماجیوں کی ایک اور پارٹی کو عمرہ کرانے میرے قریب سے گزرا۔ اُن کے ابد ہارے معلم کا بیٹا ماجیوں کی ایک سنون کے ساتھ فیک لگاکر تلاوت شروع کر دی۔ اُن فی۔ مُن نے بھی قرآن شریف کی ایک جلدا شائی اور ایک سنون کے ساتھ فیک لگاکر تلاوت شروع کر دی۔ اُن ہی ماری پڑھ پایا تھا کہ جھے نیند کے سخت جھو نئے آنے گئے 'جیسے کی نے کلورو فارم سنگھا دیا ہو۔ اب بالگ ہوگیا کہ ویسے تو شی بالکل چوکس و بیدار رہتا تھا، لیکن قرآن شریف کھولتے ہی آئکھیں نیند کے فائی بالغلی چوکس و بیدار رہتا تھا، لیکن قرآن شریف کھولتے ہی آئکھیں نیند کے فائد کے افتیار بند ہونے لگتی تھیں۔ کچھ دریاس کشکش کی اذیت جھیلنے کے بعد بین اٹھا اور باہر آکر ڈھونڈ تا فائد کے افتیار بند ہونے قیام پر واپس پہنچا۔ میرے کچھ ساتھی عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول کر آرام سے ایک باز بائرادہ کرکے کہا کہ نالے کے ساتھ سید ھے چلے جاؤ 'پندرہ بیں منٹ میں بیت الحالاء پہنچ جاؤ ایک بائد ایک کے بعد ایک بیت الحالاء پہنچ جاؤ کی نور دوازے بی کہا کہ نالے کے ساتھ سید ھے چلے جاؤ 'پندرہ بیں منٹ میں بیت الحالاء پہنچ جاؤ کہا کہ نالے کے بعد ایک کے جا کہا کہ نالے کے بعد ایک کے بعد ایک کو بائد کرانے کے مامنے لوگوں کی طویل قطار ہا تھوں میں لوٹے لیے منظر کھڑی تھی۔ ایک گئی۔ اس بین بہت سے چھوٹے چھوٹے دروازے بی شخص نے ہوئے۔ ہردروازے کے سامنے لوگوں کی طویل قطار ہا تھوں میں لوٹے لیے منظر کھڑی تھی۔ ایک گئی دیرے بعد ہوئی کے بعد کھی پائی سے بھرالو ٹادے ویا جے سنجال کر میں بھی ایک قطار میں لگ گیا۔ کائی دیرے بعد

میراخیال تھا کہ میری پکارس کر حرم شریف کے چاروں کونوں سے نورانی صورت والے خرقہ پڑایال بھاگتے ہوئے آئیں گے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے میری مشکل سے نجات ولوائیں گے 'لیکن ایباکو کی واقد دولا ہواالبتہ اس کے بعد رفتہ رفتہ میرے پاؤں طواف کے لیے آزاد ہو گئے اور میری آٹھوں میں تلاوت کے لیے بیداری آگئی۔

نالے سے کنارے میرے بالکل قریب بہاد لپور کے ایک خاندان نے ڈیرالگایا ہوا تھا۔ ایک بوڑھے ہاں بارا کے ساتھ ان کی جوان بہو تھی۔ بڑے میاں تو خاموش بیٹھے حقہ پیتے رہتے تھے 'لیکن ساس اور بہو ٹی ہات ان بڑی طویل لڑائی ہواکرتی تھی۔ لڑائی میں ہارا کڑ بہو کی ہوتی تھی اور ہر کھکست کے بعد وہ روتی ہو گیا تھ کمڑی ہوتی تھی اور ساس سے کہتی تھی ''اچھا' تم نے جتنا ظلم کرناہے بھے پر کر لو۔ میں ابھی جاکر طواف کرتی ہوں اور اللہ بال

یہ دھمکی سنتے ہی اُس کی ساس فور آ لیسے جاتی تھی اور بہو کا دامن پکڑ کر بڑی لجاجت ہے کہتی تھی"نہ ڈالہٰ میر کی بٹی ہے۔ ایسی غلطی نہ کرنا'خواہ مخواہ کو تی الٹی سیدھی بات منہ سے نہ نکال بیٹھنا۔ طواف ہیں جو مزے لڑ جائے'وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔"

یہ ڈرامہ رات دن میں گی بار ہوتا تھا۔ ایک روز بڑی شدید گرمی تھی۔ دوپہر کے وقت اچائی آنمی آلالہ خوب تیز بارش ہونے گی۔ نالے کے کنارے مقیم حاجیوں کا سامان کیچٹر میں لت بت ہو گیا۔ اب ساس اور ہولی بخت بچ نیچ ہونے گی۔ خصے میں آکر ساس نے بہو کو جو ٹی ہے پکڑ لیااور اے جمنجوڑ جمنجی ڈرکر کئے گی "آناہی محمد دلانل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موصوعات پر مستمل مفت ان لائن ممتحد گی "آناہی

وان ٹی یہ حرام ذادی کہدرہی تھی۔اللہ میاں بڑی گرمی ہے 'اللہ میاں بڑی گرمی ہے۔اللہ میاں بارش 'اللہ میاں بارش اللہ میاں بارش کامز اچھ۔اب بیہ سامان تیرا بارش کامز اچھ۔اب بیہ سامان تیرا بیا کے سامان تیرا بیا کے سامان کی ہے ؟ لے اب بارش کامز اچھ۔اب بیہ سامان تیرا بیا کے سامائ گا۔۔۔۔۔''

ال فاندان سے ذراہٹ کر ایک جو ان جوڑے کا بسیر اتھا۔ یہ میاں بیوی بے اولاد تھے اور بیچے کی آرزولے کر فاکرنے آئے تھے۔ اپنا پہلا طواف کر کے بیہ واپس آئے تو بیوی نے بڑے و ثوق سے کہا کہ اب ان کی مراد ضرور ابرالا ہوائے گی کیونکہ طواف کے دوران اُس نے اللہ تعالی سے بچہ کے علاوہ اور پچھ نہیں مانگا۔

"لُرُكَا الْكَاتِفَا لِعَرِف بِحِيهِ ما تُكَاتِفَا؟" خاو ندنے وكيلوں كى طرح جرح كى-

"الككابات توميس نے كوئى نہيں كى ـ فقط بچه ما تكنے كى دعاكرتى ربى ـ " بيوى نے جواب ديا ـ

"ری نداوت کی اُوت۔ ' خاو ندنے بگڑ کر کہا''اب اللہ کی مرضی ہے ' چاہے تو لڑ کا دے ' چاہے تو لڑ کی دے۔ ابدہ تھے سے پوچھنے تھوڑی آئے گا۔ اس وقت لڑ کے کی شرط لگا دیتی تو لڑ کا ہی ملتا۔ یہاں کی دعا بھی نامنظور لیں ہوتی۔''

ین کر بیچاری ہوی بھی کف افسوس ملنے گئی۔ پھر چہک کر بولی ''کوئی بات نہیں۔ تم پچھ فکرنہ کر و۔ ابھی بہت ے اواف باتی ہیں۔ اگلی بار میں اپنے خداو ند کو لڑکے کے لیے راضی کر لول گی۔''

ان سید هے سادے مسلمانوں کا ایمان اس قدر رائخ تھا کہ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہی وہ کوہ طور کی چوٹی پہنٹی ہاتے تھے۔ ان سب کو حق الیقین کی پہنٹی ہاتے تھے۔ ان سب کو حق الیقین کی رائے معبود حقیق ہے راز و نیاز کر کے نفس مطمئنہ کا انعام پاتے تھے۔ ان سب کو حق الیقین کی رائے مامل تھی اور وہ بڑی ہے تھا کھٹ قبولیت کی مہر رائے مامل تھی اور وہ بڑی ہے تھا کھٹ قبولیت کی مہر اللہ تھے۔ ان کے مقالمے میں مجھے اپنی نمازیں 'اپنے طواف اور اپنی دعائیں بے حد سطی اور کھوکھی اور جو جان اور بھی اور نمون نظر آنے لگیں۔ میراجی چاہتا تھا کہ قبل اس لڑا کا ساس اور بہواور اُس نوجوان کی بے اولاد ہو کی گاؤں گائی خاک تمرک کے طور پر اپنے سر پر ڈالوں تا کہ کسی طرح جمھے بھی اُن کے یقین محکم کا ایک چھوٹا ساذر دہ فیسا۔

من کے لیے روائی کادن مقرر ہوتے ہی جھے شدید لرزہ کے ساتھ بخار آنے لگا اور ساتھ ہی بڑے زور کی کم چائی ۔ میری علالت کی خبر سن کر معلم عبدالرزاق مجبوب بنفس نفیس نالے کے کنارے آیا اور میری نبف رکج کہولاکہ منی اورع فات میں بڑی سخت گری ہوگی۔ اس حالت میں وہ جھے اپنے ساتھ ہرگز نہیں لے جاسکا۔ الرے ماجبول کو اُس نے تاکید کی کہ نماز فجر کے فور اُبعد وہ بس پر سوار ہونے کے لیے اُس کے ڈیرہ کے سامنے فی اور اُبعد ہوں کی سامنے معلم کا تھم من کر میرے بعض ساتھ یوں نے میرے ساتھ ہدردی کا ظہار کیا۔ بعض نے آلی دی کہ کران نوان اُنا اللہ ج پھر کھی نصیب ہو جائے گا۔ بعض نے تاسفانہ سر ہلایا اور خاموش رہے ، لیکن کہ کہا کہ برک کر ہوئی "مم جوان آدی ہو۔ یہاں ڈھیری ڈھاکر لیے کیوں پڑے ہو؟ جاؤ' اٹھ کر محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

طواف كرو-الله ميال يهال تك لاياب تواب خالى المته واليس ميعية أس شرم نه آئ كى؟"

منیں اُٹھ کر چلنے لگا تو چلانہ جاتا تھا۔ نقابت کے مارے میرا بُراحال تھا۔ یہ دکھے کراُس بےاولاد ہو کا بڑالہال میاں اُٹھ کر آیااور میرا ہا تھ کپڑ کر بولا'' آؤمیں تہہیں طواف کر الا تاہوں۔''

مطاف میں بڑا ہجوم تھا'لیکن اُس نوجوان نے بڑی محنت سے سہارا دے کر مجھے طواف کرایا۔ ہاتھ ٹالم اواز سے میری لیے دعا بھی ہا نگا جاتا تھا۔ اس دعا اور طواف نے میری ہمت بندھائی اور اس کے بعد میں نے فہاؤ کی طواف اور بھی کیے۔ صبح سویرے میں بھی تازہ دم تھا اور اپنے دوسر سے ساتھوں کے ساتھ معلم ماب کے ویرے پر جی بینچا۔ وہاں پر صرف ایک بس کھڑی تھی جو سواریوں سے آٹا اُٹ بھری ہوئی تھی۔ چپت پر جی الوائد سوار تھے اور تل رکھنے کو جگہ باتی نہ تھی۔ بس کے اردگر دساٹھ ستر حاجیوں کا بجوم تھا۔ معلم کا بیٹا انہیں سمجام الوائد انہوں نے انظام تو تین بسوں کا کیا تھا'لیک کی وجہ سے اب تک صرف ایک بس میسر آئی ہے۔ اب جولوگ بھی کا کرا یہ اداکر سکتے ہیں' وہ ٹیکسی تلاش کرلیں' باقی حضرات بیدل مٹی کوروانہ ہو جا کیں۔ یہ س کرنا لے کہ کا یہ اوالے میرے ساتھی ہنی خوثی بیدل چل پڑے۔ میں بھی ان کے ہمراہ ہو گیا۔

شہر سے نکل کر جب کھی سڑک پر آئے تواحرام پوش مخلوق کا ایک جم غفیر سیاب کی لہردل کی طرن گارا کا اللہ طرف پا پیادہ روال دوال تھا۔ اُن کے در میان بسول اور ٹرکول اور موٹر کارول کی بے ترتیب قطارین ایک دار می کے ساتھ لپٹی ہوئی آہتہ آہتہ ریگ رہی تھیں۔ بڑی سڑک پر چینچنے ہی نالے کے کنارے والے ساتھ کی طرن ہا اِ وصرے سے بچھڑ گئے۔ اب میں بالکل اکیلا اور آزاد تھا اور اس آزادی کی لذت ایک تیز و تذفی کی طرن ہرا کول میں سرسرانے گئی۔ فضامیں تلبیہ کی گونج کاسائبان تناہوا تھا اور زمین پر ہزاروں مضطرب قدم تیزر فآری ایا ہوں میں مرسرانے گئی۔ فضامیں تلبیہ کی گونج کاسائبان تناہوا تھا اور زمین پر ہزاروں مضطرب قدم تیزر فآری ایا ہوئی میں مست اور ب فوف ہی سروکار نہ تھا۔ ہر شخص اپنی دھن میں مست اور ب فوف ایک من من کی منزل کی طرف بڑھ رہے جنس تھا۔ ہر شخص تھا۔ چلتے چلتے ایک ضعیف العمر آدمی لڑکھڑا کر مذک کا گار کہ من کی دوسرے نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور اُس کی لا اُس کو کم مرک نے اُس کی نبض مُول کر اعلان کیا" خلاص "کسی دوسرے نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور اُس کی لا اُس کو مرک کے کنارے لگا دیا۔ باتی لوگ برستور چلتے رہے۔ لیک الٹھم لیک ......

منیٰ کے چتے چتے پر کلاہ بارال کی طرح خیموں کی چھٹری تی ہوئی تھی۔ گردو پیش کی پہاڑیوں پر جاباً ہونا کی سفیدی بھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ قریب جاکر دیکھا تو یہ چونے کی قلعی نہ تھی بلکہ احرام پوش ماجیوں کا گر ستے جو پہاڑیوں کی ڈھلوانوں پر بسیر اڈالے بیٹھے تھے۔ اُن کی تقلید میں 'میں نے بھی ایک چٹان کے سائے ٹماہا ڈھونڈھ لی۔ اگلی صبح لاکھوں کا یہ قافلہ میدان عرفات کی جانب روانہ ہوا۔ اُن کے پیچھے پیچھے میں بھی ہاں پہا ہا کہ لوگوں نے جبل رحمت کے دامن میں بیٹھ کرو قوف کیا۔ میں نے بھی کہیں قریب ہی جگہ ڈھونڈھ لی۔ ٹام کوب کے پیچھے پیچھے مُردلفہ پہنچا۔ مُردلفہ کی چائد فی رات ختم ہوتے ہی اس عظیم الثان تنہائی کے لمحات بھی رفعت ہا گاہا جو منی اور عرفات اور مُردلفہ میں لاکھوں کے ججوم نے ججھے عطا کیے تھے۔ دشت و بیابان اور کنج عزات کی تنہائیا مگون ہوتا ہے۔ جوم عرفات کی تنہائی میں سکون ہی سکون تھا۔

''ٹاواہی پہنٹی کر قربانی کے مقام پر اچانک میری ٹمہ بھیڑا ہے معلم عبدالرزاق محبوب ہے ہو گئی۔ وہ بڑا فالالک مُن اُس کے لیے کسی جگہ بھی در دسرنہیں بنا۔انعام کے طور پر اُس نے قربانی کے سلسلے میں میری خاطر فالدد کاادر دوسرے روز جب ہم مکہ معظمہ کو واپس لوٹے تو مجھے اپنی بس کی حصت پر بیٹھنے کی اجازت بھی مرحمت فرائل۔

کے معظمہ دالیں آتے ہی میرے سر پرمدینہ منورہ پہنچنے کی دُھن سوار ہوگئ لیکن معلم عبدالرزاق نے بردی سنگد لی عرفی میں کے معظمہ دالیں آتے ہی میرے مدینہ شریف روانہ ہونے کی تاریخ سعودی حکومت سے مقرر ہوکر آئے گی۔اُس وقت تک کم مجرے کام اوں اور بار اپنا پاسپورٹ مانگ کراُسے دق نہ کروں۔ ساتھ ہی اُس نے بید دھمکی بھی دی کہ اگر میں فیم میں کام اور بار اپنا پاسپورٹ مانگ کراُسے دق نہ کروں۔ ساتھ ہی اُس میری شکایت کردے گا اور رئیس المعلمین کے پاس میری شکایت کردے گا اور رئیس المعلمین کے والے کردے۔

معلم کی طرف سے مایوس ہو کرمیں نے خانہ کعبہ کی راہ لی۔ راستے میں چلتے چلتے میں دل ہی ول میں بردی ہالذ کاادر چابک دی اور بردی فنکاری سے ایسے دعائیہ فقرے تراشتا خراشتار ہا جن سے یہ مطلب نہ نکلے کہ میں طائخاستہ کم معظمہ سے ننگ آکر یہاں سے بھا گناچا ہتا ہوں بلکہ جن سے فقط یہ ظاہر ہو کہ میں اللہ کے رسول مقبول گافیہت میں کہ یہذ منورہ جانے کے لیے بے تاب ہوں۔ میں اس او حیز بُن میں چلا جار ہا تھا کہ سرک پر سامنے سے پاکتان المیسی کی ایک کار آتی ہوئی دکھائی دی۔ کار میں سفارت خانے کا کچھ عملہ سوار تھا۔ اُن میں سے ایک صاحب نے پہلے نتے۔ انہوں نے کار روکی اور علیک سلیک کے بعد چھو منے ہی پوچھا ''آپ مدینہ منورہ چلیں گے ؟''
"نی ہال 'ضرور۔ "میں نے بو کھلا کر کہا ''لیکن کیسے ؟''

انہوں نے بتایا کہ خشکی کے راہتے آیا ہواپا کتانی حاجیوں کاایک قافلہ آج شام جدہ سے مدینہ منورہ روانہ ہور ہا ہے۔اُرٹمی اُن میں شامل ہونا چاہوں توابھی ان کے ساتھ کارمیں بیٹھ کرجدہ روانہ ہو جاؤں۔

نمی نے بھاگ دوڑ کر رواروی میں الوداعی طواف کیا۔ نالے کے کنارے سے اپنے سامان کی پوٹلی اٹھائی۔ آگھناکے عملے نے میرے معلم سے میرا پاسپورٹ وصول کیا اور پورے ساڑھے تین تھنٹے کے اندر اندر میں رالپٹرکا کی فخرانپورٹ کمپنی کے قافلہ میں بیٹھا ہوا جدہ سے بسوئے مدینہ روانہ تھا۔ آں خنک شہرے کہ آں جا المارہ!

اُن آبانے میں جدہ سے مدینہ منورہ جانے والی سڑک کِی نہ تھی' بس ایک کشادہ سا روڑے دار راستہ تھا جو اُن آبان کہا تا کہا تھا۔ کہاں کی سنگان تھا کہیں اونچا تھا، کہیں نیچا تھا اور بسیں اور ٹرک اور موٹر گاڑیاں اُس پر پیچکو لے کھاتی کلال کٹال چاتی ہتی میں۔ شدید گرمی کی وجہ سے دن کے بیشتر حصہ میں ٹریفک بندر ہتا تھا اور ساری رات اُس پر اُن کہا کہی رہتی تھی۔ ہمارا قافلہ بھی رات بھر چاتا رہا اور صح 10 بجے کے قریب مدینہ منورہ سے چار پانچ میل محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس طرف رک گیا۔ یہاں پرایک کنواں تھاجس پر رہٹ چل رہاتھا۔ قافے والوں نے یہاں اتر کو علم کیاار علی کھڑے ہیئے۔ کچھ عقیدت مند بسوں پر دوبارہ سوار ہونے کی بجائے یہاں سے احترا ما پیدل چلئے گئے۔ میں ہم کائی کم نہجے پیچھے پیچھے پیدل روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دور چل کر خیال آیا کہ دیار حبیب میں جوتے پہن کر داخل ہونا ہم کا ایک کم کی بے ادبی ہے۔ میں نے فور آا ہے چیل کھول کر ہاتھ میں اٹھا لیے اور بر ہنہ پاچلنے لگا۔ دھوپ میں تچ اول میر زوں پر پاؤں پڑتے ہی میرے تلووں میں آگ کے شعلے سے لیکے اور حرارت کی اہریں بجلی کی کرن کی کم کن کی کرن کی کم کی کہ میں ہے جہم میں پھیل کر دماغ سے مکر انے لکیس۔ میں نے ادھر اُدھر دیکھ کر چیکے سے اپنے چہل دوبارہ ہی لے اس بودے پن پر جھے اس قدر جھنجھا ہے اور ندامت محسوس ہوئی کہ میں نے اپنی ٹہل کم اپنی میں کھولے اور انہیں اٹھا کر سڑک سے دور جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ اب نظے پاؤں چلنا ایک امر مجوری تھا کی میں میں دیتی رہی۔

گفتہ ڈیردھ گفتہ چلنے کے بعد ایک موڑ آیا جس کی گولائی پر چند گاڑیاں رُکی ہوئی تھیں اور بہت ہوگئ سڑک پر کھڑے والبہانہ انداز میں درود وسلام پڑھ رہے تھے۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ان حفرات کواہا گہر مقصود نظر آگیاہے۔ میری عمراس وقت بتیں تینتیں برس تھی۔ اس طویل عرصہ میں میری آٹھوں نے زنماً گا گافت اور ر ذالت اور رکاکت اور خباثت کے علاوہ اور کچھ بہت کم دیکھا تھا۔ اب جی چاہتا تھا کہ گنبدِ خفراپر نگاڈالے سے پہلے ان گنہگار آئھوں کو کسی قدر صاف کر لوں۔ اس مقصد کے لیے شاہر او مدینہ کی خاک ہے بہراور کہا تھا۔ سکتی تھی ؟ میں نے اضطرار آچلتی ہوئی سڑک ہے خاک کی ایک چکی اٹھائی اور استہ نظر آنا مشکل ہو گیا۔ قام لذہ ا

مبحد نبوی تک پینچ بینچ میری آئمص مرخ ہوکر سوج گئیں اور راستہ نظر آنا مشکل ہوگیا۔ الام اللہ را اللہ رون ہے عکر لگتی تھی۔ مجھے اندھا سمجھ کرایک بھلے آدمی نے میری رہنمائی کی اور مجھے باب جریل تک پہنابا باب جبریل پر عاشقان رسول کا جموم تھا۔ اندر جانے والوں اور باہر آنے کا غیر منقطع تا نا بندھا ہوا تھا۔ ابکہ فور انی صورت بزرگ چٹائی پر بیٹے لوگوں کے جوتے سنھالنے میں مصروف تھے۔ میری آئھوں میں اب تک دولا کی چھائی ہوئی تھی اور بھیڑ کے ریلے میں بھنس کر جھے یہ معلوم نہ تھا کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں یا یہ جہ بارا اول ایک مقام پر چندلوگوں سے عکر اکر بری طرح لوگھڑ ایا اور جو توں کے ڈھر پر او ندھے منہ گر پڑا۔ جو توں کا رائول اللہ تھے۔ بہا آکے مقام پر چندلوگوں سے عکر اکر بری طرح الم الما اور اپنیاس چٹائی پر بٹھالیا۔ وہ ٹوٹی بھوٹی اردو بول لیتے ہے۔ بہا آکھیں سوجی ہوئی اور سانس بھولی ہوئی تھیں۔ اپنی صراحی سے پائی کا گلاس بلا کر انہوں نے از راہ بعد دو کردا الاوا تعد ہے کم دکاست بیان کردا اللہ میں کہ میری آئکھوں کو کمیا مرض لاحق ہے ؟ میں نے شاہر اہدید کی خاک کی چٹی دالا واقعہ ہے کم دکاست بیان کردا اسے میں کروہ ہے افتیار روپڑ ہے اور جھے و ہیں بیٹھے رہنے کی ہدا ہے کی۔ عصر کی نماز سے پہلے وہ مراہا تھ گڑ کے اور جالی مبارک کے سامنے کھڑ ہے و ہو کر بڑے سوز و گداز سے درود و سلام پڑھائی۔ نماز کے ابعدوہ کھائی پر سانی بہر چٹائی پر لے آئے۔

یہ مادب مشرق اور مغرب میں بہت سے ملکوں کی سیاحی کر چکے تھے۔ عربی تو اُن کی مادری زبان تھی۔ اس کے طاروز کی فاری اور انگریزی خوب جائے تھے۔ کسی قدر فرانسیسی زبان سے بھی آشنا تھے۔ اٹھارہ انیس برس سے درفر اُرول اُدر مجد نبوی کی صفائی کے انتظامات کے ساتھ وابستہ تھے۔ جج کے زمانے میں جب زائرین کارش بڑھ باانا آبہ مادب رضاکار انہ طور پر باب جبریل کے باہر جوتے سنجالنے کے کام میں بھی ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ انہا فارے مرا پاسپورٹ دیکھااور بنس کر بولے "تم تو پڑھے لکھے آدمی ہو۔ میری اردو بڑی کمزور ہے۔ آؤاگریزی میں ٹھوکسے۔

ببانہیں معلوم ہوا کہ میرے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو مغرب کے بعد وہ جھے اپنے گھرلے گئے 'جو مجربانیں معلوم ہوا کہ میرے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تو مغرب کے بعد وہ جھے اپنے گھرلے گئے 'جو مجربی کہ انگل قریب واقع تھا۔ انہوں نے جھے اپنے ساتھ کھانا کھلایا 'اپنے کپڑوں کا ایک صاف جوڑا عنایت لا بازارے نے چہل لا کر دیئے اور ایک ڈاکٹر کی دکان پر جا کر میری آٹھوں میں دواڈلوائی۔ ساتھ ہی انہوں نے لہاکئی رات بھی اُن کے ہاں گزاروں۔ میں نے التماس کی کہ اگر وہ جھے باب جبریل کے باہر اپنی چٹائی پر شب برائل اُمانات دے دیں تو جھے پر بڑا احسان ہوگا۔ اس پر وہ کچھ سوچ میں پڑگئے اور پھر بولے "اس کی اجازت تو لیل نے بعد دیکھاجائے گا۔"

عثاہ کے بعد جب معجد نبوی کے دروازے بند ہو گئے تووہ اندر ہی رہے۔ ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد اپنے سرکاری زائن نے فارغ ہو کر باہر آئے اور مجھے ایک کاغذ دیا جس پر عربی میں پچھ لکھا ہوا تھااور پنچے مہر لگی ہوئی تھی۔ فرمایا ''ہاں چائی پر ات گزار سکتے ہو۔اگر کوئی اعتراض کرے توبیہ اجازت نامہ دکھادینا۔''

تہر کی اذان ہونے تک کی سیا ہمیوں نے کی بار آ کر مجھے ٹوکا الیکن اجازت نامہ دیکھ کروہ خاموث ہو جاتے تھے۔
ایک روز تو جوتے رکھنے والے صاحب نے اپنی کرم فرمائی کی انتہا کر دی۔ عشاء کے بعد جب مبحد نبوی کے
رروازے بند ہونے گئے توانہوں نے مجھے باہر نکا لا اور تہجد کی اذان تک اپنے ساتھ اندر ہی رہنے دیا اور تھوڑی دیر
کے لیے جال مبارک کے اندراس عرشِ بریں جیسی مقدس زمین پر مجھے اپنی پلکوں سے جاروب کشی کی اجازت بھی عطا
الکہ

روجھے بیوں کے اڈے تک چھوڑ آئے اور جدہ جانے والی ایک بس میں مجھے ڈرائیور کے ساتھ والی اگلی سیٹ دلال لیف راستہ طے کرنے کے بعد ہم نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک سیاہ فام افریقی نوجوان ننگے سر دھوپ میں

پیدل چلا آر ہاہے۔اُس کے ساتھ اُس کی بیوی تھی۔ بیوی کی گود میں ایک نتھاسا بچہ تھا۔اس شدید دھوب میں اُل یہ جوڑا بڑے اطمینان سے پابیادہ مدینہ شریف کی طرف جار ہا تھا۔ ڈرائیور رحمہ ل آدمی تھا'بس روک کراُس نےاُلا مسافروں کواپنی صراحی سے پانی بلایا۔ پانی دیتے ہوئے ڈرائیور نے انہیں بتایا کہ بیرپانی مدینہ سے آیا ہے۔ پیٹے ٹالا کے چبرے خوشی سے جگمگا اٹھے۔انہوں نے ایک گھونٹ اپنے بچے کے منہ میں بھی ٹیکایا۔پانی کے کچھ تطرے ڈٹیاد گر گئے۔ میاں بیوی نے مجھک کر بھیگی ہوئی ریت اٹھائی اور منہ میں ڈال لی۔

جدہ پہنچ کر بس اینے اڈے پر رکی توسامنے طرح طرح کے مصندے مشروبات کی دکان نظر آئی۔ جدا کا بندرگاہ پر اتر نے کے بعد اب تک مجھے کو ئی ٹھنڈی چیزیینے کا موقع نصیب نہ ہوا تھا۔ اب اس د کان کور کم کر کڑ مُصْنَدَی بوتل یبینے کے لیے میرا دل بے اختیار مجلنے لگا۔ میّس پیاسے اونٹ کی طرح اُس دکان کی جانب لِپّاہواً الإ د کان کے عین سامنے ایک قد آدم آئینہ بھی لگا ہوا تھا۔جب میں دکان کے قریب پہنچا تواس آئینے میں لفراً إُل میرے عین بیچیے سائے کی طرح لگا ہواا یک نحیف و نزار ' شکتہ صورت بڈھا بھی ہانپتا کا نیتا اُسی دکان کا طرابہ آر ہاہے۔اس حالت زار پر رحم کھا کر میں ایک طرف ہو گیا تاکہ مجھ سے پہلے اپنی خریداری کرلے'لین ٹی۔ آئینے میں دیکھا کہ میری طرح وہ بھی اُچک کرایک طرف ہو گیا۔ یہ نظارہ دیکھ کر جھے بے اختیار آئی گا؟ آئینے میں دراصل وہ میراایناہی عکس تھا۔''آئینہ دکھ کراپناسامنہ لے کے رہ گئے!''میّں نے زور زورے اہٰں اُ کر عرب د کا ندار کو مخاطب کر کے بیہ مصرعہ اتنی بار گنگٹایا کہ وہ ننگ آگیا۔ یا گل سمجھ کراُس نے بیا مقالط جما، که کوکا کولا کی قیت پہلے وصول کی اور بوتل مجھے بعد میں دی۔ بوتل ابھی پوری طرح ختم بھی نہ ہو کی تھی کہ رہا، نے جھیٹ کرائے میرے ہاتھ ہے چھین لیا۔ غالبّاہے یہ گمان گزراہو گاکہ یہ مخبوط الحواس شخص کہیں فالا کو پھریر مار کر توڑنہ ڈالے۔اپنی اس ہیت کذائی پر کچھ جیران 'کچھ پریشان اور کسی قدر خوثی میں یہ شعر گلٹانا حاجی کیمپ کی جانب روانہ ہو گیا ہے

> مرا اک کھیل خلقت نے بنایا تماشا ریکھنے بھی تُو نہ آیا

حاجی کیمپ میںمعلم عبدالرزاق محبوب کا دفتر حاجیوں ہے بدستور بھرا ہوا تھا۔ مکہ معظمہ میں نالے کے گذا والے میرے چندسلہٹی ساتھی بھی وہاں بیٹھے تھے۔اُن میں ہے ایک نے مجھے دیکھتے ہی کہا" بابوہم نے خواب دکو عبدالمصورنے دس ریال رشوت لے کر تمہارا ریٹرن کلٹ بنادیاہے۔''

ریٹرن مکٹ کالفظ سنتے ہی میرا دل تبیوں اُچھلنے لگا'اور میں نے بے صبری سے بوچھا''عبدالمعور کون ہے؟ " براچھنا ہوا بدمعاش ہے۔"سلہٹی ساتھی نے کہا" نواکھلی میں دس نمبری غنڈہ تھا۔اب بھاگ کر گاہر ر يہاں آ بيھاہے۔حاجيوں كو گھير گھار كريىيے بٹور تاہے۔"

"اسوفت وه کہال ہوگا؟" میں نے ہو چھا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

"بیں کہیں حاجی کیمپ میں بیٹھاکسی کو ٹھگ رہا ہو گا۔اقال درجے کا لفنگاہے۔" :

"فداك لي مجهد أس سے ملاؤ ـ "ميں نے منت كى ـ

میرے سلہٹی ساتھی نے بہت منع کیا کہ میں اس لپانیے کے چکر میں نہ پڑوں 'لیکن میری مسلسل منت ساجت پر لاہرے ساتھ چل کراہے تلاش کرنے پر راضی ہو گیا۔ بڑی تگ ودو کے بعد وہ ایک چائے کی دکان پر بیٹھامل گیا۔ میں نے اپناسمندری جہاز کا کلٹ نکال کراُہے و کھایا اور کہا" بھائی عبد المصور' بیہ جدہ سے کراچی کا ٹکٹ ہے۔ ممراہ رفوامت ہے تم اے ریٹرن ٹکٹ بنوا دو۔" ممراہ رفوامت ہے تم اے ریٹرن ٹکٹ بنوا دو۔"

مبرالمصورنے بڑے زور کا قبقہہ لگایا''اللہ کی گمری میں واپس آنے کا مکٹ یہاں نہیں بنیا' اوپر بنیا ہے۔'' اُس نے آمان کی طرف اشارہ کر کے کہا۔

نی نے دس ریال اُس کے ہاتھ پر رکھ کر کہا" بھائی او پر ہی ہے بنوا دو۔"

عبدالمعور نے دس ریال جیب میں ڈالے' ہاتھ اٹھا کر بنگالی زبان میں پچھ مین مین کی اور بولا'' چلوریٹرن ٹکٹ اور مدار زبادہ''

دکان پر پیٹے ہوئے کچھ لوگ یہ تماشہ دکھ کر خوب ہنے۔انہوں نے عبدالمصور پر بہت می چیتیاں کسیں اور پرائی فوب ندان اڑایا۔ میرے سلہ ٹی دوستوں نے میری چھٹر ہی "ریٹرن کلٹ" ڈال دی۔اب وہ مجھے میرے نام نہاں پارتے تھے بلکہ ندان سے "ریٹرن کلٹ" کے لقب سے مخاطب کرتے تھے 'کیکن پچ تو یہ ہے کہ بات آخر بہالمعور کی ہوئی کہ اُس کے بعد مجھے ایک بار اور حج اور پانچ بار عمرہ اداکر نے کی سعادت نصیب ہوئی۔ ورفین روز بعد کراچی جانے والا جہاز جدہ کی بندرگاہ پر آگیا۔ جماری ایم بیسی کا عملہ حاجیوں کو الوداع کہنے آیا ہوا ورائے کہنے آیا ہوا فلا انہوں نے جہاز میں مجھے ایک سنگل کیبن دلوایا جو ایئر کنڈ پشنڈ تھا۔ اُس میں فوم کے گدے کا برتھ تھا جس پر فلا انہوں نے جہاز میں مجھے ایک سنگل کیبن دلوایا جو ایئر کنڈ پشنڈ تھا۔ اُس میں فوم کے گدے کا برتھ تھا جس پر فلا انہوں نے جہاز میں مجھے ایک سنگل کیبن میں داخل ہوتے ہی میری اناکا بے لگام گھوڑا جے میں اپنی وائن ہا کہ کا مرتبہنا کر از سرنوا پنے وائن بی منظمہ میں نالے کے کنارے چھوڑ آیا تھا' دولتیاں جھاڑ تا سریٹ بھاگنا ہوا آیا' اور جنہنا کر از سرنوا پنے وائن کی منظمہ میں نالے کے کنارے چھوڑ آیا تھا' دولتیاں جھاڑ تا سریٹ بھاگنا ہوا آیا' اور جنہنا کر از سرنوا پنے وائن کی منظمہ میں نالے کے کنارے چھوڑ آیا تھا' دولتیاں جھاڑ تا سریٹ بھاگنا ہوا آیا' اور جنہنا کر از سرنوا پنے وائن کی منظمہ میں نالے کے کنارے چھوڑ آیا تھا' دولتیاں جھاڑ تا سریٹ بھاگنا ہوا آیا' اور جنہنا کر از سرنوا پنے دیا کہ منظمہ میں نالے کے کنارے چھوڑ آیا تھا' دولتیاں جھاڑ تا سریٹ بھاگنا ہوا آیا' اور جنہنا کر از مرنوا پنے

الان پر کھڑا ہو گیا۔ ماتھ ہی میرے ذہن میں حاجی امداد اللہ مہا جر کئی کی وہ غزل بھی د ھند کی طرح چھا گئی جو حج کے دوران میری ران می خون کی طرح رچ بس گئی تھی۔ یہ غزل ایک عجیب اور نادر فن پارہ ہے۔ار کان حج 'طواف کعبہ اور صاحب ران می خون کی طرح رچ بس گئی تھی۔ یہ غزل ایک عجیب اور نادر فن پارہ ہے۔ار کان حج 'طواف کعبہ اور صاحب

کہ کے دوالے سے ایک عاش صادق کے جذب و مستی کا مید ایک بے مثال اظہار ہے:۔ راتم چو بھئے ہوس کوئے تو کردم جب میں مکہ گیا تو میرے دل میں تمہارے کو سے کی آرزُو تھی

ر اید بعد در و روح المار الما

لین میں نے سجدہ صرف تمہارے فیم ایروبی می کا من سجدہ ولے درخِم اُبروئے کو کردم سعى مكيل طواف مين حطيم مين اور مقام ابراهم ب درسعی و طواف و بخطیم بمقامے ہر سمت تمنا رُخ نیکوئے تو کردم ہر جگہ ہر طرف میں نے تمہارے کویے کے زُخ کی تناکی میدان عرفات میں ساری مخلوق لیک کہہ کر دعا میں مانگ رہی تی البك دعا خوال همه مخلوق بعرفات کیکن میرا دل قبله نما کی طرح صرف تمہاری طرف مودہ لا چوں قبلہ نمامن دل خود سوئے تو کردم ایے ول میں تمہارے ول پند قد کا تصور کرے می ن در عرصة عرفات بياحشر نمودم میدان عرفات میں قیامت بریا کر دلا چوں یاد من آل قامت ولجوئے تو کردم حيوال بملى ميكند عالم قربانئ قربان سر خود من بسرکوے تو کردم مقام منی پر ایک دنیا جانوروں کی قربانی دیتی ہے میں نے تمہارے کویے کے سرے پر اینا ہی سر قربان کر دیا وطن واپس پہنچ کر مجھے یہی محسوس ہوتار ہا کہ میں حج کی منز ل طے کر کے نہیں بلکہ محض مراب مزل کے بھے بھاگ کرواپس آیا ہوں۔خداجانے تشکی کابیاحساس بھی کم بھی ہو گایا نہیں۔

سمندرے ملے پیاہے کوشینم!

## مُجِھوٹ 'فریب 'فراڈ اور حرص کی دلدل

ار نونگی نے منی میں منڈوایا تھا، کیکن اولے کراچی آگر پڑے۔ایسٹیملش منٹ ڈویژن والوں نے بتایا کہ میری اللہ مور ہو جاؤں۔ اللہ موبہ بنجاب کے ڈائر بیکٹر آف انڈسٹریز کے طور پر کر دی گئے ہے 'اس لیے میں فور آلا ہور حاضر ہو جاؤں۔ یہ نجب بے نکی پوسٹنگ تھی۔ صنعت و حرفت کا نہ جھے کچھ علم تھا اور نہ اس کار وبار سے کوئی دلچیری تھی۔ لا ہور ارکمایات میں نے وزیراعلیٰ ملک فیروز خان نون سے کہی اور اس کام کے لیے اپنی ناموز و نیت کا کھل کر رونا رویا الا کی سے می نہ ہوئے اور کہنے لگے ''اس پوسٹ پر آنے کے لیے بہت سے لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگار ہے لین ہیں ایسے آدمی کی ضرورت سے جو بیسے نہ بنائے۔''

معلوم نہیں چیف منسٹر کی اس بات سے میری ستائش منظور تھی یا میری آزمائش 'لیکن حقیقت یہ ہے کہ اُس المجاب کے ڈائر کیٹر آف انڈسٹریز کی پوسٹ سونے کی کان سمجھی جاتی تھی۔ میرے پیٹر و مسٹر بی-اے- قریش آئل اور دیا نتدار افسر سے-انہوں نے سالہاسال کی محنت سے اس محکمہ کو نہایت اعلیٰ خطوط پر منظم کیا تھا اور اسٹین ہوگئے تھے کہ ترتی پاکر یہاں سے تبدیل ہورہ سے-صنعت و حرفت کے علاوہ انہیں اوب نفون ور علم آثار قدیمہ سے بھی گہری و کچھ سے سارج چھوڑ نے سے پہلے انہوں نے دو ڈھائی ماہ جھے اپنے سایہ در علم آثار قدیمہ سے بھی گہری و کچھ سے سارج میلی ٹریڈنگ کا یہ و قفہ میرے لیے بڑا مفید ثابت ہوا۔

میلی میلی کو دھادی وزیر صنعت تھے۔ یہ امرتسر کے ایک امیر کبیر اور مشہور مسلم لیکی گھرانے سے تعلق رکھتے گئے میں پڑی تھی 'اس لیے دفتری رہی نے شریف النف 'میر چیٹم اور خوش باش انسان سے البتہ سیاست اُن کی تھٹی میں پڑی تھی 'اس لیے دفتری رہی نے تو بان کرنااُن کا بائیں ہا تھ کا کھیل تھا۔ ذاتی لحاظ سے وہ بڑے صاف گو اور

ال ذانے میں سیای مصلحت دراصل سیای رشوت کادوسرا نام تھا۔ ایک روز میں نے اخبار میں خبر پڑھی کہ لکا پینہ نے صوبہ میں بناسپتی تھی کی چند نئی فیکٹریاں قائم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ججھے اس منصوبے کا افغادر نہ محکمہ صنعت کے ذریعہ اس فتم کی کوئی تجویز ہی کا بینہ میں پیش کی گئی تھی۔ اس خبر کا شائع ہونا تھا کے دفتر میں فیکٹری لگانے کے خواہشمندوں کی درخواستیں دھڑا دھڑ آنا شروع ہو گئیں۔ درخواستوں کے ساتھ کے دفتر میں فیکٹری لگانے کے خواہشمندوں کی درخواستیں دھڑا دھڑ آنا شروع ہو گئیں۔ درخواستوں کے ساتھ کے دفتر کی ساتھ کے دوالے سفارشی حضرات کا بھی تا نتا بندھ گیا۔ میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ میں اُن لوگوں کو کیا جواب محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دوں کیونکہ مجھے اب تک اس فیصلہ کے متعلق سرکاری طور پر کوئی اطلاع موصول نہ ہوئی تھی اور دوسر بے لوگالاً طرح میری معلومات بھی فقط اخباری خبر تک محدود تھیں۔ جب لوگوں کا دباؤ بڑھ گیا تو میں نے یہ مور نمالاً اللہ صنعت کے گوش گزار کی اور اُن سے رہنمائی کا طلبگار ہوا۔ انہوں نے فرمایا ''ورخواسیں واخل دفتر کرتے ہالاً اللہ اللہ کا طلبگار ہوا۔ انہوں نے فرمایا ''ورخواسیں داخل دفتر کرتے ہالاً اللہ کا کہ کہتے ہے کہ کہ تاکمی 'انہیں خوش اسلونی سے ٹالتے جاؤ۔''

اس بات سے میں نے اندازہ لگایا کہ اخبار میں شاید غلط خبر شائع ہو گئی ہے'اس لیے میں نے تجویز ڈہالاً اگر اس خبر کی تردید کر دی جائے تو ہماری جان بہت سے بھیٹروں سے پی جائے گی۔

"خرصیح ہے۔" شیخ مسعود صادق نے فرمایا" نی فیکٹریاں منظور ہوئی ہیں اور انہیں مستق پارٹیوں می تتم ا کردیا گیاہے۔"

یہ سن کر مجھے بڑی سبکی محسوس ہوئی اور سرکاری لحاظ سے ڈائر یکٹر آف انڈسٹریز کی پوسٹ نہایت بے فراز، فالتواور غیر موَثر نظر آنے لگی۔ مِیّس نے وزیر صاحب سے گلہ کیا کہ اگر وہ اپنے ڈائر یکٹر کواس فیصلے سے قبل اٹار نہیں لے سکتے تھے تو کم از کم بعد میں ہی کچھ بتادیا ہوتا۔

وزیر صاحب نے جواب دیا" یہ فیصلہ ایک ہنگامی ضرورت کے تحت کیا گیاہے۔ سیاست میں الباکر اللا ہے۔ان معاملوں میں زیادہ حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔"

بڑی بڑی سنعتوں کے فیصلے اس طرح ڈائر کیٹر کے علم اور مشورے کے بغیراوپر ہی اوپر طے ہوجائے! ان فیصلوں میں کسی مر بوط تر قیاتی پلاننگ کاعمل دخل بہت کم ہوتا تھا۔ان کا دار ومدار زیادہ ترانواع داتسام کی مفلخ خوشنودیوں اور عنایت فرمائیوں پر ہواکر تا تھا۔

جہاں تک چھوٹی صنعتوں کا تعلق ہے اُس زمانے میں پنجاب میں بجل سے چلنے والی کھڈیوں (Wer Looms اور آرٹ سلک بال نااہ اللہ است ماصل کرنے کا سودا سایا ہوا تھا۔ اربابِ صنعت و تجارت کے علاوہ آسمبلیوں کے ممبر سیا کا بار ٹرکارکن 'وزیروں کے حاشیہ نشین ' کچھ بڑے افسروں کی بیگات اور جلدی دولت کمانے کے دومرے رہا اس لیائے آرزو کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے تھے۔ اسی دھاچو کڑی میں اگر کوئی سب سے پیچھے قالوں اس لیائے آرزو کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے تھے۔ اسی دھاچو کڑی میں اگر کوئی سب سے پیچھے قالوں پشینی نور باف تھا جس کے آباؤاجداد صدیوں سے کھڈیوں کی دستکاری کے ساتھ وابستہ چلے آرہے تھے۔ انسا تھا ضا تو یہ تھا کہ سب سے پہلے ان لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا جا تا اور اس کے بعد نے آنے والوں کی ہار کی جنرار آف کو آپریٹو سوسا نئیز کے ساتھ مل کر ہمارے محکمے نے اس سلسلے میں تھوڑی بہت کوشش مجمل کی آباؤ میں طوطی کی آ واز کسی نے نہ سی۔

پاور نوم کے پرمث مانگنے والوں کازیادہ زور پانچ پانچ پاور لوم حاصل کرنے پر تھا۔اس کے ساتھ اللہ مقدار میں آرٹ سلک پارن کا امپورٹ لاکسنس مل جاتا تھا، جے بلک مارکیٹ کرکے خاطر خواہ منافع کما الجاماً محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ پادر لُوم اور آرٹ سلک یار ن کے علاوہ میرا براہِ راست واسطہ گندگی کے ایک اور ڈھیر سے بھی تھا۔ اس کا نُلُق ہارکین وطن کی صنعتی املاک سے تھا۔

ایدرزش دفترے گرواپی آیا تو برآمدے میں ایک صاحب بیٹے میراا تظار کررے تھے۔ انہوں نے عربی محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لباس بہنا ہوا تھااور عطری خوشبو میں ہے ہوئے تھے۔ اُن کی بڑی شاندار سیاہ داڑھی تھی، آکھوں میں مرد فالہ باتھ میں سفید منکوں کی تشیح کھٹا کھٹ چل رہی تھی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ابھی حال ہی میں عمرہ کرکے آئے اُلہ اور کل رات دا تا صاحب کے مزار پر مراقبہ کر رہے تھے۔ دا تا صاحب نے انہیں تھم دیا ہے کہ وہ میر کی اندن لم حاضر ہو کر مجھے تحفہ دیں۔ یہ کہ کر انہوں نے مجھے ایک جانماز 'ایک شیح 'آب زمزم کی ایک مزم لم اُلہ البہ کھوروں کا تحفہ دیا اور ساتھ بی فرمایا" حضرت دا تا گئے بخش رحمتہ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ میں آپ کو اپنے ساتھ یا اُن کے مزار پر حاضری دوں۔ آپ وضو کر کے تیار ہو جائیں۔ میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ "

یہ نادر شاہی تھکم مجھے عجیب سالگا۔ بھلادا تا صاحبؒ کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایک اجنبی کواس طرح ہمے ہے۔
بھگاتے پھریں۔اُن کی بات کا مجھے یقین تو نہ آیا 'لیکن اُن کی نُورانی وضع قطع کے سامنے صاف طور پرانکار کے اُ ہمت بھی نہ ہوئی۔ میں نے کسی اور وفت حاضری کا بہانہ بنایا تو وہ جلال میں آگئے اور بزرگوں کے احکام کی اُنہائیا۔ سنگین نتان کے سے مجھے تحو ب ڈرایا۔اُن کی چرب زبانی سے مرعوب ہو کر میں نے طوعاً وکر ہا نہیں اپنی کار میں ٹمالۂ دا تاصاحبؒ بہنچ گیا۔

واتا صاحب بینیج بی وس بارہ آدمیوں نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ایک صاحب نے سزرنگ کی ہائیکہ المل دویا ہے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ایک صاحب نے سزرنگ کی ہائیکہ اللہ دویا ہے ہمیں ہاتھوں کے ہدالہ اللہ دویا ہے ہمیں ہوئی ہوگا اور ہم ہورے میں بیٹے بی نعت خوانی شروع ہوگا اور ہم اور کی حرے میں بیٹے بی نعت خوانی شروع ہوگا اور ہم اور طرح طرح کی نعتوں سے مجری ہوئی قابوں کا تا تنالگ گیا۔ میں نے کی خزردہ ، قور مہ کہاب ، مرغ مسلم اور طرح طرح کی نعتوں سے مجری ہوئی قابوں کا تا تنالگ گیا۔ میں نے کی ہاتھ لگانے سے صاف انکار کر دیا۔ سب نے شور مجایا کہ بید دا تاصاحب کا تیرک ہے۔ اُسے کھاکر برکت مامل ہو ہمیں معانی مانگ کرا شھنے لگا، تواجا تک عربی لباس والے بزرگ نے کا غذوں کا ایک پلندہ میرے توالے کر کہا ''آپ اسے گھر جاکر پڑھیں۔ اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے 'وہ حضرت دا تا تینج بخش رحمتہ اللہ علیہ کی ہدایات کی بھالی ہے۔ اس پر عمل کرنے سے آپ کو فلاح نصیب ہوگی۔ "

یہ کا غذات ایک متر و کہ سینماہاؤس کی الا ٹمنٹ کے متعلق تھے۔ میں نے دفتر سے متعلقہ فائل نگواکر ہی تقدہ کھلا کہ عربی لباس والے بزرگ ایک شہر کے لوکل باشندے اور پیر تھے۔ وہاں پرایک مقامی سینماہ ہو نے جعلسازی سے اپنے نام الاٹ کرا رکھا تھا۔ اب انہوں نے درخواست دے رکھی تھی کہ یہ الا ٹمنٹ اُن کے کنفرم کردی جائے۔ میں نے دا تا صاحب والے ڈھونگ کا قصہ بور ڈ کے ایک اور ممبر کو سایا توانہوں نے تااکہ ؟ مضرت اُن کے پاس کچھ ''اور طرح کا سامان '' لے کر تشریف لائے تھے اور غصہ میں آگرانہوں نے ان پہلا پہلاز چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اس بات کا فسوس رہا کہ بور ڈ نے صرف اُن کے سینما کی الا ٹمنٹ منسوخ کی اور اُن بہلاز کا مقدمہ دائر نہ کیا۔

ایک صاحب نے اپنی درخواست میں لکھاتھا کہ وہ جو جائیداد بھارت جھوڑ آئے ہیں 'اُن میں دلی کالل لام! محکم دلانل و برائین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ٹال ہے۔ انہیں اس کی قیمت اور تاریخی عظمت کے مطابق معاوضہ دیا جائے۔ اُن کا دعویٰ تھا کہ اُن کا شجرہ نسب آڑی نظل ادثاہ بہادر شاہ ظفر کے ساتھ براور است ملتاہے۔

الكىم كراوالے نے اپنے شیر كامعاوضه مانگاتھا جے وہ بھارت چھوڑ آیا تھا۔ بورڈ کے ممبروں نے اُسے بتایا كه ہم تو من فېر مقوله جائداد كامعاوضه ديتے ہيں، شير تو چاتا پھر تامتحرك در ندہ ہے۔اس كامعاوضه دينا بورڈ كے اختيار ميں للدم كراالے نے برجت جواب دیا"صاحب!شير تو پنجرے ميں بندر ہتاہے، پنجرہ تو غير منقولهہے۔"

ِ ایک ماحب پائی تائیگے بھارت چھوڑ آئے تھے اور اُن کے عوض کسی فیکٹری کے طلبگار تھے۔ اُن سے بھی یہی اُلْإِلَهُ تائیکَ غیر منقولہ جائیداد کے شار میں نہیں ہوتے 'اس لیے ہمار ابور ڈ اُن کا معاوضہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ الہدر فوات دہندہ نے کہا" جناب! میرے تائیک غیر منقولہ تھے کیونکہ میں اُن میں گھوڑے نہیں جو تاتھا۔"

ایگ فن محددین نے ضلع لدھیانہ کے کسی گاؤں میں آٹا پینے کی مشین لگائی ہوئی تھی۔ اُس نے اُس کی مالیت دو ہزاد ہورہ کی ہوئی تھی۔ مشین خرید نے کی اصل رسید بھی درخواست کے ساتھ منسلک تھی۔ ہمارا بورڈ ہاؤہ اردوپے درج کی ہوئی تھی۔ مالت کی اصل رسید بھی درخواست کے ساتھ منسلک تھی۔ ہمارا بورڈ ہاؤہ اردوپے سے زیادہ مالیت کے اٹا توں کا فیصلہ کرتا تھا۔ میں نے محمد دین سے کہا کہ اگر اُس نے اپنی مشین کی قیمت در ہراد دوپے ہرار روپے درج کی ہوتی تو بورڈ اسے ضرور معاوضہ دے دیتا کیو تکہ اُس کے کاغذات بڑے مالیادہ نے ہیں۔

ال نے جواب دیا" اچھامیر می قسمت۔ قیمت ہی دوہزار دوسور و پے ہے تو میں پانچ ہزار کیسے لکھ دیتا؟" مُن نے کہا"تم نے یہ مشین آٹھ برس پہلے خریدی تھی۔اب تو قیستیں بڑھ گئی ہیں۔اب تواس کی قیمت پانچ ہٰلے ادر ہوگ۔"

میردین ہند"صاحب! آپ بھی بوے بھولے ہیں۔ پر انی ہو کر تو مشین کی قیت بھٹتی ہے 'بوھا نہیں کرتی۔'' میردین کو ہم کچھ نہ دے سکے 'لیکن وہ ہمیں بہت بچھ دے گیا۔ صبح سے لے کرشام تک ہمارے بورڈ کو جھوٹ' اربادرلا کی کے جس طوفان بے تمیزی کاسامنا کرنا پڑتا تھا'اس ماحول میں محمد دین جیسے انسان دیانت اور امانت اور ایکڑا کے دہ ستون تھے جن کی برکت سے قومیں زندہ رہتی ہیں اور پر دان چڑھتی ہیں۔

## 0

ای زانے میں حکومت پنجاب نے بور یوالہ میں ایک ٹیکٹاکل مل قائم کرنے کا ڈول بھی ڈال رکھا تھا۔ باتی بہت ے رکاری منصوبوں کی طرح اس فیکٹری کی تغییر میں بھی غیر معمولی تاخیر واقع ہو رہی تھی۔ مل کی تغییر پر پی۔ ڈبلیو۔ ڈی کا جرائی منصوبوں کی مستقل واویلا یہی رہتا تھا کہ رقم ختم ہو گئی ہے۔ مزید فنڈ زفور آفراہم کیے جا کیں۔ ایک روز میں نام منصوب منام کی مستقل واویلا یہی رہتا تھا کہ رقم ختم ہو گئی ہے۔ مزید فنڈ زفور آفراہم کیے جا کیں۔ ایک روز میں اور اور یوالہ گیا۔ صور تحال کا معائنہ کرنے پرید منکشف ہوا کہ تخمینہ سے کہیں بادر فرج ہو چی ہو چی ہے 'لین کام ابھی تک جوں کا توں او صور اپڑا ہے۔ پی۔ ڈبلیو۔ ڈی کے چند سینئر افسروں کو جمع کی دی ''تم لوگوں کا ہاضمہ بڑا تیز ہے۔ سارے کا سارا

بجث ہضم کر بیٹھے ہواور کام ابھی پورا نہیں ہوا۔اب مزید کچھ رقم نہیں آئے گی۔ دوماہ کے اندراندر کام خمرانہ ہماری بجائے پولیس چھکڑیاں لے کر آئے گی۔"

یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی اور خدا خدا کر کے فیکٹری کی تغییر پایہ سکیل تک پینی ۔ دوراند کی سے کام۔ صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس فیکٹاکل مل کو جلانے کے لیے مناسب شرائط پر حبیب بینک کے والے ' جائے 'ورنہ فیکٹری کی کار گزاری بھی محکمانہ ٹرخ فیتے میں اُلھے کررہ جائے گی۔

اس سلسلے میں حبیب بینک کے جو نمائندے چند بار مجھے ملنے آئے 'ان سے میں بہت متاثر ہوا۔ یہ جوال خوش لباس اور خوش کلام نمائندے اپنے بینک کی نمائندگی نہایت رکھ رکھاؤ' خوش اخلاتی 'خود داری اور مان گرا نبا ہے سے ۔ اُن کانام آغا حسن عابدی اور ابنِ حسن برنی تھا۔ متر وکہ صنعتوں کی الا ٹمنٹ حاصل کرنے والے ہم فریب' فراڈ اور حرص کے مارے ہوئے ججوم سے نیٹ کر جب ان دو حضر ات سے ملا قات ہوتی تھی توانا ہا کہ محسوس ہوتا تھا جیسے تازہ ہوا کا جھو نکا آجائے۔ بور یوالہ مل کے علاوہ بھی بھی ادب' آرٹ اور مرسیقی پر گرا اللہ مل کے علاوہ بھی کہی ادب' آرٹ اور مرسیقی پر گرا اللہ مل کے علاوہ بھی کہی ادب' آرٹ اور مرسیقی پر گرا اللہ مل کے علاوہ بھی کہی ادب' آرٹ اور مرسیقی پر گرا اللہ مل کے علاوہ کھی کہی ادب 'آرٹ اور مرسیقی پر گرا اللہ کا سے اس مرکاری یا غیر سمرکاری سطح پر میس نے ان دونوں کے ساتھ کوئی خاص یا غیر معمول سلول ہم کیا ت سے ساتھ کوئی خاص یا غیر میں ان ان کے حسن اخلاق کی دلیل ہے کہ اُس زمانے سے لے کر آج تک انہوں نے میرے ساتھ انہا اُلہا اُلہ کے لوث ' بے ریا اور بے غرض دوتی کارشتہ نباہا ہے۔

بینکاری کی دنیا میں آج آغاض عابدی کا نام سارے جہان میں نہایت آب و تاب ہے گوئی رہا ہے۔ ا بینک لا مور کی برائج سے اٹھ کر انہوں نے بینکاری کی عالمگیر برادری میں جو مقام پیدا کیا ہے 'وہانی مثال آر کیکن یہ جیرت ناک کامیابی اُن کی خوش اخلاقی 'خوش کلامی اور انسان دوئتی پر فرا بھی اثر انداز نہیں ہوئی۔ اپنا موائی جہاز میں بیٹھ کر دنیا بھر میں مشین کی طرح کام کرتے ہوئے بھی اگر کہیں اُن کا پرانا دوست اِر اُن آن آ جائے تو اُس کے ساتھ خلوص اور تیاک سے ملے میں ہمیشہ پہل کرتے ہیں۔ اُن کی شدید معروفیت کا یہ مالم بسااو قات وہ ایک ایک ملک میں چند گھنٹوں سے زیادہ نہیں تھم پاتے 'لیکن کوئی ووست مل کر گھنٹوں بیٹار ہوں کو میں۔

حبیب بینک میں تقریباً 12 سال گزار نے کے بعد انہوں نے یونائیٹٹر بینک کمیٹٹر (یو۔ بی۔ ایل) کا بَمَ جس نے پاکستان میں بینکاری کوایک نئی روش اور ایک نئے معیار سے روشناس کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نیٹل بیک۔ ہمارے وطن کا بید و سراسب سے برنا بینک مان لیا گیا جس کی پاکستان میں 912 اور بیرون ملک 24 برائی ہا گئیں۔ اندرونی برائیجوں میں 224 شاخیں مشرقی پاکستان میں قائم تھیں۔ یو۔ بی-ایل نے بین الاتوائی مظملی ۔ اندرونی برائیجوں میں 224 شاخیں مشرق وسطی میں تیل کی دولت اُگلنے والے ممالک کے ساتھ گو۔ خاص رنگ جمایا اور خلیج کی امارات سمیت مشرق وسطی میں جب یو۔ بی-ایل قومیالیا گیا تو آغا صاحب نے بھی اہی مضبوط رشتے استوار کیے۔ بھو صاحب کی حکومت میں جب یو۔ بی-ایل قومیالیا گیا تو آغا صاحب نے بھی اہی مہارت کا رخ مغرب کی جانب موڑ دیا۔

مغرلاد نامیں آغامس عابدی کی کامیا ہوں اور کامر انیوں کی حقیقت ایک افسانے ہے بھی زیادہ عجیب اور الکن ہے۔

انہوں نے بینک آف کریڈٹ اینڈ کا مرس انٹرنیشنل کے نام سے ایک بین الا قوامی ادارہ قائم کیا جس کے در نظین وہ فود ہیں۔ یہ بینک ایک واحد اور مکمل بالذات ادارہ نہیں 'بلکہ اپنے ساتھ ملحق ایک وسیح اور متنوع بالا فون کے اداروں کے مجموعے کا مرکز ہے۔ تھرڈ ورلڈ فاؤنڈیشن بھی اسی مجموعے کا ایک حصہ ہے۔ بل کا اینڈ آئی کی دنیا بھر کے ستر ممالک میں ساڑھے تین سوسے زیادہ شاخیس کام کر رہی ہیں۔ اس کا ہیڈ رائم مراک اینڈ آئی کی دنیا بھر کے ستر ممالک میں ساڑھے تین سوسے زیادہ شاخیس کام کر رہی ہیں۔ اس کا ہیڈ رائم مراک اینڈ آئی کی دنیا تھر کے ستر ممالک میں ناز اسے فاصلے پر وہ مقام ہے جہاں پر 31 و سمبر رائم میں ان ایس شاخی کی داغ تیل ڈائی جس نے رفتہ رفتہ برطانیہ کی ایسی شہنشا ہی کی داغ تیل ڈائی جس ان وقتہ رفتہ برطانیہ کی ایسی شہنشا ہی کی داغ تیل ڈائی جس اندر مقد رفتہ برطانیہ کی ایسی شہنشا ہی کی داغ تیل ڈائی جس

اکتر 1981ء ٹین کندن میں وہاں کے ایک مشہور رسالے "نیوسٹیٹس مین" (New Statesman) کا جہاری کی نظرے گزرا۔ اُس کے سرورق پر آ فاحن عابدی کی بڑے سائز کی رنگین تصویر بھی جس کے نیچ افا آئی بڑریٹ کا بینکر جو حکوشیں خرید لیتا ہے۔" Governmen بانا" اُن بڑریٹ کا بینکر جو حکوشیں خرید لیتا ہے۔" آئی کے حوالے سے آ فاصاحب کے بارے میں چار صفحات المعمون کی درج تھا۔ مضمون کا فقرہ فقرہ حسد' رقابت' خوف اور نفرت کی بھٹی میں بجھا ہوا تھا جس کی وجہ بر معمون کے مطابق ہی۔ سی۔ سیابینک تھاجو خطر ناک تیز رفتاری ہو دیا کے بائم کا دوباری مراکز میں پیل مشمون کے مطابق ہی۔ سی۔ سی اینڈ آئی ایک اسیابینک تھاجو خطر ناک تیز رفتاری و طلی اور بولی امریکہ ' افریقہ ' افریقہ ' ایشیا' مشرق و طلی اور بر کے اہم کا دوباری مراکز میں پاؤں جمانے کے علاوہ انگلتان میں بھی اُس کی پچاس سے اور پر برانچیں قائم ہو چکی ہو کہ کا اور اور مراکز میں پاؤں جمانے کے علاوہ انگلتان میں بھی اُس کی پچاس سے اور پر برانچیں قائم ہو چکی ہوئی کی مراکز میں پوئی جمان میں کی تھی۔ ایک فروہ وصدی کا قرضہ کم از کما قضادی شجہ میں بری کا ممایی سے چکار ہا تھا۔ کہ بو خیر مثال بیکوں کے لیے ایک ذیر دو دو صدی کا قرضہ کم از کما قضادی شجہ میں بری کا ممایی سے چکار ہا تھا۔ ان تعید کی دوبار معمون کے مطابق ہی۔ سی۔ سی نیٹر آئی کی مثال ترقی اور تعید کا مرز اس سے کو بریڈ ٹیٹ نے کا کرہ ہوں کی میار سے سی مہار سے مطابق ہی۔ سی۔ سی نہیں ' بلکہ اُن کی سیاس شعبہ مبازی میں مضمون کے مربر اہوں اور حکومتوں کوا پی مضمی میں رکھتے تھے اور اُن کی سر پرتی سے قائدہ اُٹھ کی دوبار تو تھے۔

یر مغمون پڑھ کر مجھے یہ گریدلگ گئی کہ میں آغاصاحب سے مل کریہ معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ اُن اگامل داز کیا ہے 'جس کی وجہ سے اُن کے خلاف حسد اور اُنفض کے استے بڑے بدنام کن شعلے بھڑک بل- کھ عرصہ بعدلیڈن ہال سٹریٹ والے ہیڈ کو ارٹر میں مجھے یہ موقع مل گیا۔ بینک کی ایک پانچ چھ گھنٹے کی محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ طویل میٹنگ سے فارغ ہو کر جب وہ مجھے ملے تو ہشاش بشاش سے۔ ہماری ملا قات تقریبادو گھنٹہ تک ہاداراؤا اپنے کام کے حوالے سے انہوں نے کوئی بلند بانگ دعوے کیے بغیر اپنے طریق کار پر بزی فصاحت اوراؤار سے جو روشنی ڈالی' میرے لیے وہ کار و باری دنیا میں ایک نئے اور اچھوتے انداز کا فلسفہ تھا۔اُن کی گفتگوے ٹمی۔ جو تا ٹرلیا' وہ کچھ یوں تھا۔

بینک ہویا فیکٹری کاروباری ادارے ہوں یا کمپنیاں 'ان میں سرایہ کاری کا بنیادی مقصد منافع کا کا ہوائے منافع کا کا ہوائے منافع کی بیٹ سروایہ کاری کا بنیادی مقصد منافع کا کا ہوائے منافع کی کی بیٹ سے بیانہ صحیح نہیں۔ کا ممالی کا اواحد پیانہ سمجھا جاتا ہے 'لیکن سے پیانہ صحیح نہیں۔ کا ممالی کا الاس اس کے ساتھ وابسة ہے کہ ادارے کے انتظامی اور انصرامی امور کے افراد (Management) ادل ہو ساملی کی ساخلاقی سروایہ کس تناسب سے کہ ادارے جیں۔ اگر بیہ تناسب صحیح ہو تو انصرام میں مادی اور اخلاقی الدار کا افزاد کا کہ کا میانی کو جنم دیتا ہے۔

نیجر کا کمال ہے ہے کہ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی نفسیات میں پوری طرح گھل مل جائیااُن کا نبا کوخود اپنی ذات کے ساتھ ہم آ ہنگ کرلے۔ اس عمل سے نیجر اور اس کے رفقاء الگ الگ فرد نہیں دہ ہائی ا اپنی اپنی جگہ ایک ادارہ بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے انصر امی انتظامیہ کا بالادست کورنگ بورڈ صرف بورڈ دم ال دیواری میں مقید نہیں رہتا بلکہ سارے کا سار ابورڈ ہر سطح پر ایک فعال کارکن کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس ملا اختیار ات کی مرکزیت مکڑے مکڑے ہو کر ہر سطح پر اختیار ات کا خود اپنا مرکز بن جاتی ہے۔ اس بندوبت اُلا الم

منیجر میں محض فہم ہی نہیں بلکہ فراست کا بھی موجود ہونالازمی ہے۔ اگر اُس کی فراست حالیہ اول اور مقدر ہونا لازمی ہے۔ اگر اُس کی فراست حالیہ اول اور مقدد مجال مقدد مجال مقدد مجال مقدد مجال مقدد مجال مقدد محدود مقصد اور لا محدود امکانات میں حقیقت پیندانہ توازن مجی قائم ہو کر ہزار ا

وہ نیجرناکام ہے جواپے سے بہتر اپناجانشین تیار نہیں کرتا۔

صرف الى منافع كماناكا فى نہيں۔اس كے ساتھ روحانی منافع كمانا بھی ضروری ہے۔

روحانی منافع صرف اس صورت میں وجود میں آتاہے 'جب ہم سچائی سے یہ کہ سکیں کہ ہم نے اپناہائہ۔ دیا توزیادہ ہے اور دوسروں سے حاصل کم کیا ہے۔

روحانی منافع عجز اور انکساری کو فروغ دیتا ہے اور دل میں دوسروں کو دینے کی اُمنگ ابھار تاہے۔ دیازانا اُ کی صفت ہے۔ اس صفت کو اپنانے سے قلب 'ضمیر اور روح میں ایک عجیب سانور جگرگانے لگا ہے۔

دوسرول کو دین کاراستہ کشادہ کرنے کی ذمہ داری بی - سی - آئی فاؤنڈیشن کے دائرہ کار میں ٹال م فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام انواع واقسام کے فلاحی ادارے چل رہے ہیں۔ کہیں پر میتمال کہیں مجوم ادراللہ کا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مقت آن لائن مکتبہ اں کے علاوہ بینک کے 11,000 ملازمین کو ہر برس پورے سال کی تخواہ کی اڑھائی سے ساڑھے تین بلد کو مروں کے بلد دوسروں کے بلد دوسروں کے بلد دوسروں کے ایک ان شرط پر اوا کی جاتی ہے کہ وہ اُسے اپنی ذات پر خرج نہیں کریں گے بلکہ دوسروں کے اہم کمالائم اُس کو کس حد تک پورا کر تاہے 'اس کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ نہیں کی جاتی۔ باللہ ہر فحض کے اپنے ضمیر اور اعتاد پر جھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ بینک کے دوسرے ملازمین کو دینے کی عادت النے کی ترفیب دی جائے۔

جمہ وقت یہ طویل ملا قات ختم ہوئی توشام کے ساڑھے چھ نکے چکے تھے۔ بینک کی دس گیارہ منزلہ عمارت ملئے ٹمی اور فی ایک افسر موجود تھا۔ آغا ماب کھے لفت کا سر فی ایک افسر موجود تھا۔ آغا ماب کھے لفت تک چھوڑنے آئے اور اپنے افسر کو میرے ساتھ نینچ جھیجا کہ وہ جھے بینک کی کار میں بٹھا کر میری ایکا ایک کاز میں بٹھا کر میری ایکا ایک کاز میں بٹھا کر میر کا ایک کہنانے کا بندو بست کر آئے۔

میری قیام گاہ دہاں سے ہیں بچیس میل کے فاصلے پر تھی۔ سڑکوں پر لندن کی شام کاٹریفک سیلاب کی طرح اٹھ ا دافلار ٹی کار ٹیں بیٹے ایہ سوچ رہا تھا کہ آغا حسن عابدی سرمایہ داروں کے جھر مٹ میں درویش کی تعلیم دے رہے لہلاد دیش کی منڈلی میں سرمایہ داری کا نتج بورہے ہیں!

آفامانب کے ایک ہمدم درینہ ابن حسن برنی کے ساتھ میری میں بائیں برس پرانی دوئ ہے۔ پہلے وہ بب بیک میں ملازم تھے۔ بوریوالہ ٹیکٹائل مل حبیب بینک کے پاس آئی تو اُس کے جزل نیجر مقرر ہوئے۔ بابھ بیک کی بنیاد پڑی تو آغاصاحب انہیں اپنے ساتھ یو۔بی-ایل لے گئے۔ آج کل بی-سی-سی اینڈ آئی کے لندن بھاد اُٹی ایک اندن بھاد اُٹی کے اندن بھاد کی ایک ایم آسامی پر تعیّنات ہیں۔

ہ بان مادب محضٰ بینکنگ کے تجربہ کار ماہر ہی نہیں بلکہ ایک نہایت اعلیٰ اور شائستہ ادبی ذوق کے مالک بھی باہ اُن کو در شدیل ملا ہے۔ اُن کے والد مرحوم سید حسن برنی صاحب ایک کا میاب و کیل ہونے کے علاوہ ایک ماب طرزادیب بھی تھے۔ اپنے زمانے کے اخبارات اور رسائل میں علمی 'ادبی' تاریخی اور تدنی موضوعات پر اُن کے مفالیٰ کوت سے چھپتے رہتے تھے۔ ان مضامین کی دلچپی اور افادیت کے پیش نظر انجمن ترتی اردونے کافی محنت کا مفالیٰ کوت اُن کا کھوج لگا کر انہیں دو جلدوں میں مرتب کیا۔ پہلی جلد" مقالات برنی" کے عنوان سے انجمن کے لئی ٹائع ہو بچی ہے۔ دوسری جلد کی جمیل پر بھی کام ہو رہا ہے۔ یہ مضامین اردوزبان نے ایک خاص دور کے ملے بیان اور مانی اور حال کی سیاست 'ثقافت اور شرافت کاد کچسپ تقابلی مرقع ہیں۔

مشہور زمانہ " قادیانی نہ ہب" نامی کتاب کے مصنف الیاس ہرنی بھی برنی صاحب کے نہایت آبھالا تھے۔اس علمی اور ادبی ماحول میں آ کھ کھول کر ابن حسن برنی نے بھی طالب علمی کے زمانے میں اُلھے لگھانا ا شوق کسی حد تک نباہا 'لیکن کارکنانِ قضاو قدر نے اُن کا نام بینکنگ کے کھاتے میں ڈال رکھا تھا۔جب نواہرااوابان علی خان متحدہ ہندوستان کی عبور می حکومت میں وزیر خزانہ سے تو انہوں نے برنی صاحب کو مشورہ دیا کہ میں بینک پڑھے کھے مسلمان نوجوانوں کو پاکتان میں بینکاری کا نظام سنجالئے کی تربیت دے رہا ہے۔انہوں نے بینک پڑھے کھے مسلمان نوجوانوں کو پاکتان میں بینکاری کا نظام سنجالئے کی تربیت دے رہا ہے۔انہوں اُنہاں مورہ بہروچیم قبول کر لیااور جبئی جا کر حبیب بینک میں بھرتی ہوگئے 'لیکن پینیتس چیتیں ہرس کی انہاں موراد ہی دوق پر کوئی زنگ نہیں گئے دیا۔وہ اب بھی نہایت گلئۃ ٹر اور کامیاب بینکر کی زندگی نے ان کے علمی اور ادبی ذوق پر کوئی زنگ نہیں گئے دیا۔وہ اب بھی نہایت گلئۃ ٹر اور اچھی نظمیس کھنے کی عمدہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ابن انشاکی پہلی ہرسی پر لندن کے "جنگ" ایڈیش میں بیان کا کھاراور ذبالان وفت سفریاد آیا۔۔۔۔۔۔" کے عنوان سے اُن کا جو مضمون شائع ہوا تھا' وہ آ سانی سے فراموش ہونے والی آبر ہیں۔ کی پیشنگی اور گہرائی تھی۔ میں اپنی بیاض کے پچھ جھے تخلیہ میں سنائے تھے۔اُن میں بیان کا کھاراور ذبالان مانے۔خداکرے کسی روز مان جا کیں۔

برتی صاحب پابندِ صوم و صلوٰۃ ہی نہیں 'بلکہ اپنے دفتر کی گونا گوں مصروفیات میں بھی چکے سے اُٹھ کو کا فریفہ ادا کر نے کے علاوہ عمرہ کی سعادت بھی کی بادہ امل کا خاموں کو نے میں جا کر نماز ادا کر آتے تھے۔ جج کا فریفہ ادا کر نے کے علاوہ عمرہ کی سعادت بھی کی بادہ امل کو شت کی تمیز رواں کھتے ہیں۔ اُن کا جھوں پر وان چڑھنے والے منصوبوں کے طفیل بے شار نادار مریض شفایاب ہو رہے ہیں۔ بہت سے موال فائدان سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بیتم بچوں کی تعلیم جاری رکھنے کے بندوبست ہورہ ہیں اور نم فائدان سکون کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بیتم بچوں کی تعلیم جاری رکھنے کے بندوبست ہورہ ہیں اور نم بھیوں کی شادی کے اخراجات میں فیاضی سے حصہ لیا جارہا ہے اور بے شار بیواؤں کے ماہانہ گزارہ الادُل اُل مقرر ہیں۔ اس وسیع بیانے پر ایسے فلاحی اور امدادی اقدامات کی کوئی تشہیر نہیں کی جاتی۔ اُن کی بیاض کا لم اُل مقرر ہیں۔ اس وسیع بیانے پر ایسے فلاحی اور امدادی اقدامات کی کوئی تشہیر نہیں کی جاتی۔ اُن کی بیاض کا لم اُل کی کار گزاریاں بھی صیغۂ راز ہی میں رہتی ہیں 'لیکن خدائے رہم و کریم اور فالق علم دہم سے سے یہ کار خیر کس طرح چھیا رہ سکتا ہے؟

پنجاب کے ڈائر بکٹر آف انڈسٹریز کی حیثیت ہے اے-حمید 'آٹا پینے کی پیکی والا محمد دین' آغا حن عابد کالا ابن حسن برنی کے ساتھ میری ملا قات اُس زمانے کی خوشگواریادیں ہیں۔ باقی متر و کہ صنعتوں کی الائمنٹوں کا مارالام ایک متعفن دلدل کی ناگوار سڑاند کے علاوہ اور پچھ نہیں تھا۔

## گورنر جنزل ملک غلام محمد

27 اکتر 1954ء کو میں ایک میٹنگ کے سلسلے میں لا ہور سے کراچی گیا ہوا تھا۔ میٹنگ شروع ہوتے ہی للفال آپاکہ کبنٹ سیرٹری مسٹر عزیزا حمد مجھے اپنے و فتر میں بلار ہے ہیں۔ میں اُن کی خدمت میں حاضر ہوا توانہوں نے کاکہ گور زجزل مسٹر غلام محمد تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ تم ابھی گور نر جزل ہاؤس چلے جاؤ۔

ٹلام ممرصاحب کے ساتھ میری بالکل کوئی واقفیت نہ تھی۔وزیر خزانہ کے طور پر انہیں فقط چند ہار دیکھا تھا۔ ٹمائے مٹر عزیزاحمہ سے اس بلاوے کا مقصد دریا فت کیا توانہوں نے اپنی قطعی لا علمی کااظہار کیا۔

نلام مجمر صاحب کے ایک بھائی نے لا ہور میں کسی فیکٹری کی الا ٹمنٹ کے لیے درخواست دی ہوئی تھی۔ مجھے للا گزاکہ ٹاید گور نر جزل اس سلسلے میں کوئی سفارش کرنے والے ہوں۔ میں نے اپنے اس خدشے کا مسٹر عزیز ایسے ذکر کیا توانہوں نے اس سے بھی اپنی مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ مسٹر لام ٹم مخت طبعت کے آدمی ہیں 'اس لیے میں اُن کے ساتھ بات چیت میں احتیاط سے کام لوں۔

مٹر کا زیزاحمہ کامشور ہیتے باندھ کریئیں گور نر جزل ہاؤس پہنچا۔ ایک اے - ڈی- سی بچھے اپنے ساتھ اوپر والی زل ٹمل کے گیا۔ دہاں پر برآمدے میں قالین بچھا ہوا تھااور اس پر صوفے لگے ہوئے تھے۔ در میان میں ایک گول پزیدے خوبصورت پھول سجے ہوئے تھے۔

من ظام محمد ایک گذے والی آرام وہ کری پر بیٹھے تھے۔ انہوں نے نیلے رنگ کا دھاری دار شوٹ پہنا واللہ دوال اور جرابیں ٹائی کے ہمرنگ تھیں۔ کوٹ کے کالر میں گلاب کا بھول نرٹا تھا۔ سر پر کالی جناح کیپ فی اِللہ میں گلاب کا بھول نرٹا تھا۔ سر پر کالی جناح کیپ فی اِللہ میں سکر یہ میں رُوتھ بورل کی بیٹل پر ائیویٹ سیکر ٹری میس رُوتھ بورل کی ان میں طرحداد' نازک اندانم' خوبصورت' نیم امریکن' نیم سوس لڑکی تھی جے وہ واشنگٹن سے فتخب کر کے جاتھ پاکتان لائے ہوئے تھے۔ مس بورل پر نگاہ پڑتے ہی میس نے دل ہی دل میں مسٹر غلام محمد کے محسن اللہ کی دورائیں دورائی د

اے ڈی۔ ی نے میری آمد کا اعلان کیا تو دونوں نے نظریں گاڑ کر مجھے سَر سے پاؤں تک گھُورا۔ اس کے بعد المرفاع کم اشار کے سے ایک کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ چند کھیے عجیب سی ضاموثی طاری رہی۔ پھر ادر آل نے بچل کی طرح فوں عال کر کے بچھے بولنا شروع کیا۔ وہ کافی دیر تک اسی طرح بولنے رہے ، لیکن میری

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کس زبان میں گفتگو کررہے ہیں۔ جب وہ خاموش ہوئے تو می بورل الله " "ہزا یکسیلنسی فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو سیکرٹری ٹو گور نر جزل کی پوسٹ کے لیے متخب کیا ہے۔ ال ہٰڈ ا زمانے میں یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے۔ ایج-ای اُمید رکھتے ہیں کہ آپ اُن کے اعتاد پر پور اارنے کی کوشل کرا گے۔ایج-ای کا تھم ہے کہ آپ ابھی نیچے جائیں اور اپنی پوسٹ کا چارج سنجال لیں۔ "

یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ صاف انکار کرنا تو مشکل تھا'اس لیے میں نے ایک مزالکہ پیش کرنے کی کوشش کی۔" میں اس وقت پنجاب گورنمنٹ میں ڈائر یکٹر آف انڈسٹریز کے طور پرکام کر ماہول بھی سے تک صوبائی محکومت مجھے وہاں سے فارغ نہ کرے 'کسی اور پوسٹ کا جارج لیٹا بڑی بے ضابطگی ہوگ۔"

یہ بات سن کر مسٹر غلام محمد غصے میں آگئے۔اُن کا چہرہ سرخ ہو گیااور انہوں نے کڑک کر کچھ در پگر فول ہالا کی جس کا مفہوم مس بورل نے مجھے یوں سمجھایا۔ "ہزا یکسیلنسی فرماتے ہیں ' پنجاب گورنمنٹ جہنم میں جائے۔ جمل بے ضابطگی کا آپ نے ذکر کیا ہے 'وہ بھی آپ سے سمیت جہنم میں جائے۔ پنجاب کے چیف منٹر ملک فیروز فالا اتفاق سے نیچے بیٹھے ہیں۔انہیں ابھی یہاں بلایا جارہاہے تاکہ وہ آپ کو پنجاب سے فارغ کر دیں۔اس کے بوراً، فورا نیچے جاکرا بی یوسٹ کا چارج سنجالیں۔"

یہ تیر نشانے پر نہ بیٹھا تو میں نے ایک اور حربہ استعال کیا۔ "جناب میری والدہ اور سامان لاہور میں ہے۔ چارج لینے سے پہلے میں وہاں جاکرا نہیں کراچی لاسکتا ہوں؟"

اب مسٹر غلام محمد کاپارہ بے حد پڑھ گیااور وہ کرس میں بل کھا کھا کر زور زور سے چیخے گئے۔ اُن کے در کا ایک کونے ا ایک کونے سے لعاب و بمن کی پرکپاری می چلی اور کوٹ کی آسٹین پر گر گئی۔ مس بورل نے نیپئن سے اُن کا کُل صاف کیااور مجھے مخاطب کر کے کہا" ہڑا کیسیلنسی نے اپنی شدید خفگ کا اظہار کیا ہے کہ آپ جمت بہت کرتے ہیں۔ ایک-ای کا حکم ہے کہ آپ اس ناپندیدہ عادت کو فور اُٹرک کردیں ورنہ آپ کو پچھتانا پڑے گا۔"

سیسین ابھی ختم نہ ہوا تھا کہ ایک اے۔ ڈی۔ ی پنجاب کے چیف منسٹر ملک فیروز خان نون کولے کر ہرائد میں نمودار ہوا۔ ملک صاحب کودیکھتے ہی مسٹر غلام محمد نے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کیااور عادی عادی کرکے کم پولتے رہے۔ مس بورل ترجمانی کے فرائض سر انجام دیتی رہی۔ اس کے بعد چیف منسٹر نے مجھے کہا" یہ پہنگ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ مبارک ہو۔ فور آجارج سنجالو۔ باقی ضا بطے کی کارر دائیاں بعد میں ہوتی رہیں گی۔"

میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا تو چیف منسٹرنے آنکھ مار کر مجھے چپ کرادیا۔اس طرح مرراہ ملکن سے میرا پہلاانٹر ویوختم ہوااور میں اگلے نو برس کے لیےاس بیت الجن میں مقید ہو گیا۔

ینچ آکریس مسٹراے۔ جی-رضائے کمرے میں گیاجواُس وقت گور نر جزل کے سیرٹری سے اُس وقت کور نر جزل کے سیرٹری سے اُس وق کا عالبا نہیں کوئی علم نہ تھا کہ اُن کا تبادلہ کر دیا گیا ہے اور اُن کی جگہ میری تقری ہوگئ ہے۔ یہ خبرانہوں نے ٹاہ کا بار مجھ سے سی اس طرح بے خبری میں ناگہانی طور پر سیکرٹری بدلنے کا انداز مجھے برا بدنمااور نازیا نظر آباد کی محتمہ دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بدالکت کے شایانِ شان نہیں کہ وہ اپنے ماتحت عملے کے ساتھ ایساسلوک روار کھے۔اس قتم کا طریقہ کاروہی اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ کے شاقہ ایساسلوک روار کھے۔اس قتم کا طریقہ کاروہی اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ

گورز جزل ہاؤس کا ماحول آسیب زدہ سا نظر آتا تھا۔ چاروں طرف ایک غیر وجودی ساسانا چھایا ہوا تھا، جس می گورز جزل ہاؤس کا ماحول آسیب زدہ سا نظر آتا تھا۔ چاروں طرف ایک غیر وجودی ساسانا چھایا ہوا تھا، جس می گورز جزل میں بورل ، ملٹر میں سکر ٹری کی پوسٹ کا چار جس کا فارنج تھے جیے لکڑی کے متحرک ڈھانچوں کو زبردستی کپڑے بہنا دیتے ہوں۔ سیکر ٹری کی پوسٹ کا چارج لیا کہ اور کا اور تک میں خاموثی ہے اس شخصیت کا جائزہ لیتار ہاجس کے ساتھ اب جھے دن رات پالا پڑنے والا فار مرفان عرصہ سے فالح کے مریض تھے۔ اُن کا بلڈ پریشر مستقل طور پر بہت او نچار ہتا تھا۔ وہ چند قدم عنداور خلا می میں میٹھ کر گور نر جزل ہاؤس کا گشت کیا گاراہ فی میں میٹھ کر گور نر جزل ہاؤس کا گشت کیا گاران اور چرے کو بھی متاثر کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اُن کی گفتگو کسی سیجھ میں نہ آتی تھی۔ اُن کے د من کا گاران اور چرے کو بھی متاثر کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اُن کی گفتگو کسی سیجھ میں نہ آتی تھی۔ اُن کے د من کا گاران اور چرے کو بھی متاثر کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اُن کی گفتگو کسی سیجھ میں نہ آتی تھی۔ اُن کے جس دو نوں گاران اور چرے کو بھی متاثر کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اُن کی گفتگو کسی کے جس دو تو اُس کا پچھ حصہ دو نوں گاران جا تھا۔ اس ذمانے میں جب کوئی غیر ملکی سفیرا پی اسناد پیش کرنے آتا تھا توا سے گور نر جزل کے ساند کی گفتگو فرمانے کی کوشش کرتے تھے وہ سان بڑا عبر تناک ہوتا تھا۔

ان جسمانی عوارض کے علاوہ مسٹر غلام محمد کاذبن بھی گنڈے دار تھاادر کسی قدر وقفے اور ناشے سے تھم تھم کر کام کرنے کا عادی تھا۔ بھی تو اُن کا دماغ بالکل صاف 'شفاف اور تیز و طرار ہوتا تھا اور وہ ہر چیز کو بجلی کی سی تیزی کے ساتھ مجھ لیتے تھے 'لین کبھی وہ بلب کی طرح فیوز ہو کر مختل ہو جاتا تھا۔ ایسے موقعوں پر وہ کبھی بچوں کی سی حرکتیں کرنے گئے تھے۔ کبھی بالکل دیوانے نظر آتے تھے۔

ذان کا طرح آن کا مزاج بھی تل میں تولہ بل میں ماشہ ہوتا تھا۔ بھی گرم بھی سرد بھی نرم بھی سخت لیکن المال کے مزاج کی گرمی اور تختی میں آمد کم ہوتی تھی اور آورد زیادہ۔وہ دوسرے پر رعب گا نشخنے کے لم اللہ اللہ اللہ کا تعزید کے مزاج کی گرمی اور تختی میں آمد کم ہوتی تھی۔ آواز بلند کر کے اپنے اوپر بناوٹی غصہ کیا گار کا اللہ اللہ کا اللہ اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا عفریت آن کو اپنی گرفت میں جکڑ لیتا تھا ادام فی فیم آن کے حواس پر قابو پا لیتا تھا۔ آن کے منہ سے جھاگ نگلنے لگتی تھی اور وہ جیج جی کر نڈھال ہو جاتے ادالہ فیت کے نظارے بڑے ناگفتہ یہ ہوتے تھے۔

کُلْ بروراور ڈاکٹر حفیظ اختر صاحب گور نر جزل کے ساف پر اُن کے ذاتی معالج تھے۔ ڈاکٹر حفیظ اختر ہر مسیح محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ مسٹر غلام محمد کے کردار میں کسی قتم کی کوئی آئیڈیل ازم نہ تھی۔ اُن کے مقاصد میں اوّلیت کا ٹرنہ ہوا اقتدار کو حاصل تھا۔ دوسرے درجہ پر صنف نازک کی طرف اُن کا شدیدر جمان تھا جوا کثر مریضانہ حد تک بڑے ہاا کھا۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ خود غرضی 'خود سری' ہٹ دھری 'دھونس 'دھاند لی اور ان ج بڑے ہیں ہم حربہ استعال کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ جن لوگوں نے اُن کے ساتھ وزیراعظم لیافت علی خان کی کا بند میں کیا تھا اُن پر مسٹر غلام محمد کے کردار کے بیہ سب پہلوروزروشن کی طرح عیاں تھے۔ بیہ سب پچھ جانتے ہو جھے ہو۔ کہی جب نہیں بستر علالت سے اٹھا کر گور نر جزل کی کرسی پر بٹھا دیا گیا تو بیا ایک غلطی کار ڈکاب تھا جس کا کتان آج تک بھگت رہا ہے۔

یہ مفلوج 'معذوراور مغرور مختص ایسی مٹی ہے بناہوا نہیں تھا کہ گور نر جزل کے سنہریاور آئی بخرے اللہ بند ہو کر صبر و شکر ہے بیٹھا رہے۔ ڈیڑھ برس کے اندر اندراپریل 1953ء میں اُس نے تلم کا ایک جنم اللہ و فاجہ صاحب کا بجٹ قوایا آبکا ۔ خواجہ ناظم اللہ بن کو ملک کی وزارت عظلی ہے مو قوف کر دیا۔ بھی چندروز قبل خواجہ صاحب کا بجٹ قوایا آبکا ۔ بھاری اکثریت ہے منظور کیا تھا۔ مسٹر غلام محمد کے اس آمرانہ عمل نے پاکستان میں جہوریت کی بنیاد کو ہکا ناقابلِ حلائی نقصان بہنچایا۔ آگر مسلم لیگ پارلیمینٹری پارٹی میں بچھ دم خم ہوتا تو آس کا فرض تھا کہ وہ گور زبزل کا اقدام کی ند مت کر کے خواجہ ناظم اللہ بین میں اپنے اعتاد کی تو بیش کردیتی 'لین مسلم لیگ کازوال شروئ ہو پاتھا الحدام کی ند مت کر کے خواجہ ناظم اللہ بین میں اپنے اعتاد کی تو بیش کردیتی 'لین مسلم لیگ کازوال شروئ ہو پاتھا الحدام کی نامز دوزیرا عظم محمد علی ہوگر ہوگا کا فرانبرداری ہے اپنی تعلقہ ہوئے تو آس میں مسلم لیگ کو تکست فاش ہو کی اور 237ء کے اوائل میں جب مشرتی پاکستان میں انتجا کی مسلم نشتوں میں ہوئے گائو فرنٹ نے جہ منظم ہوئے تو آس میں مسلم لیگ کو تکست فاش ہو کی اور 237ء کے اوائل میں جب مشرتی پاکستان میں مسلم لیگ کو تکست فاش ہو کی اور 237ء مسلم نشتوں میں ہوئے گائو فرنٹ نے جب میں اور خواجہ بیں میں رہی 'لہذا اُس کے لیے جمی ہوئی کہ کہیں گورز جزل کی گی تھا تھا ان کا فوال نہ قال دیں۔ اس کے علاوہ خواجہ ناظم الدین کی ناجائز برطرتی کا کا فانا گابا ہی کہا میں مصحم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرہ موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محمد دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرہ موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محمد دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرہ موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محمد دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرہ موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرہ موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرہ موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

گورز جزل کے اختیارات کم کرنے کا جو قدم اب اسمبلی نے اٹھایا ، وہ نہایت مناسب اور صحیح تھا، لیکن جس فریق نے یہ فراز جزل کے اختیارات کم کرنے کا جو قدم اسمبلی کے ممبر مفلوح غلام محمہ سے اس قدر خو فردہ تھے کہ انہوں نے یہ کاروالکی وروں کی طرح دبیاؤں جیب چھیا کر کی۔ ترمیمات کاریز ولیوش چھیوا کر ممبر وں کو فور آتفتیم نہ کیا گیا بلکہ اوگرات کو اسمبلی میں اُن کے مجن ہولوں میں رکھوا دیا گیا۔ اگل صح اسمبلی کا اجلاس مقررہ وقت ہے ایک گھنٹہ قبل نُراہوااور کورز جزل کے اختیارات کم کرنے کاریز ولیوش دس منٹ کے اندر اندر پاس ہو گیا۔ اس قرار داد کے بومنر ناام محمد کی پوزیش بالکل کا بینہ اور اسمبلی کے رحم و کرم پر مخصر ہو گئی۔ اس شب خون کا جو اب گورز جزل کے افون ساز اسمبلی کے بعد دیا اور 24 اکتوب کو رخ اول کی مرکز دگی مالات کا اعلان کر کے قانون ساز اسمبلی کے دم ملک بھر میں ہنگامی حالات کا اعلان کر کے قانون ساز اسمبلی کی مرکز دیا ور ذاتی اقتدار کی ہوس پر گھارہ میں اپنی مرضی کی ایک نئی کیبنٹ تھکیل دے لئے مام نظام محمد کے اس اقدام نے پاکستان میں جمہوریت کارہا سہا بھر م بھی پامال کر دیا اور ذاتی افتدار کی ہوس پر گئی اور قانونی اصولوں کو بے در اپنے پامال کر نے کی ایسی مثال قائم کی جس نے آگے چل کر ایسے سدا بہار گل گئی اور قان اصولوں کو بے در اپنے پامال کرنے کی ایسی مثال قائم کی جس نے آگے چل کر ایسے سدا بہار گل گئی اور قرن کی مرتبل نے نہیں لیتے۔

کا نتیجہ ثابت ہوتے ہیں۔

مسٹر غلام محمد اپنے سہارے چل پھر سکتے تھے 'نہ پچھ لکھ سکتے تھے اور نہ ان کی بات کوئی آسانی ہے کوئا کا تھا۔ ان تمام معذور یوں کے باوجو وانہوں نے ملک بھر میں ہنگای حالات کا اعلان کس برتے پر کیا؟ فیلڈ الڈلالا با خان نے اپنی کتاب ''جس رزق سے آتی ہو پر واز میں کو تاہی '' میں لکھا ہے کہ ہنگای حالات کا اعلان ہونے پا وہ یہ وہ پر ائم منسٹر محمد علی بوگرہ 'چود هری محمد علی اور اسکندر مرزا کے ساتھ امریکہ گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر وز برا کا گھان لی۔ جب اللا گور نر جزل کا پیغام ملاکہ فور آوا پس آئے کی ٹھان لی۔ جب اللا پنچ تو معلوم ہوا کہ اُس روز کوئی ہوائی جہاز مشرق کی طرف نہیں جارہا' اس لیے انہوں نے کرا پی کے لبالہ ہوائی جہاز مشرق کی طرف نہیں جارہا' اس لیے انہوں نے کرا پی کے لبالہ ہوائی جہاز چار کی ایس اللہ میں اس طرح رو نما ہوئے:

''لندن ایئر پورٹ پر گور نر جنرل نے مجھے ٹیلی فون پر بلوایا 'کیکن اُن کی بات میر کی تھج میں بالکل نہ آئی۔ میں نے ٹیلی فون اسکندر مرزا کو دے دیا۔ ہمیں بس اسی قدر معلوم ہوسکا کہ ''کور نر جنرل مجھے فور آیا کتان بلانا چاہتے ہیں۔ انہیں دوسروں سے غرض نہ تھی۔۔۔۔۔

اسکندر مرزا، چود هری محمد علی اور مین ، ہم مینوں گور نر جزل کی کوشی پر پہنچ .....گورز جزل او پر کی منزل پر اپنی خوابگاہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ اُن کے خون کا دباؤ بڑھ گیا تھا اور پیٹی میں بردی سخت تکلیف تھی جس کی وجہ سے وہ سید ہے ایک شختے پر چاروں شانے چت لیٹنے پر مجبور تھے۔ وہ غصے سے آگ بگولہ ہورہ سے اور گالیوں کی بو چھاڑ تھی کہ تھنے کا نام نہ لی مقمی الیکن خوش قسمتی سے یہ گالیاں کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھیں۔ چود هری محمد علی نے جرائت کر کے چھے کہا اُس کے جواب میں اُن پر بو چھاڑ کردی۔ اس کے بعد اسکندر مرزا پچھ بولے اُن پر بھی بو چھاڑ کردی۔ ہم ان کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتے تھے کہ آپ (وزیراعظم) محمد علی (بوگرہ) کوایک موقع اور دیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے غرّا کر کہا" جاؤ۔ جاؤ۔ ور بہو جاؤ۔ "ان کی زبان سے بار بار" نہیں، نہیں "کے الفاظ نکلتے تھے۔ وہ بس ہم کو بھاڑ دیا حقے۔

ہم ایک کے پیچے ایک اُن کی خوابگاہ سے نگلے۔ آگے آگے اسکندر مرزا'اُن کے پیچے چودھری مجمہ علی اور سب سے پیچے بیس کرے سے باہر قدم رکھنے ہی کو تھا کہ اس نری نے جو اُن کی خدمت پر مامور تھی 'میراکوٹ پکڑ کر کھینچا۔ بیس پلٹا۔ دیکھنا کیا ہوں کہ بیس اِلکل مختلف آدی سے دوچار ہوں۔ یہی ہمارے بیار اور بوڑھے گور نر جزل جو لحہ بحر پہلے غصے سے دیوانے ہورہے تھے 'اب اُن کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا تھا اور وہ قیمتے لگارہے تھے۔ میں نے دل میں کہا" آپ بھی بوے حضرت ہیں۔"انہوں نے ایک خاص مسرت کی چیک مصحمہ دلائل و برابین سے مذین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

انکھوں میں لیے مجھے اشارہ کیا"مسہری پر بیٹھ جاؤ۔"

اس کے بعد انہوں نے تکیے کے پنچ سے دود ستاویزیں نکالیں۔ اُن میں سے ایک پر کھا اس تم کی عبارت تھی "میں غلام محمد فلال فلال وجوہ کی بنا پر فلال فلال اختیارات جزل ایب کو سونپتا ہوں اور انہیں تکم دیتا ہوں کہ وہ تین مہینے کے اندر اندر آئین تیار کریں۔" مُیں نے اس کا غذ پر نظر ڈالی اور دل میں کہا" خدا آپ سے سمجھے۔ پچھلے آٹھ برس تو آپ کو ہوش نہ آیا اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں تین مہینے میں دستور بنا کے پیش کردوں۔"

دوسری دستاویزاس مضمون کی تھی کہ میں نے اس پیشکش کو قبول کر لیاہے۔ لمحہ بھر کے لیے میںان تاریخی دستاویزوں کواپنے ہاتھ میں تھامے رہا۔

جیے ہی میں نے ان کا غذوں پر نظر ڈالی میراتن بدن پکار اٹھا کہ "نہیں ہرگز نہیں۔" مُں نے کہا" آپ جلد بازی ہے کام لے رہے ہیں۔اس سے ملک کو سخت نقصان پہنچے گا۔ میں فوج کی تغییر میں مصروف ہوں۔ہماراا یک دشمن ہے ہندوستان جس کورام کر تا ہزاد شوار ہے۔ ہم ہزار چاہیں کہ وہ ہمیں دشمن نہ سمجھے مگر وہ دشمن سمجھنے پر ممثل ہوا ہے۔ میں اپنے پیشے میں رہ کر ملک کی بہتر خدمت کر سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں کچھ مفید کام سر انجام دے سکتا ہوں۔ آپ اپنی موجو دہ ذہنی کیفیت میں کوئی بات کر گزرنا چاہتے ہیں جس کا نتیجہ آ کے چل کر موائے ملک کے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوگا۔"

اس کے جواب میں انہوں نے مجھ پر گالیوں کی ایک اور بو چھاڑ کر دی الیکن انہیں اصاس ہو گیا کہ میں اس جلد ہازی کے کام میں ان کاساتھ نہیں دوں گا۔"

جو کما نارانچیف اپنے گور نر جزل کو ایسی کھری کھری سنانے کی ہمت رکھتا ہو'اس کا بیہ فرض بھی تھا کہ وہ اُسے کو کی
اور فیر ہمبور کا اور غیر آئینی قدم اٹھانے سے بازرہے کی تلقین بھی کرے 'لیکن ایوب خان نے مسٹر غلام محمہ کو ایسی
کو اور نگ ند د کی بلکہ اس کے بیکس جب ہنگا کی حالات کا اعلان ہوا اور اسبلی کی برطر فی کے بعد نئی کا بینہ بنی تو ایوب
فان نے کما نار انچیف کے عہدہ کے ساتھ ساتھ اس میں وزیر و فاع کا منصب بھی قبول کر لیا۔ اسکندر مرز ااس نئی
کابیٹہ می وزیر وافلہ مقرر ہوئے۔ ان وونوں حضر ات کی رفاقت مسٹر غلام محمہ کے لیے بوئی زبر وست پشت پنائی
می اور غالباً بی وہ شہتھی جس کے زور پر انہوں نے اتنا برا قدم بھی اٹھایا تھا۔ اُس زمانے میں اس کا بینہ کو حمات میں اینا جو بین دکھا تا ہے
اور کا اور کہا جاتا تھا۔ وطن عزیز ایسے جو ہر تا بیاب سے خالی نہیں جو صرف ہمگامی حالات میں اپنا جو بین دکھا تا ہے
اور کا ہو کر ملک کی خد مت کرنے میں نیکھاہٹ سے کام نہیں لیتا۔ یہ صورت حال آج تک جاری و

مرے چارج لینے کے چندروز بعد نو مبر میں کراچی میوٹیل کارپوریش نے گور نر جزل کوایک استقبالیہ پر محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ مرو کیا۔ استقبالیہ سے چند گھنٹے قبل مجھے انٹیلی جنس کی ایک سپیشل رپورٹ موصول ہوئی جس ہیں یہ فرڈ الم کیا گیا تھا کہ جب گور نر جنرل کارپوریش کے استقبالیے میں شریک ہونے جائیں گے توراسے ہیں ٹابہ کہ اُل مظاہرہ کریں اور خالفانہ نعرے لگائیں۔ میں اس رپورٹ کو فور آمسٹر غلام محمد کے پاس لے گیا۔ اُن کا رنگ زرد پڑگیا۔ وہ بچھ دیر سائے کے عالم میں رہے۔ پھر بولے کہ میں یہ رپورٹ لے کو دزہ الله اسکندر مرز ااور وزیر دفاع ایوب خان کے پاس جاؤں اور اُن سے کہوں کہ وہ دونوں گور نرجزل کے ماؤل کی گاڑی میں کرا چی کارپوریشن چلیں۔

اسکندر مرزاصا حب کے دفتر پہنچ کرئیں نے انہیں انٹیلی جنس کی رپورٹ دکھائی اور گور زجزل کا پیغام طالہ ا اپنے مخصوص انداز میں خی خی کر کے خوب بنسے اور بولے" بڈھا بہت زیادہ ڈر گیاہے۔اس قدر خوف کیابات کی چلوابوں سے چل کریات کرتے ہیں۔"

اسکندر مرزا صاحب کی گاڑی میں بیٹے کر ہم ابوب خان کے پاس پہنچ۔ دونوں پہلے کچھ در آلہا ہا گھسر پھسر کرتے رہے۔ پھر زور سے قعقبے لگا کر گور نر جزل کی خو فزدگی کا نداق اثراتے رہے۔ پھر مجھ سے کہا میں واپس جا کرمسٹر غلام محمد کو تسلی دوں کہ فکر کی کوئی بات نہیں۔وہ شوق سے کارپوریش کے استبالیہ میں اثر ہو لے جا کمیں۔

میں نے جواب دیا کہ گور نر جزل میری زبانی بات پر یقین نہ کریں گے۔اگروہ یہی بات لکھ کردے دہراہ ا

یہ سن کراسکندر مرزانے فور اُاپنا قلم نکالااورا نٹیلی جنس رپورٹ کے حاشیے پرایک نوٹ لکھ دیا جس کاللہ تھا کہ میّں گورنر جزل کو مکمل یقین دلا تا ہوں کہ حالات پوری طرح قابو میں ہیں' وہ بے فکری ہے کارپورٹن جلے میں جائیں۔راہتے میں کوئی گڑ بونہ ہوگی۔

تیسرے پہرین مسٹر غلام محمہ کے ساتھ اُن کی کار میں بیضااور ہمارا قافلہ کرا چی کارپوریشن کی طونہ ا ہوا۔ ہمارے آگے پیچے مسلح پولیس کی اتن کثرت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ہم استقبالیہ میں شریکہ ہونے لیا رہے بلکہ کوئی مورچہ فتح کرنے جا رہے ہیں۔ سڑکیں سنسان پڑی تھیں اور اِگادُ گارا بگیروں کو بھی پولیساً ا لا ٹھیوں سے کھدیڑ کر گلی گوچوں میں بھگا رہے تھے۔ راستے میں اس قدر امن وامان دیکھ کر مسٹر غلام قما دم شیر ہو گئے۔ انہوں نے اپنی چیٹری کا ہینڈل میری پسلیوں میں چبھو کر جھے اپنی طرف متوجہ کیاادرا کماٰ والوں کو موٹی می گالی دے کر کہا "کہاں گئے میرے خلاف مظاہرہ کرنے والے ؟ کہاں مرگے میرے فا

میں نے پولیس کے انظام کی کچھ تریف کی توانہوں نے پولیس والوں کو بھی بڑی سخت گالاد کا ادائی ا پر ہاتھ مار کر بولے "میں کی سے ڈرنے والا نہیں۔ اگر کوئی میرے سامنے آئے گا میں اُس کی ٹائیس آڈرددل اُ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ الأبرے فان نعرہ لگائے گا میں اُس کے منہ پر متھوک دوں گا۔ "اپنے اس عزم کا عملی مظاہرہ کرنے کی خاطر مطام محمد نے کا خاطر مطام محمد نے کار پر گرا۔ اے۔ ڈی۔ ی آگل سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اُن ایک نیکن مجھے دیا۔ میں نے اُس سے کوٹ کا کار صاف کرنے کی کوشش کی تو مسٹر غلام محمد نے چھڑی گھما اُن ایک نیکن مجھے دیا۔ میں نے اُس سے کوٹ کا کار صاف کرنے کی کوشش کی تو مسٹر غلام محمد نے چھڑی گھما کرفے فور اور کہنے گئے دہ تم مشمیری ہونا ؟ مشمیری ہا تو بڑے بردل ہوتے ہیں۔ تم صبح سے سبح ہوئے بھے نے۔ مزک پہریہ ہو جائے گا۔ وہ ہو جائے گا۔ اب بولو کیا ہوا؟ غلام محمد کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ اور تھوں نے فور سے تو بیٹے بڑی مشکل میں کے لان تک پہنچتے بڑی مشکل کو اُن کار اور آستین صاف کی گئی۔

مر غلام محمد کا معمول تھا کہ وہ دن کے گیارہ بجا پے عملے کے پچھ افراد کو اپنے ساتھ جائے پر اکٹھا کیا کرتے فی کارپورٹن کے استقبالیہ کے بعد کئی روز تک وہ چائے پر میرا نداق اڑا کر مجھے رگیدتے رہے کہ انٹیلی جنس کی بارند دکھ کراس مخص کی تھاکھی بندھی ہوئی تھی اور یہ کار میں اس طرح سہا ہوا بیٹھا تھا جس طرح چوہا بلی کے ڈر بارند کھ کران جن تھے جنا ہے۔ تیسرے یاچو تھے روز انہوں نے مجھے مخاطب کر کے سوال کیا '' بچے تھے جنا و روز انہوں نے مجھے مخاطب کر کے سوال کیا '' بچے تھے جنا و روز انہوں ، کار میں کار میں کہ المارہ اللہ اللہ کا کہ کار کار میں کہ اللہ اللہ کا کہ کی خطا ہوا تھا یا نہیں ؟''

ئی نے مجد گ سے جواب دیا" بورا میکسیلنسی اُس روز مجھ پر کوئی خوف طاری نہ ہواتھا۔" یہ جواب مُن کر مسٹر غلام محمد سکتے میں آگئے۔ پھر غصے سے بولے" تمہار اصطلب ہے کہ میس جھوٹ بول رہا ا؟"

مِن فاموش رہا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اچھا! مسٹر غلام محد نے بچوں کی طرح خوش ہو کر پوچھان کتنا رویا ہے؟" "بکٹ نُل 'ایکسیلنسی بکٹ فل۔ "مس بورل نے ہاتھوں سے بڑی ہالٹی کاسائز بناکر کہا۔ "میا یہ اب ایک بیالی چائے کا مستق ہو گیا ہے؟"گور نر جزل نے پوچھا۔ "ہاں ایکسیلنسی'چائے کے ساتھ کیک کا بھی۔"مس بورل نے کہا۔

" نہیں ' کیک تم کھانا۔ "مسٹر غلام محد نے مچل کر کہا"اس کو ہم صرف بسکٹ دیں گے۔"

اس مول تول کے بعد وہ دونوں مجھے اپنے ساتھ اوپر لے گئے۔ مسٹر غلام محمد نے چائے کے ساتھ مجھے گا صرف ایک بسکٹ دیااور خو دوہ کیک کی کریم انگلیوں سے جاٹ جاٹ کر کھاتے رہے۔

ا کیک رات میں اپنے گھر سویا ہوا تھا۔ آ دھی رات کے قریب ٹیلی فون کی تھنی بی۔ میرا ڈپٹی سکر ڈی اُراٰ ا پول رہا تھا۔ اُس نے کہا'' آپ جس حالت میں ہیں'اس طرح فوراً گور نر جزل ہاؤس آ جائیں۔"

مسٹر غلام محمد بیار توریج ہی تھے۔ مجھے خیال گزرا کہ شاید اچانک انہیں کچھ ہو گیا ہے۔ مَیں نے فرن اٹل پوچھا" بڑے میاں تو ٹھیک ہیں؟"

ٹیلی فون پر تھوڑی دیر پچھ گھسر پھسری ہوئی' پھراس نے گول مول ساجواب دیا۔"ہاں'لین آپ فرایا پہنچ جائیں۔"

ین بھا گم بھاگ گور نر جزل ہاؤس پہنچا ور سیدھامٹر غلام محمہ کے بیٹر روم میں گیاجو تیزروشیوں ہوا بنا ہوا تھا۔ گور نر جزل اپنے بستر پر بہت سے تکیوں کا سہارا لیے بیٹھے تھے اور اُن کے اشاف کے کی ممر کرے! ادھر اُدھر سبے ہوئے کھڑے تھے۔ میں کرے میں داخل ہوا تو مسٹر غلام محمہ کچھ دیر تک اپی پیل پیل آگا۔ میرے چبرے پر گاڑے ججھے گھورتے رہے۔ پھر بروے تکن انداز میں بولے " مجھے زندہ و کھے کر آپ کو بر کیا ہی ہوگ۔ "

میں نے پچھ بولنے کی کوشش کی توانہوں نے ڈانٹ کر مجھے کیپ کرادیااور کہنے لگے"جب تم ٹلیا اُون ہُ اُ امین سے بات کر رہے تھے تو میں بھی ریسیور سے کان لگا کر سن رہاتھا۔ تم نے بڑے شوق سے پو چھاتھا کہ کِامِراً مرگیاہے؟"

میں اپنی بات کی وضاحت کرناچا ہتا تھا کیکن وہ پچھ سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ دوڈھا کی گھنے تک انہوں نا ایک بات کو طول دے کر بار بار ایسی رٹ لگائی کہ آخر بالکل نڈھال ہو کر تکیوں پر گرگئے۔ ہم نے اُن کے ڈاکڑ بلایا۔ اُس نے آکر انہیں پچھ گولیاں کھلائیں اور ٹیکہ لگا کر سلادیا۔

بعد میں معلوم ہوا کہ مسر غلام محدید کچہری رات کے دس بجے سے لگائے بیٹھے تھے۔اُن کے ذالی کلے۔ کسی ملازم سے کوئی قصور مرزد ہو گیا۔ دس بجے سے اُس پر مقدمہ چل رہا تھااور سزا تجویز ہو رہی تھی۔ آٹر نگی اُ آدھی رات کے قریب کسی نے یہ تجویز پیش کی کہ یہ ساراکیس سیکرٹری صاحب کے سرد کردیا جائے داہر محکم دلائل و ہراہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفٹ آن لائن مکتبہ اُلاُلُا کُرکے اپنی رپورٹ گورنر جزل کی خدمت میں پیش کریں۔ اس مقصد کے لیے مجھے بلایا گیااور جب میں مار اوارا کی خدمت میں بیش کریں۔ اس مقصد کے لیے مجھے بلایا گیااور ایک بالکل نیا بھیڑا کھڑا ہو گیا۔ اُس زمانے میں مسٹر غلام محمد کا ذہن اسی طور بلارکر نافا۔

ایک دوز دفتر کینچے ہی پیغام ملاکہ گور نر جزل یاد فرمارہے ہیں۔ میں اُن کے بیڈروم میں داخل ہوا تو فرش پر
الکوا کی اور کی نظر آئی۔ میں نے سوچا کس سے بے خیالی میں گر گئی ہوگ۔ میں اُسے اٹھانے کے لیے جھاہی تھا
کو گور نزل نے اپناٹائم پیس تڑا نے سے میرے سر پر دے مار ااور گرج کر کہا" فاکل کو ہاتھ نہ لگاؤ "ٹائم پیس اٹھاکر
پل اللہ "فی نے ٹائم پیس اٹھاکر انہیں واپس دیا تو انہوں نے ٹول ٹول کر اُس کا بغور جائزہ لیا کہ میرے سر سے
گور کر اُس کا بغور جائزہ لیا کہ میرے سر سے گور ساپڑ گیا تھا۔ میں نے کسی قدر طنز سے کہا" یہ
اُلُول کا اُدر قبی گیا۔ میرے سر میں اس کی ضرب سے گو مڑ ساپڑ گیا تھا۔ میں نے کسی قدر طنز سے کہا" یہ

"تمهادا مرجمی تو کنگریٹ سے بناہواہے۔"مسٹر غلام محد نے مسکر اگر کہا۔

نیر مگال کا اس گفتگو کے بعد انہوں نے جھے مسہری پر بٹھا لیا اور فرش پر پڑی ہوئی فائل کا قصہ سنایا۔ بات بہ
الکہ کل دات انہوں نے مس بورل کو ڈنر پر مرعو کیا تھا۔ وہ حسب معمول اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے ساتھ لے کر
الکہ بہت مٹر غلام مجمد کو پیندنہ تھی۔ اُن کی خواہش تھی کہ مس بورل ڈنر پر تنہا آیا کرے 'لیکن مس بورل اکثر
اُن کا الا آرزو کو پورانہ کیا کرتی تھی۔ کل رات کے ڈنر کے دوران مسٹر غلام مجمد نے مس بورل کی والدہ کے ساتھ
الا بار فی کا بر تاؤکیا اور کچھ نازیبا کلمات بھی کہے۔ مس بورل نے اس بات کا بہت مبر امنایا۔ آج صبح گور نر جزل
اُن کی کا بر تاؤکیا اور کچھ نازیبا کلمات بھی کہے۔ مس بورل نے اس بات کا بہت مسٹر غلام محمد نے اُسے تھم دیا
اُن کی ساتھ اپنے کرے میں طلب کیا۔ وہ منہ ٹھیلاتے ہوئے آئی۔ مسٹر غلام محمد نے اُسے تھم دیا
کو اور نی مورت لے کر اُن کے کمرے میں نہ آئے بلکہ مسکر اتی ہوئی اُن سے ملے۔ مس بورل اس فی بار اُسے مسکر انے کا تھم دیا تو اُس نے غصے سے
مرہ نہ پہلائے کھڑی رہی۔ گور نر جزل نے تحکمانہ انداز میں گئی بار اُسے مسکر انے کا تھم دیا تو اُس نے غصے سے
اُل نئی پردے اربی اور روقی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔

اب ممٹر غلام محمہ نے میرے ذمہ یہ ڈیوٹی سپروکی کہ میں مس بورل کو سمجھا بجھا کر یہاں واپس لاؤں۔ وہ کرانی ہونی کا کس اٹھا کر گور نر جزل کے حضور میں پیش کرے۔ فہا میں ہونی کی انتظار میں بیٹی تھی۔ وہ بڑی زیرک اور خمگسار طبیعت کی فہام اور کا گیا ہوں کہ انتظار میں بیٹی تھی۔ وہ بڑی زیرک اور خمگسار طبیعت کی انتظار میں بیٹی تھی۔ وہ بڑی زیرک اور خمگسار طبیعت کی لائی آور ممٹر غلام محمہ کی معدوریوں کی وجہ ہے اُسے اُن کے ساتھ ایک خاص قتم کی ہمدردی تھی۔ بیس نے اُن کی ساتھ ایک خاص قتم کی ہمدردی تھی۔ بیس نے اُن کی ساتھ جگئے پر آمادہ ہوگئی۔ گور نر جزل کے کمرے میں داخل اے اُن کی شدمت میں اُن کی خدمت ہونی آئی نے اُن کی انتظام محمد کا چرہ وہ دودھ پہتے بچوں کی طرح کھل اٹھا اور اُن کے منہ کے دونوں کونوں سے بے اختیار مائی گیا گیا۔ پھر اچا کی کونوں سے بے اختیار رائی گئی آئیں۔ پھر اچا کی اُن کی نظر مجھ پر پڑی۔ اُن کی پیشانی پر بل پڑگئے اور غز اکر بولے "تم یہاں کیا کر دے رائی گئی آئیں۔ پھر اچا کی اُن کی نظر مجھ پر پڑی۔ اُن کی پیشانی پر بل پڑگئے اور غز اگر بولے "تم یہاں کیا کر دے رائی گئی آئیں۔ پھر اچا کہ اُن کی نظر مجھ پر پڑی۔ اُن کی پیشانی پر بل پڑگئے اور غز اگر بولے "تم یہاں کیا کر دے دونوں کونوں کی کیا کہ کا کھر دوروں کے دونوں کونوں کی بیشانی پر بل پڑگئے اور غز اگر بولے دونوں کونوں کیا کہ کیا کہ کیا گئی گئیں۔ پھر اچا کہ کا کی دوروں کونوں کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کونوں کونوں کیا کہ کا کھر کیا کہ کونوں کونوں کونوں کیا کہ کا کھر کیا کہ کا کھر کیا کہ کونوں کونوں کونوں کونوں کیا کہ کا کھر کیا کھر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کونوں کونوں کیا کہ کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کیا کہ کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کونوں کیا کہ کونوں ک

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہو؟ تمہیں یہال کس نے بلایاہے؟ فور أميري نظروں سے دور ہو جاؤ۔"

مسٹر غلام محمد نے بھی سے بات تسلیم نہ کی تھی کہ فالج کی وجہ ہے اُن کی زبان میں شدید کلنت ہادالاً کی بات سیحفے سے قاصر ہیں۔ غالبًا وہ اس خوش فہنی میں مبتلارہ کہ اُن کی باتوں کا معیار اتا بلند ہوتا ہے کہ اُن کی باتوں کا معیار اتا بلند ہوتا ہے کہ اُن کی باتوں کا معیار اتا بلند ہوتا ہے کہ لوگ انہیں آسانی سے سمجھ نہیں پاتے یا بھی بھی وہ سیحقے تھے کہ دوسر بے لوگوں کی ساعت میں کوان اور برا کے باس آیا ہوا تھا۔ اس بیچارے کی سمجھ میں گورز ہزل کے پاس آیا ہوا تھا۔ اس بیچارے کی سمجھ میں گورز ہزل کوئی بات نہ آرہی تھی۔ نگ آکر مسٹر غلام محمد نے بوچھا دیماتی بہرے ہو؟"

جان بچانے کی خاطر جائنٹ سیرٹری نے بہانہ بنایا" جی ہاں سر۔ آج کل میرے کانوں میں بڑی تکلفہ' اب کیا تھا۔ گور نر جزل نے ڈسپنسری سے کمپاؤنڈر کو بلوایااور وہیں بیٹھے بیٹھے بیچارے جائٹ سیرٹرئ کیا ہ میں پچکاری لگواکر صفائی کرا دی!

ایک بار عید کے موقع پر مسر غلام محد کے سر پریہ جُھوت سوار ہوگیا کہ وہ قوم کے نام اپنا بیغام فورداللہ کریں گے۔ ریڈیو پاکستان کے ڈائر یکٹر جزل زیڈ۔اے۔ بخاری کویہ ترکیب سوجھی کہ پیغام ریکارڈ کرکے ہا اور جزل کو سنادیا جائے۔ وہ عقل مند آدمی ہیں۔ یہ اشارہ خود سمجھ جا کیں گے کہ اُن کی آوازاس قابل نہیں ہا کہ اِللہ جہد کی ہور دیارڈ کا اسٹ کی جائے۔ چنانچہ بخاری صاحب کی سرکردگی میں بڑے اہتمام سے مسٹر غلام محمد کی تقریر یکارڈ کا اُل کا اس کے بعد بخاری صاحب نے بڑے اور بیارڈ کی اس کے بعد بخاری صاحب نے بڑے اور بے چھا" حضور! کیا آپ پی تقریر کاریکارڈ سننا پند فرائیں گا" مشرور۔ "محور فرجزل نے گرجوشی سے جواب دیا۔ "ضرور۔ "محور فرجزل نے گرجوشی سے جواب دیا۔

اب جور ایکارڈنگ کا شیپ چلایا گیا، تو اُس سے خرخر، غال غال کے ساتھ لیٹی ہوئی ایک آواز ہا ہونے لگیں جیسے بھٹے ہوئے پائپ سے بہت کیس بیک وقت خارج ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔ آومائیا، کرمسٹر غلام محمد آپ سے باہر ہو گئے اور انہوں نے بخاری صاحب کا ٹیڈوالیا کہ ریڈیوکا یہ کیسااناڈی ڈاز کی اُر کے اور انہوں نے بخاری صاحب کا ٹیڈوالیا کہ ریڈیوکا یہ کیسااناڈی ڈاز کی اُر کے جو ایک تقریر بھی صحیح طور پر ریکارڈ نہیں کر سکتا؟ اس روز ہم لوگوں نے بری مشکل سے بخاری ماب کورنر جزل ہاؤس سے صحیح سلامت باہر نکالا اور مسٹر غلام محمد کا فی عرصہ تک اپنے ملئے والوں سے اُن کی الله اور مسٹر غلام محمد کا فی عرصہ تک اپنے ملئے والوں سے اُن کی اللہ کا دنار و تے رہے۔

کابینہ کے وزیر عملی سفیراوردوسرے ملاقاتی جب گور نر جزل سے طنے آتے تھے توانیں مٹر ملا ہا ہے۔
مفتگو سمجھنے میں بڑی دشواری پیش آتی تھی۔ایسے موقعوں پر کوئی اے۔ ڈی۔ ی یامس بورل یا میں موتا ہو ہور کر جہانی کے فرائض اوا کیا کرتے تھے۔ایک بار مصر کے صدر جمال عبدالناصر کسی دورے پر جاتے ہوئا! کرتے جاتے ہوئا! رات کے فرائض اوا کیا کرتے تھے۔ایک بار مصر کے صدر جمال عبدالناصر کسی دورے پر جاتے ہوئا! رات کو اُن کے ان اُن کی افراز میں مہمان تھے ہوئی کے ایک دوسرے سے ملے تو اُن کے در میان اگریزی میں گفتاری ہوئے۔ کہا تھا۔ ڈنرے پہلے دونوں صاحبان بچھ دیرے لیے ایک دوسرے سے ملے تو اُن کے در میان اگریزی میں گفتاری میں جوانہ وار بھی اُن کے در میان اگریزی میں گفتاری میں مہات جیت کا آغاز اس طرح ہوا:۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مرظام ممر: مجھے سال میں برداشدید بیار ہو گیا تھا۔

مدرامر: ( کھرنہ سمجھے بلکہ یہ قیاس کیا کہ رسم کے مطابق وہ اُن کی خیریت دریافت کررہے ہیں ) لیں ایکسیلنسی۔ گڈ۔ویری گڈ۔

مرطام می نفس اتنا سخت بیار ہو گیا تھا کہ مرنے کے قریب تھا۔

مدرام ایسیلسی - گذروری گذا

ال مط پر ہارے علے کا کیک آدمی وہاں پہنچ گیا اور اُس نے ترجمانی کا فریضہ سنجال کر صور تحال کو مزید دیائے پالیا۔

الاناف عن ٹری کے صدر جلال بیار نے بھی پاکستان کا دورہ کیا۔ وہ انگریزی بالکل نہ سیجھتے تھے اور اُن کا الانقان بیشہ اُن کے ساتھ رہتا تھا۔ گور نر جزل کے سرکاری ڈنر کے دوراان تر جمان دونوں کے پیچھے کرسی پر بھاناکہ مٹر غلام محمد کی گفتگو کا ترجمہ ترکی میں اور جلال بیار کی با توں کا ترجمہ انگریزی میں کرتا جائے۔ اُزلاد یے بعد دہ بوگیا اور سر پکڑ کر وہاں سے غائب ہوگیا کیونکہ مسٹر غلام محمد کی کوئی بات اُس کی کچھ مدد کروں؟ اُس نے جواب دیا کہ صدر اُل بارن تھی ہوگیا نے اُس نے جواب دیا کہ صدر اللہ اُن کی کہے مدد کروں؟ اُس نے جواب دیا کہ صدر اللہ اُن کہانے آدی تھی۔ چنا نچہ اس کے بعد کھانے کے الله اِن کہانے کہان

الكددذكراتى كے چند مشہور و معروف شہريوں كى درخواست موصول ہوئى كہ اباليانِ شهر كے نمائندوں كا لله دفاور ترا ہاؤس بيں ايك تقريب منعقد كر كے مسٹر غلام محمد كى خدمت بيں "محافظ قوم" Saviour" لله دفاور برزل ہاؤس بيں ايك تقريب منعقد كر كے مسٹر غلام محمد كى خدمت بيں "محافظ قوم" of the Nation كا خطاب پيش كرنا چا ہتا ہے۔ بيس نے اُس پر ايك لمباچوڑانوٹ لكھاكہ يہ لوگ خوشامدى شؤ له بخت مورن كى لوجاكرنا اُن كا شيوہ ہے۔ اليم تقريبات سے اُن كا مقصد صرف بيہ ہے كہ وہ ارباب حكومت اُلْها مل كركے اپنا اُلوسيدها كريں۔ يہ لوگ اپنى ذات كے سوااور كى كى نمائندگى نہيں كرتے اور اُن كى طرف اُلها كو بيركى غمائندگى نہيں كرتے اور اُن كى طرف الله كار دركردا جائے ہوئے اُلہ كار دركردا جائے۔

ہاؤٹ پڑھ کر مسر غلام محمد سے پا ہو گئے۔ انہوں نے میرا نوٹ تو پھاڑ کر مکڑے کمڑے کر دیااور ہاتھ دھو دیرے پہچ پڑگئے کہ ساری قوم تو قدر شناس کے طور پر اُن کے سر پر عظمت کا تاج رکھنا چا ہتی ہے اور میں اس ام کو کارنہ اللہ کا ترف کے لیے بے قرار ہوں۔ انہوں نے حکم دیا کہ میں اس معاطے کے ساتھ مزید کوئی سروکار نہ اللہ ال نظاکا بواب انہوں نے میرے ڈپٹی سیکر ٹری سے تحریر کروادیا کہ وہ لوگ بڑی خوشی سے تشریف لائیں محتمہ دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محتمہ دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ اور قوم کی جانب سے ".Saviour of the Nation" کا خطاب مسٹر غلام محمد کو مرحت فرمائیں۔گور اس اعزاز کو قبول فرمانے کے لیے بخوشی تیار ہیں۔

اس مقصد کے لیے جو تقریب منعقد ہوئی وہ اس نوعیت کی تھی جیسے جھوٹے جھوٹے بچ جھوٹ ہوئی اگڑے کی شادی رجاتے ہیں۔ ایک کشادہ برآ کہے میں قالین بچھائے گئے 'ان پر کر سیاں اور صوفے لگا۔

کرا چی کے بچیس تمیں جغادری خوشا لمدی اُن پر اوب سے بیٹھ گئے۔ مسٹر غلام محمد کالی شیروانی اور جناح کیپ کر ایک کرسی پر براجمان ہو گئے۔ ایک مام کمرے سے نمووار ہوئے اور عاجزی سے مسکین سی صورت بناکر ایک کرسی پر براجمان ہوگئے۔ ایک مام سنہری چو کھٹے میں فریم کیا ہواکوئی ڈیڑھ فٹ لمباتو صفی ایڈریس پڑھا اور مبالغ کے جملہ اصاف کو کام می افرام محمد کو پاکستانی قوم کا نجات و ہندہ ثابت کیا۔ جواب میں گور نر جزل نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہ بہائے اور بحرائی آواز میں اپنے اس عزم کا اعلان کیا کہ وہ زندگی کے آخری سانس تک اپنے عزیزہ طن اور قوم سے محمد کو بات سے معلوب ہو کہ کہ کہ خوری سانس تک اپنے عزیزہ طن اور قوم سے کہائے اور ای کے نعرے لگائے۔ اس کے بعد سب نے چائے کے ساتھ کیک 'پیسٹری اور سموسے کھائے اور ای کے نعرے لگائے۔ اس کے بعد سب نے چائے کے ساتھ کیک 'پیسٹری اور سموسے کھائے اور ای کا در وائی کے بعد وہ محمل برخاست ہوگئی جس میں جھوٹ 'چاپلوسی اور خوشا کہ کی ملمح سازی آئی نمایاں تی کارروائی کے بعد وہ محمل برخاست موس ہوئی جس میں جھوٹ 'چاپلوسی اور خوشا کہ کی ملمح سازی آئی نمایاں تی کی آئی تھی اور کراہت محموس ہوئی تھی۔

اگر خوشامدیوں کی صحبت میسر آناخوش قشمتی ہے تواس باب میں مسٹر غلام محمد واقعی خوش قسمت ہے۔
قریب ترین اور عزیز ترین دوستوں میں ایک بھی ایسانہ تھا جو گور نر جزلی کے زمانے میں ان کی کھلے بندوں ٹرہ میں ایک جوشامد نہ کر تا ہو۔ ایک بار دہ ایپ دوستوں کو ساتھ لے کر کار میں ہوا خوری کے لیے نگلے بھے سیٹ پر بٹھا لیا۔ اُن د نوں کراچی میں غالبًا پہلی آٹھ دس منز لہ عمارت "قمر ہاؤس" کے نام سے تمیر ہورا جب ہم اس کے قریب سے گزرے تو مسٹر غلام محمد نے پوچھا کہ اتنی بڑی بلڈیگ کون بنوارہا ہے؟ ان ۔
دوست نے فور آادب سے سر جھکا کر کہا" حضور کے اقبال سے بن رہی ہے۔" ایک مجد سے کچھ لوگ اللہ نماز پڑھ کر باہر نکل رہے تھے۔ دوسرے دوست نے گور نر جزل کی توجہ اُن کی طرف منعطف کر والی ادر کیا ۔ ایسان کے قبال سے آئ کل مسجد میں خوب آباد ہیں۔ اسے نمازی پہلے بھی دیکھنے میں نہیں آئے۔ سب آپ کی ۔ " ایل سے آئ کل مسجد میں خوب آباد ہیں۔ اسے نمازی پہلے بھی دیکھنے میں نہیں آئے۔ سب آپ کی ۔ " ''اس برکت "کانزول 22 یا 28 برس بعد آئے تک جاری ہے!

ایک روز مسٹر غلام محمد نمویے میں جالا تھے۔ اُن کے ایک عزیز دوست میرے پاس برے ذراً
کی مجھری لے کر آئے۔ مجھری چا ندی کی طشتری میں و ھری ہوئی تھی اور او پر ایک سبزریشی روال والا
انہوں نے کہا کہ میں اس مجھری پر مسٹر غلام محمد کا ہاتھ پھر الاور کیونکہ وہ اس سے چند بکرے ذرا کر کے
صحت اور سلامتی کے لیے صدقہ وینا چاہتے ہیں۔ میں نے مسٹر غلام کو یہ بات بتائی تو انہوں نے با
سے مجھری کی امنینی دو نواب یا تھے کہا ہاں مجھیرہ سے میں ایک اور کے اعلام میں مشف کھا منظر کے آب والیان معدلی او

ماں کے ماتھ اپناڈپٹی سیکرٹری بھی بھیجنا جا ہتا ہوں تا کہ صدقہ کی رسم ٹچیری پر ہاتھ پھرانے تک ہی محدود ماہ کل کرے بھی ضرور ذرج ہوں۔''

بات من کرمٹر غلام محمد کی آنکھوں میں تیز تیز چک آئی اور انہوں نے زندگی میں پہلی بار مجھے شاباش دے اللہ ان ان ان مورد بھیجنا۔ بعد میں مجھے رپورٹ بھی دینا۔"

المااکر جب بیں نے اُن صاحب کو ہتایا کہ مسٹر غلام محمد کی خواہش ہے کہ صدقہ کے وقت اُن کاڈپٹی سیرٹری اُلالا کا کُدگ کرے تواُن کا مُنہ بن محیااور وہ بڑے بد مز ہ ہو کر میرے کمرے سے فکلے۔

فٹالد کا تینی عقل و فہم کے بَرِ کاٹ کر انسان کے ذہن کو آزاد کی پر واز سے محروم کر دیتی ہے۔ خوشا مدیوں اور الله انسان شرے کے قوام میں بھنسی ہوئی کمھی کی طرح بے بس اور معذور ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ اُس کے اپنے معلی ہوئی کمھی کی طرح بے بس اور معذور ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ اُس کے اپنے اللہ ہواتے ہیں اور وہ وہ می بچھ دیکھتا' سنتا' بولٹا' سو گھتا اور محسوس کر تا ہے جو خوشا مدی کیٹرے کو گون کی اُلُی کُرائ کے وجود میں پلتے رہتے ہیں۔ جس سربراہ مملکت کی کرسی کو خوشا مدکی دیمک لگ جائے 'وہ پائیدار رنگ اُل کُرائ کے وقیلے ناقص ہوتے ہیں اور اُس کی رائے دوسروں کے قبضہ میں چلی جاتی ہے۔ اگر سربراہِ مملکت لام کم کی طرح جسمانی طور پر بھی مفلوج ہو تو خوشا مدیوں کے دوش پر سوار ہو کر وہ سارے ملک کو خطرے کی لام کی کمارے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آئین ساز اسمبلی کے سپیکر مولوی تمیز الدین خان نے آسمبلی کی برطر فی کو قبول نہ کیا تھااور گورز جزل کہا اسلام کے خلاف سندھ ہائیکورٹ نے فیصلہ دیا کہ گورز جزل کہا اسلام کے خلاف سندھ ہائیکورٹ نے فیصلہ دیا کہ گورز جزل اوائل برطرف کرنے کا کوئی اختیار نہ تھا۔ حکومت نے اس فیصلہ کے خلاف فیڈرل کورٹ میں اپیل دائر کردی۔ فیڈرل کورٹ میں اپیل دائر کردی۔ فیڈرل کورٹ میں اپیل دائر کردی۔ فیڈرل کورٹ میں برطرف کرنے میں گور نر جزل کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اس کے بعد ایک طویل قانونی محلی کا آغاز ہوائم کے دوران میں گور نر جزل نے ایک ایمر جنسی پاورز آرڈینس جاری کر کے کئی نے اختیار ات اپنے قبنہ میں لے لیا ان میں ایک تو مغربی پاکستان میں "ون یونٹ" قائم کرنے کا اختیار تھا۔ دوسرا اختیار یہ تھا کہ آئین سازی کے خلال میں ایک تو مغربی پاکستان میں "ون یونٹ" قائم کرنے اصل مسٹر غلام محمد کاار ادہ یہ تھا کہ وہ آئین ساز اسمبل کہا گیا تھا۔
مرضی کے پچھ لوگوں کو نامز د کر کے ایک Constituent Convention قائم کریں اور اس ہے آئیں سازی کے لیے حاصل کہا گیا تھا۔
لیس۔ یہ اختیار اسی ادادے کو عملی جامہ یہنا نے کے لیے حاصل کہا گیا تھا۔

اپنان اقد امات کے لیے قانونی آڑ حاصل کرنے کی نیت سے گور نر جزل نے فیڈرل کورٹ کوابکر اللہ پیش کی کہ وہ اسبلی کی برطرنی سے پیدا ہونے والی صور تحال کا جائزہ لے کر اُس کے عوامل وعواقب کے تعلق اللہ اپنامشورہ دے۔

مولوی تمیزالدین کیس 'یوسف پٹیل کیس اور گورنر جزل کے ریفرنس کے متیجہ کے طور پر فیڈرل کورٹ. جو فیصلے دیے 'وہ پاکستان کی تاریخ میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔

اول: المبلی کوبرطرف کرنے کے لیے گور زجزل کا ختیار تسلیم کرلیا گیا۔

دوئم: گورنر جزل کاید اختیار تشلیم نه کیا گیا که وه نامز دلوگوں کا کنونش قائم کرے آئین مازی کا کاہا کے سپر دکر دے بلکہ عدالت نے اُسے مشورہ دیا کہ وہ فوراً برطرف شدہ اسبلی کی جگہ ای لمزایاً اسمبلی قائم کرنے کے لیے انتخابات منعقد کرائے۔

سوئم: بہت سے ایسے توانین تھے جو میچیلی اسمبلی کی طرف سے ابھی باضابطہ طور پر نافذ نہ ہوئے فہ اسمبلی کی برطرفی کے بعد گور نر جزل نے ایک آرڈیننس کے ذریعہ اُن کی توثیق کردلی فی فیڈرل کورٹ نے کہا کہ عبوری دور تک توبیہ توثیق کام آسکتی ہے 'لیکن جب ٹی آسملی آئم ہوا ان قوانین کی باضابطہ منظوری دے۔

ان قوانین کی باضابطہ منظوری دے۔

ان فیصلوں کے پیچھے'' نظریہ ضرورت''کی روح کار فرہاتھی۔ریفرنس کیس میں چیف جسٹس نے فوداکھانے

"We have come to the brink of a chasm with only three alternatives before us:(1) to turn back the way we came by;
(2) to cross the gap by a legal bridge;(3) to hurtle into the chasm beyond any hope of rescue."
مجكم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

(Federal Court of Pakistan, Report on the Special Reference made by His Excellency the Governor General of Pakistan 'Lahore, 1955' p.2)

"آمایک خدق کے کنارے آپنچ ہیں جہاں ہمارے سامنے صرف تین راستے ہیں۔ (1) جس راہ ہے ہم ایک آئے ہیں ای راہ واپس مڑ جائیں۔ (2) خندق پر ایک قانونی ٹیل تقمیر کر کے اسے عبور کر لیس۔ (3) خندق بلاگ اگاکر تات کا شکار ہوجا کیں۔"

نارال کورٹ نے مسٹر غلام محمد کی کھودی ہوئی اس خندق پر جو قانونی بل تعمیر کیا 'وہ 1955ء میں داخل ہا مورسلطنت میں کہلی بار 1955ء میں داخل ادبی ہوں کی سیر شاخ ہمارے امورسلطنت میں کہلی بار 1955ء میں داخل ادبی ہوں کر بہت سے دائیں کہاں کر بہت سے دائیں کی از میاری گئی جس کے سائے کے بینچے دب کر بہت سے عاقبانی کی اڑھ ماری گئی۔

بی ذائیمی بیر ایفرنس فیڈول کورٹ کے زیرِ غور تھا میں نے دیکھا کہ میرا ڈپٹی سیکرٹری فرخ امین ہر دوسرے اداؤی بیت بیر لا ہور آجار ہا ہے۔ ایک روز میں نے اُسے ڈائٹا کہ میری اجازت کے بغیر وہ اتنی بار لا ہور اہا ہے؟ اُس نے صاف گوئی سے کام لے کر جھے بتایا کہ وہ گور نر جنزل کا کوئی خفیہ پیغام کو ڈور ڈز الفاظ میں المان مورت میں چیف جسٹس مسٹر مغیر کے پاس لے جاتا ہے اور وہاں سے اُسے اس طرح کو ڈڈ الفاظ میں المان کور نر جنزل کو لاکر دے دیتا ہے۔ فرخ امین نے مزید بتایا کہ غلام محمد صاحب کا تاکیدی تھی تھا کہ سان کا کو ہرگزنہ تائے۔ مجھے معلوم نہیں کہ گور نر جنزل اور فیڈرل چیف جسٹس کے مابین اس خفیہ پیغام رسانی بیت تھی اور نہ ہو توق ہی سے کہا جا سکتا ہے کہ اس با ہمی خفیہ پیغام رسانی نے فیڈرل کورٹ کے فیصلہ پر اللہ بی تھا نہیں؟ البتہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایسے موقع پر مملکت کے سربر اہ اور عدلیہ کے سربر اہ کا آپس رابط قائم کرنا دونوں کوزیب نہ دیتا تھا۔

افداکرے مسر غلام محمہ نے کسی قدر بیزاری سے فیڈرل کورٹ کا مشورہ تشلیم کر لیااورا کی آرڈینس کے انہاں از اسمبلی قائم کرنے کا فیصلہ ہوگیا۔ جس روز آرڈینس تیار ہور ہاتھا' مسٹر غلام محمہ نے مجھے تھم دیا کہ ، مجل کا غذات مکسل ہو کر آجائیں' میں فور اُاُن سے دستخط کر والوں۔اگر وہ سوئے ہوئے بھی ہوں جب بھی کر دستخط کے جائیں۔ میں اپنے دفتر میں بیٹھا انظار کر تار ہا۔ سارے کا غذات آدھی رات کے قریب اوئے۔ میں انہیں لے کر مسٹر غلام محمہ کے بیڈروم میں گیا۔ وہ اپنے بستر پر گہری نیندسوئے ہوئے تھے۔ اُن کی قوت ارادی کا ڈائینمو بند تھا اور اُن کا جسم ہوسیدہ ہڈیوں کے ڈھانچہ کی طرح پائگ پر بھر اہوا تھا' جیسے اُن کی قوت ارادی کا ڈائینمو بند تھا اور اُن کا جسم ہوسیدہ ہڈیوں کے ڈھانچہ کی طرح پائگ پر بھر اہوا تھا' جیسے اُن کی قوت ارادی کا ڈائینمو بند تھا اور اُن کا جسم ہوسیدہ ہڈیوں کے ڈاتی ملازم کی مدد سے بڑی مشکل کے ساتھ لیے اُن کی اُن کے تن بدن میں اس طرح رُک رُک رُک کُو تھم بھر کر داخل ہو تی جیسے بہت سی چیونٹیاں روٹی ۔

محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے نگڑے کو تھسیٹ تھسیٹ کر دیوار پر چڑھاتی ہیں اور وہ بار بار اُن کی گرفت سے پھسل پھسل کرنے گر ارہا ہم مسٹر غلام محمد کافی دیر تک اپنی پیلی پیلی ہیلی ہمیں جھپکا جھپکا کر خلا میں تھورتے رہے۔ پھر اچانگ انہوں نے مجھ پھالا اس کے ساتھ ہی وہ فور آگور نر جنرل کے سنگھاس پر براجمان ہوگئے۔ پہلے انہوں نے وزارت قانون کو کہ فالاً سنائیں جو اتنی سست رفتاری سے کام کرتے ہیں کہ سربراہِ مملکت چین کی نیند بھی نہیں سو سکا۔ پھر انہوں اسائیں جو اتنی سست رفتاری سے کام کرتے ہیں کہ سربراہِ مملکت چین کی نیند بھی نہیں سو سکا۔ پھر انہوں کا غذات پر دستخط کیے اور چائے کے ساتھ انڈے کا حلوہ تیار کرنے کا آرڈر دیا۔ یہ اس بات کی علامت می کہ کہ خوار افراد کو بھی حاضری کا حکم دیا جائے اور اس کے بعد یہ محفل صبح تین چار بجے اُس وقت برفان می دائی جو گی جب انہیں نیند آ ور ٹیکہ لگا کر دوبارہ سلادیا جائے گا۔ میرے پاس دستخط شدہ کاغذات وزارتِ قانون می دائی ہوگی جب انہیں نیند آ ور ٹیکہ لگا کر دوبارہ سلادیا جائے گا۔ میرے پاس دستخط شدہ کاغذات وزارتِ قانون می بہنچانے کا بہانہ موجود تھا۔ بیس نے استعال کیااور وہاں سے کھمک کر گھر آگی۔

ای عرصہ میں مرکزی کابینہ میں بھی دو بڑی اہمیت کے مالک نئے چیرے داخل ہو چکے تھے۔ایک تومو ہرما کے مشہور کانگر کیی لیڈر ڈاکٹر خان صاحب تھے۔ وہ منسٹر آف کمیو نیکیشنز بنے۔ دوسرے مسٹر حسین شہید میزاللا تھے جن کے نسپرد وزارتِ قانون ہوئی۔

ڈاکٹر خان صاحب کی جزل اسکندر مرز اسے ذاتی دوئی تھی۔اس دوئی کی ابتداءاس وقت ہوئی جباسکندہ ہوا صاحب پیثاور کے ڈپٹی کمشنر تھے۔ سنی سنائی روایت ہے کہ ایک بار کا نگر سی لیڈر جلوس کی قیادت کر رہے نے اسکندر مرز انے جلوس منتشر کرنے کے لیے کوئی پولیس طلب نہ کی بلکہ اس کے خیر مقدم کے لیے جگہ جگہ مُنٹی مشربت کی سلیلیں قائم کر دیں۔ ہر سبیل پر جلوس والوں کو بڑے تپاک سے شربت پیش کیاجا تا تھا۔ گری کے دلانے کا نگر سول نے بڑے شوق سے شربت پیاجس میں جمال گو نہ ملایا ہوا تھا۔ کچھ و رہے بعد سب کے پیٹے میں ایام رہا گاکہ ہزار وں کا جلوس آن کی آن میں منتشر ہوگیا۔

جب ڈاکٹر خان صاحب مرکزی کا بینہ میں شامل ہوگئے توایک روز جنرل اسکندر مرزانے چندافروں کوہر کما تذکرہ یہ نصیحت بھی کی کہ ڈاکٹر خان صاحب کو خوش رکھنے کا خاص خیال رکھا کرو۔اس شخص نے ساری مرجل کا ہوا کھائی ہے یا پولیس کے ڈنڈے کھائے ہیں۔ ہم اسے بڑی مشکل سے گھیر گھار کر حکومت میں لائے ہیں۔ابائے گڈ لا ئف کااییا چیکالگاؤ کہ وہ اس پنجرے سے باہر نہ نکل سکے۔

مسٹر سہروردی کہنے کو تو وزیر قانون سے 'لین دراصل اُن کی نظر وزارت عظمیٰ پرتھی۔وہ پرائم منٹر مجم عالدار کونا قابلِ توجہ سمجھ کر اُن کے ساتھ کج خلقی سے پیش آتے سے اور کا بینہ کی میٹنگ میں اکثر اُن کی بھی کرنے ہے سے۔ایک بار کا بینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم کی مسئلہ کی وضاحت کر رہے ہے۔ مسٹر سہروردی نے اپن الانقال است سے۔ایک بار کا بینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم کی مسئلہ کی وضاحت کر رہے ہے۔ مسٹر سہروردی نے اپن الانقال بین کا ظہار کرنے کے لیے اپنے بیگ سے بیٹری سے چلنے والا شیور نکالا اور وہیں بیٹھے داڑھی موٹر نے بی معروف ہوگئے البتہ ایک راز انہوں نے بہت انجھی طرح پالیا تھا۔وہ یہ کہ جس طرز کا نظام حکومت اس وقت ملک کمی رائے تھا' اُس میں عروج حاصل کرنالازی ہے۔ چنانچہ دواس کے لیے گور نر جزل کی خوشنودی حاصل کرنالازی ہے۔ چنانچہ دواس کے لیے محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نب و آنیا تھ پاؤل مارتے رہتے تھے۔ انہیں فوٹو گر انی کا بہت شوق تھا۔ وہ ساکت اور متحرک تصویریں کھینچنے کے گرے کندھے سے لٹکائے مختلف تقاریب میں مسٹر غلام محمد کی تصویر کشی میں نمایاں رہنے کی کوشش میں گئے رہتے فیہ ال کے علاوہ وہ گورنر جزل ہاؤس میں بھی بہت آنے جانے گئے تھے۔ ہر مرتبہ آنے کا مقصد گور نر جزل سے مان کر کانہ ہوتا تھا بلکہ وہ مس بورل کے کمرے میں بیٹھ کر کافی وقت خوش گیوں میں گزار اکرتے تھے۔ مسٹر غلام محمد تک فیل کم مشر میروردی بھی خوبصورت عور توں کی محفل کے شوقین تھے۔ اڑتے اڑتے یہ خبر مسٹر غلام محمد تک فیل قبر نہوں نے بلا کر میری جواب طبی کی۔

"ير مروردي رُوتھ كے كمرے ميں اتنى اتنى دير آكر كيوں بيشتاہے؟"مسٹر غلام محمد نے يو چھا۔

فمٰں نے جواب دیا کہ مَیں تواپنے کام میں مصروف رہتا ہوں۔ دوسروں پر چو کیداری کرنے کا مجھے وقت نہیں المال پرودہ آتش زیمیا ہوگئے اور کڑک کر بولے '' جا کراسے کہہ دو کہ اگر اس نے دوبار دالی حرکت کی تومیّس اُس گانا کُل اُلْمِی تورُدوں گا۔''

مہورد کاصاحب سے میری قحط بنگال کے دنوں سے شناسائی تھی۔ میں اُسی شام اُن کی کوٹھی پر حاضر ہوااور اُن کومار کی روداد سناڈالی۔اس کے بعدوہ کا فی مختاط ہوگئے۔ مسٹر غلام محمد بھی گئی روز تک اپنی پہیوں والی کرسی پہنٹوکرون میں متعدد بارمس بورل کے کمرے پریہ دیکھنے کے لیے چھا پہ مارتے رہے کہ کہیں مسٹر سہرور دی تو اہل نہیں بیٹھے۔

کارر دائی کا کوئی اور نتیجہ تو برآمد نہ ہوا'البتہ اُن کا بلڈ پریشر مزید بڑھ گیاادر ایک روز دہ اچانک بے ہوش ہو کر کہا ہی چلے گئے۔ حکیم صاحب توبستر بوریہ سنجال کرر فوچکر ہوگئے اور گور نرجز ل کو آئسیجن لگادی گئی۔

مسٹر غلام محد کے ذاتی معالی کرنل (بعد میں بریگیڈیئر) سرور دن رات اُن کے پاس ہے۔ اگل روزنام کے چار بجے کے قریب نہوں نے جھے بتایا کہ گور نر جزل کی زندگی کا چراغ گل ہونے کے قریب اس لے نم پہا مسٹر اور کا بینہ کے دوسرے وزیروں کو اطلاع دے دول کہ اگر وہ اُن کا آخری دیدار کرناچاہتے ہیں تو فورایاں گا منٹر اور کا بینہ مسٹر غلام محمد کے بیڈروم کے در وازے کھول دیئے گئے اور دیکھتے بی دیکھتے سارا کم ووزیراعظم سمب کا بینہ وردی میں ملبوس تھے۔ انہوں نے زاتی عملے سے کھچا تھے جرگیا۔ وزیر دفاع اور کمانڈرانچیف جزل محمد ایوب فان فی وردی میں ملبوس سے۔ انہوں نے بستر کے پاس کھڑے ہو گور نر جزل کو الوداعی سلیوٹ کیا اور اُن کی مرآئی ہو فقرے کے۔ اُن کی دیکھادیکھی چند دوسرے وزیر بھی ای قتم کی تقریریں کرنے کے لیے پُر تول رہ تھ کہا پکیا مسٹر غلام محمد کے۔ اُن کی دیکھادی گور نر جزل ہوش میں تو جہتے ہی ساری کی بادر کرنی ہوٹ میں آرہے ہیں۔ یہ سنتے ہی ساری کی ساری کی ساری کی بادر کرنی ہوئی میں آرہے ہیں۔ یہ سنتے ہی ساری کی ساری کی ساری کی بادر کرنی ہوئی میں آرہے ہیں۔ یہ سنتے ہی ساری کی ساری کی ساری کی بادر کرنی ہوئی میں آرہے ہیں۔ یہ سنتے ہی ساری کی ساری کی ساری کی بادر کرنی ہوئی میں آرہے ہیں۔ یہ سنتے ہی ساری کی ساری کی ساری کی بادر کرنی ہوئی مین میں می مرد نے میں اگر میں تقری فرمارے سنتے وائے اور کر فی اُن کی اور تھوڑی دیر کے بعد مسٹر غلام محمد تکیوں کے سہارے بیٹھے چائے اور کر فران کون شخص کونی نی تفوش تھادر کون کرنی گھیں۔

اس کے بعد مسٹر غلام محمد پر پے در پے نئی پیار پول کے حملے شروع ہوگئے۔ بھی تیز بخار 'بھی اور پا 'بھی بلڈ پر یشر ۔۔۔ دو چار ہفتوں کے اندراندر دہ بستر کے ساتھ چپک کررہ گئے۔ اب فیعلہ ہواکہ انہا ملا کی خاطر زیورج (سو سٹرر لینڈ) بھیج دیا جائے۔ ایک سپر کا نسٹیلیشن ہوائی جہاز چار ٹر کیا گیااور مسٹر غلام مجر کو فرا کہا فالم فرکو فرا کہا کا خلے میں گونے دو سرے چندوز یروں کے ساتھ میرے پال آئالا کا خفیہ طور پر جہاز میں پہنچادیا گیا۔ پرائم مسٹر علام مجمد علی ہوگرہ دو سرے چندوز یروں کے ساتھ میرے پال آئالا معنکہ خیز محسوس ہوئی اور میں مسٹر غلام مجمد کا روپ دھار کر ایئر پورٹ تک چلوں۔ جمعے یہ تجو بر بڑائ بال اور میں نے یہ سوانگ رچانے سے صاف انکار کر دیا۔ اول تو مسٹر غلام مجمد کی شکل و مورن کے ساتھ میری کوئی مشابہت نہ تھی۔ دو سرے انہیں پہلے ہی خاموثی سے ہوائی جہاز میں پہنچادیا گیا تھا اور اب اُن کا معنی علوس نکا لئے کی بالکل کوئی ضروت نہیں پہلے ہی خاموثی سے ہوائی جہاز میں پہنچادیا گیا تھا اور اب اُن کی نفتی جلوس نکا لئے کی بالکل کوئی ضروت نہیں پہلے ہی خاموثی سے ہوائی جہاز میں پہنچادیا گیا تھا اور اب اُن کی کی خار کید پر پہنچادیا گیا تھا اور اب اُن کی کار مین کی کر سکا ہے اُن کر نما کی کی جناح کید پر بینے۔ کی کہ میں مرز کی کار برایک طرف اُن کر سیاہ کی گادیاں تھیں۔ اس کے بعد وزیراعظم کی کار تھی۔ اُن کی کی دور کی کی در سے انکا کی کار تھی۔ اُن کی کی در کی علی کی در سے میز کی کار تھی۔ اُن کی کی در سے معکم دلائل و ہر اہیں سے مزین، متنوع و منفود موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محمد مدلائل و ہواہین سے مزین، متنوع و منفود موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الابرال الرائروں کی گاٹیاں تھیں۔ ہمارایہ قافلہ بڑی شان و شوکت سے روانہ ہوا'کین راستے بھر کسی نے اُس کا کالولٹی نہ لیا کیونکہ پولیس والوں کی مہر بانی سے ایئر پورٹ تک ساری سڑک سنسان پڑی تھی۔ سارے راستہ جھے کا خال آنار اکداس وقت ہم سب لوگ میل مجل کر گور نر جزل کے فلیگ اور پاکستانی پر چم کی جی بھر کر بے حرمتی کرہ ہیں۔

ایرُ اور نی پرزیوری جانے والا جہاز بینگر کے اندر کھڑا تھا۔وزیر قانون مسٹر سہوردی اپنے کیمر وں سے لیس اُل کے آئی ہاں منڈلار ہے تھے۔ ابھی تک انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ مسٹر غلام محمد جہاز کے اندر پہنچاد یے گئے ہیں۔ جب ادا جو ان پہنچا تو وہ بڑے شوق سے گور نر جزل کی مخصوص کار کی طرف لیکے اور رکتے ہی اُس کا دروازہ با انزام سے کھولا۔کارسے مسٹر غلام محمد کی جگہ جب میں برآمد ہوا تو مسٹر سہوردی ہگا بگارہ گئے۔ انہوں نے بہت یوجھا" یہ کیا تماشا ہے؟"

میں نے انہیں ساراما جراسنایا تو مسٹر غلام محمد ہے ملا قات کرنے ہوائی جہاز کی طرف لیکے 'لیکن کرٹل سرور نے انہا یہ کہ کرردک دیا کہ گور نر جزل اس وقت کو مامیں ہیں۔

زیریؒ کے کلینک میں علاج معالجہ کے بعد اُن کی طبیعت پھھ سنبھلی توایک روزوہ کپئک منانے ایک پُر فضامقام پاگھ۔ فخے وقت ایک ریستوران میں سٹاف کوالگ میز پر بٹھایا گیااور مسٹرغلام محمہ 'مس بور ل اور اُس کی والدہ کے مانھ ملیمہ فیبل پر بیٹھے۔ کھانے کے دوران اُن پر فالح کا ایک اور حملہ ہوااور انہیں ایمبولینس میں ڈال کر زیور چ دالے کیک میں داخل کردیا گیا۔

کچ عرصہ بعد جب مسٹر غلام محمہ واپس کراچی آئے تو اُن کی دماغی حالت اور بھی پیچید گی اختیار کرچکی تھی۔وہ فہمویے ٹوٹ بوٹ پہن کر کیبنٹ روم میں آجاتے تھے۔اپنے اسٹاف کے مختلف افراد کو جمع کر کے ہر روز نئ کابنہ ہاتے تھے۔اُن سے حلف اٹھواتے تھے۔پورٹ فولیوز تقسیم کرتے تھے اور اس کے بعد تھنٹوں تک کیبنٹ میٹنگ اول تی جس میں وہ خود لگا تارا لی با تیں بولتے رہتے تھے جو کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھیں۔

ایک دوزوزیر داخلہ کے پرائیویٹ سیکرٹری کا ٹیلی فون آیا کہ اسکندر مرزاصاحب نے شام کے پانچ بجے اپنے گرمائی بلایا ہے۔ دہاں پر جزل ایوب خان 'چود هری محمد علی اور گور نر جزل کے معالج کر ٹل سرور پہلے ہے موجو د نے علی ملک کے بعد جو گفتگو ہوئی 'وہ کچھ اس طرح کی تھی ۔۔

اعدد مرزا: گور نر جزل کی محت کے بارے میں ہم نے بڑی تشویشناک خبریں سی ہیں۔ ہارا خیال کے اب انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔

جزل ایوب خان: سوال یہ ہے محیاوہ رضامندی سے استعفٰ دینے پر تیار ہو جائیں گے؟

نیں: خوشی سے تو تیار نہ ہوں گے 'لیکن اگرا نہیں سمجھادیا جائے کہ اس کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں توشاید مان جائیں۔ اسکندر مرزا: ہم نے ساہے 'وہ تم پر بہت اعتماد کرتے ہیں۔وہ صرف اس کاغذ پر دستخط کرتے ہیں ہونم اُن کے پاس لے جاؤ۔

میں جی نہیں۔ ایسی بات نہیں۔ میرے علاوہ وہ مس بورل اور میرے ڈپٹی سکرٹر کافر آٹا ٹیا بھر تکمیا ہے تا ہے ۔

پر بھی مکمل اعتاد کرتے ہیں۔ م

جزل ابوب خان: مس بورل توپا کستانی نہیں۔

اسکندر مرزا: مس بورل کو چھوڑ کرتم دونوں میں ہے کون اس کام میں زیادہ مدددے سکاہے؟ میں: جناب 'میری حقیر رائے میں استعفٰیٰ کے معالمے میں گورنر جنرل کے ذاتی علمے کو ڈائی

نہیں لانا چاہیے۔اصولاً توبیہ فرض پر ائم منسٹر کو سرانجام دینا چاہیے۔اگر کی دجہ، ممکن نہ ہو توبیہ کام مسٹر غلام محمد کے اہلِ خاندان کے سپر دکر دینا چاہیے۔وہ سمجا جُمااً انہیں مستعفی ہونے پر رضامند کر سکتے ہیں۔

میرا خیال ہے کہ میری بیہ بات جزل اسکندر مرزا اور جنرل ایوب خان کو پسندنہ آئی اور وہ بُراسائنہ بناگر فائڈ ہو گئے 'کیکن چود ھری محمد علی نے بڑی گرمجوثی ہے میرے کندھے پر ہاتھ رکھااور کہا''اچھا بھئی'شکر ہے۔ تم نے ڈ

گور نر جزل کے عہدہ سے سبکدوش ہونے کے بعد مسٹر غلام محمدا پنی بیٹی کے ہاں کلفٹن منتقل ہوگئے۔ مرکا ذمہ داریوں کا بوجھاترتے ہی اُن کی جسمانی اور دماغی صحت حیرت انگیز طور پر اچھی ہو گئی۔ کرنل سرور ہا قاعد گی ساتھ اُن کا علاج کرتے رہے۔ بھی بھی اپنی خط و کتابت میں مدد دینے کے لیے وہ مجھے بھی بلا لیتے تھے اور ) محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ لْنْنْتُ بْنُ أَتَّ تِصْدَا يَكِ باروه مجھے اپنے ساتھ سینماد کھانے بھی لے گئے۔

دفات سے چندروز پہلے اُن پر ایک عجیب دھن سوار ہوگئ۔ انہوں نے اپنے ڈاکٹر کر تل سرور سے کہا کہ وہ اللہ اُنہار کرکے دیوا شریف جبال جاجی وارث علی اللہ اُنہار کرکے دیوا شریف جبال جاجی وارث علی اللہ اُنہار کرکے دیوا شریف سے جبال جاجی وارث علی اللہ اُنہاں ہوگئے۔ یہ بزرگ غالبًا بیسویں صدی کے اوائل میں فوت ہوئے تھے اور مسٹر غلام محمد کو اُن کے ساتھ گہری مہان کی وہ اُن کی ملفو ظات اور سوانح میں اُن کی ملفو ظات اور سوانح بان مالاً کی وہ اُن کی فوٹو بمیشہ اپنے بستر کے قریب تیائی پر رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے اُن کی ملفو ظات اور سوانح بان مالاً کی اُن کی من اُن کے مزار پر حاضری دے بان مالاً کی دور دویشانہ اور قلندرانہ وضع کے بزرگ کی خوس ہوتا ہے کہ وہ در ویشانہ اور قلندرانہ وضع کے بزرگ کی اُن اُن کے مسلک نے مسئر غلام محمد پر بھے بھی اثر نہ کیا تھا کیونکہ وہ جب تک جئے مشر غلام محمد پر بھی بھی اثر نہ کیا تھا کیونکہ وہ جب تک جئے ' حب جاہ اور حب ویک کی گئی گئی ہوئی تھی 'لیکن کارکنان کو دیوا شریف جانے کی لگن گئی ہوئی تھی 'لیکن کارکنان

اُن کا دفات کی خبر مُن کر جو لوگ تعزیت کے لیے آئے 'اُن میں خواجہ ناظم الدین سرِ فہرست تھے جنہیں مُمُ اللّٰ مُحمہ نے دزیراعظم کے عہدہ سے غیر آئینی طور پر برطرف کر دیا تھا۔

گورز جزل کی حیثیت سے مسٹر غلام محمد کا دور پاکستان کے لیے بدشگونی کا زمانہ تھا۔ جمہوری روایات اور اقدار البدر الخیابال کاسلیداُن کے ہاتھوں شروع ہوا۔ اسی کے ساتھ نظام سلطنت میں" قانونِ ضرورت" کے عمل دخل الماد کی اللہ اللہ کی سیاست نے واضح طور پر ایک الگ رُخ اختیار الماد کی سیاست نے واضح طور پر ایک الگ رُخ اختیار المماد کی اور تا کی اللہ رہی ہے کہ مانڈر انچیف المماد کی اور اس کے بیٹے پٹائے نو آبادیاتی فارمولوں میں پا بجولاں رہی۔ بڑی افواج کے کمانڈر انچیف المہام کی اور اس طرح حکومت کے المہام میں المراد کی کمانڈر انکھوں سے سامل کی اور اس طرح حکومت کے المہام کا دور کی مجموعی خصوصیت بے ثباتی اللہ دار کی اور اس کر کے کا بینہ میں شرکت حاصل کی اور اس طرح حکومت کے اللہ المراد کی اور اس طرح حکومت کے الماد الدکار فینگ حاصل کر کے متعقبل کے لیے اپنے عزائم کو پختہ کرلیا۔ اُس دور کی مجموعی خصوصیت بے ثباتی المراد کی اور اور بدنیتی تھی۔

المحال کیا باریہ سوال کیا گیا کہ مسٹر غلام محمد اس قدر شدید پیمار تھے کہ دہ چل پھر نہ سکتے تھے 'بول نہ سکتے تھے 'زیادہ باہ نہا تھے ہائی کا سات کا اصلی راز کیا تھا؟ باہ نسکتے تھے الکی اس کے باوجود وہ بڑے رعب داب سے حکمر انی کرتے رہے۔ اُن کی طاقت کا اصلی راز کیا تھا؟ ال سوال کے دوجواب ہیں۔ ایک جواب سے ہے کہ مسٹر غلام محمد کی طاقت کا سر چشمہ سیاستدانوں کی کمزوری تھی۔ ال کے علاوہ دو سرا جواب سے بھی ہے کہ جزل اسکندر مرزاکی شہ پر مسٹر غلام محمد کو کمانڈر انچیف ایوب خان بڑنیا تا بھی عاصل تھی جو نظر نہ آنے والی روشنائی سے لکھی ہوئی تھی! مستقبل کے بارے میں اُن وونوں بان کے اپنا جو مسٹر غلام محمد کی طرز کے گور نر جزل کی اوٹ لیے بغیر پر وان نہ چڑھ سکتے تھے۔

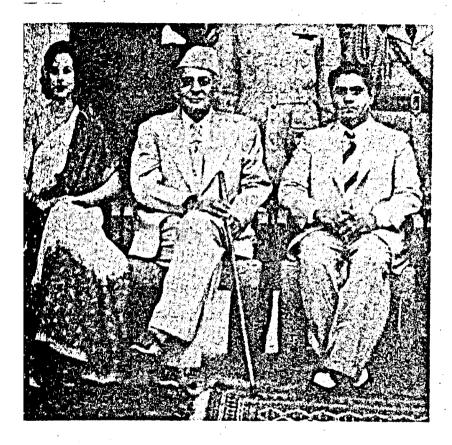

مصنّف، كورنرجز ل علام محمدا ورمس رو تقاول



مددا كندرم زاكابل مين افغانستان محادثناه ظاهرشاه كما تواكيل مصروب كفتكوبي

lyder freed on hel

with reference to our talks to-day
morning at the residence of Ch: Mohamad Ali
Saheb, we want to make it clear that we shall
not file any cases of civil or criminal nature
against Mr. Khuhro and his colleagues in respect
of those cases in the event of his withdrawing
them against us and our friends. So far as
the Safety Act Orders against Mr. Qazi and
other friends are concerned Mr. Khuhro made
it clear that he will have them withdrawn.

Karachi, 3rd July, 1955.

Hon'ble Maj: Gen:
Iskander Mirza,
Minister for Interior,
Government of Pakistan,
Karachi.

Jones Formulas

This olone hat hear our pour to

This of ice he ofen to

the Rogi to file come in the election

bure

\$ LL Huyes

\$ 3\frac{2}{2}\$

مكندوم ذاك نام ليثدون كاعبرنام



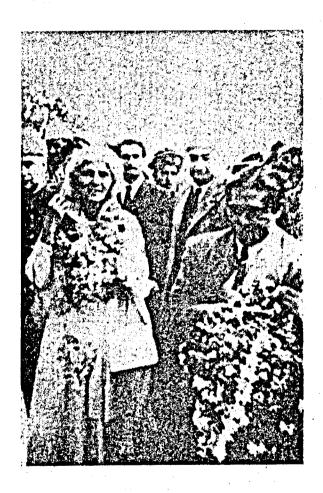

مهنگ بی محترمه فاطر جناح کی آمد رمصنّف استقبال کردیے ہیں .

13th. May 1957

Dear Mr. President,

I have received your kind letter of 5th. May in connection with Habib Rahimtoola for which I thank you.

I also thank you very much for your good wishes. Thank God I am on the way to complete recovery.

With my kindest regards,
Yours sincerely.

AGA KHAN.

General Iskander Mirza, President of the Islamic Republic of Paki

أغاخان كاخط

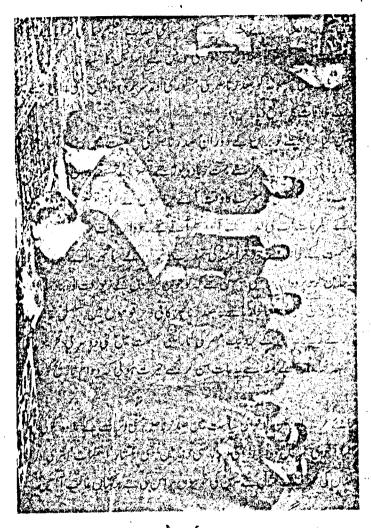

صدرا مکندم ذاکرطا معالی می حضرت امام حبین کیم زادمبارکدیم س<u>اخ</u> مربیجد و بي .



د نیامترلین کے حصرت حاجی وارث علی شاہ جن کے مزار کے ساتھ گورز حزل فلام محر کو انتہائی عقیدت تھی

## اسکندر مرزا کا عروج و زوال

آگت 1955ء میں میجر جزل اسکندر مرزانے گور نر جزل کاعہدہ سنجالا اور دستور کے مطابق اُسی روز میں بھائی ہوڑنے کی رپورٹ مکمل کر کے اُن کی خدمت میں بھیج دی تاکہ وہ اپنی پیند کا نیا سیکرٹری منتخب کر لیں۔وہ پارٹ اُٹھ میں لیے میرے کمرے میں آئے اور کہا'' میری خواہش ہے کہ تم اسی جگہ کام کرتے رہو۔"
بڑوں ٹرون میں اُن کے ساتھ کام کرنے میں ایک بجیب دقت پیش آئی۔اب تک ہم لوگ گور نر جزل کی داواز من کر نہیں بلکہ ہو نول کی حرکت دکھ کر سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔اب معاملہ اس کے برعس تھا۔ مابالہ ابواکہ جیسے ہی نیا گور نر جزل کوئی بات شروع کرتا میں غیر ارادی طور پر منگی باندھ کر اُن کے ہونوں مابالہ ابواکہ جیسے ہی نیا گور نر جزل کوئی بات شروع کرتا میں غیر ارادی طور پر منگی باندھ کر اُن کے ہونوں رف دور کھنا ٹرون کر دیتا۔ وہ سمجھتے کہ شاید اُن کے منہ پر کوئی چیز چپکی ہوئی ہے۔ وہ فور آا پنار ومال اُکال کر منہ اُر دیتا۔ وہ سمجھتے کہ شاید اُن کے منہ پر کوئی چیز چپکی ہوئی ہے۔ وہ فور آا پنار ومال اُکال کر منہ اُر دیتا۔ وہ سمجھتے کہ شاید اُن کے منہ پر کوئی چیز جبکی ہوئی ہے۔ وہ فور آا پنار ومال اُکال کر منہ اُر دیتا۔ وہ سمجھتے کہ شاید اُن کے منہ پر کوئی چیز جبکی ہوئی ہے۔ وہ فور آا پنار ومال اُکال کر منہ اُر میں کے اور بولے ۔۔۔۔ میں اُر کی واقعہ پیش آیا تو میں نے انہیں بڑی صاف دلی سے صبح صور تحال سے گی اور بولے ۔۔۔۔ میں اُر کی واقعہ پیش آیا تو میں نے انہیں بڑی صاف دلی سے صبح صور تحال سے گی اُلہ یہ میں کارون ہوں کے اور بولے ۔۔۔۔۔ ''کوئی بات نہیں۔ آہتہ آہتہ تہیں نارمل آواز سُننے کی عادت بھی کارون

بگم ناہید مرزا کے آنے سے گور نر جزل ہاؤس کی کایا ہی ملیٹ گئے۔ وہ بڑی سلیقہ مند اور نفاست پیند ایرانی فرخی اور نفاست پیند ایرانی فرخی اور نفاست پیند ایرانی فرخی کی میں اور نینت و سجاوٹ کابے حد شوق تھا۔ ایک روز وہ میرے دفتر کے بمی نثر نفین اور نیٹ کی اور نوٹ سے پیند آئی؟" پیمی نثریف لائیں اور پوچھنے لگیں" جہیں اپنے کمرے کی نئی تزئین و ترتیب پیند آئی؟"

نمی نے جمرت سے او هر اُد هر دیکھا تو وہ بڑے تعجب سے بولیس دو کیا بچے مج تنہیں اس کمرے میں کوئی تبدیلی ایل آئی؟"

فی بدن ندامت سے سر تھجانے لگا کیونکہ میں نے واقعی اپنے کمرے میں کوئی نیا پن نوٹس نہ کیا تھا۔ بیگم مرزا ابوئ سے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا اور کہنے لگیں ''ذرا غور سے دیکھو۔ پُرانے فرسودہ پردوں کی جگہ کتنے درت نے پردے لگادیے گئے ہیں۔ صوفوں کے کشن بھی پردوں کے ہم رنگ ہیں۔ وروازے کے دونوں مطابوئے پھولوں کے کملے ہیں۔ کھڑکی میں بھی تازہ پھولوں کا گلدان ہے اور تمہارامیلا ساکوٹ جو کھونٹی پر ہافائبڈرائی کلین کر کے پلاسک کے کور میں لئکایا ہواہے۔''

نی ٹرندہ ہو کر بدذو تی کی معافی مانگنے لگا تو وہ مسکرا کر بولیں" یہ مجرم قابلِ عفو تو نہیں'لیکن ایک کام کرو تو

معافی مل سکتی ہے۔"

"آپ حکم دیجئے۔ میں ہر طرح حاضر ہوں۔"

"مس بورل کو فور ایباں سے چلنا کر دو۔" بیگم مرزانے سنجید گ سے کہا۔

اس غیرمتوقع فرمائش پر میس کس قدر حیران ہوا تو وہ پولیس ''حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کامن میں کی بات ہے۔ جتنی دیروہ یہاں رہے گی'استے ہی زیادہ اسکینڈل بننے کا چانس ہے۔ تم اس دفتر کے انچان ہو'جلات جلدا سے فارغ کردو'لیکن میرانام نج میں نہ آئے۔''

مس رُوتھ بورل غیرمعمولی طور پر حساس اور دُورا ندیش لڑکی تھی۔ گور نر جزل ہاؤس میں تبدیلیاں دونماہو۔ آ ہی عورت کی چھٹی جس نے اسے خبر دار کر دیا تھا کہ اب اُس کا یہاں گزار اہونا مشکل ہے۔ چنانچہ میرے کھے۔ اشارے پر اُس نے اپنا استعفٰی دے دیااور چندر وزبعد اپنی والدہ کو لے کرپاکستان سے رخصت ہوگئ۔

میجر جنرل اسکندر مرزا اور بیگم مرزا کے آتے ہی گور نر جنرل ہاؤس میں دعو توں اور پار ثیوں کادور شرونا ہو گا تسمجى ذنر بمبهى دانس بمبهى مون لائث يُكِك \_\_\_ وقنا فوقنا نئى نئى تقريبات منعقد ہوتى رہتى تھيں جو آٹھ ماڑھے أا بجے شروع ہو کررات کے ڈیڑھ د و بجے تک چلتی تھیں۔عورتوں کے لیے توبیہ ایک طرح کی فیشن پر ٹیر ہوتی تمام میں وہ اپنے حسن و جمال کے علاوہ قتم قتم کے ملبوسات کی نمائش کیا کرتی تھیں۔ کچھ خواتین ایبالبار پہنے کم مہارت رکھتی تھیں جو جسم کو چھیانے کے بجائے اسے فنکاری سے عریاں کرنے میں مدودیتا تھا۔ان اِد ٹیال اُم شامل ہونے والے کئی زندہ دل لوگ ایسی خواتین کے کندھوں اور کولہوں پر ہاتھ پھیر پھیر کرأن کے لبال کا مٹیریل کی دیر دیرتک تعریف کرتے رہتے تھے .....اگرچہ اُن کے کندھوں اور کولہوں پر دُور دُور تک کی لہا کہ کا اُ میٹریل موجود نہ ہوتا تھا۔ ساغر و میناکی کرامات بھی اپنارنگ جماتی تھیں اور بیگم مرزاکی تگرانی میں تیار کیے ہوئےاہا پلادُ اور کباب اور کو فتے بڑے لاجواب ہوتے تھے۔ان محفلوں میں جولوگ صاحب اقتدار ہوتے تھ'وہ دولت م تاجروں اور صنعتکاروں کی طرف بصد حسرت ویاس تکتے تھے۔ جن سے پاس دولت کی فراوانی تھی 'اُن کوانڈارالا یر رشک آتا تھااور جن کے پاس دولت اور اقتدار دونوں نعتیں تھیں' اُن کی دلچیں کا واحد مرکز عورت ذات کُل کثرت مے نوشی کے بعد بھے لوگ کھانے پر گیدھ کی طرح گرتے تھے اور اس طرح بدحواس ہو کر کھاتے فی م چویائے کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ کھانے پینے سے بے نیاز ہو کر سکتے کے عالم میں آجاتے تھے اور غزو کی کا مال ا مم سم بیٹھ جاتے تھے۔ بعض لو گے شسل خانوں میں جا کر باربار نے کرتے تھے اور تازہ دم ہو کرازمرنو شراب باب الا شروع کر دیتے تھے۔لہوولعب کے ان مشغلوں میں انسانیت سسک سسک کردم توڑدیتی تھی اور بہت نت ظرار دھارتی رہتی تھی البتہ میجر جزل اسکندر مرزا شراب پی کرخود تبھی بدمست نہ ہوتے تھے۔وہ گلاس ہاتھ ٹی لےا۔ مہمانوں میں منڈلاتے رہتے تھے اور اُن کی بدحواسیوں 'کم ظرفیوں اور مدہو شیوں کا خوب مزہ لیتے تھے۔ایک «ز ا یک خوبصورت خاتون کا پلو پکڑے اُس کی ساڑھی کی تعریف کر رہے تھے۔ بیگم مرزا چیل کی طرح جھپ کرائیلا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الدن کوانا کا دوان کے میاں کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش نہ کرے۔عورت نے احتجاج کیا کہ وہ تو صرف اللہ کو کا ناز کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کی تعرف کررہے تھے۔اس پر بیگم مرزانے کہا" میرے ساتھ تعلقات کی ابتداء بھی انہوں نے اسی ماکا تی ۔"بیگم نامید مرزا اسکندر مرزاصاحب کی دوسری بیوی تھیں۔ پہلے وہ پاکستان میں ایران کے ملٹری المپیجی المائی میانی ہوئی تھیں۔ پھر اُس سے طلاق حاصل کر کے انہوں نے اسکندر مرزاسے شادی کرلی۔اُس وقت وہ اُن کرزی تھے۔

ِ اُورْ بَرْلِ کَاان پارٹیوں میں مجھے صرف ایک بارشمولیت کا موقع ملا۔ پارٹی کے رنگ سے مجھے بڑی بدمزگ لان قول ہوئی۔ دوسری بارجب مجھے اس قتم کی دعوت ملی تومیّس نے بیگم مرز اکو فاری کا یہ شعر لکھ کر بھیج

## در محفل خود راه مده هیجو منے را افرده دل افروه کند انجمنے را

ال کے بعد انہوں نے سرکاری تقریبات کے علاوہ مجھے اپنی کسی اور دعوت میں شرکت کے لیے مرعونہ کیا۔ بج جزل اسکندر مرزا کے کام کرنے کا طریقتہ بڑا منظم تھا۔ وہ صبح آٹھ بچے سے دوپہر کے ایک بچے تک جم کر ہی بیٹے تھے۔روز کی فائلیں روز ہی نیٹا ویتے تھے۔اس کے بعد شام کے وقت انہوں نے مجھے مجھی سرکاری کام لے طلب نہیں کیا۔سیاسی میل ملاپ اور جوڑ توڑ کاسار اکام وہ دفتری او قات کے بعد کرتے تھے۔ اُن کی ملازمت نزهه برکش دور کی پولیٹیکل سروں میں گزرا تھا'اس لیے اس کام میں انہیں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ ا کرے کا ایک کھڑ کی گور نر جزل ہاؤس کے برآمدے میں تھلتی تھی۔ ایک بیجے جب وہ دفتر سے اٹھ کر اس ے گزرتے تھے تولحہ بھر کے لیے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر پوچھ لیتے تھے کہ کوئی اہم کام ہاتی تو نہیں رہ ان کے بعد میراور اُن کارابطہ انگل صبح تک کے لیے ٹوٹ جاتا تھا۔اس لائحہ عمل میں فقط ایک بار تبدیلی آئی۔ روز الراب على الرياضية المرات كورس بج كور نر جزل ماؤس كى كار آئى اور أس ميس سے كراجى كے ايك بهت ، بہلی نمودار ہوئے۔ وہ شراب کے نشے میں وحت تھے۔ انہوں نے مجھے گور نر جزل کے ہاتھ کا لکھا ہواایک المام می میرے نام تھم تھا کہ میں ان صاحب کو چیف کنٹر ولر آف امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ سے پچیس اللا الدين درآمد كرنے كالائسنس فور أولوا دوں۔ اسكندر مرزائے دستخط كے بنيچ أس روز كى تاريخ تقى اور نائے نیج یہ علم نامہ تحریر کرنے کاوفت". 9:00P.M. "جمی درج تھا۔ سیٹھ صاحب نے کہا کہ گورنر جزل نے ، گانے پاں بلایا ہے۔ میں اُن کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ مجھے ایک الگ کمرے میں لے گئے اور کہنے لگے ''میہ المال المام اتھ دھو كر ميرے بيچے برا رہا۔ ميں نے بھى جان بجانے كے ليے بيد مضحكم خيز نوٹ لكوديا۔اس انج دن ال ليدرج كياب تاكه تم سمجه جاؤكه كيد وفتركى بات نبيس بلكه محفل ناؤنوش كا حكم ب-اب تماس المالا بنتریں لے جاکر ڈانٹوڈ پٹواوریہ تھم نامہ اس کے سامنے بھاڑ کرر دی کی ٹوکری میں بھینک دو۔ آئندہ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نجی اگر کوئی ایسی تحریر لائے جس پر شام کے آٹھ ہے کے بعد کاوقت درج ہو تواُسے بھی بغیر کی اچکپاری کا کر پھینک دو۔"

اسکندر مرزاصاحب کو گور نر جنرل بے تین روز ہوئے تھے کہ شام کے پانچ بجے بھے گھر پر مٹر مہراللا ٹیلی فون کر کے پوچھا'' پرائم منسٹر کے طور پر میرا حلف لینے کے لیے کون سی تاریخ مقرر ہوئی ہے؟"

یہ سوال سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا کیونکہ مجھے اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ میں نے بھی بات اُ بتائی تو مسٹر سپروردی غصے سے بولے ''تم کس طرح کے تکتے سیکرٹری ہو۔ فیصلہ ہو چکا ہے۔اب مرف نعبا کا انظار ہے۔ فور اُگورنر جزل کے پاس جاؤاور حلف اٹھانے کی تاریخ اور وقت معلوم کر کے بھے فہردر انتظار کروں گا۔''

مجوراً میں اسکندر مرزاصاحب کے پاس گیا۔ وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ برج کھیل رہے تھے۔ موراً میں انہیں کمرے سے باہر لے گیااور انہیں مسٹر سپروردی والی بات بتائی۔ یہ سن کر وہ خوب بنے اور اندر ہاکر دوستوں سے بولے" تم نے بچھ سنا؟ سپروردی وزیراعظم کا حلف لینے کا وقت پوچھ رہاہے۔"اس پرسب نے ہاڑ یے زور زور سے میز پر مارے اور بوے او نچے فرمائش قبقے بلند کیے۔ پچھ دیر اچھی خاصی ہڑ بونگ جاری رہ کے بعد گور نر جزل نے مجھے کہا" میری طرف سے تہمیں اجازت ہے کہ تم سپروردی کو بتادو کہ حلف پرداری کہ پرسوں منعقد ہوگی اور چود هری مجمد علی وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے۔"

وہاں سے میں سیدھا مسٹر سہروردی صاحب کے ہاں پہنچااور اُن کو بیہ خبر سنائی۔ایساد کھائی دیاتھا کہ اُز ساتھ کچھ وعدے وعید ہو چکے تھے۔اس نئ صور تحال پر وہ بڑے جھلائے اور میرے سامنے انہوں نے اُن "اچھا' پھروئی مخلاتی سازش۔"

دوروز بعد 11 اگست 1955ء کو چود هری محمد علی نے وزارتِ عظمیٰ کا حلف اٹھالیا۔ اُن کی حکومت ملم اور یونا پینٹر فرنٹ کی کولیشن سے بن مخلی۔ "شیر بنگال" مولوی اے۔ کے۔ فضل الحق پہلی بار کسی مرکزی کا بینہ ٹی ہوئے اور انہیں وزارتِ واخلہ ملی۔ پچھ عرصہ قبل اُن پر بڑے زور و شور سے "غدار" اور "ملک دہمن" کا الزام اُلّا تھا 'کین اب وہی "غدار اور ملک دہمن "پاکستان کا وزیر داخلہ تھا۔ بدشمتی سے بھی بھی بھاری سرکاری میا کا آبا والی قوت پر داشت بڑی ضعیف ثابت ہوتی ہے۔ حکومت وقت کے ساتھ اختلاف غداری بن جاتا ہے اور بیا ماجی امور میں رائے کا تصادم وطن دہمنی قرار پاسکتا ہے۔ اس فعل عبث میں حب الوطنی کی ساتھ کے علاد اور کی خود نہیں بھر تا۔

اس کا بینہ میں ایک نیا چرہ سید عابد حسین کا تھا۔ وہ ضلع جھنگ میں شاہ جیونہ کے بہت بڑے زمیندار نا بڑی خوبصورت خوب سیرت روش خیال اور خوش اخلاق شخصیت کے حامل تھے۔ اُن کے کردار میں میاندروا داری اور راست بازی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور اُن کی گفتگو سادہ اور پُرکشش جوتی تھی۔ وہ اُن معددر۔ محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ اُلُالْمُاے متے جودولت مند تو تتے 'لیکن دولت کی ریل پیل نے اُن کے اخلاق میں کوئی کجی پیدانہ کی تھی۔ بمالاً لور پردہ صحت مندی کا قابلِ رشک نمونہ تتے اور ہر طرح کا لباس اُن پرخُوب پھبتا تھا۔افسوس کہ انہوں نے . بلدائر نیائی۔اللہ تعالیٰ اُن کی مغفرت فرمائے۔

پردھری مجمع علی کے وزیراعظم مقرر ہونے کے بعد دوماہ کے عرصہ میں مغربی پاکستان کو"ون یونٹ" بنانے کا الم کما ہوگیا۔ اس منصوبے کی بنیاد تواسی وقت پڑچکی تھی 'جب مار 1950ء میں مسٹر غلام محمہ نے ویسٹ پاکستان المجائد کا اردر جاری کر کے نواب مشاق احمہ گور مانی کو مجوزہ صوبے کا گور نراور ڈاکٹر خان صاحب کو چیف منسٹر (رکدیا تھائیکن اس قانون کا بل اسمبلی نے 30 ستمبر کو پاس اور 11 اکتو بر 1955ء کو مغربی پاکستان کا صوبہ بإضابطہ الدر مونی وجود میں آگیا۔

انظائ کاظ سے یہ بڑامعقول اور قابلِ عمل منصوبہ تھا، کیکن جب اسے سیاس اکھاڑے میں اتارا گیا تواس کا خلیہ لائے میں اتارا گیا تواس کا خلیہ لائے میں بہانے کے لیے زور و شور سے اس وقت کام شروع ہوا ' بہاں بنا مشرقی پاکتان میں مسلم لیگ کو ہری طرح شکست ہو چکی تھی۔اسی وقت سے کچھ لوگوں نے یہ کہنا ' المالا المالا المالا کی المالا کی نئی سیاسی پارٹیوں المالا کی المالا کی نئی سیاسی پارٹیوں المالا کی فرز کرکے مرکزی قیادت پر قبضہ حاصل کر لیں۔ایسی ذہنیت کے لوگوں کے نزدیک ''ون یونٹ' اس المالا کا طرات کو روکنے کامؤٹر ذریعہ تھا۔

(در کرابات یہ ہے کہ پنجاب کا صوبہ اپنی آبادی 'تعلیم اور ترقی کی وجہ سے ہمیشہ دوسرے صوبوں سے آگے رہا ہال دجہ سے بین الصوبائی رقابتوں اور تعقبات نے بڑا فروغ پایا اور پنجاب کے خلاف جھوٹے صوبوں میں پچھ گار کو غلااور فرض شکایات اور الزامات کے دفتر کے دفتر کھل گئے۔"ون یونٹ" کے منصوبے میں بھی چھوٹے دال کو بنجاب کی بالادی کی سازش نظر آنے گئی اور ان کو شبہ ہوگیا کہ اس سکیم کے ذریعہ پنجاب اُن کے نظم و نسق گار اور است قبضہ جمانا جا ہتا ہے۔

نیمر کابات بیہ ہے کہ پچھ سیاستدانوں نے ''ون یونٹ'' کے خلاف تھلم کھلا محاذ قائم کر کے اُس کی مخالفت میں اینظم نم کی چلانی شروع کر دی۔اس میں خان عبد الغفار خان' پیر صاحب مانکی شریف' جی-ایم-سید' شیخ عبد المجید رہاد معرفان ایکزئی پیش پیش متھے۔

قرفی بات ہے کہ مسلم لیگ کے علاوہ اور کس ساسی پارٹی کارویہ "ون یونٹ "کے حق میں واضح طور پر مثبت ، الم کھا ان ہارے میں گئی چوٹی کے سیاستدانوں کا کر دار جیر تناک حد تک متضاد اور متنا قض تھا۔ صوبہ سرحد کے اہا گا اراد عبد الرشید پہلے"ون یونٹ "کے حق میں تھے 'لیکن پھر اچانک اُس کے خلاف ہو گئے۔ اس کی پاداش کم الله کا ادارت برطرف کردی گئی۔ پنجاب کے وزیراعلیٰ ملک فیروز خان نون بھی پہلے"ون یونٹ "کے جمایتی تھے کہ کہ کاف ہوگے۔ نیجینا ان کو بھی وزارت سے ہاتھ دھو تا پڑا۔ سندھ کے پیملی محمد راشدی کا شار بھی "ون یونٹ"

پانچویں بات میہ ہے کہ "ون یونٹ" بنتے ہی چھوٹے صوبوں کی گور نریاں' وزار تیں اور اسمبلیاں ٹوٹ گیا اور اسمبلیاں ٹوٹ گیا اور ان سطحوں کے سارے اختیارات لا ہور منتقل ہوگئے۔ نظم و نسق میں Decentralization کا ایرا کو گراوا تی نوانا ہا اور ان سطحوں کے سارے اختیارات لا ہور منتقل ہوگئے۔ نظم و نسق میں بیورو کر لی کاروا تی نوانا ہا کہ کہ بیا گیا جس کے ذریعہ مقامی معاملات مقامی طور پر ہی طے پاتے دہیں۔ یوں بھی بیورو کر لی کاروا تی نوانا گرا ہا اور کی کہ جو طاقت ایک بار اُس کے ہاتھ میں آجائے 'اُسے والیس کر کے دوسروں میں تقسیم کرنا اُس پر برا اُنان گرا ہا ہور ہوں کہ باوچ تان' سندھ اور سرحد کے لوگوں کو دور در از کاسفر اختیار کر کے اپنی اور جو کے بیا جو سے بھی لا ہور آنا پڑتا تھا۔ اس میں بڑی دشواریوں' پریشانیوں اور تکالف کا مالانا لا اس نے بھی بہت سے عناصر کے ذہن میں "ون یونٹ" کی افادیت کو مشکوک بنادیا۔

چھٹی باٹ یہ ہے کہ صوبائی سطے کے سرکاری ملازمین کو یہ فکر دامن گیر ہوگئی کہ ''ون یونٹ '' بنے کے بداٹا ہا اُن کے تباد لے بھی مغربی پاکستان کے دور دراز علاقوں میں ہونا شروع ہو جا میں۔ تبادلوں کا یہ خوف شمشر رہزا طرح اُن کے ذہن پر لٹک گیااور اس طرح سرکاری ملازمین کی ایک کشر تعداد کے دل میں ''ون یونٹ'' کے ظان برظنی نے راہ بنائی۔

ساتویں بات ہے ہے کہ ہر صوبے میں ایسے سیاست پسند لوگوں کی خاصی بڑی تعداد ہوتی ہے جو خود آلا نایان نہیں لڑتے 'لیکن مقامی سیاست میں کئ طریقوں سے سرگرم عمل رہتے ہیں۔ جب جھوٹے صوبوں کی اپنی اٹمابل نہ رہیں تو یہ میدان خالی ہو گیااور عملی طور پر فعال لوگوں کی کثیر تعداد احساس محردی کا شکار ہوگئے۔

نتیجہ یہ ہوا کہ سیاستدانوں کی محافہ آرائیوں 'خود غرضیوں اور قلابازیوں' بیورو کر کیی کی بے تدبیر بول اور کہ' اندیشیوں' بعض سرکاری ملازمین کی بدخلیوں اور عوام کے ایک بوے طبقہ کی د شواریوں اور محرومیوں کی دجہ ہے ''وِن یونٹ''کا نظامی تجربہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکا۔

وزیراعظم کے طور پر چود هری محمد علی کا سب سے بڑا کارنامہ 1956ء کے آئین کا نفاذ تھا۔ پچھانوبر مل فان ایا قار جو مل اور کی خان سے لے کراب تک کسی وزیر اعظم نے آئین سازی کے کام کو آگے نہ بڑھا اتھا۔ جو مرائم کا محمدہ دلائل و براہین سے مزین، متنوع و ملفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن معقبہ

نے دزیاعظم کاعہدہ سنجالنے کے بعد پانچی اہ کے اندر آئین کامسودہ شائع کر دیا۔ جب یہ مسودہ آئین ساز اسمبلی میں بٹی ہواتواں کی 245د فعات کے لیے 670 ترامیم پیش ہوئیں۔ خاص طور پر مشرقی پاکستان میں بڑا طو فان اٹھا۔ ہاں پر "Resistance Day" بھی منایا گیا جس میں جلسے ہوئے ، جلوس نکلے اور ہڑ تال ہوئی۔

مولویا ہے۔ کے۔ فضل الحق نے بڑی سخت تقریریں کیں۔ مولانا بھاشانی نے تو مشرقی پاکستان کو الگ کرنے کی دو میں ہملی کے اندر عوامی لیگ کے ایک لیڈر مسٹر ابو منصور نے یہاں تک کہہ دیا کہ مشرقی اور مرفی اور میں کا کہ میں کہ اور دونوں نے ایک بی تحریک کے ذریعے آزادی حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں حصول میں کوئی قدر مشترک نہیں۔ دونوں حصے الگ الگ ملک اور الگ الگ قومیں ہیں۔ مسٹر سہروردی نے بھی تامن کی خوب مخالفت کی اور جب رائے شاری کا وقت آیا تو آسمبل سے واک آؤٹ کر گئے۔ پچھ عرصہ بعد جب کی میں میں کے تحت وزیراعظم بنے تو انہوں نے بلاکسی جھبک کے یہ اعلان کر دیا کہ اس آئین میں مرفی کیا کہ اس آئین میں مرفی کے تاب اس کی جھبک کے یہ اعلان کر دیا کہ اس آئین میں مرفی کیا کہ اس آئین میں مرفی کیا کہ اس آئین میں مرفی کے ایس کے دور کے ہیں۔

آئین کے خلاف اس تمام محاذ آرائی مخالفت اور مخاصت کاسا مناچود هری محمد علی نے بڑے تخل 'برد باری اور مذہ اند دانشمندی سے کیا۔ اُن کی کوششیں بار آور ہوئیں اور 23 مارچ 1956ء کو پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہو کر املامیہ جمہور یہ پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ نے آئین کے تحت چود هری محمد علی نے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا اور مجرجزل اسکندر مرز املک کے پہلے صدر مقرر ہوئے۔

23 اور 1956ء کو جب ایوانِ صدر میں نیا آئین نافذ کرنے کی تقریب منعقد ہو رہی تھی 'تواس دوران دو برگونیاں ظہور میں آئیں۔ تقریب شروع ہونے سے پچھ دیر پہلے بڑے زور کی آندھی آئی اور تیز بارش ہوئی جس برگونیاں ظہور میں آئیں۔ تقریب شروع ہونے سے پچھ دیر پہلے بڑے زور کی آندھی آئی اور تیز بارش ہوئی جس شامل سے ثامیانے کا پچھ حصہ چند مہمانوں کے اوپر گر گیا جن میں اسمبلی کے سپیکر مولوی عبدالوہاب خان بھی شامل فی اس ملامت سے شاید فطرت کے عناصر نے یہ پیشگوئی کردی تھی کہ اٹھارہ ماہ بعد اس آئین کا بھی پچھ ایسا ہی شرونے والا ہے۔ دو سری بدشگوئی صدر کے طور پر میجر جزل اسکندر مرزا کا تقرر تھا۔ نیا آئین اسلامی اور جمہوری الله کا مال تھا الیون ملک کے پہلے صدر کو ان دونوں اقدار سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہ تھا۔ نیے آئین کو اسکندر مرزا کا مدارت میں جاتا ویبا ہی تھا جیسے کہ دودھ کو کہل کی رکھوالی میں رکھنا۔

اسکندر مرزاصاحب جوڑ توڑ کے بادشاہ تھے۔ گور نر جزل یاصدر کے طور پر آئینی بند شوں اور پابند یوں بیں مقید اوکر ہااُن کے لیے ناممکن تھا۔ جب اُن کے دوست ڈاکٹر خان صاحب مغربی پاکستان کے وزیر اعلیٰ نامز و ہوئے لائیں کی سیار ٹی کی حایت حاصل نہ تھی۔ اُن کی دشگیری کے لیے اسکندر مرزاصاحب نے ری پبلکن پارٹی کی دائیل ڈال اس پارٹی کی تھا ہوئی۔ ہیں براہ راست اُن کی سربراہی میں ہوئی۔ جس وقت بہ پارٹی بن رہی مرزائی اُن کی سربراہی میں ہوئی۔ جس وقت بہ پارٹی بن رہی میں اس قدر منہمک تھے کہ انہیں فائلیں و کیھنے کا بھی وقت نہ ماتا تھا۔ ون میں کی دوری ضروری ضروری فاکلوں پر میں کی دوری ضروری فاکلوں پر میں کی دوری ضروری فاکلوں پر محتمد دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دستخط کر کے چلے جاتے تھے۔ کی بار وہ اتن عجلت میں ہوتے تھے کہ فاکلوں کے فیتے تک نہ کھولتے تھ ارد اِلی کا غذوں کو تھنچ کھانچ کر دستخط کر دیتے تھے۔ ری پبلکن پارٹی بنانے کا بھوت اُن پر جس شدت سے سوار قارا بے ذوق وشوق سے میں نے انہیں اور کام کرتے بھی نہ دیکھا تھا۔

پھ لوگ کہتے ہیں کہ ری پبلکن پارٹی بنانے میں مغربی پاکستان کے گور تر نواب مشاق احمد گورانی مجاہالا کے شریک ستھے۔ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پارٹی کا منشور اور آئین بھی انہوں نے ہی مرتب کیے تھے الزام ری پبلکن پارٹی کے ایک سابق جزل سیرٹری مسٹر عبدالقیوم نے خاص طور پر لگایا ہے۔ اس کے طادہ مل گورمانی کے خلاف جب ایبڈ و کے تحت انکوائری ہو رہی تھی تو مغربی پاکستان کی اسمبلی کے سات ممبروں آبالا گورنی ہا کہ اللہ کے خلاف جب ایبڈ و کے تحت انکوائری ہو رہی تھی تو مغربی پاکستان کی اسمبلی کے سات ممبروں آبالا کے اللہ کا میں کہ ان ہورہ ان کی اسمبلی کے سات محبور ہو کر شامل ہوئے تھے۔ ان گوائروں کے اسامے گرامی جمیل حسین رضوی مگل نواز خان چوم لیا احسن شیخ محرسعید 'رائے نوشیر خان 'حکیم خور شیدا حمداور قاضی مریدا حمد تھے۔

ایک روز اسکندر مرزانے جمعے قرآن مجید کا ایک نسخہ دیا کہ میں احتیاط ہے اپنی خفیہ کا غذات رکھے دالاالله الله میں مقفل کر کے رکھوں اور اُن کے سوااور کسی کو نہ دکھاؤں۔ اس نسخہ میں خاص بات یہ تھی کہ مرور آن گاپٹن پر جو خالی صفحہ ہوتا ہے 'اس پر در جن مجر سیاستد انوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اس مقد کا گابالیٰ اُلگا کو ہو خالی صفحہ ہوتا ہے 'اس پر در جن مجر سیاستد انوں نے اللہ تعالیٰ کو ماضر و ناظر جان کر اس مقد کا گاب الگا کا کہ مرت ہو گائے گا گا کہ کا میں تعاون کرنے کا عہد نامہ تیار کیا ہوا تھا۔ اس تحریر کے بیچے پاکستان کے بہت ہو آن ٹران اللہ اللہ کی ٹوٹ چھوٹ گیا۔ افسوس کہ قرآن ٹران اللہ اللہ تھا کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے اے اہاں قومی عبائب گھر میں رکھا جا تا۔

ری پبکن پارٹی کے بنتے ہی صدر اسکندر مرزا کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی آگی جے گھا کروہ بیان ہی جب چاہت ہی جب چاہتے اپنی پبند کی تبدیلی لا سکتے تھے۔ آئین نافذ ہونے کے 13 ماہ بعد چود ھری محمد علی وزیراعظم کے ہما سے مستعفی ہوگئے۔ ہماری تاریخ میں یہ واحد مثال ہے جس میں کسی وزیراعظم نے اپنے آپ کی دہائے لیم اپنے عہدہ سے استعفیٰ دیا ہے۔ چود ھری محمد علی انتقاب کام کرنے کے عادی تھے۔ اُن کی دیانت 'امان اور منعنیٰ مزاجی کا در جہ بھی اعلیٰ تھا۔

وزارت عظمی سے سبدوشی کے بعدانہوں نے نہایت صبر اور خاموثی سے زندگی گزاری۔ایک بارانبل طان کے لیے بیر ون ملک جانا ضروری ہوگیا، لیکن وسائل کی کمی اُن کے راستے میں حائل تھی۔ جب صدراسکندرمزااً اس صور تحال کا علم ہوا توانہوں نے خودان کے ہاں جاکر کوشش کی کہ اُن کے اخراجات کے لیے وہ حکومت کا اُللہ اس صور تحال کا علم ہوا توانہوں نے خودان کے ہاں جاکر کوشش کی کہ اُن کے اخراجات کے لیے وہ حکومت کا لیے جو فعال امداد قبول کر لیں، لیکن چود هری صاحب نہ مانے۔ اُن کا مؤقف یہ تھا کہ انہوں نے حکومت کے لیے جو فعال سر انجام دی ہیں، اُن کا انہیں پورامعاوضہ ملتارہاہے۔اب وہ خواہ مخواہ پاکستان کے خزانے پر مزید ہو جو نہیں بنا ہا ج

گیں مدر مزاکے مسلسل اصرار پر انہوں نے بیس ہز ار روپیہ قرض حسنہ کے طور پر قبول کر لیا۔ بعد از اں بیہ رقم اہل نے چدنشطوں میں واپس ادا بھی کر دی۔

ا کا ذائے میں چود حری محمطی نے صدر مرزا کو بیمشورہ بھی دیا تھا کہ اپناہا تھ بٹانے کے لیے ایک واکس پریذیڈنٹ اُلا کی اُلا کی اُلا کی اُلا کی ایک میں ایوان صدر میں ڈپٹی الا کی اور پر موجود ہوتا تو شاید ہماری تاریخ کا دھارا کوئی اور رخ اختیار کر لیتا۔ واللہ اعلم۔

در کی اور وہ وزیراعظم ہے۔ اُن کی حکومت ری جودہ کی اور وہ وزیراعظم ہے۔ اُن کی حکومت ری جودہ کی اور وہ وزیراعظم ہے۔ اُن کی حکومت ری پہلکن پارٹی نے اُن کا ساتھ بھی چھوڑ دیااور صدر پائے اُن کا استعلٰ طلب کر لیا۔

ال کے بعد مسر چندریگر کی باری آئی۔ اُن کی حکومت چارسیاسی پارٹیوں کے دوش پر سوار ہو کر آئی اور بڑی طلاح نظاد داہ اقتدار میں روسکی۔

آزی پر چرای پارٹیوں کی کولیشن سے ملک فیروز خان نون نے وزیراعظم کا عہدہ سنجالا اور نواہ کے قریب کون ان کے زانے بیں بھی بھی الی نویت بھی آجاتی تھی کہ وزیروں کی فوج ظفر موج وزار توں کی تعداد ایک آئے نکل باق تھی۔ صف لینے والے وزیروں کو معلوم ہوتا تھا کہ اُن کی وزارت کی چائد فی چندہ اہ سے زیادہ بھی اس الی ایک اور ''ز'' وزار توں کی اصطلاح بری الیانی اسلام اور تی تھی میں بربرافساد ہوتا تھا۔ اُس زمانے میں ''خوراک وغیرہ کاشار ''ز'' وزار توں کی اصطلاح بری الیانی استال ہوا کرتی تھی۔ وزارت خزانہ 'تجارت 'صنعت 'ورکس'خوراک وغیرہ کاشار ''ز'' وزار توں میں ہوتا لیانی الیاب الیک کابینہ نامز د تو ہو گئی کی کی وز تک حلف نہ اٹھا سکی کیونکہ تکلموں کی بندر بانٹ کا قضیہ سی طور لیاباتا آئر فدافدا کر کے یہ مسئلہ بھی طور جوالور جب سب لوگ حلف اٹھانے کے لیے ایوان صدر میں جی لیاباتی آئر فدافدا کر کے یہ مسئلہ بھی طے ہوااور جب سب لوگ حلف اٹھانے کے لیے ایوان صدر میں جی ایران خدر میں انہوں نے کی نظرا متخاب نہ پڑی تھی!

ایمن افذ ہونے کے بعد تین سال کے عرصہ میں چار مرکزی حکوشیں افتدار میں آئیں جن میں گیارہ سیاس کے عرصہ میں خارت کرنا چاہتے تھے۔ اول سے کہ نیا آئی عمل خیرں حدر اسکندر مرزا کرنی ان کی سب می شامل تھی۔ اس صور تحال کے رو نما ہونے پر صدر اسکندر مرزا کی افران کی سال کے عرصہ میں جو معظم حکومت بناکر اسے خوش اسلوبی سے چلا سکے اور سوئم سے کی افران کی گیاب کی گئی ایک بھی ایک سیاسی شخصیت موجود خیرس جو ملک کے دونوں حصوں کا اعتاد حاصل کر کے حکومت کا کاروبار خواب خواب کی بیاب کی گئی اس موسے میں انہوں نے اپنا ہے مقصہ بری صد تک حاصل کر لیا کیونکہ اس عرصہ میں ملک کی فران کی بیاب کران کیارہ و سکھے تھیا ناکام کر فیون کی مدیک ماصل کر لیا کونکہ اس عرصہ میں ملک کی فران کی بیاب کونکہ اس عرصہ میں انہوں نے اپنا ہے مقصہ بری صد تک حاصل کر لیا کیونکہ اس عرصہ میں ملک کی فران کی بیان کی ان کا روبار فران کی بیاب کی بیاب کی حدد گئی سے حکومت کا کاروبار فران کی بیاب کی بیاب کی کی کر کے حکومت کا کاروبار فران کی بیاب کی کیاب کی کی کی کیاب کی کی کونک کی کونک کی خدد گئی ہے کونک کی خدد گئی ہی کی کی کی کی کی کونک کی کونک کی کونک کی کیاب کی کونک کی کی کرنے کی کونک کی کونک کی کی کی کرنے کی کی کونک کی کی کرنے کی کی کونک کی کی کی کی کرنے کی کی کرنے کی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی

ال ٹی کوئی شک و شبہ کی مخباکش نہیں کہ صدر اسکندر مرزاجہوریت سے خوفزدہ تھے اور اسے باکام فابت محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المركع

کر کے اپنی شخصی آمریت کا تسلط جمانا چاہتے تھے۔ وہ شابانہ ٹاٹھ باٹھ کے رسیاتھے اور بادشاہوں کے طور فریڈا دکھ کر بے صد مرعوب ہو جاتے تھے۔ ایک بار وہ افغانستان کے سرکاری دورے پر گئے۔ ظاہر شاہ محض نام کابارٹاؤ وہاں پراصل حکومت اس کے چچاؤں کی تھی۔ سردار داؤد وزیر اعظم تھے اور اسی وقت سے در پر دہ روس کے ہائی بھم بڑھانے میں گئے ہوئے تھے۔ ملک میں غربت 'افلاس اور پسماندگی کا دور دورہ تھا، کیکن شاہی محلات میں طاؤ کہ ہا اور کہا بوج شاب کا زور تھا۔

بادشاہ کی سرکاری دعوت میں جو مینو کار ڈز میز پر سجائے ہوئے تھے 'ان کے ایک طرف اگریزی طرف کا لاز کے نام تھے اور دوسر می طرف افغانی کھانوں کی فہرست تھی۔ میرا خیال تھا کہ ہر مہمان کی پند کے مطالبات انگریزی یا افغانی کھانے کہ بہلے سب کے لیے چھے کورس کے انگریزی کھانوں کا انداز اس کے بعد آٹھوس قتم کے مرفن افغانی کھانے میز پر آئے۔ پچھ لوگوں نے دونوں قتم کے کھانوں کے سافیا اس کے بعد آٹھوس قتم کے مرفن افغانی کھانے میز پر آئے۔ پچھ لوگوں نے دونوں قتم کے کھانوں کے سافیا اس کے بعد آٹھوس سب مہمانوں کو ساتھ لے کر بابر بانی الله اللہ بیت تکلفی سے پوراپور اانصاف کیا۔ کھانے کے بعد بادشاہ سلامت سب مہمانوں کو ساتھ لے کر بابر بانی الله جمان کو ساتھ لے کر بابر بانی اللہ بیت میں شامل ہونے کے لیے کافی دیر سے جمع ہور ہے تھے۔ یہ مطران کو دونو آٹ سے ہوئی تھیں۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجتے ہی سارا جمع کھانے کی میزوں پر ٹڈی دل کی طرح پھا گیا۔ ہاں اندر والے مہمان بھی اس میں بڑے شوق سے شامل ہوئے۔ بادشاہی دعوت کا یہ طریقہ صدر اسکندر مراکہ بالا اندر والے مہمان بھی اس میں بڑے شوق سے شامل ہوئے۔ بادشاہی دعوت کا یہ طریقہ صدر اسکندر مراکہ بالا ساکی یور اپر آئی سے کورے تک اس کی یور ان کے دل میں چنگیاں لیتی رہی۔

بغداد پیک کی کا نفر نسوں کے سلسلے میں صدر مرزانے ایران عراق اور ترکی کے بھی کی دورے کہ اللہ الران سے اُن کی خوب گاڑھی چھنی تھی۔ ان دوروں میں بیگم ناہید مرزا ملکہ ثریا کے ساتھ برعم خودا پی فرا پالا اللہ حسن و جمال کا مقابلہ کرتی رہتی تھیں۔ وہ ہر روز طرح طرح کے رنگوں کی بحرکیلی اور مرصع ساڑھیاں زب ٹن کا تھیں اور ہر تصویر میں بڑے اہتمام سے مسکراتی ہوئی نظر آنے کی کوشش میں لگی رہتی تھیں۔ ایک روزانہاں شکلہ ثریا کسی تقریب اور تصویر میں مسکراتی نظر نہیں آتی۔ میرا معاملہ اس کے بیکس ہے ایکن یہ افرادالے سب اندھے ہیں۔ ہمارے در میان اس فرق پر کوئی بچھ نہیں لکھتا۔ "

شاہ ایران کی ہر تقریب میں دو تین شوخ وشنگ لڑکیاں ہمہ وقت اُن کے گرد منڈ لایا کرتی تھی۔ بہادہ ن پول محسوس ہوتا تھا کہ وہ جان ہو جھ کر ملکہ ٹریا کو برسرِ عام نظرانداز کر کے شاہ کی توجہ کا مرکز بننے کی کوشش کردہ بالہ اور خسان پہلوی کے اس وقت تک کوئی او لادنہ تھی اور نجی محفلوں میں بعض او قات وہ شاہی و قار کارنگ دروُلا اہر برخی ہے جانی ہے ایک گھٹیا ہے" پلے بوائے "کا او باشانہ روپ اختیار کر لیتے تھے وہ" بلیو"فلموں کے دلدادہ فیار بوٹی ہے جانی ہے ایک گھٹیا ہے" پلے بوائے "کا او باشانہ روپ اختیار کر لیتے تھے وہ" بلیو"فلموں کے دلدادہ فیار بورپ اور اس کے متعلق انہیں بردی وسیع معلومات حاصل تھی ابکہ روز شام کی چائے پر انہوں نے صدر اسکندر مرز اکو ڈیڑھ گھٹھ تک جنسی علوم وفنون کے مختلف گوشوں ہے آگا اہار محتمہ دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اللہ نون اللہ اور کیا "معاشرے کی توانا کی اور ترقی ناپنے کا صحیح پیانہ رہے کہ اس میں جنسی آزادی کو کتنا فروغ اللہ۔"

ایک باد شاہ ایران صدر مرزا اور بیگم ناہید مرزا کو ہمراہ لے کر اصفہان شیر از اور مشہد کی سیاحت پر گئے۔

ایک باد شاہ ایران جو اور میگم ناہید مرزا کو ہمراہ لے کر اصفہان شیر از اور مشہد کی سیاحت پر گئے۔

ایک بان المحافظ ہوائی جہازے طے کیے گئے 'کیکن مقامی سیر وسیاحت کے لیے شاہ کے چلو میں موٹروں کا برناشا ندار

المباغ المان موٹروں کا بیر شاہی جلوس جب کسی گاؤں یا قصبے سے گزر تا تھا تو گئی جگہ سڑک پر دور دور تک قالین ہی اگر بہت زیادہ گرد جم کر بیٹھ جائے تو اسے صاف لیا بھی ہوئے اللہ بھی ہوئی موٹر کار کے جمیدوں کے بیچوں کو بیچوں کی بیچوں کے بیچوں کے بیچوں کے بیچوں کے بیچوں کے بیچوں کی بیچوں کے بیچوں کی بیچوں کے بیچوں کے بیچوں کے بیچوں کی بیچوں کے بیچوں

ٹیراز ٹیں ہمائی رات تھہرے۔ وہاں پر جو کار جھے ملی 'اُسے ایک نوجوان چلارہا تھاجو یو نیورٹی کا طالب علم ہار مجان کا پی تھی۔ اُس نے جھے بتایا کہ جب بھی شاہ کے مہمان یہاں نازل ہوتے ہیں 'اُن کے استعال لے کاری اہائیان شہر سے جر اَضِط کر لی جاتی ہیں۔ ڈرائیور بھی اُن کے مالک ہی فراہم کرتے ہیں۔ اگر کسی کے دائیرنہ ہو توکار کے مالک کو برگار کے طور پر خود ہی یہ فرض انجام دینا پڑتا ہے۔ یہ نوجوان بڑے امیر اور معزز نابے تعلق رکھا تھا'لیکن اُس وقت اُسے سرکاری ڈرائیور کی وردی پہنا کر ہماری خدمت کے لیے مفت کی برگار اُہوا تھا۔ وہ فرح سات بجے ڈیوٹی پر حاضر ہوتا تھا اور رات کے گیارہ بجا پی کار کو سرکاری مہمان خانے میں چھوڑ اُہوا تھا۔ اُس نے جھے بتایا کہ شیر از میں تقریباً ساراسال رات کو کر فیو تا فذر بتا ہے اور رات کو دس بجے اُہلی لوٹا تھا۔ اُس نے جھے بتایا کہ شیر از میں تقریباً ساراسال رات کو کر فیو تا فذر بتا ہے اور رات کو دس بجے مرافر اُس کے بیر مزدن (Secret Service) والوں کا کنٹر ول ہوتا ہے۔ سیرٹ سروں کے شعبے براور است شاہ ناہم کرتے ہیں۔ یہ نوجوان بڑی شدت سے شاہ ایران کا مخالف تھا اور شاہ پر نظر پڑتے ہی اُس کی آ تھوں نائمی کام کرتے ہیں۔ یہ نوجوان بڑی شدت سے شاہ ایران کا مخالف تھا اور شاہ پر نظر پڑتے ہی اُس کی آ تھوں نائمی کام کرتے ہیں۔ یہ نوجوان بڑی شدت سے شاہ ایران کا مخالف تھا اور شاہ پر نظر پڑتے ہی اُس کی آ تھوں نائر آ تا تھا۔

ٹاہ ایران کی سرکاری دعوتیں بڑی شاندار ہوتی تھیں۔ ڈنر کے دوران نصف در جن اعلیٰ فوجی افسرتمغوں سے ہوئی در در دران کی سرکاری دعوتیں بڑی شاندار ہوتی تھیں۔ ڈنر کے بعد بیگم ناہید مرزا ہوئی دریاں پہنے شاہ کی کرس کے بیچھے صف بستہ اٹنٹن کھڑے رہتے تھے۔ ایک ڈنر کے بعد بیگم ناہید مرزا ہی ، کہا" ٹاہ کی نشست کے بیچھے جوافسر کھڑے تھے 'اُن میں سے دوکارینک جرنیل کے برابر تھااور اِدھر کرا پی ان اور میجررینک کے اے۔ ڈی۔ معلق تم لوگوں کو بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے متعلق تم لوگوں کو بنایا ہے۔ "

ای ارمدراسکندر مرزاایران عراق اور سعودی عرب کے دورے پرایسے وقت نکلے جبکہ نہر سویز کے قضیہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پر مصر پر برطانیہ اور فرانس کا حملہ ہو چکا تھا۔ وزیراعظم سپروردی اور کمانڈر انچیف جنرل ایوب فان ہی اُن کے ساتھ تھے۔ جمال عبدالناصر کی غیر معتدل پالیسیوں کی وجہ سے مشرقی وسطی کی بادشا ہیں اُن سے بہت فوازاللہ ناراض تھیں اور اب سامر اجی طاقتوں کے حملے سے ناصر کی شکست اور جابی کی امید باندھ کر بہت ٹالانا شان خوثی سے بغلیں بجارہ ہے تھے۔ خصوصاً بغداد کا سال بڑا عبر تناک تھا۔ گلیوں اور سڑکوں پر جو عوام تھ اُن اُنا اُن مصر کے ساتھ تھا، کیکن سرکاری سطح پر خوثی کے شادیا نے نئ رہے تھے۔ عراق کے وزیراعظم نور کی المعید پاٹا انا اسلام کے خاب ہور کی الموں نے صدر ناصر کے ظال ابا تک نے در انسان کی رگ و پے میں اس قدر شدت سے چھایا ہوا تھا کہ یا تو وہ اُسے بر ما اگل دے کراد کراد کرا تھے یا طنزیہ طور پر '' جمال عبد الناصر علیہ السلام '' کے نام سے پکارتے تھے۔ اسی نشست میں انہوں نے برے اُن کی اُن کی اُن کی کہ نہر سویز میں جمال عبد الناصر کی قبر مقدر ہو چکی ہے اور بہت جلد فرعون کی طرح اُن کی اُن کی اُن سے نکال کر مصر کے عابب گھر میں رکھ دی جائے گی۔

شہر سویز کے سلسلے میں ہمارے عوام کاردعمل بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح مصرے حق میں تھا،کین کون کاروبیہ تذبذب 'تامل' مشش و بنخ ' پس و پیش اور حیص بیص کے تانے بانے میں اُلجھا ہوا تھا۔ صدر اسکندر مزالا وز براعظم سہروردی اپنے عوام کے خوف سے برطانیہ اور فرانس کے حملے کی تائید تونہ کر سکتے تھ کین وہ کھارات مصر کے حق میں کوئی قدم اٹھانے سے بھی قاصر تھے۔جب ہم بغداد میں تھے تووز ریاعظم سروردی نے اچائی مراہ دورہ کرنے کا پروگرام بنایا۔مصری حکومت فرانس اور برطانیہ کے حملے کی تباہ کاریوں کے مسائل میں الجمی ہوائی فی یوں بھی اس خاص موقع پر سہروردی صاحب کے مصر جانے کا کوئی جواز نہ تھا۔اس لیے قدرتی طور پر معرکی مکون نے مسٹر سہروردی کے پروگرام کے متعلق سرد مہری سے کام لیااور اُن کے دورہ مصر کی حوصلہ افزائی نہ کا۔ اہم ہمارے وزیرِاعظم چندافسروں کو ساتھ لے کربیروت تک ضرور گئے اور وہاں کچھ سیر و تفری کاور ثانیگ کر کے داہن آ گئے۔شاپنگ کا جنون ہم لوگوں کی تھٹی میں پڑا ہواہے۔لبنان کے ہمسائے میں مصری قوم تباہی کے دہانے پر کمزل تھی۔ ہمار اسرکاری وفد اُن کی ہمت برهانے قاہرہ تونہ پہنچ سکا 'لیکن بیروت کے بارونق بازاروں میں بڑے انہاک سے خرید و فروخت کے مشغلے میں مصروف ہو گیا۔اگلے روز جب ہم بغداد سے پاکتان روانہ ہوئے تو کچھ نظران ا پی بھاری بھر کم شاپنگ سینے سے لگائے جہاز کے اندر ہی لے آئے۔ ہوائی جہاز کے کپتان نے احتجاج کیا کہ انالیاد سامان کیبن میں رکھنا حفاظتی اصولوں کے خلاف ہے اور جب تک فالتوسامان کو ہولڈ میں منتقل نہیں کیاجاتا وہوالا جہاز اڑانے کا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہے۔ باہر عراق کے شاہ فیصل ' پرنس عبدل الہ 'وزیراعظم نوریالیدلار دیگر اکابرین ہماری روانگی کے منتظر کھڑے تھے۔اندر سامان پر جھگڑاسر اٹھائے کھڑا تھا۔صدراسکندر مزااں فم کے تناز عول میں وخل دینے سے کوسوں دور بھاگتے تھے۔وہ توایک اخبار اُٹھا کر اُسے پڑھنے میں مھرون ہوگے ال وزیراعظم سہروردی نے بیج بیاؤ کر کے کسی طرح میہ معاملہ سلجھایا۔ خدا خدا کرکے ہمارا جہاز کافی تاخیرے بغدا

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اہلان اور سعودی عرب کے اس دورے میں بید و لخراش حقیقت سامنے آئی کہ جمال عبدالناصر کے اللہ اور سعودی عرب عوام بھی ان نتیوں ملکوں کی حکومتوں کی ہمدردیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔
اللہ اللہ پر مغرب کی دو بڑی طاقتیں متحد ہو کر حملہ آور ہوئی تھیں کیکن اُس کی مد دکے لیے دو سری اسلامی اللہ کی بخوں تک ندر یک نے حد شرمناک اللہ کا ایر بنوں تک ندرینگی تھی۔ عالم اسلام میں نزاع و نفاق اور انتشار کی بیہ کیفیت بے حد شرمناک اللہ الدالمان تھی۔ ایسانہ تھا جے یاد کرے ہم اپناسر فخر سے او نچاکر

41 برائی 1958ء کو ایک بار پھر اسکندر مرز اکمانڈرانچیف جزل ایوب خان کو ہمراہ لے کر تہر ان کے لیے الے ہمارا جہاز علی الصح چار ہج کے قریب کراچی ہے روانہ ہوا۔ پروگرام یہ تھا کہ تہر ان بیل چند گھنے شاہ کے ماتھ مشورہ کرنے کے بعد ہم لوگ ای شام استبول روانہ ہو جا کیں گے جہاں بغداد پیکٹ کے سلسلے بیل ایران عراق اور ترکی کے سربران مملکت کی کانفرنس منعقد ہو رہی تھی۔ تہر ان پہنچ کر شہنشاہ کے ساتھ ، ٹرن ہو بائن تھی کہ اچانک خبر ملی کہ بغداد بیں ایک خون آشام فوجی انقلاب نے باد شاہت کا تختہ الث دیا بخر سنتی مناہ ایران سنائے بیس آگئے اور پھر دونوں ہاتھ کر پر رکھ کر کمرے بیں او ھر سے اُدھر اور اُدھر سے اُنہاں عبدانا صرکو چندگالیاں ویں اور پھر دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر کمرے بیں اِدھر سے اُدھر اور اُدھر سے اُرکا کے گیا۔ اُن کاذ ہنی اضطراب اور کرب پیننے کے قطروں کی طرح اُن کے چبرے سے فیک رہا تھا اور وہ ہار الکا نے تھے کہ فیلی پر نٹر پر بغداد کے متعلق تازہ ترین کیا اطلاعات آربی ہیں۔ ایک بادشاہ کا تختہ اُن کے درائے اس کے اپنے تاج و تخت کی خود ان اس جن اور گارمندی کاعکس تھا۔ ہمدردی اور ایگر غریوں کے ماضے کا جھومر ہیں۔ بادشاہ وں کے خزانے اس جنس اور گارمندی کاعکس تھا۔ ہمدردی اور ایگر غریوں کے ماضے کا جھومر ہیں۔ بادشاہ وں کے خزانے اس جنس کے خالے ہیں۔ اور گارم ہیں۔ بادشاہ وں کے خزانے اس جنس کے اللہ عرب کے خرانے اس جنس کی اور ہیاں۔ کا بھومر ہیں۔ بادشاہ وں کے خزانے اس جنس کی اور ہیاں۔

کاردز ہم اعتبول کے لیے روانہ ہوئے تو راستہ میں ٹرکی کی حکومت کا پیغام ملاکہ کانفرنس اعتبول کی افزائل اعتبول کی افزائل معقد ہوگا۔ شہنشاہ ایران بھی شام تک انقرہ پہنچ گئے اور اس طرح بغداد بیکٹ کی وہ تاریخی افزائم ہوئی جس میں بغداد تو پیکٹ سے نکل گیا اور صرف پیکٹ ہی پیکٹ باتی رہ گیا جے بعد از ال سینو (CE) کانام دے دیا گیا۔

زُو پُنَّ كُر عُراقی انقلاب کی مزید تفصیلات معلوم ہوئیں۔ شاہ فیصل 'پرنس عبدل الد اور وزیر اعظم نوری لابدر کی سے قل کردیئے گئے۔ پرنس عبدل الداور نوری السعید کی لاشوں کوعوام نے دیریک بغداد کی سر کوں بلاا یک خبریہ بھی تھی کہ جب پرنس عبدل الدے محل پر حملہ ہوا تو اُس میں سے کئی نیم برہنہ یور پین لڑکیاں

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بھی چینی چلاتی ہوئی برآمد ہوئیں۔ پرنس عیاش طبع آدمی تھے اور اُن کے متعلق مشہور تھا کہ اُن کے پاس مُراّہ وَلَا بہترین سر دابہ کشراب تھااور وہ و قنا فوقنا بورپ کے نائٹ کلبوں سے نت نئی حسیناؤں کا استخاب کر کے اپنے گلہا زینت بناتے رہتے تھے۔ پرنس عبداللہ شاہ فیصل کے ہاموں یا چھاتھے اور در حقیقت وہی عراق کے اصلی طران ہ تھے۔ جواں سال بادشاہ کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں کھ پتلی بنارکھا تھااور رفتہ رفتہ اُسے بھی اپنی طرز زندگی کے ہا

نزکی کے متعدد دوروں میں ایک بات روز روثن کی طرح عیاں ہوگئے۔وہ یہ کہ آگرایک بارک اؤر دل میں اسلام کی روح پوری طرح ساجائے تو پھر اُسے اس راہ سے منحرف کرنا قطعی ناممکن ہے۔ پھلے پا برسوں کے ووران باڈرن ازم اور سیکولرازم کے نام پر ترکی میں بہت بوے طوفان آئے 'لین ترک اؤر سواوا عظم پر اُس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ صرف ملازمت پیشہ لوگ 'شہری آباد یوں کا پچھ حصہ 'وحل لُ الله مواجعہ والے نئی روشنی کے دلدادہ 'تن آسان مرد 'فیشن پرست عورتیں اور بیر ونی افکار پر پھلنے پھولے والے دانشور ہی زیادہ تراس طوفان کی زد میں آئے۔اس کے باوجود اُترکی میں مسجد میں جاکر نماز پڑھنے والے ہو عورتوں کی تعداد بہت سے ووسرے اسلامی ممالک سے کہیں زیادہ ہے۔ کئی مسجدوں میں تو مفول کے ماکٹری کی کئی قدراو پنجی تختیاں بھی بچھائی ہوتی ہیں تاکہ انگریزی طرز کی ٹوبیاں اوڑھ کر نماز پڑھنے والول کو کئری کی کئی قدراو پنجی شختیاں بھی بچھائی ہوتی ہیں تاکہ انگریزی طرز کی ٹوبیاں اوڑھ کر نماز پڑھنے والول کو کا میں دقت پیش نہ آئے۔ ٹرک عوام بوے کی اور سیچ مسلمان ہیں اور پاکستان کے لیے اُن کے والی خاص احترام کا جذبہ ہے۔ ترک قافلے جو جج پر جاتے ہیں 'وہ بھی انظامی بند و بست 'خوش تدہیری' الم املا کے ایمان وابیان میں این مثال آپ ہوتے ہیں۔

جدید ٹرکی میں بہت می اسلامی روایات اور اقدار کواز سرِ نوزندہ کرنے کا سبر اجلال بیار اور وزیراعظم میں اسلامی روایات اور اقدار کواز سرِ نوزندہ کرنے کا سبر اجلال بیار اور وزیراعظم میں کے سر ہے۔ غالبًا اس مجرم کی پاواش میں صدر معزول اور مقید ہوئے اور وزیراعظم تختہ دار پر لاکائے گئے ، لین اور دیمات میں دلوں پر اُن کی حکمرانی آج بھی قائم ہے۔ لوگ مسٹر میندریس کو شہادت کا در جہ دیتے ہیں اور دیمات میں متعلق عجیب و غریب ما فوق الفطر ت کہانیاں جنم لیتی رہتی ہیں۔ ایک روایت جو طرح طرح طرح کر کے رمگ اِسلام متواتر گروش کرتی رہی ہے کہ کی لوگوں نے کئی بارویکھا ہے کہ مسٹر میندریس سفید گھوڑے پر سوارز کی بعض علاقوں میں گھوم رہے ہیں۔

وزیراعظم میندرلیں بڑے ہنس کھ 'خوش مزاج اور خوش اخلاق انسان تھے۔اُن کی پُرکشش شخصیت میں اللہ اعتاد اور عجز کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ بڑے و جیسے لہجے میں بات کرتے تھے اور چھوٹے ہے چھوٹے آڈلی ساتھ گفتگو کے دوران بھی اُن کی گردن میں تواضع کا ہلکا ساخم آجا تا تھا۔ایک بارانقرہ میں مسرمیندریں نے بھ دریافت کیا ''کیا تم 'ترکی کی سیر سے مطمئن ہو؟''

میں نے جواب دیا کہ "میں مطمئن تو بہت ہول 'لین ایک حسر ت ضرور باقی ہے۔" محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ا میں مولاناروم کے مزار کی زیارت نصیب نہیں ہوسکی۔ "میں نے کہا۔

"بنک تونیه بہاں سے کافی دور ہے 'کین اگر شوق تیز ہو تو لیے سے لمبا فاصلہ آن کی آن میں طے ہو جاتا ہے۔ "انہوں نے کمی قدر فلسفیانہ انداز سے کہا۔ اُس وقت تو اُن کی بات میر می سمجھ میں نہ آئی 'کین کچھ دیر بعد الله الله کُرُس ایئر فورس کا ایک جہاز ہمیں قونیہ لے جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے بازلام مراکرام اللہ اور میں چند دوسرے شا تقین کے ساتھ اُس جہاز میں سوار ہو کر قونیہ پہنچ۔ اگرام اللہ ماہ باللہ اور میں چند دوسرے شا تقین کے ساتھ اُس جہاز میں سوار ہو کر قونیہ پہنچ۔ اگرام اللہ ماہ باللہ علی اور اُن کے معانی پر روشی ڈالی۔ انہیں اردواور فارس اسا تذہ کے سینکڑوں اشعاریاد تھے اور کہنے انہوں کے سینکڑوں اشعاریاد تھے اور کارٹی اسا تذہ کے سینکڑوں اشعاریاد تھے اور کارٹی کا فاظے عین برجتہ شعر پڑھنے میں انہیں بوا کمال حاصل تھا۔

قنے بی فرکش ایئر فورس کا مقامی کمانڈر جمیں اپنی گاڑی میں مولانا رُوم ؒ کے مزار پر لے گیا۔ فاتحہ پڑھنے کے عالم فائر بھی مزار کے پاس عالم فائر ہمیں مزار کے پاس عالم فائر ہمیں مزار کے پاس اللہ فائر ہمیں مزار کے پاس اللہ فائر ہمیں مزار کے پاس کا فراہ اور آنکھیں نیچی کیے زیر لب کچھ آہتہ آہتہ پڑھ رہا ہے۔ واپسی پر اکرام اللہ صاحب نے اُس سے فائر وہ بھی کیا پڑھ رہا تھا۔ اس کی کوئی چوری کپڑی گئی اگر وہ بھی فاتحہ ہی پڑھ رہا تھا۔ اس کی کوئی چوری کپڑی گئی المرا معذرت خواہانہ انداز میں اس نے بتایا کہ وہ بھی فاتحہ ہی پڑھ رہا تھا۔ اس فورس کے اس افسر کی طرح المثار کی فاضا وہ بھی اور اقدار پر پورا پورا بھی نے جو باطن میں تو اسلامی اعمال اور اقدار پر پورا پورا بھین رکھتا ہے 'لیکن اُسے لافاہ کرنے نے اور خود ہے مجبور ہے۔

ایک بار صدر اسکندر مرزاتر کی کے دورے پر سے تو عید الاضخیٰ کا دن انقرہ میں آئی۔ اب تر کی حکومت کے مطابق ان کو اللہ کو یہ تو یش لا تن ہو گئی کہ اگر پاکستانی و فد نے عید کی نماز پڑھنے پر اصر ار کیا تو پر و ٹو کول کے مطابق ان کو انجوران کا ماتھ دیناپڑے گا۔ اگر چہ صدر جلال بیار اور و زیراعظم عدنان میندریس نے تر کی میں اسلامی اقدار کی بازدن میں کانی چیش رفت کی تھی 'لیکن غالبان میں بھی اتنی ہمت یا حست پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ کھلے بندوں بائلا ٹی شان ہوں۔ چنانچہ اس تھی کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ عید کے روز منہ اندھرے ہمیں ایک سییش بائلا ہی مار کرکے استبول روانہ کر دیا۔ سار ادن ہماری ٹرین تر کی کے بے شار شہروں' قصبوں اور دیباتوں سے بائل ہوا ہے جو نے دیکھا جیسے کہ پاکستانی عوام مناتے ہیں۔ بائلار ہم نے ترک قوم کو بالکل اسی جو ش و خروش سے عید مناتے ہوئے دیکھا جیسے کہ پاکستانی عوام مناتے ہیں۔ بائلار ہوت عید گاہوں میں بلند بینار والی کم از کم ایک مسجد موجود نہ ہو۔ نے دیکھا جیسے کہ پاکستانی عوام مناتے ہیں۔ بائلار ہوت عید گاہوں میں بحت ہور ہے سے اور جگہ جگہ سیج سجائے قربانی کے جانوروں کے گر دلوگوں کے فرگی میں خوشی میں جوان ہمی نظر آیا۔ فرائلار اہمیں خود عید کی خوشی میں جرائل سے جو نظر آیا۔ فرائلار انھیب ہوا۔ بائلار اہمیں خود عید کی نزد مل سی کیکن ترک قوم کو عید مناتے ہوئے دیکھ کر بڑاڑ و حربر ور نظار انھیب ہوا۔ بائلار اہمیں خود عید کی نزد وال سی کیکن ترک قوم کو عید مناتے ہوئے دیکھ کر بڑاڑ و حربر ور نظار انھیب ہوا۔

اسٹنول میں جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر بھی مانم کا ہوئی۔ یہال پر ہر وفت زائرین کا تانیا بندھار ہتاہے۔ بچے مزار پر اپنی عقیدت مندی کا ظہار جس خیدگا کا اور نظم وضبط کے ساتھ کرتے ہیں 'اُسے دیکھ کر بڑا رشک آتا ہے۔

استنول میں ایک صاحب مجھے محمد امام مرحوم کی قبر پر بھی لے گئے۔ مرحوم محمد امام اُس و فد کے ماتوا اُ آئے تھے جو سلطان ٹیپو نے 1787ء میں ترکی کے سلطان عبد الحمید خان اول کی خدمت میں بھیجا قدال اوا اُ تھے جو سلطان ٹیپو کی جانب سے بچھ خطوط اور تحا کف بھی لایا تھا۔ و فد کا مقصد سلطت ہا:
ساتھ انگریزوں کے خلاف اتحاد کرنا تھا جو بوجوہ پورانہ ہو سکا۔ یہ خطوط آج تک استنول میں مدار و اُ ملا محمد محمد علاق میں مدار و اُ

اس وفد میں سیاسی نما کندوں کے علاوہ بہت سے سوار 'پیادہ سپاہی اور خدمت گارتھے جن کی تعدادالا جاتی ہے۔ سردار محمد امام کے زیر کمان 100 پیادہ سیاہی تھے۔

استنول میں قیام کے دوران وفد میں طاعون کی وبا پھوٹی۔ غالبًا سردار محمد امام ای مرض میں ہلاہو/ ہوئے۔ قبر پر سرکی جانب ایک پھرکی سل پر یہ کتبہ درج ہے۔

موالخلاق الباقى

مرحوم ومغفور

محدامام سردار

عسكرا يلجى ثيبو سلطان مندروحنه فاتحه

1202 بجرى

صدر مرزانے بیگم مرزا کے ساتھ سپین کا بھی طویل دورہ کیا تھا۔ سپین میں جس چیز نے ان دونوں کو س زیادہ متاثر کیا تھا' وہ مسجد قرطبہ نہ تھی بلکہ جزل فرائلو کی اپنے ملک پر آئئی گرفت تھی۔ اس دورے کے بور عرصہ تک صدراسکندر مرز ااور اُن کی بیگم سپین کے نظام حکومت کے متعلق رطب اللمان رہے۔ انہوں نے دنم کوایک تجویز بھی ارسال کی تھی کہ سی۔ ایس۔ پی کے افسروں کو نظم و نسق کی ٹریڈنگ کے لیے جن مکوں میں بھے ہے'اُن میں سپین بھی شامل کیا جائے۔

ا یک روزاچانک میرے کمرے میں آئے اور بولے" تم زُلفی کو جانتے ہو؟"یہ نام میرے لیے تعلی المبی میں نے اپنی لاعلمی کا ظہار کیا تو وہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے گئے" تعجب ہے'تم زُلفی کو نہیں جائے۔ بڑااما لڑکا ہے۔ آج کل کراچی کی نائٹ لا کف اُس کی وجہ سے چیکی ہوئی ہے۔"

میں نے کراچی کی نائٹ لا نف کی رونق ہے بھی اپنی محردی کا اقبال کیا تو صدر اسکندر مزانے مجھ تا ذوالفقار علی بھٹوا یک نوجوان بیرسٹر ہے۔ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے۔ سندھ کے امیر کیر گھرانے سے تعلق رکھا ہے کا

محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

نا الموقین ہے۔وہ ایوانِ صدر کی لا بسریری میں سندھ کے متعلق جو بہت سی کتابیں ہیں'ا نہیں دیکھنا چاہتا ملام زانے مجھے ہدایت کی کہ میں ٹیلی فون کر کے اُس نوجوان کو اپنے پاس بلاؤں اور پریذیڈنٹ ہاؤس کی ہا تنہال کرنے میں اُن کی مدوکروں۔

یم الدے پرایک چھر یرے بدن کا ایک نہایت خوش لباس نو بصورت نیز طرّار 'شوخ اور سیماب صفت الم الدے پرایک چھر یرے بدن کا ایک نہایت خوش لباس نو بصورت نیز طرّار 'شوخ اور سیماب صفت الم کرے میں وارد ہوا۔ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو میں بلاک ذہانت اور فطانت تھی اور انہیں بہت ہے جدید اُن کے اظہار پر جیرت انگیز عبور حاصل تھا۔ چند ہی روز میں انہوں نے پریڈیڈن ہاؤس کی چھوٹی می اُکھُٹال کے دکھ دیا۔ ایک روز روہ میرے کمرے میں بیٹھے کسی کتاب سے پچھ اقتباسات ٹائپ کروا رہے مدرا کندر مزا دن کے ایک بجے میری کھڑکی کے پاس آکر رُکے۔ بھٹو صاحب کو دیکھ کر انہوں نے بلند مرانا دن کے ایک بجے میری کھڑکی کے پاس آکر رُکے۔ بھٹو صاحب کو دیکھ کر انہوں نے بلند مرانا دن کے ایک بے میری کھڑکی کے بیٹ میں شامل ہو گیاہے۔"

، فہڑُن کر ہمٹوصاحب خوثی سے سرشار ہو گئے۔ صدر مرزا کے جانے کے بعد انہوں نے انگریزی ڈانس کی ہرے کرے کے ایک دوچکر کاٹے اور پھر مجھے مخاطب کر کے اپنی مخصوص اُر دومیں کہا''آپ صاب دیکھو بفی ال راہ پر آیا ہوں تو فارن منسٹر کی ٹرس تک دوڑ لگاؤں گا۔''

بوماب وزیر فارجہ کی منزل سے بہت آ گے تک گئے 'اور انجام کار اقتدار کے میدان کو یوں جھوڑا: فارے فکے توسوئے دار چلے۔''

کا ہگا ملاقات ہی ہے وہ جھے" آپ صاب "کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔وزیر 'وزیراعظم اور صدر کی حیثیت النہوں نے اس اسلوب شخاطب کو بوی وضع داری ہے نبھایا۔ اُن کے عروج کے آخری دور میں بہت ہے ادرائی النہوں کو اکثریہ شکایت رہتی تھی کہ بھٹو صاحب کا بینہ اور دوسری میشنگوں میں اُن کے ساتھ بوی ملوادہ ہمکہ آمیز رقبہ سے چیش آتے ہیں 'لیکن ذاتی طور پر جھے بھی کوئی ایسا تجربہ نہیں ہوا۔ میس جیسا" آپ مرائی تھا وریائی آخر تک رہا۔

ان 1958ء کا اواکل تھا۔ بیس اپنے دفتر میں بیضاکام کر رہاتھا۔ صدر اسکندر مرزاحسب دستور پورے ایک ہارے اٹھ کر میرے دفتر کی کھڑی کے پاس آئے اور پوچھا دکوئی ضروری کام ہاتی تو نہیں؟" بیس نے بنابردیا قوہ فدا حافظ کہہ کر ایوان صدارت میں اپنے رہائشی جھے کی طرف روانہ ہوگئے۔ تھوڑی وور چل کر انجادا فر کو تیز تیز قدم چلتے میرے کمرے میں وائس آگئے۔ میرے کمرے میں وافل ہوتے ہی وہ بولے الم فروری ہات تو بھول ہی گیا۔" یہ کہہ کر انہوں نے میری میز سے پریذیڈنٹ ہاؤس کی سٹیشزی کا ایک اوروں بات تو بھول ہی گیا۔" یہ کہہ کر انہوں نے میری میز سے پریذیڈنٹ ہاؤس کی سٹیشزی کا ایک الاروی کھڑے وزیراعظم فیروز خان نون کے نام ایک دوسطری نوٹ کھا کہ ہماری باہمی متفقہ کا مائل بری افواق کے کمانڈر انچیف کے طور پر جزل محمد ایوب خان کی ملازمت میں دوسال کی توسیع کے مائلان کری نوٹ کی ملازمت میں دوسال کی توسیع کے مائلان کردیے جا کیں۔ اس پر انہوں نے "مفاحه مانسوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محمد مدلائل و براہیں سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تھم دیا کہ بیں ابھی خود جاکر ہیانوٹ پرائم منسٹر کودوں اُن کے عملے کے حوالے نہ کروں۔

یہ مخضر ساپر وانہ بڑی عجلت اور کسی قدر لا پر وائی کے عالم میں لکھا گیا تھا۔ صدر اسکندر مرزا کے ہو اللہ ہوئے سگریٹ کی راکھ بھی اُس پر دو بار گرچکی تھی، لین کا غذرکے اس چھوٹے سے پُرزے نے ہار کا کا رخ موڑ دیا۔ اگر جون 1958ء میں جزل محمد ایوب خان کی میعاد ملازمت میں دو سال کی تو گاہ اللہ پاکستان کی تقدیم کا ستارہ جس انداز سے چمکٹ اُس کا زائچہ تیار کرنے کے لیے کسی خاص علم نجوم کی ضرورت اُلام کا ستان کی تقدیم کا ستارہ جس انداز سے چمکٹ اُس کا زائچہ تیار کرنے کے لیے کسی خاص علم نجوم کی ضرورت اُلام کا ستان کی تقدیم کی سال چڑھتے ہی اسکندر مرزا صاحب کی کرسی صدارت پر عام انتخابات کا خون شمشر برید کی سال چڑھتے ہی اسکندر مرزا صاحب کی کرسی صدارت پر عام انتخابات کا خون شمشر برید کی سال دو بعد از اس مزید ہیرا بھیری کے بعد 1959ء تک کھیک گئے۔ نئے آئین کے تحت کوئی صدر مسلل دو بھا تھے۔ بدا اس عہدے پر فائز نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر اسٹا بات ہوتے تو میجر جزل اسکندر مرزا کو صدارت او سکتے تھے۔ بدا ایک دو دو بارہ صدر بنتا چاہتے تو اپنے منصب سے استعفیٰ دے کر از سرنو صدارتی انتخابات لؤسکتے ہے۔ بدا یا آگر وہ دو بارہ صدر بنتا چاہتے تو اپنے منصب سے استعفیٰ دے کر از سرنو صدارتی انتخابات لؤسکتے ہے۔ بدا اس کے لیے سوبان روح تھیں 'اس لیے انہوں نے اپنی تمام صلا حیتیں بروئے کار لاکر انتخابات ان کے مقان کی۔

اس مقصد کے لیے انہوں نے کی حربے استعال کے۔اپند دید دوست ڈاکٹر خان صاحب انہوں ایک شوشہ چھڑوایا کہ صدر مملکت کی سرکردگی میں ایک انقلائی کونسل قائم ہونی چاہیے جو مملکت کا ساراکارالارا چلائے۔اس احتقافہ تجویز پر کسی نے کوئی دھیان نہ دیااور سب نے یہی سمجھا کہ ایک پر اناکا گری لیڈر شماکالیا دوراز کا ربز بانک رہا ہے۔ ڈاکٹر خان صاحب تو لا ہور میں تاکہانی طور پر قتل ہو گئے 'لیمن صدراسکندر مراا کے دوراز کا ربز بانک رہا ہے۔ ڈاکٹر خان صاحب تو لا ہور میں تاکہانی طور پر قتل ہو گئے 'لیمن صدراسکندر مراا کے نادان دوست اس بے بھی اور فضول سکیم پر برستور جے رہے۔ چنانچہ ملک کے کئی شہروں میں انہوں نال ملا کے پوسٹر چھپواکر دیواروں پر چسپاں بھی کیے جس کا متیجہ صرف یہ نکلا کہ صدر مرزا کے خلاف سای ملتوں ٹی اور بھی بڑھ گئی۔

قلات کے "خانِ اعظم" میراحمدیار خان بلوچ نے اپنی کتاب Inside Baluchistan مدرائد،
کی ایک مجیب ساز باز کا حوالہ دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ صدر نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ قلات کا یونٹ " ہے الگ کرنے میں ان کی پوری پوری مدد کریں گے۔ اس کے عوض انہوں نے اپنے مدار آبا خاب لیے ان سے بچاس لا کھ اور خیر پورے دی لا کو اور خود مدارت کی حوب ہلا اللہ مارشل لا منا فذکر کے نواب بھوپال کو وزیراعظم بنادیں کے اور خود صدارت کی کری پیٹے کہ اور پیٹے کہ تو میں انہوں نے نواب بھوپال کو کرا چی بلا بھی لیا تھا کین خان آن ان کا مشورہ سن کرنواب صاحب نے یہ پیکش قبول نہی کی۔

اکی اِرداجہ صاحب محمود آباد نے مجھے خود بتایا تھاکہ صدر اسکندر مرزانے انہیں بھی پچھے ایسا ہی سبز پاغ اللّٰے کَاکُوشُ کی تھی'کیکن راجہ صاحب بڑے صاحب ِ فراست و بصیرت انسان تھے'اس لیے اُن کے چکر کاناگئے۔

مراق پاکتان میں بھی سیاس سرگرمیاں اپنے عروج پر تھیں۔ وہاں پر ایک افسوسناک واقعہ یہ چیش آیا کہ الله انکی کر ایک افسوسناک واقعہ یہ چیش آیا کہ الله انکی کر اسمبلی کے اندرایک ہوگاہے میں زخمی ہو کروفات پاگئے۔ یہ حادث اپنی جبکہ بڑاالمناک بلکہ الله انکی جبوریت کی تاریخ میں کوئی ایسا بجو بھ روزگار بھی نہ تھا۔ بڑے بوے شائستہ 'ترقی یافتہ 'نستعیل الله کاپارلیانی نظام کے ارتقاء کی تاریخ اشتعال انگیزی 'ہنگامہ آرائی ' لپاؤگی اور تشدد کے واقعات سے پی پڑی بدراسکدر مرزاجہوریت سے اس وجہ سے خاکف شے کہ ان کے اپنوزاتی مفاد پر زد پڑتی تھی 'لیکن ملک کے بدراسکدر مرزاجہوریت نے اس ایک واقعہ پر سراسر غیر متناسب رنگ وروغن چڑھا کر اُسے جمہوریت کے ان کہ کوئر کیل کے طور پر گاڑنا شروع کر دیا۔

2 مبر 1958ء کو دن کے ایک ہجے جب صدر اسکندر مرزا اپنے دفتر سے اُٹھے تو حسبِ معمول میر ہے /مالکڑ کا کے پاس آکر نہ رُ کے بلکہ مجھے باہر برآمدے میں اپنے پاس بلا بھیجا۔ اُن کے ہاتھ میں پاکستان کے آئین الد ہلا تی۔ انہوں نے اس کماب کی طرف اشارہ کر کے مجھے سے بوچھا" تم نے اس Trash کو پڑھاہے؟"

ہماآئین کے تحت طف اُٹھاکروہ کرسی صدارت پر براجمان سے اُس کے متعلق اُن کی زبان سے Trash کا گار اُر اُس کے متعلق اُن کی زبان سے Trash کا گالارہ کیا کھارہ گیا۔ میرے جواب کا انظار کے بغیر انہوں نے آئین پر تنقیدو تنقیص کی بوچھاڑ شروع محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کر دی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کوئی پہلے ہے رٹا ہوا آموختہ دہرا رہے ہوں۔ پچھ دیر بولنے کے بدوہ بلا با قاعدگی سے شیپ کا یہ فقرہ دہراتے تھے کہ یہ آئین بالکل نا قابلِ عمل ہے۔ ای طرح تقریر کرتے کرتے دہ براہ با چڑھ کراوپر کی مغزل میں اپنے رہائش کمروں کے نزدیک پہنچ گئے۔ وہاں پر اُن کے چند ذاتی دوست کنے کے لے اُلئا ہوئے تھے۔ صدر مرز اتواپی تقریراد ھوری چھوڑ کر اُن میں گھل مل گئے اور میں واپس لوٹ آیا۔ آئین کے متعلق ان بہت سے فقرے ہتھوڑی کی طرح کھٹ میرے کانوں میں نے رہے تھے۔ واپسی پر جب میں سرمیاں ازر اِفار بہت سے فقرے ہتھوڑی کی طرح کھٹ میرے کانوں میں نے رہے تھے۔ واپسی پر جب میں سرمیاں ازر اِفار اوپک میری ٹائنیں بے جان می ہو گئیں اور جھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے ایسکیلیئر کی طرح نیج والی سرمیاں بالا تیزی ہو اور کی طرف آ رہی ہیں۔ میں دیوار کے ساتھ فیک لگا کر سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گیا۔ سکیور ٹی کاایک آئی اوا کہا کہ سازہ ور کھڑے تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی جلدی اللے اسے اور کی معائد کیا اور بھرکار میں ڈال کر جناح ہیتال کے Intensive Care Unit معائد کیا اور پھرکار میں ڈال کر جناح ہیتال کے اسامیاں اور کی معائد کیا اور پھرکار میں ڈال کر جناح ہیتال کے اسے اسے معائد کیا اور پھرکار میں ڈال کر جناح ہیتال کے Intensive Care Unit میں داخل کر دیا۔

8 اکو برکی ضح کو میں اپ و فتر میں گیا تو اسکندر مرزا صاحب ایوان صدر کی فضامیں گئی ہوئی پڑگ کا لمرا و لئے ہوئی پڑگ کی المرا و لئے ہے۔ آئین کو منسوخ کر کے انہوں نے اپنے ہاتھوں وہ درخت ہی کاٹ کر بھینک دیا تھا جس کے مایا کے میں بیٹھ کرا نہیں صدارت کی کری نصیب ہوئی تھی۔ فوج کے شعبہ قانون کے ماہرین نے صاف طور پر پہلا دے دیا تھا کہ آئین کی منسوخی کے ساتھ ہی صدر کا عہدہ بھی ختم ہو گیا ہے اور اب حکومت کا واحد مربراہ پیز مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر ہے۔ میجر جنزل اسکندر مرزانے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے بڑے ہاتھ پاؤل المار کچھ سول افسر وں کو ساتھ طاکر انہوں نے کراچی کے مز دور ون سے اپنے حق میں ایک بھسے صساسا مظاہرہ مجی کرا تھ سے سال ایوب خان پر عوام میں اپنی ہر دلعزیزی کا رُعب گا نٹھ سکیں۔ مسلح افواج میں بھوٹ ڈالنے کے لیے انہا تاکہ جنرل ایوب خان پر عوام میں اپنی ہر دلعزیزی کا رُعب گا نٹھ سکیں۔ مسلح افواج میں بھوٹ ڈالنے کے لیے انہا نے کو فضا کید کے ایکر کموڈور مقبول رب کے ذریعہ چند فوجی جزیلوں کو گرفتار کرنے کی بھونڈی کی ناکام کوئل میں منتوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

گال ان کے علاوہ انہوں نے جزل ایوب خان کو اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے اپنی روایتی محلاتی ساز شوں کے بانے بھی بڑی چائی ساز شوں کے بانے بھی بڑی چائی ہے بنیا شروع کر ویتے 'لیکن جس محل سراپر آئین کا سابیہ قائم ندرہے 'اس کی بنیادیں کو کا اوالی ہے۔ اور انہیں حکومت اُس کی ہوتی ہے 'جس کے ہاتھ میں طاقت ہو۔ یہ فوقیت ایوب خان کو ہالی گار جنانچہ عین بیں روز بعد رات کے وقت کے ایک دستے نے ایوانِ صدر کو گھیرے میں لے لیا۔ تین بالی مسلم پر گلیڈ میر اسکندر مرزا کے پاس گئے اور انہیں ٹری صدارت سے اُتار کر پہلے کو سے اور پھر لفاددائد کردیا۔

جہزرت کو پال کرنے کا جو عمل مسٹر غلام محمہ نے شروع کیا تھا میم جرزل اسکندر مرز انے اسے پائیہ بھیل تک پہرونی اسکندر مرز انے اسے پائیہ بھیل تک بھیل ان کو کی جواز نہ تھا۔ اس وقت پاکستان کی غیر معمولی ہیرونی فلا کا تھا۔ اس وقت پاکستان کی غیر معمولی ہیرونی فلا کا کا کا دو بولٹ نے تو غالبًا اسکندر مرز اصاحب کو کا کہ ماہ است و بھیل نے کے لیے انہوں نے یہ رہ لگائی کہ کا ماہ است کا تعالیٰ اسکندر مرز ان ماہ کی کہ دوئی استخابات اور منتخب اداروں کا کا ماہ ان تا تا ہی عمل ہونے کا از ماہ کا نظام اس کے اس پر نا قابل عمل ہونے کا از ام لگانا سراس کی اس کی کہ دوئی استخاب کی کہ دوئی استخاب کی کا مواد کی۔ جزل کی ماہ کا از تعالیٰ کہ تھا۔ آئی کے مدر اسکندر مرز انے مارش لاء کی راہ ہموار کی۔ جزل ابرائی کی خواد کی اس کے کا انتظار کر رہے تھے۔ مارشل لاء نا فذکر کے انہوں نے سب سے پہلے ابرائی کی جزل کی دو ہرس انہوں نے سب سے پہلے کا از ہا کہ کی دو ہرس انہوں نے ماہ کا کہ کا دو ہرس انہوں نے کہ کا انتظار کر رہے تھے۔ مارشل لاء نا فذکر کے انہوں نے سب سے پہلے کا انتظار کر رہے تھے۔ مارشل لاء نا فذکر کے انہوں نے سب سے پہلے کا انتظار کر کے انہوں نے سب سے پہلے کا انتظار کر کے انہوں نے سب سے پہلے کا انتظار کر کے انہوں نے سب سے پہلے کی دو ہرس انہوں نے کی کی دو ہرس انہوں نے کا انتظار کر کر انتظار کی مطابق تعمر انی شروع کر دی۔ یہ پلان انہوں نے کا آزام ان کی کھولا پر اپنی مدارت کو استوار کیا۔

پاکتان میں جمہوریت پہلے ہی سسک سسک کرجی رہی تھی 'آئین کی منسوخی نے اُس کا گلااور بھی گھونٹ دیا۔ المالار جمہوریت میں ایک قدرِ مشترک میہ ہے کہ بے در بے ناکامیوں کی وجہ سے دونوں منقطع نہیں ہو تیں بلکہ المال چاتی رہتی ہیں۔اگر جمہوریت ناکام ہونے لگے تو نقلِ خون (Blood Transfusion) کی طرح اس کا واحد علائ مزید جمہوریت ہے۔ دوہارہ ناکام ہونے گئے تواور بھی مزید جمہوریت باتی سب طریقے عطا بُول اُ ریفار مروں اور پنم تحکیموں کے نسخے ہوتے ہیں 'جو ملک اور قوم کے لیے خطرہَ جان ٹابت ہو سکتے ہیں۔ بدلتمٰ جزل ایوب خان نے دوسرا طریقہ اختیار کیا اور جمہوریت کے نام پر انہوں نے جس نظام کی داغ تیل ڈالیٰ اُل اُن کے دور صدارت کے ساتھ ہی دم توڑدیا۔

جمہوریت کا سِکّہ اُسی وقت تک چلنا ہے جب تک کہ وہ خالص ہو۔ جو نہی اُس میں کھوٹ مل جاۓ اُار کوئی قدر و قیت باتی نہیں رہتی۔

## جنرل ابوب خان کی اُٹھان

مجر جزل اسكندر مرزاكى برطرفى كے بعد الكى صبح ميں اپنے دفتر كيا توايوان صدارت ميں أتو بول رہاتھا۔ چاروں ل مناا مما ابوا تھا اور اگا وُ کا نو کر جا کر اور گار ڈ کے سیابی سرگوشیوں میں رات کے واقعات پر تبھر ہ کر رہے تھے۔ لاب فان نے صدارت کاعبدہ سنجال لیا تھا، کیکن وہ انجھی ایوان صدر میں منتقل نہیں ہوئے تھے۔ نے بنین فاکہ اب مجھے اس بیت الجن سے چھٹکار انھیب ہو جائے گا کیونکہ نئے صدر کے لیے فوجی لوگ اللهابد كاسكرٹرى ركھنا جا ہيں گے۔ ميں نے اينے كاغذات درست كيے اور دستور كے مطابق اپني جارج المالد كار الحاكد يكايك يونيفارم ميں ملبوس جزل ابوب خان ميرے كمرے كى كھڑكى ميں نمودار ہوئے۔وہ الوابالقات تھے کہ اگر کھڑ کی کے پاس سیدھے کھڑے ہو کر بولتے تو جھت کے ساتھ باتیں کرتے نظر انوال نے جمک کر کھڑ کی کی چو کھٹ سے آ کے والی دہلیز پراہنے دونوں ہاتھ سکھے اور جھے باہر آنے کو کہا۔ نچے ماتھ لے کر وہ کافی دیر تک باہر چبوترے پر شہلتے رہے۔ پہلے انہوں نے اسکندر مرزا کے ساتھ اپنی ہدا کا کاذکر کیا۔ پھر پچھلے دوہمفتوں کے دوران اُن کی ساز شوں اور بیو فائیوں پر طویل روشنی ڈالی۔ جھے اُن کی مگر ہلی جرت ہوئی۔ جزل ابوب خان ہے میرے کوئی قربی مراسم نہ تھے۔ یو نبی دور ہی دورے رسی ی ن فی میراخیال ہے اسکندر مرز اکو برطرف کرنے کا اُن کے ذہن پر کسی قدر ہو جھ تھا۔ وہ اس قتم کی گفتگو کر کے بولماکرنا چاہتے تھے۔ صبح سویرے میں پہلا سویلین تھاجو اُن کے ہاتھ آگیا۔ چنانچہ انہوں نے مجھے اپنی ذہنی الاُلا تخت<sup>رم</sup> شی بنا کے اسکندر مرزا کے ساتھ اپنی و فاداری کاحق ادا کر دیا۔انسان کے دماغ میں ایک ایسی خود کار المب ہوتی ہے جواندرونی اضطراب کے وقت أسے اپنی مرضی کی سکون آور کو لیاں بنابنا کر کھلاتی رہتی ہے! اُل دوز مدر الوب خان کی پہلی کیبنٹ میٹنگ ہونے والی تھی۔ پچھ وزیر برآمدے میں آکر جمع ہو گئے تھے۔ ﴿ كُو كُرِمدر نِهِ كَهِا " مَيْن جِا ہِتا ہوں كه كابينه كى پہلى چند ميثنگوں ميں تم بھى بيٹھو تاكه تم ميرے خيالات سے

یر مون اتے ہی میں نے گزارش کی کہ " جناب! دراصل میں اپنی چارج رپورٹ کممل کر رہاتھا تا کہ آپ الائا بکرٹری متعین کرلیں۔"

برئن كر مدر ايوب چلتے چلتے أك محكة اور بولے "جم فوجى لوگ ہر بات كى تحقیق كرنے كے عادى

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہیں۔ ہم نے انگوائری کمل کر لی ہے۔ تم کسی چیز میں ملوث نہیں ہو'اس لیے میں نے تم کواپنا سیرٹری مقرر لا کا فیصلہ کیا ہے۔''

یہ مُن کر میرانفس کچھ کچول ساگیا۔ نفس جتنا فربہ ہو 'عقل اتنی ہی کمزور پڑجاتی ہے اور قزت فیلم افر جی کا عُبار چھا جا ہے۔ میرا بھی حشر ایساہی ہوا۔ دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح میں بھی اس فلا افو جہتا ہو گیا کہ نیاصدر جو نیا نظام لانا چاہتا ہے 'شاید وہی ملک کے لیے سود مند ثابت ہو۔ اُس وقت یہات ہو جہ و گیاں میں بھی نہ آئی کہ یہ نظام ریت کا گھروندا ہے جو ایوب خان کی صدارت ختم ہوتے ہی دھ ہم و گان میں بھی نہ آئی کہ یہ نظام ریت کا گھروندا ہے جو ایوب خان کی صدارت ختم ہوتے ہی دھ ہم و گائی میں بھی پڑجائے تو یہ گھروندا ہے منداور حاسد و لہن ہے۔ اس کے اوپر سوکن کا سایہ بھی پڑجائے تو یہ گھر خاکتر کر دیتی ہے۔

اس نے دور میں کام شروع کرتے ہی میرے دل میں بیات تھنگی کہ مارشل لاء نافذہونے کے بعداب تکہ مرکاری اعلانات ، قوانین اورریگو لیشن جاری ہوئے ہیں 'اُن میں صرف حکومت پاکستان کا حوالہ دیا ہے 'حکومت اللہ میں فلطی ہے ایک آدہ جہوریہ پاکستان کا کہیں ذکر نہیں آیا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید ڈرافٹنگ میں غلطی ہے ایک آدہ فروگذاشت دہرائی فروگذاشت دہرائی مرکز است ہوگئی ہوگی 'لیکن جب ذراتفصیل ہے جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ جس تواتر ہے یہ فروگذاشت دہرائی ہو ہوا کہ جس تواتر ہے یہ فروگذاشت دہرائی ہو ہوا کہ فروگذاشت دہرائی ہو ہوا کہ جس سے 'وہ سہوا کم اور الترائا ذیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس پر میں نے ایک مختصر سے نوٹ میں صدر ایوب کی فدمر تجویز پیش کی کہ اگر وہ اجازت دیں تو وزارت قانون اور مارشل لاء ہیڈ کوارٹر کی توجہ اس صورت حال کی طرف جائے اور اُن کو ہدایت کی جائے کہ جاری شدہ تمام اعلانات اور قوانین کی تھیج کی جائے اور آئندہ کے لیا لا

صدرایوب کا قاعدہ تھا کہ وہ فاکلیں اور دوسرے کا غذات روز کے روز نیٹا کر میرے پاس والی بھی ایا تھے ،لین معمول کے بھس یہ نوٹ کی روز تک میرے پاس والی نہ آیا۔ 5 نو مبر کی شام کو میں اپنو و نر تی ایک کام کر رہا تھا۔ باہر میرس پر صدر ایوب اپنے چندر فیقوں کے ساتھ کسی معاملے پر گرماگرم بحث کر رہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو صدر میرے نوٹ کا پرچہ ہاتھ میں لیے میرے کر۔ آئے۔وہ غیر معمول طور پر سنجیدہ تھے ،آتے ہی انہوں نے میرا نوٹ میرے حوالے کیا اور کہا "تمہیں المالی کی بلکہ ہم نے سوچ سمجھ کریمی طے کیا ہے کہ اسلا کہ دل بلک کیا تان سے اسلا کہ کا لفظ نکال دیا جائے۔

" یہ فیصلہ ہو چکاہے یا ابھی کرناہے؟ "میں نے پوچھا۔

<sup>1</sup> President's Order (Post Proclamation) NO. 1 of 1958.

ہے نیٹ لیں مے یائی بھی ساتھ چلوں؟"

میں اپنے آفس وقت سے پہلے پہنچ گیا۔ خیال تھا کہ صدر ابوب کے آنے سے پہلے اپنانوٹ ٹائپ کراآ رکھوں گا'لیکن وہاں دیکھا تو صدر صاحب پہلے ہی برآمدے میں ٹہل رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کمرے میں آگے اللہ یو چھا"ڈرانٹ تیارہے؟"

> میں نے جواب دیا کہ تیار توہے الیکن ابھی ٹائپ نہیں ہوا۔ "کوئی بات نہیں۔"انہوں نے کہا"ایسے ہی د کھاؤ۔"

وہ میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے اور میرے ہاتھ کا لکھا ہوانوٹ پڑھنے گئے۔ چند سطریں پڑھ کہا چو نئے اور پھر از سرنو شروع سے پڑھنے گئے۔ جب ختم کر چکے تو پچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ پھر آہتہ ہے ہے! "Yes, Right You are." یہ فقرہ انہوں نے دوبار دہر ایا اور پھر نوٹ ہاتھ میں لیے کمرے سے چلے گئے۔ از کے بعداس موضوع پر پھر کمی نے بھی کوئی بات نہیں گی۔

چندروز بعد میں کچھ فاکلیں لے کر صدرایوب کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپی ڈاک دیکھ رہے تھے۔ایک نظہ ہوا تھا۔ وہ اپی ڈاک دیکھ رہے تھے۔ایک نظہ ہوا تھا۔ وہ اپی ڈاک دیکھ لوگ جے خط لکھتے ہیں 'پچھ لوگ ملنے بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا بدل گئ ہے۔اب اڈران اڑم اور اسلام اکتھے نہیں چل سکتے۔ میں ان سے کہتا ہوں ". Pakistan has no escape from Islam..." الرکھ اسلام اکتھے نہیں چل سکتے۔ میں ان سے کہتا ہوں "کی اور فقرے بھی ڈہر ائے۔ اُن میں یہ بجیب صلاحیت تھی کہ اگر کو است واقعی ان کے دل میں گھر کر جاتی تھی تو وہ بری معصومیت سے اُسے اپنا لیتے تھے۔

ایک روزوہ کہنے گئے کہ انہوں نے بچین میں قرآن شریف ختم تو کیا ہے، لین رسائس کے معانی کو بھے اوراؤ

پر غور کرنے کا بھی موقع نہیں ملائاس لیے میں انہیں ار دوکا کوئی آسان ساتر جمہ لادوں۔ میں نے انہیں دو تمان کا مادہ سے آسان مترجم قرآن شریف فراہم کر دیئے۔ اُن کو انہوں نے بڑی محنت اور غور سے بڑھا۔ بنیادی مقائم عبادات 'نظام کا نئات اور قصص القرآن تو وہ آسانی سے سمجھ کے 'لیکن زندگی کی کلیت اور مجموعیت کا ادکام الی کا ساتھ جو مربوط مضبوط اور عملی رشتہ ہے 'وہ پوری طرح اُن کے فہم وادراک کی گرفت میں نہ آسکا۔ کچھ عمرہ اُن کے مربی سے سودا بھی سایار ہاکہ قرآن مجید کو عقائد عبادات 'افلاقیات' قوانین' تمثیلات' قصص و فیرہ کے عزائات کے سربی سے سودا بھی سایار ہاکہ قرآن مجید کو عقائد عبادات 'افلاقیات 'قوانین ' تمثیلات 'قصص و فیرہ کے عزائات کے تحت بھی تدوین کردین چاہیے تاکہ ہر موضوع کے حوالہ جات تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ اس خیال میں کہا انگار یوں اور اُن کے مسرکی ہوتا تھا کی کوشش میں گئے رہتے ہیں۔ جس طرح امتحان پاس کرنے کے لیا کاروں اور آب سان کاروں کے سانے جس و حدایہ کی کوشش میں گئے رہتے ہیں۔ جس طرح امتحان پاس کرنے کے لیا کاروں کوری انسان کی گئیڈ مقبول ہوتے ہیں 'اسی طرح اسلام کا سے نظرخانی شدہ آسان رنگ بھی صدر ایوب کوری انسان خلاص اور پاکٹ گائیڈ مقبول ہوتے ہیں 'اسی طرح اسلام کا سے نظرخانی شدہ آسان رنگ بھی صدر ایوب کوری انسان کی حمتاثر کر دیتا تھا لیکن عام طور پر یہ تاثر عارضی ہوتا تھا کیو تکہ بنیادی طور پر وہ ایک الجھے اور سیدھے سادے ممان مطان



فيلير مادسشل صدرمحمد اتوب خان



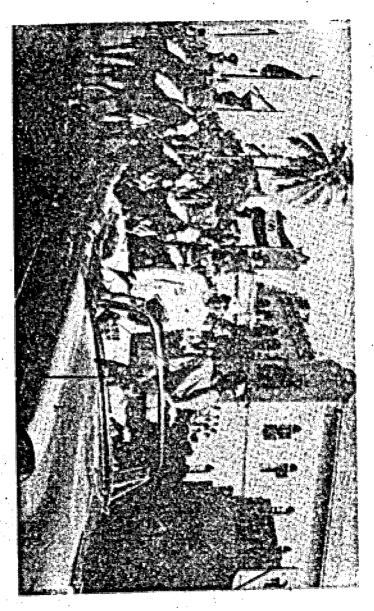

I authorise that A.G.P.R's Cheque No.A 346921 for Rs.5 lakhs (Rupees five lakhs only) be credited to Sir Zafaruliah Khan's current account with the National Bank of Pakistan, Local Principal Office, Karachi.

 A copy of this note should be kept with the connected papers and another copy should go to Finance Minister for his record.

(Mohammad Ayuh Khan)

## Secretary

No. 9199-Pres/60.

MOREN/BY AJR DATE

From: Q.U.Shahab, Eaq., S.Q.A., G.S.P., Secretary to the President.

9th June, 1960.

Dear Mr Zafrulla Man.

lindly refer to matter resting with your letter of 9th May, 1960, to law. Lanzur cadir.

2. A chaque for Masum of rupees five lakes issued in my name lies been credited to your current account with the Matienal Bank of Pakistan, Local Principal Office, karachi, The Bank will no doubt inform you of this credit in one course.

7. The Foreign and Finance Limisters have also issued necessary instructions with regard to two other metters mentioned in your letter of 9th Lay.

4. I shall be at your disposal for any matter, which may arise for action at this end in correction with the scheme in your hands.

with regards,

Yours sincerely,

Que

Issued Wolfer

His excellence Sir Zafrullah Bhon, Judge, International Court of Justice, the Rayue (Nother ands).

الرب خان كارسيداور طغرالله خان كومصنف كاخط



مغربي جرمني مين مسزار بإرد ، چانسلرابر بإرد ، مصنف ، صدواليب خان



صدرسونتيكارنو اودصدرراتوب خان



MBASSY OF PAKISTAN WASHINGTON, D. C.

Jan 25, 1962

Jul Page

Kolor Statel.

I think you should know that Should in discount of have being removed from the found for the found for the found for the found fillow (Sour) should be sould be been to have the world in that that was done. He seems can again to some the suit of course he his own should reasons for delicating source he his own should reasons for delicating source (+ we). He mile do his wheat to herm.

Some devotel from the Joseph This at the stope would be disastons: it will incovage american still further to interfere in over domestic afforms a domestime the line of in of Evernment still further.

I wish in you on tackful way.

Goid regards



محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب



پاکستان دائیٹرزگلٹرکے قبام پرصدرایوب کا دیموں کی کونش کے افتاحی احلاس خطاب مصنّف منتخب کرٹری حبزل کے طور پرسٹیج پرسٹے ہیں



1960ء میں جب وہ سعودی عرب کے سرکاری دورے پر جا رہے تھے تو عمرہ اداکرنے کے لیے انہوں۔ خاص طور پر تیاری کی۔ اُن کی فرمائش پر میں نے انہیں مختلف دعاؤں کے مجموعے دیے جن کا انہوں نے چورر خوب مطالعہ کیا۔ جس روز روائگی کے لیے ہم ہوائی جہاز میں سوار ہوئے 'انہوں نے دونوں مجموعے دالی کرد۔ اور کہا'' مجھے اینے مطلب کی چیز مل گئی ہے۔اب زیادہ لمبی چوڑی دعا کمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں۔"

میرے استفسار پر انہوں نے جیب سے کاغذ کا ایک ٹیرزہ نکالا جس پر ایک مخضر سی دعاار دو ترجمہ کے ہا' میں کر بھتر

نقل کی ہو کی تھی۔اس کا مفہوم یہ تھا کہ یااللہ مجھے بغیر حساب کتاب کے ہی بخش دے!

کمہ معظمہ میں ایک روز اُن کے لیے خانہ کعبہ بھی کھولا گیا۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو ثابی معلم نے کہا چاروں طرف منہ کرکے دودو رکعت نماز پڑھ لیں۔ یہ سنت پوری کرنے کے بعد صدر ایوب بڑے ثادال وار و فرآتے تھے۔ وہیں اندر کھڑے کھڑے انہوں نے جھے بتایا کہ چاروں طرف سجدہ کرکے انہوں نے اللہ تعالیٰ۔ نظر آتے تھے۔ وہیں اندر کھڑے کسامنے ہمارا سرخم نہ ہو۔ بیت اللہ شریف کے اندر ما نگی ہوئی دعا بھی رائیگاں نم جاتی ہوئی۔ 1965ء کی جنگ اس کا کھلا ثبوت ہے۔

مدینہ منورہ میں ہمیں روضۂ رسول کے حجرہ مبارک کے اندر جانے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔اندرہا ہوتے ہی صدر ایوب پر ہیبت اور رفت طاری ہو گئی۔ لمحہ بھر کے لیے انہوں نے دونوں ہاتھوں سے روفہ ا کاغلاف تھام لیااور اُن کی آئھوں سے ٹپ ٹپ آ نسو گرنے لگے۔زندگی بھر میں نے انہیں صرف ایک ہارا ت اشک بارد یکھاہے۔

صدارت کاکام جزل ابوب نے بڑی محنت 'لگن ' با قاعد گی اور سلیقے سے شروع کیا۔ سب فائلیں وہ فور پڑھتے تھے اور اُن پرادکام بھی اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ روز کی روز فائلیں نیٹادیتے تھے۔ پچھ دن میں ' بچورات وقت۔ مجھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی فائل اگلے روز کے لیے اٹھا رکھی ہو۔ ہر روزا پی ڈاک بھی پوری دیکھتے تھے۔ خطوط خود جواب دینے کے لیے منتخب کر لیتے تھے ' باقی میرے حوالے کردیتے تھے۔ اُس زمانے میں صدر کے ہم خطوط خود جواب دینے کے لیے منتخب کر لیتے تھے ' باقی میرے حوالے کردیتے تھے۔ اُس زمانے میں صدر کے ہم خط آتے تھے ' اُن سب کے جواب ضرور دینے جاتے تھے۔

ایک روز پنجاب کے کسی گاؤں سے ایک ول جلے کا خط آیا جس میں بڑی سخت زبان استعال کی ہوئی تھی اور گالی گاور بھی تھی۔ اُس شخص کا کوئی جھوٹا سا معاملہ محکہ مال میں انکا ہوا تھا اور کئی باررشوت اوا کرنے کے بعر سلجھنے میں نہ آتا تھا۔ اُس نے دھمکی وی تھی کہ اگر اُس کے ساتھ انصاف نہ ہوا تو وہ ساری عمر صدر ایوب کوبدہ اُ وے دے کرمرے گا۔ میرے عملے نے بہت کہا کہ اس قتم کا خط صدر کو نہ و کھایا جائے 'کیو نکہ اُسے پڑھ کروہ ٹوا خصے میں آئیں گے یا پریشان ہوں گے 'لیکن میں نے اُس خط کو اُن کی خدمت میں اس تجویز کے ساتھ پٹی کیا کہ کا جواب خود صدر مملکت دیں۔ الا ہور کے اگلے دورے میں اُس شخص کو گورنر ہاؤس میں طلب کر کے اُس کی بات کا جواب خود صدر مملکت دیں۔ الا ہور کے اگلے دورے میں اُس شخص کو گورنر ہاؤس میں طلب کر کے اُس کی بات اور اس کا معاملہ گور نر کے نیرو کر کے جب تک وہ انجام تک پہنچ جائے 'اُس کا پیچھا نہ چھوڑیں۔ یہ تجویز میں۔ یہ تجویز میں۔ یہ تجویز میں مستمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و بر ابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الہلا آگاادراں پرعمل کر کے انہوں نے و قنا فو قنا مشر تی اور مغربی پاکستان میں بہت سے جیموٹے جیموٹے لوگوں کے فوٹے مسائل حل کرنے میں بڑی مدودی۔

مدرایوب کا گھریلو ماحول بھی بڑا سادہ اور خوشگوار تھا۔ بیگم ایوب خاموش طبع 'مزنجان مرخج اور پُرو قار فالا نمیں۔ ملک کی خاتون اوّل کے طور پر انہوں نے بھی ذاتی پبلٹی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اپنے بالانے لیے قربری کمزور ماں ثابت ہوئین کیو نکہ وہ اُن میں سے بعض کی خطاکار یوں اور ناپند بدہ حرکات پر بردی بنت پر اُن کا اثر بے حد خوشگوار تھا۔ صدر ایوب کی صاحبزادیاں بنت پردہ ڈالتی رہتی تھیں 'لیکن بیٹیوں کی تربیت پر اُن کا اثر بے حد خوشگوار تھا۔ صدر ایوب کی صاحبزادیاں اور مُن میں سے کم دور میں حیاداری اور خوش اخلاقی کا بڑا گہرا اور مُن سیرت دونوں سے مالا مال تھیں اور اُن کے کر دار میں حیاداری اور خوش اخلاقی کا بڑا گہرا المال تھیں اور اُن کے کر دار میں حیاداری میں سے کسی نے میری بیوی افران آئی تھیں۔ اُن میں سے کسی نے میری بیوی افران کی کر رکھتی ہے تا کہ بے خیالی میں سرک کر سر افاکہ بھی بھی دہ دویٹے کو بالوں کے ساتھ پنوں کے ذریعہ ٹائک کر رکھتی ہے تا کہ بے خیالی میں سرک کر سر عائز نہائے۔

مدرابیب کی سب سے جھوٹی صاحبزادی شکیلہ کی شادی ہوئی تو سادگی میں بیہ تقریب بھی اپنی مثال آپ لداللندى سے أن كے ساتھ برسل ساف كے فقط جم چاريائج آدى أن كے گاؤں ريحاند كئے۔ أن كے آبائى الا کے ایک تھے احاطے میں درختوں کی چھاؤں میں چند کرسیاں اور کچھ حیاریائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ وہاں بیٹھ کر ن التا التقبال كيا۔ فكات كے بعد كھانا ہوااور انتهائي سادگي كے ساتھ رخصتي ہو گئي۔ اس تقريب ميں صرف ال کے کھ احباب اور برادری کے لوگ شریک ہوئے۔نہ باجاگا جا۔نہ وهول وهمکان نہ تحفے تحا كف\_ جس الگات ٹادکا کی تقریب ہوئی تھی 'اُسی سادگی ہے ہم نے اخبار میں ایک چھوٹی سی دوسطری خبر چھپوا دی۔ٹی دی «افا مجانہ آیا تھا'لیکن ریڈ لیویا کستان کے کسی بلیٹن میں اتنی سی خبر بھی نہ آئی۔ یہ دیکھ کر چندوز میر' افسر اور بپیشہ ور لله كامدرايوب كے سَر ہو گئے كه اس سادہ تقريب كى خاطر خواہ پلبٹى نہ ہونے كى وجه سے ان كا"ا ميج" برهانے کم نہری موقع ہاتھ سے نکل گیاہے۔ یہ بات اُن کے کانوں میں بار بارا تنی شدت سے بھری گئی کہ رفتہ رفتہ وہ الذاب ك عالم ميں مُتلا مو كئے۔ ايك روز ميں كى كام سے أن كے پاس كيا توايك ايسابى خوشامدى تولمدا نہيں بازغ من لیے بیٹھاتھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ لوگ پنج جھاڑ کر میرے پیچیے بھی پڑگئے کہ صدر مملکت کے ''اپیج'' کو الله یکاالیاالچهاموقع کیوں ضائع کردیا؟ میں خاموثی ہے کھڑا ہوا اُن کی چخ چچ ہب بک بک سنتار ہا۔جب اُن کاغوغا الالنمُ نے اپنالفاظ کو تُلفی کی طرح برف میں جما کر بڑے ادب سے کہا''اگر اس موقع پر آپ صاحبان بھی الانے توآپ کو بھی ضرور محسوس ہوتا کہ اس تقریب کی سادگی میں بڑا خلوص تھا۔ اب اسے اشتہاری سٹنٹ میں (اً کراکی طرح بھی مناسب نہیں بلکہ خلوص میں ریا کی تھوٹ ملانا بے برکتی کا باعث بن جا تاہے۔" مِرْ ابات تومْالبًا کسی کو پیندنه آئی 'لیکن اتنافا ئده ضرور ہوا کہ اس موضوع پر مزید مچوں مچوں بند ہو گئی۔ الرخ کاندراور وفتر کے باہر صدر ابوب کے سریر ہمیشہ کام کی وُھن سوار رہتی تھی۔ صدارت کا عبدہ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سنجالنے کے بعد مجھے اُن کو کافی عرصہ تک کسی قدر قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ میں نے انہیں کم کا انکا الله میں زیادہ وقت ضائع کرتے نہیں پایا 'جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح کام کے کسی نہ کسی شعبے سے نہ ہو۔ اُن کے اہلا مہمینہ ایک نوٹ نبک رہتی تھے۔ جو اُس دوز اُن کو نوٹو اُن کی نوٹو اُن کو نوٹو اُن کی نوٹو اُن کو نوٹو اُن کا نمبر شار بھی لکھا جاتا تھا۔ جو نوٹ نبک کے شرون کے اُن کی مسلسل چاتا تھا۔ اس طرح درج شدہ باتوں کو وہ کا بینہ کے اجلاس 'یا گور نروں یا وزیروں یا افروں کے ساتھ المانے سے اور جب اُن پر عمل درآ کہ ہو جاتا تو اُس پر نشان لگا دیتے تھے۔

شروع کے دوبرس اُن کی جونوٹ بک ختم ہوتی تھی 'اُسے میں اپنیاس لے کررکھ لیتا تھا۔ میرے پالال اُم کی چار کا پیال محفوظ ہیں۔ ان سب کو ملا کر اُن کے اندراجات کی تعداد 1651 ہے۔ یہ سطور کھنے کے لیے بنی اُنالا تعملی کا کسی قدر غور سے جائزہ لیا' تو ملکی امور کے جھوٹے سے جھوٹے اور بڑے سے بڑے بہ شار معاملات پائن اُٹھ کیا عبور دہکھے کر بے ساختہ داد دیئے کو جی چاہا۔ گور نروں کی تقربیاں' وزیروں کے دور ہے 'سفیروں سے اُنسٹو اُموکن الأ نمایاں قابلیت کے جھوٹے بڑے افسروں کی نشاندہی' کسی جگہ کھاد کی سپلائی' کہیں پانی کی کی' کسی کی پنش کا مالا' سیم اور تھور کے مسائل' افریقہ میں اسلام کی تبلیغ' ریڈیو سے در سِ قرآن' بین الا قوامی معاملات الیا اب

> ہو طقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن

28-7-59

46 This just about describes me.

27-7-59

44 Why was Qasim Bhatty so lightly dealt with?

2-8-59

67 Minister's Railway Saloons. Why they can't be hired to public when available? Some of the new rich will love to hire them to show off.

15-9-59

170 Dr. Salimuzzaman has developed a new insecticide from our coal. This should be developed at large scale.

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

- 20-9-59
  - 202 Dr. Salimuzzaman's extension. I think he should be given 3 years.
- 24-2-60
  - 466 We should name the new capital site. I think Islamaba would be a suitable name.
- 5-7-60
  - 207 This is an excellent article in the "Readers' Digest", June 600 turning rubbish into useful manure. Governors and the heat of K.D.A. should study it for implementation.
- 20-5-61
- Notes for Talk with Lyndon Johnson, Vice President U.S.A.
- 4 My assessment of situation in Afghanistan. In a few year time the Russians will be able to take over the country at the Russians will be on our borders.
- 2-8-59
  - 66 Far too many policemen are employed on protection duty the President and the Ministers. This is ostentatious a wasteful and should be rationalized.
- 2-2-60
  - 438 In an attempt to isolate Nehru, the Chinese have settle border dispute with Burma. May be that they be prepared do the same with us due Hunza border.
- 11-8-60
  - 309 It is highly improper for the Summary Military Courts award lashing to Govt. servants. In any case, the sentences are meant for hardened criminals and should not be sentenced as a sentence of the senten

be carried out before a case is reviewed.

20-10-60

I would like the examination of the book, "India—The Most Dangerous Decades."— to be studied with a review to determining to what extent.

5-3-60

497 My view is that Azam should replace Zakir as Governor East Pakistan.

3-6-60

157 Azam has gone to East Pakistan unwillingly. I hope this is not replaced in his work.

i-6-60

179 I understand that pigs are multiplying at a great pace along the river beds and are doing a great danger to the crops.

What is it that we can do about it?

-8-60

353 Australia grows hundreds of types of Euclyptus which is quick growing tree. We should introduce these varieties in Pakistan.

-10-60

438 Met Soekarno in transit last night of nice fellow, but very superficial. I wonder how his people have a faith in him.

12-60

94 Wajihuddin, P.A. Sandeman, struck me as a man of wide interests and knowledge. I feel he should fit in well in the National Reconstruction Bureau.

5-61

19 Is it possible for us to reduce our commitments in the SEATO? محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

20 Instead of importing cars why can't we import more cycle

It will give a lot of satisfaction to people.

28-5-61

36 Arrange for Quran Classes to be held in my house.

5-6-61

We should show receding interest in SEATO and peninget out it.

26-6-61

104 There is a disturbing signal from New York to the effect jute goods are treated with oil that induces cancer. This be disastrous if no cared.

5-7-61

127 Mueenuddin has asked to attend a course in Ame connected with the administration of international in What has that got to do with his job, which is wholetime.

30-7-61

161 What business Said Hassan had to state that Pakistar side with U.S in the event of War with Russia. All any can say is that we shall stand by our commitments.

13-11-61

317 Inform Mueen that Sheikh can take General Yahya's; on CDA by end November:

# صدراتیوب اصلاحات اور بیوروکریسی

ان کورت سنجالتے ہی صدرایوب کے سریراصلاحات کا بھوت بڑی شدت سے سوار ہو گیا۔ شروع ہی سے اللانے اپنے ذہن پر یہ مفروضہ طاری کر لیا تھا کہ پاکستان کے نظام زندگی اور نظام حکومت کا ہر شعبہ بری طرح الالا ہے اور اُن کی اُمِلاح کرنا اُن کا فرض منصبی ہے۔ دل ہی دل میں وہ اینے آپ کو ایک انقلابی ریفار مر سمجھتے تھے ہ اور القبت اُن کی طبیعاً نہ کی افزاد انقلاب پیند تھی نہ انقلاب انگیز تھی۔ اُن کے کر دار میں میانہ روی 'اعتدال پیندی' ملحتائد ای اورعافیت طبی سے عناصراس قدر غالب منے کہ کسی شعبے میں بھی انقلاب کا کوئی تقاضا پورا کرنا اُن ک ان کاروگ نہ تھا۔ بنیادی طور پر وہ Status quo کے آدی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اصلاحات کے نام پروہ میں کا در جھاڑیو چھے کے علاوہ کوئی دوررس کارنامہ سرانجام نہ دے سکے۔ جیسے جیسے ان کے زمانہ لالالدى دراز موتى كى ويسه ويلي أن مين احتياط بسندى كى احتياج شدت سے بر حتى منى - صاحب اقتدار اگرا بى ن كار دخود ها ظتى كاحصار تصینى كرانديم جائے توأس كى اختراعى اجتهادى اور تجديدى قوت سلب موكراً سے كيسر كا نم پاتی ہے۔ خود سلامتی کا نے کونیاتی تھی اؤمیں جڑ پکڑتا ہے اور تغیر و تبدل کا زیر و بم اُس کی نشوونما کوراس نہیں لد کا دجہ کہ اصلاحات کا ابتدائی جوش و خروش ملیریا کے بخار کی طرح بڑی تیزی سے چڑھااور رفتہ رفتہ کہیں الرازي كبين مزمن موكرركوں پيٹوں ميں بيٹھ كيا۔اس كے بعديہ معمول مو كياكہ جب مجمى نياماث لاء كلتاہے ، فابدہ جرافیم نے مرے سے جوش مار نے لکتے ہیں اور اصلاحات کا شوق باری کے بخار کی طرح بچھ و مرچ هتا (ارہا) اور مجر حسب دستور کہنہ ملیریا کی مانندا مطی موسم تک کے لیے افاقے کی صورت اختیار کرلیتا ہے۔ مدرایوب کا رجحان اصلاحات کی طرف ماکل دیکھ کر ہماری فرض شناس نو کر شاہی نے بھی اپنی روایتی نبض نا کا اور بیورو کریسی کے اعلیٰ طبقہ نے آنا فانا اصلاحات کو ہی اپنااوڑ ھنا بچھونا بنالیا۔اب جناب صدر جس لیے کا املاح کا بیرہ اٹھاتے تھے 'اس شعبے کے نئے اور پراٹے افسر اور سرکاری اور نیم سرکاری ماہرین لبیک لبیک کہتے رئ آگے برجتے تھے اور انہیں لوگوں میں ہے کچھ حضرات کا انتخاب کر کے ایک سمیشن یا سمیٹی قائم کر دی بناتی فی عام طور برید لوگ اینے ایسے محکماند تجربوں وقصبات و وایات مفادات اور محرومیوں کی دلدل میں اس قدر مے ہوئے ہوتے تھے کہ اُن کاذ ہن کسی نئی روش پر سوچنے سے سراسر قاصر تھا۔ سال دوسال کی محنت کے بعد ہر البن المين ايك بهاري بهركم اور صحيم ريورث مرتب كرتى تقى -اس ريو/ث كاايك نسخه بيش كشي سنهري حاشيه والى

خوبصورت مراکولیدر کی جلد میں سجا کر صدر ایوب کو ایک خصوصی تقریب میں بڑے طمطراق ہیں گیا ہانالا دونوں جانب سے تعریف و توصیف 'خیر سگالی اور خوش کلا می کا بڑی فیاضی سے عوض معاوضہ ہوتا تھااور گھر میرالان سیدھی اپنے ہی محکے میں واپس چلی جاتی تھی تا کہ جن جن اصلاحات کی سفارش کی گئی ہے 'اُن پر مزید ممل درآمہ اُلا کی کیا جاسکے۔ یہ عمل اس طرح کا تھا جیسے بلی کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھا دیا جائے۔

اصلاحات کی ناکامی ہویا کوئی دوسرامنصوبہ ٹوٹ پھوٹ کر گبڑ جائے'اُس کی ذمہ داری ہمیشہ بورد کر لی بالا سر تھوٹی جاتے 'اُس کی ذمہ داری ہمیشہ بورد کر لی بالا اسر تھوٹی جاتی ہے۔ سیاستدان اپنی کمزور یوں' کو تاہیوں اور محرومیوں کا الزام بیورد کر لی پر بی لگاتے ہیں۔ المثالا اللہ نازل ہو توسارے بگاڑ کی وجہ بیورو کر لیں کو بی گر دانا جاتا ہے۔ بھی نو کرشاہی کی تطہیر کے لیے سکرینگ کا مثل ٹھر میں آتا ہے۔ بھی تھوک کے بھاؤ ہزاروں ملازم بغیر کسی انکوائری کے برطرف کر دیئے جاتے ہیں۔ بھی بیورد کر لیا گھ میں آتا ہے۔ بھی تھوٹ کے بھاؤ ہزاروں ملازم بغیر کسی ملازموں کی پتلونیں اتار کر انہیں درختوں پر سرکے ٹل الگ دیے کہ دھمکیاں سناتے ہیں۔ ایسے ماحول میں ہر بارضے حکمر ان اپنے آپ کو اللہ کے مقرب فرشتے بھے ہیں الا فوکر شاہی کے ہر فرد کو ابلیس کا ساتھی قرار دیا جاتا ہے۔

یہ سارے ہتھکنڈے سرکاری ملازمین پرخوف وہراس کی دھونس جمانے اور عوام کوائی پرتری کارم ہالئے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں 'ہر ملک کی بیورو کر لی مملت کا الم نسق چلانے میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بیورو کر لی بھی سول حکومت کی ہوآئی کھی فوج کی 'بھی سیاسی جماعتوں کی 'بھی کسی مخلوط محاذ کی 'لیکن ہر صورت میں بیورو کر لی ہے کو کی نظام سلان ا فرارا فقیار کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ بیورو کر لی کا فعم البدل بھی بیورو کر لی ہی ہے۔ جہوری نظام ہوہا آمرین مخرو ہے۔ نو کر شاہی کے فراکض میں حکومتوں یا نظام حکومت کو او لنا بدلنا شامل نہیں ہے 'بلکہ اُن کی نافذ کی ہو گئی یا بسیوں پر حتی الوسع دیا نتداری ہے عمل درآمد کرنا ہے۔ حکومت یا نظام حکومت کو بدلنا سیاستدانوں کا حق ہے اُگر بی بلکہ اُن کی نافذ کی ہو آئی برنظمی یا ہے ضابطگی یا انتشار کی وجہ سے یہ حق استعمال کرنے سے قاصر رہیں تو مسلح افواج فود بخود میدان مجا آئی ہو بنگہ لفظ" انقلاب "کانام دیا جا تا ہے۔ یہ مرامر غلاق کی بلکہ لفظ" انقلاب "کانام دیا جا تا ہے۔ یہ مرامر غلاق کی بلکہ لفظ" انقلاب "کی تو بین بھی ہے کیونکہ انقلاب ہمیشہ عوام الناس ہی لاتے ہیں۔ مثلاً تحریک پاکتان ایک گا انقلاب بی مورٹ میں ہوا مرف حکومتیں تبدیل ہو بلکہ یا نشلاب بھی ہوا۔ میں موائ مرف حکومتی تبدیل ہو بلکہ ہو۔ بھی۔ اس کی کا ممیا کی کے بعد و طن عزیز میں آج تک اور کوئی انقلاب بریا نہیں ہوا مرف حکومتیں تبدیل ہو۔ بہی سے کہی سول 'بھی فوجی۔

بیور وکریسی کوپالناپوسنافقظ سول حکومتوں کی اجارہ داری نہیں 'بلکہ ایک پی در پیج عالمگیر دستور کی طرح پرزاڈ کے ہر شعبے میں جاری وساری ہے۔ سول بیور وکریسی کسی تعارف کی مختاج نہیں۔ مسلح افواج میں اُن کی اپنا بیورکر کے ہوتا ہے۔ عدلیہ کے نظام میں اُس کی بیور وکریسی کا اپنا رنگ ہوتا ہے۔ سیاستد انوں کی جماعتوں میں اُن کی ا

مل بورد کریں کے جملہ خصائل پر تبھرہ کرنا جوئے شیر لانے ہے کم نہیں کیونکہ اس میں ہر رنگ ڈھنگ' الماد ہرانداز کے افراد بھلتے بھولتے ہیں کیکن ایک خصوصیت جوان میں مشترک ہے 'یہ ہے کہ چھٹی نہیں ہے اے پافر گل ہوئی۔

بردوکریکا کا نشرالیا نہیں جے ترشی اتاردے۔ خاص طور پر جس بیوروکر یٹ پروی۔ آئی۔ پی کے تین حرف ایک دور میں کا نشرا ایک اور میں کا نہا کا دور میں میں دور کو کر میں کا دور میں میں دور کو میں کا دور میں میں دور کا مزن ہونے سے بڑی حد تک ناکارہ ہوجا تا ہے۔ خاص بوالی الدوں کے لیے ایک الگ احاطہ قائم کیا کہ اللہ اللہ الدوں کے لیے ایک الگ احاطہ قائم کیا کہ الدوں کے ایک الگ احاطہ قائم کیا کہ بھر دور اور اعلی افروں سے پوشیدہ دی جا سکیں۔ سربر اہانِ مملکت اور غیر ملکی اکا برین کے لیے دی۔ ہالائ استعال کرنا تو واجب اور مناسب ہے ، کیکن اپنے و طن کے وزیروں 'سفیر وں اور اعلیٰ افسروں کو اپنے ہی میں میروس کرنا باعث شرم ہے۔ اگر یہ میں اور عوام کو ایک کرچوت چھات کے مریضوں کی طرح خصوصی لا دی نج میں میروس کرنا باعث شرم ہے۔ اگر یہ کی تک کر جھوت چھات کے مریضوں کی طرح خصوصی لا دی نج میں میروس کرنا باعث شرم ہے۔ اگر یہ ان کی کا لبادہ اوڑھ کر اُن کے دراغ کا میڑھا ہو جانا زیادہ قرین قیاس ہے۔ وی۔ آئی۔ پی کو برہمن اور عوام کو ایک بین میں سے دی۔ آئی۔ پی کو برہمن اور عوام کو بردرینا اسلامی اخوت اور مساوات کے نقاضوں کی تذکیل کے متراد ف ہے۔

لمٰ نے اپی تمیں سالہ ملازمت کے دوران وی۔ آئی۔ پی لاؤنج فقط چند بار استعمال کیا ہے۔ وہ بھی بھی اپنے کادل کھنے کے کادل کھنے کے لیے اور بھی اپنے پرائیویٹ سیکرٹری کے رعب میں آکر۔ای طرح کے دباؤمیں آکرایک ماکرائی کے دی۔آئی۔ پی کی الزی کے دی۔آئی۔ پی کی الوئی کے بیوٹوکول افسر کو میری ذات میں وی۔ آئی۔ پی کی میں میں نظرنہ آئی۔دہ جھیٹ کر میرےیاں آیااور شک و شبہ سے لبریز لہجے میں یوچھنے لگا:

"كياآپوى-آئى-پي بيس؟"

ہل نے شرارتا کہا"وہ کیا بلاہے؟"

"Very important person" أس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر میرے علم میں اضافہ کیا۔ "جی نہیں میں تواین کو ایسا نہیں سمجھتا۔" میں نے اقبال جرم کیا۔

" كار آب يهال كول آمكة ؟ عوامى لاؤخ من تشريف لے جائيں-"افسر في حكم ديا-

میں تو تعمیل تھم کے لیے تیار ہوگیا'کین عین اُس وقت میرا پی-اے آڑے آگیا۔معلوم نہیں کہ اُس نے پروالا افسر سے کیابات چیت کی کہ وہ بیچارہ مجموب ساہو کر میرے پاس آیااور بولا"مر! میں معافی کاخوانتگار ہوا ہے آپ۔ اپنی اصلیت چھیا کر مجھے بے حد شرمندہ کیا۔"

میں نے جواب دیا" بھائی کون وی- آئی- فی اور کہاں کا وی- آئی- بی؟ شرمندگی توان حضرات کولا آلاہ چاہیے جواپنے آپ کو سچ کچوی- آئی- فی سمجھ بیشتے ہیں۔"

یین کر نوجوان افسر مسکر ایااور بولا" جناب آپ کس د نیا کی بات کررہے ہیں۔اب تودی-آئی- لی جم کی ٹارظ میں نہیں رہے کیونکہ ان کے سر پر وی-وی- آئی- پی کا در جہ بھی مسلط ہو گیاہے!" ery Very important person!

کون کہ سکتاہے کہ بیور و کریسی کے سائے تلے وطن عزیز تیز رفتاری سے روز افزوں ترقی کی راہ پرگاٹران اللہ اپنی اصلاحات کو نا فذ کرنے کے لیے صدر ابوب نے جو کمیشن اور کمیٹیاں قائم کیس 'ان کی تفسیل درنازا

## اصلاحی کمیشنول کی فہرست

(2) جهازرانی کمیش (1) زرعی اصلاحات کمیش (4) انظامیه کی تنظیم نوکے لیے کمیٹی (3) اصلاح قانون كميش (6) صدرمقام کے محل و قوع کی کمینی (5) کمیشن برائے قومی تعلیم (8) غذائی وزرعی کمیش (7) تحقیقاتی کمیش برائے قرضہ جات (10) تنخواه وملازمت كميشن (9) سائنس كميش (12) طبی اصلاحات کمیش (11) شمینی قانون نمیش (13) كھيل 'ثقافت اور نژادنوكى كميٹياں (14) بوليس كميشن (16) قیمتوں کے تعین کا کمیشن (15) آئين کميش (18) فالتوافرادى طاقت كالميشن (17) فلمى معلوماتى كميش (20) برقی طاقت کا کمیش موضوعات بر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ر19) ساجی برائیوں کا کمیشن محکم دلائل و برامین سے مزین، (22) قرضہ جاتی کمیش (23) الیاتی کمیش (23) تومی آمدنی کمیش (23) رائے دی کی کمیش (24) تومی آمدنی کمیش (25) تومی آمدنی کمیش (25) تومی الیات کمیش (26) اقلیتوں کا کمیش (27) نشریاتی کمیش (28) پریس کمیش (یہ بہت پہلے قائم ہو چکا تھا 'کین اس کی رپورٹ مئی 1959ء میں موصول ہوئی) (29) شکر کمیش (یہ بھی پہلے (30) شادی وعائلی قانون کمیش (یہ کمیش الورث ایم 1954ء میں موصول ہو چکی قائم ہو چکا تھا 'کین رپورٹ بھی 1956ء میں موصول ہو چکی اگت اگت 1959ء میں موصول ہو تھی اگت 1959ء میں موصول ہوئی اگت 1959ء میں

## صدرا تبوب ادراديب

#### بإكستان رائشرز گلڈ

جب ارشُل لاء نافذ ہوا تواس کے ساتھ ہی اخبارات پر بڑا کڑا سنسر بھی قائم ہو گیا۔ افواہیں پھیلانا بھی جرم ارشُلاء گلتے بی ایک روز صبح سویرے قرۃ العین حیدر میرے ہاں آئی۔ بال بکھرے ہوئے 'چبرہ اداس' آٹکھیں اللہ آتے بی بولی"اب کیا ہوگا؟"

"كربات كاكيا موكا؟" ميس نے وضاحت طلب كى۔

"مرامطب، اب ادبی جایشروخانول میں بیٹے کر (Loose talk) کرنا بھی جرم تھہرا۔"

'ال-'' میں نے کہا' کپ شپ بڑی آ سانی ہے افواہ سازی کے زمرے میں آ کر گر دن ز دنی قرار دی جا ''

"وُكُوا اب بمونكني رِ بهي پابندي عائد ہے؟" عيني نے برے كرب سے يو چھا۔

نگی نے مارش لاء کے ضابطے کے تحت بھو تکنے کے خطارت و خدشات کی پچھ و ضاحت کی تو عینی کی آتھوں لوٹیر نے لگے۔ آنوچھپانے کے لیے اُس نے مسکرانے کی کوشش کی اور ایک ٹھنڈی آہ بحرکر کسی قدر لا پر وائی لاالے بھی 'روز روز کون بھو نکنا چا ہتا ہے لیکن بھو نکنے کی آزادی کا احساس بھی توایک عجیب نعمت ہے۔ " مرااندازہ ہے کہ قرق العین حیدر کے تحت الشعور نے اُس روز اُس لیحے پاکستان سے کوچ کر جانے کا فیصلہ کر ۔ روکن اِنجانہ خیالات کی لڑکی نہ تھی اور نہ اس کے قلم کی روشنائی میں بی تخریب پیندی' فیاش' تنخی اور بے راہ لگال تھی۔" میرے بھی صنم خانے "کی مصنفہ زندگی کی چلبلا ہوں' ہلی پھلکی رنگینیوں' رعنا ئیوں' فلر میشوں' فادموں' ہائی پھلکی رنگینیوں' رعنا ئیوں' فلر میشوں' فادموں' ہائی پھلکی رنگینیوں' رعنا ئیوں فلر میشوں' فلاموں ' ہائی بو کھلا ہوں اور دل اور دماغ کی فسوں کاریوں میں پچھ حقیق "پچھ افسانوی" پچھ رومانوی رنگ فلاموں منرشپ کے تخیل بی سے اُس کو بڑا شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ پچھ عجب نہیں' اُسی جھٹکے کے ردعمل لیک گلگ تھی لیکن سنرشپ کے تخیل بی سے اُس کو بڑا شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ پچھ عجب نہیں' اُسی جھٹکے کے ردعمل لیک گلگ تھی لیکن سنرشپ کے تخیل بی سے اُس کو بڑا شدید ذہنی جھٹکا لگا۔ پچھ عجب نہیں' اُسی جھٹکے کے ردعمل لیک گلگ گلگ آگ کی اُس کا قراریا" کی طرف موڑ دی ہو۔

اں کے چنوئنتوں بعد ایک روز میں اپنے دفتر میں بیٹھا کام کررہا تھا کہ احیانک قرۃ العین حیدر' جمیل الدین عالی' الاہ ہاں ابن الحن' ابن سعید اور عباس احمد عباسی تشریف لے آئے۔ باتوں ہاتوں میں انہوں نے کہا آج کل ہر

محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

محفل میں گفتگو کارخ ہارشل لاء کی طرف مڑ جاتا ہے۔ ادیوں میں بھی اس موضوع پر مختلف النوع خیال آرائیال ہونی رہتی ہیں۔ چند دوستوں کی رائے ہے کہ اب تک ہمارے ملک میں ادیبوں کی فلاح و بہود کے لیے نہ کی نے سوچا ہے نہ کمھی پچھ کیا ہے۔ آج کل جبکہ یہ فوجی حکومت زندگی کے ہر شعبے میں تطبیر و تقییر 'ترقی و بہود کے نت نے املان کرتی جارہی ہے تو موقع ہے کہ اس بات کو آزما کر دیکھیں کہ حکومت کے بلند و بانگ دعود کی میں ادیبوں کی دیلیئر کے لیے بھی کوئی مخبائش نکل سکتی ہے یا نہیں ؟ انہوں نے مزید بتایا کہ بابائے اردد کی موجود گی میں بھی یہ تذکرہ آپا کے اور وہ بھی اس قسم کی کوشش کر دیکھنے کے حق میں ماکل نظر آتے ہیں۔

جین الدین عالی نے فرمایا کہ آج ہم لوگ یہاں اس سلسے میں آپ کے ساتھ مشورہ کرنے آئے ہیں۔

اس بات پر جھے پچھ ہلمی آئی۔ یہ حضرات جو میرے سامنے بیٹھے تھے ،علم وادب کی دنیا میں اپنا اپنا نمایاں منام

رکھتے تھے۔اس لحاظ ہے اُن کے سامنے میری کوئی خاص حیثیت نہ تھی کہ وہ میرے پاس کمی بات پر مشورہ کرنے

آئیں۔ ظاہر ہے کہ وہ میرے پاس صرف بید ٹوہ لگانے آئے تھے کہ اس قتم کی تجویز پر مارش لاء کی حکومت کارڈ کا کا ہوگا۔ میرے خیال میں یہ سعی لاحاصل تھی کیونکہ نے فوجی حکمران میرے لیے بھی ای قدرا جنبی تے جی اُن کو مت کارڈ کو اُن کے سامنے میں اور اور یب کی آزادی کو سنسر شپ کی زنجیروں ہیں نبری طرح جکڑ کر رکھ دے۔ اللہ برآمد ہو جائے جو اوب اور اویب کی آزادی کو سنسر شپ کی زنجیروں ہیں نبری طرح جکڑ کر رکھ دے۔ اللہ بنامعلوم خدشے کے پیش نظر یہ بات میرے دل کو گئی کہ اگرادیوں کی برادری کسی طرح منظم ہو سکے تو ممکن ہا کہ نامعلوم خد دھنا خلتی کے لیے ایک مؤثر ڈھال ٹابت ہو سکے۔ اس کے علاوہ اگر حکومت کسی وقت واقعی علم والرب کے شعبوں میں فلاح و بہود کے کسی منصوبے کا ڈول ڈالے تو ادیوں کی ایک اجتماعی شخبوں میں فلاح و بہود کے کسی منصوبے کا ڈول ڈالے تو ادیوں کی ایک اجتماعی شخبوں میں فلاح و بہود کے کسی منصوبے کا ڈول ڈالے تو ادیوں کی ایک اجتماعی شخبے میں کی دھنقہ رائے ہی مالم وجود میں موجود ہو۔ کسی قدر بختا بحثی کے بعد بات اس پر ختم ہوئی کہ سب کی منفقہ رائے ہے اس سلسلہ میں کوئی الما الا اور اس میں سب کی منفقہ رائے ہے اس سلسلہ میں کوئی الما الا اس کے دوروں کسی کے دوروں کی ایک کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کا الما المانے۔

چند روز بعدیمی حضرات دوبارہ تشریف لائے اور اپنے ساتھ ایک اعلان کا مسودہ بھی لائے جوانہوں۔ اور بیوں کی کنونشن بلانے کے متعلق تیار کر رکھا تھا۔ یہ اعلان 4 دسمبر 1958ء کو آٹھ کنویٹرز کے دستخطوں ہوا کا گیا۔ دسخط کرنے والوں میں میرے علاوہ ابن الحسن 'ابن سعید' جمیل الدین عالی' ضمیر الدین احم 'عبالیالا عباس 'غلام عباس اور قرۃ العین حیدر شامل تھے۔ کونشن بلانے کا ابتدائی کام مبلغ 180 ہوپ کی خطیر رقم ہے ٹھر مواجد آٹھ کنویٹروں نے بیس روپیہ فی کس چندہ دے کر جمع کی تھی۔ ان کے علاوہ بیس روپیہ کا چندہ شاہرا تھر داو قال تھاجو کنونشن کی استقبالیہ سمیٹی کے صدر مقرر کیے گئے تھے۔

اعلان کا شائع ہونا گویاسر منڈاتے ہی اولے پڑنے کے مترادف تھا۔ کچھ ادیوں کوگلہ تھا کہ یہ آٹھ افراد فود بخر ہی کیوں کونش بلانے کے خدائی فوجدار بن بیٹے ہیں؟ کی کو شبہ تھا کہ فوجی حکومت کے اشارے برایک شاایا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 4 دمبر کے اعلان کے بعد شاہد احمد وہلوی مجیل الدین عالی اور عباس احمد عباسی اپنے چند دوسرے رفقاء نم کونش کی تیاریوں میں اس طرح مصروف ہوگئے جو انہی کا حصہ تھا۔ خاص طور پر جمیل الدین عالی کی فک مخت اور نہایت اعلیٰ درجہ کی انتظامی صلاحیتوں ہے ہم سب انتہائی متاثر اور مرعوب ہوئے۔ اُن کی دن فک مخت اور نہایت اعلیٰ درجہ کی انتظامی صلاحیتوں ہے ہم سب انتہائی متاثر اور مرعوب ہوئے۔ اُن کی دن فائر کوشش اور جدو جبد ہے آخر 29 کا 1959ور 31 جنوری 1959ء کو کُل پاکستان رائٹر زکونش کر اچی میں وائے۔

لزفن میں 212 ادیب شریک ہوئے جن میں سے 60 مشر تی پاکتان سے آئے تھے۔ ملک بھر میں سے پہلا مالہ ہمائے اور ہر زبان کے ادیبوں کی اتن تعدادا کی پلیٹ فار م پر جمع ہوئی تھی "بچوہا دیگرے نیست" پر الحار الحار باتی بخد باتی بجو کی اتن تعدادا کے بلیٹ فار م پر جمع ہوئی تھی "بچوہا دیگرے نیست" پر الحرائے جا کی بخد باتی بجو کی طور پر سب مندوبین نے کنونشن کی کارروائی میں بھر پور حصہ لے کر الئے پاکتان رائٹرز گلڈی بنیاد ڈال دی۔ کنونشن کاکام جن خطوط پر آ کے بڑھا'وہ بچھ اس طرح تھے:۔ بیجوری پہلی نشست (مجھ) کے 212 مندوبین کے ۔جی -اے بال کراچی میں جمع ہوئے۔ پر وفیسر مرزا میں مندوبین کے حجہ سعید دہلوی نے افتتا حیتقریر کی جسیم الدین نے صدارت سنجالی۔ شاہد احمد دہلوی نے خطبہ استقبالیہ پڑھا اور آٹھ ابتدائی کنویزوں کی شاہد احمد دہلوی نے خطبہ استقبالیہ پڑھا اور آٹھ ابتدائی کنویزوں کی جماعت ختم کرویئ کا اعلان کر کے باتی ساری کارروائی مندوبین کی محمد دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صوابدیدیر حچوژ دی۔

حفیظ جالندهری کی تحریک پر مندومین نے جمیل الدین ال

ستیج سیرٹری نامز د کیا۔

حامد علی خان صدر جلسه منتخب ہوئے۔اسٹیرنگ سمیٹی کی تھابل

بحث اور 56اديول يرمشمل اسٹيرنگ سميٹي كانتخاب لونواد برل

مشمل سات ویلی کمیٹیال منتخب موئیں۔ پہلی کمیٹی ادار معنفین پاکز

کے قیام اور اس کے دستور کی شکیل کے متعلق۔ دوسری ادیوں کی ؟ اور تحفظ حقوق۔ تیسری یا کستانی او بیوں کے داخلی اور خارجی ما ا

مطالعه اور سفار شات\_ چوتھی سمیٹی کابی رائٹ قانون اور معن

ناشر کے باہمی امور۔ یانچویں سمیٹی ادیبوں کے دارالاشاعت کابا چھٹی سمیٹی قومی اور علاقائی زبان وادب کی تروی ورتی مازی

مسميني متفر قات اور رابطه \_

2896 قرار دادیں جو اطراف ملک سے موصول ہوئی تھی'

ان منتف شدہ ذیلی کمیٹیوں کے سپرو کردی گئیں۔ کمیٹیوں کی کارر وائی تاشب۔

اسٹیرنگ سمیٹی کا جلاس۔اس کے سامنے کمیٹیوں کی منظور شرہ تالا

پیش ہوئیں۔ ان پر بحث ہوئی اور ترمیمات کی مکئیں۔ چدول

کمیٹیوں کا کام جاری رہا۔

، بیگم پوسف جمال حسین *معدر منتخب ہوئیں۔* گلڈ کے وستور کامسود ہ اجلاس عام کے سامنے پیش ہواجس برجث

ہوئی۔سہ پہر تک تمام قرار دادیں منظور ہو گئیں۔

ساڑھے تین کے 31 جوری 1959ء سے 24 اربل 1960ء تک کے لیے مرکزی مجلس عالمہ کے عبوری انتخاب ہوئے جس کا بنی

مركزى عهد يداران

سيرثري جزل\_\_\_\_قدرت الله شهاب

ىەتقا:-

اعزازي خازن \_\_\_عبدالعزيز خالد محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دوس ی نشست (سه یهر) (صرف مندوبین)

30جۇرى

31جۇرى يېلىنشىت

(2)

(صرف مندوبین)

اعزازى افسر رابطه \_\_\_ جميل الدين عالى حلقه کراچی ہے جميل جالبي شابداحددبلوي شوكت صديقي غلام عباس قرة العين حيدر ابن ِسعید طفیل احد جمالی علا قائى معتد حلقه مغربی پاکستان سے احدرابي اعجاز بثالوی امير حمزه شنواري سيد فارغ بخاري سيدو قارعظيم فيخاراز صوفى غلام مصطفل تنبتم اشفاق احمه علاقا في معتمد حلقه مشرقی پاکستان سے ابوالحسين ابراجيم خان

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ديوان محمراظرف

ڈاکٹر عبدالحیّ

سحاد حسين

سیّد ولی الله

بیگم شمس النهار محمود
عبد القادر
عسر بن شخ
عسر بن شخ
غلام مصطفیٰ
مسین الدین احمد
ڈاکٹر مولوی عبد الحق نے صدارت کی۔

عبر روندی بند سی گلڈ کا منشور برڑھا۔

کلدہ سور پڑھا۔ کنونشن ختم ہونے کے اعلان کے ساتھ سٹیج سیکرٹری نے گلاکے فنب

سیکرٹری جزل کو چارج دیا۔ دی دیں مقال وری دیتا ہے۔

ڈاکٹر جاوید اقبال' ڈاکٹر ستید سجاد حسین' پروفیسر متاز حسین ادر پردفیم ابور شد نے ادبی مقالے پڑھے۔ ۔

سیرٹری جزل نے تقریر کی۔

مندوبین کی درخواست پر صدر مملکت نے بھی تقریر کی ادر گلا کر دس بزار روپید کاذاتی عطیه دیا۔

چھاپے کے حروف کونشن کی روئیداد کے پیچے وہ گرماگری 'وہ گہما گہمی 'وہ دھاکہ خیزی اور وہ دھاچو کڑی ہانا کرنے سے قاصر ہیں جو اس کے ہر جلنے اور ہر کمیٹی کا طر وَ امتیاز ہے۔ ہر بحث مباحثے میں گری گفتار کی شدخالا صدت بھی سیاسی تنازعات کا رنگ اختیار کر لیتی تھی 'بھی لسانی اور علا قائی اختلا فات کی تلخیاں انجر آتی تھیں' کی داتیات کی آن اور انا کا شدید محکر او بوتا تھا۔ بسااو قات تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ اچانک سر پھٹول شروع ہو کہ آرائی جھٹرے' گالی گلوچ اور لعن طعن کے بعد جب کونش سازی کا سے کھڑاگ درہم برہم ہو جائے گا'لیکن ہرقتم کے لڑائی جھٹرے' گالی گلوچ اور لعن طعن کے بعد جب کونش اپنے بنیادی مقصد میں کا میاب ہو کر اپنے آخری اجلاس کے لیے جمع ہوئی تو مشرقی اور مغربی پاکستان کے کئی مندو بی کی مندو بی کی کر بیٹھ سے تھے۔ سب سے زیادہ گلا تجمیل الدین عالی کا بیٹھا ہوا تھا۔

جب انتخابات کالحہ آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ چند سینٹر ادیوں کا ارادہ ہے کہ مجھے گلڈ کے پہلے سکرٹری ہزائے طور پر بلا مقابلہ منتخب کیا جائے۔ مجھے مید اعتراف ہے کہ انجمن سازی کے بھیڑوں سے نیٹنے کے لیے میری ملاحت اور پر بلا مقابلہ منتخب کیا جائے۔ مجھے سے اعتراف ہم میری سرکاری پوزیشن کی وجہ سے گلڈ پر خواہ مخواہ بنیاد شکوک و جہان کا علاوہ مجھے احساس تھا کہ میری سرکاری پوزیشن کی وجہ سے گلڈ پر خواہ مخواہ بنیاد شکوک و جہان کا غبار برستور چھایار ہے گا۔ میں نے ان خدشات اور اپنی و ہنی ہم کیا ہدر گل افراد سے کیا کین کوئی اسے میرا مراف پر محمول کر کے رد کردیتا تھا۔ ایک محفل میں تو کوی جسیم الدین نے اپنیا گا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

31 جوری آخری نشست 4 بج شام

جلسهعام

للادا فی آخری فیصلہ اس طرح دے دیا"ارے بھائی اب تم ہم سے بھاگنا چاہے گا بھی تو بھاگ سکے گا نہیں۔گلڈ نیا کہے۔ اس کی سواری کے لیے ایک شور گھوڑا در کار ہے۔ تم پر یذیڈنٹ ہاؤس میں پلا ہوااچھا سرکاری درباری گھوڑا ہے تم ادے بہت سارے کام آسکتا ہے۔ اب ہم تم کو بالکل نہیں چھوڑے گا۔"گھوڑے کا لفظ میس نے فقط اپنی ان داوانے کے لیے استعال کیا ہے۔ کوی جسیم الدین نے دراصل کسی اور چویائے کانام لیا تھا۔

مکرڑی جزل منتب ہونے سے پہلے ہی میری یہ ڈیوٹی لگ گئی تھی کہ کنونشن کے آخری اجلاس میں صدر ابوب افراد الائل۔ مَیں نے صدر کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر نوازش علی سے اس خواہش کا ظہار کیا تواس نے منہ بناکر' لڑھاکر انہامر نفی میں زور زور سے ہلایا اور کہا" صدر اس قدر مصروف ہیں کہ اس قتم کی ثب پونیجیا تقریبات میں اے کادت برگز نہیں نکل سکتا۔"

الازانے کی نوکر شاہی کے تصور میں ادیب نام کی کوئی قابلِ قدر جنس عالم وجود میں موجود ہی نہ تھی۔ پچھ ران الا ثابد چند شاعر وں کے نام سے کسی قدر واقف سے جنہیں حسبِ ضرورت کسی مشاعرے یا تقریب میں بالا ثابد چند شاعر وں کے نام سے کسی قدر واقف سے جنہیں حسبِ ضرورت کسی مشاعرے یا تقریب میں بالا اسکا تھا۔ اس کے علاوہ ادیبوں کی کوئی کنونشن بھی ہوسکتی ہے اور وہاں پر سربراو مملکت کو بھی مرعو کیا جاسکتا ۔ یہ کی بیوروکریٹ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ بریگیڈ بیئر نوازش علی سے مایوس ہو کرمیس سیدھاصدر ابوب بالا گیااورا بی درخواست اُن کی خدمت میں چیش کی۔

"تی کیں سر۔"میں نے جواب دیا'' ضروری تو نہیں البتہ مناسب ہے۔" "

کچو مزید سوال وجواب کے بعد صدرنے کنونش میں جانا منظور کر لیااور ٹیلی فون پر بریگیڈیئر نوازش علی کو تھم اُن کا معروفیات میں 31 جنوری کوشام کے چار بہتے سے ایک دو گھنٹے کا وقت رائٹر زکنونشن کے لیے مختل کر ئے۔

ال کے بعد بریکیڈیئر نوازش علی سے جب میری ڈبھیٹر ہوئی ' تو اُن کا منہ سُوج کر ٹمپّا ہو گیا تھا۔ صدر کے مایں جانے پر تووہ برہم تھے ہی 'اب انہیں مزید غصہ تھا تو یہ کہ ایس ٹٹ بو نجیا تقریب میں ہم لوگ گھنٹہ دو پھرک کماکر س مجے ؟

میں نے فی الفور بیور و کریٹ کاروایتی عمامہ سر پر رکھا'اوراپنے لہج میں برف کی سی خنکی ڈھال کر جواب دیا" یہ دِس نہیں 'سکیورٹی والوں سے پو چھو۔"ساتھ ہی تابڑ توڑا کی ہی سانس میں یہ بھی کہا"اور ہاں بر گیڈیئر۔ کے ساتھ دوسے زیادہ پرسٹل سٹاف نہ ہو' ہمارے یاس نشستوں کی کمی ہے۔"

ال کے بعد غالبًا ملٹری سیکرٹری کے ایمار سیورٹی والوں کی بھڑوں کا چھتھ کھل عمیااور ہمہ وقت سول اور فوجی

حفاظتی اداروں کے بھونڈ میرے سر پر بھنجسنانے اور منڈلانے گئے۔ کوئی مارشل لاء والوں کی طرف ہے آنا آا کی انٹیل جنس بیورو کی جانب سے آتا تھا اور کنونشن میں شامل ہونے والے مندو بین کے نام 'ولدیت' جائے کوئن' اخلاقی معیار 'سیاسی رجحان وغیرہ وغیرہ کے متعلق ایک ہی طرح کے در جنوں سوال پوچھا تھا۔ اس صور تحال ہے ہم اخلاقی معیار 'سیاسی رجحان وغیرہ کے متعلق ایک ہی طرح کے در جنوں سوال پوچھا تھا۔ اس صور تحال ہے ہم ہر آہونے کے لیے میں نے اپنی آئی۔ سی - الیس کی ٹریڈنگ کو اپنی ڈھال بنایا اور ایک پختہ کار بیورو کریٹ کی طرن کی اشتعال طبع کے بغیر جیجے تلے الفاظ میں انتہائی ٹھنڈک اور ختل سے سب کو یہ کہہ کر خمنا تا رہا کہ کوئن میں میاہ مند و ب اور رضاکار کوخصوصی نشان انتہائی عاری جا میں ہے جا میں گے۔ جس کسی نے یہ بلا پہنا ہوا ہو' آپ کا فران ہو کہ اس کے احترام اور عزت نفس کا پورا پورا خیال رکھیں۔ حفاظتی تقاضے پورے کرنا آپ کا کام ہے 'لین اس کاررالاً میں غوغائی یامز احمانہ یا ظلل انداز انہ رنگ کا ہرگز کوئی شائبہ نہ ہو۔

چند سر پھرے سکیورٹی افسر پچھ مزید بحث بحثی کرنے کی کوشش شروع کرتے تھے تو میں پرانے انگریزافرال کا طرح دو ٹوک انداز میں بیہ کہہ کراٹھ کھڑا ہو تا تھا۔

"Well officer, that's all from me."

سکیورٹی والوں کی کشاکش کسی قدر کم ہوئی تو کنونشن کے آخری روز ایک اور افاد آپڑی۔ بین کے بیا۔ اہل میں صبح کے اجلاس میں بیشا تھا کہ پریذیڈنٹ ہاؤس سے ملٹری سیکرٹری کا فون آیا۔ اُس نے مرت اور باٹائن سے لبریز لہجے میں جھے بتایا کہ صدر ایوب کو کل رات سے بخار آر ہاہے' اس لیے آج تیبرے پہروہ کونش کا اختای اجلاس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ٹیلی فون صدر کے ذاتی معالج بریگیڈیڑا یم بردر کے والے کر دیا جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ بخار کی وجہ سے صدر کونش میں آنے سے معذور ہیں۔ حوالے کر دیا جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ بخار کی وجہ سے صدر کونشن میں آنے سے معذور ہیں۔

مجھے صدر کے بخار کی خبر کی صدانت پر یقین تو آگیا الیکن مایو می بھی بہت ہوئی۔ میں صدر کی مزان پر آ کے بہانے د و بجے پریذیڈنٹ ہاؤس پنچا۔ وہ ڈرینگ گاؤن پہنے برآمدے میں ایک آرام کری پر درازتے اور آ فائلیں پڑھ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائے اور بولے '' میں یو نہی بہانہ نہیں کر رہا'اس وت جی اُگھ 100 در جہ کا بخارہے۔''

" نہیں سر ' میں تو صرف آپ کی خیریت پوچھنے آیا ہوں۔ "میں نے کہا۔
" نہیں سر ' میں تو صرف آپ کی خیریت پوچھنے آیا ہوں۔ "میں نے کہا۔
" نہیارے اویب بوگھنے رہیں "مجھیں گے کہ میں بہانہ کررہا ہوں؟ "انہوں نے پوچھا۔
" اویب جوچاہیں سجھیں ہے کہ یہ آن پڑھ فوجی آدمی ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کا سامنا کرنے ہے اُل گا۔
صدر ایوب نے کسی قدر سنجیدگی اور کسی قدر خدات سے پوچھا۔

"نہیں سر۔" میں نے کہا" جب انہیں معلوم ہوگاکہ آپ کو 100 درجہ کا بخارے تو وہ خواہ ٹواہ ایا گا سبجھیں کے اور اگر پکھ لوگ ایسا سبجھتے بھی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ بخار آخر بخارے 'وہ بھیٰ 100 درجہ کا۔ " محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ الاطف تو میں نے اپنے لہے میں کوئی طنزیہ انداز سمونے کی کوشش نہیں کی تھی الیکن میری بات سن کر اب ہوئواہ اور ہولے دونوں میری بات میں کوئی بیاری بھی نہیں ہے۔ نوازش اور سرور خواہ مخواہ . اید مراخیال ہے میں کنونشن میں آؤل گا کوئی تقریر بھی کرنا پڑے گی ؟"

"ئی ٹیل مر۔ آپ کی طرف ہے ہم نے کوئی تقریر نہیں رکھی۔ آپ اگر ہماری چند باتیں سن بی لیس تو ہمارے بن بالا اور انہے۔"

"Good" صدرالوب نے کہا" میں ضرور وقت پر آ جاؤل گا۔"

کے بین تھاکہ جلنے کے اختتام پر سامعین ضرور صدر مملکت سے بھی پچھ سناچا ہیں گے، کیکن میں نے جان پردگرام میں اُن کی کوئی تقریر نہ رکھی تھی، کیونکہ اگر ایسا کیا جاتا تو صدر کے سیرٹری کے طور پر میرافرض منصبی اُن کی تقریر کاڈرافٹ تیار کر کے اُن کی خدمت میں پیٹر کرتا 'کیکن آج میں نے ایک سوچا سمجھا خطرہ مول پال کی تابی اضافی کرتا 'کیونکہ کونشن میں صدر مملکت کے منہ سے میں پالا کی تابی اضافی کو تابی اضابی دوسروں کی طرح مجھے بھی یہی ٹوہ گئی ہوئی تھی کہ دیکھیں اوب الل کے ہوئے فقرے نہیں سناچا ہتا تھا بلکہ دوسروں کی طرح مجھے بھی یہی ٹوہ گئی ہوئی تھی کہ دیکھیں اوب کے متعلق صدر ایوب کے اینے ذاتی خیالات کیا ہیں؟

لوائن کے آخری اجلاس میں صدر ایوب ٹھیک وقت پر تشریف لے آئے۔ ہال میں داخل ہوتے ہی حاضرین اور چیف مارشل لاء کا ہوکر تالیوں سے اُن کا استقبال کیا۔ تین ماہ سے ابوب خان صاحب صدر مملکت اور چیف مارشل لاء فرے طور پر ملک بھر میں سیاہ و سفید کے مالک بنے ہوئے تھے۔ اس حیثیت میں وہ ہر محفل اور تقریب میں اوائن مرکزی اور نمایاں نشست پر متمکن ہونا اپنا قدرتی حق سجھنے لگے ہوں گے۔ غالباسی وجہ سے ہال میں اٹن اور نمایاں نشست پر متمکن ہونا اپنا قدرتی حق سجھنے لگے ہوں گے۔ غالباسی وجہ سے ہال میں اٹن اور اور کھرتے ناک کی سیدھ سنج کی جانب لیکے۔ میرے لیے یہ بڑا مخص مرحلہ تھا الیکن کے میں نے انہیں روکا اور چند دوسرے ساتھیوں کی مدد سے گھر گھار کر انہیں سامعین کی اگلی صف میں لا کا اُن کے لیے ایک خالی کرسی محفوظ رکھی گئی تھی۔ صدر ایوب کے کان تو کسی قدر سرخ ضرور ہوئے 'لیکن لیان نہ آیا البتہ اُن کا پرسنل فوجی شاف پُری طرح شپٹایا ہواد کھائی دے رہا تھا اور وہ ہم سب کو قہر آلود کو گئی تھے۔

بن مرے کیے اس سے بھی زیادہ تعضن مرحلہ اس وقت آیا ،جب بابائے اردو نے سٹیج پر آکر کری صدارت سٹیج پر آکر کری صدارت سٹیج پر آکر کری صدارت سٹیج پر آکر کری جزل کے طور سٹیج پر ٹری جزل کے طور ن پیٹھے اور منتخب شدہ سیکرٹری جزل کے طور ن کے دو مری جانب بیٹھنا پڑا۔ مملکت کے مطلق العنان صدر کو نیچ سامعین کی صف میں بھا کر اُس کے افاد سٹیج پر چڑھ کر براجمان ہو نابظا ہر بڑی غیر متوازن اور اہانت آمیز جسارت نظر آتی تھی۔جولوگ اس بورت مال پر پہلے ہی سے چیس بجبیں تھے 'اُن کے لیے تو خاص طور پر حرکت زخم پر نمک چیڑ کئے کااثر رکھتی فی بیٹے کے بعد میں سارا عرصہ بڑی کوشش اور محنت سے صدر ایوب کے ساتھ آئکھیں ملانے سے گریز

کر تارہا۔ اُن سے آنکھیں چار کے بغیر میں و قافو قائتکھیوں سے انہیں چوری چوری جھانک لیتا تھا تاکہ اُن کے پہر کے اتار چڑھاؤسے اُن کے ذہنی رقی عمل کا جائزہ لگارہے۔ جب اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی تومین نے محول اِلا محدر ایوب کا چہرہ ایکا یک سرخ سا ہورہاہے۔ میرے دل میں کئی طرح کے وساوس نے سر اٹھایا۔ ٹاید مدرا کا لا اچیز ہو گیا ہویا شاید اپنے آپ کو نیچے سا معین کی صف میں اور اپنے سیرٹری کو سامنے سٹیج کے اور بھا ہوا اُلا اُلا کے تیز ہو گیا ہویا شاید اپنے آپ کو نیچے سا معلوم ہوا کہ کے۔ جی-اے ہال کے ایک ٹوٹے ہوئے دوشند البات مورج کی کر نیس براہور است جناب صدر کے منہ پر پڑ کر انہیں تنگ کر رہی جیں۔ ہمارے پاس اس کا کوئی ملان نے فلا ایوب خان صاحب نے خود ہی کو نشن کے جھے ہوئے پروگرام کا کتا بچہ کھول کر پھیلایا اور دھوپ سے بچنے کے لیا اس اورج کی آٹر بنالیا۔ اُس کے بعد وہ ہمہ تن کونشن کی کارروائی سننے میں منہمک ہوگے۔

بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کا خطبہ صدارت انہوں نے نہایت غور سے سنا اور کئی جگہ دومردل کے ساتھ مل کر انہوں نے تالیاں بجانے میں بھی حصہ لیا۔ چند مقامات پر جہاں بابائے اردو کو بڑی گرم جو ثی اور اللہ علی ملی 'یہ تھے:

نے علم و حکمت کی شمع روش کی اور اوہام باطلہ اور خیالات فاسدہ کا قلع قمع کرنا شروع کیا۔
کا نئات اور انسان 'ریاست اور معاشرہ 'قربب اور اخلاق کے قدیم نظریات اور روایات کو بوئ کر گئت اور آزادی سے عقل و حکمت کی کسوٹی پر کسااور جملہ علوم انسانی کونٹی بنیادوں پر قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس انسائیکلوپیڈیا نے خیالات میں تغیر عظیم پیدا کر دیا اور ملک میں بیداری کی ایک نئی لہردوڑادی مگر حکومت اور کلیسادو بوئی قوش در پے آزار ہو گئیں۔ طرح

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

طراح کی سختیاں کی گئیں ، تکلیفیں پہنچائیں گی۔ حکومت کی طرف سے کتاب کے چھپنے کی ممانعت کردگ گئے۔ مطبع میں چھپنے وقت مضامین میں تحریف کر کے کتاب مستح کر دی گئی ، لیکن باوجود ان تمام موانعات اور مصائب کے ان علم وادب کے شیدائیوں نے کام جاری رکھااور ان ہی معتوب اور ستم رسیدہ ادیوں کے افکار و خیالات نے اس عظیم انقلاب کی راہ ہموار کی جو "انقلاب فرانس" کے نام سے مشہور ہے ....."

"ایے لوگ بی نوع انسان کے محن ہیں اور زندہ جاوید ہیں۔ ہمیں اُن سے سبق ماصل کرنا چاہیے۔ صرف جمیں بنادینا قرار دادی منظور کرنایا حکومت سے ایداد حاصل کرنا کان نہوگا ہمیں کام کرنا ہوگا۔ کام سے مرادیہ نہیں جو سرکاری دفتر وں میں ہوتا ہے کہ 9 بج آئے اور 4 بج چلتے ہے۔ یہ کام جو ہمیں کرنا ہے 'پوری قوت سے کرنا ہوگا۔ دن رات اُگری مردی بارش سے بے نیاز ہو کر کام سے عشق ہونا چاہیے۔ عشق نہیں تو دہ کام نہیں ہے گار

"سلطنوں کے تخت الث جاتے ہیں۔ قومیں فنا ہو جاتی ہیں۔ تہذیبیں مٹ جاتی ہیں۔ لین اُن کے ادیوں کے کارنامے زندہ رہتے ہیں .....ادیب قوموں کی اصل پو نجی ہیں۔اس یونجی کی حفاظت ادر گلہداشت قوم کامقدی فرض ہے ....."

"ادب ایک شریف پیشہ ہے۔ اُس کی شرافت پر آئے نہ آنے دیجئے۔ راستی اور خلوص اُپ کا شعار ہونا چاہیے۔ آپ اوب کے ذریعہ قوم کے اخلاق اور کر دار بنانے 'روش خیالی پیلانے اور باطل خیالات اور اوہام کی تاریکی مٹانے میں بہت بری خدمت انجام دے سکتے اِں۔ اپنے پیچھے ایسی یادگار چھوڑ جائے کہ آئندہ تسلیں اس سے فیض حاصل کرتی رہیں۔"

بارے دنیا میں رہو غمزدہ یا شاد رہو ایسا کچھ کرکے چلو یاں کہ بہت یاد رہو

مولوی عبدالحق کی تقریر کے بعد جار مقالے پڑھے گئے۔ خاص طور پر ڈاکٹر جاوید اقبال کے انگریزی

مقالہ جو"ادیب و م پرتی اور لادینیت "کے موضوع پر تھا صدر ایوب خان نے نہایت غور اور توجہ سے سا مقالہ جو"ادیب و تحق برتی اور لادینیت "کے موضوع پر تھا صدر ایوب خان نے نہایت غور اور توجہ سے سا مار اللہ کا تحصر کی باری تھی۔ میں نے بھی انگریزی میں"ادر اور آزادی تحریر" پرایک مضمون پڑھا۔ پہلے تو صدر ایوب اپنے سیرٹری کو گھر کی مرغی دال برابر سمجھ کر کی لڈر توجہ کی بار سارا ہال تالیوں ہے کو نج اٹھا تو غالبادہ بی خوجہ کی بار سارا ہال تالیوں ہے کو نج اٹھا تو غالبادہ بی خوجہ کی جوئے اور کسی مقام پر مسکر اتے اور کسی جگہ اثبات میں سر ہلاتے رہے۔ میرے مضمون کے کچھ حصوں کا تر درج ذیل ہے:۔

''اس سے پہلے کہ ادیباوراس کی آزادیؑ تحریر پڑھتگو کی جائے' یہ بہتر ہے کہ اُس کی ذمہ داریوں کی وخاد کر دی جائے ۔۔۔۔۔ وہ ذمہ داریاں یہ ہیں:۔

- (1) ادیب کسی حیثیت سے بھی قانون سے بالا نہیں ہوتا۔
- (2) وہ ایک ملک میں رہتے ہوئے کسی دوسرے ملک کاو فادار نہیں ہوسکتا۔
- (3) کسی ایک نظریہ کی تبلیج کرتے ہوئے Poetic Licence شاعری کی آڑلے کر کسی دوسرے نظ پر عمل پیرانہیں ہو سکتا۔

"بے حدیں تمام اچھے شہریوں پر عاکد ہوتی ہیں الیکن ان کا اطلاق زیادہ شدت ہے ادیب پر ہوتا ہے کیو نکہ وہ ہر لمحے عوام کی نظروں میں رہتا ہے۔ جو پچھ وہ لکھتا ہے ، ضروری نہیں کہ یاد کے خزانے میں گم ہو جائے۔ اس کے بھس یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی آواز کی گونج صدیوں تک سائی دیتی رہے۔ ادیب جتنا زیادہ مقبول ہوگا 'اُتنا ہی اُس پر ذمہ داریوں کا بوجھ زیادہ ہوگا۔۔۔۔۔ اثر انداز ہونے کی اہلیت ادیب کے لیے نعمت بھی ہے اور مصیبت بھی۔ مصیبت یہ ہوگا۔۔۔۔۔ اثر آنہ کو ادیب میں کوئی کی ہے کہ ادیب جسے غیر معمولی فرد کو عام تراز و میں تولا جاتا ہے۔ اگر آپ کوادیب میں کوئی کی یا بھی محسوس ہو تو لازی طور پر بید نہ ادیب کا قصور ہے نہ تراز و کا 'بلکہ ممکن ہے یہ آپ کے جائزے یا آپ کی نظر کا قصور ہو۔ "

"ادیب آپ ہے برداشت کی نہیں، فہم کی بھیک مانگتا ہے۔ مجسٹریٹ یا پولیس الکیٹرکا فہم نہیں بلکہ ایک باشعور پڑھنے والے کا فہم۔ ایک اعلیٰ اقدار میں یقین کرنے والے کا فہم۔ ایک سچائی کے رستار کا فہم۔ آپ چور کو پکڑنے کے لیے کسی دوسرے چور کی خدمات ماصل کر سکتے ہیں، لیکن ادیب کو سمجھنے کے لیے آپ کو پڑھنے والے کی تلاش کرنا ہوگی۔ سرکاری افسر جو ادیب اور اُس کے حقوق کا فیصلہ کرتے ہیں، اگر اُن کا مطالعہ صرف دفتری مثلوں اور افسر جو ادیب اور اُس کے حقوق کا فیصلہ کرتے ہیں، اگر اُن کا مطالعہ صرف دفتری مثلوں اور یادداشتوں تک محد ودہ ہے اور اُن کی زندگی کے کوئی کھات کتابوں کی قسمت میں نہیں تو وہ ہمیشہ ادب کو غلط سمجھیں گے اور اُسے حقارت سے دیکھیں گے۔ یہ سرکاری افسر مجھیں

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ھیتت تک نہیں پہنچ سکتے کہ جسمانی سزائیں ضروری نہیں کہ روح کے لیے بھی عذاب ہوں ادر یہ کہ دنیا کے تمام قانون اور سائنس کی تمام ترقی وہ زنجیرا یجاد کرنے سے قاصر ہے جو علم ادر جائی کو جکڑ سکے۔"

"ادیب کی آزادی کے لیے دوسرا خطرہ اس حقیقت سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ فاصلے اور دنت کی صدول سے ماورا ہو کرزندہ رہ سکتا ہے۔ وہ اُن جانی اور اُن دیکھی حقیقوں کو ٹیھوتا ہے اورائ کے متقبل کے خواب ممکن ہے 'آج کی زندگی کی صلحتوں اور تقاضوں کے بالکل بھس اورائ کے متقبل کے خواب ممکن ہے 'آج کی زندگی کی صلحتوں اور تقاضوں کے بالکل بھس ہول۔ وہ نہ پاگل ہے نہ غدار بات صرف ا تی ہے کہ اس کی نظر زیادہ گہری اور اس کے جذبت آپ سے زیادہ شدید ہیں۔ اگر آپ ان بلندیوں کا حساس اینے ذہن میں نہیں رکھتے تو آب اور یہ کے ساتھ کھی انصاف نہ کر سکیس گے۔"

"ادیب کی آزادی کو تیسرا برا خطره آس کی اقتصادی پست حالی ہے۔ ہمارے ملک میں کا بیان اس لیے نہیں بہتن کہ وہ سستی نہیں اور تعلیم عام نہیں۔ جو خرید سکتے ہیں 'وہ پڑھتے نہیں۔ جو پڑھناچا ہے۔ بہن ۔ جو پڑھناچا ہے۔ اس تمام تصاد میں صرف ایک شخص فائدہ اٹھا تا ہے اور دوہ ہے ناشر ....."

"ادیب کی آزادی کے لیے ایک اور بھی خطرہ ہے۔وہ خطرہ پیر ونی ہے۔ہمار املک ایک چوٹا مالمک ہیں۔ ہم غریب ہیں۔ ہم نے اپنے معاملات کو الجھادیا ہے۔ ان الجھنوں کی وجہ سے ہمارے کئی ہمدرد پیدا ہو گئے ہیں۔ مدد دینے والے ہمدرد' نداق اڑانے والے ہمدرد' ہددی کے بدرد ۔۔۔۔۔ ہمدرد کے بدرد ۔۔۔۔۔ "

"آئ جبکہ مارشل لاء کے 69 ضا بطے میرا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور چیف مارشل لاء الم منظم بنتی ہے ہوئے ہیں اور چیف مارشل لاء الم منظم بنتی ہیں ہیں نہایت آزادی سے وہ سب کھ کہد سکا ہوں جوا بھی کہد چکا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ادیب کے طور پر اگر میری اتنی آزادی برقرار رے تو یہ میرے لیے قابل قبول ہے۔"

ہرچہ باداباد کشتی من در آب انداختم کے مصداق میں نے بھی آج موقع پاکر آزادی تحریر پراپنے دل کا کچھ غبار نکال باہر پھنکا۔ تقریر ختم کر کے جب میں واپس اپنی کرسی پر بیٹا تو بابائے اردو نے جھے دو تین بارشاباش شاباش کہا۔ پھر مسکراکر بولے "اب تمہاراکیا ہے گا؟ ایک تو تم صدر کو نینچ بٹھاکر خود سٹنج پر چڑھے بیٹھے ہو۔ دوسرے ایسی تیز تقریر بھی کرڈال۔" پھر پچھ سوچ کروہ خود ہی بولے "خیر کوئی بات نہیں ' نکال دیے گئے تو انجمن میں بھلے آنا۔"

آخریں بابائے اردو نے صدر الیب کو مخاطب کر کے کہا "محرم صدر پاکتان۔ حاضرین جلسہ آپ سے بھی کچھ ارشادات سننے کے آرزومند ہیں۔ اگر آپ اس جلسہ سے خطاب فرمانا منظور فرمائیں تو ہماری عزت افزائی ہوگی۔"

یہ سن کر صدرابوب نے پہلے تو مجھے گھور کر دیکھا،لیکن پھریہ دعوت قبول کر کے انھے کر سنچ پر آگئے اور انہوں نے نہایت خود اعتادی ہے انگریزی میں فی البدیہہ تقریر کی جس کے کچھے حصوں کا اردو ترجمہ درج ذیل ہے:

"جھے ہے کہ دیا گیا تھاکہ جھے ہے کسی تقریر کے لیے نہیں کہاجائے گااورای لیے بنی نے پی کسی کری آرام سے سنجال لی۔اب جھے مروکیا گیاہے کہ میں کچھ کہوں۔ میں تقریر پر تیار نہیں ہوں اورالیے ایے اہل علم و فضل سامنے ہیں۔ جھے اعتراف کر لینا چاہیے کہ میں آپ کی کارروائیوں سے بہت متاثر ہوا ہوں ..... جھے یہ دکھ کر انتہائی مسرت ہوئی کہ آپ کے مقررین میں تخلیق اور مجاہدانہ خصوصیات نمایاں تھیں۔ جھے یقین ہے کہ یہ خصوصیات مایاں تھیں۔ جھے یقین ہے کہ یہ خصوصیات یاکتان کے استحکام اور عظمت کے لیے بہت کام آئیں گی ....."

"ایک فوجی کی سادہ زبان میں پاکتان کا نصب العین بہت واضح ہے۔انسانوں کے لیے بہتر سے بہتر آرام دہ بحر پور اور کھمل زندگی۔ایک مضبوط اور ترقی پند معاشرہ .....اس کے لیے ہمیں گہری بنیادوں پر منصوبہ بندی اور مخلصانہ اور مسلسل کام کی ضرورت ہے .....کام کا مطلب یہ نہیں کہ صرف عمال حکومت یا فیکٹریوں کے مزدور کام کریں۔ہم سے ہرایک کو کام کرنا پڑے گا۔ ہر کام کرنے والا پاکتان کی مشین میں ایک اہم پرزے کی حیثیت رکھتا میں ایک اس میں ایک اہم پرزے کی حیثیت رکھتا میں ایک اہم پرزے کی حیثیت رکھتا ہے کہ بین میں ایک اہم پرزے کی حیثیت رکھتا ہے میں ایک اہم پرزے کی حیثیت رکھتا ہے ہیں ہونے کیا ہم پرزے کی حیثیت رکھتا ہے ہیں ہونے کی حیثیت رکھتا ہے ہیں ہونے کی میں ایک اہم پرزے کیا ہونے کیا ہم پرزے کی حیثیت ہونے کیا ہم پرزے کیا ہم پر

'مام کے سلسلے میں ہمیں اعتاد ہونا چاہیے کہ ہم درست کام کر رہے ہیں۔اس سلط میں ادیب ادر دانشور بہت اہم کر دار ادا کر سکتے ہیں۔ وہ بڑھتی ہوئی مادیت کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹا سکتے ہیں۔ گواس دنیا میں ہم مادیت کی طرف سے آٹکھیں بند نہیں کر سکتے گر اس کی قد ۔ کواران می نظر ان سے کر تابع کر سکتے ہیں۔۔۔''

اس کی قوت کواسلامی نظریات کے تا ہے کر کتے ہیں....." محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ "ہلے انسانی جسموں کے لیے جنگیں ہوتی ہیں۔ آج ذہن انسانی کی تنخیر کے معرکے پاہیں۔اس سلسلے میں آپ پر بہت سے فرائض عائد ہوتے ہیں۔ آپ ذہن جدید کی زبان می مال نصب العین کی ترجمانی کر سکتے ہیں۔"

"کی نے یہ مئلہ اٹھایا ہے کہ سنسر کے قانون کا وجود تخلیقی قونوں کو دیادیتا ہے۔ ہاں میہ افٹگوار بات ہے 'لیکن اگر کوئی حکومت واقعی حکومت کہلانے کی اہل ہے تو اُسے آٹھ کروڑ انیانوں کے تحفظ کی ذمہ داری یوری کرنی پڑے گی۔"

"اگر کوئی شخص اپنے وطن میں غیر ملکی مفادات اور غیر ملکی نصب العین کی پرورش کرتا ہے لاور بقینا پنے ملک کے لیے نا قابل بر داشت ہے۔ یہ ایک افسوسناک صورت حال ہوگی جس کامقالمہ بے جیجکے اور مضبوط دل سے کرنا ہوگا۔ خواہ کوئی ادیب اتنا بڑا ہوکہ وہ مریخ سے باتیں کے۔اگر اُس نے مادر وطن کی سلامتی کے خلاف کام کیا تو میس اپنے فرض میں کو تاہی کروں گا۔اگر اُس سے بازیرس نہ کروں ......"

"میری کوشش بیر رہی ہے کہ لوگوں کواپے لیے کام کرنے کے مواقع فراہم کرنے میں اُن کی مدد کی جائے۔ اُن کی مدد کی جائے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کواپنے لائحہ عمل پر چلنے سے کوئی نہیں ردکے گا۔ ہر شخص کو سوچنے اور عمل کرنے کی پوری آزادی ہونی چاہیے اور ہم آپ کے لیے اور ہم آپ کے لیے اُن کی مکن ہے تریں گے "...........

"آن کے نے انظامی ڈھانچے کی زبان بدشمتی سے مارشل لاء کی زبان ہے الین ہم فات کے نے انظامی ڈھانچے کی زبان بدشمتی سے مارشل لاء کی زبان ہے الین ہم فات نرم سے نرم تر رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ممکن ہے آپ اسے پیندند کرتے ہوں کی اگر آپ نیوں اور طریق کار پر غور کرتے رہیں تو دیکھیں گے کہ ہم بہت جلد اسے یک عمدہ لائحہ عمل سے بدل دیں گے جس سے انھرام ریاست کے ضوابط مرتب ہو انگر میں ہے ۔

" مَیں نے آپ کا بہت وقت لیا مگر میں آج بہت متاثر ہواہوں۔ آپ نے جو انجمن بنائی ہائی کے لیے آپ کو بہت می مشکلات در پیش ہوں گی۔ میں اپنے طور پر کہیں نہ کہیں این بہلی پیشکش کے طور پر دیتاہوں مگر ازر او کرم ان بیا پیشکش کے طور پر دیتاہوں مگر ازر او کرم ان بیج کہ میں جواب میں آپ سے بچھ نہیں چاہتا' آپ اے ملکی مفاد کے لیے جس طرح بین فرچ کریں۔"

زجب میں الیوانِ صدارت میں اپنے دفتر پہنچا تو فضاخوشگوار تھی۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کاپاؤں۔ نٹن کے اجلاس سے ہشاش بشاش لوٹے تو ملٹری سیکر ٹری اور دیگر عملے کا موڈ بھی خود بخود ساز گار ہو

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

گیا'لیکن رفتہ رفتہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا کہ گلڈ کاسیکرٹری جنرل منتخب ہو کرمیّں چے در پیج الجھنوںادر نلافہبل کے گر داپ میں سچینس گیا ہوں۔

ایک البحن تو بیر تھی کہ چند ادیبون کا ایک گروہ جو گلڈ کا رکن بھی تھا اور مختلف او قات اور مقامات پر گلڈ کا رکن بھی تھا اور مختلف او قات اور مقامات پر گلڈ کا تقریبات میں خوشد لی سے شامل بھی ہوتا تھا 'لیکن کسی معقول دلیل یا ثبوت کے بغیر بیہ حضرات ای شک وشہ پر بھے تھے کہ ہونہ ہویہ تنظیم کسی خفیہ مقصد کے لیے حکومت کے ایماء پر معرض وجود میں لائی گئ ہے۔ مُزمن مُن کا طرح مُزمن شک بھی آسانی سے رفع نہیں ہوتا۔ اس کا واحد علاج گلڈ کی 23 سالہ تاریخ ہے جو سب کے سانے ایک کھلی کتاب کی طرح حاضر ہے۔

دوسری اُلجھن سے بھی کہ گلڈ قائم ہوتے ہی نوکر شاہی کا ایک مضبوط اور مخصوص عضر بھی اس کے ظاف گوار
سونت کر اُٹھ کھڑ اہوا۔ مغربی پاکستان کے گور نر نواب کا لا باغ سے لے کر کئی مرکزی وزیر 'سیرٹری اور مختلف در بول
کے محکمانہ افسر گلڈ کے نام سے بدکتے تھے اور اپنی بساط کے مطابق اس پر کسی نہ کسی طرح کی کاری ضرب لگانے ہ
نہ چو کتے تھے۔ مختلف لوگوں کے حوالے سے اس کی مختلف وجو ہات تھیں۔ بیور و کر ایسی کا ایک طبقہ اس غلط آئی ٹی مبتلا تھا کہ ہم نے صدر ایوب کو کا میابی سے بے و قوف بنایا ہے اور اس کی سرپرستی حاصل کر کے بائیں بازو کے فیم
محت و طن دانشور وں کی پشت پناہی کے لیے ایک خطر ناک تنظیم قائم کر رکھی ہے۔ چند بار مجھے کا بینہ میں پٹی ہوکر
گلڈ کی صفائی میں طرح طرح کے احتمانہ سوالات کا جواب بھی دینا پڑا۔ بعض او قات تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ مدر
ایوب کے علاوہ ساری حکومت میں اور کوئی گلڈ کا ہمدر داور بھی خواہ موجود نہ تھا۔

اس کے علاوہ بیور وکر لی کی طبع نازک پر غالبًا بیہ بات بھی گراں گزرتی تھی کہ بیہ دودو کھے کے ادیب کل تک تو کسمیرسی کی حالت میں جو تیاں چھاتے پھراکرتے تھے 'لیکن اب اعلیٰ سے اعلیٰ سرکاری تقریبوں میں بھی ہڑوہو کر در اشائے ہے آئے ہیں۔ نہ لباس مناسب 'نہ حلیہ درست 'نہ آداب مجلس سے آشنا 'لیکن جہاں دیکھو وہاں کہاب کما ہڑی کی طرح موجود۔ ایک بارمیں نے حکومت کے سامنے یہ تبویز بیش کی تھی کہ بیور وکر لی کے او نچ طبقہ کو تھ کا کچھ حصہ کتابوں کی صورت میں دینا چاہیے تاکہ اُن کا ذہنی افق کسی قدر کشادہ رہے۔ جملہ افران کرام نے ان کی تو بین سمجھ کر پائے حقارت سے ٹھکرا دیا تھا۔ ایک بار کراچی کے ایوان صدر میں تقسیم اعزازات و نظابات اُن تو بین سمجھ کر پائے حقارت سے ٹھکرا دیا تھا۔ ایک بار کراچی کے ایوان صدر میں تقسیم اعزازات و نظابات کھی۔ صدر کے سیکرٹری کے طور پراعزاز پانے والوں کی فہرست میرے سپرو تھی۔ میں باری باری باری سرکہ اور کہا تا تھا۔ اپنا تمنہ یا سند وصول کرتا تھا اور مدر کے میں اُن کی سٹ جو کی تو تیس نے مدر ایوب کی تو تیس نے مدر ایوب کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی تو تیس نے مدر ایوب کر کے یہ اعلان کیا ۔ منا تھا۔ جب سرکاری اعزازیافتگان کی لسٹ ختم ہو گئی تو تیس نے مدر ایوب کی خطوب کر کے یہ اعلان کیا ۔

"مسٹر پریڈیڈنٹ سر۔ سرکاری اعزازات کی فہرت کمل ہوگئ اب میں آپ ہے محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

در فواست كرتا مول كبه براه مهر مانى پاكستان رائشرز گلٹر كے ادبی پرائز جیتنے والے ادبيوں ميں العالت تقتيم فرمائيں۔"

مدرایوب نے مسکراکرا ثبات میں سر ہلایا تومیں نے داؤد اور آ دم جی انعامات حاصل کرنے والے ادبیوں کے الله كالار جنہيں ہم نے پہلے ہى ہے ايوان صدر ميں بلاكر خاص نشتوں پر بٹھا ركھا تھا۔ يہ كارروائي ميّں لاراب کی منظوری سے کی تھی۔ بیر ونی سفیروں سمیت حاضرین کے ایک طبقہ نے اس غیر رسی اعلان کو تازہ ا بونے کی طرح محسوس کیااور زور زور ہے تالیاں بجا کراس کاجوش و خروش سے خیر مقدم کیا گیا الیکن نو کر كے بوئے ممرے جوائى اناكى سلول كے ينچے دب كراور آواب ورسوم اور قواعد و ضوابط كے سرخ فيتے ہدت دباہو کر کلیر کے فقیر بن چکے تھے اس اعلان کو سن کر دم بخود رہ گئے۔ اُن کے نزدیک تقیم اعزازات بالله و گیا تھااور ادیبوں کی ایک مشتبہ تنظیم پر سرکاری پر وٹو کول کی عزت و حرمت بلاوجہ قربان کر دی گئی لات تودہ خون کا گھونٹ بی کر بھیگی بلی ہے بیٹھے رہے 'لیکن ایک سال کے اندر اندر انہوں نے کچھ ایسی انال کیں کہ آئندہ کے لیے ایسی ہر تقریب میں اعزازات کی فہرست پڑھ کرنام پکارنے کا سخقاق صدر کے ے چین کر کیبنٹ سیکرٹری کے سپر د کر دیا گیا۔اس وقت سے آج تک یہی سسٹم رائج ہے۔ لا ادماری درخواست پر پھر صدر ایوب نے گلڈ کے ادبی انعامات اینے ہاتھ سے تقسیم کرنا قبول کر لیا۔ اس ال مقمد کے لیے راولینڈی کے ایوان صدر میں ایک سادہ سی تقریب منعقد کی۔انعام جیتنے والوں میں ٹر"کے مصنف جعفر طاہر بھی شامل تھے۔ وہ پاکستان کی فوج میں بے کمیشن کے افسر تھے۔ جب وہ انعام ا توفی وردی میں ملبوس تھے۔ فیلڈ مارشل ابوب خان نے بوی خندہ پیشانی سے اُن کی پذیرائی کی اور اُن کا التھ میں لے کر جعفر طاہر سے اُن کاحال احوال پوچھے رہے۔ میں بھی نزدیک ہی کھڑا تھا۔ فیلڈ مارشل نے ز کما پی مونچیوں پر ہاتھ کچیرا اور مجھے مخاطب کر کے بولے"تم نے دیکھا' فوج میں بھی کتنے پڑھے لکھے تے ہیں۔"

فرطا برنے دنی زبان سے کہا" جی ہاں حضور۔ تان کمشنڈ رینک تک بی رہتے ہیں!"اسی طرح کی ایک تقریب لیں "پر عبداللہ حسین کو بھی انعام دیا گیا۔ چندروز بعد جھے مغربی پاکستان کے گور نر نواب کالا باغ کا ٹیلی فون بن خصوص انداز میں بولے" بیمان ہمارے محترم صدر صاحب کس کنجر خانے میں پڑگئے ہیں؟" پاد فواست پر انہوں نے وضاحت فرمائی" میرا ہوم ڈیپارٹمنٹ اور پولیس کا محکمہ براسخ پا ہور ہاہے کہ ہمیں بناب صدر مملکت کس چکر میں بڑگئے ہیں؟"

لازیددر خواست پرانہوں نے مزید وضاحت کی "وہ جو"اداس سلیں" نام کی لچر بکواس ہے اُسے فحاشی کے بنا کے مقدمہ دائر کرنے کی مکمل تیاری تھی۔ اب جناب صدر نے اپنے دست مبارک سے اسے انعام ہدا ہم کریں تو کیا کریں؟ بھائی شہاب 'ہم لوگ بھی یہاں صدر صاحب کے خیر خواہ ہی بیٹھے ہیں۔

#### ایسے نازک معاملوں میں مجھی ہم سے بھی یوچھ لیا کریں۔"

نواب کالا باغ اور بیور و کر کیی کے کل پر زوں نے صدر ایوب خان کو بار باریہ تاثر وینے کی کوشش کی کہ مکون کی سرپرتی کا فائدہ اٹھا کر گلڈ کے زیر سایہ بہت می خطر ناک اور ناپندیدہ شخصیات کی پر ورش ہو رہی ہے۔ ان کمی فیض احمد فیض 'احمد ندیم قاسمی 'شہید اللہ قیصر 'شوکت صدیقی 'عبداللہ حسین وغیرہ کے نام سرفہرست تھے۔ ان کم برکس صدر کے قریب میں ہی ایک ایسا تن تنہا فرو تھا جو انہیں یہ باور کرانے کی کوشش میں لگار ہم تا تھا کہ گلا کے برکس صدر کے قریب میں ابوالا ثر حفیظ جالندھری 'نسیم جازی 'الطاف حسین قریثی اور منشی عبدالرحمٰن جیسے فعال اراکین کمی شامل ہیں۔ لطیفہ کے طور پر میں نے انہیں بتایا کہ ہمارے بچھ ممبر ایسے ہیں کہ جس اجلاس میں خواتین موجود ہول 'وہ اس میں خواتین موجود ہول 'میں شامل نہیں ہوتے بلکہ کرسیاں نکال کر باہر بر آمدے میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کے برکس کچھ ممبرا ایے گئیں کہ آگر خواتین موجود نہ ہوں تو وہ اجلاس کے قریب تک نہیں آتے۔

"تم خود كس كروب ميں شامل مو؟"صدرنے بنس كريو چھا۔

"اس کا دارومدار خواتین پرہے۔" میں نے بھی ندا قاکہا۔" سے دھیج ٹھیک ہو تواجلاس میں شامل ہوناہوں اللہ شرفاء کے پاس برآمدے میں آبیٹے تا ہوں۔"

جب تک میں صدر ایوب کے قرب وجوار میں موجو درہا'اس فتم کے اللتے تلوں سے گلڈ کے متعلق موان تاثرات قائم رکھنے کے لیے حسب توفیق کوشش کر تارہا'لین جب جھے ملک سے باہر بھیج دیا گیا تو یہ ادارہ براورات خالفین کی زد میں آگیا۔ ایوان صدر میں گلڈ کی تقریبات منقطع ہو گئیں اور جمیل الدین عالی جو ابتدائی برس اللہ اس انجن کو مشخکم کرنے اور فعال بنانے کے روح رواں تھ' طرح طرح کی انتقامی کارروائیوں کی لپیٹ میں آگا ایک دوبارا پنی ملازمت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔

گلڈے متعلق غلط فہمیوں اور مخالفتوں کا میہ طوفان صرف سرکاری سطح تک ہی محدود نہ تھابلکہ اس قم کا انداؤ وہ قوی صحافت کے ایک ذی اثر 'بار سوخ اور مقتدر طقے میں بھی جاری و ساری تھا۔ میں اے اپنی برقسمی سجھتا ہوں کہ صحافت کے اس شعبے کو ہم اپنا نکتہ نظر باور کرانے میں ناکام رہے۔ ادب کی طرح میں صحافت کو بھی ایک ٹر فی الا باو قار پیشہ بجھتا ہوں۔ جھے یقین ہے کہ وقت کا دھاراان تاثرات اور تعقبات کے شن و خاشاک کو اپنا ساتھ بہالے جائے گاجو ہم عصری تناؤ اور کھپاؤے ہے بیدا ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ ماحول بدل جاتا ہے اور اس ماحول میں کھپنا تائی کے والے لوگ بھی پر دہ عدم میں روپوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد صرف تاریخ کا آئینہ باقی رہ جائے گاجی میں کو اُل میں کھی گزارش ہے کہ سازی کے بغیر گلڈ کاوبی عکس نظر آئے گاجو واقعی اس کا اپنا ہے۔ اس وقت تک کے لیے میری بھی گزارش ہے کہ سازی کے بغیر گلڈ کاوبی عکس نظر آئے گاجو واقعی اس کا اپنا ہے۔ اس وقت تک کے لیے میری بھی گزارش ہے کہ سازی کے بغیر گلڈ کاوبی عکس نظر آئے گاجو واقعی اس کا اپنا ہے۔ اس وقت تک کے لیے میری بھی گزارش ہے کہ سازی کے بغیر گلڈ کاوبی عکس نظر آئے گاجو واقعی اس کا اپنا ہے۔ اس وقت تک کے لیے میری بھی گزارش ہے گا تو واقعی اس کا ایک سازی کے بغیر گلڈ کاوبی کا ساب دل میں موجو ہے میں موجو کی میل میں داغ کا لالہ زار تو ام

اگر سیاه دلم داغ لاله زار تو ام و گر کشاده جینم گل بهار تو ام

ان چند در چنداندرونی الجھنوں اور مشکلات کے علاوہ یو نہی بیٹھے بٹھائے خواہ مخواہ ہمارے سر پر ہرونی ملک

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الا محمان الرا موائی ۔ گلڈ کے منشور میں درج تھا کہ یہ انجمن کسی صورت میں کسی غیر ملکی حکومت یا دارے سے الدہ نمان کرے گی۔ یہ شرط ہم نے اس زمانے میں عاید کی تھی جبہ ہمارے ملک کا بال بال امر کی امداد کے شکنج بازاد تاہ اراعام سرکاری یا نیم سرکاری یا سرکاری چلن یہی بن گیا تھا کہ کسی نے منصوبے کا ڈول ڈالنے بازی تھا کہ امریکی یادیگر بیر ونی ذرائع سے مالی وسائل کی فراہمی کو مث کر الی جائے۔ اس بنرھی بندھائی بائی آزادی اور خود مختاری کی تشہیر کے لیے ہم نے ہیر ونی وسائل سے گلڈ کی بے نیازی کا ڈھنڈ ورا کچھ اس انجا کہ اندان اور خود مختاری کی تشہیر کے لیے ہم نے ہیر وفی وسائل سے گلڈ کی بے نیازی کا ڈھنڈ ورا کچھ اس فی کہ کا ان گزرال وہ اس بات کے خوگر ہو فی کہ عام طور پر پاکستانی ادارے وجود میں تو بعد میں آتے ہیں 'لیکن اُن کے امریکی امداد کا بند و بست پہلے کر لیا ہے۔ اب گلڈ کی اس مختارات لاف زنی کو من کر انہیں یہی گمان گزرا کہ کنگال ملک کے کنگال اور یوں نے ل جل بالہ بمان دراکہ کنگال ملک کے کنگال اور یوں نے ل جل بال بہن بنائی ہے۔ ملک کے بہت سے دوسرے اواروں کی طرح آج نہیں تو کل یہ گلڈ بھی ہمارے سامنے بہال دراز کرنے پر مجبور ہو جائے گی 'لیکن جب ایسانہ ہوا تو پھے امریکنوں کے دل میں یہ شک پیدا ہوا کہ صفح نے بہت اس طرح امریکنوں کے دل میں یہ شک پیدا ہوا کہ مکن بال دراز کرنے پر مجبور ہو جائے گی 'لیکن جب ایسانہ ہوا تو پھے امریکنوں کے دل میں یہ شک پیدا ہوا کہ صفح نے تا شرب بھی پاکستان رائٹر زگلڈ ایک تخربی ادارہ تھا۔ فار پر کام کر رہا ہے۔ اس طرح امریکی نظر میں بھی پاکستان رائٹر زگلڈ ایک تخربی ادارہ تھا۔

بغام کونہایت ناپندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیاہ۔

کھ ماہ بعد میں صدرایوب کے ہمراہ نیپال کے دورہ پر گھٹٹٹو گیا ہواتھا۔ وہاں پر آن دنوں چندروی ادبالا فریسیشن بھی آیا ہواتھا۔ ایک سرکاری تقریب میں اُن کے ساتھ میراسامنا ہوا' توانہوں نے جھے اپ نرفہ ٹی لیاور کوئی گھٹٹہ بھر تک رائٹرزیو نین کے نام میرے پیغام کی تکابوٹی کرتے رہے۔ اُن کی تلخورش گفتگو ٹی ہاہا میرے نیغام کی تکابو ٹی کو بیٹ کابندیمی آتا تھا کہ میں امریکنوں کے ہاتھ بکا ہوا پھو ہوں۔ میرا انداز فکر شاویانہ سامرا جیت ہے بُری طرح اُلوا ہوا ہے اور میرا دماغ سوویٹ یو نین کے خلاف امریکی جارحانہ پروپیگٹٹرے کے دھوون میں پوری طرح دُھلا ہوا ہے۔ اس بے سروپاالزام تراشی ہے کسی قدر آزردہ ہو کر میں ایک طرف کو ہٹ کر بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھائی تھا کہ نیپال کا ہوائی فوج کے کمانڈرا نچیف کی بیوی لیک کر آئی اور ڈوگری زبان میں جھے اس طرح الگ تھلگ کم میم بیٹھنے کا دوپولی کو بیٹ کی اور پولی آف و میل کا جموں کی بالی کی جو کا کی جو کہ بیٹو تھی اور پولی آف و میل کا جو لیک کو بیٹ کور میں نظر آتے ہو تو گھٹن جائوگر کو بیٹ کو بیٹ

پاکستان رائٹرزگلڈ کے سیکرٹری جنرل کے طور پر جھے دوبار منتخب ہونے کا اعزاز حاصل ہول اس ابتدا کی دور ٹی گلڈ کی شنظیم و تقمیر کاسپرا دراصل جمیل الدین عالی کے سر ہے۔ اپنی نوابانہ کجکابی 'شاعر انہ نازک مزاتی 'جبلی دور ٹی گلڈ کی شنظیم و تقمیر کاسپرا دراصل جمیل الدین عالی کے سر ہے۔ اپنی نوابانہ کجکابی 'شاعر انہ نازک مزائب کیا۔ اس محرکہ آرائل کیا۔ طرح طرح کے نامساعد حالات میں انہوں نے ہر قتم کی مخالفت اور مزاحمت کاڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس محرکہ آرائل میں انہیں انواع واقسام کے مصائب اور اذبتوں سے بھی گزرنا پڑلا ایک بار تو وہ اس کشکش میں کچھ عرصہ کے لیا بی ملازمت تک سے ہاتھ دھو بیٹھے 'لیکن گلڈ کے ان کے جذبہ خدمت میں کوئی کی نہ آئی۔ میں نہایت ایمانداری سال ملازمت تک سے ہاتھ دھو بیٹھے 'لیکن گلڈ کے ان کے جذبہ خدمت میں کوئی کی نہ آئی۔ میں نہایت ایمانداری سال بات کی گوا ہی دیتا ہوں کہ گلڈ کے ادارے سے عالی صاحب نے اپنی ذات کے لیے کوئی فائدہ نہیں اٹھالا۔

رائٹرز گلڈ جب وجود میں آیا تواس کے منشور کے مطابق ہمارے عزائم نہایت بلند تھے۔ میں اپن بے توفیقاور عدم صلاحیتی کا عتراف کر تاہوں کہ ہم انہیں پورا کرنے میں بری حد تک ناکام رہے۔ان ناکامیوں میں سرفہرت گلڈ اشاعت گھرہے۔ یہ قائم تو ہوا تھا اور غالبًا ہیں بائیس کتا ہیں شائع بھی ہوئی تھیں 'کیکن اس ہے آگے نہ چل کا۔
"ہم قلم" کے نام سے گلڈ کا پنااد بی رسالہ بھی جاری ہوا تھا 'کیکن تھوڑا عرصہ چل کربند ہوگیا۔

 فرآن ہجوا کی ادنی المحقد ڈیپارٹمنٹ (Minor Attached Department) یابلدیاتی سطح پر ادبی میونیل گلاد جروئم کی حثیت رکھتی ہے۔ موجو دہ صورت میں بیدادارہ محض وقت اور وسائل کا ضیاع ہے۔

نائمیں گاس طویل فہرست کے مقابلہ میں گلڈ کا کوئی ایساعظیم کارنامہ نہیں جو اُن کی تلافی کے طور پر پیش کیا کے لے دے کے ہماراواحدا فاشہ عزت نفس کا وہ احساس تھاجو گلڈ کی تنظیم نے ادیبوں کی برادری کے لیے بقینی رہا ہا گرکیا تھا۔ سونے چاندی کی دنیا میں اس اٹا شے کی کوئی وقعت نہیں 'لیکن انسانیت کے ترازو میں اس کاوزن رہا ہے۔

ال زمانے میں یہ چکن تھا کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں کی ادیبوں کی ذاتی آزادی ان پڑھ پولیس را لاونیم خواندہ مجسٹریٹول کے رحم و کرم پر مخصر ہوتی تھی۔ایسے ادیب نہ کسی اخلاقی جرم میں ملوث ہوتے تھے '
ناسای بدا ممالی کاار تکاب کرتے تھے 'لیکن پولیس کے فرضی روزنا مجوں کی بنیاد پرو قافو قنا گرفتار کر کے جیل میں لوئے جاتے تھے۔نہ بھی ان پر مقدمہ چلایا جاتا تھا'نہ کوئی فرد جرم عائد ہوتی تھی'لیکن بھر بھی یو نہی وہ طویل لوگر میں کرنے سڑتے ہے۔ ہم نے گلڈ کے نام پر ایسے لیا مور محمد کی حالت میں بے یار ومددگار جیلوں میں پڑے سڑتے رہتے تھے۔ہم نے گلڈ کے نام پر ایسے لئا اور معتوب اور مظلوم ادیبوں کی حمایت کا بیڑا اٹھایا اور ان کوششوں کے متیجہ میں در جنوں محبوس ادیبوں کو المیب ہوئی۔

گذکے تقورات' مطالعاتی رپورٹوں اور قرار دادوں کی بنیاد پر ہی کا پی رائٹ کا قانون جاری ہوا۔ نیشنل بک ما تائم ہوئیاور مرکزی ارد و بورڈ بنا جس کا مقصد اردو کو قومی نفاذ کی سطح پر لانااور تمام تعلیمی اور درسی ادبیات اور اے کواردومیں خفل کرنا تھا۔

آدم بی فائڈیشن واؤد فاؤنڈیشن اور نیشنل بینک آف پاکتان کے مہیا کردہ وسائل سے پانچے ادبی انعامات کے عجو فان اٹھتے رہے کہ کی جو فان اٹھتے رہے کہ الکہ کو انعامات میں جائے ہوئی باراس بات پر تقید اور تنقیص اور تناز عات کے طوفان اٹھتے رہے کہ الکہ کو انعام کیوں ملااور فلال کتاب کیوں نظر انداز کر دی گئی؟ ادبی تخلیقات کے معیار کی جانچ پڑتال میں بیہ لوکھا مانحہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایسے اختلافات کی گنجائش ہمیشہ موجو در ہے کا امکان ہے ، قطع نظر اس کے امادان گلڈنے نامز دکیے ہوں یا کسی اور ادارے نے۔

جن دنوں گلڈ کا قیام ظہور میں آیا 'ای زمانے میں مارشل لاء حکام نے ایک بینک میں قریبا آٹھ لا کھ روپے کی رقم مافی جو چندسیاستدانوں نے امتخابات میں کام لانے کے لیے خفیہ کھا توں میں جمع کی ہوئی تھی۔ میری تجویز پر صدرایوب نے اس رقم سے صدر کا ویلفیئر فنڈ قائم کر دیا جس کا مقصد غریب اور معذور افراد کی مالی مدد کرنا قادراته رفتہ میں نے اس ویلفیئر فنڈ میں دولا کہ روپے کی رقم اس مقصد کے لیے مختص کرالی کہ اس سے بیاری کی حالت ہی معذور ادیوں 'صحافیوں اور فنکاروں کی وقتی مدداور وفات کی صورت میں حاجت مندلوا حقین کی اعانت کی جائے۔ ویلفیئر فنڈ کے اس حصہ کو چلانے کے لیے جو سمیٹی بنی 'اس کا چیئر مین مجھے مقرر کیا گیا۔ میس نے یہ طریق کارافقاد کی فقاکہ اگر کسی ادیب کے حالات اور کو اکف کی تصدیق کروانی ضرور می سمجھی جاتی تھی تو یہ کارروائی گلڈ کے علاقال فرنے کے ذریعہ کروائی جاتی تھی۔ میس نے سا ہے کہ اس قسم کا امداد می فنڈ اب بھی قائم ہے اور اس میں رقم کی مقدار پہلے سے کی گنا ذیادہ تقسیم ہوتی ہے 'لیکن ساتھ ہی ہی شنید ہے کہ اکوائر کی کاکام انتظامیہ سے لیاجا تا ہے۔ بھی پہلی والے تفتیش کرنے ادیبوں کے گھروں میں آگھتے ہیں۔ بھی مرحوم ادیب کے پسماندگان کو تھانے میں طلب کیاجا اسے۔ آگر میہ صور تحال صبح ہے تو میرے نزدیک مناسب نہیں' ادیب کے حالات کی ٹوہ ادیب کے ذریعہ نوائل جاتے ہیں۔ بھی مرحوم ادیب کے حالات کی ٹوہ ادیب کے ذریعہ نوائل اللہ کی ڈوہ ادیب کے دریعہ نوائل جاتے ہیں۔ بھی مرحوم ادیب کے حالات کی ٹوہ ادیب کے ذریعہ نوائل اللہ کی ڈوہ ادیب کے دریعہ نہیں۔

لا ہور میں اسمبلی ہال کے پیچے ایک وسیح اصاطے میں جو گلڈ ہاؤس قائم ہے 'پہلے یہ ایک ہوٹل تھا۔ یہ مزدکہ جائیداد تھی اور بہت سے طاقور اور ذی اٹر لوگ اسے متعقل طور پر اپنے نام نتقل کرانے کے لیے ایری چوٹی کا ذروگا دے سے گلڈ کے لیے اس فیتی املاک کو حاصل کرنا آسمان کام نہیں تھا۔ یہ داستان طولانی ہے اور اسے بیان کرنے میں خواہ کی قدر خود ستائی کا پہلو نطخے کا اندیشہ ہے۔ بس اس قدر لکھنا کافی ہے کہ جمیل الدین عالی کے ہاتھ لڑک میں نے کسی قدر تگ و دو کے بعد یہ جگہ بحالیات سے گلڈ کے نام منتقل کر والی۔ اس کے بعد کئی سال کہ اللہ میں نے کسی قدر تگ و دو کے بعد یہ جگہ بحالیات سے گلڈ کے نام منتقل کر والی۔ اس کے بعد کئی سال کہ اللہ اللہ منتقل کر والی۔ اس کے بعد کئی سال کہ اللہ اللہ منتقل کر والی۔ اس کے بعد کئی سال کہ اللہ اللہ منتقل کر والی۔ اس کے بعد کئی سال کہ اللہ ورتے گلڈ کی طرف سے انتہائی محنت ، منتقل کرائی ورتے گلڈ کی طرف سے انتہائی محنت ، منتقل کرائی ورتے گلڈ کی طرف سے انتہائی محنت ، منتقل کرائی ہوں کہ کو کا میائی کے ساتھ سلجھانے کے لیے اس وقت کی خوال سیکرٹری محمد طفیل صاحب نے بڑی موں مسلکہ تھا۔ اس مسئلہ کو کا میائی کے ساتھ سلجھانے کے لیے اس وقت کی خوال سیکرٹری محمد طفیل صاحب نے بڑی محنت اور لگن سے کام کیا۔ اب یہ بیش قیت جائیداد بلا ٹرکت نیزے کہ کو کر ایک کے بیاد میں ہود کے ظیم الثان منصوب پروان چڑھائے کی فلاح و بہود کے ظیم الثان منصوب پروان چڑھائے کی کی فلاح و بہود کے ظیم الثان منصوب پروان چڑھائے کی کو دور کی نہ کی حد تک فعال صورت بیں قائم ودائم رہے گا۔

اد حرگلڈ قائم ہوا' اُد حر بریگیڈیٹر ایف- آر-خان کی رال اس ادارے پر بُری طرح شیئے گئی۔ یہ صاحب اُل اُر النے میں مارشل لاء کی حکومت کے روح وروال سمجھے جاتے تھے اور بزعم خود صدر ابوب کے لیے وہی خدات مرانجام دینے کے لیے بیان تھے جو ڈاکٹر گوئبلز نے ہٹلر کے لیے انجام دی تھیں۔ عہدے کے لحاظ عور ارتبار سے وہ صدر ابوب کو چھوڑ کر باق ب وزارت اطلاعات و نشریات کے سیکرٹری تھے'لیکن اثر ورسوخ کے اعتبار سے وہ صدر ابوب کو چھوڑ کر باق ب محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

برن مورزوں اور اعلیٰ حکام پر و صونس جما کر انہیں اپنی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور کرنا ہے بائیں ہاتھ کا تھیل الخفر ووالي آب كو بر ملا فوجى حكومت كا" وماغ" (Brain) سجعة تصر اوركسى ندكسى طريق سے اس كا اعلان الله دیتے تھے۔ دماغ تو خیر ان کا آتا ہی بڑا تھا جتنا کہ ایک عام انسان کا ہوتا ہے 'کیکن اُن کا ایک خاص ملکہ یہ تھا الازمردل کے دماغ مُرید مُرید کراُن کے خیالات کواپے استعال میں لانے کے باد شاہ تھے۔ وزارت اطلاعات و باد کامان لیتے ہی انہوں نے بیورو آف نیشنل ری کنسٹرکشن (ادارہ قومی تقمیر نو) کے نام سے ایک نیاادارہ قائم الفائن كامقعد قوم كى سوچ كو حكومت كى سوچ كے ساتھ ہم آئنگ كرنا تھا۔ جب گلڈ قائم ہوا تو بريكيڈيئر اَر - فان یکی کی سمجھ کہ میں نے نہایت جالا کی ہے اُن کے نہلے پر اپناد ہلا مار د کھایا ہے اور گلڈ کے پر دے الکاایاد هونی گھاٹ بناڈالا ہے جہاں پاکستان مجر کے سارے چھوٹے بڑے ادیب حکومت کی تال پر چھو چھو کے ذم کے اجماعی دماغ کو حسب فرمائش اور حسب خواہش سرکاری صابن سے دھونے کا فریضہ سرانجام دیا کریں براس کارنامے پرانہوں نے اپنی خوشنودی کا ظہار کیااوراس ادارے کوایے طور برکام میں لانے کے لیے ل نے بہلے تو ترغیب و تحریص کے رو پہلی اور سنہری باغ دکھانے کی کوشش کی۔ جب سے مؤثر ثابت نہ ہوئے تو لا الله معمول کے مطابق زور آزمائی کا طریق کار اختیار کیا اور مختلف طور طریقوں سے میرا بازو توڑنے انے کا عمل شروع کیا 'لیکن کچھ عرصہ بعد انہیں محسوس ہوا کہ میرا باز و بھی ربڑ کا بنا ہوا ہے جونہ چنخا ہے'نہ کھنکتا الدونا ہے۔ اس کے بعد بریکیڈ بیزانف-آر-خان نے اپنارویہ بدل لیااور اس نے اب اس بات پر قناعت کرلی المارے گلڈ کے و فاتر سے ممبروں کی فہرست حاصل کر تار ہتا تھااور بیورو آف نیشنل ری کنسٹرکشن کے نما سندے الديول كانوه ميں كلے رہتے تھے جو معاوضہ لے كر حكومت كى مرضى كے مطابق كچھ مضامين يا بمفلث اردو' برگالی' بالاوردوسرى علاقائى زبانول ميس كصفير آماده موجاتے تھے۔صدرابوب كے آكين اور بنيادى جمهورى نظام كى ر مل ان عناصر نے بریکیڈیئر ایف- آر-خان ہے معاوضہ لے کر خاصا کام کیا۔ یہ عناصر نہ گلڈنے پیدا کیے تھے' لادجرے بیداہوئے تھے۔ ادیوں کی برادری میں ایبابکاؤمال مردور میں موجودز ہاہے اور رہے گا۔ گلڈ کی ان کے لیے نہ کوئی رکاوٹ ہے نہ اعانت۔

اب گلڈ کی عمر24سال سے اوپر ہے۔ بعض کے نزدیک بیدادارہ میرے لیے باعث ِتمغہ اور بعض کے نزدیک الم ہمت ہے الین میں اپنے آپ کو نہ تمغہ کا مستحق سمجھتا ہوں 'نہ تہمت کا۔ مجھے صرف اس بات پر گخرہے کہ گلڈ الم میں مجھے کچھ حصہ لینے کا موقع نصیب ہوا۔

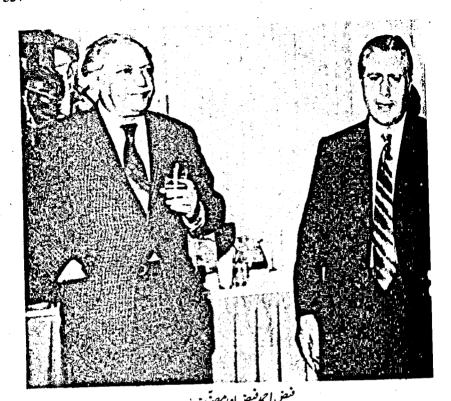



بكينك بيرجبين مح عنظبم شاع اورفلسني كومودوك سانته مصنف كي طاقات

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہ مے وی ( قدرت دائہ شہاب دے ہی)

> معوفان سمحمان والولولو رست گوی دا اکر اکر دانم ارام کی کروا جاد ہے دن راتان نے جکی قبولی دموق دا کھوہ گروا جادے

نه مین درد گوش داد د نه تون دحون کوه داگیزا دیلی تمان ی تیمدندگی

كران نون المارى بالميا وفر ورقد وكي وسية الماس وان نالم لا ا

که ایروف ندهنیون دسی برصوریوات وی میرانی سان بنتے کل دی نی روی میران

د.2 مرکا بل بل مرا کی ختن وی وار دی مرا س

منويمائ كى پنجابى نظم

کا ہے وف اس نوں دیکے

دوت اوں کیاں ہوں مراں اوں وڈیاں موں مرین اوں وڈیاں موال

ورتود کمین دا نید.

وتمان ما بيندى بربراد م

ا مدومت فرد م الا توراد

موي سي دوانو لوكو بينته كار وفان وال دينه كودن ای دو مخه بن

جيار زنده اعزيره به كا خيان مريان مريح بن

ر تنویدات

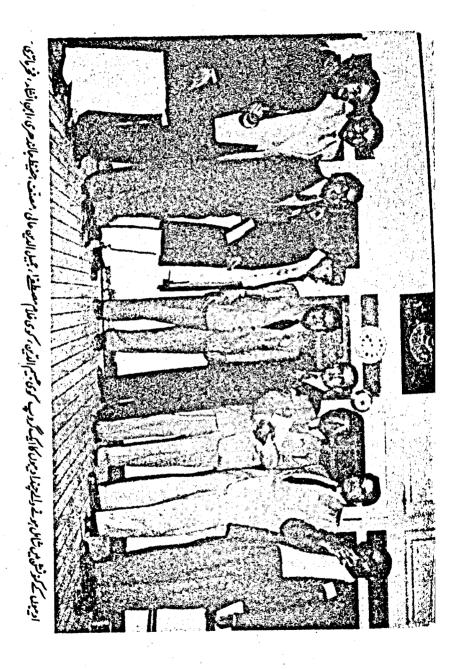

پنروژگ نه نهزه نیمپ دیل پدوه منتیشررد فه میرشن نگه اندم در ۲۱ ساککت ۲۲ ۱۹۱

#### قرَق وَشَعْنَى جَارِشَهَابِ عَبْ - تَسليم

### ناصركاظىكاخط

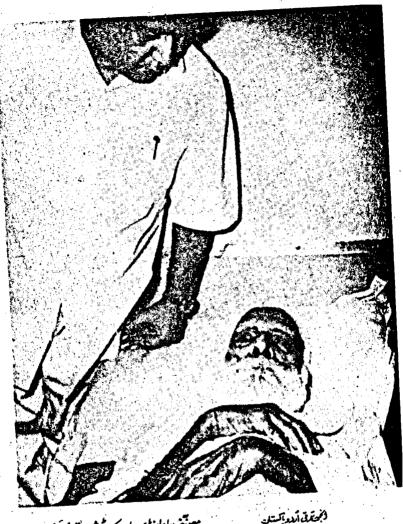

معنت دادلینڈی ریورےسٹیش پرتیڑھ م کے ایک کو بیدیں باباتے اُدودڈ اکٹر مولوی عبدالحق کوالوداغ کم کرکڑی دوا ذکر دہے ہی

مد کردید این دست بری داون که دستماند تا ی استماند تا ی در این که دستماند تا ی در این که در ای



Full pages

معر الماء ري . كر مسر بها رفيس - ا خلوم كالبن الموام و الموار في الرأس المراس ا betylene - it - - dollar dois المرى والمستى كارون كالمراسة المراسة ا كر مسر سرم ال وقع إلى خامى المراب كالمراب المراب ال فرون س شروی . ونام دس کس سال فرون على . أو ال معور الألت كالمعولية Will walling and a low of Whi 2 1/2 23 6 25 00

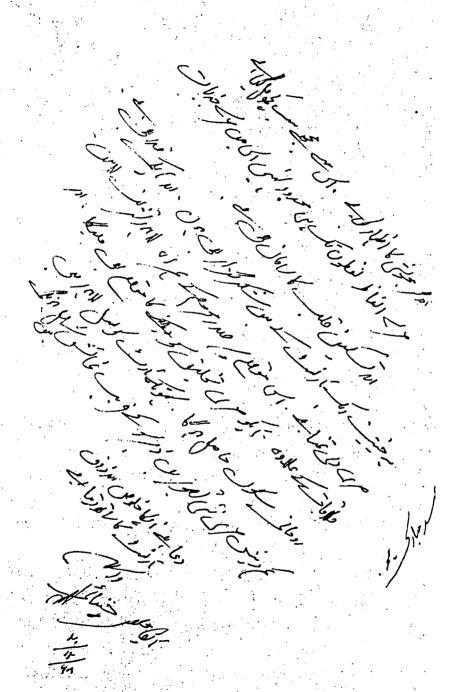

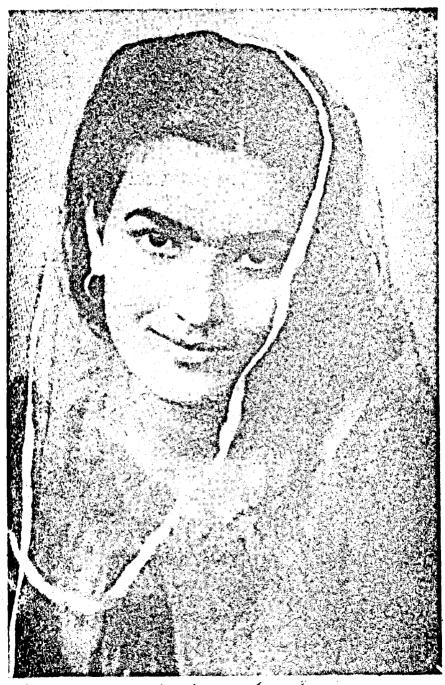

كراجي مي شوكت ميمودي مهتبال كى بانى داكر المر قد سيرعمر

حکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

### مخرمحا ، آدام

آپ جے سیعانے ، کس سا قر آپ کو ساؤں سے مای نوں ۔ ساں جی کے اس سٹے نے برس ے بھے شائر کر کھا ہے۔ یس آیٹ کی حر فربر کو ٹری بی مقیدت سے پڑھی دہی ہوں ۔ حتی سے اضارات س آب کی تفارس اور سانات کے جو اقتباسات ونتا و تتا چھے رہے وہ میں سرے پاس بعفاظت آع کیکور ماحب سرے ساسے سے . جو بڑی بی آن بان سے نع ش کی سند پر جلوہ افروز ہے۔ یں آپ کے متعلق بڑی ہی ہو شکوار باش سنی رہی الله عنت كالمراعفت كالمرا التب كالماوير مى دَيْهُ جِلَى بُون - بير آج ق آپ كو كه زياده ی ایت قریب یا رسی ہوں ۔ لقتی کے اِس انسانہ نسریں متازمتی ماحب کا

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عَاكَمُ قدرت السُّد أور متازعتن بصيا سے . أب كو این شخصت کیی گی ، کس آمی و این پر به قاشا پار منازمن ماب ک خلیفات کو جی س نے میشہ شون سے بڑھا ، علی لور کا ایم ' کے ملادہ اُ کی عی تمام فلیقات میران کتب خان ین وجد س ۔ توزیم شخنیت کے رسلس س ان کے خاک بی نفرے گذرے۔۔ ار آع جب بن نے ابی ابی اس خاک کو جو آپ سے شعلیٰ ہے ، تسیری دفعہ فتم کیا ہے تو س سویع دی مُوں " یاخدا المتینا " قدرمت اللہ کو دوسروں کے ذین پر جا ما نے کی بے بناہ سرست مامل ہے" متاز منی فوش لعب س م أبن فدا نے علم کی طالب دے رکی سے اور اُنوں نے آیی رفاشت اور قرب کے تا شرک تم ک زبان سے ادا کردیا ہے ' سن س من ن أب ك شفيت ك لازمال حن كو بن ديما من راسه ایم آپ پر فز کردی سود در س آپ نه دیسے کے باوجود ہر المر دیلی ہوں۔ آمی میرے قریب

بن ، کین آپ سرب به حد قریب س بر براک ات ے کہ اصاسات اور خالات کی شدت کے سائے س سے حد دولت مد ہونے کے ماوجود، لنۇن كە ساسى بىن باكىل شىسى بۇن ـ می جانتا ہے وہ ' سے ' جو سری روح کا سِی سرمایہ ہے ، آج آب کو سونب دؤں۔ کین ات بيرا الميه سحي كم جبل حقيقت و است برسون ے چیائے سیمی ہوں۔ آج جی اُسے بے نعاسب أران عن است الدين باري آب کو دیسے اور آپ سے ملے کو بی جاتا ا من شامد نصب باس اور آب سے ملاقات سومائ۔ 

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

Jull Pag 30.8.63 رون مرت المرا لمال " This K رفيه ال الى نو كتريس و الدينكرو م س سرفی یا کسان / در اور اسی له کارس سا دالان جوان کو رسی دولات کارسال الم رس ال المعالى ورسال و المساح و المراد Culida = 1/1/2 /2/1/2 Chiest to me the sun,

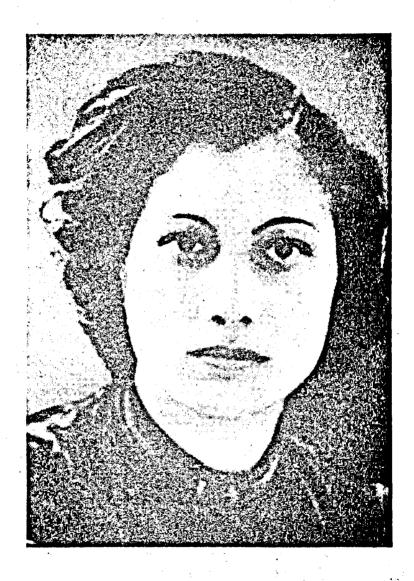

Chulam Raoul Mihr

MUSLIM TOWN

بالميخام

1977-1.

مذمه زرمج كر برب بررس حرف كورزا ما محدث سنده اع יננינינל ביו אולים ב אנונוטים לא נונטים לא לעל שעל פל פינים من مندها بحرام مركور ومند تمال جزور : مزوست متقرع تودكام اسيح جزان كروم فرول دفاع كمنا istal sois in it is to floor was for wolf from to t as liggion 50 30010 6-1 را در در و رفاع در در محال دی داد ان در Sirinson o who to the to the of spiets Edery 40 p = 3 : " Jus /600011 - us 1 in 200 يا دُرور در المركان على أن عبره در بردو در الم منالي والمركة دينم وت معت مي درم دني رئين با سيما ري دوره و دست ل افوا م درا الله با زامك प्रित्र है के का का कि का कि है है है के के को की कि का कि O's site i'm de son be in the site is Soferficionest is they will do of the سى روس کر در تا و شری دور ف مرده و در کر سے کی יום לו ניול תבים בים שים בל לל לוקונות ا - أ - المروس ولم وكم موسية وتبار ب دو الله مي واد مر موال مرا والم יון בין כל ניים של יום לי נישונים ושובי נשיים מיון ליים ליון ליים וליון ٠- مرص مكف زده ففاح ورستم كا مقرر سفل ع كالوق و د كل مقر عنوم في : 266



(Ajax

تنابرا حردبلوى كاخط

عمرير ويتويي

الوالاعلى مودودي

10.00 ہ -اے ڈیلدار بارک ابھر، لاهور ( باكستان)

1941/15. 6 6 8 March 17 1 Land

معترمي ومكرمي السلام دليكم ورحمه الله

فتأيت تأمة مورخه ۱۴ ، جون ملأت يه معالوم كر كرخوشي هواي كه آب در صدر سكت کم ا بازت سے معمر زر ماد له فراهم کردم کے لیے اسٹید بنگ کو سفار ریدیج دی در۔ ابر کرلیر مین عدر محترم کا بھی اور آپ کا بھی اکر گزار ھوں۔ اسسے ادعاوا للہ میرر کام میں ہے۔ میوان هو باغشہ۔

آب نے سبحہ بادری کی جس کتاب کا ذکر کیا ہے وہ اگر مجھے مل جائے تو ہیں ارس فا كـ ة الفقائم كن يوري كوشش كرونكا ـ مزيد ا مو مواد ابهان آپ نزاهم كر حكين وه مجهر نرو ارمالُ فرما کیں تاکہ میں اپنے پیش مالر کام کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں۔

ا نریقه میں اس وقت میرے پیش دائر جو کام » نے وہ مختصرا آیہ ھے کہ کیدیا میر لرکز بنین ا فریدہ تک اس براعظم کی بھی مشرقی ہش میں ہند و پاکستان کے مسلمانوں کی بڑر آبادیاں موعود ھیں ، جن میں بائے بائر تعارت بیشھ لوگ پائے باتے ھیں۔ اسی طرح وهان فریوں کے بھی احمم خامس تعداد هيد مين جاهنا هوي في ان عربي اور هندي الأعل سلبانون كوانيق الأسا مدلمانين كے ساتھ ملا كر ايك ايسا تبليغي اور تدليمي نظام قاع كرون جسے وہين كرلك ابنے رویے اور آدمیوں کے ذریعے سے - لاعن اور هم پاکستان سر چند ایسر لائل آدمی پدید دیں بو تدلیم اور تبلیه کے کاموں میں ان کی راہنمائے اور تربیت کرکے ان کو یہ دلام چلانے کے لیراپدی۔ ائرج تبارکز دین۔ اس مقعد کے لیے میں آغدہ اکتھریا دوبر میں ایک کاعفردر کسیاسہ یا دار السلام مين كرنا جاهنا هون ـ اسكي مئه اورناريخين طريكرنے كے ليے چود دري ظام معد عامد کو " نیرویہ" بھیج رکھا ھے۔ ان کے آنے کےبور ٹھیک معلوم ھو ما عکا کہ کا طردرکہاں اور کم ھوگی۔ اس میں ان تیام لوگوں کو مدفو کیا جا گیا۔ ہو انریاد کے مشرقی اور جنہی حصے میں پہلے سے تبلیقی اور خدلیمی کام کر رہے ہیں۔ فرب منالک کے بھی جند سر ہر،آورہ لوگوں کو مدفوکیا۔ جا ایگا تاکه وه افزیتی الاصل اور پاکستانی و هندی مسلمانون کے ساتھ عربی مناصر کا تعاق نام کرتے میں ہماری مدنہ کریں۔ اُن سب لوکون کے مشہرے سے انساوا للہ ہم ایک ایسا داام بنا اینگر ہو ایک طرف آخریقه کے مسلمانوں کو تعرایم دیدے کا انتہام کریگا اور دوسری طرف غیر سلم انریقیں س دین اسلام کی دعوت بهنجا عُدّات مکه معظمه کی رایانه قالم اسلامی نے بھی ودہ کیا ہے کا اس بلرج کا دیام بنانے اور حالنے میں وہ بھی طرح حمارا حاتم بنا عگا۔ جن افریقی زبانین میں ابدی تک ترآن کریم کا ترمد نه بین هوا هے ان میں ترممے کرانے کا بھی انتظام دمارے پیژر دار هے بات " يوكنا ور" زبان مين ايك ترجمه هم مكمل كريهم، چكے هين اور اب ايك ماحب كواركي طبات وأأأفت كأيتد ويست كردركم ليميوكنا أيديم ردم دين

ية مدتاس أسكم هم مسم لع كر مين أفريقه جا رها هين.. أميد هم كه الركام كل تثبل مین آن کی امداد و امانت منید تابت هوگی۔

بدر مت جعاب عدرت الله شهاب ماحد. سیکرتر، معشق آت انتارمه تمها بط براز کا منظ

## صدراتيب أورضحافت

مدارت سنبیالنے سے پہلے اخبارات میں صدرابوب کی دلچیسی کا مرکز سٹاک ایکچینج والا صفحہ ہوا کرتا تھا۔ فوج لائٹ کے دوران وہا پی بچیت سے تنجارتی اور صنعتی کمپنیوں کے صف خرید اکرتا تھے اور اُن کے بھاؤ کے اتار چڑھاؤ لائ افراکھااُن کاروز مروکامشغلہ تھا۔

ریکیڈیئرایف۔ آر۔ خان صدر ابوب کی نفسیات سے خوب واقف تھے اور اُن کی چیٹم وابر و کااشارہ سیجھنے میں اِن فری ٹولد میں سب سے زیادہ ماہر قیافہ شناس تھے۔ مارشل لاء حکومت کے ترجمان کی حیثیت سے وہ ہر چیز میں کے نالئے کے رسیاتھے اور زندگی کے ہر شعبہ میں تطہیر اور اصلاح کاراستہ وہ اپنے "فوجی فلفہ انقلاب "میں ٹاپکارتے تھے۔ یہ خود ساختہ فلفہ انقلاب چند ڈر امائی اقد امات پر مبنی تھاجو ہر مگیڈیئر صاحب کے جوش خطابت ہوئی ممل کے بل بوتے پر وقتی ابال کی طرح رو نما ہوتے تھے اور پچھ عرصہ کے بعد گیس چھوڑتی ہوئی کو کا کولاک ہائی کری ہوئی کو کا کولاک ہائی کری ہوئی کو کا کولاک ہائی کری ہوئی کو کا کولاک کے بائی ہوئے کر کا تھے۔ سب سے پہلے ہر مگیڈیئر ایف۔ آر۔ خان نے وو منز پارگار دپ کے نام سے چند فیشن ایمل خوا تین کو جمع کر کے ایک انجمن بنائی جن کا نعرہ تھا کہ وہ صرف پاکستانی کھدر

پہنیں گی اور باہر سے آیا ہوا بناؤ سنگھار کا کوئی سامان استعال نہ کریں گی۔ نام کی حد تک تو بیگم ایوب کواں آئمن کا سر پرست بنایا گیا تھا الیکن عملی طور پر وہ ہمیشہ اس قسم کی کارروائیوں سے الگ تھلگ رہتی تھیں۔اس لیے اللہ ہوں کا روائیوں سے الگ تھلگ رہتی تھیں۔اس لیے اللہ فارادو کھی لیا گرورائیں سادگی ایسادگی پیند خوائین کے ہاتھ میں رہی جنہوں نے دیسی کھدر میں بھی ایسے الیے فتش و نگارادو کھی لیا گھلائے کہ ایک ایک لباس کی قیمت رہنم و کخواب سے با تیں کرنے گی۔ سادگی اپناؤکی یہ تحریک تھوڑ اسام مرہ وزیروں اور سیکر ٹریوں کی فیشن اسیل بیگات کے دم قدم سے آراستہ و پیراستہ دیوان خانوں میں چلی اور پراپائی اس خاموثی سے دم توڑگی۔ بریکیڈیئر ایف۔ آر-خان کوگلہ تھا کہ ملک کا پر لیس اس قدر بے حس فابت ہوا کہ اس نا انقلابی تحریک کی خاطر خواہ پذیرائی تک نہ کی۔

اس کے بعد بریگیڈیئرایف- آر-خان نے فوجی انقلاب کا بول بالا کرنے کے لیے ایک اور جھنڈااستال کر انہوں نے کسی نہ کسی طرح صدرایوب کو قائل کر لیا کہ ملک میں سب خرابیوں کی جڑیہ ہے کہ وزیروں اور سکر ڈیو وغیرہ کی موٹر کاروں پر جھنڈے لہرائے جاتے ہیں۔اس سے عوام اور حکومت کے نمائندوں کے درمان اہ بر هتاہے اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ کا بینہ کی ایک میٹنگ میں کافی تلخ بحثی اور رو کد کے بعد وزیرالا سول افسرول کی کاروں سے تمام حصندے اتار لیے گئے۔ بریگیڈیٹر ایف- آر-خان کے نزدیک برانے اور بی سای نظام کے تابوت کی یہ آخری کیل تھی لیکن رفتہ رفتہ جب یہ حقیقت آشکارا ہوئی کہ اس فیلے سے ریمیا صاحب کی اپنی ذات کے علاوہ اور کسی کا عتماد نفس بلند نہیں ہوا تو بہت جلد وزیر وں اور افسروں کے جمنڈ ہے از، ا پی اپنی کار دل پر ای آب و تاب ہے لہرانے لگے۔اس پر بھی ایف- آر-خان کے دل میں یہی خیال ہیدا ہواکہ عظیم انقلابی اقدام بھی قومی پریس کی سرد مہری 'بے رخی اور عدم توجہی سے ملک میں اپناجائز مقام حاصل نہ کر ریا۔ صدرابوب کو شکایت تھی کہ پاکستان کا پرلیں بہت زیادہ زود حس ہے۔اس کے برعکس بریگیڈیئرایف۔ آر۔ ہا کے نزدیک قومی پرلیں بے حسی کا شکار تھا۔ مارشل لاء حکومت کے چند دوسرے اراکین کا خیال تھا کہ پاکتانی! متلون مزاج ہے۔ موقع و محل دیکھ کرزودحسی اور نازک مزاجی کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے اور جب جی جا ہتا ہے 'بے رفیا بحسی اختیار کر لیتا ہے۔ جتنے منہ اتن باتیں۔ صبح سورے آئلہ کھلتے ہی حکومت کے جھوٹے بڑے سالاً؟ سب سے پہلے روز نامد اخبارات کی سرخیوں سے دوچار ہوتے ہیں۔ کہیں سرکاری تو قعات اور خواہشات ہی ال اور صادم نظرآتا ہے کہیں ذاتی احساسات ابھرتے ہوئے یا کیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے سرکاری مہدیدارہ ک اکثریت پرلیس کی روش اور پرلیس کے معیار کوایٹے اپنے داخلی پیانے سے ناپنے کے عادی ہوتے جاتے ہیں۔ اس صورت حال کے پیش نظر بریگیڈیئر ایف-آر-خان نے اپنے نوساختہ بیوروآف نیشنل ری کنظران! چندلوگوں کو ٹاسک فورس کا نام دے کر انہیں یہ کام تفویض کیا کہ وہ پاکتانی پریس کے نفیاتی اور دیگرانوال کوا کف پر جلداز جلدا یک مطالعاتی رپورٹ پیش کریں۔ بید رپورٹ میری نظر سے تو نہیں گزری کیکن میرا اواز، کہ اس ٹاسک فورس نے تحقیق وتفتیش کا جو بہاڑ کھودا'اُس میں سے صرف پریس کمیشن کی چو ہیا برآمہ ہو گی۔ دہجے

الخارگیڈیرُ صاحب کی زبان پر ہمہ وقت ''پر یس کمیشن''کی اصطلاح تکیہ کلام کی طرح جاری ہو گئی اور اب جہاں کمیانہ انظار کم متعلق کوئی سوال اٹھتا تھا'وہ نہایت و ثوق سے سب کو پر یس کمیشن کی رپورٹ کے آنے تک انظار کے نام متعلق کوئی سوال اٹھتا تھا'وہ نہایت و ثوق سے سب کو پر یس کمیشن کی رپورٹ کے آنے تک انظار پر کمامٹورہ دیتے تھے جس کے بعد اُن کے زعم میں پاکستان میں اپنے آپ عہد سعادت کادور شروع ہو جائے گا۔ پر کمیشن کا تاریخی پس منظر بھی دلچیں سے خالی نہیں۔ یہ کمیشن سمبر 1954ء میں قائم ہوا تھا۔ ہائیکورٹ الک سمالی نے تاب کا چیئر مین تھا اور کمیشن کے 13 ممبر وال میں سے 9 ممبر اخبارات کے ایڈیٹر وں پر شمل تھے۔ الزان نے میں پاکستانی ایڈیٹر دکا نفرنس تھا اور دوسری کونسل آف پاکستان ایڈیٹر زکہلاتی تھی۔ ان 19 ایڈیٹر وں میں سے پچھ الک نام آل الکن نوز بیپر ذائیڈیٹر نکا نفرنس تھا اور دوسری تنظیم کے ساتھ مسلک تھے۔ عالبًا اس وجہ سے کمیشن میں صحافت کے بائم مالات پر اتفاق رائے کا شدید فقد ان رہا اور پورے چار برس تک پریس کمیشن کے کام میں کوئی چیش رفت نہ ہوگا۔

ارش لاء کے نفاذ سے ایک ماہ قبل حکومت نے سمبر 1958 میں پریس کمیشن کی شظیم نوکی۔ نئی تھکیل کے مطابق الجن کا ایک چیئر میں اور 5 مجبر مقرر ہوئے۔ ان 5 مجبر وں میں صرف ایک بیشہ ور صحافی شامل تھا جے مجبر سیرٹری کے طور پرنام دکیا گیا تھا۔ یہ کمیشن فوجی حکومت کی تخلیق تو نہ تھا 'لیکن مارش لاء لگتے ہی بر یگیڈ بیئر ایف - آر-خان نے لے الاکے کام میں اس طرح مہمیز کرنا شروع کیا کہ اُس نے اپنی رپورٹ آٹھ ماہ کے اندر اندر مکمل کرلی۔ بریگیڈ بیئر مانب پی رپورٹ کو آٹر بناکر وزارتِ اطلاعات کے لائحہ عمل کو مانب پی رہی سے ایک اچھا نتیجہ برآمہ ہوا اور دوسرا نہایت ٹرا۔

ا ایھے نتیج سے میری مراد (Conditions of Service) ہے۔ میری مراد (Ordinance No. XVI of 1960 عنوصدریا کتان نے جاری کیا۔ اس آر ڈیننس Ordinance No. XVI of 1960 ہے۔ 1960 ہے۔ 27 بورڈ کے طل ملک میں پہلی بار کارکن صحافیوں کی شخواہ 'الاؤنس اور شرائط ملازمت کو کسی قدر شخفظ حاصل ہوا۔ و تنج بورڈ آئم ہو کاور پیشہ ورصحافیوں کے لیے پر اویڈنٹ فنڈ جاری کرنا قانونی پابندی قراریا تی۔

ال فول آئند آرڈینس سے صرف ایک روز پہلے 26 اپریل 1960ء کو وہ قانون نافذ ہو چکا تھا جو

The Press and Publications Ordinance No. XV of 1968 کام سے موسوم ہے

الہاکتان کا دنیائے صحافت میں بچاطور پر 'کالے قانون ''کی حقیت سے یاد کیاجا تا ہے۔ اُس وقت مارشل لاء کا ذمانہ

فلا مجموع طور پر ملک بھر کے اخبارات احتیاط پندی سے کام لے رہے تھے اور جہاں تک میرا اندازہ ہے 'کہیں بھی

المالے حالات رو نمانہ ہور ہے تھے جو اس سخت کیر قانون کے نفاذ کو ضحیا حق بجانب ثابت کر سکتے۔ دراصل فوجی

زمان کی بیت اور تجربات نے صدر ایوب کو زیادہ تر ''لیس سر ''اور ''جی سر ''سننے کاخو گر بنا رکھا تھا۔ اُن کے نکتہ نظر

بر معمول کی تھیدیا نم اف ان کو چیس بجیس کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ صحافت کے متعلق چندا لیے

تعقبات بھی تھے جو زمانہ دراز سے اُن کی رگ و پی میں سرایت کیے ہوئے تھے۔اپنے دوسرے اصلاتی منعوبال اُل طرح وہ جرنلزم کے پیشے کو بھی برغم خود مثبت خطوط پرمنظم کرنے اور سنوار نے کے خواہشمند تھے۔ برتستی ہے برگیا پیرا الیف۔ آر۔خان کی ذات میں اُن کو ایک ایسا باصلاحیت اور اطاعت پذیر سیرٹری اطلاعات مل گیا ہو اُن کے ذرات اطلاعات کی دارت اطلاعات کی استارے پر بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے کے لیے ہر وقت کمربستہ کھڑا رہا تھا۔ جب اُس نے وزارت اطلاعات کی اشارے پر بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے کے لیے ہر وقت کمربستہ کھڑا رہا تھا۔ جب اُس نے وزارت اطلاعات کی پٹاری سے پر لیس اینڈ پہلی کیشنز آرڈیننس کا مسودہ برآمہ کر کے کا بینہ میں منظور می کے لیے پیش کیا تو سب نے ہوا اور المرا کی خوش دلی سے اس پر آمنا و صدفتا کہا۔اس وقت کا بینہ میں بیشتر وزیر ایسے تھے جنہوں نے بڑے برے برے سول اور المرا کی عہدوں کی پناہ میں زندگی گزاری تھی اور ملک میں ایک ایسا پر لیس 'جو اُن کی ذات اور وزارت کو ہدف تقیم نہا گا اُن کے لیے انتہائی مؤوب خاطر تھا۔

اپی تمام ترنا قابلِ قبول سختیوں اور پابندیوں کے باوجوداس قانون میں صرف ایک مدایی تھی جے گالا اطمینان بخش کہا جاسکتا تھا۔ وہ یہ تھی کہ چھاپہ خانوں کے ذر ضانت کی ضبطی وغیرہ کے متعلق تمام امور کا فیلا انظامیہ کی بجائے عدلیہ پر چھوڑا گیا تھا'لیکن تین سال کے اندر اندر حالات نے بلٹا کھایا اور اگست 1963ء لم جب مغربی پاکستان کی صوبائی حکومت نے اس آرڈینس کو انتہائی ترمیم شدہ حالت میں ازمرنو جاری کیا تو یہ اگر عائب ہوگئی۔ جون 1962ء میں مارشل لاء اٹھ گیا تھا اور نے آئین کے تحت بنیاد کی جمہوریت کے نظام کا دور ٹرو گیا تھا۔ مارشل لاء کے اٹھتے ہی نفسیاتی اور قدرتی طور پر اخبارات نے وہ سر پوش اٹھا کر دے ماراجو مارشل لاء کے اٹھتے ہی نفسیاتی اور قدرتی طور پر اخبارات نے وہ سر پوش اٹھا کر دے ماراجو مارشل لاء کو ایستدانوں کی آمبلیوں کے ایوان بھی تازہ تازہ ملے تھے۔ چنانچہ آسبلیوں کے اندر اور باہر اور اخبارات کے صفحات پر جو کچھ ظہور میں آیا'وہ نار مل حالات میں تو بالکل طبعی' با قاعدہ اور معمولی واقعات تھے' کین مارشل لاء کومت کے جھائے ہوئے جو نے جھوٹے سکون میں میہ سارا ہنگامہ انتہائی شدید طوفان نظر آتا تھا۔ حکومت کے ادراکین جو پہلے مارشل لاء کے حفاظتی حصار میں بیٹھے تھے' اب تھا کھلا عوام اور صحافت کی بے دم سری آئی لائے۔ یہ خو آگے۔ اس صورتحال سے صدر ایوب بھی پریشان تھے اور کا بینہ میں اُن کے بہت سے رفیق بھی نے۔ ایکے۔ اس صورتحال سے صدر ایوب بھی پریشان تھے اور کا بینہ میں اُن کے بہت سے رفیق بھی نے۔ ایکوک اس صورتحال سے صدر ایوب بھی پریشان تھے اور کا بینہ میں اُن کے بہت سے رفیق بھی نے۔ اور کا بینہ میں اُن کے بہت سے رفیق بھی نے۔ اور کا بینہ میں اُن کے بہت سے رفیق بھی ہے۔ کوکھلائے ہوئے تھے۔

برسی برسی برسی اور بو کھلاہ نے کا مجھے براہِ راست ذاتی علم ہے۔ اس وقت تک وزارت اطلاعات ہے برگیر اسف انف برگیر اسف کا مجھے براہِ راست ذاتی علم ہے۔ اس وقت تک وزارت اطلاعات ہے برگیر اسف آر۔ خان کا بستر گول ہو چکا تھااور وہ بی۔ ایج ۔ کیو میں کسی بے ضرر اور غیر اہم آسامی کی پول میں دھائی دھائی دھے سے اس کے بعد وزارت اطلاعات کے کا نٹول کی مالا پہلے مسٹر نذیر احمد نے اور پھر سیدہاشم رضانے کے باد دیگرے پہنی۔ مارشل لاء اٹھانے اور نیا آئین نافذ کرنے کے موقع پر اس وزارت کا چارج سنجالنے کے لیے می ایوب کی نگاہ استخاب مجھ پر بڑی۔ اس وزارت میں قدم رکھتے ہی صدر سے لے کر وزیروں تک اور گورزوں ہے ایوب کی نگاہ اس میں میں وہ کھنے لگا۔ کر اسمبلیوں کے چیدہ چیدہ جمہروں تک چاروں طرف سے فرمائشوں کی وہ بو چھاڑ شروع ہوئی کہ میرا وم گھنے لگا۔ کہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

الرفاكه اس كی تصویر نہیں چھپی \_كسى كو شكايت تھی كه اُس كے بيان يا تقرير كاپورامتن نہيں چھيا۔ كوئى كہتا تھا كہ ال تقبہ غلاہے اور حکومت کا و قار گرانے کے لیے اچھالی جا رہی ہے۔ عام مخلوق خدا کی طرح تبھی تبھی کچھ وزیر مالان می و قانو قایمار پڑتے رہتے تھے۔ان میں سے چندایسے تھے کہ اگر اُن کی بماری کی خبر اخبار میں شائع ہو جاتی الله ثرانگیزی کا شوشہ قرار دیتے تھے جواخبار والے اُن کی وزارت ختم کرنے کے لیے خواہ مخواہ چھوڑتے رہتے فی انباد کا دنیامیں صدر مملکت کی ذات کے ساتھ شاکتنگی اور احترام کا سلوک روار کھنے کی رسم عام تھی اور ذاتی طور مدروکی انتهائی شدیداور غیرمناسب تنقید کا نشانه نہیں بنایا جاتا تھا، کیکن جب گوہر ابوب کے نام گندھار اانڈسٹریز ا مُثَلًا کا کھڑاگ کھڑا ہوا تو یہ امتیاز بھی اٹھر گیااور اس معاملے پر نکتہ چینی اور لے دے کا وہ طو فان برپا ہوا جو اپنی رن می بے مثال تھا۔ صدر کے وزیر وں اور رفیقوں میں کوئی ایسانہ تھاجواس موقع پر انہیں تحل' تد ہراور ضبط نفس طورہ بے سکا۔ اس کے بھس سب لوگ انہیں ایر نگالگا کر اس راستے پر گامزن رکھنا چاہتے تھے جو انہوں نے میرے ل ٹی غلاطور پراختیار کر رکھا تھا۔ وزیر خزانہ مسٹر محمد شعیب نے ایک خفیہ سی پرلیس کا نفرنس منعقد کی اور اعداد و ر کا شعبرہ بازی ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ گندھار انڈسٹریز کی تجارتی کارروائی میں ہرگز کوئی پیچید گی نہیں ریانالک کرا' بے لاگ اور صاف سودا ہے 'لین اُن کی منطق سی کو قائل نہ کر سکی بلکہ النابیہ اثر چھوڑ گئی کہ ضرور ل ٹی کھے کالا ہے جے چھیانے کی اتنی مجر پور کوشش ہورہی ہے۔ ایک وزیرنے تو اسمبلی کے ایوان میں کھڑے ہو کر ال تك اعلان كردياكه اگر صدر مملكت كابينا كندهارااندسريز كاحقدار نبيس مانا جاتا توكيا أس كسى يتيم خان بيس فل کردیاجائے؟ ہروزیراخبار والوں پر حسب توفیق لعن طعن کررہاتھا کہ گندھار اانڈسٹریز کی آڑ میں قومی صحافت راولملکت کے وقار کو مجروح اور حکومت وقت کی بنیاد کو کمزور کرنے میں مصروف عمل ہے۔اس نقار خانے میں فی کا آواز سننے کی بھلا کہاں مخبائش تھی؟ پھر بھی میں نے یہی مناسب خیال کیا کہ سیرٹری اطلاعات کے طور پر امرار کی اور صدر ابوب کے ساتھ ذاتی خلوص کی بناپر اخلاقی فرض ادا کرنے میں کو تاہی نہ کروں۔ چنانچہ میں نے اُن الدمت میں ایک تحریری نوٹ پیش کیا جس میں میں سنے نہایت ادب سے صدر محترم کو دوبرس پہلے کا ایک واقعہ یاد انے کی جمارت کی 'جبکہ پی۔ آئی۔ ڈی۔ سی نے باضابطہ کارروائی کے بعد مرکز کے وزیرِ صنعت مسٹر ابوالقاسم خان کو اً الگ میں ایک بوٹ مِل قائم کرنے کی منظوری دی تھی۔جب میں نے یہ فائل صدر ابوب کی خدمت میں پیش کی انوں نے اپناتھ سے اس پریداد کام صادر فرمائے تھے کہ "استحقاق کی بناپر مسٹر ابوالقاسم بد کارخانہ لگانے کے رُطور پر حقدار ہیں 'لیکن ا نقلابی کا بینہ کے وزیر کی حیثیت ہے اُن کا بیا اقدام غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے 'اس لیے رد زواست کروں گاکہ مسٹر ابوالقاسم اس منظوری ہے کوئی فائدہ نہ اٹھا کیں۔"

اں کے بعد میں نے اپنے نوٹ میں صدر ایوب سے پُر زور اپیل کی تھی کہ گندھار اانڈسٹریز کے سلسلے میں بھی روا ہے وہ ا روا ہے وہ محرد واس سنہری اصول کو زیرعمل لا کیں توبہت سی غلط فہیوں کاخو دبخودستر باب ہو جائے گا۔

مدرایوب نے میرا نوٹ پڑھا تو ضرور 'کیکن اسے بلا تبھرہ میرے پاس دیسے ہی واپس بھیج دیا۔اس سے ظاہر

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہوتا تھا کہ انہیں بات نا گوارگزری ہے۔ رفتہ رفتہ اُن کے زیرک اور پُر فراست چہرے میں مجھے واضح طور پریہ آباد مُج نظر آنا شروع ہوگئے کہ وہ سجھتے ہیں کہ اُن کے لیے میری پہلی سی افادیت برقرار نہیں رہی۔

ای زمانے میں میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ گرمیوں کے دن تھے۔ ایک روز ہج مدراایہ راولپنڈی سے مری روانہ ہونے والے تھے جہاں انہوں نے دن کے دس بج نواب کالاباغ اور چند مرکزی دزماء کر ساتھ ایک میٹنگ مقرر کی ہوئی تھی۔ میٹنگ میں حکومت اور اراکین حکومت کے خلاف ملک کے اخبارات کارو را بحث آنا تھا۔ روائی سے پہلے صدر نے مجھے فون پر کہا کہ راستے میں وہ میرے ساتھ کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں اللہ کے میں اُن کے ساتھ اُن کی کار میں بیٹھ کر مری چلوں۔ ٹھیک آٹھ بجے صح میں صدر ایوب کی ایئر کنڈیٹنڈ کارٹا اُن کے ساتھ مری روانہ ہونے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس خنک اور آرام دہ ماحول میں اچانک مجھے یوں محسوس ہوا میں بواجعے اُن کے ساتھ اُن گئی ہو۔ میس نے گھراگر اور ہر اُدھر دیکھا کہ کہیں صدر ایوب نے مجھے او نگھے ہوئے نہیں دکھے لیا کین وہ کسی قدر آزردگی سے خفا خفا منہ کھلائے بیٹھے تھے 'کیونکہ راولپنڈی سے مری تک ساداراہ میں گہری نیند سویار ہا تھا اور اب ہماری گاڑی مری پہنچ کر گور نر ہاؤس میں واضل ہورہی تھی۔

" میں باتیں خاک کرتا۔"صدرابوب نے کسی قدر جھنجھلا کر کہا" تم تو گھنٹہ بھر گہری نیند سوتے رہے۔" جواب میں میرے پاس کچھ بھی کہنے کو نہیں تھا۔ میّں نے شرمندہ ہو کرا قبالی مجرم کی طرح اپنی گردن جمالاً وش ریا۔

میری شدید الجھن' پریشانی اور ندامت بھانپ کر صدر الیب کسی قدر پسیج اور سکر اکر بولے"الیے مالات! اتن گری نیندائس کو آسکتی ہے جس کے ضمیر کا بوجھ نہایت بلکا ہو۔"

میٹنگ کے کمرے میں پہنچ کر صدرایوب نے غالباً لطیفہ کے طور پریہ واقعہ سب کوسنایا۔ چندایک حفرات خوشامد أفرما کثی قبقتے لگائے لیکن نواب کالا باغ اور دو تین وزراء بدستور سنجیدہ رہے اور انہوں نے تکھوں ہے گئی جوشامد أفرما کثی قبقتے لگائے لیکن نواب کالا باغ اور دو تین وزراء بدستور سنجیدہ رہو ہوئی توایک مرطے پر نواب کالا بحجے بُری طرح گھورا۔ حکومت کے متعلق مختلف اخبارات کے رویہ پر گفتگو شروع ہوئی توایک مرطے پر نواب کالا نے کہا"جناب! میں نے تو صبح کے وقت اخبار پڑھنا ہی ترک کر دیاہے۔ آج کل اخبارات ہمارے او پر اٹی گئا ہو الحجالے ہیں کہ صبح صبح انہیں پڑھ کر بلڈ پریشر بو ھتا اور طبیعت مُنقض ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دن بھر کام اُمُ طرح نہیں ہوتا۔"

یہ من کروزیر خزانہ مسر محد شعیب نے پوچھا۔"نواب صاحب!اگر آپ اخبارات رات کو پڑھے ہیں تر نیند کیے آتی ہے؟"

نواب كالا باغ نے مسكراكر ميرى طرف ديكھااور بولے "بير راز مسٹر شہاب سے پو چھيے۔" مسٹر محمد شعيب نے بھى طنز كانشتر چلاكر بھبتى اڑائى" ہاں بھى شہاب! بيرگر ذرا بميں بھى توسكھاؤ۔" ان دونوں حضرات كابيطعن آميز انداز گفتگو من كر مجھے غصه آگيااور ميں نے صدرايوب كو مخاطب كرك گرا محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ الأار مغربی پاکتان اور وزیر خزانه کوییه زیب نہیں دیتا کہ انسانی کمزوری کے ایک معمولی سے واقعہ کو آڑ بناکر کالالن طعن وشنیج کا نشانه بنائیں۔ان دونوں کے اس نامناسب رویہ پریئس آپ کی خدمت میں شدید احتجاج الله"

البمانب کی عادت تھی کہ غصہ فرو کرنے کے لیے وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے اپنی تھنی مو نچھوں پر پھریرا الزارات تھے۔ وہ تو ہو نئے ہمار شعیب طیش کھا کر اللہ اللہ کا میں مصروف ہوگئے الین وزیر خزانہ مسٹر شعیب طیش کھا کر عالم اللہ عات اور میری ذات عابی ہوئی آ واز میں زور زور سے چیچ کر وزار تباطلاعات اور میری ذات المبارا نگایات اور الزامات کا دفتر کھول دیا۔ سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ وزارت اطلاعات کا پریس والوں پر کوئی المانی کہ وجدیانا المیت ہے یا ملی بھگت ہے۔

الیت کاالزام تومیں نے بخوشی قبول کرلیا کیکن ملی بھگت کے متعلق میں نے شعیب صاحب سے مزید وضاحت ہلاکہ اس سے اُن کا کیا مطلب ہے ؟

باب میں انہوں نے کئی دور از کار واقعات کا حوالہ دیا جن میں ایک سے تھا کہ کمی وقت وزیر خزانہ میڈیکل بیاب کے لیے کمبائنڈ ملٹری مہیتال میں واخل ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے پریس آفیسر کو ہدایت دی تھی کہ سے انہ کمل طور صغہ راز میں رہے 'لیکن اس کے باوجود چند اخباروں میں سے خبر اس طرح شائع ہوگئی کہ وزیر خزانہ فرے مال میں داخل ہوئے ہیں۔ شعیب صاحب کا خیال تھا کہ بیہ شر انگیز خبر صرف اس طوکے لیے شائع کی گئی تھی کہ اُن کو جسمانی طور پر معذور اور کما تھا ہر کر کے عوام کی نظر میں وزارت کے نا قابل اللہ الرادیا جاسے۔

گرئ گفتاری رومیں میرے منہ سے بیہ جواب نکل گیا کہ "عارضہ قلب توایک عام بیاری ہے جو ہم سب کو لا کا ات لاحق ہو سکتی ہے لیکن ہمارے ملک کے عوام تواس قدر سیدھے 'اطاعت شعار اور فرمانبر دار ہیں کہ اللے غلام محمد جیسے مفلوح 'معذور اور ایا ہج انسان کو عرصہ دراز تک سربر او مملکت کی کرسی پر برضاور غبت بٹھائے۔ لا

المل کے دریج میں جھانک کر آج میں اس واقعہ پر دوبارہ غور کرتا ہوں تو مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی اس کہ میرے لیے اس طرح کا جواب دیناغیر ضروری اور نامناسب تھا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میرا بال کہ میرے لیے اس طرح کا جواب دیناغیر ضروری اور نامناسب تھا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ میرا بال کر شعب صاحب غصے کے مارے کف درد بن ہوگئے۔ کچھ آواز انہوں نے باندگی۔ کچھ بلند بالگی میری بالای گارڈ فور آوروازہ کھول کراندر آگیا۔ اُسے دکھ کر باب کھیانے سے ہوگئے اور ہم دونوں بھی جھینپ کر خاموش ہوگئے۔ صدر نے اُسے تھم دیا کہ وہ باہر جاکر باب کھیانے سے ہوگئے اور ہم دونوں بھی جھینپ کر خاموش ہوگئے۔ صدر نے اُسے تھم دیا کہ وہ باہر جاکر باب کھیائے۔

پائے کے بعد پر لیں کے معاملات پر دوبارہ میٹنگ شروع ہوئی تو مجھے ہوں محسوس ہوا جیسے میں اس مجلس میں محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ایک اجنبی کی طرح شامل ہوں۔ قومی پر ایس پر مضبوط کنٹرول قائم کرنے کے لیے تواب کالاباغ ہے لے کہ الاباغ ہے لے کہ اللہ باتھ بہرا پی بساط کے مطابق طرح طرح کے نسخ تجویز کر رہا تھا۔ ایک صاحب کرا ہی کے روز نامہ "فان پر گرنا ہوں رہا ہوں کاروز نامہ "نوائے وقت "تھا۔ ان سب کی نظر ٹم ابرا اخبار سانپ کے مثل تھے جو تحومت پر ڈیگ مارنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ ان دونوں اخبارات کے زہر یلے وانت نکالنے کے لیے بھانت بھانت کی تدبیر ہیں اور تجویزیں پیش ہورہی تھیں۔ کی نے مشورودیا کہ "فان اور"نوائے وقت "کو بھی" پاکستان ٹائمنر"اور"امروز"کی طرح تحومت کے قبضے میں لے لینا چاہے۔ اس پر مدراایب گرکھے کہ حکومت کے قبضے میں آکر "پاکستان ٹائمنر"اور"امروز" چل نہیں رہے بلکہ ریگ رہے ہیں۔ ابرابر اخباروں کو قبضے میں لے کر حکومت کون سانیا تیر مارے گی ؟ اس قسم کا بے ترتیب اور مسمار کن ندا کرہ گھنڈ ڈرٹھ گلا جاری رہااور اتفاق رائے اس بات پر ہوا کہ "ڈان" اور "نوائے وقت "شائع کرنے والی کمپنوں میں جو سرایا گاہوائے اس کے جھے داروں کی فہرست حاصل کی جائے اور حکومت کے منتخب افراد اور اداروں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ می تا ہو کہلے ہیں ہو گا۔ اس مضویہ کو عملی جامہ بہنا نے کے لیے ایک وزارتی کمپیٹی بنائی جائے جس کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔

اس ساری بحث و تحیی اور منصوبہ بندی کے دوران سب نے جھے ایک اجنبی کی طرح نظر انداز کے رکھا بھے کسی چھوت چھات کی بیاری کے مریض کو الگ تصلگ ایک طرف بٹھادیا ہو۔ ساری بختا بحق میں کسی نے جھے نہ کوئی ساری بختا بحق میں کسی نے جھے نہ کوئی سوال پو چھا'نہ کوئی بات کی۔ جب میٹنگ برخاست ہونے گئی تو ایک وزیر نے صدر سے کہا" جناب میری درخان ہے کہ اس میٹنگ کی کارروائی کا بینہ کی روئیدادکی طرح خفیہ رکھی جائے اور یہاں جو کچھ کہا اور ساگیا ہے 'دہ اہر نظنے ہائے۔''

یہ بات سنتے ہی سب کی نگا ہیں ہے اختیار میری جانب اٹھ گئیں۔ مجھے غصہ تو بہت آیااور کھ جل کُ منانے کہ جی چاہا 'کین مانے گرکہ جگی چاہا 'کین موقع نہ مل سکا کیو نکہ لینچ کا وقت ہو گیا تھا اور سب لوگ صدر ایوب کے ساتھ کھانے ہی ٹریک ہونے کے بیانہ کرکے ہی نے بونے کے لیے بیانہ کا بہانہ کرکے ہی نے بونے کے لیے بیانہ کا بہانہ کرکے ہی نے پر یذید نئے برسنل شاف سے معذرت کرلی اور ایک دوست کی گاڑی میں بیٹھ کرراولینڈی چلا آیا۔

گھر پہنچا تو چار بجے کا عمل تھا۔عقّت بے چاری پریشان بیٹھی تھی کیونکہ مری ہے دو تین بارٹیل فون اُ پکافا جس میں میرا اتا پتہ پوچھا گیا تھااور پیغام تھا کہ صدر صاحب نے شام کے چھ بجے مجھے ملنے کے لیے طلب فراا ہے۔ میں نے عقّت کوایئے ساتھ گاڑی میں بٹھایااوراسی وقت اُلٹے پاؤں مری کے لیے روانہ ہو گیا۔

شام کے چھ بجے صدرالیوب گور نرہاؤس کے وسیع وعریض مرسیز خوبصورت لان میں چہل قدل کردے ہے۔ مجھے بھی اپنے ساتھ شامل کرلیااور بولے"آنکادن تمہارے لیے سخت گزرا زیادہ پریشان تو نہیں ہو؟" "نہیں سر۔ "میں نے جواب دیا" بلکہ مجھے اس بات پر ندامت ہے کہ آج میں دن بھر آپ کے لیے فواہ نوا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الإمرينا لها-"

کچود پر شش و پنج کی حالت میں خاموثی چھائی رہی۔ پھر میں جی کڑا کر کے حرف مدعازبان پر لے ہی آیا" سرامیس الانجہ پر پنجابوں کہ میرے کام کی صلاحیت اور افادیت کا گراف اپنی حد کو چھو کر اب تیزی سے نشیب کی طرف گاڑدا ہو گیا ہے۔"

مدرابوب نے لحد بھر کے لیے مکنکی بائد ھ کر مجھے دیکھا اور تیزی سے بولے:-

"Well, go ahead. What are you driving at?"

می نے پوری د کجیعی اور سکون سے کہا''سر!ایسے حالات میں اصول اور غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ میں مستعفیٰ ا۔"

مدرایوب چلتے چلتے رک گئے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے ''ویکھو شوہاب! میں تمہیں اپنے بیٹے کی اُن محقول وجہ اُن محقابوں۔ میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جو خواہ مخواہ ملازمت سے ہاتھ دھونے کی محقول وجہ لائے اس خام خیالی کودل سے نکال دو۔''

مدر ایوب کے اس مشفقانہ روب کا دل سے شکریہ ادا کر کے میں نے گزارش کی "سر! آج کی میٹنگ کے براب ہاں ہے اس مشفقانہ روب کا دل سے شکریہ ادارت اطلاعات میں میری پوسٹنگ اب بالکل بعید از کار اور رہی ہے "

یہ بن کر صدرالیوب کچھ معنی خیز طور پر مسکرائے جس پر مجھے تعجب ہوااور فرمانے لگے" خیر 'اس کے متعلق المہیں بعد میں بتاؤں گا۔"

چنہ ہفتہ کے بعد انہوں نے خود تو نہیں 'لیکن اپنے پرنہل سیکرٹری مسٹر این-اے- فاروقی کے ذریعہ مجھے یہ بتا ہاکہ مجھ دزارت اطلاعات سے سبکدوش کیا جارہاہے اور میری آگلی تعیناتی بعد میں طے کی جائے گی۔ فاروقی صاحب بیٹا کے کراتوار کے روزون کے بارہ بجے میرے ہاں تشریف لائے تھے۔ میں نے کہا" آج تعطیل کے روز آپ نے زوت کوں اٹھائی؟ یہی بات صدر صاحب مجھے بلا کر فقط ٹیلی فون پر ہی بتا سکتے تھے۔"

"مدر صاحب کی آنکھ میں بہت مروت ہے۔" فاروقی صاحب بولے ''غالبًا بیہ ناخوشگوار فیصلہ وہ تتہیں خود گاہنااواج تھے۔"

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے۔اس مقصد کے لیے پریس کے قوانین میں ترمیمیں کی جارہی ہیں۔ نئے آئین کے تحت یہ تبدیلیاں موالًا حکومتیں نافذ کریں گی۔"

ا تنا کہ کر صدر ابوب نے نواب کالا باغ کی شان میں بہت سے تعریقی کلمات کہے اور بولے "مجھے یقین ہے کہ نواب صاحب اخبار والوں کی مُشکیس کس کر انہیں ایسا باندھیں گے کہ ان کو نافی یاد آ جائے گی۔"

اس کے بعد مجھے دلاسہ دینے کے لیے صدر صاحب نے یہ خوشخری سائی۔ تمہیں خوش ہونا چاہے کہ تہم اس کارروائی میں شامل نہیں کیا جارہا۔ مجھے بخوبی علم ہے کہ سخت گیر اقدامات کو نباہنے کی صلاحت طبعاتم میں موہور نہیں۔ دوسرے رائٹرز گلڈ کے عہد بدار کی حیثیت سے آزادی تحریر وغیرہ کاساتھ بھی دینا پڑتا ہے۔ میں اں کا پُرا نہیں منا تا۔ ایک روز تم میرے شکر گزار ہو گے کہ میں نے تمہیں وقت پر وزارت اطلاعات سے سبکدوش ہوئی موقع فراہم کردیا۔"

صدرایوب کی اس بات سے میں ذرا بھی متاثر نہ ہوا کیونکہ میں صاف بھانپ گیا تھا کہ آج وہ میرے ماتھ روایتی صاف بھانپ گیا تھا کہ آج وہ میرے ماتھ روایتی صاف گوئی سے کام نہیں لے رہے۔ جھے اس بات کا ذاتی علم تھا کہ ملک میں رونماہونے والے چندواقات اور حالات کا صدر کے ذبمن پراس قدر شدید دباؤتھا کہ وزارتِ اطلاعات سے جھے الگ کرنا اُن کے لیے قریباً قریباً گراہا ہے ہو گیا تھا۔ ان حالات اور واقعات کی نوعیت کچھ ایس تھی کہ ان کو زبان پر لانایا تسلیم کرنا ہرگز اُن کی ثان کے ٹابان نہ ہوتا۔ اس معاطے میں اُن کا اخفا پسندانہ رویہ میرے نزدیک بالکل قدر تی اور قابلِ فہم ہے۔

ان واقعات کا پس منظر کسی قدر پرانا ہے۔ امریکہ کے ساتھ سالہا سال سے ہماری نہایت برفوردادانداد سعادت مندانہ طرز کی دوئی چلی آ رہی تھی۔ اس کے برکس ہندوستان کاروس کے ساتھ گھے جوڑ تو بالکل عیاں تھا لیکن اس معادت مندانہ طرز کی دوئی چلی آ رہی تھی۔ اس کے برکس ہندوستان کار فانہ اور سرد مہری کا عضر غالب تھا۔ 1962ء میں جب چین کے ساتھ بھارت کے تعلقات میں تنجابل عار فانہ اور سرد مہری کا عضر غالب تھا۔ 1962ء میں جب چین کے ساتھ سرحدی جنگ میں ہندوستان کو شکست فاش ہوئی تو امریکہ نے اس موقع کو غنیمت جانااور ہندوستان کو اپنے نہایت بھاری مقدار میں مالی اور فوجی امداد و بنا شروع کر دی۔ روس کے ملاد اثر میں لانے کے لیے اسے بے در لیخ نہایت بھاری مقدار میں مالی اور فوجی امداد و بنا شروع کر دی۔ روس کے ملاد مریکہ کی طرف سے بھی ہندوستان کو بے تعاشافوجی امداد کی بھر مار دیکھ کر قدر تی طور پر پاکستان میں اس کا شدیدر ٹل میں اس کا شدیدر ٹل اور سے محب و طن اخبارات نے اس سے تعین صور تحال کا پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ جائزہ لیاور ملی کم سامریکہ کے اس رویئے کے خلاف مخالف میں صحافت مکمل طور پر حکومت کے کنٹرول میں ہادر کا سے اور ہندوستان کو کیٹر اور خطیر فوجی مددد دیے پر امریکہ کے خلاف جو کچھ تحریر ہور ہاہے 'وہ ضرور ور وزار سے اطلاعات کے ایمار کھوبالیا کو کیٹر اور خطیر فوجی مددد دیے پر امریکہ کے خلاف جو کچھ تحریر ہور ہاہے 'وہ ضرور ور وزار سے اطلاعات کے ایمار کھوبالیا کو کیٹر اور خطیر فوجی مددد دیے پر امریکہ کے خلاف جو کچھ تحریر ہور ہاہے 'اس لیے امریکن ایم ہیسی نے میرا نام اسے نا پہندیدہ اشخاص کے کھاتے میں درج کر لیا۔

پاکستان رائٹرز گلڈ قائم ہوتے ہی امریکیوں سمیت چند عناصر اسے بلاوجہ بائیں بازو کے خطرناک ادبوں کا پناہ گاہ سمجھنے پر مُصر تھے۔اس ادارے کے سیکرٹری جزل کی حیثیت سے میں پہلے ہی ان عناصر کے حملے اور اعزائن کا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ کے کمانڈر انچیف کے طور پر امریکہ کے ساتھ عسکری روابط 'مضبوط سے مضبوط ترکرنے میں انہوں نے اپنا منصب کی آئینی حیثیت سے کہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ پاک امریکہ تعلقات کا یہ ڈھانچہ کا نچ کا گھر تھاجس ٹی از اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ امریکہ کارویہ مربیانداور پاکتان کا مفادات ہر صورت میں پاکتان کے مفادات مفادات ہر صورت میں پاکتان کے مفادات نے دویانہ تھا۔ اس کے علاوہ ایک سپر پاور کی طرح امریکہ کے اپنے مفادات ہر صورت میں پاکتان کے مفادات و تعفظات کو قربان زیادہ اہم تھے۔ ہندوستان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی تربیک میں اگر پاکستان کے جذبات اور تحفظات کو قربان کرنا پڑتا ہے توابیا کرنے میں امریکہ کو کوئی اخلاقی باساسی رکاوٹ با انجکیا ہٹ در پیش نہ تھی۔

ایک حقیقت پند سربراہ مملکت کی طرح بین الا قوای تعلقات کے اس زیرو بم اور نیج و خمے صدر ایوب بولی آشار تیا ہے۔ چنا نچہ انہوں نے کسی قتم کی مقاومت اور مزاحت کی بجائے رفع شرکے لیے آسان ترین رستہ یا اقار آیا کہ مجھے بیک بنی و دو گوش وزارت اطلاعات سے نکال باہر کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کار روائی کی اصلی وجہ انہوں نے پوشیدہ رکھی اور النا مجھ پر احسان دھر کے مجھے اس اخراج پر شکر گزار ہونے کی تلقین کی 'لین صحافت کے مم اور پر شراس طرح کے راز ہائے دروں کا کھوج لگانے میں یہ طولی رکھتے ہیں۔ پہلے تو ایک خبریہ شائع ہوئی کہ وزیر خرانہ مسٹر محمد شعیب سے اختلافات کی بناپر میں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا ہے'لین حکومت نے فورااں کی خبر تکی تو پر ایس والوں نے اس تبدیلی کو دیا ہے اس کے بعد جب ہالینڈ میں سفیر کے طور پر میری تعیناتی کی خبر نکلی تو پر ایس والوں نے اس تبدیلی کی حبر میں موضوع رہا۔ وجو ہات کا سراغ لگا لیا اور ملک کے بہت سے اخبار اس نے بیر ونی دباؤ کے تحت سرکاری ملازموں کے تادلے پر اپ شعر یوں اور اور اور اور اور اور اور کا کہی موضوع رہا۔

میرے تبادلے کے سلسلے میں غیر ملکی مداخلت پراخبارات کی خیال آرائیوں نے پھے ایی شدت افتیار کراکہ صدر کے پرنسپل سیرٹری مسٹر این-اے- فاروقی نے ایک پریس ریلیز میں ان قیاس آرائیوں کو قطعی بے باداور شرا نگیز قرار دیااور کہاکہ تمام سرکاری تبادلے ملکی ضروریات کے پیش نظر کیے جاتے ہیں اور حکومت پاکتان کی مال میں بھی کسی غیر ملکی طاقت کی مداخلت برداشت نہیں کرے گی۔

جولائی 1962ء کے آخر میں جیسے ہی یہ فیصلہ ہوا کہ میں نے سفیر بن کر ہالینڈ جانا ہے تو میں نے صدرااب ب تو میں نے مدرااب سے درخواست کی کہ مجھے فوراً وزارت اطلاعات سے فارغ کر دیا جائے تاکہ میں چند ہفتے یہاں چھٹی گزار کر البنا ہا جادں۔ اس بات پر وہ رضامند نہ ہوئے کیونکہ مغربی پاکستان کے فنانس سیکرٹری الطاف گوہر جو میری مگہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات بنائے جارہے تھے اُن دنوں امریکہ گئے ہوئے تھے۔ صدر صاحب نے تھم دیا کہ میں اُن کے آئے سیرستورا بنی جگہ کام کرتا رہوں۔

ا کلے چھ سات ہفتے میرے لیے بڑے سوہانِ روح ثابت ہوئے۔ بین نام کاسیرٹری اطلاعات ضرور تھا کین کام کے لحاظ سے عملی طور پر عضو معطل بنا بیٹھا تھا۔ اُن دنوں میرا کام صرف اتنا تھا کہ روثین کے طور پر منٹری کا ہنماٹا روز مرہ کا دستورالعمل نبا ہتارہا۔ اس سارے عرصہ کے دور ان پالیسی کا ایک معاملہ بھی میرے پاس نہ آیا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الفاعمه پہلے کونسل آف پاکستان نیوز پیپرزایڈیٹرز کے ساتھ میری ایک میٹنگ مقرر چلی آرہی تھی۔ المان کو کونس کا جو وفد راولپنڈی تشریف لایا' وہ مسٹر الطاف حسین (ڈان)' میر خلیل الرحمٰن (جنگ)' لاہرالمام (پاکستان آبزرور'ڈھاکہ)'مسٹر تفضل حسین' مانک میاں (اتفاق'ڈھاکہ)'مسٹرمجید نظامی (نوائے وقت) الام کے ایم-آصف (پاکستان ٹائمنر) مرمشمل تھا۔

الدنے مجھے چھ مدیروں کی فہرست دی جنہیں کورٹ آف آنر کے ممبران کی حیثیت سے منتخب کیا گیا تھا۔ یہ الداق آنراس مقصد کے لیے قائم ہو رہی تھی کہ صحافیوں کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لے کر اللہ الداز جلد نمثاتی رہے۔

دادنے مجھے سریم کورٹ اور ہائیکورٹوں کے پانچ ریٹائرڈ جھوں کے نام بھی دیے۔کونسل آف ایڈیٹرز کے بائی ان میں سے ہر ایک کورٹ آف آئر کا چیئر مین مقرر ہونے کی اہلیت رکھتا تھا۔ تاہم گورنمنٹ کے ساتھ اُٹالفان کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے اس فہرست میں سے چیئر مین کا حتی انتخاب حکومت کی صوابدید پر الزافاد

فرا محافت کے استے سربر آوردہ ایڈیٹروں کی سے پیشکش مجھے بڑی مثبت اور تعمیری نظر آئی۔اس میڈنگ کی ایکوئی نے فراایک سرکاری یادواشت میں قلمبند کیااور اُسے اپنے ساتھ لے کرائی شام صدر ابوب کی خدمت الله کا کہا ایک مرکاری یادواشت میں قلمبند کیااور اُسے اپنے ساتھ لے کرائی شام صدر ابوب کی خدمت الله کا کہا ایک و نیا ہی بدلی ہوئی پائی۔ میرے کا غذات پر انہوں نے ایک سرسری نظر ڈال کر ایک طرف رکھ بادر کی قدر جھلا کر ترشی اور تندی سے بولے "اب سے سب باتیں بالکل فضول ہیں۔ تم اس کام سے فارغ ہو باداب تمہیں خواہ مخواہ ان باتوں میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنالا تحد عمل تیار کر لیا ہے۔ بارگا ہوگا توای پر ہوگا۔"

می اپناسامنہ لے کرواپس آگیا اور اگلے آٹھ نوروز اپنے دفتر میں بے کار بیٹھا کھیاں مار تارہا۔ دسویں روز نم کو فمر کی کہ مغربی پاکستان کے گور نرنے پریس اینڈ پہلی کیشنز (ویسٹ پاکستان) (ترمیمی) آرڈینس 1963ء اگراہے۔

West Pakistan Ordinance No. 27 of 1963

(The Central Govt. Press and Publications Ordinance No. XV of 1960 was amended in its application to the Province of East Pakistan by East Pakistan Ordinance-(i) No. 15 of 1963 (with effect from 3rd September (1963), (ii) No. 18 of 1963 (with effect from 9 Oct. 1963)

ال قانون كا پھنداو قافو قیا مختلف ترسیموں كے ساتھ آج تك ہمارى صحافت كے گلے بيس برا ہوا ہے۔ پچھ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لوگوں کو خوش وہمی تھی کہ الیوب کے دور کے بعد سے کالا قانون اپنی موت آپ مرجائے گا الیکن ہر دور ہیں پر امرینش بر آب ہی تابت ہوتی رہی۔ اندھے کے ہاتھ میں ایک بار لاٹھی آ جائے تو دہ اُس کے سہارے کے بغیر دو قدم چلئے بھی معذور ہوجا تا ہے۔ حکومت الیوب خان کے دور کی ہویا یجیٰ خان کے یا کسی اور کی 'ہر زمانے کے حکران اُی قانون کی بیسا کھیوں کا سہارا لے کرپاکستان کے ارباب عقل و دانش کو ہر باد اور روشن خیالی اور فہم و فراست کے میاروں کو بیسا کھیوں کا سہارا لے کرپاکستان کے ارباب عقل و دانش کو ہر باد اور روشن خیالی اور فہم و فراست کے میاروں کو تاخت و تاراج کرتے رہے ہیں۔ ذہنوں پر روک تھام 'بندش اور پابندی عاید کرنے والا ہر اقتدار کے دور میں قانون لازی طور پر قوت تخلیق کو بخر 'با نجھ اور بے جھی شراب کی ماند ہوتا ہے۔ دھونس اور دھاندلی کا نشہ بھی شراب کی ماند ہوتا ہے۔ دونوں میں ایک قدر مشترک ہے کہ چھتی نہیں ہے منہ سے بید کا فرگی ہوئی۔

اس سانحہ کے دو تین روز بعد مسٹر الطاف گوہر امریکہ سے واپس تشریف لے آئے۔اُن کے آئے ہی ٹی لے وزارتِ اطلاعات کے استروں کی مالا اُن کے گلے میں ڈال دی۔

میرے ساتھ ہی میرے دست راست محمد سرفراز کو بھی اس منسٹری سے فارغ کر دیا گیا۔ سرفراز صاحب مرب دیے در پینہ دوست اور ایک کہنے مشق صحافی تھے۔ آزادی سے پہلے بھی دہلی میں خان لیافت علی خان سمیت مسلم لیگ کے بہت سے اکا برین کے ساتھ اُن کے گہرے روابط تھے۔ ریڈ یوپاکستان کے ڈائزیکٹر آف نیوز کے طور پرانہوں نے بردی نمایاں خدمات سرانجام دی تھیں۔ اس کے بعد وہ کافی عرصہ تک بغداد پیکٹ میں اطلاعات کے ڈپا ڈائزیکٹر جزل رہے۔ وہاں سے فارغ ہوئے تو پروگر بیو پیپرز کمیٹڈ حکومت کے قبضے میں آپھے تھے۔ چنانچہ سرفراز کواں ادارے کے اخبارات اور رسالے کا چیف ایڈیٹر بنادیا گیا۔ یہ فرائض انہوں نے نہایت خوش اسلوبی سے نباہ 'کین ایک بات پر صدرایوب اُن سے بہت ناراض ہوگئے۔

وہ بات یہ تھی کہ صدر ایوب کے آئین کے خلاف چود ھری محمہ علی نے ایک نہایت سخت اور طویل بیان دبا تھا۔ اس بیان کو سب قومی اخبار ات نے نمایاں طور پر شائع کیا تھا۔ صحافتی اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے سرفران نے بھی اُسے "پاکستان ٹائمنر" میں پورے کا پورا چھاپ دیا۔ اس پر صدر ابوب چراغ پاہو گئے کہ سرکاری تحویل میں لیے گئے اخبار میں اُن کے آئین کے خلاف اس بیان کا پورا متن کیوں شائع ہوا؟ میں نے سرفراز کے دماغ میں محافی تقاضوں کا پچھ ذکر کیا تو صدر ابوب ترشی ہو ہے۔ "صحافت جائے بھاڑ میں۔ ہماری بلی اور ہمیں کو میاؤں؟ یہ سرفراز کی شرارت ہے۔ دہ ضرور در پردہ چود ھری محمد علی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔"

جب میں نے وزارت اطلاعات و نشریات کا چارج سنجالا تو صدر ابوب کی دلی خواہش کے بر ظاف میں مرفراز کو اس وزارت میں ڈائر کیٹر جزل آف پبلک ریلیشنز کے طور پر لے آیا تھا۔ اس عہدے پر انہوں نے نہان دیانتداری اور و فاداری سے کام کیا 'لیکن صدر ابوب کے دل ود ماغ پر اُس کے خلاف جو غبار چھایا ہوا تھا 'اس میں کو کا تنداری اور و فاداری سے کام کیا 'لیکن صدر ابوب کے دل ود ماغ پر اُس کے خلاف جو غبار چھایا ہوا تھا 'اس میں کو اُس میں سب کا پاؤں۔ صدر کی دیکھا دیکھی بہت سے دو سرے وزیر صاحبان مجل مرفراز کے چیچے ہاتھ دھو کر پڑ گئے۔ اب جب بھی کسی وزیر یا وزارت کے بارے میں کوئی تقیدی خبر شائع ہوتی تی محمد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

اب کاالام لگاتے تھے کہ میری پشت پنائی میں سرفراز ہی یہ شرار تیں کروا رہاہے۔

جنگیادزارت اطلاعات سے میرابوریا بستر گول ہوا' اُسی وقت سرفراز کو بھی نیویار ک میں اقوام متحدہ میں پاکستانی ملات فانے کاپریس کونسلر بناکر چلتا کیا۔

ا بان اویں اپنی پیندیدہ شخصیت اور قابل قدر کار گزاری کی وجہ سے وہ اُس زمانے کے سیرٹری جزل مسٹر افان کی نظروں میں آگیا۔ دونوں کے در میان کافی گہرے روابط قائم ہوگئے۔ پچھ برس بعد سیرٹری جزل نے برالاکوارن میں U.N.D.P کانمائندہ بناکر عمان بھیج دیا۔

سرفراز نہایت خوش لباس 'خوش کلام اور شاہانہ طبیعت کا انسان تھا۔ وہ گھر سواری کے علاوہ پولو' ثینس اور سکواش کلخ کا ثوقین تھا۔ عمان میں ایک روز وہ کسی شنمرادے کے ساتھ سکواش کھیل رہا تھا کہ اچانک اُس پر دل کا دورہ پڑا اوآ نافائا سکواش کورٹ ہی میں دم توڑ دیا۔اللہ تعالیٰ اُسے اینے سایتہ رحمت میں جگہ عطافر مائے۔

# <sup>م</sup>نیشنل بریس شرست

17اپریل 1959ء کی تاریخ تھی۔ میں آرام سے سورہا تھا کہ رات کے ساڑھے بارہ بجے میرے ٹیلی فون کی این پورٹ پر پہنچ کی ایئر پورٹ پر پہنچ ہیں کراچی ایئر پورٹ پر پہنچ ہاں کہ اگلی صبح میں کراچی ایئر پورٹ پر پہنچ ہاں کہ کا کہ کہ جہازے لا ہور کے لیے روانہ ہونا ہے۔

نی نے کہا کہ میں صدر ابوب کی اجازت کے بغیر کیسے کراچی حجھوڑ سکتا ہوں؟ علی الصبح جہاز کی روا تگی ہے بیان کا اجازت کیسے حاصل کروں گا؟

"مین پریذیدن اوس سے بی بول رہا ہوں۔" بریگیڈیئر صاحب نے کہا" صدر صاحب ابھی ایک اہم میٹنگ سے فارغ دکلپ بڈردم میں چلے گئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ ہم حمہیں اپنے ساتھ لا ہور لے جائیں۔" "کم کام کے لیے؟" میں نے یو چھا۔

بریگیڈیزالف-آر-خان نے کہا کہ اس سوال کاجواب وہ ٹیلی فون پر نہیں دے سکتے۔

اگل من میں ہوائی اڈے پر پہنچا تو بر گیڈ بیزائیں۔ آر-خان لا ہور جانے کے لیے موجود تھے۔روائگی ہے پہلے رہوائی ہے بہلے رہوائی ہے اس معلق پوچھا، لیکن کوئی ٹھیک ٹھیک ہوائی جہازے سفر کے دوران میں نے کئی بار لا ہور میں کام کی نوعیت کے متعلق پوچھا، لیکن کوئی ٹھیک ٹھیک ابند ٹل سکا۔ ہر بار بر گیڈ بیئر صاحب اپنی عادت کے مطابق طویل تقریروں میں آئیں ہائیں شائیں کر کے براز برگارہ ہوائی کے مطابق میں میرے نزدیک بید براز کا ہوائی کوئی میرے نزدیک بید بران کا جواب کوئی کرکت تھی۔

لاہور کے ہوائی اڈے پر چند فوجی افسروں نے ہمار ااستقبال کیا اور ہمیں گاڑیوں ہیں بٹھا کر سید سے فلیک شاف اللہ اور کے ہواں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وزیر داخلہ جزل کے - ایم - شیخ بھی لاہور آئے ہوئے ہیں۔ بر گلیڈیئر اب آلاہور کے جی او سی کے ساتھ آہتہ باتیں کرتے ان کے دفتر کی طرف چل دیئے اور میں کافی دیر بکہ ناف ہوئی کی اور شاکتہ نوجوان بکہ ناف ہاؤں کے آراستہ و پیراستہ ڈرائنگ روم میں اکیلا بیٹھارہ گیا۔ ایک نہایت باادب ملی اور شاکتہ نوجوان کی المرف جھے میرے رہنے کا کمرہ دکھایا اور مشورہ دیا کہ میں نہا دھو کر لیخ تک ایک دو بار میرے دل میں پردونی کی رازداری اور سکوت کی بید فضا میرے لیے بڑائیر اسرار معمہ نی ہوئی تھی۔ ایک دوبار میرے دل میں پردونی کی رازداری اور سکوت کی بید فضا میرے لیے بڑائیر اسرار معمہ نی ہوئی تھی۔ ایک دوبار میرے دل میں

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الگزراك شايد جميں مندوستان كى جانب سے حملے كا خطره در پیش مو الكين اگر اليى بات بے تو مجھے ساتھ لانے كى

کیا گئک ہے؟ دوسرا خیال آیا کہ شاید کشمیر کے سلسلے میں کوئی مہم شروع ہونے والی ہو کلین اگریہ فوجی کار روائی ہا اس میں میراکیا کام؟ میں اسی او هیڑئن میں غلطاں و پیچاں تھا کہ شام کے چار بیج بریگیڈیئر ایف۔ آر-فان نے نہان راز داری سے سرگوشی کر کے مجھے بتایا کہ آج رات اچانک چھاپہ مار کر میاں افتخار الدین کی کمپنی پروگر یبو پیر زلمیلا ہ قبضہ کرنے کے لیے سارے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ اخفائے راز کا اتنا بڑا پہاڑ کھودنے کے بعد جب آنا ہا پوچ اور ادنی سی جو ہیا برآمہ ہوئی تو مجھے بے اختیار ہنسی آگئی۔

" بریگیڈیئر صاحب۔" میں نے کہا" یہ اخبار والے تواپنے ہاتھ میں قلم لے کر بیٹھتے ہیں۔ توپ و تذک ہے۔ لیس ہو کر نہیں۔ آپ کے انتظامات توبظاہر فوجی نقل و حرکت ہے کم نظر نہیں آتے۔"

بریگیڈیرُ صاحب کھیانی ی ہنی ہنس کر ٹیپ رہے۔ میں نے کہا"اب آپ نے یہ اہم راز مجھ پر طشت انہام کہ ہیں ۔ ہی دیا ہے تو یہ بھی فرمائے کہ اس سلسلے میں میرے لیے کیاا حکام ہیں؟"

بریگیڈیئر ایف- آر- خان اُمچھل کر فور اُاپنے مزاج کے بنیادی عضر میں آگئے اور و ثوق ہے بولے "اُنْ اُ آپ آرام کریں 'کل سے جمیں تمہارے مشوروں کی ضرورت پڑے گی۔"

اس فارغ وفت کو غنیمت جان کرمیں نے پر وگرام بنایا کہ شہر چل کر اپنے چند دوستوں ہے لی آؤل۔ گاڑا اوجواب ملاکہ ورکشاپ تک گئی ہے 'جلدی واپس آ جائے گی۔ پیدل چل کر باہر جاناچاہا تو وہی باادب 'فلیّالا شاکتہ نوجوان فوجی افسر لیک کر میرے ساتھ ہو گیا تاکہ معزز مہمان کا جی بہلانے کی خاطر اُس کے ساتھ ساتھ سے شاکتہ نوجوان فوجی ہی فون پر بات کرنے کی کوشش کی 'لیکن کسی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکا۔ ان تمام مالات میں نے بہی نتیجہ اخذ کیا کہ جب سے مجھے آج رات کی مجوزہ کار روائی کار از معلوم ہواہے 'اُس وقت ہاں ہا میں نے بہی نتیجہ اخذ کیا کہ جب سے مجھے آج رات کی مجوزہ کار روائی کار از معلوم ہواہے 'اُس وقت ہاں ہا میں کہیں میری حالت عملاً ایک نظر بندگی ہی ہوگئی ہے۔ نہ میں کہیں جاسکتا ہوں 'نہ کوئی میرے پاس آسکا ہے نہ میں کہیں میری میری میری این نظر میں بڑا حقیر 'ب و قار اور فرو مایہ محسوس ہونے لگا۔

بریگیڈیئرانیف- آر-خان لاہور کے مارش لاء ہیڈ کوارٹر سے ٹیلی فون لگائے اس طرح مستعد بیٹا قاہمیں ا محاذ جنگ پر کسی فوجی دیتے کی کمان کر رہا ہو۔ تین پہر رات گئے جب ڈرائنگ روم سے مبارک سلامت کا مُلالم بلا ہوا' تواس بات کی تصدیق ہوگئی کہ پروگر یسو پیپر زلمیٹڈ کا قبضہ کسی مز احمت یا تصادم کے بغیر حکومت کے ہاتھ ٹما آگا ہے۔اس کے ساتھ روزنامہ "پاکستان ٹائمنر"،روزنامہ"امروز"اور ماہنامہ"لیل و نہار" بھی سرکاری تحویل ٹیل آگئے۔

ا گلے روز "پاکتان ٹائمنر" کے ایڈیٹر مسٹر مظہر علی خان فلیک ہاؤس آئے اور جزل شخ کے ساتھ کا اُدر بک مصروف گفتگور ہے۔ ہمیں بعد میں بتایا گیا کہ وہ مسٹر مظہر علی کواس بات پر آمادہ کر رہے تھے کہ وہ "پاکتان ٹائنز" کا ایڈیٹری بدستورا پنے پاس رکھیں 'لیکن وہ اس کوشش میں ناکام رہے۔

روز نامہ"امر وز "کے مدیر احمد ندیم قاسمی صاحب تھے۔ میرے ذمہ بیر ڈیوٹی گئی کہ میں ان کوام وز کالاان پر فائز رہنے کی درخواست کروں۔میس قاسمی صاحب کی خدمت میں بیر گزارش لے کر حاضر ہوا'کین وہ نہانے۔ "پائتان ٹائمز "کااگلا شارہ پر لیس میں جانے کے لیے تیار ہوا تو ایڈیٹوریل کی نے نہ تکھا تھا۔ جنزل شخ اور بلاغ اللہ ۔ آر۔ خان ہا تھ دھوکر میرے پیچے پڑگئے کہ آئ کا ایڈیٹوریل میں لکھ دوں۔ جھے اس میں کلام تھا کہ فیے نہ محافت کا عملی تجربہ ہے 'نہ اداریہ سپر د قلم کرنے کا۔ اس کے علاوہ جھے توابھی تک یہ بھی علم نہ تھا الفاہ کو کومت کے بقضہ میں لینے کے لیے کیا کیا محرکات اور مقاصد سے اور نہ یہ معلوم تھا کہ وہ کیا الزامات الن الفاہ الذاری میں سرکار نے اتنا شدید اور غیر معمولی قدم اٹھایا ہے۔ اس لا علمی کی وجہ سے میں کوئی پُرمعنی اور الزاریہ لکھنے سے سراسر قاصر تھا 'لیکن بریگیڈیٹر ایف۔ آر۔ خان بھی انتہائی ضدی اور اڑیل ذات شریف اللہ اللہ اللہ اللہ کہ سراسر قاصر تھا 'لیکن بریگیڈیٹر ایف۔ آر۔ خان بھی انتہائی ضدی اور اڑیل ذات شریف علم اللہ اللہ اللہ اللہ محتصر سااداریہ تھییٹ دیا جو کم جور ہو کر میں نے جزل شخ کے بتائے ہوئے خطوط پر وہیں کھڑے ۔ دالے اللہ اللہ کہ محتصر سااداریہ تھیسٹ دیا جو مجا ہات نہیں 'بلکہ دراصل یہ نامحقولیت اور کے فہی کے اس کے کاعلای کرتی ہے جوایک سرکاری ملازم کو بسااو قات اپنی مجبوریوں کے دباؤ میں آگر خوابی نخوابی اپنے کہائی اللہ میں تاکر خوابی نخوابی اپنے کہائی اللہ کی بازی ہے۔ کہائی کرتی ہے جوایک سرکاری ملازم کو بسااو قات اپنی مجبوریوں کے دباؤ میں آگر خوابی نخوابی اپنے کہائی کرتی ہے جوایک سرکاری ملازم کو بسااو قات اپنی مجبوریوں کے دباؤ میں آگر خوابی نخوابی اپنے کہائی کرتی ہے جوایک سرکاری ملازم کو بسااو قات اپنی مجبوریوں کے دباؤ میں آگر خوابی نخوابی الیہ کہائی کرتی ہے۔ کہائی کرتی ہے۔ کہائی کرتی ہے جوایک سرکاری ملازم کو بسااو قات اپنی مجبوریوں کے دباؤ میں آگر خوابی نخوابی الیہ کی دورائی کی دباؤ میں آگر خوابی نخوابی کی کی کی میں انہوں کے کامی کی دباؤ میں آگر کو اس کو بساور کی میں کی دباؤ میں آگر خوابی نے کہائی کی دباؤ میں آگر کی کی دباؤ میں آگر کی کی کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کو کی کو کی کامی کو کی کی کی کو کی کی کو کی

ردگر کیو پیپرزلمیٹڈ کا قلعہ سر کر کے بریگیڈیئرایف- آر-خان اس قدر شاداں و فرحاں تھے جیسے انہوں نے کہانت نخت محاذ جنگ پر فتح حاصل کر لی ہو۔ رفتہ رفتہ جب اُن کی مسرت وانبساط کا جوار بھاٹا فرو ہونا شروع ہوا تو نے انہاں نامبانہ کارروائی کے پس منظر کے متعلق کسی قدر آگاہی حاصل ہوئی۔ ان اخبارات پر قبضہ جمانے کے لیے مذال ہوئی قانون یا ضابطہ جاری نہیں ہوا تھا' بلکہ یہ کارروائی پاکستان سیکیور ٹی ایکٹ میں ایک معمولی می ترمیم کے مل میں اور اُن کا بیٹا کا کا میں سب سے بڑے جھے دار میاں افتار الدین اور اُن کا بیٹا اللہ کا ناتار سے کمپنی کے کاروبار پر میاں صاحب کو مکمل کنٹرول حاصل تھا۔

روگریو پیرز لمیٹڈ پر قبضہ کرنے کے بعد سمپنی کا بورڈ آف ڈائر یکٹر زنوڑ ڈالاگیااور میاں خاندان کے تمام میں ہوارگ کے نیامی پر پڑھادیے گئے۔الزام یہ تھا کہ اس سمپنی کے اخبارات چلانے کے لیے بیرونی وسائل سے بہلاد ماصل کی جاتی تھی اور غالبا ثبوت کے طور پر یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ میاں افتخار الدین کے حصص کی مطلح دقت اُن کے نام لندن کے لائڈز بینک لمیٹٹر میں تین لاکھ باسٹھ ہزارایک سوترای پونڈ چودہ شلنگ اور چار آئی رقم جمع تھی۔

ہ آؤنی اور اخلاقی لیاظ سے مجھے یہ سرکاری کارروائی بڑی کمزور' بے قاعدہ اور غیر اصولی نظر آئی۔ جان اور آبرو کے ملاد ہر شہری کی ذاتی املاک کا تحفظ بھی ہر حکومت کا مقدس فرض شار کیا جاتا ہے۔ میاں افتخار الدین ایک کھاتے پٹاہر کیر خاندان سے تعلق رکھتے ہتھے۔ زمینوں کی آمدنی کے علاوہ اُن کے بیرون ملک بھی بہت سے تجارتی راہا ہائم تھے۔ لاہور میں اُن کا گھرانہ نہایت آسودہ اور خوشحال زندگی بسر کررہا تھا۔ پھولوں کی نمائش میں اُن کی اُلُی کُلاب کُل بار نمایاں انعامات جیت چکے تھے۔ عیش و عشرت کی اس فراوانی کے باوجودوہ نظری علمی اور ذہنی سطح پرہائیں ہازو کے رحانات کے ساتھ وابستگی کاوم بھرتے تھے۔ عملی طور پروہ فیض احرفیض اوراحد ندم ہا ہا کیا علاوہ بہت سے ووسرے ایسے او بیوں کو بھی اپنے اخبارات کے ساتھ وابستہ کرتے رہتے تھے 'جن کے ام زاہد الدب کی تحریک کے حوالے سے زبان زوخاص وعام تھے۔ سیاست بیں انہوں نے یکے بعد دیگرے کی قابانیاں کھا کہ کا فی عرصہ انڈین نیشنل کا نگر ایس بیں پنڈٹ جو اہر لال نہرو کی مونچھ کا بال ہے رہے۔ آزاد کی کے بعد پاکتان کم چند قدم مسلم لیگ کے ساتھ چلے۔ پھر الگ ہو کر آزاد پاکستان پارٹی کے نام سے اپنی علیحہ ہ سیاسی جماعت بنال 'برا خوانی مسلم لیگ کے ساتھ چلے۔ پھر الگ ہو کر آزاد پاکستان پارٹی کے نام سے اپنی علیحہ و سیاسی جماعت بنال 'برا خوان کی مسلم لیگ و زارت میں مہاج ین اور برا البان کے دار یہ بھی رہ چکے تھے 'لیکن زیادہ عرصہ چل نہ سکے کیو نکہ انہوں نے نیہ تجویز چیش کی تھی کہ بری بری زمیندا بال اور سروار شوکت حیات وغیرہ کو کیسے قابل قبول ہوتی ؟ آئین ساز آسمبلی میں بھی اُن کارویہ اکثر و بیشتر حکومت ون مسلم رہ کہ خوان کی مسلم میں بھی اُن کارویہ اکثر و بیشتر حکومت ون مسرور دی اور کی دوسرے مشرتی پاکستان سے واحد رکن تھے ہو کم استھ ایوان سے احتجاجاواک آؤٹ کر گئے تھے۔

میاں افتخار الدین آکسفور ڈ کے پڑھے ہوئے امیر کبیر زمیند اراور تاجر تھے۔ قانونی موشگافیاں کرنے اور گڑنے میں انہیں خاص مہارت حاصل تھی۔ طبعًاوہ نہایت زیرک 'فعال 'سیماب صفت اور اپنے مؤقف پراڑنے اور اڑیا والے کر دار کے مالک تھے۔ خالفین پر چو کھی وار کر کے انہیں بدحواس رکھنا ان کا دل پند مشغلہ تھا۔ اپنا انہاں کے اس غاصبانہ قبضے پر حکومت کے اس اقدام کو انہوں نے چیننج تو ضرور کیا 'لیکن ایک آرڈینس کے ذریعے اس مالیا کی جو پسٹرکشن ختم کر دی گئے۔ بچھ عرصہ بعدوہ شدید عارضہ قلب میں مبتلا ہو گئے۔ ایک روزاچا تک میری اُن کے مائی لندن میں ملا قات ہوگئے۔ ایک اور داچا سالگا۔ وہ محض ہڈیوں کا ڈھائچ الندن میں ملا قات ہوگئے۔ اُن کا حلیہ اس قدر بدلا ہوا تھا کہ انہیں دیکھ کر دل کو دھچکا سالگا۔ وہ محض ہڈیوں کا ڈھائچ الندن میں ملا قات ہوگئے۔ اُن کا حلیہ اس قدر زیر اثر تھے کہ دن کے وقت بھی عالم غنودگی میں سوئے سوئے نے لئے تھے۔ وہ سکون آور دواؤں کے اس قدر زیر اثر تھے کہ دن کے وقت بھی عالم غنودگی میں سوئے سوئے نے لئے تھے۔ اُن کی گفتگو میں بھی مجھے ربط کا فقد ان محسوس ہوا۔ اس کے پچھ عرصہ بعدوہ وہ وہ ات پاگئے۔

لیکن میرے نزدیک میاں افتخار الدین کی وفات کے باوجودیہ سوال جُوں کا تُوں قائم ہے کہ کیا کی طورہ کو یہ حق میں۔ا
کویہ حق حاصل ہے کہ وہ مروجہ قانونی چارہ جوئی کے بغیر کسی نجی املاک کوزبردستی اپنے بقفہ تقرف میں۔ا
آئے؟ جس نظام میں حکومتوں کویہ حق حاصل ہوتاہے 'پاکستان اس سیاسی یا معاشی نظام پر کاربند نہیں۔اس مار
معاطے میں آیک متنا قصانہ اور بے محل بات اور بھی کھنگتی ہے۔ پر وگر یہو پیپر زلمیٹڈ پریہ الزام تھا کہ وہ ادارہ کمونٹوا
سے ساز باز کر کے خفیہ وسائل حاصل کر رہا تھا 'لیکن اس کی تطہیر کے لیے حکومت نے جو طریق کارافتار کہا اور بھی کمیونزم ہی کی ایجاد واختراع تھا۔ پر ائیویٹ املاک کے تحفظ کو بالائے طاق رکھ کر اُسے زبردتی ہتھیانا مام لو

محد سرفراز کھے عرصہ تک اس ادارے کے ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے۔ بعد از ال حکومت نے فیصلہ کیا کہ یدادارہ کم محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المالُ کے ہاتھ چی دیا جائے۔" یا کتان ٹائمنر"،" امروز" اور "لیل و نہار" کو بکاؤ مال دیکھ کر کئی لوگوں کی لیا گالین نیلامی کی بولی سیده داور کے نام ختم ہوئی۔ وہ کروڑ پتی صنعت کار اور تاجر سے اور حکومت کے اعلیٰ لا لم دوازراہ محبت اور مذاق منھو سیٹھ کے لقب سے مشہور تھے۔ عجراتی کہجے میں ٹوٹی بھوٹی اردو بول کروہ ہلاکا گی بہلایا کرتے تھے اور خوشامد کے طور طریقوں کو فن لطیف کا درجہ دے کرانہوں نے حکومت کے سب المامردامزيزى حاصل كرركى تقى \_ بييداك كياته كاميل تقا- سركارى دربارون مين انبيس قبول عام كى ار تم اب مرف اقتدار کا نشہ باقی رہ گیا تھا جے چکھنے کے لیے وہ بے حدیبے چین ومضطرب تھے۔اس مقصد مول کے لیے انہوں نے ایک سوچی سمجی بازی لگائی اور چونسٹھ لا کھ روپے کے عوض پر وگریسو پیپر ز لمینڈ کی ماکراپنام منتقل کرالی کیکن بیه سوداا نہیں برام ہنگا پڑا۔ اپنی بردی بردی ٹیکٹا کل ملوں اور دوسرے کار خانوں للزاردل مز دورول کو چیثم زدن میں اپنی راہ پر لگا لیتے تھے 'لیکن اخباری دنیامیں ممٹھی بھر صحافیوں کو اپنے قابو الناك بس كاروگ نه تھا۔ يوں بھي اُن كي تجوري كامنه گرسنه بھيٹر يئے كي طرح كھلا 'مھوسيٹھ كوبار بار كاٹ وآناقاكہ چونسط لاكھ روپيدكى سوايد كارى پر تجارتى شرح سے ميرامنافع كب آئے گا؟ كيے آئے گااور كهال الما المسلم داؤد پاکستان کے نہایت کا میاب صنعت کار اور تاجر تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے دس رویے ڈال کر اتھے ہیں نکالنے کے عادی تھے الیکن اخباری کاروبار میں منافع کی صورت بالکل مختلف تھی۔اس کے لومیٹھ کو گمان تھا کہ اخباروں کے مالک بن کروہ ایک ایسی لفٹ میں سوار ہو گئے ہیں جس کا بٹن دیاتے ہی وہ آتا رک کواعلی کری پر جامیٹیس مے 'لیکن ایسا کوئی واقعہ رو نمانہ ہوا۔اس کے برعس جے دیکھو'وہ کسی خبر کاشا کی لاتھوریا شاک ہے۔ کسی تنقید کا شاک ہے۔ نہ پیسہ 'نہ منافع' نہ اقتدار بلکہ الٹا شکوہ و شکایت کی بھر مار \_ سیٹھہ ، جلد خمارے کے اس سودے سے بو کھلا گئے اور پر وگر یہو بیپر ز کا طوق اپنے گلے سے اتار سیسنکنے کی تگ ودو مگے۔ ملک کے اندر تووہ صدر ابوب کے گرد مکھی کی طرح سجنبھناتے ہی رہتے تھے 'لیکن ایک دو بار وہ صدر ن ملک دوروں میں بھی اُن کے ساتھ سائے کی طرح چیکے رہے۔ روپیٹ کر آخرانہوں نے صدر ابوب کو لاادال متاع گرال کا ایک اور خریدار بھی لا مورے برآمد کر لائے۔

لخ زیدار کانام چود هری محمر حسین تھا۔ نیم خواندگی کے باوجود وہ اسمبلی کے ممبر اور لاہور شہر کے میئر تھے۔
کی ہرونی مہمان گرامی کے اعزاز میں شالیمار باغ میں ایک نہایت شاندار استقبالیہ منعقد ہور ہاتھا۔ چود هری
بئر کی دیثیت سے خوش آ مدید کا ایڈر لیں پڑھنے سٹیج پر تشریف لائے۔ انہوں نے مائیکر و فون اپنے قریب
لیے اُسے ہاتھ لگایا تواتفاق سے انہیں بچل کے کرنٹ کا ہلکا ساجھ کا لگا۔ بو کھلا کر اُن کے منہ سے پنجابی زبان
ائن کا ایک فخش گالی نکلی جو لاوڈ سپیکر کے ذریعے گونج کرسینکڑوں معزز خواتین و حضرات کے مجمع کو
ہانی اِن کر گئی۔

ارول کے مالک بن کر بھی چود هری محمصین صاحب اس طرح کی بد حواسیوں اور سراسیکیوں کے چند اور گل محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کھلانے کے علاوہ کوئی مزید کارنامہ سرانجام نہ دے سکے۔ وہ نکلیف دہ حد تک خالی الذہن اور کودن شخص تھے۔انم حب جاہ کی ہوس تو ہے انتہاتھی الیکن اُسے یو را کرنے کے لیے جس عالی حوصلگی افراخ بمتی اور اولوالعزی کی مرور ہوتی ہے'اُس سے سراسر عاری تھے۔اُن کے معتبائے زندگی کی اڑان غالبًا یہیں تک تھی کہ و قافو قاانہیں صدراہِ کی بارگاہ میں رسائی حاصل ہوتی رہے اور ایک دوبار وہ صدر مملکت کو اپنے ہاں کھانے پر مرمو کر سکیں۔ اُن کی پر نزخ غایت پورا ہونے میں کچھ زیادہ دیر نہ لگی۔اس کے بعد پر وگریسو پیپر زلمیٹٹر کا بھیٹر ااپنیاس رکھنے میں اُن کے. کوئی دلچیسی باقی نه رہی تھی۔ چنانچہ اس ادارے پر ایک بار پھر بہت جلد" برائے فرو خت" کی شختی آویزاں ہو گئے۔ تیسرا گامک نهایت جهان دیده 'سرد وگرم چشیده 'هوشیار' زیرک' تیز دست اور آز موده کار ثابت بوله به گمرا کے چود حری ظہور الہی تھے۔ نود ولتیے ہونے کے باوجود وہ خوش اخلاق 'ملنسار اور منکسرالمز اج انسان تھے۔وہ لنگر لگو کس کر سیاست کے اکھاڑے میں اُتر رہے تھے اور جاہ واقتدار کی سیڑھی پر جلد سے جلد چڑھنا چاہے تھے۔ گجرات گر د و نواح میں اُن کی دادو دہش کی دھوم تھی اور وہ پہت سی بیواؤں اور تیبیموں کی کفالت اور نادار طلبہ کے <sup>تقا</sup> مصارف پر بے در لیخ خرچ کرنے میں روز افزوں شہرت اور نیک نامی کمار ہے تھے۔ اُن کے ساس مقاصد کی مجم ميں" پاكستان ٹائمنر"اور" امروز"جيسے اخبار ايك نعمت غير مترقبہ ثابت ہو سكتے تھے 'لہذاانہوں نے بعجلت تمامالا سودا طے کیااور دیکھتے ہی دیکھتے اُن کے مالک بن گئے۔ چود هری ظہور الٰہی احتیاط پسند آدمی تھے اور سیاست کے کارا میں پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے تھے۔صدر ابوب کااعتاد توانہوں نے بہت جلد حاصل کر لیا کین نواب کالابل ا معاملے میں اُن سے ایک بھول چوک سرز دہوگئی۔ گور نر مغربی پاکتان کے طور پر نواب صاحب صوبے کی سامہ بھی اپنی مضبوط گرفت رکھتے تھے۔ خاص طور پر پنجاب میں سیاسی قیادت کی شکست وریخت باتر تی وبقانواب الله کے رحم و کرم پر منحصر تھی۔اُن کی ر ضااور خوشنودی کے بغیر کوئی نیاسیاستدان اقتدار کی شاہر اہ پر ایک قدم مجی ندافیا' تھا۔ شومئی قسمت سے چود هری ظهور الہی نے بید فاش غلطی کی کہ اپنے سیاس عزائم پر نزول برکت کے لیے ووالا کالا باغ سے اشیر باد حاصل کرنا بھول گئے یا قصد انظرانداز کر گئے۔ صدر ابوب کی آمرانہ صلاحیتوں پر چوام صاحب کا مکمل تکیہ تھا۔ صدر مملکت کو رام کر کے غالباً اُن کی اپنی نگاہ مغربی پاکستان کی گورنری پر گئی ہوئی تھی۔ افواہ اڑتے اڑتے نواب کالا باغ کے کانوں تک بھی نینچی اور وہ طیش میں آکر چود ھری ظہورالہی کے خون کے پا۔ ہو گئے۔ اُن کے اشارے پر مقامی انتظامیہ نے انہیں مختلف حیلوں بہانوں سے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ و قافو قام ا بوب نواب صاحب کے پاس چود هری ظهور الہی کی صفائی اور سفارش کرتے رہتے تھے 'کیکن پھر یکا یک عالات بےا' مگڑ گئے۔ سہو آیا قصد آ' پاکستان ٹائمنز'' میں گورنر مغربی پاکستان کی کسی معمولی سی علالت کے متعلق ایک جھوٹی ی فہرٹا ہو گئی۔اس کے ساتھ ایک بے پر کی میہ بھی اڑائی گئی کہ بحالی صحت کے لیے آرام کرنے کی غرض نے نواب ماحہ کھ چھٹی بھی لے رئے ہیں۔ یہ خبر پڑھ کر نواب صاحب آگ بگولا ہو گئے اور اُسے چود ھری ظہورالی کی ماز آرا شرارت مجھ کر انقامی کار روائیوں پر اتر آئے۔ پہلے ایک نہایت فرسودہ اور غیر معروف مواصلاتی ایک کے تحت الم محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اً كراياً ياادر پھران پر ايك پريشان كن اور طويل مقدمه چلنا شروع ہو گيا۔

ایک بار صدر ایوب لا ہور کے گور نر ہاؤس میں تھہرے ہوئے تھے۔شام کے وقت انہوں نے بچھے کسی کام ،لے بلایا تونواب کالا باغ بھی ان کے پاس بیٹھے چائے ٹی رہے تھے۔ صدر ایوب بڑی لجاجت اور نرمی سے چود ھری اللی کا صفائی میں پچھ کہد رہے تھے۔ نواب صاحب کا چرہ الل بھبھو کا ہو گیا اور اُن کی مو نچھوں کے چھتے میں لا فضب کے بھونڈ بھنبھنانے گے۔ پہلے تو انہوں نے فخش گالیاں نکال کر چود ھری ظہور الٰہی کی سات پشتوں اللہ نالے۔ پھر اُن کے علم کے مطابق سپیشل پولیس کی خفیہ براخی کا ایک ایس۔ پی کمرے میں داخل ہوا۔ اُس اُلٰمی نفذات کا ایک بھاری بھر کم بنڈل تھا۔ کا غذوں کا بلندہ پولیس افسر سے لے کر نواب صاحب نے میز اُلٰہ میں کا غذات میں درج ہے 'لیکن وہ سخت جان موذی ہے۔ بالدور گرج کر بولے " ظہور الٰہی کا تھوڑا ساکیا چھاان کا غذات میں درج ہے 'لیکن وہ سخت جان موذی ہے۔ کا اللہ نواب میں مرے گا 'اس لیے میں بہت جلدا س پر اپنا شکاری کتا چھوڑنے والا ہوں۔ یہ اُس حرامی کی ہڈی پلی گارے نہیں مرے گا۔"یہ الفاظ کہتے ہوئے انہوں نے داد طلب نگا ہوں سے پولیس افسر کی طرف دیکھا۔

کپٹل برائج کے ایس- پی صاحب نے سینے پر ہاتھ رکھ کر اپنا سرتسلیم خم کیااور گھگھیا کر انتہائی چاپلوی سے کہا عمال جاہ۔ بندہ ہروقت حاضر خدمت ہے۔"

اگراُن صاحب کی دُم بھی ہوتی تو یقیناً وہ کھڑے ہو کراپی دُم بھی ضرور ہلاتے۔خفیہ پولیس کا بیا افتر تفتیش کے ٹی ٹہرت رکھتا تھا۔ طزموں کو انتہائی شدید جسمانی اور روحانی اذیت پہنچا کر اُن سے زبر دستی اقبال جرم کروانا اس ٹی طروُ اتباز تھا۔ وہ نواب کا لا باغ کا منہ چڑھا منظورِ نظر تھا اور اُن کی زبان مبارک سے اپنے متعلق شکاری کتے کا ، ک کر خوڑی اور فخرسے پھولانہ ساتا تھا۔

اواب صاحب کا بیہ جار حانہ رویہ دیکھ کر صدر ایوب کسی قدر آزر دگی ہے خاموش ہوگے۔ پہلے بھی کئی باراس کے بین ان دونوں کے در میان تھوڑا بہت تھنچاؤ بیدا ہوتا رہتا تھا، لیکن آج صدر ایوب طرح دے گئے کیونکہ المان ہورالی کی خاطر نواب کا لاباغ کے ساتھ جھڑ ایانا چاقی مول لینا انہیں کسی صورت بھی گوارانہ تھا۔
اگلے دوزجب ہم لاہور ہے راولپنڈی واپس آرہے تھے، ہوائی جہاز میں صدر ایوب نے جھے کہا" میرااندازہ ہے الامل خاردانہ بہت جلد جان چھڑ اکر پروگر یسو بیپر زہے بھاگ جائے گا۔ اب اس ادارے کا کیا بنانا چاہیے ؟"
موقع پاکر میں نے فوراا پی ایک دل پیند تجویز چیش کی جو پہلے بھی کئی بار نا منظور ہو چکی تھی۔ میری تجویز بیش کی جو پہلے بھی کئی بار نا منظور ہو چکی تھی۔ میری تجویز بیتی کہ دی کر اس کے سارے حصص کارکن صحافیوں اور دیگر ملازموں لیوبیز لینڈ کو ایک کو آپریٹو سوسائٹی کی شکل دے کر اس کے سارے حصص کارکن صحافیوں اور دیگر ملازموں افران خوارات چلانے کی ساری ذمہ داری انہیں سونپ دی جائے۔ وہیں جہاز میں بیٹھے بیٹھے بیٹھے انہوں اور اخبارات چلانے کی ساری ذمہ داری انہیں سونپ دی جائے۔ وہیں جہاز میں بیٹھے بیٹھے الیہ نے زور سے نفی میں سر ہلاکر اس تجویز کو قطعی طور پر نا منظور کردیا۔ اس کے خلاف انہیں دواعتر اض تھے۔ اللہ نے ذرو سے نفی میں سر ہلاکر اس تجویز کو قطعی طور پر نا منظور کردیا۔ اس کے خلاف انہیں دواعتر اض تھے۔ اللہ کا اس تو میں اس کیا جائے گا؟ا نہیں مصحم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

یقین تھا کہ صحافیوں اور کارکنوں کی کو آپریٹو سوسائٹ پر کوئی سیٹھیا بینک آسانی سے سرمایہ لگانے کے لیے تیانہ ہوگا۔
میری دوسری تجویز بیتھی کہ اس لمیٹر کمپنی کو کارپوریشن کی صورت میں تبدیل کر دیاجائے۔ بورڈ آف ڈائر کمئز میں حکومت اپنی مرضی کے فدویانہ قسم کے سرمایہ دار نامز دکر سکتی ہے۔ صدر ابوب کویہ تجویز بردی قائلِ قبول نظر آئا۔
انہوں نے فور آسھم دیا کہ میں ان خطوط پر کوئی عملی سیم بناکر جلد ان جلد ان کی خدمت میں پیش کروں۔ اس مفت کا انہوں نے فور آسھم دیا کہ میں ہی۔ آئی۔ ڈی۔ کااردالمالما بیگار کواسپ سرسے ٹالنے کے لیے میں نے صدر ابوب سے گزارش کی کہ ہمارے ملک میں پی۔ آئی۔ ڈی۔ کااردالمالما جیسے عظیم الثان اداروں کو نقمیر کرنے والے مسٹر جی۔ فاروق ماشاء اللہ بقیدِ حیات ہیں 'میرے خیال میں ان بارے میں ان کے ساتھ مشورہ کرنا مفید ٹابت ہوگا۔ غالبًا یہ بات صدر ابوب کے دل میں بیٹھ گئی اور انہوں نے اپی نیٹ

اس کے بعداس موضوع پر میری کسی سے کوئی مزید بات چیت نہ ہوئی۔ پچھ عرصہ بعد میں بطور سفیر متعین ہو کر ہالینڈ چلا گیا۔ سات آٹھ ماہ بعد میں نے سنا کہ نیشنل پر ایس ٹرسٹ نام کا ایک ادارہ قائم ہو گیا ہور مسٹر جی۔ فاروق اُس کے پہلے چیئر مین مقرر ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے نیشنل پر ایس ٹرسٹ کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو گیااور"ہاکان ٹائمنر"اور"امر وز"کے علاوہ" مار ننگ نیوز"اور" مشرق" بھی اس میں شامل ہو گئے۔

مسٹر غلام فاروق کی ماہرانہ قیادت میں قائم شدہ یہ ادارہ اس قدر سخت جان ثابت ہوا کہ اب تک کوئی طہرت اس کا بال تک برکا نہیں کر سکی۔ شروع میں ہرنی حکومت بہی نعرہ لگاتی ہوئی آتی ہے کہ ہم نیشنل پر لیں ڈر سام کو جلداز جلد توڑ کے رہیں گے 'لیکن اقتدار کا نشہ منہ کو لگتے ہی یہ سارے دعوے اور عزائم جھاگ کی طرح بیٹے ہائے ہیں۔ ٹرسٹ کے اخبار حکومت کے حق میں نیاز کی دیگوں کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان دیگوں میں خوشارہ 'تمان ' پر زبانی ' چکنی چڑ کی با توں ' ریاکارانہ گھا توں اور سرکار کی جاو بے جا تعریف و توصیف کے ایسے چچے اور کف گیم چائے جاتے ہیں کہ کوئی حکومت نیشنل پر ایس ٹرسٹ کو ہاتھ سے کھونے کا تصور تک نہیں کر سمق۔ اگر چہ ٹرسٹ کے جاتے ہیں کہ کوئی حکومت نیشنل پر ایس ٹرسٹ کو ہاتھ سے کھونے کا تصور تک نہیں کر سمق۔ اگر چہ ٹرسٹ کے اخبار وں کی اشاف می نہیں افر بالہ کرتی رہتی ہے 'لیکن اس کے طلسماتی بہی کھا توں میں خسارے کا نشان مجی نہیں افر بالہ کی صرف روز نامہ" مشرق "نے ادبی یا ثقافتی ایڈ یشنوں کی وجہ سے یا سے چند شگفتہ کا کموں کے بل ہوتے پر کی ذکی طرن انہا بھرم قائم رکھا ہوا ہے۔ باقی تینوں اخبار وں میں کسی آب و تاب اور رنگین کا نام و نشان تک نظر نہیں آتا۔ بھن او قات تو وہ محض سرکاری گزٹ کا پھسپھسااور بھونڈاسا چربہ بن کررہ جاتے ہیں۔

موجودہ صورت میں نیشنل پریس ٹرسٹ کا وجود آزادانہ اور بے لاگ صحافت کے لیے ایک وہال ہان ہے کم نہیں۔ جب تک صحافت کے لیے ایک وہال ہان ہے کم نہیں۔ جب تک صحافت کا بیہ سفید ہاتھی حکومت کے تھان میں سونے کی زنجیروں سے بندھارے گا اُل وقت کے تھاں میں اور مالی وسائل کے مقابلے کا میدان منصفانہ طور پر ہوار منسبل ہو سکتا۔

# اتوب خان اور معاشیات

بن دنوں پاکتان کا دارا کی و مت کراچی ہے اسلام آباد منتقل ہورہا تھا کیں نے یہ فیصلہ کیا کہ کراچی چھوڑنے ہے ہائی ہور کا تھا کی کی کی اسلام آباد منتقل ہورہا تھا کی بیٹ نے کہ مرہ دادا کر آئی ۔ اس مقصد کے لیے جھے اپنے پر اویڈنٹ فنڈ ہے کچھ رقم نکلوانے درت تھی۔ اے۔ بی ۔ آرکی ہدایت کے مطابق میں نے ایک فارم بھراجس پر اپنے ہیڈ آف آفس کے لوانے بھی لازی تھے۔ دفتر والوں نے کہا کہ میرے ہیڈ آف آفس بھی صدر ایوب بذات خود ہیں 'اس لیے ہی کہ درتر دو تھا کہ اتنی چھوٹی می بات پر ان کو کیا تکلیف بی بات پر ان کو کیا تکلیف کی ضافہ نر بی بھی ضروری تھی 'اس لیے وہ فارم اُن کی خدمت میں دستخطوں کے لیے تھی دیا۔ ساتھ میں کی چھٹی کی درخواست بھی بھیج دیا۔ ساتھ ردن کی چھٹی کی درخواست بھی بھیج دیا۔

توڑ کادیر کے بعد صدر ایوب ان کاغذات کو ہاتھ میں لیے میرے کمرے میں آئے اور میرے ساتھ والی ہنٹے گئے۔ مسکر اکر بولے "پراویڈنٹ فنڈ توریٹائر ڈ ہونے کے بعد کام میں لایا جاتا ہے۔ تم ابھی سے اس میں رقم کیوں نکلوارہے ہو؟"

نم نے اپی بیوی کے ساتھ عمرہ پر جانے کاارادہ بتایا تو وہ کسی سوج میں پڑگئے۔"اگر ایسا ارادہ تھا تو تنخواہ میں پر بچابچاکر رکھتے۔ پر اویڈ نٹ فنڈ میں سے پچھ نکلوانا دوراندیش کی بات نہیں۔"

ی فاموں رہا توانہوں نے جیب ہے اپن ذاتی چیک تک نکالی اور فرمایا ''اُس رقم کے برابر میں تمہیں اپناذاتی ہاہوں۔ نصف رقم تم اپنی سہولت سے رفتہ رفتہ واپس اداکر دینا' باتی نصف میرا تحفہ سمجھو۔''

اُن کے اس الطاف کریمانہ سے میں بے حد متاثر ہوااور شکریہ ادا کر کے انتہائی کجاجت سے میں نے انہیں ، لہ مُرہ جیسے دین سفر پر جمجھے اپنے خرچ ہی سے جانا جا ہیں ۔ اس کے بعد اگر جمھے کبھی ضرورت محسوس ہوئی تو بانی سے ضرور فائدہ اٹھاؤں گا۔

ین کروہ زور سے بنے اور بولے "ہر روز عید نیست کہ حلوہ نخور د کے۔"اس کے بعد میرے فارم پرانہوں ، پیٹانی سے دستخط کردیے۔

یہ معمول ساواقعہ مالی 'اقتصادی اور معاشی زاویوں سے صدر ابوب کے ذہنی رجحانات اور ذاتی کر دار پر نہایت رد ٹی ڈالا ہے۔ اُن کی نپی تنگی فیاضی جذبات سے آلودہ ہو کر بوجھل یا لکھ اُٹ نہ بنتی تھی۔ فضول خرچی اور

اسراف سے وہ کوسوں وُور تھے۔ پس اندازی اُن کے نزدیک عقل ودانش اور دوراندیثی کا شعار تھااور ہر معالج می حساب کتاب سے چلنااُن کی عادت ثانیہ تھی۔اُن کے دور حکومت میں اگریہی ذاتی اوصاف قومی اور مملکتی سطم پر مجل جاری و ساری موجاتے تویا کتان کا مالی اور معاشی مستقبل نہایت ترقی یافتہ اور خوشحال خطوط پر متحکم ہوجا ا<sup>ا</sup>لین برقتمتی سے میہ صور تحال بیدا ہونے سے رہ گئی۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک آزاد مملکت کے للز معاشیات کے علوم و فنون پر عبور رکھنے والے ماہرین کی ہمیشہ شدید کمی رہی ہے۔ صدر ابوب کوایے درد میں فیر ا قضادی اور معاشی امور کے وزیر 'مثیر اور ماہر میسر آئے 'وہ یا تو نہایت لائق فاکق' قابل اور مستعدا کاؤندے تع اِ غیر معمولی طور پر ذبین و قطین سول سرونٹ تھے جن کا خاص طر ہ امتیازیہ تھا کہ وہ ورلڈ بینک 'انزنیشل مانٹری نڈلار دیگر بین الا قوامی اداروں کی اصطلاحات اور جار گن نہایت خوش اسلوبی سے اپنا کر اپنااوڑ ھنا بچھونا ہنا لیتے تھے۔ان ہلد و بالا بموخ دار ادر نریشوکت الفاظ اور اصطلاحات کی اشکالِ صوتی میں عقل و دانش ' فہم و ادر اک اور اقصادی علم د فنون کا جو تھوڑا بہت مغزاور گوداملتا بھی تھا تواس کی حیثیت ورلٹر بینک کے چھوٹے موٹے مثیر وںاور مربوں کے پس خور دہ اقوال اور مسلمات ہے کچھ زیادہ نہ ہوتی تھی۔اس طرح پاکتان کی جدید اکانومی کا جیٹ طیارہ سکنڈ کلاں یا کلوں کے ہاتھ میں آکر تھر ڈریٹ پٹرول کے سہارے بلند ترین فضاؤں میں پرواز کرنے کے لیے تیار کھڑا تا۔ فوجی حکومت کے آتے ہی خوف و ہراس کی جو فضا چھا گئی'اس میں مارشل لاءنے چند سطی لیکن دلچپ کُل کھلائے۔ ذخیر ہاندوزوں اور بلیک مار کیٹ کرنے والوں نے اپنی د کانوں کے پیٹ کھول دیئے اور مخلوق خدالڈی لا کی طرح ٹوٹ کر گری اور دونوں ہاتھوں سے سیتے داموں مال واسباب خریدنے میں مصروف ہو گئے۔ چندلوگوں نے ناجائز دولت سے بھرے ہوئے سوٹ کیس را توں رات کھلے میدانوں میں جا چھینکے۔ کروڑوں روپے کاپوٹیرہ کالا دھن واجبی نیکس ادا کرنے کے بعد ظاہر ہو کر تجارت و صنعت کی گر دش میں آگیا۔مارشل لاء کی عیک لگاکر یولیس کے سراغرسانوں کی بصارت بھی تیز ہو گئی اور ایک روز سمندر کی تہد میں ڈوباہوا ناجائز سونے کابہت پراالبار برآ مد کرلیا گیا۔

بیرون ملک نیحیا کر رکھے ہوئے سرمائے کو واپس لانے کے لیے مارش لاء کا ایک ضابطہ نافذ ہواجس کے تحتیم شخص اپنا غیر ملکی زر مباولہ بغیر کسی روک ٹوک کے پاکستان لا سکتا تھا۔ سرکاری شرح مبادلہ پر اُس کو پاکستان لا سکتا تھا۔ سرکاری شرح مبادلہ پر اُس کو پاکستان اور ی تعداد میں مل جاتے سے اور اس رقم پر کوئی ٹیکس بھی نہ لگایا جاتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس رعابت خاطر خواہ فا کدہ اٹھایا کین بڑے برے سیٹھوں کا ایک منظم گر وہ اس ضابطہ کو پوری طرح ناکام بنانے پر ٹلا ہوا قال الله حضرات کو یقین تھا کہ ان کا سرمایہ صرف پاکستان سے باہر بی محفوظ رہ سکتا ہے۔ ملک کی سلامتی اور بقا کے بارے ہل وہ اس قدر متر دو تھے کہ اپنا سرمایہ یہاں لاکر وہ ہرگر ڈبونا نہیں چاہتے تھے۔ چنا نچہ انہوں نے ایک خفیہ ترک چانا شروع کردی جس سے وہ اپنا سرمایہ یہاں لاکر وہ ہرگر ڈبونا نہیں چاہتے تھے۔ چنا نچہ انہوں نے ایک خفیہ ترک کردی جس سے وہ اپنا تھیتی زر مبادلہ پاکستان واپس لانے کی غلطی نہ کریں۔ ایک سیٹھ کے محت وطن کارڈول کو محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

، پرازایک گمنام خط کے ذریعے صدر ابوب کے نام کھ کر بھیج دیا۔ اس میں یہ بھی درج تھا کہ ایم-اے رنگون والا رنی نیڈریٹن آف چیمبر آف کا مرس اینڈانڈسٹری' ہے -ایس-لو بوسیکرٹری کر اچی چیمبر آف کا مرس اینڈانڈسٹری' ، کے سومار سیکرٹری پاکستان مرچنٹس ایسوسی ایشن اور احمد-اے-کریم اس تحریک کے روح رواں ہیں۔

مدرایوب کے نام اس خط کے ساتھ ایک اور پرچہ بھی مسلک تھاجو میرے نام تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ ہمیں دم ہدا ہوں کے دفتری رسم ورواج کے مطابق گمنام خطوط کور دی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے، لکین تم اس خط کے ایسالوک ہرگزنہ کرنا کیونکہ ہم اللہ اور رسول کی قتم کھاکر اپنے انکشافات کی سپائی کا اعلان کرتے ہیں۔ اگر تم اللہ کو نظر انداز کیا تو تم بھی قوم کے مجرموں کی پشت پناہی کر رہے ہوگے۔

مدرایوب کی اجازت سے میں نے اس خط کے مندر جات کو ایک مخبر اندر پورٹ کی صورت میں منتقل کیااور اپر نظف ذرائع سے انکوائر کی شروع کر وادی۔ بتیجہ خاطر خواہ نکلا۔ معلوم ہوا کہ بہت سے سربر آور دہ اشخاص منظم ربی ہازش کررہے ہیں کہ لوگ اپنی پوشیدہ دولت کو ظاہر نہ کریں۔ بیر ون ملک جمع کیا ہوا زر مبادلہ واپس نہ با کے اور مہنگائی بڑھانے کی غرض سے مقامی صنعتوں کو Go slow پالیسی اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے۔ اس بک کے سرغنوں کے طور پر رنگون والا کو بو سومار اور احمد کریم گرفتار کر لیے گئے۔ مجھے یقین تھا کہ ان حضرات پر ربھی کہ یہ بھی ضرور چلایا جائے گا کیکن کسی نامعلوم وجہ سے ایسانہ ہوا۔ چند ہفتوں بعد میں نے اخبار میں خبر پڑھی کہ رب کرا ہی جیل سے رہا کر دیئے گئے۔ جسے میا ہونے مہیا ہونے ، دل کرا ہی جیل سے رہا کر دیئے گئے ہیں۔ یہ بات اب تک میرے لیے معمہ ہے کہ اچھا خاصا شبوت مہیا ہونے ، داورون کی کورن دکی گئی ؟

ہیرہ دن ملک جمع کیے ہوئے زر مبادلہ کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی قابل ذکر ہے۔ مارشل لاء نافذ ہوتے بڑکا بینہ بنائی گئی تھی اُس میں مسٹر محمد شعیب وزیر خزانہ کے طور پر مقرر ہوئے تھے۔ یہ صاحب کچھ عرصہ سے واشکشن امائی بینک میں ڈائر کیٹر کے طور پر متعین تھے۔ وزیر خزانہ کاعہدہ انہوں نے اس شرط پر قبول کیا تھا کہ وہ ساتھ ہی لا بینک کے ڈائر کیٹر بھی بدستور رہیں گے۔ ان دو آسامیوں پر ایک شخص کا بیک وقت فائز رہنا اصولی طور پر بربادرنا مناسب تھا۔ ایک آزاد مملکت کے وزیر خزانہ کاساتھ ہی ساتھ ایک بین الاقوامی بینک کی ادنی سی آسامی الماتھ چھے رہنا ہمارے قومی و قار کے سراسر منافی تھا' اس لیے شروع ہی سے میرے دل میں اُن کے متعلق کوئی فرارد منزلت نہ تھی۔

جن دنوں میں بیرون ملک جمع کیے ہوئے زرِ مبادلہ کے سلسلے میں چند بڑے سیٹھوں کے خلاف اکوائری شروع برانے میں معروف تھا۔ ایک روز محمد شعیب صاحب میرے دفتر میں تشریف لائے۔ ورلڈ بینک کی ملازمت کی برائے میں اُن کے کئی لاکھ ڈالر جمع تھے۔ انہوں نے صدر ابوب کے نام ایک درخواست لکھ رکھی تھی کہ نگار رقم امریکہ کے کمی بینک ہی میں رکھنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے یہ درخواست میرے حوالے کر کے اُلی رقم امریکہ کے کمی بینک ہی میں رکھنے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے یہ درخواست میرے حوالے کر کے اُلی مدر ابوب سے منظور کر واکر اسے جلد از جلد اُن کے پاس بھیج دوں گا۔ وزارت کے ساتھ ہی ساتھ

ورلڈ بینک کی ملازمت کی وجہ سے شعیب صاحب کے خلاف کچھ قدرے تعصب میرے دل میں پہلے ہی موجود تھ۔ اب اُن کی اس درخواست نے جلتی پر تیل کاکام کیا۔ میں نے لگے ہاتھوں انہیں کراچی کے بڑے بڑے سیموں کی سازشانہ حرکات کا حال سنایا اور اپنی برخود غلط عاد لانہ اور متقبانہ راست بازی کے جوش میں کہہ بیٹھا"م املک کے وزیر خزانہ کو پاکستان کے اقتصادی ثبات اور استحکام پر دوسروں کی نسبت زیادہ کامل یقین اور اعماد ہونا چاہے۔اگر آپ اعلان کرے ڈیکے کی چوٹ اپنا ہیر ونی اثاثہ یہال لے آئیں تواوروں کے لیے یہ نہایت صحت منداور قابل تللہ مثال قائم ہو گی۔"

میری بات س کرشعیب صاحب تاؤیس آگئے۔انہوں نے اپنی درخواست جھیٹ کرمیرے اتھ سے چین ل اور تیزی ہے بولے "بس بس۔ بیس یہاں پندونصائح سننے نہیں آیا۔"

میرے کمرے سے نکل کر وہ سید ھے صدرا بوب کے پاس گئے اورا پنی درخواست پر اُن کی منظوری کے دسخط شبت كرالائے\_

ا یک طرف وزارت ِ خزانہ کی کرسی' دوسری طرف ورلڈ بینک کی ڈائر یکٹری کاسٹول۔ان دونوں شافتوں کے درمیان شعیب صاحب کی ذات عجیب و غریب لطا نف و ظرائف کا شکار ہو تی رہتی تھی۔ چند بار تومیّن بھی ان غلط فہیوں کی لیبٹ میں بُری طرح آیا۔

شعیب اور شہاب میں ایک مبہم سی صوتی مما ثلت کے علاوہ ہم دونوں میں کوئی قدر مشترک نہ تھی۔ایک بار صدر ابوب بو گوسلاویہ کے سرکاری دورے پر گئے تو ہم دونوں بھی اُن کے ہمراہیوں میں شامل تھے۔ آخری روز مارشل ٹیٹو نے پچھ تحائف تقسیم کیے۔ مجھے ایک نہایت خوبصورت ریڈیو گرام ملا۔ شعیب صاحب کوایک نہاہت معمولی سی ایش شرے ملی۔ وہ میرے سر ہو گئے کہ جمارے ناموں کی مما ثلت سے غلط فہی ہوئی ہے اور میرے نام کا تخفظ کی ہے تہمیں مل گیاہے۔ مجھے بھی بچھ ایہا ہی شک گزرا۔ انفاق ہے یو گو سلاویہ کا چیف آف پروٹو کول اُدھ ہے گزرا تو میں نے اُسے روک لیا۔ شعیب صاحب اور میرے تحا ئف میں غلطی سے رد وبدل کاشیہ بیان کیا تووہ مرالا ادر بولا 'کوئی غلط فنہی نہیں ہوئی'آپ دونوں کواینے اپنے صحیح تحا نف ملے ہیں۔"

"لیکن مسٹرشعیب تومنسٹر کاعہدہ رکھتے ہیں۔" میں نےوضاحت کی"جو تحفہ انہیں دیا گیاہے 'وہان کے منصب کے شامان شان نظر نہیں آتا۔"

چیف آف پر وٹوکول نے کہا''آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر تقریب میں ہم نے وزیر خزانہ کواُن کے منصب کے مطالِ درجه دیاہے 'کیکن تحا کف میں ہم نے انہیں ورلڈ بینک کاڈائر کیٹر تشکیم کیاہے۔''

"وہ کیوں؟"ہمارے صدر کے ملٹری سیکرٹری نے بوچھا۔

"ہمیںاس میں کسی قدر بحیت نظر آئی۔" یو گوسلاویہ کے چیف آف پروٹو کول نے کسی قدر تمسخرہے کہا۔ اسی طرح کے ایک دو واقعات صدر ابوب کے دور ہُ امریکہ کے دوران بھی پیش آئے۔ صدر کینڈ کاار محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مزکینرئی نے صدرابوب کے اعزاز میں ماؤنٹ ورنن پر ایک نہایت شاندار ڈنر کا اہتمام کیا تھا۔ وہاں چینچنے کے لیے کچے فاصلہ کشتیوں کے ذریعے طے کرنا تھا۔ پہلی کشتی میں مسٹر اور مسز کینیڈی کے ساتھ صدرابوب اور دوسرے ہوگ سوار ہوئے اُن میں میرانام بھی شامل تھا۔ شعیب صاحب کو دوسری کشتی میں نسبتا کم اہمیت والے مہمانوں کے مانو بھایا گیا۔ اس پر وہ بڑے تئے پا ہوئے 'لیکن امریکن چیف آف پر وٹو کول سے استفسار کرنے پر یہی جواب ملاکہ اللہ بنگ کے ڈائر کیکٹر کے رتبہ کے مطابق انہیں صبح مقام پر بھایا گیاہے۔

الدون امریکہ ایک سفر پر ہمیں صدر کینیڈی نے اپنے سرکاری جہاز میں بھجا۔ امریکی محکمہ پروٹو کول کے ایک افرائی ہمارے ساتھ شریک سفر سے۔ ہر نشست پر انہوں نے ہمارے نام کے کارڈ چپاں کیے ہوئے سے۔ میری المنت ہمارے ممتاز سائنسدان ڈاکٹر عبد السلام کے ساتھ تھی۔ مسٹر شعیب کی نشست بھی ایک عبد السلام کے ساتھ کی افراد ساتھ کا داتی خدمت گار تھا۔ اس بات پر شعیب صاحب کا براند وختہ ہونا قدرتی امر تھا۔ انہوں نے ایک بار گرفیب اور شہاب کی مما ثلت کو آٹر بناکر نشستوں کے ردّ و بدل کا مقدمہ کھڑ اکر دیا۔ اس ناخوشگوار بک بک جمک میک نے اس قدر طول کھینچا کہ امریکی پروٹو کول افسر نے بچ بچاؤ کر کے اپنا فیصلہ دیا کہ ورلڈ بینک کے ڈائر یکٹر کی جبات سے کوئی زیادتی نہیں ہورہی۔

جم وقت صدر ایوب نے عنان اقتدار سنجالی تھی' اُس وقت ملک میں بیر ونی زر مبادلہ کی شدید قلت تھی۔
مام اثیاۓ صرف کمیاب ہی نہیں تھیں' بلکہ اُن کی قیتیں بھی بہت گرال تھیں۔ بلیک مارکیٹ' ذخیرہ اندوزی'
امگنگ'امپورٹ لا نسنوں کی برسرِ عام خرید و فروخت اور دیگر ہر طرح کی سرکاری مراعات کاکار وبار کھلے بندوں عام
فادکی نے صدر کویہ پٹی پڑھادی کہ ان سب خرابیوں اور نقائص کا تیر بہدف علاج بونس واؤچر سکیم میں مضمر ہے۔
یہ نجو بڑکی باضابطہ معاشی اصول یا نظریات پر مبنی نہ تھی' بلکہ اس کی حیثیت اُن نفسیات کے ماہر چرب زبان سنیاسیوں
کے لؤنے ٹو کلوں کی سی تھی جو بہاڑی جڑی بوٹیوں کے گیت گاگا کر مایوس مریضوں کو صحت مندی کا مرد دہ سنانے میں
ہمارت رکھتے ہیں۔

اں سیم کے مطابق جو شخص کوئی چیز ایمسپورٹ کر کے جتناز ر مباد لہ کما تا تھا 'اس کا ایک خاص حصہ اُسے بونس دائج کے طور پر عطا کر دیا جا تا تھا جس سے وہ اپنی ضرورت یا مرضی کے مطابق جو پچھ چاہے 'باہر سے درآ مد کر سکتا تھا۔ رکھتے ایکسپورٹ کا کار وبار ہر کسی کا دل پند مشغلہ بن گیا۔ جسے دیکھو کوئی نہ کوئی شے برآ مد کر نے کی فکر میں اظال و بیچاں تک و دو کر رہا ہے۔ بونس واؤچروں کا نرخ بالا ہو گیا۔ آسودہ حال لوگ انہیں اپناسامان تعیش درآ مد کرنے میں بورتوں کے میک اپ کے اعلیٰ ترین لوازمات کوئی مربحہ ولا یق کھانے پینے کی اشیا کے ڈبوں 'فرانسیسی پانی کی بوتلوں 'سوس چا کلیٹوں' جرمن کیمروں اور مرب طرح کی ٹافیوں 'مرجمہر ولا یق کھانے پینے کی اشیا کے ڈبوں 'فرانسیسی پانی کی بوتلوں 'سوس چا کلیٹوں' جرمن کیمروں اور خراد کوئی ٹافیوں 'مرجمہر ولا یق کھانے و کئی اشیاء اور بھی زیادہ مہنگی ہو کر بازار میں آتی تھیں۔ بونس واؤچر کی برکت سے خادران کے عوض امپورٹ کی ہوئی اشیاء اور بھی زیادہ مہنگی ہو کر بازار میں آتی تھیں۔ بونس واؤچر کی برکت سے خادران کے عوض امپورٹ کی ہوئی اشیاء اور بھی زیادہ مہنگی ہو کر بازار میں آتی تھیں۔ بونس واؤچر کی برکت سے خوادران کے عوض امپورٹ کی ہوئی اشیاء اور بھی زیادہ مہنگی ہو کر بازار میں آتی تھیں۔ بونس واؤچر کی برکت سے خوادران کے عوض امپورٹ کی ہوئی اشیاء اور بھی زیادہ مہنگی ہو کر بازار میں آتی تھیں۔ بونس واؤچر کی برکت سے

بین الا قوامی سطح پرپاکتانی روپے کی قیمت گر کرنصف کے قریب رہ گئی تھی الیکن اندرون ملک ہمارے اتفاد کالم صدر الیوب کی مونچھ کو تاؤدے کر اُن کے منہ سے بہی اعلان کرواتے رہے کہ ہم کسی دباؤکے تحت اپندرہ پا قیمت ہرگز مرگز نہیں گھٹائیں گے۔ سرکاری شرح سے توایک پونڈ کی قیمت گیارہ 'بارہ روپ بنی تھی الیک کھی منزل میں اس کا بھاؤ 18 سے 24روپ تک اٹھتا تھا۔ پاکتانی کرنسی کی اصلی اور نقلی قیمت کا اتبا بڑا فرق اس کی ما کھکے لیے انتہائی مصر تھا۔

بونس واؤچر سکیم کادوسرا کارنامہ یہ تھا کہ جو سامان زر مبادلہ کی سرکاری شرح پر بھی درآمد کیا جاتا تھا ابزار ہی اُس کا نرخ بھی بونس واؤچروں کے ریٹ پر فروخت ہوتا تھا۔ اس سے ہماری ساری درآمدی تجارت کی قیتوں ہیں ۔ کیک بیک شدید اضافہ ہو گیا۔ اس سکیم میں اگر کوئی شبت پہلو نظر آیا تووہ یہ تھا کہ ملک بھر میں شہری آبادی کا ایک چھوٹا سائم ل کلاس طبقہ امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار میں آکر زیادہ تر بلیک مارکیٹ اور ذخیر ہاندوزی کے مہارے کسی قدر آسودہ حال ہو گیا۔

صدرایوب صدق دل سے خواہاں تھے کہ ملک میں حقیقی خوشحالی اور آسودگی کادور دورہ شروع ہو۔انہیں اکانوی . کاخود تو کوئی خاص علم یا تجربه نه تھا'کیکن ایک مستعدد اور چو کس دیہاتی کی عقل سلیم اور سوجھ بوجھ اُن میں ہدر ج<sup>ر</sup>انم موجود تھی'اس لیےا نہیں واقعی بیاحساس تھا کہ بونس واؤچراسکیم کی ملمع سازی خوشحالی کا فریب نظر تو ضرورے لکن خوشحالی کاراستہ نہیں۔ ایک حقیقت پیندانسان کی طرح وہ اس بات سے بھی بخوبی آشناہ ہے کہ جس نظام میں امپرامپرز اورغریبغریب تر ہوتے چلے جائیں اُس میں کوئی شدید سقم اور کجی ہے کیکن عملی طور پر وہ اپنے مالی اور ا تضادی مشروں اور ماہروں کے نرغے میں آگر بے دست ویا ہو گئے اور اپنی جبلی سمجھ بو جھے اور عقل و دانش کو کسی وقت جی پر ری طرح کام نہ لا سکے۔ دراصل ان حضرات کو مالی اور اقتصادی ماہرین کہنااس اصطلاح کاغلط استعمال ہے۔ یہ مب لوگ ا پی اپی جگہ بابوقتم کے بڑے عہدیدار تھے الیکن بنیادی طور پر اُن کی تعلیم و تربیت یا تو محاسبوں امنیوں اور جن فرج نوییوں کے طور پر ہوئی تھی یاوہ ڈپٹی کمشنر اکمشنر اور جائنٹ سیکرٹری کے مرحلوں سے بخیروخوبی گزر کر ملک بمرکے مالیاتی ا قضادی اور منصوبہ بندی کے امور پر قابض ہو گئے تھے۔ ایک آزاد مملکت کے مسائل کواس کا بے وسائل کے حصار میں رکھ کر حل کرناانہوں نے کہیں ہے نہ سیکھا تھا۔ لے دے کے اُن کی دوڑ مغرب کے چرز لْ يافته ممالك تك تقى جن مين امريكه سرفهرست تقا- ان سب ممالك كى اين اين مصلحتين اين اين ترجيات ادرايد ا پنے مقاصد تھے۔ ہمارے معاشی اور اقتصادی ماہرین کی اکثریت دوسروں کی مصلحوں ، ترجیجات ادر مقامد کے کنویں کے مینڈک بن کر بیٹھ گئے۔ چنانچہ وہ ہر سال نہایت درست اور صحیح بجٹ بنا لیتے تھے۔ آ مدنی ادر فرق کا ڈیا اور مناسب تخمینہ لگا لیتے تھے۔ نفع و نقصان ٹھیک جوڑ لیتے تھے۔ خسارہ پوراکر نے کے لیے نئے نئے ٹیک لگانے مل نہایت جا بکدسی اور چرب زبانی سے کام لیتے تھے۔ ہر میزانے میں سرخاب کا پر لگانے کے لیے اور اس پر زبانی منصوبوں کا ملمع چڑھانے کے لیے وہ ہیر ونی امداداور قرضے لینے کے لیے دوسروں کے سامنے بے حجابانہ اتھ مجہلانے محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

له بورخان ہوگئے تھے۔ غیرملی المدادی بیسا کیوں پر چڑھائی ہوئی ہرا قضادی اور معاشیاتی عمارت غیرمحفوظ اور ہمان ہوئی ہرا قضادی اور معاشیاتی عمارت غیرمحفوظ اور ہمان ہوئی ہے۔ اس عمارت کا ایک ندایک حصہ دھڑام ہے زمین اله ہواتا ہے۔ ایم پر جب بھی کوئی آزمائش کی گھڑی آتی ہے اس عمارت کا استبری دور کہتے ہیں۔ بے شک اس میں الله ہاتا ہے۔ ایوب خان کے دور حکومت کو بہت ہے لوگ مادی ترقی کا سنہری دور کہتے ہیں۔ بے شک اس میں الحام نہیں کی بنیاد رکھی گئی تھی 'اسے قائم رکھنے کے لیے ہمیں بالم نہیں دور کے بیار بسلنے پڑتے ہیں۔ خود کفالت کی راہ پر قدم بڑھائے بغیر ہرفتم کی ترقی کی بائم من طرح طرح کے پاپڑ بسلنے پڑتے ہیں۔ خود کفالت کی راہ پر قدم بڑھائے بغیر ہرفتم کی ترقی کی بائم من مزید' کا نعرہ بلند بائم من مزید' کا نعرہ بلند بائم من مزید' کا نعرہ بلند بائمان کی دفت کے ساتھ ساتھ ہمارے دوستوں اور المداد دینے والے بھی خواہوں کی اپنی مصلحوں کے المان دینے دائے ہیں خواہوں کی اپنی مصلحوں کے المان دینے دائے ہیں ذریرہ بم اور دوبدل ایک لازمی اور فطری امر ہے۔

الدونوں وہ اکل کو ہیر ونی ذرائع کا محتاج بنانے کے علاوہ ہمارے نام نہادا قصادی ماہرین نے صدر ایوب کو کا بادر کرادیا کہ پاکستان کی طرح تیسری دنیا کے پیما ندہ ممالک کے لیے مادی ترقی کا ایک ہی راستہ ہے جو طویل انجاد دخوار گزار بھی۔ اس کے علاوہ نہ تو کوئی مقبادل راستہ ہے اور نہ کوئی شارٹ کٹ ہی استعمال کیا جا سکتا الکیر کے فقیروں نے سرخ فیتے کی مدد سے صنعتی اور تجارتی ترقی کاذیبہ اس طرح آویزاں کر دیا کہ اس پر وہی اہلا کی گریدہ اور پہلے ہی سے سیرھی کے ایک نہ اہلا کی گریدہ اور پہلے ہی سے سیرھی کے ایک نہ اہلا کی گریدہ اور پہلے ہی سے سیرھی کے ایک نہ باہل پر ایستان وہ ہو چکے تھے۔ نئی صنعتیں لگانے کے لائسنس یا قربر انے صنعتکاروں اور تاجروں کو ملتے تھے یا اُن اردوگوں کو ملتے تھے ہو تسخت کاروں اور تاجروں کے باتھ بی قرال نے سے اس سیاسی رشوت 'اقربا پر وری یا کسی دیگر خوشنود ی کے طور پر نواز نا مقصود ہوتا تھا۔ یہ کا کو گرال کو ملتے تھے جنہیں سیاسی رشوت 'اقربا پر وری یا کسی دیگر خوشنود کی کے طور پر نواز نا مقصود ہوتا تھا۔ یہ کہ کا مقد اپنی پر انے دائرے کی حدود ہی میں گردش کر تاربتا تھا اور اس کے ساتھ کا اُن اُن کا فور پر منعت کاروں کا حلقہ اپنی برانے دائرے کی حدود ہی میں گردش کر تاربتا تھا اور اس کے ساتھ کا کہنا کم مقدار میں شامل ہوتا تھا۔ ایک ہی خاندان طرح طرح کی کیر الانواع صنعتیں لگالیتا تھا اور اس کے ساتھ کی اُن کا ملک میں لگانا پیک کا نواز میں میں مرکوز ہو کررہ گیا۔ وہ زمانہ ایسا تھا اُن ان ہوگے کہ قوم کی دولت کا بیشتر اثاثہ میں بائیس خاندانوں کی تجور یوں میں مرکوز ہو کررہ گیا۔ وہ زمانہ ایسا تھا ایال ہوگے کہ قوم کی دولت کا بیشتر اثاثہ میں بائیس خاندانوں کی تجور یوں میں مرکوز ہو کررہ گیا۔ وہ زمانہ ایسا تھا ایک ہو جائے تھے۔ اس قدم کے کار مل ملک میں ایک ہو تھا ہے تھے۔ اس قدم کی کار مل ملک میں ایک ہو تھا ہے تھے۔ اس قدم کے کار مل ملک میں ایک ہو تھا ہے تھے۔ اس قدم کی کار مل ملک تی تو ایک ہو تھا ہے تھے۔ اس قدم کی دورہ گیا کی دورہ کی دورہ کی تھور کی میں کورہ ہو کر دورہ گیا۔ وہ زمانہ ہوگے کہ تھور کی دورہ کی دورہ گیا تھا تھا کہ کورہ کی دورہ گیا ہو تھا کے دورہ کی میں کورہ کی دورہ گیا۔ وہ زمانہ ہوگے کی دورہ کیا دورہ کی دورہ گیا ہو تھا کہ کی دورہ کی

مایا کو مایا ملے کر کر لمبے ہاتھ تلسی داس غریب کی کوئی نہ پوچھے بات

فرن شردع میں وزیرِ خزانہ مسٹر محمد شعیب نے نہایت طمطراق سے بیداعلان کیا تھاکہ ہم کار ٹلز کا قلع قمع کر کے اگر ا اگر الکیان دو ڈھائی برس کے اندر اندر انہوں نے قلابازی کھا کر بیہ کہنا شروع کر دیا کہ کار ٹلز بنانے والوں کو الله طور پر انہیں ختم کر دینا چاہیے۔اس کے بعد اس موضوع پر زیب داستاں کے لیے اتنی سی بیان آرائی بلاو گا۔ مال وزرکی اس تحثیر و تقتیم میں مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں برابر کے شریک تھے۔فرق صرف اتا تا کا کہ اللہ حضرات اپنالا کسنس زیادہ تر مغربی پاکستان میں فرو خت کرنے کی کوشش کرتے تھے کیو تکہ یہاں پر خریدار نبازا با تھے اور قیمت بھی غالبًا زیادہ ملتی تھی۔ بظاہر اس سے بھی مگان ہوتا تھا کہ اس بند ربانٹ میں مغربی پاکستان کے ما ترجیحی سلوک کیا جارہ ہے ،کیکن حقیقت میں ایسی کوئی بات نہ تھی بلکہ اس کے برکس بڑگالی وزیرار باب بیاستادا اللہ کے عزیز وا قارب پر مفول اور لا کسنوں کی صورت میں اپنی قیمت وصول کرنے میں کس سے پیچھ نہ تھے۔ اُلی زمانے میں پان کے تازہ بتازہ ہے برئی کثیر تعداد میں ہر روز پی۔ آئی۔اے کے ذریعے مشرقی پاکستان ہے آباکہ شخصہ بین بنایت منافع بخش تجارت تھی اور ایک ایک ٹوکری فی بوم کا لا کسنس حاصل کرنے کے لیے برئی پاکستان سفارشوں اور اثر ورسوخ سے کام لیا جاتا تھا۔ ان لا کسنوں کی تقسیم کلیتًا چند بزگالی وزیروں اور بنیاد کی جمہور بھال کے سفارشوں اور اثر ورسوخ سے کام لیا جاتا تھا۔ ان لا کسنوں کی تقسیم کلیتًا چند بزگالی وزیروں اور بنیاد کی جمہور بھال کے ساتھ اور اس کے بیٹوں پر ترغیب و تحریص کا جال پھیلا نے کے کام میں لاتے تھے اور اس کی می خرور ہے جو اور جمہور کا کہ در بید سے مبار کہاد کا خط بھی ضرور جمیج تھے۔ ان الا موسول کی در بید اسے مبار کہاد کا خط بھی ضرور جمیج تھے۔ ان الا میں کسی من چلے نے بڑگالی ترجمہ کے ساتھ فاری کا میر مصرعہ بھی درج کر وارکھا تھا

#### برگ ِسبز است تحفهٔ درویش

حکومت اور سیاست کے درویشوں کے گال اور ہونٹ تو ہر گیِ سبز کی برکت سے گلنار ہورہے تھ اکین تھ ا کی اس ہیرا پھیری میں پانوں کے تاجروں کا ایک کثیر طبقہ اپنے آبائی پیٹے سے محروم ہو کر بے کاری کا شکار ہو گا مشرقی پاکستان کے کچھ لوگوں نے اسے میرنگ دیا کہ اب تو مغربی پاکستان والے ہمارے روایتی اور خاندانی پیٹروروا کی روزی چھینئے کے بھی در بے ہیں۔

ای زمانے میں ڈھاکہ یو نیورٹی کے چند پروفیسروں نے Two Economies کا شوشہ جھوڑر کھا تھا ہم کا لب لباب یہ تھا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے در میان کسی مشتر کہ معاشیات کا وجود ممکن نہیں بلکہ دوفر حصوں کے الگ الگ معاشیاتی تقاضے ہیں 'اس لیے ایکسپورٹ امپورٹ کنٹرول' پی- آئی-اے' پی- آئی-ڈئ- گااہ سٹیٹ بینک سمیت ہر اقتصادی شعبے اور ادارے کو تقسیم کر کے دونوں صوبوں میں الگ الگ طور پر قائم ہونا چاہے۔ صدر ایوب اس صور تحال پر بہت پریشان تھے۔ انہیں خطرہ تھا کہ اس طرز استدلال کا منطقی تیجہ یہی نظے گاکہ اُر لک کی معاشیات اور اقتصادیات مرکز سے ٹوٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہوگئ تور فتہ رفتہ دوسکے رائج ہو جائیں گے اور ال

ا یک بار صدر الوب ڈھاکہ گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر انہیں خیال آیا کہ ڈھاکہ یو نیورٹی کے ان پروفیررال علی من مرال کے مل کر دیکھنا چاہیے کہ دومعاشیات کا شوشہ چھوڑنے سے اُن کی اصلی غرض و غایت کیا ہے۔ چنانچہ ایک من مرائی ہو

پانوبوان اوراد هیڑ عمر کے پر وفیسروں کو صدر کے ساتھ ناشتے پر مذکو کیا۔ اُن میں پر وفیسر نورالہدی اور پر وفیسر رالاسلام بھی شامل تھے۔ چند جو اں سال اساتذہ نے نہایت شدو مدسے تیز و تلخ لہجہ میں مغربی پاکستان کے ہاتھوں ٹرنی کتان کے استحصال کارونارویا اور اس کا واحد حل یہی تجویز کیا کہ دونوں حصوں میں اپنی اپنی معاشیات کوالگ لمہ فرزنی جائے۔ اُن کی باتیں نہایت صبر وسکون سے سن کر صدر ابوب نے کہا:۔

"أپ سمجدد ارلوگ بین \_ کیاد ومعاشیات جمین دوالگ الگ ملکون مین تقسیم نه کردین گی؟"

اں پر نبتاً بدی عمر کے لوگ تو خاموش رہے 'لیکن دو تین نوجوان اسا تذہ خوثی سے اُمچیل پڑے۔ایک نے بے ہانتہ کہا" سر! میرے خیال میں موجودہ صورت حال کا بس بہی ایک منطقی نتیجہ نکل سکتا ہے۔اسے رو کنا کسی کے فار میں ہیں۔"

ڈھاکہ یو نیورٹی کے پروفیسروں کے ساتھ اس گفت وشنید نے صدر ایوب کو مزید الجھن اور پریشانی میں ڈال بالگے روزانہوں نے مشرقی پاکستان کے تئیں پنیتیں سیاستد انوں' اخبار نویبوں اور دیگر اکا برین کے ساتھ مشورہ انے کے ایک منعقد کی۔ شیخ مجیب الرحمٰن کو بھی میوکیا گیا تھا' کیکن انہوں نے آنے سے انکار کر دیا تھا۔ بنگ میں صدر ایوب نے ڈھاکہ یو نیورٹی کے اساتذہ کے ساتھ اپنی گفتگو کے تاثر ات بیان کیے اور ایک طویل بنائی تقریب کا نقتام پر کہا:۔

"اگر آپ نے مغربی پاکستان سے الگ ہونے کا عزم کر لیا ہے تو باہمی زور آزمائی'الزام تراشی اور سر پھٹول کی الاُمرورت نہیں۔ہم سب کو بھائیوں کی طرح ایک میز کے گردییٹھ کر خوش اسلوبی اور خیر سگالی سے الگ ہونے کا لبلہ کرلینا جاہے۔"

چند لمحے بالکل سناٹا چھایا رہا۔ اس کے بعد مسٹر نور الامین اور "انفاق" کے ایڈیٹر مسٹر تفضّل حسین عرف مانک مہاں سیت کئی حاضرین نے بیک آواز کہا" ہرگز نہیں' ہرگز نہیں۔ ایسی بات تو ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں۔"

### "Never' Never, we do not even dream of it."

ال کے بعد باہمی انفاق اتحاد تعاون اور خیر سگالی پر بہت می تقریریں ہوئیں۔ کی مقررین کے گلے و فویر ہان کے بدات در ندھے ہوئے تھے۔ مائک میاں کے روز نامہ "انفاق" کی روش ایوب خان کی فوجی حکومت اور اُن کے کا آئین کے خلاف رہا کرتی تھی۔ انہوں نے خاص طور پر صدر ایوب کو مخاطب کر کے کہا "مسٹر پر یذیڈن اُ اُل کے انداز اُل کے خلاف نہیں۔ بیٹس آپ کو یقین دلا تا ہوں کہ جب مارے اختلافات آپ کی حکومت کے خلاف ہیں اُپ ملک کے خلاف نہیں۔ بیٹس آپ کو یقین دلا تا ہوں کہ جب کی میری نسل کے لوگوں کا بچھ اثر ورسوخ باتی ہے 'پاکتان کی سالمیت پر کوئی ضرب نہیں آسکتی الیکن ہمارے بعد کی میری نمارے بعد کا ہوگائیں پر ہم نہایت فکر مند ہیں۔"

طرف سے خفیہ طور پر اسلحہ مہیا کرنے کی پیشکش ہوتی رہتی ہے تاکہ ہم مسلح ہو کر علیحدگی کی تحریک چلا سکیں اکین ہم نے انہیں ہمیشہ یہی جواب دیا ہے کہ ہمارے اندرونی جھڑے جو پچھ بھی ہوں اُن میں کسی ہیرونی مدافلت کو ہم ہڑ برداشت نہیں کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ طاقتیں باقی سب امور میں ایک دوسرے کے ساتھ برس پیادرائی ہیں الیکن یاکتان کو دولخت کرنے میں دونوں متفق ہیں۔"

اس میننگ نے صدر ایوب پر خواب آور گولی کا اثر کیا اور وہ مشرقی پاکتان کے متعلق ضرورت ناباد پخت ہوکر بیٹھ گئے۔اب وہ اس صوبے کی ہر پیچیدگی کو اپنی سادہ لو جی ہے مفرد شکل میں انہائی سہل بناکرد کھنے کا عادی ہو گئے۔ ایک بار انہوں نے دفعتا یہ فیصلہ کر ویا کہ مشرقی پاکتان میں جتنے غیر بنگالی افر ڈیو میش پر گئے ہوئے ہیں 'ان سب کو واپس بلالیا جائے اور آئندہ اس صوبے میں باہر سے کوئی افسر تعینات کر کے نہ بیجا ہائے اس پر بیورو کر لی کے ایک محدود سے طبقے میں معمولی واہ واہ ہوئی لیکن 'منگباد''ڈھاکہ کے ایڈیٹر ظہر چہلا کا میں نہیں مواد کے گا'اں کا افراد خطرناک ہے۔ آئندہ یہاں پر مرکز کے خلاف جو زیر زمین مواد کے گا'اں کا اُلی آپ کو ای واٹ ہوگا جو ایس کی نوکر شاہی آپ تک کوئی فہر نہ پہنچ آپ کو ای وقت ہوگا جب وہ لاوا بن کر پھٹ جائے گا۔ اس سے پہلے یہاں کی نوکر شاہی آپ تک کوئی فہر نہ پہنچ دے گا۔

ظہور چوہدری کا بیہ خدشہ میں نے صدر ابوب کو بتایا تو وہ چڑ کر بولے '' ظہور چوہدری توشکوک و شہات کا دائر المریض ہے۔اچھی سے اچھی بات سن کر بھی اُس کے پیپ میں مر وڑا ٹھنے لگتا ہے۔''

ایک روز راولپنڈی کے ایوان صدر میں کابینہ کی میٹنگ تھی۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی صدر ایوب نے مجھے کم بابا کہ میں تین بنگالی وزیروں خان عبد العبور خان 'فضل قادر چوہدری اور عبد المععم خال کے ساتھ شخ منظور قادر اور والفقارعلی بھٹو کوساتھ لے کر اُن کے محرے میں آؤں۔ ہم لوگ اُن کے محرے میں پہنچ تو صدر نے ہا "میں نے اُور آن کے محرے میں پہنچ تو صدر نے ہا "میں نے اُور آن کے محرے میں پہنچ تو صدر نے ہا "میں آؤں۔ ہم لوگ اُن کے محرے میں پہنچ تو صدر نے ہا "میں آوں کی جگہ اب جمھے مشرقی پاکستان کے لیے ایک نے گوز کون ہو؟" کی تلاش ہے۔ میرا خیال ہے کہ بیہ موقع اب کسی مشرقی پاکستانی کو ملنا چاہیے۔ اب بتا ہے کہ وہاں کا گوز زکون ہو؟" بیہ سنتے ہی تینوں بنگالی وزیروں کے چہروں پر حسر ہو والتجا 'خوشامد درآمد الحاح وزاری' ارمان وامٹل کار بگ تختیاں کھٹاک سے جبت ہو گئیں 'جن پر جلی حروف میں کھا ہوا تھا۔" جناب صدر ااس خاکسار میں کیا گورز کون چند لمحے ساٹا طاری رہا۔ پھر محرے میں صدر ایوب کی آواز کو نجی " میں بتاتا ہوں 'مشرقی پاکستان کا ناگورز کون

گور نری کاطوق اپنی اپنی گردن میں ڈلوانے کے لیے نتیوں بٹکالی وزیرِ عقیدت واحرّام سے سر جھا کر ہیڑگے۔ "عبدالمنعم خال۔"صدر ابوب نے نئے گور نر کا اعلان کیا۔

ا چانک عبدالمنعم خال کی کرس سے کراہنے کی سی آواز آئی۔ دراصل بیہ شادی مرگ کے آثار نہ تے ہلہ دوسرے بنگالی وزیروں کی آٹھوں سے دونالی بندوق کی آتشِ حسد کے شعلے چھر ّوں کی طرح نکل نکل کراُن کے تی

فإبنامه

الاو چننی کررہے تھے۔ ہم نے سہارا وے کر عبدالمنعم خاں کو کرس سے اٹھایا۔ باہر آکروہ کمر پر ہاتھ رکھے آہتہ انرنڈ اٹھائے اپنی کار کی طرف روانہ ہو گئے۔ایک بٹگا لی وزیر نے ہمیں مخاطب کر کے کہا" ویکھویہ سالاا بھی پور می ان گورز قربانہیں'لیکن حرامی کی جال میں ابھی ہے گور نری کارنگ ڈھنگ آگیا ہے۔"

مٹر قاپاکتان کے گور نرکی حیثیت سے عبد المنعم خال نے صدر ایوب کے ساتھ پوراپوراحق و فاداری اداکیا' بلاموب کے اندر انہوں نے جبر و استبداد' اقربا نوازی' خویش پروری' رشوت ستانیوں اور بدعنوانیوں کے زلات جہنڈے تھلم کھلا ڈکے کی چوٹ پر گاڑ دیئے۔ بنیادی جمہوریتوں کا تعاون اور و فاداری حاصل کرنے کے لچانہوں نے ان اداروں کو منافع بخش بدعنوانیوں میں اس طرح لت بت کر دیا جس طرح شہد میں گرنے کے بعد کماردارہ رواز کرنے کے قابل نہیں رہتی۔ م

مائیلون 'سلاب یا قط کے مصائب میں غلّہ 'کپڑا'ادویات اور دیگر مراعات بنیادی جمہور یتوں کے اراکین کچھ کم کرتے تھے 'باقی خرد بُرد کر لیتے تھے۔ دیکی ترقیاتی پروگرام Rural Works Programme کا سارا کئول بھی انہیں کے ہاتھ میں تھا۔ان منصوبوں کی بڑی بھاری رقوم اُن کے ہاتھوں سے گزرتی تھیں جن کا بیشتر مدان کا پیشتر مدان کا پیشتر مدان کی جب گرم کر تا تھا۔اس کے علاوہ وہ کام کے تھیکے فقط اپنے دوستوں اور عزیزوں کو دیتے تھے اور غریب اللہ کا کا خوشحال اور اللہ کا کہ کہ خوشحال اور مداند کی جمات تھے۔اس عمل سے سارے مشرقی پاکستان میں جگہ جگہ تھی بھر لوگ خوشحال اور اللہ کا کہ کہ کہ خون کی بیاس ہو رہی تھی۔

جن دنوں میں ہالینڈ میں سفیر کے طور پر متعین تھا'صدر نے مجھے" نیویارک ٹائمنر"(18 جنور کو1965ء) کا ابکراٹا بھجاجس میں سے عجیب وغریب خیال آرائی درج تھی:۔

Pakistan may be on its way to an economic milestone that so far has been reached by only one other populars country, the United States of America.

اپ خطامیں صدر نے یہ رونارویا تھا کہ اگر سات سمندر پار کے اخبارات کو ہماری معاشیاتی ترقی کی رفتار کے منال سے اس منال قدر آگاہی حاصل ہے تو ہمارے اپنے لوگ آئھوں پر پی باندھے کیوں بیٹھے ہیں اور کھلے دل سے اس انداول کوں نہیں لیتے ؟

ہا ہوں میں میں سے سے اسے اپنے دور حکومت کی کا میابی سچائی اور خلوص نہایت کم اور مبالغہ بہت زیادہ ہے اللہ مدرایوب اپنی سادہ لو حی سے اسے اپنے دورِ حکومت کی کا میابی کی سب سے اعلیٰ سند اور دلیل سمجھ رہے تھے۔ اللہ کا بنے محکمانہ مشیر بھی خوشامد کے طور پر انہیں اس فتم کا تاثر دینے میں گے ہوئے تھے۔ ملک میں نے کارخانوں کا فالوں کی نہ بتا تا تھا کہ ان میں سے کتنے کارخانوں کی مشینری انجھی تک باہر فالوا تا ہم کوئی بڑھی کر بتا تا تھا کہ ان میں سے کتنے کارخانوں کی مشینری انجھی تک باہر فہلائی بند پڑی ہے اور کتنے کارخانے اپنی مخبائش اور استعداد سے نہایت کم چل رہے ہیں۔ میں نے صدر ایوب کو فہلائی بند پڑی ہے اور کتنے کارخانے اپنی مخبائش اور استعداد سے نہایت کم چل رہے ہیں۔ میں نے صدر ایوب کو

کھاکہ اس قتم کے تلخ حقائق کم و بیش ہمارے اخبار نویسوں کے علم میں ہیں 'اس لیے وہ ترقیاتی منصوبوں کے نظر حکومت کے بیطرفہ بیانات پریفین نہیں لاتے۔اس کا واحد علاج ہیہ ہے کہ متعلقہ شعبے صحیح صورتحال کا سچاور بالاً تجزیبہ قوم کے سامنے پیش کریں۔ میرے خیال میں یہ بات انہیں پہند نہ آئی۔ مجھے معلوم ہے کہ "نیوار کٹائنر" بہی تراشہ انہوں نے میرے جانے والے کئی دوسرے پاکستانی سفیروں کو بھی بھیجا تھا۔ اُن میں ہے چدا کیا۔ انہیں تارک ذریعے مبار کہاد دی اور اپنے اپنے حلقہ اثر میں امریکی اخبار کے اس بلند بانگ سرٹیفکیٹ کا پر چار کرنے بیٹر واٹھایا۔

اپی تمام تر کمزوریوں 'خامیوں 'ناتمامیوں اور ادھورے پن کے باوجود مجموعی طور پرایوب خان کادور مدانہ پاکستان کی نبتا واضح معاشیاتی ترتی کا زمانہ تھا۔ صنعت و تجارت کے علاوہ زراعت کے میدان میں بھی نمایاں باکستان کی نبتا واضح معاشیاتی ترتی کا زمانہ تھا۔ صنعت و تجارت کے علاوہ زراعت کے میدان میں بھی نمایاں باکستان کے ساتھ (Indus Basin Water Treaty, 1960) مددالا کا ایک اختیازی کا رنامہ ہے۔ پچھ لوگ اس معاہدے کے بعید نتائج پر کڑی تقید کرتے ہیں 'لیکن زمانہ حال می معاہدہ ملک کے لیے بے شک ایک نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوا۔ اس کی وجہ سے براے برے بندوں 'براجوں اور نہوں اور الیک میں ہوئی۔ منگلا ڈیم ممکن ہو ئی۔ منگلا ڈیم ممکن ہو آب تربیلا ڈیم پر کام شروع کیا گیا۔ بجلی کی پیداوار میں توسیع سے ہزاروں کا توسیع سے ہزاروں کا توسیع سے ہزاروں کا تھوں ایکڑاراضی بازب ہو میں ٹیوب و میل اور الیکٹر کی پہلی باز ایک طویل عرف بیس سے "میں ہماری تاریخ میں پہلی باز ایک طویل عرف بین شبت قدم اٹھائے گئے۔ ہمارے عوام کا ایک کثیر طبقہ جمال امن و امان کی فضا میں معاشیاتی استحکام کی طرف چند شبت قدم اٹھائے گئے۔ ہمارے عوام کا ایک کثیر طبقہ جمال حقیقت کو کھلے دل سے تسلیم کر تا ہے۔

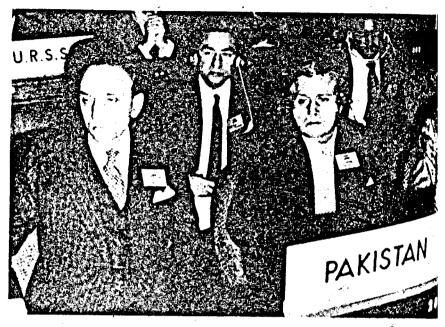

يونيكوك اكيد احلاس مين مصنف ادربيريس مي باكستنانى سفيرصا حبزاده لعيغوب على خان



س غاحس *عابدی* 



ابن الحسسن برنی



Dear Mr. Shakab,

I am mity to tell you how Yen very and red I was to learn of your molliers decease and to reolize that when you cause to de no. you were labourne under the bruden of this greef Oury to some musunderstander, and to your own outstanding self. emtrol, I did not realize that you were the person hat Mr Aale told me about, I who had been thus struck by sorrow, and I offer you my mot limble apologies for what runst have seemed a most henries and unfeeling behaviour

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

I can only say that my

FALETTIS HOTEL Lahore

propers, for who tever they are north,
for your revered mother and for yourself
in this time of grief, will be villy the
more conscious of my own sillness
and once again I beg you to fragive
me for having bean, at the time you
eams, not attentive enough to others
and so unable to extend to you
the true felys I had when I had
premously been told of your becomement

It is with a deeper appreciation of you wonderful countery and kniewers that I am unity to you to express belated, if onicere, superpolling with you sorrows and to offer my respects to the memory of a person so deer to you

# صدراتيوب اور سياست دان

مدرایوب کاالمیہ میہ ہے کہ وہ سیاستدانوں کے خلاف گرجتے برستے 'اُن پرلین طعن کرتے اور اُن کے خلاف ، دفارت کے نوات افرات کے نعرے لگاتے۔ کرسگی افتدار پر قابض ہوئے 'پھر دیکھتے ہی دیکھتے لنگرلنگوٹ کس کر بذات خود سیاستہ اکھاڑے میں اتر آئے اور بہیں پر عوام 'افواج اور سیاستدانوں کے داؤ جج نے انہیں چاروں شانے چت مار گرایا بیٹ کرافتداد کے اکھاڑے سے نکال باہر پھینکا۔

باست ادر سیاستد انوں کے خلاف فیلڈ مارشل کاروبیہ کسی گہری سوج بچار 'کسی استد لالی چھان بین یا بالغ نظری بند فلد آن کے ذبین نے بہت سے متفرق اِ کاؤ کا اور اتفاقی واقعات کو جو کہیں کہیں اور بھی بھی نمایاں ہو پچکے بھاڑکے کنٹھ مالا کی طرح گلے میں بہن رکھا تھا۔ ان واقعات کی روشنی میں وہ سیاست اور سیاستد انوں کے خلاف مے الزامات 'مفروضات اور نظریات قائم کر کے انہیں حد در جہ نا قص 'ناکارہ اور بدراہ ثابت کرنے میں ہمہ اگرارہ درجہ نا قص 'ناکارہ اور بدراہ ثابت کرنے میں ہمہ اگرارہ درجہ نے تھے۔ ہریگیڈ بیزایف۔ آر۔خان کے بیورو آف نیشنل ری کنسٹرکشن سے انہوں نے خان لیافت علی اگرارہ درارہ گفتار اور اعمال کے متعلق تفصیلی عب کے کراپنے ذمانے تک نے اور پرانے چیدہ چیدہ سیاستد انوں کے کردار 'گفتار اور اعمال کے متعلق تفصیلی میں مرب کروار کھی تھیں جن کا حوالہ دے کر اس موضوع پر وہ اپنی گفتگو کو نہایت چتخارے دار اور لچھے دار میں مرب کروار کھی تھیں جن کا حوالہ دے کر اس موضوع پر وہ اپنی گفتگو کو نہایت چتخارے دار اور تھی دار میں میں ان کا ایک واقعہ بار بار سنانے کے شو قین کی تھے۔ اس کے باوجودوہ مسٹر حسین شہید سہوردی کے بارے میں اُن کا ایک واقعہ بار بار سنانے کے شو قین کی جودوہ مسٹر حسین شہید سہوردی کے بارے میں اُن کا ایک واقعہ بار بار سنانے کے شو قین

11 تمبر1950ء کو کراچی میں قائداعظم کے دوسرے یوم و فات کی یاد میں ایک بہت بڑاجلسہ عام منعقد ہوا کا جلے کو خطاب کرنے والوں میں آئین ساز اسمبلی کے صدر تمیز الدین خان 'سندھ کے محمد الیوب کھوڑو اور ہال مجم ثاہ 'مرحدکے یوسف خٹک کے علاوہ وزیراعظم لیافت علی خان بھی شامل تھے۔

لاہدہ ایات علی خان کی طویل تقریر میں مسٹر حسین شہید سہرور دی کو خاص طور پر تقید کا نشانہ بنایا گیا۔اس ماہران کی تقریر کے کچھ جھے جوا خبار ات میں شائع ہوئے تھے 'درج ذیل ہیں:۔

Pakistan Times, Lahore, 13 September, 1950.

"مٹر مہروردی آج کل ہر روز تقریریں کرنے اور بیانات جاری کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ وہی صاحب -

ہیں جو ہندوستان کے مسلمانوں کا اتحاد پارہ پارہ کرنے کے بعد یہاں تشریف لائے ہیں۔ دسمبر 1947ء ٹی ہب آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کا آخری اجلاس دبلی میں منعقد ہوا تھا تواس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس جماعت کوالم الم لیگ لیگ اور پاکستان مسلم لیگ کے نام سے دو حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ سہرور دی نے مخالفت کر کے انڈیا مسلم لیگ کا تا کہ ہندوستان میں اب فرقہ وارانہ بنیادوں پر کمی جمائن کی قائم نہ ہونے دیا اور اپنا اس موقو قف کا پر چار شروع کر دیا کہ ہندوستان میں اب فرقہ وارانہ بنیادوں پر کمی جمائن گر گنا ہوں ہو جہائیں موجود میں سور دی کا مقصد صرف سے تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کا اتحاد ختم کر دیا جائے اور آئندہ دوا نہاد کا انہاد کا ایک سب سے بڑا اور شانداد کا انہاد کا ایک سب سے بڑا اور شانداد کا انہاد کا انہاد کا ایک سب سے بڑا اور شانداد کا انہاد سے سے بڑا اور شانداد کا دار ہوں۔ ۔ "

"For whose benefit, I ask, is all this being said? The enemies of Pakistan have let loose these dogs who talk like this. I say they are raitors, liars and hypocrites."

وزیراعظم لیافت علی خان کی تقریر کے مندرجہ بالا جھے صدر ایوب نے اپنی ایک ڈائری میں اددو'اگریزا دونوں زبانوں میں درج کر رکھے تھے۔افتدار میں آنے کے بعد کچھ عرصہ تک اُن کا یہ دستور رہا کہ اپنے چیاہ چیا ملا قاتیوں اور نجی محفلوں میں وہ سیاست پر تنقید کرتے ہوئے اس تقریر کا یہ حصہ بھی نہایت پخوارے لے لے کرنا کرتے تھے۔ یہ عمل وہ اتنی بار دہر اچکے تھے کہ میرا اندازہ ہے کہ اس کے بہت سے فقرے انہیں زبانی یاد ہوگئے تھ کی بار اُن کی یہ حرکت بڑی طفلانہ اور مفتحکہ خیز نظر آتی تھی'لیکن اُن کے ملا قاتیوں اور نجی محفلوں میں شریک ہو۔ والے افراد کی اکثریت جی حضور یوں پر مبنی تھی 'اس لیے کسی میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ اپنے محمد ورح کو اس بحویل میں جو گئانہ فعل کی وجہ سے خواہ مخواہ مرابئے تفتیک بینے سے روکتے۔

سیاست اور سیاستدانوں کو اپنی تقید کا ہدف بنانے کے ضمن میں صدر الیوب وزیراعظم لیافت علی فان۔ رائے کی ایک اور مثال بھی بڑے شوق سے بیان کرنے کے عادی تھے۔ جنوری 1949ء میں حکومت پاکتان۔ ایک الیا قانون نافذ کیا تھا جے عرف عام میں ''پروڈا'' کہا جاتا تھا۔ اس قانون کا پورانام یہ تھا blic and ایک الیا قانون کی زد میں مرکزی اور موبا Representative Offices (Disqualification) Act.

ٹان انتذار سنجالتے ہی صدر ابوب نے سیاستدانوں کا قلع قمع کرنے کے لیے بیکے بعد دیگرے دو قانون نافذ کی بہلا قانون عرف عام میں ''بو ڈو'' کہلایا یعنی

Public Offices (Disqualification) Order, 21 March 1959.

ا پیٹرومنسوخ شدہ" پروڈا" کی طرح اس کا اطلاق صرف سیاسی عہدیداروں پر ہوتا تھااور فردِ جرم ثابت برنپردہ مال تک سیاسی عہدوں پر فائز ہونے سے نااہلیت کی سزا ملتی تھی۔

لکین مدر ایوب کا مقصد صرف سیاسی عہد بداروں کی بیخ تمی ہی نہ تھا بلکہ وہ سیاست کے میدان میں سرگرمِ عمل اللہ اللہ کام کو کاننے کی طرح نکال کر باہر پھینک دینا چاہتے تھے۔ چنا نچہ انہوں نے بہت جلدا کیک دوسرا قانون بھی نافذ کیائے البدہ "کے مخفف نام سے شہرت عام نصیب ہوئی لیعنی (Disqualificaton) Elective Bodies (Disqualificaton) کانے البدہ "کے مخفف نام سے شہرت عام نصیب ہوئی لیعنی (میں افراد پر ہوتا تھا جو کسی سیاسی عہدے پر رہے ہوں المن شرہ اسمبلی یا ادارے کے رکن کے ہوں۔ یہ قانون بھی 14 اگست 1947ء سے نافذ العمل قرار دیا گیا تھا 'ارکے اور برانے سب سیاستدان اس کے بیصندے میں جکڑے دہیں۔

آبداو" کے تحت فردِ جرم ثابت ہونے پر ملزم کوچھ برس تک سیاست سے کنارہ کش رہنے کی سزا ملتی تھی۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ طور پرچھ سال کے لیے سیاست ہے دستبر داری کا اعلان کر کے اپنی گلو خلاصی کر اسکتے تھے۔

مشرقی پاکستان سمیت قومی اور صوبائی سطح کے 98 ممتاز سیاستد انوں کے خلاف ایبڈو کی کارروائی شرور گاگی تھی۔ان میں ہے70 نے رضاکارانہ طور پرچھ سال کے لیے سیاست سے تو بہ کر کے اپنی جان چھڑالی۔اُن ممل مبال متاز محمہ خان دولتانہ 'مسٹر محمد ایوب کھوڑواور خان عبدالقیوم خان کے اسائے گرامی قابل ذکر ہیں۔28سیا تدانن نے اپنی صفائی پیش کر کے مقدمہ لڑا۔ 22ہار گئے جن میں ایک سابق وزیرِ اعظم مسرحسین شہید سردرد کی مغزل یا کستان کے سابق گور نر میاں مشتاق احمد گور مانی اور سید عابد حسین شامل تھے۔ صرف چھے سیاستدان ایسے تھے جو برلا

ان بڑے اور ممتاز سیاستد انوں کی فہرست پر نگاہ ڈالی جائے تواس زمانے کی سیاست کی کوئی اہم شخصیت "لیبڈو" کی زوسے باہر نظر نہیں آتی۔ نمونہ کے طور پر صرف مغربی پاکتان کے چند چیدہ چیدہ نام درج ذیل ہیں۔

1- ملك فيروزخان نون - \_\_\_ سابق وزير اعظم : 2- سردار المير اعظم خان سابق مرکزی وزیر

3- حاجی مولا بخش سومر و سابق مرکزی وزیر 4- مسرر يوسف اع-بارون سابق سفير

5- خان محمر جلال الدين سابق مرکزی وزیر

6- قاضی محمد عیسلی سابق سفير 7- مسرحسین شهید سهرور دی

سابق وزبر اعظم 8- مسٹر سی-ای-گین سابق ڈیٹی سپئیر قومی اسمبلی

9- مسرر ممتاز حسن قزلباش سابق چيف منسٹر خيريور

10- خان افتخار حسين خان آف ممروك

11- پيرزاده عبدالىتار

12- قاضى فضل الله

13- بيرالهي بخش

14- ميال متاز حسين خان دولتانه

15- نواب مظفر على خان قزلياش

الم 16- سيد حسن محمود

17- مسٹر محمد ہاشم گز در

البته اتنى رعايت ضرورتقي كه أگر كوئي صاحب عدالت ميں حاضر ہو كرايني صفائي پيش كرنانه جاہتے ہوں تودہ مفاہرلد

سابق وزيراعلى پنجاب سابق مرکزی وصوبائی وزیر سابق صوبائی وزیر سابق صوبائی وزیر سابق وزيراعلى بنحاب سابق وزيراعلى مغربي ياكستان سابق صوبائی وزیر سابق صوبائی وزیر

سابق صومائی وزیر 1- موفى عبدالحميد 1- خان غلام محمد خان كُندُ خور صوبہ سرحد کے ساستدان سابق کرنل پاکستان آرمی 2- ارباب نیاز محمه سابق صومائی وزیر 2- أغاغلام نبي بيثمان 2- قاضى محمد أكبر سابق چيئر مين حيدر آياد ميونسپلي سابق وزیراعلیٰ سندھ 2- مىثر محمدابوپ كھوڑ و 2- مىرمحداكبرخان تېثى سابق صوبائی وزیر سابق صوبائی وزیر 2- چود هری محمد حسین چنظه سابق صوبائی وزیر 2- كرْل محمد امير خان آف ہو تي سابق صوبائی وزیر 2- ارباب نور محمد خان 21- سيربادي على شاه سابق ميئر لا ہور کارپوریش 2- مردار عبد الحميد خان دسي سابق صوبائی وزیر اور وزیراعلیٰ سابق صوبائی وزیر 3- سنّه علمدار حسين شاه گيلاني سابق صوبائی وزیر 31- ميرعلى نوازخان تاليور سابق صوبائی وزیر 32- چود هري عبد الغي مصن سابق صوبائی وزیر 33- سيّد على سين شاه گر ديزي سابق صوبائی وزیر 34- سيرعابد حسين سابق صوبائی ڈپٹی منسٹر 35- بيم مللي تقدق حسين 36- خان عبدالقيوم خان سابق وز براعلیٰ سرحد سابق گورنر مغربی پاکستان 37- نواب مشاق احمه گورمانی سابق صوبائی وزیر 38- مردار محمد خان لغاري سابق رکن مرکزی و صوبائی اسمبلی اور چیئر مین پروگریسو پیپرز 39- ميان افتخار الدين لميثثر - لا ہور

بڑے اور مشہور سیاستد انوں کے علاوہ مشرقی اور مغربی پاکستان میں دو ہزار سے اوپر مجلی سطح کے سیاسی کارکن البڈو"کا شکار ہوئے۔ بید وہ حضرات سے جو 1947ء سے لے کر 1958ء تک کسی وقت بھی کسی اسمبلی، کما ڈکٹرکٹ بورڈیادیگر منتخب شدہ ادارے کے رکن رہ میکئے تھے۔

النامدادو ثارے صرف ایک بات باید ثبوت کو پہنچی ہے کہ ایک فوجی افسر جھاؤیوں کی محدود فضامیں اپن محتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عمر عزیز کے باون سال گزار نے کے بعد اچانک مسلح افواج کے ناجائز استعال سے ایک سول حکومت کوزبرد کی ٹال باہر کرتا ہے اور خود مند اقتدار پر قبضہ جما کے بیٹھ جاتا ہے 'لیکن اس ایک عمل سے یہ لاز می نہیں کہ اُس پِقل والله کی ایس بارش شروع ہو جائے کہ وہ ملک بھر کے تمام اکا برین اور ہز اروں کارکنوں کو بیک جنبش قلم ناالل' کارالا اللہ تا بات کرنے میں حق بجانب بھی ہو۔

صدرایوب کویہ چسکا تھا کہ' لیبڈو'' کی زدیمیں آئے ہوئے خاص خاص مشہور و معروف سیاستدانوں کی بدا ٹالین اور بدعنوانیوں کی تفصیلات اُن کے اپنے علم میں بھی آئیں۔اس مقصد کے لیے انہوں نے باسٹھ ناموں کا اقاب کا اور جمجھے تھم دیا کہ '' لیبڈو'' کے تحت مقدمات ساعت کرنے والی خصوصی عدالتوں (Tribunals) سے میں اُن ب۔ کے ممل ریکارڈ حاصل کروں اور ہر ایک کی بدا عمالیوں اور بدعنوانیوں کا خلاصہ تیار کرکے اُن کے ملاحظہ کے لیے بڑا۔
کے ممل ریکارڈ حاصل کروں اور ہر ایک کی بدا عمالیوں اور بدعنوانیوں کا خلاصہ تیار کرکے اُن کے ملاحظہ کے لیے بڑا۔

" ایبڈو" کے ان باسٹھ بلند و بالا پہاڑوں کو جب میں نے کھود کھود کر دیکھا تو اُن میں سے بدا ٹالیوں اور بدعنوانیوں کی ایس چھوٹی چھوٹی چو ہیاں برآمہ ہوئیں جو آج کے ماحول میں انتہائی بے و قعت اور بے ضرر نظر آتی ہیں۔ چند سیاستد انوں پر اُن کے مخالفین کی طرف سے و قنا فو قنا "غداری "کا الزام ضرور لگ چکا تھا، لیکن کی فاکل ٹی کا کے خلاف و طن دشمنی کی نہ کوئی شہادت یا علامت تھی اور نہ کوئی ثبوت تھا۔ ملک کے مفاد کے خلاف کام کرنے الزام بھی جگہ جگہ جسپاں تھا، لیکن اس کی بنیاد بھی یا تو ذاتی عداو تیں اور مخاصمتیں تھیں یاسیاسی رقابتوں کی دوب الزام بھی جگہ جگہ چسپاں تھا، لیکن اس کی بنیاد بھی یا تو ذاتی عداو تیں اور مخاصمتیں تھیں یاسیاسی رقابتوں کی دوب کے اللے مبہم مفر وضوں اور تبہتوں پر مبنی ہوتی تھی جو واقعات اور شواہد کی روشنی میں کسی صورت بھی قائل گرفت ڈالنہ یاتی تھیں۔ اس کے علاوہ یہ باسٹھ نامور سیاستدان جو کسی نہ کسی وقت وزیریا کسی اور عہدے پر فائزرہ چکے تھے ال کے خلاف الزامات کی نوعیت عموماً بچھاس طرح کی تھی:۔

🖈 ..... سرکاری ٹیلی نون اور سٹاف کار کابے جااستعال۔

🖈 ..... پی-اے بایرائیویٹ سکرٹری کے لیے اُن کے استحقاق سے زیادہ مراعات۔

🖈 ..... اینا متخابی حلقوں میں ترجیحی طور پر سراکوں اسکولوں یاڈ سپنسر یوں کی تغییر۔

ہے ۔۔۔۔۔۔ اپنے بااثر دوستوں' رشتہ دار وں یا سیاستدانوں کے علا قول میں سڑ کیں' سکول یا ڈسپنر مال قمبر کرنے میں ترجیحی سلوک۔

این امتحابی حلقوں اور اینے دوستوں اور سیاستدانوں کے علاقوں میں پٹواریوں کا خابدادل کا مائیداددل کا مائیداددل کا تعدید اور دیگر سرکاری کار ندوں کے تبادلوں اور تقریوں میں دخل اندازی۔

ہے۔.... انتخابات کے وقت رہاند لی کے بار شوت الزابات ۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ 🖈 ..... سرکاری تقرریوں میں پیک سروس کمیشن کی سفار شات کو نظرا نداز کرنے کار بھان۔

ا اسست سرکاری دوروں پر سرکاری انتظامات کا سیاسی اغراض و مقاصد کے لیے استعال۔

🖈 ..... کمانه اخراجات کا منظور شدہ بجٹ سے بڑھ جانے کی مثالیں۔

الیے منصوبوں کی مثالیں جن براخراجات منظور شدہ تخمینوں سے تجاوز کرگئے۔

المست بے شار مثالیں جن میں فلاں فلاں فیکس لگائے جاسکتے تھے الیکن اس لیے نہ لگائے گئے کہ ساس

حکمران ہر دلعزیز بنے رہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ نبیب میں میں میں مصیدہ

ہاٹھ چیدہ چیدہ چوٹی کے سیاستدانوں کے خلاف صدرالیوب نے جباس قتم کی بے مزہ' پھیکی اور پھیسے سے ر ردجم پڑھی تووہ بے حد جیران ہوئے۔انہوں نے تعجب سے کئی باریہ سوال دہرایا" بس اتنا پچھ ہی ہے؟" مُن نہند مذہب سے دربیکا ہے جب میں کہ کہ میں ایک میں ا

مَٰ نے انہیں یقین دلایا کہ جو فائلیں مجھے دستیاب ہوئی ہیں 'ان میں بس اتنا کچھ ہی ہے۔

"اگریہ بات ہے۔"صدر ایوب نے کسی قدر جیرت ہے کہا'' توبیہ ساٹھ ستر جغادری سیاستدان وُم د باکر بھاگ ماگے؟مردا گئی ہے کام لے کرایبڈ و کامقدمہ کیوں نہ لڑے؟"

"ٹایدارش لاءے ڈرتے ہوں۔'' میں نے کہا'' یا شاید عزت بچانے کی خاطراینے آپ ریٹائر ہو کر بیٹے رہے یا۔"

" یہ بات نہیں۔ "صدر ابوب نے فیصلہ صادر کیا" تمہاری فائلیں اُن کا جرم ثابت کریں بانہ کریں 'کیکن اُن کے برمجم ہیں۔ یہ بات اُن کو بخو بی معلوم ہے۔ "

کنے کو توانہوں نے یہ بات بڑے طمطراق سے کہہ دی 'کین میرا اندازہ ہے کہ یہ محض دکھاوے کی بہادری کا افادا کی تج بہ کار فوجی کی طرح اُن میں خود حفاظتی اور خود بقائی کی رگ نہا بت مضبوط تھی۔ چنانچہ انہوں نے کا طور پر بیات گرہ باندھ لی کہ سیاستدان اتن گلی سڑی فنا پذیر جنس نہیں جنہیں" ایبڈو"کی تکوار بارضاکار انہ طور پہر بال کے لیے سیاست سے کنارہ کئی ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دے۔ میں نے خاص طور پر نوٹ کیا کہ اس کا بدر افتہ انہوں نے موقع و بے موقع سیاستدانوں کے خلاف بدکلامی گالی گلوچ اور طعن وشنچ کا ہر ملا اظہار نے کا کردیا۔

ماتھ ہی انہوں نے "بنیادی جمہوریت" کا نظام رائج کر کے سر توڑ کوشش کی کہ ملک میں پرانی طرز سیاست کی الم ہیں انہوں نے جمہوریت کا نظام رائج کر کے سر توڑ کوشش کی کہ ملک میں پرانی طرز سیاست کو جنم دیا جائے۔ اُن کو یقین تھا کہ بنیادی جمہوریتوں کے تحت جو اسّی ہزار لائے منتب ہوں گے 'اُن میں کم از کم پچھ لوگ توالیے ضرور نگلیں گے جو قابلیت ' فہانت ' وجاہت اور صلاحیت المہرانے سیاستدانوں کے ہم پلہ یااُن سے بھی ارفع واعلیٰ ہوں ' لیکن اُن کی مید امید برخہ آئی ' البتہ لگے ہا تھوں بنیادی المہرین کے ان اس بنیادی اور شرق اور ایکن کا اتنا فا کدہ ضرور اُٹھایا گیا کہ ان کے ووٹ حاصل کر کے ایوب خان صاحب نہا ہمدانت پر مہر تقدیق شبت کرالی۔ اس استعواب رائے کا بتیجہ مجھے آو ھی رات کے بعد معلوم ہوا۔ اُس محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وقت صدر ابوب سو چکے تھے۔ا گلے روز صبح سو برے اُن کے پاس گیا تووہ بیگم ابوب کے ساتھ بیٹے ناشتہ کرے تھے۔جب میں نے انہیں بتایا کہ اُن کے حق میں 75283ووٹ ڈالے گئے ہیں جو مجموعی تعداد کا 95.66 فیمد ہیں آ انہوں نے فور آکا غذ پنسل لے کر 80,000 میں سے 75283 کا ہندسہ تفریق کیا اور کسی قدر مایوی سے ابلے "بلکہ یوں کہو کہ 4717ووٹ میرے خلاف بھی پڑے ہیں۔"اُن کے اس ردعمل ہے مجھے محسوس ہوا کہ وہانے ال کے نہاں خانے میں امید کا چراغ جلائے بیٹھے تھے کہ اس ریفرنڈم میں انہیں سو فیصد دوٹوں ہے کامیالی عامل ہو گی۔ غالبًا یہ خوش فہمی ان کی فوجی تربیت کا نتیجہ تھی۔ جہاں کمانڈر کے ایک اشارے پر پوری پلٹن کی پلٹن بے چونا وجران" فال ان" ہو جاتی ہے!

اس ریفرنڈم کے دوروز بعد 17 فروری1960ء کوانہوں نے صدریا کستان کے طور پراز سر نوحلف اٹھالار اس کے فوراً بعد آئین سازی کی طرف متوجہ ہوئے۔ جسٹس شہاب الدین کی سرکردگی میں آئین کمیٹن نے جم سفار شات پیش کیں 'وہ صدر ابوب کو قابل قبول نہ تھیں۔اب وہ چند ماہرین کوساتھ لے کربذاب خور آئین کافاکہ بنانے میں مصروف ہو گئے۔ یہ عمل بڑا طویل' صبر آزما اور بسا او قات مصحکہ خیز بن جاتا تھا۔ صدر ایوب انہالُا سنجیدگی کالبادہ اوڑھ کرسی پر بیٹھ جاتے تھے۔ اُن کے ایک طرف وزیر خارجہ مسٹر منظور قادر آئینی مثیر کے طور پر جگه سنجالتے تھے۔ دوسری جانب ایک دو قانونی ماہر بیٹھتے تھے۔ سامنے چندایسے افسر بٹھائے جاتے تھے جورائ دیے کی ہمت یا المیت تو نہیں رکھتے تھے 'البتہ نہایت سرگری سے ہاں میں ہاں ملانے کے خوب ماہر تھے۔الی مخلول کی روئىدادقلم بندكرنے كے ليے صدر كے سيكرٹرى كے طور پر مجھے بھى حاضر رہنا پڑتا تھا۔ كم و بيش گھنٹہ جر مدرااب ا ہے:"سیاسی فلسفہ" پر تقریر فرماتے تھے۔جی حضوری حاضر ہاش سر ہلا ہلاکر اور ہاتھ نجانچا کر داد دیتے تھے اور منظور قادر صاحب کوید فریضہ سونیا جاتا تھا کہ وہ آج کے صدارتی ملفو ظات کو آئینی شقوں میں ڈھال کرلائیں۔

ایک روز صدر ابوب نے حسب معمول اپنے "سیاسی فلسفہ" پر ایک طولانی تقریرٹتم کی توایک سینئرالفروجد کا کیفیت میں آگر جھومتے ہوئے اٹھے اور سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر عقیدت سے بھرائی ہوئی آواز میں بولے " جنابا آج تو آپ کے افکار عالیہ میں پیغمبری شان جھلک رہی تھی۔"

یہ خراج تحسین وصول کرنے کے لیے صدر ابوب نے بڑی تواضع ہے گردن جھکائی۔ یہ سینرُالم مرزالُ عقیدہ ہے تعلق رکھتے تھے۔ معامجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں صدر ابوب سچ مجے اس جھوٹ موٹ کے اڑن کھولے میں سوار ہو کر بھک ہے اویر کی طرف نہ اڑنے لگیں 'چنانچہ اس غبارے کی ہوا تکالنے کے لیے میں بھی ای طرن عقیدت سے سینے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیااور نہایت احرام ہے گزارش کی "جناب! آپ ان صاحب کی باتوں مل بالکل نہ آئیں کیونکہ انہیں صرف خود ساختہ پیغیمروں کی شان کا تجربہ ہے۔"

بات بردھنے لگی تھی 'کیکن صدر ایوب نے جج بچاؤ کر کے معاملہ رفع دفع کر دیااور حکم دیا کہ باہر جانے بہلے

ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ ہاتھ ملائمیں اور گلے ملیں۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اکاطر آکی چھان پھٹک اور لگا تار محنت کے بعد خداخدا کر کے صدر الوب کا آئین مرتب ہوا۔ اُس کی نوک لدرت کرنے کے لیے و قنا فو قنا بیر ون ملک سے بھی پچھ ماہرین آئے رہے۔ 1962ء کے شروع ہی سے اس کی فہروں اور افواہوں کا تانتا بندھ گیا کہ عنقریب نیا آئین نافذ ہوتے ہی مارشل لاء اٹھ جائے گا اور اس کے بعد لمہ ٹی فہرون اور نوبیای سرگرمیوں کی اجازت مل جائے گی۔ غالبا 7یا 8 فروری کا دن تھا۔ بیس ایوان صدر راولپنڈی بیس باکرے میں بیٹھاکام کر رہا تھا۔ اچا تک صدر کا ہیڈار دلی میرے لیے چائے کی بیالی لے کر آیا اور پر بیٹانی کے لیج باکرے میں بیٹھاکام کر رہا تھا۔ اچا تک صدر کا ہیڈار دلی میرے لیے چائے کی بیالی لے کر آیا اور پر بیٹانی کے لیج بالازدادی سے بولا "آج جی۔ ایچ۔ کیو سے گئی جرنیل صدر صاحب سے ملئے آئے ہوئے ہیں۔ گھٹے ہیر سے گئی بالازدادی ہے بولا "آج جی۔ ایچ۔ کیو سے گئی جرنیل صدر صاحب سے ملئے آئے ہوئے ہیں۔ گھٹے کر گیا تو ڈانٹ کر نکال دیا کہ انجھی مت آؤ۔ بھی بھی اندر سے کافی بلند آواز سنائی لیے۔ اللہ خیر کرے۔ "یہ سن کر بچھے جیرت ہوئی کیونکہ فوجی جرنیلوں کے ساتھ اس قتم کی کوئی طویل میٹنگ در کے روگرام میں درج نہ تھی۔

ال بات کے کوئی نصف گھنٹہ بعد صدر الوب نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ وہ کسی قدر پریشان سے نظرآتے تھے۔ اپکے طور پر بددلی سے مسکرا کے اور بولے ''چندر وز قبل اخبار وں بیں کسی نجو می نے پیش گوئی کی تھی کہ دنیا فربختم ہونے والی ہے'کین آج جو با تیں میں نے سنیں'اُن سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ دنیا کا خاتمہ آج ہی ہونے الب۔"

مدرایوب نے کسی قدر وضاحت سے مجھے بتایا کہ جی-انچ-کیو کے سینئرافسر اُن پریہ زور دینے آئے تھے اُمُن نا نذکر کے مارشل لاء ہرگز نہ اٹھانا۔اگر ایبا کیا تو حالات بے حد بگڑ جا کیں گے۔ زبین پھٹ جائے گ۔ مان گر پڑے گا۔ اُن کا اصرار تھا کہ صدر ایوب کم از کم پانچ سال اور مارشل لاء کے زبیر سایہ آرام سے حکومت فریں۔

"آپ نے اُن کو کیا جواب دیا؟" میں نے کسی قدر بے صبری سے بوچھا۔

مدرابیب مسکرائے ''میّس نے اُن کی بات فور آمان لی۔اس شرط پر کہ وہ مجھے میہ گار نٹی لادیں کہ میں پانچ سال رزندہ رہوں گا!''

نالباً مدر ایوب اس بات پر خوش تھے کہ فوجی افسر اُن کی دلیل سے لاجواب ہو کر واپس لوٹ گئے ہیں الین اُن کی دلیل سے لاجواب ہو کر واپس لوٹ گئے ہیں الین کوئی مائی کا لال نہ تھاجو صدر ابوب کے سامنے خم تھو تک کر کھڑا ہو الارا پنامطالبہ رد ہوتاد کیے کر علم بغاوت بلند کر دیتا۔ سول حکومت کے علاوہ فیلڈ مارشل کو اب تک فوج پر بھی پور ا اور اماصل تھا۔ البتہ میرے ذہن میں بیہ سوالیہ نشان اب تک باتی ہے کہ ملک میں امن وامان کی صور تحال بالکل من تھی۔ کوئی بیر ونی خطرہ بھی سر پر سوار نہ تھا۔ آئین سازی کا مرحلہ طے ہو چکا تھا۔ ایک محد وو طرز کی کنگڑی لول من کوئی بیر ونی خطرہ بھی۔ ایسے ماحول میں آئین نافذ کرنے اور مارشل لاء اٹھانے پر جی۔ ایکے۔ کیو کی است ہے۔ اس پس منظر میں بعد کے بہت یا سے منظر میں بعد کے بہت سے واقعات کازائچہ بنانے کے لیے کسی خاص علم نجوم کی حاجت باقی نہیں رہتی۔

خداخدا کر کے میم مارچ1962ء کاروز آیا' جبکہ صدر ابوب نے ریڈیو پر تقریر کر کے اپنے نئے آئمین کاملال کر دیا۔ اس روز شام کو کراچی کے گور نر ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس بھی بلائی گئے۔ مشرقی اور مغربی پاکٹان ہے توی موبائی اور دوسری سطح کے اخبارات اور رسائل کے بہت سے مدیر جمع ہوئے۔ نے آئین میں بدون قالد آئین کے نفاذ کے دوبرس بعد صدر مملکت کااز سرِ نوا متخاب ہوگا۔ کا بینہ کے چندوز بروں کو بیہ فکر دامن میر ہوگا کی اگر صدر کاانتخاب دوبرس کے بعد ہوا تواُن کی وزارت بھی دوبرس کے قلیل عرصہ ہی میں ختم ہو جائے گا۔ چنانج ا پی وزارتی میعاد کوطول دینے کے لیے انہوں نے سے جال چلی کہ انہوں نے حیلے بہانے سے صدر پر دہاؤپر ڈالناٹرونا کر دیا کہ وہ آئین میں اپناا بتخاب دو کی بجائے پانچ برس کے بعد رکھیں۔ اُن کا کہنا تھا کہ صدرنے بہت یااتلال اصلاحات کا ڈول ڈالا ہواہے۔ان اصلاحات کی بیل منڈھے چڑھانے کے لیے دو ہرس کاوقفہ نہایت ناکانی ہے ان لیے آئین کی روسے صدر کا جتاب پانچ برس کے بعد مقرر ہونا چاہیے۔ (اس تکتے پر جی- ایج- کیو کے جرنیوں اور کا بینہ کے نامز دوزیروں میں کمل ہم خیالی تھی) کیکن صدر ابوب اپنے ان خیر خواہ وزیروں کے دل کااصلی مقعد بخرلی بھانپ گئے تھے 'اس لیے انہوں نے کسی کی نہ سنی اور آئین میں اپناا نتخاب دو برس کے بعد رکھنے پر ہی مُھرے کم مارچ کو پریس کانفرنس سے چند گھنٹے قبل میہ وزرائے کرام صدر مملکت کے ارد گرد شہد کی مکھیوں کی طرح بمنجمانے رہے اور دو ہرس کا عبوری دور بڑھانے کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے رہے۔ صدر نے انہیں باربارڈاٹالٹا اور اپنی نار اصکی کااظہار بھی کیا 'لیکن وہ حضرات بھی اپنی دھن کے پکے تھے۔انتہائی مستقل مزاجی ہے اپنی کوشٹول میں لگا تار مصروف رہے۔ یہاں تک کہ دوسری منزل پر دربار ہال میں پر لیس کانفرنس میں جانے کے لیے جب ہم سٹرھیاں چڑھ رہے تنے توایک وزیر صاحب نے گھٹٹے ٹیک کر صدرایو ب کاراستہ روک لیاادر ہاتھ جوڑ کر بولے "مرا خداکے لیے عبوری دور کی مدت کچھ تو ضرور بڑھا پئے۔"

''اچھا با بااچھا۔''صدر ایوب نے جھنجھلا کر کہا'' میری جان خلاصی کرو۔ میں دوسال کی بجائے تین مال کااملان کردوں گا۔''

یہ سن کرمیں نے صدر سے کہا''سر! آئین کی جو کا پی ہم صحافیوں میں پہلے ہی 'تقسیم کر پھے ہیں'اس میں لویہ مدت صریحاً دوسال درج ہے۔اب اچانک اسے بڑھا کر تین سال کا اعلان کرناا کیہ خواہ مخواہ کی عجیب ہی پس اندلیا نظر آئے گا۔''

صدرایوب نے جھنجھلا کر میر ی طرف دیکھااور غصے سے بولے" بس بس۔اب تم بھی مجھے مزید زوں نہ کرد۔ میں صور تحال سے نیٹ لوں گا۔"

اس کشکش اور کھینچا تانی کے بعد صدر الیوب جب پریس کانفرنس میں پہنچے تو اُن کا موڈ کافی خراب اور برہم قا۔ وربار ہال اخبار ل اور رسالوں کے ایڈ یئر وں سے کھچا کھج بھرا ہوا تھا۔ نئے آئین کے متعلق صدر نے اپنا تحری کیان محتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کالڈر نفیلے کہیج میں اس طرح پڑھنا شروع کیا جیسے وہ محاذ جنگ پر بلیٹھے دشمن پر گولہ باری کر رہے ہوں۔ جب انہاںنے بیاعلان کیا کہ وہ تنین برس کے بعد نیاا متخاب لڑیں گے توالیک صاحب نے ٹوک کر بو چھا''سر آئین کاجو اُدان ہمیں تقییم ہواہے'اُس میں تود و ہرس کی مدت درج ہے۔''

ایک ادرایڈیٹر نے کسی قدر طنز بیہ انداز میں کہا"سر! نے آئین میں کیا ہم اس تبدیلی کو پہلی آئینی ترمیم شار کے میں تن بحانب ہوں گے ؟"

یہ من کر صدر ایوب کاناریل چیچے گیا۔ انہوں نے جھا کر آئینی ترمیم کی اصطلاح پر انہائی سخت الفاظ استعال کیے۔

بالفاظ سخت ہی نہ سے بلکہ اُن میں ایک دو غیر ثقہ اور فخش الفاظ بھی در آئے سے جن کا استعال بھری محفل میں بے حد

فہراز ان قا۔ خاص طور پر جہاں ایک خاتون بھی موجود تھی۔ جونہی صدر ایوب کی نگاہ مشرتی پاکستان کی اس خاتون

الفاز بڑی۔ وہ ٹھٹک کر جھینپ گئے اور انہائی بے بسی سے زیر لب ٹر برائے "حماقت ہو گئی۔ اب کیا ہو سکتا ہے۔"

الماد شرک بعد صدر ایوب سی قدر سنجل کر بیٹھ گئے اور صحافیوں کے سوالوں کے جواب نسبتا مخل سے دیے

الماد شرک بعد صدر ایوب سی قدر سنجل کر بیٹھ گئے اور صحافیوں کے سوالوں کے جواب نسبتا مخل سے دیے

ہے انگین باگان افرار "سنگ باد" کے ایڈیٹر ظہور چود ھری نے جب پوچھا کہ کیاا خبار ات کو اس بات کی اجازت ہے کہ

اائی باز ادانہ تقید کرسکیس تو صدر صاحب کا مز ان پھر بر ہم ہو گیا۔ اُس روز ساری پر یس کا نفرنس کے دور ان اُن

ہارہار بار بار اُنز ا۔ میرے تجربہ میں اس پر یس کا نفرنس میں صدر ایوب کی کار کردگی انتہائی در جہ کی ہلکی '

8 بون 1962ء کو صبح ساڑھے آٹھ ہجے صدر ایوب نے نیشنل اسمبلی میں جاکر مارشل لاءاٹھانے کا اعلان کرنا لاءاٹھ ہے۔ لا اُٹھ ہج وہ تیار ہو کر ایوان صدر کے برآمدے میں آئے تو جمیل الدین عالی اور میں اُن کی تاک میں بیٹھے تھے۔ اُم نے کانی محت کانی رائٹ قانون کا ایک مسودہ تیار کر رکھا تھا۔ ہماری کوشش تھی کہ مارشل لاء کے دوران ہی سیہ اُلانا آرڈینش کے طور پر نافذ ہو جائے تو آسانی رہے گی 'ورنہ بعدازاں آسمبلی میں جاکر خدا جانے اس کا کیا حشر ہو' کہ گراسملی میں تو لاز ما پبلشروں کی لا بی بھی اس کے خلاف اپنااثر ورسوخ بے درینج استعمال کرے گی۔ چنا نچہ جب مردا پاکار کی طرف روانہ ہوئے تو ہم نے انہیں روکا اور برآمدے میں کھڑے کھڑے ہی کانی رائٹ آرڈینش پر اُن عاد تھا کر الے۔

پرلی کانفرنس میں توایک صحافی نے آئین میں پہلی ترمیم کا چٹکلا چھوڑ کر صدر ابوب کو آتش زیر پاکر دیا تھا الکین المبلی کا دوبار شروع ہوتے ہی آئین میں ترمیمات کا طوفانِ بدتمیزی اُٹھ آیا اور صدر ابوب بردی خوش دلی ہے اُن پر المبران کا موقع کے بعد چار روز کے اندر اندر عمل میں آگئ ۔ اس کے بعد یہ لمبران کے متحد بیا ترمیم آئین نافذ ہونے کے بعد چار روز کے اندر اندر عمل میں آگئ ۔ اس کے بعد یہ ملادران ہوتا گیا اور ابوب خان صاحب کے دور صدارت میں اُن کے اپنے بنائے ہوئے آئین میں محمد دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

آٹھ بارترمیم ہوئی۔ آئین کی 39د فعات تبدیل کی گئیں۔ اُن میں سے چند د فعات تو کئی گئی بار تبدیل ہوئیں۔ اُن ٹی ا بعض کا تعلق صدارتی انتخاب سے تھااور ترامیم کا واحد مقصد یہ تھا کہ اگلے امتخاب میں ہر قیت پر صدرابوب کالم بھاری رہے۔ اس کے علاوہ ایک پورے کا پورا باب تبدیل کر کے نئے سانچے میں ڈھال دیا گیا۔ جس سرعت اور آزاز سے ترمیم اور تجدید کا بیٹل و قوع پذیر ہور ہاتھا 'اس سے یہی شبہ پیدا ہوتا تھا کہ صدر ابوب کے احاطہ فکر میں آئین کے قدس نام کی کوئی شے سرے سے موجود ہی نہیں۔

یوں بھی جن اصولوں کی آڑلے کر صدرایوب نے اپنا فوجی ا نقلاب برپا کیا تھا' بہت جلدوہ بھی ریت کا دیار کی طرح اُسی طرح معدوم ہونے لگے 'جس طرح اُن کے اپنے بنائے ہوئے آئین کا حلیہ تبدیل ہورہاتھا۔معاثرے کوسیاسی جماعتوں سے نجات د لانا اُن کا ایک نہایت بلند بانگ دعویٰ تھا' کیکن مارشل لاءاٹھے ہوئے انبھی جالیس دن مجی یورے نہ ہوئے تھے کہ صدر کی منظوری کے ساتھ پولیٹیکل پار ٹیزا کیٹ جاری ہواجس کی روہے اسملیوں کے اند اور باہر سیاسی جماعتیں ازسرنو بحال ہو گئیں۔اس قانون کے نافذ ہوتے ہی صدر ابوب این نام نہادا نقلانی نصب العمل کے بلند پایہ ستون سے لڑھک کر دھڑام سے نیچ گرے اور سیاست کی اُسی دلدل میں آ تھنے جس کی سراندالد عفونت مثانے کے لیے انہوں نے مارشل لاء کاسار انھٹراگ کھڑ اکیا تھا۔اس نتی صورتحال میں صدرایوب کازادیہ نگا، یکسر بدل گیااور جو پرانے سیاستدان "ایبڈو" کی زدمیں آکر چھ سال کے لیے معطل ہو بیکے تھے 'اُن کی نظر میں ا لوگ بھی ایکایک پسندیدہ اور قابل اعتادین گئے۔ چنانچہ صدر ابوب کے ایماسے قومی اسبلی میں ایک بل میں کیا گیاکہ ''ایبڈو'' کے تحت سیاستدانوں پر عائد کی ہوئی پابندیاں اٹھائی جائیں'لیکن اسمبلی میں آئے ہوئے نے سیاستدانوں کو اس میں اپنے لیے شدید خطرات نظر آئے۔ چنانچہ انہوں نے اس بل کو مستر د کر دیا۔ان نئے حالات میں صدراہوب نے پہلے اپنی ایک نٹی سیاسی جماعت بنانے کے امکانات کا جائزہ لیا۔ اُس میں دال گلتی نہ دیکھی تو پھراُن کی نگاہ 'تاب مسلم لیگ پریڑی۔ دل ہی دل میں وہ اس جماعت کی قیادت کو ایک طرح سے اپنی جائز وراثت بھی سجھتے تھے۔اُن کے گر در وز افزوں بڑھتے ہوئے خوشامدیوں اور کاسہ لیسوں کا ایک گر وہ رفتہ رفتہ انہیں اس غلط فہبی میں مبتلا کر ہاقا کہ صدرایوب 'قائدِ اعظم کے صحیح جانشین پیدا ہوئے ہیں اور جو کام محمد علی جناح اد ھور اچھوڑ گئے ہیں'انہیں پوراکرنا ابوب خان کے مقدر میں کھاہے۔ مجھی مجھی چند ایک بیشہ ور روحانی بزرگ بھی انہیں اس قتم کے نوشتر کقدر کی خوشخبری سنا کرنذرانے میں اینے لیے کوئی ٹرانسپورٹ روٹ پرمٹ یاامپورٹ لائسنس یاز مین کا پلاٹ حاصل کرلیج تھے۔ ساس گماشتے اور دلال توخیر کاسہ گدائی ہاتھ میں لیے ہر وقت اُن کے گرد منڈلانے کے لیے تاری اہم

صدرابوب ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے ملک میں سیاست پینے کا کھیل ہے۔ جس کے پاس دولت کی گئے۔ ا وہ سیاست میں بھی ناکام ہے۔ چنانچہ انہوں نے بعض سیٹھ صاحبان سے چندہ جمع کر کے ایک اچھی فامی رقم مسٹر اے۔ کے۔ کریم فضل القادر چود هری کے حوالے کی۔ مشرقی پاکتان کے بیہ صاحب پرانے مسلم لگی تھے۔ پہلے محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ رااب کاکابینہ میں وزیر سے۔ بعد ازاں قومی اسمبلی کے سپیکر رہے۔ اُن کی بید ڈیوٹی گئی کہ مسلم لیگ کی قیادت مالئے کے لیے وہ صدر ابوب کی راہ ہموار کریں۔

ان دنوں مسلم لیگ کی سرگرمیوں کا مرکز ڈھاکہ بنا ہوا تھا۔ جماعت کی تنظیم نو کے لیے بررگ مسلم لیگی لیڈر لاا ارم فان کے مکان پر پرانے رہنماؤں کے بہت سے اجتماع ہوئے اور مسلم لیگ کونسل کی ایک میٹنگ منعقد فی المان ہی جاری ہوا۔ یہ اعلان سن کر صدر ابوب کے سیاسی دلالوں پر مردنی چھاگئ کیو نکہ ڈھاکہ مسلم لیگ لیا المی بیشتر تعداد اُن پرانے 'متند اور کٹر رہنماؤں کی تھی جو صدر ابوب کو اپنی صفوں میں جگہ دینے کے لیے ہرگز رہنماؤں کی تھی جو صدر ابوب کو اپنی صفوں میں جگہ دینے کے لیے ہرگز رہنماؤں کی تھی جو صدر ابوب کو اپنی صفوں میں جگہ دینے کے لیے ہرگز رہنماؤں کی تھی جو صدر ابوب کو اپنی صفوں میں جگہ ساز وسامان سے لیس لوما گہواگہ ڈھاکہ پنچے۔ تفصیلات کا تو مجھے علم نہیں 'لیکن انہوں نے کسی نہ کسی طرح مولانا کرم خان کو شخصے المالیاور بغیر کوئی وجہ بتائے مولانا نے مسلم لیگ کونسل کے اجلاس کا اعلان منسوخ کر دیا۔ ساتھ ہی مسٹر چود ھری الماکہ سے میرے سیکر و فون پر صدر کے لیے پیغام بھیجا کہ سیاسی مقاصد کے لیے جو فنڈ اُن کے سپر دکیا گیا تھا'وہ الموراب انہیں مزیدیا بچ لاکھ رویے کی فوری ضرورت ہے۔

ایک دوروز بعد بیه خبر بھی شائع ہوگئ کہ عنقریب مسلم لیگ کی ایک نما ئندہ کنونشن راولپنڈی میں منعقد ہوگی میں منعقد ہوگی میں منعقد ہوگی ہیں ایک ہزار سے زیادہ لیڈر اور کارکن شرکت کریں گے۔ بعد از ان اس کنونشن کا مقام انعقاد راولپنڈی سے بل ہوکر کراچی مقرر ہو گیا۔ مولانا اکرم خان کو اس کنونشن کی صدارت کے لیے بھانسنے کے لیے سر توڑ کوشش اُل ان کے افکار پر چند وزیروں نے ان کے اخبار ''آزاد''کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دیں'لیکن مولانا بدستور عائلارائے رہے۔

مولانااکرم خان کی طرف سے مایوس ہوکر کونشن کی صدارت راجہ صاحب محمود آباد کو پیش کی گئی۔ راجہ صاحب اللہ ہوئے دیا نترار 'پُرِ خلوص اور پاکیزہ سیرت انسان تھے۔ جب انہوں نے بھی اس پیشکش کو محکر ادیا توایک زمر راایوب نے مجھ سے کہا" یہ تمہارے دوست راجہ صاحب بھی صرف با تیں بنانا جانتے ہیں۔ ملک کی خدمت کے بارانہیں کوئی علی کام سو نیا جائے تو جان چھڑا کر بھا گتے ہیں۔ معلوم نہیں بے چارے قائد اعظم ایسے بے عمل لوگوں اہم تھے۔ "

نمی نے یہ بات راجہ صاحب کو سنائی تو وہ مسکراے اور بولے ''صدر صاحب کو تو میراشکر گزار ہو ناچاہیے کہ میں اگونٹن کی صدارت کے لیے ایک نہایت کار آمد نام تجویز کر دیاہے اور انہوں نے اُسے منظور بھی کر لیاہے؟'' ''ووکون سانام ہے؟'' میں نے حیرت سے بوچھا۔

"چود حرى خليق الزمان \_"راجه صاحب نے بتايا"اس كام كے ليے أن سے زياده اور كون شخص موزوں ہوسكا

پور هری خلیق الزمان صاحب بھی پرانے منجھے ہوئے سیاستدان تھے۔1940ء کے تاریخی لا ہور ریز ولیشن کا

متن انہی کا ڈرافٹ کر دہ تھا۔ بعض وجوہات ہے وزیراعظم لیاقت علی خان کے زمانے سے مسلم لیگ کے ملزل میں چود هری صاحب کی حیثیت کسی قدر متنازعہ فیہ چلی آرہی تھی'لیکن صدر ابوب کی بنائی ہوئی کونٹن مسلم لِگا اُو انہوں نے نہایت چا بکدستی اور ہنر مندی سے سنجالا۔ اپنی شیریں بیانی خوش کلامی اور حکمت عملی سے انہوں نے صدر ابوب کے دماغ سے مسلم لیگ کی قیادت کا کیڑا تکال باہر پھینکا اور رفتہ رفتہ انہیں اس بات پر آبادہ کرلیا کہ ا مسلم لیگ میں شامل تو ضرور ہو جائیں 'لیکن ایک عام رکن کی حیثیت سے! چنانچہ منی 1963ء میں الوانِ مدر راولپنٹری میں ایک خاص گورنر ز کانفرنس منعقد ہوئی۔ مرکزی وزیریوں کے علاوہ بعض چیدہ چیدہ صوبائی وزیر جماُاں میں شامل ہوئے۔ کونشن مسلم لیگ کے صدر چود هری خلیق الزمان خصوصی دعوت پر شریک محفل ہوئے۔ مونورا بحث ميہ تھا كه صدر ابوب كو كنونشن مسلم ليگ كى ركنيت اختيار كرنى جا ہے يا نہيں۔ چود هرى خليق الزمان نے ايك نقع وبلیغ طولانی تقریرییں یہ نابت کرنے کی کوشش کی کہ صدر الوب کا مسلم لیگ کی رکنیت اختیار کرنائی ملک اور قرم کے بہترین مفادیس ہے۔اس کے بعد نواب کا لا باغ سمیت تمام حاضرین نے کیے بعد دیگرے اس تجویز کی نہایت شدت سے تائید کی۔ چنانچہ مبارک سلامت کے غلغلے میں صدر نے دوفار موں پر دستخط کر کے کونشن مسلم لیگ کادہرایا رکنیت حاصل کرلی۔ایک مشرقی پاکستان کی طرف ہے 'دوسری مغربی پاکستان کی جانب ہے۔اس کے بعد دعائے نم ہوئی۔ پھر کسی من چلے نے رکنیت کا فارم نواب کالا باغ کے سامنے رکھ دیا کہ وہ بھی اس پر دستخط کر کے کونٹن ملم لیگ میں شامل ہو جائیں۔نواب صاحب نے جھٹک کریہ فارم اس طرح تھینچ کر دور دے مارا'جیسے اُن کے دامن ہِر کوئی بچتو آگراہو' ساتھ ہی وہ کسی قدر نارا ضکی ہے بولے"ارے بابا! مجھے معافی دو۔ مجھے خواہ مخواہ اس گذگی میں کیوں تھیٹتے ہو۔"

اتفاق سے یہ فقرہ صدر ابوب نے بھی س لیا۔ حیرت اور شکایت کے ملے جلے انداز سے گھور کروہ کچھ اب کشائی کرنے والے تھے کہ نواب صاحب نے گر گٹ کی طرح رنگ بدل لیااور انتہائی لجاجت اور انکساری سے کہ مماکر بولے "عالیجاہ! گور نر تو جناب کے لگائے ہوئے اونیٰ غلام ہیں۔ میرا خیال ہے کہ دوسرے سرکاری ملازش کی طرق گور نروں کو بھی سیاست سے الگ رکھناہی مناسب ہوگا۔"

یہ انہوں نے تائید حاصل کرنے کے لیے مشرتی پاکستان کے گور نر عبدالمنعم خاں کی طرف دیکھا جوناک سیکڑے اور تیوریاں چڑھائے اپنے گلے سے فول فال عنوں غال شوں شال قتم کی بے معنی ہی آوازیں برآمد کرنے ہما معمروف تنے۔ اُن کے انداز سے کسی پریہ عقدہ نہ کھل سکا کہ وہ نواب صاحب کے موقف کی تائید کررہے ہیں باز دید اس کے چندروز بعد ایک شادی کی تقریب میں میری ملاقات چود ھری خلیق الزمان صاحب ہوئی۔ اس کے چندروز بعد ایک شادی کی تقریب میں میری ملاقات چود ھری خلیق الزمان صاحب ہوئی۔ انہائی بہائی ان شہاب! میں انے تہارے فیلڈ مارشل کی فوجی وردی اتار کرانہیں مسلم لیگ کے دونی مارکہ کارکوں کی صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ "چود ھری صاحب اب تو یہ فرمائیے کہ مسلم لیگ اور ایوب خان دونوں کا اپنا کیا حشر ہوگا؟ "مین نے سوال کیا۔ "

پرهری خلیق الزمان نے چہک کرایک زور کا قبقہہ لگایااور پھرانہوں نے لبک لبک کریہ شعر پڑھا: ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا

ادر کان گوباتے ہوئے ہمارے در میان آگھڑے ہوئے۔ آتے ہی انہوں نے اس بح 'قافیہ اور ردیف میں کاروہ کان اور کان گائے ہمہ تن گوش کھڑے ہے۔ ثافیہ اور ردیف میں کادرکان کھجاتے ہوئے ہمارے در میان آگھڑے ہوئے۔ آتے ہی انہوں نے اس بح 'قافیہ اور ردیف میں بان اور مسلم لیگ کے متعلق ایسے فخش اور مغلظات سے بھرے ہوئے اشعار سنانے کا تانیا باندھ دیا کہ اوالان چودھری خلیق الزمان تو چیکے سے وہاں سے کھسک گئے 'لیکن چند دیگر لوگوں نے آکر ہمیں گھیر لیااور ایک شم پر بڑھ پڑھ کر داد دینے گئے۔ بعد میں معلوم ہواکہ شعر سنانے والے صاحب چودھری خلیق الزمان کا ایک فرائے ادران کا اسم گرامی غالبًا مشفق الزمان تھا۔ گنا ہے کہ اُن کے پاس بہت سے موضوعات پر فخش اور غلیظ رکان خار مناتے وقت ترنگ میں آکر وہ خوا تین اور بچوں کی موجودگی کا بھی لاؤنہ فرماتے تھے۔

برے زدیک بھی صدرایوب کاسیاست کے خارزار میں قدم رکھناایک بہت بڑاالمیہ تھا۔ بدشگونی کے طور پر اہلاتم ہی ایک پیچیدہ تخریب کاباعث بن گیا۔ وہ بیا کہ قائداعظم کی مسلم لیگ دو حصوں میں تقسیم ہوکر کونشن لیا ادر کونش مسلم لیگ بن گئی۔ اس طرح بٹ کر یہ جماعت متعقبل میں کوئی مؤثر کردار اداکرنے سے قطعاً رہوگا۔ موجودہ ذمانے میں مزید جھے بخرے ہوکر یہ تین گروہوں میں بھر گئی ہے جن کا وجود اصولوں کے کہد فضیتوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ قیوم مسلم لیگ خواجہ خیر الدین مسلم لیگ اور پیر پگاڑا مسلم لیگ۔ ان اگردوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو قومی سطح پر کسی سنجیدہ اور باو قار قیادت کا علمبر دار ہو۔

مات میں داخل ہو کرمسلم لیگ کی شکست وریخت کے علاوہ صدر ابوب نے اور کوئی قابل ذکر کارنامہ الم بیاں دیا۔ میاست پر انہوں نے اپنی الگ کوئی خاص چھاپ نہیں لگائی بلکہ اس کے بھس وہ مروجہ سیاست کے بلا دیا۔ میاست پر انہوں نے اپنی الگ کوئی خاص چھاپ نہیں لگائی بلکہ اس کے بھس وہ مروجہ سیاست کے بلا ہے دیا تھا۔ اگر 8 جون میں بر ضاور غبت و صلتے گئے جن کی تطبیر کے لیے انہوں نے مارشل لاء کاسوانگ ر جایا تھا۔ اگر 8 جون 2 میں تو می آمبلی کے سپرد کر کے اگر 8 جون کی اور ان کے ایک سپرد کر کے لیے اور اس کے بعد خود کنارہ کش ہو کر کوشہ عافیت اختیار کہ تا۔ اختیار کر تا۔ اور اس کے بعد خود کنارہ کش ہو کر کوشہ عافیت اختیار کر تا۔

للذارش كى دفات سے كئى ماہ پہلے يہى سوال ميّس نے ان كے سامنے اسلام آباد ميْس دہرايا تھا۔ وہ پُھھ ديرسوچ يبدر ہے 'پھر سنجيدگی سے بولے" تمہارا يہى سوال ہے ناكہ مارشل لاءاٹھا كراور نيا آئين نيشنل اسمبلى كے سپر و مارُئن گھر آ بيٹھتا 'تو پھر كيا ہوتا؟ ميرا جواب سن لوكہ پھر يقيناً جزل موئ ہوتا۔"

بڑل مویٰ اُس زمانے میں پاکستانی فوج کے کمانڈر انچیف تھے۔

سات برس بعد جب صدرایوب واقعی گھر آ کر بیٹھنے پر مجبور ہو گئے تو اُن کی جگہ آئین کے مطابق قولیا آئل کے سپیکر نے نہ لی بلکہ جزل کیجیٰ آئین منسوخ کرنے کے بعد مارشل لاءلگا کراقتدار سنبیال بیٹھے۔

یہ بھی تاریخ کی ایک عجیب سم ظریفی ہے کہ پاکستان میں آئین بنتے ہی ایک نہ ایک فوجی جرنیل اُس کامر کلے کے لیے مارشل لاء کاگرز اٹھائے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ چود هری محمد علی والا آئین تین برس چل کر جزل ایوب فان کے اِٹھوں منسوخ ہو گیا۔ ایوب فان کا آئین سات برس بعد جزل بجی فان نے پاؤں تلے روند ڈالا۔ 1973ء کا ہمیں منسفتہ آئین کچری فان نے پاؤں تلے روند ڈالا۔ 1973ء کی حاصل منسفتہ آئین کی ہور پالی کے بعد وطن عزیز میں اس افسو سناک اور تشویشناک صور تحال کی وجہ آخر کیا ہے؟ کیااس کی وجہ آئین کی توالہ اور مزمن بے وقعتی ہے یا شعبۂ سیاست کی کم مائیگی و بد صالی ہے یا بری فوج کے کمانڈر انچیف کی نفسیات میں ایے اہرا اور مؤمن برقبتہ جمانے کی ترغیب کے سامنے اُس کی قوت مزاحمت جواب دے جاتی ہو

صدرالیوب کے آئین کے نفاذ کے سواسال بعد جب میں بطور سفیر تعینات ہو کر ہالینڈ جارہا تھا تین اُل وہ کے بڑی فوج کے کمانڈرانچیف جزل موئی کو خدا حافظ کہنے جی۔ ایجے۔ کیو گیا۔ باتوں باتوں بیں مجھے یہ صاف اندازہ اور کی گیا کہ جزل موئی بڑی ہے جینی سے اس امر کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اگر وہ مارشل لاء کے ذریعے صدرالیب کا حکومت کا تختہ الث دیں تو اس کارروائی پر ملک بھر میں کیاردعمل ہوگا؟ یہ دوسری بات ہے کہ اپنی ہمت کی گوالا شخصیت کی کمزوری کی وجہ سے وہ اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھی کوئی معمولی ساقدم بھی اٹھانے معذور رہے 'البتہ اُن کے بعد آنے والے کمانڈرانچیف جزل کی خان کا حال دوسراتھا۔ جب کمانڈرانچیف کے لور پر کی خان کا حال دوسراتھا۔ جب کمانڈرانچیف کے لور پر کی خان کا اور اس اور وں نے صدر ایوب کویہ رپور ٹیس بھی کہ ال نہ پر کی خان کا اور اس اطلال کی خان کے قربی رشتہ داروں نے بعلیں بجا کیں 'چراغاں کیااوراس اطلال کے ساتھ مٹھائی با نئی کہ ''اب صدارت ہارے گھر میں آگئے ہے۔''

خداکرے موجودہ مارشل لاء کی حکومت ہمارے وطن عزیز میں اس طرز کی آخری حکومت ثابت ہو۔ال کے بعد مسلح افواج بر ضاور غبت اپنے بیشہ وارانہ دائرہ کار میں قناعت پذیر ہو کر ترقی اور عروج کی منزلیں طے کریں۔ عدلہ اور سیاست آزاد ہو کر اپنا فطری کار مضمی سنجالیں۔ جمہوری ادارے از سرِنو قائم ہوں۔ پے در پے انتخابات ال لیے بھی لاز می ہیں کہ سیاس عمل سے چھن چھن چھن کرئی قیادت جنم لے۔ نئی قیادت ہماری سب سے اشد ضرورت ہے کو کہ برانی قیادت جو کسی نہ کسی وقت عملی یا ذہنی یا جذباتی طور پر مارشل لاء کی آئیجن سے چوری چھے سانس لے لے کر سسکتی رہی ہے۔ اب ممل طور پر دم توڑ چکی ہے اور کوئی سیاس مجزہ اب اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ منتقل اب نئی قیادت کا منتظر ہے۔اس وقت تک ایک خلاک سی کیفیت طاری رہے گی۔جس کے متعلق سے بھی ہرگز فراموثی نہیں کر ناچا ہے کہ خانہ خالی را دیومی میر دو

## صدرا توب اور طلباء

رائی دزارتِ تعلیم کاسیرٹری متعین ہونے سے پہلے صدر ایوب ایک روز مجھے اپنے ساتھ اپنے آبائی گاؤں لے گئے۔ دہاں جاکر معلوم ہواکہ اُن کی والدہ محترمہ 'جو اُس وقت بقید حیات تھیں' آج اُن سے شدید ناراض لائے ساتھ ملاقات نہیں کریں گی۔ بیس کر صدر صاحب پریشان ہوگئے اور اپنے چند عزیزوں کی وساطت والدہ کی خفگی کی وجو ہات معلوم کرنے میں مصروف ہوگئے۔

ی تدرتگ دود کے بعدیہ عقدہ کھلا کہ صدر ابوب کی دالدہ محترمہ کو اُن کے خلاف تین شکایات تھیں۔ایک یم تی کہ پریذیڈنٹ ہاؤس کی موٹر کاریں جب کسی کام پر گاؤں میں آتی ہیں' تو یہاں کی جھوٹی چھوٹی سڑکوں پر نزل سے چلتی ہیں' جس سے لوگوں کی جان و مال کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ جو گاڑی بھی گاؤں میں آئے' وہ آہتہ اورا حتیاط کے ساتھ ہےلے۔

امران شکایت میتھی کہ گاؤں کے کی لڑ کے کالج کی تعلیم ختم کر کے گھروں میں بیکار بیٹھے ہیں 'ان کونوکری کیوں انگرنوکری نہیں ملنی تھی تو کالجوں میں پڑھایا کیوں گیا؟

ا کہا کو تیسری شکایت میہ تھی کہ میری زمین کا پٹواری ہرفصل کے موقع پر بچاس روپے فصلانہ وصول کر کے رنا تھا لکین اب وہ زبر دستی سور و پے مانگتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تمہار ابیٹا اب پاکستان کا حکمر ان ہو گیا ہے' بپاس دوپے کا نذرانہ میرے لیے بہت کم ہے۔ بڑی بی کو گلہ تھا کہ ایوب خان کی حکومت میں رشوت کاریٹ ماہو گیاہے؟

ہی پر صدرایوب نے اقبال کیا کہ امال کی پہلی شکایت کاازالہ ناممکن ہے کیونکہ گاؤں کی سڑکوں پر تیز رفتاری یں ہارے ڈرائیور نہیں چلاتے 'بلکہ لاز مآمیرے بیٹے چلاتے ہوں گے۔ میں اُن کو ڈانٹوں گا'ڈیٹوں گا' پندو ٹی کردں گا۔ وہ سب کچھ ایک کان ہے سن کردوسرے ہے نکال دیں گے اوراپنی من مانی کارروائیاں بدستور بں گے۔ آج کل کے نوجوانوں کا یہی چلن ہے۔

دارئ کے فصلانہ کانرخ دُگنا ہونے پر صدرایو ب ہنس کر حیب ہو رہے اور کچھ نہ بولے۔ مغربی پاکستان کے ، بکالا ہاغ جیسا جابر و ظالم زمیندار ہویا صدر ایو ب جیسا مطلق العنان سربراہِ مملکت 'اپنی اپنی زمینوں کے اربوں کودہ 'دونوں کیساں طور پر خوش رکھنے کے قائل تھے۔

البتہ کالجوں کی تعلیم کے موضوع پر انہوں نے بڑا طویل خطبہ دیا۔وہ تعلیم کے سراسر خالف توہرگز نہ تھ الیا دوٹوک طور پر کھلے دل ہے اس کے حق میں بھی نہ تھے۔ اُن کے نزدیک تعلیم یافتہ شہری طبقہ ہر معاشرے ہیں ہو فساد کی اصلی جڑ ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے بابولوگوں پر عموماً اور وکلاء کے طبقے پر خصوصاً وہ اپنے شکوک و شبہات اور طرو مزاح کا بر ملاا ظہار کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ گنواتے تھے۔ اُن کے نزدیک اعلیٰ سطح کی تعلیم کا دار ہ فظ مائنی اُنے کی موقع ہاتھ سے نہ گنواتے تھے۔ اُن کے نزدیک اعلیٰ سطح کی تعلیم کا دار ہ فظ مائنی میں اور پیشہ وار انہ شعبوں تک محد ود ہونا چا ہیے۔ ان چند مخصوص شعبوں کے علاوہ وہ کالجوں کی سطح پر اِنِم ما دھند عام تعلیم کے دل سے خلاف تھے۔ غالبًا اس کی وجہ یہ تھی کہ اُن کے تحت الشعور میں یہ خطرہ ہیوست تھا کہ جب محمد عام تعلیم کے دل سے خلاف جملے می ہی شورش کوزیادہ منظم 'مؤر 'مثمرک اور خطرناک بنانے میں چش چش ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے وہ طلباء اور وکلاء کے متعلق ہمیشہ شش و ن منظم 'مؤر 'مثمرک اور خطرناک بنانے میں چش چش ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے وہ طلباء اور وکلاء کے متعلق ہمیشہ شش و ن منظم میں مبتلار ہے تھے۔

وزارت تعلیم کے سیکرٹری کے طور پرایک بار کابینہ کی کسی میٹنگ میں تعلیمی بجٹ کی بحث پر میں یہ مؤتف پیل کر بیضا کہ تعلیم بنفسہ ایک نہایت گر انقذرا نفرادی اور قومی اثاثہ ہے'اس لیے کالجوں کی تعداد حتی الوسع بڑھائی چاہے اور اُن میں داخل ہونے کے درواز ہے بغیرکی رکاوٹ کے سب کے لیے واہونے چاہئیں۔کالجوں کے فارخ التحمیل نوجوان اگر اپنے آبائی چشے سنجالیں گے یاد کانوں پر بیٹے سن گے یاٹر انسپورٹر بنیں گے یاکوئی اور کام کریں گے واہ بخوان اگر اپنے آبائی چشے سنجالیں گے یاد کانوں پر بیٹے سن گے یاٹر انسپورٹر بنیں گے یاکوئی اور کام کریں گے واہ بخوان کی مدم الیوب مین مدم الیوب مین میرف ایک وزیر ''فران'' کے سابق ایڈیٹر مسٹر الطاف حسین نے میری تائید کی۔ باقی ساری کابینہ صدر ایوب مین ہاتھ دھو کر میرے پیچھے اس طرح پڑگئی کہ میری ساری تجویز مسٹر د ہو کر ردی کی ٹوکری میں جاپڑی۔ای میٹنگ میں ایک وزیر صاحب نے یہاں تک فرمادیا کہ غالبًا بجوکیشن سیکرٹری کا یہ منشاہے کہ آئندہ ہمارے رکشہ چانے والے میں ایک وزیر صاحب نے یہاں تک فرمادیا کہ غالبًا بجوکیشن سیکرٹری کا یہ منشاہے کہ آئندہ ہمارے رکشہ چانے والے میں میں ایک وزیر صاحب نے یہاں تک فرمادیا کہ غالبًا بجوکیشن سیکرٹری کا یہ منشاہے کہ آئندہ ہمارے رکشہ چانے والے میں کھی کم از کم بی اے سابق میں مور ہوں۔

اگرچہ صدرالیوباعلی سطح کی عام تعلیم کے منصوبوں سے کسی قدر بدکتے تھے 'لیکن پرائمری سکولوں کی قداد برسے اور پھیلا نے کا وہ برسی خوش دلی سے اہتمام فرماتے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح مماجد میں ظہر کی نماز سے قبل فارغ او قات میں پرائمری سکول چلانے کی سکیم منظور کرلیں 'لیکن وہ اس پر راضی نہ ہوئے۔ بہا خیال ہے کہ وہ علائے کرام سے عموماً اور مساجد کے پیش اماموں سے خصوصاً کسی قدر برخن اور فائف رہتے تھے۔ فیال ہائس کی ایک وجہ تو عائلی قوانین تھے جن کی علاء نے شدید مخالفت کی تھی۔ دو سری وجہ یہ تھی کہ اوقان کا گلہ قائم ہونے کے بعد انہیں تو قع تھی کہ سرکاری شخواہ پانے والے علاء اور پیش امام حکومت کے زیر نگیں آگر مماجد میں بیانات اور خطبات دینا شروع کر دیں گے 'لیکن یہ تو قع پوری نہ ہوئی بلکہ محکمہ اوقان کے ملائم چی جمعہ کے خطبوں میں عائلی قوانین پر برستور تقید کرتے رہے۔ اس تجربہ کے بعد صدر ایوب کو پہ نظرہ بیش امام بھی جمعہ کے خطبوں میں عائلی قوانین پر برستور تقید کرتے رہے۔ اس تجربہ کے بعد صدر ایوب کو پہ نظرہ دامن گیر رہا کہ آگر مساجد میں پر ائمری سکول جاری کے گئے تو یہ بھی مقامی چیش اماموں کے زیر اثر ہوں گے اور کی صحیح دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محمد دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ن می حکومت کے خلاف بدخلنی اور بدنظمی پھیلانے کے لیے ان کا آلہ کاربن جائیں گے۔

دفاہداری اور دارالعلوموں کے متعلق بھی صدر ابوب کے خیالات اسی طرح معاند انداور مخالفانہ نوعیت کے فیدہ کہا گرتے تھے کہ دینی اواروں سے فارغ التحسیل ہونے والوں کی ایک نہایت قلیل تعداد تو مساجد یا ہداری المجائل کن کی روزگار پرلگ جاتی ہے 'لیکن باتی ہزاروں افراد ہر سال بریاری کا شکار ہو کر فسادی اور جھڑا او قتم المجرئ نی میان بھی عنوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور ہر قتم کی ہلجل اور خورش کے وقت نہایت خطرناک آتش رائے کا کام دیتے ہیں۔ اُن کے ان کی طرفہ مفروضات اور تعقبات پر کسی قدر حقیقت شنای اور اعتدال کی روشن لئے کے لیے میں نے ملک بھر میں دینی مدارس اور تعلیم اور اول کا مکمل سروے کر وایا۔ اُن کے نصاب اور معیار کا لئے کے لیے میں نے ملک بھر میں دینی مدارس اور تعلیم اور سرکاری مدارس کے در میان تعناد و لایاد اگر بروں کے تسلط کے بعد برصغیر میں مسلمانوں کی دینی تعلیم اور سرکاری مدارس کے در میان تعناد و لایاد اگر بروں کے تسلط کے بعد برصغیر میں مسلمانوں کی دینی تعلیم اور سرکاری مدارس کے در میان تعناد و لایاد اگر بروں کے تسلط کے بعد برصغیر میں مسلمانوں کی دینی تعلیم اور کو کابینہ کے لیے ایک روایت لام کیارہ کی سامت میں بھی قالوں تعانی نظام ہوئے تعلیم کاباہمی فاصلہ اور تعناد کہا کہا تعلیم کاباہمی فاصلہ اور تعناد کی ماری کا عمل میں موجہ دین نظام تعلیم کاباہمی فاصلہ اور تعناد کی ماری کا مینہ اس پر ایک طائزانہ می نگانہ ڈال کر بھی مورف کی تھی 'لین کی ماری کا مینہ اس پر ایک طائزانہ می نگانہ ڈال کر بھی امری میں مدر ابوب نے میری طرف نظر اٹھا کر صرف اتنا فرمایا" یہ نہایت انہی سری میں میں گانہ ڈال کر بھی میں صوف کی تھی 'لیک میں صوف کی تھی سرت کے میں صوف کہ میں صوف کی تھی میں صوف کی تھی سرو کے ایک میں صوف کی تعلی میں صوف کی تعلی کر سامت کی میں صوف کی سامری کا مینہ اس پر ایک طائزانہ میں نگانہ ڈال کر بھی میں صوف کی میں صوف کی تعلی کر سامت کی سامری کا مینہ اس پر ایک طائزانہ میں نگانہ ڈال کر بھور کی سامری کا مینہ اس پر ایک طائزانہ می نگانہ ڈال کر بھور کی سامری کی سامری کا مینہ کی سامری کیا ہور کی سامری کا مینہ کی سامری کی سامری کی سامری کیا ہور کی سامری کی سامری کیا ہور کیا گور کی سامری کیا ہور کیا گور کی سامری کی سامری کی سامری کی سامری کی سامری کیا گور کی کی سامری کی کی کی کور کی کی کور کی ک

نیں نے فوراْ پوچھا"سر!اس سمری میں جو تجویز پیش کی گئی ہے 'کیااسے آپ کی منظوری حاصل ہے؟" "ابھی نہیں۔"صدر ابوب نے کہا" دینی مدر سوں کی بات چھیٹر نا بھڑوں کے چھتے کو چھیٹر نا ہے۔اس کا ابھی ، نہیں آیا۔"

مدرایوب کی عادت تھی کہ تعلیمی مسائل میں اگر کوئی نزاعی مقام آجاتا تھا تواس کاسامناکر کے اُسے سلجھانے بائدہ فورائنی کتراجاتے تھے۔ شریف تعلیمی کمشن کی اصلاحی سفار شات کے وہ بڑے دلدادہ اور مداح تھے 'لیکن اجمانے برطلباءیا اساتذہ نے ذراسی شورش برپائی' اُس کے سامنے وہ اس طرح بے بسی سے جتھیار ڈال دیتے لمال کمٹن کی بنیادی سفار شات کی ساری روح بہت جلد ختم ہو کے رہ گئی۔ یوں بھی اُن کی طبیعت میں نری اور لائا عفر غالب تھا اور وہ طلبا اور نو جو انوں کو کسی ظالمانہ کار روائی کا تختہ مشق بنانے کے حامی نہ تھے 'لیکن اُن کے لائور نو اب آف کالا باغ اور عبد المنعم خان کارویہ اس کے برکس تھا۔ ایک بار لا ہور میں طلباء نے بچھ گڑ بڑ فراب کالا باغ نے شہر کے سارے کالج غیر معینہ عرصہ کے لیے بند کرد یئے۔ جب کالج بند ہو نے بہت دن گزر فراب کالا باغ نے شہر کے سارے کالج غیر معینہ عرصہ کے لیے بند کرد یئے۔ جب کالج بند ہو نے بہت دن گزر فرارایوب نے مجھے لا ہور بھیجا کہ میں کوشش کر کے نواب صاحب کو کالج کھو لنے پر آمادہ کروں۔ اس سلسلے میں گلابان کے ساتھ میرا جو مکا لمہ ہوا' وہ بھینہ درج ذیل ہے:

میں: نواب صاحب' صدر ایوب خان صاحب اس بات پر فکر مند ہیں کہ لاہور کے کالج بند ہوئے کا فی عرصہ گزر گیاہے۔

نواب صاحب: مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ صدر محترم کو کالج بندر ہنے کی فکر کیوں کھائے جا رہی ہ؟ میں: میرے خیال میں انہیں یہ فکر ہے کہ طلباء کی پڑھائی کا حرج ہور ہاہے۔

نواب صاحب: برهائی کے حرج سے کیا ہوگا؟

میّن: تعلیم کاونت ضائع ہوگا۔

نواب صاحب: وقت ضائع ہونے سے کیا ہوگا؟

مین: شاید طلباءی زندگی کاایک سال مارا جائے 🕹

نواب صاحب: اگرزندگی کاایک سال مارا بھی گیا تو کیا ہوگا؟

اس احقانہ سوال کا میر ہے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میں نیپ رہا تو نواب صاحب نے اپنی مو خچوں کو مُطُول اللہ مر وڑ کر کہا'' میں کہتا ہوں کہ اگر ایک پوری جزیشن کی جزیشن ہی ان پڑھ رہ جائے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آنا میرے آباؤ اجدادیا تمہارے آباؤ اجدادیا تعہارے آباؤ اجدادیا تعہارے اپنی نہ تھے۔ اُن میرے آباؤ اجدادیا تعہدوں گا' کا کی کول دول گا ان پڑھ ہو نا ہمارے اعلیٰ عہدوں گا' کا کی کول دول گا جناب صیدر کو جاکر تسلی دینا کہ وہ خواہ مخواہ کی فکر میں جان نہ کھیا کمیں۔''

دوسری جانب مشرقی پاکتان کے گور نر عبدالمنعم خان کے تعلیمی نظریات بھی نواب کالا باغ کی فرمودہ فبا سے کسی طرح پیچے نہ سے 'لیکن اُن کا طریقہ واردات مختلف تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے اوُرُی تگ کی"م کتاب" (Red Book) کی طرز پر صدر ایوب کے اقوال زریں پر شمتل ایک "مبز کتاب" (Red Book) کی طرز پر صدر ایوب کے مامنے کی نازا کشر تعداد میں چھاپ کر مفت تقسیم کر دی۔ پھر وہ مناسب موقع و محل دیچے کر صدر ایوب کے مامنے کی نازا مسئلہ پر اس "گرین بک" سے رہنمائی حاصل کرنے کا ڈھونگ و قتا فوقتا رچاتے رہتے تھے۔ مجھے معلوم نہیں کہالاک 'چالبازی اور چاپلوس کے یہ جھکنڈے صدر ایوب کے ذہن پر کیاا ثرات چھوڑتے تھے 'لیکن اتنا تو تین نے لیا کہ خوالد کی عبد المنام خال صاحب اپناملہ دیکھا کہ کتابوں کے معاطم میں ایک ماہر کی حیثیت سے دخل در معقولات دینا عبد المنام خال صاحب اپناملہ سیجھتے تھے اور ان امور میں صدر ایوب بھی اُن کی رائے کا خاطر خواہ احترام فرماتے تھے۔

کسی قدر کوشش اور محنت ہے ہم نے مشرقی پاکستان شیسٹ بک بورڈ کی منظور شدہ چندالی دری کابوا سراغ لگایاجو پاکستان کے اتحاد 'سالمیت اور قومی مفاد اور تقاضوں کے سراسر خلاف تھیں۔انٹر میڈیٹ کے کوری ' "ہسٹری آف پاکستان "کے عنوان پر انگریزی زبان میں ایک کتاب ایس بھی تھی جو دراصل ایک ہندونے مُلکۃ ' بیٹے کر لکھی تھی اور ایک مسلمان کے فرضی نام کے تحت ڈھاکہ میں چھیں تھی۔یہ ایک انتہائی مفدانہ کتاب تی ہیں میں پاکستان کے وجود 'نصب العین اور تاریخی حقائق کو بری طرح مستح کر کے چیش کیا گیا تھا۔ کم اذکم دو تمن با

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لالا کو نورا مشرقی پاکستان کی منظور شدہ در میں گیا کہ اُن کو فورا مشرقی پاکستان کی منظور شدہ در می لاہل کو نورا مشرقی پاکستان کی منظور شدہ در می لاہل کا نہرت سے خارج کیا جائے اور صوبائی ٹیکسٹ بک بور ڈکی کار کردگی کا بھی پورا جائزہ لیا جائے ہیں خود بھی الماداہا کہ جاکر اُن کی توجہ اس معاملے کی طرف منعطف کروا تا رہا کیکن گور نرصا حب کے کان پر جوں تک نہ بھی اور اور فائل کی توجہ اس معاملے کی طرف منعطف کروا تا رہا کیکن گور نرصا حب کے کان پر جوں تک نہ بھی گیا۔ ذارہ ہوا تو وہ ٹیکسٹ بک بور ڈکی شان میں بچھ گالیاں دے ڈالتے تھے کی تیکن تمام کی تمام نا پیندیدہ اور قابل لاائی آئیں بدستور سکولوں اور کا لجوں کے کورسوں میں شامل رہتی تھیں۔ جہاں تک ججھے علم ہے صدر ایوب کے دائل ان بی سے ایک کتاب بھی نصاب سے خارج نہ ہوئی تھی۔ میں نے جب بھی صدر ایوب کیاں ای بات کی شکایت کی 'وہ بمیشہ یہی جواب دیتے تھے کہ عبد المنعم خال نیک انسان ہے۔ پاکستان کے نظر سے راہب العین پریقین رکھتا ہے۔ حب الوطنی کے جذ ہے سرشار ہے۔ وغیرہ وغیرہ ۔

یہ عجب معمہ تھا کہ وہ نیک نیت انسان جو پاکستان کے نظریئے اور نصب العین پر یقین رکھتا تھا اور حب الوطنی اہذہ ہے مرشار ہونے کے علاوہ مشرقی پاکستان کا کیک سخت گیر گورز بھی مشہور تھا 'اپ نیکسٹ بک بورڈکی لگائی گہددری کتابیں نہ ممنوع قرار دیتا تھا اور نہ نصاب سے خارج کر تا تھا۔ اس معمہ کا پورا حل تو جھے بھی میسر نہ کا لیکن عام طور پر شنید یہی تھی کہ مشرقی پاکستان فیکسٹ بک بورڈ گورز عبدالمنعم خال کے چند دوستوں اور بران کے تبلط میں تھا۔ یہ ناجا مزاور شرا گئیز درسی کتابیں نہایت بھاری رشو توں کے زور پر منظور کروائی گئی تھیں بران کے تبلط میں تھا۔ یہ اعزہ وا قارب ہر طرح کا حربہ استعال کر کے کسی طرح بھی اُن کتابوں کو نصاب سے خارج اُن دیتے تھے۔ سیاست میں آنے کے بعد صدرا یوب کی انظامی صلاحیت مصلحوں کے بعنور میں بھنس کراس ارنے دیارہ ہوگئی تھی کہ اس سلسلے میں وہ گور نر عبدالمنعم خال پر کوئی عملی اور فیصلہ کن دباؤڈا گئے سے سراسر

اں صورتحال سے بایوس ہو کر میں نے وزارتِ تعلیم کے زیراہتمام ایک خصوصی میٹنگ منعقد کی جس میں رابیب کے علاوہ مشرق اور مغربی پاکستان کے گور نراور وزرائے تعلیم بھی شریک ہوئے۔ کی گفت و شنید بعد مب کا تعامت بعد میں ان کے ایک فیصلہ بیا جماعت بعد میں ان ہما ہوں ہے ایک ور جن سے زیادہ انتہا گی ہم فیصلہ کیے گئے۔ ایک فیصلہ بیہ تھا کہ مہلی جماعت بارہویں جماعت تک کا نصاب تعلیم قومی سطح پر طے کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے مرکزی وزارت تعلیم میں مالک کے ہر جھے کے ماہرین کو شامل کیا جائے گا۔ دو سرا فیصلہ بیہ تھا کہ منظور انساب کے مطابق ورسی کتابوں کی تیاری اور چھپوائی کا کام ایک مرکزی فیکسٹ بک بورڈ کی زیر تکرانی کر وایا جائے کا مقصد کے لیے صوبائی فیکسٹ بک بورڈ کی زیر تکرانی کر وایا جائے کی حیثیت سے کام کریں گے۔ مرکزی بورڈ کی ایکٹ کی حیثیت سے کام کریں گے۔ مرکزی بورڈ کی ایکٹ مرکزی بیٹر کی جائے گی اور انٹر 'یو نیورٹی بورڈ کو یو نیورٹی گرا نٹس کمٹن کی طرز پر مؤثر اور فعال بنایا جائے گا۔ ایک منظم لڑی گائی سالمیت اور وحدت کی ایک منظم لڑی ایکٹ منظم لڑی

محکم دلائل و پراہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں پرونے کا بندوبست کرنا تھا، کیکن اس بلند سطح کی میٹنگ کے یہ فیصلے بھی نشستند و گفتندو برخاستدے زادائم ثابت نہ ہوسکے کیونکہ میٹنگ ختم ہونے پر جمجے حکم ملاکہ ان تمام "فیصلوں "کو تجاویز کی صورت میں اگل گورز کا لڑل میں باضابطہ منظوری کے لیے پیش کیا جائے۔ صدر ابوب کے یوم زوال تک میں مسلسل کوشش کر تارہا کہ کورن کسی گور نرز کا نفرنس میں وزارت تعلیم کی یہ تجاویز شرف باریابی حاصل کر سکیں "کین ہر باریبی جواب ملاتا تھا کہ ابخذا بہت بھاری ہے 'اگلی بار دیکھا جائے گا۔ غالبًاس کی وجہ یہ تھی کہ صدر ابوب اسی زمانے میں عارضہ قلب کے ایک شدید حملے سے بال بال نیچے تھے۔ اُن کی جسمانی 'و ہنی اور نفیاتی کیفیت انحطاط کے گرداب میں پھنی ہوئی تمل اور معاملات اور واقعات پر اُن کی گرفت انتہائی کمزور پڑچکی تھی۔

صدر الیوب کی کابینہ میں تعلیمی معاملات پر مجھے دوبار جم کر تقریر کرنے اور اپنے دل کاغبار لکالنے کا موقع نصیب ہوا۔ آج کل کی طرح اُس زمانے میں بھی وزیر وں سمیت ہر ایراغیرا نقو خیراملک کے تعلیمی نصاب ادرموار پر بلا سویے سمجھے تقید کرناا پنا پیدائش حق سمجھتا تھا۔ تعلیم کے موضوع پر جو کوئی اپنامنہ کھولتا تھا اُس کی وت ال بےوفت کی بس ایک ہی راگنی ہوتی تھی کہ ہمارانصاب تعلیم فرسودہاور بے کار ہے۔ تعلیمی معیار پت ہے پت ز ہوتا جار ہاہے۔اساتذہ میں پڑھانے کی اہلیت باقی نہیں رہی۔ طلباء میں تعلیم حاصل کرنے کا شوق مفقود ہو گیا۔ دغیرہ وغیرہ۔ایک بار کابینہ کے چندوز برول نے لگا تاریجھ مقامی اور غیر مکلی اجماعوں میں اس قتم کے خیالات کی تانیل اڑا کیں تو میں نے کیبنٹ میٹنگ میں اُن سے سوال کیا کہ نصاب اور معیار تعلیم کے متعلق آپ حضرات نے جم رائے کا اظہار فرمایا ہے تو کس کس نظام تعلیم' نصاب تعلیم اور معیار تعلیم کے ساتھ تقابلی جائزہ لے کر آپان · تتیجہ پر پہنچے ہیں؟ اُس کا اُن حضرات کے پاس صرف یہ مبہم ساجواب تھا کہ طلباء کے والدین اور عوام سب کی ہما رائے ہے۔اس پریئن نے ایک انچھی خاصی طویل تقریر میں اُن سب کو آڑے ہاتھوں لیااور کہا''نصابادرمعلا تعلیم پر لے دے کرناایک فیشن کی صورت اختیار کر گیاہے۔جولوگ ہمارے نظام تعلیم کوہدف تقید بنانے ممل پیش پیش ہیں'ان میں اکثریت ایسے حضرات کی ہے جنہوں نے کسی نصاب کا بذات خود کبھی جائزہ لینے کی تکلیف گوارا نہیں کی۔جولوگ معیار تعلیم کی بستی کاروناروتے ہیں 'اگروہ تبھی اپنے بچوں کے میٹرک یاائر میڈیٹ اڈگر فا کے کورسوں کی کتابیں کھول کر دیکھیں تواُن کو معلوم ہو گاکہ آج کل کا معیارِ تعلیم پچھلے زمانے کے مقالج میں کن قدر بڑھا ہوااور بلند ہے۔حقیقت یہ ہے کہ ہمارانظام تعلیم قریباً قریباً وہی ہے جو آزاد دنیا میں ہر جگہ رائجے۔ نام مضامین کا نصاب اور معیار بھی وہی ہے جو باقی دنیامیں جاری وساری ہے۔ ہمارے وطن میں سال بہ سال سائنی' فنی میشید وارانه اور دیگر کالجول اوارول اور یو نیورسٹیول کی تعداد بندریج برم رہی ہے۔ اُن کو چلانے والے امالا، ہمارے نظام تعلیم ہی سے فارغ التحصیل ہو کر نکلتے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر' انجینٹر' بینکر اور دیگر فنی ماہرین امریکہ' برطانیہ ایوری امشرق وسطی اور تیسری دنیا کے بہت ہے ممالک میں اپنی قابلیت کالوہامنوا رہے ہیں۔ یہب جمل جمارے نظام تعلیم کی ہی پیداوار ہیں۔ پاکستان میں جمبو جیث اور بو سنگ ہوائی جہاز جو پاکلٹ چلاتے ہیں ،وہمار محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کابینہ میں میری یہ تقریر بنیبہ بگوش بہروں نے شنی اُن شنی کر دی کیونکہ عملی طور پر اُس کا کسی پر بھی پچھا اُڑنہ
الد بن لوگوں کو فیشن کے طور پر نظام تعلیم پر لے دے کرنے کی لت پڑچکی تھی 'وہ بدستوراسی روش پر قائم رہے۔
عدہ 1983ء میں جن دنوں میں یہ باب لکھ رہا تھا'اُن دنوں میں نے اخبارات میں دو عجیب خبریں پڑھیں۔ ایک خبر
اُلی جزل محمہ ضاء الحق کے ایک و فاقی وزیر نے اسلام آباد میں کیرولین یو نیورٹی (امریکہ ) کے پروفیسروں کے
لگر وپ نے خطاب فرماتے ہوئے یہ انکشاف کیا کہ پاکستان میں نظامِ تعلیم نام کی کوئی شے سرے سے موجود ہی لگر انسان جو سسٹم رائج ہے 'وہ انتہائی بے جان' بے معنی' فرسودہ' غیر نمویافتہ' ناقص اور قابلِ
لارہ کے نام پریہاں جو سسٹم رائج ہے 'وہ انتہائی بے جان' بے معنی' فرسودہ' غیر نمویافتہ' ناقص اور قابلِ
لارہ کے نام پریہاں کی تعلیم میں کسی شبت اقدار کا وجود نہیں اور یہ تعلیم نوجوانوں کے کر دار پر کوئی مفیدا اُڑ ڈالنے کے
لیافی نا قابل ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

فیر ملکیوں کے اجتماع میں ایک وزیر تعلیم کا پنے ہی ملک کے نظام تعلیم پراس طرح کی خیال آرائی فرمانا ایک برمانعل ہے۔ میرا خیال تھا کہ اخبار کی خبر کے آخر میں بید درج ہوگا کہ وطن عزیز میں تعلیم کی اس زیوں حالی اول شاہتہ ہو کر وزیر صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور اب وہ کیرولین یو نیورٹی کے الم طالم میں صحیح نظام تعلیم کا کھوج لگانے بسوئے امریکہ سدھار گئے ہیں 'لیکن استعفیٰ کی خبر توا بھی تک بالم فران کی درارت پر علم کانور برسنا شروع ہو گیا ہو تو تعجب کی براناظرے نہیں گزری۔ ہاں آگر کیرولین یو نیورٹی سے اُن کی وزارت پر علم کانور برسنا شروع ہو گیا ہو تو تعجب کی برانائی۔

صدر ابوب کی کابینہ میں کسی تعلیمی معاملے پر دوسری بار کھل کر تقریر کرنے کا موقع مجھے طلباءادر سات کے مسلہ نے فراہم کیا۔ آج کل کی طرح اُس زمانے میں بھی کا بینہ کے پیٹ میں بار باریہ اُبال اُٹھتا تھا کہ کالجوںالا یو نیورسٹیوں میں طالب علموں کی یو نینوں کو توڑ کر اُن پر پابندی لگادی جائے 'کیکن اس فیصلے کے خلاف طلاا کے ردعمل کے خوف ہے حکومت اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے میں پس و پیش کرتی رہتی تھی۔اتفاق ہے انجاذالا کوئٹہ گور منٹ کالج نے مجھے اپنی کانوو کیشن کی صدارت کے لیے مرعو کیا۔ایے خطبہ صدارت میں میں فیل فال کھول کر تعلیمی درس گاہوں میں یو نینوں کی ضرورت اور جواز پر بہت ہے دلا کل پیش کیے۔اگر آن کے طلب کل کے شہری ہیں تو درس گاہ کی یو نین اُن کی تعلیم و تربیت کا ایک بنیادی حصہ بن جانا چاہیے۔اگریونین کی *برگزیا*ل درس گاہ کی چار دیواری تک ہی محدود رہیں تو یونین کی سٹیج پر طلباء کوسیاست میں بھرپور حصہ لے کرطالب ملی کے زمانہ ہی میں عملی زندگی کے لیے گرینڈریبرسل کرلینی چاہیے۔ وغیرہ وغیرہ۔ کالج کی کانوو کیشن سے اس تم کا ظاب کا بینہ کے وزیروں کو برداباغیانہ طرز عمل نظر آیا۔ایک ملزم کی طرح جب میری پیشی ہوئی تومیس نے اقبال جم ک سے صاف انکار کر دیااور اپنے مؤقف کی تائید میں نہایت معقول دلائل پیش کیے ، لیکن کسی نے انہیں مبرا مکلا ہے سنناتک موارا نہ کیا۔ خاص طور پر جب میں نے یہ کہاکہ تعلیمی درس گاہوں میں سیاس کھکش کی راہ خود موت ہموار کرتی ہے تو کئی وزرائے کرام کی آتھوں میں خون اتر آیا۔ میس نے انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کا کہ جے ٹا تحكر انوں كے مگما شتے طلباء كو حكومت كے حق ميں صف بسته كرنے كے ليے خواہ مخواہ ميدان عمل ميں كورئے ہيا. ویسے ہی مختلف عناصر کو بھی یہ موقع کھلے بندوں نصیب ہو جاتا ہے کہ وہ سیاسی ریشہ دوانیوں کے لیے طال ملموں كواپنا تختة مشق بناناشروع كردير ميرى بيسب باتين صدا بصحر اثابت موتين اور صدر ايوب سميت كاللاب ذرابھی کان نہ د ھرا۔

دورِ حکومت فیلڈ مارشل محمد ابوب خان کا ہویا برسوں بعد جزل محمد ضیاء الحق کا سٹوؤ نٹس یو نین کا سٹر ہرائی میں جوں کا توں ایک ہی صورت میں در پیش رہتا ہے۔ ہر زمانے کی حکومت دھن وھونس یا دھاندل اللہ علموں کو اپنے حق میں گا نصاکار ثواب سمجھتی رہتی ہے۔ ردعمل کے طور پر اگر مخالف سیاسی عناصر طلباء کی مفول اللہ محتلم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن محتلم

الہ عکومت کے خلاف آکسائیں تواسے تخریب کاری کانام دیا جاتا ہے 'لیکن سی تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہار ہماغتیں دونوں ایک ہی مشتر کہ تخریبی عمل میں برابر کی شریک ہیں۔ اس صور تحال کا علاج یہ نہیں کہ اظہوں پر پابندی لگا کر انہیں کا لعدم قرار دے دیا جائے بلکہ صحیح علاج یہ ہے کہ درس گاہوں کی چار دیوار کی انگیوں کو بالکل آزاد حجوڑ دیا جائے۔ اُن کے معاملات میں حکومت' اساتذہ اور سیاسی جماعتیں ہرگز کوئی دخل انگیوں کو بالکل آزاد حجوڑ دیا جائے۔ اُن کے معاملات میں حکومت' اساتذہ اور سیاسی جماعتیں ہرگز کوئی دخل اللہ کو بور نور اور کی خور اجاگر اُن پر خواہ مخواہ ہیر وئی عناصر اپنے کراہ کن اثرات کا سابیہ نہ ڈالیس تو طلباء کا شعور ذمہ داری خود بخود اجاگر ہوگا اور جس محسن کار کردگی کا مظاہرہ وہ اُگاہوں کی تنظیموں میں دکھائیں گے۔ اس المہیت ہے وہ آگے چل کروطن عزیز کے امور کو بھی سنیمالیس گے۔

## صدراتيوب اور پاکستان کی خارجہ پالیسی

چند بنیادی عناصر — صدر ایوب کے نام ایک بار نیویارک سے چند پاکتانیوں کے خطوط آئے کہ وہ ان کے کہ وہ ان کے کہ وہ ان کے کی جند پاکتانیوں کے خطوط آئے کہ وہ ان کے کی چینل پر ذہنی آزمائش کا کوئی پر وگرام دیکھ رہے تھے۔ پروگرام میں جب یہ سوال پوچھا گیا کہ دنیا بھر نامربراہِ مملکت سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو ہال میں بیٹھے ہوئے بہت می خوا تین مردوں اور بچوں نے خاب کر دوب خاب آف یا کتان۔"

جن دنوں صدر ابوب ایک سرکاری دورے پر قاہرہ گئے ہوئے تھے تو ہمارے پر وگرام میں ایک روز اہر ام مصر رے آثارِ قدیمہ کی سیر بھی شامل تھی۔ وہاں پر غیر ملکی سیاحوں کے گی اور گروہ بھی اپنے اپنے گائیڈ کی رہنمائی میں ، معرکا نظارہ کرنے میں مصروف تھے۔ صدر ابوب کے ہمراہ جہاں جہاں ہماری پارٹی رکی تھی 'وہاں پر دوسرے ، معرکا نظارہ کرنے میں مصروف تھے۔ صدر ابوب کے ہمراہ جہاں جہاں ہماری پارٹی رجع ہو جاتے تھے اور تکنکی رہوں کی بہت می خواتین اور بجے باقی سب بچھ چھوڑ چھاڑ کر ابوب خان کے گر دجع ہو جاتے تھے اور تکنکی رہوں کے اس مارکز بنا لیتے تھے۔ اس شام جب ایک تقریب میں صدر ناصر سے ملا قات ہوئی ابوب سے ہاتھ ملاتے ہوئے انہوں نے مسکراکر کہا" جھے سے سن کر بالکل تعجب نہیں ہوا کہ اہر ام مصر کے گر د

ک طرح کے اگاؤ گادا قعات جو و قنا فو قنار و نما ہوتے رہتے تھے 'بھی مجھی صدر ایوب کے دل میں یہ تاثر پیدا ان ممر ومعاون ہوتے تھے کہ پاکستان کے خارجہ تعلقات میں ہر طرح کی پیش رفت لاز مااُن کی ذات کی شخصی کرامات کا نتیجہ ہے۔ غالبًا یہی وجہ ہے کہ اپنی خو دنوشت سوائح عمری Friends Not Masters میں نے خارجہ پالیسی کے زیرِ عنوان 71 صفحات پر محیط دو باب لکھے ہیں 'لیکن اُن میں اپنے کسی وزیر خارجہ کا سرسری لرتک کرنا درخوراعتنا نہیں سمجھا۔

ں میں کلام نہیں کہ ابوب خان کی شخصیت کو قدرت نے مردانہ و جاہت و جمال سے نہایت فیاضی ہے نوازا بڑل کشش افراد پر تو ضرور کسی قدراثرانداز ہوتی ہے، لیکن ملکوں اور ریاستوں کی پالیسیوں پر عموماً اس کا جادو پہا۔ یہ صدرابوب کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں ایتھے، قابل، سمجھدار اور دیائتدار وزیر خارجہ میسر آتے رہے۔ پہلے وزیر خارجہ شیخ منظور قادر تھے جن کا شار اپنے دور کے نامور دانشوروں میں ہوتا تھا۔ وہ انتقاک کام کرنے ہا کہ انہائی ذہیں، پڑھے لکھے اور بااصول ماہر قانون بھی تھے۔ اُن کے بعد وزارتِ خارجہ کا قلمدان مسٹر مجمہ علی ہوگرہ کے سپر دہوا۔ چند برس پیشتر وہ پاکستان کے وزیرِ اعظم بھی رہ چکے تھے۔ وہ ایک مرنجان مرنج ، منجے ہوئے
سیاستدان تھے اور خفارت کاری کے میدان میں بھی اُن کو وسیع تجربہ حاصل تھا، لیکن ذہنی طور پر وہ امریکن عکوت کا
زلف دو تا کے اسیر تھے اور خارجہ پالیسی میں مغرب پرستی کی پٹی پٹائی کیبر وں سے باہر نگلنے کی کوئی صلاحیت ند لکے
تھے۔ اُن کی وفات کے بعد قرعہ فال جواں سال مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے نام لکا۔ بھٹو صاحب ذہات فالن امنگ اولوالعزی اور سیماب صفتی کا جیتا جا گتا پیکر تھے۔ امور خارجہ کا چارج سنجالتے ہی انہوں نے اس وزارت فار متحرک سانچ میں ڈھال دیا۔ بنیادی طور پر صدر ایوب کیبر کے فقیر تھے اور بنگل بندھائی پٹی پٹائی را ہوں پر چلنے میں ہی عافیت کا سکون ڈھونڈ نے کے عادی تھے۔ یہ بھٹوصا حب کی سعی بیم کا نجہ بندھائی پٹی پٹائی را ہوں پر چلنے میں ہی عافیت کا سکون ڈھونڈ نے کے عادی تھے۔ یہ بھٹوصا حب کی سعی بیم کا نجہ فقاکہ انہوں نے وزارت خارجہ پر چھائے ہوئے جوں کے توں کے جود (Status quo) کو توڑااور ہار کی فار ہو کیا۔
پالیسی کو چند نئی را ہوں پر چلنے کا موقع فراہم کیا۔

صدرابوب کے دور کی خارجہ پالیسیوں کا جائزہ لیتے وقت چند بنیادی عناصر کو پیش نظر رکھنا مناسب ہوگا۔الأ یہ کہ وہ ایک سیجے اور کیے محتِ وطن تھے۔ وہ کسی یالیسی کومحض سفارت کارانہ مہارتوں' ظاہری خیرسگالیوں یاد ٹن مصلحوں کے اثر میں آکرا پنانے کے حق میں نہ تھے بلکہ ہر حکمت عملی کے پس منظر میں یہ حساب کتاب جوا اکرنے تھے کہ اس ہے پاکستان کو کیا فائدہ 'کس قدرنفع اور کتنی ترقی حاصل ہونے کی توقع ہے۔اگر اُن کی ذاتی انگل ادر مجم بوجھ سے انہیں یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ کسی بات سے پاکستان پر آنچ آنے کا خطرہ ہے تو وہ اُسے کسی طور پرمنظور نہ کرتے تھے۔ دوئم' اُن پریہ بات روز روثن کی طرح عیاں تھی کہ ہندوستان نے پاکستان کے وجود کو مجھی دل۔ تشلیم نہیں کیا'اس لیے وہ ہندوستان کو پاکستان کا دائمی دیمن سمجھتے تھے البتہ ایک حقیقت شناس اور تجربہ کارفوٹی کا طرح وہ بھارت کے ساتھ امن اور صلح کے تعلقات قائم رکھنا جاہتے تھے۔ وہ ہندو ذہنیت ہے اچھی طرح داللہ ہونے کے باوجود شروع ہی سے پنڈت جواہر لال نہرو سے پچھ الیمی تو قعات لگا بیٹھے تھے جنہیں پورا کرنا پذاند کر دار کا ہرگز کوئی حصہ نہ تھا۔ سوئم 'صدرایوب کے نزدیک ہندوستان اور پاکستان کے در میان اصلی خمر سگالی کئی تناز عکشمیر کے منصفانہ حل میں تھی۔ تاہم وہ ہمیشہ بیہ کہا کرتے تھے کہ تناز عکشمیرحل کرتے ہوئے ہمیں بھی کو اُلا قدم برگزند اٹھانا جا ہے جس سے پاکستان کا وجود خطرے میں پر جائے۔ چہار م محدر ابوب تعلیم ، تربتی اور ذہ فالا لیے مغربی رجانات کے زیرا ارتھے اور عالمی سیاسیات اور معاشیات میں امریکی بالادستی کے زیرتگیں تھے۔ پنج عالم اسلام سمیت ویکر ممالک کے ساتھ صدرابوباس طرح کے تعلقات قائم رکھنا جائے تھے جنہیں امریکن عورت کی خوشنو دی حاصل ہو۔ ششم 'لیکن بھارت اور چین کے معاملے میں صدر ابوب نے امریکہ کی خوشنوری اور دہاؤ کا کیسرنظرا ندازکر کے اپنی خار جہ یالیسی انہی خطوط پر استوار کی جو پاکستان کے بہترین مفاد میں تھی۔ان کی یہ"بافیانہ" جبارت امریکی حکمرانوں کو بے حد ناگوار گزری جس کی یاداش میں رفتہ رفتہ صدرایوب کو بھاری قیت اداکر مالا کا۔ بھارت حولائی 1959ء کا مہینہ تھا۔ گرمیاں گزارنے کے لیے صدر ایوب اپنادفتر تھا گی لے گئ محکم دلائل و براہین سے مرین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہالیہ اتوار کے روز میں اپنے معمول کے مطابق صبح سویرے پہاڑی راستوں پر کبی سیر کے لیے نکل گیا۔

ایک قریب واپس لوٹا تو پیغام ملا کہ صبح سے کئی بار صدر ایوب کا بلاوا آچکا ہے۔ یہ سن کر مجھے کسی قدر جیرت

ایک تر ایک دوز کسی کام کے لیے مجھے بلانا اُن کا معمول نہ تھا۔ اُن دنوں جمعہ کی بجائے اتوار کو چھٹی ہوا

الحی میں جلدی جلدی گور نر ہاؤس پہنچا تو دیکھا کہ وہ باغ کے وسیع وعریض لان میں کسی قدر بے صبر ی اور بے

الحی میں جلدی جلدی ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے بغیر کسی تمہید کے سوال کیا ''اگر میں پنڈت جو اہر لال

الحی کہ میں کسی وقت ڈھا کہ آتا جاتا تھوڑی دیر کے لیے دہلی میں رُک کر اُس سے ملنا چاہتا ہوں تو تہار ب

ال اچا کا اور عجیب سوال کا میرے پاس کوئی فوری جواب تو موجود نہ تھا'اس لیے میں نے یو نہی ایک کول ماجرات میں ایک میں ایک کول ماجرات میں وہ پروٹو کول کا ضابطہ پورا کرنے کے لیے آپ کی خواہش کا ضرور احترام اعم۔"

"مٰں پروٹو کول کی بات نہیں کر تا۔ "صدر ایوب نے جھنجھلا کر کہا" ایک عملی سیاستدان اور مدہر کی طرح اس کا کل ہوناچاہیے؟"

" دزیراعظم اور سیاستدان کے علاوہ وہ ایک تشمیر می پنڈت بھی ہے۔'' میں نے کسی قدر سوچ کر جواب دیا''اس ہاں ملاقات کی تقریب کے حوالے سے اپنا ردعمل سوچ سمجھ کر مرتب کرے گا۔''

"تریب و قریب کوئی نہیں۔"صدر بولے "کیایہ کافی نہیں کہ ایک ملک کاصدراہے ہمسایہ ملک کے وزیراعظم برگالی بنیاد پر ملاقات کرناچا ہتاہے؟"

ال معاطے میں صدر ایوب کی سادہ لوحی اس قدر بڑھی ہو کی تھی کہ بعض او قات اس میں طفلانہ بھولین اور ارد مندی کارنگ غالب آ جاتا تھا۔ دل ہی دل میں انہوں نے اپنے طور پر یہ امید باندھ لی تھی کہ جو نہی وہ اللہ نہرد کے ساتھ گرججوثی سے ہاتھ ملائیں گے 'ویسے ہی پنڈت بی کے دل میں سرد مہری کی جی ہو کی برف بھل کرخوش سگالی کی آبجو میں ڈھل جائے گی 'لیکن وہ یہ بات نجملا بیٹھے کہ پنڈت نہرو کے دل میں پاکستان کی ارد قیت تھی جو کا گریس ورکنگ سمیٹی کے ریز دلیوش 950 مؤر نے 14 جون 1947ء میں بیان کی گئی تھی۔ کہ ملادہ آن کی نگاہ میں صدر ایوب کی اپنی حیثیت بھی کسی خاص و قعت اور احرام کی حامل نہ تھی۔ آٹھ نو ہاہ پیشتر مدر ایوب قدت اور احرام کی حامل نہ تھی۔ آٹھ نو ہاہ پیشتر کہ دفاع ) کا فرادہ ہوا میں چھوڑا تھا 'تو پنڈت نہرو نے بس صدر ایوب نے ''جائے ڈیفنس '' ( پرصغیر کے مشتر کہ دفاع ) کا ۔ "کا فہارہ ہوا میں چھوڑا تھا 'تو پنڈت نہرو نے بے ساختہ طنز و استہزا سے بو چھاتھا کہ جائے ڈیفنس کس کے ،

پنات جواہر لال نہروکی اس نخوت پیندانہ رکھائی اور بے رُخی کے باوجود اگر صدر ایوب اُس کی جانب سے

خیرسگالی کی آس لگائے بیٹھے تھے تو یہ اُن کی سادہ لوجی اور کو تاہ اندیشی تھی۔ غالباً اُن کو اپنی توت استدلال پر خرورت سے زیادہ بھر وسہ تھا کہ مسلہ سٹیہ روہ سیدھے سادے منطقی طور پر پیش کر کے بیٹر ت نہر و کو راوراست پر لانے ٹی کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ اُن کی خوش فہمی اور خام خیالی تھی۔ اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ صدر ابوب دل ہادل میں اس پر و پیگنٹرے ہے بھی ضرور متاثر تھے جس نے بیٹرت نہر و کی انسان و و تی کا ڈھنڈورا بیٹ کر اُے انبالٰ ہدر وی کے ایک مثالی پیکر کے رنگ میں پیش کر رکھا تھا۔ اس میں کلام نہیں کہ تقریرو تحریر کے آئیے میں پڑت کا موار پر یہی عکس جھلتا ہوا نظر آتا تھا، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ سلم ہے کہ پاکستان کے بارے میں عمواادر کئی علی خور پر یہی عکس جھلتا ہوا نظر آتا تھا، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ سلم ہے کہ پاکستان کے بارے میں موار اور کئی اور انسانیت کا لبادہ پھاڑ کر بغلل میں چھری اور منہ میں رام رام والے لیگ وھڑ نگ بڑمن کاروپ دھار نے سے نہ بھی شرواتے تھے 'نہ بھی پاتے تھے۔ پاکستان کے متعلق پنڈت نہروکی اس گرگ کی متعلق پنڈت نہروکی اس گرگ کی متعلق پنڈت نہروکی اس گرگ کی متعلق بنڈت نہروکی اس گرگ

چنانچہ مروجہ سفارت کاری کے ذرائع کو کام میں لا کریہ بندوست ہو گیا کہ کیم ستمبر 1959ء کی میج کوکراٹیا سے ڈھاکہ کی جانب پرواز کرتے ہوئے صدر ایوب کا جہاز د ہلی کے ہوائی اڈے پر انزے گا اور پنڈت نہروہالم ایئرپورٹ پر بچھ دیراُن سے ملا قات کریں گے۔

کیم ستمبر کی صبحب ہم صدر ایوب کے ساتھ پی۔ آئی۔ اے کے وائی کاؤنٹ جہاز ''سٹی آف لاہو'' ہائی ٹی سوار ہوئے تو کراچی میں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ راستے میں موسم صاف تھا، کیان دبلی کا مطلع ہجی اہر آلود قالبالم ایئر پورٹ پر پنڈت جواہر لال نہرونے صدر ایوب کا استقبال کیا۔ وہ سفید شیروانی'گاندھی ٹوپی اور پخوڑی دارپاجامہ می ملوس تھے۔ انہوں نے جرابوں کے بغیرا کیک ڈھیلی ڈھالی سیاہ چپلی بہتی ہوئی تھی اور شیروانی کے کاج میں ایک برنی گلب کا پھول آویزاں تھا۔ ایسے موقعوں پر پر وٹوکول کا سونچ دباکر چہرے پر ایک رسی مسکر اہٹ بیدا کرنی ہوئی کوشش نہ کی اور اپنار خزیبا مسکر اہٹ نظا عام دستور ہے' پنڈت جی نے اُن آواب ور سوم کو نبا ہنے کی ہرگر کوئی کوشش نہ کی اور اپنار خزیبا مسکر اہٹ نظا عاری رکھنے میں مکمل طور پر کا میاب رہے۔ پنڈت نہرو سے ہاتھ ملانے کے بعد صدر ایوب کو بھارتی محافیوں اور کی مسئر بھاڑ میں ایک تیز طرار جامہ زیب لاگی ہی فوٹوگر افروں کے ایک گروہ نے اپنے نر غے میں لے لیا۔ صحافیوں کی بھیٹر بھاڑ میں ایک تیز طرار جامہ زیب لاگی ہی فوٹوگر افروں کے ایک گروہ نے اپنے نرغے میں لے لیا۔ صحافیوں سے کہا''ذر ااس بیچار کی کاد ھیان رکھے'وہ آپ کے بھی میں کی بی جارہ کی ہوں رہی ہے۔ "

پنڈت نہر و بولے ''اس کا فکرنہ کریں' وہ اپنا بچاؤخود کرناخوب جانتی ہے۔ ''یہ کہہ کر پنڈت بی نے صدرااب کو صحافیوں کے جوم سے نکالا اور اپنے ساتھ وی۔ آئی۔ پی لاؤن کی طرف روانہ ہوگئے۔ لاؤن میں جانے کے لیے ایک طویل برآمدے سے گزرنا پڑتا تھا۔ وہ دونوں ابھی برآمدے ہی میں تھے کہ اُن کی توجہ ایک بھاری جُرم جوں کا طرف منعطف ہوگئی جو ایک بھاری جانے ساتھ والی سڑک پر گزرتا ہوا جے جی کر ''ہندی چینی بھائی بھائی ''ک نوں الاف منعطف ہوگئی جو ایئر پورٹ کے ساتھ والی سڑک پر گزرتا ہوا جی جی خوشنودی کا اظہار کیا اور فخریدا نداز میں مدر مناوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ معکم دلائل و بر ابین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الآگاہ کیا کہ ہندوستان اور چین کے در میان بھائیوں بھائیوں جیسے خوشگوار تعلقات ہیں۔ ایک گھنٹہ اور چالیس کے بعد دونوں صاحبان لاؤنج سے برآمہ ہوئے توصافیوں نے ایک بار پھر صدر ابوب کو اپنے گھیرے میں لے بات نہرو کے ساتھ بات چیت کے متعلق اُن پر طرح طرح کے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ میرے خیال میں انگیوں کا اس طرح صدر ابوب کے گر د ٹوٹ کر گرنا پیٹرت جی کو ناگوار گزرا۔ وہ کسی قدر بیز اری اور کر اہت بالمون کھڑے ہوگئے۔ میں اُن کی حرکات و سکنات اور چہرے بشرے کا جائزہ لینے کے لیے اُن کے گرد اُن کی شرع ہوگئے۔ میں اُن کی حرکات و سکنات اور چہرے بشرے کا جائزہ لینے کے لیے اُن کے گرد اُن کی بیانہ صبر لبرین ہوگیا اور انہوں نے اپنے چیف آف پر وٹوکول کو قریب بلا کر اُن کے کہا در تی ہوگئے۔ کہا ۔ اب بی تماشاختم کرو۔"

ال کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے صحافیوں اور فوٹو گر افروں کا مجمع حصت گیا اور چند منٹ بعد پنڈت نہر و کو الوداع ہم اوگ بھی صدر ایوب کے ہمراہ اپنے جہاز میں واپس آگر بیٹھ گئے۔ اندر ایک خوبصورت ٹوکری دھری تھی ما کچھ مٹھائیاں تھیں۔ پچھ سیب 'ناشپاتیاں اور کیلے تھے اور رنگدار شربت کی ایک بوتل تھی۔ رسم میز بانی کے بہنڈت بی کا تحفہ تھا۔ اس سے قبل ملاقات کے وقت صدر ایوب بھی انہیں پاکستانی تھاوں کا ایک بھاری بھرکم بہنگر کھے تھے۔

ہلا جہاز ڈھاکہ کی جانب روانہ ہوا توراہتے میں صدرایوب نے ہمیں پیڈت نہرو کے ساتھ اپنی گفتگو کی مکمل مالى-اس روئيداد كوميس في اور وزير خارجه مسر منظور قادر في لفظ بلفظ قلمبند كر ليا-اس سے بيات اولی کہ گفتگو کا انداز مجوعی طور پر بیطرفہ رہا۔ پنٹت نہرو نے زیادہ ترینے پر اکتفاکیا۔ جائے ڈیفنس کے بنت بی کابیہ جواب تھا کہ مندوستان کی جانب ہے "نووار ڈیکلیریشن" کی پلیکش ہر قتم کے دفاع کی کافی ے پاکتان اسے قبول کرنے میں اپس و پیش کیوں کررہاہے؟ صدر ابوب نے مسئلہ تشمیر اور دیگر تنازعات پر ل كركهاكه جب تك يه جھڑے طے نہ ہو جائيں أس وقت تك مندوستان كى طرف سے عدم جارحيت كى ب من ے کونکہ اس پیکش کے ساتھ ساتھ بھارت نہایت تیز رفاری سے اپی مسلح فوجی قوت برھانے اہدتن مصروف نظر آتا ہے۔ تشمیر کے مسئلہ کو پنڈت جی صرف اتنا کہد کرنال گئے کہ فی الحال دونوں ملکوں یان مفاہمت کو فروغ دینااور سر حدول پر فائزنگ کی وار دا توں کورو کتا مناسب ہے۔ میراید تاثر تھاکہ مجموعی بلاقات بے ثمر اور لا حاصل رہی۔البتہ اس ملا قات کا بیہ فائدہ ضرور ہواکہ پنڈت جواہر لال نہرو کی مثالی در عظمت کاجو ہوا بین الا قوامی سطح پر چھایا ہوا تھا'اس کا نفسیاتی رُعب' دباؤاور دبدبہ صدر ابوب کے ول سے اله گیا۔انہیں بیڈت جی کی شخصیت میں اس تصوریت اور مثالیت بیندی کا کوئی خاص پر تو نظرنہ آیا جوانسان بادی ضداضدی اور کشاکشی کی دلدل ہے اٹھا کراہے عدل 'برداشت اور ایثار کی کسی خاص امتیازی مندیر ہ۔اپی مشہورِ عالم عالی دماغی 'روثن خیالی' انسانیت نوازی اور کشادہ دلی کے باوجو وجب پنڈت جی پاکستان کے ں بے جابانہ ڈنڈی مارتے نظر آئے تو صدر ابوب بھی اُن کی قدر عرفی کسی حد تک بھیان گئے اور حقیقت محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

شناس سے کام لے کرانہوں نے پاک بھارت مسائل میں اُن سے کسی غیر معمولی مصالحت کی تو تع اپنول دولانا ۔ نکال باہر چینکی۔

اس ملاقات کے پچھ روز بعد میں نے انگریزی میں ایک مضمون (The Meeting at Palam)۔ عنوان سے لکھ کر اخبارات میں شائع کر دیا۔ اس میں صرف وہ با تیں درج تھیں جو صدر الیوب نے اس ملاقات میں مون سے لکھ کر اخبارات میں شائع کر دیا۔ اس میں صرف وہ با تیں درج تھیں جو صدر الیوب نے اس ملاقات کہ کہیں تھیں۔ پنڈت نہروکی جانب سے اُن کی گفتگو کا پچھ ذکر نہ تھا۔ شائع کرنے سے پہلے میں نے یہ مضمون محدار این تھیں منظور کروالیا تھا تاکہ کسی غلطی یا غلط فہمی کا حمال نہ رہے۔ یہ مضمون بھارت کے ایک دواخباروں میں اُ شائع ہو گیا۔ لوک سجا میں کسی ممبر نے سوال کیا کہ صدر ایوب نے جو با تیں کی تھیں 'پنڈت نہرونے اُن کا کیا بوا۔ دیا تھا۔

پنڈت جی نہایت ڈھٹائی سے صاف تمر گئے کہ اس مضمون میں جو با تیں درج ہیں 'وہ سب غلط ہیں۔الکا ا بات ہوئی ہی نہیں۔

یہ خبر پڑھ کر صدر ایوب بڑے شپٹائے اور بولے" میرے تضور میں بھی نہ تھا کہ ایسا مشہور لیڈراس قدر جو بھی بول سکتا ہے۔"

چنانچہ ایک برس کے بعد جب پنڈت جواہر لال نہروے صدر ایوب کی دوسری بار ملاقات ہوئی تواک الاً پہلی ملاقات سے کافی حد تک مختلف تھا۔ ستمبر 1960ء میں پنڈت جی (Indus Basin Water Treaty) ہوئی کا تعاداں کے اس کو غیر معمولی قائد انہ عظمت کا بھرم اُٹھ ہوگا تھا۔ اس کے الایب خان کی غیر معمولی قائد انہ عظمت کا بھرم اُٹھ ہوگا تھا۔ اس کے الایب خان کی اپنی خود اعتمادی بھی کافی حد تک بوجہ پنگی تھی ۔ معاہدے پردستخط کرنے کی تقریب تو کرا پی مائی الایب نے خاص اہتمام کے ساتھ پنڈت بی کو کو اپنی میں انہوں نے خاص اہتمام کے ساتھ پنڈت بی کو کو کہ میں نہایت خوشگوار تھا۔ صدر الایب نے خاص اہتمام کے ساتھ پنڈت بی کو کو کہ کو حوت دی۔ کرا چی ہے راولپنڈی تک ہوائی جہاز کے سفر کے دوران میں پنڈت نہرو کی جہاز کے سفر کے دوران میں پنڈت نہرو کی بایت پوچھاجو بھے سے چند برس قبل پرنس آف ویلڑکائی جول میں 'نیس نے اس افسر سے مسلم فی۔ این کول کی بایت پوچھاجو بھے سے چند برس قبل پرنس آف ویلڑکائی جول کی بایت پوچھاجو بھے سے چند برس قبل پرنس آف ویلڑکائی جول کی بایت پوچھاجو بھے سے چند برس قبل پرنس آف ویلڑکائی جول کی بایت پوچھاجو بھے سے چند برس قبل پرنس آف ویلڑکائی جول کی بایت پوچھاجو بھے سے چند برس قبل پرنس آف ویلڑکائی جول کی بایت پوچھاجو بھے سے چند برس قبل پرنس آف ویلڑکائی جول کی بایت پوپھاجو بھے سے چند برس قبل پرنس آف ویلڑکائی جول کی بایت پوچھاجو بھے کہ جاری باتوں کی پھھ بھنک پنڈت بی کائوں میں گوئی کائوں میں گوئی کی بیٹوں بی کول کا تذکرہ کی ہے آگیا؟ "ہندوستانی افر نے آئیس بتایا کہ میں بھی جموں میں کول کوئی تی اس کی مسلم اس کوئی کی نہ ہوگی۔ "ہوں ہی کوئی کوئی ہوگی۔ "ہوگی۔ "ہوگی۔" ہوگی۔" ہوگی۔" ہوگی۔"

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نئی نے نہایت احرّام سے گزارش کی''سر!اگر آپ کی توجہ سے کشمیر کامسکلہ ہی حل ہو جائے تواس سے بردی (اَامْعَادر کیاہو کتی ہے؟'' یہ سنتے ہی پیڈت جی کے تیور بگڑ گئے جیسے اُن کے منہ میں زبردسی کڑوی گولیاں ٹھونس الالہ انہوں نے بے اعتنائی سے گردن گھمائی اور منہ دوسری جانب موڑ کر بیٹھ گئے۔

مراہیں صدرایة بنے پنڈت جی کے ساتھ خاص خاطر داری سے کام لیا کین اس تواضع اور تپاک نے بازیاعظم کے دل میں جی ہوئی سرد مہری کی ہرف پر گرم جوشی کی ایک مبلی می آئج بھی نہ ڈالی۔ صدرایوب انٹوں کا مدد سے پاکستان کے لیے کشمیر کی دفاعی اور معاشیاتی اہمیت پر پوری پوری روشنی ڈالی اور کہا کہ پنڈت اللہ نہرو ہندوستان کے مسلمہ لیڈر ہیں۔ پاکستان میں بھی لوگ میری بات ننتے ہیں 'اس لیے اگر ہم نے اپنی اللہ انٹرہ شمیر کا حل تلاش نہ کیا تو یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر شاید بھی دوبارہ ایسا موقع ہاتھ

پڑت بی نے صدر ایوب کی تمام باتیں نہایت توجہ اور انہاک سے سنیں۔ پھر سوچ سوچ کر ایک ایک لفظ الرکر انہوں نے نہایت صاف گوئی سے اپنامؤ قف اس طرح واضح کیا کہ تشمیر کا مسئلہ بہت ہی غیر معہولی گوں بھر ایس الجھا ہوا ہے۔ اسے بجوں کا توں پڑا رہنے دیا جائے تواس میں ہم سب کی عافیت ہے۔ کشمیر میں دوبار بات منعقد ہو چکے ہیں 'اب عنقریب تیسرا انتخاب بھی آنے والا ہے۔ وہاں پر حالات امن وامان کی فضا میں ابور ہے ہیں۔ ان حالات کو دگرگوں کرنے کی کوشش کرنا بھڑوں کے چھتے کو چھیڑنے کے متراوف ہوگا۔ اس مادہ ہوگا۔ اس مادہ ہوستان میں مسلمانوں کی اقلیت کو بھی ہرگز نظر انداز نہ کرنا چا ہیے۔ انہیں ہند وستانی قوم میں ضم کرنے ہوادی ہو گا۔ ان ابور ہے۔ انہیں ہند وستانی قوم میں ضم کرنے ہوادی ہو گا۔ ان ابور ہے۔ انہیں مسلمانوں کی اقدیت نیر و نے صدر الیوب کے سامنے ہند وستانی مسلمانوں کو مسئلہ کشمیر کا ریم نمالی اور و چو ہو ہوں کے کوشش کی گئی تو سارے ہند وستانی مسلمانوں کا وجود ہوں پر جود اس میں مسلمانوں کا وجود کے بی اس سے ہند وستانی مسلمانوں کا وجود کے بی کوشش کی گئی تو سارے ہند وستان میں مسلمانوں کا وجود کے بی بی بی مسلمانوں کا دور د کے بیت و سارے ہند تھا 'اس لیے وہ اپناسا کے بی بی پڑ جائے گا۔ صدر ابوب کے بیاس سے کھی و حملی اور انو کی مسئلہ کشمیر ایک بار پھر برف وان میں ڈال کر دہ گئے اور اس طرح مری کی سات ہز ار فٹ کی بلندی پر مسئلہ کشمیر ایک بار پھر برف وان میں ڈال کر دہ گئے اور اس طرح مری کی سات ہز ار فٹ کی بلندی پر مسئلہ کشمیر ایک بار پھر برف وان میں ڈال کر دہ گئے اور اس طرح مری کی سات ہز ار فٹ کی بلندی پر مسئلہ کشمیر ایک بار پھر برف وان میں ڈال کر دہ گئے۔

کلیم کے معاملے میں پیڈت نہروکی خواہشات اور عزائم نے ایک نیا گل اُس وقت کھلایا جب 1964ء میں ہداللہ اور مرزا افضل بیک پاکستان کے دورے پر تشریف لائے۔ اُن دنوں میں ہالینڈ میں بطور سفیر متعین تھا۔ وائی کے بعدا یک بار جھے صدر ابوب نے خود بتایا کہ چکلا لہ کے ہوائی اڈے پراُترتے ہی انہوں نے پے در پے ہائت دینا شروع کر دیئے جن میں بھاڑت کی نام نہاد سیکو لرازم' دوستی اور امن پیندی کی مبالغہ آمیز تعریف و کا پات دینا شروع کر دیئے جن میں بھاڑت کی نام نہاد سیکو لرازم' دوستی اور امن پیندی کی میاف ہی تھی کہ رازم الک یعنی ہندوستان 'پاکستان اور کشمیر کی ایک کنفیڈریش بناتا ہی ہمارے تمام مسائل کا واحد حل ہے۔ صدر محتمد دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ایوب کا کہنا تھا کہ یہ سن کروہ اُن دونوں ہے بے حدمایوس ہوئے اور اُن سے کہا کہ اگر آپ ہندوستان کی طرف ہ یمی مشن لے کر آئے ہیں تو آپ ہے کسی معاطے پر کوئی سنجیدہ گفتگو کرنا بے کارہے۔البتہ آپ ہمارے معزز مہان ہیں 'جہال جی چاہے خوثی سے گھومیے پھریے 'جس کے ساتھ جی چاہے آزادی سے ملیے مجلیے۔ہماری طرف ہے آپ کے لیے ہو طرح کی سہولت حاضر ہے۔

شیخ عبداللہ اور مرزاافضل پاکستان کے دورے پر ہی تھے کہ بینڈت جواہر لال نہرود ہلی میں سر گباش ہوگئے۔ اگروا قعی کنفیڈریشن کا خناس اُن کے ذہن میں سایا ہوا تھا تو یہ فتنہ بھی اُن کی موت کے ساتھ اپنے آپ ختم ہوگیا۔ مری میں قیام کے دوران پندت نہرونے صدرالوب سے بوچھاکہ کیابیہ صححے ہے کہ آپ چین کے ماتھ کی قتم کاسرحدی معاہدٌہ طے کرنے کے لیے گفت وشنید کر رہے ہیں؟ صدر ابوب نے بیج بج بتادیا کہ اس موضوع پربان چیت ضرور ہو رہی ہے الیکن یہ معاملہ ابھی تک بالکل ابتدائی مراحل میں ہے۔ پنڈت جی نے اپنی شاطرانہ وال کو ہدر دانہ کہتے میں لپیٹ کروہ نقشہ ویکھنے کی فرمائش کی جس کی بنیاد پر ہم چین کے ساتھ اپنی سرحدیں طے کرنا چاج ہیں۔صدرابوب نے بغیرسو ہے سمجھے انتہائی سادہ لو تی ہے متعلقہ نقشہ کھول کر اُن کے سامنے بچھادیا۔ پنٹ ڈی نے ایک اور داؤ کھیلااور درخواست کی کہ کیا آپ اس نقشے کی ایک نقل مجھے عطا فرما سکتے ہیں۔صدرایم نے گر بغمر سوچے مسمجھے سادہ لوحی ہے فوراً حامی مجرلی۔ان دونوں کے در میان میہ گفتگو سراسر ذاتی مغیر رسی اور دوستانہ طاہر ہو ئی تھی'لیکن دہلی واپس پہنچتے ہی پیڈت نہرونے بات کا بٹنگڑ بناڈالااور چین اور پاکستان کے ماہین سرحدی گفت د ثنبہ کو ملی بھگت قرار دے کراس کے خلاف کڑی تنقید شروع کر دی۔ ساتھ ہی سرکاری سطح پر بھارتی حکومت نے اخبائی انداز میں وہ نقشہ بھی طلب کر لیا جس کی بنیاد پر پاکستان چین کے ساتھ اپنے سر حدی معاملات طے کرنا جاہا تھا۔ یہاں پر ہماری متعلقہ وزار توں کا مشورہ تھا کہ بھارت کا بیر ویہ نا جائز ہٹ دھری کا نتیجہ ہے اس لیے انہیں لنٹہ فراہم کرنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں 'لیکن صدرایوب ممصر تھے کہ انہوں نے پنڈت نہروہے وعدہ کرلیا ہے اداب وہ اس معالمے میں کسی قتم کی وعدہ خلافی بالکل نہیں کر سکتے۔ چنانچیہ مجبور أمطلوبه نقشے کی نقل سرکاری طور پر جار فی حکومت کوار سال کر دی گئی۔

پنڈت جواہر لال نہروکی تمام چالبازیوں ، فلابازیوں ، وعدہ خلافیوں اور ہٹ دھرمیوں کے باوجود فالبامدر
ایوب کے دل میں اُمید کی یہ کرن شماتی رہی کہ شاید دنیا کے دوسر سے بردے لیڈر پنڈت بی پر اپنااڑورسوناستال
کر کے پاکستان کے بارے میں انہیں راور است پر لانے میں کامیاب ہو جا کیں۔ اُس زمانے میں امریکہ میں صدر کینڈی کی ایک نی اور جوان قیادت اُبھر کی تھی۔ اقتدار سنجالتے ہی صدر کینڈی نے پنڈت نہرو کے ساتھ قومی اور ذاتی سالم کی ایک نی اور جوان قیادت اُبھر کی تھی۔ اُس تقد کے لیے انہوں نے اپنا ایک فاص متداور
پر پینگیس بڑھانے کے لیے ایر بی چوٹی کا زور لگانا شروع کر دیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنا ایک فاص متداور
معاشیات کے بین الا قوامی ماہر پر و فیسر گالبر حقد کو بھارت میں امریکن سفیر کے طور پر متعین بھی کر دیا۔ جولائی 1961ء
میں صدر کینیڈی کی وعوت پر صدر ایوب امریکہ کے سرکاری قورے پر گئے۔ مسز جیکو لین کینیڈی خصوصاً صدرالیب
محکم دلائل و بر اہین سے مذین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

المجت غیر معمولی طور پر متاثر ہوئیں اور دونوں میاں ہوی نے اُن کی پذیرائی کے لیے انتہائی ٹر و قار اور شاندار اُہات منعقد کیں۔ایک روز لیخ سے پہلے ہلکی ٹیھلکی گفتگو ہو رہی تھی۔ صدر ایوب نے اچانک کسی قدر جذباتی انداز الارکینڈی اور مسز کینیڈی کو مخاطب کر کے کہا" آپ دونوں ایک مثالی جوڑا ہیں۔ آپ کے محسنِ صورت اور لاہرت کے جادوسے کوئی نہیں چے سکتا۔ کیا آپ یہ جادو چلا کر پنڈت نہرو کو مسئلہ تھیم حل کرنے پر آمادہ نہیں مخالات حاری بہت مشکلات رفع ہو جا کیں گے۔"

مُرُكَیْدِی توبیہ من کر تھوڑاسا جھینی اور تھوڑاسا مسکرائی 'کیکن صدر کینیڈی زور سے بنسے اور بولے"مسٹر بُرُكِ اپنٹت جواہر لال نہرود نیا کے ہر موضوع پر نہایت عالمانہ گفتگو کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں 'کیکن جو نہی اُذکراّئے اوروہ فور اُسر جھکا کراپی نگاہیں شیروانی کے کاج میں شکھے ہوئے پھول پر گاڑ کر چپ سادھ لیتے ہیں اُلاکا طرح آس جماکر کسی گہرے مراقبے میں ڈوب جاتے ہیں۔"

اید توہ ذمانہ تھاجب پنڈت نہرو کے نخوت بھرے ناز و نخرے سر آنکھوں پر اٹھانے کے لیے دنیا کے بہت سے لُمان اللہ اللہ ہر وقت چشم براہ رہتے تھے 'لیکن چین اور بھارت کے در میان سرحدی جنگ کے دوران الماکانا قابلِ تسخیر شخصیت کی قلعی ایک دم کھل گئی اور چینی بلغار کے ایک تھیٹرے سے اُن کی عظمت اور بہادری الا کا جم چشم زدن میں آنا فانا ٹھ گیا۔

"ہدی چین بھائی بھائی" کا بلند بانگ نعرہ کانی عرصہ سے سرد پڑچکا تھااور اکتوبر 1962ء کے اوائل ہی سے انہوں چین بھائی بھائی دے رہے تھے کہ ہندوستانی فوجیس چینیوں کو لداخ اور نیفا کے متنازعہ علاقوں سے بہت الباہر پھینکیں گا۔اس ماہ کی غالبًا 20 تاریخ تھی کہ میں ہار لے سڑیٹ راولپنڈی میں اپنے گھر سویا پڑا تھا۔ کے ڈھائی بجے تھے کہ اچانک میری کو تھی کے کمپاؤنڈ میں ایک کار داخل ہونے کی آواز سنائی دی۔ چند کمحوں کے دھائی ہجے تھے کہ اچانک میری کو تھی کے کمپاؤنڈ میں ایک کار داخل ہونے کی آواز سنائی دی۔ چند کمحوں کے ملازم نے اندر آکر جمعے بتایا کہ ایک چینی آپ سے فوراً ملنا چا ہتا ہے۔ غالبًا وہ چینی پاکستان میں اردوزبان باہوا تھااور پہلے بھی جمھے سے گئی تقریبوں میں مل چکا تھا۔ اُس نے جمعے بتایا کہ بھارت نے چینی سرحدوں پر بہواتھا اور پہلے بھی جمھے یہی اطلاع دیئے آیا ہے۔ اور چینی فوج چند مقامات پر بھارت میں داخل ہو کر اوردواس وقت مجھے یہی اطلاع دیئے آیا ہے۔

لمٰ نے پوچھا'دکیا آپ نے بیہ بات ہماری وزارت خارجہ تک بھی پہنچادی ہے۔"

نگام کرایااور بولا" ماراخیال ہے کہ شاید صدرایوب کواس خبرین خاصی دلچیں اور اہمیت محسوس ہو۔ ہارے ، کے مطابق آپ یہ خبر اُن تک فوری طور پر پہنچانے میں زیادہ کام آسکتے ہیں اس لیے ہم نے آپ کوایسے ، گاکریہ تکلیف دی ہے۔ یہ میرا ذاتی فعل ہے۔ سفارت خانے کی جانب سے نہیں۔ "

فارت کاری کے فن میں چینیوں کا اپنا ہی ایک خاص اور نرالا انداز ہے۔ وہ اپنے دوستوں پر بھی اپنی رائے یا فیحت خواہ مخواہ بر ملا تھو نسنے کے عادی نہیں ہیں 'لیکن اشار وں کنایوں میں اپناعندیہ نہایت خوش اسلو بی ہے واشگاف طور پر ظاہر کر دینے میں انتہائی مہارت رکھتے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ رات کے ڈھائی بجے جھے جگا کر ڈالاا اپنے مخصوص انداز میں یہ پیغام پہنچا رہے تھے کہ جنگ کے یہی چند ابتدائی گھنٹے انتہائی اہم ہیں' ہندوستانی فرن کے پاؤں اُکھڑ گئے ہیں اور چینیوں کے خوف سے سر پرپاؤں رکھ کر ہر محاذ سے بھاگ رہی ہے۔ اگر پاکستان اس موقع ہے کوئی فائدہ اٹھانا جا ہتا ہے تو ہرگز وقت ضائع نہ کریں۔

میں نے فور الباس تبدیل کیااور اپنی کار نکال کر تیز رفتاری سے ابوانِ صدر جا پہنچا۔ اُس وفت کوئی ٹمن ہے کا عمل تھا۔ کسی قدر تگ ودو کے بعد مجھے صدر ابوب کی خواب گاہ تک رسائی حاصل ہو گئی۔ میں نے انہیں چنی کے ساتھ اپنی گفتگو تفصیلاً سنائی توانہوں نے بے ساختہ کہا'' یہ کوئی غیرمتو قع خبر ہرگز نہیں'کین اتن رات گئے تہمیں مل یہ خبر سنانے کے لیے آنے ہے اس کا صلی مقصد کیا تھا؟''

میں نے اپنا قیاس بیان کیا کہ شاید اُس کا مقصد بیہ ہو کہ ہم ان لمحات کو اپنے حق میں کسی فائدہ مندی کے لیے استعمال میں لے آئیں۔

"مثلاً؟"صدرابوب نے بوجھا۔

"مثلاً۔ "میں نے اناڑیوں کی طرح تجویز پیش کی" اس کھے اگر ہماری افواج کی نقل وحرکت بھی متبوضہ کمیر کا سرحدوں کے خاص خاص مقامات کی جانب شروع ہو جائے تو ......"

صدر ابوب نے تیز و ثند کہجے میں میری بات کاٹ کر کہا''تم سویلین لوگ فوجی نقل و حرکت کو بچوں کا کھیل سبچھتے ہو۔ جاوَاب تم بھی جاکر آرام کرو۔ مجھے بھی نیند آرہی ہے۔''

آج تک میرایمی خیال ہے کہ اُس رات صدرایوب نے اپنی زندگی اور صدارت کا ایک اہم ترین سہری ہونی ا ہم تھ سے گنوا دیا۔ اگر اُن کی قائدانہ صلاحیتوں پر نیند کا غبار نہ چھایا ہوتا اور اُن کے کر دار میں شیوہ دیواگی اور شوہ مردائگی کا کچھے امتز اج بھی موجزن ہوتا تو غالبًا اُس روز ہماری تاریخ کا دھارا ایک نیارخ اختیار کر سکتا تھا۔

سیاب کے ریلے کی ماند جس طرح چینی فوجیس ہندوستان میں آگے بردھی تھیں' بھارتی فوج کیا چھی طرن گوشالی کرنے کے بعد اُسی طرح تیزی ہے واپس بھی لوٹ گئیں۔ پنڈت جواہر لال نہروکی ہے بی ہے کہااد شکست خوردگی اپنے مفاد کے سانچ میں ڈھالنے کے لیے صدر کینیڈی نے صدر ابوب پر زور ڈالناشرون کردہا کہ دا پنڈت جی کو فور آایک ڈاتی پیغام بھیج کر انہیں یہ یقین دلا کیس کہ چین کے ساتھ جنگ کے دوران ہندوستان کا سر حدول پرپاکستان کی جانب ہے ہرگز ہرگز کوئی گڑ بردرو نمانہ ہوگی۔ صدر ابوب نے پنڈت نہروکواس نوعیت کا بیٹام توکوئی نہ بھیجا، لیکن پاکستان میں اپنے طرز عمل سے ہندوستان کو ہماری طرف سے ہرقتم کے خطرات اور شکوک و شہات

ہندوبدوں میں ایک کہاوت ہے کہ چمڑی جاتی ہے تو جائے 'لیکن دمڑی ہاتھ میں آئے۔ چین کے ہاتھ ا ہندوستان نے شکست تو نہایت شرمناک کھائی 'لیکن اس داغ کو غیر ملکی امداد کی ریل پیل سے دھونے کے لیے پنڈت محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ا الراد نیا کے سامنے نہایت بے جابی سے چینی جارحیت کا ایک مظلوم اور معصوم پیکر بن کر کھڑے ہوگئے۔ ہانجال بت کورام کرنے کے لیے امریکہ اور انگلتان نے مل کر ہر قتم کی فوجی امداد اور جدید ترین اسلحہ جات ہانجاری پیانے پر ہندوستان کو دینے کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیئے۔ پاکستان نے دیے لفظوں میں اراباتا احتجاج تو ضرور کیا اکیکن کسی نے ہماری باتوں کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ ہر کوئی ہمیں بس اتنا کہہ کر الرباتا کہ یہ فوجی امداد ہندوستان کو صرف چین کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دی جارہی ہے۔ پاکستان کو اس کی قتم کا کوئی خطرہ ہرگز لاحق نہ ہوگا۔

امریکہ کے اس رویئے پرپاکستانی اخبارات میں بڑا شدید روعمل شروع ہو گیا۔ خود امریکہ میں بھی چند اخبارات کے ایس روئے پرپابند کرنے کا کے بہاں تک کھودیا کہ ہندوستان کو بڑے پیانے پر فوجی امداد دیتے وقت اسے قضیۂ تشمیر کوحل کرنے پرپابند کرنے کا کہا ایک مناسب موقع ہے۔ غالبًا بیداسی قتم کے دباؤکا بتیجہ تھا کہ اچانک ایک اعلیٰ سطحی بین الاقوای وفد راولپنڈی المار اور بوا۔ اس وفد میں برطانیہ کے کامن ویلتھ سیکرٹری مسٹر ڈ کئن سینڈز (Mr. Duncan Sandys) شامل تھے۔ ڈ مکن رام کی کے اسٹینٹ سیکرٹری آف سٹیٹ مسٹر ایورل ہیریمن (Mr. Averell Harriman) شامل تھے۔ ڈ مکن برائیک زمانے میں ونسٹن چرچل کے داماد بھی رہ چکے تھے اور مسٹر ایورل ہیریمن دوسری جنگ عظیم کے دور ان برائیک خصوصی الیجی کے طور پر عالمی شہر سے حاصل کر چکے تھے۔

29نو مبر 1962ء کی ایک چیکیلی صبح تھی۔ایوانِ صدر راولپنڈی کے لان میں نہایت خوشگوار دھوپ پھیلی ہوئی اُلہ یدونوں حضرات صدرایوب کے ساتھ باہر دھوپ میں بیٹھ گئے اور کوئی گھنٹہ بھرکی محنت کے بعد انہوں نے کہنایت بے اثر 'ب ثمر اور بوگس فتم کے اعلان کاڈرافٹ تیار کیا جس کامتن سے تھا:۔

## Resolution

The President of Pakistan and the Prime Minister of India, have agreed that a renewed effort should be made to resolve the outstanding differences between their two countries on Kashmir and other related matters, so as to enable India and Pakistan to live side by side in peace and friendship.

In consequence, they have decided to start discussions at an early date with the object of reaching an honourable and equitable settlement.

These will be conducted initially at the ministerial level. At the appropriate stage direct talk will be held between Mr Nehru and

President Ayub.

صدرالیوب حیرت سے کسی قدر چو تکے اور بولے" مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی بات کا مفہوم صاف مانی نہیں سمجھ سکا۔"

مسٹر ہیریمن نے کہا''میرامطلب ہے'آپ کواپنا فارن سیکرٹری تبدیل کر لینا چاہیے۔ کم از کم ہارا سفار گانہ اُن کے ساتھ آزادانہ گفتگو کرنے میں شدید ہچکچاہٹ محسوس کر تاہے۔''

اُن دنوں مسٹر ایس- کے- دہلوی ہماری وزارت خارجہ کے سیکرٹری تھے۔ مسٹر ابوریل ہیریمن کے ادکام کا پیروی میں صدرابوب نے انہیں بہت جلد سفیر متعین کر کے قاہرہ بھیج دیا۔

29 نومبر 1962ء کے معاہدہ پر پنڈت نہرو کے دستخطوں کی مہم سرکرتے ہی مسٹر ڈیکن سینڈز نتی و نفرت کے حینڈے لہدو تان حینڈے لہراتے دہلی سے بسوئے لندن روانہ ہوگئے۔ ابھی وہ کرا چی تک ہی پہنچ پائے سے کہ پنڈت جی نے ہندو تان کی لوک سجا میں صدر ابوب کے ساتھ اپنے معاہدہ کی وضاحت میں منافقت سے بھرا ہواا کی عجیب وغریب بیان دے ڈالا جس کا لب لباب یہ تھا کہ حالات کی نزاکت کے پیش نظر بیمض ایک رسی سی کار روائی تھی اور اس معاہدا کی وجہ سے کشمیر کے متعلق ہندوستان کے رویئے میں ہراز کسی قتم کی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ سنتے ہی مسٹر کئی مسٹر کا مصحمہ دلائل و براہیں سے مزین، متنوع و منفرد موطوعات پر مستقدی مفت ان لوئن محسم انے لدن کاسفر منسوخ کیااور کراچی سے صدر ابوب کو بتایا کہ وہ ابھی نئی دہلی واپس جارہے ہیں اور پنڈت نہرو ماہ متی اور مفسدانہ بیان کی تر دید کرنے پر مجبور کریں گے۔ اس شام ایک بار پھر ابوان صدر راولپنڈی کا کلی وہ مزتمت انظار کی لییٹ میں بری طرح آگیا۔ کل کی طرح آج بھی مسٹر ابورل ہیر بمن مٹی کا مادھو بنے کو پر آگر گم سم بیٹھ گئے۔ بے چینی سے اٹھا ٹھ کر کمرے میں بدحواس سے شہلتے تھے 'بار بار گھڑی دیکھتے تھے لائیکوں کی طرح آس جمار بے حس وحرکت بیٹھ جاتے تھے۔ گزشتہ شام ہم سب نے اس ماحول میں سوا دو لائیل کی طرح آس جمار کی یہ گھڑیاں بے حد طویل ہو گئیں۔ رات کے گیارہ بگر بیس منٹ پر شیلی فون کی لااے تھے 'لین آج انتظار کی یہ گھڑیاں بے حد طویل ہو گئیں۔ رات کے گیارہ بگر بیس منٹ پر شیلی فون کی گئی۔ بہلے صدر ابوب نے مسٹر و فکن سینڈز کے ساتھ چند منٹ گھٹگو کی 'پھر مسٹر ابورل ہیریمن نے بے تابی لیک رونی کہ کر رہیوں میں از سرِنو چہل پہل کی رونی اگی دونی مرد نی کو مکڑی کے جالے کی طرح اتار پھینکا اور ڈرائنگ روم میں از سرِنو چہل پہل کی رونی آگی۔

مرا ڈکٹن سینڈز کے ممیلی فون سے سے عقدہ کھلا کہ انہوں نے رات گئے پنڈت نہروکوایے وقت جا پکڑا جبوں اولا کالباس پہن کر سونے کے لیے اپنگ پر لیفنے کی تیار کی کرر ہے ہے۔ پہلے تو وہ صاف تمر گئے کہ انہوں کا الک بات کہی ہے جس سے کسی قسم کی غلط فہمی یا بد گمانی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ پھر ڈ کئن سینڈز کے پُر زور پانہوں نے کا اندیشہ ہو۔ پھر ڈ کئن سینڈز کے پُر زور پانہوں نے لوک سجامیں اپنے بیان کو توڑ مروڑ کر پچھ عذر لنگ بانہوں نے لوک سجامیں اپنے بیان کو توڑ مروڑ کر پچھ عذر لنگ بانہوں نے کا کوشش کی مسر سینڈز نے جب اُن کی فرم و نازک کلائی کو کسی قدر مزید مروڑ اتو پنڈت جی نے مارت فور آیے وہ جہت جلدا کی ایسابیان جاری کر دیں گے جس سے ہر قسم کی غلط فہمی اور بدگمانی کا اللہ ہو جائے۔

کین پنٹرت جی کے دوسرے بہت سے وعدول کی طرح اُن کا بیہ وعدہ بھی ایک بھونڈ اسا نہ اُق ہی ثابت ہوا۔ دو ، بعدانہوں نے بغیر کسی سیاق وسباق کے ایک ایساگول مول سابیان جاری فرمایا جس سے تنازعہ کشمیر کے حل باتو اِلْکُل کوئی راستہ وا نہ ہواالبتہ برطانیہ اور امریکہ کی جانب سے ہندوستان کی جھولی میں مالی اور فوجی امداد پڑھی گئا۔ اس میں شک نہیں کہ اپناآلو سیدھا کرنے اور دوسروں کو کا میابی سے اُلو بنانے میں پنڈت جو اہر لال ہال مہارت حاصل تھی۔

بگن یہ جھی درست ہے کہ پنڈت جی تمام تر چالبازیوں' ہیرا پھیریوں اور منافقوں کے باوجود اُن کا نفسیاتی ہوّا بک دل ود ماغ پر کسی نہ کسی صد تک ہمیشہ چھایار ہا۔ میرے تجربے میں ایساکوئی موقع دیکھنے میں نہیں آیا' ہنات کی کے سامنے اکثراو قات دیے دیے مرعوب ہوتے ہوئے نظر نہ آرہے ہوں'لیکن پنڈت جو اہر دکاوفات کے بعدیہ صور تحال بیکخت تبدیل ہوگئی۔جب شری لال بہادر شاستری بھارت کی وزار سے عظلی پر اوک توصدر ایوب اچانک خود اپنی ہی نظر میں قد آور ہوگئے۔ پنڈت نہروکی موجودگی میں وہ بلاوجہ احساس

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کمتری میں متلار ہاکرتے تھے الیکن لال بہادر شاستری کے آتے ہی وہ اس طرح بلاوجہ احساس برتری کا شکار ہوگئے، نفسیاتی زیر و بم اُن کے کر دار کا ایک ایساالمیہ تھاجس نے رفتہ رفتہ انہیں غلط راستوں اور غلط فیصلوں پر تھیٹ میٹ کرانجام کارزوال کے قعر مذلت میں جا پھینکا۔

اکتوبر 1964ء میں وزیراعظم لال بہادر شاستری قاہرہ میں غیر جانبدار ممالک کی ایک کانفران میں ثرار کے بعد واپسی پر مخضر سے قیام کے لیے کراچی ایئرپورٹ پر رُکے تو صدر ابوب نے انہیں ہوائی اللہ بہوں کھلایا۔ شاستری جی چھوٹے قد کے و بلے پتلے اور نحیف سے آدمی تھے' ملا قات خوشگوار ماحول میں ہوئی کین نفب طور پر صدر ابوب بیٹے بٹھائے بلاوجہ شیر ہوگئے۔ اب وہ جگہ جگہ موقع ہے موقع جہال کہیں لال بہادر شامز کا ذکر آتا' اُن کو متسخر و تفکیک کا نشانہ بناتے اور اکثر او قات کہا کرتے تھے کہ "اس بالشت ڈیزھ بالشت کے آدئی ساتھ کوئی سنجیدہ گفتگو کرنا بیکار وقت ضائع کرنا ہے۔"

مسٹر ذوالفقار علی بھٹونے ججھے تاشقند کا ایک واقعہ سنایا تھا۔ بھارت اور پاکستان کے باہمی نداکرات ایک ا پر آکر شدید تعطّل کا شکار ہو گئے تھے۔ روس کے وزیرِ اعظم کو سیجن نے کئی بار آکر صدر ایوب پر زور دابا نداکرات کو ناکام نہ ہونے دیں اور مسٹر شاستری کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھیں۔ ایک بار صدر ایوب ندال نا فیا مسٹر کو سیجن سے یہ بیٹھے " مجھے ہرگزیہ توقع نہیں کہ اس بالشت ڈیڑھ بالشت کے منحنی سے فخص کے ما کوئی فیصلہ کُن گفتگو ہو سکے۔ "مسٹر بھٹو کا کہنا تھا کہ یہ سنتے ہی مسٹر کو سیجن سے پا ہو گئے اور انہوں نے نہایت سے صدر ایوب سے کہا" مسٹر شاستری ایک عظیم قوم کے مسلمہ اور عظیم لیڈر ہیں 'ہم اُن کی دل سے عزت کر ہیں۔ آپ کو یہ ہرگز ذیب نہیں دیتا کہ میرے سامنے اُن کی شان میں اس قتم کے گھٹیا الفاظ استعال کریں۔ "

مسٹر بھٹو کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کو سیجن کی اس ایک ڈانٹ نے صدر ابوب کے دل و دماغ سے خوداعاد غبارہ بھک سے اڑا کر نکال باہر پھینکا 'اور اس کے بعد وہ معاہدہ تاشقند میں شاستری جی کی ہر ضد کے سامنے بالہٰ پیش ہتھیار ڈالتے چلے گئے۔

تاشقند میں تو خیر جو نہواسو نہوا 'کیکن اس میں شک نہیں کہ شروع ہی سے صدرایوب کی نگاہ میں شرکالال! شاستری کی کوئی خاص و قعت نہ تھی۔اس پر مستزادیہ کہ جنوری 1965ء میں انہوں نے تقریباً تمام سا کاپارٹھا اجماعی مخالفت کے باوجود مس فاطمہ جناح کے مقابلے میں صدارتی استخاب جیت لیا تھا۔اس مقابلے میں فیلڈ الرُّ مس جناح سے تقریباً کیس ہزار (21,000) ووٹ زیادہ ملے۔ چنانچہ اب وہ اپنے آپ کو واقعی قوم کاملمہ ادر اُ صدر سمجھنے گئے اور اپنے ہر قول و فعل کو ملک و قوم کی متفقہ آواز کی صدائے بازگشت قرار دینے گئے۔اں ہی میں جس تناسب سے اُن کے اندر خود اعتادی کا احساس فروغ پاتا گیا' اسی رفتار سے اُن کے اردگر دالیے فود خوشا مدیوں اور جی حضوریوں کا حلقہ بھی وقعے تر ہوتا چلا گیا جو چرب زبانی سے اُن کی ہاں میں ہاں ملاکرا نہیں مجھو

راہوں برڈالنااین باکس ہاتھ کا کھیل سمجھتے تھے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ مدارتی استخاب جیتنے کے چند ماہ بعد رَن آف کچھ کاسانحہ پیش آگیا۔ یہ تنازعہ آٹھ دس برس سے چلا آرہا تھا'
کی بھارت نے اچا کہ یہ الزام تراثی شروع کر دی کہ رَن آف کچھ کو آڑ بنا کرپاکستان گجرات میں زیرِ زمین تیل کے
کہ ملاقوں کو ہضم کرنا چا ہتا ہے۔ بھارتی اور پاکستانی فوجوں کے در میان ایک ہنگا می جھڑپ میں ہمارا بلّہ کافی بھاری رہا
ادہ بدوستانی فوج کا کچھ سازو سامان بھی ہمارے قبضہ میں آگیا۔ برطانیہ نے ثالثی اختیار کرکے 350 مربع میل کا
ماز پاکتان کے حوالے کر دینے کا فیصلہ دے دیا۔ اس پر بھارت میں بڑا شور و غوغا ہوا اور وزیراعظم لال بہادر
مائزی کرئری کتہ چینی شروع ہوگئی۔ ان واقعات نے صدر ایوب کے دل میں بھارتی فوج پرپاکستانی فوج کی برتر ی
کے تعلق نہایت مبالغہ آمیز نصورات کو جنم دیا اور لال بہادر شاستری کی قائدانہ صلاحیت اُن کی نظر میں اور بھی
ادادگئی۔ شاستری جی نے ایک موقع پریہ اعلان فرمایا کہ رَن آف کچھ کے واقعہ کو وہ ہرگز نہیں بھلا سکتے بلکہ اپنی

اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے در میان کشیدگی کی رفتار روز افزوں بڑھتی ہی چلی گئی۔1965ء کے وسط کاٹی لال بہادر شاستری اور اُن کے وزیر خارجہ نے ڈیکے کی چوٹ بیہ صاف صاف اعلان کر دیا کہ جموں و کشمیر کی رات بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور پاکستان کا اس کے کسی حصہ پر کسی قسم کا کوئی حق نہیں۔

اں صورت حال میں صدر ابوب کو کیار استہ اختیار کرنا چاہیے تھا؟ وہ یہ معاملہ ازسرِ نو یو-این-او کی سیکورٹی کائل میں لے جاسکتے تھے'لیکن میہ امریقینی تھا کہ اگر سکیورٹی کونسل کوئی الیافیصلہ کرنا چاہتی جو بھارت کو نا قابلِ قبول پڑاتوروں ضرور اس کے خلاف اپناویٹو استعال کر تا۔ 23جون 1962ء تک روس پہلے ہی اس مسئلہ پر ہندوستان کے فق میں اور پاکستان کے خلاف 100 مرتبہ اپنا ویٹو استعال کرچکا تھا۔

ہندوستان کے ساتھ براہِ راست یاکسی تیسرے ملک کی ٹگرانی میں گفت و شنید کے ذریعہ مسئلہ کشمیر کاحل ٹاٹی کرنا بھی ایک دوراز کاربات ہوتی کیونکہ ماضی میں اس سلسلے میں ہماری تمام کوششیں ناکام اور تلخ ٹابت ہو کی تھیں۔

جہاں تک اس مسلم پر جنگ کرنے کا تعلق ہے 'پہلے تو صدر ابوب جنگ کانام لیتے ہی کانوں کوہا تھ لگایا کرتے فیے اور ہمیشہ یمی کہا کرتے سے کہ تنازعہ سشمیر کا حل ہم نے پاکستان کے مفاد کی خاطر ڈھونڈ ھنا ہے۔ اس حل کی طافر ہمیں کہا کہ سنجیں لگانا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے یکا یک ایسے اقدامات شروع کر دیئے جن کا قدرتی اور منظی بتی دہ جنگ تھی جو ستمبر 1965ء میں بھارت اور پاکستان کے در میان لڑی گئی۔

یہ جنگ اب تک میرے لیے ایک معمّہ ہے۔ اُن دنوں میں ہالینڈ میں بطور سفیر متعین تھا'اس لیے اس جنگ کاندردنی اسباب اور سیاق و سباق کا مجھے ذاتی طور پر کوئی علم نہیں ہے۔ اگر صدر ابوب عاہیے تو وہ نہایت آسانی ےاپی کتاب" جس رزق سے آتی ہو پر واز میں کو تاہی "Friends not Masters میں خود اس موضوع پر فالم فواہ روشنی ڈال سکتے تھے۔ یہ کتاب 1967ء میں شائع ہوئی تھی اور دیباچہ میں اُن کے اپنے بیان کے مطابق اس کا مسودہ 1965ء کے دوران بھی اُن کے زیرِ غور تھا۔ یہ جنگ اُن کے عہد صدارت کا ایک نہایت اہم ٹابگا واقعہ تھا'اس لیے بیرامر میرے لیے باعث جیرت ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس کاذ کر تک کرنامناب اُہل سمھا۔

اگرچہ اس جنگ میں پوری پاکستانی قوم نے صدرایوب کا بھر پورساتھ دیاتھا'تاہم ممکن ہے کہ پیچھے کی المرن ہا کر وہ اس جنگ میں پوری پاکستانی قوم نے صدرایوب کا بھر پورساتھ دیاتھا'تاہم ممکن ہے کہ بیٹھے کی المرن ہے۔ ہوں یا یہ بھی ممکن ہے کہ جنگ بندی کے بعد معاہدہ تاشقند کے خلاف مسٹر بھٹوکی شدید مہم کا تھلم کھلاود ٹوک مقابدہ کرنے سے وہ اپنے آپ کو کسی قدر قاصر پاتے ہوں۔ صدارت کی کرسی انسان کو بااختیار تو ضرور ہادی ہا کسی معاملات میں حالات کی نزاکت اُن سے زبان بندی کا تقاضا بھی ضرور کرتی ہے۔

فوجی یا کسی دوسرے ادارے کی جانب سے ابھی تک اس جنگ کی کوئی متند تاریخ تجویہ اور جائزہ ہمارے سامنے نہیں آیا۔ ریٹائرڈ مارشل اصغر خان کی کتاب (The First Round) اس موضوع پر ایک انجی الد دلچسپ تصنیف ہے۔ اصغر خان صاحب ایک سیچ ویانتدار اور پُر خلوص انسان ہیں اس لیے جو واقعات انہوں نے تلمبند کیے ہیں انہیں صحح اور معتبر تسلیم کرنے میں مجھے بالکل کوئی انجکچاہٹ نہیں البتہ کہیں کہیں اُن کی دائے کا توازن اعتدال کی حدسے باہر لکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔

مثلّا ایک مقام پرانہوں نے لکھا ہے کہ یم یادوئم متمبر 1965ء کو مسٹر ذوالفقار علی بھٹو چین کے دزیر فاد ہم مارشل چین ہی ہے کراچی کے جوائی اڈے پر تھوڑی دیر کے لیے ملے تھے۔ مارشل چن ہی اُس وقت پیری جائے تھے۔ اس ملا قات کے بعد مسٹر بھٹواور وزارت خارجہ کے سیکرٹری مسٹر عزیز احمد نے مارشل چن ہی کے حوالے صدر ایوب کو یقین دلادیا تھا کہ مقبوضہ شمیر میں ہم اپنے گور بلالزاکوں اور مجاہدین اور دیگر فوجی دستوں کو بھی بھی اور کو کارروائیاں جی چاہے کرتے رہیں 'بھارت کی صورت میں بھی یہ جر اُت نہ کرے گا کہ وہ بین الا توائی مرحد آؤر کی کہا تھا تھ کو مثال بناکر اصغر خان صاحب نے اپنی ذاتی رائے سے خود ہی یہ بتیجہ فکال اہل محموصا حب کو اپنی جگہ یہ یقین تھا کہ ایسے حالات میں ہندوستان لازمی طور پر پاکستان پر براہ راست مملہ کرے گا گئین وہ جان ہو جھ کر صدر ایوب کو گمر اہی کے راہتے پر ڈال رہے تھے تاکہ ہندوستان کے ہاتھوں پاکستان کو فکت لیکن وہ جان ہو اور اس کے بعد بھٹو صاحب بذات خود پاکستان کی مند صدارت پر قبضہ جماکر بیٹھ جائیں۔ اردل گھل نہیں آئی۔

غالبًا بھٹودشنی کے اس جذبہ بے نیام کے تحت اصغر خان صاحب پی کتاب میں مزید فرماتے ہیں کہ بررالدار آنے کے لیے 1965ء میں تو بھٹو صاحب کے عزائم شرمندہ تھیل نہ ہو سکے الکین چھ برس بعد اُن کی آرزدپور کا ہوگئ جب 1971ء میں پاکتان کو زبردست فوجی شکست ہوئی، جزل بچی خال معزول ہوئے ملک دو نیم ہوااور انجام کار مسٹر بھٹو صدراور چیف مارشل لاء ایڈ منسٹریٹر کے عہدے سنجال کر برسر اقتدار آگئے۔ بین السطور غالبًا رہارًا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله ماحب يبى تاثر دينا چاہتے ہيں كه مشرقى پاكستان كى عليحدگى كى ذمه دارى تمام تر مسرر ذوالفقار على بهوكى بى فى اوروهاس تخريبى كار روائى ميں 1965ء ہى سے مصروف عمل تھے۔

1965ء کی جنگ کی بابت ایک دوسری کتاب جو میری نظر سے گزری ہے 'وہ جزل مویٰ کی تصنیف 1965ء کی جنگ کی بابت ایک دوسری کتاب جو میری نظر سے گزری ہے 'وہ جزل مویٰ کی تصنیف (My Vers) ہے۔اس جنگ کے متعلق عوام الناس الله بی جو موالات ہیں 'یہ کتاب اُن میں سے کسی کا بھی کوئی جواب فراہم نہیں کرتی اور کسی فلتے پر کوئی خاص یا اُن نہیں ڈن نہیں ڈالتی۔ پاکستان کی بڑی فوج کے ایک سابق کمانڈرا نچیف کے قلم سے اس سے کہیں بہتر تحریر کی توقع بائے تھی 'خاص طور پر جواس جنگ کے دوران بڑی فوج کا سربراہ بھی رہ چکا ہو۔

اں جنگ کے متعلق ان دو کتابوں کے علاوہ عوام اور خواص کے مختلف طبقوں میں طرح طرح کی قیاس آرائیوں ٹارنہیں۔

کھولاگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جنگ قادیا نیوں کی سازش کا نتیجہ ہے۔ اس کے لیے فوج کے ایک نہایت قابل المر میجر جزل اختر حسین ملک نے مقبوضہ کشمیر پر تسلط قائم کرنے کے لیے ایک پلان تیار کیا جس کا کوڈنام ر" قاد صاحبانِ اقتدار کے کئی افراد نے اُن کی مدد کی۔ اُن میں مسٹر ایم۔ ایم۔ احمد سرفہرست بتائے جاتے ہیں جو اقدانی تصاور عہدے میں بھی پلانگ کمیشن کے ڈپٹی چیئر مین ہونے کی حیثیت سے صدر ایوب کے نہایت نے۔ جزل اختر ملک نے اپنے پلان کے مطابق کارروائی شروع کی اور اکھور کو فتح کرنے کے قریب ہی تھے کہ بازل موکن سیت کئی اور جزئیل بھی تشویش میں پڑھے کہ اگر اختر ملک کی مہم کا میاب ہوگئی تو وہ ایک فوجی اجہر اختر ملک کی مہم کا میاب ہوگئی تو وہ ایک فوجی اجہر نے کہ میجر جزل اختر ملک ان تقدار یہ نہیں اور فوج کے اگلے کمانڈر انچیف کے عہدے کے حدے کے خد میک کوئٹ کی عامل اختر ملک اخترا فوجی طور پر پہلے ہی جزل یکی خان کے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ چنا نچہ کا نگر اختر کی کا نگر اختر کی سے خد کے بردھ رہے تھے ، ناکس کو نکہ یہ عہدہ صدر ایوب نے بنی طور پر پہلے ہی جزل یکی خان کے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ چنا نچہ کا ان کی کمانڈ سے ہم میہ کا میاب سے جھمب اکھنور سیٹر پر تیزی سے آگے بردھ رہے تھے ، اور فتی ہم برخر کی اگر اختر کی کوشش سے باز رکھ سیس۔ یہ فرل یکی خان کو یہ کمانڈ سے بادیا گیا اور اُن کی کھا تھا۔ جزل کی کی خان کو یہ کمانڈ سونپ دی گئی۔ غالباسی لیے کہ وہ پاکسانی میان کی کا مذال سے باز رکھ سیس۔ یہ فرل سیکس نے نہایت کا میابی سے سرانجام دیا۔

ن لوگ کہتے ہیں کہ بھارت کے عزائم سے ہارے فوجی اور سول ادارے اسے بہ خبر سے کہ انہیں ناکے جلے کا اُس وقت علم ہواجب رات کے اندھرے میں بھارتی فوج ہماری سرحد کو پار کرنے کے بعد تیزی در کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ انٹیلی جنس بیورو کے ایک اعلیٰ افسر نے مجھے خود بتایا کہ اُن کا ایک ایجنٹ اپنے مطابق سرحد کی طرف کسی خفیہ مشن پر جارہا تھا۔ اچانک اُس نے دیکھا کہ اگلی جانب سے تیز تیز روشنیاں فرجل ہوں ہیں۔ کسی قدر چھان بین کے بعد اُسے معلوم ہوا کہ بھارتی فوج کے ٹینک سرحد پار کر کے لاہور فرج ہیں۔ وہ بھاگم بھاگ واپس آیا۔ اُس نے اپنے کسی پولیس افسر کو بیہ خبر دی 'پولیس افسر نے کسی فوجی محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

افرکو ٹیلی فون کیا۔ فوجی افسر نے لا ہور کے جی-او-سی کو جگاکر خبر دار کیا۔ کہتے ہیں کہ جی-او-سی نے فور یاطور ہال خبر کو سچ ماننے سے کسی قدر ہیکیا ہٹ سے کام لیا۔

ایک بار میں نے نواب آف کالا باغ ہے اس جنگ کے متعلق کچھ دریافت کرنے کی کوشش کی توانہوں نا فرمایا" بھائی شہاب! یہ جنگ پاکستان کی جنگ ہرگزنہ تھی 'وراصل یہ جنگ اختر ملک 'ایم-ایم-احمد' بھو' عزبراتیا نذیر احمد نے شروع کروائی تھی۔"

جب میں نے پوچھا کہ جنگ شروع کروانے سے ان حضرات کا کیا مقصد تھا تو نواب صاحب نے جواب ہا"؛ لوگ ابوب خان کو شکنجے میں کس کراپنی طاقت بڑھانا چاہتے تھے۔اس عمل میں اگر پاکستان کاستیاناس ہوتا ہے لڑاڑا ملاسے۔"

میں بالکل نہیں کہہ سکتا کہ اصلی حقیقت کیا ہے 'لیکن اس جنگ میں ہماری فوج کی ہائی کمانڈ نے برمِ عامالیٰ ہمت 'مہارت اور اہلیت کا کوئی خاص مظاہرہ نہیں کیا۔ بھارتی حملے کو روکنے اور پسپا کرنے کا سہر اہماری ایئر فور کاا فوجی نوجوان افسروں اور جوانوں کے سر ہے جنہوں نے سر دھڑکی بازی لگا کر جیرت انگیز جوانمردی دکھائی اور ہما نے وطن عزیز کے دفاع میں جامِ شہادت نوش کیا۔

پاکستان پر ہندوستان کے جملے کی خبر میس نے ہالینڈ کے دار الخلافہ ہیک میں سب سے پہلے بی بی کاندان الیک براڈ کاسٹ میں سنی۔ اُس میں کہا گیا تھا کہ ہندوستانی ہائی کمیشن لندن کے ایک اعلان کے مطابق بھار فی الخلاف نے لاہور پر قبضہ کر لیا ہے۔ میس نے فور آبالینڈ کے ریڈ یو اور ٹی وی کے اداروں کو ٹیلی فون کیا اور در فواست کی کہ فور آبالینڈ کے ریڈ یو اور ٹی وی کے اداروں کو ٹیلی فون کیا اور در فواست کی کہ اللات کی تعدد انہوں نے جھے بتایا کہ بھارت کے وزیرا عظم لال بہادر شاستری نے لوک سھا میں بھی آنو آگئے۔ تھوڑی دیر کے ہتھ میں آباہے۔ سنتے ہی عقت بے اختیار رونے گئی۔ میری آبھوں میں بھی آنو آگئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے کی گئی آباء۔ میں نے لیک کر دروازہ کھولا۔ باہر صوئی مشرف خان اور ان کے مرید صوئی Witteveen کھڑے تھے۔ من ان دنوں ہالینڈ کی کا بینہ میں وزیر خزانہ کے عہدہ پر فائز تھے۔ انہ آکر وہ دونوں غمگینی کے عالم میں خاموثی سے سر جھاکر بیٹھ گئے۔ عقت اُن کی خاطر و مدارات کے لیے ڈالا کی آبار وہ غیرہ کے لوازمات سے اگر کے موازمات کے لیے ڈالا کی خان ور ان بولے دنیرہ کے وغیرہ کے لوازمات سے اگر کے موازمات سے اگر کے۔ صوئی مشرف خان ہولے دنینی اس سے غم کھانے کے علاوہ اور کچو کھانے کے علاوہ اور کچو کی خبیں جا ہتا۔ "کی حوثی مشرف خان ہول ہولی اس سے غم کھانے کے علاوہ اور کچو کھانے کے علاوہ اور کچو کہانے کہ کی خبیں جا ہتا۔ "

عفّت بھررونے گی اور سسکیاں بھرتی ہوئی فرش پر بیٹھ گئ۔ صوفی مشرف خان اُسے دلاسہ دیے اُس کہاں ہی زمین پر آبیٹھے۔ اپنے پیرو مرشد کی پیروی میں ولندیزی وزیر صاحب بھی کرسی چھوڑ کرینچ آبیٹھے۔ بن بھی انہیں کے حلقے میں شامل ہو گیا 'کچھ دیر ہم یو نہی خاموش اور عمکین زمین پر بیٹھے رہے۔ پھر اچانک ٹیلفون کا گئ بجی۔ میراجی نہ جاہتا تھا کہ میں اٹھ کر ٹیلی فون سنوں۔ اگر لا ہور ہمارے ہاتھ سے نکل گیاہے تواب نہ جانے کی محکم ذلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت ان لائن مکتبہ ہ نم کی خبر ہمارے کانوں میں پڑے۔ بیک اسی شش و پٹے میں تھا کہ ڈچ وزیر صاحب نے اٹھ کر ٹیلی فون سنااور اللہ الحمد لللہ ' لبحان اللہ ' نسجان اللہ ' نسجان اللہ کہتے ہوئے میرے ساتھ لیٹ گئے اور بولے کہ ڈچ ریڈ یونے نمارکہ بتایا ہے کہ لاہور کے متعلق بی بی سی کی خبر اور لال بہادر شاستری کا اعلان بالکل غلط اور جھوٹ ہیں۔ مان نے بغیراعلان جنگ کے پاکستان پر حملہ ضرور کیا ہے ' لیکن پاکستانی افواج نہایت بہادری ہے ہر محاذ پر اُن کا اِرْفَالِم کردی ہیں۔ اِرْفالِم کردی ہیں۔

گاگئوں کی تک ودو کے بعد بڑی مشکل سے ٹیلی فون کے ذریعہ میرا رابطہ پہلے اپنے وزیر خارجہ مسٹر بھٹواور مرابعب کے ساتھ قائم ہوا۔ دونوں کی آواز میں ہمت اور خود اعتادی کا وزن تھا۔ اُن کی ہدایات کے مطابق مرائی نے ہاینڈ کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملا قات کی۔ اُن دونوں نے نہایت خوشد لی سے وعدہ کیا کہ باداد سکیور ٹی کونسل میں جہاں بھی ضرورت پڑی 'وہ پاکتان کی بھر پور حمایت کریں گے۔ وزیر خارجہ نے تو بادور کی بی میں نہویارک ٹیلی فون کیا اور یو۔ این۔ او میں ہالینڈ کے نما سندے کو اس بارے میں نہایت واضح باب دورہ۔

اکا ٹام ہالینڈ کی ایک بہت بڑی صنعت کے چندانجینئر ہمارے سفارت خانے میں آئے اور ہمارے ڈرائنگ ٹی چدالیے حماس آلات نصب کر گئے جن کا ایک بٹن دبا کر ہم ریڈیوپاکستان کی نشریات کسی وقت بھی نہایت آن من سکتے تھے۔ اگلے روز معلوم ہوا کہ یہ بندوبست ہماری سہولت کے لیے میرے ولندیزی دوست اور گاڑائن پر کیا گیا تھا۔

ال کھن آزمائش کے عین دوران ہمارے دیرینہ آ قااور مربی امریکہ نے بید اعلان کر دیا تھا کہ پاکستان کو ہرفتیم کا ملان فراہم کر نابند کر دیاجائے۔اس وقت بھی ہالینڈ کے وزیرِ خزانہ Witteveen نے چند فوری ضروریات پورا کے شاماری کافی مدد فرمائی۔ بید سامان میری طرف سے Diplomatic Bags کی حیثیت ہے کے۔ایل-ایم ایرادوں سے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو کے نام کراچی پہنچایا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ بید فقط کا غذات کے تھیلے نہ ایماری میں ایماری کے تعلیا نہا تھا۔ طاہر ہے کہ بید فقط کا غذات کے تھیلے نہ ایماری کے تعلیا نہا تھا۔ طاہر ہے کہ بید فقط کا غذات کے تھیلے نہ ایماری کے تعلیا نہا تھا۔ ایماری کے تعلیا نہا تھا۔ طاہر ہے کہ بید فقط کا غذات کے تھیلے نہ ایماری کی تھیلے نہ کے تعلیا نہا تھا۔ ایماری کی تعلیا کی تعلیا کی تعلیا تھا۔ ایماری کی تعلیا کی تعلیا کی تعلیا تھا۔ ایماری کی تعلیا کی تعل

ال بنگ کے دوران ایران اور ترکی نے بھی حسب توفیق ہماری مدد کی کین انڈو نیشیا کے صدر ڈاکٹر احمد ارفی کے دوران ایران اور ترکی نے بھی حسب توفیق ہماری مدد کی کین انڈو نیشیا کے صدر ڈاکٹر احمد ارفی کی لڑاکا ہوائی جہاز 'چند میزائل بر دار سمندری جہاز اور دوجنگی آبدوزیں فراہم کر کے ہمارا بھر پورسا تھ کی علاوہ چین نے بھارت کے ساتھ شالی سرحدوں پراپی فوجوں کے اجتماع کا مظاہرہ کر کے اور ہندوستان کو مختل الی میٹم دے کر اس جنگ کا نہ صرف رنگ بدلنے کی دھمکی دی بلکہ ہمارے ساتھ اپنی گہری دوئت کا عملی بھرادا۔

ال کے بھی امریکہ اور برطانیہ کارویہ ہمارے ساتھ بالکل مختلف تھا۔ میں نے سناہے کہ جس شب ہندوستان اور کی جانب اپنا حملہ شروع کیا تھا'اسی صبح سب سے پہلے امریکن سفیر راولپنڈی کے ایوان صدر میں آو ھمکے۔

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

اس وقت غالبًا صدر الوب ناشته كررى تق ـ سفير صاحب اين باتھوں كا شكنجه سابنا كر صدر ابوب كاگردن كے

قریب لے سے اور کسی قدر سخت لیجے میں ہولے "مسٹر پریذیٹرنٹ! ہندوستان نے آپ کو گلے سے دہوی اہائے اُن کے ساتھ صلح کرنے میں جلدی کیجئے۔" برطانوی ہائی کمشنر مورس جیمز بھی و قافو قائبھی صلم کھاا 'کھی چورائی ہے صدر ایوب سے ملتے رہتے ہے اور ہندوستان کے ساتھ کسی قبت پر بھی جنگ بند کرنے کا مشورہ دیے رہتے ہے۔

ہالینڈ میں بیٹھ کر پہلے چندروز تو جنگ کا نقشہ ہمارے حق میں بڑا حوصلہ افزا نظر آتارہا 'لیکن پھر یا کیک بھریا کہر چھا گئا اور اس کے بعد طرح طرح طرح سے جنگ بندی کی باتیں سننے میں آنے لگیں۔اُس اُن زمانے میں افغانستان گابا وورکنی و فد کسی تجارتی مشن پر جیک آیا ہوا تھا۔ ایک لیچ کی دعوت میں میری اُن سے ملا قات ہوئی تو میں نورش نے دائد کے سربراہ سے پوچھا کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ جنگ کی مصیبت میں مبتلا ہے۔ ایسے نازک زمانہ میں افغانستان ٹی مصیبت میں مبتلا ہے۔ ایسے نازک زمانہ میں افغانستان ٹی مصیبت میں مبتلا ہے۔ ایسے نازک زمانہ میں افغانستان ٹی مصیبت میں مبتلا ہے۔ ایسے نازک زمانہ میں افغانستان ٹی مصیبت میں مبتلا ہے۔ ایسے نازک زمانہ میں افغانستان ٹی مصیبت میں مبتلا ہے۔ ایسے نازک زمانہ میں افغانستان کے متر ہم نے کہا کہ دہ سے ہماری تشویش میں آپ کی بات کا شافی موز می میں تو باتے ہیں اور فراتے ہیں کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعدورہ ہوئی ٹی کہ کہاں سے فارغ ہونے کے بعدورہ ہوئی ٹی کہ کے رئیس آپ کی بات کا شافی جو اب دینا چاہتے ہیں اور فراتے ہیں کہ یہاں سے فارغ ہونے کے بعدورہ ہوئی ٹی۔

لیخ کے فور ابعد میں اُن کی خد مت میں حاضر ہوا تو وہ نہایت مروت اور شفقت ہے پیش آئے۔ اُن کے ہائو میں کوئی پون گھنٹہ رہا۔ اس عرصہ میں انہوں نے اپنی گفتگو میں جو پچھ فرمایا' اس کا خلاصہ پچھ اس طرح کا فاکو کے در میان اسلامی تعلقات ہوتے ہیں' مسلمانوں کے در میان اسلامی تعلقات ہوتے ہیں' اسلمانوں کے در میان اسلامی تعلقات ہوتے ہیں' اسلمانوں کے در میان اسلامی تعلقات ہوتے ہیں' اس لیا ہمانوں کے در میان اسلامی برادر ملک پاکستان کی بیٹھ میں چھرا گھونپ دیں۔ اس وقت افغانستان میں جو اقد امات آپ کے لیے بافل اسلامی برادر ملک پاکستان کی بیٹھ میں چھرا گھونپ دیں۔ اس وقت افغانستان میں جو اقد امات آپ کے لیے بافل تشویش نظر آرہ ہیں' وہ ہمارے اندرونی اور پچھ ہیر وئی سیاسی تقاضے ہیں۔ اُن کی وجہ ہے آپ کے دل میں پاکتان کی وجہ ہے آپ کے دل میں پاکتان کی وجہ ہے آپ کے دل میں پاکتان کی وجہ ہے آپ کے دل میں پاکستان کی وجہ ہے آپ کے دل میں پاکستان کو تباہ کی ہوں کے سیاسی افغان ہو ہی ہوں کے سیاسی تقریباد میں افغان ہو ہا ہم پاکستان کو تباہ کی ہوں کے مطابق رات کے تقریباد میں افغان ہو ہی سے ہوں گے 'لیکن صدر ایو ب کی آواز میں غیر معمولی تھکاوٹ کے آٹار نمایاں تھے۔ میں نے انہیں افغان ہو ہی ساتھ اپنی گفتگو کا لب لباب سنایا تو وہ چڑ ہے گئے اور تیز لیج میں صرف اتنا کہہ کر ٹیلی فون بند کردیا کہ "بیا کہ ہالی میں آگر میں پاکستان کو تباہی کے غاد میں ہراز اہی سے خاد میں ہراز اہی سے خاد میں ہراز اہی سے خاد میں ہراز اہی ۔ میا سکتان کو تباہی کے غاد میں ہراز اہی

 رجم مرا بھٹو کو سکیورٹی کونسل میں بڑھ چڑھ کر جو شیلی تقریریں کرتے ہوئے دیکھتے تھے 'صورت حال بالکل افرا تی تھی۔ مملکت کا سربراہ جلد از جلد جنگ بندی کی طرف ماکل تھا' لیکن اُن کا وزیر خارجہ اقوام متحدہ کی میں برد متان کے ساتھ طویل سے طویل بیاں تک کہ ہزار سالہ جنگ تک کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ اس تھناد میں قدرتی طور پر پلہ صدر ابوب کا ہی بھاری رہااور 23 ستمبر کو جنگ بندی کا اعلان ہوگیا۔ جس طرح اس کے آغاز کے متعلق طرح طرح کی قیاس آرائیں و کتا فو قااڑتی رہتی ہیں' اسی طرح اس کے اجابک اختدام پر فرتم کی قیاس آرائیں موجود ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کے دباؤیل آکر صدر ملائی تھے تھے۔ کسی کا خیال ہے کہ ہماری فوجی ہائی کمانڈ بھی اس لڑائی کا بو جھا تھانے سے معذور تھی اور جلد

ز فائر کے اعلان کے بعد مسٹر بھٹو نیویارک سے واپسی پر اندن سے گزرے۔ اندن سے پاکستان جانے کے اللہ ہوائی جہاز پر بیٹے جو ہالینڈ کے ایئر پورٹ ایمسٹرڈم پر بھی رکتا تھا۔ ایمسٹرڈم کے ہوائی اڈے پراتر کر فیصے ہیک میں ٹیلی فون کر کے کہا" میں یہال پر صرف تم سے ملنے اتراہوں۔ فور آایئر پورٹ پر آجاؤ۔ اپنے مانے والوں کو ہرگزنہ بتانا کہ میں یہال اترا ہوں۔ تم اکیلے آجاؤ۔"

ماجگ کے جنجال سے باہر نکانا جا ہتی تھی۔ وغیرہ وغیرہ۔

ما جلدی جلدی کار میں بیٹھ کر ایمسٹر ڈم کے ہوائی اڈے پر پہنچا جو ہیگ ہے بیس پچپیں کلو میٹر کے فاصلے پر ہایت وسٹے و عریض ایئر پورٹ ہے۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ مسٹر بھٹو کو یہاں پر کس خاص جگہ تلاش کروں کہ ایم کے -وی- آئی- پی مسافروں کی دیکھ بھال کرنے والی خاتون میری طرف بڑھی اور بولی" آئے 'میّس آپ لے فارن منسٹر کے پاس لے چلتی ہوں۔"

تے میں اُس خاتون نے کہا کہ جس جہاز سے مسٹر بھٹو کرا چی جارہے ہیں 'وہ ٹھیک پندرہ منٹ کے بعدروا گل پارہ۔انہیں دس منٹ بعد منر ور جہاز پیسوار ہو جانا چاہیے۔ آپ اُن کے ساتھ سٹرھیوں تک جاکر الوداع پا۔ میں نے بھٹو صاحب کو یہ بات بتائی تو وہ بولے "در اصل میں صرف دس بارہ منٹ تک باتیں کرنے بارکا۔ کیا یہ خوبصورت خاتون الیا بندو بست نہیں کرسکتی کہ میں دو تین تھنے بعد کسی اور فلائٹ سے کرا چی لول۔"

، الل ايم كي ميز بان خاتون نے مسكر اكر كہا''نو پر اہلم سر ۔ اپنا كلٹ مجھے دیجئے بیس انجھی سار اانظام كر کے

نے اق دیکھتے اُس نے بھٹو صاحب کا سامان نکلوایا اور تین گھٹے بعد شام کے ساڑھے سات بجے ایک دوسری کی رواز میں کراچی کے لیے اُن کی نشست بھی محفوظ کرالی۔ اس کے بعد اُس نے کہا" اگر آپ یہ وقفہ پر ہی گزار ناچاہیں تو ہمارا وی- آئی-پی ریسٹ روم حاضرِ خدمت ہے۔"

مادب نے کہا" شکریہ۔ ہم کچھ در کے لیے با برگومنے جائیں گے۔ یہ خیال رکھیے کہ میں یہاں پر صرف محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا پی ذاتی حیثیت ہے رکا ہوں 'اس لیے پر لیس اور پر وٹو کول والوں کو خبر نید میں تا کہ ان کوخواہ مخواہ زحمت نہ ہو۔" "نو پر اہلم سر۔"میز بان خاتون نے کہا"لیکن آپ سات بجے تک ضرور واپس آ جا کیں میں آپ کا سالنااً گا فلائٹ میں رکھواکر آپ کے بور ڈنگ کار ڈ کے ساتھ اسی جگہ آپ ہے ملوں گی۔"

ایئر پورٹ سے باہر آگریئی نے بھٹو صاحب سے گلہ کیا کہ اگروہ لندن سے روانہ ہونے سے بہلے مجھے مُلِی اُوا کرویتے تویئی یہ سارے انظامات پہلے ہی سے کروا رکھتا۔وہ بولے کہ یہاں پچھ دیر رکنااُن کا ذاتی فیصلہ تھااوروہ ای ک چرچاکر نامناسب نہیں سجھتے تھے۔ پھر انہوں نے بوچھا کہ میری کارکا ڈرائیور کیا کیاز بانیں جانتا ہے۔ مُن نے اُنہا بتایا کہ ہمارے سفارت خانے میں بالکل نیا ملازم ہوا ہے۔ صرف ولندین کی زبان جانتا ہے۔ ابھی تک اردوادر اگریزا سے قطعی ناواقف ہے۔

''بس یہ ٹھیک ہے۔'' بھٹوصاحب خوش ہو کر بولے''اب دوڈھائی گھنٹے بچھے اپنی کار میں ایمسٹرڈم کی سرکراؤاد ہوائی جہاز کے وقت پر واپس ایئر پورٹ پہنچادو۔''

ڈرائیور کو تاکید کر کے کہ ہم نے سات بجے سے پہلے واپس ایئر پورٹ پر پنجناہے 'ہم دونوں کار ہیں ہیڑگئے کارایمسٹرڈم کے خوبصورت اور خوشما علاقوں سے گزرتی رہی' لیکن مسٹر بھٹو نے کسی منظر کی طرف آ نکھ اٹھا کردیکا تک نہیں۔ وہ لگا تار بولے چلے جارہے شے اور اُن کے سینے میں دبا ہوا تلخیوں کا لاوا اُن کی گفتگو کی روانی ہیں ہہ ہم کرمسلسل باہر نکل رہا تھا۔ اس میں صدرایوب اور چند فوجی جزنیوں کی ہم ہمتی' کو تاہ اندیشی اور فن حرب کی مہارت کے مسلسل باہر نکل رہا تھا۔ اس میں صدرایوب اور چند فوجی جزنیوں کی ہم ہمتی کو تاہ اندیشی اور فال تھا۔ قبل ازوقت جنگ نقد ان کار ونا تھا' جنگ کے دوران چیدہ چیدہ مواقع پر ہمار کی حربی حکمت عملی کی ناکا میوں کا بیان تھا۔ قبل ازوقت جنگ بندی پر کڑی تکتہ چینی تھی اور فالبًا سانس لینے کے لیے وہ بار بار میپ کا بیہ بند دہراتے تھے کہ پہاڑ جیسی غلطیوں او بلاوجہ ناکا میوں کے اس کار وبار میں وہ صدر ایوب کا مزید ساتھ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے دوٹوک طور پر قویہ بار نہیں اُن کی گفتگو کے انداز سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ صدر ایوب کی کا بینہ سے باہر نگلنے کے لیے بُر قار میں ہیں۔ رہے ہیں اور مستقبل کے لیے اپنا لیک الگ سیاسی لائحہ عمل وضع کرنے کی قکر میں ہیں۔

اُن کی با تیں سنتے سنتے میں اس شش و پٹے میں بیشار ہاکہ وہ ایمسٹرڈم میں رُک کر خاص طور پر میرے مائے،
گفتگو کیوں کررہے ہیں؟ ایک خیال تو مجھے یہ آیا کہ شاید وہ ایپ نیے خیالات صدر ابوب تک پہنچانے کے لیے مجھے آلا
کار بنانا چاہتے ہوں۔ دوسر کی بات مجھے یہ کھنگی کہ شاید وہ اپنے شئے سیاسی لا تخہ عمل کے بارے میں مجھے کو گی را۔
یا مشورہ لینے آئے ہوں۔ میں نے اپنے یہ دونوں مفروضے اُن کو بتائے تو وہ ہننے گئے اور میرا ہاتھ دبا کر بولے "اربہ بھائی میں ان میں سے کسی مقصد کے لیے نہیں آیا۔ میں صرف اس لیے یہاں رُکا ہوں کہ تمہارے ساتھ صاف گوا سے باتیں کرکے اسپندل کا غبار نکال لوں کیونکہ مجھے کھمل اعتاد ہے کہ تم میری با تیں اپنے تک ہی رکھو گے اور النا کوئی نا جائز فائدہ نہ اٹھاؤگے۔ "

مجھے خوتی ہے کہ میں نے محصوصاحب کے اعتماد کو بورا بورانباہااور آج اس واقعہ کو قلمبند کرنے ہے کہا کر محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## مانھاس کاذ کر تک نہیں کیا۔

الدی بیٹے بیٹے ہم دونوں اس گفتگو میں اس درجہ محوسے کہ میں وقت کا خیال ہی نہ رہاتھا۔ میں نے گھڑی دیم کھی اللہ بیٹے بیٹے ہم دونوں اس گفتگو میں اس درجہ محوسے کہ میں کا در ہماری کا رنہا بیت سئست رفتاری سے سڑک پر الدی الما ہاری گئی ہیں گئی۔ سڑکوں پر ٹریفک کے بہوم کا وقت (Rush Hours) اپنے عروج پر تھا اور ہم اپنے آگے الم ہیں ہمیں ایر پورٹ الم ہیں ہمیں ایر پورٹ سے ان حالات میں ہمیں ایر پورٹ بہا کی گھٹے لگنے کا اندیشہ تھا۔ ڈرائیور نے عقلندی سے کام لیا اور کار کی ہنگامی بتیاں مشمار ایک ٹریفک بہا کی گئے گئے گئی کا اندیشہ تھا۔ ڈرائیور نے عقلندی سے کام لیا اور کار کی ہنگامی بتیاں مشمار ایک ٹریفک بار کو اپنی طرف متوجہ کیا 'پھر گاڑی سے اتر کر اُس نے ٹریفک سار جنٹ سے پھر گفتگو کی اور دیکھتے ہی بالگوں پر سوار ٹریفک پولیس کے چند سیا ہیوں نے ہماری کار کو اپنے گھر سے میں لیا۔ فائز بریگیڈ کی طرح المائن بات وہ ہمارے آگے ہیتھے تیز رفتاری سے دوانہ ہوگئے۔ اُن کی آواز پر سڑکوں پر چھایا ہوا ہجوم چھٹتا گیا ہائی کی شرخ بیتوں سے بھی گزرتے ہوئے چند منٹ میں ایر پورٹ پہنے گئے گئے۔ وہاں پر ڈرچ وزارت خارجہ کی میر بان خاتون نے معذر تاندا نداز المائی نے متعلق بالکل پچھ نہیں بتایا۔ آپ مشہور شخصیت ہیں 'آپ کی نقل و حرکت سب کو ہاؤں ہے۔ "

جگ بندی کے بعد ہی یہ خبریں بھیلی شروع ہوگی تھیں کہ روس یہ کوشش کر رہاہے کہ قضیہ کشمیر اور جنگ پراٹمدہ کیر مسائل حل کرنے کے لیے دہانی میں بھارت اور پاکتان کے خدا کرات کروائے۔ رفتہ رفتہ ہوا کہ خدا کرات منعقد ہونے کے لیے تاشقند کا مقام تجویز ہو رہاہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے صدر الایک طویل خفیہ تاروی کہ اگر واقعی الیمی کوئی تجویز آپ کے زیرِ غورہ تو آپ اسے فورا رو کر دیں۔ کشمیر بازیک طویل خفیہ تاروی کہ اگر واقعی الیمی کوئی تجویز آپ کے زیرِ غورہ تو آپ اسے فورا روکر دیں۔ کشمیر بازی اور میں اور ہور گاہے۔ اب روس کی سرکردگی الیا کی نمین پراس بارے میں جو بھی خدا کرات ہوں گے 'ان میں حالات اور ماحول کا زیادہ سے زیادہ و باؤاور بھی کا وی کے خلاف زیادہ ہاتھ پاؤں مارنے کی بازیشینا روس ہارا مزید دشمنی مول لینا ہور بیر وس کی مزید دشمنی مول لینا ہوں بھیں ہیں ہیں روس کی مزید دشمنی مول لینا ہوں بھیں۔

ال ناریں دوسری بات میں نے یہ کھی تھی کہ اب تک تناز عکشمیری اصلی عدالت ہو۔ این۔ اوکی سکیورٹی کونسل 
ہا دہیں پر تمام بحث مباحثے ہوئے ہیں اور وہیں پر سب قرار دادیں منظور ہوئی ہیں جو تمام کی تمام ہمارے حق 
ہا۔ ہارے مفادات کا تفاضا ہے کہ ہم یہ مقدمہ اس عدالت میں قائم رہنے دیں۔ اگر ایک باریہ معاملہ کسی اور 
طلا ناشقند میں ختقل ہوگیا تو اس کی توعیت بالکل بدل جائے گی۔ سکیورٹی کونسل کی تمام مجھلی قرار دادیں 
لااستعال ہو جائمیں گی اور رفتہ رفتہ فرسودگی اور دقیا توسیت کی گرد میں دب کر عملاً منسوخ اور کا لعدم سمجھی

محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جائیں گی۔ منتقبل میں ہمارے پاس کشمیر کی بابت صرف وہی حوالہ باقی رہ جائے گا جو مذاکرات تاشقند فراہم کریں گے۔ایسی صورت حال ہمارے موقف کشمیر کے لیےانتہائی زوال پذیر رجعت قبقری ثابت ہوگی۔

اس تار میں تیسری بات سے درج تھی کہ تشمیر کے معاطع میں اگر روس مجھارت اور پاکستان کے ماہین اپی فیر مگال کا مظاہرہ کرنا ہی چاہتا ہے تو سے مذاکرات ہو۔ این-او میں سکیورٹی کونسل کے زیرا ہتمام منعقد ہونے چاہئیں۔ دہاں ہر روس کو بھی خصوصی طور پر مدعو کیا جائے تاکہ دہ اپنی خیر سگالی کا بر ملااظہار کرنے میں پورا پورا آزاد ہو۔

صدرابوب نے تو میری اس ٹیکیگرام کا کوئی جواب نہ دیا'لیکن چندروز بعد ہماری وزارت خارجہ سے میرے نام ایک خط آیا جس میں لکھاتھا کہ میری تار پڑھ کر صدرابوب نے اس پر بیہ نوٹ تحریر فرمایاتھا

"There is a lot of sense in what he says."

صدر کا بیہ نوٹ پڑھ کر مجھے ہلکی سی امید بندھ گئی کہ شاید میری معروضات نے اُن کے دل پر پچھ اڑکیا ہے اوا وہ میرے مشورے پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہوں گے اُلیکن بیہ میری خام خیالی ثابت ہوئی کیونکہ چند ہفتوں کے بعد یہ خبر آئی کہ 3 جنوری 1966ء کو پاکستان کا وفد صدر ابوب کی قیادت میں تاشقند پہنچ گیا ہے۔ بھارتی دفد کے سربراہ وزیراعظم لال بہادر شاستری تھے۔

نداکراتِ تاشقند آٹھ روز جاری رہے۔اس موضوع پر بھی کوئی متنداور جامع دستاویزا بھی تک ہارے بائے

نہیں آئی۔ چند راویوں سے جو ہمارے وفد میں شامل سے میں نی ناسا ہے کہ ابتدائی چند ایام تعطل کا شکار رہ

کیونکہ شاستری بی نے ان نداکرات میں کشمیر کاذکر شامل کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اُن کااصرار تھاکہ کئی

پہلے بی سے طے شدہ مسئلہ ہے اور یہ نداکرات صرف ان مسائل کو حل کے لیے ہورہے ہیں جو حالیہ جگ ہے بید

ہوئے ہیں۔ غالبًار وسیوں کی مداخلت سے شاستری بی کسی قدر پہیج اور پاکستانی وفد کوان نداکرات کے دوران کئیم اُن میا لینے کی اجازت مل گئی البتہ بھارتی وزیر اعظم کارویہ برستور سخت اور بے لوچ رہا۔ اُن کے نزدیک یہ مئلہ طے ہ

چکا ہوا تھااور اب اسے از سرنو چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ وزیر خارجہ مسٹر بھٹوکا خیال تھا کہ ایسے حالات میں مدرایو ب

پی غالبًا اسی خیال سے متفق سے 'لیکن روسی وزیر اعظم مسٹر کو سیجن نے صدر ایوب سے بے در بے چند ملا ہا نم کر کے اُن پر پچھ ایسا جادو کیا کہ اُن کارویہ ڈر امائی طور پر بدل گیا اور وہ دفعتا اس بات کے حامی ہوگے کہ کی معالم ۱۰ کرے اُن پر بھی ایسا جادو کیا کہ اُن کارویہ ڈر امائی طور پر بدل گیا اور وہ دفعتا اس بات کے حامی ہوگے کہ کی معالم ۱۰ کرے اُن پر بچھ ایسا جادو کیا کہ اُن کارویہ ڈر امائی طور پر بدل گیا اور وہ دفعتا اس بات کے حامی ہوگے کہ کی معالم ۱۰ کرے اُن پر بھی تا شفند سے واپس جانا زیب نہیں دیتا۔

دستخط کے بغیر جمیں تا شفند سے واپس جانا زیب نہیں دیتا۔

نداکرات کے دوران کسی نکتے پر مسٹر بھٹونے صدر ایوب کو پکھ مشورہ دینے کی کوشش کی تومدر کاہمرال اجانک چٹے گیا۔انہوں نے غصے میں مسٹر بھٹو کوار دومیں ڈانٹ کر کہا'' اُلّو کے پٹھے بکواس بند کرو۔''

مسٹر بھٹونے دیے لفظوں میں احتجاج کیا''سر! آپ بیہ ہرگز فراموش نہ کریں کہ روسی وفد میں کو کی نہ کو کیاردا جاننے والا بھی ضر ور موجو د ہوگا۔''

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

Charter, they reaffirm their obligation under the Charter not to have recourse to force and settle their disputes through peacefull means.

They considered that the interest of peace in the region and particularly in the Indo-Pakistan Subcontinent and indeed, the interests of the people of India and Pakistan were not served by the continuance of the tension between the two countries. It is against this background that Jammu and Kashmir was discussed and each of the sides put forth its respective position."

ہندوستان کے علاوہ معاہدہ تاشقند کا اصلی ثمر روس کے حصے میں بھی آیا۔ یہ نداکرات اپنی سرزمین پرمنعقا کرانے میں روس کی چش قدمی میں غالبًا یہ دعویٰ بھی مضمر تھا کہ حق ہمسائیگی کے طور پر جنوبی ایشیا کے معاملات اُلا کے حلقہ اثر کا جزولا نیفک جیں۔ سپر پاور کے در میان دنیا میں اسپنے اسپنے حلقہ اثر کی بندر بانٹ کے حوالے سے یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ امریکہ نے روس کے اس خاموش لیکن واضح دعوے کو بلاچون و چراتسلیم بھی کر لیا۔ 10 جنوری 1966ء کو مسئلہ سمبیر معاہدہ تا شقند کے تابوت میں ڈال دیا گیا تھا۔ چھ برس بعد 1972ء معاہدہ شملہ نے اس تابوت میں ایک اور کیل شو تک دی۔ یہ کیل ان الفاظ کے ساتھ گاڑی گئی تھی۔ معاہدہ شملہ نے اس تابوت میں ایک اور کیل شو تک دی۔ یہ کیل ان الفاظ کے ساتھ گاڑی گئی تھی۔

In Jammu and Kashmir, the Line of Control resulting from the Deasefire of December 17, 1971 shall be respected by both sides without prejudice to the recognised position of either side. Neither side shall seek to alter it unilaterally, irrespective of mutual difference and egal interpretations. Both sides further undertake to refrain from threat or the use of force in violation of this Line.

اس کے بعدر فتہ رفتہ اب یہ نوبت آگئ ہے کہ اگر ہم کسی مین الا قوامی پلیٹ فارم پر تنازعہ کشمیر کانام تک مجگر لیں تو بھارتی تھمر ان تنٹی ہو کر ہم پر گر جنے بر سنے لگتے ہیں کہ ہم اُن کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کوں کر رہے ہیں ؟

مجموعی طور پر 1965ء کی پاک بھارت جنگ فیلڈ مارشل ایوب خان کے عہد کا ایک انتہائی اہم سنگ میل ہے۔
اس موقع پر پوری قوم نے اُن کا بھر پور ساتھ دیا الیکن اُن کے فوجی مشیر وں کی ہمت اور اہلیت قوم کی توقعات پ
پوری نہ اتر سکی۔ اُن کے دیرینہ حلیف امریکہ اور برطانیہ نے اُن کے ساتھ بے وفائی کی۔ تاشقند میں روس نے اُن پ
یقینا کسی نہ کسی قتم کا دباؤڈ الا۔ معاہد و تاشقند میں مسئلہ کشمیر کو اُس کی بنیادی پڑوی سے اتار کر کھٹائی میں ڈال دیا گیا۔
محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا کے ظاف ملک میں شدید ردعمل کی روا بھری اور اس کے ساتھ صدر ابوب کے زوال اقتدار کے آثار مرتب ہونا ماہو گئے۔

امریکہ:- اقتدار میں آنے سے بہت عرصہ قبل ہی ابوب خان صاحب امریکہ پرتی کے بین الا قوای فیشن ماریکہ برتی کے بین الا قوای فیشن مارض میں مبتلا ہو چکے تھے۔ بری افواج کے کمانڈر انچیف کی حیثیت سے انہوں نے پاکستانی حکومت سے بالا بالا گئن میں امریکی فوجی ہیڈ کو ارٹر Pentagon سے نہایت گہرے دوستانہ روابط قائم کر رکھے تھے۔ امریکی فوجی رول کے الرور سوخ کے تحت اور اُن کی رہنمائی میں ہمارے کمانڈر انچیف نے اپنی افواج کو اس طور پر منظم آراستہ مناکر ناٹردع کیا کہ آئندہ ہمیں امریکہ کی فوجی امداد کے بغیر اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا یا متبادل دفاعی حکمت عملی باری حال ہی نہیں بلکہ نا ممکن ہوگیا۔

1955ء میں امریکہ نے "بغداد پیکٹ" کے نام سے مشرق وسطی میں روس کے خلاف محاذ آرائی کا ڈول ڈالا تو کو عرب میں اُس کے خلاف شدید ردعمل پیدا ہوا۔ ایران اور ترکی پہلے ہی اپنے اپنے طور پر امریکہ کے سامنے کا اب تہہ کیے بیٹھے تھے "اس لیے "بغداد پیکٹ" میں اُن کی شمولیت کوئی جیران کن بات نہ تھی۔ عراق میں یا افلم نوری السعید اور اُن کا ہم خیال ٹولہ صدر ناصر کی اندھاد صند دشنی میں حواس باختہ ہو کر امریکن تر غیبات کی اہل ایک کینچوے کی طرح لئکا ہوا تھا اور "بغداو پیکٹ" کی میز بانی کا شرف حاصل کر کے عرب دنیا میں انتشار اور اُن کا ہر اُتھا۔ اُس وقت پاکتان کو ایسی کوئی خاص مجبوری لاحق نہیں تھی کہ وہ دنیائے عرب کی نارا اُسکی مول اُن کو اُواہ کو نوری مفاد وابستہ نہ تھا اُن کو نواہ کو نوری مفاد وابستہ نہ تھا اُنہ ہارے ابدی دشن نمبر ایک یعنی بھارت کی طرف سے پاکتان پر حملے کی صورت میں یہ معاہدہ ہمارے و فاع کی اُنڈرا نچیف کے دباؤ میں آکر حکومت پاکتان بغیر سوچے سمجھے اُنہ داری قبول نہ کر تا تھا۔ تا ہم تری فوج کے کمانڈرا نچیف کے دباؤ میں آکر حکومت پاکتان بغیر سوچے سمجھے اُنٹر مان ہوگئی۔

عراق میں انقلاب کے بعد بغداد تو اس پیک سے خارج ہو گیا اور بھی معاہدہ سینو یعن Organizatio کا بادہ اوڑھ کر انقرہ منتقل ہو گیا۔ اس نئی ہیئت میں بھی ہم بدستور اس پیک کے ساتھ چئے ہاں عمل میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا اس کا اندازہ صرف ایڈ ٹریڈ 'توپ و تفنگ اور گولہ بارود کے گوشواروں ، ٹبیں لگایا جاسکتا۔ اس کا اصلی جائزہ لینا تو اس وقت ممکن ہوگا جب آزادی اقوام کے آئینے میں وطن عزیز کے بات و شواہد تاریحی چھنی ہے گزر کر اپنے صبح پس منظر اور پیش منظر میں رکھے جا سکیں ہے۔ فی الحال صرف بات و شواہد تاریح کی چھنی ہے گزر کر اپنے صبح پس منظر اور پیش منظر میں رکھے جا سکیں ہے۔ فی الحال صرف کہنا کا فی ہوگا کہ '' بغداد پیکٹ' عرف سینو میں پاکستان کی شمولیت نے مسکلہ کشمیر کو زبر دست دھچکا پہنچایا۔ اس ہے میں شمولیت سے پہلے جب مجھی ہے تنازعہ ہو۔ این - او میں پیش ہوتا تھا تو اس پر دوس کا رویہ غیر جانبداراند رہا باقا اور سکیورٹی کونسل میں رائے شاری کے دوران روسی نما ئندہ کسی جانب بھی دوٹ ڈالنے سے اجتناب برتا کر تا کینا اس پیٹ میں ہمارے شامل ہوتے ہی روس نے مسکلہ کشمیر پر اپنارویہ کمل طور پر بدل لیا اور دہ اس مؤقف پر کینا اس پیٹ میں ہمارے شامل ہوتے ہی روس نے مسکلہ کشمیر پر اپنارویہ کمل طور پر بدل لیا اور دہ اس مؤقف پر کینا اس پیٹ میں ہمارے شامل ہوتے ہی روس نے مسکلہ کشمیر پر اپنارویہ کمل طور پر بدل لیا اور دہ اس مؤقف پر

اڑ گیا کہ تشمیر بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے اور وہاں پر اب کسی قتم کا استصواب رائے کر وانا نہ ضروری ہے اور نہ ہا لگن ہے۔ سکیورٹی کونسل میں بھی روس نے اس معاملے میں پاکستان کے خلاف ویٹو استعمال کرنا شروع کر دیا۔

سینٹو (Cento) کی طرح سیٹو (Seato) بھی ایک دوسرا فوجی معاہدہ تھاجو خواہ مخواہ مفت میں ہمارے برہلا عرصہ منڈھارہا۔ سیٹو (ساؤتھ ایسٹ ایشیاءٹریٹ آرگنا کزیشن) بھی امریکہ کی رہنمائی میں مغربی مفاد پرتی کا ایک از بہ تھاجو جنوب مشرقی ایشیاء میں چین کی ناکہ بندی کے لیے وضع کیا گیا تھا۔ اس میں ہماری شمولیت بھی نہ پاکتان کے لیے ضروری تھی نہ سود مند۔

اُس زمانے میں بیا افواہ بھی گرم تھی کہ سمبر 1954ء میں جب اس معاہدہ پر غور وخوض کے لیے متعلقہ ممالکہ کی کانفرنس منبلا میں منعقد ہوئی تو اس میں پاکستان کے وزیر خارجہ چوہدری ظفر اللہ خال کو محض آبردور (observer) کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ حکومت پاکستان نے انہیں اس بات کی اجازت نہ وی تھی کہ وہ اس معاہد میں پاکستان کی شمولیت تسلیم کر کے آئیں 'لیکن کسی وجہ سے چوہدری ظفر اللہ خال نے خودا پنی صوابدید پراس معاہد میں پاکستان کی شمولیت تسلیم کر کے آئیں 'لیکن کسی اور وجہ سے کانفرنس کے شرکاء نے فل پاور (Full power) کے بغیران کر وستخط کر و بے سے اور اس طرح کی کسی اور وجہ سے کانفرنس کے شرکاء نے فل پاور (Full power) کے بغیران کے وستخط تبول بھی کر لیے۔ اگر بیہ افواہ واقعی صحیح ہے تو یہی سمجھنا جا ہے کہ بچار سے پاکستان کوز بروش ایک ٹاپندید اور غیر نافع بین الا قوامی معاہدے میں ٹھونس دیا گیا تھا۔

میں نے صدر ایوب سے درخواست کی کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں وزارت خارجہ اور کا پینہ کے ریالا افواہ کی نصد این یا تر دید کر سکوں جو ہر دور میں ایک نیار نگ لے کر زبان زد خاص و عام ہوتی رہی ہو کہ کہ انہوں نے بخوشی اجازت دے دی 'کیکن وزارت خارجہ اور کیبنٹ سیکر ٹریٹ والوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ کا یہ اطلاع صدر مملکت نے کسی سرکاری حوالے کے لیے طلب فرمائی ہے یابی سے تفتیش صرف اپنی ذاتی حیثیت ہے کرا ہوں۔ بیس نے بی جائے کسیم کر لیا کہ یہ اطلاع صدر الیوب نے کسی سرکاری غرض کے لیے طلب نہیں گی۔ اس برائن دونوں د فاتر کے بابوصفت افسر د فتری معاملات کو صیغہ راز میں رکھنے والے بے معنی اور فرسودہ قواعد و ضوابلو کی آئر میں خوب سادھ کر بیٹھ گئے۔ آزاد د نیا کے مہذب ممالک میں خفیہ سے خفیہ راز ہائے سربستہ کو بھی کم و بیش تمیں ہیں گزر نے کے بعد برسرِ عام فاش کر دیا جا تا ہے تا کہ قومی تاریخ کی تدوین و تصدیق کے نقاضے ہر زبانے میں اجزاب برس گوا ہے کہ سے خوب کہ کہ بیٹ تی اس موضوع پر متعلقہ کا غذات اور دستاویزات منظر عام پر لانے میں پس و بیا ہے ہیں۔ امید رکھنی چا ہے کہ اب حکومت پاکستان اس موضوع پر متعلقہ کا غذات اور دستاویزات منظر عام پر لانے میں پس و بیش نہ کرے گا تا کہ تاریخ کے طالب علم آئن سے کھلے بندوں استفادہ کر سکیس اور اس سلیلے میں آگر کسی غلط افواہ نے و قافو قامر الحالیا ہو تا ہے۔ تاریخ کے طالب علم آئن سے کھلے بندوں استفادہ کر سکیس اور اس سلیلے میں آگر کسی غلط افواہ نے و قافو قامر الحالیا ہے آئی مناسب ستریاب ہو سکے۔

جب ہم نے بغداد بیک (سیٹو)اور سیٹو میں شمولیت اختیار کی تو ہمارے خلاف بھارت میں بھی شدیدوادیا میا ا کیا۔ پنڈٹ جو اہر لال نہرونے یہ الزام لگایا کہ ان معاہدوں میں شامل ہو کر ہم سپر پاورز کی باہمی "مرد جنگ "کوپاک محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ن رمنیر کی حدود میں تھینچ لائے ہیں۔

ان میں کلام نہیں کہ امریکی ڈالروں کی چک د مک ہے تو ہماری آئکھیں روز اوّل ہی ہے خیرہ ہو رہی تھیں اوز اوّل ہی ہے فیرہ ہو رہی تھیں اوز اوّل ہیں کے نگاہ میں پاکستان کی حقیق قدر و قیمت کیا تھی 'اس کا اندازہ تاریخی واقعات اور شواہد کی روشی ہی گاہا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں دو با توں کو ہرگز فراموش نہ کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ امریکہ ایک نہایت عظیم سپر ہے۔ اس کی طاقت 'عظمت اور خوشحالی کا نحصار نہ پاکستان کے وجود پر ہے اور نہ پاکستان کی خیر سگالی اور خوشنودی ہو ۔ پاکستان کے ساتھ امریکہ کی دلچیں 'ووسی اور گرجوشی و قنا فو قنا صرف اس حد تک قائم ہو سکتی ہے جس حد کم اللی بساط سیاست پر شطر نج کے مہرے کی طرح اس کے لیے کار آمد ثابت ہوتے رہیں گے۔ ہماری اس نے کا اتار چڑھاؤ پر ہمیں بھی امریکی فوجی یا معاشی المداد ملنے لگتی ہے 'بھی بند ہو جاتی ہے یا بھی اس میں ترمیم و یا گنیف و تعویل ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علادہ امریکن ایڈ کا کوئی اور پیانہ قابل عمل نہیں اور قابل اعتبار نہیں ۔ گائون بن کے اس کار وبار میں کسی اصول 'خلوص یامروت کا بالکل کوئی عمل دخل نہیں۔ دوسری بات جویاد رکھنے اللی ہے 'بیہ ہم کہ ہم امریکی حکومت میں عموماً یہود یوں کا عضر کافی صد تک غالب رہتا ہے۔ اسلام کے حوالے بردی پاکستان کے از کی اور ابدی دشن میں اور اپنے مفاد کے محدود تقاضوں کے علادہ اس کی کوئی مزید مدد کرنا اللی اور ابدی دشن میں اور اپنے مفاد کے محدود تقاضوں کے علادہ اس کی کوئی مزید مدد کرنا دل اور ابدی دشن میں اور اپنے مفاد کے محدود تقاضوں کے علادہ اس کی کوئی مزید مدد کرنا دل اور ابدی دشن میں اور اپنے مفاد کے محدود تقاضوں کے علادہ اس کی کوئی مزید مدد کرنا

کافرانچیف کی حیثیت سے جزل ابوب فان نے امریکن فوجی ہیڈ کو ارثر کے ساتھ جو پیٹیس بڑھائی تھیں 'ان منطق بچہ یہ برآمد ہوا کہ امریکہ اور پاکستان کے در میان ایک فوجی معاہدہ طے کرنے کی گفت و شنید شروع ہو کان انے بی پاکستان کے وزیر اعظم محمد علی ہوگرہ نے کافی دوڑد ھوپ کے بعد طرح طرح کے ہتھ پاؤل مادکر جو ایمان کی ان نے بی باللہ اللہ نہرو کے ساتھ مسئلہ سمیر پر مختلک کو کرنے کے لیے دبلی بیں ایک ملا قات کا راستہ ہموار کیا۔ اس بہ ایم لال نہرو کے ساتھ مسئلہ سمیر پر مختلک کو کرنے کے لیے دبلی بیں ایک ملا قات کا راستہ ہموار کیا۔ اس بہ کو بعداگست 1953ء میں دونوں دزرائے اعظم نے ایک مشتر کہ اعلان جاری کیا جس میں واڈگاف طور پر اور نوٹ کا اعادہ کیا گیا تھا کہ تنازعہ سمیر ریاست کے عوام کی خواہشات کے مطابق حل کیا جائے گا اور سمیری افواہشات ایک منصفانہ اور غیر جانبدارانہ استھواب رائے کے ذریعے معلوم کی جائے گی۔ ساتھ ہی یہ فیصلہ اگیا تھا کہ آٹھ ماہ کے اندراندرانی ساتھ ایم بیانتان اور امریکہ کے در میان کوئی دفاعی معاہدہ طے ہور ہا فوا قابلہ کا کہ اس منان اور امریکہ کے در میان کوئی دفاعی معاہدہ طے ہور ہا مخمل کو کہ کا در تنازعہ سمیر کے متعلق پچھلے تمام فیلے اور سمجھوتے کا لعم تصور کے جائیں ہروان کی اس بے جاغوغا آرائی کے باوجود پاکستان اور امریکہ کے در میان ایک دفاعی معاہدہ پر جو معاہدہ بی وخائی کی اس بے جاغوغا آرائی کے باوجود پاکستان اور امریکہ کے در میان ایک دفاعی معاہدہ پر جو محمد کی اس بے جاغوغا آرائی کے باوجود پاکستان اور امریکہ کے در میان ایک دفاعی معاہدہ پر جو محمد کیا تو باک کی اس جو موم تھا میں موم تھا ممکن 1954ء میں دستی موسوم تھا ممکن 1954ء میں دستی موسوم تھا ممکن 1954ء میں دستی موسوم تھا ممکن 1954ء میں دستی کا مصر موم تھا میں کا مصر میں دفاعی معاہدہ پر جو

ہو گئے۔ پاکستان ایشیا کا واحد ملک تھاجو بھارت کی شدید نارا ضگی مول لے کر اور کشمیر میں استھواب رائے کے نظر فیصلے سے ہاتھ وھو کر امریکہ کے ساتھ فوجی معاہدے میں منسلک ہوا تھا۔ روس کی نارا ضگی مول لے کر اور ملا کشمیر میں روس کی شدید مخالفانہ روش اختیار کرنے کے باوجود بغداد پیٹ عرف سینو کارکن بنا اور چین کی نارا فلگا خطرہ مول لے کر سیٹو کی رکنیت اختیار کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب "ہندی چینی بھائی بھائی ہھائی "کا نعرہ ہندوستان کے طولا عرض میں اپنے پورے عروج پر گونج رہا تھا۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اپنی اس عاجزانہ وفاوار کی اور فدائی اور فالور کیا تھا۔ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اپنی اس عاجزانہ وفاوار کی اور فدائی اور فدائی اور فدائی میں میں میٹر پاور کے پاس کوئی الفاظ ہول آ امریکہ نے دو قا فو قا جمیں جس سلوک سے نوازا' اُسے بیان کرنے کے لیے ایک شہر پاور کے پاس کوئی الفاظ ہول آ ہوں' عام انسانیت کا نصاب اخلاق ان الفاظ سے قطعی کو راہے۔

پانچ برس بعد 1959ء میں پاکتان اور امریکہ کے مابین ایک باہمی تعاون کا معاہدہ طے پایا Agreement of Co-operation between the United States of America and بھر وہ اسلامی کے ایک ایک ایم شق یہ تھی کہ اگر پاکتان پر کوئی جار جانہ جملہ ہوا تو امریکہ اس کی مدد کو آئے گا۔ اللہ معاہدے کی خبر پاتے ہی بھارت نے امریکہ کو ایسا آٹرے ہا تھوں لیا کہ بہت جلد پنڈت نہر و نے لوک سجا ٹی ڈ کئی کا معاہدے کا اطلاق ہندوہ تان کی خبر پاتے ہی بھارت نے امریکہ کو ایسا آٹرے ہا تھوں لیا کہ بہت جلد پنڈت نہر و نے لوک سجا ٹی ڈ کئی کہ خوٹ یہ اعلان کیا کہ امریکی حکومت نے آئرین ایون دو الحریکہ اور جتنی بارچا ہے 'پاکتان پر حملہ آؤرین نہیں ہوگا۔ دوسر سے الفاظ بیس بھارت کو کھلی آزادی تھی کہ وہ جب چاہے اور جتنی بارچا ہے 'پاکتان پر حملہ آؤرین میں ہوگا۔ دوسر سے الفاظ بیس بھارت کی ہرگز کوئی مدونہ کرے گا۔ در حقیقت ہوتا بھی یو نہی رہا ہے۔ ای زمانے بمل کو غیر ملکی صحاف نے صدر ایوب سے سوال کیا تھا کہ اگر آپ کی ہندوستان کے ساتھ جنگ چھڑ جائے تو کیا آپ بھارت کے خلاف وہ اسلحہ استعمال کر سکیس گے جو کسی معاہدہ کے تحت امریکہ سے حاصل کیا گیا ہو؟ صدر ایوب نے سیو اسلحہ بیا ہو بھی اور نوک یہ جو اب یہ میاں ستعمال کرنے کے لیے بی حاصل کیا جاتا ہے۔ پکر سادہ دوئوک یہ جو اب دیا تھا کہ اگر آپ کی صورت میں استعمال کرنے کے لیے بی حاصل کیا جاتا ہے۔ پکر اور کی سفار شخانہ بڑا برہم ہوا تھا بلکہ ایک پارٹی ٹمی کہ ہم نے تو صدر ایوب کی یہ بات سی بی نہیں کو کھا اور وقت ہم اپنے کانوں میں کچی روئی تھونے بیٹھے تھے۔

صدر کینیڈی کی دعوت پر صدر ابوب نے جولائی 1961ء میں امریکہ کا دورہ کرنا تھا۔ اس دورے میں ہار۔
صدر کی تقاریر اور گفت و شنید کے موضوعات متعین کرنے کے لیے مختلف وزار توں سے تجاویز طلب کی گئیں او
ان تجاویز پر غور کرنے کے لیے متعلقہ وزیروں کی ایک میٹنگ بھی منعقد ہوئی۔ اس میٹنگ کی کارروائی دکھ کرفم دم بخود رہ گیا کیونکہ ان سب تجاویز کا مجموعی تاثریہ تھا کہ صدر ابوب اپنے دونوں ہا تھوں میں کشکول گدائی اٹھا۔
امریکہ جائیں اور منت ساجت ،خوشاند اور چاپلوسی کی باتیں کر کے امریکیوں کی خود پیندی کو تقویت دیں اور اپی ہورا میں امریکی ایداد کی رقم برو ھوا کر فتح و نصرت کے شادیا نے بجاتے گھر واپس آ جائیں۔ ڈالروں کی رہل ہیل برھ کے

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الادامكان پر صدرایوب كے منہ میں بھی پانی مجر آیا اور وہ غلامانہ ذہنیت كی ان تجاویز پر نہایت خوشد كی ہے اثبات لار التارہے۔

بہ بنگ فتم ہوئی تو وزارت خارجہ کے سیکرٹری الیں۔ کے - دہلوی اور سیکرٹری اطلاعات نذیر احمد میرے کرے ہائے۔ وہ دونوں بھی اس میٹنگ کے رنگ ڈھنگ پر سخت برہم تھے۔ اُن کا وسیع تج بہ 'قابلیت اور جذبہ حب الوطنی ہائہ وہ ہوں آیا ہوا تھا کہ اُن کا اصرار تھا کہ اگر صدر ایوب اس طرح کا سئہ گدائی ہاتھ میں لے کرامریکہ گئے تو وہ ہائے عہدوں سے سبکدوش ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس رات ہم تینوں میرے گھر میں ساری شب بیٹھ رہ ہم نے مدر کے دور وامریکہ کے لیے ایک نیابریف (Brief) تفصیل سے تیار کرلیا۔ اُس کا لب لباب یہ تھا کہ روائی آزاد مملکت کے باو قار سربراہ کی حیثیت سے امریکہ کا دورہ کرنا چاہیے اور پاکستان کے مسائل اور مشکلات کی باو قار سربراہ کی حیثیت سے امریکہ کا دورہ کرنا چاہیے اور پاکستان کے مسائل اور مشکلات کی باور پاکستان کے مسائل اور مشکلات کی باور پاکستان کے مسائل اور مشکلات کی باور پاکستان کے مسائل اور کی المداد کا ان ہو اور پاکستان کی میں مائی بلکہ امریکہ کے اپنے مفاد کے پیانے سے ناپ کر دی جاتی ہے۔ امریکہ الداد کا الدورے کا بنیادی مقصد سے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس کے ذریعہ وطن عزیز کی قدر و منز لت میں اضافہ ہواور الاقال سطح برماری عزت نفس بڑھے۔

ونکه اس زمانے میں 'میں صدر ایوب کے سیکرٹری کے طور پر متعین تھا'اس لیے میری ڈیوٹی گئی کہ یہ نوٹ اور جناب صدر کی خدمت میں پیش کروں۔اس پر دستخط ہم تینوں نے کیے تھے۔

من مویرے دفتر پہنچ کر میں نے بیہ نوٹ صدر ایوب کے پاس بھیج دیا۔ پچھ عرصہ کے بعد میرے انٹر کام (Interco) کا بلب ٹمٹمایا جس کا مطلب تھا کہ صدر صاحب خود ٹیلی فون پر ہیں۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو وہ اگ لیج میں گرج برس رہے تھے۔ان کے الفاظ یہ تھے۔

"میں نے یہ لغویات پڑھ لی ہیں۔ تم لوگ اس خیال میں ہو جیسے میں امریکہ صرف مکئی کی تھیلیں اور آئس کریم نے جارہا ہوں۔ نہیں جناب' نہیں جناب۔ میں ملک کے لیے کوئی بہتری کرنے کی کوشش میں ہوں۔ آخر تم ماکو یہ جمادت ہی کیسے ہوئی کہ میرے وزیروں کے متفقہ فیصلوں کورد کرنے کا سوچو؟ نہیں جناب۔اس طرح ایل چل سکا۔"

انا کہہ کر صدر ایوب نے دھا کے کے ساتھ اپناریسیور ٹیلی فون پر دے مار ااور مجھے کچھ کہنے کا موقع تک نہ ں نے فرانون کر کے دہلوی صاحب اور نذیر احمد صاحب کو اس صور تحال کی خبر دی۔ دہلوی صاحب تو کسی قدر ل ہوئے' لیکن نذیر احمد نے زور کا قبقہہ لگایا اور کہا"تم فائرنگ لائن میں بیٹھے ہو۔ اب بھگتو' لیکن خبر دار ڈرنا 'بن ڈٹے رہو۔"

اُں روز ون کے ڈیڑھ بجے کے قریب صدر ابوب اپنے دفتر سے اٹھے۔ اُن کا معمول تھا کہ برآمدے سے نے ہوئے وہ اکثر میرے کمرے کی کھڑکی کے سامنے لحد دولحد رک کر سلام دعاکر لیا کرتے تھے اور اگر اُن کے

پھر وہ اپنے پرانے معمول کے مطابق میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گے اور کسی ہنچکیاہٹ کے بغیر مجھے بنااکہ کافی سوچ بچار کے بعد امریکہ کے دورے کے متعلق اب وہ ہمارے ہم خیال ہو گئے ہیں۔اس طرح بیٹھے بیٹھا نہوں نے ان موضوعات اور نکات کا جائزہ لیاجو انہیں امریکہ میں جاکر اٹھانے چا ہئیں۔امریکی کانگرس کے سامنے اپی تقراکا نہیں خاص خیال تھا۔ وہاں پر وہ لکھی ہوئی تقریر پڑھنا نہیں چاہتے تھے بلکہ فی البدیہ خطاب کرنا چاہتے تھے۔الا سلسلے میں انہوں نے جھے چند مختصر سے نوٹ تیار کرنے کی ہدایات دیں۔ آخر میں انہوں نے تھے دیاکہ اُن کادورہ ٹرز اللہ میں دہلوی صاحب اور نذیر احمد صاحب کے ہمراہ واشنگٹن پہنچ جاؤں اور ہم لوگ اپنا سلم مسٹر عزیز احمد کے ساتھ مل جل کراس دورے کے ہے درخ کو بعنوانِ شائستہ نباہنے کی کوشش کریں۔

صدرالیوب کادورہ شروع ہونے سے چار پانچ روز قبل ہم مینوں واشینگٹن پہنچ گئے۔ وہاں پرمسر عزیزاحمہ نے ہمیں بتایا کہ پر یذیڈنٹ کینیڈی بذات خود تو نہایت ذبین 'روشن خیال اور حقیقت شناس انسان ہیں 'لیکن ہارورڈ این نورگ کے دانشوروں کے ایک ایسے گروہ نے انہیں اپنے گئیرے میں لے رکھا ہے جو جذباتی طور پر پاکستان کے مقابلے ممل بھارت کی جانب زیادہ ماکل ہیں 'اس لیے صدر ایوب کو اپنے دورے میں ہر مقام پر پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا۔ بھارت کی جانب زیادہ ماکل ہیں 'اس لیے صدر ایوب کو اپنے دورے میں ہر مقام پر پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا۔ واشنگٹن میں صدر ایوب کی آمد سے چند منٹ پہلے پر یذیڈ نٹ کینیڈی بھی صدارتی ہیلی کا پٹر کے ذریع ہوائل اور سے تو ہوائل سے مسئر عزیزاحمہ نے اُن کے ساتھ ہم مینوں کا تعارف کر ایا تو وہ مسکر اے اور ہولے" میں مان گیا۔ مدر ایوب واقعی ایک عملی فوجی کمانڈ رہیں۔ انہوں نے اپنے و فد کا ہر اول دستہ تو پہلے ہی یہاں بھیج رکھا ہے!"

صدر کینیڈی اور مسٹر عزیزاحمہ نے جوسوٹ زیب تن کیے ہوئے تھے 'وہ ایک ہی جیسے کپڑے سے جاہوئے

۔ جو نمی مسٹر کینیڈی کے مشاہدے میں بیدبات آئی'انہوں نے فورا کہا''مسٹر ایمبسیڈر اکیا بید نیک فال نہیں ہم انے ایک ہی سالباس پہنا ہوا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے مذاکرات میں بھی ایسی ہی ہم خیالی قائم ،گ۔"

مدر کینیڈی جوانی 'رعنائی 'خوش گفتاری اور ذہانت کا سیماب صفت پیکر تھے۔ 'بھی بھی اُن کا اندازا کے الے دہوان کے ساتھ مشابہت کھانے لگتا تھاجوا بھی ابھی اپنی کالج کی کلاس میں کسی فتم کی شرارت کر کے بھا گاہو۔
انلی نئی آٹھوں میں بلاکی تیزی اور گہرائی تھی۔ وزیروں 'مشیروں اور سفیروں کے جوم کے در میان بھی وہ یوں نئی آٹھوں میں بلا کی تیزی اور گہرائی تھی۔ وزیروں 'مشیروں اور سفیروں کے جوم کے در میان بھی وہ یوں نئے تھے جیسے اکیلے اور خہا ہوں۔ صدر ایوب کے ساتھ دو بار امریکہ کے دوروں میں جمعے صدر کینیڈی کو بالی نزدیک سے دیکھنے کا موقع میسرآیا۔ ہر بار جمعے بہی احساس ہوا کہ اُن کی د لئواز مسکر اہنا اور چلبلا ہمنے کے بی الیا ہے کہ نورداری اور خورا عتادی کو نہایت خوش کی اُن کی د لئواز مسکر ایوب نے اپنے پہلے دورہ امریکہ کو نہایت خوش کی نورداری اور خورا عتادی کے ساتھ نبھایا۔ مسٹر اور مسز کینیڈی نے بھی دل کھول کر اُن کی خاطر و مدارات کی نورداری اور خورا عتادی کے ساتھ نبواہ نوروں پر تھی کہ امریکی حکومت میں ہو جائے گا۔ اگرات بھی ایچھ رہے۔ اُس زمانے میں یہ افواہ زوروں پر تھی کہ امریکی حکومت کا مکن ہو جائے گا۔ اگر چہ بھارت روس سے باضابطہ ہر قتم کی فوجی اور معاشی امداد حاصل کر تارہا ہے 'کین امریکہ بیب نے کہا کہ اگر چہ بھارت روس سے باضابطہ ہر قتم کی فوجی اور معاشی امداد حاصل کر تارہا ہے 'کین امریکہ رفری خوری نہیں غیر جانبدار ملک ہی رہا ہے۔ اب اگر قانون میں مجوزہ ترمیم کے بعد بھارت بھی امریکن فوجی رفری طور پر حقد اربن گیا تو یاکستان جیسا آپ کا پر انادوست کہاں جائے گا؟

مدر کینڈی نے دوٹوک الفاظ میں بر ملایہ یقین ولایا کہ امریکہ بلاشبہ پاکستان کی دوئتی کی قدر کر تاہے۔ صدر فاطر جع رکھیں کہ ہندوستان کو کسی قتم کی فوجی امداد فراہم کرنے سے پہلے امریکہ پاکستان کواعمّاد میں لے کر عفرور مثورہ کرےگا۔

لین حیف صد حیف کہ صدر کینیڈی اپنایہ وعدہ و فانہ کرسکے۔جو نہی بھارت اور چین کے در میان سر حدی 
ہدونما ہوئی امریکہ کی بلی کے بھاگوں چینیا ٹوٹا۔ چینی فوج سے نبری طرح شکست کھا کر بھارتی فوج سر پر
گہرمیدان جنگ سے بھاگی توامریکہ نے بھی فور آاپی خیر سگالی کا ڈول ڈالا اور پاکستان کو اعتاد میں لیے بغیر کے ساتھ مل کر ہندوستان کو بے درینج ہر قتم کی فوجی امداد دینا شروع کر دی۔ واشکنن میں ہمارے سفیر نے کہ انہ اور پاکستان کو بے درینج ہر قتم کی فوجی امداد دینا شروع کر دی۔ واشکنن میں ہمارے سفیر نے کہ انہ کو بائل مارے کی کہا کہ کہا گئات استعال ہوگا پاکستان کے خلاف استعال ہونے کا سوال ہی ان کو جواسلی دیا جارہا ہے ' دو صرف چین کے خلاف استعال ہوگا پاکستان کے خلاف استعال ہونے کا سوال ہی

یکن پاکتان میں ہم بھارت کے اصلی عزائم سے خوب واقف تھے۔ ہم پرید بات روز روش کی طرح عیاں تھی اکار جیات میں بھارت کے نزد یک اُس کاسب سے بڑادشمن پاکتان ہے ، چین نہیں 'اس لیے جلدی یا بدیریہ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اسلحہ پاکستان ہی کے خلاف استعمال ہوگا۔ جیسا کہ حقیقت میں ہوا۔ پہلے 1965ء میں 'بعد از ال 1971ء ہیں۔ داول ہی سے پاکستان نے امریکہ کے ساتھ اپنی و فاداری اور تابعداری نباہنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نبیل کیا۔

ہمارے پہلے وزیرِ اعظم نوابرادہ لیافت علی خان نے روس کا دعوت نامہ پس پشت ڈال کر امریکہ کا دورہ تبول کر لیا۔

گور نر جزل غلام محمہ اور صدر اسکندر مرزا کے زمانے میں امریکی مشیر ہمارے کاروبار حکومت پر ٹڈی دل کا لمراز پھائے کے ماری افواج کو اس طرز پرمنظم اور سلے کیا کہ ہماری افواج کو اس طرز پرمنظم اور سلے کیا کہ ہماری افواج کو اس طرز پرمنظم اور سلے کیا کہ ہماری افواج کو اس طرز پرمنظم اور سلے کیا کہ ہماری افواج کو اس طرز پرمنظم اور سلے کیا کہ ہماری افواج کو اس طرز پرمنظم اور سلے کیا کہ ہماری افواج کو اس طرز پرمنظم ہور ہم نے ہمیں گئے می خوشنودی ہمارے شامل حال رہے۔ سیٹو میں شامل ہو کر ہم نے ہمیں کا کہ بندی میں حصہ لیا تاکہ امریکہ کی خوشنودی ہمارے شامل حال رہے۔ سیٹو میں شامل ہو کر ہم نے ہمیں کا کہ بندی میں حصہ لیا تاکہ امریکہ کی خوشنودی ہمارے شام دوائم رہے 'لیکن ہماری جانب سے یہ مرف کم کم خواد ان برابر سمجھ کر حسب ضرورت پید بھرنے کے لیے توڑا ابن داناد نکاڈال دیا جاتا تھاور نہ امریکہ کی اصلی کوشش اور خواہش ہندوستان کو رام کرنے کی تھی جوروس کی گود میں بھر امریکہ کو مخدیکا بھی دکھاتا تھا اور اپنی نام نہاد غیر جانبداری کا گوتکھٹ نکال کر 1951ء سے ایک الملاسل مامل کر امریکہ کو مخدیکا بھی دکھاتا تھا اور اپنی نام نہاد غیر جانبداری کا گوتکھٹ نکال کر 1951ء سے ایک الملاسل مامل کر ا

یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان کے وجود میں آتے ہی امریکہ کے چند عناصر نے اُس کی مخالفت پر کم ہاندہ اُ تھی۔ بٹوارہ تو ہندوستان کا ہوا تھا، لیکن اس کا چرکہ امریکہ کے کچھ یہودی اور یہودی نواز طبقوں نے ہُری طرح محوا کیا تھا۔ 1950ء کی بات ہے کہ ڈھا کہ میں ایک امریکن کاروباری فرم کا ایک نما کندہ کچھ عرصہ سے مقیم تھا۔ بظاہراً ا کانام Mr. Crook تھا لیکن باطن میں بھی وہ اسم باسمٹی ثابت ہوا کیونکہ رفتہ رفتہ بیراز کھلا کہ وہ مشرقی پاکتان کم علیحہ گی کا بیج ہونے میں ہمہ تن مصروف تھا۔ پاکتان کی سالمیت کے خلاف اُس کی کارروائیوں کاعلم ہوتے ہی مکومن نے اسے بلاتا خیر نالیندیدہ شخص قرار دے کر ملک سے نکال باہر کیا۔

چند قابلِ قدرمستشنیات کو جھوڑ کر پاکستان میں و قافو قامتعین ہونے والے امریکی سفیراور سفارت کارگا بعض او قات ایک مشہور کتاب "The Ugly American" کے چلتے پھرتے کردار نظر آتے تھے۔ایک سفر صاحب ایسے ستھ جو صدر مملکت کے ساتھ اپنی ملا قات کا وقت پہلے سے مقرر کروانا اپنی ہتک عزت تقور فہا۔ ستھے۔ اُن کا جب جی چاہتا تھا' وہ اپنی کار میں بیٹھ کر اچانک ایوان صدر میں وار د ہوجاتے ستھے اور جناب صدر ہزاد کا جھوڑ کرانہیں خوش آ مدید کہنے پر مجبور ستھے۔

ایک بار کراچی کے ایوان صدر میں رات کے وقت کوئی کمبی چوڑی تقریب منعقد ہورہی تھی۔ گرٹی کا الآ تھا۔ ڈنر کے بعد باہر لان میں صدر کے باڈی گارڈ کا بینڈ اپنے جوہر دکھانے لگا۔ مہمان چھوٹے چھوٹے گروہوں کم بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ ایک ایساہی گروپ چند امریکی سفار تکاروں اور عالمی بینک کے کارٹوں

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ل ٹراب ناب سے شغل فرمار ہاتھا۔ دو تین پاکتانی افسر بھی اُن کی خاطر تواضع میں لگے ہوئے تھے۔ شامت اعمال ایک ہاکتانی دوسر بے پاکتانی کے ساتھ ار دوزبان میں کچھ فقر بے بول بیشا۔ اس پرا یک امریکی سفارت کار کاپارہ ایک اور نوں کو چیج کرڈا ٹٹا (.Shut up. No Urdu here) (بکواس بند کرو' یہاں اردو نہیں اُل اور اُس نے اُن دونوں کو چیج کرڈا ٹٹا (.Shut up. Shut up. قداب ورسوم میں کیڑے نکالنے بھی بیٹھ گیا۔ بچ بچاؤ کی اس کے علاوہ وہ بلند آواز میں پاکتانیوں کے مجلسی آداب ورسوم میں کیڑے نکالنے بھی بیٹھ گیا۔ بچ بچاؤ نے لئے میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی تواس نے ڈانٹ کر جھے بھی ایک طرف دھیل دیا۔ اُس کی اس بد تمیزی پر نفروں نے بغیر آگیا اور میں نے اس کے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا" میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اردو کے چند فقروں نے بازگ بدن کے کس مقام پر شدید ضرب لگائی ہے کہ وہ خوانخواہ اُس قدر بلیلارہا ہے۔"

یہ من کرایک اور امریکی اپنی کرسی ہے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا نام غالبًا الله Mr. Bell تھا اور وہ کسی مالیاتی یا فہان اور امریکی اپنی کرسی ہے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی وجہ میں سمجھا تا ہوں۔ اردونہ کوئی فہان اور نہ ہی تھے۔ اُن زبان میں Public کے لیے اپنا کوئی لفظ نہیں کیونکہ آپ لوگ پلک کو وائن انہیں سمجھے۔ اس زبان میں Public Servant کے لیے افسر کے علاوہ اپنی کوئی اصطلاح نہیں کیونکہ وائن انہیں کیونکہ کو کی اصطلاح نہیں کیونکہ کا پر ایس کے افسر کے علاوہ اپنی کوئی اصطلاح نہیں کیونکہ کا پر اس کے مفقود ہے۔ اس نہاتی کوئی موقع واردات پر آپنج کی مائی تو خیر اے داود ہے ہی موقع واردات پر آپنج کی کہا تھی موقع واردات پر آپنج

می نے ازراہ ہمدردی اُن ہے دریافت کیا" آپ خیریت سے توہیں؟"

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

مسٹر اولبرٹ نے اپنی گاڑی ایک طرف رکوائی اور تیکھے لہج میں بولے "میں بالکل خیریت ہے نہیں ہیں کی طرح خیریت ہے نہیں ہی کی طرح خیریت ہو سکتا ہوں؟ وہ دیکھو آگھوں کا فارائی طرح خیریت ہے ہو سکتا ہوں؟ وہ دیکھو آگھوں کا فارائی جتنی بار ادھر ہے گزر تا ہوں 'میری آگھوں میں یہ کا نثایری طرح کھٹکتا ہے۔"

میں نے باہر کی طرف نظر دوڑائی تو چوراہے میں ایک براسااشتہاری بورڈ آویزاں تھاجس پر پی- آئی۔ اے ا ایک رنگین اشتہار دعوت نظارہ دے رہاتھا۔ اس اشتہار میں درج تھاکہ پی- آئی۔ اے سے پرواز کیجے اور چین دیکھے! میں نے انہیں اطمینان دلانے کی کوشش کی کہ یہ محض ایک ایئر لائن کا تجارتی اشتہارہے۔ اے اپے اعصاب

پر سوار کر کے سوہانِ روح بنانے کی کیاضر ورت ہے؟ '' مجھے معلوم تھا کہ اس زمانے میں چین کے 'خلاف بغض اور دشمنی کا بھوت پوری امریکن قوم کے سر پر بُری طرق

سوار تھا۔ خاص طور پراس معاطع میں مسٹر اولبرٹ مریضانہ حد تک ذکی الحس تھے۔اس لیے میری بات من کروونوں نہ ہوئے بلکہ کسی قدر بُرامنا کر گم میم بیٹھ گئے۔

چندروز بعد میں نے دیکھا کہ فیض آباد چوک ہے چین والا بورڈاٹھ گیا ہے اور اس کی جگہ پی۔ آئی۔اے ا اشتہار اب بینکاک دیکھنے کی دعوت دے رہا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ تبدیلی محض تجارتی نکتہ نگاہے رونماہو کی تھی یااس معاملے میں مسٹر اولہرٹ کے آشو ہے چثم کی کچھ رعایت بھی ملحوظ رکھی گئی تھی۔

چین کے حوالے سے جھے مسٹر اولبرٹ کی نازک مزاجی کا ایک اور تجربہ بھی ہوا۔ ایک بار راولپنڈی کے کورنمنٹ کر لڑکالج میں کوئی امریکی پروفیسر تقریر کرنے آیا ہواتھا۔ پرپل صاحبہ نے صدارت کرنے کے لیے جھے ہو کورنمنٹ کر لڑکالج میں کوئی امریکی پروفیسر صاحب نے ایک عجیب وغریب طرز بیان اور پیرایہ استدلال اپنایا۔ انہوں نے بہر الزام لگایا کہ ترقی پذیر ممالک امریکی امداد ہاتھ پھیلا کھیلا کرما نگتے تو ضرور ہیں 'لیکن اُسے حاصل کرنے کے بعد مجالا برستورا پی فرسود واقدار و ثقافت کے ساتھ چٹے رہتے ہیں۔ یہ سراسر ناشکری کی علامت ہے کیونکہ امریکی امداد کا مقعد مرستی اقدار 'امریکی ثقافت 'امریکی امداد کا مقعد مربی رقافت 'امریکی المداد باتھ جھٹے رہتے ہیں۔ یہ سراسر ناشکری کی علامت ہے کیونکہ امریکی امداد کا مقعد امریکی اقدار 'امریکی ثقافت 'امریکی المداد نے اور جا سے خاص کر تعلیم کے شعبہ میں پروفیسر صاحب نے امریکی رہم وروائ کو بھی ساری د نیا میں پھیلا نااور فروغ دینا ہے۔ خاص کر تعلیم کے شعبہ میں پروفیسر صاحب نے زور دے کر کہا کہ جو طلباء و ظا نف پر امریکن یونیورسٹیوں میں جاکر پڑھتے ہیں اور صرف ڈگریاں اور ڈپلوے لے کر واپس آجاتے ہیں 'وہ ہمارا وقت اور بیسہ ضائع کرتے ہیں۔ ہمیں صرف ایسے طلباء اور طالبات کو وظیفوں کا متی سمجھنا چاہیے جو ڈگریوں کے علاوہ امریکن اقدار و ثقافت 'امریکن اخلاق و عادات 'امریکن بود و باش کے نقوش بھی اپنے سے حوفیس کے نقوش بھی انہوں کے نقوش بھی اپنے سے جو ڈگریوں کے علاوہ امریکن اقدار و ثقافت 'امریکن اخلاق و عادات 'امریکن بود و باش کے نقوش بھی اپنے سے حوفیل کے مقور کیں بھی کے نقوش بھی اپنے کھیل کے خوالوں کے علاوہ امریکن اقدار و ثقافت 'امریکن اضلاق و عادات 'امریکن بود و باش کے نقوش بھی اپنے کھیل کے نقوش بھیل کے نقوش بھیل کے نقوش بھیل کے نقوش بھیل کے نقوش کی انتہا کہ کھیل کے نقوش بھیل کے نقوش بھیل کے نقوش کی انتہا کے نقوش بھیل کے نواز کی کو نو نور کیل کے نقوش بھیل کے نور کیل کے نور کیل کے نور کیل کیل کے نور کیل کے نور کے نور کیل کے

ہمراہ واپس لائیں اور انہیں اپناپے ممالک میں اپناپ ماحول اور اپناپے گھروں میں جاری و ساری کریں۔
ان لغویات کے جواب میں ، میں نے پر وفیسر صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ اگر امریکی امداد کوامریکی الداد کوامریکی الداد کو جن اپنا نے کے ساتھ مشروط کر دیا گیا تو کئی غریب اور خود دار ممالک ایسی امداد کو بے نیازی سے محکرادیں گے۔
جن شرائط پر پر وفیسر صاحب ہمارے طلباء اور طالبات کو تعلیمی و ظائف دینا جائے میں ، وہ ہمیں قابل قبل نہر اور محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

، ولا نف کو بھی دور ہی سے سلام کرتے ہیں۔ایسی صور تحال میں ہمیں علوم طاصل کرنے کے لیے دوسرے ل طرف رخ موڑنا ہوگا۔ یوں بھی ہمارے رسول مقبول علیہ کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو' خواہ تہہیں چین ہی مانارے۔

برئ تقریر کے بچھ جھے ہمارے کی اخبارات نے بڑے نمایاں طور پر شائع کیے۔ چین والا فرمانِ رسول پڑھ کر فیر مشر اولہرٹ تنخیا ہو گیا۔ اُن کا پیغام آیا کہ فوری طور پر میرے دفتر میں آگر مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں مزائم بھانپ گیااور میں نے وزارت خارجہ سے درخواست کی کہ اس ملا قات کی رو کداد قلمبند کرنے کے لیے مافر بھی میرے دفتر میں بھیج دیں۔ انہوں نے مسٹر ریاض پر اچہ کواس کام پر مامور کر دیا جواس وقت وزارت اِنجان سیکرٹری امور خارجہ کے علاوہ کابل ' دبلی اور ہالینڈ میں سفیر کے عہدوں پر ایکٹ سیکرٹری منے اور بعد میں سیکرٹری امور خارجہ کے علاوہ کابل ' دبلی اور ہالینڈ میں سفیر کے عہدوں پر

سرُ اولہرٹ بھی سفارت خانے کا ایک کونسلر اپنے ہمراہ لائے تھے۔ وہ شدید اعصابی تناؤ میں مبتلا نظر آتے رے کمرے میں داخل ہو کر وہ بیٹھنے کی بجائے دیوانہ وار اد ھر اُد ھر گھومتے رہے۔ پھر اچانک رک کر بولے پچھ کانی مل سکتی ہے؟"

بی نے انہیں یقین دلایا کہ کافی انھی حاضر ہو جائے گی۔

بے چینی کے عالم میں انہوں نے لیے لیے گھونٹ بھر کر کافی کی بیالی ختم کی اور پھر میں پچیس منٹ تک وہ گانداز میں میری تقریر کے بخے اد هیڑتے رہے۔انہوں نے دھمکی آ میز انداز میں کہا کہ اگر آپ امریکی الداد موڈ کر چین کے ساتھ اپنا تعلیمی رشتہ استوار کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لکھ کر بھیج دیجے 'پاکستان کو المداد رامریکہ بحراد تیانوس میں غرق نہیں ہوجائے گا۔

ماجاناتھا کہ سفیر صاحب اس قتم کا تیز و تنداور اشتعال انگیز رویہ جان بو جھ کر اختیار کر رہے ہیں تاکہ ہیں ہفتہ ہو کر ترکی بہ ترکی جواب دیے پراتر آؤں اور اس طرح یہ واقعہ ایک Diplomatic Scene سفارتی ہو کا جو استحال کی کو محت اور صدر ایوب کے لیے مفت کا در دسر بن جائے اس لیے میں نے صبر و تخل سے کام لیا اور اُن کی کی نظر انداز کی گفتگو شروع کر دی۔ اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر وہ بوے مایوس کی نظر انداز کی گفتگو شروع کر دی۔ اپنا وار خالی جاتا دیکھ کر وہ بوے مایوس اُن کی کار تک جھوڑ نے جارہا تھا تو راستے میں انہوں نے کسی قدر اللہ انداز میں کہا "دراصل میں پیشہ ور سفارت کار (Professional Diplomat) نہیں ہوں اس لیے اُنداز میں آگر کوئی بات آپ کو ہری کی ہو تو اسے نظر انداز کر دیں۔ "

ہرا <sup>یلس</sup>یلنسی" میں نے نہایت شھنڈے کہتے میں کہا" یہ ہماری بدشمتی ہے کہ امریکہ جیسی عظیم سپر پاور بے مخلص حلیف کواپنا پیشید ور سفارتی ماہرین سے نواز ناضروری نہیں سمجھتی۔"

رے اس جملے کی چیمن امریکی سفیر اور کونسلر دونوں نے صریحاً محسوس کی اور کسی قدر جھیئپ کرزیر لب محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

منمناتے اپن گاڑی میں بیٹھ کر رخصت ہو گئے۔

جنوری 1968ء کے آخری ایام میں اچانک صدر ابوب پر دل کا شدید دورہ بڑا۔ کمانڈرانچیف جزل کی فان اور دوزیر دفاع ایڈمرل اے۔ آر۔خان نے مل کر فور آابوان صدر کو ایپ کنٹرول میں لے لیااور صدر ابوب دل ہار دوزیر دفاع ایڈمرل اے۔ آر۔خان نے مل کر فور آابوان صدر کو ایپ کنٹرول میں لے لیااور صدر ابوب دل ہار دوزیک عمل طور پرک کا دوزیک عمل طور پرک کا صحومت کے باقی تمام ادا کین سے آن کار ابطہ کمل طور پرک کا تھا۔ ان ایام میں بھی مسٹر اولہرٹ کا صبح وشام کا واسطہ اگر کسی سے تھا تو جزل کی کے تھا۔

مارچ 1969ء میں جب صدر ایوب کے خلاف ملک گیر ایجی ٹمیشن اپنے عروج پر تھی 'یکا یک یہ خر نگا کہ 196 تاریخ کو امریکی سفیر مسٹر اولہرٹ ایک اہم مشورہ کے لیے واشٹکٹن روانہ ہو گئے۔ کئی لوگوں نے اندازہ لگا اگر اور کی خان کو اقتدار منتقل کرنے کے فیصلے پر مہر تقدیق شبت کروانے واشٹکٹن گئے ہیں۔ واللہ علم ہالقواب 'کین بہ حقیقت ہے کہ اُن کی واپسی کے ایک یا دوروز بعد 25مارچ کو صدر ایوب منتعفی ہو گئے اور جزل کی خان نے چن مارشل لاء ایڈ منسٹر بیڑ اور صدر کی گذی سنجال لی۔

1967ء میں جب صدر الیوب کی خود نوشت سوائح عمری شائع ہوئی توانہوں نے غالبًا امریکہ کے حوالے ہوئی توانہوں نے غالبًا امریکہ کے حوالے اس کتاب کانام (Friends Not Masters) رکھا تھا۔ اردو ترجے کا عنوان تھا" جس رزق ہے آتی ہو پرواز میں کو تاہی۔"اگر یہی کتاب 25 مارچ 1969ء کے بعد لکھی جاتی توامریکہ کے حوالے سے صدر الیوب اس کا یہ عنوان منتخب کرنے میں حق بجانب ہوتے۔

"نه أن كى دوى الحجى نه أن كى دشمنى الحجى"

### چين:-

اگرچہ پاکستان 1954ء ہی ہے سیٹو (SEATO) کا ممبر ہو کر چین کی ناکہ بندی میں شامل تھا اکین موالی جہوریہ چین کی ناکہ بندی میں شامل تھا اکین موالی جہوریہ چین کی قیادت نے بھی ہمارے اس کی وجہ اُن کی مال حصل کی اور حسن مذہر ہی نہیں بلکہ اُن کی حقیقت شناسی بھی تھی کیو نکہ عالبًا نہیں ہماری اندرونی اور بیرونی مجودیوں اور معذوریوں کا بھی ضروراحیاس تھا۔

روس کے ساتھ تو چین کا نظریاتی بھائی چارا شروع ہی سے تھا، لیکن ایک زمانے میں "ہندی چینی بھائی بھائی ہائی" ا بلند بانگ نعرہ بھی برصغیر کے کونے کونے میں گونخ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ حالات نے کروٹ لی۔ روس اور چین میں شدید نظریاتی اختلافات پیدا ہو گئے۔ اُن کا باہمی اقتصادی بندھن ٹوٹ گیا۔ روس نے چین میں ترقیاتی منصوبوں کی بلا لبیٹ کر ہر قتم کے تعاون اور امداد سے ہاتھ تھینج لیا۔ یہاں تک کہ جو فیکٹری یا منصوبہ جس منزل میں تھا، ہیں ہ ادھوراچھوڑ کر اُن کے بلیو پر نٹ تک اپنے ساتھ واپس لے گئے۔

مندوستان نے ایشاکی قادت کا تاج اپنے سر بر سیانے کے لیے چین کے ساتھ رقابت اور مابقت کارانہ محکم دلائل و براہین سے مزین، معنوع و منفرد موضوعت پر مستمل مفت آق میں ممکنیت کارانہ





ظیمٹ میں دائیں ہے بائیں) پاکتان کی وزارج خارجہ کے ایک افسر چھین کے ٹائب وزیرخارجہ پاکتان کے مفیر جزل رضاء



محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اختیار کیا تودونوں کے در میان قدرتی طور پر مخن گئی اور باہمی سر حدی مناقشات اور اختلافات بھی سر اٹھانے گئے۔
ایسے معاملات میں بھارت کی ہٹ دھرمی اور اپنی امن پیندی کو اجاگر کرنے کے لیے چین نے برمااور نمپال ہے چھوٹے ملکوں کے ساتھ نہایت معقول سر حدی معاہدے طے کر کے اپنی فراخد لی کا ثبوت دیا۔ یہ ہماری فوٹ تھی کہ ہماری وزارت خارجہ نے بھی اس موقع سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا اور چین اور پاکستان کے درمیان ایک سرحدی معاہدہ طے کرنے کے لیے تفصیلات طے کرلیں۔ شروع میں توصدر ایوب کسی قدر جی بیمی 'مشود ٹاہو کا کو اور کی کی بھی اس فول رہے 'لیکن 1962ء میں بھارت اور چین جنگ کے رنگ نے اُن کا دومل برح طرح کی بچکچا ہٹوں میں ڈانوال ڈول رہے 'لیکن 1962ء میں بھارت اور چین جنگ کے رنگ نے اُن کا دومل برح طرح کی بچکچا ہٹوں میں ڈانوال ڈول رہے 'لیکن 1962ء میں بھارت اور چین جنگ کے رنگ نے اُن کا دومل برح ان کی اجازت دے دی۔

اس وفد کے قائد ہمارے وزیر خارجہ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو تھے۔حسنِ اتفاق سے مجھے بھی اس دفد میں ٹال کر دیا گیا تھا۔ دوسر سے اراکین وزارت خارجہ کے ایک سینئر افسر مسٹر خراس 'پاکستان کے سرویئر جزل اور بیکنگ میں ہمارے سفیر میجر جزل رضا تھے۔

صدرایوب کو تشویش تھی کہ سر حدی معاہدہ پردستخط ہونے سے پہلے اگر ہمارے و فد کی خبر عام ہوگئ تو ہمارئ راہ میں روڑے اٹکانے کی غرض سے اُن پر طرح طرح کے دباذ بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور چین کے دثمن ممالک 
بھی ہمارے منصوبے کو سبوتا ژکرنے کے لیے مختلف قتم کی ریشہ دوانیوں میں مصروف ہوجائیں گے۔ چنائچہ فیملہ 
ہوا کہ ہم نہایت خاموثی سے سفر کر کے پیکنگ پنچیں اور سرحدی معاہدہ پر دستخط ہونے سے قبل اس و فدکی کو اُن فر

ہمارے سرویئر جنرل صاحب توالگ پیکنگ کے لیے روانہ ہوگئے اور مسٹر خراس اور میں مسٹر ہمٹو کے ساتھ کراچی سے ہانگ کانگ جانے کے لیے Lufthansa کے ایک ہوائی جہاز میں سوار ہوگئے۔ یہ جہاز گھنٹہ جمر کے لیے کلکتہ کے ہوائی اڈے پر بھی رکا۔ وہاں پر ہمارے کونسل جنرل مسٹر ایم-اے علوی ہمیں ملنے اندر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر کافی کوشش کی کہ ہم ٹر انزٹ لاؤنج میں چند خالی کر سیوں پر بیٹھنے میں کامیاب ہو جائیں 'گین انہوں نے اپنے طور پر کافی کوشش کی کہ ہم ٹر انزٹ لاؤنج میں چند خالی کر سیوں پر بیٹھنے میں کامیاب ہو جائیں 'گین ایسانہ ہو سکا۔ اول تو لاؤنج میں زیادہ ہجوم تھا۔ دوسرے اگر ہم کسی خالی کرسی کی طرف بڑھتے بھی تھے تو دوسرے اگر ہم کسی خالی کرسی کی طرف بڑھتے بھی تھے تو دوسرے اگر ہم کسی خالی کرسی کی طرف بڑھتے جہاں چائے جہاں چائے کا میاب کرسی کی میاب کی گھنٹہ کے قریب بیٹھے رہے۔ آئر مجور ہو کر علوی صاحب ہمیں ریستوران میں لے گئے جہاں چائے کا آر ڈرددے کر ہم یون گھنٹہ کے قریب بیٹھے رہے۔

ہانگ کانگ میں سارادن بھٹو صاحب مجھے اپنے ہمراہ لے کر نوادرات کی دکانوں اور بڑے بڑے ڈبار مملل سٹورز میں گھومتے رہے۔ ایک فیشن ایبل سٹور میں انہوں نے اپنے لیے پانچ سوٹ سلوانے کا آرڈر دیاجو چین ہے اُن کی واپسی پر تیار ملیں گے۔اصرار کر کے انہوں نے پانچ سوٹوں کا آرڈر میرے لیے بھی دے دیا۔ مَیں نے ہن احتجاج کیا کہ بیسوٹ مبنگے ہیں اور مجھے ان کی ضرورت بھی نہیں 'لین وہ نہ مانے اور واپسی پر میرے سوٹوں کی ٹیت محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الله بسادال ان میں سے ایک آدھ سوٹ آج تک بھی میرے یاس موجودہے۔

چین میں ہمارے و فد کی نہایت شاندار پذیرائی ہوئی۔ چینی و زیر خارجہ مارشل چن ژی بڑے زندہ دل اور بذلہ انان تھے۔ ہمارے پر وگرام کی سب تفصیلات وہ اپنی ذاتی گرانی میں طے کرتے تھے۔ 2مارچ 1963ء کوایک آر تقریب میں انہوں نے مسٹر بھٹو کے ساتھ پاک چین سر حدی معاہدہ پر دستخط کر دیئے۔ دستخط کرتے و قت لا اول کی کرسیوں کے پیچھے جو لوگ قطار بناکر کھڑے ہوئے 'ان میں چین کے صدر لیوشاؤچی اور وزیر اعظم ہاں لیکی کی شمامل تھے۔

دار باعظم چواین لائی مخل' تدبر' فراست اور ذہانت کا ایک بے مثال پیکر تھے۔ اُن کے ہو نول پر ہلکے سے اُم کا ایک بھر متال پیکر تھے۔ اُن کے ہو نول پر ہلکے سے اُم کا ایک بھرم سی لہر ہر وقت یول کھیلتی رہتی تھی کہ کسی کو یہ اندازہ نہ ہوتا تھا کہ وہ مسکر ایکے ہیں یا مسکر انے والے بار اُن کی شگفتہ بیانی عالمی بار اُن کی شگفتہ بیانی عالمی بات کے تجزیج کو فصاحت وبلاغت کے سانچے ہیں ڈھال کر عجیب وغریب جادو جگاتی تھی۔ مشاہیر عالم ہیں الی غیر الماضوصیات کا اور کوئی رہنما میری نظر سے نہیں گزرا۔

ایک دوزوزیراعظم چواین لائی نے بھٹو صاحب کے ساتھ مذاکرات شروع کیے تو وہ تقریباً سارادن بولتے رہے۔

افکاڑھے پانچ گھنٹوں میں انہوں نے سیاسیات عالم کا انتہائی گہرا اور بھر پور تجزید کیا۔ یہ تجزید اور تبھرہ وہ وہ زبانی کرتے ہوادایک بار بھی نہ توانہوں نے کسی فاکل بیاد داشت کی طرف رجوع کیا'نہ اپنی کوئی بات دہر ائی اور نہ کسی مقام پر انگا پانچ کے۔ اُن کے دلا کل مھوس حقائق و شواہد پر بنی تصاور اُن کا انداز بیان جذبات 'مفروضات اور داخل الدون کی ملاوٹ سے خالی تھا۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ اب وہ اپنے تجزیئے کا خلاصہ پیش کر کے پرگفتگو ختم کر الدون کی ملاوٹ سے خالی تھا۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ اب وہ اپنے تجزیئے کا خلاصہ پیش کر کے پرگفتگو ختم کر انہوں نے انہوں کے بان کر دیا جس ترتیب سے انہوں کے اُن سے دونا حت سے بیان کیا تھا۔ انسانی دماغ کوا یک خود کار مشین اور کمپیوٹر کی ما ننداس طرح کام نے بور کھرے میں نہیں دیکھا۔

وزیراعظم چواین لائی کی گفتگو کو مسٹر خراس اور میں قلمبند کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یوں تووہ صرف چینی ان بولتے تھے لیکن بقتینا انہیں انگریزی زبان پر بھی ضرور عبور حاصل ہوگا۔ اُن کا ترجمان جب اُن کی گفتگو کا اردی میں ترجمہ کر تاتھا تو کئی بار مسٹر چواین لائی اُسے ٹوک کر اُس کے ترجمہ کی اصلاح بھی کر دیتے تھے۔

جب مسٹر چواین لائی واقعات عالم پر تبھرہ کر رہے تھے۔ ایک چینی لڑی و قنا فو قنا ہمیں چینی چائے کے تازہ التیم کرتی رہتی تھی۔ یہ اُبلتا ہواگر م پانی تھا جس میں چائے کی ایک یا دو بیتیاں تیر رہی ہوتی تھیں۔ اس میں الہ یاشکر ملانے کارواج نہ تھا۔ چائے ڈھانپنے کے لیے ہر مگ کا ایک خوبصورت ساڈ ھکنا بھی ہوتا تھا۔ اچانک مانے محموس کیا کہ وزیراعظم چواین لائی روانی ہے بولتے بولتے کسی قدر ٹھٹھک جاتے ہیں اور ان کی نگاہیں اریم کی جانب اُٹھ رہی ہیں۔ مجھے خیال آیا کہ شاید میرے بیٹھنے کے انداز میں کوئی بھی یا قباحت پیدا ہوگئی۔ ہے۔ میں نے فور آپینترابدل کر پہلو تبدیل کرلیا کیکن اس کے باوجود مسٹر چواین لائی کی نظریں بدستور میر کافرن اٹھتی رہیں۔ اس پر پریشان ہو کر میں کسی قدر جھینیا توانہوں نے چائے تقسیم کرنے والی لڑکی کو بلا کر پچھ کہا۔ دو پلا گرائی کے اٹھا کر اُن کے پاس لے گئے۔ مسٹر چواین لائی نے مگ کا ڈھکن اٹھا کر اسے دکھایا کہ یہ چھوٹا ہے اور اس کہ اچھی طرح نہیں جتا۔ لڑکی کا چہرہ عرق ندامت میں شرابور ہو گیااور وہ جا کر میرے لیے چائے کا ایک اور اگ لے آئی۔ اس کے بعد مسٹر چواین لائی سکون سے بیٹھ گئے اور اپنے تبھرے میں بدستور مصروف ہو گئے۔ ایک نہا بنہ سنجیدہ تجزیح کے دور ان ایک انتہائی کیٹر المشاغل شخص کے ذہن کا اس قدر باریک تفصیل کی طرف منظل ہوا ۔ میرے لیے جہ حد حیرت ناک تھا۔

ا یک پڑھی لکھی چینی خاتون مترجم کے فرائض سرانجام دینے کے لیے میرے ساتھ بھی مامور تھی۔ مُن نے اس سے دریافت کیا کہ جائے تقسیم کرنے والی جس لڑکی کی غلطی کیٹری گئی ہے جمیاا سے اب کوئی سزا بھی لیے گا؟ نہیں نے جب میں جریر ملیں ہے وہ کی افراد سے کرنے اور منظم کرتا ہے منظم کرتا ہے۔ میں منہو

اُس نے جواب دیا کہ چیئر مین ماوزی تنگ کا فرمان ہے کہ انسان غلطی کا پتلا ہے۔ ہر غلطی جرم کا درجہ نہل رکھتی۔اس لڑکی کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ معزز مہمانوں کے سامنے اس کی غفلت اور غلطی کا بھانڈہ پھوٹ گیا۔

ایک روز ہمارے و فد کو چیئر مین ماؤزی تنگ کے ساتھ ملا قات کا شرف بھی حاصل ہوا۔ وزیراعظم چواپی لائی اور وزیر خارجہ مارشل چن ڈی بھی وہاں موجود سے 'کیکن سارا عرصہ وہ دونوں خاموثی سے مؤدبانہ بیٹے رہے۔ اس وقت چیئر مین ماؤکی عمراتی برس کے لگ بھگ تھی 'کیکن اُن کا گول مٹول چرہ فیم خوابیدہ بچول کی طرن پر سکون اور مطمئن دکھائی دیتا تھا۔ مسٹر بھٹو کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہی چیئر مین ماؤنے جو پہلاسوال کیا 'وہ تھا(کیا شرقی پاکستان میں امن وامان قائم ہے؟)

اُس زمانے میں مشرقی پاکستان میں بظاہر کسی خاص شورش کے آثار نمایاں نہ تھے 'اس لیے چیئر مین ادکا بہ سوال مجھے کسی قدر بے نکااور بے موقع و بے محل محسوس ہوا 'لیکن اس کے بعد کئی دعو توں اور استقبالیوں میں وزیراعظم چواین لائی اور وزیر خارجہ مارشل چن ڈی کے علاوہ چند دوسرے چینی اکا برین بھی اپنے اپنے اندازہے ہمیں مشرڈ پاکستان کے متعلق خاص طور پر باخبر اور چوکنا رہنے کی فرد آفرد آتا کید کرتے رہے۔

چین کے ساتھ ہمارے سرحدی معاہدے کی خبر عام ہوئی تو اُس کے خلاف بھارت میں بڑا شور و فوغا ہوا۔
روس کو یہ بات پیندنہ آئی اور امریکہ نے بھی ہمارے اس اقدام پر تیوریاں چڑھائیں۔پاکتان میں امریکی سفارت فاز
اس غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ یہ معاہدہ طے کروانے میں میرا کوئی خاص ہاتھ تھا۔ اس لیے کھیانی بلی کھمبانوچ کے
مصداق اُن کے غم وغصے کا زیادہ نزلہ میری ذات پر ہی گرا۔ مارچ 1963ء ہی سے انہوں نے صدر ایوب کے ذہن
میں میرے خلاف اپنے و ہاؤکا چیج ایسے انداز سے مروڑ مروڑ کر کسنا شروع کر دیا تھا کہ چھ سات ماہ کے اندر اندر مجھ

تین برس بعد جب میں ہالینڈ ہے واپس آ کروزارتِ تعلیم کاسیکرٹری مقرر ہواتو 1966ء میں جھے ایک بار کھ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ لاہانے کاموقع نصیب ہوا۔ اس بار میں چین کے ساتھ ایک ثقافتی معاہدہ اور پروگرام طے کرنے گیا تھا۔ اس اے ہل میں عرف کرنے گیا تھا۔ اس اے ہل میں کا بلیہ عفّت بھے میں میں سے ہمراہ تھی۔ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے اُسے وہاں کے ہمپتالوں کا نظام دیکھنے بال تھا میں جینے ہوئے سے مامور ہوگئی اور عفّت نے پیکنگ اور شنگھائی کے مہتالوں کے علاوہ دور دراز دیہاتوں میں بھیلے ہوئے چھوٹے چھوٹے شفاخانوں اور ڈسپنریوں کا بھی ایکیا۔

Barefoot Doctors کے عملی رواج اور روایق نظام کا بھی اُس نے کسی قدر مطالعہ کیا اور آکیو پنگیر اللہ اللہ کا اور آگیو پنگیر اللہ اللہ کے چند حیرت انگیز نمونے بھی اُس کے مشاہدے میں آئے۔ اُس کا کہنا تھا کہ چین کاطبی نظام ستااور اُم اور ہر کس وناکس کو فوری طور پر بآسانی میسر ہے۔ ایک اور دلچسپ بات اُس نے یہ بتائی کہ چین میں موٹے اور وائی عورتوں کی تعداد بہت کم ہے۔ سب سے زیادہ موٹے بچے صرف نر سری سکولوں میں و کھائی ویتے ہیں۔ ایک طرح اُن کے اجمام بھی سڈول ہو کر متناسب ہوتے جاتے ہیں اسی طرح اُن کے اجمام بھی سڈول ہو کر متناسب ہوتے جاتے

عفت کی میزبان چینی لیڈی ڈاکٹر نے وضاحت کی کہ انقلاب کے بعد سے چینی قوم نے جسمانی ورزش کو اُپاہند کا سے اپنا رکھاہے' اس کے علاوہ چینی خوراک بھی صحت مند اور متوازن ہے۔ موٹا پے کا تعلق سستی' شاور دجعت پیندی ہے ہے۔اس لیے چینی معاشر ہ میں ہر کوئی اس سے بیچنے کی سعی کر تاہے۔

نی نے اُس سے بوچھا" چائے کے نام پریہ جو آپ ہر وفت کھولتا ہواگر مپانی پیتے رہتے ہیں کیا موٹاپار و کئے کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟"

"میں نہیں جانتی۔"وہ ہنس کر بولی"لیکن ہے ہمارا قومی مشروب ہے۔اس میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی تحکمت رہ گا، "

ال دورے کے وقت چین ماؤزی تنگ کے ثقافتی انقلاب کی زدین آیا ہواتھا۔ یہ ایک بجیب اور عظیم تجربہ تھا پہما میں کامیاب نہ ہوسکا۔ غالبًاس کا مقصد یہ تھا کہ چیئر مین ماؤزی تنگ کی زندگی ہی میں چین کی سیای افی تیادت 15سے 25 برس کی جواں سال نسل کے ہاتھوں میں منتقل ہو جائے۔ چیئر مین ماؤکے فوجی لانگ کی طرح یہ ایک نئی طرز کا ذہنی لانگ مارچ تھا جو ناکام رہا۔ اس کی ناکامی کی متعدد وجوہات تھیں۔ اگرچہ چین کی اللے چیئر مین ماؤکا بھر پورساتھ دیا، لیکن انقلابی جوش و خروش میں اُن سے پچھالی غلطیاں اور زیاد تیاں سرز و اللی خوجہ سے اس انقلاب کا مستقبل عوام الناس کی نظروں میں مشکوک اور مخدوش ہو کر رہ گیا۔ اس کے بن کی وجہ سے اس انقلاب کا مستقبل عوام الناس کی نظروں میں مشکوک اور مخدوش ہو کر رہ گیا۔ اس کے بن کی اور جو جین کی سیائی سیائی اور جو ان نسل کے اوپر او میٹر عمر اور بوڑھے لوگوں کی کم از کم دو نسلیں بقید حیات تھیں جو چین کی سیائی باز اور نا قابل منسوخ وراثت سمجھتے تھے۔ اپنی اس وراشت پر جی تیار نہ تھیں۔ ان دو نسلوں کے لوگ چین کی قیادت باز اور نا قابل منسوخ وراثت سمجھتے تھے۔ اپنی اس وراشت پر جی تیار نہ تھیں۔ ان دو نسلوں کے لوگ چین کی قیادت باز اور نا تابل منسوخ وراثت سمجھتے تھے۔ اپنی اس وراشت پر جی قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ثقافتی انقلاب باز اور نا قابل منسوخ وراشت سمجھتے تھے۔ اپنی اس وراشت پر جی قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ثقافتی انقلاب باز اور نا قابل منسوخ وراشت سمجھتے تھے۔ اپنی اس وراشت پر جی قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ثقافتی انقلاب

محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کوناکام بنانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ناکامی کی تیسری وجہ غالبًا یہ تھی کہ چیئر مین ماؤزی تنگ ضعیف العمری کی الی مزل میں تھے جہاں سے نوجوانوں کے اسنے عظیم اور شدید انقلاب کو اپنی زیر نگر انی کا میابی ہے ہمکنار کرنااُن کے ابن ا روگ نہ تھا۔ اُن کی اس کمزور ک سے فائدہ اٹھا کر چند دوسر ہے لوگوں نے اس انقلاب کو اپنے ڈھب پر لانے کی کوشل کی۔ یہ بات چینی دانشوروں اور پارٹی لیڈروں کو قابلِ قبول نہ تھی۔ چنا نچہ چیئر مین ماؤکی آنکھ بند ہوتے ہی شافی ا انقلاب نے بھی دم توڑدیا اور ماؤزی تنگ کی عظمت کے بُت پر بھی بہت سی بد نما خراشیں چھوڑ گیا۔

چین کے دوسرے دورے کے دوران میں نے عظیم چینی شاعر اور دانشور کو موروہے درخواست کی کہ کہایہ مکن ہے کہ میں ثقافتی انقلاب میں ریڈگار ڈز (Red Guards) کے کسی کیمپ کو جاکر دیکھ سکوں؟

انہوں نے حامی تو نہ ہری لیکن و عدہ کیا کہ وہ کوشش کریں گے۔ دو روز کے بعد تین لڑکوں اور تین لڑکوں اور تین لڑکوں اپر مشتمل ریڈ گار ڈز کا ایک دستہ مجھے ایک جیپ میں بٹھا کر پیکنگ سے کافی دور ایک کیمپ میں لے گیا۔ یہ کمپ ایک نہایت وسط کھلے میدان میں پھیلا ہوا تھا۔ 15 سے 25 ہرس تک کے گئی ہزار لڑکے اور لڑکیاں انہائی منظم طور ہا اس کیمپ میں جیمہ زن تھیں۔ کیمپ کی ساری آبادی جھوٹے جھوٹے گرو ہوں میں بٹ کر نہایت تد بی الوارا واقعام کے مشاغل میں مصروف تھی۔ جا بجاسوال وجو اب اور افہام وتفہیم کی محفلیں ہرپا تھیں جہاں پر نوجو انوں کو لہال قوی اہمیت کے مشاغل میں مصروف تھی۔ جا بجاسوال وجو اب اور افہام وتفہیم کی محفلیں ہرپا تھیں جہاں پر نوجو انوں کو گھی چہریاں قائم تھیں جن میں ملک کے نامور دانشور' او یب' سیاست دان اور صنعت کار ملز موں کے کئہرے میں کھڑے تھے۔ اُن کے خیالات' اعمال اور کر دار پر کھلے بندوں طرح طرح کے الزام عائد کیے جارہے تھے اور ہر "ملزم" نہایت ٹردو میں سے اپنی صفائی چیش کرنے میں مصروف تھا۔

ریڈ گارڈز کے اس وسیع و عریض کیمپ میں ہزاروں تیز و تنداور جوال سال اذبان چھماق کے کلڑوں کی طمن مجھرے ہوئے نظرائ مجھرے ہوئے تھے جوا نقلا بی فکر و عمل کی رگڑ سے چاروں طرف شراروں کی تھیجھڑیاں چھوڑتے ہوئے نظرائے ہ تھے۔اس کیمپ میں آٹھو دس گھٹے گزار نے کے بعد جب میں واپس لوٹا تو میرایہی تاثر تھا کہ اگریہ عجیب وغریب تجہہ کامیاب ہو گیا تو چین میں ایک ایباا نقلاب رونما ہوگا جو چٹم فلک نے اور کہیں نہیں دیکھااور بصورت دیگراگر ہے تجربہ ناکام ہو گیا تو خداجانے اس کاروعمل کیا گئل کھلائے۔

چین کے اندرونی حالات اُن کا اپنا معاملہ ہیں۔ ہیر دنی سطح پر چین ہمیشہ پاکستان کا قابلِ اعماد 'پُر ظوم اوروفادار دوست ثابت ہواہے۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ جب چین کے ساتھ ہماری دوسی کے مراسم ابتدالکاددر سے گزر رہے تھے 'مجھے ان تعلقات کی پیش رفت میں کسی قدر حصہ لینے کا موقع نصیب ہوا۔ وہ دن دور نہیں جب روس اور امریکہ کے علاوہ چین بھی دنیا میں تیسری سیر پاور کے طور پر ائجر نے والا ہے۔ اگر ہم نے اپنی فار جہالمی میں تدیر 'تشکر' تظر اور تصور کا توازن برقرار رکھا تو مجھے یقین ہے کہ چین کے ساتھ ہماری دوسی ہر دور میں بدائور ندہ و تابندہ رہے گی۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## اران 'تر کی اور آر-سی-ڈی:-

ایران اور ترکی میں ایک خاص قدر مشترک بیہ تھی کہ دونوں امریکہ کے حلقہ بگوشوں میں شامل تھے۔اس کے علادہ نوں ممالک اپنے در میان کسی فتم کا ثقافتی 'روایتی یا اسلامی بھائی چارہ کھلے بندوں تشلیم کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ اول" جدیدیت"کی دلدل میں فمری طرح دھنے ہوئے تھے اور اپنی اقدار کو مغربی تہذیب و تمدن کے نام نہاد مائجل میں ڈھالنے کی سر توڑ کوشش میں مبتلا تھے۔ بغداد پیکٹ عرف سیٹو میں شامل ہو کر ان دونوں ممالک کا رشتہ البائے کر ب سے مزید کٹ گیا تھا اور اس طرح عالم اسلام کے ساتھ بھی ان کے رابطے میں ایک خلاکی سی کیفیت براوگی تھی۔

اں فلاء کو ٹر کرناپاکتان کے مقدر میں لکھا تھا۔اپنی گوناگوں مغرب پرستی اور امریکہ نوازی کے باوجو دپاکستان ابر نغیلت حاصل رہی ہے کہ اپنے اسلامی تشخص اور نصب العین کو ہر ملانشلیم کرنے اور اس کا ڈیجے کی چوٹ ملان کرنے میں ہم نے کبھی کوئی حجاب یا پچکچاہٹ محسوس نہیں گی۔

آزادی کے بعد پاکستان کا پہلاسرکاری دورہ کرنے والے غیر ملکی سربراہ مملکت ایران کے شہنشاہ رضاشاہ پہلوی غیر املکی سربراہ مملکت ایران کے شہنشاہ رضاشاہ پہلوی غیرانکندر مرزاصاحب کی صدارت کے دوران شاہ ایران کے ساتھ یہ دوستانہ مراسم خاص طور پر گہرے ہوگئے فی دونوں حضرات بلا تکلف فاری میں گفتگو کرتے تھے اور بیگم ناہید اسکندر مرزاکا تعلق بھی ایک معروف ایرانی لمجاوز فاندان سے تھا۔ شاہ ایران اور صدراسکندر مرزاکے باہمی ذاتی اور سرکاری مراسم اس قدر گہرے نظر آتے تھے لائن کے جلومیں و قافو قاطر ح طرح کی افوا ہیں جنم لیتی رہتی تھیں۔ اُس زمانے میں اس افواہ نے بھی سراشا یا تھا کہ الایران کی سربراہی میں پاکستان اور ایران کی ایک متحدہ کنفیڈریشن بنانے کا منصوبہ تیار ہو رہا ہے۔ اگر اس قتم کی فائن کی سربراہی موجود تھی تو ممکن ہے ان دونوں سربراہوں کے ذہنوں کے نہاں خانے میں سمی جگہ پوشیدہ ہو۔ عملی طابی شاریک سی تجویز کا کبھی کوئی ذکر نہیں سنا تھا۔

اعلیٰ ترین سرکاری سطح پر توابران اور پاکستان کے باہمی تعلقات نہایت متحکم اور خوشگوار سے 'لیکن ایرانی علاء' لنلاء' المائذہ' دانشور وں اور عوام کے ساتھ ہمارار ابطہ بے حد کمزور تھا۔ اندرون ایران خود ایرانی حکومت کا گیاء ' المائذہ' دانشور وں اور عوام کے ساتھ ہمارار ابطہ بے حد کمزور تھا۔ اندرون ایران خود ایرانی حکومت کا گی ہم ویش کچھ ایساہی حال تھا۔ شہنشاہ رضاشاہ بہلوی اور اُن کے دربار کے برگزیدہ اداکین تہران کے ایک مخصوص ہے میں ایک الیک ایک اللی تھلگ مخلوق نظر آتے تھے جن کا اپنے وطن کی دوسری آبادی کے ساتھ بظاہر کوئی رشتہ لوں نہ ہوتا تھا۔ یہ حضرات فرانسیسی زبان ہولئے کے رسیا تھا اور اپنی نشست و برخاست 'لباس وطعام اور بودوباش لم فرانسیسی تہذیب و تھے۔ ایک سرکاری دورے کے لیان بی نے شار کیا کہ ہم نے ایرانی درباریوں سمیت صبح سے شام تک چار مرتبہ اپنے لباس ہائے فاخرہ تبدیل بران کی نظرہ تبدیل کے نہاکہ ان کی فرنسوٹ ' دات کے وقت لاؤنج سوٹ ' کھوٹ میں میک شام کے استقبالیہ میں بلیک ٹائی فرنسوٹ ' دات کے دفت لاؤنج سوٹ ' کی شام کے استقبالیہ میں بلیک ٹائی فرنسوٹ ' دات کے

ڈنر پر دہائٹ ٹائی ٹیل سوٹ!اس تہران کے گلی کوچوں میں ایسے غُر باءاور مساکین کی کی نہ تھی جنہیں شدید مردیوں میں بدن ڈھا بیٹے ٹیمے لیے پورا کپڑا تک میسر نہ تھااور دیبہا توں میں جا بجاالیی خوا تین چلتی پھر تی نظر آتی تھیں جن کے یاؤں نظے اور برقعے تار تاریخے۔

1958ء میں صدرایوب نے میجر جزل اسکندر مرزاکو برطرف کر سے عنانِ افتدارا پے ہاتھ میں کا و ٹاہا بال اس پر کسی قدر برہم ضرور سے 'کین صدرایوب نے اُن کی خیر سگائی حاصل کرنے کے لیے بردی محنت اور کوش کام لیا۔ تیل کے بل بوتے پر جسے جسے ایران کی دولت اور فوجی قوت میں اضافہ ہوتا گیا'ائی تناسب سے ٹاہ می رون ت'خود سرکا اور فرعونیت کا مادہ بھی پر وان چڑھتا گیا۔ اس کی وجہ سے ایک طرف تواس کے پنجہ استبداد کا گرفت ایرانی قوم پر مزید سخت ہوگئے۔ دوسر کی طرف ذاتی سطح پر صدرایوب کے ساتھ اُس کے تعلقات میں وہ گرمی اُلی آن وہ بوت کی زمانے میں اسکندر مرزا کے ساتھ موجزن رہا کرتی تھی' بایں ہمہ پاکستان کے حق میں شاہ کے تعلقات ہیں وہ گیاہی ۔ بدستور استوار رہے۔ 1965ء کی جنگ کے موقع پر انہوں نے اپنی خیر سگالی کا عملی جوت بھی دیا۔ امریکہ کی گائل ہوت اور جود انہوں نے نفیہ طور پر ہمیں گئی قسم کا مطلوبہ جنگی سامان فراہم کرنے میں کی بچکاہی ہوئی بندش کے باوجود انہوں نے نفیہ طور پر ہمیں گئی قسم کا مطلوبہ جنگی سامان فراہم کرنے میں کی بچکاہی ہوئی بندش کے باوجود دانہوں نے شدید گئتہ جینی کی اور "واشکٹن پوسٹ "کے کام نہ لیا۔ اس جنگ کے دوران امریکہ اور برطانیہ کے روبیہ پرشاہ نے شدید گئتہ جینی کی اور "واشکٹن پوسٹ "کے ایک میں گئہ کیا کہ پاکستان سینو کا ممبر تھا۔ اس کے باوجود جب بہندوستان نے اُس کی سالمیت پر جار حانہ محمل کیا تھ بھی الی ان کے ساتھ بھی الی ہوت ہوتے ہوتے کہ ایران کے ساتھ بھی الی ہی آسکتی ہے۔ کہ ایران کے ساتھ بھی الی ہوتھ آسکتی ہے۔ کہ ایران کے ساتھ بھی الی ہوتے ہوتے آسکتی ہے۔ در برطانیہ نے پاکستان کو بے یارو مددگار چھوڑ دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایران کے ساتھ بھی الی ہوتے ہوتے آسکتی ہے۔ در برطانیہ نے بیاد میں کی در برطانیہ نے بیاد وہ کی کہ ایران کے ساتھ بھی الی ہوتے ہوتے تھی ہوتے کہ ایران کے ساتھ بھی الی ہوتے ہوتے کہ ایران کے ساتھ بھی الی ہوتے ہی آسکتی ہے۔ در برطانیہ کے باوجود کی بھی کیا۔ اس کے باوجود کی بھی ہوتے کی اور پرطانیہ کی ہوتے کی بیاد کی بھی کی بھی ہی کی بھی کی ہوتے کی بھی کی ہوتے کی ہوتے کی ہوتے کی بھی کی بھی کی ہوتے کی ہوتے کی بھی ہوتے کی بھی کی ہوتے کی بھی کی ہوتے کی ہوتے کی بھی ہوتے کی بھی ہوتے کی ہوتے کی بھی ہوتے کی ہوتے کی ہوتے کی بھی کی ہوتے کے ایران کی بھی ہوتے کی ہوتے کی ہوتے کی بھی کی ہوتے کی ہوتے کی بھی ہوتے کی ہوتے کی ہوت

1967ء میں جب صدرایوب کی آٹوبائیوگرافی "جس رزق سے آتی ہو پر واز میں کو تاہی" Friends)

Not Masters) شاہ ہوئی' تو اُس میں صدر جمال عبدالناصر کے حق میں چند توصفی کلمات شاہ ایران کو بہت ناگوار گزرے' اس لیے صدرایوب کا زوال اُن کے نزدیک ایک قدرتی اور قابلِ قبول واقعہ تھا۔ خالبُاال کی وجہ یہ بھی تھی کہ صدرایوب کے جانشین جزل آغا محمد یجیٰ تھے جو مسلکاً شیعہ تھے۔ لسانا فاری بول سکتے تھاور مشرباً شاہ ایران کے اس فلسفہ پر عملی طور پر کار بند تھے کہ جنسی آزادی قومی ترقی کا زینہ ہے۔

امام خمینی کے اسلامی انقلاب سے پہلے دولت کی فراوانی 'اقتدار کی بدلگامی 'انداز حکومت کی برعوانی اور عدل و انساف اور اخلاق کی سوختہ سامانی کے طفیل شاہ ایران ایسی منزل پر جا پہنچے تھے جس کے بعداگلی منزل مرف عذاب اللی باقی رہ جاتی ہے۔ بیبویں صدی میں چشم فلک نے ایک ایساعبر تناک نظارہ دیکھا کہ ایک شخص کے دنیا بھر میں جگہ مال ودولت کے انبار جمع ہیں۔ جا بجا بڑے بڑے شاہانہ محلات اُس کے انتظار میں چشم براہ کھڑے ہیں 'کین ڈین کی ساری و سعت اُس پر سکڑ گئی ہے اور وہ اپنی قبر کے لیے دوگرز مین کی تلاش میں ساری و نیا میں مارامارا پھر رہا ہے۔ کی ساری و سعت اُس پر سکڑ گئی ہے اور وہ اپنی قبر کے لیے دوگرز مین کی تلاش میں ساری و نیا میں مارامارا پھر رہا ہے۔ ایسان کے بیس ساری و نیا میں مارامارا پھر رہا ہے۔ ایسان کے بیس ترکی میں پاکستان کی حیثیت کی نوعیت مختلف تھی۔ حکومتی سطح پر ترکی اور پاکستان کی حیثیت کی نوعیت میں اور وزیر اعظم عدنان میں در لیس کے دور حکومت میں محتمد دوستانہ اور مخلصانہ رہے ہیں۔ خاص طور پر صدر جلال بیار اور وزیر اعظم عدنان میں در لیس کے دور حکومت میں محتمد دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفر د موضوعات پر مشتمل مفت آن لائل مکتب

ملتات میں کسی حد تک ذاتی گر مجوثی کا عضر بھی نمایاں تھا، لیکن اُن کے ذوال کے بعد بھی دونوں حکومتوں کے بیل کوئی بجی بخروری یاد شواری پیدا نہیں ہوئی، لیکن ترک عوام میں عمو مااور سیدھی سادی دیہاتی آبادی میں مالیا کتان کے لیے ہمیشہ خیر سگالی اور عزت واحرام کا جذبہ موجزن رہاہے۔اس جذب کی اصلی بنیاد اُن کا اسلام ماتھ گہرا لگاؤے، کیونکہ ترک عوام انتہائی سے کے اور باحمیت مسلمان ہیں۔ چند مخصوص اور محدود طبقوں کی ساتھ گہرا لگاؤے، کیونکہ ترک عوام انتہائی سے کے اور باحمیت مسلمان ہیں۔ چند مخصوص اور محدود طبقوں کی ے باہتائی اور بیزاری کے باوجود بیرترکی کے غیور عوام ہی کی برکت ہے کہ انہوں نے بورپ کے عین دہانے بوطن کو اسلام کا نا قابل تسخیر قلعہ بنائے رکھا ہے۔ وہ دن بہت زیادہ دور نہیں جب وہاں پر اسلام کے نام پر فرطن کواسلام کا نا قابل تسخیر قلعہ بنائے رکھا ہے۔ وہ دن بہت زیادہ دور نہیں جب وہاں پر اسلام کے نام پر فرطن کواسلام کا نا قابل تسخیر قلعہ بنائے مربینانہ عناصر بھی عضو مطل ہوکر رفتہ رفتہ پرد ہ عدم ہیں روپوش ہو جا کیں

افداد پیک عرف سینٹو میں شمولیت کی وجہ سے دنیائے عرب کی ایران ترکی اور پاکتان کے ساتھ برگا تکی اور فران اور ترکی اور پاکتان کے ساتھ برگا تکی اور فران اور ترکی کواس صورت حال سے کوئی خاص پریشانی انہ تھی کیان عربوں کے ساتھ ہماری تھا ہماری تھا کہ انہ تھی کیان عربوں کے ساتھ ہماری تھا کہ اور روایتی لگا دَاور اسلام کے ساتھ ہماری تھا کم کھلا وابستگی کے نظرپاکتان کے لیے یہ صورت حال باعث تشویش تھی۔ صدر ابوب کا خیال تھا کہ سینٹو کی مخالفت اس وجہ سے ماں پیک کی نوعیت سیاسی اور فوجی ہے۔ اس مخالفت کا زور توڑنے کے لیے انہوں نے ہم خیال ممالک کے تبادتی کُھا تھا وہ معاشی تعاون کے لیے کوئی مناسب ادارہ قائم کرنے کا ڈول ڈالا۔ یہ خیال شاہ ایران اور ترکی مرد کور سل اور وزیراعظم عصمت انو نو کو بھی پہند آیا۔ شاہ نے طور پر افغانستان کو بھی اس نے معاہدے مالکرنے کی سر توڑکوشش کی جس میں وہ ناکام رہے۔ اس طر 1964ء میں آر۔ سی۔ ڈی کا دارہ وجود میں آیا۔

#### مدرناصر:-

نومر 1960ء میں مصر کا سرکاری دورہ کرنے سے پہلے صدر ایوب کے دل میں صدر ناصر کے متعلق وہی ساور تعقبات موجود سے 'جو اُس زمانے میں دوسرے بہت سے پاکستانیوں کے دلوں میں بھی موجزن سے۔ نقدار آنے کے بعد صدر ناصر نے جس مختی سے اخوان المسلمین کی تحریک کو کچلنا شروع کر دیا تھا'اُس کی وجہ سے ملمانوں میں رنج واضطرب کی ایک لہر دوڑی ہوئی تھی۔ دنیائے عرب کے عین منجدهار مصر میں روس کا بے تحاثا بڑھتا ہوا اثر ور سوخ بھی عالم اسلام کے نزدیک کوئی نیک فال تصور نہ کیا جاتا تھا۔ اسی طرح اتحاد بن کی بجائے جب صدر ناصر نے عرب نیشنزم کا نعرہ انتہائی ذور و شور سے اپنالیا تو یہ بات بھی بہت سے بن کی بجائے جب صدر ناصر نے عرب نیشنزم کا نعرہ انتہائی ذور و شور سے اپنالیا تو یہ بات بھی بہت سے بن کی بجائے جب صدر ناصر نے عرب نیشنزم کا نعرہ انتہائی ذور و شور سے اپنالیا تو یہ بات بھی بہت سے بال کے نزد یک بردی مایوس کن تھی۔ اس کے علاوہ نہر سویز پر فرانسیسی اور برطانوی حلے کے موقع پر پاکستانی تاور اُس کے نمائندوں نے جس بے تدبیری' بے حسی اور غیر مروتی کا مظاہرہ کیا تھا'اُس پر صدرناصر کو قدرتی بال قدر شدید غم وغصہ تھا کہ اپنی ایک تقریر میں انہوں نے پاکستان کو "مغربی سامراجیت کے زر خرید غلام" بال قدر شدید غم وغصہ تھا کہ اپنی ایک تقریر میں انہوں نے پاکستان کو "مغربی سامراجیت کے زر خرید غلام" محکم دلائل و براہیں سے مذین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہیں سے مذین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے لقب سے نواز اتھا۔ای غیظ و غصہ کے عالم میں انہوں نے ایک اور موقع پریہاں تک کہہ دیا تھا کہ نہر موہ مرکر اتنی ہی عزیز ہے جس قدر کہ کشمیر ہندوستان کو عزیز ہے۔ان افسوسناک واقعات کی وجہ سے پاکستان میں صدر نامر کا شخصیت ملے جلے جذبات اور طرح طرح کے شکوک وشبہات کی دھول میں اُٹی ہوئی تھی۔

قاہرہ میں چندروز کی ملاقاتوں اور نداکرات کے بعد صدر ایوب کے ذہن سے صدر ناصر کی ذات ہوئی ہوئی گرد بڑی حد تک حییث گئی۔ جمال عبدالناصر کے کردار میں کوئی بدنما پیج و خم نہ تھا۔ وہ صوم وصلوۃ کے إبئر شے اور اُن کے چبرے مہرے سے صدق و صفا خلوص اور دیانتداری کی پھوار ٹیکتی تھی۔ ان کی گفتگو میں مادگا متانت اور راستی (Directness) کا رنگ غالب تھا۔ نداکرات کے پہلے ہی دور میں انہوں نے بچپن تا ہے اسلام کے ساتھ اپنی والبہانہ وابستگی شاہ فاروق کے عہد میں مصرکی شدید اخلاقی پستی 'جزل نجیب کے ماتھ اختلافات کی وجو ہات 'اقتدار میں آنے کے بعد علائے دین کے ایک طبقہ کے ساتھ ذہنی اور نظریاتی کھائی 'مم میں امریکہ کے عزائم اور پالیسیوں کی طرف سے بے بیتی اور مایوسی اور ردعمل کے طور پر مصر کاروس کی جانب ہمائی کی تفصیلات پر ایسا سنجیدہ 'مد برانہ اور متوازن تبھرہ کیا جس میں صدر ناصر کے جذبات اور احساسات کی دلوز کی کوٹ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔

ایک موقع پر صدر ایوب نے کہا" تاریخ میں پہلی باریہ موقع آیا ہے کہ بہت ہے اسلامی ممالک حقق طور پ آزاد اور خود مختار ہوئے ہیں۔ کیا میرا اور آپ کا یہ فرض نہیں کہ ہم مل کر غیر مسلم ممالک میں اسلام کی تبلغادر ترویج کے لیے بھی کوئی عملی قدم اٹھا کیں؟"

یہ سن کر صدر ناصر بے اختیار اپنی نشست ہے کسی قدر اٹھے اور جذبات میں بھرائی ہوئی آواز میں بولے "آپ کی بابت تو میں پچھے نہیں جانتا۔ صرف اپنے متعلق کہتا ہوں کہ میں اپنے اس فرض سے لمحہ بھر کے لیے مجل غافل نہیں ہوں۔"

اس کے بعد صدر ناصر نے وضاحت کی کہ غیر جانبدارانہ تحریک کے ساتھ اُن کی وابنتگی اور روس کے ساتھ اُن کی وابنتگی اور روس کے ساتھ اُن کی فرمت کو سفارتی اور سیاسی گھ جوڑ' یہ سب و نیاواری کے و هندے ہیں۔ توشہ آخرت کے طور پر وہ صرف دین کی فدمت کو انہا ہے کا ذریعہ وہ افریقہ کے اُنہاں کی منصوبے بتائے جن کے ذریعہ وہ افریقہ کے کی ملکوں میں تبلیغ اسلام کے لیے کیا کیا ضدمات سر انجام دے رہے ہیں۔

صدر ابوب نے چند بار صدر ناصر کو گھیر گھار کر کشمیر کے موضوع پر لانے کی بہت کوشش کی کیان وہ نہایت چا بکد سی سے طرح دے کر اس موضوع پر پچھ کہنے سے کن کترا جاتے تھے۔ پھر اچانک نیشنل یو نین کے ایک عظیم الثان جلسہ میں ایک نہایت و لچسپ واقعہ رو نما ہوا۔ یہاں پر صدر ناصر نے ایک طویل اور ولولہ انگیز تقربی جس کے دور ان سامعین نے عمو ما اور نوجو ان طبقہ نے خصوصاً بار بار فلک شگاف نعرے بلند کر کے تحسین و آفرین کے دور ان سامعین نے عمو ما اور نوجو ان طبقہ نے خصوصاً بار بار فلک شگاف نعرے بلند کر کے تحسین و آفرین کے دور ان سامعین نے اس تقریر میں و نیا بھر کے مسائل کاذکر تھا اکین بیچارے پاکستان کے کسی مسئلہ کی طرف ہلایا محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

اٹلاہ موجود نہ تھا۔ جب صدر ایوب کی باری آئی توانہوں نے اپنی پہلے سے تیار شدہ تقریر لپیٹ کر ایک طرف اللاد نہایت دھیے اور پُرو قار کہیج میں گھنٹہ بھر ایک انتہائی مدّلل اور موَثر فی البدیہہ تقریر کرتے رہے۔ اُن کی لاکر کاباتیں من کر پہلے تو سامعین پر سّناٹا ساچھایار ہا'لیکن رفتہ رفتہ نوجوان طبقہ نے اُن کی باتوں کااثر قبول کاد قانو قانہایت نُرِجوش نعرے لگانا شروع کر دیئے۔

مدرایوب نے اپنی تقریر میں تاریخی حوالے دے کر فلسطین سمیت دنیائے عرب کے ہر مسئلہ پرپاکستان کی رہائے۔ اور رہائیت اور رہائیت اور کھ کے ساتھ گلہ کیا کہ پاکستان کو اپنی گونا گوں مشکلات اور اللمی عمر ہوں کی ہمدردی اور حمایت کا ابھی تک انتظار ہے۔ اس موقع پر انہوں نے صدر ناصر کی آنکھوں میں اوال کر ہاکاسا تو قف کیا اور پھر ڈر امائی انداز میں کہا''مستقبل میں ہمیں آپ کی جواں سال قیادت ہے بہت می رامیدیں ہیں۔"اس فقرے پر سار اہال تالیوں ہے گونج اٹھا اور سامعین نے صدر ابو ب اور صدر ناصر کے حق رامیدیں ہیں۔"اس فقرے پر سار اہال تالیوں ہے گونج اٹھا اور سامعین نے صدر ابو ب اور صدر ناصر کے حق رامیدیں ہیں۔"اس فقرے پر سار اہال تالیوں ہے گونج اٹھا اور سامعین نے صدر ابو ب اور صدر ناصر کے حق

مدرناصرنے صدرایوب کی فی البدیہہ تقریر نہایت غوراور توجہ سے سن۔ میں قریب ہی جیٹھا تکنگی باندھ کر اچرے کے اتار چڑھاد سے اُن کاردِّعمل بھانپتار ہا۔ میرا اندازہ ہے کہ ایک دومقامات پر وہ کسی قدر کھیانے ہو رائے۔

مدرایوب کی تقریر ختم ہوئی توصدر ناصر نے نہایت گرمجوثی سے اُن کے ساتھ ہاتھ ملایااور کہا:

(Truth and sincerity win the hearts of people. Indeed there is substitute for truth and sincerity.)

( پائی اور خلوص لوگوں کاول جیت لیتے ہیں۔ بے شک سپائی اور خلوص کا پچھ تعم البدل نہیں۔) معر کے اس دورہ نے یہ حقیقت صدر ایوب پر روز روژن کی طرح عیاں کر دی تھی کہ مشرق وسطیٰ میں صدر کے مقابلے میں کسی اور رہنما کا چراغ جلنانا ممکن ہے۔ اس بات کا اعتراف انہوں نے اپنی کتاب Friends) کے مقابلے میں کسی قدر مختلط انداز سے کیا تو شہنشاہ ایران اس پر چراغ یا ہو گئے۔

مدرناصر کا انجام دل شکتگی ناکامی اور مایوسی کی آغوش میں ہوا۔ زندگی بحر اُن کے انقلابی فلسفہ کا کوئی مقصدیا پایٹ مخیل تک نہ پہنچ سکا۔ عرب نیشنلزم کا بلند بانگ نعرہ کھو کھلا ثابت ہوا۔ بین المملکتی سطح پر مصراور شام کا نگرت کی طرح ٹوٹ گیا۔ تنظیم آزادی فلسطین کی پامالی اور شکست وریخت کا عمل بھی ان کی آنکھوں کے سامنے و چکا تھا۔ خاص طور پر اردن میں مہاجرین فلسطین کے کیہوں پرظلم وستم کے جو بہاڑ توڑے گئے 'وہ اُن کی اکے تابوت کا آخری کیل تھے۔

مدرایوب کے دورہ مفر کے نو برس بعد مجھے ایک بار پھر صدر ناصر سے ملا قات کا موقع نفیب ہوا۔ صدر کے زوال کے بعد جزل بچی خان پاکتان میں برسرِ اقتدار آگئے تھے۔ میں بھی ملازمت سے متعفی ہو کر ملک سے محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

باہر چلا گیا تھا۔ تاہم میں ذاتی حیثیت ہے یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کا ممبر منتخب ہو چکا تھا۔ اُن دنوں عرب ممالک بہ شکایت کر رہے متھے کہ مروشلم سمیت متبوضہ عرب علاقوں میں اسرائیل نے فلسطینی مہاہر بچوں کے لیے ہونیکو کے قائم کردہ سکولوں میں یہودی استاد تعینات کر کے غیر اسلامی نصاب تعلیم جاری کر دیا ہے۔ یونیکو کے ابخ ذرائع ہے جب ان شکایات کی خاطر خواہ تصدیق نہ ہو سکی تو میں نے اسرائیل کا خفیہ دورہ کر کے اصل صورتمال کی تحقیق کرنے کی پیکش کی۔اس منصوبہ کو صدر ناصر کی منظور ی اور سریری حاصل تھی۔اس سلیلے میں انہوں نے مجھے قاہرہ طلب کر کے ملا قات کاموقع دیا۔

میں نے محسوس کیا کہ بچھلے نو برس کے دوران صدر ناصر کی شخصیت میں زمین آسان کا فرق بیداہو کیا ہے۔اب وہ جسمانی اور ذہنی طور پر اپنی عمرے بہت زیادہ بوڑھے نظر آتے تھے۔اُن کی آنکھوں میں ادلوالعزی کی وہ پہلی سی چیک د مک ماند پڑپیکی تھی۔ مغرب کا وقت آنے پر انہوں نے نماز تو ضر وراد اکی'لیکن مجمو گی طور بر اسلام کے متعلق اُن کے نظریات ابسی قدر زنگ آلود نظرآتے تھے۔وہ اس بات پر خوش تھے کہ مصرکے دانثوروں کی نثی نسل مصر کی عظمت کے ڈانڈے دورِ فراعنہ کی تہذیب و تدن کے ساتھ ملانے میں کوئی حجاب پانچاپاٹ محسوس نہیں کرتے۔خاص طور پر وہاس پر بھی مطمئن تھے کہ نوجوان لڑ کیوں کے زیورات اور بناؤ سنگار کا فیشن روز بروز فرعونوں کے زمانے کی سے و هج میں و هاتا جارہا ہے۔ صدر ناصر کافی دیر قوموں میں تسلسل ثقافت کی اہمیت پر کی قدر بے سرویا باتیں کرتے رہے۔اُن کے نزدیک مصر کی تاریخی عظمت میں کی دوسری تحریکوں کی طرح اسلام کی تحریک کا بھی اہم حصہ تھا۔اُن کے منہ سے بیہ بات س کر مجھے حیرت ہوئی کہ دوام تاریخ کو حاصل ہے ' تحریک

جس طرح دنیائے عرب اور بین الا قوامی سیاست میں صدر ناصر منفی اثرات کے علاوہ کوئی تعمیری کردارادانہ کر سکے 'اسی طرح غالبًا آخری عمر میں وہ اپنی ذہنی اور باطنی دنیا میں بھی انتشار 'اضطراب 'ابتری اور پراگندگی کاشار رہے۔ بیا ایک ایسے انسان کی عبر تناک مثال ہے جس کی خوبیوں پر اُس کی بے برکتیاں عالب آگئیں۔

# صدرابوب کے دیگرغیر ملکی دورہ:-

صدرالیوب کے اور بھی کئی غیر ملکی دوروں میں مجھے اُن کی ہمراہی کا موقع حاصل ہوا۔ان ممالک میں برطانیہ اُ كينيرًا مغربي جرمني الوكوسلاويي البنان عراق سعودي عرب ابره فليائن المك كأنك سدكالور الدونيثااور جالان شامل تھے۔اس کے علاوہ اپریل 1965ء میں وہ روس بھی گئے تھے۔اس زمانے میں میں ہالینڈ میں بطور سفیر معین تھا'اس لیے ان کے اُس اہم دورے کا مجھے ذاتی طور پر کوئی علم نہیں'البتہ صدر ایوب کے دل میں یہ خوش کہی قائم تھی کہ اس دورے کی وجہ ہے وہ پاکستان کے متعلق روسی لیڈروں کے دل میں جمی ہوئی سرد مہری کی برف کو کن مد تک پگھلانے میں کامیاب ہوگئے ہیں۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### لندن:-

کامن ویلتھ وزرائے اعظم کی کانفرنس میں شرکت کے لیے صدر الیوب قریباً قریباً ہر دوسرے ہرس لندن جایا ، شے۔اس کانفرنس میں کوئی بڑا مسئلہ تو بھی حل نہ ہوا ، لیکن انگلتان میں بسے ہوئے لا کھوں تارکین وطن کی دبہود کے لیے یہ اجتماع آکٹر و بیشتر سود مند ثابت ہو جایا کرتا تھا۔ یوں بھی دولت مشتر کہ کی حکومتوں کے ہوں کامیل جول باہمی خیر سگالی کو فروغ دینے کا ایک اچھا ذریعہ تھا۔اس موقع سے فائدہ اٹھا کر صدر ایوب نے دوبار پنڈت نہرو کے ساتھ کشمیر کے بارے میں بچھ مفید مطلب گفتگو کرنے کی کوشش ضرور کی ،لیکن ہر بار

مرے خیال میں کا من ویلتھ سے ہماری علیحدگی جلد بازی سے کیا ہواایک غیر دانش مندانہ فیصلہ تھا۔ہمارے نہان سے کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی بلکہ الٹاپاکستان ہی ایک بنے بنائے بین الاقوامی فورم پر کوئی مؤثر الاکرنے سے محروم ہو گیا۔ کا من ویلتھ کی برادری میں ہمارے دوبارہ شامل ہونے کی خواہش اور کوشش کے میں زبانی کلامی توسب ہماراسا تھ دینے کی حامی مجرتے ہیں 'لیکن عملی طور پر ابھی تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا۔ یقینا ہندوستان ہماری کا من ویلتھ میں از سرِ نوشمولیت کی راہ میں طرح طرح کے روڑے اٹکانے میں کوئی فرگذاشت نہ کرے گا۔ اس کے علاوہ برطانیہ اور چنددیگر ممالک مجمی غالباً بہی چاہتے ہیں کہ عبرت کے طور کا چھی طرح ناکہ رگزوائے بغیر کا من ویلتھ میں ہماری واپسی کی راہ بعجلت اور با سانی ہموار نہ ہو۔

ایک روز لندن میں اتفاقا میری ملا قات بیگم ناہید اسکندر مرزاسے ہو گئی۔ وہ ٹو کری ہاتھ میں لیے ایک دکائے بزی خرید رہی تھیں۔ پہلے تو انہوں نے کئی کتر اگر مجھے نظر انداز کرنے کی کوشش کی 'لیکن میں نے بڑھ کر سلام بڑی خندہ بیشانی سے ملیں۔ میں نے اُن سے پوچھا کہ اگر میں اُن کے میاں سے ملا قات کرنے اُن کے ہاں آنا ل تواس میں کوئی اعتراض کی بات تو نہیں؟

انہوں نے جواب دیا' <sup>دہم</sup>میں تو کو کی اعتراض نہیں البتہ تمہارے باس ایوب خان کو ضروراعتراض ہو گا۔'' مُن نے کہا کہ میں صدرایوب سے اجازت لے کر ہی ملنے آؤں گا۔

بگم ناہید مرزابولیں''ایوب خان شکی مزاخ کا آدمی ہے۔اپنا بُرا بھلاسوج سمجھ کراجازت ما نگنا۔'' میرے اصرار پر انہوں نے مجھے اپناایڈریس اور ٹیلی فون نمبر دے دیا جو خفیہ رکھنے کی غرض سے انہوں نے اراڈائریکٹری میں درج نہ کروائے تھے۔

اپنے ہوٹل واپس آگر میں نے صدر ایوب کو بیگم مرزا سے ملا قات کا دافعہ سنایا تو ان کے ہو نٹوں پر ایک الله مسکرامٹ پیدا ہوئی اور وہ بولے۔"اچھا تو بیگم صاحبہ اب ٹو کری اٹھائے سبز ی خریدتی پھر رہی ہیں۔ایک لیٹ اُن کادماغ اتنا بگڑا ہوا تھا کہ وہ پاکستان کی ملکہ بننے کے خواب دیکھاکرتی تھیں۔"

محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں نے صدرابوب سے اسکندر مرزاصاحب کو ملنے کی اجازت ما بھی توانہوں نے حیرت سے جھے گھور کردیکھا اور کہا" کمیاضر ورت ہے ملنے کی؟"

میں نے وضاحت کی کہ میں نے اُن کے ساتھ کام کیا ہے اور معز دلی کے عین بعد ایوانِ صدرے رفعت کے وقت وہ میرے لیے ایک فاؤنٹین پن کا تحفہ بھی چھوڑ گئے تھے 'اس لیے میرا بھی چاہتا ہے کہ میں خود مل کراُن کاشکر یہ ادا کروں۔

صدرایوب نے کسی قدر سوچ کر جواب دیا "تم اصرار کرتے ہو تو تھوڑی دیر مل آؤ۔اسکندر مرزاچ ب زبان آدمی ہے۔اُس کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دینا۔"

میں ٹیلی فون پر وقت طے کر کے رات کے ساڑھے نو بجے اسکندر مرزاصاحب کے ہاں پہنچا۔ فلیٹ کا مُکنًا بجانا قاکہ بہنگی تو بیگیم مرزانے دروازہ کھولا۔ ہائیڈ پارک کے قرب میں اچھا خاصا کشادہ فلیٹ تھاجس کے متعلق کہا جاتا قاکہ کسی پاکستانی صنعتکار نے انہیں رہائش کے لیے دے رکھا تھا۔ فر نیچر کافی پر اٹا اور معمولی تھا۔ باتی سازوسامان بھی کی قدر بوسیدہ نظر آتا تھا۔ اسکندر مرزاصاحب ڈرینگ گاؤن پہنے ڈرائینگ روم میں کھڑے وہ کی پی رہے تھے۔ فالبًا انہیں ٹھل ساعت کاعارضہ لاحق ہو گیا تھا اس لیے وہ او نچا سنتے تھے اور خود بھی بلاوجہ او نچا ہو لتے تھے۔ بیگم مرزائے محمد کافی بناکر پلائی اور ایوان صدر کراچی سے اپنا اخراج کا واقعہ کسی قدر تانخ لیج میں سنایا۔ انہیں خاص طور پر ہوگھ تھا کہ جو جرنیل صاحبان اسکندر مرزاہے استعفیٰ طلب کرنے آتے تھے 'وہ ڈراوے کے طور پر اپنے ساتھ ایک موالما ہو ایک ساتھ ایک موالما

اسکندر مرزاصاحب نے پاکستان یا صدر ابوب کے متعلق میرے سامنے کوئی بات نہ کی۔وہ زیادہ رّا بیٰ اُڑاُن ہوئی صحت اور لندن میں زندگی کی مشکلات کاروناروتے رہے۔ قریباً نصف گھنٹہ گزرنے کے بعدانہوں نےاٹی گھڑی دیکھے کر کہا'' تمہارے آنے کا شکریہ!میرا خیال ہے اب تمہیں چلا جانا چاہیے۔"

بیگم مرزانے کہا" آغااتنی بھی کیاجلدی ہے'ابھی تویہ آیاہے۔"

" نہیں خانم"اسکندر مرزاصاحب بولے" کچھ بعید نہیں کہ دوسری جانب بھی کوئی گھڑی لیے صاب لگاہا؛ کہ بیر کتنی دیریہاں بیٹھاہے۔"

فامر تھا۔

# مارشل ٹیٹو:۔

الا کو ملاویہ کے دورے میں مارشل ٹیٹوسے ہماری ملا قات ایک نہا ہت وکش اور فرحت بخش تج بہ تھا۔ دوسری الله علی میں مارشل ٹیٹو ہٹلر اور مسولینی کے خلاف اپنے وطن کی آزادی کے لیے ایک گور بلا جنگی ہمروکے طور پر ہمیں مارشل کرچکے تھے۔ جنگ کے بعدروس سے ایک زبر دست نظریاتی کلر لے کرانہوں نے یو گو سلاویہ کو بناآزاد اسادہ اور غیر منشد و طرز اشتر اکست کی راہ پر ڈال دیا تھا۔ غیر جا نبدارانہ تحریک کی تخلیق ، قیام اور فروغ کا اُن کانام سرفہرست تھا۔ صدر ایوب کے ساتھ نداکرات کے دوران مارشل ٹیٹو کی شخصیت کا نقش بڑار فیع مار پر شوکت طور پر امجرا۔ واقعات عالم کا عموماً اور پاکستان کے مسائل کا خصوصاً انہیں گہر شعور تھا۔ خاص اور پُرشوکت طور پر امجرا۔ واقعات عالم کا عموماً اور پاکستان کے مسائل کا خصوصاً انہیں گہر شعور تھا۔ خاص مائلہ کشمیر پر اُن کی سوجھ بوجھ انہائی منصفانہ اور حقیقت پسندانہ تھی۔ غیر جانبدارانہ تحریک کے حوالے سے کہ پائٹ جواہر لال نہرو کے ساتھ بے حد گہرے ذہنی اور سیاس رشتے تھے ، لیکن مسئلہ کشمیر پر انہوں نے اپنا مائنانہ اور حقائق کی بنیادوں پر ہی استوار رکھا اور استصواب رائے کی تبویز کے خلاف کچھ نہ بولے ایس سطح کے اور اور قال کے ایس سطح کی اور باو قار مد ہر کے سامنے صدر ناصر جسے رہنما کو تاہ قد بالشتیر نظر آتے تھے جو عارضی مصلحقوں اور ذاتی سطح کی گور بیا تھے۔

### مدر سویرکارنو:-

اندونیٹیا کے دورے میں صدر ابوب کی صدر احمہ سوئیکار نوسے خوب گاڑھی چھنی۔ ان دونوں حضرات کے میں زمین و آسان کا فرق تھا۔ ڈاکٹر سوئیکار نولہو و لعب کے رسیا تھے اور ان کے کر دار میں شوخی ' چلبلاہٹ اور لیکوٹ کو بھری ہوئی تھی۔ سرکاری ضیافتوں اور دوسری تقریبات سے فارغ ہو کر صدر ابوب تورات وس کے تک سونے کے لیے جلے جاتے تھے 'لیکن صدر سوئیکار نوچیدہ چیدہ مہمانوں کوروک کر ڈانس ہال میں رقص و کمفل گرم کرتے تھے۔ تین تین چار چار گھنٹے تک مغربی اور انڈو نیشی ڈانس اپنارنگ جماتے تھے جن میں ڈاکٹر نوفود بھی انتہائی ولولے اور انہاک سے حصہ لیتے تھے۔ صبح کے تین یا چار بجے کے قریب یہ مجلس بر خاست فوفود بھی انتہائی ولولے اور انہاک سے حصہ لیتے تھے۔ صبح کے تین یا چار بجے کے قریب یہ مجلس بر خاست فی نہند تازہ دم موجود نظر آتے تھے۔

مدر سوئيكار نوبے حد نازك مزاج اور نفاست پند طبيعت كے مالك تھے۔ وہ دن جمر ميں تين ياچار بار لباس كرتے تھاور موقع و محل كے حساب سے برى يا بحرى يا ہوائى فوج كى در دى زيب تن فرماتے تھے۔ كسى مقام پر خاگر چند قدم بھى دھوپ آجاتى توايك اے - ڈى - سى لپك كرا نہيں سولا ہيٹ پیش كر دیتا تھا۔ اس كے بعد محكم دلائل و براہين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ چھاؤں میں قدم رکھتے ہی وہ فور أدوسری ٹوپی پہن لیتے تھے۔ای طرح لکھنے پڑھنے کے علاوہ دھوپاور چھاؤں میں استعال ہونے والی عینکیس بھی وہ باربر بل کرتے تھے جوان کے اے۔ ڈی۔ سی نہایت پابندی اور اہتمام سے ان کی خدمت میں پیش کرتے رہتے تھے۔

صدرایوب کواپنے ہمراہ لے کر صدرسوئیکارنو جہاں کہیں جاتے تھے 'رنگ برنگ کے کپڑوں میں ملبوس نوجوان لڑ کیاں دورویہ قطاروں میں کھڑے ہو کر اُن کااستقبال کرتی تھیں اور پھولوں کی پتیاں اُن پر نچھاور کرتی تھیں۔ پھر انڈو نیشی ترانوں کے ساتھ کچھ رقص پیش کیے جاتے تھے اور اس کے بعد کسی دوسرے پروگرام کی باری آتی تھی۔

خاص طور پر جزیرہ بالی میں بالکل پرستان کا سماں تھا۔ چار وں طرف بھولوں سے لدی ہو ئی نازک اندام پر اجین عور توں کے مجھنڈ کے مجھنڈ جگہ جگہ محورتص وسرود تھے۔ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جزیرے کی ساری آبادی کا داحد نصب العین گانا اور نا چنا ہے۔ جزیرے کی دوشیز ائیں قدم قدم پر صدر سوئیکار نو کا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی تھیں اور وہ اُن کے در میان راجہ اندر کی طرح تھل مل کر خوش سے بھولے نہ ساتے تھے۔

بندونگ میں صدر سویکار نونے ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ اپنزور خطابت کا کمال دکھانے وہ صدر الاب کو بھی اس جلسے میں لے گے۔ چار پانچ لاکھ کا مجمع تھا۔ صدر سویکار نو ڈیڑھ گھنٹہ تک بے تکان ہولئے رہے۔ وہ اللہ جاد وہ بیان مقرر تھے کہ لاکھوں کا بجوم دم بخود انتہائی خاموثی سے انہیں سنتار ہتا تھا۔ پھر اچانک وہ سامعین میں جو اُروش کی ایسی بجلی دوڑ اتے تھے کہ سارا مجمع سمندر کے جوار بھائے کی لہروں کی طرح تہہ وبالا ہو جاتا تھا۔ اس جو اُروش کی ایسی بجلی دوڑ اتے تھے کہ سارا مجمع سمندر کے جوار بھائے کی لہروں کی طرح تہہ وبالا ہو جاتا تھا۔ اس جو اُروش اور زیر وزیر میں بہت سے لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے اور رفاہ عامہ کے رضاکار انہیں ایمبولینوں میں ڈال کر ہپتال لے جاتے تھے۔ صدر سویکار نو کی تقریر انڈ ونیشی زبان میں تھی 'لیکن انہوں نے جگہ جگہ قرآن ٹریف کا چھوٹی چھوٹی چھوٹی جو ٹی آبات بھی بکٹر ت استعال کیں۔ اس کے علاوہ وہ متعدد بار ولندیزی زبان میں بھی گر ج بر سے میرے ساتھ مامور مترجم لڑکی نے بتایا کہ غصے میں آکر صدر سویکار نو جب کسی کو ڈانتے ہیں یاگالی دیتے ہیں توالیے موقع پر ب اختیار ڈی زبان استعال کرتے ہیں۔ اس کی وجہ اُس نے یہ بتائی کہ غلامی کے دور میں انڈونیشی قرم نے دی زبان اب ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہوئی جب کی صدیاں گزاری ہیں۔ غالباسی لیے ڈانٹ اور دشام کے لیے یہ زبان اب ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہوئی ہے!

صدر سوئیکارنو مغربی سامراجیت کی عجیب وغریب کہانیاں بیان کرنے کے بڑے شوقین تھے۔ایک محفل میں انہوں نے انگریزی زبان کے متعلق ایک لطیفہ اس طرح سنایا -

"In their arrogance and superiority complex, the British imperialists did not refrain even from corrupting their own language. For instance, their grammar says that the word 'arrive' should be followed by the 'at'. So you arrive at Washington, at Rome, at Berlin, at Cario, at محكم دلائل و برابين سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

Karachi, at Delhi, at Jakarta, at Tokyo, in short, at 'every' place in the world except London—the capital of British Empire. According to the Standard English grammar, you arrive not at but in London."

ہاکرات میں صدر سوئیکارنو کی ہمدردیاں واضح طور پرپاکتان کے ساتھ تھیں۔ وہ پنڈت نہرو سے بالکل الب نظرنہ آتے تھے بلکہ پنڈت بھی کی وانشوری میں حیلہ سازی اور مکاری کی ملاوٹ خوب بھانپ چکے تھے۔اس الملاہ الثیا کی قیادت کا سہرا اپنے سر باندھنے کاجو خناس پنڈت بی کے دماغ میں سمایا ہوا تھا' وہ بھی ڈاکٹر سوئیکارنو کی الملاہ الثیاری قیادت کا سہرا اپنے سر باندھنے کاجو خناس پنٹرت بی کے دماغ میں سمایا ہوا تھا' وہ بھی ڈاکٹر سوئیکارنو کی البات پوشیدہ نہ تھا۔ وہ روس اور امریکہ دونوں سے کسی قدر بددل اور مایوس تھے اور چین کی جانب اُن کا جھکاؤ اللہ فیر مہم تھا۔ 1965ء کی پاک بھارت جنگ میں انہوں نے جس کھلے دل سے ہماری عملی مدد کی' اسے ہم اُڑا ہو ٹنہیں کر سکتے۔

مدر مویکارنو کی پالیسیوں کی وجہ ہے روس اور امریکہ ان کے برابر کے وشمن تھے۔ 1965ء کے بعد ہے ان گیاان کے خون کا پیاسا تھا۔ انڈونیش عوام میں وہ اس قدر مقبول تھے کہ کوئی اندرونی سازش ان کا بال بیکا کارکی تھی اس لیے کے۔ جی۔ بی اوری۔ آئی۔ اے دونوں کی سازباز اور ساٹھ گانٹھ بروئے کار آئی اور دنیا کی دو متصادم اللہ بہرپاورز کے اشتراک عمل نے انڈونیش قوم کواس کے محبوب" بنگ کارنو" (عظیم بھائی) ہے محروم کر دیا۔ بہرپاورز کے اشتراک عمل نے انڈونیش میں اقتدار ہے معزول ہوئے اس وقت میں ہالینڈ میں بطور سفیر بین فالم میں صدر سویکارنو انڈونیشیا میں اقتدار ہے معزول ہوئے اس وقت میں ہالینڈ میں بطور سفیر بین فالم مین نے چند نہایت اہم 'نازک اور خفیہ ذرائع ہے صدر سویکارنو کے خلاف سازشوں کی تفصیلات معلوم کی نفائد ہی ۔ کے مدرایوب کوایک وایک (اور کھلیلی نمودار ہونے کا امکان تھا۔ اس وقت توصدر ایوب کان تی جب ان کے خلاف بھی ہلچل اور کھلیلی نمودار ہونے کا امکان تھا۔ اس وقت توصدر ایوب کان کی خلاف میں بات کے خلاف بھی ہلچل اور کھلیلی نمودار ہونے کا امکان تھا۔ اس وقت توصدر ایوب کان کوئی خاص توجہ نددی 'لین جب ان کے خلاف چلے والی تحریک اپنے عروج پر تھی توایک روز انہوں نے بان دھے تھے کہا" آج میں نے تمہاری ہالینڈوالی رپورٹ پھر نکلوا کر پر تھی توایک تمہارے سب بالد کوئی خاص کی باتوں کی تفور کی بات کے بین بریک میں کے خلاف بیا کی بات کے خلاف بورٹ کی تمہارے سب بالد کی تھر نکلوا کر پر تھی توایک تمہارے سب

مبايان:-

ہاپان کے دورے میں جب ہم ٹوکیو پنچے تو ہمیں شہنشاہ ہیر وہتو کے ایک ذاتی محل میں تھہرایا گیا جو خاص الا واقع پر مہمان خانے کے طور پر استعال ہوتا تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں شکست کے بعد جاپان کی ثقافت الا واقع کی زد میں آگئی تھی کی نیکن در اصل اس قوم کی روح اپنی قدیمی روایات اور اقدار کے جادہ سے ذرا گار بھی تھی 'بے شک جاپانیوں کے وماغ جدیدیت کی روشن سے منور تھے 'لیکن اُن کے دل بدستور قدامت کے اُلا بھی ماتھ ہم آ ہنگ تھے۔ غیر ملکی سیاحوں کی لطف اندوزی کے لیے انہوں نے اپنی گیشاؤں کوروایتی کیمینو



عبدالشُّرصاحب د والد ،



ماںجی



حکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

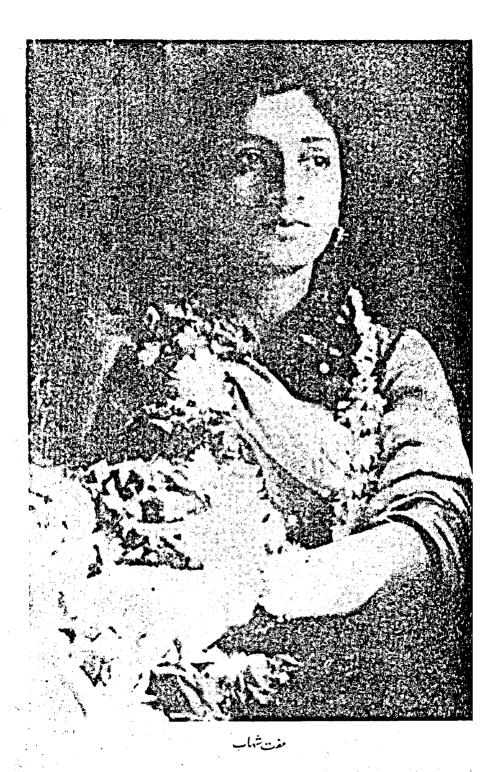

حکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب



برا درخور وحبيب الله شهاب



بمشيره مموده الين

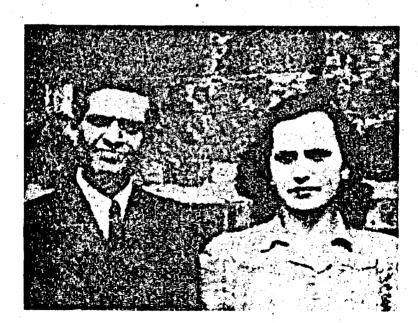

برادربزرگ واکثر عایت الدشاب ادران کی جرمن نزاد المبید آسمین شهراب



میاں بیوی



محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



پڑا کر ہوے بوے عالیشان نائے کلبوں کی زینت بنادیا تھا، لیکن گھروں کی چار دیواری میں جاپان کے اپنے قدی رہن مہن اباس ، خوراک ، پوشاک اور رسوم ورواج کا چلن مسلسل اور غیر منقطع طور پر جاری وساری تھا۔ اگر چہ نہب کی گرفت کمزور پڑگی تھی، لیکن شہنشاہ پرتی کے جذبہ میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ اگر کوئی جاپانی باہر بازار میں ہم الی کے سے کسی کے پاس شاہی مہمان خانے کا سگریٹ یا چس کی ڈیپایا کا غذ کا نیکن دکھے لیتا تھا جس پر بادشاہ کے ذاتی الی کا ماری کا محت ہوتی تھی تو فرط جرت و عقیدت ہے اُن کی آئیسیں کھلی کی کھلی رہ جاتی تھیں اور وہ ہماری طف بول دی کسی کھلی کی کھلی رہ جاتی تھیں اور وہ ہماری بان ٹرید نے گیا۔ اُس کے ہاتھ میں مہمان خانے کی ایک ماچس کی ڈبید تھی جس پر بادشاہی meٹ بی ٹو تو ہوئی ہے اور مرک خانوں ہوں ہوں۔ ہماری پارٹی کا ایک رکن کسی دکان میں سوٹ بی ٹرید نے گیا۔ اُس کے ہاتھ میں مہمان خانے کی ایک ماچس کی ڈبید تھی جس پر بادشاہی meٹ کا نشان خانے کی ایک ماچس کی ڈبید تھی جس پر بادشاہی meٹ کا نشان خانے کی ایک ماچس کی ڈبید تھی جس پر بادشاہی meٹ کی ایک کی خوش اسے دی دی۔ شکر ان نے کو طور پر دکا ندار نے سوٹ کیس ہاں خانے کی آئی کی ۔ ہمارے دوست نے بخوشی اسے دے دی۔ شکر ان نے کے طور پر دکا ندار نے سوٹ کیس ہان خوش کی گراہے دوست نے بخوشی اسے دے دی۔ شکر ان نے کے طور پر دکا ندار نے سوٹ کیس ہان خانے کی گراہے دوس کی گراہے کر کراہے کر گراہے کر گراہے کر گراہے کی گراہے کر کر کراہے کر کراہے کر گراہے کر گراہ

پوری جاپانی قوم جس محنت اور لگن ہے دن رات محنت کرنے کی عادی ہے' اُس کی مثال دنیا بھر میں اور کہیں اور کہیں اور کہیں اور کہیں اس مائی ہے۔ بھر میں کوئی بھک منگا نہیں دیکھا۔ زمین کی اصل قدر وقیت بھی جاپان میں نظر آئی۔ وہاں پر اُبال بھی اراضی کا کوئی قطعہ موجود ہے' وہ لازی طور پر تعیارتی یا صنعت بازی مقاصد کے لیے زیر استعمال ہے۔ ہم نے رئیل اور موٹر کار کے ذریعہ جاپان میں کئی لیے سفر کیے۔ ہمیں خالی زئن کابے مصرف مگڑا کہیں نظر نہیں آیا۔ شہروں کی سرکوں کے کناروں پریاد یہاتوں کے گلی کوچوں میں یا گھروں کے اندریاباہر کسی کونے کھدر سے میں جہاں بالشت دو بالشت خالی زمین نظر آئے' جاپانی فور آوہاں پر موجی پھول اور بڑی ترکاری بودیتے ہیں۔ ہم نے ٹوکیو کے مختجان ترین علاقوں میں مکانوں اور دکانوں کی دہلیزوں کے کونوں اور کاروں میں مکانوں اور دکانوں کی دہلیزوں کے کونوں اور کی کی میں۔

۔ جاپان جانے سے پہلے ہم بر مامیں بھی چندروز کے لیے تھہرے تھے۔واپسی پر پھرایک روز وہاں پر رُکے۔اُس رات برما کے وزیراعظم مسٹر اونو تھے۔وہ بدھ تھکشوؤں کی طرح ایک درولیش سیرت انسان تھے۔اُن کے متعلق مٹھرر تھا کہ وہ ہر سال کم از کم ایک ماہ کسی غاریا معبد میں معتلف ہو کر عبادت اور مراقبے میں بسر کرتے تھے۔انہوں نے مدرایوب سے پوچھا کہ اُن کا جاپان کا دورہ کیسار ہا؟ صدر ابوب نے جاپانی قوم کی انتقک محنت 'لگن اور ترقی کی فرب تعریف کرتے ہوئے کہا'' جاپانی لوگ واقعی مشین کی طرح کام کرتے ہیں۔"

یہ بن کر مسٹر اونو کھلکھلا کر ہنسے اور بولے" پیچارے بدنصیب جاپانی۔انسان کی عظمت انسان بننے میں ہے' مٹین بننے میں نہیں۔"

وزیراعظم اونونے قوموں کی مادی ترقی کے متعلق اپنا فلسفہ کسی قدر تفصیل سے بیان کیا جس کالب لباب میہ فاکہ یہ زمانہ مادی ترقی کازمانہ ہے۔ رفتہ رفتہ مادی ترقی ساری دنیا کواس طرح اپنی لپیٹ میں لے لے گی جس طرح کہ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

برف مٹی اور ج کا تو دہ پہاڑی چوٹی ہے پھسلتا ہے۔ اگر کوئی ملک مادی ترقی ہے بیچنے کی کوشش کرے بھی تو وہ ان ٹی ہرگز کا میاب نہیں ہو سکتا ، ہم سب مادی ترقی کی زدیس بے دست وپا مقید ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ترقی یافتہ ہو کر گل انسان ہی رہیں۔ ایسی مشین نہ بن جائیں جس میں حرکت تو تیز ہولیکن روح ندار د!

\* "Geography and the mountains and the sea fashioned India as she is and no human agency can change that shape, or come in the way of her final destiny. Economic circumstances and the insistent 'demands of international affairs make the unity of India still more necessary."

# ماں جی کی وفات

2 ارچ 1962ء کورات کے ساڑھے گیارہ بجے ماں جی جناح ہپتال کے ایک کمرے میں اچانک ہم سے رفت ہوگئیں۔اُس وقت میری جیب میں ریل گاڑی کے دو کلٹ تھے کیونکہ اگلی صبح میں نے اُن کواپنے ہمراہ لے کرالپنڈی کے لیے روانہ ہونا تھالیکن انہوں نے یکا یک اپناارادہ بدل لیااور اکیلے ہی اکیلے سفر آخرت پر روانہ الگیا۔

ہاں ہی کو کراچی کے قبرستان میں چھوڑ کر جب میں تنہا راولینڈی پہنچا تو معالیوں محسوس ہوا کہ گھر کی حجیت اُڑ اُلے اور اب دھوپ' بارش' اولے اور آندھی ہے بچنے کا کوئی حفاظتی سہار اموجود نہیں رہا۔ ایوان صدر میں اپنے الڑی تو وہ بھی اُجڑا اُجڑا سانظر آیا۔ گی روز تک میرے سامنے میز پر فائلوں کا پلندہ جمع ہوتار ہااور میں دیر دیر تک الدا جر پر سر نکائے بے حس و حرکت بیٹھار ہتا تھا۔ چند بارسب سے اوپر والی فائل بھیگ جاتی تھی جے میرا اردلی عرفان اہد موپ میں رکھ کر تسکھالا تا تھا۔

ایک دوزنہ جانے دل میں کیا اُبال اُٹھا کہ فاکلیں میز پر جمع ہوتی رہیں 'اور میں ایک کاغذ پر سر جھکائے ہے۔ ساخت 
"الی" کے عنوان پر اُن کے بارے میں لکھتارہا۔ لکھتے تکھتے آنکھوں سے بار بار آنو فی فی کر کے گرتے تھے اور 
اُلا پُر تحریر شدہ الفاظ کو بھگو کر لکیروں کی صورت میں پھیلادیتے تھے۔ میرے ادولی نے بتایا کہ اس دوران صدر 
بر کوئی بات کرنے بذات خود میرے کمرے میں تشریف لائے تھے۔ انہوں نے جھے کاغذ پر جھکے ہوئے آنسو 
باند کھا تو بغیر پچھ کہے ہے 'چپ چاپ واپس چلے گئے۔ دو تین گھٹے میں میری تحریر کھل ہوگی اور دل پھول کی پی 
باریکھا تو بغیر پچھ کہے ہے 'چپ چاپ واپس چلے گئے۔ دو تین گھٹے میں میری تحریر کھل ہوگی اور دل پھول کی پی 
کافرن ہوگیا۔ اُن کی میز پر فاکلوں والی ٹرے خالی پڑی تھی اور وہ کری میں نیم درازہ ہوکر کوئی کتاب پڑھ ا سے کہ اُمام ہوگی اور وہ کری میں نیم درازہ ہوکر کوئی کتاب پڑھ ا سے کہ اُماری کوئی کو اور کوئی کتاب پڑھ ا سے بی مناسب احکام درج کر کے جھے لوٹا دیا۔ جب میں 
الاکر باہر آنے لگا تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے جھے واپس بٹھا لیا۔ چند کمھے کھمل خاموثی طاری رہی 'پھر وہ 
بان زم اور ہمدردانہ لہج میں ہولے" جھے احساس ہے کہ تمہاراز ٹم ابھی ہر ا ہے۔ میری مائو تو چندروز کے لیے 
بان زم اور ہمدردانہ لہج میں ہولے" تو کھے احساس ہے کہ تمہاراز ٹم ابھی ہر ا ہے۔ میری مائو تو چندروز کے لیے 
بان زم اور ہمدردانہ لہج میں ہولے" تیں والد کو اچھی طرح جانتے ہو۔ خوش مز ان اور زندہ دل لوگ ہیں۔ میں انہیں 
اُن کر دوں گا۔ شاید تمہاراغم کمی قدر ہاکا ہو جائے۔"

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

شهابنامبه

میں نے اُن کا شکریہ اوا کر کے کہا" سر! آج ایک خاص بات تھی۔وہ پوری ہوگئ ہے 'اب میں بالکل نازل ہول۔" "الی کیا خاص بات تھی؟ کچھ ہمیں بھی تواعقاد میں لو۔"وہ نرمی سے بولے۔ میں نے کسی قدر انجاپائے۔ جواب دیا" سر! میں نے اپنی مال کی یاد کو الفاظ میں ڈھال کر کاغذ پر شقل کر دیا ہے۔اب یہ المیہ صرف میرای غم نہی رہا۔"

"كهال چھواؤ مے؟"انہوں نے يو چھا۔

" کسی رسالے میں۔غالبًا" نفوش "میں۔" میں نے جواب دیا۔

"جب حجب جائے تو مجھے بھی پڑھنے کے لیے دینا۔"انہوں نے فرمائش کی۔ پچھ عرصہ بعد جب"اں ٹی" "نقوش" میں شالع ہوئی تو میں نے رسالے کی ایک جلد صدر ابوب کی خدمت میں بھی پیش کر دی۔ معلوم نہیں انہوں نے اسے بھی پڑھا بھی یا نہیں؟

"ماں جی" پر ار دو کے نامور افسانہ نگار 'ڈرامہ نولیں 'ناولسٹ 'نقاد اور دانشور مرز اادیب کا تیمر ہ بھی جو" نقوش" کے سالنامہ (جون 1985ء) میں شائع ہوا تھا' یہاں شامل کر رہا ہوں۔

میری طرح کے جزوقتی نیم اویب کے لیے یہ تیمرہ بڑا قیتی اور باعثِ صدافتخارہے۔ یہی احساس اے یہاں پر نقل کرنے کے لیے میرے لیے وجۂ ترغیب ہے۔ یہ خود ستائی کی بات نہیں بلکہ جذبہ تشکر کا اظہار ہے۔

### مال جي: اُردوادب کاايک زنده کارنامه

#### ميرزا اديب

اگرآپ قدرت الله شہاب کانام لیتے ہیں اور آپ کے ذبن میں یہ نام لیتے ہی "ماں جی "کا تصور نہیں اُ جرتا تو 
ایک کہ آپ نے شہاب کا پورانام نہیں لیا۔ای طرح آپ"ماں جی "کا ذکر کرتے ہیں اور ایک برقی روکی مانند 
ہانام آپ کے دماغ میں در نہیں آتا تو"ماں جی "کااد صور اخیال آپ نے کیا ہے۔اصل میں قدرت الله شہاب 
اُل کی "ان طور پر ایک دوسرے سے وابستہ ہو گئے ہیں کہ ایک نام دوسرے نام کے بغیر غیر مکم ل لگتا ہے۔
اُل میں کوئی شک نہیں کہ و نیا میں اُن گِنت ایس تحریریں منظر عام پر آئی ہیں 'جنہوں نے اپنے مصنفوں کو 
ن کے بلند سے بلند ترافق پر پہنچادیا ہے مگر ایس تخلیقات بہت کم وجو دیند بر ہوئی ہیں جو اپنے خالقوں کا ایک طرح 
اُر اینک بن گئ ہیں 'جو اپنے خالقوں کو اپنے ساتھ لے کر چل ہیں اور ہمیشہ ہم قدم رہی ہیں۔ہم قدی کا یہ انداز 
اہا "اُر قدرت الله شہاب کے ہاں موجود ہے۔

ٹہا بنیادی طور پر افسانہ نگار ہیں۔ اُن کے افسانوں کی تعداد چالیس پینتالیس سے آگے نہیں ہو ھتی 'لیکن اُن "گھ کر توانہوں نے ایک ایسامقام حاصل کو لیا ہے جو گر دشِ شام وسحر کے در میان پہلے بھی بہت نمایاں تھا اُن مُی اُس کی اس قابل رشک حیثیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس افسانے کونہ جانے میں نے کتنی مرتبہ پڑھاہے اہارائ کی ٹراسرار مقناطیسی کیفیت میرے دل ود ماغ پر چھاگئ ہے اور چھائی ہوئی ہے۔

"ان جی "کاایک حد تک تجزیاتی مطالعہ کرنے سے پیشتر میں شہاب کی دوایک خصوصیات کاذکر ضرور کروں اللہ نموصیت یہ ہے کہ شہاب نے مخضر افسانے کے اساسی تقاضوں کو بہت اچھی طرح سمجھ کر ادب کی اس المرف بحر پور توجہ کی ہے۔ اُن کاافسانہ صحیح معنوں میں مخضر افسانہ ہوتا ہے۔ افسانے کی پور کی تحریر میں شاذو کا کوانی ایمافقرہ ملے گاجو افسانے کی تعمیر میں اس حد تک اہم حصہ نہ لے کہ اسے فالتو سمجھا جاسکے۔ دوسر کی ام بیت یہ ہے کہ اُن کی تحریروں میں طنز کہیں تو واضح طور پر محسوس ہوتا ہے اور کہیں دبا دبارہتا ہے۔ طنز کا جو بہب ہیں ہے اُدرو کے کسی بھی افسانہ نگار کے ہاں نہیں۔ مولانا صلاح الدین احمد نے شہاب کو اردو کا سب بالمؤز گارافسانہ نگار کہا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

آئے اب شہاب کے اس افسانے کی طرف توجہ کرتے ہیں جس کا عنوان "مال جی" ہے اور جے مُن فے شہاب کا جزولا یفک قرار دیاہے۔مال کااوّلین فقرہ ہے:

"مال جي كي بيدائش كالصحيح سال معلوم نه ہوسكا۔"

مان بی کی پیدائش کا صحیح سال کیو نکر معلوم ہو سکتا تھا۔ صحیح سن ولادت تواس شخص کا معلوم ہو سکتا ہے جہا تعلق دوران وقت سے ہو جو ہستی زمان و مکان کے حدود سے ماورا ہو اُسے وقت کے پیانے سے کیے بابا ماسکا ہے اسلام بھی دوران وقت سے ہو جو ہستی زمان و مکان کے حدود سے ماورا ہو اُسے وقت کے پیانے سے ازلی اور ابدی دجو الله بھی ہو اُسے اُسے اُسے اُللہ اور ابدی دجو اُسے الفاظ کھے جو اُن کے ذہمن میں یہ تصور نہیں ہوگا جو کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے مگر جھی بول بھی ہوتا ہے کہ ہم غیر شعوری طور پر بچھ ایسے الفاظ کھے ماتے بار جن کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے مگر بھی بھی ہوتا ہے کہ ہم غیر شعوری طور پر بچھ ایسے الفاظ کھے ماتے بار جن کیا بی کی فرف میں ہوتی ہیں۔ شہاب نے ایک عام مفہوم کے لیے یہ فقرہ کھا ہے۔ مقصود اُن کاا پی والدہ کے ہو بین کی پر بیس معلوم نہیں 'لیکن یہ فقرہ لکھتے وقت انہیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ وہ ایک خاص مال کاذا میں کریں گے بلکہ حقیقتا اُس روح کا کریں گے جو ہر ماں کے اندر کار فرما ہے۔ جو آ فاقی ہے اور جے عام مفہوم نہیں کریں گے بلکہ حقیقتا اُس روح کا کریں گے جو ہر ماں کے اندر کار فرما ہے۔ جو آ فاقی ہے اور جے عام مفہوم نہیں کہا جا تا ہے۔

"ماں بی"نے دنیامیں آنے کے بعد ایک ایسے ماحول میں اپنی طفولیت کا دَور گزار اے جو حدور جہ "معموم' ہے۔اُن کے والد کے پاس چند ایکڑ زمین تھی'جو نہر کی کھد ائی میں ختم ہو گئی تھی۔روپڑ میں انگریز حاکم کے دفتر۔ الیمی زمینوں کے معاوضے دیے جاتے تھے۔ یہ بزرگ معاوضہ لینے کے ڈھٹک سے واقف ہی نہیں تھے۔ نتجہ یہ کہ معاوضہ حاصل کرنے کی بجائے خود نہرکی کھد ائی میں محنت مزدور کی کرنے لگے۔

توبیماں جی کے والد تھے۔

اب دیکھئے جولزی ایسے باپ کے زیر تربیت اپنے شب دروز گزارے گی 'وہ قدر تا کس سانچے میں ڈھل ہا۔ ا گی۔ اُسے دنیاداری کی کیا خبر ہوگی؟ اُس کے باطن میں اوّل تو دہ امنٹیس پیداہی نہیں ہوں گی جوایک سوجہ اوجہ اور زمانے کے نشیب و فراز کو سیجھنے والی ہتی میں پیدا ہو سکتی ہیں اور اگر پیدا ہوں گی بھی تو صبر و شکر کے گہرے اصار میں مغم ہوجائیں گی۔

"ال بی "کاسفر بردی سادگی کے عالم میں شروع ہوتا ہے۔ وہ زندگی کے شاداب راستوں پر سفر نہیں کر تیں۔ اُن راہوں پر قدم اٹھا تیں۔ جن پر کہیں کہیں سایہ دار درخت مسافر کو تیز دھوپ سے بچالیتے ہیں۔ بسوہ اُن کی وزندگا کا انعام سمجھ لیتی ہیں اور کبھی بھی حرف شکایت لب پر نہیں لا تیں۔ اُن کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ بقر عید کا تہوار آتا ہے تو اُن کے والدا نہیں تین آنے بطورِ عیدی کے وے دیتے ہیں۔

یہ تین آنے اتنی بڑی رقم تھی کہ اُس کا مصرف ہی اُن کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔

يه متعلم ونوان براين سف مرايك ملوخ وشمان مومور على تهم مدود الأمار مومور الماري ميدود الماري ميدود الماري ميدود

المكرداغ مين دال دين مين اورايك بيسه اينياس محفوظ ركهتي مين

ال کے بعد جب بھی اُن کے پاس گیارہ پینے جمع ہو جاتے ہیں تو کسی معجد کے دیئے میں تیل ڈالنے کا نظام کر اُبار اس کے علاوہ ان گیارہ پیسوں کا کوئی مصرف وہ نہیں جا نتیں۔"ماں جی" کی اس حرکت یا طریقِ عمل کو لادگادروا بی کہاجائے گا مگر ایسا نہیں ہے۔

فہاب نے ال جی کی اس عادت کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے۔

"مادی عمر جعرات کی شام کواس عمل پر بردی وضع داری سے پابند رہیں۔ رفتہ رفتہ بہت می معجد وں میں بجل الکن لاہور اور کراچی جیسے شہر ول میں بھی انہیں ایسی معجد ول کا علم رہتا تھا جن کے چراغ اب بھی تیل سے لاہوتے ہیں۔ وفات کی شب بھی "مال جی" کے سر ہانے ململ کے رومال میں بندھے ہوئے چند آنے موجود الله میسے بھی مسجد کے تیل کے لیے جمع کر رکھے تھے۔ چونکہ وہ جمعرات کی شب تھی۔"

ٹہاب کے اس افسانے کا ایک ایک فقرہ بڑا بلیغ اور پُرمعنی ہے۔ مگریہ پیراجو میں نے نقل کیاہے 'اس اعتبار ، بے مداہم ہے کہ اس کے ذریعے" مال جی 'کالپوراکر دار واضح ہو جاتا ہے۔

می نے "مال جی" کے کر دار پر غور کیاہے توبہ باتیں میری سمجھ میں آئی ہیں۔

تمیدی سطور میں عرض کر چکا ہوں کہ "ماں جی" ایک فردِ واحد تو ضرور ہیں گران کا کر دار فردِ واحد سے زیادہ بنا کی جسمی صورت ہے جو ما متا کہلا تا ہے۔ خدائے رحیم ورحمٰن نے نزول رحمت کی خاطر بے شار ذرائع اختیار بن کہنے کا نزدائع میں سب سے مؤثر 'سب سے قوی اور ہمہ گیر اور آفاق گیر ذریعہ ما متا ہے۔ پیدا کرنے والے الاکا پی رحمت کا مظہر بنا کر اس خاکد ان تیرہ و تاریک میں بھیجا ہے۔ رحمتوں کی ایک صورت ضیا فروزی ہے اور ان گار میں دوشی کی پیلاتی ہیں 'نزول رحمت کے سوااور کچھ نہیں ہے۔ ان اگل ہیں 'نزول رحمت کے سوااور کچھ نہیں ہے۔ کا کا ہے دوشی کھیلاتی ہیں 'نزول رحمت کے سوااور کچھ نہیں ہے۔ کا کا ہے دوشی کھیلتی ہے اور روشی رحمت و برکت کا دوسرا نام ہے۔

رد خی وہیں پھیلائی جاتی ہے جہاں تاریکی ہو۔"ماں جی"جہاں بھی رہتی ہیں' تاریک کو شوں کو ڈھونڈتی رہتی ہیں ال جاکر روشنی بھیریں۔ یہ عمل ہنگامی نہیں' عارضی نہیں' مستقل ہے۔ خدا کی رحمت جب مستقل ہے تو دنیا میں کار مت کا مظہر عارضی کیو نکر ہو سکتا ہے۔

یهال ایک اور بات کا بھی خیال رہے۔"مال جی "کی اس روشنی کا تعلق 'مسجدوں سے ہے۔مسجدوں کے حوالے پروٹن جوان کے دم قدم سے ظہور پذیر ہوتی ہے 'ایک قتم کا تقدیں حاصل کر لیتی ہے۔

رمت کی ایک نشانی میہ بھی ہے کہ وہ خود کو چند افراد' چند خاندانوں' چند لوگوں تک محدود نہیں کرتی۔ کیا نا بب طلوع ہوتا ہے تو وہ اپنی کرنوں کو پھیلانے کے لیے رنگ' نسل' امارت' غربت وغیرہ کا امتیاز روا رکھتا المایہ کرنیں سیاہ فام نسلِ انسانی کو اپنا نور دیئے سے انکار کر دیتی ہیں؟ کیا یہ کرنیں اونچے مکانوں کے اردگر دہی المن پھیلادتی ہیں؟ غریوں کی جھونیز موں کی طرف نہیں جاتیں؟ "ماں جی" توسب کے لیے ہیں۔ رحمت ِ خداد ندی کی طرح۔ دہ سب کا بھلا چاہتی ہیں۔ اُن کی دعام "سباً لا۔" لا۔"

ماں جی کوایک بالکل مختلف خاتون کی حیثیت سے شہاب نے پیش کیا ہے۔ ایک تووہ زمانہ تھا کہ "مال ہی"ادر اُن کا خاندان بشکل اپنا پیٹ بھر سکتا تھا۔ رو کھی سوکھی کھا کر سب سو جاتے تھے یا محنت مز دوری کرنے لگتے تھ گر "مال جی" کے شوہر جب گلگت کے گور نر بے توان کی بڑی شان و شوکت تھی۔ خوبصورت بنگلہ 'ویٹے باغ'نوکر چاکر'
در واز بے پر سپاہیوں کا پہرہ' لیکن "مال جی" پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس سار بے جاہ و جلال نے ان کی طبیعت میں کوئی تبدیلی نہ کی۔ وہ وہ یک کی ویسی دہ بیا کیل سادہ 'ورویش منش خاکسار۔ اگر وہ کوئی عام عورت ہوتی سی توان کے خیالات بدل جاتے گروہ تو سب کی طرح ہونے کے باوجود سب سے مختلف تھیں۔

کیاوہ سچ مجاک آئیڈیل ہت تھیں؟عام انسانوں سے ماورا 'محض ایک زندہ 'متحرک نصب العین۔

''ماں جی'' میں ہزار دو ہزار خوبیاں موجود ہیں'گر شہاب اس گہری حقیقت ہے بے خبر نہیں ہیں کہ انبالا دیو تایا دیوی کی عزت کر تاہے۔اُس کی عظمت کا بد دل و جان اعتراف کر تاہے گراس سے محبت نہیں کر سکا' پیا نہیں کر سکتا۔ پیار وہ انسان ہی ہے کرے گا۔ محبت وہ گوشت پوست کے انسان ہی ہے کرے گا۔ شہاب کا بیا انہا کہ خوب صورت کر دار' بڑااو نچا' بڑا مختلف کر دارہے' لیکن اپنی ساری خوبیوں' اپنی ساری بلندی کے باوصف وہ آخرا کیا انسان ہی رہتاہے۔

ا کی بار "مال جی "شک و حسد کی اس آگ میں جل نجمن کر کباب ہو گئیں 'جوہر عورت کا ازلی ور شہے۔ گلانہ میں ہر قتم کے احکام "گورنری" کے نام پر جاری ہوتے تھے۔ جب یہ چر جا مال جی تک پہنچا تو انہوں نے عبدالہ صاحب سے گِلہ کیا:-

"بھلا حکومت تو آپ کرتے ہیں الیکن گورنری گورنری کہہ کر بچھ غریب کا نام نے میں کیوں الا جاتا۔
خواہ مخواہ۔ "عبداللہ صاحب علی گڑھ کے پڑھے ہوئے تھے 'رگ ظرافت پھڑک اُٹی اور باعنائی ہے فہا
"ہماگوان یہ تمہارانام تھوڑاہے گورنری تو دراصل تمہاری سوکن ہے ،جو دن رات میرا پیجھا کرتی رہتی ہے۔ "
یہ سن کر "ماں بی" کے دل میں غم بیٹھ گیا۔ اُس غم میں وہ اندر ہی اندر کڑھنے لگیں۔ آخرا یک عورت تھی سوکن کا جلاپا مشہور ہے۔ اگر وہ اس مقام پر وسعت قلب کا مظاہرہ کر تیں 'تو وہ شاید اس نے نیادہ عظیم کردار ہر جاتیں 'گر انسانی دنیا ہے الگ تھلگ ہو جاتیں۔ ہمارے دلوں میں اُن کے لیے صرف عظمت ہوتی مون احرا ہوتا۔ وہ پیار نہ ہوتا ،جو ہم اُن ہے کرتے ہیں۔ وہ محبت نہ ہوتی جو انہیں انسانوں کی اس دنیا میں حاصل ہے کیونکہ ایک مردار کی صرف عزت کرنے کے لیے اُس کے ملکوتی صفات کی ضرورت ہوتی ہے اور جب اُس کی عزت ہما کو جائے تو یہ اُس کی انسانی صفات کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ مردار کی صرف عزت کی وجہ ہوتا ہے۔ اس کے مجان اپنے اندر ملکوتی صفات کی وجہ ہوتا ہے۔ وہاں انسانی صفات کی وجہ ہوتا ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نہیں ہے۔ ملکوتی اور انسانی صفات اسے عظیم اور پیار اکر دار بنادیتی ہیں۔ میں نے اوپر بتایا ہے کہ طنز نگاری کا جو ثہاب میں ہے 'وہ ار دو کے بہت ہی کم نثر نگاروں کے حصے میں آیا ہے۔ اُن کے یہاں طنز کی کاٹ بڑی گہری ہے۔ اس پورے افسانے پر سنجیدگی کی فضاچھائی ہوئی ہے مگر شہاب کا قلم یہاں بھی طنز کارنگ جمادیتا ہے۔ "ال جی" و نیا سے رخصت ہو چکی ہیں اور اب شہاب کا مسئلہ ان کے اسینے الفاظ میں سنیے:

"اگر" ماں جی" کے نام پر خیرات کی جائے' تو گیارہ پیسے سے زیادہ کی ہمت نہیں ہوتی' کیکن مسجد کا ' ملّا پریشان ۔ کلکاریٹ بڑھ گیاہے اور تیل کی قیمت گرال ہوگئی ہے۔

اں بی کے نام پر فاتحہ دی جائے تو کئی کی روٹی اور نمک مرچ کی چئنی سامنے آتی ہے لیکن کھانے والا درویش وکہ فاتحہ درود میں پلاؤادر زردے کا اہتمام لازم ہے۔"

آٹریں' میں ایک نقرہ لکھنا چاہتا ہوں' شاید اسے ایک رسی نقرہ گردانا جائے گر میں اپنی طرف سے ایک ناظہار کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر شہاب صرف یہی ایک انسانہ لکھ کر قلم ہاتھ سے رکھ دیے' تو بھی وہ کی تاریخ میں زندہ رہنے فقط اس افسانے کی بدولت۔ یہ افسانہ زندہ رہنے والی تخلیقات میں سے ہے تو پھر اس کا خات کوں کر فراموش کیا جاسکتا ہے؟

ٹہاب نے اس افسانے میں ایسی نثر کا نمونہ دیا ہے 'جے میں شعری اصطلاح میں سہل ممتنع کہہ سکتا ہوں۔ ایسی فی ہزار کوشش کرو' نہیں لکھی جائے گی۔ وہ شاعری نہیں کرتے مگر ان کی اس نثر میں شاعری موجود ہے۔ ایسی ہیے ہم اقبال کا''ساقی نامہ'' پڑھ رہے ہوں۔

"رِچہ لگا" کی ترکیب یا تو محمد حسین آزاد کے ہاں پڑھی تھی یا شہاب کے ہاں پڑھ رہے ہیں۔ یہ ترکیب انہوں ل طرح استعال کی ہے" انہی دِنوں پرچہ لگا کہ بار میں کالونی کھل گئی ہے۔"

کنائبک فقرہ ہے۔" پر چہ"کی جگہ اطلاع لفظ رکھے'فقرے کی ساری خوبصور تی پامال ہو کررہ جائے گی۔ "ال جی! آپ کی اپنی نظر میں کوئی ایسا خوش فصیب نہیں تھا؟" ہم لوگ چھیٹرنے کی خاطر ان سے بوچھا

"توبہ توبہ بت" ال جي كانوں يرماتھ لگاتيں۔اس" توبہ توبہ بت" كاجواب نہيں ہے۔

یرانساند پڑھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا۔ ممکن ہے کسی اور قاری کے ذہن میں بیہ سوال بھی ۔

۔ سوال یہ ہے کہ شہاب نے "ماں جی" کے کر دار کو تو بہت خوش اسلوبی سے بنایا' سنوار اہے نہ اپنے باپ کے ،

رکا طرف توجہ کیوں نہیں کی ؟ دوا نہیں افسانے میں جہاں کہیں ان کاذکر آتا ہے 'عبد اللہ صاحب' کہتے ہیں۔

میں عرض کروں گاکہ "ماں جی" کے کر دار میں جیسا کہ میں نے کہاہے 'شہاب نے" یو نیورسل مَدر بُلا" یاان کے امذ کی تجسیم کی ہے۔ باپ کے معاملہ میں ان کے چیش نظر کوئی الی چیز نہیں تھی۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ اللہ مکرم کاکر دار بھی این جگہ ایک منفرد کر دار محسوس ہوتا ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

سرسیداحد خان عبداللہ صاحب کو سرکاری وظیفہ دلواتے ہیں کہ انگلتان میں جاکر آئی۔ ی-الیں کے انتخان میں شریک ہوں 'مگر عبداللہ صاحب کی والدہ بیٹے کو انگلتان جانے سے روک دیتی ہیں۔ عبداللہ صاحب ' وظیفہ والیں کر دیتے ہیں 'سرسید سخت خفا ہو کر پوچھتے ہیں: ''کیاتم اپنی بوڑھی ماں کو قوم کے مفادیر ترجے دیتے ہو؟''

"جی ہاں"عبداللہ صاحب جواب دیتے ہیں۔ کیا یہ اس کر دارکی انفرادیت نہیں ہے گر اس انسانے کامرکزی کردار"ماں بی "بی ہے۔"مال جی "جو سدا بہار کر دار ہے 'جو ہمیشہ زندہ رہنے والا کر دار ہے۔! بیکریٹ "نقوش"لا ہور بیکریٹ نقوش"لا ہور

سالنامه جون 1985ء

## صدرا تيوب كازوال

صدرایوب کے زوال کے اسبب مفرد نہیں بلکہ مرتب تھے۔ اُن کے اقدار کے عصاکو 1969ء ہے برسوں زوال کادیمک نے اندر بی اندر بی اندر جانئا شروع کر دیا تھا، لیکن حکمرانی کی ترنگ بیں انہوں نے بھی اسے محسوس نہ کیا۔

صاحب اقدار کا زوال سب سے پہلے اُس کے اپنے اندر شروع ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ صدر ایوب نے کو گن لگنا کس وقت شروع ہوا۔ (اگر بیہ فرض کر لیا جائے کہ اُن کی نیت بیں ابتداء بی سے کوئی نور نہ تھا!) سب اندازہ قرائینی شہادت بی سے لگایا جا سکتا ہے۔ فرور کی 1962ء بیں ایک صاحب مدر اس (بھارت) سے برانان آئے ہوئے تھے۔ وہا پی زندگی کے آخری ایام کمہ معظمہ اور مدینہ منورہ بیں گزار نے سعود کی عرب جارہ بالنان آئے ہوئے تھے۔ وہا پی زندگی کے آخری ایام کمہ معظمہ اور مدینہ منورہ بیں گزار نے سعود کی عرب جارہ بیان آئے ہوئے تھے۔ ان کی جہت بین سے اُن کے بہت سے خطوط مدر اس سے آ چکے تھے کہ پاکتان بیں چندر وز قیام کے دور ان وہ صدر اباب ضرور ملنا چاہتے ہیں۔ اُن کا دعویٰ تھا کہ وہ علم جفر کے بہت بڑے ماہر ہیں اور ایوب خال کو چنداہم پیشین اباب ضرور ملنا چاہتے ہیں۔ صدر کے ساتھ اُن کی نصف گھنٹہ کی ملا قات بڑا صبر آزمام جلہ تھی کہ اُن صاحب کی عمر کی است جو ہمارے بیلی بیٹن پر آٹھ یا تو برس کی گفتگو بھی کائی حد تک بے سروپا گئان پر آٹھ یا تو برس کے اُن کی موجہ تھی کہ ان کے علم جفر کی روسے صدر ابوب پاکتان پر آٹھ یا تو برس گے۔ کہ کومت کریں گے۔

جب وہ صاحب چلے گئے تو صدر ایوب نے مجھے مخاطب کر کے کہا''یہ بڈھا کیا ٹبک رہاتھا کہ میں آٹھ یانو ہر س لوت کروں گا۔ کیا اُس کے علم نے اُسے یہ نہیں بتایا کہ نیا آئین نا فذہو رہاہے جس میں میری صدارت کی میعاد لاد مال اور ہے۔ اس کے بعد نئی اسمبلیاں ہوں گی اور نئے ووٹر ہوں گے۔ شاید وہ صدر بھی نیا منتخب کرنا آل۔"

میرااندازہ ہے کہ اُس وقت بیران کی ایماندارانہ رائے تھی جو سراسر نیک نیتی پر بھی تھی کیکن اُس کے بعد دیکھتے ہواکا رُخ بدل گیا اور نیک نیتی کاسارا بھرم نفسانی خواہشات' آئینی ترمیمات اور سیاسی ریشہ دوانیوں کی نذر ہو ماں انحطاطی عمل کا آغاز بظاہر ممی 1964ء میں شروع ہوا'جب صدر ایوب نے قومی اسمبلی میں اپنے آئین میں رکز میم منظور کروانے کے لیے سر توڑ کوشش شروع کر دی۔ آئین کی رُوسے صدر کے انتخاب سے پہلے قومی اور اِلْ اِسمبلیوں کے ایما پر اس بندوبست بل کی میں ایما پر اس بندوبست اِلْ اِسمبلیوں کے ایما پر اس بندوبست

کوالٹ کرنے کے لیے جو آئینی ترمیم پیش کی گئ اُس کے خلاف قومی آسبلی ہیں شدید ردعمل ہوا۔ ترمیم مظور کرنے کے لیے آسبلی ہیں مطلوبہ ووٹوں کی تعداد حاصل کرناد شوار ہوگئ تو حکومت نے دھونس 'دھاندلی' لا کچاور فریب کے ایم لے کر حزب مخالف کے آٹھ اراکین کو توڑ لیا۔ اس سے قبل صدر ایوب نے بڑے اہتمام سے پولٹیکل پارٹیز ایکٹ میں یہ شرط رکھوائی تھی کہ اگر قومی یاصوبائی آسبلی کا کوئی ممبر اپنی پارٹی چھوڑے گا تو آسے اسبلی کی نشست ہمیں دستبر دار ہونا پڑے گا اور اس نشست کے لیے آسے از سرنو استخاب لڑنا ہوگا لیکن قومی آسبلی کے ان آٹھ بھی دستبر دار ہونا پڑے گا اور اس نشست کے لیے آسے از سرنو استخاب لڑنا ہوگا لیکن قومی آسبلی کے ان آٹھ بھی بنادیا گیا! دوسر سے سات ممبر وں کو کیاانعام دیا گیا! اس کا جھے علم نہیں۔ چنانچہ اس ترمیم کے ذریعے اب یہ قرابیا کہ نیا صدر منتخب ہونے تک موجودہ صدر بدستور عنان اقتدار اپنے ہاتھ میں رکھے گا اور صدر کا انتخاب مرکز کی اور صدر کا انتخاب مرکز کی اور استفام دیا گیا! سے ایک تبدیلیوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ اگلے موالی آئمیلی میں صدر ایوب کا پہنے استمال کی راہ ہموار کرنے کے لیے آئمین کی یہ آئی ان کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکتی تھی اور صدر ایوب کے اپنے باتھ بنائے ہوئے آئین کی یہ آئی لی یہ قور میں کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکتی تھی اور صدر ایوب کے اپنے بنائے ہوئے آئین کی اور کی روز جوام کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ محل کی درجہ نے گرا دیا۔

اس ترمیم کے جِلو میں اُسی برس کے بعد دیگرے دو مزید آئینی ترامیم بھی معرض وجود میں آئیں۔ایک کے ذریعے دیہاتی سطح پر نمبر داروں'انعام داروں' سفید پوشوں اور ذیلداروں کو بنیادی جمہور یتوں کے انتخابات لڑنے کا اہل قرار دے دیا گیا تاکہ حکومت کے اپنے کار ندے اور حلقہ بگوش زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان اداروں میں شال ہو سکیں۔ دوسر ی ترمیم سے سرکاری ملازمین کی میعاد ملازمت اور سبکد وشی کے نئے قواعد و ضوابط نافذ ہو گئے ادر حکمت کی گرفت اُن کی شہ رگ پر براہ راست اور بھی مضبوط ہو گئی۔ان اقد امات سے اُن شکوک و شبہات کو مزید تقریب ملک کہ صدر ایوب سیاست کے علاوہ نظم و نسق سے ہر شعبے میں بھی طرح طرح کے جھکنڈے استعال کرے اُگا صدار تی انتخاب ہر قیمت پر جیتنے کا جال بچھارہے ہیں۔

ان آئینی ترامیم کے ساتھ ہی صدر کے عہدہ کے لیے استخابی مہم پورے زور و شور سے شروع ہوگئی۔ ملک کے بہت سے سربر آوردہ سیاسی لیڈر صدر ایوب کی مخالفت کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ ان میں خواجہ ناظم الدین 'میاں مماز مجھ دولتانہ 'شخ مجیب الرحمان 'مولانا بھاشانی 'خان عبد الولی خان 'چود هری محمطی اور مولانا مودودی کے نام سرفہرت ہے۔ ان رہنماؤں کی قیادت میں کونسل مسلم لیگ 'عوامی لیگ نیشنل عوامی پارٹی ' نظام اسلام پارٹی اور جماعت اسلام کے اتحاد سے دولم اسلام پارٹی اور جماعت اسلام کے اتحاد سے دولم اسلام پارٹی امتخاب میں فکست دیا تحاد سے علاوہ ان کااور کوئی مشتر کہ لا تح عمل یا منشور نہ تھا۔

اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ لازمی تھا کہ یہ متحدہ محاذ ایک ایسا صدارتی امیدوار نامزد کرے جوابیب خان کو شکست دینے کی اہلت رکھتا ہو۔ان کے سامنے ایک نام تو مس فاطمہ جناح کا تھاجو قائد اعظم کی جن ہونے محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

کالطے ہے ملک بھر میں ایک خاص عزت واحترام اور جذباتی قدر و منزلت کی حامل تھیں۔ دوسرا امکان جزل محمد <sup>لم</sup>م فان کے نام کا تھا۔ *گور نر کے طور پر* وہ مشرقی پاکستان میں نمایاں ہر د تعزیزی حاصل کر چکے تھے اور وز ر<sub>ی</sub> ارن د بحالیات کی حیثیت ہے وہ مغربی پاکستان میں بھی خاصے نیک نام تھے۔مس جناح کی جگہ اگر جزل اعظم کو مار في اميد وارنامز د كياجاتا تويقيناً صدرايوب كوبهت زياده مشكلات كاسامنا كرنايرٌ تا اليكن وزير خارجه مستر ذوالفقار المونے اس موقع پرایک عجیب ترپ کی حیال جلی۔ میشنل عوامی یارٹی کے ایک متنازرکن مسٹر مسیح الرحمٰن سے اُن کا إلالنه تقا۔ مسيح الرحمٰن بھٹو صاحب کے ہم نوالہ وہم پیالہ ہونے کے علاوہ مولانا بھاشانی کے دست راست بھی ا والى طور پروه الچھى شہرت كے مالك ند تھے اور سياست ميس مول تول كرنے كے اسرار ورموز سے واقف تھے۔ ہاتا ہے کہ مسٹر بھٹونے انہیں پانچ لاکھ روپے کے عوض خرید لیا۔ بعض ذرائع تواس پانچ لاکھ روپے کی بانٹ میں لا العاشاني كو بھي شراكت كا حصد وار تھبراتے تھے۔ والله اعلم با لصواب۔ مسيح الرحلن كے واؤ بيج ميس آكر لاالها ثانی نے کمبائنڈ الوزیش پارٹیز پر شرط عائد کردی کہ وہ صرف ایسی شخصیت کو صدارتی امیدوار نامز د کریں ما كارش لاء كى حكومت سے مجھى كوئى تعلق نەر باہو۔ جزل اعظم خان مارشل لاء كى حكومت كاليك نہايت اہم ركن رہ ، نے اس کیے یہ شرط عاکد ہونے کے بعد صدارتی امیدوار کی حیثیت سے ان کانام خود بخود خارج از بحث ہو گیا۔ ای طرح کا پیجدار حربہ استعال کر کے صدارتی انتخاب کے سلسلے میں مسٹر بھٹونے صدرایوب کی ایک اوراہم ت بھی سرانجام دی تھی۔ چند قانونی ماہرین کے مشورے سے کمبائنڈ ابوریش پارٹیزنے بیہ خفیہ فیصلہ کیاکہ بان کی صدارتی امیدوار کی حیثیت کو سپریم کورث میں چیلنے کیاجائے کیونکہ فیلڈ مارشل کے طور پران کی تقرری ، واحکام جاری ہوئے تھے ان کے پیش نظروہ آئین طور پر کسی انتخاب میں حصہ لینے کے اہل نہیں رہے۔ اپنی ناد صول کرے مسیح الرحلٰ نے متحدہ محاذ کا بیر راز در ونِ خانہ بھی مسٹر مجھو پر فاش کر دیا۔ حفظِ ماتفتم کے طور پر الدب نے فور اوپی تقرری کے احکام میں مؤثر برماضی رة وبدل کر کے انہیں آئینی تقاضوں کے ہم آ ہگ کرلیا۔ مدرالوب اینے امتخاب کی راہ میں ہر رکاوٹ کو دور کرنااپنا حق سمجھنے لگے تھے۔اس عمل میں ان کے نزدیک الناهائز طریق کار کی کوئی تمیز باقی نه رہی تھی۔ میرے خیال میں زوال کی طرف بیه اُن کاایک یقینی قدم تھا۔

مدارتی الیکشن کے دوران صدرایوب نے دین اور دنیادونوں سے بے در پنے فائدہ اٹھایا۔ پہلے تواکی مشہور پیر ب نے اعلان فرما دیا کہ انتہاں ہوا ہے کہ کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز کو اللہ تعالیٰ کی خوشنود کی بنیں۔ اس کے بعد چند علائے کرام نے یہ فتوئی بھی صادر کر دیا کہ اسلام کی رو سے کسی عورت کا سربراہ مملکت عہدے پر فائز بہونا جائز نہیں۔ اس مسئلہ پر جماعت اسلامی کے سربراہ مولانا مودودی کی بیر رائے تھی کہ اسلام کورت کے سربراہ مملکت ہونے کی اجازت تو ہے ، لیکن مناسب نہیں۔ صدر ایوب کے حواریوں نے مس فاطمہ اگر نیاد کھانے کے حسب تو فیق اسلام کا ہر ممکن استعمال بیا۔

مدارتی الیشن کے دوران دین کے علاوہ دنیا بھی بے حساب کمائی اور لٹائی گئے۔ابوب خان کی کنونشن مسلم

لیگ کے ہاتھ میں کروڑوں کا الیکن فنڈ موجود تھا۔ اسے جمع کرنے کے لیے ہر طرح کے حرب استعال کے گئے سے۔ اکثر تاجروں اور صنعتکاروں کو امپورٹ لاکسنوں پر مقررہ شرح سے الیکن فنڈ میں چندہ دینا ہوتا تھا۔ کچھ لاکسنس فرضی ناموں پر جاری کر کے بھاری قیمت پر ضرورت مند تاجروں اور صنعت کاروں کے ہاتھ فروخت کر دیئے جاتے ہے۔ اس کے علاوہ پٹ سن کے کار خانوں اور سُوتی اور اونی ٹیکٹ اکل ملوں سے بھی بھاری بھر کم چندے وصول کیے گئے متے۔ اس بہتی گنگا میں ہر کوئی نگا اشنان کر رہا تھا اور بہت سے کارکن اپنا اپناہا تھ رنگنے میں نہایت ب کارگن اپنا اپناہا تھ رنگنے میں نہایت مرسر عام مصروف تھے۔ صدر ایوب کے صدارتی انتخاب کی مہم میں پینے کی ریل پیل نے سیای گلن اور سرئن کو ایسا فروغ بخشا جس کی مثال ہماری تاریخ میں پہلے نہیں ملتی۔ انہوں نے سیاست کی تطہیر کی خاطر پور کا فین کے ساتھ سیاست اور پر چڑھائی کی تھی اور اب ان کی پارٹی خود ہی الیکشن کے تا لاب میں گندی چھلی کارواین کر دار اداکر نے میں سرگرم عمل تھی۔

الیکشن کے بعد 3 جنوری 1965ء کو جب نتیجہ برآمد ہوا تو صدر ایوب کے حق میں 49,647 دوٹ ادر کل فاطمہ جناح کے حق میں 28,345 دوٹوں کا اعلان ہوا۔ بظاہر ایوب خان صاحب 21,302 دوٹوں کی اکثریث سے جیت گئے تھے 'لیکن اس تعداد سے کئی گنازیادہ عوام کی نظروں میں دراصل وہ بازی ہار بیٹھے تھے کیونکہ اب دہ اس طرح کا آئیج لے کر نہیں ابھرے تھے جس کے ساتھے وہ پہلے پہل اقتدار میں آئے تھے۔

ا بتخاب میں ڈھاکہ اور کراچی نے بھاری اکثریت سے صدر ایوب کے خلاف ووٹ ڈالے تھے۔ ڈھاکہ کے متعلق تو وہ خون کا گھونٹ پی کررہ گئے ، کیکن کراچی میں اُن کے فرز ند دلیذ ہے وہر ایوب نے ہالیان شہر کی گو شال کا بیرا اضایا۔ چنانچہ 5 جنوری کو جشن فتح اِبی کے نام پر کراچی میں ایک بہت بڑا جلوس نکالا گیا جس کی قیادت گوہر ایوب کے ہاتھ میں تھی۔ اُن کے جلو میں فرکوں ، جیپوں ، ویگنوں ، بسوں اور رکشاؤں کی طویل قطار تھی۔ ان سب کے ڈرائیر اور سواریاں زیادہ تر پٹھانوں پر مشتل تھیں۔ صدارتی الیکشن سے کئی ماہ قبل کراچی میں ضلع ہزارہ کے پٹھانوں کی آئر مرح ہو چی تھی اور جشن فتح یابی کے روز وہ شہر کی فضا پر ایک دہشت ناک غبار کی طرح چھائے ہوئے تھے۔ لیات آباد اور چند دو سرے علاقوں میں جلوس اور شہر یوں کے در میان کچھ جھڑ میں ہوئیں۔ اس کا بدلہ چکانے کے لیات آباد اور چند دو سرے علاقوں میں جنوں پر شدید حملے کیے گئے 'آگ لگائی گئی اور کافی جانی اور مائی نقصان پہنچایا گیا۔ ان شخصان کا جیح اندازہ کسی کو نہیں لیکن ''شہیدانِ لیافت آباد''کی یاد منانے کے لیے ہر سال 5 جنور کی کوائی آئی بیان شدید کئیدگئی منائی جانے گی۔ کئی روز تک کراچی میں خوف و ہر اس طاری رہااور پٹھانوں اور مہاجرین کے در میان شدید کئیدگئی پیدا ہو گئی۔ بیچھ راویوں کے مطابق اُس زمانے میں ایک بار پھر ہندو مسلم فسادات کے واقعات کی یاد تازہ ہو گئی۔ صریحا ایک شدید بھگون کی مطاب تھیں۔ علی صریحا ایک شدید بھگون کی صریحا ایک شدید بھگون کی صریحا ایک شدید بھگون کی علی میں خوب کے سنے دور حکومت کے لیے صریحا ایک شدید بھگون کی علیمت تھی۔

گذرهارا انڈسٹریز کے بعد گوہرایوب کابدو سراشگوفہ تھاجس نے صدرایوب کی ساکھ پربدنای برگال بدال محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ادفوت کی گہری دھول اُڑائی۔اس کارنا ہے کے بعد اس فرز نیو دلیڈیر نے مزید کل پرزے نکالنے شروع کیے جس اور کا انظر میں یہ گمان گزرتا تھا کہ شاید صدر ایوب اس برخور دار کو اپنی ولی عہدی کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ نیرن دو کراچی کے نظم و نسق میں بردی حد تک د خیل ہو گئے۔ پچھ عرصہ بعد جب انہیں کراچی مسلم لیگ کی دابطہ لیڑا پیئر مین مقرر کیا گیا تو فی الفوریہ افواہ پھیل گئی کہ اس تقرری کے پر دے میں نوجوان کو اگلا صدارتی امتخاب ان کی تربیت دی جارتی ہے۔ کراچی میں ایسے لوگوں کی کہ نہ تھی جن کے دل میں گو ہر ایوب کے خلاف غم وغص ان المواری ہو گئی ہوئی اور چا پلوسی میں سکے رہی تھی۔اس افواہ نے جلتی پر تیل کا کام دیا۔ اس صورت حال کا علم نہ صدر ایوب کو تھائی در ایوب کو تھائی کہ ہو گیا۔ اوگوں نے تقریر سنت سے میں انکار کر دیا۔ کس تقریر کر نے کی کوشش کی۔ اس پر مجد میں زیر دست ہنگا مہ ہو گیا۔ لوگوں نے تقریر سنت سے میں انکار کر دیا۔ کسی مجد میں ہوئی اور گو ہر ایوب کو بمشکل پولیس کی حفاظت میں مجد سے باہر لایا گیا۔ اس میان انکار کر دیا۔ کسی میں مجد سے باہر لایا گیا۔ اس می مجد سے باہر لایا گیا۔ اس میان اور خواہشات کی بساط الث دی۔ دوسر کی جانب میں ان ان کو بھی جمجھوڑ کر رکھ دیا۔

ایوں بھی اقتدار کی سیر ھی کے اس پائیدان میں پہلے ہی ہے بہت سی دراڑیں پڑنچکی تھیں۔ میمن مجد والے اپنے تقریباً چار ماہ قبل کراچی میں ایک اور واقعہ بھی رونما ہو چکا تھا۔ جو لائی 1967ء میں مادر ملت میں فاطمہ بالی کہ وفات پر کراچی میں لاکھوں شہری اُن کے جنازے میں شامل ہوئے۔ جلوس کے ایک جھے نے ساسی رنگ فار کرلیا۔ کچھے نعرے حکومت کے خلاف بلند ہوئے ، کچھے نعروں میں ''ایوب خال مردہ باد''کہا گیا۔ اس پر پولیس کی فیر کرکت میں آئی اور لاتھی چارج اور آنسوگیس کے علاوہ گولی بھی چلائی گئ۔ مرنے والوں کی صیح تعداد مصدقہ اور کہی متعین نہیں ہوئی 'لیکن خون کی جس قدر مقدار بھی اس موقع پر بہائی گئ' بلاشبہ اُس نے صدر ایوب کے اور کہی متعین نہیں ہوئی 'لاشبہ اُس نے صدر ایوب کے اور کہی متعین نہیں ہوئی 'لاشبہ اُس نے صدر ایوب کے اور کہی متعین نہیں ہوئی بین بدنی کا چھڑ کاؤ کیا۔

کراجی کی میمن مسجد میں گوہر ایوب کو جو سانحہ پیش آیا تھا' اُس کے بعد بے در بے بد فال واقعات کا ایسا تا نتا ہے ہوگا جس نے صدر ایوب کے راج سنگھاس کو نہایت بری طرح ڈ گرگا کے رکھ دیا۔ دسمبر 1967ء کے آخری کے ہیں وہ مشرقی پاکستان کے دورے پر گئے ہوئے تھے۔ میں بھی اس سلسلہ میں ڈھاکہ گیا ہوا تھا۔ یکا کیہ خبر اڑی کہ مدر ایوب کو اغواکر کے انہیں قتل کرنے کی سازش بکڑی گئی ہے۔ اس خبر کے پھیلتے ہی صدر کی ذاتی حفاظت کا انفام کی گنازیادہ سخت کر دیا گیا اور ڈھاکہ میں ایوان صدر پر پولیس اور فوجی گارد بھی غیر معمولی طور پر بڑھادی گئی۔ انہی دنوں صدر ایوب کے احکام پر میں نے مشرقی اور مغربی پاکستان کی یونیورسٹیوں سے پولیٹکل سائنس کے ہیں ساتھ قومی اتحاد اور سالمیت کے موضوع پر تباد لہ ہیں جن کر رکھا تھا کیونکہ صدر اُن کے ساتھ قومی اتحاد اور سالمیت کے موضوع پر تباد لہ بیات کرنے کے خواہشمند تھے۔ مقررہ و فت پر ہم سب ایوان صدر کے وسیع برآمدہ میں جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ میں خالیات کرنے کے خواہشمند تھے۔ مقررہ و فت پر ہم سب ایوان صدر کے وسیع برآمدہ میں جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ میں

صدر کوبلانے کے لیے اندر گیا تو ڈرائنگ روم میں عجب ساں دیکھنے میں آیا۔ ایک صوفے پر صدر ایوب راہیگی کے عالم میں بیٹے ہوئے گور نرعبد المنعم خان کے ساتھ سرگوشیاں کررہے تھے۔ دوسری جانب چندوزرائے کرام ایک دوسرے کے ساتھ کانا پھوسیوں میں مصروف تھے۔ تیسری طرف فوج اور سول انٹیلی جنس کے دو تین اعلٰ ایک دوسرے کے ساتھ کانا پھوسیوں میں مصروف تھے۔ تیسری طرف فوج اور سول انٹیلی جنس کے دو تین اعلٰ افسر ای طرح سرے سرجوڑے کھڑے تھے۔ جھے دیکھتے ہی صدر ایوب نے کہا'د کیا ہید میٹنگ ملتوی نہیں کی جائلی ہوئے والی میٹنگ آج نہ ہوئی تو نہیں مایوسی ہوگے۔ جو نے بین اور آج شام یا کل میں والی جو ایک میں اگر مید میٹنگ آج نہ ہوئی تو نہیں مایوسی ہوگی۔

صدرایوب نے کہا''اگریہ بات ہے تومیّں صرف چند منٹ کے لیے آ جاؤں گا۔زیادہ باتیں کرنے کاوقت نہیں ہوگا' باقی بحث مباحثہ تم لوگ خود کرتے رہنا۔''

پولیٹیکل سائنس کے پروفیسروں اور پچھ صحافیوں کی ملی جلی میٹنگ میں آگر صدر نے مخفر طور پر چند اکھڑی کھڑی سی باتیں کیں اور پھر نہایت عجلت کے ساتھ گور نر عبدالمنعم خاں کے ساتھ کار میں بیٹھ کر گورز ہاؤس روانہ ہو گئے۔

اُسی رات گور زباؤس میں صدر کے اعزاز میں ایک پُر تکلف عشائیہ تھا۔ معمول کے مطابق مہمانوں کا بجوم تھا، کین سارے مجمع پر ایک پُر اسرارسی مردنی اور خاموثی چھائی ہوئی تھی۔ پچھ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹھوٹی لول میں بے ہوئے آپن میں مُصر پُھسر کر رہے تھے۔ اپنی عادت کے خلاف صدر ابوب دو گھنٹے سے زیادہ تاخیر کے بعد دعوت میں تشریف لائے۔ اُس وقت بھی اُن کے چہرے پر کسی قدر تھکاوٹ اور پر بیٹانی کے آثار نمایاں تھے۔ بعد ازاں مجھ معلوم ہوا کہ آج ہی اگر تلہ سازش کاراز اُن پر فاش ہواہے اور وہ صبح سے شام تک اس سازش کی تفصیلات کا جائزہ لینے میں مصروف رہے ہیں۔

جنوری 1968ء کے اوائل میں اس سازش کا سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا۔ سازش میں شخ مجیب الرمان کے علاوہ 28ء گیر افراد ملوث ہے۔ اُن پر بیہ الزام تھا کہ ڈھاکہ میں بھارتی سفارتی مشن کے فرسٹ سکرٹری پل۔ این-اوجھا کے زیرِ اہتمام یہ لوگ ہندوستانی عناصر کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کی سازش میں مصروف عمل سے۔ اس مقصد کے لیے اگر تلہ (بھارت) میں ایک مرکز قائم کیا گیا تھا جہاں سے علیحدگی کی تحریک کو اسلحہ اور دوسرا تخریجی مواد فراہم کیا جاتا تھا۔ شخ مجیب الرحمٰن تو پہلے ہی مکی 1966ء سے اپنے چھ نکاتی پروگرام کی پاداش میں ڈیفنس آف پاکستان رولز کے تحت جیل میں شھ 'لیکن اب انہیں اگر تلہ سازش کیس میں ملزم کے طور پر ازمر نوگرفآرگر دانا گیا۔

اگر تلہ سازش کے مقدمہ کی ساعت کے لیے ایک خصوصی ٹربیونل قائم کیا گیا جس کے سربراہ پاکتان کے ایک سابق چیف جسٹس مسٹر ایس-اے-رحمان تھے۔ستر ہ برس قبل 1951ء میں بھی راولینڈی سازش کیس کے لیے ایک خصوصی ٹربیونل قائم کیا گیا تھا'لیکن اس مقدمے کی ساعت کھلی عدالت میں نہیں بلکہ بھیغہ ُراز ہوئی تھی۔ال محمد دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بڑی اگر تلہ سازش کیس کی ساعت کھلی عدالت میں رکھی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساعت کے دوران مشرقی ان کا علیحدگی اس کے الگ نام ، پر چم اور قومی ترانے تک کی تفصیلات کھل کر برسر عام آئٹیں اور علیحدگی پندعناصر بازاور ناجائز شکا توں کی تشہیر کا بھی ایک نادر موقع ہاتھ آگیا۔ جس کر و فرسے یہ سب تفصیلات اخبارات میں اباق تھیں اس کے دو پہلو سے ایک پہلویہ تھا کہ مغربی پاکستان کے خلاف نفرت بڑھتی تھی اور صدر الیوب کی المحامت پر اعتماد کر در پڑجا تا تھا۔ دو سرا پہلویہ تھا کہ علیحدگی کے جراثیم عوام کے ذہن میں جڑپ کرتے گئے اور شخ کا اور شخ کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کے جہام کہ ایک مقدمہ صبح حقائق و شواہد پر الرائن کی قیادت کو بیٹھے بھائے انہائی فروغ حاصل ہو گیا۔ بلا شبہ اگر تلہ سازش کا مقدمہ صبح حقائق و شواہد پر کا اکن جس طور پر اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ سے اس مقدے کی پبلٹی اور تشہیر ہوئی 'اس نے اس کے حقائق کی اور عوامی بیجان کی دلدل میں ملیا میٹ کر دیا۔ یہ بیجان اس قدر شدید تھا کہ ایک روز ڈھا کہ کے ایک بے قابو نے اس سٹیٹ گیسٹ ہاؤس پر حملہ کر دیا۔ یہ بیجان اس قدر شدید تھا کہ ایک روز ڈھا کہ کے ایک بے قابو نے اس سٹیٹ گیسٹ ہاؤس پر حملہ کر دیا۔ جس میں اگر تلہ سازش کیس ٹربیونل کے سربراہ جسٹس ایس۔ ایک نام ایک و فادار بڑگا کی خد متگار کی کوٹھڑی میں روپوش ہو کر اپنی جان بچائی اور نئلی و مرائی میٹے کر انہور واپس جلے آئے۔

92 جنور 1968ء کے روز اردن کے شاہ حسین کراچی آئے ہوئے تھے۔ اس شام راولپنڈی کے انٹر کو نئی ابول بیس اُن کا عشائیہ تھا۔ صدر ایوب جب ہوٹل پہنچ تو ان کا رکھ رکھا وَاور چہرہ مہرہ ان کے معمول کے حساب اُرل نظر نہ آتا تھا۔ وعوت کے ہال میں واخل ہونے سے پہلے وہ سید سے بار (شراب خانہ) گئے اور ایک گلاس میں اُن نظر نہ آتا تھا۔ وعوت کے ہال میں واخل ہونے سے پہلے وہ سید سے بار (شراب خانہ) گئے اور ایک گلاس میں اُن عث غث چڑھا گئے۔ اس کے بعد یہی عمل می وہ سی واور کر ہائے۔ اس کے بعد یہی عمل می وہ سی وہ اور آئر ملائے بغیر اُسے ایک ہی سانس میں غث غث چڑھا گئے۔ اس کے بعد یہی عمل می نے چند بار وہ رایا۔ شراب وہ پینے ضرور تھے 'لین اس طرح کی گلاس پینے کے بعد ان کی آواذ کسی قدر خمار آلود اپر گلاس چنے کے بعد جب وہ پہلے سے تیار کر وہ لکھی ہوئی تقریر پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو غالبًا ان کا عارضہ اُن کی رگ و پے میں کسی نہ کسی صورت میں ریگنا شروع ہو چکا تھا۔ اُن کی طبیعت ہرگز ٹھکا نے نہ تھی۔ یہاں کہ اپنی تقریر پڑھتے پڑھتے وہ بیک بار اُس کے دوورتی اُلٹ گئے اور انہیں اپنی اس غلطی اور بے ربطی کا احساس نہ ہوااور وہ برستور آس می پڑھتے چاہے۔ وعوت ختم ہونے کے بعد جب وہ ایوانِ صدر واپس گئے 'تو اُسی راست اُن کا منا سے ایک میں ہوئے۔ وہ وہ تیک ہوا۔

مدرایوب کی علالت کی خبر ملتے ہی را توں رات کمانڈرا نچیف جزل کی خان اور وزیر د فاع ایڈمرل اے- آر-مال نے مل کر ایوانِ صدر پر قبضہ جمالیا۔ پریڈیڈنٹ ہاؤس کا صدر دروازہ بند کر دیا گیااور گار د کے سپاہیوں کو حکم ہو آباکہ فوجی عملے کے چند مخصوص افراد کے علاوہ کسی اور شخص کو ایوانِ صدر میں داخل ہونے کی بالکل اجازت شددی

اگل صبح آٹھ بچے کابینہ کے سینئروز پر خواجہ شہاب الدین کا نثر ویو صدر ابوب کے ساتھ پہلے سے مقرر تھا۔

پونے آٹھ بجے خواجہ صاحب اپنی کار پر جھنڈا لہراتے ایوان صدر کے گیٹ پر پہنچ ، تو آسے بندپایا۔گارد کے باہوں نے انہیں باہر بی باہر سے والپ لوٹا ویا کیونکہ اندر داخل ہونے کی کسی کو اجازت نہ تھی۔خواجہ صاحب بانامانہ لے کر والپس آگئے۔ انہوں نے ایک بار مجھے بتایا کہ یہ صور تحال دیکھ کر معاا نہیں یہ شک گزرا کہ شاید راتوں رات کی نوعیت کاناگہانی انقلاب برپا ہوچکا ہے اور اب صدر الیوب معزول ہو کر ایوانِ صدر میں محبوسیا مقتول پڑے ہیں۔ اس قتم کے شک میں مبتلا ہونے والوں میں تنہا خواجہ شہاب اللہ ین ہی شامل نہ تھے جو سینئر وزیر ہونے کی حیثیت سے قریب قریب وزیر اعظم کا درجہ رکھتے تھے۔ بلکہ ایوانِ صدر کی چار دیوار کی کے اندر بعنوالی تلاق کے کہا اور ان صدر کی چار دیوار کی کے اندر بعنوالی تلاق کے کہا اور بھی ایس وزیم کو تلاق کی اندر بعنوالی تلاق کی میرے بال کہ درائیور محفوظ علی میرے بال اور تھی ایس وزیر ریشان نظر آر ہا تھا۔ اُس روز وہ مجمولیا ہواادر کی کے مقاب اس دو تی میں میں اور اندوں صدر میں قیامت کا ساسال دہا ہے۔ بیکم ایوانِ صدر میں قیامت کا ساسال دہا ہے۔ بیکم ایوانِ صدر میں قیامت کا ساسال دہا ہے۔ بیکم ایوانِ صدر میں بینے اور بیٹیاں ٹمگئین 'پریشان اور شم شم ہیں۔ ڈاکٹروں کے آنے جانے کا تازی ہو ما اور ایم میر سے جے۔ بیکم مقبین بھی لائی گئی ہیں۔ چار دیوار کی کے سارے گیٹ بند کر کے قفل پڑھاد کے ہیں۔ جزل کی کانان ہو ہے بیں۔ جزل کی کان اور ایم میں مورود کھتے ہیں۔ ہزل کی کان وی سارے جیس بیاں دور کے میں بیس کہ صدر صاحب زندہ ہیں یا مر بچے ہیں یا مار فرائے ہیں۔ ہاں ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ مدر ساحب کی تعشین نہیں کہ صدر صاحب زندہ ہیں یا مر بچے ہیں یا مار ڈالے گئے ہیں۔ ہاں ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ مدر

یہ باتیں سن کر میں نے فور اور ان صدر طیلی فون کیا اور ملٹری سیکرٹری یا کسی اے۔ ڈی۔ سے بات کرنا چاہا۔
آپریٹر جھے پہچانتا تھا۔ اُس نے معنی خیز انداز میں بتایا کہ آج سب نمبر مصروف ہیں بکسی اور روز ان سے بات کریں۔
اس جواب پر میرے دل میں بھی یہ شبہ پیدا ہوا کہ ہونہ ہو صدر الیوب بیاری کے پردے میں کسی اور آفت کی
لیسٹ میں آئے ہوئے ہیں۔ صبح واقعات معلوم کرنے کے لیے میں اُسی روز وز ارت اطلاعات و نشریات کے
سیکرٹری الطاف گو ہر کے پاس پہنچا۔ وہاں جاکر معلوم ہوا کہ ہم سب کی طرح الیوان صدر کے اندرونی حالات سے وہ تھی طور پر لاعلم ہیں۔

شروع میں ہر طرف طرح طرح کی چہ میگو ئیاں ہوتی رہیں 'لیکن رفتہ رفتہ سب کو یہ معلوم ہو گیا کہ جناب مدر
واقعی شدید بیار ہیں۔ اُن کی بیاری کی نوعیت پر پر دہ ڈالنے کی غرض سے سرکاری سطح پر انواع واقسام کے ہھکنڈے
استعمال کیے گئے 'لیکن یہ سب حربے بے سود ٹابت ہوئے۔ چندر وزبعد جب صدر کی صحت کے بارے میں میڈیکل
لیٹن جاری ہونا شروع ہوئے تو یہ اس قدر سطحی ' تُجر تُجرے اور بعض او قات خود تردیدی ہوتے تھے کہ کی کوان کی
صداقت پریقین نہ آتا تھا۔ چاروں طرف افوا ہوں کی بھر مارتھی اور ہر شخص اپنی پندکی افواہ کواپنی آرزو مندی کے سانچ
میں ڈھال کر مزید قیاس آرائیاں اڑانے اور پھیلانے میں کھمل طور پر آزاد تھا۔

صدرالیب کی بیاری کے بہلے سات آٹھ روزانتہائی خطرناک اور غیریقینی تھے۔ جب تک وہزندگی اور موت کی محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

انبی دنوں اچانک بیا افواہ بڑی تیزی ہے گردش کرنے گئی کہ صدر ایوب پر فالج کا حملہ ہوا ہے اور وہ اٹھنے پیٹھنے

انج پھرنے ہے معذور ہو گئے ہیں۔ اس افواہ کی تردید ایک تصویر ہے کردی گئی جو تقریبا تمام اخبار ات میں شاکع

الد تصویر میں صدر ایوب ڈرینٹ گاؤن پہنے مغربی پاکستان کے گور نر جزل موئ کے ساتھ گفتگو میں مصروف

مائے گئے تھے۔ اس کے باوجود بہت ہے لوگ اس تصویر کو جعلی شعبدہ بازی سمجھ کر اسی خوش فہمی میں رہنے پر مُمسر

مائے گئے تھے۔ اس کے باوجود بہت ہے لوگ اس تصویر کو جعلی شعبدہ بازی سمجھ کر اسی خوش فہمی میں رہنے پر مُمسر

مائے گئے تھے۔ اس کے باوجود بہت ہے لوگ اس تصویر کو جعلی شعبدہ بازی سمجھ کر اسی خوش فہمی میں رہنے پر مُمسر

المہ مفاوح ہو کر صدر ایوب اب کسی کام کے نہیں رہے 'لیکن ایسے حلقوں کی امید وں پر اوس پڑگئی جب کم اپریل اللہ خطاب کا سلسلہ از سر نو جاری کر دیا۔ پہلے

المہ مفاوح ہو کہار جی کو یوم پاکستان کے موقع پر مسلح افواج کی پریڈکی سلامی بھی وہ خود ہی لیں گے 'لیکن نا توانی کی

الم بیان نے کر سکے۔ اُس روز پریڈکی سلامی وزیر د فاع ایڈ مرل اے۔ آر۔خان نے کی 'جزل یجیٰ ان کے ساتھ المُل خانے کوئرے رہے۔

یادی سے جانبر ہو کر جب صدر ایوب دوبارہ کرسی صدارت پر رونق افروز ہوئے توان پر یہ حقیقت اظہر من سہوچی تھی کہ اُن کے اقتدار کا سرچشہ اُن کا اپنا بنایا ہوا آئیں یا بنیادی جمہوریت کا نظام یا قومی اسمبلی یا مرکزی بنیں بلکہ اُن کے صدارتی وجود اور عہدے کی شہ رگ کلیٹا کمانڈر انچیف جزل کی خان کی مٹی میں ہے۔ جس ابلا کے تحت انہوں نے صدارت کا حلف اٹھایا تھا 'اس میں صاف طور پر درج تھا کہ بیاری کی صورت میں اگر مملکت براہا پنے فرائض اداکر نے سے معذور ہوجائے تو قومی اسمبلی کا سپیکر ان کی قائم مقامی کرے گا۔ صدر ایوب ڈیڑھ انک صاحب فرائش رہے 'لیکن اس تمام عرصہ میں قومی اسمبلی کے سپیکر عبد الجبار خان سے کسی نے بیہ تک نہ پوچھا میاں تہارے منہ میں کتنے دانت ہیں؟ بیاری کے ابتدائی چند ایام میں جب صدر ایوب زندگی اور موت کے بیان لک رہے سے 'اس وقت جزل کی اُن کے تن بدن پرنفس نفیس منڈ لاتے رہے کہ جو نہی یہ ٹھنڈ ابو تودہ فور أ

گدھ کی طرح اُس پر جھپٹیں۔ اُن کی ہے امید تو برنہ آئی 'کیکن موت کا خطرہ طلنے کے باوجود صدر الوب مزید ہائی چھ بفتے اپنے فرائض منصبی سر انجام دینے سے قطعاً معذور رہے۔ اس طویل عرصہ میں انہوں نے ایک بار بھی الیا اُول ارادہ ظاہر نہ کیا کہ اپنے نافذ کردہ آئین کا بھرم قائم رکھنے کی خاطر قومی اسمبلی کے سپیکر کو چندروز کے لیے اپنی قائم مقامی کا موقع عطافر مادیں یا ممکن ہے کہ جزل کیجی خان کے تیورد کھ کروہ اس طرح کا کوئی ارادہ زبان پر لانے ہی ا بازر ہے ہوں۔

بیاری سے اٹھنے کے بعد ڈاکٹروں نے صدراتیوب کودن میں چند بار دواؤں کی متعدد گولیاں پابندی سے کھانے پر لگادیا تھا۔ غالبًا اُن میں پچھ سکون آور دواؤں (Tranquilizer) کا عضر بھی شامل تھاجس کی وجہ سے ان پریمہ وقت کمی قدر غنودگی آکس اور سستی ہی چھائی رہتی تھی۔امورِ سلطنت میں اُن کی روایتی سوجھ بوجھ اُڑ پذیری اور زہنی ردِعل کی صلاحیت بڑی صد تک ماند پڑگئی تھی اور کئی معاملات میں صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اُن کی قوت فیملہ بھی کمی قدر متاثر ہوئی ہے۔ یہ حالت تمین چار ماہ کے قریب رہی۔اس کے بعد جو لائی کے مہینے میں وہ لندن گے۔ پکھ علاج معالجہ ہوا 'چندروز مضافات میں ایک خوبصورت مقام پر آرام فرمایا اور جب وہ والی لوٹے توان کی خوداعماد کی اور صحت پوری طرح بحال ہو پکی تھی۔اسلام آباد میں چند وزیروں کی ایک محفل میں انہوں نے اپنی صحت کے متعلق استفسار کے جواب میں انہوں خوداعماد کی سے کہا ''نامی گرامی ڈاکٹروں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ اگر میں مناسب احتیاط سے کام اُوں تو مزید ہیں برس تک اس عہدے کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں۔''

اُسی زمانے میں صدر ایوب کے دور کی ترقی کا دس سالہ جشن بھی اپنے عروج پر تھا۔ یہ کاردوائی 128 کو بر 1967ء سے شروع ہو چکی تھی اوراس تقریب کو مسلسل ایک برس تک منایا گیا تھا۔ سرکاری دفروں کی سٹیشنری سے لے کر ریڈ یو' ٹیلی ویژن' اخبار ات اور نشر واشاعت کے دیگر تمام ذرائع بھی سال بجرای جشن کا اشتہار بنے رہے۔ تمام سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کی پیشانی پر ایک بی نعرہ شبت تھا: The Great منا کا شہرار بنے رہے۔ تمام سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کی پیشانی پر ایک بی نعرہ شبت تھا: Decade of Development and Reform. بین بیکوں' زراعت' آبیا تی 'ریلوے' جہازرانی' تجارت' صنعت وحرفت کے علاوہ سیاست' نقافت' آئیں اور افلہ میں میں بیکوں' زراعت' آبیا تی 'ریلوے کے جہازرانی' تجارت منعت وحرفت کے علاوہ سیاست' نقافت' آئیں اور افلہ اس کے جملہ شعبوں میں تعمیرو ترقی کے تفصیلی نقوش اجا گر کے جاتے تھے۔ بعض اخبارات کے ایک ایک شارے بیل اس معمول صدر ایوب کی آٹھ یاد سیاس سے بھی زیادہ تصاویر شائع ہوتی تھیں۔ شروع شروع میں کچھ لوگوں نے ایک معقول حد تک تواس مہم میں دلچی کی اظہار کی' کیکن جب یہ سلسلہ حد سے زیادہ دراز ہوتا چلا گیا اور دن رات چادول طرف بھی کی ڈھٹو و اس سے تنگ آگر آگا گئے۔ رفتہ رفتہ اس کا فہان ان نے قال کے دور کی برکتوں کے قصیدے الاپنے میں معروف تھی' برتسی سے میں معروف تھی' برتسی سے میں معروف تھی' برتسی سے میں معروف تھی' برتسی کی معروف تھی برتسی کی معروف تھی' برتسی کی معروف تھی' برتسی کی معروف تھی' برتسی کی معروف تھی' برتسی کی معروف تھی برتسی کی معروف تھی' برتسی کی معروف تھی برتسی کی معروف تھی' برتسی کی معروف تھی کی معروف

نہ ہورہاتھا۔ گرانی کے علاوہ ان اشیاء کی قلت بھی بار بار رو نما ہو نا شروع ہو گئی تھی۔ خاص طور پر کرا چی میں آٹا

یدہ کی قیمت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ وہاں کی بیکریوں نے ایک روزا حجاج کے طور پر تکمل ہڑتال کر دی۔ چینی

ٹریڈرانی اور قلّت کے پیشِ نظر کرا پی اور لا ہور میں چینی کی راشن بندی کر دی گئی۔ مرکزی وزیر تجارت نواب
الفور خان ہوتی کے اس اقدام پر بہت سی الزام تراشیاں ہوئیں اور عوام الناس میں ان کا لقب "چینی چور" مشہور

بلدیوں بھی عوام میں ان پر کئی طرح کے آوازے کے جانے گئے۔ ایک آوازہ جس نے کافی زور پکڑا سے تھا

براففور ہوتی 'ایوب خان دی کھوتی" ڈھا کہ میں لوگوں نے شہید مینار کے سامنے ایک خستہ حال ہڈیوں کا ڈھانچہ

براکر رکھا تھاجوتر تی واصلاحات کے جشن کا دن رات منہ چڑا تا رہتا تھا۔

بنانچہ 21 ستمبر 1968ء کے روز مسٹر بھٹونے حیدر آباد (سندھ) میں ایک جلس عام منعقد کرنے کا اعلان اُمرُکٹ مجسٹریٹ نے جلسہ عام کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تولوگ جوق در جوق ایک پرائیویٹ احاطے میں ادگے۔ وہاں پر بھٹوصاحب نے ایک تیزو تند تقریر میں قتم کھائی کہ وہ صدر ایوب کو مندا قتد ارسے اتارے بغیر اے نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے ایوبی دورِ حکومت پر شدید نکتہ چینی کے علاوہ صدر ایوب کی ذات پر بھی ا) بدیا نی خیانت 'اقرباء پر وری اور سیاس بدنیتی کے بے شار الزام لگائے۔ اس کے بعد مسٹر بھٹوکی ہرتقریر میں ان

دھمکیوں اور الزامات کے علاوہ معاہدہ تاشقند پر بھی نہایت کڑی تنقید ہوتی تھی اور وہ ڈیکے کی چوٹ پر یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ وہ عنقریب اس معاہدہ کی چندالی خفیہ شقوں کا بھانڈا پھوڑنے والے ہیں جوانتہائی حالا کی ہےاب تک صیغه ُ راز میں رکھی گئی ہیں۔اس الزام تراثی کاجواب دینے کے لیے سوویت یو نین نے صدرایوب کے حق میں ایک غیر معمولی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔روس کی سرکاری خبر رسال ایجنسی " تاس " نے یہ تر دید شائع کی کہ معاہرہ تاشند میں کسی قتم کی کوئی خفیہ شق ہی موجو و نہیں ہے 'لیکن لوگوں نے اس تر دید کو کوئی و قعت نہ دی۔ چاروں طرف بھڑ صاحب کا طوطی بول رہا تھا۔ اُن کا مند بند کرنے کے لیے صوباً کی اور مرکزی حکومت نے طرح طرح کے حرب استعال کرنا شروع کر دیے۔ مغربی پاکستان کے گور نر جزل موسیٰ اور کئی وزیر وں نے پہلے تو دھمکی آمیز اور جارجانہ تقریروں سے مسٹر بھٹو کود بانا جاہا۔ جب اُس سے کام نہ بنا تو لاڑ کانہ اور سکھر کی عدالتوں میں اُن کے خلاف ادافیات وغیرہ کے متعلق تفتیشات اور مقدمات دائر کرنے کا سلسلہ شروع ہوگیا۔اس کے علاوہ مغربی یا کستان کے غنڈہ آرڈینن میں ایک الیی ترمیم لائی گئی جس کی روہے تقریباً 26 قتم کے مختلف افراد " غندہ" کے زمرے میں آگئے۔اس ترمیم کا مقصدیہ تھا کہ حکومت کے ناقدین اور مخالفین کو نہایت آسانی سے غنڈہ قرار دے کر قانون کے شکنجہ میں لایا جا سکے۔ شروع شروع میں مسٹر بھٹو کے پچھ ساتھی اس آر ڈیننس کی زدمیں آئے ، کیکن یہ حربہ بھی زیادہ مؤثر ثابت نہ ہو کا کیونکہ ملک میں طلباء کی بڑھتی ہوئی بدنظمی اور بدامنی روز بروز اپنارنگ لا رہی تھی۔ 1968ء کے وسط ہی ہے طالب علموں کی ہنگامہ آرائی اپنے زور وں پر تھی اور اکثر سکول اور کالج زیادہ تر بندر ہتے تھے۔اس وجہ سے پرائیو یک اداروں کے اساتذہ کی اکثریت مجھی اپنی تنخواہوں سے محروم رہتی تھی۔ تنگدتی سے مجبور ہو کر وہ مجھی طلباءاور عوام کے احتجاجی مظاہر وں میں بر ضاور غبت شریک ہونے لگے اور ان کی دیکھادیکھی بہت سے دوسرے شعبول اوراداروں کے محنت کشوں کی دلچیسی اور ہمدر دی بھی صدر ایوب کے خلاف تھیلتی ہوئی فضامیں شامل ہوتی گئے۔

پھر اچانک 7 نو مبر 1968ء کوراولینڈی میں ایک المناک واقعہ رو نما ہوا۔ طلباء کا ایک گروپ طورخم وغیرہ کا سیاحت ہے واپس آرہا تھا۔ راولینڈی پولی شیکنیک پہنچے ہی پولیس نے انہیں روکااور الزام لگایا کہ وہ لنڈی کول کی باڑہ مارکیٹ ہے بہت ساسامان سمگل کر رہے ہیں 'اس لیے ان کی تلاخی لی جائے گی۔ یہ ایک بندھا بندھایا معمول تھا کہ بہت سے سیاح لنڈی کو تل کے باڑہ سے کچھ خرید و فروخت کا سامان اپ ساتھ لایا کرتے تھے اور ان سے کہ کو کو کہ باڑی ہے ایک بندھا بندھا کو کو کہ کی کو کہ کہ کو کو کہ کا کہ باڑی ہوں نے مشتمل ہو گئے۔ پولیس نے مشتمل ہو گئے۔ پولیس نے جی مجر کر لاٹھی چارٹ کر ہنگامہ ہر پاکر دیا۔ پولی شیکنیک کے بہت سے طالب علم بھی اس میں شامل ہو گئے۔ پولیس نے جی مجر کر لاٹھی چارٹ اور آنسو گیس کا استعمال کیا۔ جب اس سے صورت حال قابو میں نہ آسکی تو انہوں نے گولی چلادی جس سے ایک نوجوان طالب علم عبدالحمید جال بحق ہوگیا۔

مسٹر ذوالفقار علی بھٹو برق رفاری ہے موقع واردات پر پہنچ۔ انہوں نے مرحوم عبدالحمید کی لاش کواُس کے آبائی گاؤں پنٹری گھرید پہنچاہے نے لیے ایک زیر دست جلوس تر تیب دیا۔ ای طرح راولینڈی کے گردونوان میں نزمیل تک جس جس کلی یا گاؤں یا قربیہ ہے یہ ماتمی جلوس گزرا'وہاں پر صدرایوب کی قسمت کاستارہ ڈو بتا چلا

یں بھی جواں سال عبدالحمید کاخون ناحق بہتے ہی ملک کا گوشہ گوشہ بدا منی اور شورش کے لامتانی طوفان کی الله انگیا۔ 7نو مبر 1968ء سے لے کر 25 مارچ 1969ء کو صدر ایوب کی معزولی تک کوئی ایسا دن نہ گزراجب لمانہ کہیں طلبہ اور عوام کے جلے 'جلوس' توڑ پھوڑ 'لوٹ مار' پھر اوکھیر اوکیا جلا کو وغیرہ کے واقعات رو نمانہ ہوئے لا اللہ عبدالحمید کی موت کے دوسر سے روز راولپنڈی میں عوام کا غم و غصہ انتہائی شدت اختیار کر گیا۔ پولیس کی اللہ عبدالحمید کی موت کے دوسر سے روز راولپنڈی میں عوام کا غم و غصہ انتہائی شدت اختیار کر گیا۔ پولیس کی اللہ کئے کے دواور افراد موت کے گھاٹ انر گئے۔ عوامی غیظ و غضب کے سامنے پولیس بے دست و پاہوگئی توا من اللہ کئے کے لیے فوج کو میدان میں اتارا گیا' لیکن بہت جلد سے راز کھل گیا کہ فوجی افرون کو در پر دہ ہدایت تھی کہ الابوب کے خلاف مظاہر سے کرنے والوں پر کسی فتم کی کوئی تختی نہ کی جائے۔ چنانچہ شہر میں دفعہ 144 کے نفاذ المجابز کوئی نوار موٹ کی تقریر میں سننے کے لیے جلسوں اور جلوسوں میں شامل ہوت کہ انہا دونوں محتیف شہروں کی دیواروں پر ایک اشتہار چہاں پایا گیا جس میں پاکستان کی بڑی فوج کے کمانڈر منہ کی نہ کی ملک میں امن و سلامتی برقرار رکھنے کے لیے جنزل کی خان کو فور آعنان حکومت اپنہا تھی کہ ملک میں امن و سلامتی برقرار رکھنے کے لیے جنزل کی خان کو فور آعنان حکومت اپنہا تھی امرائی بی جیجے سٹینڈر ڈ بینک کے مالک اسٹول لینی چاہے۔ خفیہ اداروں کے ذرائع نے انگشاف کیا کہ اس کارستانی کے پیچے سٹینڈر ڈ بینک کے مالک امرائی لیند موضوع تھی۔

عبدالحمید کی موت کے چارروز بعد 11 نو مبر کو پٹاور میں صدر ایوب پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا۔وہ ایک جلسہ دخطاب کررہے تھے کہ اچانک سامعین میں ہے ایک نوجوان ہاشم نامی اٹھااور اس نے پستول تان کر ان کی ادفار کیے۔ نشانہ خطا گیا۔ یوں بھی صدر ایوب نے اپنی نوجی مہارت سے کام لے کر ڈائس پر گولی روک کر را کا چھے بروقت پناہ لے کی تھی۔ فوج کے ایک پنشز صوبیدار نے حملہ آور پر قابوپا کر اسے پولیس کے حوالے الکارگزاری کے صلے میں اسے دس ہزاررویے کا نقذ انعام دیا گیا۔ •

آن کے دوروز بعد مسٹر بھٹواور خان عبدالولی خان کو دوسر ہے بہت ہے اہم سیاستدانوں سمیت ڈیفنس آف بارولا کے تحت گرفتار کرلیا گیا۔ان گرفتار یوں نے جلتی پر تیل کاکام دیا۔ مغربی پاکستان کے تقریباً ہر ہوئے شہر ملاہ نگاموں نے مزید زور پکڑلیا۔ جگہ جگہ بولیس اور مظاہرین کے در میان نصادم کے واقعات بڑھ گئے اور مام پو گئیں۔ کی مقامات پر بچھ لوگوں نے لاٹھی چارج اور لوا پر پولیس کی زیاد تیوں کی داستان زبان زدخاص وعام ہو گئیں۔ کی مقامات پر بچھ لوگوں نے لاٹھی چارج اور لیس نے دبیں جاکر انہیں بیدردی سے زد و کوب کیا۔ ایسے لیس سے جینے کے لیے مجدوں میں پناہ کی تو پولیس نے وہیں جاکر انہیں بیدردی سے زد و کوب کیا۔ ایسے لیک دوران ایک دو جگہ قرآن حکیم کی بے حرمتی کی خبریں بھی سننے میں آئیں۔خاص طور پر کراچی کی آرام لیک دوران ایک دو جگہ قرآن حکیم کی بے حرمتی کی خبریں بھی سننے میں آئیں۔خاص طور پر کراچی کی آرام لام کی دوران ایک دو جگہ قرآن حکیم میں جو توں سمیت تھس کر پولیس نے بعض لوگوں کواس قدر بیٹا کہ مسجد کا

فرش تک لہولہان ہو گیا۔

یوں تو وطن عزیز میں ہاری پولیس پہلے بھی بھی نیک نام نہ تھی 'لیکن اس فتم کے تشدد آ میز واقعات نے عوام کے ول میں اس کے خلاف اور بھی زیادہ نفرت پھیلادی۔ اس کے بعداچانک کھاریاں میں خانم کے سانحہ کی فہر نکل جس نے صدر ابوب کی حکومت کے آخری ایام پر ایک عجیب بے برتی کا سابہ ڈال دیا۔ خانم ایک سولہ برس کی جوان لڑکی تھی جو اپنے ماں' باپ اور جھوٹے بھائی کے ہمراہ کسی قتل کی تفتیش کے سلسلے میں کھاریاں پولیس میں ہیں اور جینو اس میں اس کے چینا اور جینو کے ایک الگ کو تھڑی میں لے گئے جہاں سے ساری شب اس کے چینا اور جیند اور میں والے اُسے ایک الگ کو تھڑی میں مردہ پائی گئے۔ پولیس والوں کا کہنا تھا کہ اس نے گلے میں مردہ پائی گئے۔ پولیس والوں کا کہنا تھا کہ اس نے گلے میں میں مردہ پائی گئے۔ پولیس والوں کا کہنا تھا کہ اس نے گلے میں جوند اور اس کے خور کئی کرنی کی میٹر التعداد لوگوں نے خانم کو اپنی ہوئی کا شانہ بنانے کے بعد اُس کا گلا گھونٹ کر مارڈ الا تھا۔

أسى زمانے میں کئى اور شہر وں سے بھى جنسى بے راہر وى كى بہت سى خبريں آندهى كى طرح المحيى اور جولول

کی طرح تھیل گئیں۔ خبریں اس قتم کی تھیں کہ چند برے برے حصوص اور بااقتدار خاندانوں کے نوجوان دن

دیہاڑے شریف اور باع ت گھرانوں میں گھس کران کی لڑکیاں زبروستی اٹھالاتے تھے اور پولیس ڈر کے مارے ان کے خلاف کو کی قدم نه اٹھاتی تھی۔ غالبًاان خبروں میں حقیقت کم اور انواہ سازی کا عضر زیادہ ہوتا تھا 'کیکن انہوں نے احول کا کثافت اور غلاظت کو فروغ دینے میں نمایاں کر دار ادا کیا۔اس کے علاوہ ان خبروں اور افواہوں میں جتنا بھی تموڑا بہت حقیقت کا عضر تھا'اُس نے صدر ابوب کے آخری ایام حکومت کی بے برکتی میں بہت زیادہ ظلمت کو فروغ دیا۔ دوسری جانب مشرقی پاکستان کو بھی عوام الناس نے اس طرح اپنے غیظ وغضب کی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ پہلے وہاں پر پیہ خبر نکلی کہ اگر تلہ سازش کے ایک ملزم فلائٹ سار جنٹ ظہورالحق کو فوج کی حراست میں گولی ار کر عکینوں سے ہلاک کر دیا گیا ہے۔الزام یہ لگایا گیا کہ وہ جیل سے فرار ہونے کی کوشش کررہا تھا،لیکن کسی کواس الزام کی مدات پریقین نہ آیا۔عام خبریمی تھی کہ وہ حراست کے دوران وحشانہ تشد دکا شکار ہو کر مراہے۔اس پر صوبہ مجر میں مجگہ جگہ فساد شروع ہو گئے۔ ڈھاکہ میں مشتعل عوام نے دووزیروں کے گھروں کو آگ لگادی۔ ایک جوم نے اس مرکارل مہمان خانے بربلہ بول دیا ، جہال براگر تلہ سازش کیس ٹر ہونل کے صدر جسٹس ایس-اے-رحمان تھہرے ہوئے تھے۔ ٹھلنا میں ایک مرکزی وزیر خان عبدالصبور خان کے مکان کو نذر آتش کر دیا گیا۔ راج شاہی یو نیورٹی کے طلباء نے ایک احتجاجی جلوس ٹکالنے کی کوشش کی۔ یو نیورٹی کے ایک ہر دلعزیز استاد ڈاکٹر مٹمس الفحیٰ نے انہیں یو نیورٹی کے صدر دروازے پر روک لیااور طلباء کو سمجھا بجھا کر منتشر ہو جانے کی تلقین کر ہی رہے تھے کہ ایک ساہی نے جمپٹ كرا خبيں اپني تنگيين پر د هر ليااور مار مار كر أسي جگه بلاك كر ديا۔ مشر تى پاكستان ميں فلائٹ سار جنٹ ظهورالحق اور ڈاکٹر سٹس الفتحیٰ کے نام شہیدوں کی فہرست میں شامل ہو گئے اور عوام نے جگہ جگہ پولیس اور فوج کے نافذ کردہ کر فیو ک و جیاں اُڑا کر رکھ دیں۔ کی مقامات پر بنیادی جمہوریت کے ادا کین کو پکڑ کر برسر عام پیٹا گیا۔ چندا یک جان ے جی محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت اُن لائن مکتب

اے گئے۔ کسی کسی جگد اُن کی رہائش گاہوں یاد کانوں یا یو نین کونسلوں کے دفاتر کو توڑ پھوڑ کر آگ لگادی گئے۔ لوگوں کمان تیزو تند سیلاب کے سامنے بے بس ہو کر پچھ ممبر مستعفی ہو کرروپوش ہونا بھی شروع ہو گئے تتھے۔

فروری کے وسط میں ایک روز صدر ایوب نے مجھے ایک سرکاری فائل کے ساتھ اپنے دفتر میں طلب کیا۔ جس نفی میں ایک روز صدر ایوب نے مجھے اید رکاری فائل کے سرے سے باہر نگل رہے تھے۔ اندر جا رئی نے میں ایک لمباچو ڈاکا غذر تھا رئی نے دیکھا کہ اُن کے چرے پر غیر معمولی شکستہ دلی کے آثار نمایاں جیں۔ اُن کے ہاتھ میں ایک لمباچو ڈاکا غذر تھا اُن پڑھنے کی دور اردو میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ غالبًا میرے آنے سے پہلے والے ملا قاتی انہیں بہت سے وظائف پڑھنے کے لیے دے گئے تھے۔ صدر نے کسی قدر بے دلی سے اس کا غذکو میزکی دراز میں ٹھونستے ہوئے کہا" سب یہی کہتے ہی دہراتی ہے انکی سے کوئی نہیں کہتا کہ تاریخ آپ کو منسوخ کرنے کے لیے بھی دُہراتی ہے۔ "اگریزی زبان میں ان کا فقرہ یہ تھا:

Everybody says that history repeats itself. But nobody ever say that history repeats itself in reverse as well.

چند لیحے توقف کرنے کے بعد وہ یول گویا ہوئے۔ "جہیں یاد ہوگا کہ 1962ء کی فروری میں سلّے افواج کے چند لیحے توقف کرنے کے بعد وہ یول گویا ہوئے۔ "جہیں یاد ہوگا کہ 1962ء کی فروری میں سلّے افواج کر اللہ بھے کہ آئین نافد کرنے کا نام نہ لو۔ سیاستدانوں کے قریب تک نہ جاؤاور اس طرح کی لاء کے سائے میں بیٹے کر ہنسی خوشی حکومت کرتے رہو اور آج سات برس بعد اس مہینے میں وہی لوگ جھے لودہ دے رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو مناؤ'ان کی منت ساجت کرکے اُن کے ساتھ سب معاملات فورا طے کرو نہوالت قابوے نکل جائیں گے!"

"اب آپ نے کیاسو چاہے؟" میں نے دریافت کیا۔

" سوچنے کے لیے میرے پاس ابرہ ہی کیا گیاہے؟"صدر ابوب تلخی ہے بولے" میرا خیال ہے کہ اسکلے چند زانجا کی نازک اور فیصلہ کُن ہوں گے۔"

اُس و فرجھے پہلی ہاریہ احساس ہوا کہ صدر ابوب سلم افواج کی جمایت سے قطعی طور پر ہاتھ دھو بیٹے ہیں۔

ہر جاروں طرف شورش اور بدامنی کا زور بدستور بڑھ رہا تھا۔ ایک روز پشاور میں لوگوں نے خاندانی منصوبہ

گی کے دفتر کو جلا کر راکھ کر دیا۔ پھر 14 فروری کو ملک بھر میں کمل ہڑ تال ہوئی۔ سڑکوں پر نکلنے والی ہر بس '

ل ویکن ' ٹیکسی ' موٹر سائنکل ' تا نگہ اور رکشانے سیاہ ماتمی جھنڈے لہرائے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ میوٹ بل

پوریشنوں 'کمیٹیوں اور کئی ویکر سرکاری اور نم سرکاری اواروں کی گاڑیاں بھی سیاہ جھنڈیاں لگائے ہوئے تھیں۔

پردوزجو گاڑی سیاہ جھنڈی لہرائے بغیر ہاہر نکلتی تھی 'اس پر پھر اؤکر کے اسے توڑ پھوڑ دیا جاتا تھا۔ راولپنڈی شہر اپند موٹر کاریں بچوم نے نذر آتش بھی کرویں۔ چند سینٹر افسر سناف کاروں میں بیٹھے مری روڈ سے گزرر ہے اپورٹ نے توگوں نے انہیں روک لیااور اُن سے ''ایوب تی' مروہ ہاد'' کے نعرے لگواکر آگے ہوسے دیا۔ ڈیوٹی پر متعین

یولیس ڈر کے مارے بے بس تھی اور سرکوں پرگشت کرتی ہوئی فوج بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ ہڑتال والے دن لا ہور 'کراچی اور حیدر آباد میں شدید ہنگاہے اور تصادم بھی ہوئے اور بہت ہے لوگ مارے گئے۔اُی دوز مسٹر بھٹونے 1965ء سے نافذ شدہ ایمر جنسی کے خلاف تادم زیست بھوک ہڑ تال شروع کرنے کا اعلان کردیا۔ ان حالات سے مجبور ہو کر صدر ایوب نے ڈیمو کریٹک ایکشن سمیٹی کے صدر نوایزادہ نصراللہ خان کودئوت دی کہ وہ اپنی پیند کے ساتھیوں سمیت 17 فروری کو ایک راؤنڈ ٹیبل کا نفرنس میں ان ہے آگر ملیں۔نوابزادہ صاحب نے بیہ شرائط عائد کر دیں کہ بیہ ملا قات اُسی صورت میں ہوسکتی ہے کہ ڈیفنس آف پاکستان رولزاورا پمر جنسی کا فاذ فورا ختم کیا جائے۔ جلسوں اور جلوسوں پر د فعہ 144 کی پابندی اٹھالی جائے اور تمام گرفتار شدہ طلباءاور سیاسی کارکنوں کوبا کیا جائے۔ موقع شنای سے کام لے کر صدر ابوب نے ان کی بہت می شرائط مان لینے کی ٹھان لی اور ایک تج بہ کار فوجی کی طرح نہایت منظم طور پر اپنے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیئے۔ پہلے انہوں نے ایمرجنسی ختم کرنے کااعلان کیا۔ پھر ڈیفنس آف پاکستان رولز اٹھا لیے۔اس کے ساتھ ہی مسٹر بھٹو سمیت سب سیاستدان اور سیای قیدی رہا ہوگئے۔ مشرتی پاکستان کی دلجوئی کے لیے انہوں نے روز نامہ"اتفاق" کے چھایہ خانہ کی صبطی کاوہ تھم نامہ منسوخ کر دیاجو تین برس قبل جاری ہو چکا تھا۔ صدرایوب نے شخ مجیب الرحمٰن کو بھی پیرول پر آ کر راولپنٹری میں دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شامل ہونے کی وعوت دی۔ شخ صاحب نے یہ وعوت قبول کر لی اور انہیں راولپنڈی لانے کے لیے ایک خصوصی طیارہ بھی ڈھاکہ کی ایئز پورٹ پر تیار ہو کر آگھڑ اہوا'لیکن سیاستدانوںاور مدر ایوب کے در میان صلح و صفائی کی بیہ پیش رفت جزل یجیٰ خان 'میجر جزل پیر زادہ اور ان کے ہم خیال ٹولہ کوایک آئکھ نہ بھائی۔ چنانچہ انہوں نے فی الفورایۓ ہتھکنڈے استعال کر کے اس پیش رفت کو سبو تاژ کر دیا۔ ڈھاکہ میں شخ مجیب الرحمٰن اگر تلہ سازش کیس کے سلسلہ میں فوجی حراست میں تھے۔ وہاں پر پچھ ایسے تار ہلائے گئے کہ وہ بیرول پر راولپنڈی آنے سے اچانک مکر گئے۔اب انہیں یہ ضد ہوگئی کہ وہ زیرِ حراست قیدی کی حیثیت ہے کی ذاکرات میں ہرگز شرکت نہ کریں گے۔اُن کورام کرنے کے لیے حکومت نے اگر تلہ سازش کا مقدمہ عدالتی ٹربیونل ہے واپس کے لیا۔ یہ مقدمہ واپس ہوتے ہی شخ مجیب الرحمان سمیت سازش کیس کے سارے ملزم رہا ہو گئے۔

سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے لیے صدر ایوب نے اپنے بنائے ہوئے آئین سے بھی ہاتھ اٹھالیااور بر ملااعلان کر دیا کہ عوام کے نما کندے اپنی مرضی کا نیا آئین ملک میں نافذ کرنے کے لیے قطعی طور پر آزاد ہیں۔اس کے علاوہ انہوں نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ اگلے صدارتی انتخاب میں امیدوار کی حیثیت سے کھڑے نہ ہوں گے۔

اس پس منظر میں 26 فروری 1969ء کو صدر ایوب اور سیاستدانوں کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا پہلا اجلاس منعقد موا۔ اس میں ڈیمو کریئک ایکشن سمیٹی کے اراکین کے علاوہ پشنے مجیب الرحمٰن اور ریٹائر ڈایئر مارشل اصغر خان شریک ہوئے۔ مسٹر بھٹواور مولانا بھاشانی نے کانفرنس میں حصہ لینے سے صاف انکار کر دیا۔ ابتدائی گفتگو کے بعد کانفرنس کا اگلا محتبہ مصدحہ دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفود موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن محتبہ محتبہ مصدحہ دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفود موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن محتبہ

ا الا 100 المارج تک ملتوی ہوگیا۔ اس کے ساتھ ہی صدر ایوب اور جزل کی کے در میان ایک خاموش اور زیر زمین کم کا ذور آزمائی شروع ہوگئے۔ مسئر بھٹو' مولانا بھاشانی اور ایئر مارشل اصغر خان پر تو صدر ایوب کا کوئی بس نہ چاتا تھا کہ بازباتی ساستدانوں کا ول اُن کی جانب کسی قدر پیجا ہوا تھا۔ جس انداز سے صدر ایوب نے کے بعد دیگرے اُن کی ب شرائط مان کی جانب کسی قدر پیجا ہوا تھا۔ جس انداز سے صدر ایوب نے کا قدار کے اُن کی ب شرائط مان کی حقی اُس سے متاثر ہو کر جملہ سیاستدان ان کے ساتھ کوئی فیصلہ کن گفتگو کرنے پر آمادہ سے الکرات کی اصل نجی شخ جمیب الرحن کے ہاتھ میں تھی۔ ان کو اپنی راہ پر لانے کے لیے صدر ایوب نے کافی ہاتھ یاؤں ہلی۔ مشرقی پاکستان کے گور نر عبد المعم خال کی جگہ انہوں نے شخ جمیب کے ایک پسندیدہ سیاستدان ادر اقتصادی ہا ہر اُلڑا ہے۔ این ۔ ہدی کو وہاں کا گور نر متعین کر دیا۔ اس طرح مغربی پاکستان میں بھی جزل موئ کی جگہ مشر یوسف ہارون خاندان کے دیرینہ تعلقات تھے۔ اس کے علاوہ ہران کی تقربی کے دیر میان بھی قدی ویشنس کسی حد تک رنگ بھی اور نر بنا کر غالبًا صدر ایوب ایک تیرسے دو ہران کی امید رکھتے تھے۔ اُن کی بیہ کوششیں کسی حد تک رنگ بھی اور نر بنا کر غالبًا صدر ایوب ایک جی ہو گئے تھے ' اُن کی بنیاد پر شخ مجیب الرحمٰن راؤٹ میں کا نفرنس میں کوئی سیاسی سمجھو نہ قبول کرنے پر مائل بھی ہو گئے تھے ' اُن کی بنیاد پر شخ مجیب الرحمٰن راؤٹ کے کی بنیاد پر شخ مجیب الرحمٰن راؤٹ سے بنا بنایا کھیل بھی اور کوئی سیاسی سمجھو نہ قبول کرنے پر مائل بھی ہو گئے تھے ' اُن کی بنیاد پر شخ مجیب الرحمٰن راؤٹ کے بناف ٹولہ نے بیابنایا کھیل بھی ان سمجھو نہ قبول کرنے پر مائل بھی ہو گئے تھے ' اُن کی بنیاد پر شخ مجیب الرحمٰن راؤٹ نے بیابنایا کھیل بھی الرحمٰن رائوں میں صدر ایوب کے مخالف ٹولہ نے بیابنایا کھیل بھی الرحمٰن کی کوئی سے مخالف ٹولہ نے بیابنایا کھیل بھی ہوگئے۔ کو بیس صدر ایوب کے مخالف اور کی سیاس کوئی سے مخالف کی بنیاد پر سے مخالف کوئی دیائی کا کوئی سیاس کی کر بیاب کی کی کے مغربی سیاس کی کی سیاس کی کر بیاب کی کر بیاب کی کی کوئی سیاس کی کر بیاب کی کوئی سیاس کی کر بیاب کوئی کی کر بیاب کی کر بیاب کی کر بیاب کی کر بیاب کر بیاب ک

جزل یکی خان اور میجر جزل پیرزادہ وغیرہ نے ڈھا کہ اور راولپنڈی میں اپنے ذرائع سے شخ مجیب الرحمٰن کی یہ باواشک (Brain Washing) کر دی کہ اس بڈھے (صدر ایوب) کے ہاتھ میں اب کوئی اقتدار باقی نہیں اور شخل (Brain Washing) کر دی کہ اس بڈھے (صدر ایوب) کے ہاتھ میں اب کوئی اقتدار باقی نہیں اور شخص سے دہ سیجھوتہ کرنے کے بعد سیاستدانوں کو ختفل کرسکے۔ اقتدار حاصل کرنے کا شوق ہے تو ہمارے ساتھ چلو۔ شخ مجیب الرحمٰن نے یہ بات اپنے پلے باندھ کی اور 10 مارچ کو جب راؤنڈ میبل کا نفرنس دوبارہ شروع ہوئی تو اس نے اپنے بریف کیس سے کا غذوں کا ایک پلندہ نکال کر ایک طویل اور کسی قدر بے ربط تقریر پڑھی جس میں رقائن کے چھ نکات کا تھا، کیکن انجام علیحدگی اور تخریب پر مبنی تھا۔ اپنی تقریر ختم کرتے وقت شخ صاحب نے زور کہ کہ کہا تھا کہ ان کی پیش کر دہ تجاویز پر عمل کرنے ہی سے ملک سلامت رہ سکتا ہے۔

· ال پر صدرایوب نے برجستہ پوچھاتھا"کون ساملک؟"

ال رنگ اور نمر پر راؤنڈ ٹیبل کا نفرنس تو ناکام ہو کرختم ہوگئ کیکن ملک کے طول وعرض میں بدا منی اور ہنگاموں کا نہ نوٹا تھانہ ٹوٹا کھانہ ٹوٹا کیلہ اُن کا دائرہ وسیج سے وسیج تر ہوتا چلا گیا۔ سول محکموں اور اداروں کی نما کندہ یو نمینیں اور ابجنیں اپنج جھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے اپنے حقوق منوانے ' تنخواہیں بڑھوانے اور سی۔ ایس۔ پی وغیرہ کوختم انے کہ تحریک شروع کر دی۔ مغربی پاکستان میں ڈاکٹر 'اسا تذہ 'پوشل ملاز مین 'گودیوں کے مز دور اور دوسر سے بہت منت کش بھی ہڑ تالوں پر چلے گئے۔ قدم قدم پر مار بیٹ مقل وخون ' توڑ پھوڑ ' گھیر او ' جلاؤ کے واقعات رونما نے گئے۔ ایک روز نیشنل بینک کے مربر اہ اور بنجنگ ڈائر کیٹر کا آدھی ، تک گھیر او کرکے اُن نے اپنے سب مطالبے زبر دستی منظور کروا لیے۔ اندرون خانہ ملک کی معیشت انتہائی ، تک گھیر او کرکے اُن نے اپنے سب مطالبے زبر دستی منظور کروا لیے۔ اندرون خانہ ملک کی معیشت انتہائی

شدید بحران میں بتا تھی۔ باہر امن عامہ کی چادر تار تار تھی۔ ایک شتعل ہجوم نے کراچی ریس کورس پر حملہ کرکے وہاں پر ہر شے کو تہس نہس کر دیا۔ پی۔ آئی۔ ڈی۔ سی 'سرکاری' نیم سرکاری اور پرائیویٹ تجارتی اداروں کے علاوہ ب چھوٹی بڑی صنعتیں' ملیں اور فیکٹریاں بھی گھیر اوّاور جلاو کی زد میں آئی ہوئی تھیں جس کی وجہ سے ملک کے اقصادی نظام پر گہرا جوو چھاگیا۔ 13 مارچ کو کراچی کا شاک ایکھینج بھی بند ہو گیا۔ ڈھاکہ میں آدم جی جوٹ بلزادر پاکتان تمباکو کمپنی پر مز دوروں نے اپنا تبضہ جمالیا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کا شہر شہر'گل گل' کوچہ کوچہ' ایوب کمآ اب کہائے'' ''ابوب کمآ ابوب کمآ ابالی بالیا جوان ''ابوب کمآ ابوب کی منطقہ کا جارت کی منطقہ کی اس میں منظے میں قادم کی بینہ کا اجلاس بالیا جوان کے عہد صدارت کی آخری کیبنٹ میٹنگ جا بت ہوئی۔ کمانڈرانچیف جزل کی خان کو اس میٹنگ میں خاص طور پر کوئی تھا۔ صدر نے ملک بھر میں پھیلی ہوئی بدامنی اور بد نظمی کا تجزیہ بیان کر کے یہ تجویز بیش کی کہ اس بگرتی ہوئی صور تحال پر قابوپانے کا واحد طریقہ مارشل لاء کا نفاذ ہے۔ سب کی آنگھیں بڑی فوج کے کمانڈرانچیف کی طرف اسٹی ہوئی جوئی تھا۔ صدر ایوب کی آخری کا بینہ کر آئی کر الی کہ دوائ بارے میں صدر ایوب سے الگ بات کریں گے۔ اس کے بعد صدر ایوب کی آخری کا بینہ کا آخری اجاس بہیشہ کے بار خاست ہوگی۔

بعدازاں تخلیہ میں صدرایوباور جزل یجیٰ کے مامین جو تفتگو ہوئی اُس کا براہ راست کی کو پچھ علم نہیں البتہ بعض قرائن و شواہد ہے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ جزل یجیٰ خان نے ماشل لاء نافذ کرنے کی حامی اس شرط پر بھری کہ مرکزی اور صوبائی آمبلیوں کو توڑدیا جائے۔ صوبائی گور نروں کو ان کی کا بینہ سمیت مو قوف کر دیا جائے اور 1962ء کے آئین کو منسوخ قرار دیا جائے۔ صدرایوب عاقل آدمی تھے۔ جزل بجیٰ کا اشارہ پا گئے کہ چیف مارش لا اور کا منسریٹر بین کروہ خود صدارت کی کرسی سنجالنے کے خواہش مند ہیں۔ ان کی اپنی ذاتی مصلحت کا تقاضا بی قاکہ ایڈ مارش محمد ایوب خان اپنے پروردہ جزل آغامحمد بجیٰ خان کے سامنے سرتسلیم خم کردیں۔ چنانچہ ایوان صدر کے بند کمرے میں انہوں نے خاموثی سے بلا چون و چراں اُن کی ساری شرائط منظور کرلیں۔

تین چارروز بعد میں نے سنا کہ پاکستان میں متعین امریکن سفیر اچانک ایک خصوصی پرواز سے وافٹکٹن روانہ ہو عمیا ہے۔ اُسی شام ایک سفارتی تقریب میں چند غیر ملکی نامہ نگار ایک طرف کھڑے خوش گبیاں کررہے تھے۔ ان میں سے ایک دوسے میری شناسائی تقی۔ ایک اگریز صحافی سے میں نے پوچھا" پاکستان میں اس شدید بحران کے دوران یہ امریکی سفیر وافشکٹن کیا کرنے گیا ہے؟"

اُس نے مسکرا کر جواب دیا ''کیوں نہیں؟ منتقلی اقتدار پر عمل در آمد سے پہلے واشکٹن سے او۔ کے حاصل کرنا بھی تولاز می ہے۔"

معلوم نہیں اس کا یہ جواب فکا ہمیہ تھایا سنجیدہ اکیکن یہ حقیقت ہے کہ امریکی سفیر کے واپس آتے ای 25 ماری کو صدارت کی کرسی بدل ممی ۔ اُس روز صبح دس بجے ایوان صدر میں صدرایوب نے اپنا آخری پیغام ریڈیواور ٹملی ویران محدم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

، لیے ریکارڈ کروایا۔ ریکارڈنگ کے دوران جزل کی عمگین صورت بنائے شوے بہانے کے انداز میں سر ائے پیٹھ رہے 'لیکن جو نہی ریکاڈنگ کے شیپ اُن کے قبضہ میں آگئے 'اُن کا چبرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ وہ ہشاش بثاش سے جماعتے کمانڈ رانچیف ہاؤس واپس آئے۔ اپنے چند لنگو میے دوستوں اور منظور نظر خواتین کو طلب کیا۔ شراب گادر چلااور دیر تک سب نے ''ہے جمالو''کی تان پر آپس میں مل جل کر بھنگڑاڈالا۔ 25مارج کو جزل کی نے چیف مارشل لاءا ٹیر منشریٹر کا عہدہ سنجالا۔ اُسی روز جھے سابق صدر ایوب کا ایک خط درج ذیل ہے۔

> RAWALPINDI. 2874 Narch, 1969.

From: Field Marshal Mchammad Ayub Khan, N. Pk., H.J.

My dear Shahab.

You must have heard my broadcast to the nation today in which I announced my decision to relinquish office. I know that you must have been shocked by this and I deeply value your sentiments toward me.

I assure you that my decision was dictated by only one consideration namely the need to preserve the unity and integrity of Fakistan. All my life I have believed in certain principles and I could not compromise them merely to continue in office. As senior functionaries of Covernment you know that this country cannot exist and make progress without a viable Centre. I could not possibly preside over the liquidation of Fakistan by agreeing to all manner of demands. It was through a strong Central Covernment that we were able to achieve a great deal during the last 10 years. In this your personal contribution and the contribution of your colleagues has been tremendous. Today all civil servents are under pressure but they represent one of the most valuable assets of our national life. So, don't lose heart and continue to do your duty without fear. You must do your job whatever the conditions and I expect you to give full cooperation to the new regime. I have no doubt in my mind that you will be treated with respect and that you will receive a fair deal.

I part from you with a heavy heart because I have come to have great affection and regard for you. You worked with dedication and a tremendous sense of loyalty.

May God bless you,

Mr. Q.U. Shahab, S.Pk., SQA, CSP, Secretary, Ministry of Education, Islamabad, Yours sincerely,

Mahhau

مدر الیوب کی شخصیت چنار کے درخت کی طرح خوبصورت 'تناور اور شاندار تھی'لیکن گرتے وقت اُس کا تنا امد تک کھو کھلا ہو چکا تھا۔ ذاتی طور پروہ نیکی 'شرافت' عدل پیندی اور رحمہ لی سے خوگر تھے۔اقتدار میں آگرانہوں نے ایک مختی طالب علم کی لگن سے اپناکام سیکھا اور اس میں نمایاں مہارت حاصل کی۔ اُن کی رگ رگ میں حب الوطنی کا جذبہ کوٹ کو میرا ہوا تھا۔ خارجہ پالیسیوں میں نئے زاویئے قبول کر کے انہوں نے دنیا بھر میں پاکتان کا وقار بلند کیا۔ اندرون ملک انہیں زرعی اور صنعتی اور تجارتی ترقی کو بام عروج تک پہنچانے کا جنون تھا۔ان شعبوں میں انہوں نے اثنی کا میابی ضرور حاصل کی کہ بہت سے لوگ اُن کے دور حکومت کو پاکتان کی مادی ترقی کا سنہری زمانہ کہتے ہیں۔ ساست میں وہ ناکام رے۔

نتیوں مسلّح افواج نے بڑی حد تک اُن کا بھر پور ساتھ دیا 'لیکن اقتدار کے آخری ایام میں اُن کے پروردہ چند بڑے افسر اُن کے ساتھ بے و فائی کر گئے۔

اقتدار سے علیحدگی کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کے ایام نہایت خاموثی اور و قار سے گزار ہے۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں اُن کی اچھی اور خوشگوار بادیں ہمیشہ تازہ رہیں۔ اسلام آباد میں جب بھی وہ عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ میں آتے تھے توایک بڑا ہجوم اُن کے ساتھ گلے ملنے یاہاتھ ملانے کے شوق میں انہیں گھیر لیتا تھا۔

ا یک روز وہ راولپنڈی میں ایک کتابوں کی د کان سے باہر نکل رہے تھے تو پچھ طلباء نے انہیں گھیر لیا۔ایک لڑکے نے کہا''سر!آپ دوبارہ صدارت کیوں نہیں سنجالتے؟''

الوب خان نے مسكراكر جواب ديا" بيٹا!اب الوب مُثمّا برُّها ہو گياہے۔"

کئی جگہ نیکیوں کے اندر' بسوں کے اڈوں پر اور چھوٹی چھوٹی دکانوں میں اب تک ان کی تصویریں آویزال نظر آجاتی ہیں۔ جب بھی وطن عزیز پر کسی خطرے کے بادل منڈ الانے لگتے ہیں تو گئی دیہاتی علاقوں میں فوجی وردی میں ملبوس پاکستان کاعلم بلند کیے 'ایوب خان کی تصویر کے نیچے ایک فلمی گیت کے یہ بول درج ہوتے ہیں:
میں ملبوس پاکستان کاعلم بلند کیے 'ایوب خان کی تصویر کے نیچے ایک فلمی گیت کے یہ بول درج ہوتے ہیں:
"تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد!"

## روزگارِسفیر

جب مجھے بطور سفیر ہالینڈ سیجنے کا فیصلہ سنایا گیا' تو مجھے بیے کُریدلگ گئی کہ میں نوع انسان کی اس جنس کے متعلق پچھے ت حاصل کروں جنہیں انگریزی میں "فرپلومیٹ" اور اردو میں پہلے" ایلی "کہا جاتا تھااور اب سفار تکار کہتے ہیں۔ اب تک میں نے سفیر حضرات کو سطی طور پر کسی قدر باعثنائی سے زیادہ تر سرکاری تقریبات میں کھاتے بیتے لُادُوں پر استقبالیہ اور الوداعیہ موقعوں پر قطاریں بناتے دیکھا تھا۔اگر چہ یہ لوگ اپنے اپنے ملک کی الگ الگ رگ كرتے ہيں اليمن مجموعى طور يرب عجيب الخلقت مخلوق ايك ہى تھيلى كے چے بے نظر آتى ہے۔ان سب كى <sup>لط</sup> ' رَاش خراش' حِیال ڈھال' بول حیال' لب ولہجہ اور بندھی بندھائی' پٹی پٹائی اصلاحات و تلمیحات و محاورات پر مرد وارد یواری کی واضح چھاپ لگی ہوتی ہے جے عرف عام میں Diplomatic Enclave کہا جاتا ہے۔ در پراُن کے چہروں پر ایک ایس مستقل اور مصنوعی مسکراہث جسیاں ہوتی ہے جیسے کسی بردھئی نے بسولی کا ٹا ٹکامار لکڑی پر خطمنحی تراش دیا ہو۔خوش طبعی اور زندہ دلی ہے کھلکھلا کر ہنساان کے آداب میں داخل نہیں بلکہ موقع یا حول کی رعایت سے مصمحالگانایاناک بھوں چڑھا کر منہ سکیٹر نااور شانے اچکانا اُن کی عادت ثانیہ ہے۔ محققاً ویس باتے زیادہ اور بتاتے کم بیں اور ذومعنی اور محجلک بات کو ابہام کی سان پر چڑھانا اُن کا خاص طُر ٓ ا امتیاز ہے۔ ال کاروے سب سفیر برابر کاور جہ رکھتے ہیں الیکن چھوٹے ملک کے سفیر کی ایک پہچان یہ ہے کہ اُس کی کار برای ہوتی ہے۔ غریب ممالک کے سفیر اینے سفارت خانوں پر امارت کا چونا لگانے کی مہارت حاصل کرتے جم سفیر کاملک جس قدر غیر اہم ہوگا' اُس تناسب ہے وہا پنی اہمیت' قدر و منزلت اور و قار کے وزن تیلے دب مدہ کرنظرآنے کی کوشش میں لگا ہو گا۔ بڑے اور طاقتور ممالک کے سفیر بھی کسرنفسی سے کام لینا نہیں جانتے اور بشرط ت سفارتی اکھاڑے میں اینے مخصوص جوڈو کرائے کے کرتب آزمانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں گنواتے۔ ل کھے سفیر بہت جلدا پی انفرادیت پس پشت ڈال کراس خود فریبی میں متلا ہو جاتے ہیں کہ اُن کی ذات اُن کے انش ان ہے۔اس مماثلت كونبائے كے ليے بعض او قات وہ ايے ايے مصحك خيز جتن كرتے ہيں كه أن بر ات انسانوں کی بجائے دیوار پر منگے ہوئے نقثوں کا گمان ہونے لگتا ہے۔

کہاجاتاہے کہ سفارت کاری کافن یونانی علم الاصنام کے ایک دیو Hermest کے زیرِ سایہ جنم لے کر پروان ما۔ یہ نہایت دلچیپ اور معنی خیز حسنِ اتفاق ہے کہ یونانی دیو مالا میں اس نام کے دیو تاکو بیک وقت جھوٹوں '

اٹھائی میروں' آوارہ گردوں اور کُچِّق' لفتگوں کا سرپرست بھی ماناجا تاہے۔

قدیم ایونان میں سفیروں کی کامیابی کامعیار صرف اتناتھا کہ وہ طویل گفتگوؤں اور تقریروں میں فصاحت وہا فت کے دریا تو ضرور بہائیں 'لیکن اُن میں معانی و مطالب کاشائبہ تک نہ آنے دیں۔سلطنت روہا میں حکومت اپنے مناد میں معاہدے تیار کرکے دارالخلافہ میں متعین غیر ملکی سفیروں کو تھم دیتی تھی کہ وہ اُن پر بلاچون وچرال دستخط کر میں معاہدہ کو ماننے میں لیں و پیش کرتا تھا تو اُسے باغی اور جاسوس قرار دے کر قید وبند کی جالت میں اُس کے وطن واپس بھیج دیا جاتا تھا۔ معاہدوں پر عمل درآمد کو بھینی بنانے کے لیے بعض او قات سفیروں سے مفانت کے طور پر برغمالی بھی طلب کر لیے جاتے تھے۔

سفارت کاری کوسب سے پہلے کاروبار حکومت میں ایک باقاعدہ اور منظم شعبے کا درجہ دینے کا سمرا باز نظنی سلطنت کے سر ہے ، لیکن قسطنطیہ میں جتنے غیر ملکی سفیر متعین ہوتے تھے ، اُن کی نہایت کڑی مگرانی کی جاتی تھی۔ سفیروں کی رہائش کے لیے حکومت انہیں نہایت عالیشان حویلیاں فراہم کرتی تھی ، جن میں داخل ہونے کے بعد و بری حد تک نظر بند قیدیوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ اگر کوئی سفیر باہر جانے کے لیے قدم اٹھا تا تھا تو فوئی گار دسلامی دینے کے بعد اُس کا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی تھی۔ باہر سے بھی کسی شخص کو اندر آنے کی اجازت: تھی۔ آج کل کی طرح ہر زمانے میں عام شہریوں کا سفارت فانوں سے میل جول بڑھانا شک و شبہ کی نگاہ ہے دیکھ جاتا تھا۔ کئی ممالک میں اس جرم کی سزا قید تھی۔ یور پ میں ایک ملک ایسا بھی تھا جہاں پر سفارت فانوں سے میل جول بڑھانا تک کر رکھا تھا کہ ہاؤی آنے جول رکھنے والا شہری تختہ دار پر لاکا دیا جاتا تھا۔ انگلتان کے حکمران کر امویل نے اعلان کر رکھا تھا کہ ہاؤی آنے کا منز کا جو ممبر کسی غیر ملکی سفارت کار سے بات چیت کرتا ہوا نظر آئے گا' آسے پار لیمنٹ کی رکنیت سے فی الفور فارن کا منز کا جو ممبر کسی غیر ملکی سفارت کار سے بات چیت کرتا ہوا نظر آئے گا' آسے پار لیمنٹ کی رکنیت سے فی الفور فارن کر عراجائے گا۔

سفارت خانوں کے اخراجات اُن کی افادیت کے پیشِ نظر ہمیشہ بھاری تصور کیے جاتے ہیں۔ایک زمانے ہی سفیر وں کو کھلے بندوں تجارت کرنے کی اجازت تھی 'لیکن یہ بندوبست دیریا ٹابت نہ ہوا کیو نکہ سفیر حضرات سرکار کی ورباروں میں حاضری دینے کی بجائے اپنازیادہ وقت منڈیوں اور بازاروں میں صرف کرنے گئے تھے۔ کچھ یور ہین ممالک نے چھوٹے چھوٹے دستکاروں'کار گیروں اور اہل حرفہ کو سفارتی عہدوں پر مامور کر ہے بھی دیکھا۔ فرانس کے ممالک نے چھوٹے چھوٹے دستکاروں'کار گیروں اور اہل حرفہ کو سفارتی عہدوں پر مامور کر ہے بھی دیکھا۔ فرانس کے ایک بادشاہ نے ایک عطار کو بھی اعزاز بخٹا۔ اس سفارت خانوں کے اخراجات میں تو ضرور نمایاں کمی واقع ہوئی 'لیکن روم میں پاپائے اعظم نے صدائے احتجان بلند کی سفارت خانوں کے اخراجات میں تو ضرور نمایاں کمی واقع ہوئی 'لیکن روم میں پاپائے اعظم نے صدائے احتجان بلند کی کہ اُن کے تن بدن سے بد ہو آتی ہے۔ ای طرح کہ اُن کے بادشاہ ہنری ہفتم نے ایسے سفیروں کو اپنے در بارسے نکال دیا جن کے کپڑوں میں جو کیں بھی تھی اور جو نہانے دھونے کے عادی نہ تھے!

اس تجربہ کی ناکامی کے بعد پچھ حکومتوں نے اعلیٰ حسب نسب کے ایسے امیر کبیر افراد کو چن چن کر اپناسفر محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



بكوتونى شزمنغان بكم مركزي صوفي مشرف خان بمغت ثنهاب اومعت



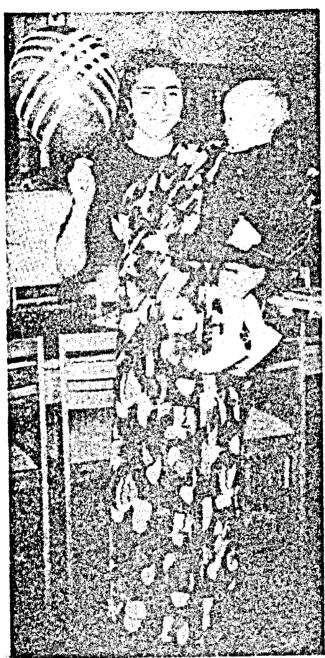

مِیک میں انٹرنیشنل انٹھ ٹیوٹ آف کوشل سٹھٹریز میں پاکستان کی خودکشنیدخسسن اکیپ ولندیزی نیچے کومبہ لادمی ہیں .

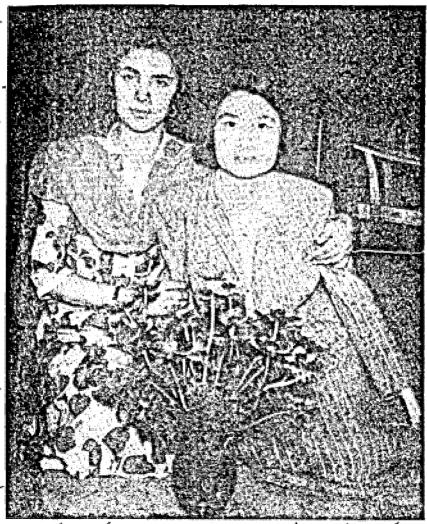

مِيك مِي الطرفيشة لل النفي تُعرف آف سوشل شاريد من خورهيدس ادراس كي جيني سبل وكؤريه

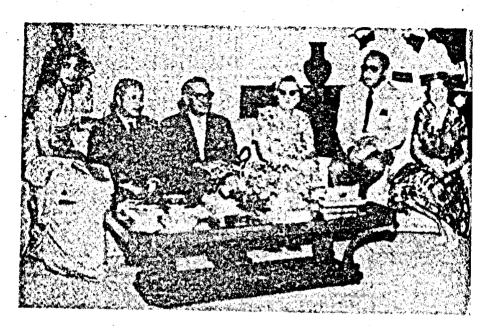

واند در باکستان کے نامز دسفیر کی جیٹیت سے کواچی ائیر بورٹ پر دائنیٹری ملکدا دران کے خاندان کا فیر تقدم الدین برادی بیکر کمن ملک کے خاون رین برنہار و کا مکہ جوایا کا رچیت آف پروٹوکول واحت سعید جیتاری ، مصنف اور آنسے جیتاری .

Jullage Plieston

از رکومی سے ام میں سے ۔ ملی میں تعریبی ہے جی سے اور رکھی اور میں اور کومی سے ۔ ملی میں تعریبی اور رکھی میں سے رکھی کے جی سے رکھی کی سے رکھی کی سے اور رکھی میں سے وہی کھی سے رکھی کی سے اور رکھی میں سے رکھی کی رکھی کی رکھی کی سے رکھی کی سے رکھی کی ر

شيرانعنل تبعفري كاخط بمعداوحه

ر کرنا شروع کر دیا جو سفارت خانوں کے پورے اخراجات اپنی جیب سے پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آرام امراءاس مفت کی برگار کو قبول کرنے ہے تن کتراتے تھے۔ بعض ممالک میں ایسے لوگوں پر بھاری جرمانے کیے تے تھے۔ بعض دوسرے ملکوں میں انہیں پولیس اور فوج کی گمرانی میں زبر دستی ان کے سفارتی عہدوں پر روانہ کر ہاتا تھا۔

مخلف زمانوں میں سفارت کاری کے آداب اور معیار بھی مخلف رنگ اختیار کرتے رہے ہیں۔ ایک زمانے اسفارتی مشن کی و قعت اور اہمیت کادار و مداران بیش بہااور نادر تحفوں پر ہوتا تھا جو شاہی دربار میں بیش کیے جاتے ہدازاں ان تحاکف کی جگہ سفیروں کاذاتی جاہ و جلال اور حسن و جمال رنگ لانے لگا۔ اٹھار ویں صدی کے آخیر ہانگتان نے روس میں اپناایک ایساسفیر معین کیا جو مردانہ حسن صورت میں یوسف ثانی سمجھا جاتا تھا۔ سفارت کاری انکا اہم ترین کارنامہ یہ شار ہوتا تھا کہ ملکہ کیتھرائن نے اسے اپنے پر ائیویٹ ڈریٹنگ روم میں شرف باریا بی بخشا فرایا" اگر میری عمر پھے کم ہوتی تو میں اس قدر صلحت اندیشی اور احتیاط سے ہرگز کام نہ لیتی!" روس کی ملکہ کیتھرائن کی کن وری مشہور ہے۔

مام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ ڈپلومیسی میں برطانیہ کا تجربہ دوسروں کی نسبت زیادہ طویل اور وسیج ہے۔اس مالام نہیں کہ انگریزوں نے سفارت کا ڈھونگ رچا کر مغل بادشا ہوں سے ایسی مراعات حاصل کر لیں جن کو آثر لرفتہ رفتہ وہ اس برصغیر کے حکمر ان بن بیٹے 'لیکن بیہ سفارت کاری کا عمل کم اور تجارت کے پر دے میں سیاسی زثوں اور فوجی ریشہ دوانیوں کا نتیجہ زیادہ تھا۔ لار ڈپامرسٹن (Palmerston) متو فی 1865ء) کے زمانے ماری دنیا میں انگلتان کے صرف تین سفیر سینٹ پیٹرز برگ 'پیرس اور ویانا میں متعین تھے۔ باتی مقامات پر فقط برآدہ کو نسلر اور دو تین کلرک کا فی سمجھے جاتے تھے۔ لار ڈپامرسٹن خود بھی لندن کی وزارت خارجہ میں ہفتہ میں یا تمین روز ہے زیادہ آکر بیٹر مناظر ور ی نہیں سمجھے تھے۔ فارن آفس کا مٹھی بھر عملہ اپنازیادہ وفت شغل بریکاری یا گزارتا تھا۔ وفت کا شیخ کے لیے ان کا ایک محبوب مشغلہ بیہ تھا کہ شیشوں کو گھما پھراکر وہ سڑک کے دوسری نبیر مارٹ کی تیز تیز شعاعیں ڈالاکر تے نبیر 10 ڈاؤئیک سٹریٹ میں پرائم منسٹر کے ہاں کام کرنے والی خادماؤں پر روشنی کی تیز تیز شعاعیں ڈالاکر تے نبیر 10 ڈاؤئیک سٹریٹ میں پرائم منسٹر کے ہاں کام کرنے والی خادماؤں پر روشنی کی تیز تیز شعاعیں ڈالاکر تے نبیر 10 ڈاؤئیک سٹریٹ میں پرائم منسٹر کے ہاں کام کرنے والی خادماؤں پر روشنی کی تیز تیز شعاعیں ڈالاکر تے بین بر 10 ڈاؤئیک سٹریٹ میں پرائم منسٹر کے ہاں کام کرنے والی خادماؤں پر روشنی کی تیز تیز شعاعیں ڈالاکر کے دوسری

ٹیکرافی، ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ہوائی جہاز اور موجودہ ایٹمی دورکی "باٹ لائن، "سیطلائٹ اور دیگر برق ارزرائع رسل ورسائل کی ایجادات نے سفارت کاری کی اہمیت اور نوعیت کو بکسر بدل ڈالا ہے۔ ایک زمانے میں ریکہ کے صدر لٹکن کی موت کی خبر ہندوستان میں تین ماہ بعد پینچی تھی۔ صدر کینیڈی کے قتل کی خبر ساری دنیا میں مرین کے اندر پھیل گئے۔ آج کل مملکتوں اور حکومتوں کے سربراہ ایک دوسرے کے ساتھ فوری طور پر مل کریا باٹ لائن" پر گفتگو کر کے بوے بوے نازک مسائل پر قابوپا لیتے ہیں۔ موجودہ دور میں سفارت کاری کا سب سے
باٹ لائن "پر گفتگو کر کے بوے بوے در میان افہام و تغییم اور باہمی میل ملاپ کادروازہ ہمیشہ کھلار کھیں۔ آج کل بیشتر ممالک میں سفارتی عہدے فارن سروں کے بیشہ ور افراد سے ٹرکے جاتے ہیں الین بھی بھی سیاست کے علاوہ دوسرے شعبول سے بھی بعض لوگوں کو بوجوہ منتخب کر کے ان عہدوں سے نواز دیا جاتا ہے البت امریکہ واحد ملک ہے جہال ایک انجینئر' تاجر'سیاستدان'صنعت کار' بینکر' انشور نس ایجنٹ' و کیل یا یو نیورٹی کا پروفیر بھی آسانی سے سفیر کاعہدہ حاصل کر سکتا ہے' بشرطیکہ وہ کروڑ پتی ہواور جیتے ہوئے صدر کی انتخابی مہم میں جی کھول کر چندہ دے چکا ہو۔ ایک بہت بڑے تاجر میکویل گللک کے متعلقی مشہور ہے کہ 1957ء میں اُس نے 21500 ڈال کے چندہ اواکر کے سری لئکا میں سفیر کاعہدہ حاصل کیا تھا۔ جب وہ سینٹ کی فار ن ریلیشنز کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تو اُن سے یو چھا گیا کہ سری لئکا میں کیا مسائل ہیں جن کے ساتھ امریکن سفیر کا واسطہ پڑے گا؟ تو وہ اس کا کوئی جواب نے دے سکے۔

پھر پوچھا گیا کہ ہندوستان کے وزیراعظم کانام کیاہے؟ مسٹر گللک نے جواب دیا" مجھے نام یاد نہیں آرہا۔" پھر پوچھا گیا کہ سری لنکا کے وزیراعظم کون ہیں؟

مسٹر گللک نے جواب دیا''اُس کا پچھ عجیب اور نامانوس سانام ہے۔ مجھے یاد نہیں۔"

سری انکامیں سفیر کے طور پرمسٹر گللک کی تقرری منظور ہو گئی۔وزیر اعظم مسز بندرا نائیکے تک جب یہ خبر پنچی کہ کولمبو آنے سے پہلے امریکی سفیر اُن کانام تک نہ بتا سکتے تھے توانہوں نے بنس کر ٹال دیااور کہا کہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کیونکہ وہ چار بزس آکسفور ڈیو نیورٹی میں رہے اور صرف دو شخص اُن کے نام کا صبحے تلفظ اواکر نے میں کامیاب ہوئے۔

پاکستان کو بھی ایک ایسے امریکی سفیرے واسطہ پڑچکا ہے جو امریکہ میں غالباً کو کا کو لاکی تجارتی فرم کے وائس پریذیڈنٹ تھے۔ یہ معلوم نہیں کہ انہوں نے یہ عہد ہ جلیلہ کس قدر چندہ کے عوض حاصل کیا تھا۔

پاکستان کے سفیر کی حیثیت ہے ہالینڈ جانے کے لیے میں نے عقت اور ٹا قب کے ساتھ کراچی ہے نیپزتک سمندری جہاز سے سفر کیااور چند روز روم میں تھہرنے کے بعد ریل کے ذریعے ہم پہلے ایمسٹرڈیم اور پھر دی ہیک پہنچے۔ ہیک میں ہماری رہائش گاہ ایک تاریخی چوک پیلن 1813 میں تھی۔اس چوک کے چاروں کونوں میں صرف ایک ایک مارت تھی۔ایک کونے میں ہماری و و منز لدرہائش گاہ تھی جس کے سامنے خوبصورت باغ اور پیچے نہایت وسط الک ایک مارت تھو۔ یہ ممارت حکومت پاکستان کی اپنی خرید کر دہ ملکیت ہے۔اس کے سامنے والے کونے میں وزیر فارجہ کی مرکاری قیام گاہ ہے۔ تیسرے کونے میں وزیراعظم کاد فتر اور اس کے سامنے کینیڈ اکاسفارت خانہ ہے۔ یہ چوک قوئی آثار قدیمہ میں شار ہوتا ہے اور ان چار ممارات کے علاوہ یہاں پر کوئی اور مکان یاد کان تعمیر کرنے کی اجازت نہیں۔ ہالینڈ کا وار السلطنت تو ایمسٹرڈیم کہلا تا ہے 'لیکن حکومت کے دفاتر ہیگ میں ہیں اور ملکہ کا محل ہی ہی فار ہیگ میں ہیں اور ملکہ کا محل ہی ہی محتمد دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرہ موضوعات پر مشتمل مفت ان لائن محتمد معتمد محتمد دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرہ موضوعات پر مشتمل مفت ان لائن محتمد میں۔

بیٹ کروں تو شدید برف باری کے دن ہے ہے ہے تا تھ بجے شاہی کل کی ایک خوبصورت کاراور موٹر سائیل سوار لیک آٹھ جوان ہمارے ہاں آگئے۔ ساڑھے آٹھ بجے بیں اُس کار پرپاکتان کا سبز پر چم اہرا تا ہوا شاہی محل کے ادانہ ہو گیا۔ موٹر سائیکل سوار پولیس نے کار کواپ حصار میں لے لیا۔ چار آگے 'چار پیچے۔ پولیس کے دست کا راب بنتے ہی سڑک کا سارا ٹریفک ہمارے قافلہ کو راستہ دے دیتا تھا۔ کوئی چالیس پختالیس منٹ کی مسافت طے فی ایو بعد جب ہم شاہی محل کی حدود میں واخل ہوئے تو صدر دروازے پر ایک چست اور مستعد فوجی گارد نے فی اندر شاہی دربار کا ایک مارشل مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گیا۔ وہاں پر ہم کچھ دیرکائی پینے اور ایک اندر شاہی دربار کا ایک مارشل مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گیا۔ وہاں پر ہم کچھ دیرکائی پینے اور ایک ایر سے دربار کا ایک مارشل مجھے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے گیا۔ وہاں پر ہم کچھ دیرکائی کی ہے اور نے کی بعد ہم دونوں ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ ملکہ جو لیانا کچھ دیرپاکستان نے میں فیرس کے بار کی سفیر رہ بھی تھیں کرتی رہیں۔ انہوں نے بیگم لیافت علی خان کا بھی خاص احرام سے ذکر کیا جو مجھ سے بالیڈ میں پاکستان کی سفیر رہ بھی تھیں۔ پھر پر وٹو کول کا عملہ ہمارے سفارت خانہ کے ایک افر مسٹر جمیل الحن کو الیار میں نے آن کا تعارف ملکہ سے کرایا اور اس کے بعد ہم اس طرح موٹر سائیکل پولیس کے ہمراہ ایک لیک صورت میں واپس ہیگ آگئے۔

الند کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کوئی الجھاؤنہ تھا۔ اُس کے علاوہ اس زمانے میں وہاں پرپاکستانیوں کی تعداد انہات کم تھی۔ اُس وقت تک ان کے بھی کوئی خاص مسائل پیدانہ ہوئے تھے'اس لیے سفارت خانے میں میرا . نیر معمولی حد تک آسان اور ملکا تھا۔ میرے ساتھ کام کرنے والا ساراعملہ بھی محنتی اور دیانتدار تھا۔ایے فالتو : کومفرف میں لانے کے لیے میں نے لاکڈن یو نیورٹی کے ایسٹرن انشیٹیوٹ (Eastern Institute) سے الدراستفادہ كيا۔ صوفی مشرف خان اور اُن كى ولنديزى بيكم سے راہ و رسم برهى تو صوفى عنايت خان كے حوالے ، یں نے پورپ میں صوفی تحریک کا تھوڑا بہت جائزہ لیا۔ اس کے علادہ پوٹر میٹ یو نیورٹی کے Institute of Parapsycholog کے ڈائر کیٹر پروفیسر ٹین ہاف کے ساتھ بھی میرے دوستانہ مراسم قائم ہو گئے۔ اُن کی ات ہے میں نے کچھ عرصہ پیراسائیکالوجی کی ایک پوسٹ گر بجوایث کلاس میں شرکت بھی کی۔وہاں پر لیکچرو ہے امرك ابرروحانيات وفسيات اور مابعد النفسيات ك عالم اور غلاج بالاعتقاد كرنے والے نامي كرامي واكثر آيا نے تھے۔ اُن میں مسٹر جیرر ڈکرائسیٹ کی مین الا قوامی شخصیت کاخاص در جہ تھا۔ قومیت کے لحاظ ہے تو وہ ولندیزی ، الكن سارے يور پ اور امريك ميں أن كاطوطى بوليا تھا۔ علاج بالاعتقاد (Faith Healing) كے علاوہ أن ك می کشفیات کو خاص دخل تھا۔ خصوصاً وہ کمشدہ بچوں اور لا پیۃ عورتوں اور مردوں کی نشاندہی کرنے میں عجیب ان د کھاتے تھے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کسی زندہ نیج عورت یامرد کاسراغ لگانے میں وہ بھی کامیابنہ ہوئے۔ اُن لٹ جب مجھی بروئے کار آیا' فقط لاشوں کا کھوج لگانے کے کام آیا۔ ان تمام حضرات کے عملی کمالات اور لائلادی کے عملی نصاب کا بغور تجزیه کرنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ مغرب کا میہ سارا کاروبار اسلامی

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تصوف کی ابحد تک کو نہیں حیھو تا۔

انسٹی ٹیوٹ آف پیراسائیکالوجی کے سربراہ پروفیسر ٹین ہاف اکثر مہینے میں ایک ویک اینڈ ہمارے ہاں گزارا کرتے تھے۔ مولانااشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے مرشد حضرت حاجی امداداللہ جہاجر کمی رحمتہ اللہ علیہ کی تھنیف "ضیاءالقلوب" کا انگریزی ترجمہ کر کے میں نے انہیں دیا تو وہ مششد ررہ گئے۔ اُن کا جی تو بہت للچایا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوجا کیں 'لیکن اپنی ملازمت کے تحفظ کی فکر اور معاشرے کے خوف سے اس سعادت سے محروم زب 'البتراُن کی شینو گرافر میں جین ڈالٹن پر بیٹھے بیٹھائے اللہ کا فضل ہو گیا۔ اپنے ادارے میں دالہی جا کر پر وفیسر صاحب نے "ضیاءالقلوب" کا انگریزی ترجمہ اپنی شینوگر افر کے حوالے کر دیا کہ وہ اسے اُن کے کاغذات کے ساتھ سنجال کر رکھ دے۔ مس ڈالٹن تجسس کا شوق رکھنے والی تحقیق بیند لڑکی تھی۔ اُس نے "ضیاءالقلوب" کا انگریزی ترجمہ پڑھ آرایا اثر قبول کیا کہ ایک روز ہمارے ہاں آئی اور درخواست کی کہ ہم اُسے مسلمان کر لیں۔

میں نے کہا کہ وہ خوب سوچ سمجھ کر بتائے کہ وہ کیوں مسلمان ہو ناچا ہتی ہے؟اُس نے جواب دیا کہ وہ اس او سلوک پر چلنے کی آر زومندہے جسے اختیار کرنے کا طریقہ "ضیاء القلوب" میں بتایا گیاہے۔

ہم نے نہایت خاموثی ہے اُسے مشرف بہ اسلام کر کے اس کا نام رابعہ رکھ دیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک دہ ہمارے ہاں رہی۔ ہمارے ہاں رہی۔ عقّت نے اسے قرآن شریف ختم کر دایا۔ پھر وہ ملازمت جیموڑ کر اپنے گاؤں چلی گئی اور عبادت اور ریاضت کے سہارے راہ سلوک پر ایساقدم رکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہم جیسے گنہگاروں کی پہنچ سے بہت دور نکل گئی۔ اس نے ساری عمرشادی نہیں کی اور اب بچھ عرصہ سے اس کا مستقل قیام مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں ہے۔

ونیا کے دوسرے بہت سے دارالخلافوں کی طرح ہیک میں بھی مقامی لوگوں کا ایک ایباگروہ موجود تھا جو سفارت خانوں کے استقبالیوں میں بین بلائے مہمانوں کی حیثیت سے شریک ہونے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا تھا۔ قریباً قریباً ہر سفارت خانے کی ریسپشنز میں ہے جانے بہچانے مان نہ مان میں تیرامہمان ، فتم کے ہشاش بشاش اور تھا۔ قریباً قریباً ہر سفارت خانے مصل برحھانے میں مصروف نظر آیا کرتے تھے۔ خوش لباسی اور خوش گفتاری اُن کا خاص طرا المیاز تھا اور مقامی سکینڈل سنانے میں بھی پید طولی رکھتے تھے۔ ہالینڈ کی فتاار موقع محل کے لحاظ سے وہ ہلکی بھی گی سپ اور مقامی سکینڈل سنانے میں بھی پید طولی رکھتے تھے۔ ہالینڈ کی وزارت خارجہ کے افسر ان لوگوں کی طرف نہایت قبر آلود نگا ہوں سے گھورا کرتے تھے کیونکہ ان کے خیال میں غیر مکلی تقریبات میں گیٹ کریش (Gate Crash) کر کے بید افراد ڈرج قوم کاو قار گرارہ ہے تھے 'کین عام طور پر سفارت خانے اُن سے قطع تعلق کرنا مناسب نہ سمجھتے تھے البتہ کمیونسٹ ممالک کی تقاریب میں شامل ہونے سے سفارت خانے اُن سے قطع تعلق کرنا مناسب نہ سمجھتے تھے البتہ کمیونسٹ ممالک کی تقاریب میں شامل ہونے سے سفارت خانے اُن سے قطع تعلق کرنا مناسب نہ سمجھتے تھے البتہ کمیونسٹ ممالک کی تقاریب میں شامل ہونے سے سفارت خانے اُن سے قطع تعلق کرنا مناسب نہ سمجھتے تھے البتہ کمیونسٹ ممالک کی تقاریب میں شامل ہونے سے سفارت خانے اُن سے قطع تعلق کرنا مناسب نہ سمجھتے تھے البتہ کمیونسٹ ممالک کی تقاریب میں شامل ہونے سے سفارت خانے اُن سے قطع تعلق کرنا مناسب نہ سمجھتے تھے البتہ کمیونسٹ ممالک کی تقاریب میں شامل ہونے سے سفارت تھے۔

اپناپ وطن کا قومی دن ہر سفارت خانے کے لیے خاص اہمیت اور جشن کا دن Red Letter Day ہوتا ہے۔اُس دن کو منانے کے لیے عام طور پر ایک شاندار استقبالیہ منعقد کیا جاتا ہے جس میں اکثریت الیے مرکزُن کل ہوتی ہے جو یوں بھی و قافو قاایک دوسرے کے ساتھ طعے جلتے ہی رہتے ہیں۔ بھیٹر بھاڑ 'ناوُنوش' خوش خورگاادر محتم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ لا گذاری کے انبوہ کے در میان یہ استقبالیے بعض او قات ماہی منڈی کا ساساں پیش کرتے ہیں جہاں پر ایک رے کے ساتھ سنجیدہ گفت و شنید کا امکان سراسر مفقود ہوتا ہے۔ ایسے جوم میں خاموش رہ کر صرف کھانے پینے عرفی لینا معیوب سمجھا جاتا ہے 'اس لیے ہر کوئی ایک غیر معین می خیرسگالی کی آڑیے کر ایس ایس سال ٹاک بر کی بینا معیوب سمجھا جاتا ہے جن کی مثال اور کسی جگہ ملنا محال ہے۔ اس کے علاوہ ہر شخص خوب سے بر کی تلاش میں اس قدر سرگر داں ہوتا ہے کہ گفتگو کے دوران اگر اپنے مخاطب سے زیادہ کوئی اہم شخصیت بائر کی تلاش میں اس قدر سرگر داں ہوتا ہے کہ گفتگو کے دوران اگر اپنے مخاطب سے زیادہ کوئی اہم شخصیت بائر کے بہت سے ممالک میں اس طرح کی بے شار تقاریب میں شریک ہونے کے بعد میرا اندازہ ہے کہ ان بائر کے بہت سے ممالک میں اس طرح کی بے شار تقاریب میں شریک ہونے کے بعد میرا اندازہ ہے کہ ان بائر سے کوئی مقصد پورا نہیں ہوتاور تھوڑی کی اینڈ سے یہ تبجویز کلھ کر بھیجی تھی کہ جمارے سفارت خانے اس فشم کے ایک اس برجولا کھوں کا زر مباد لہ ہر سال خرج کرتے ہیں 'اس کا زیادہ بہتر مصرف یہ ہوگا کہ اس رقم ہے کہ ایک نزید کرا پنوطن کو قریب بیاروں میں مفت بانٹ دی جائیں۔ اس خط کا توجھے کوئی جواب نہ ملا 'کیان جمجھے لئی نہ ایک روز کوئی نہ کوئی حقیقت شناس ملک جر اُت سے کام لے کراس ہوجی کوئی جواب نہ ملا 'کیان جمجھے کہ نے نمات ماصل کرنے میں کا میاب ہوجائے گا۔

الینڈ میں پنچ کر محکمہ پروٹوکول کے ایک افسر نے جھے بر سبیل تذکرہ یہ بتایا کہ اگر ہم سور کے گوشت (پورک الینڈ میں پنچ کر محکمہ پروٹوکول کے ایک افسر نے جھے بر سبیل تذکرہ یہ بتایا کہ اگر ہم سور کے جیں تو بازار سے بنابنایا قیمہ نہ خریدیں کیونکہ بنے ہوئے قیمے میں اکثر ہر قسم کا الما طلا المنت ثابل ہوتا ہے۔ اس انتباہ کے بعد ہم لوگ ہالینڈ کے استقبالیوں کا ایک من بھاتا کھا جائے گی گولیاں مدالت عالیہ کھانے سے اجتناب کرتے تھے۔ ایک روز قصرِ امن (Peace Palace) میں بین الا قوامی عدالت عالیہ المالنہ استقبالیہ تھا۔ چود حری ظفر اللہ خان بھی اس عدالت کے جج تھے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ قیمے کی گولیاں سرکے المالی پینی میں ڈبو ڈبو کر مزے سے نوش فرمار ہے ہیں۔ میں نے عقت سے کہا کہ آج تو چود حری صاحب المالی کی چنی میں اس لیے قیمہ بھی ٹھیک ہی منگوایا ہوگا۔ وہ بولی ذرا تھہر و' پہلے پوچے لینا چا ہے۔

ہم دونوں چود هری صاحب کے پاس گئے۔ سلام کر کے عفّت نے بوچھا"چود هری صاحب! بيہ تو آپ کی البین ہے۔ قیمہ تو ضرور آپ کی ہدایت کے مطابق منگوایا گیا ہوگا؟"

چود هری صاحب نے جواب دیا" رئیسیشن کی انظامیہ کا محکمہ الگ ہے۔ قیمہ اچھا ہی لائے ہوں گے۔لویہ کباب کھار دیکھو۔"

عنت نے ہر قتم کے ملے جلے گوشت کاخدشہ بیان کیا او چود ھری صاحب بولے " بعض مو قعوں پر بہت زیادہ ار ہی نہیں پر ناچا ہیے۔ حضور کا فرمان بھی یہی ہے۔ "

دین کے معاملات میں عفّت بے حد منہ بھٹ عورت تھی۔اُس نے نہایت تیکھے بن سے کہا" یہ فرمان آپ

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

کے حضور کا ہے یا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟"

ہیک میں ہمارے قیام کے دوران چود حری صاحب کا معمول تھا کہ اتوار کے روز شام کے چار بج ہم کار بھی کرا نہیں اپنے ہاں لے آئے تھے۔ رات کا کھانا کھلا کر نو بجے کے قریب ہم انہیں ان کے فلیٹ میں واپس پہنچا آئے تھے۔ اُن کی یاد داشت غضب کی تیز تھی اور اُن کی زندگی کے مختلف ادوار کے متعلق ان کی گفتگو نہایت دلچپ ہوتی تھی۔ اُن کی گفتگو نہایت دلچپ ہوتی تھی۔ ایک دو تھے نے وہ ہمارے ساتھ انتہائی انہاک سے Scrabble بھی کھیلا کرتے تھے۔ انگریزی زبان پر اس لار عبور حاصل ہونے کے باوجو دوہ دوسروں کے حروف پر سختھیوں سے نظر ڈالنے سے درینج نہ کرتے تھے اور ان جھوٹی چالا کیوں سے بازی جیت کردہ بچول کی طرح خوش ہواکرتے تھے۔

جس روزوہ پہلی بار ہمارے ہاں آئے 'ٹا قب انہیں دیھے کربے حد حیران ہوا۔ اُس کی عمر اُس وقت دوہر تن کی مخص۔ چند روز قبل ہم اُسے ہالینڈ کے سب سے بڑے چڑیا گھر کی سیر کرواکر لائے تھے۔ چود ھری ظفراللہ خان کے سرخ وسفید چہرے پر سفید داڑھی اور سر پر سرخ رومی ٹولی دکھے کروہ زور سے بولا ''کیا ہے بہر شیر ہے؟''

چود هری صاحب طبعًا جھوٹے بچوں میں بالکل کوئی دلچیں نہیں لیتے تھے 'اس بلیے ہر اتوار کو جب وہ چار پائی گوئے ہمارے ہاں گزارتے تھے 'تو تناعرصہ ٹا قب قدرتی طور پر نظر انداز رہتا تھا۔ یہ بات اُس پر اتی شاق گزرتی تھی کہ وہ دو لہ ہی دل میں اُن کے خلاف شدید دشمنی کے جذبات پالٹارہتا تھا۔ ان جذبات کا اظہار کرنے کے لیے وہ دو مو قعوں کی تلاش میں رہتا تھا۔ ایک تو یہ کہ چود هری صاحب کے اردگر دمنڈ لاکر وہ زیر لب بر برایا کر تا تھا" توڑ کر پاکر کھا جاؤں گا۔ "عفّت نے ٹا قب کو بہت ڈائٹا ڈپٹا'ڈرایا دھمکایا کہ وہ معزز مہمان کے قریب جاکر الی بدتمیزی کی باتیں نہ کرے 'لیکن وہ بھی بازنہ آباللہ غنیمت بیہ ہوئی کہ چود هری صاحب اُس کا یہ فقرہ بھی سمجھ ہی نہائے۔ ٹھیک ساڑھے پانچ بجے چود هری صاحب دودھ کے ایک گلاس میں شہد کے دو چھچ ملا کر پیاکرتے تھے۔ جو نہی اُن کے لیے ماڑھے پانچ بجے چود هری صاحب دودھ کے ایک گلاس میں شہد کے دو چھچ ملا کر پیاکرتے تھے۔ جو نہی اُن کے لیے دودھ کا گلاس لایا جاتا' ثا قب بھی ضرور کہیں نہ کہیں ہے آکر عین سامنے کھڑ اہو جاتا تھا۔ جسے بی وہ شہد کادومرا پچ دودھ کی گلاس لایا جاتا' ثا قب بھی ضرور کہیں نہ کہیں ہی شم ہو جائے گا۔ "ہم نے اس کو اس حرکت ہے بازر کھنی کی دودھ میں ڈالنے گئے تھے' ثا قب چیا کر کہتا تھا،"بس بس ختم ہو جائے گا۔ "ہم نے اس کواس حرکت ہے بازر کھنی کی بہت کوشش کی لیکن بے سود۔

ہیگ میں محمود ربانی نام کا ایک لبنانی نوجوان بھی رہائش پذیر تھا۔ اس کا بہت بڑااور وسیخ کار وہار تھااوروہ نہایت امیرانہ ٹاٹھ ہاتھ کی زندگی بسرکر رہاتھا۔ وہ چود حری ظفر اللہ خان کی دوسری بیگم بشریٰ کا بھائی تھا۔ کچھ عرصہ قبل چود حری صاحب اور بشریٰ بیگم بشریٰ کا بھائی تھا۔ کچھ عرصہ قبل چود حری صاحب کا مداح نہ تھابلہ ان کے خلاف معا ندانہ اور سو قیانہ گفتگو کر نے کے موقع کی تلاش میں رہا کر تا تھا۔ وہ کئی بار میرے پاس آیااور چود حری صاحب کی ذات کو الف لیلوی انداز ہے بے نقاب کرنے کی پیشکش کی الیکن میں اُسے خوش اسلو بی سے ٹالار ہاالبتہ ہیں ایسے افراد کی کمی نہ تھی جو محمود ربانی کو ہا تھوں ہا تھے لے کر سر ظفر اللہ خان جیسی میں اہلا قوائی شہرت کے مالک اور عالمی عدالت کے بیجے کی کر دار کشی کی داستانوں کو چخارے لے کر سننے کے شوقین نہ ہوں۔ مصحم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہیگ میں جتنے سفیر تعین سے اُن میں ایک خاص کند ہ ناتراش بھارتی سفیرتھا۔ وہ کسی چھوٹی موٹی ریاست کا راجکار ملار فرورت سے زیادہ بلند آواز میں باتیں کرنے کا عادی تھا۔ ستبر 1965ء کی پاک بھارت جنگ میں جب یہ غلط برنی کہ بندوستانی افواج نے لاہور پر قبضہ کر لیا ہے تو اچانک سفارتی حلقوں میں یہ افواہ گشت کرنے گئی کہ بعض نجی ملاوی بندوستانی افواج نے کا ممارت پر قبضہ ملوں میں بھارتی سفیر سے ڈیس مار رہا ہے کہ وہ عنقریب پلین 1813 میں پاکستانی سفارت خانے کی عمارت پر قبضہ رکے اُن میں ہندوستانی آرٹ اور کلچر کا مرکز کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے! اس قسم کی خبریں سن کرتر کی کے سفیر خاص ادبی ہیں 'وہ از بھی ہندوستانی سفیر سے منسوب کی جا رہی ہیں 'وہ اُن بین ہندوستانی سفیر سے منسوب کی جا رہی ہیں 'وہ اُن بینیادا فواہیں ہیں۔''

زک کے سفیر نے مسکر اکر یو چھا" آپ کی اس خوش فہمی کی کیا خاص وجہ ہے؟"

میں نے جواب دیا''میرے خیال میں کوئی ذمہ دار سفیر بقائی ہوش و حواس اس فتم کی ہے ہو دہ باتیں نہیں کر "

زک کے سفیرا سنبول یو نیورٹی بیس تاریخ کے پروفیسر رہ چکے تھے۔ انہوں نے کہا" ہندوستان کی سٹیٹ پالیسی افراکوٹلیدیا چا نکید کے ساتھ شاستر "کی رو افراکوٹلیدیا چا نکید کے فلسفہ پر ہے۔ ان کی سیاسی اور سفارتی با تبل" ارتھ شاستر "ہے۔ غالبًا" ارتھ شاستر "کی رو عالمی منوع نہیں جو آج کل یہاں پر ہندوستانی سفیر کے ساتھ منسوب ہو رہی ہیں۔ سناہے کہ نئی المی سفارت خانوں کے علاقوں کو "چا نکیدیوری"کہا جاتا ہے۔"

1965ء کی پاک بھارت جنگ کے دوران پر تگال کا سفیر مجھے ڈھونڈ ڈھونڈ کر بار بار ملا کرتا تھااور زور زور ہے۔ او بہاتھ مار کرتیز تیز کہجے میں کہا کرتا تھا''ان کو مارو۔ایسامار و کہ ان کا سر کچل ڈالو!''

رتگال کاسفیر دل سے خواہش مند تھا کہ اس جنگ میں ہندوستان کو شکست فاش نصیب ہو۔اس کی خفگی کی وجہ گی کہ کٹمیر 'جو ناگڑھ اور حدید ر آباد کی طرح بھارت نے گوا پر بھی زبر دستی قبضہ کر رکھا تھا۔

ایران کے سفیرا کیک کمزور شخصیت کے مالک متھے۔ان کی سب سے بڑی مضبوطی صرف بیتھی کہ شہنشاہ رضاشاہ اللہ کے خاندان کے ساتھ ان کا کسی فتم کارشتہ تھا۔ وہ اس رشتے کے زعم کی کلغی ہر وفت سر پر سجائے رکھتے تھے۔ اب کے دسیا تھے 'لیکن بہت جلد انٹا عفیل ہو کر دنیاو مافیہا سے بے نیاز ہو جایا کرتے تھے۔ تھوڑی سی مے نوشی کے رہا بھری مخل میں ککڑی کا کندہ بن کرایتاوہ ہو جاتے تھے اور دیر دیر تک زمیں جدید نہ جدید گل محمد کی مثال بے حس را فری کوئل میں ککڑی کا کندہ بن کرایتاوہ ہو جاتے تھے اور دیر دیر تک زمیں جدید نہ جدید گل محمد کی مثال بے حس

امریکی سفیر پہلے تو میرے ساتھ کچھ کھنچے کھنچے سے رہے 'لیکن ایک چھوٹے سے واقعہ کے بعد ہمارے در میان اولئا کر میرک کی برف پھل گئی۔ایک اتوار کے روز دو پہر کے بارہ بجے کے قریب میں 'عقّت اور ثاقب سڑک اللاے کھڑے ساحل سمندرکی طرف جانے والی ٹرام کا انتظار کر رہے تھے۔امریکی سفیرا پنی ہوی کے ساتھ کار اللام سے گزرا 'ہمیں دیکھ کروہ رُک گئے اور پوچھا کہ ہم کس طرف جارہے ہیں ؟ میں نے بتایا کہ ہم ساحل سمندر

کی طرف جانے والی ٹرام نمبر 8 کا انتظار کررہے ہیں۔وہ بولے کہ وہ بھی وہیں جارہے ہیں۔ہمان کے ساتھ کارش بیٹھ جائیں۔ بیس نے کہا''ہم نیچ پر پِک بک منانے ہمیشہ ٹرام ہی سے جاتے ہیں۔اگر ہم کارسے جائیں تو ہارا بٹا اُرا منا تاہے اور بوچھتاہے کہ کیا ہمارے پاس ٹرام میں سفر کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں؟"

یہ من کر سفیر کی بیوی مسز ٹیلر خوب ہنسی اور بولی''اچھا آپ اپنے بیچے کی خوشی کی خاطر آئیں توبے شکٹرام ہے'لیکن وہاں پر پور ویا ہوٹل میں آگر ہمارے ساتھ کیخ ضر ور کریں۔''

عقت نے کہا''مسز شیلرااگر وہاں پر بھی آپ نے ہوٹل ہے اندر بیٹھ کر لیج کھاناہے' تو چ پر جانے کا کیا فائدہ؟ میری تجویز ہے کہ آپ اپنی کار چھوڑ دیں اور ہمارے ساتھ مل کر ٹرام میں چلیں۔ آپ کو واقعی پِک بِک کالطف آئے گا۔''

معلوم نہیں انہیں ہے بات اچھی گی یا بُری 'لیکن اخلا قایام و تا انہوں نے اپی موٹر کار واپس بھیج دی اور ہمارے ساتھ ٹرام میں بیٹے کر سخیو نینگن کی طرف روانہ ہو گئے۔ آج پر پہنچ کر ہم نے کہیں سے مونگ پھلی ٹریدی 'کہیں سے مکئ کی میٹھی اور شمکین کھیلیں۔ پچھ آئس کریم کے ڈیٹ چند کوکا کولا کی بو تلیں اور اپنے ساتھ لائے ہوئے آلو کے بجرے ہوئے پر ایٹھے کما نہوں کے بجرے ہوئے رہا تھے 'مٹر قیمہ اور گھر کا بنایا ہوا آم کا اچاران کی خد مت میں پیش کیا۔ خشک ریت پر بیٹھ کر انہوں نے یہ کھانا ایسی رغبت سے کھایا کہ اس کے بعد وہ اور بھی کئی بار اسی طرح ہمارے ساتھ ٹرام میں بڑی پر آئے۔ ہمار کی و کیساد کیسی کئی اور سفیر بھی گر میوں کے موسم میں اتوار کے اتوار اسی طرح بے تکلفی سے بڑی پر اکٹھے مل کر پک بک منانے لگے۔ البتہ برطانوی سفیر نے اپنی اکڑ فوں بدستور قائم رکھی۔ وہ ہمیشہ اپنی شاندار رولز رائس میں آتا تھا اور میں بیس سوٹ اور فیلٹ ہیٹ میں ملبوس ریتلے گرد و غبار سے دامن بچاتا 'پکی سڑک پر پچھ دیر سمندری ہوا کھاکر دائے عیش دے جاتا تھا۔

ہیک میں چینی سفارت فانہ ایک ناظم الا مور کے چارج میں تھا۔ اس کے ساتھ ہمارے نہایت اچھے تعلقات سے اور ہم ایک دوسرے کو اکثر کھانے یا چائے کی دعوت دیتے رہتے تھے۔ ناظم الا مور عوامی جہوریہ چین کی جد دجمد آزادی کا ایک پر انااور آزمودہ کارسپاہی تھا۔ ایک بار چند چینی ماہرین کا کوئی و فد ہیک آیا ہوا تھا۔ وہ سب چینی سفارت فانے کی بالائی منزل میں قیام پذیر تھے۔ کسی طرح مقامی خفیہ اداروں نے وفد کے ایک رکن کو ور فلا کر چین سے منحرف ہونے اور ہالینڈ میں سیاسی پناہ حاصل کرنے پر آمادہ کرلیا۔ غالبًا چینی ناظم الا موراس شخص کی نیت کو بھانپ گیااور اُسے سفارت فانے سے باہر سؤکنے ہے منع کر دیا۔ پھر ایک روز ایک فاص وقت پر اس شخص نے سفارت فانے کی بالائی منزل کی کھڑکی سے باہر سڑک پر چھالگ لگادی۔ پی سڑک پر گرکر وہ کافی زخی ہوگیا۔ میں اس وقت ایک اس میں ڈال کر ہپتال روانہ ہوگیا۔ وسر سے روز چینی ناظم الا مور اور اُس کے چند ساتھیوں نے آپریشن تھیٹر میں کام کرنے والے ڈاکٹروں اور نوسوں کی وردی پہنی 'جہے پر جراشیم روکنے والی جالیاں اور ماسک (Mask) پڑھائے اور حلیہ بدل کر ہپتال بھن کی محکم ذلائل تی براہین سے مزین، منتوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت ان لائن مکتبہ محکم ذلائل تی براہین سے مزین، منتوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت ان لائن مکتبہ

پٹی کو آپیشن تھیڑ لے جانے کے بہانے انہوں نے اسے ایک سٹریچ پر لٹایااورا پی کار میں ڈال کر چینی سفارت الے آئے۔ جب مہیتال والوں کو حقیقت حال کا علم ہوا تو ڈج پولیس نے فور أسفارت خانے کا محاصرہ کر لیا۔ ناخی چینی کو اپنے قبضہ میں لے کر دوبارہ مہیتال لے جانا چاہتی تھی 'لیکن ہر سفارت خانے کی چار دیواری آئون کی وسرس سے باہر ہوتی ہے اور اجازت کے بغیر کوئی شخص کسی سفارت خانے میں داخل ہونے کا مجاز ہوتا۔ اس پر ہوتی جاری رہااور وہ زخمی چینی سفارت خانے کے اندر ہی پڑا پڑادم تو ڈر گیا۔ اس پر کر ڈج حکومت نے چینی ناظم الا مور کونا پندیدہ شخص قرار دے کر چو بیس گھٹے میں ہالینڈ سے نکل جانے کا عربا۔ کی جیوڑ نے سے پہلے وہ چند منٹ کے لیے مجھے بھی الوداع کہنے آیا۔ اس رواروی کے عالم میں بھی نہاکتان کے ساتھ اپنی خیر سگالی کاخوب شوت دیا۔

میرے قیام ہالینڈ کے دوران ہم نے "اقبال ڈے" منانے کا اہتمام ہر برس لائڈن یو نیورٹی میں کیا۔ ایک بار
کے دزیقیم اقبال ڈے کی صدارت کے لیے آئے توان کے ہمراہ ان کے ایک دوست بھی تھے جنہیں میں
اقد گئی برس پیشتر ہم دونوں ایک ٹریننگ کورس میں اکتفے رہ چھے تھے اوراس وقت ہے ہمارے در میان نہایت
اقد گئی برس پیشتر ہم دونوں ایک ٹریننگ کورس میں اکتفے رہ چھے تھے اورارے میں کی اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ اقبال ڈے
اقدید بلا قات کے بعد وہ اکثر ہمارے ہاں آنے جانے گے۔ کی وجہ سے وہ یبودیوں سے سخت نفرت کرتے تھے
اقبارائی ہونے کے باوجود مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں کی قدر نرم گوشہ تھا۔ انہوں نے براہ راست تو
اگر ذشیا کے صدر سو یکارنو کے خلاف دونوں سپر پاورز کی سازشوں کی تفصیلات اور چند برس بعد پاکستان میں
ہوئی صدر سو یکارنو کے خلاف دونوں سپر پاورز کی سازشوں کی تفصیلات اور چند برس بعد پاکستان میں
ہوئی صدر ایوب کے
ہوئی انہوں نے میں کھو دیں۔ انہوں نے اس خط کا کوئی نوٹس نہ لیا اور اُسے پڑھ کر داخل و فان کے متعلق میں نے کئی تخمینے لگائے۔ یہ سب با تیں میں نے صدر الوب کے
ہوئی انہوں نے میرے خط کے اس خصہ کا مجرا بھی منایا ہوگا جس میں اُن کے خلاف اُنے والے طوفان کے
ہوئی انہوں نے میرے خط کے اس خصہ کا مجرا بھی منایا ہوگا جس میں اُن کے خلاف اُنے میں انہوں نے ایک متعلق کی میں اُن کے خلاف اُنے کی الا نہوں نے کی متعلق کی میں اُن کے خلاف اُنے کی اوری ووری 1969ء میں اقتدار چھوڑ نے ساکہ اُن ہوں کے گھا تھا 'بری صد تک ٹھیک

میں جب یا بیر کی نماز کی جماعت ہماری رہائش گاہ میں ہوتی تھی۔ ڈاکٹر محود جو آج کل کینیڈامیں پروفیسر ہیں' نے کرایا کرتے تھے۔ وہ اس زمانے میں داخینتگن یو نیورٹی میں زیرِ تعلیم تھے۔اس موقع پر بہت سے پاکستانیوں کا ناہو جاتا تھا۔ ایک عید پر ایک نو وار دہنس مکھ نوجوان سے میں نے بو چھا کہ وہ کیا پڑھ رہاہے؟ "میں کمرش آرٹ سکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔"اُس نے بتایا۔ "میں نے ساہے کہ کمرشل آرٹ سکول بہت بھاری فیس لیتے ہیں۔" میں نے کہا۔ "جیہاں بنیسیں تو بھاری ہیں۔ "وہ بولا" لیکن اللہ اس ملک کے کتوں کو سلامت رکھے "گزارہ بورہاہے۔ "
اس عجیب جواب پر مجھے حیرت ہوئی تو اُس نے یوں وضاحت کی" یہاں پر ایک قانون ہے کہ اگر کوئی پالو کا کسی مخص کو کاٹ لیے بیاں پر ایک قانون ہے کہ اگر کوئی پالو کا کسی مخص کو کاٹ لیے بیاضرف پتلون پر دانت کے نشان لگ جائیں تو انشور نس سمپنی سے اسے کافی بھاری ہر جاند ل سکتا ہے۔ دکانوں پر ایسا مسالہ بھی دستیاب ہے جو پتلون کے پانچوں پر چیٹرک کر باہر لکلا جائے تو کتے با اختیار مد کھول کر اُس کی طرف لیکتے ہیں۔ ہمٹرل آرٹ سکول کی فیس کی ادائیگ کے وقت میں ان سہولتوں سے خاطر خواہ فائدہ اختیا رہتا ہوں!"۔

مجھے اس نوجوان کی حاضر دماغی' سوجھ ہو جھ اور خوش تدبیر ی پر واقعی رشک آیا! ساتھ ہی جھے انسوس ہوا کہ تیرہ چودہ برس قبل جب بیس اس شہر کی انسٹی ٹیوٹ آف سوشل سٹڈیز میں ایک کورس کر رہاتھا تواُس زمانے میں جھے بیر مشرکیوں نہ معلوم ہوا!

## سی-ایس-پی سے استعفل

جزل کی کے اقتدار میں آتے ہی حالات نے کچھ ایبار نگ اختیار کیا کہ میں نے سول سروں آف پاکتان ہے۔ انٹلاے دیا۔ عمر کے لحاظ سے اس وقت میری ملازمت کے انھی آٹھ یانو برس باقی تھے۔

دراصل شروع ہی ہے سول سروس میرے لیے باذیجے اطفال کی ہوشیت رکھتی تھی کوشش کی تھی 'کین کا میابی نہ ہو گی۔

النے چار بار استعفاٰ ویکر سول سروس کے بے رنگ و بوشیش محل سے نکل بھا گئے کی کوشش کی تھی 'کین کا میابی نہ ہو گی۔

بیلی بار جب جھے استعفاٰ پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی 'اس وقت جھے آئی۔ ہی۔ایس میں واخل ہوئے

الراب اللہ سے مقانوں کی کار کردگی کا جائزہ لینا میرے فرائض منصی میں شامل تھا۔ میری پچبری میں جو مقد مات

الدر پالیس کے تھانوں کی کار کردگی کا جائزہ لینا میرے فرائض منصی میں شامل تھا۔ میری پچبری میں جو مقد مات

نے تھے 'ان میں ملز موں کی اکثریت یکہ چلانے والوں 'رکشا کھینچنے والوں 'فٹ پاتھ پر چھا ہوی لگانے اور ممنوعہ

وُل میں بر سرِ عام پیشاب کرنے والوں کی ہواکرتی تھی۔ جمچھے یہ لوگ بڑے مظلوم اور بے بس و کھائی دیتے تھے

وُل میں بر سرِ عام پیشاب کرنے والوں کی ہواکرتی تھی۔ جمچھے یہ لوگ بڑے مظلوم اور بے بس و کھائی دیتے تھے

بوئی چھوٹی بے ضابطگیوں کی پاداش میں زبر و سی و ھر لیے جاتے تھے۔ میں ایسے مقدموں کی ساعت پر زیادہ

مند بنا اللہ جو نے تک قید سنادیتا تھا اور اکثریت کو باعزت بری کر دیتا تھا۔ اس پر میرا کمشز اور سیشن جج دونوں بڑے

مند ہوئے اور و قنا فو قنا بچھے تحریری طور پر ڈانٹ پلاتے رہتے تھے۔البتہ تھانوں کے معائے کا فرض میں نے بڑی باتے اور و قنا فو قنا بچھے تحریری طور پر ڈانٹ پلاتے رہتے تھے۔البتہ تھانوں کے معائے کا فرض میں نے بڑی باتے اسے بابا۔ میں پر وگرام بنائے بغیر کوئی دور افنادہ تھانہ نچن کر وہاں اچانک یوں نازل ہو جایا کر تا تھا جیسے پولیس بری کار کردی بڑی طور بل رہی چھا چہ ماراکرتے ہیں۔ون دن 'رات رات معائی کرے میں تھانوں کی کارکردگی میں ہز اروں ، نکال کر بڑی بڑی طور بل رہی بڑی کھا کر تا تھا۔اس پر بھا گپور کا اگر بڑالیں۔ پی مجھ سے نالاں رہتا تھا۔

انی دنول Quit India (ہندوستان چھوڑ دو) کی تحریک شروع ہوئی اور اُس کی شدت نے آنا فانا بھا گلور رے ضلع کو اپنی لیسٹ میں لے لیا۔ کانگرسیوں نے ریل کی پٹڑیاں اکھاڑ دیں 'مزکوں کے پل توڑو یئے 'دریا کی اہلاڈ الیں اور ڈاکخانوں 'تار گھروں اور تھانوں پر حملے کر کے انہیں تباہ کر دیا۔ ضلع کے ساتھ سارے ذرائع مت اور رسل ورسائل منقطع ہوگئے اور جگہ جگہ دہشت انگیزی اور تشدد کے واقعات رونما ہونے گئے۔ ایک مت اور رسل ورسائل منقطع ہوگئے اور جگہ جگہ دہشت انگیزی اور تشدد کے واقعات رونما ہونے گئے۔ ایک ایک کمکی گاؤں میں کانگر سیوں نے ایک پولیس کا شیبل کو مارڈ الا ہے اور اس کی لاش کو یونین جیک میں لیسٹ

کرا یک درخت سے لٹکا دیا ہے۔ کمشنر 'کلکٹر 'ڈی۔ آئی۔ جی اور ایس۔ پی نے فور اُ تھم لگایا کہ میں موقع وار دات پر جاؤں اور تفتیش کے بعد ملز موں کو گرفتار کر کے بھا گلپور لاؤں۔

میں نے د فعدار شیر خال کی سربراہی میں مسلّع گھوڑ سوار پولیس کا ایک دستہ ساتھ لیااور جائے و تو مہ کو طرف روانہ ہو گیا۔ یہ Mounted Armed Police پنجاب افر سرحد کے مسلمانوں سے بھرتی کی جاتی تھی اور براث حکومت اسے ہندواکٹریت کے صوبوں میں نظم ونتی برقرار رکھنے کے لیے استعمال میں لاتی تھی۔اس بندوبست میں آم کے آم اور کھلیوں کے دام تھے۔ایک طرف تو امن بحال رہتا تھا۔ دوسری طرف ہندودس کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف عموماً اور پنجابی اور پٹھان مسلمانوں کے خلاف خصوصاً منافرت کا جذبہ بڑی مضوطی سے جڑ پکڑتا تھا۔

گادل پڑنی کریش نے اپناکیب لگایا ور مقامی کا گمرسی لیڈروں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہاں کا ایک لیڈر بھارت کے سابق صدر بابورا جندر پر شاد کا بیٹا تھا۔ وہ اور بنٹل لا کف انشورنس کمپنی کے ایجٹ کے طور پر کام کرتا تھا اور چند ماہ پیشتر میں نے اُس سے پانچ ہزار روپے کی انشورنس پالیسی لی تھی۔ میرے بلاوے پر وہ اپنوو وستوں کے ہمراہ میرے کیمپ میں آگیا۔ پہلے انہوں نے آزادی کی برکات پر جی بھر کے لمجی لمجی کمی تقریب کیں۔ میں بھی کالی سے تازہ تازہ نکلا ہوا تھا، جو آبا میں نے بھی غلامی کی لعنت پر حسب تو فیق تجرہ کیا۔ میری باتیں من کروہ لوگ جیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ د فعدار شیرخال نے چائے تیار کروائی۔ چائے کے دوران کا گمرسی لیڈروں نے ازراہ خیر سگالی اس رائے کا اظہار کیا کہ اگر آئی۔ سی۔ الیس میں میرے ہم خیال لوگ زیادہ تعداد میں ہوتے تو آئ پولیس کے ساہیوں کے قتل و خون کی نوبت ہی نہ آتی۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میں پولیس کا نظامیہ مجھے عضومعطل پولیس کے ساہیوں کے قتل و خون کی نوبت ہی نہ آتی۔ میں نیڈراس بات پررضا مند ہوگئے کہ اگر میں ایک دور صبر سے کام لوں تو وہ سپاہی کے قاتلوں کی نشاندہی میں ضرور میری مدد کریں گے۔ باگر میں ایک دور صبر سے کام لوں تو وہ سپاہی کے قاتلوں کی نشاندہی میں ضرور میری مدد کریں گے۔

گاؤں واپس جاکر راج نرائن پر شاد نے ایک عجیب حماقت کی۔اس نے کانگر سیوں کے اجماع میں میرے ہدر دار نہ اور معقول رویئے کی مبالغہ آمیز تعریف کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک خاصا بڑا جلوس میرے کیمپ کی جانب روانہ ہو گیا۔ جلوس میں دو ہاتھی' آٹھ دس گھوڑے' کی ڈھول بجانے والے اور دو ڈھائی سوعوام شامل تھے۔وہ حکومت کے خلاف کانگر س کے مخصوص نعرے لگارہے تھے اور نیج نیج میں بھی بھی ''اسٹنٹ کمشز جندہ باد''کانوہ بھی سنائی دیتا تھا۔ میرے کیمپ کے پاس آکر جلوس رک گیااور چند نوجوانوں نے آکر اصر ارکر نا شروع کیا کہ میں ان سے خطاب کروں۔ بڑی منت ساجت سے میں نے انہیں ٹالااور وہ نعرے لگاتے 'ڈھول بجاتے خوشی خوثی واپس لوٹ کے دائیہ جھوٹی سی بھی جہوٹی سی بھی جہایا۔

جب یہ خبر بھاگلیور پینچی تو حکام بالا کے تن بدن میں آگ لگ گئ۔اگل صبح آگریز کلکٹر مِسٹر پریڈو-الیں-لی مسٹر سٹوک اور سپیشل ڈیوٹی پر آیا ہواا یک ڈی- آئی۔جی مسٹر سٹیوارٹ مشین گنوں اور وائز لیس سے مسلح جب میں محکم دلائل و برائین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ہارہو کر گاؤں <u>پنچ</u>ے۔اُن کے ساتھ برماشیل کا بڑاسا ٹینکر تھاجو پٹرول سے لبالب بھراہوا تھا۔

یہ تینوں حضرات بغیر علیک سلیک کے میرے خیمے میں داخل ہوئے۔ میری موجودگی کو سراسر نظرانداز کرکے اہل میں میننگ کرنے گئے۔ان کی گرد نیں بچرے ہوئے خزیروں کی طرح تن ہوئی تھیں اور غیظ و غضب سے نٹاکراُن کے چہرے گلے سڑے چقندروں کی طرح سیاہی ماکل سرخ ہورہے تھے۔اُن کا منصوبہ تھا کہ وہ گاؤں کو اُرائ نے خالی کرکے پٹرول چھڑک کر آگ لگادیں اور اسی طرح آس پاس کی فصلوں کو بھی نذر آتش کردیں تاکہ اُرائ انگنے والوں کی پیٹے پر خاطر خواہ تازیانہ عبرت لگایا جاسکے۔جبوہ آپس میں اس نامعقول منصوبے کی تفصیلات کے کرنے گئے توئیس نے نہیں ٹوک کریاد دلایا کہ یہ خاکسار بھی خیمے میں حاضرہے اور اپنامشورہ اُن کی خدمت میں بڑی کرنے کاخواہش مندہے۔

ڈی۔ آئی۔ جی نے پینول پر ہاتھ رکھ کر مجھے گالی دی۔''شٹ اپ یو باسٹر ڈ''۔ خیمے سے دفع ہو جاؤورنہ گولی اردنگا۔ ڈیم س آف چکے۔''

کلٹر اورایس۔ پی بھی خوب گرج برے الین بین اڑار ہا کہ بین اس انکوائری کا انچار جہوں میرے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا جاسکتا۔ ایس۔ پی نے اٹھ کر میرے منہ پر زنائے ہے ایک تھیٹر رسید کر دیا۔ بین نے بھی بھاب ان غرل کے طور پر اس طرح کا زوردار چا ٹنااُس کے منہ پر دے مارا۔ بھاری بھرکم ڈی۔ آئی۔ جی غصے سے چنگھاڑ کا لھا بھے گردن سے دبوج کر ہوا میں اچھالا اور میری پیٹے پر زبر دست ٹانگ رسید کر کے خیے سے ہاہر پھینک دیا۔ فیلہ کیا خیے سے اس طرح برآمد ہو کر میں نے دفعدار شیر خال سے مشورہ کیا۔ ہم دونوں نے اتفاق رائے سے فیملہ کیا کہ مرکاری فرائفن کی ادائیگ تو بہر حال لازمی ہے اکین ایک غریب گاؤں کو آگ کے شعلوں سے بچانا بھی ہارا فرض کے ۔ چنانچہ میں نے تینوں فرنگی افسروں کے نام ایک تھم نامہ لکھا کہ ہر گاہ کہ آپ کے عزائم حکومت ملک اور ان نیٹ کے مفاد کے سراسر خلاف ہیں اس لیے علاقہ مجسٹریٹ کی حیثیت سے بین آپ کو پابند کر تا ہوں کہ تا تھم الله آپ خیے کے اندر ہی تشریف رکھیں۔ اس تھم کی خلاف ورزی کر کے آگر آپ میں سے کسی نے باہر نکلنے کی وائش کی قدمدواری آپ کی ڈمہدواری آپ کی گردن پر ہوگی۔

د فعدار شیر خال کی ہدایت پر مسلح پولیس کا دستہ گھوڑوں پر سوار ہو کر خیمے کا محاصرہ کر کے ایستادہ ہو گا۔ شیر خال را کفل کندھے پر رکھ کر اندر گیا اور سلیوٹ کر کے میرا تھم نامہ میز پر رکھنے کے بعد دروازے کے مانے جم کر کھڑا ہو گیا۔

فیے کے اندر تفحیکی قبقیم بلند ہوئے۔ پھر فصیح وبلیغ گالیوں کاطوفان ایڈا۔ پچھ دیر بعد کلکٹرمسٹر پریڈونے اپنی لمی یہودیانہ ناک ذراسی باہر نکال کر صورتِ حال کا جائزہ لیا تواس کا سر ربز کی گیند کی طرح پیجک کر سٹاک سے اندر چاگیا۔اس کے بعد خیمے کے اندر نمردنی چھاگئی۔

مَن نے ان افسروں کی جیپ سے بیئر کی بوتلیں 'گلاس 'سینڈوچ کے پیک اور وائر لیس کا سیٹ ایک سپاہی کے

ہاتھ خیمے میں مجھوا دیااور ہر ماشیل کے ہٹرول ٹینکر کو تھم دیا کہ وہ فور ابھا گلیورواپس چلاجائے۔

خیمے میں کچھ دیر سناٹارہا۔ صرف بیئر کی بوتلوں اور گلاسوں کی گھن گھن سنائی دیتی تھی۔ پھرالیں۔ پی نے وائرلیس میٹ چلایااور بھا گلپور پولیس لائن کے ذریعہ کمشنر کے نام کلکٹر کی جانب سے ایک پیغام لکھوایا۔ جب بیپغام کمشنر مسٹر بی ۔ کے۔ گو کھلے تک پہنچا توانہوں نے گورافوج کا ایک دستہ ساتھ لیااور بہ نفس نفیس ہمارے کیمپ کی جانب روانہ ہوگئے۔

اس اثنا میں اس سارے واقعہ کی خبر متاثرہ گاؤں اور اس کے مضافات میں جنگل کی آگ کی طرح پیل گئے۔ خبر کم اور قیاس آرائیاں زیادہ۔ کوئی کہتا تھا کہ انگریزافسروں نے مجھے گولی مار کر ہلاک کر دیاہے۔ کسی کا خیال تھا کہ میں نے ایک انگریزافسر مارڈالاہے اور دو کو حراست میں لے رکھاہے ' جتنے منہ اتنی با تیں۔ افواہوں کے اس بیل آٹھ نوسوا فراد کا بہوم ہمارے کیمپ کے آس پاس جمع ہوگیا۔ پچھ لوگ ہا تھیوں اور گھوڑوں پر سوارتے ' پچھ تیل گاڑیوں اور رتھوں پر بیٹے ہوئے تھے۔ باتی مخلوق پا پیادہ تھی۔ بید لوگ ڈھول بجارہے تھے 'نعرے لگارے تھا اور فرگیوں کو بے نقط گالیاں دے رہے تھے۔ کمشنر کو کھلے آیا تو بڑے طنطنے سے تھا کہ میری کو شائی کرے ' میکن جُن کا یہ رنگ کو گورکھا فوج کی حفاظت میں دیاور جھے" باغی میں کے طرح بیٹھ گیا۔ اُس نے دُم د باکر کلکٹر 'ڈی۔ آئی۔ جی اور ایس۔ پی کو گورکھا فوج کی حفاظت میں دیاور جھے" باغی" مسلح پولیس کے دستے کے ہمراہ فور اُجھا گیور حاضر ہونے کی تاکید گی۔

ہیڈ کوارٹر پہنچ کر د فعدار شیرخال اور اُس کے ساتھیوں کو ٹنہتاکر کے کوارٹر گار د کر دیا گیااور مجھے نااہلی' بدانظائی' گتاخی' تھم عدولی اور سلح پولیس کو بغاوت پر اکسانے کی جارج شیٹ ملی۔

جواب میں میں نے آئی-س-الیں سے دوسطری استعفیٰ لکھ دیا۔

چندروز بعد صوبہ بہار کے انگریز گور نرنے بھے صبح کے ناشتے پر گورنمنٹ ہاؤس پٹنہ میں مرعو کیا۔ان کی فرمائش پر میں نے ساراواقعہ حرف بح ف بیان کر دیا' جے س کر انہوں نے میرااشتعفیٰ مجھے واپس کر دیااور بولے۔"شاہاش تم نے صورت حال کو مزید بیچیدہ ہونے سے بچالیا۔اس پر تمہیں مستعفی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔"

گورنر کے تھم پریئی نے اس سارے واقعہ کی تحریری رپورٹ بھی اُن کی خدمت میں پیش کردی۔ اس کے دو دھائی ماہ بعد ایک روز بجھے اچانک یہ تھم ملا کہ میں نئی دہلی میں وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کے ہوم ممبر کی خدمت میں حاضری دُون۔ اُن کا اسمِ گرامی سر ربجنیالڈ میکسویل تھا۔ یہ ایک مخرے سے بیار صورت آدمی سے۔ اس سانچہ کے متعلق ان کے سامنے کئی متفاد رپورٹیس تھیں۔ گورنر کی رپورٹ میرے حق میں تھی 'لیکن چندائگر یزافروں نے دیگر ذرائع سے اس کے برکس رپورٹیس پہنچار کی تھیں۔ جب میس مقررہ وقت پر سر ربجنیالڈ کے دفتر پہنچاتو وہاں کونسل کے ایک مسلمان ممبر سلطان احمد بھی موجود تھے۔ ہوم ممبر نے اُن کے سامنے بچھے بُری طرح لناڈ ناٹروئ کی سامنے اور پیٹر ارشاد فرمائیں گے۔ وہ صوبہ بہار کے دہنے کر دیا۔ میراخیال تھا کہ شاید سر سلطان احمد میرے حق میں پچھ کلماتِ خیر ارشاد فرمائیں گے۔ وہ صوبہ بہار کے دہنے والے سے دہاں کے صحیح واقعات سے پوری طرح واقف سے اور پیٹھ میں میری اُن کی تھوڑی بہت صاحب سلامت محمد مہاں کے حقی واقعات سے پوری طرح واقف سے اور پیٹھ میں میری اُن کی تھوڑی بہت صاحب سلامت محمد دہاں کے صحیح دہاں کے حقی حق بین میں میری آئی دسے موری میں بھی تھی 'لیکن وہ دم ساد ھے جب چاپ بیٹھے رہے۔ جب ہوم ممبر آٹھ دس منٹ بول کے توانہوں نے قدرے یخ میں محمد دلائل و برائین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن محتبہ معمد دلائل و برائین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن محتبہ

اللهد "تم بھی تو کچھ بولو۔ کیا تمہارے منہ میں زبان نہیں؟"

نیُل نے جواب دیا۔"سر! میں اپنی تحریری رپورٹ گورٹر کو دے چکا ہوں۔ اپنا استعفیٰ بھی پیش کیا تھا۔ اگر آپ اِیْل لِیْسَ تحریری رپورٹ یا استعفیٰ یادونوں از سر نو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں؟"

"بے تکی اور غیر متعلق با توں سے میرا وقت ضائع مت کرو۔"انہوں نے جھنجھلا کر کہا 'میا تہارے پاس اپی مالاً یں ایک بھی معقول ولیل نہیں ہے؟"

نی نے ملائمت سے کہا۔"سر! آپ آئی۔س۔الیس کے آخری زینے پر ہیں۔میں ابھی پہلی سیرهی پر ہوں۔اگر بدیر کاجگہ موقعہ وار دات پر موجود ہوتے تواینے وسیع تجربے کی روشنی میں کیا قدم اٹھاتے؟"

اں پر ہوم ممبر سرک کے کلاؤن کی طرح اپنی کرسی پر گھوے اور ہنس کر بولے "غالبًا وہی قدم جوتم نے اٹھایا۔ ادافیعلہ صحح الیمن طریق کارغلط تھا۔ خیر جاؤ آئندہ احتباط پر تنا۔"

ئی نے پوچھا کہ د فعدار شیر خال اور اُس کے ساتھیوں کا کیا حشر ہو گا؟ سر ریحینالڈنے کہا کہ اُن کے خلاف بھی \یشن نہیں لیا گیاالبتہ انہیں صوبہ بہار ہے کہیں اور تبدیل کیا جارہاہے۔

جب میں ہوم ممبر کے کمرے سے نکلا تو سر سلطان احمد بھی میرے ساتھ ہی باہر آگئے۔انہوں نے بدی ات میں میں ہوں اسلامت انت میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مشورہ دیا کہ آئی۔ سی۔ایس میں پہلے ہی مسلمانوں کی تعداد کم ہے 'ملازمت سلط میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔وہ جھے اپنے کمرے میں لے گئے 'چائے پلائی اور پچھ دیر تک اپنی قومی مالا کرکرتے رہے۔

اں کے بعد دوبارہ سابق صدراسکندر مرزااور ایک بار فیلڈ مارشل ابوب خاں کے زمانے میں بھی ملازمت ہے لادیے کا شوق چرایا 'لیکن متیوں بار تیر نشانے پر نہ بیٹھ سکا۔

لین جب یخی خان اپنے ہے ضمیر باطن کی اند جیر تگری سے چوپٹ راجہ بن کرار ض پاک پر نازل ہوا تو میر سے کا دبے ہوئے جنون نے بھی کر وٹ لی۔ اس مخفس کو میں مدت سے بہچاتا تھا۔ اُس کی پیشانی پر ہے برتی اور فالیا کی واضح ممبر شبت تھی۔ جن د نوں آزاد کشمیر کا جہاد زوروں پر تھا، بیخی خان کسی سلیلے میں پو نچھ فرنٹ کی آزاد کشمیر حکومت کا سیکر ٹری جنزل تھا۔ پلندری اور تراز خیل کے در میان ایک پہاڑی جنجال بل پر ہمارا پُر ہونوں آزاد کشمیر کے صدر 'وزراء اور دوسر سے ملازمین کی رہائش پُریٹ واقع تھا۔ یہاں پر چند کچے مکان تھے جن میں آزاد کشمیر کے صدر 'وزراء اور دوسر سے ملازمین کی رہائش اور فاتر تھے۔ دن کے وقت سیکر ٹیریٹ کا کام عمو آ درختوں کے ساتے میں ہوتا تھا۔ کسی کے پاس لو ہے کی کرسی کی پاس چوبی اسٹول۔ کوئی پھروں کا چبوترہ بنا کر بیٹھتا تھا ہوئی گھاس پر نیم دراز ہو کر فائلیں چلا تا تھا۔ دن کا کہرہ ستان کے بمبار طیار سے ہمارے اوپر سے گزرتے تھے۔ بھی بھی ان کی پروازاس قدر نیچی ہوتی تھی کہ کا چہرہ تک نظر آنے لگا تھا۔ ایک روز ہم کوئی میٹنگ کر رہے تھے کہ ایک گول مٹول سا فوجی جیپ سے از کر کا چیرے پرسوجن اور آئے تھوں میں گندے انڈے کی اُبلی ہوئی زردی سی تھی۔ اس کے ایک ہو تیں میں اس کے ایک ہو میں اس کے ایک ہو تیں میں اس کے ایک ہو تیں اس کے ایک ہو تیں میں اس کے ایک ہیں تھیں۔ بہرے پرسوجن اور آئے تھوں میں گندے انڈے کی اُبلی ہوئی زردی سی تھی۔ اس کے ایک ہو تھیں۔

بید کی چھڑی اور دوسرے ہاتھ میں چمڑے کا گول تھیلاتھا۔ آتے ہی اُس نے اپنی چھڑی میری ناک کے عین سانے عمل کا اور قدرے ڈانٹ کر پوچھا۔" یہاں کیا تماشا ہور ہاہے؟"

میں نے عرض کیا کہ یہ آزاد جموں و کشمیر گورنمنٹ کاسکر ٹیریٹ ہے۔

یہ سن کر اُس کی تو ند تسلے میں پڑی ہوئی باسی او جھڑی کی طرح گُر گدائی 'اور گلے ہے غوغوغاغا کی بچھ رندگی ہوئی آوازیں ہر آمد ہوئیں۔ یہ اُس بات کی دلیل تھی کہ آغا محمد یجی خال صاحب از راہِ متسنح قبقہہ فرمارے ہیں۔ ہمارے سیٹر فیریٹ کی ہیئت کذائی پر چند تحقیری اور تضحیکی بھبتیاں کنے کے بعد آغاصاحب بور ہوگئے اور پچھ دور ہمارے سیٹر فیریٹ کی ہیئت کذائی پر چند تحقیری اور تضحیکی بھبتیاں کنے کے بعد آغاصاحب بور ہوگئے اور پھر دور ہوگئے اور پھر اور خول کر انہوں نے پچھ سینڈ وچ نوش فرمائے اور پھر پرے جاکر درختوں کی اوٹ میں ایک چٹان پر بیٹھ گئے۔ اپنا تھیلا کھول کر انہوں نے پچھ سینڈ وچ نوش فرمائے اور پھر پیاس بجھانے کے لیے غالبًا بیئر کی بوتل نکالی۔ رمضان کے دن تھے۔ یہ دیکھ کر میرا پوچھی ار دلی جلال میں آگیا اور الا نے دور بی دور ہی دور سے انہیں لکارا۔ "خبر دار صاحب! یہ حرام بند کرو۔ ابھی ابھی مینڈ ھرکی وادی ہمارے ہاتھ نے نگل کر میرا سند خون خرابہ ہو جائے گا۔ "ہندوستان کے قبضے میں چلی گئی ہے۔ اب خدا کے خضب کو اور نہ بلاؤ 'بوتل توڑ دو ور نہ خون خرابہ ہو جائے گا۔ "

کئی ہرس بعد مجھے کی خاس کی زیارت ایک اور رنگ میں نصیب ہوئی۔ جب پاکستان کا دارالخلافہ راولپنڈی اور اسلام آباد نتقل ہورہا تھا توار باب پنڈی کلب نے کراچی ہے تازہ وار دانِ بساط ہوائے ول کی خیر سگالی کے لیا کہ زبردست محفل ِناؤنوش منعقد کی۔ مارشل لاء کا بول بالا تھا۔ کئی سول سرونٹ چند کلیدی فوجی حکام کی خوشنودی ماصل کرنے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگارہ ہے تھے۔ پھھ بیگات بھی اس مہم میں اپنے خاوندوں کا ہاتھ بنانے کے لیے نگر درجی کے مختل تھیں۔ اس آجمن میں بیکی خاس چہک کر' ٹپھدک ٹپھدک کر بھی ایک بیگم ، بھی دومر کا بیگم میں مختل مشقت کے بعد اس نے ایک طرحدار خاتون کو بچانسااور اسے گھر گھار کر باہم لائن میں بیگی خاس کی جہانہ بنہنا ہے اور طرحدار خاتون کے زم کی جہانہ بنہنا ہے اور طرحدار خاتون کے زم ونازک قبقہے اندر بیٹھے ہوئے دوسرے امید واروں کی چھاتی پر مونگ د لئے رہے۔ پھر زور کا دھاکا ہوا اور سب لوگ ونازک قبقہے اندر بیٹھے ہوئے دوسرے امید واروں کی چھاتی پر مونگ د لئے رہے۔ پھر زور کا دھاکا ہوا اور سب لوگ بھاگ کر باہم آگئے۔ خاتون توایک میز پڑ تا تکیل لئکائے بیٹھی بڑے آرام سے شمین کا جام بی رہی تھی لیک نرب بھاگ کر باہم آگئے۔ خاتون توایک میز پڑ تا تکان کی بیان اور کو کو اور کی جواروں شانے چت گر اپڑاتھا۔ یار لوگوں نے دکیل میل کر آب ہو گیا وار کو کو نیا اس کی طرح زمین پر چاروں شانے چت گر اپڑاتھا۔ یار لوگوں نے دکیل کر آب ہو گیا ور کو تو نور شدہ کو نور نور نے کی طرح زمین پر چاروں شانے چت گر اپو گیا اور کی نے اُس کی پٹون اور کی خاس کی تو ندے نشیب پر از سر نور فیٹ کی۔

جس زمانے میں فیلڈ مارشل ایوب خال نے یجی خال کو فیڈرل کیپیٹل کمیشن کا چیئر مین نامز دکیاتو میں ال حن امتخاب پر عش عش کر اٹھا میں نے سوچا کہ فیلڈ مارشل نے خضب کی مردم شناس سے کام لیا ہے اور بزی حکمت مملی سے اس شخص کو فوج سے الگ کر کے کمپیٹل کمیشن کی پول میں دھانس دیا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جب مابق مدر ایوب نے اس مخور اور بد مست شخص کویا کتانی فوج کا کمانڈ رانچے فی بناڈ الا تو یہ راز کھلا کہ یہ مردم شنای کا انجاز نہیں ایوب مصحم دلائل و بر اہین سے مزین متنوع و منفود موضوعات پر مشتمل مفل آن وین مکتب

فود تفاظتی کی ڈھال کے طور پر کوئی معثوق ہے اس پر دؤز نگاری میں!

کانڈرانچیف کے عہدے پر فائز ہوتے ہی آغاصاحب نے فوج کی قیادت کے علاوہ ملک کی صدارت کی رائجی شردع کردی۔اس ریبرس کا پہلازریں موقع کی خال کواس وقت ملاجب 1968ء کی جنوری میں ایک افیلہ مارش ایوب خال پر اچا تک عارضہ قلب کاشدید حملہ ہوا۔ وہ تور فقہ رفتہ صحت یاب ہوگئے لین کی خال کو اس ریبرس کا پچھ ایسا چسکا پڑا کہ اب اس نے برمر افتدار آنے کی باضابطہ منصوبہ بندی شروع کردی۔اس فوض اور کو ہوان پڑھانے کے لیے آسے بڑی آسانی سے ایک سدھاسدھایا بھاڑے کا شو بھی پاس ہی مل گیا۔اس مختص ایم بھی جز ل ایس۔ جی۔ایم۔ پیرزادہ تھا۔ جس زمانے میں وہ صدر ایوب کا ملٹری سیکرٹری بن کر آیا تھا' اس کی اس سے نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہر وقت بلاوجہ مسکرانے کی کوشش میں رہا کرتا تھا۔ ریاکاری کے اس رندے نہاں کے چہرے پر دوالی مستقل سلو ٹیس تراش رکھی تھیں کہ دیکھنے والے کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ کی نہ سازی' حیلہ لاا بہدوں بھی اُس کے کان کی لودک اور چہرے بشرے کے مساموں سے گئیک' روباہی' پھیہ سازی' حیلہ لاد بپر ذرہ قطرہ قطرہ قطرہ قطرہ تھی کہ رکہ تا تھا جیسے چیڑ کے سے سے لئے ہوئے بدھنے میں لیسدار لگرا کی سڑاندگی ما نزدگی ان میں جبوہ میں جبوہ میں داخل ہوتا تھا تو خبیف باطن کا لعن کی لعنوں پھیٹے ہوئے کر کی سڑاندگی ما نزدگی اوروں طرف بھیل جاتا تھا اور بے اختیار جی چاہتا تھا کہ لیک کر بہت می کھڑ کیاں گول دی واکوں کی میں داخل ہوتا تھا تو خبیف باطن کا لعنوں پھیل ہوتا تھا کہ لیک کر بہت می کھڑ کیاں گول دی

ملٹری سیکرٹری کے طور پر کام کرتے ہوئے میجر جنرل پیر زادہ کو زیادہ عرصہ نہیں گزراتھا کہ اُس پر دل کادورہ إلا چندماہ بعد صدرالیوب نے اسے جی۔انچ۔ کیوواپس بھیج دیا۔ یہ واپسی اُس کی خواہش اور تو قع کے خلاف تھی 'اس لیے جاتے وقت وہ علی بابا چالیس چورکی مرجیناکی طرح ایوان صدر کے پھائک پر اپنی ناکام آر زودُس کی کالک سے اپنی را بعت کے عزم کا نشان ڈالٹا گیا۔

اس کے بعد جزل پیرزادہ سے میری ملاقات چند بار برگیڈ ئیرایف۔ آر۔ خال کے گھر پر ہوئی جہاں وہ مفت راب پینے بالالتزام آیا کرتا تھا۔ شراب کے نشے میں وُھت ہو کر وہ اکثر قالین پر ٹائٹیں پیار کر بیٹے جاتا تھااور ملک کے گرتے ہوئے حالات پر بے ربط فتم کا تیمرہ شروع کر دیتا تھا۔ ایک روز موضوغ بخن بدلنے کے لیے مین نے اُس کے کہاکہ افواج پاکستان کی بنشن کمیٹی نے اپناکام کممل کر لیا ہے۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ جزل کچی کی رائے بھی لی اُئے کہ کمانڈرانچیف کی بنشن متعین کرنے کے لیے کیا فار مولا وضع کرنا چا ہیے ؟ یہ سن کر میجر جزل پیرزادہ فور آ اُؤل ہوں ہوگی اس کی ٹیڑھی ترجھی آئکھیں سمٹ کرشکڑ گئیں جیسے پلاسک کے اُول ہو کہ ان ہوا ہے تو اس کی آئکھوں کے منظے گھوم گھوم کرایک دوسر سے کے پاس آ جاتے ہیں۔ اس نے سرجھنجھوڑ کر ڈور کہ شاو بھیہ لگایا ور بولا۔ "تم اس فکر میں نہ پڑو۔ کمانڈرانچیف کی پنشن تمہارے بس کا روگ نہیں۔ وقت نے تران مجر کے اسے خود ہی طے کر لیں گے انشاء اللہ۔ "

پاکستان کی بحری 'بر کی اور فضائی افواج کے لیے ایک منظم اور باضابطہ پنشن کوڈ تجویز کرنے کے لیے عکومت نے ایک کمیٹی قائم کی تھی۔ بین اُس کا چیئر مین تھا اور بر گیڈئیر عبدالحمید 'کموڈ وراے - حمیداور گروپ کیٹن غلام من اس کے ممبر سے ۔ یہ بیٹی قائم کی تھی ۔ بیٹن غلام من اس کے ممبر سے ۔ یہ بیٹن فلام من اُل اُل اور واقعیت شناس سے ۔ ایک برس کی لگا تار محنت کے بعد ہم نے کوڈ مرتب کر لی۔ اُسے آخری شکل دینے سے پہلے یہ فیصلہ ہوا کہ بحریہ 'فضائیہ اور بڑی افواج کے مربراہوں ہے بھی مشورہ کرلیاجائے کہ ان کے ہم مرتبہ افسروں کی پنشن کن اصولوں کے تحت تجویز کی جائے۔ ایئر فورس اور نیوی کے مربراہوں نے توابنی رائے دے دی 'لیکن جزل بچی چپ سادھ کر بیٹھ گیا۔ شک آکر میں نے وزیر دفاح ایڈم ل اے۔ آر۔ خال سے اس بات کا ذکر کیا توانہوں نے جھے اپنے ہمراہ لے کر کیچی خال کی خد مت میں خود حاضر ہونے کی حامی بھر لی۔ راستے میں ' میں نے ان سے بوچھا'' وزیر دفاع کے طور پر آپ کو یہ اختیار تو ہوگا کہ آپ آر کی کے مائڈرا نچیف کواسے دفتر میں بھی طلب کر سکیس ؟''

الدُمرل صاحب في اسبات كاكو كى جواب ندديا-

جی-انے۔ کو پہنچ کر پیشن کے متعلق جزل بھی سے جتنے سوال پو چھے گئے 'غالبًاوہ سب اُسے کی قدرناگوار گزرے۔ جس غیر سنجیدہ اور لاابالی انداز میں اُس نے سارے مسئلہ کو ٹرخادیا' اُس سے عیاں ہوتا تھاکہ کمانڈرا نجیف کے عہدے سے پنشن پر جانااس شخص کے پروگرام میں شامل نہیں تھا۔

ایوب خاں کے زوال پر جس روز یجی خاں نے زندہ ناچ گانے کے ساتھ اپنا جشنِ تا جیوثی منایا ای روز جزل پیرزادہ نے بھی ایوان صدر پر قبضہ کر کے اُس میں اپنا آس جمالیا۔ اس گھر کی غلام گردشوں سے وہ پہلے ہی بخوبی واقف تھا۔ یہ ایک ایک ایک ابتداء تھی جس کی بسم اللہ ہی الٹی پڑی۔ اگلے روزاس کے ایما پرایک تھم نامہ جاری ہوا کہ ایڈ مرل اے۔ آر۔ خال 'سید فدا حسین شاہ اور میاں ارشد حسین کو صدر پاکستان کا مثیر مقرر کیا گیا ہے۔ یہ خبر پاکر فضائیہ اور بحریہ کے کمانڈرانچیف بچی خال پر چڑھ دوڑے اور ایک ہنگامی میٹنگ میں انہوں نے ارشل لاء کے مالی غنیمت میں اپنا پنا حصہ طلب کیا۔ یہ میٹنگ اس قدر طوفانی تھی کہ ایک کمانڈرانچیف نے جو عام طور پر شراب نہیں بیٹے تھے 'برانڈی کا آدھاگلاس منگوایا اور اسے ایک ہی سانس میں غنا غث چڑھا گئے۔

جزل پیرزادہ نے ہاتھ پاؤں تو بہت مارے 'لیکن مثیر وں کی تقرری کا پروانہ منسوخ ہو گیااوران کی جگہ ایک مشتر کہ انتظامی کونسل قائم ہوئی جو جزل عبدالحمید 'ائیر مارشل نور خال اور ایڈ مرل احسن پر مشتمل تھی۔مرزی حکومت کی وزار تیں ان تینوں میں بٹ گئیں اور میجر جزل پیرزادہ کیجیٰ خال کو سنجال کر بیٹھ نہیں گیا بلکہ انتظامیہ کونسل کو در ہم برہم کرنے کی سازش میں مصروف ہو گیا۔

جزل عبدالحمید خال اپنے حصّول کی وزاتوں میں زیادہ دخل نہیں دیتے تھے ہمیونکہ اُن کی زیادہ تر توجہ فوتی ہیڈ کوارٹر کے کام پر مرکوز تھی۔ایڈ مرل احسن بھی میانہ روانسان تھے البتہ ائیر مارشل نورخال نے اپناکام بڑی سجید گا سے شروع کیا۔وزارت تعلیم انہی کے چارج میں تھی۔وہ چکلالہ کے ائیر فورس میس میں رہتے تھے اور اسلام آباد محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ المرئ بہلی کا پٹر سے اڑکر آیا جایا کرتے تھے۔ بات چیت میں وہ گفتگو کم اور تقریر زیادہ فرماتے تھے اور کام کاج میں
افراد نیم بُخت منصوبہ بندی کی نمائش نسبتازیادہ ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنار دگر و چند پڑھے لکھے ذہین نوجوانوں
الب جنع کر رکھا تھا جن کے خیالات کرید کرید کروہ اپنے کام میں لایا کرتے تھے۔ کم از کم تعلیم کے متعلق ائیر
الکا الداذ فکر کچھ اس قتم کا تھا کہ علم صرف کتا بول سے حاصل نہیں ہوتا جنہیں سئست روی سے ورق ورق الثنا
الم بلکہ یہ ہوائی جہازوں میں لاد کر اڑا نے والا کوئی کار گو ہے۔ پہلے روز جس طمطراق سے انہوں نے وزارت
ابرنول اجلال فرمایا 'ائس سے عیاں ہوتا تھا کہ وہ جب چاہیں گے کھڑکی سے منہ زکال کر ''کھل جاسم سم ''کا نعرہ
اللہ کے اور مار گلہ بلل کی چانوں سے فور آعلم و ہنر کے چشمے پھوٹ بھوٹ کر بہنے لگیں گے!

ارش لاء نافذ ہونے کے بعد وس دن تک مرکزی سیریٹریٹ کاکام کم و بیش معطل رہا کیونکہ نیا حکمر ان ٹولہ اسلامت کی بندر بانٹ میں ہمہ تن مصروف تھا۔ ہم لوگ دفتر جاتے تھے' چائے پیتے تھے' قیاس آرائیاں کرتے اداں طرح دن بھرکی روزی حلال کرکے گھر آ جاتے تھے' ان ایام میں سول سیکریٹریٹ کا اپنی حکومت کے ماداداصد رابطہ روزانہ اخبار ات کے ذریعہ تھا۔

> آنا یک دفتر کی احالک حاضر ی بلائی گئی۔غیر حاضر ملازمین کی جواب طلی۔ آج سڑکوں پر جھاڑ و پھر گئی۔ کوڑے کر کٹ کے ڈھیر غائب۔ ۔

آج نالیوں کی صفائی کا تھم نامہ جاری ہو گیااور فینائل چیٹر کی گئے۔

ان کھی مارنے کی مہم کا آغاز ہو گیا۔

آج دودھ 'د بی اور مشائی کی د کانوں پر جالی لگانے کے احکام صادر ہو گئے۔

آج بير.... آج وه۔

پراچانک ایک تھم نامہ آیا کہ کل مور خہ 4 اپریل صبح دس بجے صدرِ پاکستان اور چیف مارش لاء ایڈ منسٹریٹر آغا کہ کئی خاص پر یڈیڈنٹ گیسٹ ہاؤس میں مرکزی سیکرٹریوں اور دیگر اعلیٰ سول حکام سے خطاب فرمائیں گے۔ بارے مارشل لاء ٹولے کو یاد تو آیا کہ پاکستان میں سول سیکرٹریٹ نام کی کسی شے کا بھی کوئی وجود موجود مشل لاء سکے ہوئے دس روز گزر چکے تھے۔اس تمام عرصہ میں یہ برگزیدہ لوگ یا تواقد ارکی ہاہمی چھینا جھٹی میں جھینا جھٹی کے ہوئے دس روز گزر چکے تھے۔اس تمام عرصہ میں یہ برگزیدہ لوگ یا تواقد ارکی ہاہمی چھینا جھٹی کے ہوئے تھے یاد فتروں کی حاضریاں گن کر سڑکوں پر جھاڑو بھر واکر یا نالیاں صاف کر واکر قوم کے ہٹامی مسائل حل کرنے میں مصروف تھے۔اب تک کسی سول افسر کو ایوان صدارت یا چیف مارش لاء ہیڈ کوارٹر تک بادیا بی کاشرف حاصل نہ ہوا تھا۔ ہیورو کر لیمی کے پچھ خاص گرد آلود پیادے جو چڑھتے سورج کی بہتش پر ایمان دکھتے ہیں' انتظار کی گھڑیاں گئن گئن کر نچور ہو گئے تھے کہ کب نئے خداوندانِ نعمت کی زیارت نصیب ہواور کب وہ اپنا ہمیدُ دل اُن کے قدموں پر نثار کریں۔ آخر اُن کی امید بر آئی۔ میڈنگ کانوٹس وصول ہوتے ہی ہمہ وقت کورنش بجانے والے گئی افسروں کی خضوری کی ایک تازہ کیک پیدا ہوگئی۔

اگلی صبح میں پونے دس بجے پریذیڈنٹ گیسٹ ہاؤس پہنچا۔ میٹنگ کا کمرہ پہلے ہی تھچاتھ بھرا ہوا تھا۔ پہلی صف میں فوجی ہی فوجی بھرے ہوئے تھے۔ صرف ایک کنارے پر چار سینئر سیکرٹری کسی قدر پیچکے ہوئے ہے بیٹھے تھے۔ باقی افسران کرام پیچلی صفوں پر تھے۔ میں بھی کہیں ایک خالی کرسی پاکر بیٹھ گیا۔

جب وس بجے توہم سب تنکھوں سے بار بار در وازے کی طرف جھا تکنے لگے 'لیکن کی خال ہے کہ آنے کانام ہی نہیں لیتا۔ آخر عین دس نج کر چالیس منٹ پر آ گے آ گے بجی خال اور اُس کے چیچے میجر جزل پیرزادہ کرے میں داخل ہوئے۔صدر کے چیرے پر ایک درشت مگھر کی چگادڑ کے پروں کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ پیرزادہ کے گالوں پر مصنوعی مسکراہٹ کی دومستقل سلوٹیں سنجیدگی کاغازہ لگا کر نمردار تجھریوں کی طرح لئلی ہوئی تھیں۔

یکی خال مغلی انداز سے چھاتی نکال کر کر سی پر پیٹھ گیااور ہم سب پر حقارت سے بھرپور نظر دوڑائی۔ چند لمح کمرے میں سنانا طاری رہا۔ پھر اُس نے منہ کھولا اور ڈانٹ ڈپٹ کے لہج میں بڑی اچھی ہا تیں کیں۔ اس نے کہا" م سول سرونٹ بڑے خوشامدی اور چاپلوس لوگ ہو۔ تم ہر نئے حکمران کی ہاں میں ہاں ملا کر اسے غلط راستے پر لگاتے ہو۔ تم اخلاقی جر اُست سے عاری ہو۔ صحیح رائے دینے سے احتراز کرتے ہو۔ خوشامد اور جی حضوری سے کام لے کر اپنا اگوسید ھاکرتے ہو 'کیکن اب خبر دار ہو جاؤ۔ میں سیدھا ساداسپاہی آدمی ہوں۔ میں تمہارے ہتھئنڈوں میں نہیں آدئی گا۔ میرے ساتھ صاف گوئی سے کام لینا ہوگا۔ میں اپنی خوشی سے صدارت کی کرسی پر نہیں بیٹا۔ تم لوگوں کی مہر بانی سے ایوب خاں ناکام ہو گیا۔ ملک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ فوج کے سید سالار کی حیثیت سے اسے بچائے کا فرض جھر پر عاکد ہوتا ہے۔ بینی اس فرض کو پورا کر کے رہوں گا۔ میں جلداز جلد ملک میں نارٹی حالات بیدا کر کے اپنی بیرک میں واپس چلا جاؤں گا'تم لوگ بھی ہوش میں آ جاؤ۔ اپناکام تذبی سے کر سیدھی بات کر و۔ ب لاگ رائے دو۔ خوشامد سے پر ہیز کر و۔ آگر کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو خوش سے صاف صاف یو چھو۔ میں سولجر آدمی ہوں۔"

وس پندرہ منٹ اس قتم کی معقول باتیں کرتے یکی خال خاموش ہو گیا۔ پھرسول سروں کے ہیڈ بوپ مسر ایم-ایم-احمد نے لب کشائی کی۔انہوں نے کھڑے ہو کر نماز توبہ کی نیت تونہ باندھی،لیکن بڑے خضوی و خشوی ہے اعتراف جرم کا خطبہ دیا کہ بے شک سول سرونٹ سے بڑی بڑی کو تا ہیاں سرز دہوئیں ہیں لیکن الحمد للہ کہ اب اللہ تعالی نے ملک پر رحم فرمایا ہے۔ماشاء اللہ آپ جیسانا خدااس ڈو بی ہوئی کشتی کو نصیب ہو گیا۔انشاء اللہ اب شک محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ بائے گا۔ ہم آپ کواپنی بلوث خدمت اور و فاداری کا ٹیر خلوص یقین د لاتے ہیں۔

ایک دواور حضرات نے بھی حسب توفیق اس طرح کے خوشامدانہ کلماتِ خیر ارشاد فرمائے۔

یں۔ کی خال نے اپنا گول مٹول سر ہلا ہلا کر جاپلوس کا یہ نذرانہ بزی گرمجوثی نے قبول کیا۔اس کی گدلی گدلی آئکھوں ، فخرومباہات کی شعاعیں پھوٹ نکلیں۔اس کا نیلا نیلا' پیلا پیلا سوجا ہوا چپرہ خوثی سے تمتما اُٹھا۔اس کی لئکی ہوئی اُڈھالی ٹھوڑی گھوڑے کی زین کی طرح کس گئی اور کمرے میں ایک بار پھر خاموثی چھاگئے۔

اں خاموشی کومیں نے اُٹھ کر توڑا۔

"مسٹر چیف مارشل لاایڈ منسٹریٹر۔"ئیس نے کھڑے ہو کریجیٰ خاں کو نخاطب کیا۔اس طرزِ تخاطب پریجیٰ خال ،کان کھڑے ہوئے۔ پھراس نے اپناسر جھٹک کراوپر اٹھایااور نیم باز آٹکھوں سے گھور گھور کر ججھے دیکھا۔اگلی صف لگی ہوئی تمام گردنیں بھی بے پنیدے کے لوٹوں کی طرح گھوم کر مجھے تاکنے لگیس۔

"ممٹر چیف مارشل لاایڈ منسٹریٹر۔" میں نے کہا۔" میں صرف سرکاری ملازم کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک دوست ار کچھ عرض کرناچا ہتا ہوں۔"

" ہاں ہاں۔" کیچیٰ نے جھنجھلا کر کہا۔" ہم بھی تو دوست ہیں۔ ہم کو کی بالشویکی تو نہیں۔"

"سر! "سیّس نے کہا۔" آپ نے صاف گوئی کا تھم دیا ہے۔اسلے میں جو پچھ کہوں گابلا کم وکاست عرض کروں گا۔" "ہاں ہاں۔ بولو بولو۔" بچیٰ خال نے گھڑی دکھے کر مزید جھنجھلاہٹ ہے کہا۔

"جناب!" میں نے گزارش کی۔" پیچھلے دس برس میں بیہ دوسر ی بار مارشل لاء نافذ ہوا ہے۔ بیہ بے چارہ ملک بار اڑل لاء کی تاب نہیں لا سکتا۔اس لیے۔"

اگل صف میں پہلے تھسر پھسر ہوئی۔ پھر ''اس لیے کیا؟''اس لیے کیا؟''کی چند طنزیہ سول اور ملٹری آوازیں ایکیں۔

"اس لیے جناب" میں نے کہا۔ "جس کام کا ہیرااٹھا کر آپ تشریف لائے ہیں اُسے جلداز جلد شروع کر کے۔۔۔" اگل صف سے پھر انواع واقسام کے آوازے بلند ہوئے۔

"يه کيابات مو کی جی؟"

" یہ بھی کوئی بات ہے بھلا؟ "

"سب کام ہورہے ہیں۔"

"سب کھ شروع ہے جی۔"

ان آوازوں کے حق میں بیمیٰ خال نے بھی اثبات میں سر ہلایااور مجھے ڈانٹ کر پوچھا''کیاتم صبح اٹھ کر اخبار ماہر ہے ؟''

"جی ہاں۔" میں نے جواب ویا۔" آج کل خاص طور پر ضرور پڑ ھتا ہوں کیو نکہ اپنی حکومت کے ساتھ آج

کل ہمارا میں واحد رابطہ ہے۔"

"کیا پڑھتے ہو؟" کی خال نے جھلا کر کہا۔" یہ پڑھتے ہو کہ ہم بے کاربیٹے ہیں؟ ہم کچھ کام نہیں کررہے؟" "جناب" بیس نے کہا۔" سڑکیں صاف ہو رہی ہیں۔نالیوں میں فینا کل چھٹر کی جارہی ہے 'وکانوں میں جالیاں اور دفتر وں میں حاضریاں لگ رہی ہیں اور ....."

"اوراور کیا؟" کچیل خال نے مجھے غصے سے ٹوکا۔" کیا بیہ ضرور ی کام نہیں ہیں؟"

"سر!" بئیں نے جواب دیا۔" ہیکام ضروری تو ہیں الیکن ان کے لیے مارشل لاء ضروری نہیں۔ آپ کے اپنے اعلان کے مطابق مارشل لاء کا بنیادی مقصد ریہ ہے کہ۔۔"

ا یک بار پھر اگلی صف میں شور برپا ہو گیا۔ بھانت بھانت کی آوازیں بھانت بھانت کا غوغا مچارہی تھیں۔ان سب کاخیال تھا کہ یہ شخص خواہ مخواہ اس میٹنگ کاونت ضائع کر رہاہے ورنہ مارشل لاء جن مقاصد کوپورا کرنے آیاہ' وہ نہایت خوش اسلو بی سے پورے ہورہے ہیں۔ میں بدستورا پنی جگہ کھڑا رہا۔ جب یہ شور وشر قدرے فروہوا تومیٰ نے چیف مارشل لاا ٹیم منسریٹر کو پھر مخاطب کیا۔

"سر!" میں نے پوچھا۔ "کیا میں اپنی بات پوری کر سکتا ہوں۔"

یخی خال نے میری گزارش سُنی ان سُنی کر کے کہا۔''چلوچلو'اب جائے پئیں۔''

چاہے کے کمرے میں بیکی خال مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میجر جنزل پیرزادہ بھی چیل کی طرح ہمارے آس پاس منڈ لا تا رہا۔ بیکی خال بولا۔" بھٹی ہم لوگ صرف سڑکیں صاف کرنے والے خاکروب ہی تو ہمیں۔ تم دیکھتے جاؤ۔ ہم تو بہت بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں۔"

میں نے جواب دیا۔" آپ بے شک بڑے بڑے کام کریں 'لیکن ایک بات کاضر ور خیال رکھیں۔" "وہ کہا؟" یجیٰ خال نے بوجھا۔

میں نے کہا۔" آپ کو معلوم ہے کہ انگریزی فوج میں اگر کوئی ٹامی رومن حروف میں تھوڑی بہت اردوسکھ لیتا تھا تو اسے برصغیر کے معاملات کا ماہر سجھ لیا جا تھا۔ یہ میجر جزل پیر زادہ جو ہماری طرف کان لگائے آس پاس منڈ لارہا ہے 'بچھ عرصہ صدر ابو یب کا ملٹری سیکرٹری رہ چکا ہے۔ اب کہیں اس وجہ سے آپ اسے پاکستانی امور سلطنت کا ماہر نہ بچھ بیٹے ہیں۔"
یہ سن کر یکی خال جنگلی بلنے کی طرح مجھ پر نُحر آبا۔ اُس کی دیکھا دیکھی پیر زادہ بھی غراتا ہوا ہماری طرف لیکا۔
ان دونوں کی غراجٹ آس پاس کھڑے ہوئے گی دوسر سے افسروں نے بھی سی۔ جب میں اپنے لیے چائے گی بیال لینے اُن کی میز پر گیا تو یہ لوگ بدحواس میں ایک دوسر سے مگراتے ہوئے وہاں سے فوراً تیتر پیتر ہوگئے البتہ ہوم سیکرٹری اے۔ بی-اعوان صاحب سکون سے کھڑے رہے اور میرے ساتھ یا تیں کرتے رہے۔

اگلے روز صبح سویرے راجہ صاحب محمود آباد ہمارے ہاں تشریف لائے ۔ان کے ساتھ میرے دیمینہ برادرانہ تعلقات متھے انہوں نے مجھے تایا کہ کل رات یجیٰ خال نے انہیں اور سٹینڈرڈ بینک کے مسر علوی کوڈنر پر محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ ر کوکیا ہوا تھا۔ جوں جوں و ہسکی کا نشہ تیز سے تیز ہوتا جاتا تھا' یکی خال گفتگو کے باقی تمام موضوع چھوڑ کراس خاکسار برسنا شروع کر دیتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صبح کی میٹنگ میں لب کشائی کر کے میں نے مارشل لاءاور حکمران ٹولے کے لاف مزاحمت کا جذبہ اکسانے کی کوشش کی ہے۔ راجہ صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ میں صبر و مخل سے کام لوں اور ٹی المازمت کے بارے میں کمی جلد بازی کا مظاہرہ نہ کروں۔

ای روز سٹینڈرڈ بینک کے مسٹر علوی بھی ہمارے ہاں آئے۔ان ذات شریف سے میرے کوئی مراسم نہ سے ۔ گئی برس پہلے فقط ایک بار کراچی میں سرسری می ملا قات ہوئی تھی 'لیکن انہوں نے آتے ہی برے به تکلفانہ اور مربیانہ انداز میں گلہ شروع کر دیا۔" بھائی صاحب 'یہ آپ نے کیا غضب کیا؟ برئے صاحب کواس قدر ناراض کردیا۔ ہم نے تو آپ سے بہت کچھ کام لینا ہے۔ آپ کے لیے ہم نے ایک نہایت اہم پوسٹنگ سوچ رکھی تھی۔ فیر اب بھی وقت ہے۔ ہم ہر قتم کی خد مت کے لیے حاضر ہیں۔"

علوی صاحب کے انداز سے محسوس ہوتا تھا کہ میں حکومت پاکستان کا نہیں 'بلکہ سٹینڈر ڈبینک کاملازم ہوں۔اُن کی باتوں سے بیا عقاد بھی ٹیکٹا تھا کہ حکومت کا بچھ کاروباراب غالبًا سٹینڈر ڈبینک کے اشاروں پر چلا کرے گا۔ میں نے کی قدر رکھائی سے علوی صاحب کو ٹال دیا کہ وہ میری ملازمت اور پوسٹنگ کے بارے میں فکر مندنہ ہوں۔ میں میں معاملات خود ہی طے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔

اس کے بعد غالبًا دوبار پھر یجیٰ خال کے ساتھ میرا آ مناسامنا ہوا۔ ہربار کی ملاقات پہلے سے بھی زیادہ ناخوشگوار 
ٹابت ہوئی۔ اُس کے وجود کی ساری نحوست اور کثافت سنڈ اس کی بدرو کی طرح اس کے روئیں روئیں سے بے برکتی 
کی سراند چھوڑتی تھی۔ میجر جنرل پیرزادہ کی بیسا کھیوں کا سہار الے کر جب دہ سربراہِ مملکت کی کری پر شمکن ہوا توابوان 
مدر کی ہر دیوار پر نوشتہ نقد بر کی صورت میں ذلت اور تخریب کے اٹل اور ناگز بر کتبے آویزاں ہوگئے۔ میرے لیے 
دہماعت نیک تھی 'جب ایک روز میں نے اچانک ایئر مارشل نور خال سے کہا کہ میرا ادادہ سے کہ میں ملازمت سے سبدوش 
ہوکر اب زندگی کے بقیہ ایام کلھنے پڑھنے میں صرف کروں۔ میرا خیال ہے کہ میرا یہ ارادہ من کر ایئر مارشل نور خاں کی 
ہمجست باغ باغ ہوگئی اور یہ خبر ان کے چہرے پر یول گئی جیسے ڈاک خانے کی مہر لفانے کے کمٹ پر شبت ہوتی ہے۔ 
ہمجست باغ باغ ہوگئی اور یہ خبر ان کے چہرے پر یول گئی جیسے ڈاک خانے کی مہر لفانے دینے ماہ پیشتر میں اس یور ڈکارکن 
انہی د نول پیرس میں یو خیسکو کے ایگز یکٹو یور ڈکااک اجلاس منعقد ہونے والا تھا۔ چند ماہ پیشتر میں اس یور ڈکارکن

 مانگ تو نہیں رہاتھابلکہ اپنی ملازمت کے آٹھ نوسال برضا ورغبت چھوڑ رہاتھا 'اس لیے میں نے اُن کی میہ طفلانہ ضد مانے سے صاف انکار کردیا۔

خداخداکر کے ایک برس کی کشاکشی اور ضداضدی کے بعد میرا استعفیٰ تو منظور ہو گیا،کین میری پنش تین برس تک بند رہی ۔ تین برس کے بعد مجھے پنشن اس وقت ملنا شروع ہوئی جب ملک کوایک عظیم تاہی اور ذلت کے کویں میں گرا کر یجیٰ خاں اور پیرزادہ ایوانِ صدر ہے نکل بھا گئے پر مجبور ہو گئے۔ یہ طویل عرصہ ہم نے انگلتان کے کیٰ حچوٹے چھوٹے دیہات میں رہ کر بسر کیا۔ ہر سال اپر میں اور اکتوبر کے مہینوں میں بیرس میں یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا کرتا تھا۔ ہر اجلاس چار ہے یا نچ ہفتے تک جاری رہتا تھا۔ وہاں پر کسی نہ کسی طرح تنگی ترشی سے گزارہ کر کے میں اپنے روزانہ الاؤنس کا کچھ حصہ بچالا تا تھااور واپس آگریہ رقم عفّت کے حوالے کر دیتا تھا'جس ہے دہ ا گلے جھ ماہ تک گھر کاکار وبار چلاتی تھی۔ان تھوڑے سے پیپوں میں وہ گھر بھی سنجالتی تھی اور آنے جانے والے مہانوں کو بھی کسی نہ کسی طرح بھگتاتی رہتی تھی۔ ٹا قب کی عمران دنوں آٹھ برس کے قریب تھی۔ سکول آنے جانے ے لیے عفّت ہر صبح أے بس كاكرايہ دياكرتى تھى۔ايك روز بادوباران اور برفبارى كاشديد طوفان تھا۔جب سكول بند ہونے کا وقت ہوا تو میں بس کے ساپ پر جا کھڑا ہوا تاکہ ٹا قب کو اپنے ساتھ حفاظت سے گھرلے آؤل۔ کُلْ بسیں گزر محمیّیں لیکن ٹا قب سمی بس ہے نہ اترائی کھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ وُور فُٹ یا تھ پر وہ افتال و خیزال طوفان کے تھیٹروں میں لڑھکتا ہوا پیدل چلا آرہاہے۔ تیز و تند آندھی میں تھسل تھسل کر گرنے ہے اُس کے دونوں گھنے زخی ہو گئے تھے جن سے خون رس رس کر بہہ رہاتھا۔ میں نے اُس سے پوچھاکہ وہ بس میں کیوں نہیں سوار ہوا؟اُس نے جواب دیا کہ وہ ہر روز سکول سے پیدل ہی آیا کر تا ہے اور بس کا کرایہ بچا کر ہر ہفتے بچوں کا ایک پیندیدہ رسالہ خرید لیتا ہے۔ میں نے عفّت کو یہ بات بتائی تو لمحہ بھر کے لیے تووہ خوش ہوئی 'لیکن پھر بے اختیار روپڑی۔ پہلے میراخیال تھا کہ تھوڑے ہے پییوں میں پورا گھر چلانا عفّت کی کوئی خاص مہارت تھی 'کیکن رفتہ رفتہ یہ عقدہ کھلا کہ وہ مجھے اور ٹا قب کواور ہمارے مہمانوں کو توخوب کھلاتی بلاتی رہتی تھی لیکن مشرق کی روائتی خواتین کی طرح اپنی ذات پرشدید نفس کشی اور ایثار سے کام لیتی رہی تھی۔ بیر راز مجھ پریوں افشا ہوا کہ احیانک اُس کی صحت گرنے لگی۔ میں نے ہپتال میں جاکراس کاطبی معائنہ کرایا تو معلوم ہوا کہ اس کے گردوں کا نظام بُری طرح بگڑ گیاہے۔ یے دریے آپریشنوں کی وجہ ہے اس کے طُروے پہلے ہی ہے کمزوری کی زدمیں غیر محفوظ تھے 'لیکن اب ڈاکٹروں کی تشخیص تھی کہ مرض کی ہید پیچید گی غذاکی کمی کی وجہ سے بیدا ہو ئی ہے۔

میرا معمول تھا کہ یو نیسکو کے ایگزیکٹو بورڈی میٹنگوں میں شامل ہونے کے لیے میں ہمیشہ لندن اور پیری کے در میان پی- آئی-اے سفر کیا کر تا تھا۔ غریب الوطنی میں پی- آئی-اے کا یہ جھوٹا ساسفر بڑا تسکین بخش ثابت ہوتا تھا۔ ایک روز میں پکاڈی سٹریٹ میں پی- آئی-اے کے دفتر اپنا کمکٹ بنوانے گیا۔ کاؤنٹر پر کام کرنے والی لاکی کے پاس اس کی ایک سپہلی بھی بیٹھی تھی جو ایپر ہوسٹیس کی وردی میں ملبوس تھی۔ جب میں نے اپنا نام کھولیا توایئر ہوسٹس کی بیٹھی تھی جو ایپر ہوسٹس کی وردی میں ملبوس تھی۔ جب میں نے اپنا نام کھولیا توایئر ہوسٹس کی بیٹھی تھی اس کا کوئٹر کی مشتمل مقت ان لائن محتبہ

یہ کہتے ہی وہ کاؤنٹر سے اٹھ کر میر کی طرف آگئ اور کہنے گئی۔"آپ میہ ہرگز نہ سوچیں کہ میں کوئی فار ورڈ فتم الا کی ہوں۔ جو مان نہ مان میں تیرا مہمان بن کر ہر کسی کے ساتھ چائے پینے اُٹھ کھڑی ہوتی ہوں۔ دراصل میں پاکوایک ضرور کی بات بتانا جا ہتی ہوں۔"

باہر نکل کر ہم ایک قربی کافی ہاؤس میں جابیٹھ۔وہاں پراس نے مجھے بتایا کہ چند ہفتے قبل وہ اسلام آباد سے ابی وال ابی والی فلائٹ پراپنی ڈیوٹی اوا کر رہی تھی۔اس فلائٹ میں یجیٰ خاں اور چند سینئر افسر بھی سفر کر رہے تھے۔ پر واز اردران اس نے یجیٰ خاں کوا یک سینئر پولیس افسر پر گر جتے برستے سنا کہ قدرت اللہ شہاب کو واپس لا کر اب تک ، اے حضور میں پیش کیوں نہیں کیا گیا؟

یخی خاں نے پولیس افسر کودهمکی دی کہ اگر اس تھم کی تعمیل میں مزید تاخیر ہوئی تووہ اس افسر کی چڑی اتار دیں ہاتی بات بتاکر لڑکی نے مجھے مشورہ دیا کہ مناسب یہی ہے کہ میں لندن اور پیرس کے در میان پی- آئی-اے سے رکنے کا خطرہ مول نہ لوں۔اس نے اپنانام بتانے سے انکار کر دیا اور سے کہہ کرپی- آئی-اے کے دفتر واپس چلی گئ "اگرعفّت کو کو پر روڈ پر اپنی کوئی ہمسا سے سہلی یا دہے تووہ شاید مجھے پیچان جائے۔"

گھر آ کر میں نے عقت کو یہ واقعہ سایا۔ اُس نے اپنی بہت سی ہمسایہ سہیلیوں کے نام اور جلیے بتائے 'کیکن ہماری رشتہ رحمت ہمیشہ کمنام ہی رہی۔

جس جھوٹے سے گاؤں میں ہم رہتے تھے 'وہاں سے پھھ فاصلے پر جلبتھم کابارونق شہر تھا۔ اُس کی ہائی سٹریٹ ہورکارواشک مشینوں والی ایک لا نڈری تھی۔ میں ہر پیر کے روز میلے کپڑوں کا ایک بنڈل وہاں لے جاکردھولایا ناتھ۔ ایک دن میں لا نڈری پہنچا تو باہر فٹ پاتھ پر بڑی بڑی مو نچھوں والا ایک لمبائز نگاپاکستانی جناح کیپ اوڑھے اتھا۔ اُس نے زور سے کھنکار کر جھے اپنی طرف متوجہ کیا اور پھر اپنا ادھ بجھا سگریٹ میرے کندھے پر پھینک کر اُن بان میں بولا۔" ارب دھوبی کے بچے۔ کپڑے مشین میں ڈال کر باہر آؤ' تمہارے ساتھ با تیں کرنی ہیں۔" سے فرز بان میں بولا۔" ارب دھوبی کے بچے۔ کپڑے مشین میں ڈال کر باہر آؤ' تمہارے ساتھ با تیں کرنی ہیں۔" سے مرسل کی بات یاد آگئے۔ لا نڈری کی دیکھ بھال کرنے والی خاتون مجھے جانتی تھی۔ مشین میں کپڑے ڈالتے ہوئے ہوئے کہا کہ باہر فٹ پاتھ پر جو محض منڈلا رہاہے' غالبًا وہ یہاں پر میرے خلاف کوئی وار دات کرنے آیا نے اُس کو بتایا کہ باہر فٹ پاتھ پر جو محض منڈلا رہاہے' غالبًا وہ یہاں پر میرے خلاف کوئی وار دات کرنے آیا

میں لانڈری سے باہر آیا تو وہ شخص لیک کر مجھ سے بغل میر ہوا۔ بیس نے بو چھا۔"آپ کی تعریف؟"اس نے وار مغلظات سناکر کہا۔"میری تعریف با توں سے نہیں بلکہ ہاتھوں اور لا توں سے ہوتی ہے۔"

اس نے دوستانہ طور پر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر د بایااور کہا۔" بیٹااب سے تم میرے قبضہ میں ہو'اب

سی اورکی طرف آنکھ اٹھا کرنہ ویکھنا۔ کسی کی جانب کوئی اشارہ نہ کرنا۔ جو پچھ میں کہوں اس پر عمل کرناور نہ یادر کوہ ا ایک آدمی تمہارے گھر کے اندر متعین ہے۔ دوسرا آدمی سکول کے باہر بیٹھا تمہارے بیٹے کا انتظار کر رہاہے۔ ا رحمد نی سے کام لے رہے ہیں۔ ہماری بے رحمی کو بیدار کرنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا۔"

"آخر آپ چاہے کیا ہیں؟"میں نے بوچھا۔

"میرے ساتھ ابھی اپنے گھر چلو۔ اپناپاسپورٹ اور سامان اٹھاؤ۔ آج شام کی پر وازہے کراچی روانہ ہونا ہے۔' میں کچھ سوچ میں پڑگیا تواس نے پھر چند مغلظات بک کر کہا" دیکھواب کوئی چالبازی نہ سوچناور نہ ہم آج ٹا کو تمہاری ہوی اور بچے کواپنے ساتھ لے کر کراچی چل دیں گے۔ پھر تم خود ہی سر کے بل ان کے پیچھے پیچھے آؤگے۔' میں نے کہا" مجھے منظور ہے۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ آؤ اب گھر چلیں۔"

"گھرکیے جلیں؟"اس نے گر کر کہا"تماس شہرہے واقف ہو۔ایک ٹیکسی منگاؤ۔"

میں نے اسے بتایا کہ یہاں پر ٹیکسی ٹملی فون کر کے ہی منگوائی جاسکتی ہے۔ چنانچہ ہم دونوں لانڈری کے ان گئے۔ لانڈری والی خاتون کو میں نے اپناایڈریس دیااور درخواست کی کہ وہ ٹیلی فون کر کے ایک ٹیکسی بلادے جو ہم اس ایڈریس پر پہنچا آئے۔ خاتون نے ٹیلی فون کرنے کے بعد بتایا کہ ٹیکسی پانچ سات منٹ میں آجائے گ۔ ہم دونوں باہر آکر فٹ یا تھ پر ٹیکسی کے انظار میں کھڑے ہی ہوئے تھے کہ ایک پولیس کار لانڈری کے بیس سامنے آکر زک گئی۔ اس میں تین باوردی پولیس کا تشیبل سوار تھے۔ ان میں سے ایک کارسے از کر لانڈری میں گیا۔ انہیں دکھے کر میرا یاکتانی ساتھی شدید گھبراہٹ میں مبتلا ہو گیااور بولا" یہ حرامی یہاں کیا لینے آئے ہیں؟"

میں نے ہنس کر جواب دیا''ان کے کپڑے بھی میلے ہو جاتے ہیں'شاید د ھلوانے آئے ہوں۔''

چند من بعد ہماری فیسی آگی اور ہم دونوں اس میں سوار ہو کر گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ گھر پہنے کہ میں۔
دیکھا کہ ایک اس وضع قطع کالمبائز نگاپاکتائی کالے رنگ کی جناح کیپ پہنے ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھا چائے پی ہے۔ عقت کارنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑا ہوا تھا۔ اُس نے بحرائی ہوئی آ واز میں جھے بتایا کہ ان لوگوں کا ایک ساتھ قب کے سکول کے باہر بھی اس کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ یہ با تیں ہو ہی رہی تھیں کہ لانڈری والی وہی پولیس کہ ہمارے گھر کے سامنے آرکی۔ وو کا تشییل کھنٹی بجاکر ہمارے گھر میں داخل ہوئے تو عقت نے واویلا بچایا کہ اا غنڈوں کا ایک ساتھی ہمارے بیٹے کی تاک میں اُس کے سکول کے باہر بیٹھا ہے۔ یہ سنتے ہی تیسرے کا تشیل ۔ غنڈوں کا ایک ساتھی ہمارے بیٹے کی تاک میں اُس کے سکول کے باہر بیٹھا ہے۔ یہ سنتے ہی تیسرے کا تشیل ۔ غنڈوں کا ایک ساتھی ہمارے بیٹے گی تاک میں اُس کے سکول کے باہر منڈلاتے ہوئے ایک ہشٹنڈے کو جو کا جناح کیپ پہنے تھا اُسے ساتھ بولیس کار میں بٹھایا اور چند منٹ بعد وہ سکول نے باہر منڈلاتے ہوئے ایک ہمشٹنڈے کو جو کا جناح کیپ پہنے تھا اُسے ساتھ ہمارے ہاں لے آئے۔

ایک کانشیبل نے میرے اور عقّت کے بیانات لکھے۔ دوسرے نے پاکتانیوں کے کاغذات اور شاخی کار وغیرہ دکھے کر وہاں سے رخصت ہوگئے۔ای شام وہ وغیرہ دکھے کر وہاں سے رخصت ہوگئے۔ای شام وہ تینوں انگریز پولیس کانشیبل پھر ہمارے ہاں آئے۔انہوں نے معذرت کی کہ ان کے علاقے میں ہمارے ماتھ الد محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اؤلگوار سانحہ پیش آیااور ساتھ ہی یقین دلایا کہ ہم مطمئن رہیں کہ اب دوبارہ اس قسم کاکوئی واقعہ رونمانہ ہوگا۔
لیکن اُن کی اس یقین دہانی نے عقت پر کوئی اثر نہ کیا۔ اس واقعہ نے اُس کے دل کا سکون مکمل طور پر چھین لیا۔
الات کوبار بارا ٹھ کر ٹاقب کو دیکھتی تھی کہ وہ صحیح سلامت اپنے بستر پر موجود ہے یا نہیں۔ جتنا عرصہ وہ سکول میں
ہاتھا وہ قریب کی ایک لائبریری میں بیٹھ کر یہ جائزہ لیتی رہتی تھی کہ سکول کے آس پاس کوئی مشتبہ شخص منڈ لا تو
المائی دور میں اس کی آئکھوں کے گردسیاہ طلقے پڑ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے بھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے
المن آبادوالی چند راوتی کی طرح عقت کے بدن کا کندن بھی سنار کی کھٹالی میں پگھل پگھل کر ریزہ ریزہ ہورہا ہے۔
ان المائے پھر ہیپتال لے گیا۔ طویل معائنہ کے بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ اُس کے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اُن
مٹورہ تھا کہ میں اُسے امریکہ لے جاؤں جہاں اُن دنوں اس مرض کے پھھ کامیاب آیریشن ہوئے تھے۔

میں نے جزل کی کو گئی خط کصے اور تاریں جھیجیں کہ میری اپنی تنخواہ سے کا ٹاہو اپر اویڈنٹ فنڈ حکومت کے پاس اے۔ مجھے وہ فور اُاداکر دیا جائے تا کہ میں اپنی ہیوی کا علاج کروانے کے قابل ہو سکوں لیکن جواب ندار د۔

استعفی دینے کے تین برس بعد جب مجھے میری پنش ملنا شروع ہوئی اور میرا پر اویڈنٹ فنڈ ادا ہوا تواس وقت عفّت کامرض لاعلاج ہوچکا تھا۔

انگتان میں یہ تین برس میرے لیے بڑے سبق آ موز ٹابت ہوئے۔ بی نوع انسان کی طوطا چشی کے علاوہ انگتان میں یہ تین برس میرے لیے بڑے سبق آ موز ٹابت ہوئے۔ بی نوع انسان کی طوطا چشی کے علاوہ بی مروت مور پر لندن میں پاکتانی سفارت خانے میں بی مروت کے میں مول لے کر میں نے استعفیٰ دے دیا ہے تو ایمیسی کے ساف کی اکثریت بی بی تی تی بی کہ بی دور بھاگئے گی۔ ان میں پھے افسر ایسے بھی سے 'ماضی میں جن کی میں نے پچھ نہ پچھ مدد کی البتہ سفارت خانے میں ایجو کیشن کونسلر تنو براحمد خان کارویہ ان سب سے مختلف تھا۔ وہ ہمیشہ جھے بر ملا مطت البتہ سفارت خانے میں ایجو کیشن کونسلر تنو بر ہر بارا پی کار میں مجھے وکوریہ ریلوے سٹیشن سے لے جاتے تھے۔ بلاخون اجب بھی میکن لندن آ تا تھا تو تنو بر ہر بارا پی کار میں مجھے وکوریہ ریلوے سٹیشن سے لے جاتے تھے۔ بلاخون اپنے دفتر میں بھاتے تھے اور میاں بیوی دونوں اپنے بچوں کے چھوٹے کمرے میں جا ور میاں بیوی دونوں اپنے بچوں کے چھوٹے کمرے میں جا در میاں بیوی دونوں اپنے بچوں کے چھوٹے کمرے میں جا در کہا میں کیا۔ سفارت خانے کے چند بڑے افسروں نے انہیں کئی بار مشورہ دیا کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کے مشوروں اور اختباہ پر بھی کان نہ دھرا۔ اُن کی اس خار حسن سلوک کو میں بھی نہیں بھلا سکتا۔ آج کل وہ بنگلہ دیش میں ہمارے سفیر ہیں۔ خدا انہیں مزید ترقیاں خارے۔ خان کی اس خانوں حسن سلوک کو میں بھی نہیں بھلا سکتا۔ آج کل وہ بنگلہ دیش میں ہمارے سفیر ہیں۔ خدا انہیں مزید ترقیاں خانے۔

میرے دوست اور رفیق کار محمد سرفراز کے برادر نبتی نشیم غور کی یاد بھی میرے دل میں زندگی بھر تازہ رہے دہ ایک امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جن کا وہیج کار وبار ہندوستان' پاکستان' جرمنی اور انگلستان میں پھیلا ہوا ہے۔ لندن کے مضافات سٹن (Sutton) میں اُن کا ایک خوبصورت اور شاندار فلیٹ ہے۔ لندن میں وینج ہی انہوں نے اپنا فلیٹ ہارے حوالے کر دیا جس میں ہم کی ماہ رہے۔ بعد از ان ہم پہلے نو پیکھم اور پھر جلائھم کے قریب و گھور نامی ایک چھوٹا سامکان خرید نے کے لیے و گھور نامی ایک چھوٹا سامکان خرید نے کے لیے چھوٹا سامکان خرید نے کے لیے چھے ہزار بونڈکی خطیر رقم قرض حسنہ کے طور پر دے دی۔ اس رقم کی انہوں نے کوئی رسید تک نہ لی۔ 1972ء میں کی خان کی معزولی کے بعد جب ہم پاکستان آنے گئے تو یہ مکان ہم نے بچی خیا۔ اُس و فت تک ہر چیز کی قیت ہڑھ چکی خان کی معزولی کے بعد جب ہم پاکستان آنے گئے تو یہ مکان ہم نے بچی خور نے اپنے قرض حسنہ کے نظ جھے ہزار بونڈ ہی واپس لینا منظور کیا۔

نسیم غور باغ و بہار طبیعت کے آدمی ہیں۔ شگفتہ دلی 'بذلہ سنجی اور خوش اخلاقی اُن کا طُرّہ امتیاز ہے۔جب بنجی دو لندن آتے تھے تو وِگمور سے ہمیں اپنی کار میں بٹھا کر اپنے سٹن والے فلیٹ میں لے جاتے تھے۔ انواع واقسام کے پاکستانی کھانے یکانے میں انہیں خاص مہارت تھی۔ بار ہا نہوں نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بڑے لذیز کھانے پکاکر کھلائے۔ ٹاقب سے وہ بے حدیبار کرتے تھے۔ ٹاقب بھی آج تک اُن کاگر ویدہ ہے۔

اُسی زمانے میں راجہ صاحب محمود آباد بھی لندن میں مقیم تھے۔وہ ریجنٹ پارک والی مبحد کمیٹی کے ڈائر کیٹر تھے اور وہیں پر بالائی منزل کے چند کمروں میں رہتے تھے۔انہوں نے ہمیں کئی بارا پنے ہاں کھانے پر موکو کیا۔نوالی طرز کے خوش ذاکقہ کھانے وہ خود پکایا کرتے تھے۔ایک روز عقت نے انہیں باور چی خانے میں ہانڈیاں پکاتے ہوئے دیکھا تو اُس کے آنسو آگئے کہ اتنا بڑا رکیس اور تحریک پاکستان کا متاز کارکن خود باور چی خانے میں کام کر رہا ہے۔وفات تک انہوں نے ہمارے ساتھ شفقت اور محبت ہی کا بر تاؤر وارکھا۔

اس طرح کی روثن مثالوں کے بڑس لندن میں پاکستانی سفارت خانے کے ایک ذمہ دار افسر کاروبہ بھی قائل فر کر ہے۔ ان حضرت کو میں لا ہور میں ایک معمول سے عہدے سے اٹھا کر ایوان صدر میں لے آیا تھا۔ ترقی پر ترقی کرتے وہ لندن میں ہمارے سفارت خانے کے ایک اہم شعبے کے سربراہ بن گئے۔ جب تک میں ملازمت میں رہا وہ اور اُن کی بیگم صاحبہ وقت بے وقت میری آئی خوشامہ اور خاطر تواضع کرتے تھے کہ ججھے البحین اور پر بیانی محبوں ہونے لگتی تھی 'لیکن جو نبی میں نے ملازمت سے استعفیٰ دیا 'انہوں نے ایکا یک اپنی آئیسیں پھیرلیں۔ پورے تین ہر س انہوں نے میرے ساتھ ٹیلی فون پر بھی بات تک نہ کی۔ اس کے علاوہ و قباً فو قباً لندن کے ار دواخبارات اور پاکستان میں ایک دواخبار وں میں میرے خلاف من گھڑت خبریں بھی آنا شروع ہوگئیں۔ ایک صاحب نے جھے بتایا کہ میرے طلاف ہر خبر چھپوانے کے لیے پانچ سے دس پو نڈ تک معاوضہ اوا کیا جاتا تھا۔ ججھے شک ہے کہ یہ مہم انہی حضرت کی سرکردگی میں چل رہی تھی۔ و لئد اعلی۔ اللہ تعالی انہیں معاف فرمائے۔

تیری بندہ پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں ند گلد ہے دوستوں سے ند شکایت زماند

بونيسكو

پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا میں امن وامان کو فروغ دینے کے لیے لیگ آف نیشنز وجود میں آئی تھی'لیکن سے لئی جنگ بیٹ کے اللہ میں تقسیم کرنے کے بعد اُس نے آرام میں بہت میں قبریں آپس میں تقسیم کرنے کے بعد اُس نے آرام ما میں میں تقسیم کرنے کے بعد اُس نے آرام ما میں میں تقسیم کرنے کے بعد اُس نے آرام ما میں میں تقسیم کرنے کے بعد اُس نے آرام ما میں میں تقسیم کرنے کے بعد اُس نے آرام میں میں تعلیم کا میں میں تعلیم کا میں میں تعلیم کی بہت میں تعلیم کی بہت کی بہت کی تعلیم کی بہت کی بہت کی تعلیم کی بہت کی تعلیم کی بہت کی تعلیم کی بہت کے بہت کی بہت

دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام متحدہ کی تنظیم نو یو۔این۔اونے جنم لیا۔اس ادارے کارہنمااصول"جس کی اُس کی جینس" ہے۔جب کوئی لاٹھی والا طاقتور ملک جارحیت سے کام لے کر کسی چھوٹے اور کمزور ملک کی اُس کی جینس" ہے۔جب کوئی لاٹھی والا طاقتور ملک جارحیت سے کام لے کر کسی چھوٹے اور کمزور ملک کی ماز پردستی ہنکا کرلے جاتا ہے تو یو۔این۔او فور آجنگ بندی کااعلان کر کے فریقین کے در میان سیز فائر لائن کھینج ہے۔جنگ بندی کے خط پر یو۔این۔اوکی نامز د فوج اور مبصر متعین ہوجاتے ہیں جواس بات کی خاص تکہداشت ،ہیں کہ مسروقہ جینس دوبارہ اپنے مالک کے پاس والیس نہ چینچنے پائے۔اس کے بعد سے سارامعا ملہ جزل آسمبلی اور رئی کونسل کی قرار دادوں میں ڈھل کر نہایت پابندی کے ساتھ یو۔این۔اوکے سردخانوں میں جمع ہوتارہتا

نیویارک میں جگہ کی کمیابی کے باعث مختلف شعبوں کے اپنے اپنے سرد خانے یو-این-او کے وُم چھلا الا توای اداروں کے نام سے بہت سے دوسرے یورپی ممالک میں قائم ہیں۔ غالبًا سیاسی گردوغبار 'موسمیاتی بوحرارت اور ناخواندگی وافلاس کی گرم بازاری کے پیش نظر مشرق وسطی اور مشرق بعید سمیت کسی افریقی ایٹیائی ملک کو اقوام متحدہ کے کسی بڑے ذیلی ادارے سے نہیں نوازا گیا البتہ ابھی حال ہی میں ایٹیائی ملک کو اقوام متحدہ کے کسی بڑے ذیلی ادارے سے نہیں نوازا گیا البتہ ابھی حال ہی میں وجہ

بائی ہو سکتی ہے کہ وہ عین خط استواکے قریب واقع ہے! اقوام عالم میں تعلیم'سائنس اور ثقافت کی ترقی و تغمیر و ترویج کے لیے یو۔این۔او کا جو ادارہ پیرس میں قائم

بال كانام يو نيسكو ہے۔

(United Nations' Education, Science and Culture Organization) اس کا ایک خاص طر ہاتیا دیے ہیڈ کو ارٹر اس کا ایک خاص طر ہاتیا دیے ہیڈ کو ارٹر ان کا ایک خاص طر ہاتی ایک تہائی حصہ ساری دنیا میں تعلیم 'سائنس اور ثقافت کے فروغ پر لگا تا ہے لیمیٰ ان پر صرف کر تا ہے اور باتی ایک تہائی حصہ ساری دنیا میں تعلیم 'سائنس اور ثقافت کے فروغ پر لگا تا ہے لیمیٰ

سارے عالم میں تمیں روپے کے تعلیمی' سائنسی اور ثقافتی پر وگر اموں پرعمل در آمد کے لیے یونیسکو کا ہیڈ کوارٹر پیرس ش بیٹھے ہوئے شاف پرستر روپے خرچ کر تاہے!

شروع میں یو نیسکو کا ہیڈ کوارٹر ایک پانچ منز لہ عمارت میں سایا ہوا تھا۔ جوں جوں یو نیسکو کا بجٹ بڑھتا گیا اُئ رفتار سے اُس کے عملے میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نوبت بہ ایں جا رسید کہ ایک دوسری عمارت بھی تغیر ہوئی جس کی بلندی 11 منز لہ ہے۔ سنا ہے کہ بتدرتج ہڑھتے ہوئے شاف کی ضروریات کے لیے یہ دو عمارتیں بھی اب ناکافی ثابت ہورہی ہیں۔ اس کے علاوہ مضافات میں ایک نہایت خوبصورت محل نما وسیح و عریض بنگلہ بھی ہے جو خاص الخاص لوگوں کے لیے مناسب او قات پر عیش و نشاط فراہم کرنے کے کام آتا ہے۔

یونیسکو کی میرترقی معکوس اُس کے ایک فرانسیسی ڈائز یکٹر جزل موسیو رینے ماہیو کے زمانے میں ہو گی۔ یہ صاحب پنچے درجے کی اسامیوں سے ترقی کرتے کرتے اس عہدہ جلیلہ پر پہنچے تصاور پورے بارہ برس تک یونیسکو کے سیاہ وسفید پر چھائے رہے۔

خود حفاظتی کا یہ حصار کھنچ کر موسیو رینے نے 12 برس تک یونیسکو میں اپنی اندر سجا قائم کئے رکھی۔ ان کا ذاہذہ اخلاقی اقدار کی پایالی 'نا انصافی 'خویش پروری اور جنسی بے راہر وی کا دور تھا۔ انہوں نے اپنی ایک داشتہ کو اپنو ذاتی علے میں ایک بڑی آسامی پر مامور کر رکھا تھا۔ ان کی دیکھادیسی دو سرابہت ساسٹاف بھی اس روش پر چل نکا۔ جب میں پہلی باریونیسکو کی جزل کا نفرنس میں شریک ہونے پیرس گیا تو یہ دیکھ کر جیرت ہوئی کہ دفتر کے بہت سے کا بک نما کم وال میں ایک ایک مرد کے سامنے ایک ایک عورت بچ دھی کر بیٹھی ہے اور دونوں تکنئی باندھایک دوسرے کی جانب نک فک دیدم دم نہ کشیدم کے مصداق لگا تارد کھے رہے ہیں۔ یونیسکو کی غلام گردشوں میں گھومتے پھرتے یہ بھی جانب فک فک دیدم دم نہ کشیدم کے مصداق لگا تارد کھے رہے ہیں۔ اونیسکو کی غلام گردشوں میں گھومتے پھرتے یہ بھی نظر آیا کہ کہیں کہیں یہ دوثرے اس کو بینسکو کے عالم میں سارا سارا دن آسنے سامنے گلدانوں کی طرح ہے رہے سے اس خور پر بھرتی کر کے اپنے دفتر کے کرے کی من چلے انٹریشنل سول سرونٹ اپنی محبوباؤں کو سیکرٹری کے طور پر بھرتی کر کے اپنے دفتر کے کرے کی زینت بنا لیتے تھے۔ انہی دنوں فرانس میں ایک سٹی ڈورامدانتائی مقبول ہو موسوع پیرس کی سڑکوں پر ٹریفک کے بچوم کی وجہ سے مرد حضرات کی ہے بسی اور بے چارگی تھا۔ محمد دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفری موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن محتبہ معجم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفری موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن محتبہ مدلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفری موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن محتبہ دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفری موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن محتبہ دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفری موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن محتبہ دلائل و براہین سے دلیں میں معتبہ دلائل و براہین سے میں دیونے موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن محتبہ میں دیوں میں موجہ سے مرد حضرات کی ہے کی دور کی معتبہ موسید کیں موسود کی میں موسود کی موسود کی دور میں موسود کی موسود کی موسود کی موسود کی دور کی موسود کی کی دور کی کرنے کو کرنے کی موسود کی موسود کی موسود کی موسود کی موسود کی کی

اے کامرکزی کر دارا یک بین الا قوامی ادارے (غالبًا یونیسکو) کا ملازم تھاجس کی ایک ہوی گھر میں منظر ہوتی تھی۔

الله کو دفترے گھر پہنچانا ہوتا تھااور اس کے بعد پیرس کے مضافات میں دوسری داشتہ سے ملنے کے لیے جانا ہوزالازی تھا۔ سڑکوں پرٹریفک جام اس مظلوم عاشق مزاح بین الاقوامی سول سرونٹ کے پروگرام کواس قدر ایک محردیتا تھاکہ اُس کی زندگی تخ ہے تلئح تر ہوتی جاتی تھی ،جس میں شیرینی گھولنے کے لیے یونیسکو کا بجٹ ہر اُس کی تندگی من مانیاں کرنے اُس کی تنواہ اور دیگر مراعات میں خاطر خواہ اضافہ کر تار ہتا تھا!جس طرح ڈائر یکٹر جزل اپنی من مانیاں کرنے اور فار کا تھا اس طرح اس کا منظور نظر عملہ بھی اپنے ما تخوں پر ہر طرح کی مشق ناز آزمانے میں آزاد تھا الینی از اُن مانیوں کر جو آوازا تھی ،وہ اِن کانام سیم انور نے کے لیے یونیسکو میں احتجاج اور مزاحمت کی جو آوازا تھی ،وہ کتالی کے مقدر میں کھی تھی۔ان کانام سیم انور بیک ہے۔

تیم بیگ صاحب گورنمنٹ کالج لاہور کے ایک ممتاز طالب علم تھے۔ وہ اپ زمانے کے نہایت نامور مقرر اطلاع کا آب اللہ یا ماحثوں میں حصہ لے کر بہت می ٹرافیاں جیت بچے تھے۔ اکنا کمس میں ایم اسے اسے ایس نے لاہور لاء کا کج سے ایل - ایل - ایل - ایل امتحان پاس کیا۔ طالب علمی کے زمانے میں وہ پنجاب مسلم سٹو وئش ناکر امرام کارکن بھی تھے اور تحریک پاکستان میں طلبا کے کردار کے بارے میں قا کدا عظم سے رہنمائی حاصل کے لیے اُن کی خدمت میں گئی بار حاضر ہو بچکے تھے۔ 1947ء میں لاہور میں خصر حیات ٹواند کی حکومت کے لیے اُن کی خدمت میں گئی بار حاضر ہو بچکے تھے۔ 1947ء میں لاہور میں خصر حیات ٹواند کی حکومت کے کر یونیسکو کے ہیڈ کوارٹر میں آگئے۔ یہاں پر وہ گئی برس متواتر یونیسکو شاف یو نمین کے صدر منتخب ہوتے لازمین کے حقوق کی حفاظت کے لیا انہوں نے جس دوراند ریش اور جر اُت مند کی کا مظاہرہ کیا اُس کی دھوم اور کے تمام بین الا توامی اداروں میں بھیل گئی اور یونا کئیڈ نیشنز کے تمام اداروں کی یونینوں کی فیڈر بیش نے اوک تمام بین الا توامی اداروں میں بھیل گئی اور یونا کئیڈ نیشنز کے تمام اداروں کی یونینوں کی فیڈر بیش نے ماہو کے امرانہ ڈائر کیٹر جزل نے ہمیشہ مند کی کھائی موسے کے ساتھ گئی بار شدید کاراؤ ہوا۔ اس قتم کے ہر تصادم میں ڈائر کیٹر جزل نے ہمیشہ مند کی کھائی ساجو کے ساتھ کئی بار شدید کاراؤ ہوا۔ اس قتم کے ہر تصادم میں ڈائر کیٹر جزل نے ہمیشہ مند کی کھائی ساجو کے ساتھ کئی بار شدید کاراؤ ہوا۔ اس قتم کے ہر تصادم میں ڈائر کیٹر جزل نے ہمیشہ مند کی کھائی ساجہ کے میاب کے ساجہ نظام میں دہاں ہے عدل وانصاف کے مؤقف پر سے دار یونیسکو میں تعیس سالہ بے لوث خدمت کی دوایات بھوڑ کرا بھی عال ہی میں وہاں سے عاب تعرب سے دار یونیسکو میں تعیس سالہ بے لوث خدمت کی دوایات بھوڑ کرا ہمی عال ہی میں وہاں سے عاب تعرب سے دور یونیسکو میں تعیس سالہ بے لوث خدمت کی دوایات بھوڑ کرا بھی عال ہی میں وہاں سے کا ہن

قبر 1968ء میں مجھے پاکستانی و فد کا سربراہ بناکر یونیسکو کی جزل کا نفرنس میں شرکت کے لیے پیرس بھیجا گیا اپرمیّس نے یہ چلن دیکھا کہ تقریباً ہر ملک کے وفد کا قائد زبانی کلامی تو ڈائز یکٹر جزل کے خلاف بڑھ چڑھ رتا ہے 'لیکن سٹیج پر آکراپی تقریر میں اُس کی تعریف و توصیف میں زمین و آسان کے قلابے ملانا شروع ،۔ بین الا قوامی سطح پر منافقت اور خوشامد کے اس گھٹیا معیار نے ایک بندھی بندھائی رسم کی صورت اختیار کررکھی تھی۔ریاکاری کی اس بدعت کو توڑنے کا موقع کھن اتفاق سے میرے ہاتھ آگیا۔ میں نے اپنی تقریمی اعداد و شار اور حقائق و شواہد کو بنیاد بناکر یونیسکو کی انتظامیہ میں چھیلی ہوئی بدنظمیوں 'بدعملیوں 'ناانصافیوں 'نفرل خرچیوں 'بداعتدالیوں اور عیاشیوں کا تفصیل کے ساتھ پردہ چاک کیا۔ یہ با تیں سنکر چند لمح تو ہال میں گہانا نا چھایا رہا' کیکن اُس کے بعد زبر دست تالیوں کے ساتھ ایک ایک فقرے کی یوں پذیرائی ہوئی جیسے مشاعروں می اشتحار پر داد ملتی ہے۔ ڈائر کیٹر جنرل رہے ماہیو بھی سٹیج پر بیٹھا تھا۔ میری تقریر سن کر وہ اتنا بے چین ہوا کہ اُس نے پدر پے اور نجوس کے عالم میں بھنایا ہوااُٹھ کے در پے اور نجوس کے عالم میں بھنایا ہوااُٹھ کر چلاگیا۔

اُس جزل کانفرنس کے دوران ایگزیکو کی چند خالی نشتوں کے لیے انتخاب بھی منعقد ہونے والا تھا۔ ایک خشرت کے لیے انتخاب لڑنے کا میں بھی امیدوار تھا۔ ہندوستان 'روس اور امریکہ تینوں میری مخالفت پر کمربت شھے۔ ہندوستان توصرف اس لیے میرے خلاف تھا کہ میں پاکستانی ہوں 'لیکن روس اور امریکہ کے پاس نارا فنگی کی سھتر کہ وجہ تھی کہ چین کو یونیسکو کا ممبر بنانے کی مہم میں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ اس کے علاوہ امریکہ کو یہ شکایت بھی تھی کہ بروشلم اور مقبوضہ عرب علاقوں میں اسلامی تاریخی آثار اور اسلامی ثقافت کے نشان کو منح کرنے اور منانے پر میں اسرائیل کے خلاف شدید احتجاج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ اب اس پر مسزادیہ کہ ڈائر کیٹر جزل بھی میری مخالف شدید احتجاج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ اب اس پر مسزادیہ کہ ڈائر کیٹر جزل بھی میری مخالف پر آمادہ ہو گیا۔ اُس نے اپنے حواریوں کو جمع کرے تھم دیا کہ وہ ہر قیت پر جملے اگر کیٹو بورڈ میں آئے سے روکیں۔

خالفانہ تو تول کی اس بھاری بحرکم صف آرائی کے مقابلے میں میرا بحروسہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا۔ لیم انور بیگ نے اپنااٹر ور سوخ بھی میرے حق میں بے در لینے استعال کیا اور اپنے و فتر کا کمرہ عملی طور پر میری انتخابی مہم کے مرکز میں تبدیل کر دیا۔ پاکستانی و فد کے تین اراکین تو پر احمد خان 'عبد اللطیف مرحوم اور ڈھا کہ کی بیگم رقبہ کیر نے دن رات کی محنت اور جانفٹانی سے انتہائی مفید کام کیا۔ خوش قتم سے انہی دنوں عرب ممالک نے جزل کا نفر نسیم بہ پانو کی اور رو می زبانوں کی طرح عربی کو بھی بین الاقوائی سے قرار داد پیش کر رکھی تھی کہ یونیسکو میں انگریزی 'فرانسیمی 'ہپانو کی اور رو می زبانوں کی طرح عربی کو بھی بین الاقوائی نبان کا در جہ دیا جائے۔ امریکہ 'بر طانبہ اور تمام یور پی ممالک اپنے حوار یوں سمیت اس تجویز کی خالفت پر تلے ہوئے سے کی قدر تیار کی اور محنت کے بعد مین نے ہر موقع پر عربی زبان کے حق میں ایسی تقریریں کیس کہ عرب ممالک کا پوراگر و پ ایکر کیٹو بور ڈی الیکٹن میں بچھے معلوم ہوا کہ ہر کے وود نے مطمئن ہو کر یونیسکو میں اس تحریک کی قیادت میرے اوپر چھوڑ دی۔ ساتھ ہی بچھے معلوم ہوا کہ ہر کے طرب ممالک کا پوراگر و پ ایکر کیٹو بور ڈی الیکٹن میں بچھے دوٹ دینے پر متفق ہیں۔ غالباس کی وجہ یہ تھی کہ ایکر کیٹو بور ڈیس وہ ایک ایسا شخص بھینا چاہتے تھ جو تو میں دوٹ دینے پر متفق ہیں۔ غالباس کی وجہ یہ تھی کہ ایکر کیٹو بور ڈیس وہ ایک ایسا شخص بھینا چاہتے تھ جو قائر کیٹر جزل کی آمریت اور بدائین سے مذبین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب محکم دلائل و براہین سے مذبین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

ٹل تىلياں تھيں۔اصل بات صرف پيتھی كہ اللہ تعالیٰ كا فضل شامل حال رہااور جب اليکشن ہوئے تو ميں 117 ميں ء91ووٹ حاصل كر كے چھے برس كے ليے ايگزيکٹو بور ڈ كاممبر منتخب ہو گيا۔

ایگریٹو بورڈ کے ممبر کی حیثیت ہے مجھے یونیسکو کے ظاہر اور باطن کو اچھی طرح کھنگالنے کا موقع نصیب دلہ مجموعی طور پر میں نے اس کا اندر اور باہر کھو کھلا پایا۔ گرمئی گفتار اُس کی روح اور چھپا ہوا کا غذائس کا بیر بہن ہداس کی چار دیواریوں میں ہر دوسرے برس تحریری اور تقریری الفاظ کا سیلاب طوفان نوح کی طرح المحتاہ اور اہما اور پوگرام منظور ہوتے ہی دفعتا فروہ کر زیرز میں غائب ہو جا تا ہے۔ یونیسکو کی تحریراور تقریری اپنی مخصوص این اپنالہد 'اپنی اصطلاح اور اپنااسلوب ہے۔ اس ادارے کا سب سے نمایاں خصوصی امتیاز بیہ ہے کہ اس کے زیر اپنا تھریباؤ ھائی تین ہر ار ملازمین پیرس کے سیکر پٹریٹ میں اور تقریباؤ پڑھ دو ہز ار افراد و نیا کے دوسرے حصوں ما تھی تخواہوں پر آرام اور سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں اور ریٹائر منٹ کے بعد عمدہ پنشن پاتے ہیں۔ یونیسکو کیا کام کوغالگائس کاسب سے بڑا فلا می اور تقیر کی در حد دیا جاسکتاہے!

ایک بار نوجوانوں کے مسائل پر سوچ بچار کرنے کے لیے یونیسکو کے زیرا ہتمام پیرس میں ایک سیمینار منعقد اران میں حصہ لینے کے لیے دنیا بھر ہے جو نمائندے موکئے گئے 'ان سب کی عمر ساٹھ برس ہے اوپر تھی! گیزیکٹو رؤکے ممبر کی حیثیت ہے میں بھی اس میں شریک ہوا۔ میر می عمر بھی اُس وقت 51 برس کے قریب تھی۔ اس کے بودیں اس سیمینار کا افتنا جی اجلاس میں یہ پوائنٹ آف آرڈر بودیں اس سیمینار کا سب ہے کم عمر ڈیلیگیٹ تھا۔ میں نے سیمینار کے افتنا جی اجلاس میں یہ پوائنٹ آف آرڈر اباکہ یہ انتہائی غیر نمائندہ اجلاس ہے کیونکہ پچاس ساٹھ برس سے اوپر والی عمر کے لوگ آج کل کی جوان نسل کے بال سیمینار میں اہلیت نہیں رکھتے۔ اس پر بڑا ہنگا مہ برپا ہو گیا۔ تماشائیوں کی صف ہے پچھ نوجوان کو و بال میں آگئے اور انہوں نے الٹی مٹیم دیا کہ جب تک نئی نسل کے نمائندوں کو اس سیمینار میں شامل نہیں کیا ٹا واس اجلاس کی کارروائی کو جاری رہنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مجبور آان کی شرط مائی گی اور نوجوانوں کی بعض نئیوں کے نمائندوں کو بھی سیمینار کے اجلاس میں شامل کیا گیا۔

سیمینار میں ایک مقالہ میں نے بھی پڑھا۔اس کا ایک حصہ کچھ علمی طبقوں میں کسی قدر پیند کیا گیا۔ خاص رر پر پورپ میں جوانوں کی کئی تنظیموں نے اُس کی کئی زبانوں میں خاصی تشہیر کی۔ میرے مقالے کاوہ حصہ را لم رح تھا:-

It has become quite fashionable to talk of the youth problem. By what is not equally fashionable is to identify who is really a problem and to whom?

Is the youth a problem for the older generation, or, is it vice versa?

The fact is that it is not the youth who are a problem to anybod

but, on the contrary, it is we, their elders, who create problems for the youth: individually at home; communally in the street; nationally in the states; and internationally in the whole world. Humanity is by and large, busy perfecting strangely odd values of hypocrisy in the garb of diplomacy, trade under the cloak of aid, double-facedness in the guise of cleverness, perfidy under cover of faith, war in the name of peace and peace on terms of power. How is the sensitive mind of the youth to react when he is caught in this spiderweb of human misconduct?

In old times, when youth revolted violently against its environment, it used to take strange forms.

Prophet Joseph passed the prime of his youth imprisoned in a deep and dark cell of a well because he revolted and ran away from the immodest overtures of his employer's wife.

Moses spent the entire span of his youth in tortuous exile roaming the desert with the mischief mongering tribe of Israel till his bones ached with fatigue and his hair turned grey.

Jesus Christ went to the Cross by the perfidy of some of his companions when he was barely 33.

Prophet Mohammed (Peace be upon him )revolted against the ills of the society around him and sought solitude in the cave of Hira where he spent the flower of his youth in the anguish of lonely meditation until he was 40.

Many other seers and sages who brought enlightenment and solace to mankind did so after burning the essence of their youth in the crucible of violent reaction against the society around them. The youth of today too are in the same tradition of revolt. The spirit is the same but the style has changed. Now when the youth of today revolt against the insincerty, hypocrisy, and double-facedness of life around

them, they turn "hippy" and take to drugs in richer and sta societies, and resort to political or physical violence in poorer non-stable ones. This is the modern way of expressing their anger frustration against us for preaching one thing and practising anothe exist a super frustration against us for preaching one thing and practising anothe level by a super frustration against us for preaching one thing and practising anothe level frustration against us for preaching one thing and practising anothe level frustration against us for preaching one thing and practising anothe level frustration against us for preaching one thing and practising anothe level frustration against us for preaching one thing and practising anothe level frustration against us for preaching and practising anothe level frustration against us for preaching and practising anothe level frustration against us for preaching and practising anothe level frustration against us for preaching and practising anothe level frustration against us for preaching and practising anothe level frustration against us for preaching and practising anothe level frustration against us for preaching anothe level frustration against us for preaching and practising anothe level frustration against us for preaching and practising anothe level frustration against us for preaching and practical violents and practical violents

"If you have two bottle necks instead of one, does it really double the capacity of the bottle? Please answer this question, Mr.Directo General."

میری تقریر کابی فقرہ چل نکلا۔ میرے بعد بہت سے مندو بین جواس مسئلہ پر تقریر کرنے آئے 'ان میں سے ایک نے یہ سوال ضرور وہرایا۔ صبح سے شام تک سارادن یہ فقرہ سنتے سنتے ڈائر یکٹر جزل کے اعصاب جواب دے لے اور ووٹ اندازی سے پہلے ہی اس نے اپنی تجویز والیس لے لی۔

فلسطینی مہاجرین کے بچوں کے لیے یونیسکو نے اپنے خرچ پر بروشلم 'دریائے ارون کے مغربی کنارے
(West Bank) اور غزہ کی پٹی (Ghaza Strip) میں بہت سے سکول کھول رکھے تھے۔ان سکولوں میں تربیت لیے مسلمان اساتذہ بھی یونیسکو کی منظور ک سے تعینات ہوتے تھے 'اور اُن میں جو درس کتابیں بڑھائی جاتی تھیں 'وہ کی پینیسکو کی جانب سے منظور شدہ ہوتی تھیں۔ جب بروشلم سمیت ان علاقوں پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تور فتہ خریں آنے لگیں کہ اسرائیلی حکومت نے ان سکولوں کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اپنیسکو کے متعین کردہ مسلمان اساتذہ فریں آنے لگیں کہ اسرائیلی حکومت نے ان سکولوں کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اپنیسکو کے متعین کردہ مسلمان اساتذہ فریں آنے کی اجازت نہیں دی نیروتی گر بھادیا گیا ہے۔ اُن کو شخواہ تو با قاعدہ ملتی ہے 'لیکن کسی سکول کے قریب تک آنے کی اجازت نہیں دی نی آنے اگر کوئی استاد کسی جگہ حرف شکایت زبان پر لا تا ہے تو ہوہ اپنے بال بچوں سمیت نا قابل بیان مظالم اور تشدد کی زو نے اتا ہے۔ ان مسلمان اساتذہ کی جگہ ہر سکول میں اب کڑ یہود کی شاف فلسطینی مہاجر بچوں کو پڑھانے پر مامور ہو باہے۔ اس کے علاوہ ہر سکول سے یونیسکو کی منظور شدہ درسی تیا ہیں بھی نصاب میں خارج کردی ہیں 'اور اُن کی جگہ بر الی کتابیں پڑھائی جاتی ہے جن میں اسلام 'سیرت مبار کہ اور عرب تاریخ و ثقافت کے خلاف انتہائی گراہ کن '

غلیظ اور شرمناک پر و پیگنڈا ہوتاہے۔

انگزیکٹوبورڈ کے ہراجلاس میں عرب ممالک کے نمائندے اسرائیل کی ان ندموم حرکات کا کیا چھا کھولتے تھے اور اپنے ثبوت میں ان کتابوں کے نمو نے بھی پیش کرتے تھے جواس نے یونیسکو کے قائم کر دہ سکولوں میں زبردی رائج کی ہوئی تھیں۔ صحیح حالات کا جائزہ لینے کی غرض سے دوبار ایک معائنہ فیم اسرائیل گئ کین دونوں بارہمیں یہ رپورٹ ملی کہ عربوں کے الزامات کی تصدیق میں مقامی طور پر کوئی ثبوت نہیں مل سکا۔ اس کی دجہ غالباً یہ تھی کہ یہ میمیں اسرائیلی حکومت کے ساتھ پہلے سے اپنا پروگرام طے کر کے وہاں جاتی تھیں اور معائنہ کے روز اسرائیلی حکام متعلقہ سکولوں میں یونیسکو کے منظور شدہ اساتذہ اور کتابوں کی نمائش کاڈر امدر جا دیتے تھے!

اگیزیکٹو بورڈ میں عرب نمائندوں کے ساتھ میرے بڑے گہرے ذاتی تعلقات تھے۔ہم لوگ آپل میں مل جُل کراکٹر ایک تدیریں سوچا کرتے تھے جن سے اسرائیل کی اس صرح دھاند کی اور اسلام دشمنی کا ہمانڈ انجوڑا جائے۔کافی سوچ بچار کے بعد سب کی بہی متفقہ رائے ہوئی کہ کمی قابلِ اعتاد شخص کو خفیہ مشن پر اسرائیل بھجاجائے اور وہ وہاں سے اسرائیل کے خلاف عائد کر کر وہ الزامات کا ایبا جُوت فراہم کرے جو نا قابل تردید ہو۔ کئی ہفتوں کی چھان میں اور بحث مباحثہ کے بعد انجام کار قرید فال میرے نام لکلا۔ مین نے بھی اُسے ایک چیلئے سمجھ کر تبول کر لیا۔ یہ بات نہیں کہ میں جمز بانڈ کی طرح کی خطرناک اور سنتی خیز مہم میں کو دکر جان کی بازی لگانے کا شوقین تا ملکہ وجہ صرف یہ تھی کہ ملازمت سے استعفیٰ دینے کے بعد اس زمانے میں میرے پاس کچھ فالتو وقت تھا۔ اس کے علاوہ میرے دل میں ایک گئن یہ بھی تھی کہ شاید اس بہانے میرے ہاتھوں ہز اروں فلسطینی بچوں کی کوئی خدمت ہو جائے جو اسرائیل کے قبضہ افقیار میں آکر ایس کر تاہیں پڑھیے جن ہم میں وین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کی ذات مبارک پر انہائی رکیک ' بے بنیاد' غلیظ اور گر اہ کن جملے کئے گئے تھے۔ چنا نچہ میرار ابطہ ایک خفیہ تظیم ہو گیا۔ اس زمانے میں سابق شاہ ایرائیل کی حکومت نے اسرائیل سیجنے کا پر وگر ام طے ہو گیا۔ اس زمانے میں سابق شاہ ایرائ کی حکومت نے اسرائیل کے حکومت نے اسرائیل سیجنے کا پر وگر ام طے ہو گیا۔ اس زمانے میں سابق شاہ ایرائ کی حکومت نے اسرائیل کومت نے اسرائیل کی حکومت نے اسرائیل کی حدالیا۔

ٹریننگ کے دوران میری سب سے بڑی کمزوری مید پائی گئی کہ میں اپنااصلی نام جُھلا کر اپنا فرض ایرانی نام اپنانے میں بار بار نجوک جاتا تھا۔ زندگی میں بہلی بار مجھے احساس ہوا کہ انسان اپنی ذات کے گنبہ میں اتنااس ہوتا ہے کہ اپنانے میں بار بار نجوک جاتا تھا۔ زندگی میں بہلی بار مجھے احساس ہوا کہ انسان اپنی ذات کے گنبہ میں اتنااس ہوتا ہے کہ اپنا می کن نجیر تک سے چھنکار اپنا محال ہے۔ میری اس کمزوری یا معذوری کو بھانپ کر میرے درگاروں نے یہ فیمار کیا کہ نینلا نے بار میں میں قیام کے دوران میں میں آئی گڑھ ہونے کا شدیدا حمال ہے، کہ دوران یا نبید سے اچا کہ چوک کر میرے ذبن میں اپنا تمام وقت عالم بیداری میں ہی گزاروں۔ نینلا سے خودا حتیا طی اور عقل سلیم کا یہی تقاضا ہے کہ میں وہاں پر اپنا تمام وقت عالم بیداری میں ہی گزاروں۔ نینلا سے نجنے کے لیے انہوں نے مجھے ایک خوبصورت می ڈبید (pill box) میں پچھ گولیاں دیں۔ پہلے روزایک محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مختبہ

الا دوسرے روز دوگولیاں تیسرے روز تین ... ای طرح ہر روزایک گولی بڑھانے سے رات بھر نیندنہ آنے الزیامکان تھا۔ ان گولیوں کے علاوہ اس ڈبید میں سرخ رنگ کا ایک کمپیول بھی تھا۔ یہ کمپیول دراصل موت کی باقتی اُسے اُسے نگلتے ہی انسان آنا فانا ابدی نیند سوجا تا تھا۔ مجھے تھم تھا کہ اسرائیل میں اگر کسی وقت میرا راز فاش ہوتا افروس ہو تومیس فور آئس کمپیول کو نگل کر جان جان آفریں کے نمپرد کر دوں کیونکہ اسرائیلیوں کے ہاتھ آکر مادر گور ہونا انتہائی ذِلّت اور اذیت کی زندگی کو دعوت دینا تھا۔ اس کے علاوہ زندہ گرفتار ہونا خفیہ تنظیم کے اور کو بھی خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا۔

ایک روز میں نے تربیت دینے والے ماہرین سے پوچھا کہ اسرائیل سے میر ہے سی سلامت واپس آجانے کا کتنے مدامکان ہے؟ انہوں نے کہا کہ الی مہمات میں عموماً پپاس فی صد کامیابی اور پپاس فی صد ناکامی کا تناسب رکھا تاہے 'لیکن اس تناسب کا تمہارے کیس پراطلاق نہیں ہوتا کیونکہ اپنے اصلی نام سے مختلف رسالوں اور اخباروں ہوتا کیونکہ اپنے اصلی نام سے مختلف رسالوں اور اخباروں ہوتی رہیں تمہارے کیٹرے جانے کا خطرہ بہت زیادہ

یہ سُن کر میری ہمت کا غبارہ اندر سے بچک گیا۔ موت کے خوف سے میرے دل اور دماغ کی کھیکھی بندھ ۔ دو تین روز میں اینے ہوٹل کے کمرے میں دم سادھے یون بے حس وحر کت پڑارہا جیسے چڑیا کا بے بال و پر بچہ نلے ہے گر کر زمین پر چونچ کھولے سسک رہا ہو۔ خدمت اسلام کا نشہ ہر ن ہو گیااور فلسطینی مہاجر بچوں کی تعلیم سلہ بھی خوف وہراس کے ملبے میں دب کے رہ گیا۔ پورے تین روز میں طرح طرح کے حیلے بہانے تراشتار ہا ہیں آڑ بنا کر میں کسی طرح اس مہم ہے کنارہ کشی اختیار کرلوں 'لیکن چوتھے روز ایک اتفاقیہ حادثے نے میرے ف زدہ اور پر اگندہ ذہن کی سوچ کا دھار ابدل دیا۔ میں اینے ہوٹل سے نکل کر سڑک عبور کرنے کے لیے ایک قریبی بك لائث ير كھڑا تھا۔ جب ہمارے سامنے والی بتی سنر ہو كی توبہت ہے دوسرے را تگير وں كے ساتھ ميں نے بھی ان بارا کراسنگ پر سڑک کوپار کرنا شروع کیا۔ عین اُس وقت سرخ بتیوں کی جانب سے ایک مرسڈیز کار اجانک ممودار لّ اور نہایت تیز رفتاری سے حیار را بگیروں کو کچلتی ہوئی تچھ دور آ گے جاکر رک گئی۔ کار کوایک خاتون چلا رہی تھی<sup>ا</sup> کی خطرناک نشتے میں مد ہوش تھی۔دورا ہگیر تو موقع پر ہی ہمارے سامنے ہلاک ہو گئے باقی دو شدید زخی ہو کر ں پر اوندھے مند پڑے تھے۔ میں نے حساب لگایا کہ اگر میں دویا تین فٹ آ گے ہوتا تو یقینا میرا شار بھی مرنے ں میں یا زخمی ہونے والوں میں ہوتا۔اس المناک جائے و قوعہ پر دو لا شوں اور دو قریب المرگ ڈھانچوں کے ریان کھڑے کھڑے میرے منطق گزیدہ دماغ کوزندگی میں پہلی باراس بات کا یقین آگیا کہ اگر موت مقدر میں ، تواسرائیل جانے پانہ جانے ہے اس کا تعلق نہیں بلکہ یہاں پیرس میں اپنے ہوٹل ہے چند قدم کے فاصلے پر سبز الله لائث كى حفاظت مين زيبراكراسنك يرطيته موت كافرشته ميرا گلاد بوجنے كے ليے آنافاناغيب ں ہو سکتا ہے۔اس واقعہ کے بعد میری خود اعتادی کسی قدر بحال ہوئی' اور میں نے اپنی ٹریننگ کا باقی حصہ بھی

خوش اسلوبی سے طے کرلیا۔ چند آزمائش مشقول میں پوراائر نے کے بعد میں نے عقّت اور ثاقب کے نام ایک مخضر سا وصیّت نامہ لکھ کراس مہم کے معتد کے حوالے کیا اور پھر ایک روز پیرس کے اور لی ہوائی اڈے پر تل ابیب جانے کے لیے اسرائیلی ہوائی سمپنی (EI AI) کے جہاز پر سوار ہوگیا۔

جہاز میں بیٹھتے ہی جمھے یوں لگا جیسے میں واقعی سفرِ آخرت پر روانہ ہو رہاہوں۔ یہ خیال آتے ہی میرے دل پر بردلی افسردگی اور مردنی کی برف جم گئی۔ خوف و ہراس نے ایک بار پھر جمھے اپنی گرفت میں دبوج لیا۔ جب جہاز کا در وازہ بند ہواتو میر می حالت اُس لاش کی طرح ہو گئی جس کے اوپر پھر کی سلیں اور منوں مٹی ڈالنے کے بعد سب لوگ اسے اکیلا جھوڑ کر قبرستان سے واپس چلے گئے ہوں۔ زمین پر تاحد نگاہ تھیلے ہوئے مکانوں کے مکینوں پر جمھے رشک آنے لگا جو ہر خوف اور خطرے سے بے نیاز اپنے اہل وعیال کے ساتھ ہنسی خوشی وقت گزار رہے تھے۔ جمھے با اختیار اپنی بیوی 'اپنا بینائی با بھائی 'اپنی بہن 'اپنے سارے اعزہ وا قارب اور دوست یاد آنے گئے 'جو ہر گزرتے ہوائی کہنی کانہ ہوتا تو شاید میں اپنی نشست پر کھڑ اہو کر زور دور دورے چینیں مار کر رونے لگا۔

ہوائی جہاز تھوڑی دیر کے لیے روم سے ہوائی اڈے پر بھی اترا۔ ٹرانزٹ لاؤنج کی قد آدم کھڑکوں سے میں نے باہر جھانکا تو دور تک ملک ملک اور کمپنیوں کے طرح طرح کے ہوائی جہاز قطار در قطار کھڑے نظر آئے۔ان میں ایک جگہ پی۔ آئی۔اے کا ڈی سی 10 بھی دکھائی دیا۔ پی۔ آئی۔اے کے ہوائی جہاز کی جھلک میرے اضطرب پر سلی اور سکون کی شبنم بن کر فیکی۔اس سکون بخش منظر نے میرے خوف زدہ وجود میں تحلیل نفسی کی ایک اگر بن سلکادی کہ معافج الت' ندامت تشکر اور خوداعتادی کے ملے جلے احساس سے میرا دل بھر آیا۔ایک قربی ٹاکلٹ میں سگادی کہ معافج الت 'ندامت تشکر اور خوداعتادی کے ملے جلے احساس سے میرا دل بھر آیا۔ایک قربی ٹاکٹ میں سگھس کرمیس نے اندر سے کنڈی چڑھائی۔ پہلے خوب رویا' جب دل کی بھڑاس اچھی طرح نکل گئی تو میس نے اپنیاؤں کا جو تا کھولااور اُسے ہاتھ میں لے کرسات آٹھ بارا پے سر پر زور زور دور سے مارا۔ غالبّاس جھاڑ پھونگ سے خوف دہرا س

تل اییب کے ہوائی اڈے پر کمٹم والوں سے فارغ ہو کر جب میں اپناسامان لیے باہر لکلا تواسرائیل کی ٹورسٹ کار پوریش کے ایک خوش لباس نوجوان نما کندے نے لیک کر جھے خوش آمدید کہا۔ گرم جو شی سے ہاتھ ملاتے ہوئے اُس نے دبی زبان سے وہ شناختی الفاظ بھی ادا کئے جن کے متعلق جھے پیرس میں آگاہ کر دیا تھا۔ جوابا میں نے بھی اپنے مقرر کر دہ شناختی الفاظ دہر ائے۔اس کے بعد ''مصطفیٰ'' نے اگلے دس روز کے لیے میرا کمل جارج سنجال لیا۔

"دمصطفیٰ" اُس نوجوان کا کوڈکا نام تھا۔ چھبیں ستائیس برس کا بد پڑھا لکھا فلسطینی جوان کی سال سے جان کی بازی لگا کر اسرائیل میں آزادی وطن کی خاطر طرح طرح کے خفیہ فرائض سر انجام دے رہا تھا۔اس کی آٹھوں میں ایک عجیب چک بکل کی طرح کوندتی تھی اور اس کی رگرگ میں جہاد کا جوش اور جنون سیماب کی مانند بے چینی سے محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

گرد کرد ہاتھا۔ دن رات وہ میرے ساتھ سایے کی طرح لگار ہتا تھا اور قدم قدم پر انتہا کی شفقت اور احرام ہے میری رہا تھا۔ دن رات وہ میرے ساتھ سایے کی طرح لگار ہتا تھا۔ اس کے زیرِ اہتمام میں یونیسکو کے القاب سے پکار تا تھا۔ اس کے جو اسرائیلیوں نے یونیسکو کے نائم کردہ بہت سے سکولوں میں گیا اور 113 شرائیلیوں کے نسخے حاصل کئے جو اسرائیلیوں نے یونیسکو کے منتخب شدہ نصاب کی جگہ وہاں پر زبر دستی رائی کر رکھے تھے۔ ان کتابوں پر مین نے ہیڈ ماسٹر وں اور کئی دیگر اساتذہ کے آٹو گاف بھی لیے۔ یہ وہ یہودی ہیڈ ماسٹر اور اساتذہ تھے جنہیں اسرائیلیوں نے یونیسکو کو دھو کہ دے کر مسلمان اساتذہ کی گراف بھی لیے۔ یہ وہ یہودی ہیڈ ماسٹر اور اساتذہ تھے جنہیں اسرائیلیوں نے یونیسکو کو دھو کہ دے کر مسلمان اساتذہ کی بہت سی خفیہ تصویریں اتاریں۔ ایک دو سکولوں میں وہاں کے یہودی مانٹ کر رکھا تھا۔ کئی جگہ مین نے اُن کی بہت سی خفیہ تصویریں اتاریں۔ ایک دو سکولوں میں وہاں کے یہودی مانٹ کی ساتھ میراگر دوپ فوٹو بھی کھنچا گیا۔ ایک سکول میں ایک فلسطینی نچ کو انتہائی بیدر دی کے ساتھ نہایت گا اور دستے ہے کہ انتہائی گتاخ الفاظ درج تھے۔ ہم نے اپنے خفیہ کیمرے کی مدد فاجس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی گتاخ الفاظ درج تھے۔ ہم نے اپنے خفیہ کیمرے کی مدد علی سین کی پوری فلم اتار لی جس کی لمبائی دوسوفٹ سے بچھ او پر تھی۔

امرائیل میں آئے ہوئے مجھے پانچواں روز تھا کہ اچانک" مصطفیٰ"بولا" یاا خی"اب تک تو تم نیند کے بغیر ٹھیک گُزارہ کررہے تھے 'لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے قدم لڑ کھڑانے لگے ہیں اور تمہاری آٹکھوں کے گر دسیاہ صلقے ہے ہیں۔"

"اب كيابوسكتاب-" ين ن كها-"ابهي پانچ روزباتي بين - كام توختم كرناب-"

اُس وقت تووہ مسکراکر جیپ ہو گیا 'کیکن نمازِ عشاء کے وقت مجھے ایک ٹیکسی میں بٹھاکر مسجدا قصلی لے گیا۔اس ' المانے میں عشاء کے بعداگلی اذان تک مسجد کے دروازے مقفل ہو جاتے تھے۔الاقصلٰ کے کلید بردار ''مصطفیٰ'' کے المراز تھے۔اُن کے ساتھ سازباز کر کے نماز کے بعدائس نے مجھے اندراکیلا چھوڑ کرباہر تالالگوادیااوریہ ہدایت کر گیا کہ ایں دات بھر خوب اطمینان سے اپنی نیندیوری کرلوں۔ فجر کے بعدوہ مجھے اُسی جگہ آسلے گا۔

قبلہ اوّل کی چار دیواری کے اندر جب میں اکیلارہ گیا تو تاریخ اور تقدیں کے ایک مہیب سائے نے جھے سر عہاؤں تک غراب سے نگل لیا۔ جھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے کئی پاکیزہ شیش محل میں ایک کما غلطی سے بند ہو گہا ۔ لرزے کے بخار کی طرح میرے تن بدن پر کپکی طاری ہو گئا اور دانت بے اختیار کٹ کٹ بجنے گئے۔ مرگ کے مریض کی مانند تشنج میں گرفتار ہو کر آ ٹا فاٹا لڑھکتا ہوا میں ایک ایس ٹائم منل (time tunnel) میں جاگرا جہاں پر لہل انسانی کی ہزار وں سال کی خوابیدہ تاریخ انگرائی لے کر بیدار ہو گئی اور کہشاں کی طرح جگمگ کرتی ہوئی بر لہراہوں پر بڑے بڑے ذی شان پیفیبر وں کے قدموں کی خاک سے نور کے چشمے پھو شے گئے۔ سید ناابرا ہیم ما بالملام 'حضرت واووّد علیہ السلام 'حضرت میسیٰ علیہ السلام 'حضرت عیسیٰ علیہ السلام ' دورت عیسیٰ علیہ السلام نوار کے جشمے سی خاتم النہیں رحمتہ اللعالمین حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ کی پاک ذات شب کے ان مجد حمل میں خش سے محمد میں فرش سے دان مجد حمل میں حضرت و کھائے۔ اس مسجد میں فرش سے دن مجد حرام سے مجد اقصیٰ تک لے گئی تاکہ اُن کواسے پچھ عجائباتِ قدرت و کھائے۔ اس مسجد میں فرش سے دن محمد میں فرش سے معبد اقعیٰ تک کے گئی تاکہ اُن کواسے پچھ عجائباتِ قدرت و کھائے۔ اس مسجد میں فرش سے دن مجد اقعیٰ تک لے گئی تاکہ اُن کواسے پچھ عجائباتِ قدرت و کھائے۔ اس مسجد میں فرش سے دان محبد میں فرش سے معبد افسیٰ تک کے گئی تاکہ اُن کواسے پچھ عجائباتِ قدرت و کھائے۔ اس مسجد میں فرش سے دیں فرش سے معبد افسیٰ تک کے گئی تاکہ اُن کواسے پچھ عجائباتِ قدرت و کھائے۔ اس مسجد میں فرش سے دیا ہوں کے کہ میں فرش سے دیران میں میں فرش سے دیا ہوں کھوں کے کہ کو بیار میں کی کہ کہ کو بی کے کہ کہ کہ کے کہ کو بی کہ کو بی کو بی کو بی کو بی کو بیوں کے کہ کو بی کو بی کو بی کو بیٹھوں کو بی کے کہ کو بی کو بیکھوں کو بیار کے کہ کو بی کے کہ کو بیکھوں کے کہ کو بی کو بیار کے کہ کو بیکھوں کے کہ کو بی کو بیکھوں کے کہ کو بیکھوں کے کہ کو بی کو بیکھوں کے کہ کو بیکھوں کی کو بیکھوں کے کہ کو بیکھوں کے کہ کو بیکھوں کے کہ کو بیکھوں کے کو بیکھوں کے کرنے کے کہ کو بیکھوں کی کو بیکھوں کے کو بیکھوں کے کو بیکھوں کے کہ کو بیکھوں کو بیکھوں کے کو بیکھوں کے کر

عرش تک نوری فرشتوں نے وہ راستہ منور کر دیا جس پر نبوت کاسفر اختیار کر کے حضور ؓ نے رسالت کی معراج کو پایا۔ "سدر ۃ المنتہٰی کے پاس جس کے قریب جنت الماویٰ ہے 'جب اس سدرۃ المنتہٰی کولیٹ رہی تھیں جو چیزیں لیٹ رہی تھیں 'نگاہ نہ تو ہنی اور نہ بردھی۔ انہوں نے اپنے پر ور دگار کے بڑے بڑے بردے عجائبات دیکھے۔"

خبر نہیں یہ وصال کی گھڑی تھی یا فراق کا لمحہ کہ عین اُس وفت فضامیں اذان کی آواز گو نجی اور بھپن میں کہیں پڑھا ہوا یہ برانا شعر مجھے بے اختیاریاد آگیا ہے

> خدا سمجھے موذن سے کہ ٹوکا عین عشرت میں تھری مجھ پر چلا دی نعرہ اللہ اکبر سے

خداکا شکر ہے کہ چیر سوالیس آنے کے بعد اسرائیل سے لائی ہوئی میری شہاد توں کو یونیکو والوں نے تسلیم کر لیا۔ ڈائر کیٹر جزل نے ایسے اقد امات کئے کہ مقبوضہ عرب علاقوں میں یونیکو کے قائم کر دہ تمام سکولوں میں عربوں کا منظور شدہ درسی نصاب از سرنو رائح ہو گیااور اسرائیل کی لگائی ہوئی 133 شر انگیز کتابیں بھی منسوخ ہو گئیں۔ اس کے علاوہ آئندہ اس صورت حال پر کڑی نظر رکھنے کے لیے قابل اطمینان بندوبست کر دیا گیا۔

میری اس حقیری خدمت کے اعتراف کے طور پر پیرس میں متعین تمام عرب سفیروں نے ایک مشتر کہ تقریب منعقد کی۔ صدر ناصر کاایک ذاتی نما ئندہ اس تقریب میں شریک ہونے کے لیے خاص طور پر قاہرہ سے آیا۔ ان لوگوں کو معلوم تھا کہ ملازمت سے استعفٰی دینے کے بعد میں ان دنوں ہیر وزگار تھا'اس لیے کئی سفیروں نے اشاروں کنایوں میں اور چندا کیک نے کے بندوں مجھے منہ مانگے انعامات نذر کرنے کی پیشکش کی۔ ان سب کی خدمت میں میراصرف سے جواب تھا کہ میمعولی سا فرض میں نے کسی دنیاوی لالچ یا غرض و غایت سے ادا نہیں کیا۔ میں اسے اپنے لیے محض توشہ کے آخرت سمجھتا ہوں۔

اس واقعہ کے ایک برس بعد انگلتان کے گاؤں وِ گمور میں ایک رات میں اپنے گھر سورہا تھا۔ آد ھی رات کے قریب ٹیلی فون کی تھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری جانب''مصطفیٰ'' بیروت کے ایک ہپتال سے بول رہا تھا۔ ہمارے در میان جو گفتگو ہوئی'وہاس طرح کی تھی۔

"ہیلومصطفیٰتم کیسے ہو؟"

"الحمد للدخوش وخرم ہوں۔"

"اگرخوش وخرم ہو تو ہپتال سے كيوں بول رہے ہو؟" ميں نے يو چھا۔

"بلذ كينسرتشخيص موائے علاج كروا رہاموں۔"

" توبہ توبہ بلڈ کینسر کی بات تم ایسے کررہے ہو جیسے معمولی زکام ہو۔ تم اصلی بات بتاؤکہ تمہار احال کیساہے؟" "یاخی اللہ کی رضارِ راضی ہوں۔"

"دُوْا كُمْرُ كِياكِتِ بِين؟" مِين نے بوچھا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

"اندازہ ہے کہ انشاء اللہ میں بہت جلداینے خالق سے جاملوں گا۔"

"تم موت کاذکریوں کررہے ہو جیسے کسی پِک بِک پر جارہے ہو۔علاج تو سنجیدگی سے کروارہے ہونا؟" "الحمد للّٰہ علاج خوب ہور ہاہے۔ماشاءاللّٰہ میں راضی برضا ہوں۔تم میرے لیے حسنِ خاتمہ کی و عاکر نا۔میرے رمیرا والد حتہیں کوئی خط ککھے تواہے جواب ضرور دینا۔"

چند ہفتے بعد مجھے اُس کے والد کا خط ملا۔ اُس میں لکھا تھا کہ "مصطفیٰ" مرحوم اُن کا اکلو تابیٹا تھا۔ اُس کی یاد میں وہ بلٹہ کے نادار مریضوں کے علاج اور مدد کے لیے دس لا کھ امریکن ڈالر کا ایک فنٹر قائم کررہے ہیں جس کا نظام ایک تین منگ کمیٹی کے ماتھ میں ہوگا۔"مصطفیٰ" مرحوم کی وصیت تھی کہ اس سمیٹی کا ایک رکن مجھے نامز دکیا جائے۔

بنگ کمیٹی کے ہاتھ میں ہوگا۔ "مصطفیٰ" مرحوم کی وصیت تھی کہ اس کمیٹی کا ایک رکن جھے نامز دکیاجائے۔
میں آٹھ برس تک اس فنڈ کی منتظمہ کا ممبر رہا۔اس عرصہ میں بلڈ کینسر کے 1154 انادار مریضوں کو قومیت ہیں آٹھ برس تک اس فنڈ کی منتظمہ کا ممبر رہا۔اس عرصہ میں بلڈ کینسر کے 1154 انادار مریضوں کو قومیت ہیں ہوئیا۔
ہب کے امتیاز کے بغیر طبی اور دیگر مالی سہولتیں فراہم کی گئیں۔ پھر "مصطفیٰ" کے والدگرامی کا انقال ہوگیا۔
کے بعد بیروت کے فسادات اور خانہ جنگی کے دوران "مصطفیٰ" کے نام پر صدفتہ جاریہ بھی رفتہ رفتہ بند ہوگیا۔
صوم وصلوٰ ق کے پابند جواں سال "مصطفیٰ" کی سیماب صفت شکل وصورت آج تک میری آتھوں کے سامنے الجرتی نظر آتی ہے۔ کروڑ پی باپ کے اس اکلوت عجابہ بیٹے نے اسرائیل میں دس روز تک لگا تار میری خدمت ملازموں کی طرح کی۔ ہم جہاں کہیں ستانے کے لیے کچھ دیر بیٹھتے تھے 'وہ فور آ اپنے بریف کیس سے ایک ناکا کر میرے بوٹ صاف کر دیتا تھا۔ اسرائیل سے واپسی کے وقت میرے پاس آٹھ اسرائیلی پاؤنڈ بچے ناکل کر میرے بوٹ صاف کر دیتا تھا۔ اسرائیل سے واپسی کے وقت میرے پاس آٹھ اسرائیلی پاؤنڈ بچو نوانس ناکل کر میرے دی۔ اس نے اسے وصول کر کے آٹھوں سے لگایاور انہائی اظہار تشکر کے ساتھ جیب لور پر "مصطفیٰ" کو دے دی۔ اس نے اسے وصول کر کے آٹھوں سے لگایاور انہائی اظہار تشکر کے ساتھ جیب لور پر "مصطفیٰ" کو اسلی بیور تو جھے معلوم نہیں "لیکن جب بھی یہ چھوٹے واقعات یاد آئے ہیں توائس ردار کی عظمت کی حرارت میرے در وروز کی جو نو واقعات یاد آئے ہیں توائس ردار کی عظمت کی حرارت میرے درو دروز کی بھوار می

جاتا ہے۔

سورج بُنآ ہے تارِ زر سے دنیا کے لیے روائے نوری!

عالم ہے خموش و مست گویا ہر شے کو نصیب ہے حضوری!

دریا' کہسار' چاند' تارے کیا جانیں فراق و نا صبوری ؟

شایاں ہے مجھے غم نجدائی

ہے فاک ہے محرم نجدائی

سالیاں کے محرم نجدائی

#### عقت

1974 ون 1974ء

آج عفّت مرسمی ً۔

میں اُسے ندا قا اپنی "بڑھیا" کہا کرتا تھا اکین جب میں کنٹر بری کاؤنٹی کونسل کے دفتر میں تدفین کا اجازت نامہ مل کرنے گیا توایک فارم پُر کرنا تھا۔ اُس میں مرحومہ کی تاریخ پیدائش بھی درج کرنا تھی۔ جب میں نے اُس کا ہورٹ نکال کر پڑھا تو میرا کلیجہ و ھکسے رہ گیا۔ اُس کی عمر تو فقط 41 برس تھی۔

لیکن میرے لیے وہ ہمیشہ میری''بڑھیا''کی بڑھیا ہی رہی۔کنٹربری ہپتال میں ہم نے اُسے گرم پانی میں ہر بزم ملاکر عنسا بزمزم ملاکر عنسل دیا' پھر کفنایا اور جب اُسے قبلہ روکر کے کنٹری کے بنے ہوئے مبلکے بادامی رنگ کے تابوت میں ماتو تو ہراحمد خال نے بےساختہ کہا''ارے' یہ توالیے گئی ہے جیسے ابھی کالج کے فرسٹ ائیر میں داخلہ لینے جا رہی

بات بھی چے تھی۔ جب میں اُسے بیاہ کر لایا تھا تو وہ لاہور کے فاطمہ جناح میڈیکل کالج کے فائنل ایئر نے نکل کالج جو در میان کا جب میں نے اُسے د فنایا تو واقعی وہ ایسے لگ رہی تھی جیسے ابھی فرسٹ ایئر میں داخلہ لینے جارہی ہوں۔ لا اٹھارہ سال اُس نے میرے ساتھ یوں گزار ہے جس طرح تھر ڈکلاس کے دو مسافر پلیٹ فارم پر بیٹے ہوں۔ مان نبک ہو چکا ہو 'فرین کا انتظار ہو۔ اُس کی گاڑی وقت سے پہلے آگئ۔ وہ اُس میں بیٹھ کر روانہ ہوگئ 'میری ٹرین کا نہے ہو چکا ہو 'میں بھی اُس میں سوار ہو جاؤں گا 'لیکن سامان کا کیا ہو گا؟ جو بھی آگے جا تا ہے اور بھی چیچے کوئی اُسے وصول کرنے کے لیے موجو د نہیں ہوتا۔

لیکن ہمارے سامان میں آخر رکھاہی کیاہے؟ کچھ کا غذ و ھر ساری کتابیں ، کچھ کپڑے ، بہت سے برتن اور گھریلو اکش کی چیزیں جنہیں عقت نے بوی محنت سے سیلز میں گھوم گھوم کر جمع کیا تھااور ایک فاقب کین فاقب کا شار نہ مان میں آتا ہے نہ احباب میں سید بارہ سال کا بچہ میرے لیے ایک دم بوڑھا ہو گیا۔ کنٹربری کے قبرستان میں جب مان میں آتا ہے نہ احباب میں سید بارہ سال کا بچہ میرے لیے ایک دم بوڑھا ہو گیا۔ کنٹربری کے قبرستان میں جب کے گرتے ہوئے رملوں نے عقت کے تابوت کا آخری کو نہ بھی ہماری نظر سے اوجھل کر دیا تو ہم دونوں جو بردی دری سے کھڑے ہوئے یہ نظارہ دیکھ رہے تھے 'بیک وقت گھاس پر بیٹھ گئے۔ ہمارے گھٹے ہمارے اندر کے بوجھ دری سے دبیا پھر

خاموقی سے چھوڑ دیا۔ ہم دونوں نے اب تک ایک دوسرے کے سامنے بھی آنسو نہیں بہائے 'نہ آئندہ ایا کو گارا اسے 'لیکن صدحیف! کہ اب میرے پاس وہ بچہ نہیں جے گلے لگا کر میں دھاڑیں مار مار کر روؤں۔ میرے پاس مرز ایک بارہ سال کا بوڑھا انسان ہے جو باپ کی طرح میری دکھے بھال کرنے پر مامور ہو گیا ہے۔ یہ گر اُس نے اپی الا کا برا سے سکھا ہے۔ ہماری شادی خانہ آبادی کے پانچ برس بعد جب ماں جی فوت ہو گئیں تو عقّت نے بہی چالا گا برا مسل جی اس جی فوت ہو گئیں تو عقّت کے مرتے ہی خالا گا برا مسل جی سے سکھا ہے۔ ہماری شادی خانہ آبادی کے پانچ برس بعد جب ماں جی فوت ہو گئیں تو عقت کے مرتے ہی خاقب بوگی ہو گئی نہ ہیں دونوں جہان میں خوش سکھے۔ میرا کیا ہے ؟ میس نہ اِس جہان کے قابل نہ اُس جہان کے قابل نہ اُس جہان کے گئی ہو گئی تنہائی می تنہائی ہی تنہائی ہے۔

میرا خیال ہے کہ میری اس عجیب می تنہائی کا احساس عقّت کو بھی ضرور تھا۔ بات تواُس نے بھی نہیں کی اکیر عملی طور پر اُس نے اس بے نام خلا کو پُر کرنے کی بے حد کوشش کی۔ یہ کوشش پورے 18 سال جاری رہی الیکن میر۔ لیے اس کاڈر امائی کلائمیکس اُس کی و فات ہے عین پندرہ روز پہلے و قوع پذیر ہوا۔

2 جون کی تاریخ اور اتوار کادن تھا۔ چاروں طرف چکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ عقت صبح سے ٹاقب کے ساتھ ایک کیاری میں دھنیا' پودینہ' ٹماٹر اور سلاد کے نئی بجوا رہی تھی۔ پھر اُس نے گلاب کے چند پودوں کواپنے ہاتھ سے پانی دیا۔ اس کے بعد ہم تینوں لان میں بیٹھ گئے۔ عقت نے بڑے وثوق سے کہا۔" یہ کیساسہانا ساں ہے۔ غالبًا بہشت بھی کچھالی ہی چیز ہوگی؟"

" پت نہیں۔" میں نے کہا۔

عفت کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ اُس کا آخری بھر پور قبقہہ تھاجو میں نے سنا۔وہ بولی''تم مجھے کچھ نہیں بتاتے۔ ممتاز مفتی جو کچھ لکھتے ہیں۔اس سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ تمہیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آخر مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔"

میں نے کہا۔ ''تم ممتاز مفتی کو جانتی ہو۔ بہت بڑاانسانہ نگارہے۔جو جی میں آئے لکھتار ہتاہے۔اُس نے میرے سر پر سبز عمامہ باندھ کراور اُس پر مشک کا فور کا برادہ چیٹر ک کر مجھے ایک عجیب وغریب پتلاسابنا رکھاہے۔وہ دیدہ و دانستہ عقیدے سے بھاگنااور عقیدت کاروگ یا لتاہے۔اُس کی کسی بات پر دھیان نہ دو۔''

وہ مسکرا کر بولی۔ "بیہ متاز مفتی بھی عجیب آدمی ہیں۔ میرے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں۔ ٹاقب کے ساتھ گھنٹوں بچوں کی طرح کھیلتے ہیں الیکن وہ جب میرے پاس تمہاری باتیں کرکے جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ احساس ہونے لگتاہے جیسے میں تمہاری بیوی نہیں 'بیوہ ہوں۔ "

"يى توأس كى افسانه نگارى كا كمال ہے!" ميس نے كہا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دہ تنگ کر ہولی۔''مفتی جی کو گولی مارو۔ آؤ آج ہم دونوں عیش کریں۔اس ملک میں الییا تچھی د ھوپ روز روز رُانگٹی ہے۔''

یہ کہ مکر وہ اٹھی۔ جلدی جلدی مٹر اور قیمہ پکایا۔ کچھ چاول ابالے اور سلاد کا ٹا۔ ہمیں کھانا کھلا کر وہ اپنے کمرے چل گئے۔ جامنی رنگ کی شلوار قمیض پہنی 'ڈ ھیر سارا میک آپ کیا اور جب خوب بن ٹھن کر نکلی تو ٹا قب نے ساختہ کہا'''واہ واہ امی! آج تو بڑے ٹھاٹھ ہیں۔اب تو اتو کی خیر نہیں۔''

"زیادہ بک بک نہ کیا کرو۔"اُس نے ٹا قب کوڈانٹا۔" تم اپناسا ٹیکل نکالواور خالد کے گھر چلے جاؤ۔ شام کوطار ق اگرہ ہے۔ ہم بھی یانچ بجے تک پہنچ جائیں گے۔"

ٹاقب نے گھڑی دیکھ کر شرارت سے کہا۔"ای 'ابھی تو صرف دو بجے ہیں۔پانچ بجے تک آپ اکیلے کیا گے۔"

"ہم مزے کریں گے۔" عفّت نے کہا۔"اب تم جاؤ۔"

ٹا قباپ بائیکل پر بیٹھ کرخالد کے ہاں چلا گیا۔ میں نے عقّت سے کہا۔ "آج تو تم زبر دست موڈ میں ہو۔ ارادہ ہے؟"

اُس کی آئیس ڈیڈیا آئیں۔ کہنے گئی۔ ''اب میں تمہارے کسی کام کی نہیں رہی۔ چلوپارک چلیں۔ '' ہم دونوں نیکسی لے کراُس کے ایک مزفوب پارک میں چلے گئے۔ چاروں طرف جوان اور بوڑھے جوڑے وسرے کے ساتھ لیٹے ہوئے سبز گھاس پر لیٹے ہوئے تھے۔ بہت سے فوارے چل رہے تھے۔ گلاب کے کھلے ہوئے تھے۔ چَرِی کے درخت گلائی اور سرخ بھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ آس پاس ٹھنڈے دودھ رنگ مشروبات کی بوتلیں بک رہی تھیں۔ ہم دونوں لکڑی کے ایک پٹنے پر ایک دوسرے سے ذراہٹ کر

> س نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور بولی۔"بہشت کا نظارہ بھی کچھ ایباہی ہوتا ہو گا؟" 'پیتہ نہیں۔" میں نے کہا۔

تم مجھے کچھ نہیں بتاتے۔"اُس نے شکایت کی۔"متاز مفتی تمہیں مجھ سے زیادہ جانتا ہے"

مفتی جی افسانہ نگار ہیں۔" میں نے کہا۔" اُن کو گولی مارو۔ اپنی بات کرو۔"

میری بات صرف اتن ہے کہ میں تیرے کی کام نہ آسکی۔"وہ بول۔

یہ فضول بکواس چھوڑو۔" میں نے کہا۔"کوئی کام کی بات کرو۔"

واقعی کروں؟"اُس نے ایسے انداز سے کہا جیسے کوئی بچہ ٹافی خریدنے کے لیے خوشامد کر کے پیسے ما لگنے والا تو نہیں مناؤ کے ؟ بات کاٹو کے تو نہیں؟ ٹالو کے تو نہیں؟"

الكل نهيں۔" يس نے أسے يقين دلايا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

766

وہ ککڑی کے بیخ پر مجھے تکیہ بنا کرلیٹ گئی اور بولی۔''سنو'جب میں مر جاؤں تو مجھے کنٹر بری کے قبرستان میں و فنا دینا۔''

اُس کے منہ سے موت کا بیہ پیغام سن کر مجھے بڑا شدید و ھپچا لگا' لیکن میں نے اُس کی بات نہ کا نئے کاوعدہ کر رکھا تھا'اس لیے بالکل خاموش رہا۔

وہ بولتی گئے۔"بہ شہر مجھے پیند ہے۔ یہاں کے مپتال نے مجھے بڑا آرام دیا ہے۔ یوں بھی اس شہر پر مجھے حضرت مریم کا اس شہر پر مجھے حضرت مریم کا سابیہ محسوس ہوتا ہے۔ یہاں پر متہمیں بھی کچھ محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟"

اُس نے منداٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب اُٹھ رہا تھا۔اس نے اپنے جا کر رنگ کے دو پٹے کے بیوسے میرے آنسو پو تخچے اور بے حد غیر جذباتی انداز میں اپناسلسلہ کلام جاری رکھا۔"اس ملکہ میں ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے 'اس لیے میرے جنازہ پرکسی کو نہ بلانا۔ یہاں پر تم ہو' ٹاقب ہے 'فالا ہے'زہرہ ہے' آپاعا بدہ ہے۔ فالد کے چند مسلمان ڈاکٹر دوست ہیں۔ بس اتناہی کافی ہے۔"

اب میں سنجل کر بیٹے گیا۔" برنس آخر برنس ہے۔" میں نے کہا" جرمنی سے تنویر احمد خال اور پیرس سے سیم انو بیک شاید آ جائیں۔اُن کے متعلق کیا تھم ہے۔؟"

"وہ آ جائیں تو ضرور آئیں۔"اس نے اجازت دے دی۔"وہ بھی تواپنے ہی لوگ ہیں'لیکن پاکستان ہے ہڑگ کوئی نہ آئے۔"

"وہ کیوں؟" میں نے بو چھا۔

وہ بولی''ایک دوعزیز جواستطاعت رکھتے ہیں'ضرور آ جائمیں گے'لیکن دوسرے بہت سے عزیز جن میں آ۔ کی تڑپ توہے'لیکن آ نہیں سکتے خواہ مخواہ ندامت سی محسوس کریں گے۔ٹھیک ہے نا؟''

"میڈم آپ کا ارشاد سر آنکھوں پر۔"میں نے جھوٹی می ہنسی ہنس کر کہا۔ … بری

"اور کوئی ہدایت؟"

"میری قبر کے کتبے پر لاالہ الااللہ فحمد رسول اللہ ضرور لکھوانا۔"

"ضرور\_"میں نے کہا\_"اور کوئی تھم؟"

" ہاں ایک عرض اور ہے۔"اُس نے کہا۔" اپنے ہاتھوں کے ناخن بھی خود کا ٹما سکھ لو۔ دیکھواس چھوٹی ک<sup>ا م</sup> میں بھی ٹا قب کیسی خوبی سے اپنے ناخن کاٹ لیتا ہے۔تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا۔"

یہ کہہ کر وہ اٹھی۔اپنا پر س کھولا۔ایک چھوٹی می قینچی نکالی'اور بولی۔"لاؤ' آج پھر میں تمہارے ناخن رّاڑ وں۔"

اُس نے میرے ناخن کا نے۔اس آخری خدمت گزاری کے بعد وہ میرے گلے میں بانہیں ڈال کر بیٹھ گئ'او اپنے ہاتھ کھا نگلندلل سبوائیمز سے بالدیں ہم مان عظم کم بنونے لکھان مجھے اچھا تو میٹالیگا کمٹونک ایں دہتے ہیجا بم برسرِ عام ال ع بھی نہ بیٹھے تھے 'لیکن اس کی باتوں میں الوداعیت کا جو پیغام جھلک رہا تھا' اُس نے مجھے بیتاب کردیا۔ میں نے "میڈم اٹھو۔ ہمارے ارد گر د جو بے شار بیچے کھیل کو درہے ہیں' وہ کیا سمجھیں گے کہ بیہ بڈھا بڈھی کس طرح کی آمیں مبتلا ہورہے ہیں۔"

ووچک کراُٹھ بیٹھی اور حسبِ دستور سکر اکر بولی۔"پیلوگ یہی مجھیں کے ناکہ کوئی بوالہوں بوڑھاکس جھوکری انس لایا ہے۔ بھی تم نے آئینے بیں اپنی صورت دیکھی ہے۔؟"

"بال روز بى دىكھا ہوں۔" ميں نے كہا۔

اُس نے میرے بالوں میں اپنی انگلیوں سے آخری بار کنگھی کی اور بولی۔" تمہارے بال کتنے سفید ہو رہے۔ یس نے اتنی بار کہاہے کہ مہینے میں کم از کم ایک بار کلر گلو کا شمیو کر لیا کرو'لیکن تم میری کوئی بات نہیں مانتے۔" میں خاموش رہا۔

اُس نے جھے گر گدا کر ہنسایااور کہنے گئی۔ "متہیں ایک مزے کی بات سناؤل؟"

" ضرور سناؤ۔" میں نے کہا۔

دہ بڑے فخرید انداز میں کہنے گئی۔ ''کوئی دوبرس پہلے میں نسیم انور بیگ کی بیٹم اختر کے ساتھ آکسفورڈ سٹریٹ ٹانٹگ کے لیے گئی تھی۔ وہاں اُس کی ایک سہلی مل گئی۔ اُس نے میراتعادف یوں کرایا کہ بیعقت شہاب ہے۔ یہ لراختر کی سہبلی نے بے ساختہ کہا'ارے ہم نے تو سناتھا کہ شہاب صاحب کا صرف ایک بیٹا ہے۔ ہمیں کیا معلوم ران کی اتنی بڑی بٹی بھی ہے۔۔۔ دیکھا پھر؟''

"ال بال بلك بيكم صاحبه وكيه ليا- "ميس في جهينب كركها-" بافي بجنے كو بيں بيكم صاحبه وكي سالگره ير بھي تو جانا

یہ ہمارا آخری انٹر ویو تھا۔ اٹھارہ سال کی ازدواجی زندگی میں ہم نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتی ڈھیر یا ہیں نہ کی تھیں۔ دوستوں 'یاروں اور عزیزوں کے ساتھ بیٹھ کر ہم کی گئی تھنے ہی ہی 'ہاہا کر لیتے سے 'لیکن ، میں ہم نے اتنی دلجمعی کے ساتھ اسنے موضوعات پر بھی اتنی طویل گفتگونہ کی تھی۔ یہاں تک کہ جب میں نے ایس ۔ پی سے استعفل دیا تو یوں ہی ایک فرض کے طور پر مناسب سمجھا کہ اپنی ہیوی سے بھی مشورہ کر لوں۔ جب نے اسے بتایا کہ میں ملازمت سے مستعفی ہونا جا ہتا ہوں تو وہ ٹاقب کے سکول جانے سے پہلے اس کے لیے نے اسے بتایا کہ میں ملازمت سے مستعفی ہونا جا ہتا ہوں تو وہ ٹاقب کے سکول جانے سے پہلے اس کے لیے نیارہی تھی۔ آملیث بنانے کا چچچ ہاتھ سے چھوڑے بغیر اور میری طرف آئکھ اٹھائے بغیر وہ بولی"اگر تمہارا فیلہ ہے تو ہم اللہ۔ ضرور استعفیٰ دے دو۔"

اس کی اس شان استغناہے جل کر میں نے شکایت کے لیجے میں کہا۔" بیگم صاحبہ! آپ کی رضامندی کے بغیر ایباقدم کیسے اٹھاسکتا ہوں؟اورا یک آپ ہیں کہ کوئی توجہ ہی نہیں دیتیں۔"

اُس نے چیچہ ہاتھ سے رکھ دیااور یوں پیارے دیکھا جیسے پہلے بھی نددیکھا تھا۔ پھر بولی۔"ارے یار میں تجھے کیسے

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

سمجھاؤں کہ جو تیری مرضی وہ میری مرضی۔"

مجھے یہ زعم تھا کہ میں خود فنا کی تلاش میں ہوں 'لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ عقّت پہلے ہی اس مقام سے گزر چکا ہے۔ جب وہ تابوت میں لیٹی پڑی تھی تومیں نے چیکے سے اُس کے سر پر آخری بار ہاتھ پھیر کربیار کیا۔ میر ساندا کے تو ہات نے میر سے سینے میں عجیب وغریب امیدوں کی موم بتیاں سجار کھی تھیں 'لیکن اُن میں سے کی مجزے کا ایک بھی موم بتی روثن نہ ہوئی۔ وہ مرگئی تھی۔ ہم نے اُسے قبرستان میں لے جاکر د فنادیا۔ باقی اللہ اللہ خیر سلا۔

یوں تو آپس کی روٹھ راٹھ چھوٹی موٹی ناراضگیاں اور باہمی شکر رنجیاں ہارے ور میان ور جنوں بارویے ال
ہوئیں جیسے ہر میاں ہیوی کے در میان ہونا چا ہمیں 'لیکن ہاری اصلی بری الزائی صرف ایک بار ہوئی۔اسلام آیاد میل
میں نے اپنے ڈرائنگ روم کے لیے قالین خریدنا تھا۔ میں نے برے شوق ہے ایک قالین پیند کیا جس کی زمین سفید
اور در میان میں رنگین پھول تھے۔عقّت نے اسے فور آیوں مستر دکر دیا جس طرح وہ کسی چالاک سبزی فروش کوالے
ہاتھوں باسی پالک 'مولی گا جراور گو بھی کے پھول لوٹارہی ہو۔ جھے برار نج ہوا۔ گھرآ کر میں نے سارادن اُس سے کوئی
بات نہ کی۔رات کو وہ میرے پہلومیں آکر لیٹ گی اور اپنے دونوں ہاتھ میرے گالوں پر رکھ کر کہنے گی "دیکھ تیرامنہ
بہلے ہی بردا گول ہے۔ جب توناراض ہوتا ہے تو ہے اور بھی گول مٹول ہو جاتا ہے۔ آج بھلا توا تناناراض کیوں ہے ؟"
میں نے قالین کی بات اٹھائی۔

" قالین تونهایت عمدہ ہے۔ "اُس نے کہا۔ "لیکن ہمارے کام کا نہیں۔"

"وہ کیوں؟" میں نے پو چھا۔

"دراصل بات بدہے۔"وہ بول" جن لوگوں کے لیے یہ قالین بناہے 'اُن میں سے کوئی بھی ہمارے ہال نہیں آتا۔" "کیامطلب؟" میں نے تلخی سے دریافت کیا۔

بات بالكل يح تقى \_ چنانچه بم نايك نهايت ميل خوره قالين خريد كر آپس ميس صلح كرلى \_

عفّت کو میرے دوستوں کے ساتھ بڑاانس تھا۔وہ ادیب پرست بھی تھی اور ادب شناس بھی۔ "شاہنامہ اسلام" کے سنکڑوں اشعار اُسے زبانی یاد تھے۔حفیظ جالندھری کا وہ اپنے باپ کی طرح ادب کرتی تھی۔ جوش صاحب کی "یادوں ایرات" کی بھی مداح تھی۔ایک روز میں نے کہا۔ "میں جوش صاحب کی طرف جار ہاتھا۔ آؤتم بھی اُن سے ل لو۔" "تم جاؤ۔" اُس نے کہا۔ "میرے لیے جوش صاحب کے دور کے ڈھول ہی سہانے ہیں۔"

یجی خاں کے زمانے میں جب ہم انگلتان کے ایک جھوٹے سے گاؤں میں خاموشی سے اپنے دن گزار رہے نے توفیض احمد فیض لندن آئے۔وہاں سے انہوں نے مجھے ٹیلیفون کیا کہ میں کل تمہارے پاس آرہا ہوں۔دو پہر کا مانا تمہارے ہاں کھاؤں گا۔

عقّت نے بڑا چھا کھانا پکایا۔ سردیوں کا زمانہ تھا۔ شدید برف باری ہورہی تھی۔ لندن سے ہمارے ہاں آنے کے لیے ایک گھنٹہ ریل کے سفر کا تھا۔ اس کے بعد آدھ گھنٹہ بس کا سفر اور پھر کوئی پندرہ منٹ پیدل۔ ڈھائی تین بجے بی فیض صاحب کھنٹے برف میں دھنتے دھنساتے اقتاں و خیزاں ہمارے ہاں چہنچے توعقّت کی آٹکھیں نمناک ہو کئی۔ کئی۔ کئی۔ کھاناگرم کرتے ہوئے اُس نے میرے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور بڑی عقیدت سے کہنے گئی۔ ''ہم لیے خوش نصیب ہیں۔''

"وه كيسے؟" ميں نے يو حجا۔

"ہارے دور کا تنابراشاعرالیے خراب موسم میں اتنی دور تم سے ملنے آیا ہے۔"

" يوفيض صاحب كى مرةت ہے۔ " ميس نے كہا۔

"مروّت نہیں۔"أس نے مجھے توكا۔" بيان كى عظمت اور سخاوت ہے۔"

ہمارے اچھے سے اچھے دنوں میں اُس کا ایک مرغوب مصرع میہ تھا:"رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہال کوئی نہ ر۔"اس پر اُس نے غالبًا اپنی طرف ہے دوسرامصرع ہے گانٹھ رکھاتھا۔

"نەزىس بو نە زمال بو آسال كوئىنە بو"

باری کے دنوں میں وہ باربار پڑھاکرتی۔

ابنِ مریم ہوا کرے کوئی میرے وکھ کی دوا کرے کوئی

اپی تین سال کی بے وطنی کے زمانے میں ہمیں اکثر او قات مالی تنگیوں کا سامنا کرتا پڑا۔ ایک دفعہ جب ہم بری چوشی بار نقل مکانی پر مجبور ہو گئے تو اُس نے بڑی محنت سے ہمار اسامان باندھا۔ اُس کی تھکن اُس کے بند بند سے ں نیک رہی تھی جیسے شدید بارش کے بعد ٹوٹی ہوئی حصت میلنے گئتی ہے۔

میں نے اُس کے یاوں وباکر کہا۔ "عقت! میری وجہ سے مہیں س قدر تکلیف مورای ہے۔"

ماں جی کی طرح وہ مبھی مبھی بہت لاڈیس آکر جھے" کُوکا"کہا کرتی تھی۔ یولی"ارے کُو کے میّس تو تیرے ماتھ بہت خوش ہوں'کیکن بے چارے ثاقب پرترس آتا ہے۔اس تھی می عمر میں بے اُس کا آٹھواں سکول ہوگا۔" "ثاقب کی بات چھوڑو"میّس نے کہا۔"آخر ہمارا بیٹا ہے! ہرنے سکول میں جاکر آسانی سے دِٹ ہو جاتا ہے'

تا لب ف بات چورو من سے الب اگر ہمارا بیناہے! ہرسے سنوں بی جا ر اسان سے دِٹ ہو جاتا ہے۔ کیکن تھے اتنا تھکاماندہ دیکھ کر مجھے ڈر گلتا ہے۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟"

" ہاں' ٹھیک ہی ہوں۔"اُس نے اپناسر میرے شانوں پر فیک کر کہا۔ جھے اس کے بند بندے عالب کا یہ شعر آہ و زاری کرتا ہوا سائی دے رہاتھا۔

> کیوں گردش مدام سے گھرا نہ جائے دل انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں

میراخیال ہے کہ اس زمانے میں در بدری کی محنت و مشقت نے اُسے وہ روگ لگا دیا جس نے انجام کاراُسے کنٹر بری کے محورستان میں جابسایا۔ یہ خیال اب ہر وفت احساسِ جرم کا تازیانہ بن کر میرے ضمیر پر بڑے بے رم کوڑے مار تاہے۔ اب میں کیا کروں؟ ایک فقیرِ حقیر' بندہ ٹرِ تقصیر' اسپرِ نفسِ شریر کر بھی کیا سکتاہے؟

جی جاہتا ہے خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ عنج ہائے گراں مایہ کیا کیے؟ (بير تينونظمين مين نے اپني بيوي عفّت كي وفات بركہيں۔)

نيأكم

اک نیا گھر بیا لیا تو نے ہم سے دامن حیٹرا لیا تو نے دل کی دنیا میں حور ہے نہ تصور

دعویٰ ہے رنگ' دار بے منصور خالی خالی سی رات کی بانہیں

طاق کان کی رائے کی بایدی کے نور

اک نیا گھر بسا لیا گو نے حھا گئے ظلمتوں کے لات و منات

> کیا ہوئی کا نئاتِ ذات و صفات بے عصا گور پہ کھڑا ہے کلیم

نہ جبتی نہ گل نہ آرزہ نہ بات کھ تو ہے جو اُڑا

اِک نیا گھر بسا لیا گو ۔ ازہ تازہ سی تیرگی کا سال

> میشی میشی سی آگ' بلکا دھواں موتیوں کی لڑی میں تنہائی سے میں میں گڑھ ما نشان

ریزوں میں گشدہ سا نشاں ڈھونڈھا میں نے تھا یا ای اُو نے اِک نیا گھر با لیا اُو نے

حکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

```
کا انبار
               و ملخ و ملائکه کی
          تا بوتِ نقدِ جال کے عوض
                                   ایک
           دلبن کی ساتھ جار کہار
         - راز جينے کا پا
     اک نیا گھر بیا لیا
           کیا وہاں بھی فساد اٹھتے ہیں
           لگتی ہے' سانس کھٹے ہیں!
          کیا وہاں بھی برات آئی تھی
          كيا وہاں بھى نىہاگ لٹتے ہیں
   ر
تو
         جانے کیا کیا پتہ
     Ų
اک نیا گھر با لیا تو نے
           فیر تیری' رے مکاں کی فیر
             جمت آرزوئے جال کی
          ہم تو پھر بھی زبان رکھتے ہیں
          یا نفدا میرے بے زباں کی خیر
اک بیا گھر بیا لیا جس نے
ہم سے دامن چیزا لیا جس نے
```

# موسم موسم كاراگ

جاڑا آیا جاڑا آیا مونگ کھلی چلنوزے لایا ہم تم مل بیٹھیں تو گویا کشش اور بادام گرمی کا موتم جو آیا باہر محنت اور پسینہ اندر سردے گرے کیجی شنڈے بیٹھے آم

برکھا رُت کی بات نہ کرنا برکھا رُت تو بیت گئ تیری آنکھیں سوکھے ساگر میری آنکھوں میں طوفان موسم گل کی رعنائیوں کو ڈھل جانے کا خوف بیت جھڑ کی سوکھی شاخوں میں جسنے کے ارمان

دنیا ایک تماثا لوگو تمبولے کا کھیل نہ تو ہاں نہ فیل نہ تو جیتے نہ تو پاس نہ فیل آئے والے والے ایسے آئیں جیسے جموٹے خواب جانے والے ایسے جائیں جیسے خیبر میل جاتے والے ایسے جائیں جیسے خیبر میل

ونیا کی نیرگلی دیکھی جس کا عرض نہ طول
پھولوں کی سمپلواری جس میں کانٹے اور بول
شیروں جیسے غازی جن کے بازو بے شمشیر
کندن جیسی ناریں جن پر کیچڑ کنگر دھول
پھر بھی بار بار وہ پوچھے کیا نعمت جھٹلائے؟
پیس بولوں کافر کہلاؤں' کون کے سمجھائے؟

\*\*\*

## ایک دن

ایک دن میں نے سوچا چلو جی تو لیں میں نے جی ہجر کے اذن طرب دیدیا جام وہینا لیے ساقیوں کے پرے رقص و نفنے کا جادو جگانے گئے ایک دن کعب و سومنات و کلیسا و آتش کدے جوں کے توں رہ گئے مبر و ایماں کے فانوس گل ہو گئے، آگی کے قدم ذاگرگانے گئے ایک دن ڈھل گیا، شام ڈسنے گئی، رات کا ناگ پہرے پہ پھر آگیا و پاند کی حجیل میں یاد کے پاسباں چشم گریاں کے موتی چرانے گئے ویاند کی حجیل میں یاد کے پاسباں چشم گریاں کے موتی چرانے گئے ایک دن ایسا آیا جو آتا رہے گا، تیری عاد توں سوا بھی نہیں مری بندگی کا تقاضا یہی ہے میں کس منہ سے کہہ دوں خدا بھی نہیں

## ڈاکٹرعفّت شہاب

### ایک نوحه—ایک تأثراز کرنل اطهر

میں عقت سے مجھی نہیں ملا۔

حالانکہ اُن کے دوسکے بھائیوں مامد اور محمود سے میری بیں سال کی یاد اللہ ہے۔ بیں قدرت اللہ شہاب سے بھی جمعی نہیں ملا صرف دور سے میو بہتال کے کمرے میں دیکھا تھا۔ جب عقّت بیار تھیں اور اُن سے کی کو ملنے جلنے کی اجازت نہیں تھی۔ حامد کی بوی بھائی سعیدہ نے فون کیا تھا اور بین اور نفیسہ صرف رسم پوری کرنے کو گئے تھے۔
کی اجازت نہیں تھی۔ حامد کی بوی بھائی سعیدہ نے فون کیا تھا اور بیلے بین لا ہور گیا تھا۔ سعیدہ بھائی سیالکوٹ سے کیونکہ مزاج پری تو صرف دیکھنے کے بعد بی ہو سکتی تھی۔ پچھ روز پہلے بین لا ہور گیا تھا۔ سعیدہ بھائی سی اور روتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ "
اُنی تھیں۔ کہنے لگیں" سیارہ ڈا بجسٹ میں شہاب نامہ میں عقت کی موت کاذکر ہے۔ میں پڑھتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ "

میں اُس روز سرگودھادورے پر جارہاتھا۔ راستہ بھراس کاخیال رہاکہ قدرت اللہ شہاب نے ایمی کیا چیز لکھی ہے۔ انسان روتارہے۔ سرگودھا کے ایئر فورس میس میں جاکر تھمرااور سب سے پہلے اگست 1974ء کا"بیارہ ڈا بجسٹ مگوایا اور "شہاب نامہ" ایک 'دو' تین دفعہ پڑھا۔ یہ بھی عجیب بات ہے 'قدرت اللہ شہاب کا"مال بی "جب پڑھا تو فوراً وضو کر کے مال جی کی دوح کو ایصال تواب پہنچا تھا اور "شہاب نامہ" پڑھ کر بھی میں نے بھی کیا۔عقت کی دوح معمد دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مقت آن لائن مکتبہ

الیمال ثواب پہنچایا۔ شہاب کی تحریر میں اور میرے اس جذبہ میں کیاتعلق ہے' میں نہیں جانتا نہ بیان کر سکتا ہوں۔ لرونہیں سکتا کیو نکہ دو جنگوں میں میں نئیں نے موت بڑے قریب اور بڑے عزیزوں کی دیکھی ہیں۔ باقی اندر سے دل او کیفیت تھی جب انسان اپنے آپ کو موت کے قریب پاتا ہے۔ شاید بہی جذبہ ہر انسان کو اپنے معبود کی طرف پنجا ہے۔

کنٹربری میں نے آج ہے22سال پہلے دیکھاتھا۔ بہت خوبصورت جگہ تھی۔ میں خیالوں ہی میں اُس قبرستان چکرلگانے لگا جہاں عقت دفن ہیں۔ بیہ قبرستان بہت دلفریب اور پُر سکون جگہ پرہے۔

عفّت نے کیاخوب اپنے لیے مستقل مقام کچنا۔ یہ وہ قبرستان ہے جہاں آج ہے 22 سال پہلے میں نے اپنے بدائر بردوست کو و فن کیا تھا۔ جب میں انگلستان میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ گرمیوں کا زمانہ تھا، لیکن انگلستان کی رہا تھا۔ گرمیوں کا زمانہ تھا، لیکن انگلستان کی رہا تھا۔ گرمیوں کا زمانہ تھا، لیکن انگلستان میں پہنچے تھے۔ ان تھی جب ہم لوگ اُس نوجوان کے جنازے کو لے کر کنٹر بری کے اُس قبرستان میں پہنچے تھے۔ ان میں اپنے دوست کے تابوت کو قبر کی اُن میں اپنے دوست کے تابوت کو قبر کی اُن میں اپنے دوست کے تابوت کو قبر کی اُنوں میں جاتے دیکھ کرمین نے اپنی دوح کی گہرائیوں سے اُس کے لیے دعائے مغفرت کی تھی اور اس کیفیت سے اُنوں میڈھال رہا تھا۔

عقت کی موت نے بھی جھے پروہی اٹر کیا۔ میں نے روح کی گہرائیوں سے اُن کے لیے دعائے مغفرت کی۔ تصور

ہ میں نے عقت کے جنازے میں شرکت کی۔ اُن کے تابوت کو قبر میں جاتے ہوئے دیکھا۔ قدرت اللہ شہاب کے

ندلائے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اُس نیچ کا تصور کیا جو بین مال کے ہو گیا اور پھر خیالات بھنگتے ہوئے نہ جانے

ت کی والدہ تک جا پہنچ 'جنہوں نے اپنے بڑے بیٹے کی اچانک موت کا غم دیکھا تھا جو فوج میں کر تل تھا اور ایک میج

ہ ہوئے دفتر گیا اور پھر زندہ واپس نہ آیا اور اب بٹی کا غم دیکھنے کے لیے زندہ رہیں۔ یہ گھر انہ اتنا خداتر س'اللہ اور

ل کو بہجانے والا اور الی روز مرہ کی زندگی گزار نے والا ہے کہ قرون اولی کے مسلمانوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے

عقت کی والدہ اُس گھرانے کی وہ نیک بخت بی بی جنہوں نے جوان جیے کی موت پر بھی صبر کا دامن ہا تھ سے

ہوڑا اور مرضی مولا کہہ کر چیپ ہو رہیں۔

حامد میرا دوست عفّت کا بھائی سیالکوٹ کے ہر فلاحی ادارے کا سرگرم رکن ہے۔ اُس نے اپنی ذاتی کوششوں سے ۔ اُس خوال کے نام سے قائم کی ہے جس کے ذریعے سینکڑوں مستحق طلباکو و ظیفہ ملتاہے اور اس مائی کے کئی وظیفے یانے والے طالب علم ماشاء اللہ اب ڈاکٹر اور انجینئر ہیں۔

یہ میرے ذاتی مشاہدہ کی بات ہے کہ حامد نے اپنے ہراُس دوست سے جو ذرا سابھی خوشحال ہے اس سوسائی ، ممبر ہونے کی درخواست کی ہے اور خدا کی قتم وہ اس کام کو اس محنت اور لگن سے کرتا ہے کہ بعض او قات میں ) کم ائیگی پر آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تیج ہے دنیاا ہے ہی لوگوں کے دم سے قائم ہے۔

سعیدہ بھالی نے نہ جانے کتنی میتم اور بے سہارالڑ کیوں کی شادیاں کرائی ہیں اور کتنے اجڑے ہوئے گھرانوں کو

بوایاہ اور یہ کام یہ دونوں میاں ہوی اس خاموثی ہے کرتے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خر نہیں ہوتی۔ حامہ رشداور سعیدہ بھائی چھلے 27سال ہے سیالکوٹ میں مقیم ہیں اور دہاں کا بچہ بچہ اُن کو عزت واحرّام ہے دیکھا ہے۔ اُن کا خاموش روی کو دیکھتے ہوئے میں مزید اس میں کچھ اضافہ نہ کروں گا۔ قدرت اللہ شہاب کو ایک انسان اور ایک دوست کی حیثیت سے جانے کی حسر ہے، ہی رہی کیکن اگر ممتاز مفتی سچے ہیں تو شہاب اپنا ندر ایک درویش صفت انسان کو جھیائے ہوئے ہیں جو خدا کے بہت قریب ہیں۔

فداکے استے اچھے بندوں سے تعلقِ خاطر رکھتے ہوئے بھی عفّت اتن جلدی کیوں مرگئیں؟ میرے مولی کیا تو صرف اپنے نیک بندوں ہی کا حتساب کر تاہیا یہی تیری مشیت ہے! بشکریہ" سیارہ ڈا بجسٹ"فروری 1975ء

 $(\mathbf{k}_{i}, \dots, \mathbf{k}_{i}) = (\mathbf{k}_{i}, \dots, \mathbf{k}_{i}, \dots, \mathbf{k}_{i}, \dots, \mathbf{k}_{i}) = (\mathbf{k}_{i}, \dots, \mathbf{k}_{i}, \dots, \mathbf{k}_{i}, \dots, \mathbf{k}_{i}, \dots, \mathbf{k}_{i})$ 

and the second of the second second <u>a</u>

## ياكستان كالمستقبل

#### (چنداندازے)

وطن عزیز میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جوپاکستان کے مستقبل کے بارے میں وقافو قاشکوک و شبہات میں جتلا دے رہتے ہیں۔ اُن میں بہت کم عوام اور بہت زیادہ خواص کی تعداد ہوتی ہے۔ خواص میں ایسے لوگوں کی تمہیں ان کی ایک جیب میں پاکستانی پاسپورٹ اور دو سری جیب میں امریکن گرین کارڈ یا دیگر ممالک کے اقامت نامے ہر تت موجود رہتے ہیں۔ اُن کے مال و متاع کا بیشتر حصہ بھی ہیرونی بیکوں کی تجوریاں گرماتا ہے اور پاکستان میں وہ رف ایسے کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے پر قناعت کرتے ہیں جن پر ذکوۃ کٹنے کا خطرہ لاحق نہ ہو۔ اس کے علاوہ کیک ویلئے تھ کیک اور خال میں اور زکوۃ سے بھی کا دوبارسے ہاتھ رنگ کر بھی کالے دھن کے انبارائی کی کہاں ویلئے تیک کہ انجام کار حکومت ہی اُن کے سامنے کھنے فیک کرد ھوبی گھائے کھول دیتی ہے۔ جہاں پر مرادی افسر عجیب و غریب قواثین کاصابین کل کل کرکالی ہو نجی کو سفید کرنے میں ہمہ تن مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ مرادی اندا دیا تھے ایک بھونڈ انداق ہے۔

بہت سے لوگوں کے نزدیک پاکستان کی سلامتی اور استخام کاراز فقطاس بات میں مضمر ہے کہ حالات کے آثار پڑھاؤ میں اُن کے ذاتی اور سراسر انفرادی مفاد کا پیانہ کس شرح سے گھٹتایا بڑھتا ہے۔ ایسے لوگ قابل رحم ہیں۔وہ بنیادی طور پرنہ تو وطن دشمن ہوتے ہیں اور نہ ان پر غداری ہی کاالزام لگانا چاہیے۔ مریضانہ ذہنیت کے یہ لوگ حرص و ہوں کی آگ میں سلگ سلگ کراندر ہی اندر بردلی کی راکھ کاڈھیر بن جاتے ہیں۔ حواد ہو دنیاکا ہلکاسا جھو نکااس راکھ کاڈھیر بن جاتے ہیں۔ حواد ہو دنیاکا ہلکاسا جھو نکااس راکھ کاڈاکر تتر بتر کرویتا ہے۔ اُن کااپناکوئی وطن نہیں ہوتا۔ اُن کااصلی وطن محض اُن کا اپنا نفس ہوتا ہے۔اس کے علاوہ جو مرز بین بھی اُن کی خود غرضی مخود پیندی 'خود فروشی اور منافقت کو راس آئے' وہ وہیں کے ہو رہتے ہیں۔پاکستان میں اس طرح کے افراد کاایک طبقہ موجود تو ضرور ہے لیکن خوش قشمتی سے اُن کی تعداد محدود ہے۔

اس کے بڑس پاکستانیوں کا سوادِ اعظم حب الوطنی کے جذبہ سے سرشار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اُن کی حب الوطنی پربار بار انتہائی کڑی آزمائش کے دور آتے رہے ہیں 'لیکن اب تک اُن کے پائے ثبات میں کسی نمایاں لغزش کے آثار نمودار نہیں ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے البتہ ہمیں یہ ہرگز فراموش نہ کرناچا ہے کہ بار بار کفرانِ نعت کامرتکب ہونے سے اللہ کے عذاب کی گرفت بھی ہڑی شدید ہوتی ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ قوم کی قوت ہرداشت کا ضرورت سے زیادہ امتحان لیاجا چکا ہے۔ اب اس کے بیانہ صبر کولبریز ہونے سے بچانا ہم سب کا اجتماعی اور انفرادی فرض ہے۔
ایک مختصر سا وقفہ چھوڑ کر اکتوبر 1958ء سے لے کر بڑے طویل عرصہ تک ہماری فوجی اور سول دونوں طرح کی حکومتیں مارشل لاء کی چھتری تلے ہر ضاور غبت ہنمی خوشی حکمر انی کرتی رہی ہیں۔ اس عمل سے ہماری مسلم افوائ پر کیا اجھے یا برے اثرات مرتب ہوئے ہیں 'ان کا تجزیہ کرنا فوجی ماہرین کا کام ہے۔

البتہ یہاں پرایک جھوٹاسا واقعہ بیان کرناد کچپی سے خالی نہیں۔1969ء میں جب بین یونیکو کے ایگزیکو پورڈ کا تمبر تھا توایک صاحب سے میرے نہایت اجھے مراسم ہو گئے جو مشر تی یورپ کے باشندے تھے اور اُن کا ملک اپن مرضی کے خلاف روس کے حلقہ اقتدار میں جکڑا ہوا تھا۔وہ اپنے وطن میں بعض کلیدی آسامیوں پر رہ چکے تھے اور روس کی یالیسیوں اور تھکت عملی سے بڑی حد تک واقف اور نالاں تھے۔

ایک روز باتوں باتوں میں انہوں نے کہا"اگرچہ روس اور امریکہ ایک دوسرے کے حریف ہیں 'لیکن بعض امور میں اپنے اپنے مفاد کی خاطر دونوں کی پالیسیاں اور منصوبے ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت اختیار کر لیتے ہیں۔" "مثلاً؟" مَیں نے بوچھا۔

"مثلاً پاکستان۔"وہ بولے۔

میری درخواست پرانہوں نے یہ وضاحت کی "یہ ڈھکی چھی بات نہیں کہ پاکتان کی مسلح افواج کا شار دنیا بھر کا افواج میں ہوتا ہے۔ یہ حقیقت نہ روس کو پسند ہے اور نہ امریکہ کو۔ روس کی نظر افغانستان کے علاوہ بجر ہ عرب کا جانب بھی ہے۔ اس کے علاوہ روس کو بھارت کی خوشنودی حاصل رکھنا بھی مرغوب خاطر ہے۔ ان متغوں مقاصد کے راستے میں جو چیز حاکل ہے 'وہ پاکستان کی فوج ہے۔ امریکہ کا مقصد مختلف ہے۔ امریکہ کی اصلی اور بنیادی وفاواری اسرائیل کے ساتھ ہے۔ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اگر کسی وفت اسلامی سطح پر جہاد کا فتوئی جاری ہوگیا تو پاکستان ہی وہ ملک اسرائیل کے ساتھ ہے۔ یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اگر کسی وفت اسلامی سطح پر جہاد کا فتوئی جاری دم بسوئے اسرائیل ہے جہاں کی سلح افواج اور نہتی آبادی کسی مزید حکم کا انتظار کیے بغیر جذبہ جہادے سرشار ہو کر ایک دم بسوئے اسرائیل انتظار کیے بغیر جذبہ بجہادے سرشار ہو کر ایک دم بسوئے اسرائیل انتظار کی منام کا میاب ریشہ دوانیوں کے باوجو دامریکہ پیغرہ مول نہیں لینا چاہتا۔ اس کے علاوہ دوس کی مانندامریکہ بھی بھارت کی خیرسگالی اور خوشنودی حاصل کرنے اور بڑھانے کا آرز و مند ہے۔ پاکستان کی سلح افواج دون امریکہ اور کھارت کی آئی میں بر ابھنگتی ہیں اس لیے تہاری فوج کونکم اور کرز رکر نا مینوں کا مشتر کہ نصب العین کو بوراکیے کر سکتے ہیں ؟"میکن نورکر نا مینوں کا مشتر کہ نصب العین کو بوراکیے کر سکتے ہیں؟"میکن نے بوچھا۔

"دلیکن وہ اس مشتر کہ نصب العین کو بوراکیے کر سکتے ہیں؟"میکس نے بوچھا۔

وہ ہنس کر بولے "ضرورت ایجاد کی مال ہے۔ ہر کوئی اپناا پناطریق کار وضع کرنے میں آزاد ہے۔ بدی اور شر کو بروئے کار لانے کے لیے ہزاروں راستے کھل جاتے ہیں۔ تیسری دنیا کے چھوٹے ممالک میں ایک طریقہ جو نمایاں کامیابی سے آزمایا جارہاہے ' یہ ہے کہ وہاں کی مسلح افواج کو طویل سے طویل تر عرصہ کے لیے سول حکومت کے امور میں اُلجھائے رکھا جائے۔ " ر گفتگوائس زمانے میں ہوئی جبکہ روس نے ابھی افغانستان پرقبضہ نہیں کیا تھااور نہ شرقی پاکستان میں بنگلہ دلیش کی تحریک انے شد ستان تقیار کی تھی۔اس کے بعد آج تک 17 میں سے 13 برس ہماراو طن مارشل لاء کے تحت رہاہے۔ خدا نہ کرے مورت حال روس امریکہ اور اسرائیل کی دلی خواہش پوراکرنے کے لیے زمین ہموار کرنے کا کام دے۔

سول حکومت کی مشینری کے بارے میں میرا تجربہ اور اندازہ یہ ہے کہ اس کی بہت ہی اہم چولیں بندرت ہو شیلی پردتی اور ہے اور اندازہ یہ ہے کہ اس کی بہت ہی اہم چولیں بندرت ہو شیلی پردتی اور ہے اور اس کا دائر عمل ہو گیا ہے۔ ہر افر سے فیصلہ کمزور پر گئی ہے۔ رشوت کا ریٹ بردھ گیا ہے اور اس کا دائر عمل کھی اُفقا اور عمود آدونوں جانب بہت زیادہ فی ہو گیا ہے۔ ان رفا کل کا گندہ مواد طرح طرح کے نائسور بن کر معاشرے کے بیشتر شعبوں میں پھوٹ رہا ہے۔ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ مارشل لاء خندہ پیشانی سے ہمیشہ کے لیے اپنے غروب آفتا ہو گئی بھی بگل بجا کر اس میں والی پر چوشے باپا نچویں سال ہر الی میں والی چالے جائے۔ ملک بھر میں بغیر کسی رکاوٹ کے سابی عمل از مرنو جاری ہو۔ ہر چوشے باپا نچویں سال ہر الی میں والی چالے ہوئی رہے اور اُن میں تازہ کی ہوں تا کہ جماعتی سطح پر قیادت کی چھان پھٹک ہوتی رہے اور اُن میں تازہ کا میں فیک ہو گئی اس بھی اگر اس میں مرکزی اور صوبائی آسمبلیوں کے بھی کی میں افتاء اللہ ہمارے جمہوری نظام کا بھی و بیائی ویلئی منظم نے جس طرح کہ آج کل ہماری سکوائش ہاکی اور کر کٹ کا ڈ ڈکا چار دانگ عالم میں نجر ہا ہے۔ میں عمارت کے جس طرح کہ آج کل ہماری سکوائش ہاکی اور کر کٹ کا ڈ ڈکا چار دانگ عالم میں نجر ہا ہے۔

نہ مسمجھو کے تو مٹ جاؤ کے ایے ہندوستاں والو

تمہاری داستاں تک بھی نہ ہو گی داستانوں میں

ہندوستان تو کسی حد تک سمجھ گیاہے اس لیے سنجل بھی گیاہے اور اُس کی داستان ہر جگہ بردی آب و تاب سے کا دراری ہے۔ کادماری ہے۔اباسینیاکستان میں ہمارے سمجھنے کی باری ہے۔

قوی سطح پرہماری سیاسی قیادت کا ایک برنا حصہ اپنی طبعی یا ہنگا می زندگی گزار کر ہمارے در میان سے اُٹھ چکا ہے یا
دکا شکار ہو کر غیر نعال ہو چکا ہے۔ پچھ سیاسی پارٹیوں کے رہنما پیر تسمہ پاکی طرح اپنی اپنی جماعتوں کی گردن پر
دئی چڑھے بیٹھے ہیں۔ اُن میں سے چند ایک نے تھلم کھلایا در پردہ مارشل لاء کی آسیجن سے سانس لے کر سسک
لہ کر زندگی گزاری ہے۔ ان نیم جان سیاسی ڈھانچوں میں نہ تو کوئی تعمیری سکت باقی ہے اور نہ ان کو عوام ہی کا
اعتاد عاصل ہے۔ پر انی سیاست کی بساط الث چکی ہے۔ اب جب بھی سیاست کا دور دورہ شروع ہوگا تو اُس میں فقط
انگاد عاصل ہے۔ پر انی سیاست کی بساط الث چکی ہے۔ اب جب بھی سیاست کا دور دورہ شروع ہوگا تو اُس میں فقط
انگاد تا کبھرے گی جس کا دامن ماضی کی بہت می آلا کشوں سے پاک ہو۔ خدا کرے یہ دور جلد سے جلد آئے
اپوری پوری بوری ایمانداری خلوص اور نیک نیتی سے فروغ دیا جائے۔ آگر ایسانہ ہوا یا اس سے رکاوٹیس پڑتی رہیں تو
لیا ہوگا؟ اس کے تصور ہی سے دل لرز اٹھتا ہے۔ اس کے بارے میں نوشتہ کہ یوار جلی حروف میں ہمارے سامنے
درجہ جے پڑھنے کے لیے کسی خاص عینک لگانے کی ضرورت نہیں۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### بچسے راز دو عالم دل کا آئینہ دکھاتا ہے وہی کہتا ہوں جو پچھ سامنے آٹکھوں کے آتا ہے (دانائےراز-اقبال)

کھے عرصہ ہے یہ فیش بھی عام ہورہا ہے کہ سول اور فوجی اعلیٰ افسر اپنی اپنی ملازمتیں پوری کرنے کے بعد فاصی تعداد میں بعض سیاسی جماعتوں میں نمایاں مقامات حاصل کر رہے ہیں۔ یہ سیاست اور جماعتوں دونوں کی بدشی ہے۔ سرکاری ملازمتوں کا اپنا اپنا الگ چلن اور رنگ ڈھٹک ہوتا ہے۔ اس میں طویل عرصہ گزار نے کے بعد انسان کی سوچ وضع قطع اخلاق و آواب کو کھاؤ طور طریقہ اور انداز زندگی ایک خاص سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ یہ سمانچہ اُن ضروریات سے بالکل مختلف ہوتا ہے جو ایک کامیاب سیاستدان بغنے کے لیے لازمی ہیں۔ ایسے سابق اعلی افر چلے ہوئے کار توس ہوتے ہیں۔ اُن میں سیاسی بارود مجر کر دوبارہ چلانے کی کوشش کرنا عملاً بیکار 'بے حاصل اور بار چلے ہوئے کار توس ہوتے ہیں۔ اُن میں سیاسی بارود مجر کر دوبارہ چلانے کی کوشش کرنا عملاً بیکار 'بے حاصل اور بری حد تک لولی تفکری رہنے میں اُن کی مقبولیت کی رفار بھی بری حد تک لولی تفکری رہنے کا امکان ہے۔ اس طرح جو افسران کرام ساری عمر سرکاری ملازمتوں کی کرسیاں گرمانے کے بعد پنیشن خوار بن کر سیاست میں کو دیڑتے ہیں تاکہ وہ اقتدار کی ان سیڑھیوں پر پڑھ بیٹھیں جن کے ماتحت دہ عمر میرکام کرتے رہے ہیں تو سیاست کو داغدار کرنے کے علاوہ وہ وہی جنت الحمقاء میں رہتے ہیں۔ سیاست ایک ہمہ وقتی اور محترم پیشہ ہے۔ یہ بہر و پوں کا بازیجی اطفال نہیں جہاں پر ریٹائر ڈسول اور فوجی افسر اپنے بالوں کو خضاب لگا موڑھوں پر نئی بیتسیاں پر خاکم کر تور کو کی بیٹ ہیں۔ سیاست ایک ہم

اس طرح غیر مخلص اور تحن ساز نعرے بھی سیاست کے وجود کو کھو کھلاکر دیتے ہیں۔ پچھ عرصہ قبل چند سیاسی جماعتوں نے بل کراپی ایک مخالف جماعت کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے جدو جبد کا آغاز کیا تھا۔ سیاسی اصولوں کے مطابق سے ایک جائزاور روایتی عمل تھا' لیکن جب ان جماعتوں کے گھ جوڑ ہے '' نظام مصطفیٰ' ان کو ہو لگانے والوں پر بڑی بھاری و مد داری عاکد ہوتی ہے۔ یہ مقد من نعرہ منہ ت رکا بدل گیا۔ '' نظام مصطفیٰ' کا نعرہ لگانے والوں پر بڑی بھاری و مد داری عاکد ہوتی ہے۔ یہ مقد من نعرہ اللہ اور حقوق اللہ اور کو دار '' نظام مصطفیٰ' کے پیانے پر محص ایک سیاسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایسا محترم نعرہ بلند کرنا اُس کی بیٹر می بیان کی بیٹر کی بیان میں مصد کو پورا کرنے کے لیے ایسا محترم نعرہ بلند کرنا اُس کی بیٹر کئی ہے۔ پیانچہ جو نہی مخالف حکومت کا شختہ الٹا' اُسی وقت تحریک میں شامل جماعتوں کا اسجاد تار عکبوت کی طرح ٹوٹ گیا اور خواص نے دل کھول کر چندہ بھی دیا تھا۔ اس فنڈ کی برنظی اور بد انتظام مصطفیٰ ''کانعرہ بھی طاق نسیاں کی زینت بن گیا۔ '' نظام مصطفیٰ ''ک جوالے سے اس تحریک کو چلانے کے لیے عوام اور خواص نے دل کھول کر چندہ بھی دیا تھا۔ اس فنڈ کی برنظی اور بد انتظام کی بارے بیں کائی عرصہ تک اخبارات بیں ایس خبریں آئی رہیں جنہیں پڑھ کرایک عام مسلمان کا سر شرم سے جمک جا تا تھا۔ کی سیاس میں موری کی آئر لے کر وقتی طور پر سیاس معتمد دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرہ موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن محتبہ مادلا و براہین سے مزین، متنوع و منفرہ موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن محتبہ مدلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرہ موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن محتبہ مدلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرہ موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن محتبہ میں کائی متنوع و منفرہ موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن محتبہ میں کی متنوع و منفرہ موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن محتبہ میں کائی متنوع و منفرہ موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن متنوع و منفرہ موضوعات کو مسلمان کا میں کو میں کو میں کیک کے میں کیا کی کو میں کیا کی کو میں کی کو میں کی کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو کی کو میں کو کی کو کی کو کی کو کیا کی کو کو کی کو کو کی کو کیا کی کو کینت کی کیا کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی ک

ر منہ کی کھائیں گے اور اقتدار کی ہوسائن کے سینوں میں ہمیشہ ناکامی کی راکھ میں دب کرسکگتی رہے گی۔ سیاست کی اساس یا دین ہوتی ہے یاد نیا یا دونوں کا محسنِ امتزاج۔اگر ہم اپنی سیاست میں دین اور دنیا کے اس ان امتزاج کو کسی حد تک نباہنے میں کا میاب ہو جائیں تو یہ ہماری عین خوش نصیبی ہے۔

سیاست کی خود کفالت اُس کی پاکیزگی اور توانائی کی کلید ہے۔جوسیاسی عناصر دوسرے ممالک کی بخشی ہوئی اکھوں کا سہارا لینے پر انحصار کرتے ہیں'وہ اپنی قوم کی آزاد کی اور نمائندگی کی المیت نہیں رکھتے بلکہ الٹاغلامی کا و نے مجرم ہیں۔ پچھ عرصہ سے یہ رسم بھی چل نکل ہے کہ پچھ صاحبانِ اقتدار اور سیاسی رہنما ایک نہ ایک سپر پاور ایپ حق میں سرٹیفکیٹ حاصل کر ناضروری تصور کرتے ہیں۔ اگر و فاق میں صوبائی اختیار ات نیک نیتی' دیانت النظوم' با ہمی افہام و تفہیم اور حقیقت شناس سے تعین کر کے اس پر سچائی سے عمل در آمدنہ کیا جائے تو فیڈر یشن و کھو کھلا ہو کر کنفیڈریشن کے نعرے میں ڈھل جاتا ہے۔ سیاست اور تقم میں اس زہر کا فوری طور پرحسن تد ہر کام لے کر تریاق فر اہم نہ کیا جائے تو رفتہ رفتہ کنفیڈریشن کا تصور بھی انتشار کے صحرامیں پھیل کر بادسموم کی صور ت کام لے کر تریاق فر اہم نہ کیا جائے تو رفتہ رفتہ کنفیڈریشن کا تصور بھی انتشار کے صحرامیں پھیل کر بادسموم کی صور ت از کر لیتا ہے۔ اس زہر کا تریاق سیاسی عمل کی آزادی سے ظہور میں آتا ہے 'فرجی دباؤ کی تھٹن سے نہیں۔

ر دیاہ ہے۔ ان و ہرا ویا سے از اد ملک کا حق ہے۔ اس پر چند مختلف ممالک کی اجارہ داری ایک نی شہنشاہیت اور راجیت کی بالا وستی کے نظام کو جنم دیتی ہے۔ بجل 'شیلیفون' ریٹریو' ٹیلیو پژن' ہوائی جہاز وغیرہ کی ایجادات فروغ انتیجہ ہیں۔ علم نہ دبائے دہتا ہے' نہ چھپائے چھپتا ہے۔ ایٹمی توانائی کا علم بھی دوسرے علوم کی طرح رفتہ رفتہ عام انتیجہ ہیں۔ علم نہ دبائے دہتا ہے' نہ چھپائے چھپتا ہے۔ ایٹمی توانائی کا علم بھی دوسرے علوم کی طرح رفتہ رفتہ عام ہے۔ نیوکلیئر فیکنالوجی کے حصول اور استعمال کا انتحصار وسائل کی دستیابی پر ہے۔ وسائل کی کمیابی سے تاخیر تو بہ ہے' لیکن تدبیر کی کا میابی سے ہمیشہ کے لیے فرار نا ممکن ہے۔ پاکتان میں ایٹمی سائنس کو زیادہ سے زیادہ فروغ ماری ہر حکومت کا فرض ہے۔ اس میں معذرت خواہی ہے کام لینا ایمان کی کمزور کی کہ لیل ہے۔ روس' امریکہ' ماراسلی ہوں۔ وس ' امریکہ' کی طعنوں اور دھمکیوں میں آکر کھننے فیک دینا ایک ہر خواہ ہو گئے۔ بہم ہم ناراسلی ہوں۔ '' اسلامی ہم' پر قدغن لگانے میں چیش چیش جیں' ان سے بعید نہیں کہ وہ کسی وقت اسلامی ہم' پر قدغن لگانے میں چیش چیش جیں' ان سے بعید نہیں کہ وہ کسی وقت اسلامی ہم' پر قدغن لگانے میں چیش چیش جین' ان سے بعید نہیں کہ وہ کسی وقت اسلامی ہم ' پر قدغن لگانے میں چیش چیش جین مور کوپائے حقارت سے ٹھکرانے جیں ہی ہماری عام کہ وہ کسی وارو مین کا نادر شاہی تھم صادر فریادیں۔ ایسے عناصر کوپائے حقارت سے ٹھکرانے جیں ہی ہماری عقارت سے ٹھکرانے جی بھی جو تھاں کہ وہ کسی مورع قرار و سے کانادر شاہی تھم صادر فریاد یں۔ ایسے عناصر کوپائے حقارت سے ٹھکرانے جیں ہی ہماری

ونیا بھر میں جنگ کی بنیادا نفرادی یا محدود قبائلی سطح پرزر 'زن ادر زمین کی حرص میں شروع ہوئی تھی۔ پھراس مامراجیت (Colonialism) کا رنگ چڑھا کر زبر وست کی حکمرانی اور زیروست کی غلامی کا وطیرہ اختیار کر سکا بنیادی مقصد ملک گیری کی ہوس تھا۔ اگلی منزل میں سیاسی نظام 'معاشی نظریات اور سابی اقدار میں فات اور تصادم نے بوے پیانے پر عالمگیر جنگوں کا سلسلہ شروع کیا۔اب رفتہ رفتہ ہوا کا رخ مزید بدل رہا مالیہ آثار گواہی دیتے ہیں کہ جلدیا بدیر سب سے بڑی اور ممکن ہے کہ آخری جنگ دین کی اساس پردو تہذیبوں مالیہ آثار گواہی دیتے ہیں کہ جلدیا بدیر سب سے بڑی اور ممکن ہے کہ آخری جنگ دین کی اساس پردو تہذیبوں مرنوں کے در میان لڑی جائے۔ونیائے اسلام ایک طرف اور باقی تمام غیر مسلم عناصر ہاہم مل جل کردوسری

جانب۔اس امکان کو فراموش کرنے یااس سے نبر د آزما ہونے کی تیاری میں غفلت سے کام لینے میں عالم اسلام کو عمومنااور یاکتنان کو خصوصناسب سے بڑااور مہلک خطرہ ہے۔

اسرائیل کے خلاف ہماری پالیسی عربوں کی خیرسگالی حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسلام اور فقط اسلام کے نالار یب ناطے سے ہے۔ یہود اور نصاری کو خوش کرنے کے لیے اس پالیسی میں کسی قتم کی لچک یا کمزوری کو جگہ دینا لاریب اسلام کے ساتھ غداری کے متراوف ہے۔ ایسی حرکت بے برکتی کی آند حیوں کو دعوت دے کر وطن عزیز کے وجود کو طرح کے خطرات میں مبتلا کر سکتی ہے۔ یہ محض سیاسی حماقت ہی نہیں 'بلکہ دینی مجم بھی ہے۔

اس طرح بھارت کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے (Normalization of Relations) کی آڑیں ریڈ کلف لائن کو مدھم ہونے سے بچانا ہر صورت میں لازمی ہے۔" بغل میں چھری اور منہ میں رام رام" والا محادرہ ایک ابدی اور اٹل حقیقت ہے۔ بھارت کے عزائم اور اعلانات میں اُن کے ظاہر اور باطن کی تمیز کو چیم بھیرت' کسن تد بر اور شیوہ و دیوا تگی سے پرکھنا ہمار ااولین فرض ہے۔ اگریہ تمیز مصلحتوں یا غفلتوں کی نذر ہوگئ تو بر بادی 'جابی اور فناکا اندھاکنواں منہ بھاڑے سامنے کھد اپڑا ہے۔

افغانستان پر روس کا تسلّط اسلام پر کھلا حملہ ہے۔ مشرق اور مغرب کے نام نہاد سیکولر اور آزادی پرست اقوام کے دل میں اسلام کے خلاف ہمدر دی نہیں بلکہ بغض اور کینہ ہے۔ زبانی کلامی اعلانات اور ایک سپر پاور کے خلاف محد و دمالی یا اسلحہ جاتی امد او محض ایک نمائش ڈھونگ ہے۔ اس بحر م کو قائم رکھنے کے لیے بہت سے ملک ہمارے ماتھ ہیں 'لیکن یہ قضیہ ہمیں کو چکانا ہے۔ رفتہ رفتہ روس کی افواج کسی نہ کسی حد تک واپس چلی جائیں تو چلی جائیں 'لین روسی اثرات کے جراثیم جڑ پڑتے رہیں گے۔ اگر سنٹرل ایشیا کے بوئے خوابیدہ مسلمان بیدار نہ ہوئے تو ممکن ہے کہ افغانستان بھی انہی کا ہم رنگ ہو جائے۔ پاکستان ایشیا کے لیے ہوئے خوابیدہ مسلمان بیدار نہ ہوئے تو ممکن ہے کہ افغانستان اور سنٹرل ایشیا کے لیے بھی کام اشکا ہے لیک المحام کے فروغ کا نصب العین فقط ہمارے مفاد ہی میں نہیں بلکہ افغانستان اور سنٹرل ایشیا کے لیے بھی کام آسکنا ہے کیا دورہ تھی اصل مول (Cosmetic Islam کے معاوہ کو کی مقصد پورانہیں کر سکتا۔ ہمیں اسلام کے بنیادی اور حقیقی اصل اصول (Fundamentalism) کو انبانے کی ضرور سے۔ اس کے بغیرامور ریاست میں اسلام کے نام پر سب پچھ کار بے بنیاد ہے۔

ہمیں حبّ الوطنی کا جذبہ نہیں بلکہ جنون درکار ہے۔ جذبہ تو محض ایک حنوط شدہ لاش کی مانند دل کے تابوت میں منجمد رہ سکتا ہے۔ جنون 'جوشِ جہاد اور شوقِ شہادت سے خون گر ماتا ہے۔ اس میں پاکستان کی سلامتی اور سنقبل کا راز بوشیدہ ہے۔

> عطا اسلاف کا جذبِ ڈروں کر شریکِ ڈمرۂ لایخزنوں کر فِرد کی گھیاں سلجھا چکا میں! مرے مولا مجھے صاحب فجنوں کر

### حجفو ٹامنہ بڑی بات

دین کے بارے میں میراعلم کم اور عمل کمتر ہے'اس لیے اس موضوع پر میں نہ تو کوئی نئی یاانوکھی بات لکھنے کی اہلیت اموں اور نہ ایسی جسارت ہی کرسکتا ہوں۔ یہاں پر میس فقط اپنے چند ذاتی تجربات کی روشنی میں اپنے احساسات اور ات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔

دین اسلام کے ساتھ میری ذہنی اور جذباتی وابنتگی چند خوش نصیبیوں کا بتیجہ ہے۔ میری بہلی خوش قسمتی توبہ کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ دوسری خوش قسمتی ہے ہے کہ اکبر اسلامیہ ہائی سکول جموں کی تیسری ست میں ہمارے دینیات کے مولوی صاحب نے ہمیں ایک الیی نصیحت کی جو آج تک میرے دل و دماغ پر پھر پر کی طرح عبت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بچو! قرآن شریف جب پڑھو' سمجھ کر پڑھو۔ جو بات سمجھ میں آئے اُسے کی طرح عبت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بچو! قرآن شریف جب پڑھو' سمجھ کر پڑھو۔ جو بات سمجھ میں آئے اُسے بہ حرف 'لفظ بہ لفظ' حقیقی معنی میں بچ سمجھو۔ اس میں استعاری' تصبیبی یا مجازی معانی ہرگز تلاش نہ کرو۔ جو بات بیس نہ آئے' اُسے ایسے ہی پڑھ کر آگے بڑھ جاؤ۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے کہ ہار بار نے ساتھ آئی قاری کی استعداد کے مطابق رفتہ نود بخود بخود منشف ہوتے رہتے ہیں۔ بڑے ہو کر تفیروں بھی ضرور استفادہ کرو' لیکن خود سمجھ کر قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا براہ راست ناطہ رقائم رکھو۔

دینیات کے مولوی صاحب کی اس نصیحت پر میں نے حتی المقد ورعمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں یہ تو نہیں سکتا کہ پورے کا پورا قرآن میری سمجھ میں آگیا ہے 'لیکن یہ بات ضرور ہے کہ چھلے ساٹھ سال کی قرآن علیم کی ت کے حوالے سے میری شعوری زندگی میں ہر برس اس کے معانی میں پچھ نہ پچھ وسعت اور گہرائی ضرور پیدا ایری ہے۔ اہتاب کی طرح جس کی کرنیں بادلوں کی اوٹ سے چھن چھن کر کھلہ یہ کھلہ رات کی ظلمت میں اپنانور اتی اور بڑھاتی رہتی ہیں۔

مولوی صاحب کی ہدایت کادوسرا فا کدہ یہ ہوا کہ قرآن کریم میں بیان کردہ ہر بات کو میرا دل اور دماغ بلاچون و مادر بغیر کسی شک وشبہ کے حرف ہر فی تجاور سیح قبول کر لیتا ہے۔اس بارے میں جھے کبھی کسی قتم کی تاویلات بہات یا تامیحات کا سہارا لینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔جدیوعقلیت کے موجودہ وَور میں قرآن پاک کی کسی نے کے متعلق تھکیک سے محفوظ رہنے کو میں اپنی تیسری خوش نصیبی شار کر تا ہوں۔

میری چوتھی خوش قشمتی کا تعلق ایک خواب سے ہے۔اس کتاب کے ایک باب بعنوان"راج کرے گاخالعہ باتی ر ہے نہ کو "میں میرے ورنیکولر فائل اور میٹر یکولیش کے امتحانات کا قصہ درج ہے۔ میری رہائش چکور صاحب کے قصیہ میں تھی'لیکن دونوں امتحانوں کے سنٹر گیارہ میل دور روپڑ شہر میں تھے۔ میں ہر صبح گیارہ میل پیدل چل کر پرچہ دینے جاتا تھااور شام کواسی طرح پاپیادہ گھرواپس لوٹ آتا تھا۔ محسنِ اتفاق سے ہر روز بائیس میل پیدل سفر کا شخے کاجو نسخہ میرے ہاتھ آیا'اس نے میری زندگی کی کایابلٹ کے رکھ دی۔وہ نسخہ بیت تھا کہ بیس سارا راستہ مجھی ذور زورہے بکار کراور مبھی خاموثی ہے آہتہ آہتہ درود شریف کا ورد کر تار ہتا تھا۔ دراصل یہ وردیس نے ایک ہندو برہمن کوستانے کے لیے نداق ہی نداق میں شروع کیا تھا'لیکن رفتہ رفتہ درود شریف کی برکت نے میرے ہوش وحواس اور میرے تن بدن کوایک روائے نوری سے ڈھانپ لیا۔اس کے بعد عمر بھر کے لیے ہر روزایک مقررہ وقت تک ور ووشریف پابندی سے بڑھنامیری عادت انبیابن میں ہے۔ آٹھویں جماعت والے ورنیکولر فائنل کے امتحان کے دوران جب میں نے منہ اندھیرے نہر سر ہند کے کنارے نداق ہی نداق میں یہ ورد شروع کیا تھا تو چندروز بعدایک عجیب خواب نظر آیا۔خواب میں تاحد نگاہ ایک وسیع و عریض صحرا پھیلا ہوا تھا۔ میں اُس میں کسی جانب تیز رفتاری سے بھاگا ہوا چلا جار ہا تھا۔صحر اکی ریت اتن گہری تھی کہ میری ٹائکیں گھٹنوں گھٹنوں تک اُس میں دھنس دھنس جاتی تھیں۔ سانس پھول کر کیا ہوگئ جب مزید بھاگنا محال ہو گیا تومیں گھٹوں کے بل گھٹتا گھٹتا آگے بڑھتا گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد جب گفتے بھی جواب وے گئے تومیں منہ کے بل ریت پر لیٹ گیااور اپنی تھوڑی اور پنج ریت میں گاڑ گاڑ کرپیٹ کے بل آ گے کی جانب رینکنے لگا۔اس شدید مشقت سے میرا سانس بری طرح کیمول میا تھا' میرے مھنے اور پیٹ اور ہاتھ شل ہوگئے تھے اور میرے سینے میں در دکی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔اسی طرح رینگتے رینگتے احاکہ ایک جائے نماز نماچٹائی کاایک کونہ میرے ہاتھ میں آگیا۔وہ چٹائی ایک محجور کے درخت کے نیچے بچھی ہوئی تھی اور حضور رسول کریم علی اس پر دوزانو تشریف فرماتھ\_حضور علیہ نے ایک بلی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری جانب دیکھاادر عین اس وقت میری آنکھ کھل گئی۔

فروری کا مہینہ تھا۔اس کڑا کے کی سردی میں بھی میراجہم پینے سے شرابور تھا۔سانس ٹیمول کردھوئنی کی طرح چل رہاتھا۔گلاکا نٹے کی طرح خٹک تھااور سینے میں دونوں جانب شدید در دکی ٹیسیں اُٹھ رہی تھیں۔وہ دن اور آن کا دن سینے میں درد کی بیے ٹیسیں بھی بند نہیں ہوئیں۔ڈاکٹر صاحبان نے اسے انجائنا پیکٹورس تشخیص کیاہے 'لیکن علان آج تک نہیں ہو سکا۔

یہ خواب دیکھ کرمیں کچھ دیرا پنے بستر پر ٹم سم بیشار ہا۔ پھر بچھے بے اختیار رونا آگیا۔رونے کی آواز مُن کرمال جی بھی جاگ اٹھیں۔وہ میر می چار پائی پر آکر بیٹھ گئیں اور پیار سے بولیں ''کیوں بچہ کوئی خواب دیکھاہے؟'' ''ہاں مال جی ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔''

ماں جی نے سو گھنے کے انداز میں چند لمے لمے سانس لیے اور گر کر بولیں "کتنی بار کہاہے کہ رات کو خوشبودار محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لندلگا كرو-اب اگر درند كك تواور كيامو؟ليكن تم بات ماينة بي نهيس-"

میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں نے کوئی خوشبو والاتیل استعال نہیں کیا اور جلدی جلدی انہیں اپناخواب من وعن اللہ سنتے ہی انہوں نے مجھے گلے لگالیا اور خود بھی بے اختیار رونے لگیں۔ ہم دونوں یو نہی چپ چاپ بیٹے روتے ہے۔ معلوم نہیں یہ خوشی کے آنسو تھے یا ظرف سے زیادہ نعمت عطا ہونے پر چھلک جانے کے معلوم نہیں یہ خوشی کے آنسو تھے یا ظرف سے زیادہ نعمت عطا ہونے پر چھلک جانے کے موقے۔

ال واقعہ کورو نما ہوئے کم وبیش پچپن برس گزر بھے ہیں۔ زندگی کا یہ نصف صدی پر محیط صحرا میں نے اس بوالی مشکل اور مشقت کی بجائے نہایت آرام و آسائش اور نشاط وانبساط سے عبور کیا ہے۔ غالبًا بہی وجہ ہے کہ لارسائی اُس خوش نصیب چٹائی کے کونے تک نہیں ہوسکی 'جس پر انسانیت کی معراج علیہ و زانو جلوہ گرتھی۔ انہوں کی محرومی ہے۔ انہوں کو میں محرومی ہے۔

خواب میں سرور دوعالم علی اللہ کی جائے نماز کا کونہ اپنے ہاتھ سے خیبو لینے کے بعد جھے یہ فکر دامن گیر ہوگئ کہ اگر میں نے خود نماز کی پابندی اختیار نہ کی توبیہ ایک بیٹے بٹھائے ملی ہوئی نعت عظیم کا کفران ہوگا۔ پابندی کا لفظ ال کرکے میں نے نماز اداکرنے کی کوشش تو ضرور کی اللہ کرکے میں نے نماز اداکرنے کی کوشش تو ضرور کی لین تجی بات میہ ہے کہ میں اقیموالصلوہ کا اصل حق مجھی ادانہ کرسکا۔

اس کے علاوہ نماز کی ایک اور دلنواز صفت بھی میرے ذہن میں پوری طرح ساگئی۔ دنیاوی محکر انوں کے علاوہ ٹے موٹے رئیسوں 'نوابوں اورسرکاری افسروں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جو دوڑ بھاگ' منت خوشامہ' سفارش اور دوسر ہے ہتھکنڈے استعال میں لائے جاتے ہیں' اُن کی فہرست طویل ہے' کیکن رب العالمین اوراعکم الحاکمین کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے صرف باوضو ہونے کی شرط ہے۔ اس کے علاوہ نماز کی نیت با ندھنے میں نہ کسی پیر فقیر سے اجازت حاصل کرنے کی ضرورت ہے' نہ کسی تحکومت کے قانون کی پابند کی لاز می ہے' نہ کسی وفتر سے پر مث بنوانا پڑتا ہے' نہ کوئی فکٹ خرید نے کی شرط ہے' نہ کوئی شاختی کار ڈو کھانا پڑتا ہے' نہ کسی خاص جگہ یا مقام کو حالان کرنے کی ضرورت ہے' نہ کسی خاص جگہ یا مقام کو حالان کرنے کی ضرورت ہے' نہ کوئی پی۔ اے راہے میں حاکل ہے اور نہ کوئی در بان رو کتا ٹو کتا ہے۔ انسان کے اپنے من کسی کسی کے علاوہ عبد اور معبود کے اس راز و نیاز میں کوئی تجاب بچے میں نہیں آتا۔ یہ تو دکا نداروں' پیروں فقیروں کی من گھڑت ہے کہ بیعت کے بغیروہ خاص اسرار نہ بتا کیں گے۔ وہ اسرار ہی کون سے ہیں جن کو وہ نہ بتا کیں گے ؟ جن اسرار کی ضرورت تھی' اُن کو تو حضور عیائی ہے کا بغیر اور بازاروں میں گھوم پھر کر اور پہاڑ یوں اور منبروں پر چڑھ کر امرار کی ضرورت تھی' اُن کو تو حضور عیائی ہے علاوہ دین میں کوئی راز ہیں نہ اسرار' البنۃ اشرار ضرور ہیں جن کی بدولت لوگوں کو جال میں پھنسایاجا تا ہے۔ اپ جعلی پیرا کشر جائل ہوتے ہیں۔ یوں منجملہ اسرار کے پانچ فن ہیں۔ کیمیائی ہے ہیا ہے اور ریمیا۔ ان میں کسی کا تعلق سوتا بنا نے سے ہے' کسی کا روح خقل کرنے کا تصرف حاصل اور ریمیا۔ ان میں کسی کا تعلق سوتا بنا نے سے ہے' کسی کا روح خقل کرنے کا تصرف حاصل کوئی تعلق ہے۔ یہ سب و نیادار شعبرہ بازوں' عا ملوں اور جوگیوں کے استدراجی کرتب ہیں۔ دین سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں اور نہ تصوف کے حقیق جو ہر بی ہے اُن کا کوئی تعلق ہے۔

عقلی طور پر تومیس نے نماز کی آسائش 'سہولت اور افادیت کو کشادہ دلی سے تسلیم کر لیا 'کین عملی طور پر بڑی صد

تک محرومی کا شکار ہا۔ نماز کا وقت آتے ہی میر ہے اعصاب پر کا ہلی 'سستی اور کسلمندی کا ایباشدید جملہ ہوتا تھا کہ میں
مایوس ہو کر یہ سمجھ بیٹھتا تھا کہ الیی نماز کا فائدہ ہی کیا جو رغبت اور شوق سے ادانہ کی جائے 'لیکن ایک روز قرآن کریم
کی تلاوت کے دور ان سور ق النساء کی آیت نمبر 142 نے اچانک میر کی آنکھیں کھول دیں۔اس آیت کا ترجمہ یہ
ہے"اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کا ہلی سے کھڑے ہوتے ہیں 'صرف آدمیوں کود کھلاتے ہیں۔۔۔۔۔۔

کسل کو ریاء کے ساتھ مشروط کرنے سے میرے ذہن نے یہ سہار اپایا کہ کیسل سے مراد کسل اعتقادی ہے 'کسل طبعی نہیں یعنی طبعی کسل پر ملامت نہیں جس سے عالبًا کوئی بھی مبر انہیں۔ میں نے اپنے دل کو شؤلا تو اپنی کا ہلی اور

اس کے علاوہ پارہ 17 میں سورۃ الا نبیاء کی آیت نمبر 1 بھی میرے لیے خضر راہِ ثابت ہوئی۔ "ان لوگوں سے ان کا حساب نزدیک آپنچااوریہ غفلت میں ہیں۔ اعراض کیے ہوئے ہیں۔"

اس سے مجھے یہ تسلی ہوئی کہ غفلت ڈمومہ وہ ہے جس میں جان بو جھ کراعراض یعنی ٹال مٹول ہو۔خالی غفلت کی نہ مت نہیں کیونکہ عاد تا اس ہے کوئی خالی نہیں۔

چنانچہ میں نے ہمت کر کے اپنی تمام کا ہلی ہسلمندی اور غفلت کے باوجود کسی حد تک نماز اداکرنے کی پابندی اختیار کرلی۔ کافی عرصہ تک نماز گنڈے دار ہی پڑھتا رہا الیکن نیت نیک رکھی۔علاج کے طور پر دل میں یہ عقیدہ بھی محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ قائم رکھا کہ شروع میں اگر اعمال پر دوام نہیں ہوتا تواس مجموعہ پر ہی دوام کر لینا چاہیے کہ مجھی ہو گیا ، مجھی نہ ہوا۔ یہ مجی ایک طرح کا دوام ہی ہے 'اگرچہ نا قص ہے۔

لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور رکاوٹ بھی راستے کا پھر بن کر سامنے آگھڑی ہوئی۔ بھی نماز میں دل لگتا' بھی نہیں لگتا۔ بھی ذہن میں سکون ہوتا ہے۔ بھی انتشار' بھی وساوس کا جوم ہوتا ہے۔ بھی پریشان خیالیاں حملہ آور ہوتی ہیں۔ نماز کے دوران دل میں کیسوئی شاذونادر ہی نصیب ہوتی تھی۔اس سے دل میں بید کھٹک رہتی تھی کہ ایسی ماتھ نماز کا کیا فائدہ جو صرف اُٹھک بیٹھک پر مشتمل ہو۔

رفتررفت ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ عمارت کی تقمیر کے لیے ابتداء میں توصر ف بنیاد مضبوط کرنے کا اہتمام کیا ہائے۔ اُس کے خوشما ہونے کے پیچھے نہیں پڑتے۔ اُس میں روڑے پی و وغیرہ بحر دیتے ہیں اور بعد میں اُس پر بڑے مالیثان محل اور بنگلے تقمیر ہوتے ہیں۔ ای طرح نا قص عمل کی مثال بھی کامل عمل کی بنیاد کے مترادف ہے۔ بنیاد کی مثال بھی کامل عمل کی بنیاد کے مترادف ہے۔ بنیاد کی فرامور تی اور بد صورتی پر نظر نہ کی جائے۔ جو کچھ جس طرح بھی ہو سکے اگر تارہے۔ جیسے نماز کو نا قص ہی ہو گر ہو مدومیں 'وہ ہو جاتی ہے۔ اس پر عمل کرنے سے نماز کامل کادروازہ بھی اینے وقت پر کھانا شروع ہو جاتا ہے۔

دوسری بات میرے دل میں یہ گھر کر گئی کہ میرے جیسے نا قص العمل انسان کو اگر نماز کامل پڑھنے والوں کی افق بی بی بی بین کے میرے جیسے نا قص العمل انسان کو اگر نماز کامل پڑھنے والوں کی افق بی نقی ہو جائے تو یہ بھی بڑی سعادت ہے۔ روساء کے ہاں نقل پر بھی انعام ملتا ہے بلکہ بعض او قات زیادہ ملتا ہے۔ اصلی خربوزہ 'تر بوز' آم 'کیلے وغیرہ لے جاؤ تو بازار کے بھاؤکی عام قیمت ملے گی۔ اگر مٹی یا چینی کے بنے اوکے نقل بی ہوتی رہے تو شاید کسی و قت اُس اوکے نقل بی ہوتی رہے تو شاید کسی و قت اُس بھی انعام وار د ہو جائے۔

نماز کے دوران وساوس اور پریشان خیالیوں کے بارے میں اُن کے اختیاری اور غیر اختیاری ہونے کا فرق مرور محسوس اور معلوم کرتے رہنا چاہیے۔جو وسوے اور خیالات انسان اپنے دل میں خود لا تاہے 'انہیں رو کنااُس کے اپنے اختیار میں ہے۔اس اختیار کو استعال میں لانے کا آسان طریقہ بید کے اپنے اختیار میں ہے۔اس اختیار کو استعال میں لانے کا آسان طریقہ بید کہ اپنی توجہ نماز کے الفاظ کے معانی کی طرف چھیر دے یا پنادل خانہ کعبہ کی جانب مرکوز کر لے دل میں بیک وقت و خیالات سانے کی گنجائش نہیں ہوتی 'اس لیے جو نہی دل نماز کے معانی یا خانہ کعبہ کی جانب متوجہ ہوگا'ای وقت سوسہ کو وہاں سے دلیں نکالا مل جائے گا۔

اکیسویں پارہ بیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 میں ارشاد اللی ہے''اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں دودل ایس بیاد پر ایس نائے ۔۔۔۔۔''اس میں اس بات کی اصل ہے کہ دل ایک آن میں دو طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ ای اصول کی بنیاد پر متیاری وسوسوں کا مندر جہ بالاعلاج تجویز کیا گیاہے۔ اس ہے اُس شخص کا جھوٹ بھی ٹابت ہوتا ہے جو تشییح بھی پھر اتا ، ہتا ہادر با تیں بھی وہ ذکر اللی میں مشخول ہتا ہاد مربوں کا بید دعوی سراسر غلط اور باطل ہے۔

اس کے بیکس جو وساوس اور انتشارات غیر اختیاری طور پر پیدا ہوں 'ان کی جانب نہ التفات کرے 'نہ توجہ دے بلکہ انہیں نظرانداز کر کے ایسے گزر جانے دے جیسے چھٹی سے پانی گزر جا تا ہے۔ وسوسہ سے قلب کو خالی کرنے کی طرف متوجہ ہونا تو اپنے قصد سے ہے۔ گود فع کا ہی قصد ہو مگر توجہ تو بھد اور اختیاری ہوئی 'اس لیے دلدل کی طرح اُس میں اور زیادہ دھننے کا خدشہ بردھ جا تا ہے۔ اس کی مثال بجل کے تارکی طرح ہے کہ اگر دفع کی نیت سے بھی ہاتھ دگایا جائے تب بھی وہ لیٹے گا۔

نماز کے دوران دل میں غیر اختیاری وساوس آنے کی وجہ سے مایوسی یا پریشانی کا شکار ہونے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں۔ دراصل انسان کا قلب توالیک سپر ہائی وے(super highway) کی مانند ہے۔ اس پر بادشاہی سواریاں بھی گزرتی ہیں 'امیر بھی چلتے ہیں 'غریب اور فقیر بھی گزرتے ہیں۔خوبصور توں اور بدشکلوں کی بھی میں گزرگاہ ہے۔ نیکو کاروں 'پار ساؤں اور وینداروں کے علاوہ کا فروں 'مشرکوں 'مجرموں اور گنبگاروں کے لیے بھی یہ شارع عام ہے۔عافیت اس میں ہے کہ اس شاہراہ پر جیساٹریفک بھی خود بخود آئے 'اسے خاموثی ہے گزر جانے دیا جائے۔اگراس ٹریفک کی طرف متوجہ ہو کرائے بند کرنے یااُس کارخ موڑنے کی کوشش کی گئی توول کی سڑک پرخود ا پنا بہیہ جام ہونے کا شدید خطرہ ہے۔اس رائے کاٹریفک سکنل صرف سنربتی پر مشتمل ہوتا ہے۔اس میں سرخ بت کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ نماز کے او قات کے علاوہ دوسرے او قات میں بھی زندگی کا اصل رازیہ ہے کہ ونیا کو قلب ہے کالو اگو ہاتھ میں بفتر رضر ورت موجوور ہے۔ونیاکا ہاتھ میں ہونامضر نہیں ول میں سانامضر ہے۔ قلب تو بس حق تعالیٰ ہی کے رہنے کی جگہ ہے۔ قلب کو صاف رکھنا جا ہیے'نہ معلوم کس وقت نور حق اور رحمت الہی قلب ہر جلوہ گر ہو جائے۔اس کا خاص اہتمام رکھو کہ قلب فضولیات ہے خالی رہے جس طرح فقیر اینے برتن کو خالی رکھتا ہے کہ نہ معلوم کسی وقت کسی سخی کی نظر عنایت ہو جائے۔ایسے ہی قلب کو خالی رکھو'نہ معلوم کس وقت رحمت کی نظر ہو جائے۔ قلب کود نیا کی فضولیات سے خالی رکھا جائے تو اُس میں فرو تنی 'عجزاور اکسار کے شکونے کھلتے ہیں۔ان شکوفوں کی خوشبو عُجب اور کبرکی بدبو نکال باہر کرتی ہے۔ عُجب میں انسان دوسرے کو تو حقیر نہیں سمجھتا 'کیکن اپنے کوعظیم سمجھتا ہے۔ کبر میں دوسرے کو بھی حقیر سمجھتا ہے۔ بیر زائل قلب کی صفائی کو گندگی سے آلودہ کر دیتے ہیں۔اس غلاظت سے نحات حاصل کر کے اگر قلب کو عجز واکسار کی پستی میں بچھادیا جائے تواس کارخ پاکیزگ کے پرنالے کی جانب مرجاتاہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ:

> ہر کجا پستی است آب آل جا رَوَد ہر کجا مشکل جواب آل جا رَوَد ہر کجا دردے دوا آل جا رَوَد ہر کجا ریخے شفا آل جا رَوَد

**حکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ** 

(پانی نشیب ہی میں جاتا ہے۔ جہاں کوئی مشکل ہوتی ہے اُس کے حل کے لیے جواب ماتا ہے۔ جہاں در د ہو ہاں دواکام آتی ہے۔ جہاں کوئی مرض ہوائی سے شفانصیب ہوتی ہے۔)

کہہ دینے کی حد تک توبیا ایک معمول می چھوٹی می بات ہے کہ قلب کو نضولیات سے خالی رکھنا چاہیے 'لیکن اس مگل کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ قدم قدم پر بار بار ناکا می 'مایو می اور ہز بیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے 'لیکن میرا تجربہ ہے کہ اگر ثابت قدمی کے ساتھ انسان اس کوشش میں لگارہے تو رفتہ رفتہ اُس کا نخل تمنّا ضرور سرسنز ہونے لگتا ہے۔اگر اُس کی خواہش کے مطابق اس کوشش کا نتیجہ خاطر خواہ لکتا ہوانہ بھی محسوس ہو پھر بھی اس لگے رہنے میں مالگے رہنا چاہیے۔اس سعی اور کاوش میں اس مقولے کو پیش نظر رکھنا تقویت دیتا ہے۔

> یابم او را یا نیابم جبتوئے می کنم حاصل آید یا نیاید آرزوئے می کنم

(اُس کوپاؤں بانسپاؤں اُس کی طلب میں لگار ہوں گا۔وہ ملے باند ملے اُس کے ملنے کی آرزوبرابر کرتار ہوں گا)

برسوں کی ریاضت 'مجاہرہ اور کوشش کے بعد اگر یہی احساس حاوی رہے کہ مجھے پچھے حاصل نہیں ہوا تو حقیت اور حقیقت اُس کو سب پچھ حاصل ہوگیا، لیکن جو نہی کسی کے ذہن میں یہ خیال اجراکہ اب میرا قلب عاجزی اور ماری کامسکن بن گیاہے تو خطرہ ہے کہ شاید وہ پہلے ہے بھی زیادہ کبرعظیم میں مبتلا ہوگیا ہو!اس دو دھاری تلوار عن کی کئی کر چلناہی کا میابی کا اصلی رازہے۔

نماز پڑھنے میں سلمندی 'ب رغبتی اور وساوس کے بعد اگلی دشواری خشوع کا مسئلہ تھا۔ قرآن پاک کی سورۃ نرہ کی آیات نمبر 45اور 46 میں خشوع کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے:"اور مدد لو صبر اور نماز سے اور ب شک نماز وار منہ نرور ہے 'لیک خیال رکھتے ہیں جن کے قلب میں خشوع ہو اُن پر پچھ بھی دشوار نہیں۔ خاصحین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ماں کا کہ وہ ب شک ملنے والے ہیں اپنے رب کی طرف باس کا کہو ہو اے ہیں۔"
ماس کا کہ وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے 'اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف بی جانے والے ہیں۔"

اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں ہیدایت بھی ہے۔" .....اور (نماز) میں کھڑے ہوا کرو'اللہ ، مسامنے عاجز ہے ہوئے۔"

اگرچہ ان آیات میں اللہ تعالی نے حصولِ خشوع کا ایسا خوشگوار طریقہ بتادیاہے جسے اختیار کرنے سے عبادت میں اسمولت پیدا ہو جاتی ہے ، ایکن اس کے باوجود عملی سطح پر بیہ سوال مجھے کافی عرصہ تک پریشان کر تار ہاکہ نماز میں اسمولیت حاصل ہو؟ اس کی وجہ میرے اعتقاد کی کمزوری نہیں بلکہ میری استعداد کی کم تھی۔

خثوع کا مقصد سکون قلب ہے۔ قلب میں سکون اُی وقت ہوتا ہے جبکہ اُس میں افکار یا وساوس حرکت نہ کریں۔ دل میں افکار اور و ساوس کی حرکت کور و کنابڑی حد تک ایک اختیار کی امر ہے۔ اس اختیار کو استعال کرنے کا طریقہ ہیہ ہے کہ ایک محمود شے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس سے دو سری غیر محمودہ حرکات خود بخو دبند ہو جائیں گا۔

اس سے میکسونی ہو جائی ہے مثانیہ تصور کر لے کہ خانہ کعبہ سامنے ہے۔ اگر نماز کے الفاظ کی طرف توجہ کرنا آسان ہو تو یہ کر لے استانی کی ذات کی جانب توجہ ہو سکے تو یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ توجہ کو تا آسان ہو اس طرح اول بدل کرنے میں زیادہ کھود کرید نہ کرے۔ معتدل توجہ کا فی ہے۔ اگر اس درجہ کے ساتھ دوسرے اس طرح اول بدل کرنے میں زیادہ کھود کرید نہ کرے۔ معتدل توجہ کا فی ہے۔ اگر اس درجہ کے ساتھ دوسرے وساوس اور خیالات بھی آتے رہیں تو مفر نہیں کیو نکہ وہ غیر اختیاری ہیں۔ اس کی ایس مثال ہے کہ جیسے آئی ہے کہ کا تب ساس کے گی دوسرے الفاظ پر بھی ضرور نظر کرجاتی ہے مگر چو نکہ یہ نظر قصد آنہیں اس لیے یہی کہیں گے کہ فلاں خاص لفظ دیکھا۔ دوسرے الفاظ کو خود نہیں کرجاتی ہے مگر چو نکہ یہ نظر قصد آنہیں اس لیے یہی کہیں گے کہ فلاں خاص لفظ دیکھا۔ دوسرے الفاظ کو خود نہیں خوص چیز کا ہوتا ہے۔ چس طرح یہ انتشار شعاع بھر میں ہوتا ہے اس طرح بصیرت میں کوئی حرج نہیں کیو نکہ اس خاص چیز کا ہوتا ہے مگر بلاار اوہ دوسری چیز وں پر بھی نگاہ بصیرت جا پر تی ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کیو نکہ اس خوص عیں کوئی خاص فرق نہیں پر نا۔ ہم جیسے عامیوں کے لیے اتنابی کا فی ہے۔ خواص کے معیار الگ ہوں تودوسری بات ہے۔ ہمار ااُن کا کیا مقابلہ!

یہ بعض ابتدائی مراحل ہیں جو بسااو قات بڑے کھن محسوس ہوتے ہیں الیکن آسانی اس میں ہے کہ اگر عمل کے اعلیٰ درجہ پر قدرت نہ ہوسکے واس کے اونیٰ درجہ پر بی عمل کرلے۔اعلیٰ کے قادر ہونے کے انظار میں نہ رہے کیونکہ خطرہ ہے کہ تمام عمراس انظار میں گزر جائے اوراد نی سے بھی محروم رہے۔

الله کانام اعلیٰ طریقه پر لیا جائے یا اونیٰ طور پر اپنااثر ضرور رکھتا ہے۔ و نیا میں بعض اشیاء ایسی ہیں کہ اُن کانام لینے سے ہی منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ پھریہ کیسے ہو سکتا ہے کہ الله تعالیے کانام لیا جائے اور اُس میں اثر نہ ہو؟خود خال نام میں بھی برکت ہے 'خواہ پوری توجہ سے لیا جائے یا کم توجہ سے۔

نماز میں کا بلی و سلمندی 'ب ذوتی و بے رغبتی 'وساوس اور پریشان خیالی اور خضوع و خشوع کے ابتدائی مراکل کسی حد تک طے کر لینے کے بعد اس کا اصلی جوہر رسوخ میں مضمر ہے۔ و نیاوی معاملات میں تو اثر ورسوخ کا مقصد کوشش کی بجائے سفارش کے ذریعہ اپناکام نکالناہوتا ہے 'لیکن دین میں اس اصطلاح کا مطلب کچھ اور ہے۔ نماز کا مقصد قلب کی توجہ کو اللہ کی جانب رائے کر نا ہے۔ اگر مستقل کوشش اور مجاہدوں کے ذریعہ یہ نوبت آ جائے کہ رفتہ رفتہ فتار نا نکلف پڑھنے کی عادت پڑگئی ہے تو سمجھ لینا چا ہے کہ اب اپنی اپنی استعداد کے مطابق کسی نہ کسی درجہ میں رسوخ حاصل ہوگیا ہے۔ رسوخ حاصل کرنے کے لیے اپنے بہت سے طبعی میلانات اور رجی نات کے خلاف مجاہدہ کرنالازی حاصل ہوگیا ہے۔ رسوخ حاصل کرنے کے لیے اپنے بہت سے طبعی میلانات اور رجی نات کے خلاف مجاہدہ کرنالازی ہے۔ مثلاً کاغذ کو لپیٹ کر مروڑ دیں تو اُس میں خم پڑجا تا ہے۔ سیدھا کرنا چا ہیں تو اُس کا بیکس کریں یعنی اُس کو اللا میں مروڑیں۔ دوسری طرف مروڑ دی بغیر سیدھا نہیں ہوتا۔ یہی مثال انسان کی طبیعت کی ہے۔ کام میں لگنا چا ہے ' یہ مروڑیں۔ دوسری طرف مروڑے بغیر سیدھا نہیں ہوتا۔ یہی مثال انسان کی طبیعت کی ہے۔ کام میں لگنا چا ہے ' یہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت اُن لائن مکتبہ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت اُن لائن مکتبہ

رسوخ کا حصول ایک اختیاری امر ہے جوانسان کے اپنے ارادہ سے ہوتا ہے۔ شروع ہی میں اس ارادہ کی نیت کر لیناکافی ہے۔جب تک اس ارادہ کے برعکس یا برخلاف کوئی عمل سرزد نہ ہو' وہ آخر تک لازما قائم اور برقرار رہتا ے۔مثلاً فرض سیجے کہ کوئی مخص لا سرری جانے کے لیے نکلا تو کیا وہ ہر قدم پر لا سرری کی جانب چلنے کاار ادہ کرے گا؟ ہر گز نہیں۔ بس ایک ہی مرتبہ کاارادہ کافی ہوتا ہے۔اس کے اثرے لائبریری کی طرف برابر قدم اٹھتار ہے گا۔اب دہ چل بھی رہاہے اور کسی سے بات بھی کر رہاہے یا تماب یا اخبار بھی دیھے رہاہے۔اُس وقت چلنے کی طرف تواس کا مطلق دھیان نہیں ہوتا الیکن قدم لائبرری کی طرف اٹھا تا جاتا ہے۔اسی طرح جب کوشش اور مجاہدہ سے عبادت کے ساتھ کسی قدر لگن اور لگاؤپیدا ہو جاتا ہے تو طبعی طور پر افعال صالحہ صادر ہونے لگتے ہیں۔ زیادہ اہتمام اور مشقت کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔اگر عبادت یا نماز کا مجاہدہ کسی دنیاوی غرض سے نہ کیا جائے بلکہ اس ارادہ سے کیا جائے کہ بے تکلف افعال صالحہ کاصدور ہونے گئے توہ ہی مشقت ہر فعل کی معاون ویددگار ہو جائے گی اور رسوخ کا مل کا راستہ وا ہو جائے گا۔ یہی استقامت سب سے بڑی کرامت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحت اور رضا کا سابیہ ہر وقت چھاار ہتا ہے۔ایسے لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں یعنی اُن کی اکثر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔اُن کاارادہ بھی دعا بن جاتا ہے۔ اُن کی خواہش بھی دعا ہوتی ہے۔ چونکہ اُن کی اپنی خواہشات کا دائرہ سِمٹ سِمٹا کر صفر کے برابر ہو گیا ہوتا ہے'اس لیے اُن کی دعائیں اُن کے اِرادے اور اُن کی خواہشیں زیادہ تر دوسروں کے لیے ہوتی ہیں جن پر تبولیت کا فضل وار د ہوتا ہے۔ اپنی ذات کے لیے اُن کی صرف ایک ہی دعااور خواہش ہوتی ہے۔ وہ حسن خاتمہ کی ہوتی ہے۔ ید سارا مجره رو مین (Routine)اور صرف رو مین کی برکت سے رو نما ہوتا ہے۔ عرف عام میں تورو نین کا لفظ کسی قدر غیر ترقی یافتہ 'سادہ' اُن گھڑ' جامد اور کسی قدر غیر مہذب معنوں میں استعال ہوتا ہے مثلا تخلیقی اُن کے عاری انسان کوجو کولہو کے بیل کی طرح ایک ہی دائرے میں چکر کا ٹیا رہے ' ندا قار و ٹین کا آدمی سمجھا جا تا ہے۔روز بروزایک ہی طرح کی مشقت بار بار دہرانے کوروٹین کا نام دے کر مستر د کر دیا جاتا ہے۔ جس عمل میں رنگ برگی' موناگونی اور بوقلمونی کی چاشنی نہ ہو' اُسے بھی روٹین کے کھاتے میں ڈال کر حقارت کی نظرے دیکھاجا تاہے 'لیکن باطن کی دنیامیں دین کاشیش محل فقط رو ٹین کی بنیاد پر تعمیر ہو سکتا ہے۔ ہر روز مقررہ او قات میں مقررہ رکعتوں وال نمازیں بلانا غهر پر هنار وثین نہیں تواور کیاہے؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں سور وَ فاتحه پر هنااور رکوع و سجو د میں وہی کلیات باربار دہرانااس سے بردی رو مین ہے۔ نماز کے علاوہ جو افراد ذکر ، شغل اور مراقبہ کے میدان میں بھی قدم رکھنا جاتے ہیں' اُن کی روٹین کی بھی نہ کوئی حدہے نہ انتہا۔اسائے البی میں سے ایک ہی اسم یا نفی اثبات میں کلمہ طیبہ یادیگر کلمات کو سینکژوں نہیں بلکہ ہزار وں بار دہر انااور اس ذکر ، مثغل یا مراقبے کو حتی الوسع ایک ہی مقررہ او قات میں ایک ہی مقام پر بیٹھ کریابندی سے نباہنارو مین کا ایک ایسادر جہ ہے 'جہاں پر اُس کا وجود محض تکر اری نہیں رہتا بلکہ تخلیقی رنگ اختیار کرلیتا ہے۔ ذِکر وشغل اور مراقبہ میں ہر روزایک ہی مقام اور ایک ہی وقت متعین کرنے میں ایک نہایت باریک اطیف اور نازک رمز پوشیدہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک تالاب ہے جس میں بہت سی مجھلیوں کابسر اہے۔ اگر کوئی مخص ہر روز ایک ہی مقررہ وقت پر تالاب کے ایک خاص کونے پر کھڑا ہو کر مچھلیوں کی کوئی پیندیدہ خوراک ڈالٹا رہے تورفتہ رفتہ تالاب کی تمام محیلیاں اس مخصوص وقت اور مقام پر جمع ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بعض او قات توہ وقت سے پہلے ہی اس خاص کونے میں جمع ہو کراپی پیندیدہ خوراک کے انتظار میں منڈ لاناشروع کر دیں گی کیکن اگر کسی روزوہ محض کسی دوسرے وقت پر آگر اُسی تالاب ہے کسی دوسرے کونے میں وہی خوراک ڈالے تو چند مجھلیاں توضرور آ جائیں گی کیکن باقی سب محروم رہیں گی۔اسی طرح اگر ہرروز ونت اور مقام اولتے بدلتے رہیں تو بھی یمی اد حوزی کیفیت رہے گی۔ تالاب کی مجھلیوں کوزیادہ نے زیادہ تعداد میں اپنی طرف کھینچنے کاواحد طریقہ یہی ہے کہ ان کی دل پینداشیاء کو ہر روز ایک خاص مقررہ وقت اور مقام پر ڈالتے رہیں۔اس طرح ذکر ، مثنل اور مراقبہ کے دوران بھی ایک ہی خاص جگہ اور وقت مقرر کرنے سے فضائے بسیط میں تھیلے ہوئے بے شار رحمانی اور ملکوتی اثرات کواپنی جانب منعطف کرنے میں بڑی سہولت ملتی ہے۔

البته اس مثال کااطلاق نماز پر نہیں ہوتا۔ نماز کی فضیلت باجماعت اداکرنے میں ہے۔اس اجماعی عبادت میں او قات کا تعین تو لازمی ہے 'لیکن معجد میں اپنے لیے ہمیشہ ایک ہی جگہ پر قابض رہنے کی کوشش کرنانا مناسب اور غیر واجب ہے۔

نمازیں رسوخ کے بعد اگل مزل اللہ کے ساتھ نبت قائم کرنے کی ہے۔ نبت ایک لگاؤاور تعلق کانام ہے جودونوں طرف سے ہوتا ہے' بندہ کو خدا سے اور خدا کو بندہ سے ۔اسے نبیت باطنی کہتے ہیں۔ رسوخ میں جس قدر محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ت اور توانائی بڑھے گی'نسبت میں اس رفتار ہے استحکام اور لطافت کو فروغ حاصل ہوگا۔ باطنی نسبت معرفت اللی ریچہ ہے۔ حقیقی نسبت کی پہچان میہ ہے کہ حاصل ہونے کے بعد پھر زائل نہیں ہوتی۔ جیسے پھل پک کر کپا نہیں ناپانسان بالغ ہو کرنا بالغ نہیں ہوسکتا۔

قرآن علیم کی سور قالبقرہ کی آیت نمبر 256 میں ارشاد ہے ..... "جو شخص شیطان سے بداعتقاد ہو اور اللہ لی کے ساتھ خوش اعتقاد ہو تو اُس نے برا مضبوط حلقہ تھام لیا۔ جس کو کسی طرح کی شکستگی نہیں ..... "اس میں ف کے ساتھ خوش اعتقاد ہو تو اُس نے برا مضبوط حلقہ تھام لیا۔ جس کو کسی طرح کی شکستگی نہیں ۔... ناس میں ف د کیل ہے اس بات پر کہ نسبت مع اللہ حصول کے بعد منقطع اور شکستہ نہیں ہوتی۔

نسبت کاتعلق آگر چہ باطن ہے ہے 'لیکن باطن خلاء میں پرورش نہیں پا تابلکہ انسان کے ظاہر کی چارد یواری میں یہ ہوتا ہے۔انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہی گاڑی کے دو پہنے ہیں۔اگر دونوں پہیوں کی جسامت 'ناپ' سائز 'گولائی صفائی برابر اور کیساں نہ ہوگی تو گاڑی اصل منزلِ مقصود پر ہرگز نہ پہنچ پائے گی۔اصل منزل مقصود حق تعالیٰ کو کی کرنا ہے جس کا ذریعہ شریعت کے احکام کی پابندی ہے۔ان احکام میں بعض ظاہر کے متعلق ہیں جیسے نماز' روزہ' رُکوۃ 'لین دین' شہادت' وصیت' وراشت اور دیگر جملہ حقوق العباد۔ اور بعضے باطن کے متعلق ہیں جیسے حُتِ اللّٰی ' برسول 'خوف خدا' یاد خدا' یاد خدا کو اور توکل کو اپنانا ور تمام صغیر واور کیبر وگنا ہوں کے علاوہ کبر' عجب 'حک ' منافقت' ہیں با معنی مہین رذائل سے نجات پانا ہے۔

سورة الانعام کی آیت نمبر 120 میں ارشاد ہے" اور تم ظاہر ی گناہ کو بھی چھوڑ دواور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ

ا پنے ظاہر اور باطن کو شریعت کی راہ پر توازن اور اعتدال سے چلانے ہی سے عبدیت کاسفر طے ہوتا ہے۔اگر ریت میتسر ہو جائے تو ولایت 'او تادیت 'ابدالیت 'قطبیت 'غوشیت وغیرہ سب اس پر قربان ہیں۔

ایک غلط فہمی عام ہے کہ یہ تصوف کے مسائل ہیں۔ دراصل یہ تصوف کے نہیں بلکہ شریعت کے مسائل ہیں۔

ی کی اصلی شاہر اہ شریعت ہے۔ تصوف کے سارے سلسلے چھوٹی چھوٹی چھوٹی گیڈنڈیاں ہیں جواپنے اپنے طریق سے انجام
شریعت کی شاہر اہ سے جاکر مل جاتی ہیں۔ ان گیڈنڈیوں کی اپنی کوئی الگ منزل مقصود نہیں۔ ان سب کی مشتر کہ
واحد منزل مقصود شاہر اہ شریعت تک پہنچانا ہے۔ اس شاہر اہ پر مزید سفر کرنے سے وہ راہ سلوک طے ہوتی ہے
نکا مقصد نسبت باطنی' نسبت مع اللہ' معرفت الہی اور رضاء الہی کا حصول ہے۔

پچھ لوگ ہمت مردانہ رکھتے ہیں اور خود بخو دراہ شریعت پر گامزن ہو کر زندگی کاسفر بغیر کسی تکان میجان اور ہان کے پورا کر لیتے ہیں۔ اُن کی خوش شمتی قابل رشک ہے اور میں انہیں دلی عزت واحزام سے سلام کر تا ہوں۔
لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کے قدم شریعت کی راہ پر رواں ہونے سے ہیچگیاتے اور ڈگرگاتے ہیں۔ جس طرح میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کے بعد پڑھنے سے گھراتے اور کتراتے ہیں۔ اُن کے علاج کے لیے تعلیمی ماہرین نے ، کیے سکول میں داخل ہونے کے بعد پڑھنے سے گھراتے اور کتراتے ہیں۔ اُن کے علاج کے لیے تعلیمی ماہرین نے ۔ گارشن (Kindergarten) اور موسلیسوری (Montessori) سکول ایجاد کیے جن میں بچوں کو کھیل کوداور

کھلونوں وغیرہ سے بہلا کھسلا کر پڑھنے لکھنے سے مانوس کیا جاتا ہے۔ یہ صرف چھوٹی جماعتوں کے سکول ہوتے ہیں۔ان کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ بچوں کارجمان لکھنے پڑھنے کی طرف ماکل کر کے وہ انہیں معاشرے کے عام تعلیمی نظام میں شامل کر دیں۔ تصوف کے سلیلے بھی ایک طرح کے کنڈرگارش اور موظیبوری سکولوں کے مانند ہیں جو شریعت سے بھلکے ہوئے بندوں کو طرح کے اذکار اشغال اور مراقبات کے انوار و آثار و تجلیات و برکات سے چکا چوند کر کے انہیں شاہراہ شریعت پر خوشدلی سے گامزن ہونے کے قابل بنا دیتے ہیں۔اس کے علاوہ تصوف کا اور کوئی مقصود نہیں۔

ابتداء میں میرا اپناشار بھی ان تن آسانوں میں تھاجوشریت کے نظم وضبط کی بند شوں سے بُری طرح گھبراتے سے ۔ اُس زمانے میں اردوادب میں آزاد نظم کا اسلوب نیا نیاوار دہوا تھا۔ اپنی کو تاہ اندیشی اور حماقت سے بچھ عرضہ تک میں اس خام خیالی میں مبتلار ہا کہ جس طرح قافیہ اور ردیف کے بغیر جچھوٹے بڑے مصرعوں میں بحر 'وزن اور عروض کی ظاہری ناہمواریوں کے باوجو دا یک نظم شاعری کے فن میں شامل سمجھی جاتی ہے 'اسی طرح فقط نماز اور روزہ نباہ کر اور شریعت کی باقی تمام بندشوں سے آزادی اختیار کر کے ججھے ایک اچھامسلمان تسلیم کیے جانے کا حق بھی حاصل ہے۔ خدا کا شکر کے کہ ان دنوں ابھی نشری نظم کاچر جاشروع نہ ہوا تھاور نہ شاید میں نماز اور روزہ کی شرط بھی ازادیتا۔

لیکن ایک بار پھر میری خوش قسمتی آٹر ہے آئی۔ اتفاق سے حضرت شہا الدین سہروردی کی تصنیف "عوار ف المعار ف" کہیں سے میر ہے ہاتھ آگئ۔ ہے حدد قبل کتاب تھی۔ میں نے اسے کئی بار پڑھا کین کچھ بیٹے نہ پڑا کین النا ضرور ہوا کہ میری سوچ کے ظلمت کدے میں ایک نیاروش دان کھل کیا۔ اس کے بعد میں نے حضرت خوث الا عظم سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی تک در جنوں ایسی کتابیں کھنگال ڈالیس جوان بزرگان شریعت و طریقت کی الا عظم سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی تک در جنوں ایسی کتابیں کھنگال ڈالیس جوان بزرگان شریعت و طریقت کی اپنی تصانیف تھیں یاد وسروں نے اُن کے حالات یا ملفو ظات یا تعلیمات قلمبند کر رکھے تھے۔ اس علمی ذخیرہ نے جھو طریقت کے چاروں بڑے سلسلوں اور ان کے علاوہ کئی چھوٹے چھوٹے چھوٹے ضمنی سلسلوں کے بارے میں کائی آگائی کی شری ساتھ ہی ایک البحق بھی میرے دل میں پیدا ہوگئی۔ یہ البحق تلاشِ مرشد یا تلاشِ شخ کے بارے میں ایک بات مشترک تھی۔ وہ یہ کہ اس راستے پر قدم اٹھانے سے پہلے کی مرشد کو اینار بنما بنا الازمی ہے۔

مجھے یقین تھا کہ میرے آس پاس اور اردگرد بہت ہے ایے بزرگانِ دین اور پیر طریقت موجود ہوں گے جنہیں میرا مرشد بننے کاحق حاصل تھا'لیکن مرید کے طور پر اپنے شخ کے سامنے بلا سوال جواب مکمل ذہنی اطاعت قبول کرنے کی جو شرط لازم تھی' اُسے نباہنا میرے بس کاروگ نہ تھا'اس لیے میں نے تلاش شخ کے لیے کوئی خاص کوشش نہ کی بلکہ اپنی نگاہ سلسلہ اور سیہ پر رکھی جس کے بارے میں بہت سے بزرگان سلف کی تقنیفات میں چھوٹے چھوٹے اشارے ملتے تھے'لیکن یہ کہیں درج نہ تھا کہ اس سلسلہ میں قدم رکھنے کے لیے کو نساور وازہ کھنگھنایا جاتا ہے اور نہ یہ معلوم تھا کہ اس میں داخل ہونے کے کیا کیا تو اعد و ضوابط اور آداب ہیں'لیکن ایک بار پھریو نہی بیٹھے بٹھائے محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفود موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خوش قشمتی کی لاٹری میرے نام نکل آئی۔

ایک بار میں کی دوردراز علاقے میں گیا ہواتھا۔ وہاں پرایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوسیدہ می مجرتھی۔ میں جعد کی نماز پڑھنے اُس مسجد میں گیا توایک نیم خواندہ سے مولوی صاحب اردو میں بے حد طویل خطبہ دررہے تھے۔ اُن کا خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے اٹا اٹ بھرا ہوا تھا۔ کسی کہانی پر ہننے کو جی چاہتا تھا کسی پر چیرت ہوتی تھی 'لیکن انہوں نے ایک داستان کچھ ایسے انداز سے سنائی کہ تھوڑی می رفت طاری کر کے وہ سیدھی میرے دل میں اُتر گئی۔ یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کی باہمی محبت واحزام کا تھا۔ باپ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ و آلہ وسلم بتھ اور بیٹی حضرت بی فی فاظمہ رضی اللہ تعالیے عنہا تھیں۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضور رسول علیہ و آلہ وسلم بتھے اور بیٹی حضرت بی کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تھے تو بڑے بڑے برائے برگزیدہ صحابہ کرام گائی فاظمہ کی فد مت میں او مائی منت کرتے تھے کہ وہ اُن کی درخواست حضور کی خدمت میں لے جائیں اور اُسے منظور کروا لائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیے و آلہ وسلم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار اور احترام تھا کہ اکثر او قات جب بی بی فاظمہ الیک کوئی درخواست یا فرمائش لے کر حاضر خدمت ہوتی تھیں تو حضور خوش دلی سے اسے منظور فرش دلی ہے اسے بی بی فاظمہ الیک کوئی درخواست یا فرمائش لے کر حاضر خدمت ہوتی تھیں تو حضور خوش دلی سے اسے منظور فرش دلیا ہے تھے۔ اس کہانی کو قبول کرنے کے لیے میرا دل نے اختیار آمادہ ہو گیا۔

جمعہ کی نماز کے بعد میں اُسی بوسیدہ می مسجد میں بیٹے کرنوا فل پڑھتارہا۔ پچھ نفل میں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاکی روح مبارک کو ایصال ثواب کی نیت سے پڑھے۔ پھر میں نے پوری کیسوئی سے گڑگڑا کریہ دعا گئی۔"یاللہ میں نہیں جانتا کہ یہ داستان صحح ہے یاغلط'لیس میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرے آخری رسول کے دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ موجزن ہوگا'اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے ارخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاکی روح طیبہ کواجازت مرحمت فرما کیں کہ وہ میری کے درخواست اپنے والد گرامی صلے اللہ علیہ و آلہ وسلم سے حضور میں پیش کر کے منظور کروالیں۔ درخواست یہ ہے کے درخواست ہے والد گرامی صلے اللہ علیہ و آلہ وسلم سے حضور میں پیش کر کے منظور کروالیں۔ درخواست یہ ہے کے درخواست ہے ہے واللہ کی اجازت سے جھے اس سلسلہ سے استفادہ کرنے کی ترکیب اور تو فیق عطآ فرمائی فسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے تو اللہ کی اجازت سے جھے اس سلسلہ سے استفادہ کرنے کی ترکیب اور تو فیق عطآ فرمائی

اس بات کا میں نے اپنے گھر میں یا باہر کسی سے ذکر تک ند کیا۔ چھ سات ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعہ کو مجمول مال گیا۔ پھر اچانک سات سمندر پارکی میری ایک جرمن بھائی کا ایک عجیب خط موصول ہوا۔وہ مشرف بد اسلام ہو بھی تھیں اور نہایت اعلیٰ درجہ کی پابندِ صوم وصلوٰۃ خاتون تھیں۔انہوں نے لکھاتھا:

The other night I had the good fortune to see "Fatimah" daughter of the Holy Prophet (Peace be upon him) in my dream. She talked to me most graciously and said, "Tell your brother-in-law Qudrat Ullah Shahab, that I have submitted his request to my exalted Father who has very kindly accepted it".

(اگلی رات میں نے خوش قسمی سے فاطمہ بنت رسول الله صلی الله علیه وآلہ وکلم کوخواب میں دیکھا۔ انہوں نے میرے ساتھ نہایت تواضع اور شفقت سے باتیں کیں اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت الله شہاب کو بتادو کہ میں نے اُس کی درخواست اپنے برگزیدہ والدگرائ کی خدمت میں پیش کردی تھی۔ انہوں نے از راہِ نوازش اسے منظور فرمالیا ہے۔''

یہ خط پڑھتے ہی میرے ہوش وحواس پر خوثی اور جیرت کی دیوائلی سی طاری ہوگئ۔ ججھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر' نہیں پڑرہے بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں۔ یہ تصور کہ اس بر گزیدہ محفل میں ان باپ بیٹی کے در میان میرا ذکر ہوا' میرے رو کمیں رو کیں پرایک تیز و تندنشے کی طرح چھا جاتا تھا۔ کیساعظیم باپ اور کیسی عظیم بیٹی ادو تین دن میں اپ کمرے میں بند ہو کر دیوانوں کی طرح اس مصرعہ کی محتم صورت بناجی خار ہا۔

## ع جھے ہے بہتر ذکر میراہے کہ اُس محفل میں ہے!

اس کے بعد پھھ عرصہ تک جمھے خواب میں طرح طرح کی بزرگ صورت ہتیاں نظر آتی رہیں 'جن کونہ تو ہیں پہچانا تھا'نہ اُن کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں اور نہ ان کے ساتھ میرا دل ہی بھیگتا تھا۔ پھر ایک خواب میں جمھے ایک نہایت د لنواز اور صاحب جمال بزرگ نظر آئے جواحرام پہنے ایک عجیب سرور اور مستی کے عالم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میرا دل بے اختیار اُن کے قدموں میں بچھ گیا۔وہ بھی مسکراتے ہوئے میری جانب آئے اور مطاف کر رہے تھے۔ میرا دل بے اختیار اُن کے قدموں میں بچھ گیا۔وہ بھی مسکراتے ہوئے میری جانب آئے اور مطاف سے باہر حطیم کی جانب ایک جگہ جھے اپنے پاس بھالیا اور بولے "میرا نام قطب الدین بختیار کا کی ہے۔ تم اس در بار گہر بار سے تمہیں منظوری حاصل ہوئی ہے' اُس کے سامنے ہم سب کا سرتنگیم خم سے۔"

قطبُ الدّین بختیارؒ کا کی صاحب نے ایک پیالہ ہمارے در میان رکھا' جس میں کھانے یا پینے کی کوئی چیز پڑی تھی۔انہوں نےاچانک فرمایا۔"تم بیز زندگی چاہتے ہویاوہ زندگی؟"

خواب میں بھی میرے دل کا چورا گزائی لے کر بیدار ہو گیااور اُس نے جھے گر اہ کیا کہ عالبًا اس سوال میں فوری طور پر موت قبول کرنے کی دعوت ہے بینی دنیاوی زندگی چاہتے ہویا آخرت کی زندگی۔ جھے ابھی زندہ رہنے کا لالج تھا۔ اس لیے میں اپنے دل کے چور کی بیدا کی ہوئی بد گمانی کا شکار ہو گیا۔"حضرت کچھ یہ زندگی چاہتا ہوں' کچھ وہ۔"

میرایہ کہنا تھاکہ میرے بائیں پہلو کی جانب ہے ایک کالے رنگ کا کتاسا جھیٹا ہوا آیااور آتے ہی سامنے پڑے ہوئے پیالے میں منہ ڈال دیا۔

قطب صاحب مسکرائے اور بولے ''افسوس سے مفت کی نعمت تمہارے مقدّر میں نہیں۔ تمہارانفس تم پر بُری طرح غالب ہے 'اس لیے مجاہدہ کرنا ہوگا۔''

اس کے بعد کی ماہ تک نہ کوئی خواب آیا اور نہ کسی قتم کا واقعہ ہی رو نما ہوا۔ یہ تمام عرصہ میرے لیے ایک طرح محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ے عالم نزع کا سازمانہ تھا۔ول اور دماغ میں احساسِ محروی کے پر نالے بہنے لگے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں سب کچھ حاصل کر کے اچاکہ سب کچھ کھو بیٹھا ہوں۔باربار خود کشی کرنے کا خیال آتا تھا۔ ایک بارمیں نے ڈوب کر خود کشی کا منصوبہ بھی بنالیا۔ نہر میں چھلانگ لگانے کے لیے ٹیل کی منڈ بر پر جا بیٹھا۔ غالبًا جذبہ جھوٹا تھا اس لیے بیٹھے کا بیٹھا،ی رہ گیا اور چند کھٹے بعد زندہ سلامت گھرواپس آگیا۔

اس عالم یاس و اضطراب میں تین سواتین ماہ گزر گئے جو میرے باطنی وجود پرتین صدیوں کی طرح بھاری گزرے۔اس کے بعدا چاک وجون کا مبارک دن طلوع ہوا۔ یہ دن میری زندگی کے دویا تین اہم ترین ایآم میں سے کے۔اس دوز مجھے اچانک "نائٹی"(Ninety) کا پہلا خط موضول ہوا۔ میں اُسے فقط ای کو ڈنام سے جانتا ہوں۔ میں نے اسے بھی نہیں دیکھا اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ کون ہے؟ کیا ہے؟ اور کہاں ہے؟ ہماری خط و کتابت بذریعہ ڈاک فقط ایک بار ہوئی ہے۔ صرف اُس کا پہلا خط بذریعہ ڈاک آیا تھا۔ لفافے پر ڈاک فانے کی جو مُہر گئی ہوئی تھی 'وہ یوں تھی۔" مار سے بارہ بچے یہ خط کوں تھی۔" مار سے بارہ بچے یہ خط کی ساڑھے بارہ بچے یہ خط زادر کر گیا تھا۔شرکے پوشل نظام میں ایسا ممکن ہی نہ تھا کہ صبح ساڑھے نو بچے کا پوسٹ کیا ہوا خط ای روز دو پہرکے مرازھے بارہ بچے مل بھی جائے۔

تیرہ صفحات پر شمتل اس خطیں میرے ظاہر اور باطن کی الی الی باریک ترین خامیوں 'کو تاہیوں' خرابیوں اور کمزور یوں کو انہوں خرابیوں اور کمزور یوں کو اس قدر تفصیل اور وضاحت سے بیان کیا گیا تھا' جن میں سے بعض کا علم مجھے اور صرف میرے خدا کے علاوہ اور کسی کو خہ تھا اور بعض کا مجھے خود بھی پوراعلم نہ تھا۔ یہ خطاس طرز کی فصیح وبلیغ اور وقیق انگریزی زبان میں کھا ہوا تھا کہ اسے سمجھنے کے لیے مجھے باربار ڈکشنری کا سہار الینا پڑتا تھا۔ نصف خط اس تجزیے پر مشمل تھا اور باتی کا نصف احکام' ہدایات اور مستقبل کے لا تحد عمل سے پر تھا۔ آخر میں کھنے والے کے نام کی جگہ فقط یہ درج تھا۔ ۸۔ انصف احکام' ہدایات اور مستقبل کے لا تحد عمل سے پر تھا۔ آخر میں کھنے والے کے نام کی جگہ فقط یہ درج تھا۔ ۸۔ سالہ جوان فقیر۔''

اس خطیس ایک تھم ہے تھا کہ چند سوالات جواس میں اٹھائے گئے تھے 'ان کا کھمل جواب اگریزی میں لکھ کراُ سے
اپی کتابوں والی المماری کے کسی خانے میں رکھ دوں۔ میں نے فوراً لتمیل تھم کر دی۔ چند لمحوں کے بعد المماری کے
پٹ کھولے تو میرا ککھا ہوا خط وہاں سے غائب تھا۔ اس خط کا جو جواب آیا۔ وہ ای شب میرے تکھے کے پنج پڑا ہوا
ملا۔ جواب کے آخر میں ''ایک نوے سالہ جوان فقیر "کی جگہ فقط ایک لفظ (Ninety) (نوّے) درج تھا۔ اس چرت
ماک واقعہ سے میرے تن بدن پر شدید ہیہت اور گھبراہٹ طاری ہوگئی۔ کچھ عرصہ مجھ پر پنم بے ہوشی کا ساعالم طاری
دہا۔ میری بے بی اور بے کسی پر ترس کھا کر ''نا کھی "نے آئندہ سے میرے چھوٹے بھائی حبیب اللہ شہاب کو بھی
میرا رفیق کاربنا دیا۔ حبیب کی دفاقت میرے لیے سونے پر سہا کہ ٹابت ہوئی۔

اس کے بعد کم وبیش بچیس برس تک ہمارے در میان اس عجیب وغریب خطو کتابت کاسلسلہ قریبًا قریبًار وزانہ جاری رہا۔ بعض او قات ہمارے در میان خطوط کی آمدور فت دن اور رات کے دوران دودو' تین تین یا چار چار بار تک پہنچ جاتی تھی۔ حبیب ہمارا پوسٹ آفس تھا۔ ہمارالیٹر بکس بھی الماری ہوتی تھی 'کبھی اپنی جیب۔ کبھی کوئی کتاب یاکا پی 'یا بھی یو نہی سرِ راہ چلتے چلتے"ناکمٹی" کے تحریر کر دہ خطوط ہوا کے دوش پر سوار پھول کی پٹیوں کی طرح سریر آگئتے تھے۔

تحکم تھا کہ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہر تحریر کو جلداز جلد تلف کر دیاجائے۔البتہ اتن اجازت ضرور تھی کہ اس کے احکام اور اُس کی ہدایات کو اپنے طور پر اپنے الفاظ میں اس طور پر بے شک محفوظ کر لوں کہ اگریہ کا غذات کی اور کے ہاتھ لگ جائیں تو یہ سب باتیں محض پر اگندہ خیالی اور بے معنی رطب ہوں یا بس نظر آئیں۔فقط ایک بار چھوڑ کر میں اس تھم کو بھی پوری پابندی سے بجالا تارہا۔

ایک دوز میرے دل میں لالج آیا کہ میں اپنے گمنام اور نادیدہ خضر راہ کا کم از کم ایک دستخط Ninety اس کے خطرے بھاڑ کر نشانی اور برکت کے طور پر اپنے پاس محفوظ کر لوں۔ یہ خیال آنا تھا کہ سزا کا تازیانہ فوراً نازل ہو گیا۔ رات کا وقت تھا بجل کے بلب کے ارد گرد چند پروانے منڈلا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر ایک کا غذ منڈلانے لگا اور آستہ آستہ بل کھا تا ہوا نیجے میری گود میں آگرا۔ اُس میں تحریر تھا کہ تھم عدولی کا یہ منصوبہ فوری سزا کا مستحق ہے۔ سزایہ تجویز ہوئی کہ بتیاں چند کھوں کے بعد اپنے آپ گل ہوجا ئیں گی اور میرے دونوں ہاتھ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاتھ اور دونوں پاتھ اور میرے دونوں ہاتھ اور میرے دونوں ہاتھ اور کے باندھ کر سکھ جا کیں گرائیوں سے معافی ما گی اور غالب کا یہ شعر انگریزی ترجمہ کے ساتھ لکھ کر الماری میں رکھ دیا۔

حد چاہیے سزا میں عقوبت کے داسطے آخر گنبگار ہوں کافر نہیں ہوں میں

دیکھتے ہی دیکھتے بیلی کے بلب کی جانب سے نائمٹی کا جواب لہراتا ہوا میرے ہاتھ میں آیا جس میں تحریر تھا۔" ہاہا،"بس دوزندہ سانپوں کے تصور سے ڈرگئے 'بزدل ہو۔ چلو معاف کیا 'لیکن یہ بات ہرگز نہ بھولو کہ قبر میں دیر حشرات الارض کے علاوہ زندہ سانپ بھی موجود ہوں گے۔ وہاں پرنہ تو توبہ کرنے کا وقت ہو گااورنہ توبہ ہی قبول ہوگی۔ او غافل بندے! مجھے کیا معلوم کہ دن رات تمہارے بدن اور باطن کے ساتھ کتنے خوفناک اثرہ بانیں نکال کر لیٹے رہتے ہیں اور وقت آنے پر زیرِزمین کتنے اثرہ ہے جائی سے تمہار انظار کر رہ ہیں۔ کاش کہ تم لوگ جانے۔ نائمٹی۔"

ایک روز میں نے اپنے رہنماہے دریافت کیا۔" آپ کون ہیں۔ کہاں ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اور روحانیت کے کس مقام پر فائز ہیں؟"

جواب المد" پہلے تین سوال فضول میں۔اُن کاجواب متہیں کبھی نہیں ملے گا۔ باقی رہی روحانیت کے مقام کی بات۔اس طویل رائے پر کہیں کہیں کماٹیاں اور کہیں کہیں سنگ میل آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ منزل یامقام کا معتمد دلانل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کی کوعلم نہیں۔اس سڑک پر سب راہی ہیں۔کوئی آگے 'کوئی پیچے۔ منزل صرف ایک بشر کو ملی ہے جس کے بعد اور کوئی مقام نہیں۔اس سڑک پر سب راہی ہیں۔ کوئی آگے 'کوئی مقام نہیں۔ اُس بشر کانام محد ہے۔ تم اس کانام رشتے تو بہت ہولیکن کیا بھی اُس کے نقشِ قدم پر چلنے کی اوشش کی ہے ؟اگر ایسا کرتے تو آج ایک بچی دیوار پر گوبر کے اُپلے کی مانند چسپاں نہ ہوتے جس پر کھیاں تک جنبھنانا پُوڑد تی ہیں۔"

یکی میراسلسکہ اویسیہ تھاجس کی رہنمائی میں اس گنہگار نے راو سلوک پر چند قدم ڈگرگانے کی سعادت حاصل لیا۔ ڈگرگانے کالفظ میں نے جان بوجھ کر استعال کیاہے کیونکہ جہاں کہیں کسی باطنی نعت کا پیالہ نزدیک آتا تھا میر نے نس کا کالا چور فور آؤم ہلاتا ہوا جھپٹ کر اُس میں منہ ڈال دیتا تھا۔ اس کوشش ناتمام کو بھی میں اپنی زندگی کا ایک اثاثہ ن شار کرتا ہوں۔ اُس نے میرے بہت سے بل نکال دیئے اور چند جے در جے گزر کر زندگی کا رُخ کس مذر بدل گیا۔ البتہ یہ حسرت ضرور باقی ہے کہ میں اس عظیم نعمت کا حق بھی ادا نہیں کرپایا 'بلکہ بعض او قات تو کفر ان بست تک نوبت آتی رہی ہے۔

زندگی کے اس طرح کے باطنی تجربات اور مشاہدات کو بیان کرنے کی سکت مجھ میں نہیں۔البتہ مختفر طور پر
نکا تھوڑا ساذکر کر تا ہوں۔ یہ موضوع میرے لیے اجنبی ہے اس لیے اپنے بیان اور اظہار میں میں نے بزرگان
لف کی تصنیفات کمتوبات کمفوظات اور فرمودات کی زبان اور کلام سے بے دریخ استفادہ کیا ہے۔ تجربات اور
شاہدات میرے ہیں ان کا ظہار حتی الوسع اُن کے الفاظ میں ہے تاکہ سہوآ یا اپنی کم فہمی کی وجہ سے کوئی فاش غلطی
کر بیٹھوں۔

خاص طور پریہ بات بھے پر بالکل صاف اور واضح ہوگئ کہ سلوک یا تصوف میں کمی قتم کا کوئی رازیا اسرار پوشیدہ میں۔اذکار اشغال اور مراقبات وغیرہ کوئی ڈھئی چھپی باتیں نہیں بلکہ عام طور پر جانے بہچانے معمولات ہیں 'جو ہر لملے میں اپنے اپنے طریق پر اظہر من الشمس ہیں۔البتہ اذکار اشغال اور مراقبات کے دوران سالک پر جو کیفیات اور شاہدات اپنی اپنی استعداد کے مطابق وارد ہوتے ہیں' اُن کاذکر کرنا بے معنی اور فضول ہے' اُس لیے ان کاذکر عام شاہدات اپنی اپنی استعداد کے مطابق وارد ہوتے ہیں' اُن کاذکر کرنا بے معنی اور فضول ہے' اُس لیے ان کاذکر عام ملک ہونے قرار دیاجاتا ہے۔ اس کی مثال شادی کی ہے۔ شادی کوئی خفیہ راز نہیں۔ میاں بیوی کے رشتہ از دواج میں ملک ہونے کے مقاصد' عوامل اور عواقب سب پر روز روش کی طرح عیاں ہوتے ہیں' لیکن جلہ عروی کی تفصیلی ویشیداد کوئی بیان نہیں کر تااور نہ زندگی مجر زن و شوہر کے خلوت خانوں کی داستا نیں ہی برسرِ عام سائی جاتی ہیں۔
مشریعت کی طرف اگل کرنے کے لیے طریقت کا کنڈرگار ٹن سکول لذت و سرور کے علاوہ بعض انتہائی نوشگوار رئی لطف انکشافات سے مالامال ہوتا ہے۔ ساگوں کی ایک بری تعداد اس لذت و سرور کی مستی میں محوجو کر سبیل میں ہو رہتی ہے اور اپنی منزل کھوٹی کر ایجو رہتی ہے اور اپنی اسلی مقصد لیعنی شریعت کی جانب قدم ہر حالے جود کا شکار ہو کر اپنی منزل کھوٹی کر اُس سے اور اپنی اس طریقت کی آئر میں شریعت کی جانب قدم ہر حال کی بجائے جود کا شکار ہو کر اپنی منزل کھوٹی کر شتی ہیں۔ کہیں مصنوعی دکا نیں سجا کر تصوف کی ہلیک مار کیٹ میں۔ کہیں طریقت کی آئر میں شریعت کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ اُن کی پیری فقیری جعلمازی کا گورکھ

د هندا ہوتی ہے اور اُن کاسار اکار وبار مداریوں اور بازیگروں کی طرح شعبدہ بازی کا کرتب بن جاتا ہے۔

جولوگ اس راہ میں ان ٹرکشش اور ٹرفریب گڑھوں میں منہ کے بل گرنے سے پچ جا ئیں 'اُن کاانعام بھی ہوتا ہے کہ چلتے انجام کاران کے قدم شریعت کی شاہراہ پر گامزن ہو جاتے ہیں۔سلوک اور نصوف کا اس کے علاوہ اور کوئی مقصد ہے نہ منہوم۔

راہِ سلوک میں ذکر کا درجہ سرفہرست ہے۔ حقیقت ذکر ایسی چیز کویاد رکھنا ہے جو ظاہری اور باطنی گناہوں کو روک دے اور اطاعات پر ہمت کو چست کر دے۔ اگر کسی کو جنت اور دوزخ کی یاد گناہوں سے رو کے۔ اس کے لیے یہی ذکر اللہ ہے۔ یہی ذکر اللہ ہے۔ کہی ذکر اللہ ہے۔ کہی ذکر اللہ ہے۔ جس کسی کو اللہ اللہ اللہ اللہ کا ورد کر تاگناہوں سے رو کے 'اُس کے واسطے یہی ذکر اللہ ہے۔ جس کو اشغال یا مراقبات معاصی ہے روکیس اور اطاعات پر اکسائیں اس کے واسطے یہی ذکر اللہ حقیقی نہ ہو سب چھے تو دن رات کرتا رہے 'لیکن نہ تو گناہوں سے باز رہے اور نہ ہی اطاعات اختیار کرے توبہ ذکر اللہ حقیقی نہ ہو گا بلکہ محض ذکر کی صورت ہوگی۔

ذکر کی کوئی حد نہیں۔ نماز'روزہ'زکوۃ'ج سب کی حدہے'لیکن ذکر لامحدودہے۔اللہ کے ذکر میں ایک عجیب توانائی'لطیف نشاط اور عمیق سکون ہے۔عام طور پر ذکر کی چار قشمیں ہیں جنہیں آسانی سے آزمایا جاسکتا ہے۔الال نامُوتی جیسے لا اللهٔ روسرے ملکوتی جیسے آلا اللهُ تیسرے جبروتی اَللهُ'چوشے لا ہوتی جیسے شوھو۔زبان کے ذکر کو بات ناسوتی دل کے ذکر کو ملکوتی'روح کے ذکر کو جبروتی اور سارے وجود کے اجتماعی ذکر کولا ہوتی کہتے ہیں۔

ذکر کی ان چار قسموں میں بھی ایک ایک فتم کے کئی کئی طریقے ہیں۔ جن طریقوں کی تھوڑی بہت مثل مجھے نصیب ہوئی۔ اُن میں سے چندایک کے نام یہ ہیں۔

اسم ذات بین اللهٔ اللهٔ کا ذکریک ضربی وضربی سه ضربی اور چهار ضربی ۔اگراس ذکر کو ہر ضرب میں اس تصور کے ساتھ کیا جا سے کہ جد هر منه پھیرو اُدهر ہی خداہ تواستغراق اور محویت کی کیفیت پیدا ہو کر ہر شے ہے ذکر کی آواز سنائی دینے لگتی ہے اور قرآنِ مجید کے اس فرمان کی کامل تصدیق ہوجاتی ہے کہ دنیا میں کوئی چیزا کی نہیں جو خدا کی حمد کی تبیع نہ کرتی ہو۔ حضرت داؤد علیہ السّلام کا یہ مجزہ تھا کہ جب وہ خود ذکر کرتے تھے تو پہاڑا ور طیور بھی اُن کا ساتھ دیتے تھے۔

اسم ذات کاد وسر افر کرپای انفاس ہے۔ سانس باہر کرتے وقت لفظ اللّٰد کو سانس میں لائے اور سانس کو لیتے وقت نفظ اللّٰد کو سانس میں لائے اور سانس کو لیتے وقت نُصو کو اندر لائے اور تصور کرے کہ ظاہر و باطن میں ہر جگہ اللّٰہ بی کا ظہور ہے۔ اس فرح پای انفاس سے بہرہ ور ہو کر قلب غیر اللّٰہ ہے کثرت کرے کہ سانس ہمہ وقت ذکر کی عادی ہو جائے۔ اس طرح پای انفاس سے بہرہ ور ہو کر قلب غیر اللّٰہ ہے صاف اور دیگر کدور توں سے پاک ہو کر انوار الہتے کا محور بن جاتا ہے۔

تفی واثبات (لا الله الله) کوپاس انفاس میں رجانا ایک خوشگوار عمل ہے۔ سانس لیتے وقت صرف سانس سے الا الله کے اور سانس باہر آتے وقت لا الله کے۔ منہ بالکل بندر کے اور زبان کواد فی حکمت بھی نددے اور اس محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لدرپابندی اور استقلال سے کام لے کہ سانس خود بخود بلا ارادہ ذکر کرنے لگے۔

ای طرح جیس نقی وا بیات اور ذکراسم ذات کے بھی کی طریقے ہیں۔ان اذکار کے ساتھ کی طرح کے اشغال بھی وابستہ ہیں۔ مثلا شغل مسلطانا نصیراً شغل سلطانا محموداً شغل ساطان الاذکار ، شغل سردی وغیرو۔ ہر ذکراور شغال میں لطف وا نبساط کا اپنا اپنارنگ ہے ، لیکن شغل سردی نے خاص طور پر جھے اپنے نشاط کی گرفت میں دبوج لیداگر خدا کی مدوشال حال نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ میں اس شغل کی سرستی و بے خودی میں منہک ہو کر ساری زندگی ای میں ضائع کر دیتا۔ اس شغل کی خصوصیت یہ تھی کہ شروع میں دماغ پر پہاڑی جمرنے کی طرح پائی گرنے کی آواز آن میں ضائع کر دیتا۔ اس شغل کی خصوصیت یہ تھی کہ شروع میں دماغ پر پہاڑی جمرنے کی طرح پائی گرنے کی آواز آنے۔ پھر رفتہ رفتہ اُس نے سمندر کی لہروں کے ایک بلند آ ہنگ اور مستانہ ساز سے کاروپ دھار لیا۔ بجلی کی لہر کی طرح اس ساز سے کی آواز تمام بدن میں سرایت کر کے گذید کی طرح گو نیخے گئی جے اصطلاح صوفیہ میں صوب صن و مس کہتے ہیں۔ اس آواز سے بھی الہام کی شعافیں پھوٹے لگئی ہیں۔ بھی اس میں مجیب وغریب عارفانہ علوم در موز مکتنف ہوتے ہیں۔ بھی بجلی بی کن کر کے گرج اور کو ند ظاہر ہوتی ہے جس سے جسم کا بھنے لگئا ہے اور بے خودی اور کو ند ظاہر ہوتی ہے جس سے جسم کا بھنے لگئا ہے اور بے خودی اور کو ند ظاہر ہوتی ہے جس سے جسم کا بھنے لگئا ہے اور بے خودی اور کو ند ظاہر ہوتی ہوتی کی سال برایک د نظریب اور خوشمار کاوٹ کے بیان کہ کانوں کے کیش سے جس سے جس کے کیش کے این کہ کانوں کے کیش ہو میں اپنادل بھی بُری میں مور کے اور گوتے ہوں۔ بھنگ گیا۔ ان کیفیات پر میرا اپنادل بھی بُری میں عربی کو گرد مجھے اس جنوال سے نکال باہر کیا۔

ذکر اور شخل کے بعد مراقبہ کی باری آتی ہے۔ مراقبہ کی اصطلاح رقیب کے لفظ سے نکلی ہے جے تکہبان اور کافظ کتے ہیں۔ مراقبہ بھی ول کو غیر اللہ کی یاد سے محفوظ رکھنے کاذر بعہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس آ ہت یا کلمہ کا مراقبہ منظور ہو' اُس کو بار بار زبان سے وہرائے اور ول کو دوسرے تمام خیالات سے خالی کرکے اس کے معانی میں اس قدر منہک ہو جائے کہ و نیا و مافیہا سے بھی حتی الوسع بے خبر ہو جائے بلکہ یہاں تک کہ اپنا بھی خیال ول سے نکل جائے۔ زمین و آسان در ہم برہم ہو کر غائب ہو جائیں اور صرف خداکی ذات کو موجود اور باتی تصور کرے۔ جن آیات کا مراقبہ کرنے کی میں نے کسی قدر کوشش کی ہے۔ وہ یہ ہیں۔

| مراقبه نور   |     | (1ُ) اَللَٰهُ نُورُ السَّماٰوتِ وَالْاَرْضِ |
|--------------|-----|---------------------------------------------|
|              |     | (الله زين اور آسان كانورب_)                 |
| مراقبه رويت  |     | (2) ٱلمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرْى     |
|              |     | (کیادہ نہیں جانتاہے کہ خداد کھاہے۔)         |
| مراقبه معينت | • 1 | (3) وَهُوَ مَعَكُمْ ٱيْنَمَا كُنْتُمُ       |
|              |     | (جہاں کہیں تم ہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔)       |

| _ مراقبهُ اقربیت                                | يده                                          | فَنُ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْ        | (4) وَنَهُ  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
|                                                 |                                              | ہم انسان کے اس قدر قریب ہی                         |             |
| _ مراقبه قدرت                                   |                                              | وَ بِكُلِّ شَيْيُ مُجِيْطٌ                         |             |
|                                                 | . (                                          | ا ہر چیز کواعاطہ کیے ہوئے ہے۔                      |             |
| _ مراقبهٔ قدرت                                  | <u>.                                    </u> | رَ عَلَى كُلِّ شَيني قَدِيْرٌ                      |             |
|                                                 |                                              | اہر چیز پر قادرہے۔)                                |             |
| _ مراقبهُ رفاقت وحمايت                          | ـــٰـراً                                     | هَىٰ بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِ     |             |
| •                                               |                                              | الله تعالى كافى رفيق ہے أور الله تا                |             |
| _ مراقبه غنا                                    | <u>.</u>                                     | بُكَ الغَنِيُّ ذُوالرَّحْمَةِ                      |             |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •         | ت والاہے۔"                                   | ِ آپ کار ب بالکل غنی ہے' رحمه                      |             |
| گف <i>ض غنی ہیں اور شاید بند</i> وں کی مصلحت کی |                                              |                                                    |             |
|                                                 |                                              | هُ-يهاں پر ذُو الرَّحْمَة ک                        |             |
| مراقبه علمیت                                    | <del></del>                                  | عَ رَبُّنا كُلُّ شَيئٍ عِلْمًا ﴿                   |             |
|                                                 | گھرے ہوئے ہے۔)                               | ِ اِپر ور د گار ہر چیز گواپے عِلم میں <del>ّ</del> |             |
| مراقبهٔ علیت                                    | • · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | كفي بِاللَّهِ عَلِيمًا                             |             |
|                                                 | •                                            | الله تعالى كافى جائے والاہے۔)                      |             |
| مراقبهٔ توکل                                    |                                              | كَفْي بِاللَّهِ وَكِيْلاً ٥                        |             |
|                                                 |                                              | الله تعالَىٰ كافى كارسازے_)                        |             |
| ألِانْوَام ٥ مراقبه فنا                         | وَجُهُ رَبُّكَ ذُوالْجَلْلِ وَ               | لُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ عَظِ وَيُبْقَى             |             |
|                                                 |                                              | میں جو کو ئی ہے وہ ضرور فنا ہو گاا                 |             |
| لرجسی کے غلبہ کی وجہ سے نفس لوامہ کے            |                                              | • .                                                |             |
| ویاہے۔دوسرے درجہ میں ذکر فکری کے                | ہیں جن کاشرع نے تھم                          | اوصاف حميده مين فنا هو جات                         | رے اخلاق ان |
| ہوجاتی ہیں۔ تیسرا درجہ ذکرِ قلبی کاغلبہ         |                                              |                                                    |             |
| مطلق کے اوصاف اور افعال میں فنا ہو کر           |                                              |                                                    |             |
| ، در جات میں جن کے بارے میں مجھے زیادہ          |                                              |                                                    |             |
|                                                 |                                              | **************************************             | مجھ نہیں۔   |
|                                                 |                                              | · · ·                                              |             |

ان مراقبول میں مراقبہ موت کارنگ سب سے الگ ہے۔ اس مراقبہ کی اصل یہ آیت ہے: محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کُلُ نفس ذَانِقَةُ الْمَوْتِ ﴿ (ہر جان کو موت کا مزاچکھناہے)۔اس مراقبہ میں پوری دُھن و ھیان اور لگن کے ساتھ اپنے سارے وجود کو مکمل طور پر موت کی آغوش میں اس طرح تصور کرناہے جو کیفیت کہ اصلی موت کے دفت و قوع پذیر ہوگی۔ شروع شروع میں مجھے اس تصور سے بے حدودشت ہوتی تھی اور موت کے خوف سے میر نے روئیں رُوئیں پر کپکی طاری ہو کر ڈر کے مارے کھکھی بندھ جاتی تھی 'لیکن میرے رہنما کی مشفقانہ ڈانٹ ڈیٹ نے جھے مسلسل اس مراقبے میں جوتے رکھا۔ پہلے تھوڑ اساخوف وہر اس کم ہوا۔ پھر کسی قدر سکون میں ثبات آیا۔ رفتہ رفتہ موت کے ساتھ محبت تو پیدانہ ہو سکی 'البتہ اُس کاخوف بڑی حد تک جاتارہا۔ بھی مجھوس ہو جاتی تھیں۔ یہ طُرفہ تماشاہے کہ موت کے خوف کی جگہ اگر اس کے ساتھ کسی قدر لگاؤاور تعلق بیدا ہو جاتا ہے۔

ایک دات میں اپ بستر پر لیٹا ہوا مراقبہ موت کی مشق کر دہاتھا۔اچانک جھے محسوس ہواکہ میراجم فوم کے گدے اور چارپائی کی طوس کٹڑی سے گزر کریٹے فرش کے ساتھ جالگا ہے۔ میں نے گھراکر اُٹھ کر دیکھا تو چارپائی پر میرا اپنا وجود بھی بستور لیٹا پڑاتھا۔ بعد میں معلوم ہو کہ چارپائی کے اوپر جسم عضری تھا اور پائگ کی تہہ سے گزر کر نیے جانے والا جسم مثالی یعنی (Astral Body) تھا۔ یہ بھی خطرے کی تھنٹی تھی کیونکہ اگر انسان اس مشق میں ضرورت سے زیادہ مہارت حاصل کرلے تو طرح طرح کی شعبدہ بازی اختیار کر کے دنیاداری کی دکان کھول سکٹا ہے۔ چنا نچہ جھے دھکا دے کر یہاں سے بھی نکال دیا گیا۔

موت کاخوف اگراعصاب پرطاری رہے توانسانی کردار میں بے حد کمزوری آجاتی ہے مثلاً ہندوستان میں شابی زمانہ کے آخری دور میں لال قلعہ دہلی کے ایک دروازہ کا نام خصری دروازہ رکھا گیا تھا جس سے جنازہ گزرتا تھا۔ گویا موت کے نام سے بھی وحشت تھی۔اسی طرح بعض شنرادوں نے قرآنِ تھیم کی جلدوں سے سورہ پلیین نکال کر معجدوں میں رکھوادی تھی کیونکہ سورہ کلیین کی تلاوت کا تعلق زندگی کے آخری لمحات کے ساتھ عام ہے۔مراقبۂ موت کی مشکل سے مصحکہ خیز خوف وہراس سے ضرور نجات دلادیتی ہے۔

ان کے علاوہ تو حبیرا فعالی' تو حبیر صفاتی اور تو حبیر ذاتی کے مراقبات بھی ہیں' جن کی تفصیل پیچیدہ ہے اور میری سمجھ سے باہر ہے۔ مراقبوں کا دور بھی بڑادل فریب اور ٹرکشش ہوتا ہے۔ اس میں بیار کی شفاء ارواح اور ملا نکھ کے کشف اکشور' حاجت بر آری' ماضی' حال اور کسی قدر مستقبل کے حالات سے باخبری وغیرہ کے ایسے ایسے رفات اور تجر بات سے شناسائی ہوتی ہے کہ بہت سے بدقسمت لوگ یہیں پر اپناڈ برہ بسا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جھے تھم دیا گیا کہ تم ان عجائبات پر صرف ایک سرسری سی نظر ڈال کر اپنی آنکھوں پر پٹی باند ھو اور جلد از جلد اس خطرناک گھائی سرسری می نظر ڈال کر اپنی آنکھوں پر پٹی باند ھو اور جلد از جلد اس خطرناک گھائی۔۔۔ سرگن جائ

خداخدا کر کے یہاں سے گزرا تو آ گے لطا نُف ستّہ کی منزل آگئے۔انسان کے جم میں انوار اور برکتوں والی چھ حکمہیں ہیں جنہیں لطا نُف کہا جاتا ہے۔اول کیلیفہ کلبی 'دوسرے لطیفہ کروحی ' تیسرے لطیفہ کنفس'چوتھے لطیفہ '

سّرى'يانچويں لطيفه ُ خفی' حصے لطيفه ُ اخفی۔

لطائف کو جاری کرنا بوی محض لیکن دکش مشق ہے۔سب سے پہلے ایک ایک لطیفہ کو باری باری اسم ذات (الله) كے ذكر ميں اس قدر محوكر ديا جائے كه چلتے پھرتے 'اٹھتے بيٹھتے ہر حالت ميں وہ ہمہ وقت اى ذكر ميں مشغول رہے اور لحمہ بھر کے لیے بھی اُس سے عافل نہ ہو۔جب چھ کے چھ لطائف بلا تکلف اس طرح جاری ہو جائیں تواسم ذات (اللہ) کے سامے میں اسم صفات کے ہزاروں رنگ اور ہزاروں عجائبات مشاہرہ کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔اسے سیر الاساء کہتے ہیں۔اللہ تعالی کی ایک ایک صفت اس قدر بے پایاں اور بیکراں ہے کہ اس کے ننانوے صفاتی ناموں کا اعاطر کرنا قطعی طور پر ناممکن ہے۔ سوائے شب معراج کے جو صرف خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھے میں آئی۔عام انسانوں کے لیے سیر الاساء کا حصہ اُن کے اپنے اپنے مقدراورا پی اپنی استعداد کے مطابق ملتا ہے۔ میراشار توعام انسانوں سے بھی نیچے ہے اس لیے میں نے اس نعت کا جلوہ صرف دور ہی دورسے دیکھاہے۔اس سے زیادہ کی تاب بھی تو نہیں۔

طريقت مين ذكر ، مثنل 'مراقبه 'لطا كف كاجارى مونااور سير الاساء وغيره سب محمودا عمال بين 'ليكن وه بذاتِ خود عبادت کے طور پر مقصود نہیں ہیں۔ کنڈر گارٹن سکولوں کی طرح وہ نے نے دلکش ول فریب اور د لنواز طریقوں ے طالبین کوشریعت کی جانب ماکل کرنے کا مقصد پورا کرتے ہیں 'جو تصوف پیہ مقصد پورا نہیں کرتا' وہ باطل ہے۔ خواہ اس کا عامل ہوا میں اڑتا پھرے بایانی پر چل کر بھی د کھادے۔ ہوا میں تو مکھی بھی اڑتی ہے اور یانی پر سزکا بھی تیرتا ے۔اس کے لیے براصوفی ہونے کی شرط لازم نہیں!

ذکر کے انوار ، شغل کی رنگینیاں 'مراقبے کی ہو قلمونیاں 'لطا نف کی ٹیجلھٹریاں اور سیر الاساء کے عجائبات و تجلیات سے گزر کر جب انسان شریعت کی سیدهی 'ساده اور خنگ راه پر گامزن ہوتاہے تو یہی اُس کی نیت کا پھل اور سب سے برا انعام ہے۔اس سیدھی 'سادہ اور خشک راہ پر ہزاروں تجلیات اور رنگینیاں قربان ہیں۔اس راہ پر قدم رکھنے کے بعدانسان گزرے ہوئے انوار و تجلیات و عجائبات کی طرف نگاہ اٹھاکر بھی نہیں دیکھتا جس طرح بی۔ اے یاایم۔اے پاس کرنے کے بعد کوئی طالب علم اپنی پر ائمری کلاس کی کتابوں کو دوبارہ ہاتھ تک نہیں لگا تا!

اسين بارے ميں مجھے افسوس ہے کہ ميں كنڈر گارٹن كى برائمرى كلاس سے تھوڑا بہت گزراتو سبى اور شريعت کی راہ پر بھی کسی قدر گامزن بھی ہوا'لیکن رفتار بڑی سئست رہی۔بار بار خیال آتا ہے کہ عمر طبعی کو پہنچ گیا ہوں'لین گوہرِ مقصود ہاتھ نہیں آیا۔ حضرت قطب الدین بختیار کا کُن کا فرمان ہے کہ اس راہ پر چلتے رہناہی بذاتِ خودایک گوہر مقصود ہے۔اس راہ کی کوئی انتہا نہیں۔اس راہ کی آخری منزل سدرة المنتہی ہے جس کے قریب جنت المادی ہے۔وہاں تک رسائی صرف خیر البشر صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی ہے۔ باتی سارے اُمتی شاہراہ شریعت سے مسافر ہیں ،جس پر طرح طرح کی منزلوں کے سنگ میل نصب ہیں۔ سورة النساء کی آیت ممبر 69 کے مطابق یہ منزلیں صریقین شرداءاورصالحین کی بیں۔انبیاءکا پنامقام الگہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صالحین کے زمرے میں غوث 'قطب 'اخیار 'او تاد 'ابدال اور اولیاء وغیرہ کا شار ہے۔باطنی مقامات کے ان مراتب میں ولایت عامہ ہر موثن کو حاصل ہے۔پارہ نمبر 22 میں سور ۃ فاطر کی آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے۔"پھریہ کتاب (قرآن) ہم نے اُن لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچائی جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پیند فرمایا۔پھر بعضے تو اُن میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعضے اُن میں متوسط درجے کے ہیں اور بعضے اُن میں وہ ہیں جو خدا کی تو فیق سے نیکیوں میں ترتی کیے جاتے ہیں۔ یہ بڑا فضل ہے۔"

اس آیت میں اُن مونین کاذکر ہے جن کواللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے پبند فرماتے ہیں۔ایک تووہ لوگ ہیں جو صاحب ایمان تو ہیں 'لیکن صاحب عمل نہیں بلکہ الٹاایے اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں جن سے وہ خودا پی جانوں پرظلم الرتے ہیں'لیکن اس وجہ سے وہ اللہ کے پبندیدہ بندوں کی فہرست سے خارج نہیں ہو جاتے 'بلکہ اپنے ایمان کی وجہ سے للہ کے پبندیدہ بندے ہیں۔اس لیے باور کیا جاتا ہے کہ ہر مومن کو ولایت عامہ حاصل ہے۔

ان کے علاوہ اللہ تعالی کے پندیدہ لوگوں میں وہ حضرات ہیں جوصاحب ایمان بھی ہیں اور صاحب عمل بھی۔وہ پنی اپنی استعداد اور خداکی عطا فرمائی ہوئی توفیق کے مطابق نیکیاں کر سے مختلف در جات تک ترتی حاصل کرتے ہیں۔ کوئی متوسط در جہ تک ترتی کر تاہے۔ کوئی اس سے بھی آگے۔ ترقی کی کوئی انہتا نہیں۔ دنیاوی مطلاح میں یہ ایک طرح کے گریڈ ہیں۔ ترقی پاکر کوئی ابدال کا گریڈ حاصل کر تاہے۔ کوئی او تاد کا کوئی اخیار کا کوئی المبدا کا کوئی خوث کا کوئی شہید کا اور کوئی صدیق کا۔ انبیاء سے نیچ صدیقیت کا در جہ سب سے بلند ہے۔ اسلام کی بارخ میں حضرت ابو بکروضی اللہ تعالی عند کے علاوہ صدیق کا لقب اور کسی کے لیے ثابت نہیں۔

ولایت عامہ کے لوگوں کو 'جو ایمان تو رکھتے ہیں لیکن نیک اعمال سے محروم ہیں 'اس در جہ بندی میں گریڈ بر 1 کی سب سے مجلی سطح پر شار کر تا چاہیے۔ یہی لوگ آگر نیک اعمال 'مجاہدہ اور ریاضت کی تو فیق پاکر اپنے گریڈ میں قی پاتے جا کمیں تو انہیں ولایت خاصہ عطا ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ اولیاء کہلاتے ہیں' جن کی تعداد کسی کو علوم نہیں اور نہ وہ لازمی طور پر ایک دوسرے کے متعلق ہی وا تفیت رکھتے ہیں۔

مونین کی ولایت عامہ کے بارے میں ستا کیسویں پارہ میں سورۃ الحدید کی آیت نمبر 19 بھی قابل غور ہے'جس میں ارشاد ہے:"اور جو لوگ اللہ پر اور اُس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی لوگ اپنے رب کے دیک صدیق اور شہید ہیں۔اُن کے لیے اُن کا اجراور اُن کا نور ہوگا۔"

مؤنین کو مطلقاً صدیق اور شہید فرمانے سے بیہ ظاہر ہے کہ اُن میں بھی مختلف مراتب اور در جات ہیں۔ادنیٰ رتبہ ہر مؤمن کو عام ہے جیسے ولایت عامہ ہر مؤمن کو حاصل ہے۔

توفیق کے کہتے ہیں اور یہ کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ یہ سوال کافی عرصہ تک میرے ذہن ہیں پریشانی اور بھاؤ کا یا عث بنار ہا۔ رفتہ رفتہ قرآن حکیم کی گیارہ مختلف آیات نے پچھ راستہ و کھا کر اس البھن سے نجات و لائی۔وہ یات بیہ ہیں:-

- (1) پاره 4 میں سورۃ آلِ عمران کی آیت نمبر 101:"اور جو فخص اللہ تعالیے کو مضبوط پکڑتا ہے تو ضرور راہِ راست کی ہدایت کیاجاتا ہے۔"
- اس میں اس بات کی گارنٹی ہے کہ جو مخفس نیک نیتی اور یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع ہو جائے تو یقینا ' اسے راور است پر ثابت قدی سے گامزن رہنے کی تو فیق نصیب ہو جاتی ہے۔
  - (2) پارہ 5 میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 137: "بلاشبہ جو شخص مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے 'پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے۔ پھر کھر میں بڑھتے چلے گئے۔ اللہ تعالی ایسوں کو ہر گزنہ بخشیں کے اور نہ ان کو رستہ دکھلا کیں گے۔ "

اس کا بیہ مطلب نہیں کہ اگر خلوص کے ساتھ ایمان لا کر اُس پر قائم رہیں تب بھی مقبول نہیں 'بلکہ اس نفی کا مقصد یہ ہے کہ بار بار کفرا ختیار کرنے سے اور اس پر اصر ار کرنے سے عادۃ قلب منے ہو جاتا ہے جس کے بعد اکثر ایمان کی توفق نہیں ہوتی اور ہدایت کار استہ بند ہو جاتا ہے۔

- (3) پارہ 6 میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 16: اللہ اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ایسے مخصوں کو جو کہ رضائے حق کے طالب ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں اور اُن کو اپنی تو فیق سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتے ہیں اور اُن کوراور است پر قائم رکھتے ہیں۔"
- یہاں پر توفیق کادار دمداراس بات پر ہے کہ انسان رضائے الی کا طالب ہو۔ اگر اُس کی نیت اور عمل رضائے حق کے حصول کے لیے مخصوص ہوں ' تو اُسے تاریکی سے نکل کر نور کی طرف آنے ادر راور است پر ثابت قدم رہے .
  کی توفیق عطا ہوتی ہے۔
  - (4) پارہ 6 میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 71:"اور یہی گمان کیا کہ پچھ سزا نہ ہوگی اس سے اور بھی اندھے اور بہرے بن گئے۔"
  - اس میں یہ دلیل ہے کہ انسان بار بار گناہوں میں مبتلا ہو کر تو بہ کرنے کی بجائے ای خام خیالی میں مبتلاہے کہ ان بدا نمالیوں کی اسے کوئی سزاند ملے گی تواس سے نیکی کی استعداد مضمحل اور توفیق بند ہو جاتی ہے۔
  - (5) پارہ دس میں سور ۃ الا نفال کی آیت نمبر 53: ''یہ بات اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی الیمی نعمت کوجو کسی قوم کو عطافر مائی ہو نہیں بدلتے جب تک وہی لوگ اپنے ذاتی اعمال نہیں بدل ڈالتے .....''
  - ا نفرادی سطح پر توفیق الہی بھی ایک عظیم نعمت ہے۔اگر کسی مخف ہے گناہ صادر ہوتے رہیں اور اطاعات ترک ہوتی رہیں تواس سے انوار وبر کات منقطع ہو جاتے ہیں اور توفیق سلب ہو جاتی ہے۔
  - (6) پاره 13 میں سور ة الرعد کی آیت نمبر 11:" .....واقعی الله تعالی کسی قوم کی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خودا بنی حالت کو نہیں بدل دیتے۔"
    - انفرادی سطح پر توفق کے بارے میں اس کا بھی وہی مطلب ہے جواو پر نمبر 5 میں درج ہو چکا ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(7) پارہ 12 میں سورۃ نہود کی آیت نمبر 114:"اور آپ نماز کی پابندی رکھے۔دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصول میں۔بے شک نیک کام مٹادیتے ہیں برے کا موں کو۔یہ بات ایک نفیحت ہے نفیحت ماننے والوں کے لیے۔"

اس میں بیر اصول ہے کہ اطاعت کے انوار سے گناہوں کی ظلمت دور ہو جاتی ہے۔اطاعت کا غلبہ جس قدر دھے گائکنہگاری کارجمان اس قدر کمزور ہوگا۔اس سے بھی تو نیق کی راہ کشادہ ہوتی ہے۔

(8) پارہ 21 میں سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 69: ''اور جولوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم اُن کواپنے رستے ضرور دکھا دیں گے اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے۔''
اس میں ثابت ہے کہ اگر خلوص دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشقت برداشت کی جائے ' توراہِ ہدایت کے شاہدے کی توفیق عطا ہوناا کی بیتین امرے۔

(9) پارہ 25 میں سورۃ الشوریٰ کی آیت نمبر 13: "الله بی اپنی طرف جس کو جاہے تھینج لیتاہے اور جو شخص رجوع کرے اُس کوایئے تک رسائی دے دیتاہے۔

اس میں انسان کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی شرط ہے۔جو نہی یہ شرط پوری ہو جائے اُسے اللہ کے رب کی جانب ترقی حاصل کرنے کی توفیق عطا ہو جاتی ہے۔"

(10) پارہ28میں سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 3: "اورجو شخص اللہ ہے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کے لیے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اُس کوالی جگہ ہے رزق پہنچاتا ہے جہاں اُس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور جو شخص اللہ پر توکل کرے تواللہ تعالیٰ اُس کے لیے کافی ہے ....."

الله كاخوف خشوع كا باعث ہوتا ہے۔خشوع سے عبادت آسان ہو جاتی ہے اور رُسوخ كادرجه پاكرايسے اعمال الله كا توفق في الله كار كر الله كاللہ كا توفق ہوتا ہے۔ اس آيت ميں توكل كاذكر بھى ہے۔ جس سے الله تعالى اللہ كيا جائے گا۔ ہے۔ جس كا تفصيلي بيان الگ كيا جائے گا۔

· (11) بارہ 28 میں سورۃ الطلاق کی آیت نمبر4: "اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گااللہ تعالیٰ اُس کے ہرکام میں آسانی پیدا کردے گا۔ "

اد پروالی آیت کی طرح بہال بھی خوف خداسے خشوع اور رسوخ پاکرایے اعمال کی توفیق عطا ہوتی ہے جن ی آسانی اور سہولت کے سوااور کچھ نہیں ہوتا۔

ان تمام آیات پر مجموعی طور پر غور و فکر کرنے سے میرے ذہن میں بیات صاف ہوگئی کہ تو فیق کا دار و مدار مان کے اپنے اعمال پر ہے۔ان اعمال کا مختصر ساذ کر مندر جہ بالا آیات میں آیاہے۔اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت یا پہل کر تاہر انسان کا اپناا نفراد کی فرض ہے۔اگر نیت میں خلوص اور ثبات ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت خود آ سے بڑھ کر سے سنجال لیتی ہے۔ہر اطاعت کے اپنے اپنوار و برکات ہوتے ہیں۔اس کے علاوہ ہر اطاعت سے دوسر ی

اطاعت کاسلید چلاکر تاہے اور اس میں ایساسامان جمع ہونے لگتاہے جس کو توفیق کہتے ہیں۔ عبادت اور اطاعت ہے۔
جس طرح توفیق حاصل ہوتی ہے 'نا فرمانی اور گنا ہگاری میں مشغول ہونے ہے اس طرح بند بھی ہو جاتی ہے۔
توفیق کے علاوہ جھے تقویٰ 'توکل اور توبہ کے بارے میں بھی کافی خلجان تھا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ قرآن کو سیحنے کے لیے ذوق سلیم 'فہم سلیم 'وسعت ِنظر اور توبہ کی ضرورت ہے اور وہ پیدا ہوتا ہے تقویٰ ہے 'لیکن تقویٰ سیحنے کے لیے ذوق سلیم 'فہم سلیم 'وسعت ِنظر اور توبہ کی ابتدامیں ان امور کے بارے میں میرا وماغ بالکل کور اتھا۔
سے کیا مراد ہے ؟ اور تقویٰ کیسے حاصل کیا جاتا ہے ؟ ابتدامیں ان امور کے بارے میں میرا وماغ بالکل کور اتھا۔
قرآن حکیم میں متقی کی تصرح کا ور تعریف ان الفاظ میں اجاگر کی گئی ہے۔

(1) '' پچھ سارا کمال اسی میں نہیں کہ تم اپنامنہ مشرق کو کرلویا مغرب کو 'لیکن کمال تو ہے ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پیشن سکھ اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتب پر اور پیثیبروں پر اور مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور تیبیوں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن چھڑانے میں اور نماز کی پابند کی رکھتا ہو اور زکوۃ بھی اواکر تا ہو اور جو اشخاص اپنے عہدوں اور گردن چھڑانے میں اور نماز کی پابند کی رکھتا ہو اور کوۃ بھی اواکر تا ہو اور جو اشخاص اپنے عہدوں کو پوراکرنے والے ہوں جب عہد کر لیں اور وہ لوگ مستقل رہنے والے ہوں جنگدتی میں اور بیار ی میں اور جہاد میں یہ لوگ ہیں جو سیے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو متق ہیں۔''

(باره البقره-آيت 177)

(2) تقوی کی اس بھر پور وضاحت کے علاوہ قرآن پاک ہی میں بیدار شادہے:".....عدل کیا کرو کہ وہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے ....."

(ياره6-المائده-آيت8)

(3) ''اے اولاد آدنم کی ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو کہ تمہارے پر دہ دار بدن کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے۔اور تقویٰ کالباس بیاس سے بڑھ کرہے۔ بیاللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ بیالوگ یادرکھیں۔''

(پاره 8-سورة الاعراف-آيت 26)

ظاہری لباس کے علاوہ ایک معنوی لباس بھی ہے 'وہ تقویٰ (پر ہیزگاری) کا لباس ہے جو ظاہری لباس سے بڑھ کر ضروری ہے جس طرح ظاہری لباس لا پر دہ دار بدن کو چھپاتا اور زینت دیتا ہے۔اس طرح تقویٰ کا لباس بھی رذائل کو ڈھانپتا اور خصائل کو مزین کرتا ہے۔

(4) ".....جو هخص دین خداد ندی کی ان یاد گاروں کا پورالحاظ رکھے گا تو اُن کا پید لحاظ رکھنادل کے ساتھ ڈرنے سے ہوتا ہے۔"

(پاره17 ـ سُورة الج ـ آيت 32)

اس سے بیامر ثابت ہو تاہے کہ متق ہونے کے لیے محض طبعی خوف کافی نہیں بلکہ اصل محل تقویٰ کا قلب ہے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ (5) '' بیر عالم آخرت ہم ان ہی لوگوں کے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بنٹا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا۔اور نیک متیجہ مثقی لوگوں کو ملتاہے۔''

(ياره 20-سورة القصص-آيت83)

یہاں پر متقی کا نقشہ بیہ ہے کہ وہ نہ تکبر کرتے ہیں جو معصیت نفسانیہ ہے اور نہ کوئی ایسے ظاہری گناہ کرتے ہیں جن سے معاشرے میں بدا منی اور فساد کا اندیشہ ہو۔

سرے ہیں جی سے معلی سرے یہ ابدا کی اور تساوہ اندیسہ ہو۔ ... را سے معلی مرسے یہ ابدا کی اور تساوہ اندیسہ ہو۔

(6) "اورجولوگ كچى بات لے كر آئے اوراس كو يتى جانا توبياوگ متى ہيں۔"

(ياره 24-سورة الزمر - آيت 33)

یہاں پر متق کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ صادق بھی ہیں اور مصدّق بھی۔خود بھی ہے ہیں 'اور چ کی تصدیق کرتے ہیں۔

(7) قرآن تحکیم میں متقبول کی جملہ خصوصیات اور عادات واطوار کی تفصیلات پڑھ کر میرے دل ہے اُن نام نہاد متقبول کا خوف اُٹھ گیا جو اپنے زہد اور پر ہیز گاری کی ڈانگ اٹھائے جگہ منڈلاتے نظر آتے ہیں اور خشونت آمیز اندازے پھنکار پھنکار کراللہ تعالے کی کمزور مخلوق پر لعن طعن اور تشنیخ و تو ہین کے کوڑے برسانے کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ۔ یہ سب قابل رحم حضرات ہیں۔ متقی تو صاحب جمال لوگ ہیں۔ نیک چلن 'پاکباز' ایمان دار' تی 'عادل' صادق' زم دل' غیظ وغشب اوردوسری نشانی خواہشات کو ضبط میں رکھنے پر قادر' تکبر سے پاک اور فساد' عیب جوئی' بدامنی اور تفکیک و تو ہین کا مرتکب ہونے سے بے نیاز' اُن کا ظاہری لباس گادر' تکبر سے پاک اور فساد' عیب جوئی' بدامنی اور تفکیک و تو ہین کا مرتکب ہونے سے بے نیاز' اُن کا ظاہری لباس بھی خوبصورت اور دیدہ زیب ہوتا ہے اور اُن کا باطنی لباس اُس سے بھی زیادہ خوش جمال اور باعث زینت ہوتا ہے۔ اس لباس کانام تقویٰ ہے۔ اُن کا ظاہر ڈیکے کی چوٹ پکار پکار کر اُن کے متق ہونے کا اعلان نہیں کر تا اور اگر اُن کے متق مونے کا اعلان نہیں کر تا اور اُنہیں تکبر کے خار زہر میں بر ہنہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک دودھاری تکوار ہے۔ اس کی ذو سے زیدہ سلامت نے کر وہی خوش نصیب نگلتے جل جن کا تقویٰ صرف اور صرف اللہ کی رضاکی خاطر اختیار کیا جاتا ہے۔

صدے زیادہ تجاوز کرناکمی چیز میں بھی پہندیدہ نہیں۔ حتیٰ کہ تقویٰ میں بھی نہیں جیسے کوئی شخص گیہوں کا ایک گراہوادانہ اٹھاکر دکھا تا پھرے کہ اُس کامالک کون ہے؟اُس کوز ہدِ خشک اور زبدِ بارد کہتے ہیں۔اور در حقیقت اس میں اپنے تقویٰ اور دینداری کا نمائش اعلان ہواکر تاہے۔

تقویٰ کے علاوہ تو کل کا مطلب بھی میرے ذہن میں برا جُہم اور ألجھا ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ قرآن علیم کی جن آیات نے اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائی 'وہ یہ ہیں:-

(1) پاره4 سوره آل عمران كى آيت نمبر 160: "أكر حق تعالى تمهاراساتهد ديس تب توتم سے كوئى

جیت نہیں سکتا اور اگر تمہارا ساتھ نہ دیں تو اُس کے بعد کون ہے جو تمہارا ساتھ دے اور صرف اللہ تعالیٰ پرایمان والوں کواعمّاد رکھناچاہیے۔"

اس سے ظاہر ہے اللہ پر تو کل رکھناا یمان کا کی جزوہے۔

(2) پارہ 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2اور 3: "بس ایمان والے توالیے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کاذکر آتا ہے تو اُن کے قلوب ڈر جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیتیں اُن کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں اُن کے ایمان کو اور تازہ کر دیتی ہیں اور وہ لوگ اپنے رب پر تو کل کرتے ہیں۔ جو کہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے اُن کو جو کھے دیا ہے 'وہ اُس میں سے خرج کرتے ہیں۔"

یہ آیات جامع ہیں ایمان کامل کی۔ان میں جن ادصاف کاذکرہے 'اُن سب کو جمع کر کے ہی ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ان ادصاف میں توکل بھی شامل ہے۔ چنانچہ اس سے ظاہر ہے کہ توکل افتیار کیے بغیرا یمان کی پیمیل نہیں ہوتی۔

(3) پارہ دس میں سورة التوبہ کی آیت نمبر 51: "آپ فرماد یجئے کہ ہم پر کوئی حادثہ نہیں پڑسکنا گر وہی جواللہ تعالی نے ہمارے لیے مقدر فرمایا ہے۔وہ ہمارامالک ہے اور سب مسلمانوں کو تواپنے سب کام اللہ کے سپر در کھنے جا ہمیں۔"

اس آیت کے پہلے جھے میں ایسے مضمون کا مراقبہ ہے جو توکل کو سہل کر دے اور اس کے بعد توکل اختیار کرنے کا صحیح تھم ہے۔

(4) پاره 11 میں سورہ یونس کی آیات نمبر 85: "انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا۔ اے ہمارے پر وردگار ہم کو ان ظالموں کا تخت مشق نہ بنا اور ہم کو اپنی رحمت کا صدقہ ان کافر لوگوں سے نجات دے۔"

ان آیات میں توکل اور دعا دونوں بیک دفت موجود ہیں۔ اس سے یہ وہم یاشک دور ہو جاتا ہے کہ توکل دعاکے منافی نہیں 'کیونکہ توکل کا حاصل تو یہ ہے کہ اسباب عادیہ کو افتیار تو بے شک کرے 'لیکن اُن پر تکیہ نہ کرے 'بلکہ اصلی تکیہ صرف مسبب حقیقی پر ہی رکھے۔ اگر اس اعتقاد کے ساتھ اسباب کو افتیار کیا جائے تو توکل میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ دعا کا شار تو اسباب غیر عادیہ میں ہے 'اس لیے دعا کے ساتھ بھی توکل برستور باقی رہے گا۔

(5) پاره 12 میں سورہ ہود کی آیت نمبر 6: "اور کوئی جاندار روئے زمین پر چلنے والا ایسانہیں کہ اُس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو اور وہ ہر ایک کی زیادہ رہنے کی جگہ کو اور چندروزہ ہونے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب چیزیں کتاب مبین میں ہیں۔"

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس میں رزق کے بارے میں توکل کی ترغیب عظیم ہے۔اگر اسباب کو اس اعتقاد کے ساتھ اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ مسبب ہے'اوریہ اعتقاد نہ ہو کہ اسباب کے بغیر رزق حاصل نہیں ہوتا تو یہ تو کل کے منافی نہیں۔ دل کا یقین اور ربط اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا جا ہیے۔

(6) پارہ 12 میں سورۃ ہود کی آیت نمبر88: "(شعیبؓ نے فرمایا) میں تواصلات جاہتا ہوں جہاں کی میرے امکان میں ہے اور جھے کو جو کچھے توفیق ہو جاتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہے۔ اس پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔"

اس میں دلیل ہے کہ خلوص کے ساتھ کسی کام (مثلاً اصلاح) میں کوشش بھی کرے اور اس کوشش میں توکل بھی کرے۔نہ توکل کی وجہ ہے کوشش چھوڑ دے اور نہ صرف کوشش پر بھروسہ کرے۔

(7) پارہ 19 میں سورۃ الفر قان کی آیت نمبر 58: "اوراس کی لایموت پر تو کل رکھے اوراس کی تعبیع و تخمید میں لگے رہے اور وہ اپنے بندول کے گناہوں سے کافی خبر دارہے۔"

اس میں بیاشارہ ہے کہ توکل اختیار کرنے سے تسبیح و تحمید اور گناہوں سے توبہ کرنے کی سہولت پیداہو تی ہے۔ دوسرے الفاظ میں توکل کے بغیر عبادت اور گناہوں سے ندامت میں پورا اثراور خلوص پیدا نہیں ہوتا۔

(8) پارہ 22 میں سور ۃ الاحزاب کی آیت نمبر 48: "اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ کیجے اور الن کی طرف سے جو ایذا پنچ اس کا خیال نہ کیجے اور اللہ پر بھر وسہ کیجے اور اللہ کافی سازگار ہے۔"
مشکل اور نا ساعد حالات میں اگر حضور رسول کر یم علی تھے تک کو تو کل اختیار کرنے کا تھم
ہے تواس کی یابندی حضور کے امتوں کے لیے تواس سے بھی زیادہ للزمی ہے۔

(9) پارہ 25 میں سورۃ الشوریٰ کی آیت نمبر 10: "اور جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو' اُس کا فیصلہ اللہ ہی کے شرد ہے۔ یہ اللہ میرا رب ہے میں اس پر توکل رکھتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔"

اختلافی امور میں اللہ کے فیصلہ پر پنجبر آخر الزمان علیہ کا واضح طور پر اللہ تعالی پر کمل توکل رکھنا امت کے لیے تقلید کی ایک مثال عظیم ہے۔

(10) پارہ 28 میں سورة الطّلاق کی آیت نمبر3:".....اورجواللہ پر توکّل کرے گا تواللہ تعالیٰ اُس کے لیے کافی ہے....."

الله تعالی کامید وعده انسان کی ہر حالت اور ہر حاجت پر پوری طرح صادق ہے خواہ وہ حالت یا حاجت حتی ہویا باطنی ہودین ہویاد نیاوی ہو۔ یہ وعدہ ہر لحاظ سے غیر مشر وط ہے۔ بس صِدق دل سے

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تو گل اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ان آیات کریمہ پر غورو فکر کے بعد تو کل کی دو قسمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اوّل عِلماً اور دوم عملاً۔ عِلماً توبید کہ ہرامر میں حقیق متصرف اور حقیقی محتارِ گل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھے اور اپنے آپ کو ہر امر میں اُس کا محتاج خیال کرے۔ یہ تو گل تو ہر امر میں عموماً فرض ہے اور اسلامی عقائد کا ایک نہایت اہم جزوہے۔

قتم دوم توکل عملاکا تعلق ترک اسباب سے ہے۔ پھر اسباب کی بھی دوقتمیں ہیں۔ اسباب دینیہ اور اسباب دینیہ اور اسباب دینیہ ایساکرنا دینیہ جن کے اختیار کرنے سے کوئی دینی نفع حاصل ہو' اُن کا ترک کرنا مناسب نہیں۔ بلکہ ایساکرنا کہیں مین اور کہیں نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ شرعاً بھی اس کا شار توکل میں نہیں ہوتا۔ اگر گفتا اسے توکل کہا بھی جائے تو یہ توکل کہا جی

اسباب دینویہ جن سے دنیاکا نفع حاصل ہو۔ اس نفع کی دوقت میں ہیں۔ حلال یا حرام۔ اگر حرام ہو تواس کے اسباب کاترک کرنا ضروری ہے اور یہ توگل فرض ہے اور اگر حلال ہو تواس کی تین قسمیں ہیں۔ یقینی نظنی اور وہی۔ اسباب وہمیہ جن کوابل حرص وطع اختیار کرتے ہیں اُسے طول امل کہتے ہیں۔ اُن کاترک کرنا ضروری ہے۔ اسباب ما تعدید جن پروہ نفع ضرور مرتب ہوتا ہے۔ جیسا کھانے کے بعد آسودگی اور پانی پینے کے بعد پیاس کم ہو جانا اُس کاترک کرنا جائز نہیں اور شرعا بھی اُسے توکل نہیں کہیں گے اور اسباب ظتیہ وہ ہیں جن پر بھی نفع ہو جاتا ہے اور بھی نہیں ہوتی یا بحت اور کوشش کرنے کے بعد بھی رزق مل جاتا ہوتا۔ جیسے علاج کے بعد بھی صحت ہو جاتی ہے اور بھی نہیں ہوتی یا بحت اور کوشش کرنے کے بعد بھی رزق مل جاتا ہے۔ اس کے عظم میں یہ ہوتا۔ جیسے علاج کے بعد بھی صحت ہو جاتی ہو جائز نہیں اور توکی انتقال ہے کہ ضعیف انتفس کے لیے تو جائز ہے۔ خاص طور پرجو شخص توکی انتقال کرنا ضروری ہی نہیں بلکہ لازی بھی ہواور راہ سلوک پر قدم رکھنے کی خواہش بھی رکھتا ہو۔ اس کے لیے یہ توکل اختیار کرنا ضروری ہی نہیں بلکہ لازی بھی ہے۔

توبہ کی جانب میری پہلی توجہ محض ایک اتفاقی واقعہ سے منعطف ہوئی۔ ایک بار مجھے تونیہ (ترکی) میں صاحبِ مثنوی معنوی مولانا جلال الدین رومی رحمتہ الله علیہ کے مزار پر حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا۔ مزار کی عمارت کے صدر دروازے پر جلی حروف میں بہریاعی تحریر تھی۔

باز آ باز آ ہرآل کہ ہستی باز آ گرکافر و گرو بت پرستی باز آ این درگہ نیست باز آ این درگہ نیست میں باز آ! سو بار آگر توبہ شکستی باز آ! داپس آجا داپس آجا تو جو کوئی بھی ہے داپس آجا اگر تو کافر اور مشرک اور بُت پرست بھی ہے تو داپس آجا

محکم دلائل و برابین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہماری ہے درگاہ نا المیدی کی درگاہ نہیں ا اگر تو سو بار بھی توبہ توڑ چکا ہے پھر بھی واپس آجا

اس ربای میں نظر پڑتے ہی اس کا ایک ایک لفظ تیرکی طرح میرے سینے میں پیوست ہو گیااور توبہ کی عظمت اور سہولت اور آسودگی کا مفہوم بحلی کی لہرکی طرح میرے تن بدن میں سرایت کر گیا۔ مجھے بے اختیاریہ محسوس ہوا گویا یہ ربا تی میرے جیسے گنا ہگاروں اور روسیا ہوں کو توبہ کی طرف راغب کرنے کے لیے ہی ایسے مقام پر آویزاں کی گئے ہمال پراس کا اثر برقی روکی طرح دل ود ماغ کو گذاذ کر دیتا ہے۔

ای دوزے میرے ول میں یہ یقین رائخ ہو گیا کہ ہر مسلمان میں نورایمان ہے۔ گواس کے آثار پورے طور پر ظاہر نہ ہوں۔ جیسے کوئی حسین اپنے چہرے پر سیاہی مل لے اور اُس کا حسن مستور ہو جائے 'گر جس وقت صابن کے دھوئے گا۔ جیا ندسا تھھڑائکل آئے گا۔ ایسے ہی بعض مسلمانوں کانورایمان گناہوں کی وجہ سے ڈھکا چھپار ہتاہے 'گئن جس وقت تو بہ کرے گاائی وقت قلب منور نظر آنے گئے گا۔ دوبارہ کالک گئے گی 'تو تو بہ کا صابن پھر اسے دھو ذالے گا۔ اس طرح تیسری بار 'اس طرح چوتھی بار 'اس طرح بار بار ' سسکیونکہ اس تو آب الرحیم کی رحمت انسان کی براعمالیوں سے بہت زیادہ وزیع ہے۔

اس کی مثال دھونی کی طرح ہے۔ ہم اپنے کیڑے گناہوں سے گندے کردیتے ہیں۔ توبہ کرلیں تو دھونی انہیں دھوڈالتا ہے۔ دوبارہ گندے کردیں۔ توبہ کی برکت سے پھر دھوڈالتا ہے۔ ای طرح سہ بار 'چہار بار 'حتیٰ کہ صدبار بھی ایساہی ممکن ہے۔ البتہ یہ خطرہ ضرور ہے کہ بار بار دُھلنے سے کیڑے کی اصلی آب و تاب اور توانائی میں کی ضرور آجاتی ہے 'اس لیے توبہ کرنے کے بعداس میں ثبات اور استحکام پیداکرنالازی ہے۔

کہتے ہیں کہ گناہ کرنے ہے دل پر ایک سیاہ دھیہ پڑجاتا ہے۔ تو بہ کرلیں تویہ دھیہ مٹ جاتا ہے۔ تو بہ نہ کریں ادر گناہوں کے مرتکب ہوتے رہیں توانسان کا دل تاریکی کے اندھے کویں کی صورت اختیار کرلیتا ہے۔ چنانچہ قرآنِ حکیم میں ارشادِ الٰہی ہے:

".....بات یہ ہے کہ آنگھیں اندھی نہیں ہو جایا کر تیں بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ آندھے ہو جایا کرتے ہیں۔" (پارہ17 'سورۃ الجُ 'آیت 46) "ہر گزابیا نہیں۔ بلکہ اُن کے دلوں پر اُن کے اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔" (پارہ30 'سورۃ المطفِقین' آیت 14)

توبہ کرنے کا جو طریقہ میں نے سیکھ رکھاہے۔وہ نہایت آسان ہے۔جب مجھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو جلد از جلد دور کعت نماز (صلوٰۃ التوبہ) پڑھے۔ یہ عام نماز کی طرح پڑھی جاتی ہے اور اس میں پڑھنے کے لیے کوئی خاص سورتیں مقرر نہیں ہیں۔ (i) دورکعتوں کے بعد ستر باریہ استغفار پڑھے: ''رَبِّ اِتّی ظَلَمْتُ نَفْسِی وَعَلِمْتُ سُوءً فَاغْفِرْلِی دُنُوبِی۔'' (اے رب میں نے اپنی نفس پرظم کیااور برائی کر بیٹھا۔ پس میرے گناہ بخش دے۔'')

اس کے بعد 101 مرتبہ سبُخان اللهِ الْعَظِيْم وَمِحُمْدِه پڑھے۔ اس کے بعد یہ آیت 101 بار پڑھے: "رَبُنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَفْفِرْلَنَا وَتَوْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِوِيْنَ۔ " (اے ہمارے رب ہم نے اپنابذا نقصان موجائے گا) نقصان کیااوراگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے توواقی ہمار ابرا نقصان موجائے گا) دقصان کیااوراگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے واقع ہمار ابرا نقصان موجائے گا)

یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعاہے جس کی برکت سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اس کے بعد 101 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھے: "لآ اِللهَ اِللهُ اَلْتَ سُبْحَنَكَ نَظَ إِنّى كُنْتُ مِنَ الظّلِمِيْنَ۔" (آپ کے سواكوئی معبود نہیں ہے آپ الظّلِمِیْنَ۔" (آپ کے سواكوئی معبود نہیں ہے آپ الگلِمِیْنَ۔" بھی بینک قصور وار ہوں) (یارہ 17 سورة الانبیاء "آیت 87)

اس استغفار کی برکت سے حضرت یونس علیہ التلام کو مچھل کے پیٹ کی محشن سے رہائی نصیب ہوئی۔

ان اوراد کے بعد اپنی زبان میں خلوص دل ہے اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کرکے اللہ تعالیٰ ہے معافی مانے گے اور آیندہ اس سے پی کررہنے کاعزم بالجزم کرے۔

توبہ کا اصلی جو ہراس میں ہے کہ گناہ کے ماضی پر ندامت ہو۔ حال میں معافی کی درخواست ہواور متعقبل کے لیے اس گناہ سے نے کرر ہے کا عزم کر لیاجائے۔ اگریہ تینوں عناصر اسمے ہو جائیں 'تو توبہ کی قبولیت میں کسی شک وشبہ کی مخوائش نہیں رہتی۔

توبہ کی قبولیت کے بارے میں قرآن مکیم میں بہت می آیات ہیں۔ان میں سے صرف تو (9) یہاں پردرج کی جا رہی ہیں:

(1) ".....يقىيئاللد تعالى محبت ركھتے ہيں توبہ كرنے والوں سے اور محبت ركھتے ہيں صاف پاك رہنے والوں سے۔"

(ياره 2 سورة البقرة "آيت 222)

2) "پھر جو محض توبہ کرے اپنی اس زیادتی کرنے کے بعد اور اعمال کی درستی رکھے توبیشک اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس پر توجہ فرمائیں گے۔ بیشک خداتعالیٰ بری مغفرت والے بیں 'بری رحمت والے بیں۔''

(ياره 6 سورة المائده أيت 39)

(3) "..... تہمارے ربّ نے مہر پانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے کہ جو محض تم میں ہے کوئی بُر اکام کر بیٹھے جہالت ہے پھر وہ اُس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح رکھے تواللہ تعالیٰ ک محکم دلائل کو براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مقت آن لائن محتبہ یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والے ہیں 'بڑی رحمت والے ہیں۔'' (پارہ7'سورۃ الانعام' آیت54)

(4) "اور جن لوگوں نے گناہ کے کام کیے پھروہ اُن کے بعد توبہ کرلیں اور ایمان لے آئیں تو تمہار ارتباس توبہ کے بعد گناہ کا معاف کر دینے والا رصت کر دینے والا ہے۔" (یارہ 9' سور ة الاعراف' آیت 153)

(5) "اورید که تم لوگ ایخ گناه این رب سے معاف کر داؤ 'گھر اُس کی طرف متوجہ رہو' دہ تم کو وقت مقرر تک خوش عیثی دے گا' اور ہر زیادہ مل کرنے دالے کو زیادہ تو اب دے گا....' (بارہ 11' سورہ ہود' آیت 3)

(6) "اور میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا بخشنے والا بھی ہوں جو توبہ کرلیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں پھر راہ پر قائم رہیں۔"

(باره 16' سوره ظه 'آیت 82)

۔ (7) "اور دہ ایسا ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کر تا ہے اور دہ تمام گناہ معاف فرمادیتا ہے اور جو پچھے تم کرتے ہو دہ اس کو جانتا ہے۔"

(ياره 25 سورة الثوري أيت 25)

(8) "اے ایمان والوتم اللہ کے سامنے کچی توبہ کرد۔ اُمتیدہ کہ تمہار ارب تمہارے گناہ معاف کردے گا۔ اور تم کوایے باغوں میں واخل کرے گاجن کے بینچ سے نہریں جاری ہوں گی۔ جس دن کہ اللہ تعالی نی کو اور جو مسلمان ان کے ساتھ ہیں ان کو رسوانہ کرے گا۔ اُن کانور اُن کے داہنے اور اُن کے سامنے دوڑ تا ہوگا۔ یوں دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہارے رب ہارے لیے ہمارے اس نور کواخیر تک رکھے اور ہماری مغفرت فرما کہ اے ہمارے رب ہمارے کیے ہمارے اس نور کواخیر تک رکھے اور ہماری مغفرت فرما و بیجے۔ آب ہرشے پر قادر ہیں۔ "

(پاره 28 'سورة التحريم' آيت 8)

9) "اور میں نے (نوح نے) کہاتم اپنے پر وردگارے گناہ بخشواؤ۔ بیشک وہ بڑا بخشے والا ہے۔
کثرت سے تم پر بارش بھیج گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترتی دے گا اور تمہارے لیے
باغ نگادے گا در تمہارے لیے نہریں بہادے گا۔ تم کو کیا ہوا کہ تم اللہ کی عظمت کے معتقد
نہیں ہو۔"

(پاره 29 سوره نوح آيات 10 '11 12 13 (

تو یہ کی ایک خاص برکت میر ہے کہ اُخروی نعمت لعنی مغفرت کے علاوہ دنیاوی نعمتیں حاصل ہونے کی امید

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مجى ركھناچاہے۔ يداميد مندر جدبالا آيات نمبر 5اور 9 سے واضح طور پر متر شح موتى ہے۔

خشوع وخضوع 'ذکر و فکر ' توبہ ' تقوی اور توکل کی توفیق ہے فیض پاب ہوکرانسان کے نفس میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو جاتا ہے۔ نفس امّارہ دہ ہے جو انسان کو عظیم برپا ہو جاتا ہے۔ نفس امّارہ دہ ہے جو انسان کو شرپر اکساتا ہے۔ نفس لوّامہ دہ ہے جو شرپر تواس طرح نادم ہو کہ کیوں کیا ' اور خیر پر اس طرح نادم ہو کہ کیوں نہ کیا۔ ترتی کی راہ پریہ محض پہلا اور ابتدائی قدم ہے۔ اصل مقصد تونفسِ مطمعنہ کا حصول ہے۔

قرآن الحکیم کے پارہ 30 کی سورۃ الفجر کی آخری تین آیات میں نفسِ مطمئتہ کی توصیف اس طرح آئی ہے۔ "اے اطمینان والی روح" تواپنے پر وردگار کی طرف چل اس طرح کہ تواس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش۔ پھر تو بیرے بندوں میں داخل ہو جااور میری جنت میں داخل ہو جا۔"

نفسِ مطمئد اُسی وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ انسان ہر حالت میں اللہ سے راضی ہو اور اللہ اپنے بندہ سے راضی ہو۔ رضائے الٰہی کابید در جہ حُبِ الٰہی سے استوار ہوتا ہے۔ اور حُبِ الٰہی کا واحد زینہ حُبِ رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے۔

قرآن مجید کے پارہ 3 میں سورہ آلِ عمران کی آیت تمبر 31 میں ارشاد الّبی ہے: '' آپِ فرماد بیجئے کہ اگرتم خدا تعالیٰ ہے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو۔ خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیس گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ بوے غفور کرچیم ہیں۔''

الله تعالی کے ساتھ مجت کرنااورالله تعالی کی مجت حاصل کرنارسول الله علیہ وآلہ وسلم کے اتباع و فرمانبرداری اور محبت کے بغیر ممکن نہیں۔اس انسانِ کا مل کے ساتھ محبت کرنا عار فانہ طور پر بی نہیں بلکہ والہانہ حد تک محبت کرنا سے ہر صاحب دل کے لیے ایک قدرتی اور فطرتی امر ہونا چاہیے۔ کیونکہ پارہ 29 میں سورہ القلم کی آیت نہر 4 میں حضور کے اخلاق محظیم پراللہ تعالی کی یہ سند موجود ہے ''اور بے شک آپا خلاق کے اعلی پیانہ پر ہیں۔'' نمونہ کے طور پر آپ کے اخلاق کی صرف تین اور آیات ورج ذیل ہیں:

(1) "سرسری برتاؤ کو قبول کرلیا میجئے۔ اور نیک کام کی تعلیم کردیا میجئے۔ اور جاہلوں سے ایک کنارے ہو جانا میجئے۔"

(باره 9' سوره الاعراف 'آيت 199)

اخلاقیات میں اس سے زیادہ سادہ اور جامع تعلیم ناممکن ہے۔ (2) "اور ہم نے آپ کو کسی اور بات کے واسطے نہیں بھیجا مگر و نیا جہان کے لوگوں پر رصت کرنے کے لیے۔"

(پارہ 17 'سورۃ الانمیا' آیت 107) اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے قصد کے بغیر تمام عالم کو محکم دلائل و براہین سے مزیق، متنوع و معفود موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب پیپنچی ہیں جیسے آفاب کی شعاعیں اس کے قصد وعلم کے بغیر سب کو پینچی ہیں۔ (3) "وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں اُن ہی میں سے ایک پیغیبر بھیجاجو اُن کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور دا نشمندی سکھاتے

ہیں اور یہ لوگ پہلے سے تھلی گمراہی میں تھے۔ اور دوسروں کے لیے بھی جو اُن سے ہونے والے ہیں الیکن ہنوزاُن میں شامل نہیں ہوئے اور وہ زبردست حکمت والاہے۔"

اس میں اس بات کا جُوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض امت پر قیامت تک جاری

رہےگا۔ کیونکہ "جو اُن میں ہے ہونے والے ہیں'لین ہنوز اُن میں شامل نہیں ہوئے۔"ان میں
وہ سب آگئے ہیں جو خواہ بوجہ اس کے کہ موجود ہیں اور ایمان نہیں لائے یا بوجہ اس کے کہ انجی
پیدائی نہیں ہوئے۔ چنانچہ اس میں تمام امت قیامت تک حضور کے فیض جاریہ کے تحت آگئ۔
حضور کے اخلاق کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہاکا قول ہے:"آپ کا نخلق قرآن ہے۔"مویا
اس آسانی کتاب کی عملی حالت کو وجود کالباس بہناکر محمد نام رکھ دیا گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ہرانسان جم اور روح ہے مرکب ہے۔اعضاء بدنیہ کے تناسب اور سڈول ہونے کانام حسن الحکاق (خوبصور تی)

روحانی سطح پر قوائے نفسانیہ کے معتدل' متوسط اور متوازن ہونے کانام مُسن الخلق یعنی خوب سیرتی ہے۔ روح کی باطنی ترکیب جن قو توں اور کیفیتوں سے قائم ہوتی ہے' اُن میں چار قوتیں بنیادی درجہ رکھتی ہیں۔ قوت علم' قوت عصیہ 'قوت شہوت اور قوت عقل ان قوائے نفسانیہ میں اعتدال' توازن اور میانہ روی کے زاکل یا کم و بیش ہونے سے بدخلتی اور بدسیرتی بیدا ہوتی ہے۔ اگر روح کے یہ چاروں اجزاء اعتدال اور میانہ روی پر قائم ہوں تب خلق حن ہوگا۔

الله تعالی کو محسن سیرت مزفوب ہے اور نفس کی اصلاح اور آرائنگی کا بندوں کو تھم دیا گیاہے۔ شریعت کے احکام کا بھی سیہ مقصد ہے۔ قرآن مجید کی ساری تعلیم کا یہی خلاصہ ہے کہ قوائے باطنیہ کو پاکیزہ 'معتدل اور حسین بناکر خدا کے حضور میں حاضر ہوئے۔ نفس مطمئة کا بھی یہی مفہوم ہے۔

قوت غضبیہ کے اعتدال کانام شجاعت ہے 'جس کا ثمرہ جودوسخا' ہمت ودلیری' بر دباری' استقلال 'صبر اور و قار' عاقبت بنی 'نرمی و ملائمت اور غصہ کے ضبط کرنے کی طاقت ہے۔ جب قوت غضبیہ حدسے بڑھ جائے ' تواُس کا نام تہور ہے جس کی بدولت بنی مارنا' غصہ سے بحر ک اٹھنا' انجام نہ سوچ کر ندامت اٹھانا' تکبر کرنا' نخوت و خود کیا متحدی اور جب حداعتدال سے تھٹتی ہے تواُس کانام جبن ہے۔ جس کی بدولت بے بیندی اور اپن 'جو پھورا پن' برد کی اور ذکت اور رسوائی کو گوار اکر نالاحق ہوجا تاہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

معنوی کرامت ہے۔

قوتِ شہوت کے اعتدال کا نام عفت ہے جس کے ثمرات حیاٰ وپارسائی 'رضا اور قناعت 'خوف خدا اور مخلوق کے ساتھ احسان و سلوک ہیں۔ جب قوت شہوانیہ اعتدال چھوڑ کر کم یا زیادہ ہوتی ہے تو حرص و لا لج' خوشامد و چاپلوی 'عاجز مخلوق پر رعب اور دبد بہ ڈالنا' غرباء کو حقارت کی نظر سے دیکھنا' بے حیائی' فضول خرچی' ریا' فریب 'تنگ دِلی' حسد دکینہ اور بغض وعناد جیسی بُری خصلتیں ظاہر ہوتی ہیں۔

عقل کا عقد ال 'ذکاء کہلاتا ہے' جس کے ثمرات ہیں فراست واصابت رائے' ناموس ولطافت کا تحفظ' حفظ مراتب' حدود شرعیہ کی حفاظت' عبدیت و عجز کا احساس' خدا شناس ' اپنے مولا کی قدر دانی جس کی بدولت اطاعات میں محقیت اور آخرت پر ترجیح ظاہر ہوتی ہے۔ جب اس میں کی بیشی ہوتی ہے تو کند ذہنی' جعلسازی' جماقت وحسرت' ایذار سانی اور بے رحمی کی بُری خصلتیں صادر ہوتی ہیں۔

جسمانی خوبصورتی کی طرح محسن خلق (خوب سیرتی) کے بھی بے شار مراتب اور رنگ ہیں۔ خلّاقِ عالم کے بزد یک سرور کا کنات احسن الخلق خلقا سمجھے گئے ہیں اور قرآن حکیم میں الله تعالیٰ کی جانب سے آپ کو وَاللَّکَ لَعَلیٰ خُلُق عَظِیْم ٥ (اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ بیانے پر ہیں )کا پر وانہ عطاموا ہے۔

جس شخص کے باطنی قوئی کی روحانی ترکیب کواعتدال محسن میں رہبر عالم کے ساتھ جس قدر زیادہ مناسبت' مشابہت اور موافقت ہوگی'ای تناسب ہے اُسے تُربِ اللّٰہی' حب اللّٰہی اور محبوبیت کا درَجہ عطا ہو گا اور ای طرح اس کے بیکس' عشق رسول کی اس کسوٹی کو اچھی طرح سمجھ لیناچاہیے۔ یہی اصل طریقت ہے۔ اس کا حاصل ہو جانا مجی

جس طرح ہر مسلمان کے باطن میں نور باطن کی کچھ نہ کچھ شعاعیں ضرور مستور ہوتی ہیں۔ای طرح ہر صاحبِایمان کے دل میں حبِّرسول اوراحرّام رسول کا جذبہ بھی کمی نہ کمی حد تک یقیناً موجزن ہوتاہے۔

محمد نه ہوتے تو دنیا نه ہوتی

میں مصروف تھے کہ ایک فخص اُد ھرہے چند نعتیہ اشعارالا پتاہوا گزرا'جس کاایک مصرعہ یہ تھا:

یہ مصرع مُن کرمیرا ہندو دوست زور زور سے بننے لگااور اس نے اسم محر کی شان میں کچھ گتاخیال بھی محکم دلالل و براہین سے مزین، متنوع و منفؤد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ کیں۔ میں نے آؤد یکھانہ تاؤ'لیک کرایک بقر اٹھایا'اوراُسے گھماکر ہندولڑ کے کے منہ پرایسے زورہے دے ماراکہ اُس کاسامنے کا آدھا دانت ٹوٹ گیا۔

یہ حقیقت ہے کہ اُس زمانے میں شعوری طور پر مجھے اللہ اور رسول اللہ دونوں کے ساتھ کیساں برگا تگی تھی۔ پھر لاشعور کی وہ کو نسی اہر تھی جواللہ کے ساتھ مذاق پر تو خاموش رہتی تھی 'لیکن رسول اللہ کے ساتھ گتاخی پر آٹافا ناجوش میں آگئی تھی؟ یوں بھی عام مشاہدہ یہی ہے کہ اگر کوئی ہمیں گالی دے تو عصہ آتا ہے۔ ہمارے ماں باپ کو گالی دے تو اور زیادہ غصہ آتا ہے۔اللہ تعالیٰ کے خلاف زبان طعن در از کرے تودل کڑ ھتاہے اور گالی گلوچ تک نوبت آسکتی ہے لیکن رسول خدا کے متعلق بدزبانی کرے تواکٹر لوگ آپے سے باہر ہوجاتے ہیں اور پچھے لوگ تو مرنے مارنے کی بازی تک لگا پیٹھتے ہیں۔اس میں اچھے اپنے ماچھے یابرے مسلمان کی بالکل کوئی تخصیص نہیں 'بلکہ تجربہ تو یہی شاہد ہے کہ جن لوگوں نے ناموس رسول پراپنی جانِ عزیز کو قربان کردیا ' ظاہری طور پر نہ تووہ علم و فضل میں نمایاں تھے اور نہ ز ہدو تقویٰ میں متاز تھے۔ایک عامی مسلمان کا شعور اور لا شعور جس شدت اور دیوانگی کے ساتھ شان رسالت کے حق میں مضطرب ہوتا ہے' اُس کی بنیاد عقیدے سے زیادہ عقیدت پر بنی ہے۔خواص میں یہ عقیدت ایک جذبہ ادر عوام میں ایک جنون کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔ یہ جذب یا جنون نہ تو کسی منظم تحریک کی پیداوار ہے اور نہ کسی خاص برین واشنگ ہی کا نتیجہ ہے۔اس کے بھس یہ توایک خود کار تخلیقی عمل کی طرح جنم لے کر فطرت انسانی کے ایسے نہاں خانوں میں پوشیدہ رہتاہے جس کابسااو قات ہمیں خود بھی علم نہیں ہوتا۔ زیادہ نیک لوگوں میں عقیدت ر سول کی حدت پائی جاتی ہے اور نسبتا کم نیک لوگوں میں عقید تِ رسول میں شدت پائی جاتی ہے۔ عقیدت کی حدت اور شدت کا به وسع و عریض ہمه میر محصیلاؤیقینااس آیت کریمه کی منه بولتی تقییر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضوراً ك بارك يس بي بشارت دى ب: "وَرَ فَعْنَا لَكَ ذِنْحَو كَ" (جم ف آپكاذكر بلندكر ديا) (ياره 30) سوره الم نشرح آیت4)۔ ظاہری طور پر تواس بشارت کا مظہر وہ ذکر رسول ہے جو در ود وسلام اور اذان اور نماز میں باربار ہر جگہ ہر آن لازی طور پر کیا جاتا ہے' لیکن باطنی طور پراس کا کھلا مظہر احترام رسالت کی وہ پوشیدہ حقیقت ہے جو ہر اچھے یا ہُرے مسلمان کے لاشعور میں اس طرح جاری و ساری رہتی ہے جس طرح کہ خون اس کی رگوں میں گر دش کرتا

جس طرح اپنے ایک ہندودوست کا آدھادانت نوڑنے کے بعد مجھے شعوری طور پر احرام رسالت کا احساس ہو گیا تھا'ای طرح چند برس بعد ایک اور ہندو کی وساطت سے مجھے درود شریف کی اہمیت سے آگاہی حاصل ہوئی۔ اس کا تفصیلی بیان" راج کرے گا خالصہ باقی رہے نہ کو۔"والے باب میں گزر چکا ہے۔

ساری کا نئات میں ایک اور صرف ایک ایساعمل ہے جواللہ تعالی فرشتوں اور انسان کے در میان یکساں طور پر مشتر ک ہے۔ قرآن کریم کے پارہ 22 میں سور ة الاحزاب کی آیت نمبر 56 کے الفاظ میں وہ عمل سے ہے۔ "بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نجی پر درود سجیح ہیں۔اے ایمان والوائم بھی اُن پر محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## دروداورخوب سلام بھیجا کرو۔"

یوں تواللہ تعالی نے قرآن پاک میں بہت ہے احکام نازل فرمائے ہیں 'جن کا بجالانا ہر اہل ایمان کا فرض ہے۔

بہت ہے انبیاء کرام کی توصیفیں بھی کی ہیں اور اُن کے بہت ہے اعزاز واکرام بھی بیان فرمائے ہیں 'لیکن کسی تھم یا

کسی اعزاز واکرام ہیں یہ نہیں فرمایا' کہ میں بھی یہ کام کر تاہوں۔ تم بھی کرو۔ یہ اعزاز صرف ہمارے رسول مقبول اللہ اللہ اور اُکر اُن اللہ اور اُکر اُن کے مسلمانوں کو خطاب کیا

کہ اللہ اور اُس کے فرشتے نبی کر یم پر درود جھتے ہیں۔ اے مومنو تم بھی آپ پر درود جھجو۔ یہی ایک واحد امر ہے

جس میں اللہ تعالی نے صرف تھم وے کراس کی تقبیل کا مطالبہ نہیں کیا' بلکہ خود اپنے ایک عمل کی مثال دے کراس

کی تقلید کی فرمائش کی ہے۔ ایک عبد کی فضیلت کااس سے بڑھ کر کوئی اور درجہ تصور میں بھی لانا محال ہے۔

کی تقلید کی فرمائش کی ہے۔ ایک عبد کی فضیلت کااس سے بڑھ کر کوئی اور درجہ تصور میں بھی لانا محال ہے۔

Wave Lengths کی ہم آ جنگی اعمال اور اطاعت ہے ہوتی ہے اور ٹرانسمیٹر کے ساتھ صحیح مرکز کا کنکشن صرف درود شریف کے ذریعہ قائم ہوتا ہے۔

سی تو یہ ہے کہ حقیقت محمد یہ کااصلی راز حقیقت آد میہ ہی میں مُضم ہے۔ باطن کی اصطلاحات میں وجود کے تین مرتب متعین کیے جاتے ہیں۔احدیت وحدت اور واحدیت۔احدیت توغیب القیب 'باطن محض لینی ذات اللی کو کہتے ہیں۔وحدت صفات اجمالیہ کانام ہے جے حقیقت محمد یہ کہاجا تا ہے 'اور واحدیت صفات تقصیلیہ کاور جہ ہے 'جے اعیان ثانیہ اور حقیقت آد میہ بھی کہتے ہیں۔ یہ تینوں درج ازلی ابدی ہیں اور ان میں آپیں میں ایک دوسرے محمد دلائل و براہیں سے حزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

پر تقدم و تاخر بھی ہے۔ چو نکہ انسان صفاتِ حق کا مظہر ہے اور حضور رسول مقبول علی ہیں اسب میں مظہریت میں انمل واعلی ہیں اس لیے در جر صفات اجمالی لینی حقیقت محمدید در جر صفات تفصیلی لینی حقیقت آدم ہے مقدم ہے۔ درخت کی غایت مقصود بھیل ہے۔ انسانیت کی غایت مقصود جمیل انسانیت ہے۔ جس طرح پھل کے وجود از لی کو درخت کے وجود جسمی پر تقدم حاصل ہے 'بالکل اسی طرح حقیقت محمدید کی صفت از لی واجمالی کو وجود آدم پر تقدم اور تنفیل حاصل ہے۔ اس باریک نکتے کو اس سے زیادہ بیان کرنا میر ہے بس کاروگ نہیں کیونکہ بید نہ علم کا مسئلہ ہے اور نہ علم الیقین کا۔ اس کی مزید تشریح تو وہ ہی روش ضمیر جھزات کر سکتے ہیں جنہیں عین الیقین اور حق الیقین کی فقیت حاصل ہے۔ میر ہے جیسے کورباطن عامی کے نزدیک تو بس نجات کے لیے اتنا یقین ہی کافی ہے۔ بعد از خدا بردگ تو کی قصہ مختصر

بعض لوگ دریافت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے حضور میں دعاکر نے سے پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھنا کیوں لازمی ہے ؟ دراصل ایساکر نالازمی تو بالکل نہیں 'البتہ سود مند ضرور ثابت ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس طرح بھی دعاکی جائے 'وہ پہنچ تو ضرور جاتی ہے 'لیکن دنیاوی اصطلاح میں درود شریف کی مثال شاہی ڈسپیچ بکس طرح بھی دعاکی جائے 'وہ پہنچ آئو کی جو دُعااس ڈسپیچ بکس میں بند ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ 'اس کی جانب خصوصی اور فوری توجہ کامنعطف ہو نازیادہ قرین قیاس ہے۔ورود شریف کی طرح کے رائج ہیں 'لیکن دُعاوَں کے اول و آخر نماز والا درود شریف پڑھ لیناہی کافی ہے۔

وُعا کے بارے میں مجھے یہ کامل یقین ہے کہ خاص دل ہے نکی ہوئی وُعاہیشہ قبول ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قبولیت انسان کی مرضی کے مطابق ہو یااللہ کی رضا کے مطابق جو خوش قسمت لوگ اپنی خواہشات اور مرضی کواللہ تعالیٰ کی رضا کے تالع رکھنے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اُن کے نزدیک دونوں صور تیں برابر ہوتی ہیں۔ اگر اُن کی دعا اُن کی اپنی خواہش کے مطابق پوری ہو جائے ' تو دہ اس نعت پر سجد ہ شکر بجالاتے ہیں اور اگر اُن کی خواہش کے مطابق پوری نہ ہو تو دہ اُسے بھی اللہ کی رضا کے مطابق قبولیت ہی سجھتے ہیں اور اس کے سامنے بصد خوشی سرتنایم خم مطابق پوری نہ ہو تو دہ اُسے بھی ماللہ کی میں ماریت کے سامنے بصد خوشی سرتنایم کی مرادیت کرتے ہیں۔ عبدیت کی یہ شان اگر مشکم ہو کرترتی پاتی رہے ' تو رفتہ رفتہ انسان کی رسائی کسی صد تک مقام مرادیت کی جس عبدیت کی یہ شان اگر مشکم ہو کرترتی پاتی رہے ' تو رفتہ رفتہ انسان کی رسائی کسی صد تک مقام مرادیت کی ہوئی ہوئی ہو گران الفاظ میں آیا ہے:

"ہم آپ کے منہ کابار بار آسان کی طرف اُٹھناد کھے رہے ہیں۔اس لیے ہم آپ کواکل قبلہ کی طرف متوجہ کردیں مے جس کے لیے آپ کی مرضی ہے ....."

(پاره 2 'سورة البقره' آیت نمبر 144)

سب سے افضل اور اہمل ترین دعاسور ہ فاتھ ہے 'جو انسان کی دنیاوی زندگی اور آخرت کے تمام ظاہری اور باطنی احوال کا بے مثال فصاحت وبلاغت اور اختصار کے ساتھ پوراپور ااحاطہ کرتی ہے۔ یہ سور ہر نماز کی ہر رکعت

میں لازمی طور پر پڑھی جاتی ہے'لیکن انسان غرض مندی اور احتیاج کا پتلا ہے' اسے قدم قدم پر طرح طرح کی ضروریات اور حالات کاسامنا کرناپڑتا ہے۔ جن سے نیٹنے کے لیے اپنی کوشش کے علاوہ اُس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعاکرنے کی حاجت بھی ضرور ابھرتی ہے۔

دعا سے زیادہ کوئی وظیفہ مؤثر نہیں۔ وظیفوں کاسہارا لے کر پچھ لوگ خدا سے دعامانگناہی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اس
سے بندوں کا تعلق حق تعالی سے بہت ہی ضعیف ہو جاتا ہے۔ ایک اور بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ اگر وظیفہ سے کام نہ
ہوا' تو پھر آیات الہیہ سے بدگمانی اور بدعقیدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سب جاہل عاملوں کی بدولت ہورہا ہے۔ اُن کے
ہاں ہر کام کے لیے وظا کف ہی کی تعلیم ہوتی ہے۔ ہلاتے وقت ایسے انداز سے کہتے ہیں اور ایساا طمینان دلاتے ہیں
جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام اسی طرح ہو جائے گا۔ اگر تقدیر سے اُس کے خلاف ہوا تو اُس پڑھنے والے کے
ایمان کے لالے پڑجاتے ہیں۔ وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ آیات الہید میں بھی کوئی اثر نہیں۔

دوسری خرابی ہے ہے کہ اکثر لوگ وظیفچی تو بڑی آسانی ہے بن جاتے ہیں کیکن اپنے اصلی فرائض لینی نماز'روزہ'زکوۃ اور اخلاق حنہ کے ویگر لوازمات کی پابندی اختیار کرنے سے عافل رہتے ہیں۔ یہ ایساہی ہے جیسے موٹر کار میں پڑول ڈالے بغیر اُسے چلانے کی کوشش کی جائے یا جیسے جھاڑ جھنکاڑ صاف کے بغیر اور الل چلائے بغیر بغیر زمین میں گندم کے جھوٹے زمین میں گندم کے جھوٹے زمین میں گندم کے جھوٹے ویمن میں کہیں کہیں گندم کے جھوٹے چھوٹے پودے اگر اتفاق سے کسی میں ہوئے بھی تو میں اور ناکارہ ہوں گے۔ اگر اتفاق سے کسی میں ہوئے بھی تو نا قص اور ناکارہ ہوں گے۔ یہی حال اُن و ظا کف کے نتائ کا ہے جودوسرے فرائض اور واجبات کو پابندی سے اختیار کیے بغیر پڑھے جاتے ہیں۔

سور ہُ فاتحہ کے علاوہ جو دعائیں قرآن شریف میں نازل ہوئی ہیں 'اُن کااپناا یک خاص مقام ہے۔اُن کی مثال اس طرح ہے جیسے حاکم خود کسی سائل کو عرضی کا مضمون بناکر دیدے' کہ اگر ان الفاظ میں درخواست پیش کرو گے تو فور آ قبول کیے جانے کازیادہ امکان ہے۔

میں نے اپنی زندگی میں چند دعاؤں اور اوراد وغیرہ کو انتہائی مؤثر 'مجرب اور سود مندیایا ہے۔ میں اپنے ان ذاتی مشاہدات اور تجربات میں اپنے قارئین کو بھی شریک کرناچاہتا ہوں۔ چنانچہ مندرجہ ذیل سطور میں اُن دعاؤں اور اور اور اور اور اور اُن کو پڑھنے کے طریق کار کا ذکر ہوگا 'جو میرے اپنے آز مودہ ہیں۔ ان میں کوئی نئی یاانو کھی بات تو نہیں 'لیکن میرا ذاتی تجربہ شاہدہ کہ ان میں عجیب و غریب سریع التا ثیر خواص اور فوا کد ہیں۔ ان کو پڑھنے کے لیے کہی سے کوئی اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ دین کے جملہ فرائض و واجبات کی پابندی سے اوائیگی لازمی ہے۔

(1) نماز فجر کی سنتوں کے بعداور فرضوں سے پہلے 41 بارسورہ فاتحہ۔ ہر بار ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ کے ساتھ پڑھی جائے۔ ساتھ پڑھی جائے۔ اوّل اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف۔ اس کے بعد جودعا ما نگی جائے، محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ اس پر قبولیت کا خاص سامیہ ہوگا۔اگر ایسا چالیس روز تک متواتر کیا جائے ' تو بہت سی الجھی ہوئی حاجتیں سلجھ جاتی ہیں۔اگر اسے ہمیشہ کے لیے اپنالیا جائے تواس کی برکت سے زندگی کے بہت سے بوجھ ملکے ہوجاتے ہیں۔

(2) گیارہ مرتبہ در دود شریف پڑھ کر سورہ کلین پڑھی جائے۔" ہر مبین" پر ژک کر ہر بار بہم اللہ کے ساتھ سات بار سورۃ فاتحہ پڑھی جائے۔ سورہ کلیین ختم کرنے کے بعد پھر گیارہ مرتبہ درود شریف۔اس کے بعد اپنی حاجت بر آری کی دعاما نگی جائے۔ یہ تلاوت اُس وقت تک ہر روز جاری رکھی جائے 'جب تک کہ دل میں اپنی حاجت کے بارے میں سکون یا اطمینان پیدا نہیں ہوجاتا۔

یوں بھی کسی خاص حاجت یا ضرورت کے بغیر ہر جمعہ کو ایک بار ایساکر نا ہا عث برکت ہے اور زندگی میں سہولت اور تازگی کے عناصر بڑھا تاہے۔

(3) گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کراعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد سور و فاتحہ پڑھنا شروع کرے۔جب اِیّا کے مَعْبُدُ وَ اِیّاکَ مَسْتَعِیْنُ (ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی ہے مدد کی درخواست کرتے ہیں) پر پہنچ و تورک جائے۔اور اس آیت کو اللہ تعالیٰ کے نانوے ناموں کے ساتھ اس طرح دہر ائے۔

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ يَا اَللَّهُ يَارَحْمَٰنُ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ يَا اَللَّهُ يَارَحِيْمُ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ يَا اَللَّهُ يَارَحِيْمُ

ای طرح ننانوے نام پورے کرے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کا باتی حصہ پوراکرے۔ یہ گردان اس طور پر کرے کہ جب إیّائے نَعْبُدُ کہ تو انتہائی خشوع کے ساتھ سجدہ میں چلا جائے اور جب وَ إِیّائے نَسْتَعِینُ کہ تو اٹھ کر فقیروں کی طرح دامن پھیلا کردل کی گہرائی ہے ایسی لجاجت کے ساتھ یہ الفاظ اداکرے کہ اپنے آپ پر رفت طاری ہوجائے۔ آیت کا یہ حصہ اور یا اللّٰہ یا رحمٰن یا دوسر ہے اسائے الجی اداکرتے وقت ایسا انداز اختیار کرے جو خودا پی نظر میں یا اللّٰہ یا رحمٰن یا دوسر ہے اسائے الجی اداکرتے وقت ایسا انداز اختیار کرے جو خودا پی نظر میں بھی واقعی فقیرانہ اور محمل اپنی آئو بی کشکول کی طرح ہاتھوں میں لے کر قادرِ مطلق کے مضور بڑھا ہے اس آیت کے ساتھ اگر سجدہ اور پھر منگنوں کا ساانداز خلوص دل سے اختیار حضور بڑھا ہے ' تور فتہ رفتہ رفتہ رفتہ خود بخود طاری ہونے گئی ہے' اور قرب کا احساس بھی پیدا ہوجا تا

اگر كوئى خاص مہم يا ہنگاى حاجت پيش نظر ہو' تو موقع محل كے لحاظ سے اساء الحلى ميں سے الله

تعالی کا مناسب نام منتخب کرلے اور مندرجہ بالا طریقہ سے اُسے بار بار ؤہرانے میں اس طرح محوجو جائے 'کہ اُس کا پناوجود بھی فناہو جائے اور اُس کے دل ود ماغ میں اللہ تعالیٰ کی اس خاص صفت کے علاوہ اور کسی چیز کا گزرنہ ہو۔ مثال کے طور پر

وسعت رزق کے لیے

إِيَّا كَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ يَا اَللَّهُ يَا رَزَّاقُ

يايمارى كى صورت مين ايَّا كَ نَعْبُدُ وَ ايَّاكَ نَسْتَعِينُ

اس طرح باتی ضروریات کے لیے۔اسے بے شار بار دہرائے۔ بعدازاں سورہ فاتحہ کا

يَا اللَّهُ يَا شَافِيُ يَا سَلَا مَ

بقایا حصہ ختم کرے۔

میں چندایک ایسے حضرات سے بھی واقف ہوں جنہوں نے کسی ہنگامی ضرورت کے تحت اس آیت کاور دایسے اضطرابانہ اضطرابانہ اضطرابانہ اور گدایانہ انداز سے کیا کہ ایک ہی نشست میں اُن کا مطلب پورا ہو گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا وہ انیباسے غافل ہو کر سچ دل کے ساتھ اس ورد کے ساتھ پوری طرح ہم آ ہنگ ہوجائے تووہ اُسے اُسی وقت ختم کر تاہ جب اُسے یقین ہوجائے کہ اُس کی دعا قبول ہو گئی ہیاائس کے دل پر اُس بات کا سکون نازل ہوجا تاہے کہ اُس کا قبول نہ ہونا ہی اللہ کی رضا کے عین مطابق ہے۔ کوئی خاص حاجت نہ ہو تب بھی اس آیت کا پورے اسائے الہی کے ساتھ ہر روز ورنہ کم از کم ہفتہ میں ایک بار کرتے رہنا کئی لحاظ سے باعث برکت ہے۔ خاص طور پر ایسا شخص دوسرے انسانوں سے خاکف نہیں رہنا کئی لحاظ سے باعث برکت ہے۔ خاص طور پر ایسا شخص دوسرے انسانوں سے خاکف نہیں رہنا اور نہ وہ اپنی ضروریات ہی پوری کرنے کے لیے دوسروں کے سامنے دست سوال دراز رہنا اور نہ وہ اپنی کر دار کے یہ دونوں خصا کل بری عظیم نعت ہیں۔

- (4) گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد سور وَ اظلام (فُلُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدُ) پڑھے۔اس سورة کی دوسری آیت اَللهُ الصّمدُ (الله بے نیاز ہے) کوپانچ سوبار دہرائے 'چرباتی سورة ختم کرے اور گیارہ مرتبہ درود شریف بھی پڑھے۔اس سے دل میں سکون اور قناعت کو فروغ ماتا ہے۔ اور تنگدت کا بوجہ بھی ہلکا ہو کر قابل برداشت ہوجاتا ہے۔
- اور سلال المجربة ورود شريف برحنے كے بعد سور المز مل شروع كرے۔ آيت نمبر 9 جو لفظ "و كيلا" (5) گياره مرتبہ درود شريف برحنے كے بعد سور المز مل شروع كرے۔ آيت نمبر 9 جو لفظ "و كيلا" (مم كو برختم ہوتى ہے كو بڑھ كررك جائے اور 41 بار "حسبنا الله و نعم المو كيل" (مم كو الله تعالى كافى ہے اور وہى سب كام سرو كردينے كے ليے اچھا ہے) كاور د كرے۔ اس كے بعد باقى سور المر مل پورى كرے اور گياره بار درود شريف بڑھے۔ اگر ممكن ہو تواس طريقہ سے مدين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

سور ہُ مز مل ہر روز گیارہ بار پڑھنے کا معمول بنالے۔ ورنہ کم از کم ایک بار روزانہ پڑھتارہے۔ اس معمول کوخلوص دل سے اپنانے سے زندگی اس قدر سہل اور سبک ہو جاتی ہے جس کا انسان کوخود بھی بھی وہم و گمان نہیں ہوتا۔

(6) امراضِ قلب میں دو قرآنی آیتیں خاص طور پر مور راور مجرب ثابت ہوئی ہیں۔ ان آیات کو علاج اور دوائیوں کا تعم البدل سمجھنا شدید غلطی ہوگ کیکن یہ امید ضرور رکھنی چاہیے کہ ان آیات کی برکت سے علاج میں نمایاں سہولت پیدا ہونے کا امکان ہے۔ ان دونوں آیات کو ہر نماز کے بعد جتنی ہار آسانی سے ممکن ہو پڑھتے رہناچا ہے۔ وہ دو آیات یہ ہیں:۔ اللّٰذِیْنَ امّنُو و تَطْمَیِنُ قُلُو بُھُمْ بِذِکْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِکْرِ اللّٰهِ تَطْمَیِنُ الْقُلُو بُ ٥ (وہ لوگ جو ایمان لاے اور اللہ کے ذکر سے اُن کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے خوب سمجھ لوکہ اللّٰہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے خوب سمجھ لوکہ اللّٰہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے خوب سمجھ لوکہ اللّٰہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوجا تا ہے۔)

(باره 13 سورة الرعد أيت 28)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْ أَنِ مَاهُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِلْمُوْمِنِيْنَ لَا (اورہم ایسی چیزیعن قرآن نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں شفااور رحت ہے) (پارہ 15 سورة بن اسرائیل أتهت 82)

(7) پاره 4 کی سور و آل عمر ان میں آیت نمبر 173 کا آخری جھتہ ہے: "حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَ كَيْلُ ٥" (مم كوح تن تعالى كانى ہے اور و دى سب كام سروكرنے كے ليے اچھاہے-)

آگر کوئی شدید مشکلات ' حاجات یا خطات در پیش ہوں تواس آیت کو ہر نماز کے بعد 450 مرتبہ پڑھے۔ مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد یَا عَزِیزُ، یَا کَافِی، یَاقُویی، یَالُطِیفُ بھی 450 بار پڑھے۔ اوّل و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف۔ پھر اپنے مدعا کی دعا مانگ کر نتیجہ کے انظار میں نہ رہے 'بلکہ نتیجہ ظوص دل سے اللہ تعالی پر چھوڑ دے۔ آگر ہر نماز کے بعد ایسا کرنا ممکن نہ ہو' تو کم از کم ایک نماز کے بعد اس معمول کو اپنا لے۔ اس میں اور بھی بہت سے خواص ہیں جن کا مشاہدہ ہر پڑھنے والے کو اپنی استعداد خلوص اور انہاک کے مطابق ہوتا ہے۔

(8) الله تعالی کے اساء الحنی میں ایک نام "یک کی فیف ہے۔ لطیف لطف سے بناہے جس کے معنی ہیں بندوں پر مہر پانی کرنا۔ لطیف اس ذات کو کہا جا تا ہے جو تمام امور کی باریکیوں 'حکمتوں اور اسرار سے واقف ہو اور آئکھوں سے اس کا ادراک ممکن نہ ہو اور جہت و جانب اور مکانیت سے پاک و منزہ ہو۔ جس کے لیے نہ حد ہونہ انتہا اور جس کا عقل و فہم ادراک نہ کرسکے۔ ان

تمام صفات کے باوجود وہ ہر شے سے قریب ہواور بندے کی مصیبتوں اور عموں کو جلد دور فرما دینے پر پورا پورا قادر ہو۔

ہر نماز کے بعدیا کم انکم ایک نماز کے بعد 129 باراس اسم مبارک کا ور د کرنا بہت می مشکلات ' مصائب اور غموں کا علاج ہے۔

اگر ہمت کر کے زندگی بھر میں صرف ایک بار ایک ہی نشست میں لگا تار اس اسم مبارک کا 16641 بار ورد کرلیا جائے تو انسان کی زندگی میں پریشانیوں' مصیبتوں اور عموں کا رخ موڑ نے اور انہیں آسانی سے برداشت کرنے کی صلاحیت بدر جدائم بڑھ جاتی ہے۔اس ورد کے اول و آخر گیارہ یا اکیس یا اکتالیس مرتبہ درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔

(9) اٹھا کیسویں پارے میں سور ہ الحشر کا تیسرا رکوع' آیت نمبر 18 سے لے کر سور ہ کے آخر تک (یعنی آیت نمبر 24 سے لے کر سور ہ کے آخر تک (یعنی آیت نمبر 24 تک) اس طرح پڑھیں۔ اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ در ود شریف۔ پھر اعُو کُم بِاللّٰہِ اور بیم اللّٰہ کے ساتھ تیسرا رکوع پڑھنا شروع کریں۔ آیت نمبر 21 میں جب ان الفاظ پر پہنچ 'تو یہاں پر پہنچ کر رُک جائے:۔

لُو اَنْزَلْنَا هَلَدَا الْقُواْنَ عَلَى جَبَلٍ لَّوَ أَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ طَ (اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تُواس کو دیکھنا کہ خدا کے خوف سے دب جاتا اور پھٹ جاتا)

ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد اپنی مشکل یا مصیبت کو تصور میں لائے اور انتہائی خلوص سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں التجاکی حضور میں التجاکی کے حضور میں التجاکرے کہ میری مشکل یا مصیبت ہی میرے لیے ایک پہاڑ ہے۔ اپنی قدرت سے قرآن حکیم کی اس تلاوت کے صدقے اس پہاڑ کو میرے لیے ریزہ ریزہ کر دے۔ یہ دعاکر نے بعد آگے پڑھنا جاری رکھے۔ آخری آیت نمبر 24 میں جب ان الفاظ پر پہنچ ' تو

انہیں پڑھ کررک جائے۔

## لَهُ الْأَ سُمَآءُ الْحُسْنَى ط

(اس کے اچھے اچھے نام ہیں)

یہ الفاظ پڑھنے کے بعد رُک کر اللہ تعالی کے ننانوے اساء الحنی کا ایک بار ورد کرے اور
اس کے بعد آیت کا بقیہ حصہ پورا کرے۔ کسی خاص مشکل یا حاجت کے بغیر بھی اگر اس
رکوع کو عام اور سادہ طور پر ہر روز کم از کم ایک بار پڑھنے کا معمول بنالیا جائے تو زندگی پر
برکات اور بثناشت اور کشائش اور آسائش کی خاص برکات کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
ان چند دعاوں کے علاوہ زندگی کے تقریباً نصف صدی پر محیط تجربات 'مشاہدات
محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشمل مفت آن لائن مکتبہ

اور قلبی واردات سے استفادہ کرکے ایک ایس دعا مرتب ہوگی ہے 'جو انسانی حاجات اور معاملات کے بہت سے پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ میرے چند ثقہ دوستوں نے اسے اپناکر اسے مؤثراور مفیدپایا ہے۔ انہوں نے حضرت حاجی المداد اللہ مہاجر کی رحمتہ اللہ علیہ کی تصنیف "ضیاء القلوب" میں "نمازکن فیکون" کا طریقہ دکھ کراصرارکیا کہ اس دعاکانام بھی "وُعائے کن فیکون" رکھ دیا جائے۔ مجھے اپنی عاجزانہ کوشش کے لیے یہ عنوان منتخب کرنے میں ترقد تھا۔ کہاں حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور کہاں یہ بند ہ ضعیف و گنا ہگار۔ چہ نسبت خاک را بال حضرت حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ اور کہاں یہ بند ہ ضعیف و گنا ہگار۔ چہ نسبت خاک را باعالم پاک 'لیکن دوستوں کا اصراراس طرح جاری رہا کہ اُن کے سامنے سرتسلیم خم کرنا ہی پڑا۔ حضرت حاجی صاحب کی پیروی میں محض حصول برکت کی خاطر یہ عنوان اس امید پر رکھا گیا ہے کہ شاید اس بند ہ عاصی کی کوشنود کی کاسا یہ بھی پڑ جائے۔ ہے کہ شاید اس بند ہ عاصی کی کوشش پر اُن کی خوشنود کی کاسا یہ بھی پڑ جائے۔ اب شم کیا جاتا ہے۔

## دُعائے کُن فیکون

- (1) اَعُوذُ باللهِ اور بسم اللهِ ع بعد گياره مرتبه ورووشريف.
  - (2) كُمْ طَيِّبِ : لَآلِلةَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

(نہیں کوئی معبووسوائے اللہ کے محد اس کے رسول ہیں)

(3) كُلمُ تَجِيد: سُبْحَانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلاّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَاللَّهُ الْحَبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ.

کے مگر اللہ اور اللہ سب سے براہ اور نہیں گناہوں سے بیچنے اور نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ کی مدو سے جو براعالیشان اور بزرگی والاہے)

(4) سبُحْنَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحُنَ اللهِ الْعَظِيْمِ ـ

(میں اللہ کی پاکی بیان کر تا ہوں اور اس کی تعریف بیان کر تا ہوں جو

براعالیشان اور بزرگی والاہے)

(5) لَآ اِللَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ـ

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد اللہ کے رسول میں)

(9)

(10)

(12)

(13)

(15)

(6) لَا اِللَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيْمِ -

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے میرا ربّ عظمت والاہے)

(7) لَآ اِللَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَ عُلَى ـ

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے میرا رہے جوسب سے برتر ہے )

(8) لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ۔

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کیا ک ذات ہے بادشاہ نہایت پاک) لاّ إلله إلا الله سُبحان الْقُدُّوس السُّبُوْح

ر جنہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے تمام نقائص وعیوب سے

منز ہ بری پاک والاہے)

لَا إِللهَ إِلَا اللهُ سُبْحَانَ السَّلامِ الْمُوْمِنِ-(نبیس کوئی معبود سوائے الله کے پاک ہے اسلامت رکھنے والا ہرفتم

کے خوف ہے امن والاا من عطا کرنے والا) مناب علم مزد میں میں ذہرین

(11) لَآ اِللهَ اِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُهَيْمِنِ۔ (نبیس کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے تمام مخلوق کا ذمہ دار)

لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ العَزِيْزِ الْجَبَّارِ۔ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غلبہ والااصلاح کرنے پر

(مہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غلبہ والااصلاح کرنے یہ مکمل طور پر قدرت رکھنے والا)

لآ إله والله الله سبحان المجبّارِ المُتكبّرِد ( نبيس كوئى معبود سوائ الله كياك باصلاح كرف والا تمام عظمت كبريائى والى اور برائى والا)

(14) لَا إِللهُ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَلَمِيْنِ ـ

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے رہ ہم عالم کا) آآ اِللہ الله سُبْحَانَ الرَّحْمانَ الرَّحِيْمِ۔

، رون اور معبود سوائے اللہ کے پاک ہے رحمٰن ہے رحیم ہے ) ( نہیں کو کی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے رحمٰن ہے رحیم ہے )

(16) لَا إِلَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْيَوْمِ الدِّيْنِ ـ

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے روزِ جزا کا مالک )

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(17) لَآ اِللهَ اِللهَ اللهُ سُبْحَانَ الْخَلَقُ الْعَلِيْمِ۔ ( تبین کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بڑا پیدا کرنے والا سب پھھ جانے والا)

(18) لَآ اِللهُ اللهُ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ (18) (نَهِينَ كُولُهُ وَسِّدَ اللهُ سُبْحَانَ رَبِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ (18) (نَهِينَ كُولُ مَعُودُ سُواتُ اللهُ كَيْاكَ بِ آسَانُونَ كَارِبُ)

(19) لَآ إِللهَ إِلَّا اللهُ سُبْحَانَ رَبِّ العَرْشِ الْعَظِيْمِ-(تَهِينَ كُونَى معبود سوائِ الله كياك بي عظمت والے عرش كارتِ)

(20) لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ الْكَوِيْمِ - (20) لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ رَبِّ العَالَ ( ) معود موارزال من التا اعطا

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بغیر سوال کے بے انتہا عطا کرنے والا عرش والا )

(21) لَا اللهُ اللهُ سُبْحَانَ رَبِ الْعَرْشِ الْمَجِيْدِ. (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے انتہائی عزت و شرف کے عرص دالا)

(22) لَا اللهُ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ \_ (نبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محماس کے رسول ہیں)

(23) لَآ اِللهَ اللهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ۔ (23)

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غلبہ والا لا محدود حکمت والا ) آج مان کا کی دانلو میں میں اور میں اس میں اس کا استعمالیا کا استعمالیا کی مان کا میں استعمالیا کی مان کا میں اس

(24) لآ اِللهَ اللهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْرِ الْكَرِيْمِ. (نبين كوئى معود سوائ الله كياك بے غلبه والا بے سوال ك

بےانتہاعطاکرنےوالا)

(26)

(25) لَآ اِللهَ اللهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الرَّحْمَانِ (25) لَوْ اللهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الرَّحْمَانِ الرَّحِمِ

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کیاک ہے رطن اور رحیم ) لآ الله الله سُبحان الْعزیز الرَّحیہ۔

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غلبہ والارجیم )

(27) لَآ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ السَّمِيْعِ الْبَصِيْرِ ـ

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے ہر چیز سننے والا ہر شے دیکھنے والا)

- (28) لَآ اِللهُ اللهُ سُبْحَانُ الْعَزِيْزِ الْقَدِيْرِ .

  ( نہيں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غلبہ والا ہرشے پر قدرت رکھنے والا)
- (29) لآ الله الله سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ (نَهِسَ كُولَى معبود سوائِ الله كياك بي غلبه والاسب كي جان والا)
- (30) لَآ اِللهُ اللهُ سُبْحَانَ اللَّطِيْفِ الْخَبِيْرِ۔ (نہيں کوئي معبود سوائے اللہ كياك ہے باريك بين ہر بات كى خبر

ركھنےوالا)

(34)

- (31) إِنَّ رَبِي لَطِيْفُ لِمايَشَا ءُ النَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمِ 0 (بلاشبه ميرا رب جوچا ہتا ہے اس كی تدبير لطيف كر ديتا ہے - بلاشبہ وہ بڑاعلم والا اور حكمت والا ہے)
- (32) اَلله لَطِينُ 'بِعِبَادِه يَرْزُقْ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَا لَقَوِيُّ الْعَزِيْزِهِ (32) (الله لطيف ب بلاماكل كي چيز كرايخ بندول كود يَمْنَا بِ اور

وسعت ِرزق دیتاہے جس کو جا ہتاہے اور قوی اور غالبہے)

(33) يَا لَطِيْفًا بِخَلْقِهِ يَا عَلِيْمًا بِخَلْقِهِ يَا خَبِيْرًا بِخَلْقِهِ ٱلْطُفْ بِي يَالَطِيْفُ يَا عَلِيْمُ يَا خَبِيْرُ 0

(اے دہ ذات جواپی مخلوق پر مہر بان ہے۔اے دہ جواپی مخلوق کے

حال کو جانتا ہے۔اے وہ ذات جو اُن کی ہر بات سے باخبر ہے۔ تو مجھ پر اُن میں اِن نیسی ایو میں علم میں خصر ہے۔

لطف ومهربانى فرماك لطيف العليم ال خبير) لآولة والله الله سُبْحَانَ الْحَقّ الْمُبِيْن -

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک بے ستجا ظاہر)

لَا إِلَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَ الْفَتَّاحِ الْعَلِيْمِ۔

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بڑا کھولنے والا (کامول کا)علم والا)

(35) رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ٥ وَيَسَبِرْلِي آمْرِي أَهُ وَاحْلُلْ

محكم دلائل و برابين شيء مُريِّن مُسَوع وَعِينَ مُ يَفْقَهُو القَّولِي مِي مَن آن لائن مكتب

(اے میرے رب کھول دے سینہ میرااور آسان کر مجھ پر میرا کام۔ اور کھولدے مخبلک میری زبان سے کہ میری بات کولوگ سمجھ لیس)

(36) رَبِّ زِدْنِیْ عِلْمًا ٥

(اےرتبر هامجھے علم میں)

(37) رَبِّ لَاتَذَرْنِي فَرْدًا وَّ أَنْتَ خَيْرُ الْورِثِيْنَ٥

(اے میرے رب نہ چھوڑ مجھے اکیلااور توسب سے اچھاوارث ہے)

(38) رَبِّ اغْفِرْلِیْ وَلِأَحیْ وَ اَدْخِلْنَا فِیْ رَحْمَتِكَ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِمِیْنَ ٥

(اے میرے ربّ معاف کر مجھ کواور میرے بھائی کواور ہم کواپی

رحمت میں لے لے توسب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے)

(39) اَللَّهُمَّ اِللهَ جِبْرُئيْلَ وَمِيْكَآئِيْلَ وَاِسْرَافِيْلَ وَاِللهَ اِبْرَاهِيْمَ وَاللهَ اِبْرَاهِيْم وَاِسْمَعِيلَ وَ اِسْحَقَ عَافِنِي وَلَا تُسَلِّطَنَّ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ

عَلَىَّ بِشَيءٍ لا طَاقَةَ لِي بِهِ٥

(اے اللہ معبود جبر ائیل اور میکائیل اور اسرافیل کے اور معبود ابراہیم اور اسماعیل اور اسماعیلی اور اسماعیل اور اسم

مخلوق میں سے میرے اوپر ایس چیز کے ساتھ جس کی طاقت ند ہو مجھے) آآ الله الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله۔

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے 'محمہ اللہ کے رسول ہیں )

(41) لَآ اِللَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَ الْوَكِيْلِ الْكَفِيْلِ.

(40)

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے کار ساز ذمہ دار کا موں کا)

(42) رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمغْرِبِ لَآ اِللهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْ هُ وَكِيْلًا ٥ (42) (60 مشرق اور مغرب كامالك بهاس كرسواكوئي تابل عبادت نهيس

توای کواین کام سُرد کرنے کے لیے قرار دیےرہو)

(43) فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكَّلِيْنَ٥ (43) فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ يَعِدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْعَادِرَ وَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَ

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(46)

الله تعالى السياعة وكرنے والوں سے محبت فرماتے ہيں) حَسْبِيَ اللّٰهُ لِلَّا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ اللَّهُ وَكُلْتُ وَهُورَبُ

الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ٥ (مير كيالله تعالى كافى إس كسواكوئى معبود مونى كالأق

نہیں۔ میں نے ای پر بھروسہ کرلیا اور بڑے بھاری عرش کا مالکہ )
حسبنا الله وَنِعْمَ الْوَكِيْلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيْدِ ٥ (45)

(ہم کو حق تعالیٰ کافی ہے اور وہی سب کام سپر دکرنے کے لیے اچھا ہے۔ کیاا چھاکار سازے اور کیاا چھامد دگارے)

وَٱفَوِّضُ ٱمْرِی اِلَی اللهِ طَانَ اللهَ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ o

(اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپر د کرتا ہوں۔ خدا تعالی سب بندوں کا کا ان میں)

كائران ہے) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَىّ الَّذِيْ لَايَمُوْتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهٖ ط

(۱۲) وقو قل على معنى موقى قايموت وسبيع بو عاموم (اوراى كالايموت پرتوكل ركھے اوراس كی تبنج اور تحميد يس كے رہے) (48) اَللهُ حَسْبىٰ رَبَىٰ مُوَبِىٰ ۔

معد مسیعی رہی موجی-(الله میرے لیے کافی ہے۔ وہ میرارت ہے۔ میراسر پرست مددگارہے)

(49) لآ إلله إلا الله سُبحان الشَّافِي الْكَافِي .

(نبيس وَ فَي معبود سواح الله كياكب شفا دين والل كفايت كرف والله)

(50) لآ إلة إلا الله سُبْحَانَ السَّلْمِ الشَّافِيْ۔ (مُيس كوئي معبود سوائے اللہ كياك بے سلامتی دينے والاشفادينے والا ہے۔)

(51) اَنِّى مَسَّنِى الطُّرُّ وَانْتَ أَرْحَمُ الرُّحِمِيْنَ 0 يَا شَافِى يَا سَلَمُ۔ (51) (جھ لگ گئے ہاری اور آپ سب مہر بانوں سے زیادہ مہر بان ہیں۔

اے شفادیے والے اے سلامت رکھے والے) اَنِی مَغْلُوبُ فَانْتَصِرُ ٥ یَاقُویٌ الْعَزِیْزِ۔

ریس بارا ہوں پس تو میرا بدلد لے لے اے قدرت والے اسے غلبہ والے)

(53) لَآ اِللهَ اللهُ سُبْحَانَ الْقَوِيِّ الْعَزِيْزِ ـ (53) لَا اللهُ سُبْحَانَ الْقَوِيِّ الْعَزِيْزِ ـ (53)

ر نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ایک معبود سوائے اللہ کے ایک مقدرت والا مے غلے والا ہے) کم دلائل و براہین سے مزین، مسوع و منفرد موضوعات پر مستمل مفت آن لائق مکتب

(54) لآ اِللهَ اِللهُ سُبْحَانَ الْحَيِّ الْقَيُّومِ۔ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے زندہ ہے سب چیزوں کاسنبالنے والاہے)

(55) اَللَّهُ لَآ اِللَّهَ الَّا هُوَ اَلْحَقُّ الْقَيُّومَ مَّ

(الله تعالی ایباہے کہ اُن کے سوا کوئی معبود بنانے کے قابل نہیں۔

اوروہ زندہ ہے اور سب چیزوں کو سنجالنے والاہے)

(56) لَآ اِللَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْحَفِيْظِد

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غلبہ والاہے محافظ ہے)

(57) فَا اللَّهُ خَيْرٌ خَفِظًا ۗ وَّهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِيْنَ ٥

(پس الله ہے سب سے اچھا تگہبان وہ رحم کرنے والوں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والاہے)

> بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ اللَّذِي لَا يَضَرُّمَعَ إِسْمِهِ شَيْئُ . فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاۤ ءِ يَاحَيُّ يَا قَيُّوْمُ ٥

(الله كے نام كے ساتھ اوراللہ كے ساتھ كہ نہيں ضرر پہنچا عتى أس

کے نام کے ساتھ نہ زیمن میں اور نہ آسان میں کے زندہ اے قائم ذات)

(59) سُبْحَانَ الْمَلِك الْقُدُّوْسِ رَبُّ الْمَلْإِكَةِ وَالرُّوْحِ جَلَبْتَ الْمَلْإِكَةِ وَالرُّوْحِ جَلَبْتَ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْعِزَّةِ وَالْجَبْرُوْتِ ٥

(پاکی بیان کرتا ہوں بادشاہ کی جو تمام عیبوں سے پاک ہے فرشتوں اور روح کا رب ہے۔اے اللہ آپ نے ڈھانپ لیاہے آسانوں اور زمین کوعزت اور غلے کے ساتھ)

(60) لآ إلله إلا الله سبحان الرَّءُوفُ الرَّحِيْمِ۔ (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے۔ نہایت مہر بان اور رحم

فرمانے والا)

(61) ﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيصٌ "عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ الرَّءُوفُ الرَّحِيْمِ ٥ (البنة تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا جن پر مضرت کی بات گرال گزرتی ہے۔ جو تمہاری منفعت کے خواہشمندر سنجے ہیں اور ایمانداروں کے ساتھ بہت ہی مہر بان اور رحم فرمانے والے ہیں۔)

(62) درود شریف

(64)

(65)

(66)

(67)

(63) لَآ اِللهَ اللهُ سُبْحَانَ الْحَمِيْدِ الْمَجِيْدِ (63) لَآ اِللهَ اللهُ سُبْحَانَ الْحَمِيْدِ الْمَجِيْدِ

ر میں وق جوز کو سید سید ہے۔ انتہائی عزت وشرف کامالک۔)

لَا إِللَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غلبہ والا ہے ہر تعریف کامستق ہے۔)

لَآ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَنِيِّ الْحَمِيْدِ.
( نہيں کوئی معود سوائے اللہ کے پاک ہے بے نیاز ہے ' ہر تعریف

كالمستحق --) لَا إِللهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْغَنِيِّ الْمُغْنِيْ-

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بے نیاز ہے اور اپنے فضل و کرم سے جسے جاہے دوسروں سے بے نیاز کردے۔)

تصل و كرم سے جے چاہے دوسروں سے بنیاز كردے۔) لَا اِللهُ اللهُ سُبْحَانَ الْحَنَّانِ الْمَنَّانِ۔

( نَبِينَ كُونَى معبود سوائ الله كَ بِاكْ بَ عَبَ مداحمان كرف والد) لآ إلله والله سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْوَدُودِ

(68) لا إلله إلا الله سبحان العزيز الودود. (نبيس كونَ معود سوائ الله كياكب غلبه والا مؤين سع مجت كرف والا) (69) لآ إلله إلا الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ

(69) لا إله إلا الله محمد رسول الله (69) (70) و الله محمد رسول الله (69) (70) كَلَّ اللهُ اللهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْوَهَابِ. (70)

رییر (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غالب بہت عطاکر نے والا۔)

(71) لَآ اِللهُ اللهُ سُبْحَانَ الْخَالِقِ الرَّزَّاقِ.
(نبين كُونَى معبود سوائِ اللهُ كِياكِ، يدِ اكر نے والا اور رزق دينے والا۔)

محكم دلائل و برابين سے مزين، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

(72) لآ إِلهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْمُحْصِىٰ۔

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غلبہ والا ہرشے کواپنے علم

کے احاطہ میں لینے والا۔)

(73) لَا اللهُ اللهُ سُبْحَانَ الْبَوِّ الرَّحِيْمِ 0

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے 'اسپنا حسانات اور انعامات فرمانے والارجیم۔ )

(74) لَآ إِللهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الصَّمَدِ الْإَحَدِ

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے 'بے نیاز یکتالا شریک۔)

(75) وَاللَّهُ كُمْ اللهُ وَاحِدٌ ۚ لَا اللهُ اللهُ وَالرَّحْمَٰنُ الرَّحِيْمِ 0 (75) (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ہے اس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔وہی رحمٰن اور رحیم ہے۔)

(76) لَآ اِللَّهَ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ٥

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد اس کے رسول ہیں۔)

(77) لآ إلله إلا الله سُبْحَانَ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ - (77) (نبيس كونَى معبود سوائ الله كياك بي عالى ثان عظمت والا - )

(78) لَآ اِللهَ اللهُ سُبْحَانَ الْكَبِيْدِ الْآ كُبُورِ

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے برواسب سے بزرگ۔)

(79) لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ التَّوَّابِ الرَّحِيْمِ ٥

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے توب کی توفیق عطافرمانے والارجیم۔)

لَا إِللهَ إِلَا اللهُ سُبْحَانَ السَّتَّارِ الْعُيُوبِ. ( نَبِيل كُونَ مِعِود موات الله كياك مي عبول كا تُحِيان والا \_)

( میں لوی معبود سوائے اللہ کیا کہ عیبوں کا چھیانے والا۔) لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ سُبْحَانَ السَّتَّارِ الْعَفَّارِ۔

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے چھیانے والا (عیبوں کا)

بخشنے والا (كنا ہوں كا\_)

(80)

(81)

(82) اَسْتَغْفِرُ اللّهَ الَّذِي لَآ اِللّهَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَو الْعَيْدُمُ وَاتُوْبُ اللهِ ٥ (82) (جُشْشُ ما نَكَامُول مِن الله عنه حس ك سواكوئي معبود نهيل مروبي

(84)

ى وقوم ہے اور بَسَ اس كى طرف رجوع كرتا ہوں \_) (83) رَبَّنَا ظَلَمْنَا ٱنْفُسنَا ﷺ وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتُوْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُسِويْنَ 0

(ادر بہ ادر جم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تو جمیں نہ بخشے گااور جم پر رحم نہ کرے گاجم نامرادوں میں ہے ہو جائیں گے) لآ اِللهَ اِلّا اَنْتَ سُبْحُنَكَ فَ اِنّی کُنتُ مِنَ الظّلِمِینَ 0 (آپ کے سواکوئی معبود نہیں ہے۔ آپ پاک ہیں۔ مَیں بے شک

قصور وار ہوں)

(85) رَبُّنَا لَا تُوَّ اخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا أَوْ اَخْطَأْنَا ـ

(اے مارے رب نہ پڑ ہم کواگر ہم مجول جائیں یا خطاکریں)

(86) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَادْهَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً عَالِّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ o

(اے ہمارے رب ہدایت کرنے کے بعد ہمارے دل نہ چھیر اور دے ہمیں اپنے پاس سے ایک رصت کہ بے شک تو ہی ہے دینے والا)

(87) لَا إِلٰهُ اللَّهُ سُبْحَانَ الْعَزِيْزِ الْمُعِزِّدِ

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے غلبہ والا ، جے چاہے عرقت دینے والا ہے )

(88) لَآ اِللهُ اللهُ سُبْحَانَ ذُوالْجَللِ وَ الْاِنْحُرَامِ لَمُ (88) (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے تمام عزت و کمال کی مالک ذات ہے)

(89) لَآ اِللهُ اللهُ سُبْحَانَ ذِى الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ o (89) لَمْ اللهُ سُبْحَانَ ذِى الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ o

(90) لآ إلله إلا الله سُبْحَانَ ذِي الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ 0 (90) (نبيل كوئى معبود سوائے اللہ كياك ہے ذور آور كامل القوت)

(91) ﴿ لَا إِلَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ.

(نبیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے زمین اور آسان (روحانی کابادشاہ)

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(92) لَآ اِللهَ اللهُ سُبحانَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ (نبين كُونَ معود سوائة الله كَاك بِعَرْت والااور عظمت والا)
(93) لَآ اِللهَ اللهُ سُبحَانَ ذِى الْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ (نبين كُونَ معود سوائة الله كَاك بِعَد بدب اور قدرت والا)
(94) لَآ اِللهَ اللهُ سُبحَانَ ذِى الْكِبْرِيَّآءِ وَالْجَبَرُ وْتِ (نبين كُونَ معود سوائة الله كَان ذِى الْكِبْرِيَّآءِ وَالْجَبَرُ وْتِ (نبين كُونَ معود سوائة الله كَان فِي الْمُلْكِ اللهُ اللهُ اللهُ سُبحَانَ اللهَ اللهُ اللهُ سُبحَانَ اللهَ اللهُ اللهُ

9) لا إله إلا الله سبحان المالك الملك المالك (نبيس كولى معبود سوائ الله كياك، اوثابي كامالك)

(96) لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْمُقْصُوْدِ

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے' باد شاہ و نیا کا مقصد ) جہ دور کا میں دیر ہے ایس نام کو د

(97) لَآ اِللهُ اِللهُ اللهُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ـ (97) لَمْ اللهُ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ـ (نبيس كوئى معبود سوائے الله كي پاك ہے بادشاه تمام نقائص وعيوب منزه وپاك) \_ عنزه وپاك)

(98) لَآ اِللهُ اللهُ سُبْحَانَ الْقُدُّوسِ السُّبُّوْحِ. (نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے تمام نقائص وعیوب سے منز ویوی اکی والا)

(99) لَآ اِللهُ اللهُ سُبْحَانَ رَبِّ الْمَلْإِكَةِ وَالرُّوْحِ۔ (مَهِن كُونَى معبود سوائے اللہ كِماك بے فرشتوں اور روح كارت)

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کیاکہ فرشتوں اور روح کارب) لا اللہ اللہ سُبحان الدَّ آہم الْقَاہم۔

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے بھیشہ رہنے والا قائم)

(101) لآ إللة إلا الله سُبْحَانَ الْأَوَّلِ الْالْحَوِدِ (101) (نبين كولَى معود سوائ الله كياكب سبت بهلااور سبت يجهلا)

(102) لَا اللهُ اللهُ سُبْحَانَ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنَ ـ

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے ظاہر میں اور باطن میں)

(103) لَآ اِللهَ اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُقَلِّبُ الْقُلُوبُ.

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے و لوں کو پھیرنے والاہے )

(104) اَللَّهُمَّ مُصَرِّبَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ (104) (اردان كو پھير نے والے الله پھير دل ہمارے اپن اطاعت كى طرف) (105) لَا اِللهُ اللهُ سُبْحَانَ الْبَدِيْعِ الْعَجَآبِبِ (105) (نبيس كوئى معبود سوائے اللہ كہاكہ ہے تمام اشياء كوب مثال بنانے والا محاتات بعد اكرنے والا)

(106) يَابَدِيْعَ الْعَجَآبِبِ بِالْخَيْرِ يَا بَدِيْعُ

(اے عجائبات کے پیداکرنے والے (میرے لیے) خیر کے عجائبات پیدافرما۔اے بے مثال اشیاء بنانے والے)

(107) لَا اِللَّهَ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ٥

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محداس کے رسول ہیں)

(108) لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ الْقَاضِي الْحَاجَاتِ.

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے حاجتوں کا بور اکرنے والا)

(109) لآ إله إلا الله سُبْحَانَ الْمُسَبِّبِ الْأَسْبَابِ.

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے برطرح کے اسباب پیداکر نے والا)

(110) لَا إِلَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَ الْمُجِيْبِ الدَّعَوْةِ۔

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے 'دعاؤل کو قبول فرمانے والا)

(111) رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَتهُ وَّ فِي الْالْخِرَةِ حَسَنَتهُ وَ فِي الْالْخِرَةِ حَسَنَتهُ وَ فِي الْالْخِرَةِ حَسَنَتهُ وَقِيَا عَذَابَ النَّارِ ٥

(اے ہمارے رب دے ہمیں دنیامیں جھلائی اور آخرت میں محلائی اور

بچاہمیں دوزخ کے عذاب سے)

(112) لَا إِلَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَ الْغِيَاثِ الْمُسْتَغِيثِينَ ـ

(نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے پاک ہے 'فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والا)

(113) يَاغَيَاثَ الْمُسْتَغِيْثِينَ اَغِنْنِي اَغِنْنِي اَغِنْنِي يَاالِهِي اِنَّكَ عَلْنِي كَالَّهِي اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥

اے فریاد کے والوں کی فریاد سننے والے یاک پروردگار آپ میری محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فریاد کو پیچیں اور میری غرض کو پور افر مائیں۔اے اللہ بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں)

(114) لَآ اِللَّهَ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

( نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد اس کے رسول ہیں )

(115) كَلَمُ شَهَادت: اَشْهَدُانْ لَآ اِللهَ اِللهُ وَخْدَهُ لَاَسْرِيْكَ لَهُ وَاللهُ وَخْدَهُ لَاَسْرِيْكَ لَهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا مَخَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ٥

(اقرار کرتاہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور جو واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں اور اقرار کرتاہوں کہ محمدً اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں)

(116) كلم تجيد: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلْهِ وَلَا إِلهَ إِلَا اللهُ وَاللهُ الْعَلِي الْعَظِيمِ۔

(پاك ہالله اور تمام تعریف الله کے لیے ہاور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور اللہ بہت بڑا ہا اور نہیں گناموں سے بچنے اور نہیں مناموں سے بچنے اور نہیں گناموں سے بخنے اور نہیں کہ دیے جو بڑاعالیشان اور بزرگی واللہے)

(117) درود شريف:

مرایات:-

الف- اگرید دعا ہر روز ہر نماز کے بعد پوری پڑھی جائے توسب کلمات "آیات اور دیگر دعائیہ سطور فقط ایک ایک بار پڑھناکا فی ہے۔

ب- اگرید دعاچو بیس گفتے کے دوران فقط ایک بار کسی نماز کے بعد پڑھی جائے تو جن مقامات پر دائرے کی صورت میں یہ نثان (٥) لگا ہواہے انہیں گیارہ گیارہ مرتبہ اور باقی سب کو ایک ایک مرتبہ بڑھا جائے۔

ے۔ اگرید دعا ہفتہ بھر میں فقط ایک بار کسی نماز کے بعد پڑھنے کی تو نی ہو تو دائرے(0) دالے مقامات کو حسب فرصت 41 یا 101 بار پڑھا جائے۔ باتی سب ایک ایک بار۔

د- سمی خاص پریشانی مشکل یا حاجت کے وقت دائرے (0) میں دیے ہوئے مقامات کو موقع و محل کے اعتبار سے منتخب کرکے انہیں بغیر شار کے اتنی بار

محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پڑھا جائے کہ دنیاو مافیہا سے غافل ہو کردل پر تسکین کانزول محسوس ہو۔ باقی سب ایک ایک بار۔

مثلًا:-

بيارى كى صورت يل: 51

اولاد کے لیے:

رزق کے لیے: 71 70 67 66 55 33

تر کے لیے: 48 85 84 83 82

وَكُلُ كَ لِي اللهِ 48 47 46 45 44 43 42

سمى ظلم يازبردس سے نجات عاصل كرنے كے ليے: 39 52

امن اور حفاظت كے ليے: 10 11 46 51 58

مرطرح كے جائز مقعد كے ليے: 106

ھ- اگر تیجہ اپنی خواہش کے مطابق نکلے تواہے اپنی دُعادَن اور ریاضت کا شمرونہ

سمجے 'بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی نعمت سمجھ کر سجد ہ شکر بجالائے۔ بصورت ویکراللہ کی رضاکی حکمت پر خوش دلی ہے مبر و قناعت سے کام لے۔

و- اگراس دعا کو حتی الوسع و ظیفه کهیات بناکر ثابت قدی سے اس پر استقامت اختیار

کی جائے او یہ بھی کرامت ہے کم نہیں۔

وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ -0 (اور جھے ہے جو کچھ توئی ہوجاتی ہے صرف اللہ کی مدے ہے۔ ای پر مَس

بمروسه رکھتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔)